دربودن آزادی کے بڑے جذبے کی طرح پر سکون اسرار ہتی کے عرفان جیسا مطمئن اور مدبول کے سکوت میں لیٹی ہوئی بے فکری کے سے انداز بیں ہشنا ہور کی طرف بردھ دہا تھا۔ لشکر کا مدبول کے ساتھ ساتھ تھا جو اسکے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ جبکہ لشکر کا ود سرا حصہ وربودن آپ جب چیچے وہرت کے راج کے جانوروں کو ہا نکا ہوا آ رہا تھا۔ لشکر کے دونوں حصوں کو ابھی شک سے بچھ چیچے وہرت کے راج کے جانوروں کو ہا نکا ہوا آ رہا تھا۔ لشکر کے دونوں حصوں کو ابھی شک بے خرنہ ہوئی تھی کہ بوتاف بیوسا ارجن اور انز کمار طوفانی انداز میں انکا تعاقب کرتے چلے آ رہ بی لشکر سے رکھیلے جھے کو اس وقت اطلاع ہوئی جب وحمن سریہ چڑھ کران پر جملہ آور ہونے کو پر

سب سے پہلے بونان اور پیوسائے اپنے جھے کے لٹکر کے ساتھ حملہ آدر ہو۔ نے کی ابتدا کی وہ دونوں اپنے للکر کی کمان واری کرتے ہوئے خوف کے شور پیرہ رقعی مرد آبوں کے بخار انت کے جكراور فرا يزير ظلمت كى طرح لشكر كے اس مصر حملہ أور موئے تنے جو جانوروں كو با نكرا جا ا جا رہا تھا۔ بوناف اور بیوسا کے حملہ آور ہوتے ہی اس لشکر سے اندر ستائے کے اندر محوجی چیوں جیسا سال بریا ہو گیا تھا اور در بوون کے وہ الشکری ہو جانوں الگ رہے تھے ان کی حالت بوناف اور بیوسا کے حملوں کے سامنے تھائی کے ہائیتے سابوں " بیجیتے دبول اور ڈویتی نظروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ ان لشکریوں کے پاؤں ہو جھل اور اکلی نظروں ہے انکی منزلیں او مجمل ہوگئی تھیں جس وقت بوتانب اور بیوسا اینے جھے کے نظر کی کمان واری کرتے ہوئے رجال غیب کی طرح دربودن کے نظر کے اس جھے پر حملہ آور ہوئے تھے تو وربوون کے ساہوں پر اس لمحے ایک خوف انگیزی اور بیجان الميزى طارى مو كن تحى اور وه يوناف اور يوساك زير يلي حلول سے وي كے كے بكرى يادول ادر ٹوٹے لیموں کی طرح ادھرادھر بھا گتے ہو گئے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر دہے تھے۔ ہے تاف اور بیوسا کے چیچے چیچے ارجن اور اتر کمار بھی اپنے تھے کے لشکر کے ۔ اتھ و حشوں کی ا تدهیوں اور چھکڑوں " کنی حیات ' ایک طبعی تر تک ' اور ریکمتانی ویرانوں کی طرح عملیہ آور ہوئے تنے۔ بوبان بیوسا ارجن اور اتر کمار نے تین مخلف اطراف سے حملہ آور ہو کر در بودن کے لفکر

کے اس جھے کی اکثریت کو کاٹ کر رکھ ویا تھا اور وہ جانوروں کے رابے رقبیں وہ اپنے آگے ہاکھ رہے ہوں پر تھا۔ اس بر تھا۔ اس بر

۔ استیم درونا' رادیو اور دربودن کے سامنے یوناف ہیوسا ارجن اور از کمار نے بھی اسپولیے۔

الکر کے حصول کو درست کر لیا تھا۔ رادیو ہو آئے پیچھے ہونے چڑھ کر مفتلو کرنے کا عادی تھا اور ہوئے۔

تکبراور سخمنڈ کی تفتلو کیا کر یا تھا بوناف اور ہوسا کو اپنے سامنے حملہ آور ہونے میں ہیکچاہٹ اور
خون محسوس کر رہا تھا۔ کریا کے بیٹے آسوانام نے رادیو کی بیر کیفیت بھانپ کی تھی للذا وہ رادیو کے

خون محسوس کر رہا تھا۔ کریا کے بیٹے آسوانام نے رادیو کی بیر کیفیت بھانپ کی تھی للذا وہ رادیو کے

مائے آیا اور اسے خاطب کرتے کئے لگا۔

سنو رادیو اب تم خملہ آور ہونے سے متعلق کس شش و نتے ہیں جلا ہو کر رہ گئے ہو۔ تم ہمٹنا پار شہر کی ہر محقل اور ہر مجلس میں ہی بات کھا کرتے ہے کہ تم اکیلے ہی پانڈو ہراوران کو تباہ و ہراؤ کر کے رکھ دو گے اسے رادیو پانڈو ہراوران کے بھائی ارجن سے فکراتے کا موقع آگیا ہے ہیں جران ہوں ضرورت کے اس موقع پر تم خاموش ہو اور آگے ہورہ کر ارجن پر حملہ آور ہونے کی ابتدا نسیں کر رہے گذشتہ کی سال سے تم ہے دعوئی کرتے چلے آرہے ہوکہ تم اپنے تیروں سے پانڈو ہراوران کو جھائی کرکے رکھ دو گے جبکہ اب ارجن تسمارے سامنے میدان جنگ میں کسی گھورتے دو تھے کی طرح تسمارا منتظر ہے وہ میدان جنگ میں تسمارے سامنے کھڑا ہے جبکہ تم میدان جنگ میں اتر نے میں ایجانی سے محدوس کر رہے ہو۔ آسوانام کی ہے گفتگوس کر دادیواسے مخاطب ہو کر کئے لگا۔ آسوانام میرے بھائی مجھے اس طرح طبح نہ دو۔ مطمئن جانو میں اس ارجن سے ڈرنے والا

نہیں۔اس موقع پر آگر ارجن کے ساتھ کرش اور اسکا بھائی بلرام بھی ہوئے تو بھی بین خوت کھائے والانہ تھا نکین میدان جنگ میں تم ارجن کے ساتھ وہ سرے جنگی رتھ میں جو ایک جو ان اور لاکی کو ساتھ وہ سرے جنگی رتھ میں جو ایک جو ان اور لاکی کو سے جہ پر بس دہیں جو ان اور بیر لڑی اس میدان جنگ کے اندر وحشت بھیلانے والے ہیں میں ان ور نو خوب انجی طرح جانتا اور بیچانتا ہوں اور بیہ جو جو ان ہے اور اسکی ساتھی لڑکی دنوں کے اندر ایج مشتوں کا خاتمہ کر دینے کا فن جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بید ددنوں کوئی عام انسان نہیں اندر ایج ساتھ ہوں کہ بید ددنوں کوئی عام انسان نہیں مشکل ہی شہر بیلکہ میں سمجھتا ہوں کسی عام انسان کا ان کے مقابلے میں تھرنا ہوں کہ مور پر ناممکن ہے۔ آئم اے آسوانام میں حملہ آور مونے میں انجھا ہوں کہ تولی ہوئے اندر بردوئی اور کم ہونے میں انجھا ہوں کہ تولی ہوئے کی ابتدا کرتا ہوں اسکے ساتھ ہی رادی وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرنے لگا بھر اس نے اپنے جھے کے لشکر کو حملہ آور ہونے کا تھم رادی وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرنے لگا بھر اس نے اپنے جھے کے لشکر کو حملہ آور ہونے کا تھم رادی وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرنے لگا بھر اس نے اپنے جھے کے لشکر کو حملہ آور ہونے کا تھم رادی وحشیانہ انداز میں نعرے بلند کرنے لگا بھر اس نے اپنے جھے کے لشکر کو حملہ آور ہونے کا تھم وے دیا تھا۔

رادیو کے حملہ آور ہوتے ہیں مصیثم درونا اور در بودن نے بھی اپنے اپنے انتکر کو حملہ آور ہونے کا تھم دے دیا تھا یوں دونوں لشکروں کے درمیان ایک عام جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔

تعوری ہی دیر بعد جنگ اپ عروج پر پہنچ کی میدان کے اندر عملی دجدان میں دولی ہوئی دحثی افروں کی صدائیں اور آہوں کی گونیں باند ہوئے گئی تھیں ہر لشکر کے رگ و پے میں طوفان اشخے کے تقے۔ زمین کی کو سرخ ہونے گئی تقی اور زہر ظلمت کا شکار ہو کر ا مجنت لشکری کم گشتہ سافروں کی طرح زمین ہوس ہونے گئے تھے۔ یوے یوے سورہا خاک و خاکستر ہوتے جا رہے تھے۔ میدان کے اندر وور دور تک اڑتی کرد میدان جنگ کی خوفتاکی میں اضافہ کرنے گئی تھی اور میدان جنگ کی خوفتاکی میں اضافہ کرنے گئی تھی اور میدان جنگ کی مٹی لہولیو ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پینے میں شرابور لشکریوں کے دلوں کے اندر طوفان اور علام اٹھ کورے ہوئے تھے ہر کوئی ایک دو سرے کی گردن کا نے کی فکر میں تھا۔ دل کے دیے بوئی تیزی سے بچھنے گئے تھے ہر سمت نفرت بحری خواہوں کی دعول اڑنے گئی تھی۔ موت لہو کے آلیل تیزی سے بچھنے گئے تھے ہر سمت نفرت بحری خواہوں کی دعول اڈنے گئی تھی۔ موت لہو کے آلیل اپنے اور فولاد کی جٹانوں جیسے سخت و نا قابل تسنی جوانوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرتی جا رہی تھی۔

بھیشم دروتا اور رادیو اور در یودن کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی دسمن پر قابو پالیں مے لیکن ان کی ہر امید ہر تمنا اور خواہش رائیگاں گئی۔ یوناف ہیوسا ارجن اور ائر کمار کچھ اس طرح ان پر حملہ آور ہوئے کہ لیحوں کے اندر انہوں نے اپنے مدمقائل کو وقت کے سانچ میں ڈھال کر ان کے سارے عزائم کو پاش باش کرنا شروع کر دیا تھا۔ در یودن کے سپاہی بوی تیزی ہے بھوکی روحوں کی غذا بنے

2000

لگے تھے اور اسکے ساتھ ہی اسکے تشکریوں کے دلوں میں ایک تنمائی ایک پسٹٹی کا بیری تیزی کے ساتھ احساس اٹھنے لگا تھا۔

تھوری در تک اور جنگ جاری رہی اور وربودن کے نظری ادھورے کمول کی طمی ہمن میں میں است کر اور کٹ کٹ کر مرخے گئے تھے یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آگئی کہ بوتاف اور ارجن کے باتھوں مسٹ کر اور کٹ کٹ کر مرخے گئے تھے یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آگئی کہ بوتاف اور ارجن کے باتھوں مسٹ کر اور کٹ کر اور کو دربودن اور ان کے برے بور یا انتظام باتھوں بری طرح زقمی ہوگئے تھے یہ صور تھال دیکھتے ہوئے سب نے قیعلہ کیا کہ میدان چھوڑتے ہوئے بھاگ لگاتا چاہئے اور اگر انہوں نے ایسا انہوں نے ایسا نہ کہا تا چوری وربودن اپنے فقریوں کو لے کر بھاگ نظے انہوں نے ایک کر بھاگ نظے انہوں کے ایک کر بھاگ نظے انہوں کے ایک کر بھاگ نظرے سے بھاگ کر بھاگ کر

رہے۔ وریت کے راجہ اور پانڈو براوران کے ہاتھوں گلت اٹھانے کے بعد تری کرت کا راجہ سوما ویرت کے راجہ اور ایک رات میدان بھل کے اندر پڑاؤ کئے رہا۔ اس دوران اس نے بھل میں کام آنے والے اپنے زخمیوں کو سنبھالا اور ان کی دکھیے بھال کی پھردہ اپنے بچے بھیے گھکریوں کو کیکر وہاں سے ویچ کر گیا تھا اس کے جانے کے ایک دن بعد ویرت کا راجہ بھی اپنے فکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہرویرت میں واعل ہوا لوگوں نے اسکی فنج کی ٹوخی میں اسکا بھی استعبال کیا اس پر پھول مرکزی شہرویرت میں واعل ہوا لوگوں نے اسکی فنج کی ٹوخی میں اسکا بھی استعبال کیا اس پر پھول خوجی میں اسکا بھی اسکا بھی اس کے کہ شہر ہیں ہے خبری پھی تھی تھیں کہ ان چاروں نے بھی بھی بھی بھی تھیں کہ ان چاروں نے بھی بھی بھی بھی شامل تھی۔ سنوارا جا رہا تھا اور اس سنوار نے کے عمل میں درویدی بھی شامل تھی۔ سنوارا جا رہا تھا اور اس سنوار نے کے عمل میں درویدی بھی شامل تھی۔

منوارا جارہا تھا اور اس معوارے سے من میں دروجیاں مات میں اسل میں اختیاری ایک میں میں میں اسلامی ابتدائی ایندائی
پر شنر کو لیکر راجہ اپنے کرے میں داخل ہوا وہ پر شنر کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کسی تفتیکو کی ابتدائی

کرنا چاہتا تھا کہ چند چروا ہے وہاں داخل ہوئے اور راجہ کو تخاطب کر کے کہنے گئے۔
ارے راجہ آپ کی غیر موجود گی میں بتینا پور کے فلکر نے ویرت شرکی طرف چیش قدمی کی تھی اور ویرے فسکر نے ویرے شرکے شال میں جو ہارے ریو ڈی رہے تھے ان پر قبضہ کرلیا تھا جانوروں پر قبضہ کرنے اور ویرے فسلر کے بعد قبل اس کے کہ بنینا پور کا فشکر شرکی طرف بیھتا آپ کا بیٹا اثر کمار بھی اپنے فشکر کے ساتھ انکے سامنے جاکر خیمہ زن ہوا۔ دہمن کے فشکر میں ورپودان کے علاوہ میشم ورونا 'راویو اور کرپاکے علاوہ دسونا اور آسوانام جیسے سورما بھی شامل تھے لیکن اے راجہ ہمارے فشکر میں آپے جیٹے انز کمار کے علاوہ وسونا اور آسوانام جیسے سورما بھی شامل تھے لیکن اے راجہ ہمارے فشکر میں آپے جیٹے انز کمار کے علاوہ وی ہستیوں نے ایسا بھی اور لاجو آپ کام کیا کہ آگی وجہ سے جمیں بنینا پور کے فشکر کے خلاف فتح نصیب ہوئی ان تین ہستیوں میں آپ یوناف آپ اسکے ساتھ کام کرنی والی لاکی ہوسا اور خلاف فی نصیب ہوئی ان تین ہستیوں میں آپ یوناف آپ اسکے ساتھ کام کرنی والی لاکی ہوسا اور خلاف

ہے۔ ہارے تاج گھریں لوگوں کو رقص دینے والا برنیل ہے ہد برنیل ایک عام سا مخص دکھائی دیتا ہے۔ پر اے راجہ اس مخص نے جنگ کے دوران ایس کار کردگی کا مظاہرہ کیا کہ برے برے سورما اور دلیر بھی ایسا کام انجام نہیں دے سکتے۔

جبوہ چرواہے راجہ کواس فیج کی خوشخری دینے کے بعد چلے گئے تو راجہ نے اپنے قریب بیشے
مشر کو خاطب کرکے کمنا شروع کیا سنو کا نکا اپنے بیٹے کی کارگزاری پر جھے فخراور خوشی ہے اس
خیمتنا بور کے نظر کو فلست دے کرائی ہمت اور جواں مردی ہے ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیا ہے
اے کا نکا تم جانے ہو محسٹم درونا کیا 'وربودن اور رادبو ایسے سورہ بیں جن کو فلست دینا ناممکن
خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن سے میرے بیٹے کا کمال ہے کہ اس نے دلیری اور جرات مندی ہے کام لے
کرا سے ہولناک لشکر اور ایسے نا قابل تسخیر سورہاؤں کا مقابلہ کیا اور نا صرف ان سے اپنے جانور
چین لئے بلکہ انہیں فلست دے کر ممال سے بھا گئے پر مجبور کردیا راجہ جب خاموش ہوا تو ید هشر
اسے خاطب کرکے کہنے لگا۔

اے راجہ میرا اپنا اور ذاتی خیال ہے ہے کہ اس لفکر میں اگر یو ناف ہوسا اور برنیل نہ ہوتے لو اکسے آپ کا بیٹا اتر کمار کچھ نہ کر سکتا تھا اور وہ کسی بھی صورت نیشا پورے لفکر کو فکست وے کر اسے بھا گئے پر مجبور نہ کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیہ صرف یو ناف ہوسا اور برنیل ہی کی وجہ سے ہے کہ نمیشا پور کے لفکر کو فکست ہوئی ہے ویرت کے راجہ نے پدشٹرکے ان الفاظ کو ناپیند کیا اسے جرے پر غصے اور ناکواری کے اثر ات نمودار ہو گئے تھے بچر اس نے کسی قدر نفگی میں پدشٹر کو خاطب کرکے کہا

اے کافکا بھے تعب ہے تہیں میرے بیٹے کی فتح کی کوئی فوٹی اور اسے اپ دسٹمن کو ہوں ہار

بھانے پر حیرت کک نہیں ہوئی کیا ہے بہت براا معرکہ نہیں ہے کہ جس لشکر کے اندر بھیٹم درونا ا
کریا راویو اور دریوون جیسے سورہا تھے اس لشکر کو میرے بیٹے نے اربھگایا ہے اور جس جھتا ہوں کہ

یہ بہت براا معرکہ ہے اور میرسے بیٹے کے اس معرکے پر جشنی بھی فوٹی کی جائے جتنا بھی لخرکیا جائے

وہ کم ہے۔ جب جی اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہوں تو اس وقت تم میری ہاں جس بال ملانے کی بجائے

رشل کی تعریف کرتا شروع کر دیتے ہو اے کافکا عی جیس بتا تا ہوں کہ میرا بیٹا ایک بہت بڑا سورہا

ہے اور اسکی تعریف نہ کر کے تم اسکی تو بین کر رہے ہو اور اسکے بجائے ایک معمولی رقاص کی

تعریف کر کے تم میرے بیٹے کے مائند مائند میری بھی تو بین کر رہے ہو۔ بسرطال اس وقعہ میں

تمارے اس رویے کو معاف کرتا ہوں اور جیس شنیدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میرے مائند ایک

جوآب ہیں یہ شرنے مسکراتے ہوئے راجہ سے کھا اے ویرت کے عظیم راجہ سے لگا ہیں۔

نافوشگوار اور کڑوی ہوتی ہے لیکن میں پھر بھی تمہارے سامنے حقیقت کا اظمار ضرور کروں گااور

اس موقع بر میں تم سے یہ بھی کمنا پیند کروں گا کہ شر بھرش اعلان کروایا جائے اور لوگوں کویے بنایا

جائے کہ یہ فتح برش تم سے یہ بھی کمنا پیند کروں گا کہ شر بھرش اعلان کروایا جائے اور لوگوں کویے بنایا

جائے کہ یہ فتح برشل کی وجہ سے ہوئی ہے لاڈا برشل کی اس فتح کی وجہ سے شہر کے اندر فوشیاں منانے کا بڑد وہست کیا جانا چاہے۔ سنو راجہ میں جموث بھٹے کا عادی تمیں ہوں آگر یوناف بوسائے کہ مالا وہ برشل آپ کے بیٹے از کمار کے ساتھ نہ ہو آ تو از کمار کر ساتھ نہ ہو آ تو از کمار کسی بھی صورت در لودن و بھاگئے پہر میں بھی ورث در کون کون کہ بھی بھی ہوگیا اور وہ اسٹے بہر ہوگیا اور وہ اسٹے بہر ہوگیا اور وہ کی تاب ہوگی ایک کلڑی اس نے اٹھائی اور پوری تو تو ہو ہو گا تھی ہوئی آئی کلڑی اس نے اٹھائی اور پوری تو تو سے اس نے غصے کی حالت میں یہ شرکی بیشائی پر دے ماری تھی یہ شرکی بیشائی فون سے تر ہو سنوار نے میں تھی ہوئی ہوئی این مرک کی زیبائش اور اسکو سنوار نے میں تھی ہوئی وہ کی این کروا تھی اس کرے کی زیبائش اور اسکو سنوار نے میں تھی ہوئی ہوئی بی شرک ہی اس کے جول ہی دیکھا کہ راجہ نے کلڑی مار کے اسکے شو ہر کوز نمی کروا ہوئی کا زخم پیلے اس نے صاف کیا پھرزخم پر پٹی ہاندھ کر بستے ہوئے خون کوبیڈ کردیا تھا۔ اس موقع پر راجہ نے نے فون اور نظگی کی حالت میں ورویدی کی طرف و پھتے ہوئے خون کوبیڈ کردیا تھا۔ اس موقع پر راجہ نے نے فون اور نظگی کی حالت میں ورویدی کی طرف و پھتے ہوئے خون کوبیڈ کردیا تھا۔ اس موقع پر راجہ نے نے فون اور نظگی کی حالت میں ورویدی کی طرف و پھتے ہوئے خون کوبیڈ کردیا تھا۔ اس موقع پر راجہ نے نے فون اور نظگی کی حالت میں ورویدی کی طرف و پھتے ہوئے خون کوبیڈ کردیا تھا۔ اس موقع پر راجہ نے نے فون اور نظگی کی حالت میں ورویدی کی طرف و پھتے ہوئے تو ن کوبیڈ کردیا تھا۔ اس موقع پر راجہ نے نے فون کوبی کی طرف و پھتے ہوئے کوبی ہوئے۔

سنو سرند هری تم اس بو توف اور احق فض کاخون اپ جی آور رئیمی کیڑے چا لیما الکما اور کیا واسطہ ہے اس احتی کیڑے چا لیما الکما کیوں بند کر رہی ہو تمہارا اس سے کیا تعلق کیا رابطہ اور کیا واسطہ ہے اس احتی کاخون بہنے دواس کے کہ یہ حقیقت کو تشلیم کرنے کی بجائے اسکو چھپانے کی کوشش کرتا ہے میرے بیٹے اتر کمار نے بنین بور کے لشکر کو بھائے پر مجبور کر دوا ہے اور اس لشکر کو فکست وی ہے جبکہ یہ کتا ہے کہ نہیں بنین بور کے لشکر کو بھائے پر مجبور کر دوا ہے اور اس لشکر کو فکست وی ہے جبکہ یہ کتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ یوناف اور بیوسا کے بعد برئیل کی دلیری اور شجاعت کی وجہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ یوناف اور بیوسا کے بعد برئیل کی دلیری اور شجاعت کی وجہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ یوناف اور بیوسا کے بعد برئیل کی دلیری اور شجاعت کی وجہ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا یہ سب کچھ یوناف اور اس بر پی یا تھھ کر کیوں اپنالیاس خواب اور بریاو کرتی

ہو۔

یرشرکا زخم صاف کرنے اور اس پرٹی یا دھنے کے بعد وردیدی نے ضعے اور تیز نگاہوں سے

راجہ کی طرف ویکھا پھروہ اسکے سوال کا جواب دیتے ہوئے کئے گئی اے راجہ آپ جائے ہیں کہ

میں اس سے پہلے اندر پر سادیس پانڈو پر اور ان کے راج تحل میں کام کرتی رہی ہوں اور سے مختص بھی

میں اس سے پہلے اندر پر سادیس پانڈو پر اور ان کے راج تحل میں کام کرتی رہی ہوں اور اسکے زخم کوصاف کرکے

وہاں میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور اسکے زخم کوصاف کرکے

اور اس پرٹی پاندھ کرمیں نے یہ کوشش کی ہے کہ اسکا خون آپی اس سرزمین پر نہ کرے اور اے

راجہ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اگر اس مجتم کا خون یہاں آپکے کمرے میں گر جا تا تو پھر

راجہ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اگر اس مجتم کا خون یہاں آپکے کمرے میں گر جا تا تو پھر

آپی زیرگی خطرے میں پڑجاتی اسکے چاہتے والے اسکے ہدرواسکے لواحقین ہدو کھ کرکہ اسکا خون

آپ کی وجہ ہے آپ کے کمرے میں گراہے وہ نہ صرف ہدکہ آپ کا کام تمام کرکے رکھ ویتے بلکہ

آپی ساری نسل کا صفایا کرکے رکھ دیتے اس طرح اے باوشاہ آپ اس تحت کے ساتھ ساتھ اپنی

زیرگ ہے بھی محروم ہو کر رہ جاتے۔ سواے راج اس ٹیک ول شخص کے زخم پرپی باندھ کر اسکا

خون روک کریں نے آپ بی کی بھتری کا کام کیا ہے اگر ہیں ایسانہ کرتی اور اسکا خون آپ کے اس

خرے میں گرجا آ تو اب تک آپ کو محق کیا جا چکا ہو تا۔ ویرت کا راجہ ورویدی کی مختلو من کر

حیران اور پریشان سا ہو کیا تھا وہ درویدی ہے اس مختلو کی تفسیل جانتا ہی جاہتا تھا کہ اس لیے اس کا بیٹا از کماراس کمرے میں واض ہوا الدا راجہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور آگے بڑھ کروہ اپنے بیٹے از کمار

ویکل کا کراس کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بیار کرنے لگا تھا۔

جنگ کے دوران از کمار پر یہ حقیقت واضح ہو چی تھی کہ پانڈو براوران اور اکل ہوی بھی بدل کرائے شہر میں رہ رہے ہیں وہ چاہتا تھا کہ میہ انکشاف آپ باپ اور ویرت کے راج پر بھی کر دے لیکن میدان جنگ کے اندر ہی ارجن نے اس کو سمجھا کراس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ فی الحال وہ راج پر بید ظاہر نہ کرے کہ ہم پانڈو برادران ہیں المذا آپ باپ سے ملتے وقت جب از کمار نے دیکھا کہ یہ شرکی پیشانی ذخمی ہے اور اس کے آزہ خون سے اسکے کوڑے امولمان اور اس کا نہاں والی مورکیا ہے وہ اور اس کا نہاں مورکیا ہے تو اس کا چرہ بدل کیا غصے میں اس کی حالت اہتر ہونے کئی وہ فورآ اپنے باپ سے علیمان ور آورائ باپ سے علیمان مورکیا اور بھراس نے آپ باپ کو مخاطب کر کے بوچھا۔

اے میرے باپ وہ کون بد بخت اور بزول مخص ہے جس نے اس سامنے بیٹے ہوئے نیک ول کا نکا کو زخمی کیا ہے جس نے بھی اس مخص کو زخمی کیا ہے خواہ وہ کیا ہی صاحب حیثیت کیوں نہ ہو وہ اس خون کے انتقام سے نیج نہ سکے گا۔ اس میرے باپ قبل اس کے کہ اس مخص کے بننے والے خون کے باعث ویرت شمر کے اندر آیک طوفان ایک انتقاب اللے کھڑا ہو میں آپ سے بیر پوچھتا ہوں کہ بتا کی اس مخص کو کس نے زخمی کیا ہے۔ اپنے بیٹے از کمار کی آب سے بیر ویوچھتا ہوں کہ بتا کی اس مخص کو کس نے زخمی کیا ہے۔ اپنے بیٹے از کمار کے جواب میں ویرت کے راج نے چھاتی ناچ ہوئے کما اس میرے بیٹے اسے میں نے زخمی کیا ہوہ کیا ہوہ کیا ہوں کے دوران گفتگو جس وقت میں تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ تم نے بہترین کار کردگی کا مظاہرہ کرکے مشت پور کے لکٹر کو مار بھڑایا ہے تو تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ تم نے بہترین مال نہ ہوتا تو بہتا کی اگر یہ برخل اس لگر میں شامل نہ ہوتا تو بہتری تعریف کر نے بیٹل اس لگر میں شامل نہ ہوتا تو بہد فتح تعریف کرنے اٹھا کہ آگر یہ برخل اس لگر میں شامل نہ ہوتا تو بہد فتح کمن بی شامل نہ ہوتا تو بہد فتح کمن بی شامل نہ ہوتا تو بہد فتح کمن بی بیٹانی پر دے ماری جس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گیا آپ بیاپ کی یہ گفتگو من کر انز کمار افروہ اور

اواں ہو گیا تھا پھران نے بوے مایوسانہ ہے انداز میں اپنے پاپ کو مخاطب کرکے کمنا شرور کا

وہاں سے لکتے کے بعد ارجن پہلے درویدی کے کرے میں کیا۔ ورویدی اس کو وہاں دیکھی کا خوش ہو گئی وہ اس کو پہلے کہنا ہی جاہتی تھی کہ ارجن اس سے قریب ممیا اور اے مخاطب کے میں پہل کرتے ہوئے کما سنو وروپدی تم جائتی ہو کہ میں جنگ کے میدان سے لوث رہا ہون اور وسمن کے مقابلے میں ہمیں فتح ہوئی ہے اس جنگ سے جو وحمٰن کا مال و متاع مارے ہاتھ لگا ہے اس میں سے پچھ فیتی چزیں میرے سے میں آئی ہی جو میں حمیس تی کے طور پر بیش كرتے كے ليے يمال آيا ہوں اسكے ساتھ بى ارجن نے كھ جوا ہرات اور فيتى زيورات درویدی کو پیش سے جنہیں دیکھ کر درویدی خوش ہو گئی تھی اسکے بعد ارجن جب مزنے لگا تو ورویدی نے یہ تاب ہو کر ہوچھا تم کمال جانے تھے ہو۔ اس پر ارجن کئے اگا میں ایک اہم سلسلہ میں بات کرنے کے لئے ، سیم سین کے کرے کی طرف جاؤں گا اس پر وروبدی کہنے تھی میں سمجھتی ہوں کہ اب حاری طاوطتی کے ون بورے ہو بھے ہیں آپ کسی پر ماری شاخت ا كا بر بو جائے لوكوئى حرج نبيں ہے القدا عليم سين سے پاس ميں تممارے ساتھ علول كى-وردیدی کی بید مختلوس کر ارجن مسکرایا اور تھوڑی ویر تک اسکی طرف غورے ویکھا رہا مجروہ کنے لگا اگر تھارا کی ارادہ ب تو آؤ پھر میرے ساتھ۔ ورویدی وہ اشیاء جو ارجن نے اسکو تھے اہے کرے میں رکھ لیس چروہ ارجن کے ساتھ ہو میں دی تھیں وہ سنبھال کر اس نے

لی تھی۔

ارجن اور دوویدی دونوں جس دفت ، تھیم سین کے کرے بیں داخل ہوستے اس وفت دہ

ارجن اور دوویدی دونوں جس دفت ، تھیم سین کے کرے بیں آتے دیکھ کر دہ اٹھ کھڑا ہوا

ارجن اور دوویدی آگے بڑھ کراس کی مسمری پر بیٹھ گھے ارجن نے ، تھیم سین کے شانے پر ہاتھ

ارجن اور دوویدی آگے بڑھ کراس کی مسمری پر بیٹھ گھے ارجن نے ، تھیم سین کے شانے پر ہاتھ

رکھتے ہوئے بڑی شفقت اور بیار میں کیا اے ، تھیم سین میرے بھائی بیں ایک اہم مسئلے پر

افتگو کرنے کے لئے تمہارے کرے میں آیا ہوں۔ اور درویدی بھی میرے ساتھ جلی آئی ہے

اب ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری جلاد طنی کی مرت ختم ہو چکی ہے اور ہاں

اب ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری جلاد طنی کی مرت ختم ہو چکی ہے اور ہاں

میں تم ہے یہ کینے آیا ہوں کہ تم حاسنے ہو کہ جب بھی بھی بھی میں ای مم ہے لوٹا ہوں میا ہوا

میں تم سے یہ کینے آیا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ جب بھی بھی میں اپی مم سے لونا ہوں میرا برا بھائی پر شر بیشہ بھترین انداز میں میرا استقبال کرنا رہا ہے پر آج جھے اسکی طرف سے ایک شکایت ہے کیونکہ آج جب میں ہشتا پور دالوں کے ماتھ جنگ سے دالیں لوٹا ہوں تو جب میں اس کمرے کی طرف کیا جس میں از کمار ویرٹ کا راجہ اور میرا بھائی پر شر بیٹے ہوئے تھے تو جب تک میں اس کمرے کی طرف کیا جس میں از کمار ویرٹ کا راجہ اور میرا بھائی پر شر بیٹے ہوئے تھے تو جب تک میں اس کمرے میں کھڑا رہا میرا بھائی دوسری طرف دیکتا رہا اور نہ صرف ہے کہ جھ

سے عفظ اور کلام تک نہ کی بلکہ میری طرف ویکھا تک نہیں۔ نہ جانے کیا وجہ ہے جھے سے کوئی غلطی ہو گئ ہے جس کی بتا پر میرا بھائی جھے سے بات کرنے کے علاوہ میری طرف دیکھتا تک

🔏 اره نهیں کرتا۔

بھیم مین جواب میں کچھ کہتے ہی والا تھا کہ اس موقع پر ید شرکرے میں وافل ہوا اس کی بیشانی پر پی بندھی دیکھ کر بھیم سین اور ارجن کچھ پریشان ہو گئے تھے ید شرقریب آیا اور خصوصیت کے ساتھ ارجن کو خاطب کر کے کہتے لگا سنو ارجن میں نے بھیم سین کے ساتھ تھاری تھتاکو من لی ہے تمہاری پریشانی اور تمہاری قل مندی اپنی جگہ بجا ہے دراصل میری بیشانی پر بید زخم آئیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنا منہ پھیر کر رکھا ناکہ تم چھے زخمی طالت میں نہ دیکھ سکو۔ اس پر ارجن نے بے پین ہو کر ید شرسے پوچھا اے میرے بھائی تم کیے ذخمی ہو گئے اسکے جواب میں ید شرنے وہ پوری داستان سنا دی کہ سس طرح ویرت کے راجہ نے ارجن کی ترویل کی ترویل کی ترویل کا کہ اس کی ترویل کو رویت کے راجہ نے ارجن کی ترویل کی ترویل کی ترویل کی ترویل کی ترویل کو رویل کی ترویل کی ترویل کی ترویل کی ترویل کی ترویل کی ترویل کو کہ کی ترویل کی کر دیا تھا۔ اس انگشان پر ارجن اور جسیم سین دونوں ہی بحرک اشھے پھر جسیم سین نے یدشٹرکو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔

سنو میرے بھائی اگر ویرت کے راجہ نے حمیس پیشائی پر ضرب لگا کر زخمی کردیا ہے تو پھر وہ ذیرہ نہ رہ سکے گا میں آج ہی اسے قبل کردوں گا۔ بھیم سین کے خاموش ہوئے پر ارین

بھی کہنے لگا اے میرے بھائی جیم سین ٹھیک کتا ہے وہ فیص جو ہمارے اس بھائی پر ہاتھ اٹھائے جو ہمارے باپ کی عبلہ ہے اے ہم زعمہ نہیں چھوٹیں گے۔ اس پر یوششر مسکرات ہوئے کہنے کا بھر درست بھی ہوئے کہنے لگا بین تیکہ درست بھی ہو کہ کہنے گا بین ایرا مناملہ نہیں کرنا چاہئے بیں ویرت کے راج کے لئے ایک اور سزا تجویز کر پا ہوں اور وہ یہ کہ کل صبح ہی صبح ہم کل کے اس کمرے بین داخل ہوں گے جہاں راجہ کا تخت ہوں اور وہ یہ کہ کل صبح ہی صبح ہم کل کے اس کمرے بین داخل ہوں گے جہاں راجہ کا تخت ہوں اور دو ہیں اپنا بھترین اور فربصورت لباس زیب تن کرکے بیٹے جاؤں گا جبکہ تم چاروں بھائی اور دروپدی میرے بہلو بیں بیٹے جانا اور جب راجہ اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ وہاں آئے گا اور مرد ہاں پر انگشاف کر دیں گے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور ہم کن طالات کے تحت یہاں کام کرتے رہ بین ہماری اصلیت کیا ہے اور ہم کن طالات کے تحت یہاں کام کرتے رہ بین ہماری اصلیت جانے کے بعد اگر راجہ کوروں کے خلاف ہماری مدد کرتے پر قیار ہو گیا تو ہم اس سے تعاون کریں گے اور اگر اس نے ایسا کرنے سے افکار کیا تو ہم اس خوا تعاون کریں گے اور اگر اس نے ایسا کرنے سے افکار کیا تو ہم اس جو تھا۔ ہمیں کولا اور بیادی کو وہی آگاہ کرتا چاہئے وروپدی ارجن اور جسم سین نے یوشرکی اس تجویز کو پہند کیا بھروہ چاروں اس طرف جا رہ شعے جمال کولا اور بیادیو رہے تھے۔

و پسد میں ہروہ ہوروں ہی اور اس با بہا ہو اور درویدی نے اپنا بھرین لباس زیب تن کیا اور اس و سرے روز پانچوں پانڈو بھائیوں اور درویدی نے اپنا بھرین لباس زیب تن کیا اور اس کرے میں داخل ہوئے جمال پر راجہ کا تاج و تخت پرا رہتا تھا ید شر آگے بردھ کر تخت پر بیٹھ کیا اور راجہ کا تاج اس نے اپنے سرپر رکھ لیا تھا جبکہ ارجن بھیم سین درویدی کولا سیادیو اسکے دائیں بائیں اس کے اراکین سلطنت کی طرح بیٹھ مینے تھے تھوڑی دیر بعد جب ویرت کا راجہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اس کرے میں داخل ہو اور اسنے دیکھا کہ اسکے تخت پر اپنے دزیروں اور مشیروں کے ساتھ اس کرے میں داخل ہو اور اسنے دیکھا کہ اسکے تخت پر یشر بیٹھا ہے اور اسکے دائیں بائیں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اسکے باں کام کرتے ہیں تو اس مور تھال پر ویرت کا راجہ بھڑک اٹھا اور پر شرکو مخاطب کر کے وہ کئے لگا۔

سور حال پر وریت یہ رہ ہم ہر سے ہوئی کہ میرے تخت پر بیٹیہ جاؤ بیفینا تم نے اہلی حرکت کی ہے اس اے کانکا تنہیں کیے جرات ہوئی کہ میرے تخت پر بیٹیہ جاؤ بیفینا تم نے اہلی حرکت کی ہے جس کی دجہ سے تنہیں قتل کیا جا سکتا ہے میں تنہیں تھوڑی در کی مسلت دیتا ہوں تم مجھے اس جس کی دجہ بتاؤ اور اگر تم معقول دجہ نہ بتا سکے تو ابھی اور اسی وقت تنہماری کردن کا ف تخت پر بیٹھنے کی دجہ بتاؤ اور اگر تم معقول دجہ نہ بتا سکے تو ابھی اور اسی وقت تنہماری کردن کا ف دی جائے گی۔ یہ شرکے جواب دینے سے پہلے ہی ارجن اٹھ کھڑا ہوا اور دیرت کے راجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

اے ورت کے راجہ تم کسی عام انسان سے مخاطب نہیں بلکہ وہ فخص جو تمارے تخت پر بیٹا ہے اور جے تم نے کانکا کمہ کر پکارا ہے بیٹنا بور کا مماراجہ پرشرہے چو تکہ بے جلاوطنی کی

زیرگی برکر رہا ہے اور اپنی جلاوطنی کی مدت کے آخری سال میں اسے اپنی بجپان کو چھپانا تھا تو ایسا کرنے کے لئے یہ تہمادے ہاں چلا آیا اور تہماری مصاحبت اس نے افقیار کرلی۔ پر اے راجہ اب اسکی جلاوطنی کی مدت پوری ہو چک ہے اور آگر وہ اپنی شاخت ظاہر بھی کر دے تو اس کے لئے کوئی حزج اور تقصان نہیں ہے ارجن کے اس انکشاف پر ویرت کا راجہ چو تک سا پڑنا اور کئے لگا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ پرشراس وقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس موقت میرے تخت پر بہنا ہوا ہے آگر یہ پرشراس مانے بیش ہوئی سرعد حری اسکی ملکہ ہے اور یہ ہم پانچوں بھا تیوں کی بیوی ہے۔ اس انکشاف پر مریت کے راجہ اور اسکے وزیر آگر بردے پرجوش انداز میں پانڈو برادران سے ملئے گئے ویرت کے راجہ کو مخاطب کر کے کہا۔

تھے ہو ایکے ووست تھے اور انہیں یہ خربھی دی کہ وہ وربودان کے ظلاف حرکت میں آنے والے اس

کرش اور دو سرے دوست راجہ بھی اپنے الگر کے ماتھ دہاں پڑھ گئے تھے اس کے جوالے کر ابعد دربودن کی طرف پہنام بجوایا گیا کہ دہ پاغد برادران کی آدھی سلطنت ان کے حوالے کر وے جب دربودن نے ابیا کرنے ہے انکار کردیا تو پاغد اور کورو برادران کے درمیان بھگ چیز سلی۔ اس جنگ بی ضعوصیت کے ساتھ کرش اور دو سرے دوست راجہ پاغد برادران کی خلوص دل کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ یہ بنگ کی روز تک جاری ربی اس جنگ میں بوے خلوص دل کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ یہ بنگ کی روز تک جاری ربی اس جنگ میں بوے بردے سورہا کام آئے میں عزاز فی نے پیولوں کا ہار پہنا دیا تھا ، صیشم کے علاوہ دربودن اس کا باپ ارادی تھا جس کے گلے میں عزاز فی نے پیولوں کا ہار پہنا دیا تھا ، صیشم کے علاوہ دربودن اس کا باپ ارادی تھی اس جنگ میں کام آ می تھے جبھے بھی سورہا بھی اس جنگ میں مارے گئے تھے دربودن کے بحائی بھی اس جنگ میں کام آ می تھے۔ اور نیجن اس جنگ میں پانڈو برادران کو فتح تھیب ہوئی اس طرح آیک طویل مدت کے بعد اور نیجن اس جنگ میں کامیاب ہو گئے تھے۔

پاندو براوران اور کوروں کی اس فیصلہ کن جنگ کے بعد یوناف اور یوسا ہندوستان سے نکل کر ارض فلسطین کی طرف علی ہے تھے۔ جبکہ ان سے بہت پہلے عزازیل فلسطین کی طرف جا چکا تھا اور عارب اور بنیط بھی اس سرزمین کی طرف چلے گئے تھے۔ سلیمان کے بعد فلسطین کی سرزمین کے اندر ایک انقلاب رونما ہو گیا تھا آپ کے بعد آپ کے بینے کی غیروانشمندانہ حرکات کے باعث فلسطین دو حصول میں تقیم ہو گیا تھا۔ ایک جے پر سلیمان کا بیٹا ر صعام حکومت کرنے دگا تھا اور اس جھے کا تام بدوریہ رکھا گیا تھا جبکہ دو سرے جھے پر فلسطین کا ایک سردار پرایسام حکومت کرنے دگا تھا اور اس جھے کا تام بدوریہ دکھا گیا تھا جبکہ دو سرے جھے پر فلسطین کے اس جے کا نام سامریہ رکھا گیا تھا اس طمئ فلسطین کے اس جھے کا نام سامریہ رکھا گیا تھا اس طمئ فلسطین کے اس جھے کا نام سامریہ رکھا گیا تھا اس طمئ فلسطین کے اندر بمودیہ اور سامریہ نام کی دو سلطنتیں قائم ہوگئی تھیں۔

ہما تیں کے اندر بھی ایک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عرب کے صحراوی سے ہموری ایک توت اور آیک قبرت کر نمودار ہوئے تھے اور وہ ارض شام پر چھا گئے تھے انہوں نے آشور بول پر پہا ہے در پہر انہوں نے آشور بول پر پہر در پہر تھا اور شام کے اندر دمشق در پر حملے کر کے انہیں اپنے علاقوں میں سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا اور شام کے اندر دمشق کو ابنا دارالسلطنت بتا کے ایک مضبوط سلطنت قائم کر لی تھی جن دنوں فلسطین میں سامریہ کی سلطنت پر اخیاب اور بمودیہ کی سلطنت پر بموسفظ بادشاہ تھا ان دنوں دمشق میں ارم بن درہ نام سلطنت پر اخیاب اور بمودیہ کی سلطنت پر بموسفظ بادشاہ تھا ان دنوں دمشق میں ارم بن درہ نام کا ایک شخص آدامی عربوں کا بادشاہ تھا۔

اے بادشاہ صیدا کے بادشاہ استعن کی ایک بیٹی ہے تام جس کا ایزبل ہے۔ اور س اے بادشاہ سے ایزبل ہے۔ اور س اے بادشاہ سے ایزبل خوابصورتی اور اپنی کشش میں حسن کی رسمین قبا گلاب کی شاخ کیا دول کے سرو خانول میں حسن کی یاو 'انسانی عظمت کا گیت ممل سرمبزی اور شمر ریزی اور مبرو محبت کی ایک پرکشش کھیتی ہے۔

اے بادشاہ اس ایریل کی خوبصورتی اس کا حسن ٹیل کی شنرادیوں 'سوچوں کی پریوں' فطرت کے بچتس' انبساط اور لطافت کی تاثیر اور زرفشاں کرنوں جیسا ہے میں نے اسے براے قریب اور نزدیک سے دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت برا حصہ پری جمالوں کے اندر گزارا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں ایسی پر کشش اور ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی اے بادشاہ

اس ایریل کا بدن حسن کا ایک انگارہ اور چرہ دہکتا گلاب ہے۔ اور وہ اپنی ذات میں قرب کے موسم جیسی پر کشش اور جاذب نظر ہے میں آپ کو یقین دلا نا ہول کہ آگر آپ اس شنرادگائے ساتھ شاوی کر لیں تو وہ نہ صرف عملی طور پر بلکہ فکری طور پر بھی آپ کے لئے سود مند ہوگی سے کی ذات کیلئے ایک سکون اور خوشی کا باعث بن کی اور اسکا یمال آتا آپ کی سلطنت کیلئے شاوانی اور اسکا یمال آتا آپ کی سلطنت کیلئے شاوانی اور اسکا یمال آتا آپ کی سلطنت کیلئے شاور اس و سکون کا باعث بن جائے گا۔

مرازیل کی فوش کن الفاظ پر جنی ہے ہاتیں من کر اخیاب ہے حد فوش ہوا تھوڑی وہر تک وہ فاموش رہ کر مستقبل کی خوش ائند سوچوں میں کھویا رہا پھراس نے عزازیل کی طرف و کھنے ہوئے کہنا شروع کیا سنو اے اجبی ستارہ شناس تم نے واقعی جھے ایک اچھی اور خوش کر دینے والی خبردی ہے اگر تمارا ستاروں کا علم ہے بتا تا ہے کہ صیدا کے بادشاہ اسبعل کی بٹی ایزیل میرے لئے اور ببری سلطنت کیلئے سرسبزی اور شرریزی کا باعث بنتی ہے تو بی اس سے ضرور شادی کے اور ببری سلطنت کیلئے سرسبزی اور شرریزی کا باعث بنتی ہے تو بی اس سے ضرور شادی کروں گا اور اسکے بعد اخیاب نے عزازیل سے فوش ہوتے ہوئے اسے پچھے انعام دے کرفار فی کرویا تھا۔ اخیاب کے اس کرے سے عزازیل جب باہر نگاا تو وہاں عارب اور بنسیطہ اسکے انتظار میں کہرے ہوئے سے ان دونوں کو خاکس کرویا تھا۔ اور ان کرویا تھا۔ اور ان کرویا تھا۔ اور ان کرویا تھا تھا۔ اور ان کرویا تھا تھا تھا۔ ان

سنو میرے عزیزہ بیں اپنے مقصد اور اپنے دعا میں پوری طرح کامیاب ہوا ہوں بی خورف سنو میرے عزیزہ بیں اپنے مقصد اور اپنے دعا میں پوری طرح کامیاب ہوا ہوں بی تعریف سامریہ کی سلطنت کے بادشاہ اخیاب کے سامنے صیدا کی شزادی ایزبل کی خوبصورتی کی تعریف کی اور وہ میرے ان الفاظ سے ایسا متاثر اور خوش ہوا ہے کہ اس نے ایزبل سے شادی کا قیملہ کر لیا ہے۔ سنو میرے ساتھ و ایزبل جمال خوبصورت اور پر کشش ہے وہاں بھی جو بعن دیو ہا کی پر سنش میں انتہا پند بھی ہے جب یہ اخیاب ایزبل سے شادی کرے گا تو ایزبل ضرور اپنے ساتھ بعل دیو ہا کے بت کو لیکر فلطین آئے گی اس طرح ایزبل کی وجہ سے فلطین کے اندو بھی خداوند قدوس کے ساتھ ساتھ بعل دیو ہا گی پر سنش کا کام شروع ہو جائے گا اور اس طرح ایزبل کی وساطت سے فلطین کی سرزمین کے بام و در شرک میں جل اٹھیں گے یہاں کی فضا شرک سے داغ دار ہوگ اور یوں بعض جبرے ایک دیئیت سے فلطین میں مشہور و مرف سے مروف ہو جائے گا اور ہر طرف گناہ اور بدی کی آندھی کے تھیزے اور ہر سو موت کے شرک سے داغ دار ہر طرف گناہ اور بدی کی آندھی کے تھیزے اور ہر سو موت کے شرف ہوں گے میرے ہاتھیو آؤ اب اس دفت کا انتظار کریں جب اخیاب ایزبل کی راب اٹھ کھڑے ہوں گے میرے ساتھیو آؤ اب اس دفت کا انتظار کریں جب اخیاب ایزبل کے باعث فلطین کی فضاؤں کے اندر جمہ دفت بعن دیو ہا کی برستش کی آوازیں گوئیے لگیں اس کے ساتھ ہی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن یہ بر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن ہو ساتھ ہی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن ہو ساتھ ہی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن ہوں گی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن ہو سامن کی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن ہو سامن کی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن کی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن کی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن کی میں تم پر سے بھی انکشاف کروں کہ میں سامن کی سامن کی سامن کو دور شرک کی انسان کروں کہ میں سامن کی سامن کی سامن کی گور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی سامن کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور

ی اس سلطنت کے مرکزی شرسامریہ شریش تم دونوں کی رہائش کیلئے ایک مقام بھی حاصل کر لیا ہے آؤ اب اس مکان کی طرف چلتے ہیں باکہ سامریہ کے اندر تم دونوں اپنی رہائش کی ابتدا کر سکو اسکے ساتھ ہی عزازیل عارب اور بنطہ کو لیکر سامریہ شہر کی مختلف گلیوں ہیں ہوتا ہوا آجے بدھنے لگا تھا۔

عزازیل کی مختلو سے متاثر ہو کر سامریہ کے باوشاہ اخیاب نے صیدا کے بادشاہ انہیں کو اسکی بٹی اربیل کی شادی اخیاب سے ہو میں۔
اسکی بٹی اربیل کا پہنام بجوا دیا جو منظور کر نیا کیا اس طرح ابریل کی شادی اخیاب سے ہو میں۔
اس شادی کے موقع پر صیدا کی شزادی ایربل اپنے ساتھ بعل دیو تا کا بت بھی اور اس بعن صیدا میں آباد قوم چونکہ صدیوں سے بعن دیو تا کی پرسش کرتی چلی آ دبی سی اور اس بعن دیو تا کی پرسش کرتی چلی آ دبی سی اور اس بعن دیو تا کی پرسش کرتی چلی آ دبی سی اور اس بعن سامریہ میں شزادی ایربل انہا پند سمجی جاتی سی لازا وہ شادی کے موقع پر سندا سے سامریہ میں اپنے مجبوب بعن دیو تا کا بت بھی لے کر آئی تھی یہ بت سوئے کا تھا اور قد میں بیں گرا اونچا تھا اور اسکے چار منہ سے آب سامریہ کے باہرائیک بلند کو ستانی شیلے پر نصب کر دیا گیا تھا اور چار سو تو مند جوان اس کی خدمت پر مقرر کئے گئے تھا۔ اور اسکے باری بعن دیو تا کے اس مندر کی صورت میں ایک ممارت تقیر کی گئی تھی سے اندر اس دیو تا کا بت برک کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اور اس گئنت بجاری بعن دیو تا کے اس مندر کے اندر بھی مقرر ہوئے جن کے انرا جا جا سے اور اس گئنت بجاری بعن دیو تا کے اس مندر کے اندر بھی مقرر ہوئے جن کے انرا جا جا سے اور اس گئنت بجاری بعن دیو تا کے اس مندر کے اندر بھی مقرر ہوئے جن کے انرا ہو گئی اور اوگ بردھ پڑھ کر بعن دیو تا کی اس مندر کے اندر ایربل کے آنے سے شرک کی ابتدا ہو گئی تھی اور اوگ بردھ پڑھ کر بعن دیو تا کی پوجا کرنے گئے تھے۔

یہ بعل ویو ہا شام اور یمن کے درمیان پھیلی ہوئی بہت ی اقوام کا دیو ہا بانا جا ہا تھا اور دیگر
کی اقوام کے اندر اس بعن دیو ہا کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ حتی کہ جاز کی مرد بین کے اندر
حبل نام کا جو بت تھا وہ بھی بعن دیو ہا ہی تھا شالی شام کے علاقے راس الشمرہ کے موجودہ دور
میں ملتے والی قدیم لوحوں سے بھی بیہ چاہ ہا کہ بعل کو موت و حیات ، خوراک زراعت اور
مویشیوں کا دیو ہا خیال کیا جا ہا تھا اسکے علاوہ اسے بادل برسانے اور فصلیں اگائے کا ایک وسیلہ
مویشیوں کا دیو ہا خیال کیا جا ہا تھا اسکے علاوہ اسے بادل برسانے اور فصلیں اگائے کا ایک وسیلہ
مویشیوں کا دیو ہا خیال کیا جا ہا تھا اسکے علاوہ اسے بادل برسانے اور فصلیں اگائے کا ایک وسیلہ
مویشیوں کا دیو ہا خیال کیا جا ہا تھا اسکے علاوہ اسے بادل برسانے اور فسلیں اگائے کا ایک وسیلہ
مرتبی اس بھر جس کا نام یا بہت ہے اور جو بھاع کی سطح مرتبع کے
کتارے تقریباً تین بڑار آٹھ سو پچاس فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور باخیل اور ناخیل اور ناخیل اور ناخیل اور کیا گیا تھا۔
گھرا ہوا ہے یہ شربھی اس بعل دیو ہا تی کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔

صیدا کی شنرادی اینل اور بعل دیو آ کے سامریہ کی سلطنت میں آنے کے بعد ہو ہر طرف شرک و کفر کا دور دور دیور ہوا تو جمالت کے اس طوفان میں خداوند قدوس نے اپنے نبی الیاس کو Scanned And Upload

مبعوث کیا آپ کا تعلق شبہ خاندان سے تھا اور آپ بالعاد شمر میں پیدا ہوئے۔ نبوت عطا ہوئے کے بعد الیاس سامرے کے بادشاہ اخیاب کے پاس آئے اور اسے شرک سے اور کفران المعت سے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن اس نے الیاس کی باشیں مانے کے بجائے آپ سے وشمنی سرن شروع کر دی بھی ان حالات میں فداوند قدوس کے احکامات کے مطابق آپ وریا بھے کرون کے قریب کروت نام کے ایک تالے کی طرف چلے مجے سے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی بردن کے قریب کروت نام کے ایک تالے کی طرف چلے مجے سے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی طرف جلے مجے سے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی طرف جلے مجے سے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی طرف جلے مجے سے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی طرف جلے مجے سے اور ساتھ ہی خداوند قدوس کی طرف جا سے ایک کا ندر وحدگی بسر کرتے طرف سے آپ کی تسل سے لئے آپ پر یہ بھی دی کی منی کہ اس تالے سے اندر وحدگی بسر کرتے طرف سے آپ کی تسل سے لئے آپ پر یہ بھی دی کی منی کہ اس تالے سے اندر وحدگی بسر کرتے طرف سے آپ کی تسل سے لئے آپ پر یہ بھی دی کی منی کہ اس تالے سے اندر وحدگی بسر کرتے

ہوئے پریٹان اور عملین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ خداوند قدوس کی طرف سے پریٹان اور عملین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ خداوند قدوس کی طرف سے پر ندے انکے لئے کھانا لے کر آیا کریں گے اور سے کہ وہ اس نالے سے پائی پی کر ایک وقت مقررہ تک یمان ون گزاریں۔

پی ایسا ہوا کہ خداوند قدوس کے مطابق الیاس ای نالے میں ایک پنادگاہ بنا کر دہنے گئے میں ایسا ہوا کہ خداوند قدوس کے مطابق پر ندے اشمیں کھانا پہنچاتے اور نالے کا پائی فی کر آپ گزر بر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سامریہ کی سلطنت کے اندر قحط پڑ گیا اور پارش ہونا بند ہو گئی جس کے باعث وہ نالہ بھی فشک ہو گیا تب خداوند قدوس کی طرف سے الیاس کو تھم ہوا کہ وہ اس نالے سے فکل کر صاربتہ نام کے تھیے کی طرف روانہ ہو جا کیں۔ اس لئے کہ وہال خداوند قدوس کی طرف سے الیاس کی پرورش اور و کھ جا گئی ۔ اس لئے کہ وہال خداوند قدوس کی طرف ہے الیاس کی پرورش اور و کھ بھال قدوس کی طرف ہے الیاس کی پرورش اور و کھ بھال کرے ساتھ ہی الیاس کی بیوہ کو پہلے ہی تھم ہوا کہ صاربتہ کی طرف جاتے ہوئے راتے میں السم بام کے مخص کو بھی اپنے ساتھ لے لے اس لئے کہ ان کے بعد فلطین کی سرزمین میں السم بی کی حیثیت سے خداوند کے ادکانات اس کے بھول تک پہنچائیں گے۔

ی ت سیست سے طداوہ سے اس تا کے سے نکل کر آپ صاریت کے قصبے کی طرف روانہ ہوئے
راستے میں انہوں نے ایسع کو دیکھا کہ وہ اپنی زمین جوت رہے تھے الیاس ایکے قریب آئے اور
جس طرح انہیں خداوند کی طرف سے تھم ملا تھا اور اسکے مطابق انہوں نے اپنی چاور السمیح پر
قال دی جس کا اثر یہ ہوا کہ السم اپنا سارا کام چھوڈ کر ان کے ساتھ ہو گئے اس طرح السمیح
اور الیاس وونوں صاریت کے قصبے میں پنجے انہوں نے دیکھا قصبے کے باہر ایک عورت لکڑیاں
جن رہی تھی الیاس کو خداوند کی طرف سے راہنمائی کی گئی کہ یمی وہ عورت ہے جس کے ذم
تہماری پرورش اور دیکھ بھال کی گئی ہے الیاس گلڑیاں چننے والی اس عورت کے باس آئے اور
انسے خاطب کر کے سمنے گئے۔

اے خانون ! میں اور میرا میا ساتھی دونوں بروسی میں کیا ایسا ممکن سیس کہ تو جمیں پائی

پائے اور ہارے گئے گھ کھانے کو بھی لے آئے۔ اس پر وہ عورت الیاس کو خاطب کر سے بری عابزی سے کئے گئی اے اجبی تو اپ ساتھی کے ساتھ پائی تو جس قدر جاہے ہی سکتا ہے لین فتم مجھے اپنے فندا کی میرے پاس روٹی نہیں ہاں میرے گھر میں مکلے کے اندر تھوڑا سا آٹا ہوں کہ اور مٹی کی آیک کی میں تھوڑا سا گھی ہے میں شہرسے باہر اس غرض سے آئی ہوں کہ لکڑیاں چنوں اور واپس جاکر اس آئے اور گئی سے اپنے بیٹے کو کھانا پکا کر دوں جو ابھی چھوٹا ہے اور اگر میں نے ایسانہ کیا تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ مرجائے گا۔

اس عورت کی ڈھارس بندھاتے ہوئے الیاس کے گھے اے معزز خاتون تو تھیک کہتی ہے تو جھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جل جل جل جن اپنے خدا کے تھم کے تحت تیری طرف آیا ہوں دیکھ میرے خدا نے جھے یہ تھم دیا ہے کہ جب تک جن اپنے ساتھی کے ساتھ تیرے ہاں قیام کروں گا اور جب تک اس مرزمین کے اندر قبط پھیلا ہوا ہے اس وقت تک تیرے اس ملکھ سے آنا اور تھی کی کی سے تھی ختم نہ ہوگا ۔ وہ عورت سمجھ کئی کہ بی وہ قض ہے جس کی دیکھ بھال اور تھی کی کی سے تھی ختم نہ ہوگا ۔ وہ عورت سمجھ کئی کہ بی وہ قض ہے جس کی دیکھ بھال کیا ہے اس طرح الیاس اور تھی کی بی دو دہاں خسرے رہے اس ملکھ الیاس اس کیا ہے اس خاتون کے ہاں قیام کیا اور جب تک وہ دہاں خسرے رہے اس ملکھ ہوا کہ سے آتا اور اس کی سے تھی ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد الیاس کو خداوند کی طرف سے تھم ہوا کہ سے آتا اور اس کی طرف سے تھی ہوا کہ سے آتا اور اس کی طرف سے تھی ہوا کہ دو ایک بار پھر اخیاب کی طرف جا کیں اور اسے شرک سے منع کریں پس خداوند کا تھی پاکر الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔ الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔ الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔ الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔ الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔ الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔ الیاس اپنے شاگر د السیم کے ساتھ پھر اخیاب سے ملئے کے لئے سامریہ خسرک طرف روانہ ہو ۔

الیاس جبریا سے موری عبریا ایک نیک فخص تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرنے والا حاجب عبدیا سے موری عبریا ایک نیک فخص تھا اور اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرنے والا تھا جبکہ دو مری طرف بادشاہ اخیاب اپنی ملکہ ایزیل کی فرائش کے تحت ہراس فخص کو قتل کرا دیا تھا اور اذیبتیں دیتا تھا جو بعض دیو آئی پرسٹش کو شرک قرار دے کر خدائے واحد کی طرف بلا آتھا ہی حالت الیاس کی بھی ہوئی تھی جب وہ پہلی بار اخیاب کی طرف گئے تھے اور علی دیو آئی پرسٹش کو شرک قرار دے کر خدائے میں بناہ دیو آئی پرسٹش کو شرک قرار دے کر اسکے خلاف آواز اٹھائی تو ایزیل اور اخیاب دونوں آپکے خلاف ہو گئے اور آپ نے خداوند قدوس کے احکام کے تحت آپ نے کریت کے نامے میں پناہ کی تھی۔ عبدیا نے الیاس کو دیکھا تو وہ ہوا فکر متد ہو اسے خدشہ ہوا کہ آئر یادشاہ نے الیاس کو دیکھا تو وہ ہوا فکر متد ہو اسے خدشہ ہوا کہ آئر یادشاہ نے الیاس کو دیکھا تو دہ ہوا فکر متد ہو اسے خدشہ ہوا کہ آئر یادشاہ نے الیاس کو دیکھا تو دہ ہوا فکر متد ہو اسے خدشہ ہوا کہ آئر یادشاہ نے الیاس کو مخطب کرنے میں پہل کی اور کیا۔

آے الیاس"! میں تیرے لئے اپنے بادشاہ اخیاب سے خوفردہ ہوں اس لئے کہ جب اسے خرمو کی کہ تم شهر میں وافل ہوئے ہو تو جھے خطرہ ہے کہ وہ حمیس کوئی نقصان نہ چنچا و۔۔ الذا ميراتم كوي خلصانه معوره ب كدتم يهال على جلي جاؤاس پرالياس في عبديا كو مخاطب كر كے كما اے عبدياتم ميرے معالمہ ميں كوئى خطرہ كوئى خوف محسوس نہ كرواس لئے كہ ميں اين فداوند قدوس کے احکام کے تحت اس طرف آیا ہوں تم جاؤ اور اپنے بادشاہ اخیاب کو میرے آنے کی اطلاع کرو کوئکہ میں اپنے آقا اپنے مالک اپنے خدا کے تھم کے تحت اس سے بات كرنا جابتا بول يس عبديا مجيور بوا اور النيخ باوشاه اخياب توجاكر الياس ك آف ك اطلاع دی۔ اخباب نے عبدیا کو واپس بھیجا کہ الباس کو لے کر میرے پاس آئے جب الباس اور آپ کے شاگرد السما کو اخیاب کے سامنے چیش کیا گیا تو الیاس کو مخاطب کرکے اخیاب نے کہا۔ اے الیاس تو پھراس شہر میں داخل ہو گیا کیا تو جاہتا ہے کہ تو اپنی باتوں سے بنی اسرائیل ك اندر نفرت اور عداوت كهيلا دے اس بر الياس في كمال جرا تهندى اور بے خوفى كا مظاہرہ كرتے ہوئے اخياب كو مخاطب كر كے كما اے اخياب غور سے سنو على اپنى باتوں سے بنى اسراكيل كے اندر عداوت اور ب را دوى شيس كھيلا رم بلك سے كفريد عصبيت أوى اسراكيل کے اندر تمارے اور تماری ملکہ کی وجہ سے سیل رای ہے سو باوشاہ اس سے پہلے لوگے گناہ ضرور کرتے تھے ہر وہ اپنے خداوند قدوس کو واحد جانتے ہوئے اسکی بندگی اور عبادت بھی کرتے تھے پر اے بادشاہ جب سے تم نے صیداک اس شنزادی ایزیل سے شادی کی ہے اور دہ آئے ساتھ سونے کا بعل دیو آگا بت بھی لے کر آئی ہے تب سے اس سرزمین کے اندر شرک کا دور دورہ شروع ہوگیا اور تونے ایزیل کا کما بائے ہوئے بعن دیو آگو کو ستان کریل پر نسب کروا دط ہے اور وہاں تو تے اسکے لئے ایک مندر تغیر کرنے کے علاوہ اس مندر میں ساڑھے چارسو کے قریب پجاری بھی رکھ ویے ہیں ہی اے باوشاہ تیرے ایبا کرنے سے اس مرزمین میں شرک پھیلا ہے اور شرک کی وج سے اس سرزمین میں بداستی اور بداعالی نے محر کرلیا ہے ہی اس بنا بریس کمد سکتا ہوں کہ اے بادشاہ اس سرزمین میں اور بنی اسرائیل کے اندر جیری وجہ سے بے راہ روی اور گناہ اور عداوت مجیل می ہے۔

بے راہ روی اور کناہ اور عداوت جیل کی ہے۔
الیاس کی اس افتالو کے بواب میں اخیاب کنے لگا سنوالیاس میں سمجھتا ہوں کہ میری ملکہ:
الیاس کی اس افتالو کے بواب میں اخیاب کنے لگا سنوالیاس میں سمجھتا ہوں کہ میری ملکہ:
اریل نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تم دیکھتے ہو کہ جب سے بعل دیو تا کے بت کو کو بستان کر مل پر
این مرادیں طف آتے ہیں اور تم جائے ہو کہ بعل دیو تاکی صرف بیمیں پر سنش نہیں ہو رہی

بکہ لبنان کے کو ستائی سلسلول سے لیکر یمن تک پھیلی ہوئی اقوام ہیں ہے بہت ی ایسی ہیں ہو اس است کے ایسے ہیں ہو اس است کو اپنا دیو آسلیم کرتی ہیں۔ اس کے آگے اپنے سرکو خم کرتی ہیں اور اسے اپنا کارساز سمجھ کر اس پر نذر چڑھائے کے علاوہ اس سے مراویں ما گئی ہیں اے الیاس اگر تو سمجھتا ہے کہ بیت دیو تا جھوٹا ہے تو بجر تو لوگوں کے سامنے کوئی ایسا مجزہ دکھا جس کی وجہ سے لوگوں پر بایت ہو جائے کہ بعض دیو تاکی پرستش شرک ہے اور بعض دیو تاکی وجہ سے ان سرومینوں کے بایت ہو جائے کہ بعض دیو تاکی پرستش شرک ہے اور بعض دیو تاکی وجہ سے ان سرومینوں کے ایس ہو جائے کہ بعض دیو تاکی پرستش شرک ہے اور بعض دیو تاکی دید ہے ان سرومینوں کے ایس ہو جائے کہ بعض دیر کی ہے۔ اخیاب کی ہے گھا تھو میں کر الیاس تھو وی دیر خاموش رہے بھر آپ نے اخیاب کی ہے گھا تھو میں کر الیاس تھو وی دیر خاموش رہے بھر آپ نے اخیاب کی ہے گھا گھا۔

سنو اخیاب جس طرح خداوند قدوس کی طرف ہے جھ کو تھم ملا ہے اسکے مطابق بیل تم سے یہ کتا ہوں کہ کو ستان کرفل پر جمال تم نے بعل دیو تا کا مندر تقیر کر رکھا ہے دہاں تو بی اسرائیل کے بڑے بوے اور مرکردہ نوگوں کو جمع کر اور بعل دیو تا کے جو ساڑھے بھار سو بچاری جی جو دن رات بعل کی دیکھ بھال اور خدمت بیں گئے رہتے ہیں اور ساتھ بی ساتھ بعل کی پوجا پات اور پر ستش و پوجا بھی کرتے ہیں تو ان پجاریوں کو بھی دہاں جمع کر پھر جو بچھ میرے خدا نوجا پات اور پر ستش و پوجا بھی کرتے ہیں تو ان پجاریوں کو بھی دہاں جمع کر پھر جو بچھ میرے خدا نے بچھ سے کما ہے اسکے مطابق تو ایبا کرکہ ان سے کہ کہ بعن دیو تا کے مندر کے سامنے اگریوں کا ایک ڈھر دگا تھی بھر ایک تئل لے کر اے ذرح کریں اور اسکے گوشت کے کارے ماشنے ایک گڑیوں کا ایک ڈھر دگاؤں گا اور ایک تئل دی اس طرح ہیں بھی اپنی طرف ہے مندر کے سامنے ایک گڑیوں کا ڈھر دگاؤں گا اور ایک تئل ذرح کرے اور اسکا گوشت کاٹ کر ان نکڑیوں کے اوپر رکھ

پی اے یادشاہ جب ایسا ہو چے اور تیرے پہاری لکڑیوں پر نتل ذرج کرکے ڈال دیں اور میں ہی ایسا کرلوں اور پھر تیرے پہاری بعل دیو تا ہے وعا ما تکیں گے اور میں اپنے فداوند کے حضور دعا ما تکوں جی اور جس کی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جائے اور گوشت بھسم ہو کر رہ جائے وہ سیا ہو گا کہ سامریہ کے بادشاہ اخیاب نے الیاس کی اس تجویز کو پند کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا اے الیاس تم یہیں قیام کرو میں پہاریوں سے مشورہ کرکے ایک دن مقرر کرتا ہوں اس دن اگا اے الیاس تم یہیں تیام کرو میں پہاریوں سے مشورہ کرکے ایک دن مقرر کرتا ہوں اس دن نی اسرائیل کے سارے سرکردہ لوگوں کو وہاں جمع کرکے اور پھر شماری تجویز پر عمل کیا جائے گا ۔ یوں الیاس کے سارے سرکردہ لوگوں کو وہاں جمع کرکے اور پھر شماری تیام کیا اس دوران یادشاہ کی طرف سے ایک دن مقرر کر دیا گیا جس دن بنی اسموان کی سارے سرکردہ لوگوں کو وہاں جمع طرف سے ایک دن مقرر کر دیا گیا جس دن بنی اسموان کیلے کہد دیا گیا تھا۔

الياس اور بعن ويوياك يجاريول ك درميان جو دن مقرر بوا تفااس روز إلياس الي

اوگ جب اپنے قیاس و مگمان کی بنا پر ند بہب کی ماریخ مرتب کرتے میں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی دیدگئی جاتھ ہے ا اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی ماریکیوں سے کی پھر تدریجی ارتقا کے ساتھ ساتھ ہی مار کی چھٹی اور روشنی پھیلتی گئی بیماں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔

جَلَد معالمہ اسکے بالکل بر علی ہے دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشتی میں ہوا ہے فداوند نے سب ہے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اسے یہ بھی تنا رہا گیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور سبیر نے سبیح راستہ کون سا ہے اس کے بعد آیک بدت تک نسل آوم راہ راست پر رہی اور آیک بنی رہی گراوگوں نے نے نے راست نکالے اور مخلف طریقے ایجاد کر لئے اس وجہ سے نہیں کہ انکو حقیقت نمیں بنائی گئی تھی بلکہ اس وجہ ہے کہ حق کو جانے کے باد جو د پکھ ہوگ اپنے جائز حق سے بردھ کر اقمیا زات ' فوائد اور من فع حاصل کرنا چاہتے تھے اور لوگ آیک دو سرے پر ظلم سر کشی کرنے گئے تھے۔ اس فرانی کو دور کرنے کیلئے فداوند نے انبیاء کرام کو دور کرنے کیلئے فداوند نے انبیاء کرام کو زول کرنا شروع کیا یہ انبیاء اس لئے نمیں جسم جاتے کہ جرائیک اپنے نام سے جرئے فیصب کی بنیاد والے یا اپنی آیک نئی امت بنا والے بلکہ اسکے جسم جانے کی غرض یہ ہے کہ ہوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کرکے انہیں بھرسے آیک امت بنا دیں۔

بہاں تک کینے کے بعد بوناف جب ظاموش ہوا تو بیوسائے پھراسے مخاطب کر کے بوچھا اے بوناف یہ جو الیاس اور السین کے مقابلے جس بعل دبو آ کے پجاری آئے ہیں تو بعل دبو آ کے علاوہ یہ اور کس کس کی بوجا کرتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ بنی اسرائیل خدائے واحد کو چھوڑ کر ان بنوں کی بوجا پاٹ جس کیے جملا ہو گئے ہیں۔ کیا یہ موجودہ بادشاہ اخیاب کے دور جس اس محرای کی طرف ماکل ہوئے ہیں یا پہلے ہی اسکے اندر بنوں کی بوجا کرنے کے آثار مور جس اس محرای کی طرف ماکل ہوئے ہیں یا پہلے ہی اسکے اندر بنوں کی بوجا کرنے کے آثار یا ہے جاتے تھے۔ بیوسا کے اس سوال پر بوناف تھوڑی ویر تک خور کر آ رہا بھروہ کھنے لگا۔

سنو بیوسا تم نے یکبارگ کئی سوال پوچھ لئے ہیں بسرطال ہیں تممارے ان سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں یہ بن اسرائیل موجودہ باوشاء اخیاب ہی کے دور بیس بت پرسی ہیں جتا نہیں ہوئے بلکہ یہ آثار و جراشیم الحے اندر پہلے بی پائے جاتے رہے ہیں سنو بوسا موسی کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل اس فلسطین میں وافل ہوئے تو یسال مختلف قوبیں آباد تھیں جن میں حق "موری کنعاتی فرزی حوی "بوی" تنتی اور ان کے اطراف میں آرائی "باشوری" عیای اقوام بہت مشہور ہیں ان قوموں میں تین قسم کا شرک پایا جا آتھ اور یہ ساری اقوام اب بھی بری طرح شرک میں جٹنا ہیں ان قوموں میں تین قسم کا شرک پایا جا آتھ اور یہ ساری اقوام اب بھی بری طرح شرک میں جٹنا ہیں ان قوموں کے سب سے بڑے دیو آجے وہ دو آبال کا باب کستے اسکا نام اہل تھا اور اسے یہ لوگ عموا "ساعڈ سے تشبیہ دیتے ہیں اس اہل دیو آگی ہوئی کا شرک کا تام اہل قا اور اسے یہ لوگ عموا "ساعڈ سے تشبیہ دیتے ہیں اس اہل دیو آگی ہوئی کا

شاگر و السیع کے ساتھ کو بستان کر مل پر آئے اور ایکے مقابلے بیں پجاری بھی وہاں آگئے تھے۔

دونوں گروہ اپنے اپنے بیل ذرح کرنے گئے سے کہ اپنی اپنی قربانی کی تیاری کریں اور یہ ویکھیں کہ ۔

مس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور کس کی نامنظور ہوتی ہے۔ اس موقع پر سامریہ کا یاوشگا انواب اسکی ملکہ ایزیل اور بے شار اسرائلی بھی کو بستان کر مل پر وہ مقابلہ دیکھتے کیلئے جمع ہو گئے تھے ہیں اس وفٹ بو بیان کرمل پر نمووار ہوئے تھے اس اس وفٹ بو بیان اور بوسا بندوستان کی سرزیان سے کو بستان کرمل پر نمووار ہوئے تھے انہوں نے وہاں جمع ہونے والے لوگوں ہیں سے پچھ سے پوچھ پچھ کر کے سارے معاطی انہوں نے وہاں جمع ہونے والے لوگوں ہیں سے پچھ سے پوچھ پچھ کر کے سارے معاطی نوعیت جاتی بھروہ ہی اس مقابلہ کو ویکھنے کیلئے وہاں کھڑے ہو سے تھے۔ بوناف اور پوسا تھوڑی اور بیاس تھی اس مقابلہ کو ویکھنے کیلئے وہاں کھڑے ہو سے بھے۔ بوناف اور پوسا تھوڑی ویر بھی ایس کو اپنی اپنی تیاری کو کی ہوئے دیے ہوئے دیکھنے رہے پھر بیوسا نے اپنے پہلو میں کھڑے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے

بیب سری ہے ، کی سرے بیسے برات کہ ہم اللہ کے نی اور رسول کی مدو کر سیل ان اے ہوسا ہم دونوں کی کیا مجال اور جرات کہ ہم اللہ کے نی اور رسول کی مدو کر سیل ان کے کہ نی تو دہ ہتی ہوتی ہے جہ خدائے واحد اپنے بیروں کی ہدایت اور رہنمائی کیئے جن لیا ہے جس پر وہی آتی ہے اور خدا اپنے نمی ہے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ جس کسی کو بھی خداوند اپنے نمی کے لئے چن لیتا ہے تو وہ نیکی اور خیر میں خدا کا نائب ہوتا ہے وہ ہرشے ہی بالا تر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عام المنانوں کی طرح ہوتا ہے گر عمل اور ادادہ میں ہر حتم کی بالا تر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عام المنانوں کی طرح ہوتا ہے گر عمل اور ادادہ میں ہر حتم کی بری کے ظمور کو تا مکن بنا دیتا ہے اور ہر حال میں بیغام توحید اور راست بازی اقوام کو سناتا ہے چو کلہ نبی کا تعلق براہ راست خداوند ہے ہوتا ہے اور خداوند ہی کی طرف ہے احکامات وسیکے چو کلہ نبی کا تعلق براہ راست خداوند ہی گوئی اس کا ساتھ خدوے تو وہ اکیلا بنی اس کام کو جاتے ہیں مرافیام دے سک ہوتی ہے۔ اللہ اس کام کو مرافیام دے سک ہے۔ اس لئے کہ اسے خداوند کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ لاڈا اس کام کو اسے بوسا ہم ایک حقیر اور عیز انسان کی حشیت ہے اللہ کے تی کی کیا عدو کر سکتے ہیں۔ یمان اس کئے کہ اسے خداوند وہ اپنا سلمہ کلام جاری دکھے ہوئے کہ سے تک کئی کہ جد بوناف تھوڑی در کیلئے رکا بھر دویارہ وہ اپنا سلمہ کلام جاری دکھے ہوئے کہ اس

رور ہاں بیوسا یہ اللہ کے نبی تو روشنی کا ایک دھارا اور نور کا ایک مینار ہوتے میں ناوانف

نام اشرا ہے۔ جس سے خداد ک اور خدافیوں کی ایک بوری نسل چاتی ہے۔ جس کی تعداد تقریباً سر تک جا پہنچی ہے۔ اس اہل کی اولاد میں سب سے زیادہ زیروست بعن دیو آ ہے۔ جس کو بارش اور روئیدگی کا خدا اور زمین اور آسمان کا مالک سمجھا جا آ ہے۔ بعل دیو آکی شالی طاقی بیری کما آئی ہے میں جو یوی ہے وہ افات کملاتی ہے اور قلسطین کے اندو ر عشقاذ دیوی اسکی یبوی کملاتی ہے یہ دو تول خواتین عشق اور افزائش نسل کی ویویاں جی ان کے علاوہ کوئی دیو آ موت کا مااک ہے کہ کسی دیوی کے قیم وی کی دیو آ موت کا مااک ہے کہ کسی دیوی کے قیم میں معت اور قرلانے کے افشیارات وے دیے گئے جی اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں ای جوئی ہے۔

ان دیو آؤں اور دیویوں کی طرف ہے ایسے الیل اوصاف و اعمال مفسوب کے جاتے ہیں جو اظافی حیثیت ہے انتخائی بد کروار انسان بھی ایجے ساتھ مشتر ہوتا پتد نہیں کر آ اب یہ طاہر ہے کہ جو لوگ ایس کمینہ ہستیوں کو خدا بنا تعیں اور اسکی پرستش کریں اور انطاق کی پستی میں گرنے ہے کہ ایکے پیرو گار انتخائی بداخلاقی و بد کرداری کا شکار میں گرنے ہے ان دیو آؤں کونیش کرنے کیلئے بچوں کی قربانی کا بھی عام رواج ہے ایکے سب معابد ہو کے ہیں۔ ان دیو آؤں کونیش کرنے کیلئے بچوں کی قربانی کا بھی عام رواج ہے ایکے سب معابد زناکاری کے اور سے ہوئے ہیں عور توں کو دیوداسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان ہے بدکاری کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل ہے اسکے علاوہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری براغداقیاں ان میں شامل ہیں۔

اور سنو یوسا جس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں واقل ہوئے ہے تو انہیں صاف ساف برایت دیے ہوئے یہ کمد دیا گیا تھا کہ تم شرک میں جاتا ان قوموں کو ہلاک کر کے ایکے قبض برایت دیے ہوئے یہ کمد دیا گیا تھا کہ تم شرک میں جاتا ان قوموں کو ہلاک کر کے ایکے قبض سے فلسطین کی سرزمین چھین لیٹا اور ان کے ساتھ رہنے ہے اور انکی اعتقادی و اخلاقی خزاہوں میں مبتل ہوئے سے پر ہیز کرنالیکن بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس بدایت کو جول سے انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی وہ قبائلی عصبیت میں جاتا ہے ایکے ہر تبیلے نے اس بات کو پہند کیا کہ مفتوح عانے کا ایک حصد نے کر الگ ہوجائے۔

اس تفرقے کی وجہ سے کوئی قبیلہ بھی اٹا طاقتور نہ ہو سکا کہ اسپٹے قبیلے کی حدود کے مشرکین پر تابو پا سکتا آخر کار انہیں بیہ گوارو کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ رہیں نہ صرف بیہ کہ مفتوح علاقوں میں اٹکی چھوٹی جھوٹی ریاستیں موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخرنہ کرسکے اس بات کی شکایت زبور میں بھی کی گئی ہے لندا ابھی مشرک قوموں کے یاعث اسرائیل میں شرک قوموں کے یاعث اسرائیل میں شرک بھیلا اور اب قواس بادشاہ احتیاب کے دور میں اسکی بیوی ایزنل نے کمال کر کے رکھ دیا ہے اس نے بن اسرائیل کو بوری طرح بعل دیو بائی پرستش میں جٹلا کر دیا ہے بیاں تک کئے

ہے بعد پونانی خاموش ہو گیا تھا اور دو مری طرف بیوسا بھی پوناف کے اس جواب سے کسی قدر مطرین دکھائی دے رمیں کھٹی میں

سنو بعل وہو آئے پجارہ اپنے اس دیو آکو بلند آواز بیل پکارو کیونکہ وہ تو دیو آئے ہو سکتا ہے کہ دہ سوچوں میں یا بھر کمیں کمری نیند میں ہوگا س لئے ضروری ہے کہ دور دورے پکارتے ہوئے اے جگایا جائے اس پر پچاری بلند آواز میں بعص دیو آکو پکارنے گئے اور اپنے نہ ہی عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشروں سے گھا کل کرتے گئے تھے۔ یماں تک کے وہ سب بجاری لیونسان ہو مجھے اور بعض دیو آکی طرف سے انہیں کوئی جواب دیا گیا اور نہ ہی ان کی قربانی کو تبول کیا گیا ہوئے اور اپنے قربانی کو تبول کیا اس طرح شام ہونے دائی ہوگئی تھی۔

جب بعن دیو تا کے سارے پہاری اپنے کام میں ناکام ہو گئے تب انیاس اپنے شاگر والسیق کے ساتھ اٹھے جو قربان گاہ انہوں نے تیار کر رکھی بھی اس پر انہوں نے تیل کا گوشت رکھا پھر اسکے قریب ہی وہ دو ذاتو ہو کر بیٹھ گئے دعا کے انداز میں انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے بھر انتہائی رفت و دلسوڈی انتہائی عاجزی اور انکساری میں انہوں نے کہنا شروع کیا۔

اے خداوند اے ابراہیم اسحاق اور اسرائیل کے خدا آج یہاں جمع ہونے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لو ہی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں سے معلوم ہو جائے کہ لو بی خداوندگی میرک قابل ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے جو یکھ کیا ہے سب تیرے بی تھم سے کیا ہے اے میرے خدا میری من ناکہ بید جان لیں کہ تو بی خدا ہے تیرے علاوہ کوئی معبود کوئی کارساز شیں ہے۔

اے اللہ میہ لوگ جو میرے مقابل آئے ہیں ذور رو تھیت مردہ ظرف و تغمیر رکھتے والے آخرت وعاقبت سے انکار کرنے والے سچائی کے پرتیم اکھاڑنے والے اور بھوٹے عمامے بائد ھنے والے لوگ ہیں میہ اویام بہتد ہیں مال ہا مال کی بدی کی دھند کے اندر ڈوٹے رہنے کے بعد اکی

ماات گہنائے ہوئے جاند جیسی ہوگئی ہے۔اب یہ محمیراند جروں کی سکتی شب جیسے اور ا قندیلوں جیسے ہو گئے میں اب انہیں کسی ہدایت کسی رہنمائی کی تمنانہیں ہے اے فداوند رہا یماں میرے مقدیل جمع میں ان کی قباؤں پر خون ناحق کے چھینٹے میں سے موت کے راستے ہا کنزی کرنے والے جابل لوگ میں ان کی اس غیر شب میں انکی اس غیار شام میں اے اللہ اللہ کا سے تاریخ ہونے کے بعد کھڑا ہوا اور اپنے قریب ہی اکسیٹے کے ساتھ کھڑے الیاس کے میری مدو قرما آک ان کے اپنے کھڑے گئے ہوئے جھوٹے دیو ماؤں کے مقابلے میں تیرب مار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے کہنے رگا۔ اے الباس میں تشکیم کرتا ہوں کہ

کچر کر رہا ہوں تیری ہی راہبری تیری ہی راہنمائی میں کر رہا ہوں ہیں تو میری اس قربانی کو قبول زا الزواری کرنے کا عمد کرچکا ہوں ہیں تو اپنے رب کے حضور دعا کر کہ معیری سلطنت کے اندر ے ہے اوا ج نیس کہ بعل وہو تا جس کی ہے بوجا پاٹ کرتے ہیں اسکی کوئی حیثیت جمیں ہے اور اور ہو کیونکہ آپ جائے ہیں کہ گذشتہ کئی برس سے سامریہ کی سلطنت میں یارش تہیں کا کنات کے اندر لڑئی اکیلا اور واحدے جو بندگی اور عبادت کے قابل ہے۔

کی طرف سے ایک اگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختی قربانی کی تکزیوں اور پھردں کو مجرش انباب کو کاطب کرے کہاب سمیت تبسسم کرکے رکھ ویا تھا اور قربان گاہیں تیار کرتے وقت جو نزدیک کی کھائی میں پائی جمع ہو کہ ناا وہ پانی بھی اس آگ کے نزول کے باعث خٹک ہو کر رہ کیا تھا وہاں جمع ہوئے والے لوگوں نے جو پر اسلام میں اسکے ساتھ تھے۔الیاس ان سب کوساتھ لے کر کو ستان کرمل پر بنی ہوئی عمارت کے الله ويكها لووه ب حد مناثر موس أوروه بلند أوازول من شور كرف ك كد خداوند اكيا اوزواهد ے اور وہی بندگ و عبادت اور کارسازی کے لائق ہے اور دہاں جمع ہونے والے سارے نوگ سجدے میں کر گئے تھے تاہم بھ دیو تا کے بجاری اپنی جگہ ہر کھڑے رہے وہ سجدے میں نہ کرنے کی کوئی پر کھڑا ہو کر سمندر کی طرف دیکھے کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دے تو جھے بتائے تھے پر وہ بھی اس موقع پر اس بجیب حادثے ہے پریٹان اور متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں تا اس اخیاب نے اپنے ایک ملازم کویا ہر بھیجا اور اسکو ٹاکید کی کہ وہ کو ہستان کرمل کی چوٹی پر کھڑا ہو ہونے والے سب نوگ جب سجدے سے اٹھے توالیا س"نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کما۔

یمان جمع ہوتے والے بن اسرائیل کے فرزندوید بعل دیو آ کے بجاری خداو تد کی نشائی دیکھنے کے باد جود اسکے حضور نہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے اپنے خداوند کو سجدہ کیا ہے لندا انکو پکڑواور ای کو ہستان کرمل کے بینچے جو غیون نام کا نالہ ہے وہاں لے جا کر انہیں قبل کروو وہاں جمع ہونے والے الحرف دیکھا مگر مجھے وہاں بچھ دکھائی نہ دیا۔ سب بوگ الیاس کے کہنے ہر حرکت میں آئے۔ انہوں نے بعل دبو آئے سارے پجار بول) کو پکر الا اور پھرانسیں لے کر کو ہشان کرمل کے نیچے غیون نام کے نالے پر لے محتے اور ان مب کووہاں لے لم محمدر کی طرف سے پچھ دکھائی۔ دیا۔ یون الیاس ٹے سات پر اس ملازم کوہا ہر بھیجاا ور ساتویں ہو عاكر قبل كروط-

جگہ پر پریشان ہوا جب بعس دیو آئے سارے پجاریوں کو کو ہستان کرمل کے نیچے لے جا کرغیون کے اسمح ٹمودار نہیں ہوئی یہ خبر س کر الیاس کے اپنے قریب بیٹھے سامریہ کے باد ثناہ اخیاب کو

ا من الميات اخياب كو بستان كريل ير بعل ديو ما يد مند پيرما بوا غدا ك سايخ و بو سیا۔ اپنے گناہوں کی اس نے معافی مانکی اور بعل دنیو آے روگر دانی کرنے کا دعد و کی بھر اللہ کے تی ہیں اور یہ جو تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے تو وہ مید ٹابت کرتی ہے کہ تم خداد مدکے اے فداونداے میرے فدا اے میری راہیری کرنے والے واحدو قمار میری دعاکوس میں اللہ عند ہوتے ہو جس اس کو بستان کرمل پر بعن دہو تا سے روگروانی کر کے اللہ کی ا ہوئی اور میرے لوگ سخت کال اور بھوک کا شکار ہیں اور اگر بارش ہو تو ہمارے نے کی فراوانی ہو الیاس جب اپنی وعاشتم کر بیکے تو لوگ ونگ اور جیران ہو کر رہ گئے اس لئے کہ اس لھے آبھان اللہ اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے اپنی بات شتم کرنے کے بعد جب اخیاب خاموش ہوا تو اسیاس کے

اے اخیاب تو میرے ساتھ آ۔ اخیاب چپ جاب ان کے ساتھ مولیا اس موقع بر اخیاب کے کرے میں داخل ہوئے اور خداو ند کے حضور بارش کی دعا کرنے لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد الماس في سامريك إدشاه اخياب عد كما اعد اخياب من اين ايك طازم كوبا برجيج كه ده كرسمندركي طرف ديجي اور كوئي غير معمولي چيز د كھائي وے تو وہ أكر اطلاع دے ملازم يا ہركيا تھو ثرى درِ تک وہ کو بستان کرمل پر کھڑا ہو کر سمندر کو باریار دیکھٹا رم پھروائیں ہیا اور الیاس سے جرکرا نہناتی الاساند انداز میں کتے لگا۔ اے اللہ کے ٹی میں نے وہاں کھڑے ہو کر بڑے غورے سمندر کی

اس کا میہ جواب یا کر الیاس عاموش رہے انہوں نے پھر ملازم کو باہر جھیجا مکراس یار بھی اسے ُلا طازم بھاگا بھاگا اندر آیا اور الیاس کو مخاطب کر کے کہنے نگا اے امند کے نیک بندے میں دیکتا امیاس کی طرف ہے اس مجزے کا ظہور دیکھ کر سامریہ کا باوشاہ اخیاب ہے مدمتا ٹر اور اپنا اللہ سمندر کے اندر سے بادل کا ایک جھوٹا سا گلزا نمودار ہوا ہے اس کے علادہ کوئی اور نبیر

C

سمندر کی کو کھ کے اندر سے جو بادل کا گڑا نمودار ہوا تھاوہ دیکھتے ہی دیکھتے آسان پر پھیل گیا پھڑے ہول کر جنے گئے ہمنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور اس بادل کے باعث دور دور تک بارش ہوئے گئی ہوئی ہمن کی سلطنت کی سرز مین جو برسوں سے بیاسی اور خشک ہو گئی بھی وہ ترو تازہ ہو کر رہ گئی ہمنی۔ دو سری طرف کو بستان کر مل سے واپسی کے بعد سامریہ کے یادشاہ اخیاب اپنے محل کے کرو خاص میں داخل ہوا تو اسکی ملکہ ایزبل پہلنے سے برس سے چینی کے ساتھ اسکا انتظام کر دری تھی اس کے ساتھ اسکا انتظام کر دری تھی اس کے سرے میں ہاکر اخیاب ایک نشست پر بیٹھ گیا ایزبل نے فورا اسے مخاطب کر کے بوچھ لیا۔

مرے میں ہاکر اخیاب ایک نشست پر بیٹھ گیا ایزبل نے فورا اسے مخاطب کر کے بوچھ لیا۔

یہ جو آج امیاس اور بعل دیو تا کے پجاریوں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا اسکا کیا بنا۔ ایزبل کابیہ سوال من کر اخیاب کے چرے پر اواس اور پریشانی چھا گئی تھی۔ تھوڈی دیر تک وہ کرون جھائے پچھ سوچتا رہا بھرایزبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔

سنو این بل میں آج تک امیاس کو ایک عام سا آدمی تصور کرتا رہا پر آج مقابلے کے دوران ہا البت ہو گیا کہ دہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلہ وہ اللہ کا فرستادہ اور نبی ہے دیکھ این کی ہستان کرانا گیا ہوں ہوں کا دالیاس نے تغییر بعص دیو آگے مندر سے عین سامنے دو قربان گاہیں تیاری گئی تھیں ایک قربان گاہ الیاس نے تغییر کی تھی ور سری بعض دیو تا کے بجاریوں نے ایک بیل کاٹ کراورانظ کوشت کے فلاے کلاے کی باریوں نے ایک بیل کاٹ کراورانظ کوشت کے فلاے کلاے کرانی گاہ کی نکڑیوں پر رکھ دیے اسکے بعد وہ بعل دیو تا سے فرانا کوشت کے کہ ان کی قربانی کو قبول کیا جائے اے این کا می کاٹریوں پر میک دیے اسکے بعد وہ بعل دیو تا سے فرانا کو تبول کیا جائے اے این کا می کاٹریوں پر چھریاں بار کرائے تا کہ بعل دیو تا کے بجاری بھل دیو تا کے علاوہ البنان کرتے رہے تاکہ بھی دیو تا اور دہائی وسے کے دیو دیا اور دہائی وسے کا دیو تا ایکی حالت سے متاثر ہو کر انکی قربانی کو قبول کر لے صبح سے شام تک دعا اور دہائی وسے کا دیو تا ایکی حالت کے متاثر ہو کر انکی قربانی کو قبول کر لے صبح سے شام تک دعا اور دہائی وسے کا دیو تا ایکی حالت سے متاثر ہو کر انکی قربانی کو قبول کر لے صبح سے شام تک دعا اور دہائی دیے کا دیو و بھی بعی دیو تاکی حالت سے دیو تاکی طرف سے نہ تو کوئی جواب ملا اور نہ ہی انکی قربانی قبول کی گئی آخر کار تھائی دیود بھی بعی دیو تاکی طرف سے نہ تو کوئی جواب ملا اور نہ ہی انکی قربانی قبول کی گئی آخر کار تھائی دیود بھی بعی دیو تاکی طرف سے نہ تو کوئی جواب ملا اور نہ ہی انکی قربانی قبول کی گئی آخر کار تھائی

و برایی قربان گاه پر بین گئے تھے۔

اوردیکا این است بود ایا ہوا کہ اللہ کے اس قرستادہ اور نی المیاس قر کت میں آئے انہوں کے جا دور کے این اسکے بعد اس نے خداو ند کے حضور کی اور اسکا کوشت قربان گاہ کی گرانیوں پر دکھا اسکے بعد اس نے خداو ند کے جسم کی اور اسکا بیہ جمیحہ نظا کہ آسمان سے ایک آگ انزی اور اس نے قربان گاہ پر دکھے گوشت کو بھسم کر کے دیا ہو کہ دیا اور قربان گاہ کے ارد کروپائی جمع کرنے کیلئے جو کھائی کھودی گئی بھی اس کھائی کے اندر بو پائی جمع ہو گیا تھا وہ بھی خلک ہو کر رہ گیا۔ اے ابزیل ایسا ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے جسنے اول کو ہستان کرمل پر بہت تھے بعل دیو بائی طرف پیٹے کرتے ہوئے ہے دل سے اپنے قداوند کے مضور سجدہ دریز ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے المیاس نے حکم دیا کہ یمان جمع ہونے والے بعر ربو آگے۔ پیاریوں کو کو ستان کرمل سے بینچ لے جا کر غیون کے نالے بیس قمل کر دیا جائے اس آج کے باریوں کو کو ستان کرمل سے بینچ لے جا کر غیون کے نالے بیس قمل کر دیا جائے اس آج کے مقاوند مقالے کا یہ انجام ہوا کہ بعن دیو بائے می اس دعا کا بیاب ہو کہ ہماری سرزمین بیس بارش ہو ربی ہو تیا تھا اخیاب عاموش ہو گیا تھا اخیاب کے ان انگشافات پر ایزنل سے کی تھی۔ یہ دی اور اخیاب خاموش ہو گیا تھا اخیاب کے ان انگشافات پر ایزنل سے خالی نشست پر بیٹھ گئی تھو ڈی دیر خلی و خاطب کر کے کہنے گئی۔ ملک خالی اٹھ کھڑی ہوئی اور اخیاب کو مخاطب کر کے کہنے گئی۔

افیاب مجھے اپنی اور تیری جان کی قتم جو حشرائیاں نے میرے بھل کے پجاریوں کا کیا ہے میں کل تک ایسا ہی ہراانجام الیاس کا کروں گی چو تک اس وقت ایزیل کی حالت پریشان کن ہو رہی تھی للذا اخیاب اسے سمارا وے کر اسکی خوابگاہ میں لے گیا تکہ وہ آرام کر سکے خود اخیاب نے ایک قاصد الیاس کی طرف روانہ کیا اور انہیں ملکہ ایزیل کے اراوے سے آگاہ کر دیا کہ ایزیل کل تک تمارا فاتمہ کر دینے کے وریے ہے۔

جس وقت این بل کے اراد ہے ہے الباس کو آگائی ہوئی اس وقت ان پر دہی نازل ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ وہ سامریہ کی سلطنت بچھوڑ کر پسود ہیں طرف چلے جائیں ابیاس نے اپنے شاکر داور اللہ کے نبی السیخ کو سامریہ ہی جس چھوڑا آگہ وہ حالات پر نگاہ رکھیں اور وہ خود راتوں رات سامریہ اللہ کے نبی السیخ کو سامریہ بی جس چھوڑا آگہ وہ حالات پر نگاہ رکھیں اور وہ خود راتوں رات سامریہ کر اسلطنت چھوڑ کر فلسطین کی دو سمری ریاست یہود یہ جس واقل ہوئے دہاں سے پھر تھم خداد ندی کے اسلطنت جھوڑ کر فلسطین کی دو سمری ریاست یہود یہ جس واقل ہوئے دہاں سے پھر تھم خداد ندی کے سمطابق انہوں نے بناہ لے فی تھی۔

جس دفت الیاس" اور بعل دیو آ کے پجاریوں کے درمیان کو ہستان کرمل پر مت بلہ ہوا تھا اس مقاسلے کو دیکھنے کے لئے عزازیل عارب اور بنیط بھی وہاں موجود نتھے جس کے تیتیجے میں بعن دیو "

Scanned And Uploaded

کے بجاریوں کو پنجے لے جاکر قبل کر دیا گیا پھر بعن دیو تاکی اس ناکامی پر عزاز بل دہاں سے عائب ہو
گی جبکہ عارب اور بنیط ہے یو ناف اور بیوساکی طرح سامریہ کی ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔
اس سرائے کے اندر قیام کرتے ہوئے اشمیں تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ عزاز بل استے پاس
آیا اس دھوپ میں بیٹھ گیا پھرا تکو مخاطب کرے سے با ہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عزاز بل بھی
استھے پاس دھوپ میں بیٹھ گیا پھرا تکو مخاطب کر سے کہنے دگا۔

سنو میرے ساتھیو میں نے سامریہ کے بادشاہ کی شادی صیدا کی شزادی ایریل سے کرائے کے بعد ان سرز مینوں کے اندر شرک کے فردغ کا کام کی تھ پر تم یہ جائے ہو کہ ان سرز مینوں کے اندر شرک کے فردغ کا کام کی تھ پر تم یہ جائے ہو کہ ان سرز مینوں کے اندر عیسا شرک میں چاہتا تھا شیں پھیل اس لئے کہ کو ہستان کر مل پر اللہ کے نبی الیاس کے ہاتھوں بین دیو تا کے پیاریوں کو جو شکست ہوئی تھی اسکے لوگوں پر برے اثر ات ہوئے اور وہ شرک کی طرف ایک نہ ہو سکے جیسے میں امیدیں رکھتا تھا۔ لیکن اے میرے ساتھیواب میں نے ایسا کام کیا ہے کہ جو شرک میں سامریہ کی سلطنت میں پوری طرح پھیل شیں سکا اسے میں ایک اور طریقے سے پھیلائے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس پر عارب عزاد ملی کو مخاطب کر کے یو چھنے لگا۔

اے آقا آپ نے اور کیا انظام کیا ہے جس سے آپ شرک کو پھیلانے میں کامیاب ہو جا کیں گا۔ اس پر عزازیل بری شفقت سے مخاطب کر کے کہنے لگا اے رفیقان دریند! سنویمال سے نگنے کے اس پر عزازیل بری شفقت سے مخاطب کی مورید کی طرف گیا اس وقت دہاں آیک بیو سفط نام کا شخص بدشاہت کر تا ہے جس ایک ستارہ شناس کی حیثیت ہے اس بیو سفط کے مانے چش ہوا اسکے سامنے جس ایک ستارہ شناس کی حیثیت ہے اس بیو سفط کے مانے چش ہوا اسکے سامنے جس اخیاب اور ایزیل کی بیٹی کے حسن کی تعریف کی۔ یہ ایزیل کی بیٹی بھی بری حسین اور پر کشش ہے جب جس نے ایساکیا تو بیو سفط میری ہاتوں سے بے حد متاثر ہوا پھر دوستو! تم جانے ہو بی سے دیا تھ والے ایساکیا تو بیو سفط میری ہاتوں سے بے حد متاثر ہوا پھر دوستو! تم جانے ہو بی سے کیا قدم اٹھ یا۔

عارب نے غور سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اے آ 1 ایکے بعد آب نے کیا قدم
انھیا عزازیل کینے لگا دیکھو اخیاب اور ایرین کی بٹی کے حسن و جمال کی تعریف کرنے کے بعد بیس
نے تر غیب دی کہ وہ ایرین کی بٹی ہے شادی کرنے۔ یہو سفط اس پر تیار ہو گیا اب تم دیکھو کے کہ
وہ اخیاب کی بٹی کے سئے بینام بجوائے گا۔ جھے بھین ہے کہ ایرین اور اخیاب ووٹوں اس بیغام کو
قبول کرلیں کے اور اپنی بٹی کی شادی بہو سفط کے ساتھ کر دیں گے اور میرے دوستو اخیاب اور
ایرین کی بٹی ایرین کی طرح بعن دیو آ کی پرستار ہے جب یہو سفط کی بیوی بن کر مودیہ کی سلطنت
میں جائے گی تو جس طرح ایرینل نے سامریہ کی سلطنت میں شرک کی ایندا کی تھی ایسے ہی ایرینل کی
میں جائے گی تو جس طرح ایرینل نے سامریہ کی سلطنت میں شرک کی ایندا کی تھی ایسے ہی ایرینل کی
میں جائے گی تو جس طرح ایرینل نے سامریہ کی سلطنت میں شرک کی ایندا کی تھی ایسے ہی ایرینل کی

 $\mathbf{C}$ 

یوناف اور بیوسا آیک روز سامریہ شمر کی سرائے میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابسا نے بوناف کی گردن پر نس دیا پھراس نے انتمائی شیریں اور نرم آواز میں بوناف کو مخاطب کر کے

سنو بوناف قلطین کی اس سرزمین کے اندر نیکی کی تشیر کے لئے ایک موقع فراہم ہو رہا ہے

اوردہ اس طرح کہ آرامیوں کا باوشاہ ارم بن بدد سامریہ کی سلطنت پر حمد آور ہونے کا ارادہ کر چکا

ہ اے لوناف تم اچھی طرح جانتے ہو کہ چند تی برس قبل شک دمشق اور اسکے کردو تواح میں

آشوریوں کے ذور اور اکمی طاقت کو تو ڈکررکہ دیا بلکہ شام میں اپنی ایک مضبوط سلطنت قائم کر کے

دکھ دی اور دمشق کو اپنی سلطنت کا دار افکومت بتا دیا اس دفت شام میں آرامیوں کا بادشاہ ارم بن

بدد حکومت کر دیا ہے اس ابن بدوئے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ یمودیوں کی سلطنت سامریہ پر حملہ آور ہو

گااور اسکو نیست و تابود کرنے کے بعد اسکو اپنی سلطنت میں شامل کرنے گا۔

اور سنو بوناف کو آشوری ایک بار آرمیوں کے ہاتھوں گئست اٹھانے کے بعد اسپ علا توں کو نے طرف بسیا ہو گئے تھے لیکن دہ بھی اسپ مرکزی شہریں اپنی عسکری قوت اور اسپ لشکریوں کو نے مرکزی شہریں اپنی عسکری قوت اور اسپ لشکریوں کو نے مرکزی شہریں اپنی عسکری قوت اور ایپے املیوں کہ جس رقمار سے دہ اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں اس رقمار سے اگر انہوں نے اپنا کام جاری رکھا تو وہ بھی منظریب ایک ہوئی قوت بن کر ان سرزمینوں میں نمودار ہوں کے اور اسپ ہسائیوں کو اسپ سانے شریب ایک ہوئی وی سانے سانے نیست و نابود کر کے رکھ ویں گے۔ جمیں نیکی کی تشیر کاموقع کی اس طرح ال رہا ہے کہ تم جانے ہو نیست و نابود کر کے رکھ ویں گے۔ جمیں نیکی کی تشیر کاموقع کی اس طرح ال رہا ہے کہ تم جانے ہو کہ سامریہ کے بادشاہ افتیاب نے اللہ کے تی الیاس کے سامنے غداد ند کے حضور سجدہ رہے کی طرف بعن رہا تھی اور اسپے گہاہوں پر خاکف ہوا تھا۔ اب یہ بادشاہ نیکی کی طرف بعن دیو تھا۔ اب یہ بادشاہ نیکی کی طرف

گامزن ہے اس وقت چونک اس پر آرامیوں کا بادشاہ ابن ہو دجو شرک میں مبتلا ہو کر زندگی اس کے انجاب نے بوناف کو مخاطب کر کے پوچھا تم بھے کس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہو یہ 

ا کے بادشاہ جو پچھ عبدیا نے آپ سے کہا ہے وہ ورست ہے میں واقعی ہی ان مرزمینول کے

اے بادشاہ میں اور میری میہ ساتھی چند ہی دان ہوئے آپی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں میرا نام ا بلیکا جب اپلی گفتگو تمام کر چکل تو بوناف نے بیوسا کو بھی اس گفتگوسے آگاہ کیا مجروہ مرائے ۔ پونان ادر میری اس سائٹسی لڑک کا نام بیوسا ہے ہم دونوں کے درمیان رشند اور تعلق ہے کہ ہم وونوں نیکی کے نمائندے ہیں اور نیکی کے لئے ہم ہر جگہ پہنچ کراپنا فرض اوا کرتے ہیں اے باوشاہ جس تطرے سے میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں وہ خطرہ سے کہ عنقریب تمهاری سلطنت پر ومثق كا آراي باد شاه ابن مدوحمله كرنے والا ہے اے بادشاہ تم بيہ بھی جائے ہو كه آراي انتہائي جنگجو دلير ادر نار دیں اور ایکے بادشاہ ابن مرد کے پاس جرار لفکر بھی ہے جو اسلحہ سے لیس ہے للذا ہیں آپ کو آگاء کر جموں کہ آرامیوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے چنگی تیاری عمل کرلیں اس طرح ابن ائی بات منظم كرے بوناف جب خاموش موا تو ملكه ايزيل نے بوناف كو مخاطب كر كے بوجها اخیاب کا حاجب عبدیا ہوں اس پر بوناف کینے لگا آگر ایسا معاملہ ہے تو پھر جاری ملاقات اپنے باد ٹالھی تہیں کیسے خبر ہوئی کہ دمشق کا آرامی بادشاہ ابن بدد ہم پر صلہ کرنے والا ہے اس پر بوناف کینے لگا اے ملکہ نیکی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میرے پاس کچھ مافوق القطرت چیزیں مجمی ہیں اور انہیں قونوں نے جھے میہ خبروی ہے کہ ابن مدوعنقر پیب سامریہ پر حملہ آور ہوگا اگر آپ کو میری بات پر بھین نہیں ہے تو اپنا کوئی جاسوس بھیج کر اس خبر کی تقیدیق کر کتے ہیں اس پر ایزیل کے بجائے خود اخیاب نے بوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کماسنوبوناف جب تک ہم اپنے مخبروں کے ذریعے اس خبر کی نفیدیتی نہیں کر لیتے اس وقت تک تم دونوں کو ہمارے محل کے ایک کمرے میں رہتا ہو گا اور تم تہماری موجودگی میں میں بادشاہ کو اس خطرے سے آگاہ کروں گاجو عنقریب اس کے سرپر منڈلا اللہ اسے محافظ مقرر کرویں سے تم بھائے نہ پاؤ اور اگر تنہماری دی ہوئی خبر غلط ہو کی تو ہم تنہیں دالا ہے۔ عبدیا نے بوناف کی اس تجویز سے انفاق کیا ان دونوں کو لے کر بادشاہ کے تحل میں داخل بعل دیو تا کے سامنے موت کے گھاڑا تار دس سے اور اگر تہماری دی ہوئی فرکج ہوئی تو لکھ رکھو سلطنت میں تم سب سے زیادہ صاحب عزت صاحب حیثیت ہستیوں کے حوالے سے جانے پہانے تھوڑی دریے تک عبدیائے ان دونوں کو بادشاہ کے خاص کرے سے باہر کھڑار کھااور خودوہ اندا جائے گئے۔ اس گفتگو کے بعد اخباب نے اپنے سامنے کھڑے اپنے عاجب عبدیا کو مخاطب کر کے کہ چار گیا تھا کچرجلد ہی وہ باہر آیا اور بوتاف اور بیوسا کو لے کروہ اندر چلا گیا تھا۔ بوناف نے دیکھا الا اے عبدیا ان دونوں کو لے جاؤ اور محل کے آیک خالی کمرے میں ان دونوں کی رہائش کا انتظام کر دو Scanned And Uploaded By M

ہے اس پر حملہ آور ہوئے کا ارادہ کرچکا ہے لنڈا ابن ہرد کے مقابلے میں ہمیں اخیاریا گ جاہے میرامشورہ سے کہ تم اور یوسا دونوں اٹھ کر ابھی اور اس وقت سامریہ کے باد تاریل ہے۔ اور مشورہ سے کہ تم اور یوسا دونوں اٹھ کر ابھی اور اس وقت سامریہ کے باد تاریل تقدیق کرنے کا تواسکے ہاں تمہاری عزت اور احترام میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس بنایہ تم فیال ماری اور آپ کو واقعی ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں یہاں تک کسنے اسکی مدد کرنے کے علاوہ نیک کے کام سرانجام دے سکو سے لنذا میرا سے مشورہ ہے کہ اب تم اول ا اٹھواور سامریہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ۔

ك اندراس كرے سے فكے اور اخياب كے محل كى طرف روانہ ہو گئے تھے۔

یوناف اور بیوسا جب اخیاب کے محل کے قریب سے تو وہاں انہیں اخیاب کا حاجب عربا و کھ تی دیا ہے عبدیا ایک نیک ول اور غریب برور انسان تھا اور گاہے بگاہے ہے اخیاب کی ملکد ایزیل کے مقابلے میں اللہ کے نبی الباس کو اسکے برے ارادوں سے آگاہ کری رہاتھا عبدیا کے قریب آ ہونان نے اے اشارے سے روکا اور پھراہے مخاطب کر کے کہنے لگا آگر میں غلطی پر نہیں آزا سامریہ کے بادشاہ اخیاب کے حاجب عبدیا ہو۔ یونان کے اشارے پر عبدیا آیک مجلہ رک کیالل برد کے حلوں کے سامنے آپ کواپنا دفاع کرتے ہوئے زیادہ تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ یوناف کے سوال پر بری شفقت سے اسکی طرف و کھے کر کنے لگا تمہارا اندازہ ورست ہے میں ا اخیاب سے کراؤ۔ ہم دونوں ان مرزمینوں کے اندر اجنبی ہیں اور اے ایک ایسے خطرے سے آگا كرنا جا ہے ہیں جو آنے والے ونوں میں اسکے لئے ایک مصیبت اور طوفان بن كر نمودار ہو سكا يہ اس پر عبدیا انتهائی نرمی سے بوتاف کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔

بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کیا تم جھے اس خطرے سے آگاہ نہیں کرد مے اس یو ٹاف کہنے نگا نہیں ایسا ممکن نہیں تم مجھے اپنے یادشاہ کے پاس لے جلوویاں تم بھی موجود رہنااوہ

کرے کے اندر سامریہ کا بادشاہ اخلیب اور اسکی ملکہ ابزیل بیٹھے ہوئے تھے۔ یوناف اور بیوساکل اور انگی رہائش گاہ کے باہر سلح پسریدار مقرر کردو آگہ یہ اس وقت تک بھاگئے نہ پاکس جب تک ہم

اس خبر کی تصدیق نہیں کر بیتے اسکے ساتھ ہی عبدیا ہو ناف اور بیوسا کو لے کروہاں ہے تکل کیا تھا اور اس طرح نوناف اور بیوسا محل میں رہائش پزیر ہو گئے تھے جبکہ اخیاب نے اپنے جاسوس اوار کا اسٹیل ہے یہ تم دونوں کو دیکھتے کے لئے بردی ہے جین تھی اس لئے کہ تم دیے تھے ماکہ وہ اس خبر کی تقدیق کریں اور ساتھ ہی اس نے اپنی جنگی تیاریوں کا سلسلہ بی میں اور ساتھ ہی اس نے اپنی

> ہی ایک تشکر کے ساتھ سامریہ کی طرف چیش قدمی کر رہا ہے یہ خبر من کر اخیاب کچھ متفکر ہوا وہ اپنے طریقد کارے متعلق کچھ نیعلہ ہی نہ کرنے پایا تھا کہ میہ خبر ملتے ہی دو سرے روز آرامی بادشاہ ابن بور اللہ اری رکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ ا ہے ہے شار تشکر کے ساتھ اخباب کی سلطنت میں داخل ہوا اور سامریہ شہر کا محاصرہ کر لیا تھااس طرح اخیاب ایک مصیبت ایک دشواری پی متلا بو کروه گیا تھا۔

باہی منتگو کر کے وقت گزار رہے تھے اور کمرے کے باہرا خیاب کے محافظ پہرہ دے رہے تھے کہ 🕆 میرے محس ملی اور میرے لئے انتہائی پر خلوص ہو لندا میری نگاہوں میں تم دونوں کی عزت اور اخیاب کا حاجب عبدیا کمرے میں واخل ہوا ہوتاف کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے بوتاف تم دوٹون 🔀 ایسانی ہو گیاہے جیسے میرے وزیروں اور مشیروں کا ہے اب تم محل کے اس کمرے میں اس بادشاہ کے پاس چلواس نے تم دونوں کو طلب کیا ہے تم نے جو بادشاہ کو ابن برد کے تملہ آور ہونے کا انت کس رہ سکتے ہوجب تک تم رہنا چاہو تم مر کوئی پہرہ اور تساری محرانی کرنے کیلئے کوئی محافظ خبردی ہے وہ ورست نگل ہے اس لیے کہ ومثق کے بادشاہ ابن ہدوئے سامریہ کا محاصرہ کر لیا ہے اب <del>عزر نس کئے جائیں گے۔</del> اور ہال سنومیرے محسنو <sup>9</sup> ابن ہدو کے حملہ آور ہوئے سے جوصور تخال شایداس لئے اخیاب تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلووہ بڑی ہے تھا ہوئی ہے اس کے لئے میں نے اپنے سارے وزیرون اور مشیروں کو طلب کیا ہے تھو ڈی دہر سے تمہارا انظار کررہ ہے بونان نے جواب میں پچے نہ کماوہ بیوساکوساتھ لے کرخاموٹی کے ساتھ ایک وہ سب آتا شروع ہو جائیں سے تم دونوں بھی بیس بیٹھو پھرہم سب مل کر فیصلہ کریں سے کہ عبدیا کے ساتھ ہو لیا تھا۔

تواخیاب دہاں ہیشہ شرید بردی ہے چینی ہے انتظار کر رہا تھا اور اسکے باکمیں پہلویس اسکی ملکہ ایزیل مجمل ہو سے متھے۔ ان کے آنے کے بعد اخیاب کوئی کاروائی کرنے ہی لگار وہ مجھے کہتے کہتے البيكنيان پيوار 'احمرين نقي بمعيرة رغون 'نزئين حيا اور كانچ سے تراشے ہوئے شفاف بدن جيا شردع كيا-الزكى بيني تغارف كروائة ہوئے كها۔

Pron: Ali Khan فعظیم معمانو! میں تم دونوں کے نام اور تمهارے متعلق تفصیل سے ای بوق اور میں اللہ نے جو دمثل کے آرامی بادشاہ این مدر کے صلے کی پینٹی اطلاع دی تھی جو تھی ثابت ہوئی ہے اں ہے تم دونوں سے بے حد متاثر ہوئی ہے اس لئے یہ تم دونوں کو دیکھنے کی خواہش مند تھی لازا چند ہی دن بعد سامریے کے یوشاہ اخیاب کے مخبریہ خرلائے کہ آرامیوں کا بادشاہ این بدواقی ہے اے اپنے ساتھ یماں بلالیا ہے اخیاب تھوڑی در کیئے رکا بھروہ دوبارہ اپنا سلسلہ کلام

سنومیرے دولوں محسنو میرا حاجب حبدیا تم دونون کو بتا چکا ہے ممہیں کیوں باایا ہے تم نے مثل کے بادشاہ این مدد کی میری سلطنت پر جو حملہ آور مونے کی پیلٹی اطلاع دی تھی اور تم دیکھتے یوناف اور بیوساجس روز این ہدو نے سامریے کا محاصرہ کیا تھا اس روز اپنے کمرے میں بیٹے 🎚 پوکہ ابن ہددنے میبرے مرکزی شہرسامریہ کا محاصرہ کرلیا ہے اس کی ظ ہے بیس سمجھتا ہوں تم ووٹول این ہرد کے حملوں سے کمیے بچا جا سکتا ہے۔ اسکے بعد اخیاب کے اشارے پر یوناف اور بیوماسا سے یوناف اور بیوساجب عبدیا کے ساتھ سامریہ کے بادشاہ اخیاب کے کمرہ خاص میں واقل ہوئے اضاروں میں بنی ہوئی تشتوں پر بیٹھ مجھے تنے۔ تھوڑی دیر تک اخیاب کے مشیراور اراکین سلطنت ا بربل کے ساتھ الیی نوعمراور خوبصورت لڑکی بیٹمی ہوئی تھی جس کاحسن سرخ ہونٹوں = فاموش ہو گیا کیونکہ اسکا حاجب عبدیا اندر آیا اور اس نے سرگوشی کے انداز میں اخیاب ہے کمنا

تھا اسکی سمری تیلی آنکسیں صندمیں زلٹیں حشرا تھا تا بدن اور حھ کئے ساغرجیسے ہونٹ شرم کی آگ ۔ دمشق کے آرامی محکمران بن ہدو کے دو قاصد شرجی داخل ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملئے کے میں دکھتے رخیار اور جعلملاتی ہانہوں سے سرکتا ہوا آلچل اے ایک طوفان ایک قیامت بتائے ہوئے فواہش متد ہیں شاید وہ اسکا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ حاجب عبدیا کے اس انکشاف برتھو ڈی تفا۔ کمرے میں اس خوبصورت لڑکی کی گرم سانسوں کی سوندھی مرکار واضح طور پر محسوس کی جاسگنا اخیاب کی حالت پریشان کن ہو گئی تھی۔ پھراس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے عمیدیا ہے تنی مجموعی طور پر اس لڑک کا حسن اور کشش ایسی تنی جو جسم کی لذت اور آسودگی کے ساتھ ساتھ کان دونوں قاصدوں کو اندر لے آؤ دیکھوں وہ کیا کتے ہیں عبدیا دہاں ہے نکار اور ابن بدد کے ان روح کا روگ بھی بن کر رہ جاتی ہے اس وقت سامریہ کے بادشاہ اخیاب نے بوناف اور بیوسا کا ای اونول قاصدوں کو وہاں لا کھڑا کیا اخیاب نے انہیں دیکھتے ہی انہیں می طب کرتے ہوئے بوجھا۔ میرا

ں: ب كمد رہاتھ كدتم دونول اپنے بادشاہ كى طرف سے ميرے لئے كوئى پيغام الدئے ہو كمو تممار سنے بادشاہ ابن بددئے ميرے لئے كيا پيغام بھيجا ہے۔ اس پر ان بس سے ایک قاصد اخیاب كو تخاطب كر سے كئے گا۔

اسے سامریا کے بادشاہ ہمارے آقا اور آرامیوں کے عظیم شہنشاہ ابن مدد نے سے پیغام دیے ۔ میجا ہے کہ اس نے چونک سامریہ شہر کا محاصرہ کرر کھا ہے للقہ اسماری سلطنت میں جس قدر سونالور ہاندی ہے اسمعی کر سے ہمارے بادشاہ کے سامنے پیش کی جائے اور اے بادشاہ شماری مادیوں اور ا بٹیوں بیں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت بین اسمیں بھی ہمارے بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے اسکے علاوہ جو سامریہ کی سلطنت کے دیگر خزانے ہیں وہ بھی اگر ابن بدد کے حوالے کر دستے جا کیں تو وہ اسپنے اشکر کو لے کرواپس چلا جائے گا اور اے بادشاہ اگر ابن بدو کو تمہاری سلطنت کا سوتا جاندی مال و زر زیور وجوا هرزت تههاری خوبصورت بیویان اور لژکیان نه جیجی تمکین تو ده سامریه پرحمله آور ہو گاس مرسے پر تملیہ آور ہونے کے بعد وہ سامریہ کی ایت سے ایت بچا کر رکھ دے گا۔ لوگول کو غلام بنائے اور تنہیں تمل کرنے کے بعد نہ صرف تمہاری ساری دوات پر قبضہ کرنے گا بلکہ تمہاری بیویاں اور تمهاری لؤکیاں بھی اسکی گرونت میں ہوں گی اندا ابن ہدد کی طرف سے تمهارے لئے پی تبويز ہے كہ جو پچھ اس نے و نگاہے اسكے حوالے كرديا جائے۔ جواب ميں اخباب كنے لگا۔ انسن خال نشتوں پر بھی و جو پکھ یہ پینام لے کر آئے ہیں اپنے اراکین سلطنت سے مشورہ کر یا ہوں جو بھی باہمی فیصلہ ہوتا ہے اس سے ان دونوں کو آگاہ کر دیا جائے گا اور بید دونوں وہ پیغام لے جا کر اپنے بادشاہ کو پنچا دیں۔ اخیاب نے محر تھوڑی در کیلے کھے سوچا بحروہ دہاں جمع ہونے والے اراکین سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔

سنو میرے رفیقو دمشن کے بادشہ این بدد کا پیغام جو قاصد لے کر آئے ہیں وہ تم سب کا کیا رد عمل اور سب اب تم ہوگا ہے۔ اخیاب کے اس پیغام کا کی جواب دیا جاہئے اور اسکے پیغام کیلئے ہم سب کا کیا رد عمل ہونا چاہئے۔ اخیاب کے اس سوال پر اسکے ارا کین سلفنت میں سے ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک مختص اٹھا اور اخیاب کو مخاطب کر کے کئے لگا آئے بادشاہ تم ان شرائط کو کسی بھی صورت اسٹ کے لئے تیار تہ بہوں جو دمشق سکے آرای بادشاہ این بدد نے قاصدوں کے ذریعے ہم تنگ پنچائی ہیں اے بادشاہ سی شرائط قبول کرنے ہوئی ہیں اے بادشاہ سی شرائط قبول کرنے ہوئی ہیں این بدد سے جنگ کریں گے اور ہم تمہیں یقین ولاتے ہیں کہ اپ باہمی انفاق کی من پر ہم ابن بدد کے مقاب علی کا میاب ثابت ہوں کے اسکی زندگی کو جنوں خیز اسکی باہمی انفاق کی من پر ہم ابن بدد کے مقاب کو سنگتی خواں جیسا بنا کر رکھ دیں گے لیں اے باوشاہ ان فیصلہ خواہش کو تحرتھراتی لہد یہ اور اسکی سانسوں کو سنگتی خواں جیسا بنا کر رکھ دیں گے لیں اے باوشاہ ان فیصلہ خواہش کو تحرتھراتی لہد یہ اور ہمارے در میان فیصلہ قاصدوں سے کمو کہ داہی بود شاہ ابن بدد کے باس لوٹ جا تھی اب انکے اور ہمارے در میان فیصلہ قاصدوں سے کمو کہ داہی بود شاہ ابن بدد کے باس لوٹ جا تھی اب انکے اور ہمارے در میان فیصلہ قاصدوں سے کمو کہ داہی بود شاہ ابن بدد کے باس لوٹ جا تھی اب انکے اور ہمارے در میان فیصلہ قاصدوں سے کمو کہ داہی بود شاہ ابن بدد کے باس لوٹ جا تھی اب انکے اور ہمارے در میان فیصلہ قاصدوں سے کمو کہ داہی بود شاہ ابن بدد کے باس لوٹ جا تھی اب انکے اور ہمارے در میان فیصلہ قاصدوں سے کمو کہ داہیں بود

ی سے ذریعے ہوگا اس قدر کئے کے بعد وہ مشیر بیٹھ گیا اخیاب تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اللہ اس نے الفاظ پر غور کر کا رہا بھرائی گردن سید ھی کی اور یو ناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ نو یو ناف کم طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ نو یو ناف تمہاری حیثیت بھی اب میری اس سلطنت بیس بمترین مشیروں اور عزیزوں کی سی اندا کو اس موقع پر تم اپنے خیالات کا کیا اظہار کرتے ہو مجھے امید ہے کہ تم کوئی عمرہ تجویزی بی کرد ہے جس سے جم ابن ہدد کو مار بھگائے میں کامیاب ہو جا کمیں سے اخیاب کی اس مفتکر سے بہا کہا ہو جا کمیں جو جا کمیں کے اخیاب کی اس مفتکر سے بہا ہو با کمی و بال بھی یوناف ایل جگہ سے اٹھا اور کہتے گا۔

اے بادشاہ! پہلے میں اسپنے اس خداکی تعربیف کرتا ہوں جو لیک ہے جو خواہوں میں لیٹی فارشیوں عنی میں بھکوتی وہند اور خیرو شرکے فرق کا مالک ہے اس کاسٹر خیرات جیسی کا کنات کو وی رونق بخشا ہے اور مے گلاب شاخول کو وہی ممار عطا کرنے والا ہے وہی میرا اللہ ہے جو پر ہول فامو شیول کو صدائمیں عطا کر آ ہے! ے سامریہ کے بادشاہ اگر اجل کا قاطع طریق بن کر ابن بدد ہم ر حلہ آور ہوتا چاہتا ہے تو میں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہ ہم بھی برق عاز تنظین موت ' قلزم زہراور غلنی ریت کے صحراکی طرح اسکا استقبال کریں ہے اس سے محروہ منصوبوں اور اسکی ذہن کی کشادگی ایکی زندگی کی ساری پھڑک ہم تکال کر رکھ دیں سے اور اس کی حالت ہم ٹوٹے برتن ممروہ آر ڈوؤن کے ناک اور شریانوں کی آخری یوند جیسی بنا دیں گے اے بادشاہ ہم رکوں ہیں بجلیاں اور دل میں ر این برویر مملہ آور ہوں کے اور بھیا تک آندھیوں کی طرح ابن بدویر مملہ آور ہوں سے اور وہ محوں کرمے گاکہ فضاؤں کا رویہ اسکے ساتھ نامہریان ہے۔ ہم اس کے شیرا زہ خیال کو پچھے اس طرح بھیرں کے گہ اے سامریہ کا محاصرہ چھوڑ کر واپس جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظرنہ آئے گا یمال تک کہنے کے بعد بوناف خاموش ہو کیا اور سوالیہ سے انداز میں اخیاب کی طرف و کھنے لگا تھا۔ یوناف کی اس مشکو کے جواب میں اخیاب کھیے در سوچتا رہا اس دوران یونان کی نگاہیں اسکی میں انتیل اور بیوی کی طرف اٹھ مٹی تھیں اس نے دیکھا کہ اس مفتلکو کے بعد انتیں خوشی اور اظمینان میں قرب کی خوشیو اور طلوع مبیج کی امپیر جیسی مطمئن دکھائی وے رہی تھی پھروہ اپنی جگہ ت الفي ادر اين نورس آواز مدهم جهنكار اور مترنم خواب التكيز لهيج تكر بند آواز بين يونان كو ناطب کرے اس نے کما اے مبارک اور مہرمان اجنبی تیری تفتگو نے امارے حوصلے بہند کر دیئے ایں تیری اس تفتگو کے بعد میں ہے محسوس کرتی ہوں کہ ہم دمشق کے بادشاہ این بدر کے حملوں کو آناکام بتاتے ہوئے اے اور اس کے لشکریوں کو فاصلوں کے سمندر ' اور فتا کے خاموں میں ڈبو کر رکھ لا کے اے اجنبی تیرا شکریہ کہ تو نے محل میں داخل ہو کر ہمارے کئے دلجیبی اور جواں عزم کا الہمام کیا ہے۔

اس قدر کہنے کے بعد حسین انہیں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس کے قریب بیٹھی اسکی ہاں بھی خوال اور مطعمتن و کھائی دے رہی تھی۔ اس موقع پر بو باف نے اخیاب کے اراکین سلطنت پر بھی آئیل ناکا ہ ڈائی اس نے اندازہ لگایا کہ ان کے چرول پر ذہیت کے تلخ مقائق کی جگہ جوال عزم اسلی نگاہ ڈائی اس نے اندازہ لگایا کہ ان کے چرول پر ذہیت کے تجائے ستارول کے گیت تھے۔ انڈا اس کی تھا کو سے اندازہ لگایا کہ اس کی تفتگو کو سب نے پہند کیا ہے سامریہ کے بادشاہ اخیاب نے اپنی ججی اس نے بیدائی اور بو تاف کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

سنوبوناف تممارے ماحرانہ انداز کفتگوے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم ایک نکندری اور فظرت شناس انسان ہو میں ایک سادار کی دیٹیت سے جہیں ایک نظر میں شامل کرتا ہول اور تمماری وجہ سے ہم ومشل کے بادشاہ ابن بدد کو ذلت نفس پر آمادہ کرتے ہوئے اسے مراکی آندھیوں کی طرح ازادیں گے۔

اخیاب نے اس بار دمشق کے عمران کے قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کمنا شروع کیا اے ابن ہدد کے قاصدو! تم یوکوں نے ہمارا فیملہ اور جواب س لیا ہے انڈا اٹھو اور اینے ہاوشاہ کی طرف وت جاؤ اور اے کمو کہ کو تم نے ہمارے مرکزی شہر سامریہ کا محاصرہ کرلیا ہے لیکن اسکے باوجود ہم تهماری کوئی شرط تهمارا کوئی مطالبہ مانے کے لئے نیار نہیں ہیں۔ ہماری خاموشی اور شرافت نے شاید اسے غلط لئی اور دھوکے میں مبتل کر دیا ہے اب ہماری اور اس کے درمیان تلوار ہی فیملہ كرے كى اور سن ركھوكہ تمسارے باوشاہ كى حالت اور نظركى كيفيت ہم كھے اس طرح كريں كے جس طرح ایک گذریا ربوڑ کو مار دہنکار کر بھاگئے پر مجبور کرویتا ہے۔ یمال تک کہنے کے بعد اخیاب خاموش ہو گیا جبکہ ابن ہدد کے وہ رونوں قاصد وہان سے اٹھ کر چلے گئے تھے ان قاصدوں کے جانے کے بعد اخیاب نے یوناف کی طرف ویکھتے ہوئے پوچھا اے میرے مربان اے میرے محن تمهارے کہنے کے مطابق میں نے ابن جدد کے دونوں قاصدول کو تحکمانہ انداز میں لوث جانے م مجبور کردیا ہے میں نے اکلوب مجمی فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمارے درمیان تکوار بی فیصلہ کرے کی لیکن ان سارے اراکین سلطنت کی موجودگی میں تم بناؤ کہ تم این بددے لشکر کا کیے اور کس طرح مقابلہ كروكي- اخياب كابير سوال من كربع ناف كينے ركا اے بادشاہ این ہدویر ہمارے حملہ آور ہونے كامير طریقہ ہو گاکہ تمہارا جس قدر لشکرہے اے دو حصوں میں تعتیم کرلیں ایک حصہ میرے حوالے کر دیں میں اور میری سر تھی لڑکی اس نظکر کی کمان داری کریں گے اور اس لفکر کے ساتھ ہم شمر کے مشرقی دروازے سے رات کی محمری تاریکی میں نگل کراین مددیر شب خون ماریں سے اور جب آپ ریکھیں کہ رات کی تاریکی میں امارا شب خون اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے تو آپ اپنے لشکر سے جھے

ی ساتھ شال دردازے سے نکل کر ابن ہدد کے بیسے جھلہ آور ہو جائیں اس کئے کہ جب ہیں مشرق دردازے سے نکل کر ابو ہد کے نشکر پر شب خون ماردل گانڈ اسکا سارا لشکر جھے پر تھمدہ آور ہونے کو برحے گانو الیک صورت میں ان کی پشت شرکے شائی دردازے کی طرف ہوجائے گی اور اس موقع پر جب آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے تو یقیناً دشمن تکست کا سامن جب آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوں گے تو یقیناً دشمن تک سامن کا سامن کرتے ہوئے بھاگ کوڑید دو دریہ تک برداشت کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہو گاوہ اس لئے کہ دات کی آر کی میں وہ اس جملے کو زید دو دریہ تک برداشت نمیں کرے گااور اسکے لشکری ضرور اپنی جانمیں بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوں گے البی صورت میں سامریہ شمر کے باہر ابن ہدد کو ذات آمیز شکست اٹھ سے ہوئے دمشق کی طرف بھاگنا پڑے گااور

به اداری اسکے خلاف بمترین اور بست بری کامیابی ہوگی۔

یوناف جب فاموش ہوا تو اخیاب مسکراتے ہوئے کہنے لگا میں یوناف کی اس جویز سے کمل طور پر انقاق کرتا ہوں اور جھے امید ہے کہ اس طریقہ کار سے ہم دستمن کو ضرور مار بھگانے میں کامیاب ہوجا کیں گے یوناف کی اس جویز پر اخیاب کی بٹی اشیل اور اسکی ہوی ایزبل کے چروں پر بھی اخیران تھا جبکہ اواکین سلطنت بھی مطمئن انداز میں سربلاتے ہوئے اس تجویز کو سراہ رہ سے ہے۔ یہ کیفیت ویکھتے ہوئے اخیاب بھر پولا اور کھنے گا۔ اب بیہ وربار شم کیا جاتا ہے اس لئے کہ وشمن پر شب فون مارٹ کے لئے ہمیں آپ لائٹر کی تشیم اور اسکی تیاری کا کام بھی سرا شجام دینا ہو و مین پر شب فون مارٹ کے لئے ہمیں آپ لائٹر کی تشیم اور اسکی تیاری کا کام بھی سرا شجام دینا ہو گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ہوئے کہا تا ہمی اپنے کرے کی طرف جائے آرام کرتے کے عدوہ اپنی تیاریاں اور اس کے ساتھ ہی یو ناف اور ہوسا ہی مین کی طرف جائے آرام کرتے کے عدوہ اپنی تیاریاں بھی کھل کر تو آگا کہ تم بہتر حالت میں دسٹن پر جمد آور ہو سکو اسکے ساتھ ہی یو ناف اور ہوسا ہی

0

مری ہوتی ہوئی رات نے ہرے کے سارے رنج و لال بھا کہ ہر پڑو کو ہیں کروسینہ والے اپنے بنجوں میں جکڑ دیا تھا بھیلتی بھرتی رات کے دوش پر ہر طرف خواب آلود کو نجیں اور کیف خماری اور طلعم رنگ و بو رقص کرنے گئے تھے گری ہوتی رات کے اس سنائے اور خاموشی کے اندر یوناف اپنے جھے کے لئکر کے ساتھ اجل کے ہم نفس اور زندگ کے رازدان کی طرح نکلہ تقد وہ اندر یوناف اپنے جھے کے لئکر کے ساتھ جارہا تھا اور اس کے اندازوں اور اسکی حرکات سے بند چال ایک اندازوں اور اسکی حرکات سے بند چال تھا وہ تھا جھے وہ تدبیری الٹ دینے اور نقد بریں پلٹ دینے کا عزم اور اراوہ کر چکا ہوں ساتھ رات کی ساتھ رات کے بعد بوناف اپنے لئکر کے ساتھ رات کی ساتھ رات کے بعد بوناف اپنے لئکر کے ساتھ رات کی صاحبے کے بعد بوناف اپنے لئکر کے ساتھ رات کی

..043

پیاف کاشانہ میں پہلے اور کئے لگا اے میرے عزیز آئے میرے محسن رات کی بار کی بیس تم جس بھرے محسن رات کی بار کی بیس تم جس بھرے و شن پر حملہ آور ہوئے ہواور جس طرح تم فین میں نے آئی سے پہلے بھی نہیں دیکھ میں تیرا ممنون اور شب خون میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھ میں تیرا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تو نے اپنی فراست اور اپنی دائشمندی سے میرے بعر ترین دسمن کو بھاگ جانے آپر مجبور کر دیا آپ اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوں تاکہ ہم اور لشکری بھی ترام کریں اس کے اور اپنے کہ ہم اور لشکری بھی ترام کریں اس کے لئے کہ ہم اپنا کام احسن طریقے سے سمرانجام دے بھی جیں۔ اسکے ساتھ ہی دہ حرکت میں آگا و

ایک روز اخیاب کے پاس اس کا بیٹا افزیا اور بیٹی اشیل بیٹے مفتلو کر رہے سے کہ اس وقت
افیاب کی بیوی اور سامریہ شہر کی طکہ ایریل کرے بیس وافل ہوئی وہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ بیٹے
گئی تھوڈی دیر شک کمرے بیل فاموشی رہی پھر ایزیل نے اپنے شو ہر اخیاب کو مخاطب کر کے کہنا
شروع کیا سنو اخیاب بیس آن تم سے ایسی بات کہنے والی ہوں جس بیس تمہارا فائدہ اور تمہری
میری ہے اور جھے امید ہے کسی نہ کسی طرح بلکہ ہر صورت تم اس کام کو کر گزرد کے ایزیل کی اس موری جو بیٹ سے انداز میں اپنی ماں کی طرف
میری جواب میں اخیاب اور اسکے بیٹے اور بیٹی نے برے بیش کے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیگھا۔

وہ کون سی اہم بات ہے جو تو جھ سے کئے وائی ہے اور جس میں ہماری بہتری ہی بہتری اور ف کدہ

ان فاکدہ ہے اس پر ایزیل دوبارہ یولی اور کئے گلی اے اخیاب تو جانتا ہے کہ ہمارے محل کے ماتھ

ہوباغ اور باکستان ہے اسکے قریب تبوت نام کے مخفس کا بھی باغ اور باکستان ہے اور نبوت کا بیہ باغ

نہ مرف ہمارے باغ سے برط اور زیادہ ذرخیز ہے بلکہ اسکا باغ تہمارے محل کی دیواروں سے بھی آکر

نرا آ ہے میں نے ارادہ کمیا ہے کہ تو نبوت نام کے اس شخص کو آپ باس بنا ہوس مربب کی نواسی

لیستی بررعیل کارمینے واللہ ہے اور اسکو لائے دو کہ وہ

اسٹے باغ کو ہمارے ہاتھ فرونت کر دے آگر یہ باغ تہیں مل جائے تو ایک تو ہمارے محل کے اطراف میں سمارے ہی باغ ہمارے ہو جائیں گے دو سرے اس نبوت کا باغ چو نکہ بست برا اور زیادہ فر خیز ہے اس لئے اس سے ہمیں زیادہ فوا کہ حاصل ہول گے اسکے علاوہ محل کے ہر طرف زمین کے مالک بھی تم خود ہو گے اس پر اخیاب نے ایزیل کو مخاطب کر کے پوچھا اگر وہ نبوت نام کا یزر عبو اپنا باغ نہ فرو خت کرنا چاہے تو تب میں کیا کرول؟

اس پر ایزیل کہتے تھی اگر وہ اپنا ماغ فرونت نہ کرنا جائے تو تم نمسی نہ سسی طرح اس باغ کو

خامو شیول گفتگرہ بجاتی ہو اوّں 'نیند کے کھیتوں ہے آتی خوشبووک اور جھینگروں کی جھا کیں جھا ہی جما ہی خام میں جھا ہی میں آگے بڑھ بھروہ ابن ہد کے کمری نیند ہیں سوئے ہوئے تشکروں پر موت کے تھییٹروں 'کرتوں کے بچوم اور وقت کے تھییٹروں 'کرتوں کے بچوم اور وقت کے نگیر کی طرح مملمہ آور ہوا تھا اپنے تیز اور جان لیوا حملوں اور خوشخوار اراووں نے ابن بدد کے نشکریوں کے سینوں میں زہر بھر کر رکھ دیا تھا وہ کمی بخت آزما انسان کی طرح آسے پڑھا تھا وہ در رات کے سانوں میں ابن بدد کے نشکر کو لہونمان کرنا شروع کر دیا تھا۔

جس وقت ہو تاف کا بید شب خون اپنے عروج پر تھا اور وہ دسمن کے افکر ہوں کو بری طرح ما واور کا من تقا اس وقت ما مرج کا دشاہ اخیاب بھی اپنے جصے کے افکر ہوں کے ساتھ سامریہ فہر کے کا شرک شاہ اخیاب بھی اپنے جصے کے افکر ہوں کے ساتھ سامریہ فہر کے شائی دروا زے سے نکلا ابن ہدد کے محکر ہوں پر وہ فضاؤن سے دکھ غمار گاہ اجم اور کرد نیس لیتی ہوئی میں اس مولی میں اس میں اس

ر گ کی طرح مملہ آور ہوا تھا رات کی گھری بار کی بیں اس وہ طرفہ حملے نے ابن ہدد کے لئکریوں کی ساری نظار گی ساری بابندگی اور ساری آسودگی ختم کرکے رکھ دی تھی اور وہ ہے کل روحوں کے گھرے گھاؤ کی طرح سسکنے اور ترزیخ گئے ہتے ان کے ہاتھ مبرواستقلال کا دامن جا تا رہا تھا اور وہ کمرے کہ ختم ان مور احتیاب کے ان وہ طرفہ حملوں کے ذیدہ رہنے کی میگ و دو بیں او حراد حراد حراد حراد عربی افلی تھے ہو ناف اور احتیاب کے ان وہ طرف حملوں کے سامنے ابن ہدد کے فشکر نول کے داور وہ نیا تھا جسے روشنی اور تیرگی کا دشتہ "بین بدد کے فشکر نول کے دلووں کا سلسلہ کھھ اس طرح ٹوٹ گیا تھا جسے روشنی اور تیرگی کا دشتہ "بین بین ختم ہو جا تا ہے۔ تھوڑی دیر تک جب بوناف اور احتیاب نے اپنے جان لیوا حملوں کا سلسہ جاری رکھ تو ابن ہدد کے فشکری اپنی جائیں بی نے کیلئے اور حماد اور احتیاب نے اپنے جان لیوا حملوں کا سلسہ جاری رکھ تو ابن ہدد کے فشکری اپنی جائیں بی نے کیلئے اور حماد اور احتیاب نے گئے تھے۔

دو مری طرف ابن ہدونے بھی اندازہ لگا بیا تھا کہ لھے ہد کھہ اس پر وسمن کا دیاؤ بڑھ رہا ہے اور سے

کہ اسکی صفیں درہم برہم ہونے کے بعد اسکے شکری اپنی جانوں کی خاطر پچھ اس طرح بھا گئے لگے

سے کہ جس طرح اونٹ اندھے ہے گراں صحراؤں کے اندر ادھرادھر بھا گئے لگا ہے ایسے ہیں این

بددنے فیصلہ کیا کہ مزید ایسی ہی صورت رہی تو دسمن اسکے فشکریوں کو کھل طور پر کاٹ کر رکھ دے گا

بددنے فیصلہ کیا کہ مزید ایسی ہی صورت رہی تو دسمن اسکے فشکریوں کو آلک جگہ جمع ہونے کا تھم دیا بھر منظم

بدد نے فیصلہ کیا کہ مزید ایسی ہی صورت رہی تو دسمن اسکے فشکریوں کو آلک جگہ جمع ہونے کا تھم دیا بھر منظم

طرمیاتے ہے اس نے بہائی اختیار کرلی بھی اس طرح رات کے پچھلے جسے میں ابن بدد اسے فشکریوں

کو لے کر دسمتی کی طرف بھاگ کی تھا اور یہ اسکے خلاف سامریہ کے بادشاہ اخیاب کی بھترین کامیابی

ومثن کا یاد شاہ ابن ہدد جب فلست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا تو اخیاب نے اپنے لشکر کے دونوں حصوصا کو شہر سے باہر جمع ہونے کا حکم دیا بھروہ اپنا گھوڑا دو ڈا ٹا ہوا اس جگہ آیا جہاں یو ناف اربیو سا اپنے گھوڑوں کی جمیٹھوں پر جیشے ایک جگہ کھڑے نے ایکے قریب آکر اخیاب نے ہوے بہار سے

شماری سے حالت بنی ہوئی ہے تمهارے چرے پر بھیلی ہوئی سے افسردی تمہاری اس موقع بیل دور دور تک اڑتی ہوئی لیحوں کی دھول اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نبوت نام کے مخص نے اپنہ باغ تمهارے ہاتھ قروخت کرنے ہے اٹکار کرویا ہے۔ اخیاب بوی ہے بسی اور و جارگ کا اظهار کرتے ، ہوئے کئے لگا اے ایزنل تنهمارا کهنا ورست ہے نبوت نام کے اس محض نے اپنا یاغ میرے ہاتھ فردفت كرنے سے اتكار كر ديا ہے وہ كمتا ہے كہ يہ باغ نہ صرف يرك اسكے آباؤ اجداد كى ميراث سے بلکہ یہ ان کی نشانی ہے للذا وہ اپنے باب داوا کی نشانی فرو دست شیں کر سکتا ہے سن کر ایزیل کے چرے رِ نفرت اور ناگواری کے آثرات مجیل گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اسمی اور شعے میں انہاب کو خاطب کر کے کہتے تھی سنوا خیاب جو باغ تم نبوت نام کے مخف سے حاصل نہ کر سکے میں دنوں کے اندراے حاصل کر کے دکھا دول گی۔ اینٹل دہاں سے اٹھ کرچلی کی۔ اپنے کمرہ خاص میں جانے كے بعد ملك ايزيل نے اپنے باتھ سے سامريكى اس نواحى ستى كے سردار كے نام ايك دط جميجاب مط كواس في خود بى لكھا تھا ليكن اس في به ظاہر كيا تھا كہ بيد خط اخياب نے لكھا ہے اور اس خط کے نیچ اخیاب کی مرانگا دی تھی۔ اور بید خط تہ کر کے اس نے اپنے ایک ملازم کے ہتھ پڑر عیل نام ک اس بستی کے سردار کے نام مجمود ریا تھا اس خطیس ایزیل نے لکھا تھا کہ اپنے سرکروہ ہوگوں اور ويكر افراد كوائي بستى كے باہراكك چوٹى پر جح كرد پھربستى سے دواليے شرير آدى چنوجو جھوٹى كواہياں دیے بیں ما ہر ہول پھر نبوت تام کے اس آدمی کو ان سر کردہ موگوں کے سامنے لاؤجس کا باغ ہمارے کل سے متصل ہے اور اس پر یہ الزام نگاؤ کہ اس نے خدا اور بادشاہ اخیب پر یہ لعنت کی ہے وہ مخض جو جھوٹی محوامیاں دینے کے عادی ہون وہ محواہی دیں کہ ہاں اس نے ان کے سامنے خدا اور اخیاب پر احت کی ہے۔ اور جب ایہا ہو جائے تو نبوت کو اس طرح سزا دو اسے کو ستانی سلطے کے ادپر کھڑا کرے اس طرح سنگسار کروکہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھ۔

جب بادشاہ کا میہ طازم ایرین کا خط لے کربزر عبل کے سردار کے پائی بہتی ہو وہ بہتی ہے سرکردہ لوگوں اور سرداروں کو لیے کر بہتی سے باہر آیک کو بستانی سلطے پر گیا ساتھ ہی اس نے دو شریر آدمیوں کا بندویست کیا جو نبوت کے خلاف جموئی گواہی دینے پر آدہ ہو گئے تھے بھراس نے بزر عبل کے سرداروں اور سرکردہ گوگوں کے خلاف جموئی گواہی دینے پر آدو بادشاہ اخیاب پر لعنت کی ہے نبوت نے سرداروں اور سرکردہ گوگوں کے ساتے برانام نگایا کہ اس نے اپنے خدا اور بادشاہ اخیاب پر لعنت کی ہے نبوت نے جب اس الزام سے انظار کیا تو جن دو شریر مخصوں کو جھوئی گوائی دینے پر تیار کیا تھ انہوں سے نبوت کے سامنے اس کو ست نی سامنے سے نبوت کو سارے ہوگوں کے سامنے اس کو ست نی سامنے سے نبوت کے نبوت کے بعد انتیاب اور ایرین نے سامنے آب باغ پر شکسار کر کے اسکا خاتمہ کر دیا گیا تھا اس طرح نبوت کے خوتے کے بعد انتیاب اور ایرین نے اس باغ پر قبضہ کر لیا تھا۔

دوسرے روز اخیاب نے اپنے ایک ملازم کو بھیج کر تبوت نام کے اس محص کو طلب کیا ہو سامریہ کی ایک نواحی نستی کا رہنے والہ تھا اور جس کا باغ اخیاب کے باغ سے متصل تھا نیوت تام کے اس بزر عملی کو جب اخیاب کے بیس لاہا گیا تو اخیاب مخاطب کر کے کہنے لگا اے تبوت تم جانتے ہو کہ تسارا باغ نہ صرف ہارے باغ بلکہ ہارے محل سے بھی مصل ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بدباغ ميرے ہاتھ فروفت كردواور اسكے بدلے ميں تھے اس سے بمتراور برا باغ دے دوں كا اور ميں سجمتا ہوں کہ توابیا کرنے سے انکار نہیں کرے گا تھے تیرے باغ خرید نے میں بیر آسانی ہو گی کہ بیر میرے محل سے منصل ہے اور میرے کارندے اسکی بمتر طور پر تکرانی کر سکیں مے۔اور آگر اس کے بدے میں تو کوئی دو سرا باغ نہ لینا جاہے تو تو جھ سے اس کی قیت جو تو بہتر سمجھتا ہے کے لیے تو تو سمی نہ سمی صورت دہ باغ میرے حوالے کر دے اخیاب کی میر مخطئکو سفنے کے بعد نبوت نام کا وہ فخص کہنے نگا سنو بادشاہ خداوند بھی ایسا وقت نہ لائے کہ بٹس سے باغ تیرے حوالے کر دوں اس کئے کہ سے باغ میرے باپ دادا کی میراث ہی شیں بلکہ میرے پاس ان کی نشانی بھی ہے میں اپنے آیاؤ اجداد کی اس ن أن كوكيے فرد فت كرسكا موں اس لئے أے بادشاہ ميرے اس ماكستان كى بجائے تو جا ہے اس ے دو گن بهتر اور اس سے کہیں زیادہ زر خیز ہاغ دے دے تب بھی میں اسے تیرے ہاتھ فروفت نہ کرول گا اور جس قدر قبست اسکی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بلتی ہے آگر تو مجھے اس سے دس گنا زیادہ قیت دے تب بھی میں اسے فروفت نہ کروں گاب یات کمد کر نبوت نام کا وہ مخص اٹھ کر چاہ گیا جبكه اخرب اپنی جگه مغموم مو كربین گیا تفااس وقت سامریه كی ملكه ایزنل كمرے میں داخل موئی اس نے , کھا کہ ا ذیاب نبوت نام کے اس مخص کے ساتھ مخصکو کرنے کے بعد اپنی جگہ پر مغموم اور ، افسردہ جینہ ہے تب وہ اسکے قریب آئی اور بڑی محبت اور شفقت میں اسے مخاطب کرکے بوچھا۔ کے نبوت نام کے اس صحص نے اپنا باغ تسارے ہاتھ فروفت کرنے ہے اٹکار کرویا؟ جو

ے رجوع کیا ہے اور توبہ کی ہے اس کے بدلے میں اب تیرا اور تیری یہ ی کا خون کتے ، نہ اللہ سے پر او آئندہ مختاط ہو کر رہنا کہ تو غداوند کی طرف رجوع کرنے والا اور تائب بن کر رہے المرے گاتو خداونداس دنیا میں ہروشمن کے خذف تیری دو کرے گااور اگر تو نے ایسانہ کیا تو من الم بعل دیو آے مندر کے سامنے جو اسکے پجاریوں کا حشر ہوا تھا وہی تیرا ہو گا اس مفتلو کے بعد الماس وإلى عبي الله الله

الياس ك جائے كے بعد سامريه كا بادشاہ اخياب مرحميا أور السكة مرئے كے بعد اخياب كا بينا افزیا سامریہ کا حکران موا سامرید کی سلطنت کے تخت پر بیٹے ہی افزید چند ون بعد سخت یار مو کیا ہیں نے بہترے عکیموں اور طبیوں کو بلایا پر وہ کسی کے علاج سے بھی اچھانہ ہوا تب اس نے عل ریو آکے پچاس انتقائی بزرگ اور سرکردہ پجاریوں کو بلایا اور انسیں "کیدکی کہ وہ اپنے دیو آ کے پاس جائیں اور اس سے میہ بوچیں کہ میں جو پیار ہو کر بسترے مگ کیے ہوں توکیا اس بسترہے بیخے اور اس بسترے اٹھنے کے میرے کچھ امکانات ہیں اپنے یادشاہ کاب تھم پاکروہ پجاری کو ستان کرمل پر بعس ولا آکے مندر کی طرف روانہ ہو کئے تھے۔

ان بھاریوں کے جائے کے تعواری در بعد افزیا کا نیا حاجب اسکے کرے میں واحل ہوا اس في بدي احرام اور برى تعظيم من است خاطب كرك كمنا شروع كيا اے يادشاه آب في بن جاری کو بعن دیو آ سے اپنی کیفیت معلوم کرنے کیلئے رواند کیا ہے ان پجاریوں کے جانے کے تحوزی بی دیر بعد دو اشخاص محل کے صدر دروازے پر نمودار ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں كون يس ير انهول في مجمع آيك نام يد بينام ديا ب كه سامن ك بادشاه سه يد كمناك كياين ا مرائل کا کوئی خدا نہیں رہا جو اس نے پجاریوں کو بعل دیو تا ہے رجوع کرنے کیئے بھیجا ہے مزید ہے مجى كماكه خداوند كالحكم بيه ہے كه سامريه كا بإدشاء اخريا اس پانگ پر مرجائے گا جس پر وہ آج كل بيٹا

اسینے حاجب کی میہ محفقگوس کر اخزیا پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا تھوڑی دریہ تک اس نے مجھ موجا پھراس نے اپنے عاجب کو مخاطب کر کے یو تھا جس فخص نے تم سے میہ بات کی اس مخص کی شکل اور حلیہ کیما تھا اس پر حاجب کہتے نگا جس شخص نے مجھ سے یہ بات کی وہ بڑے شفاف چرے والا آدمی تھاا پی کمریر چڑے کا کمریند کے ہوا تھااس انکشاف پر انٹزیا بدک گیا اور ہاجب کو می هب كركے كئے لگاتم نے ميرے سامنے كتني بري بات كا انكشاف كر ديا ہے بير بات جس فخص نے كى ہے وہ اللہ کا نبی الیاس ہے اور ایسکے ساتھ اسکا شاگر دا کسیتا ہو گا۔ لنذا شرکے کچھ سرکردہ لوگول کو بمجوادُ کہ وہ اسے تلاش کرمیں اور اسے میری کیفیت یو چھیں کہ میں اس بیاری سے جانبر ہول گا یا

اس حادثے کے چند روز بعد خدا کے نبی الیاس"ا جا تک اخیاب کے سامنے آ کھڑے ہوئے آئی وقت اخیاب اینے محل سے متصل یاغ میں اکیلا چل قدی کررہا تھا اپنے سامنے اچانک الیاس کو دیکھتے ہوئے اخیاب پریشان ہو گی تھا چراس نے انیاس کو مخاطب کرنے میں پہل کرتے ہوئے

اے اللہ کے بندے مجھ سے کوئی جرم کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا دینے کیلئے آپ یمال تشریف اے ہیں اس پر امیاس اخیاب کو تنبیبہ کرنے کے انداز میں کئے تھے سنواخیاب توتے يزرعبل ك رب وال نبوت كوات موازمول ك ذريع اس لت بلوايا تهاك بيرك محل في منصل باغ تيرے ہاتھ فردخت كردے ليكن اس نے وہ باغ جو اس كے باب داداكى نشانى تھى تيرے ہا تھ فرو دست کرنے سے الکار کر دیا۔ جمعے برا صدمہ اور رہے ہوالیکن تیری بیوی نے نبوت کی اس حركت كو اپنى ب عزتى جانا وه حركت مين آئى اور اس فے ايك قط يزر عيل كے سردار كے نام اللما اور اس میں سے ساز باز کی کہ نبوت پر سے الزام نگایا جائے کہ اس نے خداوند اور ودنت کے یادشاہ پر لعنت کی ہے اور ایزیل نے پزرعیل کے سرداروں پر بھی لکھا کہ اس پر دو مواہ بھی کھڑے گئے جا کیں ان مردارول نے ایبا بن کیا اس پر جرم ثابت کیا اور اے سنگسار کر دیا اور اسکی لاش کو کتے کھا · مسمبور محتے ہیں۔ اے بادشاہ تم نے اس کی موت کے بعد اسکے باغ پر قبضہ کرلیا پر اے بادشاہ ہیں تم کو تنبیسہ کر ما ہوں کہ جس طرح نبوت کا خون بزرعیل کی بہتی کے باہر کتوں نے جاتا تھا ایسے بی تیرا خون کتے جائیں محے تیری ہوی جس نے اس جرم کا ار تکاب کیا دہ بھی شمر کی فصیل کے باہر ماری جائے گی اور اسکا خون بھی کتے جا ٹیس کے۔

ا ماں کی زبان ہے اپنے متعلق میے تفتگوین کر اخیاب نہ صرف میہ کہ خوف ہے کانپ اٹھا تھا بلکہ وہ پیپنہ میں نہا گیا تھا بھروہ اس محہ زمین ہر سجدہ ریز ہو گیا اور کڑ کڑا کر خدا ہے اپنے اور پیوی کے ئے دیا کرنے لگا تھا مجروہ کھڑا ہوا اور الیاس کی طرف دیکھتے ہوئے گئے لگا اے اللہ کے نیک بندے میں وعدہ کر یا ہول کہ میں ٹیوٹ گابیہ باغ اسکے لواحقین کو واپس کرووں گا کہ میری بیوی ایزبل نے جو ا سے تل کرانے کی سازش کی ہے تو میں اسکے لواحقین کو اسکا خون بما بھی اوا کروں گا اخیاب کی اس " نفتگو کے جواب میں الیاس "نے تمی قدر پر سکون انداز میں کما اے اخیاب جس طرح تو ئے اپنے

Scanned And Uploaded By M

نسیں اس پر وہ حاجب بڑی تیزی سے ہاہر نکل گیا۔

ا سکے بعد مرکردہ نوگوں کو الیاس کی تلاش میں روانہ کیا گیا اور شمرے یا ہرا یک ٹیلے پر روک گ ا تکی منت ساجت کی کہ سامریہ کا بادشاہ جو بیار ہے اس کے متعلق بتائمیں کہ اسکا کیا ہے گا ا الیاس مسے نگا اے بنی اسرائیل کے لوگو! سنو جو کھھ ہونے والا ہے وہ میرے رب نے مجھے وہ کے ذریعے بنا دیا تھا اور اسکی اطلاع میں نے اسکے حاجب کو کر دی تھی اخزیا وہ انسان ہے جو اپنے ہائے داوا سے برس کر بعن دیو ماکی پرستش کر ہے اور ہر معالمہ میں اس پر اعتاد کر ہا ہے اور انے بی ا سرائل کے سرکردہ لوگو اخزیا اس ناری سے اٹھنے نہائے گا اور مرجائے گا اور تم لوگ واپس لوٹ جاؤ اور میری طرف سے اخزیا کو اس بات سے آگاہ کرد۔ الیاس کے اس انکشاف پرین اسرائیل کے نوگ واپس لوٹ کئے تھے جبکہ الباس" اسم کے ساتھ آگے بروھ کئے تھے اس واقعے کے چندی روز بعد اخزیا موت کی نیند سوعمیا اور اسکے بعد اخزیا کا بیٹا بولام سامریہ کا یادشاہ بنا اور پٹی اسرائیل پر

سرمريد سے لكنے كے بعد اليس لوائى علاقے كے أيك شيلے ير است اور السيع كو حاطب كرك كمنا شروع كيا اے السيم مجمع ميرے خداوندكي طرف سند بيد علم ملا ہے كه مي برون كى طرف جون دي جي جي اي لك ب ك ميرا آخري وقت أن بنياب اور جو كام بن اچي زند كي ميل كرارا

ہوں دیکھ نؤاسے جاری رکھنا اس پر السیم نے بری رفت آمیز آواز میں الیاس کو مخاطب کر کے کہا اے آتا میں یماں نہیں رہوں کا بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ میرون کی طرف جاؤں گا الیاس اس پر الداؤل نے ایلکا کی اس تجویزے انقاق کیا تلفا وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور بیس آماده موسمي - المقداوه دونول مردن كي طرف رواند موسمة -

کے کہ اب وہ تس ردعمل کا اظهار کرتے ہیں۔ اکسیم نے تھوڑی دیر تک الیاس کی طرف سوالیہ اللہ میں انگی بیوی بلقیس کے بعد اسکا انداز میں دیکھا ایسا لگنا تھ کہ انہیں خداوند کی طرف ہے کوئی علم ملا ہو پھرانہوں نے جو اتلے الخان ناشر بادشاہ بنا۔ اہل بین اور دو سرے باشندوں کو اس نے متحد کر لیا۔ وسٹمن سے اپنی كنده يرميادر لنك رى تقى ده اسيخ داكين باته مين لي اور اسے زور سے دريائے مرون كى طرف الناكي تفاظت كى اور مغرب برحلے كئے يمال تك كد مغرب ميں دور تك آ كے نكل كميا اور افرايقه مارا اور اس برا کسٹے مہوت رہ گئے کیونکہ الیاس کے دریا پر چادر مارتے ہی دریا چیش سے فٹک اور المحراؤل میں ایسی جگہ پہنچا جہال رہت کے موالجھ نہ خار راستے وشوار اور مشکل تھے اس نے کیا تھا اور دریا میں ایک راستہ بن کیا تھا جس پر الباس چلنے گئے تھے السیخ بھی ایکے پیچھے ہو اپنے ٹریزوں میں سے ایک شخص شمر کوجو بڑا دلیراور بے یاک تھا کچھ وستے دے کر رہت کے اس

روھے تھے کہ آگ کا ایک سخت بگولہ ایکے سامنے نمودار ہوا اور اس بگولے کے باعث السین الیاں ملائے دہاں ہے یہ بمن لوث آیا تھا۔ ے بدا ہو گئے اور جب وہ آگ کا بگولہ ہٹا تو اکسے نے دیکھا کہ الیاس وہاں نہ تھے ہوں لگیا تھا اس کے بعد شمریمن کا بادشاہ بنا اہل یمن کے اندریہ روایت تھی کہ انکاجو بادشاہ فتوحات کے

انعين آمان كي طرف النهاليا كيانتما إل ليكن ان كي وه جادر جس كو مار كر دريا من راسته بيايا ور مرسی تنی السع نے بھاگ کروہ چاور اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لی تھی ہے اس بات کی مامريه كى سلطنت على عملف شهرول أور قصيول مين تكوم پحركر يوگول كو واحد انبيت كى تبليغ ے سے علاوہ اعل دیو آسے دور رکھنے کی کوسٹش کرنے گئے۔

و بناف اور بیوسا ایک روز سامریه شرکی سرائے میں بیٹھے تھے کہ البلائے یوناف کی کرون پر الم ریا اور کہنے تھی سنو یوناف سامریہ کہ سلطنت میں نیکی کے فروغ کا کام انتد کے نبی الیاس مریتے ا ب اب اے غداوند کے دو مرے نبی السمائے نے اٹھا لیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب اس مرزمن میں جاری چندال ضرورت نہیں ہے جندا ہمیں بمن کارخ کرنا جائے وہال ان دنول سعد ابو کرب عکمران ہے وہ بت پرست ہے اور اعلیٰ پائے کا ایک ستارہ شناس ہے وہ ان ونوں اپنے لشکر کو افرے باہر ترتیب دے چکا ہے اور وہ عنقریب مغرب کی طرف کوج کرنے والا ہے اس کا ارادہ ہے و و اسم کے ممالک بیں وہ دور دور تک ملفار کرے کا اور اسمیں است مراستے زیر کرے کا للذا اے میرے مزیز آؤ بھن کی طرف کوچ کریں اور ایو کرب کے نشکر میں ش مل ہوں اسکے ساتھ رہیں ا الرائد نکل کی طرف دا خب کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کیا تنائج برا کد ہوتے ہیں ہوناف اور ال طرف كوچ كر مكتاب

دریائے برون کے کنارے آکرالیاس رک سے اسم بھی انکے قریب آکررک سے اور دیکھنے سلمان کے بعد انکی سلطنت دو حسوں میں بٹ کر انتشار کا شکار ہو کر رہ سی تھی محران کے المام راسته تلاش كرنے كيلئے آمے بھوايا مكروہ ربت كاشكار ہو كررہ كيا۔اس جكه ناشرنے كائسي یوں دونوں نے دریائے مردن کو پار کیا دو سرے کنارے پر آگے جا کر وہ تھوڑی دور آئے الاسنے کا ایک مجسمہ بنوایا اور اس مجتبے کے اوپر اس نے لکھ ویا کہ یماں میرے آگے کوئی راستہ

کے نہ نظے دواسے بواست کمہ کربکارتے تے اندا شمر بھی لشکر لے کر فقوعات کیلئے نکاریر اور ارادہ کیا کے مغربی حصول پر حملہ آور ہوا اور میہ پہلا مخص تھا جس نے اس جگہ کا نام جرو رکھا جو بعد میں ایک اس کشکر کولے کروہ مغرب کی طرف کوج کرے کہ یو ناف اور پیوساؤ سکے کشکر میں نمودار ہوئے مشہور شرکما یا بعد بین شمراخیارے مقام پر دریائے وجلہ کو عبور کرنے کے بعد اسے پیغالزر آن اس نیے کی طرف پرھے جس میں سعد ابو کرب قیام کئے ہوئے تھا۔ باليحان تك ابني نتوحات كأسلسله بهيلا بأجلاكيا-

یمال شمرکے پاس متدوستان کے کچھ آج عاضر ہوئے اور انہوں نے تھے کے طور پر شمر کو طا اور ریشم بڑی مقدار میں پیش کیا ان تحقول کو شمرنے بے حدیثند کیا اور ان تاجروں ہے ہوتھا کا عطراور رئیم کہاں کے ہیں سفیرول نے اس ڈر کے مارے کہ کمیں یہ عطراور رئیم پتد آنے رش ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا اراوہ نہ کرلے انہوں نے کہا کہ یہ تھنے ہم آپ کے لئے جمان یا ے كر آئے ہيں ان تا جرول كے اس انتشاف ير شمرے چين ير حمله آور ہونے كا راوه كر لماله آ ذر ہر تیجان سے آگے بڑھتے ہوئے شمر ہندوستان کے راستے تبت سے ہو یا ہوا چین پہنجا مال اس نے چین کے بادشاہ کے ساتھ ایک ہولناک جنگ کی اور اے فکست دے کرمے ہناہ مل دولت حاصل کیا اور پھروہ سمرفند کو فتح کر یا ہوا واپس بین آگیا تھا۔

ا سکے بعد اقرن بن شمر بمن کا بادشاہ بنا اسکی رومنوں کے ساتھ جنگ ہوئی جو بری تیزی کا ساتھ اپنی طافت کو بڑھاتے جا رہے تھے اس افرن بن شمرنے رومنوں کو بد ترین شکت دی 🕯 وفات کے بعد اسکا بیٹا تبع بیس کا بادشاہ بتا ہیہ بڑا اس پند اور برسکون انسان تھا جب اس نے عرصے تک کہیں کشکر تمثی نہ کی اور اسکے دور میں جنگ نہ ہوئی تولوگ اسکے متعلق چہ سیگوئیاں کر کے اور اسکا نام مرتباں رکھ دیا لیعنی اپنی جگہ پر جیٹھا رہنے والا۔ جب تبع کو خبر ہوئی کہ لوگ لڑا مرتباں کنے لگے ہیں تو اس نے لشکر کشی کا ارادہ کر لیا شذا ایک لشکر لیکروہ آذر باتیجان کے رانا ترکشنان اور تبت پر حمله آدر ہوا اور فتوحات حاصل کر نا ہوا آگے تک نکل کیا۔ اور اس کے نا میں ترکستان میں کہلی بار عرب آباد ہوئے۔

تیج کے مرنے کے بعد کرب بین کا بادشاہ ہوا اس نے اپنی سلطنت کے اندر انساف اور عا دور دور تک سلامتی اور امن رہا۔

کہ ایک بردا کشکر لے کر مغرب کی طرف بردھے اور جہاں تک ہو سکے دور دور تک فتوعات کا کشکر میں شامل تھے۔

یوناف اور پیوسا کو لشکر کے چو و کی آگے بڑھتے ہوئے بتہ چلا کہ بادشہ ابو کرب اس ونت اپنے فیے میں موجود ہے لندا ہو تاف اور بیوسا، آگے برھے اور اسکے محافظوں سے التماس کی کہ وہ اسکے پارشاہ سعد ابو کرب سے ملنے کے خواہشمند ہیں محافظ اندر چلا گیا اور تھو ژی دیر بعیدوہ واپس بو تاف کے اس آیا اور کہنے لگاتم اندر چلے جاؤتم بادشاہ سے مل کتے ہو یوناف بیوسا کو لے کراندر کیا سعد ابو كرب في اين حكم الله كريوناف سه مصافي كيا اور اين بائي طرف ير ان دولول كو بيشينه كا اشارہ کیا جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو سعد ابو کرب نے ان دولوں کو مخاطب کرکے بوچھا۔

اے اجنبیو! تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت تم نے جھ سے ملنے کی خواہش کا ارادہ کیا ہے اں پر بوتاف نے بولتے ہوئے کما اے بارشاہ میرا نام بوناف اور میری اس ساتھی اڑی کا نام بیوسا ہے ہم دونوں نیکی کے ٹما کندے ہیں اور آپ کے پاس یہ تمنا نے کر آئے ہیں کہ آپ کے لشکر میں شال ہوں اور یہ ویکھیں کہ آپ اپنے للکرے ساتھ مغرب کی طرف حملہ آور ہوتے ہوتے کیا كرائة نمايال الجام دية بي اب بادشاه آپ ك لفكريس ريخ بوت نه صرف يدكه ي آپ كا بسترن مشير ثابت ہو سكتا ہوں بلكہ جنگ میں حصہ ليتے ہوئے آپ کے كامياب سالار كاكردار بھي اوا السكت اول آب صرف أيك وفعه مجمع آزما كرويكيس مين آپ كوليتين ولا آمون كه مين آپ كو ایوس نہیں کروں گا اور میں آپ کو بیہ بھی بقین داذ تا ہوں کہ میں دسمن کے بڑے بڑے سورماؤں کو اہے سامنے ذیر اور جیت کرکے رکھ دول گا۔

سعد ابو کرب بوباف کابیہ جواب من کر خوش ہوا اور کہنے نگا میں تم ووتوں کو اپنے لشکر میں شال ہوئے کی اجازت دیتا ہوں تمہارے لئے بمترین کھانے اور بمترین رہائش کا انظام کروں گااور ضردرت کے دفت میں حمہیں ضرور آزماؤں گا اسکے ساتھ ہی سعد ابو کرب نے ایسے محافظ کو ہلایا اور قائم کیا اس کے زمانے میں کوئی قابل ذکر کام انجام نہیں دیا گیا تاہم اسکے زمانے میں یمن کے اللہ جب وہ محافظ ہما گا جماگ دہاں آیا تو اس نے بوناف اور بیوساکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان لانول کو اپنے ساتھ لے جاؤ النکے لئے ایک صاف ستھرے اور بھترین خیمے کا انتظام کروجس میں ہیں کرب کے بعد اسکا بیٹا سعد ابو کرب بین کا بادشاہ بنا ہے بھترین عالم اور انتہائی دانا مختل اپنے کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ الے لئے بھترین خوراک کا بھی بندوبست کرویہ دونول لشکر میں عم نجوم کے حاصل کرنے میں اس نے بوی مشکل اٹھائی ملک کا کوئی کام یا کوئی سفریا کوئی جنگ اللہ سے ساتھ رہیں گے اسکے ساتھ ہی یو ناف اور یوساانی جگہ ہے اسکے اور اس محافظ کے ساتھ ہو آئی و زائج کی بنا پر سب کھے کر آپ مشکل ترین حدوں کو سرکرنے کا بردا شوقین تھااس نے ادام کے دو سرے روز سعد ابو کرب اپنے لشکر کے ساتھ وہاں ہے کوچ کر گیا تھ یو ناف اور بیوسا بھی اسکے

آئے برجے ہوئے سعد ابو کرب پیڑب پر حملہ آور ہوا اور اس شرکو ہے کہ بھریماں اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کرنے کے بعد یمال کے برجہ کیا لیکن وہ تھوڈی ہی دور گیا تھا کہ اسے اطلاع کی کہ اہل پیڑب نے اسکے بیٹے کو قتل کر دیا ہے لندا سعد ابو کرب انتہائی غصے اور خو تخواری کی خال میں واپس پلٹا بیڑب کے باہر بہنے کر وہ خیمہ ذن ہوا وہ چاہتا تھا کہ شمر جملہ آور ہو کر اسکی ایرٹ سے ایرٹ بجا وے گا اور مجبوروں کے بیڑ کانے کے علاوہ لوگوں کو نیست و نابود کر کے دکھ دے گاجی روز سعد ابو کرب نے بیٹر کہا ہے وقت اسکے روز سعد ابو کرب نے بیٹر کہا ہے کہ ساتھ حملہ آور ہو تا تھا اس دو ڈشام کے وقت اسکے پہریداروں نے دو بہودی عالم معد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم معد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب وہ دو توں بہودی عالم سعد ابو کرب کے ساتے بیش کیا جب ابور بیٹے ہوئے تھے سے ابور کرب نے ابن دو توں بہودی عالم کو مخاطب کرنے بوچھا۔

جیھے میرے پریداروں نے بتایا ہے کہ تم یہودیت کے اس علاقے کے سب سے بوے عالم ہو
تم دونوں کس سلسلے ہیں جھ سے بلنے آئے ہو ابو کرپ سے اس سوال پر ان دونوں علاہ جس سے آئے
نے کہا اے بادشاہ میرا نام کعب اور میرے سابھی کا نام اسد ہے اے بادشاہ ہم نے شاہ کہ تواپ الکھر کے سابھ ہمارے شہر جمعہ آور ہونے کا اراوہ دکھتا ہے دیکھ تواپ اس مقعد اپ اس مزم
اور ارادے سے باز رہ اور اگر تو نے ابیا نہ کیا تو تیرے لشکر اور پڑپ شہر کے درمیان کوئی نہ کوئی قوت وہ تا میں ہوج سے گی میرا مطلب ہیہ کہ خداوند عالم جو اس ساری کا نکات کا حاکم اور خالق ہو وہ تھے اس شہری بریادی سے روک دے گا اور نہیں خدشہ ہے کہ تجھے تیرے لشکر کے ساتھ جادت بریاد کر کے رکھ دے گا۔ اس پر سعد ابو کرب نے چو تک کر کھب سے بوچھا ایسا کیوں ہوگا اس پر بریاد کر کے رکھ دے گا وہ اس کا نکات کی کا دارا انجرت ہوگا اس کی کا گو اور بہو گا دور نہیں خدس سے نہودی عالم کھب سے لگا ایسا کیوں ہوگا اور کہ کے قرایش بیس سے نہودی ہوگا اور کہ کے قرایش بیس سے نہودی ہوگا اور ہوئے گا دارا انجرت پر حملہ آور ہوئے گا دارا انجرت بر حملہ آور ہوئے گا دارا انجرت پر حملہ آور ہوئے گا دارا انجرت پر حملہ آور ہوئے گا دارے کی کے دارا انجرت پر حملہ آور ہوئے گا دارے کی کے دارا انجرت پر حملہ آور ہوئے گا اس کو مشش کی تو جس حمیس سیسہ کر تا ہوں کہ تو اپنے انگر سے دارہ تیرے دیروری عالم رکا اور پھر کینے لگا۔

کو مشش کی تو جس حمیس سیسہ کر تا ہوں کہ تو اپنے انگر سے ساتھ تباہ اور بریاد ہو کو رہ جا ہے گا گا ا

اے بادشاہ موئی کی توریت میں اس آنے والے نی اور اسکے دس بڑار تدسیوں کی بشارت والے کئی زبور میں بھی اسکی بشارت دی گئی اور زر شیوں کے ہاں اے اسطوط اربتا بعنی تغریف کیا گیا ہے کئی زبور میں بھی اسکی بشارت دی گئی اور زر شیوں کے ہاں اے اسطوط اربتا بعنی تغریف کیا گیا ہے نام ست بشارت دی گئی لئذا میں وعوی کرتا ہواں کہ اے باوشاہ تو نے اس آنے والے نبی کے دارا تجرت پر حملہ کیا تو تو نیست و تابود ہو کر رہ جائے گا اس لئے کہ وہ بیفیر رسولوں کا رسول اور خداوند قدوس کا آخری فرستادہ ہو گا لئذا تو اپنے اس اراوے سے باز رہ اور بیڑب پر حملہ آور نہ اور نیٹر ب پر حملہ آور نہ ا

یاں تک کہتے کے بعد وہ عالم خاموش ہو گیا تھا۔

اس یہودی عالم کے انتشافات پر سعد ابو کرب کے چرے پر پریشانی اور فکر مندی کے آثار اس یہودی عالم کے انتشافات پر سعد ابو کرب کے چرے پر پریشانی اور فکر مندی عام کی طرف پیلے مجے تھے وہ تھوڑی دیر تک بری فاموشی اور پریشان کن اتداز بیل ان یہودی عام کی طرف رکھن رہا بھر وہ اپنے دائیں طرف بیٹے یوناف کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا بوناف جبکہ تم میرے ساتھ بہرے فکل بیل شامل ہو بیل نے تہمیں ایک بمترین اور مخلص جانثار ساتھی ہی نمیں بلکہ ایک دائش داور فہم انسان بھی پایا ہے ہی سے اس مرفشن کی طرف سفر کرتے ہوئے تم جھے یہ بھی ہتا رائش نداور فہم انسان بھی پایا ہے۔ یہن سے اس مرفشن کی طرف سفر کرتے ہوئے تم جھے یہ بھی ہتا ہو کہ تم کچھے نمیں اور کچھ مانوق الفطرت قوتوں کے بھی مالک ہو الدا بتاؤ جو کچھ ان یہودی عام وہ کور سے عالم نے بھی تھوڑی ویر غور سے عالم وہ فوق یہوں کے بھی اس پر بوناف نے بھی تھوڑی ویر غور سے ان دونوں یہودی عام کی طرف دیکھا پھر اس نے ایک جائزہ سعد ابو کرب کا ایم پھر سوچنے کے انداز بیل اسکی کردن جمک میں۔

سعد ابو کرب کے سوال کے جواب میں بوناف کردن جوکائے قاموش بیٹا ہوا تھا جبکہ سعد ابو

کرب اسکی طرف کسی اداس صحرا ویران چائیل بعوری دادیوں اور سکوت کے بے قرار سمندر کی

طرح دیکھے جا رہا تھا ہی کیفیت کعب اور اسد کی بھی تھی تھوڑی دیر تک الیں ہی فاموشی یوناف سے

قام کے رحمی گویا اس کے اندر طوفانوں کا آیک خروش اٹھ کھڑا ہوا ہو اس کے چرے پر دنگ

فطرت اور صبح جمال کی وارفتگی بچیل می تھی اسکے ختماتے فدوخال اس بات کی نشاندہ کر دہ با فطرت اور شبول کے اندھیروں کے اندر سے فکر

قرک اس نے جملوکی الممثول کے اندر من کی صباحت اور شبول کے اندھیروں کے اندر سے فکر

کی ترکین حاصل کرلی ہو پھراس نے آہستہ آہستہ آپ گردن سیدھی کی اور تیز نگا ہوں سے سعد ابو

اے باوشاہ جس طرح یہ آیک حقیقت ہے کہ گلستان میں ہمار رہتی ہے یا خزال جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ایک حقیقت ہے کہ اس سرزین میں مارے یوفیرٹ کے بعد نبی آخر الزمال مبعوث کئے جا تیں سے اور جو رسولوں کے رسول ہوں گے اور قیامت تک ایک بعد کوئی تی اور رسول مبعوث نہ کیا جائے گا اے بادشہ اس آخری موں کے اور قیامت تک اسکے بعد کوئی تی اور رسول مبعوث نہ کیا جائے گا اے بادشہ اس آخری نبی کے آنے کی بشارتیں ساری آسانی کتب اور صحاف کے اندر دی گئی ہیں اور اسے یادشاہ جا ہے تو خوش ہویا برا مانے میں اس آنے والے رسول پر پہلے سے بی ایمان لایا ہوا ہوں اور روز اسینے رب خوش ہویا برا مانے میں اس آنے والے رسول پر پہلے سے بی ایمان لایا ہوا ہوں اور روز اسینے رب کے حقور ویا کر آ ہوں کہ میں اس آنے والے رسول کا زمانہ و کھ سکول ہیں اے بادشاہ جو بکھ اس کعب اور اسد سے کما ہوں کہ میں اس آنے والے رسول کا زمانہ و کھ سکول ہیں اے بادشاہ جو بکھ اس کعب اور اسد سے کما ہے یہ بچو اور حقیقت ہے اور اس میں کسی بچی طرح کا کوئی جھوٹ اور کفیت شامل شمیں ہے یہاں تک کئے کے بعد یوناف تھو ڈی ویر کیلئے رکا بھروہ سعد آبو کرب کو تصبیت

## كرائم كاندازي كنالك

اے باوشہ خداوند قدرت اپنی گلوق پر ایسا مریان ہے کہ وہ اسکی بھترین رہنمائی کیلئے ہی اور رسول مبعوث کرتا ہے ناکہ قیامت کے روز اس ہے باز پرس کی جائے تو وہ یہ بمائد تہ کر سکے کہ اسکی طرف کوئی رہنمانہ بھیجا گی جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجا جاتا ہے اس پر گویا سخبت تمام ہوکر رہ جاتی ہے اور بھروہ اپنے آپ کو باز پرس سے بچا نہیں سکتی اے باوشاہ بھی زندگی میں آئی طویل دور دیکھا ہے اور میرا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی تھی بھیجا گیا ہے تو سطویل دور دیکھا ہے اور میرا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی تھی بھیجا گیا ہے تو پہلے اس قوم کے ماحول کو تبول دعوت کیلئے نمایت سازگار بتایا گیا یعنی اسے مصائب اور آفات میں بہتلا کیا گیا سارے جنگی میکست یا اس طرح کی مادی مصبتیں ڈائی گئیں ناکہ شتی اور تکبرے آگئی ہوئی کردن ڈھیلی ہو اس کا غرور طافت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے آپنے ذرائع اور وساکل اور اپنی بوری کردن ڈھیلی ہو اس کا غرور طافت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے آپنے ذرائع اور وساکل اور اپنی خوبوں اور قا بھیوں کا اسکا اعتماد مختست ہو جائے۔

اور بدکد اسے محسوس ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی ہاکیں ہیں اس طرح اسکے کان تقیمت کیلئے کمل جائیں اور وہ اپنے خدا سے آجے ا عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے اور آگر اس سارے عمل پر تو پھر جب اس سارے عمل پر تو پھر جب اس سارے ماحول پر بھی اسکا ول قبول حق کی طرف ما کئی نہیں ہوتا تو اسکی خوشی ان کے مرف بر بھی جہتا کیا جاتا ہے اور بہاں سے اسکی بریادی کی ترغیب شروع ہو جاتی ہے۔

جب وہ نیمتوں سے بالا بال ہونے لگا ہے تو اپنے برے دن بھول جا آ ہے اور اسکے تلا مستقم رہنم اسکے ذہن میں آریکی کا بید استفالہ تصور اشائے ہیں کہ ہلاکت کا آرچ حا اور قسمت کا بناؤ متی صلیم کے انتظام میں اطابق بنیا دوں پر نہیں ہور ہا بلکہ کی اندھی طبیعت کے باعث بھی اجھے اور بھی برے دن لاتی رہی ہے للڈا مصر بن اور آفائق دور کرکے خدا کے آگے ایک طرح کی نفسی کمزوری نہیں ہے ادر بھی وہ احتقانہ ذائیت ہے جس کی بنا پر قوم کو خداوند کی طرف سے عذاب سے دوجار کر سے نیست و نابود کرکے رکھ دیا جا آئے ہوئی اور اور بھی اور احتقانہ ذائیت ہے جس کی بنا پر قوم کو خداوند کی طرف سے عذاب سے دوجار کر کے نیست و نابود کرکے رکھ دیا جا آئے ہیں اے بادشاہ جس طرح پہلے رسول مبحوث کے اس طرح کمہ کی مرزشن میں بھی ٹی آٹر الزماں کو مبحوث کیا جائے گا اور وہ اجرت کرکے بیڑب شہر کی طرف آئیں سے اور بجرت کرکے بیڑب شہر کی طرف آئیں سے اور بجرت کرکے بیڑب شرک

یوناف کی اس مشکلو کے جواب میں سعد ابو کرب تھوڑی دیر تک خاموش دہ کر بلکے بلکے اور دھے وہے اور دھے وہے انداز میں مسکرا آ رہا بجروہ بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے نگا اے بوناف میں خوش ہول کہ تم لے جھ پر بچائی کا ظمار کیا ہے سنو اگر تم اس رسول پر پہلے سے بی ایمان لا بچے ہو تو میں ہول کہ تم لے جھ پر بچائی کا ظمار کیا ہے سنو اگر تم اس رسول پر پہلے سے بی ایمان لا بچے ہو تو میں

اور سنو پر ناف اس سے قبل میں آیک ہے بھر انسان تھا مہیب اور آریک راستوں پر چلنے والا اور سنو پر ناف اس ارض اور نظام قرسودہ کا پابند لیکن اس ارض بیب میں واخل ہوئے کے بعد تمہاری مختلو اور ان دونوں کے اکٹ قات نے میرے لئے حق بیب میں واخل ہوئے کا کام کیا ہے اب میں محسوس کر آ ہوں کہ میں اند میروں کے ہجوم سے نگل کر آشائی اور باطل قبینی کا کام کیا ہے اب میں محسوس کر آ ہوں کہ میں اند میروں کے ہجوم سے نگل کر زائن کی روشن شاہرا ہوں کی جا ہوں اور ول کے تراشیدہ صنم خالوں کو منا کر میں اب مورج کے دون در بچوں میں ورد کی ہر کرنے سے قابل ہو جمیا ہوں۔

لان درجوں میں اس اس اور اسد آج کی رات میرے پڑاؤیس آرام اور قیام

ریس کے اور کل ہم یمال سے بیمن کی طرف وائیس کوچ کریں گے بیس اس بیڑب پر جملہ آور

بونے کا اراوہ ترک کر چکا ہوں اس لئے کہ یہ میرے آنے والے اس رسول کا وارا لیجرت ہوگا جس

برش ایمان لا چکا ہوں اور سواس ایمان لانے کی خوش بیس بیس مزید فقوحات کی خاطر شمال اور جنوب

کارخ نہیں کروں گا بلکہ وائیس اپنے ملک بیمن کی طرف کوچ کروں گا اب تم وگ میرے ساتھ آؤ

ماکہ اس کعب اور اسد کی رہائش کا بندویست کیا جائے۔ اسکے ساتھ ہی یوناف اور بیوسا کعب اور
امد ایم کرب کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ووسرے روز سعد ایو کرب اپنے لشکرکے علاوہ

بیاف اور بیوسا اسد اور کعب کے ساتھ بین کی طرف ووانہ ہو گیا تھا۔

0

جس روز سعد ابو کرب نے اپنے لشکر کے ساتھ بیڑب سے کوچ کیا ای روز عزازیل مکہ کے ایک توائی قبلے بنو ہزل کے ہاں نمودار ہوا اور ایک جگہ لوگوں کو جنع کرکے وہ انہیں خاطب کرکے کے لگا سنولوگو تم جانتے ہو کے کہ بمن کا باوشاہ سعد ابو کرب ان سرز مینوں پر جسہ آور ہو چکا ہے اسے بیڑب فنج کرلیا ہے اور اب وہ مکہ کی طرف سے آنا ہوا رہتے ہیں پڑنے والے قبائل کو تباہ کرتا ہوا جاتا ہوا ہے بو تو جس وقت وہ یماں آئے کہا ہوا چا ہے ہو تو جس وقت وہ یماں آئے آ با وقد اسکے پاس روانہ کرد اور سعد ابو کرب کو مکہ ہیں خدا کے تھر کعبہ برحملہ آور ہولے کی گرانا وقد اسکے پاس روانہ کرد اور سعد ابو کرب کو مکہ ہیں خدا کے تھر کعبہ برحملہ آور ہولے کی

سر وکوتم جائے ہوکہ ماضی ہیں جس بادشاہ یا تھمران نے بھی کو بر جملہ آور ہونے کی کو جو کی یا بدی کا راوہ کرنا جاہا یا بیمال سرکشی کا اراوہ کیا وہ برباہ ہو کر رہ گیا للذا تم سعد ابو کرب ہے لڑکی است سے بر ترغیب وہ کہ تم اے الی عمارت کی نشاند ہی کرتے ہو جس کے اندر بے شار خزائے وہ یا است سے بر غیب وہ کے دو عمارت کون می ہے تو اسے بنانا کہ وہ عمارت مکہ شرمیل کوب کی عمارت ہیں اور جب وہ ہو کے دو عمارت کون می ہے تو اسے بنانا کہ وہ عمارت مکہ شرمیل کوب کی عمارت ہو جس کے اندر صدیوں پر ان انے دو جسے موجود ہیں الذا تمہاری باتوں میں آکر جب وہ کوب کر رہ جائے گا اور اس طرح تمہاری جان جھوٹ کر رہ جائے گا اور اس طرح تمہاری جان جھوٹ کر رہ جائے گا اور اس طرح تمہاری جان جھوٹ کر رہ جائے گا اور اس طرح تمہاری جان بات اندازہ لگایا کہ توگ اس کی جو کون نے عزازیل کی اس شخص اور متحد ہو گئے ہیں تو وہ دہاں سے کوچ کر گیا۔

یں جب سعد ابو کرب اپ فشکر کے ساتھ بنو بڑل کے پاس سے گزرنے نگا تو بی بڑیل کا ایک و ند اسکی خدمت میں جا صرب وا انہیں و کھے کر سعد ابو کرب نے اپ فشکر کو روک رہا تاکہ وہ بنو بڑل کے وفد سے گفتگو کر سکے اس وفد کے مرکزوہ نے باوشاہ کو مخاطب کر کے کما اے پاوشاہ ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خزانہ بتاتے ہیں جس میں موتی ' زمرو' یا قوت اور سوتا جائدی بکٹرت موجود ہیں ان مرزمینوں کے اندر جو بادشاہ گڑرے ہیں وہ اس پانے سے خافل رہے اس پر سعد ابو کرب نے بڑی سے جبیل ہے مرزمینوں کے اندر جو بادشاہ گڑرے ہیں وہ اس پانے سے خافل رہے اس پر سعد ابو کرب نے بڑی سے خزانہ وفن سے جگہ جہیل ہے خزانہ وفن سے جس سے پہلے وور میں گزرنے والے باوشاہ غافل رہے ہیں اس پر بنو بڑیل کا ایک فرد خون سے دون سے جس سے پہلے وور میں گزرنے والے باوشاہ غافل رہے ہیں اس پر بنو بڑیل کا ایک فرد سے بی اوگا اے جرم مقدس کہ کر پکارتے ہیں وہاں کینے نگا اے باوشاہ مکہ شریص ایک گورہے ہیں تی بڑیل کے وفد کی گفتگو میں کر سعد ابو کہا ہے گھریس وہ خزانے وفن ہیں جن کی ہم آپکو نشاندہ کی کر بچے ہیں بنی بڑیل کے وفد کی گفتگو میں کر سعد ابو

تم دونوں کا اس معالمہ میں کیا خیال ہے اس پر کھب نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اے بادشاہ تم ہرگزاس گھریر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرنا ان لوگوں نے تھے بریاد کر دینے کی کوشش کی ہے ہم اس گھرے مواکوئی اور گھر نہیں جانے جو اللہ نے اس ذھن پر اپنے لئے بنوایا ہو اگر قو سے دینا ہی ہے ہم اس گھرے مواکوئی اور گھر نہیں جانے جو اللہ نے اس ذھن پر اپنے لئے بنوایا ہو اگر قو سے دینا ہی کیا جیسا بنو ہزل کے لوگوں نے تھے بنایا ہے قو تیرے ساتھ جو لوگ بھی اس کام میں حصد کی بیادہ ہو کر رہ جائیں گے اس لئے کہ ماضی میں جس نے بھی اس شریر حملہ آور ہونے کی لیس کے بریاد ہو کر رہ جائیں گے اس لئے کہ ماضی میں جس نے بھی اس شریر حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا برکشی کی بے رہ وروی کا راستہ اختیار کیا اے بادشاہ وہ بریاد اور غیست و تاہود ہو کر رہ گیا اس پر سعد ابو کری سے دیو جھا۔

بھرتم دونوں مجھے اس سلسلہ علی کیا مشورہ دیتے ہو کہ جس اس گھرکے پس جاؤی او کیا کروں اس پر کعب کنے لگا اے باوشاہ اس گھرکے پاس لوگ جو کرتے ہیں تو بھی ایسا کر اسکا طواف کر اسکی تنظیم اور بھریم کراسکے پاس اپنا مرمنڈوا اور جب تک تواسکے پاس رہ اپنے اوپر خدا کا خوف طاری رکھ اس پر محد ابو کرب نے بوچھاتم خود بہودی اس طرح کیوں نہیں کرتے اس پر کعب کئے طاری رکھ اس پر محد ابو کرب نے بوچھاتم خود بہودی اس طرح کیوں نہیں کرتے اس پر کعب کئے لگا اے بادشاہ واللہ بانشہ بید گھر تفارے باپ ابراہیم نے تقمیر کیا تھا اور اس میں کی ہم کا شک نہیں کہ واقعی تھیکہ والی نے اسکے اطراف کہ واقعی تھیکہ والی نے اسکے اطراف میں بت فصب کر دیتے اور ان بھوں کے آگے قربانیاں کرتے گئے ہیں یہ انہوں نے ہمارے اور اس کھر کا رخ میں بت فصب کر دیتے اور اس گھر کا رخ میں اس وجہ سے یہودی اس گھر کا رخ میں کرتے سعد ابو کرب ان لوگوں کی اس مختلو اور سچائی کا تا کل ہو گیا بزیل کے موگوں کو جنہوں نے اس کو جہوں کو جنہوں کے اسے کعب پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دیا تھا انہیں بلا کر سعد ابو کرب نے انکے ہاتھ کاٹ ویتے پھر فرف روانہ ہو گیا۔

کمہ پنج کر سعد ابو کرپ نے سب سے پہلے کمہ کا طواف کیا اسکے بعد اون ذرج کے اور مر منڈوایا اس نے چہ دوز وہاں قیام کیا اس دوران وہ جانور ذرج کرے لوگوں کو کھلا کا رہا کمہ جس قیام سنڈوایا اس نے جو دوز وہاں قیام کیا اس دوران وہ جانور ذرج کرے لوگوں کو کمہ رہا سے دوران سعد ابو کرب نے خواب جس دیکھا کہ کوئی اسے خانہ کعبہ پر خلاف چرمانے کو کمہ رہا ہے چانچہ اس نے بہتر فلاف کو بہتر پر چرمایا گوں کعبہ پر چرمایا گیا کہ اس سے بہتر فلاف کعبہ پر چرمایا گیا کہ اس سے بہتر فلاف کعبہ پر چرمایا گیا کہ اس سے بہتر فلاف کعبہ پر چرمایا تیسرے روز پھرخواب جس اسے تھم دیا گیا کہ اس ہے بہتر فلاف کعبہ پر چرمایا ساتھ ہی تھا دو اس نے بہتر کو دیا گلاف کعبہ پر چرمایا دوران ہی لگوایا اور قتل د کا بھی انتظام کیا تھا۔

دوسری طرف یمن بیل بھی یہ خبر پنج بھی تھی کہ یمن کے بادشاہ سعد ابو کرب نے اپنا دین ترک کرکے کوئی دو مرا دین اپنائیا ہے اور ساتھ ہی کسی نے آنے والے نبی پر ایمان لہ چکا ہے لاڑا مکہ سے کوچ کرنے کے بعد سعد ابو کرب جب یمن آیا تو یمن کے خونخوار قبلے بنو حمیر نے سعد ابو کرب اور اسکے لشکریوں کی راہ روکتے ہوئے اسے یمن بیل واشل ہوئے سے روک دیو اور سعد ابو کرب اور اسکے لشکریوں کی راہ روکتے ہوئے اسے یمن بیل واشل ہوئے سے روک دیو اور سعد ابو کرب کو تناطب کرکے کہا اے باوشاہ تو نے ہمارے دین سے چونکہ علیحدگی افتیار کرلی ہے لنذا تھے ہوگریہ حق نہیں پہنچنا کہ تو اپنے آبائی دین کو ترک کرنے کے بعد اوھروا خس ہولمذا اے بادشاہ اب

متهیں نیا دین اختیار کرنے کے بعد یمن میں داخل نہیں ہونا چاہئے تھا اور تو اپنے لشکر کے ساتھ جس طرف جا ہے نکل جا اب بین میں تیرے اور تیرے لشکریوں کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے اس ی طب ہوئے والے مردار کو سعد اپر کرب کوئی جواب دینے عی والا تھا کہ بنو حمیر کا ایک اور سردار قريب أيا اور معد ابو كرب كو مخاطب كرك وه كمن لكا

اے یادشاہ تم جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں صدیوں پر اٹا ایک رواج چلا آ رہاہے وہ ہیر کہ کمی ، فخص نے اپنے سخرا پے طلسم سے ایک ایس آگ بنائی سمی جو مختلف لوگوں کے مابین فیصلے اور ڈالٹی و کام انجام دیتی ہے اور اے بادشاہ تو جاتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت وہ آگ تلکم اور باطل پر پڑھنے واے کو کھا جاتی ہے اور مقبلوم اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والے کو کوئی ضرر نہیں پہنیاتی للذاہم متہیں تمہارے شکر کے ساتھ سی اور سرزمین کی طرف نکل جانے سے پہلے ایک موقع فراہم کرتے میں کہ تم اور ہم بھی آگ نکلنے کے مقام پر جا کھڑے ہوتے ہیں آگر تم برائی پر ہوئے اور ہم نیکی پر ہوئے تو ساک ہمیں کچھ نہ کے گی تمہرا کام تمام کردے گی اور اگر تم سچائی پر ہوئے اور ہم جموت اور كذب ير بوئ لو بيك مارا كام تمام كروك كي الذا ال بادشاه تو الي الشكر ك سائد الى مرزمن میں داخل ہو اور اس کو بستانی سلسلے کی طرف چلتے ہیں جمال پر وہ آگ تمودار ہوتی ہے۔ ادراس آگ کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کے بعد پھر کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گایاد شاہ سعد ابو کرپ نے اس سرداری تجویز کو پند کیا چروہ بنو حمیرے سردار اور سعد ابو کرب اینے انتکر کے ساتھ کو ستنی سلیلے کے اس حصے کی طرف جارہے تھے جمال وہ آگ تمودار ہوا کرتی تھی۔ بینہ کئے اور دو سری طرف بنو تمیر کے مردار اور عام لوگ بیٹھے تنے پھر جس جگہ ہے وہ آگ نکلا کرتی تھی ایک خوفتاک ساک ممودار ہوئی ادر جب وہ اپنے اس دہائے سے باہر آئی تو باوشاہ معد ابو کرب اوراس کے لفکری ایک چکہ پر جم کر چیٹھے رہے جبکہ بنو حمیرے مردار اور دو سرے لوگ خوفزدہ ہو کر!

سب لوگ اس کو سن فی سلے کے اس مصے میں جا بیٹھے جمال وہ افوق الفطرت آگ تکلا کرتی الله سك الله الماري الله المرف بادشاه معد ابوكرب دونول يمودي علاء اوراس كے الكري بيجيد منت الك اس وقت آل النك أك والله حصول يرجعا كل اور النيس جلا كر خاك كرديا اور باتي اوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی جان بچائی پھرانموں نے تتلیم کر لیا کہ سعد ابو کرب سچائی پہ اس بتا پر انہوں نے اپ بادشاہ اسکے نظریوں اور دونوں علماء سمیت یمن میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ بوناف اور بیوسانے بھی سعد ابو کرب کے ساتھ یمن میں رہائش اختیار کرنی تھی۔

ملد ایزیل کے باعث سامریہ کی سلطنت میں جس شرک کی ابتدا بعل دیویا کی وجہ سے ہوئی اس شرک کا خاتمہ نہ ہو سکا اللہ کے پیٹیبرالیاں "اور السع نے اپنی ساری عمر شرک کے اس المفان كوروك يي صرف كردى ليكن سامريد ك لوگ برابر عن ويو آكى پرستش كى طرف، كل ر ال لئے کہ ان کا حکمران طبقہ خصوصیت کے ساتھ ملکہ ایریل بعل دیو آئی پرستش کی طرف ائل تنی آخرجب سامرید کی سرزمین کے لوگ اس پرستش سے یازنہ آسے توکی طرف بھا کئے لگے ادر بول ہوا کہ اسکے ہسائے اشور بول نے دن رات اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتے ہوئے سے یاد قوت حاصل کرلی اور وہ خدا کا عذاب بن کر سامریہ کی سلطنت پر وار د ہونے گئے اور انہوں نے ا مامن پر حلے شروع کر دیئے تھے اس برے دفت میں خداکی طرف سے دو اور بیفبریموسیج اور ماموس سامريد كى سرزين كى طرف معوث كئ كية ان اى دنول فداوند في قوم آشور كيك ان مركزي شرغيوا ميں يونس كومبعوث كيا آب نے قوم آشور كو النے ريو يا سشور اور وو مرے ديو ياؤں كى يوجايات ترك كرك صرف ايك خداكى عبادت كرفى كالبحية كى ايك عرصه تك آب قوم آشور کو تبلغ فرماتے رہے اور توحید کی دعوت دینے ہوئے خداوند واحد کی طرف بلاتے رہے لیکن انہوں فے اعلان حق ید کان نہ وحرا اور جث وحری اور سرکتی کے ساتھ شرک اور کفریر اصرار کرتے وب- ادر گذشتہ تافرمان قومول کی طرح غداد ند کے سے پیفیر کی بات پر کان دھرنے کی بجائے ذاق كت رہے تب مسلسل اور تيم مخالفت و مركشي سے متاثر ہوكر يونس" ابني قوم سے خفا ہو كئے اور و ان کوعذاب الی کی بددعا کرتے ہوئے ان کے درمیان سے تحضیتاک ہو کرروانہ ہو گئے۔

قوم آشور کے مرکزی شرخیوا سے نکل کر یونس نے وریائے فرات کا رخ کیا تاکہ وہ کسی اور مرنشن کی طرف نگل جائیں جب وہ دریا کے کنارے پنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک تحشق مسافروں ہے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی پس پوٹس بھی اس تحشق میں سوار ہو گئے اور توڑی دیر بعد اس کشتی نے لنگر اٹھایا اور دریا میں روال دواں ہو گئی جب کشتی عین دریا کے پیج پہنچ گاتب ہواؤں کا آیک زوردار طوفان اٹھا اور کشتی کو آگھیرا اور اس کشتی کی بیہ حالت ہوئی کہ وہ

منتی کے اندر جو لوگ سوار تھے ان کو بیٹین ہو کیا تھ کہ اب وہ نیج نہ سکیں سے اور ان کی مشتی اب کران سب کی ہلاکت کا باعث بن جائے گی اس کشتی میں جو ہوگ سوار نتے وہ سب اپنے اپنے الدے کے مطابق کتے لئے ایسامعلوم ہو آہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقاسے بھاگاہ اور اب تک اس غلام کو اس کشتی ہے نہ نگالا جائے گا اس طوفان سے ہمیں نجات نہ ملے گ۔ یون کے جب کشی میں سوار لوگوں کی بیاتیں سنیں تا انہیں تنبیہہ ہوئی اور ہوا س نیاب Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ے کانپ اٹھے کہ ذو نینواے خداوند کی وی کا انظار کئے بغیر چلے آنا پیند نہیں آیا اور یہ جو کئے گ طوقان نے آن گھیرا ہے اور ج دریا میں کشتی ڈ گرگانے کی ہے۔ تو یہ ضرور میری آزمائش کے اور میں یہ و مکھ کر یونس نے تشتی کے لوگوں کو مخاطب کرکے فرمایا۔

است مشتی کے لوگو میری بات غورے سنویس ای دہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوں ایر ا اس کشتی کو بچانا جاہتے ہو تو مجھے دریا میں پھینک دو لیکن چو تکہ اس کشتی کے ملاح اور جو لوگ کرتھے۔" میں بیٹھے تھے وہ یوس کی صدافت سے بے حد متاثر تھے اور ان کی پاکیزہ اور خوش اخلاق زندگی کے بھی قائل منے لنذا انسوں نے بونس سے کما آپ وہ غلام ممیں ہوسکتے جو اپنے آقاسے بھاگ کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ مختی ذکرگانے کئی ہے۔ اس بنا پر انہوں تے ہوئس کو منتی سے نکال کروروا میں کھینتے سے انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ قرمہ اندازی کی جائے اور قرمہ اندازی میں جس فخص کا مجھی نام <u>نظ</u>ے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔

الله عمر المرجم والمراح الماري المحال كالمول كى تسبت سے نفن وقعہ قرعد اندازى كى كئى اور نتيول بار يونس ك نام كا قرعه لكذ اس طرح لوكول في مجبور موكر يونس كو دريا من وال دوا-اس وقت خداد ندے حكم سے ايك مجملى سنة ان كو نكل ليا اور خدائے مجملى كو حكم دياكہ يونس كر تحجے صرف لگنے کی اجازت ہے وہ تیری غذا نہیں ہے اس کے جسم کو مطلق کوئی گزندنہ مینچے۔ یونس نے جب مجھل کے بید میں اے آیکو موجودیایا تو خداوند کے حضور میں ایج اس ندامت کا اظهار کیا کیونک ده دحی اللی کا انتظار کئے اور خدا سے اجازت لئے بغیرا پنی قوم ہے ناراض ہو کر خیوا سے نکل کھڑے ہوئے تنے لندا میہ سوچنے کے بعد وہ مچملی کے پیٹ میں خداو تدسے عرض و محزارش کرنے ملے کہ اس تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی بکتا ہے میں تیری پاکی بیان کر ؟ مون بلاشبه بي بى أي نفس ير ظلم كرف والا مول-

خداوند نے پوٹس کی درد بھری آواز کو سنا ادر قبول فرمایا مچیلی کو تنکم ہوا کہ پوٹس کو جو تیرے باس قداوند کی اونت ہے اگل وے چنانچہ مجھلی نے ساحل پر بوٹس کو اگل دیا مجھلی کے بریدہ میں رہنے کی دجہ سنے اٹکا جسم ایسا ہو گی تھا جیسا کہ کسی پر ندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے عد فرم ہو آہے بال تک نہیں ہوتے۔

غرض بوٹس بہت تحیف اور زار ہو کرنگلے اس کے بعد خداوند نے ان کے لئے ایک بیلداد ورخت اگایا جس سے وہ ایک جھوٹیر ای بٹا کر رہے گئے تکرچند ون کے بعد ایہا ہوا کہ اس بیل کی 🖈 كوكيرًا مك كيا أوراس في اس كو كات والاجب يل سوكف لكي تو يونس" بي حد مغموم اور فكر منه ہوئے آی دفت خداوند نے وحی کے ذریعے ہوئس کو مخاطب کر کے فرمایا۔

ے ہوئں متہیں اس بیل کے سو کھنے کا بہت غم ہوا جو ایک حقیری چیز ہے مگر تم نے یہ نہ سوچا ے بنوالی آیک لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے ملاوہ جانور بھی بس رہے ہیں اتکو ہرمیاد اور ہلاک کرنے میں ہم کو کوئی تاگواری نہیں ہوگ۔ ہم ان کے لئے اس سے زیادہ شفق اور مہمان نہیں ہیں جو تم کو اس نتل کے ساتھ اٹس ہے جو تم و تی کا انتظار کئے بغیرانہیں بدوعا سر سے ایجے ورمیان سے نکل آئے ایک ٹی کی شان سے سے نامناسب تھا کہ وہ قوم کو ہد دعا کرنے اور ان ہے نفرت کرکے جدا ہوئے میں گلٹ کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔

۔ دو سری طرف قوم آشور کا بیہ حال تھا کہ جب یو آس ایجے نئے بددعا کرنے کے بعد مرکزی شہر نیواے روانہ ہو سے تو انہوں نے اتلی بدرعا کے مجھے آثار محسوس کئے نیزیونس کے بہتی چھوڑ دیے ر انہیں تھین ہو گیا کہ وہ خدا کے سچے پیغمبر جیں اور اب ان کی ہدا کت بھینی ہے تب ہی یونس ہم سے جدا ہو گئے یہ سوچ کربادشاہ سے کے کر رعایا تک سب کے در خوف و دہشت سے کانپ اٹھے بھروہ سب يونس مو تلاش كرنے كے ماكه وہ الله مائد ير اسلام كى بيعت كريس ساتھ بى سب ضدائے تعالی کے جمنور توبہ استغفار کرنے لگے تھے۔

یوں قوم آشور کے لوگ ہر قتم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر شرسے دور سیدان میں نکل آئے حتی کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو بھی ماؤں ہے جدا کر دیا اس طرح دنیاوی سلات سے کٹ کروہ گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنے رہے سے بیہ اقرار کرتے رہے کہ اے خداو تد یونس جو تیمڑینام لے کرہم تک آئے تھے۔ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں آ خر کار خداوند نے ان کی توبہ قبول فرمائی ان کو دولت ایم ن سے لوا زا اور انہیں عزاب ہے بچالیا۔

بسرحال ہوئس کچھ عرصہ تک وریائے فرات کے کنارے جھونپڑے کے اندرون کڑارتے رہے مجردوباره آپ کو تھم ملا کہ نیتوا کا رخ کریں اور قوم میں ره کر صراط منتقیم کی طرف ان کی رہنماتی کریں ماکہ خداکی اس فدر کثیر محلوق ان کی رہبری سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ خداوند کے تھم کا اتباع كرك يولس وابس غيوا مين تشريف لائے - ان كى قوم نے جنب انہيں ويكھا تو خوشى كا اظهار كيا اور انکی رہنمائی میں دمین اور دنیا کی کا مرانی حاصل کرتی رہی۔

بنی اسرائیل کی دونوں سلطنوں کے ارتقاء اور قوم آشور کے ان واقع سے تک بوناف اور ہیوسا نے یمن کے اعدر بن قیام کئے رکھا اس دوران یمن کا بادشاہ سعد ابو کرب فوت ہو چکا تھا تاہم اسکے بعد بھی ایک عرصہ تک یوناف اور بیوساتے بین ہی میں قیام رکھا یہاں تک کہ رہید بن تھر بین کا

یاد شاہ ہوا بیمن پر مکومت کرتے ہوئے اس رہید بن نھرنے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے ایک خواب دیکھا جس کی وجہ سے ا خو فزدہ ہو گیر نظامیہ خواب دیکھنے کے بعد رہید بن نھر نے سب سے پہلے یو ناف کو طلب کیااس لئے کہ اور اس کی شرافت اسکی ایماند اری کا قاکل تھا جب یو ناف اور پوسا دونوں رہید بن نھر کے ہائے ۔ وہ اس کی شرافت اسکی ایماند اری کا قاکل تھا جب یو ناف اور پوسا دونوں رہید بن نھر کے ہائے ۔ آئے تو رہید بن نھر نے پہلے ان دونوں کو بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ اپنے سامنے بھالی پر است نے مالی کے باتھ اپنے سامنے بھالی پر استانی نری اور شفقت سے یو ناف کی طرف دیکھتے ہوئے کمنا شروع کیا۔

انتائی شریف بیرے مفق تو ایک عرصہ سے یمن کے اندر مقیم ہے اور بین جاتا ہوں کہ و انتہائی شریف نیک اور دیا نہ ار آوی ہے اور تو کوئی غیر معمول بلکہ پچھ مافوق الفطرت قوتوں کا بھی ماسک ہے انتہائی شریف نیک اور دیا نہ اس کے بلایا ہے کہ رات جی نے بڑا خوفاک خواب دیکھا ہے اور می ماسک ہا ہا ہوں کہ تو جھے اس خواب کی تعبیر بتائے لیکن میں نے یہ اراود کیا ہے کہ میں کسی کے سلمنے اپنا خواب نہیں کموں کا اور جو بھی جھے خواب کی حقیقت بتانا جا ہے بچھے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ خواب نہیں کموں کا اور جو بھی بھے خواب کی حقیقت بتانا جا ہے بچھے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ میرے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ میرے خواب کی تقدیل بھی بتائے کہ میں نے کیما خواب دیکھا ہے جس نے میرا خواب صحیح بتا دیا تو میں جانوں گاکہ اس نے تعبیر بھی تی بتائی ہے۔

یوناف نے بری عابزی اور انکسری بین رہید بن نفر کو خاطب کر کے کما اے باوشاہ بین آپ سے غلط بیائی سے کام نہیں وں گا بین ہے مثل کو یا ہوں انفطرت قوتوں کا مالک ہوں لیمن بی ستاروں کا علم خوابوں کی تعبیر کا علم نمیں رکھ الذا بین نہی آپ کو آپ کے خواب سے متعلق کی بنا سکتا ہوں اور نہ بی آپ کے سامنے اس کی تعبیر کو تھ کمہ سکتا ہوں بین الیم صورت بین آپ کو بنا سکتا ہوں اور اس کے بنا سکتا ہوں اور اس کی مضورہ دول گا کہ آپ اپنی سلطنت کے کسی کابن اور ستارہ شناس کو طلب کریں اور اس کے سامنے سے بات بیش کریں کہ وہ آپ کو خواب اور اسکی تعبیر کی تفصیل بنائے۔ رہید بن نفر او بناف کا یہ بنا بیا تھیں ہوا اس نے لو باف اور بیوسا کو جانے کی اجازت دے دی اور ان دونوں کے بعد اس نے اسپے بڑے بڑے بڑے کا بنوں جاوہ گروں قال گیروں اور شجو میوں کو دونوں کے جو بات کے بعد اس نے سامنے آگر بیٹھ گئے رہید بن نفر نے ان سب کو مخاطب کر کے کمنا طلب کیا اور جب وہ سب اس کے سامنے آگر بیٹھ گئے رہید بن نفر نے ان سب کو مخاطب کر کے کمنا

سنو میری سلطنت کے معزز لوگو میں نے ایک خواب ویکھا ہے جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے اس خواب سے متعلق تم مجھے اسکی تعبیر سے بھی آگاہ کرو۔ بادشاہ کی بیہ گفتگو س کروہ سارے کابن ' عبادہ گر' فال میر نیوی بیشن گوئیاں کرنے والے ستارہ شتاس کانی دیر تک آپس میں مشورہ کرتے مادہ گر' فال میر نیوی بیشن گوئیاں کرنے والے ستارہ شتاس کانی دیر تک آپس میں مشورہ کرتے دست بھران میں سے آیا مسل سے اپنا دست بھران میں سے آپا و گاطب کرتے ہوئے کہا پہلے اسے بادشاہ آپ ہم سے اپنا خواب بین سے جے سے اپنا خواب بین سے جے سے دیا تھر کہتے لگا اگر خواب میں نے حمیس بتا دیا تو اس خواب سے متعلق تمہاری تفصیل پر جھے اطمینان نہ ہو گا کیو تکہ اسکی تعبیرا سکے سوا کوئی شمیں جان

سلنا ہواصل خواب پہلے بیان کر دے اندا میں تم سب سے یہ کموں گائنہ فکم سنب بھی بہلے میں ہیلے میں جانے ہی پہلے میں میں خرح میں خرج خواب کی تعبیر بنائے تو دواس تعبیر کے ساتھ ساتھ ریہ بھی بنائے کہ میں نے کیا اور نمس طرح کا خواب دیکھا ہے۔

ربید بن تعرکی یہ شرط س کروہ سب لوگ سٹیٹا گئے پھر تھو ڈی دیر تک خاموش دہتے کے بعد

ہور آپ سے خواب کی اصلیت کے ساتھ ساتھ اسکی تجیر بھی بیان کرے ہاں ہماری سلطنت میں دو

ہور آپ سے خواب کی اصلیت کے ساتھ ساتھ اسکی تجییر بھی بیان کرے ہاں ہماری سلطنت میں دو

ہور آپ ہور آپ ہور آپ خواب اور اسکی تجییرے متعلق کمد سے ہیں اور ہم سب کا بید اندازہ ہے

ہواس اس دنیا میں کوئی ہی ستارہ شناس اور نجوی نہ ہوگا ان دونوں میں ہا کی کا نام

سطی اور دو سرے کا نام شق ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ دونوں آپ کی شرط پوری کر سکتے ہیں اور

ہم یہ بھی دعوے کے ساتھ کمد سکتے ہیں کہ ان دونوں سے بڑھ کرکوئی بھی خواب کی تعییر بتانے والا

ہم یہ بھی دعوے کے ساتھ کمد سکتے ہیں کہ ان دونوں سے بڑھ کرکوئی بھی خواب کی تعییر بتانے والا

ہم یہ بھی دعوے کے ساتھ کمد سکتے ہیں کہ ان دونوں سے بڑھ کرکوئی بھی خواب کی تعییر بتانے والا

ہم یہ بھی دعوے کے ساتھ کمد سکتے ہیں کہ ان دونوں سے بڑھ کرکوئی بھی خواب کی تعییر بتانے والا

ہم یہ بھی دعوے کے ساتھ کم سے کہ آپ سطی اور شق کو طلب کریں اور اسکے ساسے اپنا یہ سوال

ہیش کریں یادشاہ نے ان مارے نجومیوں ستارہ شناسوں فی گیروں اور رہ بول کو جانے کی اجازت

دے دی اور اپنے قاصد اور الیلی بھیج کے مشہور زمانہ ستارہ شناس سٹنی اور شق کو بلایا جائے۔
جب سے مطبی اور شق دونوں ستارہ شناس بمن کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ نے کار ندوں کو مخاطب کر کے کہا ان جس سے ایک کو محل کے کتارے کے آیک کمرے جس لے جا کر بند کرویا جائے ماکہ یاری باری ان سے اپنا سوال کر سکوں اور یہ دونوں ایک دو سمرے کے جواب کے بند کرویا جائے ماکہ یاری باری باری ان سے اپنا سوال کر سکوں اور یہ دونوں ایک دو سمرے کے جواب سے آگاہ نہ ہو سکیں اس پر سطیح کو بادشاہ کے کار کن با ہر لے آگاہ نہ ہو سکیں اس پر سطیح کو بادشاہ کے پاس ہی رہنے دیا گیا جبکہ شق کو بادشاہ کے کار کن با ہر لے ستارہ شتاس سطیح کو مخاطب کر سے کہنا شروع کیا۔

نے ستارہ شناس سطیح کو مخاطب کر سے کہنا شروع کیا۔

اے ستارہ شناس سنو ہیں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے بچھے خوفزدہ کر دیا ہے اور ہیں اس فر سے ڈرگیا ہول تو بچھے وہ خواب بتا اگر تو نے بچھے وہ خواب سیح بتا دیا تو تو اس کی تعبیر بھی سیح بتا سکتا ہے ستارہ شتاس سطح ہاوشاہ سے سامنے تھو ڈی ویر تنگ سر بھائے بیشا رہا وہ ممری سوچوں ہیں غرق رہا اور ستاروں کا حساب کرتا رہا۔ جب وہ اپنا کام کرچکا تو اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا۔ اے بادشاہ تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اند جرے سے نکلا پھر نشیں ڈمین میں محراس زمین کی ہر دہاغ والی چیز ایمنی جائدار کو کھا گیا۔

سلی کا پہ جواب من کر ہادشاہ خوش ہوا اور کہتے سگا ہے۔ مطبیح تو نے اس میں ڈرا بھی غنطی نہیں کی یقیناً میں نے ایسا ہی خواب دیکھا ہے جس کی تو نے نشاند ہی گی ہے اب بتا اسکی تعبیر کیا ہے اس پر

Scanned And Uploaded By M

By Muhammad Nadeem

سطنی پھر تھو ڈی دہرِ تک خاموش رہ کرائے ستاروں کا حساب کر تا رہا اسکے بعد پھراس نے بادشاہ کر تا ہوا ہے۔ ایک پر بٹھا دو اور دو سرے ستارہ شتاس شق کو میرے سامنے لے کر آؤ پس بادشاہ مخاطب کرکے کہنا شروع کیا۔

اب بادشاہ دونوں سیاہ سرزمینوں کے درمیان جتنے حشرات الارض ہیں ان کی قشم کھا تا ہوں کے شہراری سرزمین پر حبثی نازل ہوں گے اور مقامات ابین سے نجران اور اسکے درمیان کے سارے علاقے پر قابض ہو جا ئیں گئے بادشاہ نے کہا اے سطیح تیرے باپ کی قشم سے تو ہمارے لئے غیش و خضب اور باعث الم ہے مگر ہے کب ہونے والا ہے کیا میرے اس زمانہ جس یا اسکے بعد اس پر سطیح شف باور باعث الم ہے مگر ہے کب ہونے والا ہے کیا میرے اس زمانہ جس یا اسکے بعد اس پر سطیح سے جواب دیتے ہوئے کہا ہے حادث تیرے زمانے جس شمیس بلکہ تیرے بہت بعد محروف والا ہے بادشاہ نے بوجھا تو کیا ان حبشوں کی حکومت ہیشہ رہے گی سطیح نے کما شمیس ہیشہ شمیس رہے گی کچھ بادشاہ نے بوجھا تو کیا ان حبشوں کی حکومت ہیشہ رہے گی سطیح نے کما شمیس ہیشہ شمیس رہے گی پھر میں اس میں میں رہے گی پھر میں اس مرزمین سے نگل جا کیں گے بادشاہ نے بھر بوجھا۔

آخران کا فقل اور اخراج س کے ہاتھوں انجام پائے گا ستارہ شناس سطیح کینے لگاارم ذی بیزان ان پر چڑھائی کرے گا اور ان میں سے کسی کو بھی یمن میں نہ چھو ڑے گا۔ پاوٹناہ نے پوچھا کیا اس کی سلطنت بھی ہیشہ رہے گی یا ترہ موجائے گی۔اس پر سطی کمنے لگا ہیشہ نہیں رہے گی بلکہ ختم موجائے کی بادشاہ نے بوچھااس کی حکومت کو کون ختم کرے گا اِس پر سطیح بروی سوچ و بیچار کے بعد کئے لگا۔ اے بادشاہ ایک پاک نبی جس کے پاس خدائی وحی اٹھے گی وہی اس کی حکومت کے خاتمے کا باعث ہے گا۔ ہادشاہ نے یو چھا یہ نبی کس کی اولاد میں ہے ہو گا سطیح کہنے نگا۔ یہ نبی غالب بن فسر بن مالك بن نصر كى اولاد ميس سے مو كا اور بيد دنيا كے اندر آخرى رسول مو كا معنى كايد جواب س كر بادشاہ تھوڑی در تک کری سوچوں میں ڈویا رہا چر سفی کو مخاطب کرے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا۔ اے معنی اس آنے والے بی کی حکومت کب تک رہے گی جس کے متعلق تونے کہاہے کہ بیہ تخرى رسول مو كا اور قريش ميں سے ہو كا سفيح كينے مكانس آنے والے رسول كى حكومت زمانے کے انقام تک رہے گی بادشاہ نے متعجب اور بریثان ہو کر پوچھا کیا زمانے کا کوئی انجام اور اختام مجمی ہے معنی کہنے لگا جس روز پہلے اور مجھلے سب وگ جمع ہوں کے اس روز نیک لوگ خوش قسمت موں کے اور برے بد قسمت ہول سکے بادشاہ نے یوچھا کیا ہد سیح بات ہے جس کی تم مجھے خبروے رہے ہو۔ سطی کئے نگاہاں متم ہے شفق 'رات کے اند جیرے اور مبح صاوق کی جو خبر میں حمیس سنا رہا ہوں وہ ولکل مجے ہے۔

سلیج کا جواب من کریمن کا یادشاہ رہید بن نفر تھو ڈی دیر تک مرجھکائے ممری سوچوں میں کھویا رہا بھراس نے ایک کو مخاطب کرکے کہا اس سلیج کو یا کیں جانب خالی کھویا رہا بھراس نے ایک کارکنوں میں سے ایک کو مخاطب کرکے کہا اس سلیج کو یا کیں جانب خالی

الدیوں میں سے ایک پر بٹھا دو اور دو سمرے ستارہ شتاس شق کو میرے سائے لے کر آؤیس بادشاہ اس کار کن نے سطی کو بڑے احرام سے هالی نشست پر لا کر بٹھا دیا اور اسکے بعد شق کو بادشاہ کے سامنے بیش کیا گیا شق ہو بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس سے بھی دیسا ہی سوال کیا جیسا کے سامنے بیش کیا گیا تھا بادشاہ اس سے بھی اپنے خواب سے متعلق تفصیل سے جانتا جا بتا تھا کے اس نے سطی سے جانتا جا بتا تھا کی اس نے سطی سے کیا تھا بادشاہ اس سے بھی اپنے خواب سے متعلق تفصیل سے جانتا جا بتا تھا کی اسے نے نواب سے متعلق تفصیل سے جانتا جا بتا تھا کی اسے نواب کے بین یا کوئی فرق رکھتے ہیں لازا بادشاہ نے شق کو خواب کے بین یا کوئی فرق رکھتے ہیں لازا بادشاہ نے شق کو خواب کے بین بارگی کی خواب کے بین ہو جھا۔

اے شق بچھے بنایا گیا ہے کہ تم ونیا کے بهترین ستارہ شناسوں بیں ہے ایک ہواور تہمارے جیسا ستارہ شناس اور نبوی اس وقت دنیا میں نہیں ہے سنوشق بیں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے بچھے ہلا کر رکھ دیا ہے اس خواب کی تعبیر بتانے ہے پہلے تم بچھے یہ بناؤ کہ بیں نے کیا خواب دیکھا ہے اگر تم خواب کی تعبیر بھی صبح بناؤ کے اس پر اگر تم خواب سمجھے کہتے ہو تو تم بچھے اسکی تعبیر بھی صبح بناؤ کے اس پر شن نے بھی تھوڑی دیو تک سلمح کی طرح خاموشی اختیار کئے رکھی بچھے سوچتا رہا ستاروں کا حساب شن نے بھی تھوڑی دیو تک سلمح کی طرح خاموشی اختیار کئے رکھی بچھے سوچتا رہا ستاروں کا حساب ان آبارہ ابجر کھنے لگا اے بادشاہ آب نے شرارہ دیکھا ہے جو تکلا بجر نشینی زمین اور نہیے کے در میان آبار ابجر کھنے لگا اے بادشاہ آب نے شرارہ دیکھا ہے جو تکلا بجر نشینی زمین اور نہیے کے در میان آبار ابجر کھنے لگا اے بادشاہ آب نے شرارہ دیکھا ہے جو تکلا بجر نشینی زمین اور نہیے کے در میان آبار ابور بردی روح کو کھا گیا۔

شق کا میہ جواب س کر بادشاہ خوش ہوا اور کہنے لگا اے شق تو نے خواب کے بیان میں تو کوئی اللہ خاطی نہیں کی اب بتا میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس پر شق بھی سفیے کی طرح کافی سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا اے بادشاہ وو تول سیاہ پھر بلی زمینوں کے در میان کے وگوں کی تشم تمہاری سرز بین کے بعد کہنے لگا اسے بادشاہ وو تول سیاہ پھر بلی زمینوں کے در میان کے وگوں کی تشم تمہاری سرز بین مرفیان تک شم حبثی نا ذل ہوں کے تمام نرم و نا ذک سبزہ زاروں پر تغلبہ پالیں سے اور ابین سے کیکر فیجران تک تمام مقام تک تھران ہو جا کیں ہے۔

ربیعہ بن نفرش کا جواب من کر ہے حد خوش ہوا پوچھا اے شق تیرے باپ کی متم یہ تو اللہ کے غیب کی متم یہ تو اللہ کے غیبی و غضب اور وجہ الم ہے اور سے کب ہونے واللہ کیا میرے ذمانے میں یا اس کے بعد شق کمنے لگا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ تیرے بہت عرصہ بعد یہ واقعہ روٹما ہوگا مگریہ حبثی کے بعد شق کمنے لگا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ تیرے بہت عرصہ بعد یہ واقعہ روٹما ہوگا مگریہ حبثی بھی بیٹ میں بیٹ نہ رہنے یا کی سے ایک صاحب عزت اور شمان والا جوان ان لوگوں کو اس مرزشن سے مار بھائے گا۔ باوشاہ نے چرخوش ہوتے ہوئے یوچھا۔

اے شق میہ نوجوان گون ہو گا جو ان مبشیوں کو اس سرز بین سے نکال ہا ہر کرے گا ایک ایسا نوجوان جو کمزور نہ ہو گا اور نہ کسی معالمہ میں کو آئی کرنے والا ہو گا۔ دی بیزن کے خاندان میں سے ان جشیول کے مقابلے کے لئے اٹھے گا اور ان میں سے کسی کو بھی بین میں نہ چھوڑے گا ہادشاہ سنے پوچھا کیا اس کی سلطنت ہیشہ رہے گی یا وہ بھی چند روز میں ختم ہو جائے گی شق نے کما نہیں ہیشہ نہ رہے گی بلکہ غدا کے آیک بھیجے ہوئے کی دجہ سے ختم ہو جائے گی۔جو دین داروں اور فنیلت وا وں بیں سے حق اور انعمان کے ساتھ اٹھے گابادشاہ اپنے چرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے پر بوچنے لگا۔

باوشاہ نے پو بھا اس صاحب فضیلت ہمتی کی حکومت کب تک رہے گی ش کئے لگا۔ اس کے قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی پوچھا وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ کما وہ دن جس میں انسان کو اس کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اس روز آسان سے پانہ ہو گی جو زیمہ اور مردہ سب سنیں سکے اس روز وی جو زیمہ اور فیمی اور نیکیال فیسب ہوں گئ روز ہوگ ایک وقت معین پر جمع کئے جائیں ہے دین زاروں کو کامیابی اور فیکیال فیسب ہوں گئ بادشاہ نے پوچھا کیا ہو پکھ تم کمہ رہے ہو صبح ہے شق کئے نگا آسان اور ذبین ان دونوں سکے درمیان بور پکھ بھی ہے اسکی حتم ہو خبر میں شہیں دے رہا ہوں سے بلاشک بچی ہے اس میں کسی حتم کے شک اور فلطی کا کوئی امکان شیں ہے۔

جب شن اپنی بات فتم کرچکا تو ربیعہ بن لفرتھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا گرای نے دونوں ستارہ شناسونم دونوں نے دونوں ستارہ شناسونم دونوں نے دونوں ستارہ شناسونم دونوں کی اس تعبر میرے خواب اور اسکی تعبیر کی صحیح حقیقت میرے سامنے بیان کی ہے جس تم دونوں کی اس تعبر سے ہوا ہوں اور تہمارے لئے ایسے انعام اور اکرام کا اعلان کر آ ہوں بس کی تم توقع تک نہیں کر سکتے اس کے بعد بادشاہ نے سلیح اور شق کو انعام داکرام سے نواز کر خصت کی تم توقع تک نہیں کر سکتے اس کے بعد بادشاہ نے سلیح اور شق کو انعام داکرام سے نواز کر خصت کی تم توقع تک نہیں کر سکتے اس کے بعد بادشاہ نے سلیح اور شق کو انعام داکرام سے نواز کر رخصت

جو پچھ ان دونوں ستارہ شناسوں نے کہا تھا وہ رہید بن لھرکے ول پر جم گیا۔ وہ حکومت سلطنت اور اسکے کاروبار سے بالکل بد دل اور بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا اس نے اپنے گھروالوں اور بچوں کے لئے سامان تیار کیا اور انہیں عراق کی طرف روانہ کردیا ہیہ لوگ جیرہ شہر بیس جا کر آباد ہو سے ایک رہید بن نصر کی پسماندہ اولاد میں سے تعمان بن منذر ہوا تھا۔

بوناف اور بیوسا ابھی تک بین میں ہی قیام کے ہوئے تھے کہ ایک روز ا بلیکا نے ہوناف کا گردن پر کمس دیا اور کما سلو ہوناف میرے حبیب اب یمن کی مرزمین میں پڑے رہنے ہے کا حاصل انھو اور ایک نئی مہم کی ابتدا کریں سنو بھاں سے آشور ہوں کے مرکزی شر فیتوا کی طرف جاتے ہیں اس مرزمین کے اندر الیاس کی دجہ سے وحدانیت کے خوب چرچے ہوئے تھے لیکن لوگ اکے بعد کچھ عرصہ تک واحدانیت پر قائم رہے کے بعد اپ پر انے اور قدیم طور طریقوں کو اپنا کچ ایس اسکے عدوہ آشور ہوں کا موجودہ باوشاہ شاما نصرائیک بین الا توای حیثیت اختیار کر ما جا رہا ہے اردگرد کے سارے تھران اسکی طاقت اور قوت سے خوف کھاتے گئے ہیں یساں تک کہ فلسطین کا اردگرد کے سارے تھران اسکی طاقت اور قوت سے خوف کھاتے گئے ہیں یساں تک کہ فلسطین کا

۔ اور خوشخوار قوم حیننوں کے حکمرانوں تک نے اس بادشاہ کو خراج پیش کیا ہے تاکہ میہ کمیں ان پر حملہ اور خوشخوار قوم حیننوں کے حکمرانوں تک نے اس بادشاہ کو خراج پیش کیا ہے تاکہ میہ کمیں ان پر حملہ ت<sub>اریو</sub> کر انہیں تیست و تابود کرکے نہ و کھ دے۔

اور سنو ہوناف عجیب اور دلیسپ بات بہ ہے کہ حیتوں کے خوتخوار بادش ہے خراج میں ایک بھاری رقم دی ہے اسکے علاوہ ابھی چند ہی دن پہلے شامانعری خدمت اپنی چھوٹی اور نوعم بٹی کو شاما نفری طرف روانہ کیا ہے ماکہ یہ شامانعراسکوا ہے حرم میں داخل کرے اور صبتوں اور آشور بول کے تعلقات بمتر رہیں اسکے علاوہ جینوں کے بادشہ نے اپنے سرکروہ اور نامور رفقاء اور جر تیلوں کی بایش بھی آشور بول کے مرکزی شرفیزا کی طرف اپنی بٹی کے ساتھ روانہ کی ہیں تاکہ وہ بھی خراج کے طور پر آسے کے طور پر آشور بول کے بادشاہ کے ساتھ بیش کی جا تھیں اور بادشاہ انہیں تحقے کے طور پر آپ جرنیلوں اور رفقاء میں قو کام حاصل کرنا چاہتا ہے جرنیلوں اور رفقاء میں تقدیم کرے اس سینتوں کا بادشاہ ایک وقت میں وہ کام حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہ ان اور کون کو پاکر شلمانعراور اس کے رفقاء صبوں پر خوش ہوں سے اور ان پر حمدہ آور اور وہ یہ کہ دستوں کی کوشش نہ کریں می وہ مرے یہ کہ یہ لؤکیاں آشور ہوں کے اور ان پر حمدہ آور ہونے کی کوشش نہ کریں می وہ مرے یہ کہ یہ لؤکیاں آشور ہوں کے اعرار دہ کر مستعقبل میں بھی

من اور آشوریوں کے تعلقات بہتر بنائے کی مزید کوشش کریں گی۔
سنو یو ناف کو صبوں کی بیہ لڑکیاں ابھی آشوریوں کے شرخبنوا نہیں پنچیں تاہم ان کی آبد سے
پلے می آشوریوں کے بوشاہ شکما لھرنے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جبنوں کے باوشاہ کی شنزادی کو اپنے
حرم میں واخل نہیں کرے گا بلکہ اسکے لئے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شنزادی کے نیزا جبنے کے
بعد اس کے ولمراور جرات مند جرنیلوں کے درمیان مقابلہ کروایا جائے گا اور جو بھی اس میں فتح
باب ہوگا جبنوں کی شنزادی جس کا نام ر مل ہے جینے والے کے حوالے کردی جائے گی۔ اور اسکے
باب ہوگا جبنوں کی شنزادی جس کا نام ر مل ہے جینے والے سے حوالے کردی جائے گی۔ اور اسکے
بادہ جبنوں کی جو اور سولوکیاں جس باوشاہ نے انہیں اپنے رفقاء اور جرنیلوں میں تقتیم کر دسینے کا
فیصلہ کرلیا ہے اس طرح باوشاہ نے کس بھی لڑک کو اپنے حرم میں واخل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا اس
لیے کہ ایک تو وہ عرکا کافی ہو چکا ہے دو سرے اسکے حرم میں پہلے ہی خوبصور میں اور فراؤکیاں ہیں
لیے کہ ایک تو وہ عرکا کافی ہو چکا ہے دو سرے اسکے حرم میں پہلے ہی خوبصور میں اور فراؤکیاں ہیں
لیے کہ ایک تو وہ عرکا کافی ہو چکا ہے دو سرے اسکے حرم میں پہلے ہی خوبصور میں اور فراؤکیاں ہیں
لیے کہ ایک تو وہ عرکا کافی ہو چکا ہے دو سرے اسکے حرم میں پہلے ہی خوبصور میں اور فراؤکیاں ہیں
لئے کہ ایک تو وہ عرکا کافی ہو چکا ہے دو سرے میں واخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
لئے کہ ایک تو دہ عرکا کافی ہو چکا ہے دو سرے اسکے حرم میں پہلے ہی خوبصور میں اور فیکراؤکیاں ہیں

اس کے علاوہ آیک قابل توجہ یات ہے بہتی ہے کہ جینوں کی شنزادی آشوریوں کی طرق نہیں آنا چاہتی تھی پر اسکے باپ نے زور دے کراہے دو سری لڑکیوں کے ساتھ روانہ کیا ہے اسکے ساتھ اس کی دو خادما تھیں بھی ہیں اس وقت ہے ساری لڑکیاں اپنے محافظوں اور فراج کے قیمتی سامان کے ساتھ تعنوا سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں۔ اپنے شہراور خینوا کے در میان سفر کرتے ہوئے جیتوں کی ہے شنزادی ریمل دویار خود کشی کرنے کی کوشش کر بچی ہے لیکن اسکی خادماؤں اور اسکے محافظ نے اسکی

C

بوبانف اور بوساجب نیزا شرکے مشرقی وروازے کی طرف آئے تو وہ فسمک کروہاں کوئے ہوگئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ شمر نیزا کے دروازے کے اوپر دائیں اور ہائیں دو بوے بزیراور دیو بیک جستے ہوئے کیونکہ جستے ہوئے تھوڑی دیر تک وہ دونوں ان مجسموں کو غورے دیکھتے دہ چھرشریں واخل ہوئے چند ہی قدم آگے جاکر انہوں نے دیکھا کہ آیک کملی جگہ پر آیک واستان کو بیشا تھا ایک اردگر دبہت سے نوگ جمع شے اور وہ واستان کو وہاں جمع ہوئے والے لوگوں کو اپنے دیو آ آشور کے کارنامے مزے لے کرستا رہا تھا اور جہاں وہ واستان کو بیشا ہوا تھا اسکے بیتھے ان گنے ستون تھے دن کے اوپر بھی طرح طرح کے جستے بینے ہوئے تھے اور ایکے سامنے وہ بجسے بناوٹ جی اور وہ کی اور یہ ہوئے اور ایکے سامنے وہ بجسے بناوٹ جی اور دی کے بھیے اور ایکے سامنے وہ بجسے بناوٹ جی اور دی کے بھیے اور ایکے سامنے وہ بجسے بناوٹ جی اور دی کی اور دی کی دیے ہے۔

یوناف اور بیوسا آن لوگوں کے اندر آکر کھڑے ہو گئے جو اس داستان گو کے اردگر دجمع تھے اور اس سے اپنے دیو تا آشور کی دلیری اور جرات مندی کی داستان من رہے تھے تھوڑی ویر تک بوناف اور بیوسا دہاں کھڑے رہ کراس داستان کو سنتے رہے جہ بوہ داستان کو خاموش ہو گیا اور اسکے اردگرد جمع لوگ وہاں سے چلے گئے اور وہ داستان کو بھی جانے کیلئے اٹھا تو یوناف اس کو نخاطب کر کے گئے انگا تو یوناف اس کو نخاطب کر کے گئے انگا

اے مریان داستان کو ہم اس نیزواشریں اجنی ہیں ہم کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں امید ہے تم جھے اس سلسلے میں مایوس نہ کرو کے وہ داستان کو تھوڑی دیر تک یاری باری یوناف اور بیوسا کو دیکھا رہا بھر کسی قدر شفقت اور نرمی میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کمو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو جو پچھ

ر چینا چاہتے ہو آگر جھے اس کے بارے بیں علم ہوا تو بیں ضرور اس کا جواب دوں گااور مکمل طور جہاری راہنمائی کروں گااس داستان کو کا جواب سن کر بونان کو کچھے حوصلہ ہوااور اسے نالمب کر جہا ہے جہائے کہ اس شمر کے مشرقی دردازے کے اوپر جو دو برے برے بہتے ہیں یہ استان کو کیا تم بتاؤ کے کہ اس شمر کے مشرقی دردازے کے اوپر جو دو بروے برے بہتے ہیں یہ کس کے ہیں اور بیہ جو تمہمارے بیچھے برے برے سنون کھڑے ہیں اور انکے اوپر برے بہتے ہیں یہ کم کے ہیں اور بیہ جو تمہمارے بیچھے برے برے سنون کھڑے ہیں اور انکے اوپر برے بہتے ہیں یہ کم کے ہیں اور ایس جو تمہمارے بیچھے براے برائی گرارہ کر مسکرا یا بھر کہتے گا۔

ریا چرکھے گا۔

سنواس نیزا شریل داخل ہونے والے اجنہوں شریل داخل ہوستے وقت شرکے مشرقی وروازے پر جو جسے تم نے دیکھے یہ قوم آشور کے دو دیو آئوں کے جسے جیں۔ واکیں طرف کا جو جمعہ ہے وہ آشور دیو آئوں کے جسے جی اور یہ جو میرے پیچے جمعہ ہے اور چو جمعہ یا تیں جانب ہے یہ شاش دیو آگا ہے اور یہ جو میرے پیچے اگنت سنون ہیں اکلی حقیقت کچھ یول ہے کہ اے اجنبی سب سے پہلے دو ستونوں پر جو وہ برے مستے ہیں یہ مارے آیک قدیم بادشاہ اور اسکی ملکہ کے جی بادشاہ کا نام نینس اور ملکہ کا نام میرامس قاان دونوں کے جیجے جو جسے ہیں اور آئی ملکہ کے جی بادشاہ کا نام نینس اور ملکہ کا نام میرامس قاان دونوں کے جیجے جو جسے ہیں اور آئی ملکہ کے جی بان آقوام کے نوگ ہیں جن کے خلاف نینس قان دونوں کے جیجے جو مورت سے خلاق رکھتے ہیں یہ ان آقوام کے نوگ ہیں جن کے خلاف نینس نے مامن کی اور ان سے خراج وصول کیا اور یہ لوگ مجسموں کی صورت میں جو مامان اٹھائے ہوئے ہیں یہ اس کی اور ان سے خراج وصول کیا اور یہ لوگ مجسموں کی صورت میں جو شرائ خیش کر دے جی سے ہیں یہ بین کہ یہ نینس کے سامنے آئی حکومتوں کا شرائ چیش کر دے جیں یہ اس خالی عکومتوں کا شرائ چیش کر دے جیں یہ اس خالی عام میں دو شرائی جیش کر دے جیں یہ بیا۔

وہ داستان کو جب خاموش ہوا تب ہوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا اے مریان داشتان کو کیا ۔
تم جھے اپنے اس نینس نام کے یادشاہ اور اسکی ملکہ سیمرامس کے متعلق کچھ تفصیل ہے کو کے اس پر وہ داستان کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کئے لگا بیٹھ جاؤ میں تنہیں اپنے اس بادشاہ کے متعلق تنمیل سے جاتا ہوں داستان کو خود بھی اس جگہ بیٹھ کیا جہاں سے وہ اٹھا تھا ہوناف اور بیوسا بھی اسکے سامنے بیٹھ گئے تب داستان کو خود بھی اس جگہ بیٹھ کیا جہاں سے وہ اٹھا تھا ہوناف اور بیوسا بھی اسکے سامنے بیٹھ گئے تب داستان کو سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

سنودونوں اجنبیو ہمارا بادشاہ نینس ایک عظیم الشان عکمراں تھا اس نے آشور ہوں کے لئے اپنے اپنا وارس طرف قابل تعریف فتوحات حاصل کیں ہمارا بادشاہ اپنی افواج کے ساتھ فتوحات کرتا ہوا ایشیائے کوچک میں بحیرہ المجین کے ساحل تک جا پہنچا تھا جنوب کی طرف اس نے الیمی بلخار کی کہ فلیم شکل سے کوچک میں بحیرہ اسکے سامنے نہ تھرسکا اور قوم مادکی عظیم سلطنت بھی اسکے سامنے بھکتے پر مجبور ہوگئی تھی شال کی طرف اس نے کو بستان آر مید تک کی سلطنق کو اپنا بدف بنایا یماں تک کہ وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے ایک طرف کو بستان زاگر میں اور دو سری طرف بحیرہ روم تک

ع پنچا تھا یوں اپنی سلطنت کو اس تدر وسیع کرنے کے بعد اس نے اپنے لئے ایک نے شمر کی تھے ہا سلسلمہ شروع کیا جے وہ مرکزی شمر بنانا جا بتا تھا۔ پس میہ شمر جس کا نام منیوا ہے اور جس میں تم ایکی تک موجود ہو ہمارے اس باوشاہ نینس کا نتمبر کردہ ہے اور اس کے بنام کی نسبت سے اس کا نام نتوا رکھا گیا ہے اور یہ جو سیمرامس نام کی اس کی ملکہ تھی یہ دراصل سی خانہ بدوشوں کے گردوست تعلق رکھتی تھی خانہ بدوشوں کا گروہ ایک جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد کوچ کر کیا اور میہ وہیں پڑاؤ میں بڑا رہ گئی جے ایک گذریتے کے اٹھا لیا اور اسکی پرورش شردع کر دی۔ جوان ہو کریہ بھی انتمالی خوبعورست اور يركشش لاكى بى يسال تك ك جس علاقے ميں ده گذريا ريتا تھا اس علاقے ك آشوری حکمران ساس نے اسے دیکھ لیا اور وہ اسکے حسن اسکی جسمانی کشش سے ایبا مثاثر ہواکہ اس نے فور اس گذریتے کو اس کا پیغام دے دیا اور یوں ماس نام کے اس ماکم نے سمرامس سے شادی کرلی- اور سنو! اے اجنبو! پھراپیا ہوا کہ ہمارا بادشاہ نینس ایک مم پر نکلا میہ ساس بلم کا ماکم بھی پادشاہ کے ساتھ اس مهم میں شامل تھا اور اسکے ساتھ اسکی بیوی سیمرامس بھی اس میں حصہ لے ر بی تقی اس مهم کے دوران پہلی بار ہادشاہ نینس کو سیمرامس سے ملتے اس سے تفتگو کرنے اور اسکے خیالات کا جائزہ لینے کا موقع ملا ان ملا قاتوں سے بادشاہ سیمرامس کے حسن اسکی عقلندی اور اسکی خوش طبعی سے ایسامتا ٹر ہوا کہ اس نے اس سے سیمرامس کو اپنی بیوی اور ملکہ بنائے کا اران کرایا۔ سیمرامس بھی اس تک تیار ہوگئی لنذا اس نے ساس کو چھوڑ کر ٹینس سے شادی کرلی۔ سیمرامن کی اس جدائی کوساس برداشت نه کرسکا اور موت کی نیندسو کیا جبکه سیمرامس تینس سے شادی کرنے کے بعد آشور کی ملکہ بن کر ایک پروقار زندگی بسر کرنے تھی۔

مججه عرصه بعد جب بادشاه نينس مركبالولوكون في متفقد طوريريد فيعلد كياكم ملكه سيمرامس ان ير حکومت کرے حالا نک سیمرامس کے بطن سے نینس بادشاہ کا ایک اڑکا بھی تھا جس کا نام عواس تھا لیکن آشوریا کے وگ اپنی ملک سیمرامس کے حسن اسکی عملندی اور اسکی وائش و بیش سے ایے متاثر تنے کہ انہوں نے نینس بادشاہ کی موت کے بعد ہمرامس کو ایک ملکہ اور حکمران کی حیثیت ہے تبول کرلیا یول نینس کے بعد سمرامس حکومت کرنے لی۔

اور سنواجنبیو ایک ملکہ کی حیثیت سے اس سمرامس نے بمترین کاربائے نمایاں انجام دیے سنو اجنبیو! اس ملکہ نے نہ صرف میر کہ آشوریوں کے لئے فتوعات عاصل کیں بلکہ اس نے ملی سرحدول کی بهترین حفاظت بھی کی اس کے علاوہ اس کی تغییراور ترقی پر بھی دھیان دیا باہل چو تک سے نیٹس س کی ملکہ ممرامس اور آ شوریوں کے دیگر صافات آشوریہ کی تادیا سے حال کا گئے ہی جو اور اور می تھی ا سی کے موقت زمزار الدر کاروں ہے۔

ں وقت آشوری سلانت میں شامل تھا اس لئے ملکہ نے بابل شمر کی مرمت کروانے کے علاوہ اس سے معلق باغات کی بھی دیکھ بھال اور تعمیر کا سلسلہ شروع کیا کو ہستان زاگروس کے سیلے کو تو ژبھو و سرایک خوب چوڑی شاہراہ تعمیری۔ جو بابل سے قوم ماد کی طرف جاتی تھی اور اس نے ایک بہت یوا شربھی تعمیر کیا جس کانام اس نے اسمبتانہ رکھااس شرکے اندر اس نے بسترین محل تعمیر کردایا اور بہاڑوں کے اوپرے اس نے پانی حاصل کر کے اس شریس عکہ جگہ نوارے چلا کر رکھ دیتے تھے اں نے کو متنان زاگروس کے اندر ایک بہت بڑی چٹان کا انتخاب کیا بھراس نے بڑے بڑے سنگ براشوں کو جمع کیااور انہیں علم دیا کہ پہلے اس پٹان کو ہموار کیا جائے اور پھراس پر اسکی اور اسکے سو عافظوں کی شبیبوں کو کندہ کمیا جائے اس طرح ملکہ سیمرامس کے تھم پر ان سٹک تراشوں نے اس بت بدی چنان کو ہموار کیا مجراس چنان پر انہوں نے ملکہ ادر اسکے محافظوں کی شبیہیں کندہ کردیں

رید سارے کام کرنے کے بعد ملکہ سیمرامس نے مچرفتوعات کی طرف دھیان وا وہ اسے عظیم الثان اور جرار لشكركے ساتھ تكلى اس فے نہ صرف ميد كه معرايتھو بيا اور ليبيا كے بہت بزے جھے كو الله الله وه الله الشكرك ساته بلغار كرتى مونى مندوستان كى طرف بدهى دريا . ي سنده كواس نے آیک بل یا ندھ کر عبور کیا اور ہندوستان کی سرزمین کے اندر بلغار کرتی چلی تھی۔ ہندوستان میں جنگ کے دوران ایک جگہ ہر اسے بسیائی کا سامنا کرنا براجس سے ملکہ سیمرامس برداشت ند کر کی اور وہ اینے نظر کو لیے کرواپس نیوا آئی پھروہ بزے خوصکن انداز میں اپنی قوم پر حکمرانی كرنے تھى تھى۔ يهاں تك كداسے متاره شاسوں اور نجوميوں نے خبردى كد آگر وه اس طرح بيكار بیٹھی رہی تو قوم آشور میں اسکے غلاف بغاو تیں پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے گا ان خدشات کے تحت ملکہ نے اپنے بیٹے نواس کو تھمران بنا دیا اور سارے سرداروں اور حاکموں سے اس نے آشور دیو آ کے نام قتم لی کہ وہ ننواس کے خیرخواہ اور مخلص بن کر رہیں سے بول جب وہ اپنے سبلنے کو بادشاہ بنا بھی تو دہ نینوا کے اعدر برسکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کئی تھی۔

سنو اجنبيو! وه اس جامد زندگ سے بھی ننگ آئی برائے واستان کو کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام عورت نه تھی بلکہ کوئی مافوق الفطرت قوتوں کی مالک تھی اندا جب وہ اس جامہ زندگی ہے تنگ آگئی تو وہ اپنی سری قولوں کو حرکتوں میں لائی اس نے اپنے آپ کو ایک فائنتہ میں تبدیل کر لیا اور پھروہ فاختاؤں کے گروہ میں شامل ہو مگئی تھی تو اے دونوں اجنبیوب ہے وہ ساری تفصیل جو ہمارے قدیم

مله اسى بنابراً منود اول مي قاخته كومترك فعال كياجائه كالاساور قاخته كي تنبه بدكوابينا فومى نشات بناليه بهوس زيورست مين اس نشان كومترك فيال كرمة الكيار

2013

بادشاه نینس اور اسکی ملکه سیمرامس سے متعلق تم جاننا چاہتے تھے۔

یوناف اس واستان کو سے شاید مزید تفسیلات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی جس سے ایک کارواں شہر میں واشل ہوا تھا۔ جب وہ کارواں انکے پاس سے کزرنے لگا تو بوناف اور پوسانے ویکھا اس کارواں سے آگے مسلح نوجوان سے بور شاہ انداز میں اپنے گھوڈون کو ہا گئے ہوئے شہر میں واشل ہوئے سے مسلح نوجوان سے بور بڑے شاہانہ انداز میں اپنے گھوڈون کو ہا گئے ہوئے شہر میں واشل ہوئے سے اتنی دیر میں آشور پول کے بچھ اکابرین اور اراکین سلطنت بھی نکل آئے سے شاید وہ اس کارواں کے استقبال کے لئے آئے جے ان محافظ سالارول کے گزرنے کے بعد اوشوں کا ایک بہت بوا کارواں گزرا تھا جس پر استخبال سے اندول پر سوار لڑکیوں کا قاظہ بھی گزرگیا تو استخبال سوئے ہوئے پر مسلح کیروں سے ڈھانے ہوئے تھیں جب اوشوں پر سوار لڑکیوں کا قاظہ بھی گزرگیا تو استخبال کرنے ہی پھر سلطنت آشور کے اراکین سلطنت اس کارواں کا بڑی گر جو ٹی سے استقبال کرنے لگھ تھے جب وہ سلطنت آشور کے اراکین سلطنت اس کارواں کا بڑی گر جو ٹی سے استقبال کرنے لگھ تھے جب وہ کارواں گزرگیا تو بوت کے بوجا۔

اے مہان واستان گو ہے ابھی ابھی جو اؤکیوں کا ایک کارواں گزرا ہے اور اکے آگے ہیں جو کافظ بھی ہیں یہ لوگ کون ہیں اس سوال پر واستان کو خوش ہوا اور کھنے لگا یہ اؤکیاں مبتوں کے اوشاہ نے ہمارے بادشاہ شما العرق طرف ہمیں ہیں باکہ ان افؤکیوں کی وجہ سے شاما العرفیش ہواور آئے والے دور ہیں وہ جینوں پر حملہ آور نہ ہوسنوا جنبی اور کیوں کے اس کارواں ہیں بادشاہ کی لاک ہمی شامل ہے جے حینوں کے بادشاہ نے اس غرض سے روانہ کیا ہے کہ وہ شام العرک حرم میں وافل ہو پر سنویہ شام العرک حرم میں وافل ہو پر سنویہ شام العراس لڑکی کو اپنے حرم ہیں وافل نہ کرے گا بلکہ نجانے یہ شمزادی اب کس جریس یا اراکیین سلطنت کے جصے میں آئی ہے۔ یوناف شایع مزید کوئی گفتگوای داستان سے نہیں کرنا چاہتا تھا الدا اس نے ہاتھ آگے بردھا کر اس سے مصافحہ کیا اور بڑے خوشکن انداز میں اسکو خاطب کرنا چاہتا تھا الدا اس نے ہاتھ آگے بردھا کر اس سے مصافحہ کیا اور بڑے خوشکن انداز میں اسکو خاطب کرنا چاہتا تھا الدا اس کے بیجھے ہیں ترق دینے خوش کردوں گاا سے ماتھ ہی یوناف ہوسا کو تیو ساکو تو خوشکن شدمت میں حاضر ہوں گااور کچھے جریجے شرک اندرونی جسے کی طرف بڑھنے ذاکا تھا۔ اس کارواں کا توان کا توان کا توان کا توان کا روان کا روان کا روان کا روان کا روان کا دوان کا دوان کا توان کو جو تے ہوئے اور بوٹ کی یوناف اور بوسا آگے بڑھتے رہ مراست میں یوناف نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہو تے ہوئے اور بوٹ کی یوناف اور بوسا آگے بڑھتے رہ مراست میں یوناف نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔

سنو بیوسا بیہ حتی لؤکیوں کا وہی کاروال ہے جس کی خاطر ہم اوھر آئے ہیں اور اس کارواں میں میں میں میں اور دیکھتے میں اور دیکھتے میں اور دیکھتے میں اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے

رات جب مری ہونے کی تو ہوناف اور یوسائنوا شہری اس مرائے کے کرے سے نکے اور شاہ مول ہوئے جہاں جبتوں کی شہزادی شاہی محل کی طرف جل نکلے جب وہ محل کے اس صے جس وافل ہوئے جہاں جبتوں کی شہزادی و یمن اور دوسری لڑکوں کو شھرایا میا تھا تو ہوناف اور بوسائے دیکھا کہ محل کے اس جھے کے سائنے رات کے اس جھے جس بھی فوارے ذمرم کار تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں ان فواروں کے باس کھڑے دات کے اس جھے جس بھی فوارے زمرم کار تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں ان فواروں کے باس کھڑے دات کے اس کرے کی طرف بوجھ بین کھڑے دہ کر اردگرو کا جائزہ لیتے رہے پھروہ آہستہ آہستہ محل کے اس کرے کی طرف بوجھ بین شہزادی دیمن کو شھرایا کیا تھا جب وہ اس کرے کے سامنے سے تو انہوں نے دیکھا کہ کرے کے اہرا یک حورت کھڑی تھی شاہد وہ اس حورت کے پاس آئے لڑ بوناف اس عورت کو مخاطب کر سے نامی ہوناف اس عورت کو مخاطب کر سے سے نامی ہوناف اس عورت کو مخاطب کر سے سے دیمن ہوناف اس عورت کو مخاطب کر

اگر میں غلطی پر نہیں تو جس کمرے کے دروازے پر تم کھڑی ہو اس کمرے میں جینوں کی شخترادی ریمن غلطی پر نہیں تو جس کمرے کے دروازے پر تم کھڑی ہو اس کمرے میں جینوں کی شخترادی ریمن نمجمری ہوئی ہے۔ اس پر اس عورت نے ایک باریوناف اور بیوسا کا سرے لے کر پاؤل تک بغور جائزہ لیا بھروہ مفکوک سے انداز میں ان دونوں کو دیکھے کر کہنے گئی۔

تہمارا اندازہ درست ہے اس کرے میں واقعی جینوں کی شنرادی ریس ٹھیری ہوئی ہے پر بیہ تو کہ وتم اس سے متعلق کیا اور کیوں پوچھتے ہو اس پر بو ناف نے پھراسے مخاطب کر کے کہا۔ سنو میں استیار اور تم لوگوں کا دغمن نہیں بلکہ دوست اور وفادار ہوں تم ایب کرد کہ اندر ریس کے پاس جاؤ اور اس سے کمو کہ بوناف نام کا ایک شخص اور بو مانام کی ایک لڑی اس سے مان چاہتے ہیں اور ہم فور اس سے کمو کہ دو استیار ہیں اس سے پچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے وہ ہم فیزا شہر میں اسکی بہتری اور بھالی کرنے کے فواہش ندیں اس سے پچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے وہ ہم سے لئے کے بعد اس شہر میں اپ وہ عورت سے لئے میں کرے گی اس پر وہ عورت سے لئے کہ دہ اپنا

شب خوابی کالباس بین چکی ہے اور وہ اپنے شب خوابی سے لباس میں سمی مرد سے نمیں ملتی۔ اس یو ناف نے بھراس عورت کو مخاطب کر کے کما۔

تم ایک بار اندر جا کرجارے آنے اور جارے ماکواس سے کموتو آگروہ ملنے سے انگار کی ا ے تو ہم واپس چلے جائیں مے اور کل میج ہی صبح پھراس سے ملنے کیلئے آجائیں مے لیکن ایک ان تم یا در کھنا کہ اگر کل تک ہم اس سے نہ مل سکے تو اس کی قست تاریک اور سیاہ ہو کر رہ جا۔ آگا، اس کے کہ کل نینوا شہر کے وسط میں کھلے میدان کے اندر ان لوگوں کے درمیان مقابلہ ہورگاہ \* فرادی رے مل کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں سے اس سے علاوہ جس قدر لڑکیاں ہمی تم لوگوں کے ساتھ آئی ہیں نینوا کا بادشاہ شلما نصرائے اراکین سلطنت اور جرنیلوں میں تقتیم کردے گاای بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اندر ر مل کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ آگروہ آج ہم سے طے توکل ہم اے تقس کی اذبت اور جال کی بیزاری سے مجات ولا سکتے ہیں۔

یو نان کے الفاظ اور شختگو پر اس عورت نے مجھ سوچا پھر نرم ہو کر کہنے تکی اے اجنبی تم پیل رك كرميرا انظار كرويس ابھى اندر ر - من كے پاس جاتى موں اور تمهارے آنے كا مدعا اور متعمد اس سے کہتی ہوں اور دیجیتی ہوں کہ وہ جواب میں کیا کہتی ہے۔ اس عورت کا پیہ جواب س کرا یوناف سی قدر مطمئن ہو گیا اور اس نے اٹیاس میں سرمانا دیا جبکہ وہ عورت اس کمرے میں وہی گا تموای در بعد وہ عورت لونی اور مسکراتے موسے ہوتاب سے کہتے تھی تم اس اوی سے ساتھ اندوب سكت بور من في من وونول ملكى خوابش كالظمار كرديا بالندااب تم بلا جعبك اندر جاسك ہواس عورت کا یہ جواب س کریو ناف اور بیوسا کے لیوں پر بلکی بلکی مسکراہٹ بھو متی متنی مجروہ ال کرے میں داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ وہ کمرہ کسی آغوش خواب کی طرح ایک طلسی خواب و کھائی دیتا تھ اور کرے کے ایک طرف چڑے کی چند نشستوں کے پاس ایک نهایت نوعمراور نوخ الزك ايك سفيد مشكبوت لباس بينے شايد ان ودنوں كى ختطر تھى بوناف اور بيوسااس لڑكى كے قرن آئے اور بوتاف اس لڑی سے چھ کہتے ہی اگا تھا کہ اس لڑی نے بولتے میں پہل کرتے ہوئے کا۔ میران نام ریمن ہے جس سے تم لمنا جائے ہو میری خادمہ مجھے بیہ بھی بتا چک ہے کہ تمہادا یوناف اور تمهاری اس ساتھی لڑکی کا نام بیوسا ہے۔ پھراس نے ہاتھ کے اشارے سے پیڑے

منشئنوں کی طرف ان دوتوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا بوناف اور بیوسا فورا بیٹھ گئے اور بغور ر- ممالاً طرف دیکھنے لکے انہوں لے اندازہ نگایا ر - بمل نوعمر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہادر ہے کی خوبھوں ا تھی عمر کے اس حصے میں تھی جمال پر بچینا اور جوانی ایک دو مرے سے **گل**ے ملتے ہیں۔ انہوں ا ریکھا وہ قوس قزرے کے رنگوں' عردس سحراور گلالی تعبیم جیسی ٹوبھورت ہوئے کے ساتھ ساتھ

ہ شیو اطغیان رنگ اور کھنکتے قبقہول جسی پر کشش تھی ان دونوں کے ساتھ ساتھ ر ، بس بھی ان سے سامنے چڑے کی گنشتوں پر بیٹھ گئی اور وہ او ناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے گئی۔

کو تم مجھ ہے کیا کمنا چاہتے ہو اور رات کے اس وقت تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا ہے اس پر بوناف اپنی جگہ پر سنبھل کر بیٹھا اور کہتے لگاسٹور یمل جو میں جان چکا ہوں وہ بیہ ہے کہ تمہیں تہمادے باب نے تمهاری مرضی کے ضاف شکرالفری طرف روانہ کیا ہے۔ میں ب مجی جانتا ہوں کہ تم شلمانصرے شادی کرنے کی خواہشمند ہونہ ہی تم اس سے شادی پر رضامند ہو تم شلما نصریا کسی اور کے حرم میں داخل نہیں ہونا جاہتی ہو۔ تہماری سب سے بری آر زوجو تسارے دل میں اس وفت ہے وہ بیہ کہ تم کسی نہ کسی ظرح واپس اپنی سلطنت میں چلی جاؤ اور وہاں اپنے باپ سے ساتھ پہلے کی طرح پرسکون اور پرامن زندگی ہسر کرسکوسنور ، من میں تم پر بہ بھی انکشاف کروں کہ شلمانفر تمہیں اپنے حرم میں داخل نہیں کرے گا بلکہ نیوا شہرکے وسط میں ایک کھاا میدان ہے جمال نیزوا شہرکے استکنت نوجوان جمع ہول کے اور جو جو بھی حمیس حاصل کرنے کے خواہشند ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہو گا اور جو یہ مقابلہ جیت گیا تنہیں سمی کی ہوئی اور تیلام شدہ بکری کی طرح الميك حوالے كرديا جائے گا۔

· مسکے علاوہ تمہارے ساتھ جس فدر لڑکیاں ہیں انہیں بھی نیتوا کا بادشاہ شکما نصرایئے جرنیلوں اور اراکین سلطنت میں تعتیم کردے گاکیا تم اس تعتیم اس حیوا تھی اور اپنی اس بے بسی اور ب الارك كويسند كردكي اس ير د - مل بوت خور سه يوناف كي طرف ويكفظ موسة رقت آميز اوا ديس كنے لكى۔ ميں اليي صور تخال كو قطعي طور ير دل سے تاپند كرتى ہوں ليكن اس صور تخال سے جان بھی تو نہیں چیٹرائی جا سکتی ہیں یہاں ہے بھاگ کرواپس بھی نہیں جا سکتی اور اگر گئی تو یہ لوگ میرا تعاقب كريس مے أور أكر انهول نے ميرا تعاقب نه مجي كيا تو ميرا باپ دوباره مجھے نينوا شركى طرف ردانه کردے گالندا کل جو کچھ بھی نینوا شہرکے میدان بیں ہو گاوہ بچھے دل پر پھررکھ کر برداشت کرنا

بوناف نے رہمل کی مفتلوسے اندازہ لگایا کہ اس عمت لالہ و مکل اور کل بوش اڑی کی باتوں اور گفتگو میں آرزوا تکیز طراوت کلیف لذت اور آبشاروں کی نوا جیسی دلنوائی تھی یو ناف بھرا ہے گاطب کر کے کہنے لگا سنور - بمل **اگر تم چاہو اور میری تجویز اور ترکیب** کے مطابق میرا ساتھ وو تو میں تمہیں غیوا شرمیں ہے لی اور لاجارگی کا شکار نہ ہوئے دوں گا اور میں کل جو تمہارے لئے مقاملے ہوں متے اور ان کے تتیج میں حمہیں کسی کے حوالے کئے جانے سے عمل ہے بھی حمہیں نجات دلا دوں گا۔ یوناق کی اس تفتگو ہر ر ۔من چونک سی پردی پھراس نے اپنی خمار بھری نگاہیں

یو ناف کے چرہے پر جما کئیں اور ہوی دلچیہی اور بردی لذت میں صوت بزار اور کمن مغنی جیسے اندازہ اس نے بوناف کو مخاطب کرے ہو جھاتم اپنی مفتلوات الفاظ سے روح کے مصور اور اس پیامبر سکتے ہو پہلے میہ بناؤ کل تم مجھے ان مقابلوں سے نجات دلا کر کیے بچھے اس بے بھی اور لاجا را سے بھاؤے اس بر بوناف نے چربولتے ہوئے کمنا شروع کیا۔

سنو مريمل جس ونت كل تمهارے لئے مقابلول كا اجتمام كيا جائے كا اور شلما تعربجي ا . میدان میں آگر بیٹھ جائے گاتو میں شکمانصر کی خدمت میں حاضر ہوں گااور اس پر میہ انکشاف کروا گاکه میں بھی حیتوں کی مرزمین کا رہنے والا ہوں اور ایک عرصہ ہے رے مل کو پیشد کرتا چلا آ رہا ہوں ا ر ، مل بھی جھے سے محبت کرتی ہے جبکہ مجھ سے بوشھے بغیرر - عل کو نینوا شرکی طرف بھوا وا گیائے میں شلما نعرے یہ مجی گذارش کروں گا کہ ر ۔عل کو میرے حوالے کر دیا جائے اور آگر ر ۔عل 🕊 میرے حوالے نہیں کیا جا سکنا تو بھراس میدان کے اندر جھے بھی رے مل کے حصول کیلئے حصہ کیا دیا جائے اور اگر میں بیہ مقالمے جیت جاؤں تو رےمل کو میرے حوالے کر دیا جائے سنو رےم**ل آ**گر شلما نصرنے میری اس کذارش کو قبول کراہا تو پھرمیں شہیں لیقین ولا تا ہوں کہ میں بیہ مقابلہ جیت کر حمہیں حاصل کرنوں گا ہیں خوداس شہر میں اجنبی ہوں اور حمہیں ہیہ جانبے کی ضرورت شیں ہے ۔ ا میرا تعلق کس سرزمین ہے ہے بسرحال اس مقابلے میں جیتنے کے بعد میں حمہیں اپنے ساتھ نیزاشر كى اس سرائے ميں لے جاؤں كا جمال ميں اور ميرى سائمى لڑى تھرے موسے ہيں تم مارے ساتھ چند يوم سك اس سرائ بين تعبريا اور جب نوك اس مقاطع كو اور نيوا شريس تسارى آركا بحوالت لك جائي لوتم چنك سے اپن سرزين كى طرف رواند ہو جانا اور أكر تم اپنى خادماؤں ك ساتھ جاتا جا ہو تو تہماری خاداؤں کو بھی تہمارے ساتھ روانہ کردیا جائے گا۔ اور آگر بتم نے جاآن من خود مهيس تهاري سرزين كي طرف جمور آؤل كايمان تك كيف كع بعد يوناف خاموش موكا

سختی۔ اور اس کمرے میں اسکے موتیوں جیسے دانتوں کی چیک صاف دکھائی دے رہی سخی تھو ڈی ج تک خاموش رہے کے بعد ر من نے دوبارہ بوناف کو مخاطب کرے کمنا شروع کیا۔ سنو بوناف عجم سے انداز میں کمنا شروع کیا۔ یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم نیوا شہر کے رہنے والے نہیں بلکہ میری طرح اس شہر میں اجتمالاً ش تم پر سر بھی اعشاف کروں کہ میں نے تہماری اس تجویز کو پیند کیا ہے اور میں تمہاری اس جو اللہوں کہ ہم نیکی کے نمائندے میں اور ہم شراب پینے کے رسیا نہیں ہیں میں تم پر سر بھی اعشاف کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بھی تیار ہون۔ یرید تو کھوتم کیوں میری مدد کرتا جاہتے ہو اور کیوں جھا میری بے بسی اور اوجارگی ہے بچانا جا ہتے ہو کیا اس میں تمہاری بھی کوئی غرض اور مقصد بنان ج

أرتم جھے بیاں سے چھڑا کراپنے لئے میری نسبت سے کچھ نوائد حاصل کرنا جاہتے ہو اور یہ بھی کہو اور المارے ساتھ سے جو تساری ساتھ لڑی ہے جس کا نام جھے بیوسا بتایا گیا ہے اس کے اور رہے۔ مہارے درمیان کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے۔ ریمل کے ان سوالات پر جمال بیوسرا کے چرے پر بلکی الم مسكرابث نمودار موسي وبال يوناف مجى افي جكه يربينا بنك مسكرا ما رو يجروه ريمن كي المف ديكهن وع كن لكار

۔ نور ۔ عل بیالزی جس کا نام بیوسا ہے میری ساتھی ہے اگر تم دل میں یہ خیال کرتی ہو کہ بیا میں ہوی ہے تو بیہ تنہاری غلط فنمی ہے اور دھو کہ ہے یہ میری بیوی نسیں بلکہ بیہ سمجھو کہ ہم دونوں بکل کے نمائندے میں اور نیکی ہی کے فروغ کیلئے کام کرتے ہیں اس ہم دونوں کے درمیان می رابطہ می رشتہ اور یکی تعلق ہے کہ ہم دونول لیکی کے نما کندے ہیں اور دونوں ال کر کام کرتے ہیں اور ا یکے علاوہ ہم دونوں کے درمیان کوئی خونی یا عقد شدہ رشتہ شیں ہے ر ، س نے بوچھا کیا تم یہ بھی بناؤ م کہ تم دونوں کن سرزمینوں کے رہنے والے ہواور میرے متعلق متہیں کیے اور کس طرح خبر ہوئی کہ بیں اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ کس وقت خینوا شہر میں داخل ہو رہی ہوں یو ناف پھر کہنے

سنور من بين بديوچوك جارا تعلق من سرزين سے بهارا تعلق تو خداوند قدوس كى اس وسی سردین سے ہے اور تساری فاجاری اور بے بی کے متعلق ہمیں کیے علم ہوا تا استکے النے میں یر کوں گاکہ نیک کے تما کندول کی حیثیت سے مارے باس کھ مری تو تی میں ہیں ان ہی سری قوق کی دجہ سے ہمیں تمہارے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ اس سے بردھ کریش حمہیں اپنے اور بیوسا کے متعلق کچھے نہ بتا سکوں کا اس جواب پر ر ۔ من بست خوش ہوئی اور پھروہ متناب پیکرلڑ کی انھی اور كرے كے دوسرے حصے كى طرف كئ جلد اى وہ واپس لوئى اور چاندى كے ايك طشت ميں وہ سفيد بلود کے پیالے سجا کر لائی تھی جن میں شراب بھری ہوئی تھی دوبارہ ر۔ من اپنی جگہ پر بیٹے گئی دو یوناف کی اس تجویز کوس کرر میں کے خوبصورت چرے پر بلکی بلکی مسکراہٹ می جھرا اللہ اس نے بوناف اور بیوسا کے سامنے رکھے اور ایک پیالہ اس نے اسپنے نازک اور گدار اتمول میں تقام لیا تفا۔ شراب بھرے بلور کے ان پر لول کی طرف دیکھتے ہوئے یوناف نے طنزیہ

سنور یمل تمہیں ہمارا اندازہ لگانے اور سیھنے میں سخت غلطی ہوئی ہے میں تمہیں پہلے ہی بتا لال کہ جب سے میں نے جنم لیا ہے میں نے مجھی بھی اس نشہ آور اور مکردہ شے کو ہاتھ نہیں لگایا لزائم ان شراب بھرے بلور کے پیالوں کو یمال ہے اٹھا نواور ہاں آگر تم شراب پینے کی عادی ہو اور ہاری موجودگی میں شراب بینا چاہوتو ہم تمہارے اس عمل پر اور تمہارے اس کار پر کوئی اعتراف کھڑا نہ کریں گے بوتاف کا یہ جواب س کر ر ۔ عمل کسی قدر طول سی ہو کر رہ گئی تھی بجروہ اپنی مجا ے اٹھ گئی تھی متنول بلور کے وہ بیائے اس نے طشت میں رکھے ایک باروہ واپس جلی گئی۔ طشت بجروہ وہیں رکھ آئی جمال ہے لے کر آئی تھی۔ اور دوبارہ آگر بوتاف کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے بوجھا۔

امر فر ودون جاہو قر سرائے کے کرے میں جاکر قیام کرنے کی بھائے کامیں میرے اس کرے میں قیام کر سکتے ہو اس پر بوناف نے کہا قسیں ہم دونوں اب واپس جائیں سے تم آرام کرد اور اب مفایلے کے میدان میں ہی ہماری ملا قات ہوگی اسکے ساتھ ہی بوناف اور بیوسااس طلسی خوابگاہے نکل مجے۔

دو مرے روز نیزا شرکے وسط میں مقابلے کیلئے ہے ہوئے میدان میں اسکت لوگ جمع ہو اسلام کے تنے۔ دنیوں کی شنرادی رین کو میدان کے ایک طرف بلند جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا جس پر دیئر قابین بچھا دی گئے تھے۔ دنیوں کی شنرادی ماختہ ہی ایک اور آدئجی جگہ پر آشور یوں کا بادشاہ شکمانھراور اس کے قابین بچھا دی گئی تھیں اسکے ماختہ ہی ایک اور آدئجی جگہ پر آشور یوں کا بادشاہ شکمان آکر بعثہ سکتے تھے اس موقع پر اچا تک یوناف بردی تیزی کے ساتھ آشور یوں کے بادشاہ شکمانہ مرکب ساتھ آشور یوں کے بادشاہ شکمانہ شرکہ ساتے آبا اور آداب یہ لانے کے انداز میں اس نے بردی عابری اور انکساری سے کہنا شردع کیا۔

اے آشور نول کے عظیم ہاوشاہ میرا تعلق مینوں کی مرزمین سے ہے اگر آپ برانہ مائیں او میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر ریمل بھی یو ناف کی طرف و کھی کرخوش ہو رہی تھی اور اسکے چرے پر ہکی بلکی مسکراہٹ اور پہندیدگی بھی دیجھی جا سکتی تھی۔ یو ناف کی گفتاہ من کر شکما نصر نے بڑی فرمی میں یوناف کو مخاطب کر کے کما اگر تم جیتیں کی مرزمین سے آئے ہو تو

م جہادا احرام کرتے ہیں اگر تم جنتوں کی شنرادی ریمن کے محافظوں میں سے ہو تو کھو تم کیا کہنا اپنچ ہو۔ اور آگر تنہیں کوئی شکایت ہے تو اسے بھی رفع کرنے کی کوشش کریں گے۔ شلما نفر کے اس جواب پر یوناف کینے لگا۔

اے بادشاہ میں ر مل کا جائے والا ضرور ہوں تحر اسکے محافظوں میں ہے نہیں۔ اے تنوریوں کے تیک دل بادشاہ میرا نام یوناف ہے اور میں آیک عرصہ سے ریمیں سے محبت کر یا چلا آ رما ہوں جبکہ رے مل بھی مجھے بہتد کرتی ہے اور جھے سے شادی کرنے کی خواہشمند ہے لیکن اچانک عند کے یادشاہ نے اے اس طرف روانہ کر دیا اور میں ریمن اور اس سے چھ بھی نہ کمہ سکا لذا میں ریمل کے بیچھے بیچھے آپ کے اس شریس داخل ہو گیا ہوں اب میں آپ سے گذارش كريا مول كدر مل ميرے حوالے كروى جائے اے بادشاہ أكر آپ رسمل ميرے حوالے ندكرنا عامیں تو میری دو سری گزارش میہ ہے کہ انہی تھو ڈی دیر تک اس میدان میں ر۔ بس کے حصول کے لئے جو مقابلے ہوں مے اس میں مجھے بھی حصہ لینے کی اجازت دی جائے لیکن میری یہ شرط ہے کہ میزامقابلہ آخر میں اس جوان سے کروایا جائے جو سب مقابلوں میں کامیر ب اور کامران ثابت ہو الداس بحرے میدان میں اسے محکست دے کرش ر میں کو حاصل کرتے میں کامیوب ہوجا کی۔ یے انسے اس انکشاف پر شکما تھے دمرے تک خاموش رہ کرسوچیا رہا پھروہ یو تاف کو مخاطب کر كے كئے لگا تهارے پاس اس يات كاكيا جوت ہے كه ريس بحى تم سے محبت كرتى ہے اور تم سے شاری کرنے کی خواہش مندہے اس پر بو ناف کو یہ اطمیبتان ہوا کہ کم از کم شاما نصراس کی تفتیکو پر غور كرنے كے لئے تو تيار ہے اس پر يوناف جعث كئے أگا اے بادشاہ اس ميں كسي نشم كا شك وشبه ہي نمیں ہے اس کے کہ آپ کے بائیں طرف ر مل موجود ہے للذا اس سے پوچھ لیا جائے۔ شلم نصر نے شاید اس کی بات کو پہند کیا تھا انڈا اس نے اشارے سے اپنے ایک کارکن کو بلوایا اور اسے مخاطب کرکے کماوہ سمامنے جو جنتوں کی شنزادی رے من بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس جاؤ اور یہ جوان جواس وقت جیرے سامنے کھڑا ہے اس کا تعلق بھی جہتوں کی سرز بین سے ہے اور یہ اپنا نام یونانہ یتا آ ہے تم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھو کیا دہ اس جوان کو پہلے سے جانتی ہے اور اسے پیند کرتی ہے اس پروہ جوان سر جمکا تا ہوا مڑا اور وہاں سے جلا کیا۔

تھو ڈی دیم تک اس شخص نے ر - عمل کے ساتھ را زوارانہ تفتگو کی بجروہ واپس شلہ نفر کے پاس آیا اور بڑے خوشکن اندازش کئے لگا اے بادشاہ اس جوان نے جو پچھے کہا ہے وہ صحیح ہے اس کے ساتھ کہ ر یمل نے شلیم کرلیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس جوان کو ایک عرصہ سے جانتی ہے اس کو پند کرتی ہے بلکہ اس سے شادی کرنے کی بھی خواہاں ہے۔

Scanned And Uploaded By Muhammad

y Muhammad Nadeem

چہت جوان کو تخسین آمیزانداز میں مخاطب کرکے کہا۔

اے ولیراور زندہ ول جوان میں تعلیم کرتا ہوں کہ تم انہائی ولیراور جرات مزدی کا مظاہرہ استے ہوئے اس میدان کے اندر جیت لئے ہیں اب تم جینوں کی شزادی ر میل کو حاصل کرنے اسے اس وقت حق وار ہو سکتے ہو جب تم اس سامنے کھڑے ہو باف نام کے جوان کو مقابلے کے دوران ڈیر اور مغلوب کر سکو۔ اس نئے کہ تمہاری طرح یہ بھی ر میں کا خواہش ند اور حصول کا مینی ہے تناہ اسری اس تعقیق کے جواب میں اس جینے والے جوان نے ایک بار بردے غور سے بیناف کی طرف ویکھا اور چرپینے سے تر اس جوان نے اپنے بادشاہ شکی افرو مخاطب کرے کہا اے بواف کی طرف ویکھا اور چرپینے سے تر اس جوان کے تفریک نشات ایسے مناؤں اور اس پر الی فنا بادشاہ میں آپ کو نیٹین دلا آ ہوں میں اس جوان کے تفریک نشات ایسے مناؤں اور اس پر الی فنا بری بری طاری کروں گا کہ اس کے زینت کے سرے اس کے گلے کا طوق بنا ڈانوں گا۔ اس کے ول کی بری طاری کروں گا کہ اس کی ہڈیوں تک تازی جاتی رہ گا کا طوق بناؤانوں گا۔ اس کہ باتی سرور ماتم ان اشادوہ کو آر اور سینے کا بوجھ بناؤں گا۔ اس جوان کی معرف سوت اور لفظوں کی دعوب جیسی صورت افتیار کر جمیا تھا اور نشسب کے باعث سوری کی معرف سوت اور لفظوں کی دعوب جیسی صورت افتیار کر جمیا تھا اور اس کی باتر اس کی باتر اور میں اس کی بیات کی دعوب جیسی صورت افتیار کر حمیا تھا اور اس کی باتر اس کی باتر اس کی دعوب جیسی صورت افتیار کر حمیا تھا اور اس کی باتر اس کی باتر اس کی دعوب جیسی صورت افتیار کر حمیا تھا اور اس کی باتر سے آپ بیات کی سی کیفیت رقعی کر لے گئی کر آپ نے آپ کھوں میں بے بینی کے دھند کھوں جی کیفیت رقعی کر کر تی گئی باتر اس کی بیکھیت رقعی کرنے گئی بھر کی کیا۔

آئ اس میدان میں یہ مقابلہ جیننے والے جوان ! سنو میں جاتا ہوں تہاری رگوں میں خواب جوانی کا کف جوش بار رہا ہے پر ویکھ جب تو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو میں تہاری ساری شرارت ساری کجودی ایک راست بازی میں بدل کے ربول گا۔ میں جانتا ہوں تو اس وات اپنی کامیابی اور کامرائی کے نشے میں سانپ کی طرح بھنکا رہا ہے لیکن جب میں قتنائے الی "مشیت رہی اور نشرو ذجاج بن کرتم پر جھاؤں گا تو بھینا تبخہ پر دسوسہ و اضطراب " بندگی و کس اور غم سخری لکدورت طاری کرے رکھ دول گا سواے شیننے والے نوجوان جب تو اس میدان میں سب ہوگوں کے سامنے میرے ساتھ مقابلہ کرے گا تو میں بھین دلاتا ہوں کہ تو میرے سامنے اپنی ساری ہم آئی کی اس میدان میں جب تیرا اور میرا مت بلہ ہو گا تو اس میدان میں جب تیرا اور میرا مت بلہ ہو گا تو اس میدان میں خب سے اندر جج ہونے والے سارے لوگ ویکھیں کے کہ تیری ساری اقبال مندی اور تیرے سامنے میں فیوجوان میں میدان میں جب تیرا اور میرا مت بلہ ہو گا تو اس میدان میں فی ذندگی بخش جو نے والے سارے لوگ ویکھیں کے کہ تیری ساری اقبال مندی اور تیرے سامنے اس میدان میں کرون گا بیان کی لا تھی خابت ہوں گا اے نوجوان میں اس سے ذیادہ کچھ کھنے والا ہوں اس کا مظاہرہ میں اس سے ذیادہ کچھ تیس کو ایک میدر ہوتان میں کرون گا بہاں تک کے ہیں جو پچھ کھنے والا ہوں اس کا مظاہرہ میں اس سے ذیادہ کچھ تیس خوات خاس میدان میں کرون گا بہاں تک کے ہے ہو جوان ہوں اس کا مظاہرہ میں اس دونوں کی گھنگو س کر آشور ہوں کا بادشاہ شام الفرخوش اور مخطوط ہوا تھا۔ پھراس نے دونوں کی گھنگو س کر آشور ہوں کا بادشاہ شام الفرخوش اور مخطوط ہوا تھا۔ پھراس نے دونوں

انتا کینے کے بعد باوشادہ کا وہ کار کن چلا گیا اسکے بعد بادشا تھو ڈی دہر کے لئے خاموش مہااور پر کنے لگا سنو یو ناف مجھے تمهاری سچائی اور دیانتداری دیکھ کر خوشی ہوئی ہے ریمل کو پول ا تسارے دوالے نیس کیا جا سکتا لندائتہیں اس مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے اور تہاری یہ شرط بھی قبول کی جاتی ہے کہ تمہارا مقابلہ سب سے آخر میں اس جوان سے کروایا جائے كا جو باقى سب كو زير كرتے كے بعد فتح مند مو كاسنو يونان أكر تم يد مقابله بار محكة توتم آج عي والي ائی سرزمین کی طرف چلے جانا باکہ رے من اور اسکے جیتنے والے کے درمیان سمی اسم کا شک شہو اوراگر تم جیت سے تو بقین رکھور ہمل تمہارے حوالے کردی جائے گی پرتم نیتوا شرکوچھوڑ کرندجا سکو کے کیونکہ تمہاری کامیابی کے بعد میں تمہیں ایک ایٹھے سالار کی حیثیت ہے اپنے ساتھ رکھول کا اور جنگول میں تم ہے ضروری ملاح مصورہ لیا کروں گا باکہ میں تمہارے تجربے ہے فائد انن سکوں اور سنو یو ناف آگر تم جیت کئے تو میں تمہارے لئے ایک اور بھی بمترین انتظام کروں گااور وہ یہ کہ پہلے نیزا شرکا شاہی محل دریائے قرات کے کتارے پر تھا۔ اب میں لے اس میں رہاکش ترك كردى ب اوراس قديم اوري اسف كل سه درا فاصلى بي سف ايك نيا محل تغيركا بهاور اس میں آج کل میں نے اسے اہل خاند کے ساتھ ریائی رسمی ہوتی ہے اگر تم یہ مقابلہ جیت میدا وہ تحل بھی بیس تسارے حوالے کردوں گا اس تحل میں تم ریمل کواپٹی بیوی کی حیثیت ہے رکھ سکو سے اور جو خادمائیں ریس کے ساتھ آئی ہیں وہ بھی اس محل میں رہ سکیں کی اور جاری طرف سے تمهاری بهترین رمائش اور خوراک کا انتظام کمیا جائے گا شکمالھر کا بید جواب من کریوناف خوش ہوا اور کہنے لگا اسے بادشاہ میں آپ کی اس تبویز کو پیند کرتا ہوں اور آئجی شرائط کو بھی تشکیم کرتا ہوں اس پر شلمانصر نے ایک خانی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما آگر ابیا ہے تواس خالی نشست یر بیٹھ جاؤ ابھی مقالم شروع ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں جیتنے والے کے ساتھ تہمارا مقالمہ ا کردایا جائے گا۔ شکما نصر کا یہ جواب س کر ہو ناف اس خالی نشست پر بیٹھ کیا تھا جو رے س کے قریب

اس محققاً اور فیصلے کے بعد شکہ العرکے تھم پر میدان کے اندر مقابلے مختلف جوانوں کے درمیان ریمن کے حصول کے مقابلے مقابلے مقابلے کائی درج کلے جاری رہے افز ایک نوجوان جو اپنی جسمائی لحاظ سے کوہ قامت دکھائی دیتا تھا اور جس کے ہاتھ ریچھ کے بچول کا طرح مضوط اورجرہ چانوں کی طرح سخت اور مہیب تھا وہ اس مقابلے میں کامیاب اور فتح مند لگا جب اس جوان کو میدان کے اندر کام کرنے والے ہادشاہ کے کارکن اسے بادشاہ شکمانعرے سانے دست نو اس موقع پر بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے بوناف کو بھی اپنے پاس بلایا شکمانعرے سانے اشارے پر یوناف شکمانعرے بہلوش آکر کھڑا ہوگیا تھا۔ بھر شکمانعرے اس مقابلے جیننے والے کا اشارے پر یوناف شکمانعرے بہلوش آکر کھڑا ہوگیا تھا۔ بھر شکمانعرے اس مقابلے جیننے والے کا

کو مقالبے کے میدان میں اتر نے کے لئے کہااور جب وہ ایسا کر پچکے تو شکمانسرے انتمارے پرمقابلے کی ابتد اکر دی گئی تھی یوناف شروع ہی میں اس نو جوان پر طوفانوں کی جوش مارتی، بیگ اور چرت آ میں جمونک دینے دانی آئد هیوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا شاید وہ وفت ضائع کئے بلزیریمت جلداس نو جوان کو اپنے سامنے زیر کر دینا جاہت تھا۔ ای لئے دہ موت کی اترائی ٔ آسمان کی بلندی اور زیمین کی النداکر سکو گے۔ مرانی بن کر اس پر حملہ آور ہوا تھا اور لمحوں میں اس نے اس نوجوان کی حالت مجمد السی بنا کر رکھے دی متنی جیسے اس کے جگر میں انتها کا سوز ول میں کربیرتی کا سجنس اور پر آگندہ حواس کا خوف طاری ہو كرره كي ہو ايسا لگنا تھا كہ وہ جوان يو ناف كے سامنے اپنا قرار جان ' فراغ دل جمال ساعت كھو بليغا ہو اور توارہ گرد خواہشوں کی طرح پوناف کے حملوں سے بیچنے کی کوشش کررہا تھا لیکن جلد ہی اپنے قین اور خونتاک حملوں سے بوتاف ہوری طرح اس پر عالب آگیا پھر آیک خوفتاک وار کرتے ہوئے یو ناف نے اس نوجوان کی تلوار کاٹ کر رکھ دی تھی جس کے میتیج میں اس نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تلوار کا دستہ ایک طرف پھینک دیا اور منت اور ساجت کے انداز میں اس نے بوتاف کی طرف و بَنْہِتِ ہوئے کما۔

> اے نوجوان میں نے تہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی فلٹن کی ہے تم واقعی ایک آند می ایک طوفان ہو اور تمیارے ساجھ مقابلہ کرکے جیت اور کامیابی کی امید رکھنا مشکل ہی تمیں عاملی ہی ہے ابدا میں تم سے اپنی شکت اور ہار کو تشلیم کرتا ہوں اس نوجوان کے ان الفاظ ، یوناف نے اپنی تلوار نیام میں کرنی تھی وہ ہارنے والا نوجوان نو میدان کے ایک طرف چلاگیا جبکہ میدان کے کارکن يوناك كو آشوريول كے بادش مثلی نفر كے باس فے محت عصد

> یوناف جب شلی نصرے سامنے آیا تواس نے اٹھ کر بوناف کے ساتھ مصافحہ کیا بھروہ دوبارہ ابنی نشست پر بیشے اور خوشی کا اظهر کرتے ہوئے کہنے لگا اے اجنبی تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک بهترین تینی زن مواورید مقابلہ جیت کرتم نے بیہ بھی ثابت کرویا ہے کہ تم واقعی جینوں کی شنزادی ریم کو حاصل کرنے کے لائق ہو میر ساری گفتگو قریب بیشی ہوئی ریمل بھی من رہی تھی یمال تک کنے کے بعد شلم نفر تھوڑی درے لئے رکا بجرد دیار: کہنے لگا

سنواس شرمیں داخل ہونے والے اجنبی میری نگاہوں میں تم بی واحد ایک شخص ہوجو جاتباں کی شنرادی رین کے شوہراور خادند کی حیثیت انقلیار کرسکتے ہو اور جو معیار ایک شنراوی کے شوہر كا مونا چاہين اس يرتم يورے اثر كيتے مو شذار من اب تمهارے حوالے كى جاتى ہے اس ميدان ے نگلتے وفت میرے پچھ کار کن تہمارے اور ریان کے ساتھ جائیں گے اور تہیں نیزوا کے اس تدیم محل کی طرف کے جا کہ گئے آشوریوں کے اہتاءوں کی ہاکتی ہوا کہ گا گا اللہ کا Scanned And Uploaded By Muhammad Nadagem

اے کنارے ہے اس محل کے اندر تم دونوں اور ریمس کی خادماؤں کے لئے ہر طرح کی آس کش ور ایک مروریات کا سامان فراہم کیا جائے گائم تھوڑی دیر تک ریمن کے پیس رکو اور جب لے کر اس محل کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر تم ر ۔ من کے ساتھ پر سکون اور خوشکن زندگی ک

ادر سنواے اجنی نینوا شرے راسمل کے ساتھ بھاگنے کی کوشش ند کرنا اگر تم ابیا کرد کے ت رُ يمل اور تم بے موت مارے جاؤ کے میں تم جیسے جنائش اور جرات مند جوان کو اپنے لشکر میں ٹال کرنے کا ارادہ کرچکا ہوں مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ رہ کرتم جنگوں سے متعبق مجھے بہترین منورہ اور صلاح دے سکو سے جس کے باعث میں اپنے دشمنوں کے ظاف کامیانی اور کامرانی ماصل كرسكون كاشلما نصركي بير تفتكوس كريوتاف كينے ركا۔

اے بادشاہ آپ اپنے دل میں اس فنک کو جگہ نہ دیں کہ میں رے من کولے کریہاں ہے بھاگ جاؤل گایا میتواشرے میں کی اور وجہ سے فرار حاصل کرنے کی کوسش کرول کا جب مجھے اور رسی کو یہاں ہر طرح کی آسائش میسرہوگی رہنے کے لئے آشوریوں کے قدیم إوشہوں کا کس لے گاتا کے بادشاہ میں ان آسائٹول ان نعمتوں کو چھوڑ کر کیوں اور کیے بھا گئے کے متعلق سوچوں گاے باوشاہ آپ مطمئن رہے میں رے مل کے ساتھ اس محل میں رہوں گا اور آیکے شکر میں شاش بوكر آب كے لئے متفعت اور سود مندى كا ياعث بنول كا يو ناف كى كفتكوس شكى نصرابيا متاثر ہوا کہ وہ اپنی جگہ ہے ایک بار پھراٹھا مسکراتے ہوئے اس نے بونان کو اپنے ساتھ پیٹریا اور کہنے لگا اے بوناف میں تیری مفتلوے کافی خوش ہوا ہوں جیرا میرے لشکر میں رہنا میرے لئے کامیابی کے دروازے کھول دے گا اب تم ر - مل کے پاس جا کر انتظار کروشاید وہ بھی تہماری اس کامیالی برتم ے کچھ کہنا جاہ رہی ہوگی بھرمیرے کار کن متہیں اس محل کی طرف لے جاکیں گے جہاں پر تم الانول نے رہائش رکھنی ہے شلما تعرکا یہ عظم یا کر ہوناف جیب جاب اس نشست کی طرف ہو ایا تھا جم يرر يمل جيشي موئي تقي-

یوناف جب ریمل کے قریب جاکر کھڑا ہوا تو ریمل نے بڑی بے چینی اور بڑی ہے آلی سے اسے مخاطب کر کے کہا اے یوناف تم نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ تم کیکٹال کے فرزند ' جلیل النغس انسان ہو تم کیا خوب ستک و مثمر رحوصلہ و منبط اور کاوش قرار کی طرح اس نوجوان پر حمله اُور ہوئے اور اسکی رگول میں سنستی دوڑا کر رکھ دی تمہارے حملہ آور ہونے کے انداز میں یقبینا میلتے شعلوں کا ساا سرار و متجنس اور مژدہ مرگ و اجل جیسا آہنگ شکن پیغے م تھا میں تنہیں تنہاری

ا الله المارے آشور بول کے قدیم کل میں حاری رہائش کا بھی انتظام کردیا ہے۔ اس الکا ایر منون ہوں کہ نیواشریس تم نے میرے لئے یہ اطمینان بخش صور تحال بیدا کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ و کو تہاری سائٹی لڑی بیوسا کمال ہے اور تم اسے کمال چھوڈ آئے ہواس بر بوناف یوناف کو نی طب کرے کہنا شروع کیا اے بوناف جو بچھ تم نے جھے گزشتہ رات کما تھا۔ اور اور کینے ان میں اس میدان میں جیٹے ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور جھے ا المجمی تھوڑی ہی وریے تک یماں پہنچ جائے گی۔ اس بیاری نے جھے چھوڑ کر کماں جانا لے اسکا اور میرا ستک موت تک ریکا اور طے شدہ ہے یسان تک کنے تک یوناف خاموش ہو گیا تھا میدان کے اندر کامیابی حاصل کرکے میرے ارادوں اور عزائم کو قوت وی ہے بلکہ ایک طریق کو توان کی دیر تک پیوسا بھی اسکے پاس آکر بیٹر گئی میدان کے اندر بیٹھے ہوئے سارے تماشائی اب اں شرکے اندر جھے محفوظ اور مامون بتا کر رکھ وہا ہے۔ تہمارا مقابلہ جینئے سے جھے یہ احساس اور ان کے تھے بحریاد شاہ کے کار کن وہاں آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیلے ریمل بوناف اور لگاہے کہ شاید میں واپس اپنے گھر جاسکوں کی بیمال تک کہنے کے بعد رے مل خاموش ہو گئی تھی۔ اواس کمرے میں نے جایا گیا جمال گزشتہ رات ریس عارضی طور پر ٹھیری ہوئی تھی پھراس کا مادا سان دال سے اٹھوا کر اس کی دونوں فادماؤں کو بھی دان سے لے کر دریائے فرات کے تند ماں محل کی طرف مے جایا گیا جس کی نشاتدہی آشور وں سے بادشاہ شلما نصرنے کی تشی-راف روائن احسا اوراسكى خاداول في كل كاندر ربائش اختيار كرلى تقى-

اس کامیانی بر میارک بادویتی جول بهال تک کئے کے بعد ر عمل تموری درے لئے تھی پھراس نے جب دیکھا کہ بو ناف ابھی تک اس کے سامنے کھڑا ہے تو اس نے چوتک آپ ہاتھ کے اشارے سے اپنے پہلومیں ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم اہمی تک کھڑے کیوں ہو یماں میرے پاس بیٹھ جاؤ اب تو تم میرے تجات دہندہ ال ' بحسن ہو یو ناف جیپ جاپ ریمل کے پہلو میں بیٹھ گیا تھو ژی دیر تک خاموشی رہی پھر دویاں شوخ د ظرار ٔ طائز فردوس جیسی لژکی نے اپنی پھول برساتی آواز اور حیات بخش اندا نے اسے بورا کرے وکھا دیا ہے جھے خدشہ اور ڈر نقا کہ کمیں تم یہ مقابلہ ہار ہی شہ جاؤ اور ا · لئے مصیبتوں اور دشواریوں کے ان دیکھے اور خوفٹاک دروا زے بی نہ کھل جائیں لیکن بڑھا ر - بمل کے پہلو میں بیٹھنے کے بعد ہو ناف نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ نہ صرف اس فوبصورت پر کشش اڑی کے لہے میں آبشاروں کا سائر تم ہے بلکہ اس کے لباس میں میواوں کی مل اور از کے حسین کو ٹیل جیسے ملائم جسم میں اوس میں رہی ہوئی خوشبو بسی ہوئی ہے وہ اہمی ان ہی آڑات میں ڈوبا ہوا تھا کہ ریس نے ایک بار پھراہے مخاطب کرکے پوچھا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد جب تہرہا آ شور يوں كے بادشاہ شلما لفركے سامنے بيش كيا كيا تواس نے تم سے كيا كما اس پر يوناف چوك ﴿ کنے لگا جب مجھے شلم نفر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے مجھے میری کامیالی پر مبار کبادوی-ارم کنے لگاکہ تم رے من کوجیت بھے ہو ساتھ میں اس نے یہ بھی کما کہ دریائے قرات کے کنارے ایک قديم محل ہے جس كے اندر پہلے بادشاہ رہائش افتيار كيا كرتے تھے اس نے اپنے لئے ايك نا كل تعمير كرايا ب بادش من بي فيصله كيا ب كدي اورتم تمهاري خادماؤل كم سائد اس محل من وجها کے ساتھ میں اس نے مید دھمکی بھی دی ہے کہ تم اور ریمن یمال سے بھا گتے کی کوشش کی و آ دونوں کو موت کے گھٹ آ گار دیا جائے گا میں نے اسے بوری طرح لیقین وال دیا ہے کہ ہم بہاں ہے بھاگنے کی کوشش نمیں کریں گے ساتھ میں یہ بھی کما ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اس کا ا میں جب ہمیں ہر طرح کی تعتیں اور آسائنش میسر ہوں گی تو ہم کیوں کریمان ہے بھا تھنے کی کو بھٹلا كريں مے بسرصل ہم دونوں اب تمهاري ان خاد اؤل كے ساتھ اس قديم محل ميں رہيں ہے ادر حالات كاج ئزه ليت ربين محمه

المج اور انہیں آشور اول کی قوت سے آگاہ کیا حق آشور ہول کے ظاف جنگ کرنے کے و المراح التحاد کے لئے آمادہ ہیں۔ اور اس بات پر راضی ہیں کہ اگر کوئی متحدہ نشکر تیار کیا ے تو وہ پارہ سور تھیں بارہ سوسوار اور بارہ بزار بیزل سپاہی مہیا کریں گے اس کے علاوہ اے ، مامن اور میودیه کی اسرائیلی سلطنیس آشور یول کے خلاف جنگ کرنے کے ساتے متحدہ طور پر ار تغیس دو بزار سوار اور دس دس بزار پیدل عسکریوں کا انتظام کریں گی۔

اے یادشاہ منتوں کے علاوہ جمارے قاصد مص سے بادشاہ سے اس بھی سے اے آشور بول فریزی سے ساتھ پھیلتے ہوئے خطرے سے آگاہ کیا لندا محص کا بادشاہ بھی اس متعدہ لشکر میں شامل ا کے لئے آبادہ ہو گیا ہے اس نے سات سور تھیں سات سوسوار اور دس ہزار سیابی مہیا کرنے الدور کیا ہے اس سے علاوہ اے پاوشاہ قلسطین کے گردولواج کے علاقوں یماں تک مصرفے بھی

اے بادشاہ اب ہمارے حکمرانوں نے ہم دونوں کو قاصد بنا کر بھیجا ہے آگہ ہم آشوریوں سے الله بان برجتے ہوئے خطرے سے آپ کو آگاہ کریں اور متحدہ شکر میں شامل ہونے کی ترغیب ویں ار ہم ایک متحدہ لشکر کی تفکیل برنے کے بعد آشوریوں کے غلاف جنگ کی ابتدا کرتے ہیں تو اس عمرانوں کو قوی امید ہے کہ اس جنگ میں آشور بول. کو بدترین مست دی جائے گی اس ل متحد الشكر كے اندر جس قدر تحكمران ميں وہ أشوريوں كى بلغار اور الكي تركمنازے نيج رہيں سے ارد بیا کرنا اے بادشاہ انتمائی ضروری اور اہم ہو گیا ہے۔

د مشل کے بادشاہ این مدو نے فلسطین کے ان دونوں قاصدوں کی مفتلو بوے غور اور اسماک ے تی تھی چراس نے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرکے کما سنو اے سامریہ اور یمودیہ کے المدوتهماري تفتكون بميں متاثر كيا ہے جم تو يہلے بي سوچ رہے ہے كہ تمي ايسي قوت كو ترتيب واجائے جو آشوریوں کے زور کو تو ڑ سکے تم نے اس متحدہ نظر کی تجویز بیش کرے ہارے دل کی اُوَازِیٰ ہے لندا ہم بھی اس متحدہ لشکر میں شامل ہونے کاعمد کرتے ہیں اور اس متحدہ لشکر کے لئے ا متیل کے بادشاہ کی طرح بارہ سور تھیں اور بارہ سوسوار اور بارہ ہزار عسکری سیا کریں سے اے المن کے معزز قاصدو تم چند ون مک ومثل میں جارے مهمان کی حیثیت سے رہو پھر ج کرا ہے الانوں کو آگاہ کرد کہ ہم ایکے تیار کردہ متحدہ لشکر پی شامل ہوں مے اور آشور یوں کے ضاف ڈیصلہ ﴾ ناجنگ کرنے کے لئے ان کے شانہ بشانہ حصہ لیں گے این ہدو کا بیہ جواب س کروہ دونول قاصد الله و مطمئن ہو گئے تھے بھرحاجب ان دونوں قاصدوں کو ان کے تیام د طعام کابندوبست کرنے لسلتے انہیں یا ہرلے گیا۔

ومثق کا بادشہ ابن ہرواپنے اس کمرے میں جیٹیا ہوا تھا جس کے اندروہ دربار لگایا کر ہاتھا ا جس میں س کے سرے اراکین سلطنت وزیرِ اور مثیر بیٹے ہوئے تھے اس کا حاجب اسکی خدمت میں صاضر ہوا اور اس سے پچھ قاصدوں کے آنے کی اطلاع کی اس پر ابن مدذ نے اسپے حاجب کو این تاصدول کے لانے کے لئے کما اور بیا جواب من کر حاجب ہا ہر آگل کیا تھا تھو ڈی دمر بعد دو توجوانوں کول کر حاجب نے ابن ہدد کے سامنے پیش کیا پھر حاجب وہاں ہے ہٹ کراٹی جگہ پر جا کوڑا ہواتی انوریوں کے غلاف مدود سے کا وعدہ کیا ہے۔ جب ان دونوں جوانوں کو ابن ہدد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن عدد نے ان دونوں جوانوں کو مخاطب کر۔ کے یو چھااے نوجوانوں کو نم کون ہو کمان سے آئے ہو۔ کس کے قاصد ہو میرے نام تم کیا پیام لے كر آئے ہواس سوال ير أن دولوں قاصدون ميں سے أيك في بولتے ہوئے كما اے بادشاہ ہم دونوب قاصد فلطین میں بن اسرائیل کی دونوں سلطنوں یعنی سامری اور یمودیہ کے مشترکہ قاصد ہیں اے بادشاہ ہم آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہمیں عدم بادشاہوں نے سپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو آشوریوں کے بادشاہ شلما نفر کی قوتوں اور النت کے خطرے سے آگاہ کریں اے بادشاہ الارے حکم انوں کا خیال ہے کہ اگر آشور اول نے بادشاہ شلمانفرے سامنے کوئی دیوار نہ کھڑی کی گئی اس کی قوت کا سدباب نہ کیا گیا تو یاد رکھیئے شلما نفرائی مدودے نکل کرند صرف بیر کہ ارض شام بلکہ فلسطین اور شال میں اناطولیہ کے میدان میں مين كواوريمال تك كه ايتيائے كوچك تك استدالى مارى اقوام كوروند كرركا وكا-اسكے بعد مارے حكم انوں كا خيل ب كه وہ لبنان كارخ كرے كا اور بارش و اولوں كى طرح برسے گا بعد میں وہ سمندر کے کنارے کن رے معرکو اپنے سامنے مطبع اور قربال بروار بنا کر رکھے گا یماں تک کہ اس کے خوشخوار حملول سے نہ قوم عیلام نیج سکے گی نہ قوم صادیمی محفوظ رہ سکے گی۔ اے دمشق کے عظیم باوشاہ ان حالات میں ہمارے محکرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ متحدہ ہو کرنہ صرف سے کہ شمہ نصر کی طاقت کو رو کنا جائے بلکہ سے کہ اس سے جنگ کرنی جائے اور اسکی قوت کو تو ژ کر آشور بول کے اطراف میں بھیلی سلطنوں کو امن اور سکون مہیا کرنا چاہئے اس مقصد اور مدعا کو منكيل كرت كے لئے بهرے حكم انوں نے يہ قدم اٹھایا ہے كه سب سے پہلے بهادے قاصد حتيوں بوناف ایک روز دریائے مرات کے کنارے آخوریوں کے قدیم محل میں یہ سااور ریمل کے ماتھ ہیں اور یمل کے ساتھ ہیں اور ہیں معروف تھا کہ آخوریوں کے بادشاہ شما نفر کا ایک قاصد اسکے پائی کیا۔
اور بوناف کو اس نے یہ بیجام دیا کہ بادشاہ نے اسے معلاح اور مشورہ کے لئے طلب کیا ہے قاض جب یہ اطلاع دے کر چلاگی تو رسمل نے فکر مندی سے بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ خطرہ اور خدخہ ہے کہ خیال ہے کہ شما نفر نے آپ کو کیوں اور کس کام کے لئے طلب کیا ہے جمحے خطرہ اور خدخہ ہے کہ خیال ہے کہ شما نفر نے آپ کو کیوں اور کس کام کے لئے طلب کیا ہے جمحے خطرہ اور خدخہ ہے کہ فوہ ہوئے کہا تہ کو گئی مصیب نے لئے کوئی نئی مصیب نہ کھڑی کر دیتے والا ہو اس پر یوناف نے اسے تعلی دیا ہوئے کہا تو فوہ ہوئے کہا ہو تھا کہا ہو کہ اور جم سب یمال سے بی نگلتے ہیں کامیاب ہو جا کیں گے۔ بمرحال تم اور بیوسا یماں بیٹھ کر باہم گفتگو کرو ہیں شما نفر کی طرف جاتا ہوں اور دیکتا ہوں کہ اس نے جمعے کول بوسا یماں بیٹھ کر باہم گفتگو کرو ہیں شما نفر کی طرف جاتا ہوں اور دیکتا ہوں کہ اس نے جمعے کول طلب کیا ہے۔ اسکے بعد بردی تیزی کے ماتھ یوناف اس محل سے نگا اور شلما نفر کے کل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔

یوناف جب شما الدراسے کا طب کرے کہ کا یوناف میرے مجبول نے تھوڑی در قبل قریب ایک نشست پر بٹھایا اور اسے کا طب کرے کہ کے لگا یوناف میرے مجبول نے تھوڑی در قبل مجھے سے خبردی ہے کہ بچھ طاقیس امارے خلاف متحد ہونی ہیں باکہ وہ امارے خلاف ایک مجھ ایار کرے امارے خلاف ایک مجھ سے خبردی ہے اور مجاون کا باوشاہ و معین ان متحد ہونے والی طاقیوں کے اندر مبتوں کا باوشاہ و معین بار مباس ہو سے بادشاہوں کے علاوہ بچھ اور حکمران بھی ہیں جو سب ل کر ایک متحدہ نظر تیار کررے ہیں اور وہ اس متحدہ لشکر کو لے کر امارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے ایک متحدہ نظر تیار کررے ہیں اور وہ اس متحدہ لشکر کو لے کر امارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے دریائے فرات کے کنارے کنارے کنارے میان اور وہ اس متحدہ لشکر کو بے کر امارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مدین اس لئے فلا کیا ہے مدین اس لئے طلب کیا ہے سام کہ تم کسی بھی وقت نیزا شرے کوچ کرنے کا تھی میں نے سارے اورا کین سلسنت اور جرنیوں کو طلب کیا تھی ہیں نے ان سب کو تھی دے دیا ہے کہ وہ لشکر کریں۔ بس میں نے کسی شردین تھی کہ حمیس کسی بھی وقت نیزا سے کوچ کرنے کا تھی مل سکتا ہے بس تم اب شمیس کی خبردین تھی کہ حمیس کسی بھی وقت نیزا سے کوچ کرنے کا تھی مل سکتا ہے بس تم اب خاوے شکر نام کا اور کی تا کا سکتا ہے بس تم اب خاوے شکر نام کا کی خردین تھی کہ کری تاف وہاں سے نگل گیا تھا۔

ہوناف جنب دریائے فرات کے کنارے اپنے محل میں آیا تواہے دیکھتے ہی ر ۔ ممل تڑپ کراں کی طرف بڑھی اور اسے مخاطب کرکے ہوچھنے گئی یہ آشوریوں کے باوشاہ شلمانھرنے آپ کو طلب کیا تھا اور اس نے کیا تھے دیا ہے کیا اس کے بلانے میں ہمارے لئے کوئی بھڑی تھی یا اس کی طرف

ے ہارے کئے قدشات اٹھ کھڑے ہونے کا خطرہ ہے اتن دریا تک بیوسا بھی ہوناف کے قریب ہا کھڑی ہوئی تھی۔ رائل کے اس سوال پر ہوناف مسکراتے ہوئے بھٹے لگار ، بمن شہیں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شلما تعرفے بھے اس لئے طلب کیا تھا کہ بین تیار رہوں کیونکہ دہ کسی بھی وقت بھی فیزوا سے کوچ کا تھم دے سکتا ہے اس لئے کہ بچھ قوتوں نے آشوریوں کی قوت کو پہلی وقت بھی وقت بھی متحدہ لشکر تیار کیا ہے اور وہ اس متحدہ لشکر کے ساتھ آشوریوں سے جنگ کرنا چاہے ہیں۔

شلمانعریہ جاہتاہے کہ وہ آپ نظر کے ساتھ نیزوات کوج کرے اور اپنے شہروں کی حدود سے
نظمانعریہ جاہتاہے کہ وہ آپ نظر کے ساتھ نیزوات کوج کرے اور اپنے شہروں کی حدود سے
نگل کر اس متحدہ لشکر کا مقابلہ کرے اس نے جھے اس لئے طلب کیا تھا کہ جھے کسی بھی دفت نیزواشہر
سے کوچ کا تھم مل سکتا ہے یوناف جب خاموش ہوا تب ر ۔ مس اس کو مخاطب کر کے کہنے گئی

وہ کون می قوتیں ہیں جنہوں نے اشور ہوں کے بادشاہ کے ظاف متحدہ لشکر تیار کیا ہے ہوناف
کے نگاس متحدہ لشکر میں تمہارا باب بھی شامل ہے اس کے علاوہ اس متحدہ لشکر میں دمشق کا بادشاہ
این ہدد فلسطین میں بنی اسمرائیل کی دونوئی سلطنوں کے حکمران حمص کا بادشاہ اور پچھ دوسرے
سردار اور حکمران اس متحدہ لشکر میں شامل ہیں اور اس متحدہ لشکر کے جواب میں شامال مرز ہیں ودن تک شاید وہ اپنے لشکر کے سامل نینوا سے کوچ
اپ لشکر کو تیاری کا تھم دے دیا ہے۔ ایک یا دودن تک شاید وہ اپنے لشکر کے سامل نینوا سے کوچ

یمال تک کینے کے بعد بوناف تھوڑی ویر تک خاموش دہا چروہ ودہارہ ر ۔ ممل کو مخاطب کر کے کئے لگاسٹور ۔ ممل حالات خود بخوہ تھہارے تن میں درست ہوتے جا رہے ہیں سنومیں شلم الفرک نظر میں شامل ہونے کے لئے نبؤا سے کوچ کروں گا تو پوسا لو میرے ساتھ ہی جائے گی لیکن میں تنہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں والا دونوں الشکر آیک دو سرے کے سامنے پڑاؤ کریں گے قو رات کی تنہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں والا دونوں الشکر آیک دو سرے کے سامنے پڑاؤ کریں گے قو رات کی تاریخ میں بیش چھپتے چھپاتے تھہیں لے کر تمسارے باپ کے الشکر میں داخل ہو جاؤں گا اور تنہمارے باپ کے حاسے میں رہ کروالی اپنے دطن جا تنہمارے باپ کے حوالے کرووں گا اس طرح تم اپنے باپ کے سامنے میں رہ کروالی اپنے دطن جا سکوگی یوناف کی اس تجویز پر د ۔ مل جران اور پر بیٹان ہو کررہ گئی تنمی تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر ایس موجودگی ہی آئے میری بات سنتا بیند کریں گا اور پوناف کو کا طب کرکے کہنے گئی آگر میں علیمدگی میں ہو بیوسا کی موجودگی ہی آپ میری بات سنتا بیند کریں گا اس پر یوناف کو کا کوئی ایسا واقعہ نمیں جو اس بیوسا سے مختی رہ کی ہو بیوسا کی موجودگی ہی میں کو اس لئے کہ میری زندگی کا کوئی ایسا واقعہ نمیں جو اس بیوسا سے مختی رہ کی ہو بیوسا کی موجودگی ہی کے ہر پہلو ہر نقطے سے واقف ہے اندائم کم کو کیا کہنا جا ہتی ہو اس بر ر ۔ میں بری ی جزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہو سے کئے گئی۔

اور خوبصورت ہے بھراہے جھوڑ کر آپ میری طرف کیے اور کیوں کر متوجہ ہو سکیں گے یوناف پھر جواب دیتے ہوئے کئے لگا۔

سنور - من جمال تک پیوساکا تعلق ہے تو ہمارے ورمیان میں عمد ہے کہ ہم ایک دو سرے سے شادی شین کریں گے بلکہ مخلص ساتھوں کی طرح ایک دو سرے کے ساتھ شادی کا سوال ہی پیدا نمیں ہو سکتا ہاں اگر بیں اس کے ساتھ شادی کرتا بھی جاہوں تو وہ بغین کرے گی اس لئے کہ میرے اور اس کے درمیان عمد ہے کہ بیں اسے شادی کے لئے نہیں کوں گا اور یہ بھی سنور - من بیں ماضی بین بلکہ اب بھی بیوسا سے بہاہ محت کرتا ہوں بیں اس سے شادی کا بھی خواہشند تھا لیکن وہ شادی پر آمادہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ شادی کو پندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی اور یہ بھی سنور - من اگر بوسائے بھی اس شادی سے منع کر دیا تو پھر جس ساتھ شادی نہیں کروں گا اور آگر اس نے یہ کہ دیا کہ تمہارے ساتھ شادی کر کی جائے تو پھر بیں ساتھ شادی نہیں کروں گا اور تمہاری جیشش اور تمہاری خواہش کے معاباتی جس تمہارے ساتھ پر سکون اور اطمینان بخش ذندگی کی ابتدا کردں گا تم سیس رکو جس بیوسا کی طرف گا در تمہارے کی طرف بیا نہوں۔ ر میں وہیں کھڑی دہ گئی جبکہ یوناف وہا سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں۔ ر میں وہیں کھڑی دہ گئی جبکہ یوناف وہا سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں۔ ر میں وہیں کھڑی دہ گئی جبکہ یوناف وہا سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں۔ ر میں وہیں کھڑی دہ گئی جبکہ یوناف وہا سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں۔ ر میں وہیں کھڑی دہ گئی جبکہ یوناف وہا سے اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جمال ہیوسا تھو لڑی در پہلے جائی تھی۔

اوناف جب اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا یو سائیک مسمری پر ہنم دراز تھی یا تاف اسے قریب گیا اور اس کے جب سے بات بیٹے ہوئے بولا سٹو بیوسا میں ایک اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر بیوسا نے مسلم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر بیوسا نے مسلم کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس پر بیوسا نے مسلم کراتے ہوئے کہا چینے بھائو کہ ر - ممل نے تم سے علیمد گی میں کیا گفتگو کی ہے اس پر بیان مسلم کراتے ہوئے کہ فارش اس موضوع پر تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ رمل جھ سے شادی کی فواہاں ہے اس لئے اس نے تم سے علیمہ ہو کر جھ سے الی گفتگو کی ہے میں نے اسے میہ بواب کی فواہاں ہے اس لئے اس نے ہوئے کہ اس معاملہ میں میں بیوسا سے مشورہ کرتا ہوں اس لئے کہ وہ میری زندگی کی ایک ساتھی دیا ہوں اس لئے کہ اس معاملہ میں میں بیوسا سے مضورہ کرتا ہوں اس لئے کہ وہ میری زندگی کی ایک ساتھی ہوا کہ اگر اس شادی پر بیٹھ بیوسا نے منح کر دیا تو پھر میں تمارے ساتھ شادی کر لوں گا اور ہاں میں اسے یہ بھی بند چکا اور اگر اس نے بیان کہ اگر اس شادی پر بیٹھی مسر اتی بیا ہوئی دیا ہوں کی سے خور اس مالمہ میں کیا ہوناف کی اس مالمہ میں کہاں سے کہنے گی۔ سے بیان عگہ پر بیٹھی مسر اتی دیا ہوں اس مالمہ میں کیا تو بیاف کی اس میں تھراس سے کہنے گی۔ سے بیان فور بیاف کی طرف دیکھا پھراس سے کہنے گی۔ سے بیان بیا ہوناف کی طرف دیکھا پھراس سے کہنے گی۔ سے بیان بیان بیان کر لوں گا اب کو ترنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تم پر بیان سے منع کرے دے میں کا دل نہیں تو زنا چاہتی تو زنا چاہتی تھی تھیں کی دی تو بیان سے میان کی تو زنا چاہتی تھی تھی تو زنا چاہتی تھی تو دی تو بیان سے میں کی تو زنا چاہتی تو زنا چاہتی تو زنا چاہتی تو زنا چاہتی تو زنا چا

سب بعد بین بیوسا ہے بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کے اور بیوسا کے ساتھ دہتے ہوئے بھے کی ہوں الذا میری آپ ہفتے ہو ہے جھے کی ہوں الذا میری آپ ہفتے ہو ہے جسے ہیں اور میں بیوسا کو اپنی بہن ہی کی طرح عزیز اور شغیق سمجھے گی ہوں الذا میری آپ کے گزار ش ہے کہ آپ جمھے تھو ڈی ویر کستے عیری گی مہیا کریں ماکہ میں بویات کمنا جاہتی ہوں کو کو کہ سکول بیوسا کے ساتے میں ایسا نہ کر سکول گی قبل اس کے کہ رے مل کی اس گفتگو کا بیاف کو کو خاطب کرکے کہنے گی ۔ رے مل کی بات کو کی جواب ویتا بیوسا پہنے ہی حرکت میں آئی اور بیتاف کو مخاطب کرکے کہنے گی ۔ رے مل کی بات مانے میں کوئی جواب ویتا بیوسا پہنے ہی دو سرے کمرے میں چلی جاتی ہوں حمیس رے من کو ضرور علیمی گی میں رہی جاتی ہوں حمیس رے من کو ضرور علیمی گی میں کرنی چاہئے اور سنو یہ تم سے کیا کمنا چاہتی ہے اس لئے کہ اب بیہ ہمارے ساتھ ہی بیوسا وہاں سے میں اور دو سرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ بیوسا کے جانے کے بود رے مل نے بیاف کو مخاطب میں اور دو سرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ بیوسا کے جانے کے بود رے مل نے بیاف کو مخاطب کرے کہنا شرورع کیا۔

سنو یوناف میں عیورگی میں تم سے یہ کمنا جاہتی ہوں کہ میں واپس اپنی مرزمینوں کی طرف نہیں جاؤں گی میرے باپ کو اگر مجھ سے محبت اور چاہت ہوتی تو جھے بناؤ سنگھار کر کے آشور یوں کے بادش ہوگی قو جھے بناؤ سنگھار کر کے آشور یوں کے بادش ہی طرف کو بچ کی تیاریاں کر رہا تھا کتنی بار میں نے بارش ہی طرف روانہ نہ کرے لیکن اس نے میری کوئی بیت میں نے اس کی مشت ساجت کی کہ وہ نینوا کی طرف جھے دوانہ نہ کرے لیکن اس نے میری کوئی بیت نہ میں نے اس کی مشت ساجت کی کہ وہ نینوا کی طرف روانہ کر دیا۔ المذا میں واپس اپنے باپ کے نہ میں نواداؤں کے ساتھ نینوا کی طرف روانہ کر دیا۔ المذا میں واپس اپنے باپ کے باس نہ جاؤں گی۔

تو بوبناف اگر میں اس موقع پر آپ سے یہ کمول کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے ایک پر سکون اور اطمینان بخش زندگی کی ابتدا کرنا چاہتی ہوں تو پھر آپ کا کیا جواب ہو گار ۔ مل کی یہ گفتگو من کر بوناف چونک سریرا تھوڑی دیر اس نے پچھ سوچ بچار کی پھرر ۔ ممل سے کھنے لگا۔

سنور یمن جھ سے شادی کا اظهار کر کے تم نے ایک بہت ہوا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اور اس کا جواب میں تہیں فورا نہیں دے سکنا اس سینے جس پہلے ہوسا سے مصورہ کروں گا اس لیے کہ وہ میری ایک سرتھی ہے اور ہم نے ایک دو سرے کاس تھ دینے کا جمد کر رکھا ہے اے ر - سمل گو وہ میری بیوی نہیں ہے لیکن بھر ہجی ایک سرتھی کی دیٹیت سے اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے اس پری بیوی نہیں ہے لیکن بھر ہجی ایک سرتھی کی دیٹیت سے اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے اس پر میں خوف اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کئے گی اگر بیوسائے آپ سے بید کہ دیا کہ میرے ساتھ شدی نہ کریں تو آپاکیا رد عمل ہوگا اور بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوسا میری بیشنگ کے جواب جس ماتھ شدی نہ کریں تو آپاکیا رد عمل ہوگا اور بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوسا میری بیشنگش کے جواب جس ماتھ شدی نہ کریں تو آپاکیا رد عمل ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیوسا جھ سے کہیں ڈیادہ پر کشش خور آپ سے شادی کرنے میں آبادہ ہو جائے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیوسا جھ سے کہیں ڈیادہ پر کشش

شردی کر لومیں آج ہی اس شادی کا انتهام کروں گی اور جس طرح تم بیوی کی حیثیت ہے اس مبت كرد مے اى طرح ميں بھى اس سے أيك بهن كى طرح مبت كرون كى ہم سب ل كريار اور الله ق سے دن كراريں كے۔ بيوساكا جواب من كو يوناف خوش بوا اور كنے لگا أكريہ بات ہے وج میرے ساتھ آؤ آکہ اس سلسلہ میں خود ر عن سے بات کروپوسا فورآ مسمی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے گلی اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آؤ۔ بوناف اور بیوسا اس جگہ آئے جہاں ریمل کھڑی ان کا ا تنظار کر رہی تھی ر۔ مل کے قریب آگر ہوسانے بڑے پیارے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ ہیں۔ لئے بھراے اینے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کے کان میں کماسنور ۔ عمل میں خوش اور مطمئن ہوں کہ \* تم یو باف سے شادی کی خواہشند ہو میں اس شادی کی اجازت دے پیکی ہوں بلکہ آج ہی تمہاری اور یونان کی شادی کر دی جائے گی ر - بمل بیہ جواب س کر بے حد خوش ہوئی پھر سارے انظام ہوس نے کرنا شروع کے اس روز شام سے پہلے بہتا ہوناف اور ر مل کی شاوی کروی تی دو وان بعد آشور یوں کے بادشاہ شکم نصر نے اپنے لشکر کے ساتھ منیوا سے کوچ کیا اس طرح یوناف بیوسا اور ر بمن بھی اس تشکر میں شامل ہو کر نینوا ہے کوچ کر گئے۔

اس سے پہلے رومنوں کے حالات ہم انکے بادشاہ اسکیوس تک پڑھ تیجے ہیں اس دوران تک ر د منوں کے اندر بھی ایک انقلاب بریا ہو چکا تفا اور وہ انقلاب اسکیوس ہی کے زماتے سے شروع ہوا تھا جس کے یاعث ایک غیررومن رومنوں کا بادشاہ بن گیا تھا۔اس انقلاب کی ابتدا یونان کے شہر کورنٹھ سے ہوئی تھی کورنتھ نام کا بہ شرنونان کے خوبصورت خوشحال اور آباد ترین شرول میں شار موتا تفاجس ونت روم خرنا نيا آباد مورم تفاس وقت كورنق شرر بوناندن كا أيك ايها فاندان حكمران مواجوابي مال دونت اور ابني عظمت كے فحاظ ہے خوب جانا بهچانا جا ؟ تھا اس خاندان كم دور میں بوتان کے اس شہرنے اس قدر ترقی کی کہ اس شہرکے بہت سے لوگ اٹھ کر بوتان کے قریل جزیروں پر بھند کرے اس میں مباد ہونے لگے اس شرے اٹھ کر بے شار یونانی اٹلی کے آس پاس جھوٹے جھوٹے جزیروں میں جاکر آباد ہو گئے منے اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کرایا تھا۔

اس ودریس بونان کو میکناگر کشیا کے نام سے پیارا جایا تھا۔ بونان پر جو خاندان حکمران تھاوہ ائن دولت اور این صفت و قوت کے لحاظ سے بورے بینان میں مشہور و معروف تنا اس شاتل خاندان کی ایک لڑکی تھی جس نے اپنے خاندان ہے یا ہر شاوی کر کی تھی اس کئے کہ اے اپنے

رہ جی طرح برخ نید کوکیم اس کی عظمت کی وجہ ہے گریٹ پرٹی کیا جا تاہے اس طرح اس ور جی کونان کی عظمت کی وجہ سے میکن کر لیٹنا و بڑا اور اس کا کہنجا کا تھا ۔

۔ غایران میں شادی کے لئے کوئی موزول ٹوجوان نہ ملا تھا شاوی کے بعد اس شنرادی کے ہال ایک اوکا یوا اور اس لڑے ہے متعلق بو نان کے قدیم ترین اور مشہور د معروف مندر ڈلفی کے پجار یول اور ستارہ شتاسوں نے بیہ چیش کوئی کی کہ لڑ کا برما ہو کر بونان کے عکمران طبقے کے غلاف آواز اٹھ نے گا اور اس کیلئے ان گنت مصیبیں اور دشواریاں کھڑی کردے گا اور میہ بھی ممکن ہے کہ ان سے حکومت چین کرب یونان کا تحکمران بن بیٹھے ڈلفی مندر کے ستارہ شناس اور کابن اکثر ای حکد متن کیلئے بیت ویاں کرتے رہے سے اور بونان کے حکموان مندر کے کاہنوں کی جیت کو پر ممس ممل

بوتان کے اس حکمران خاندان کو جب یہ خبر جوئی کہ ڈلفی مندر کے کابنوں نے اس بچے سے متعلق یہ چین گوئی کی کہ وہ حکمران طبقے کے لئے ایک خطرہ بن جائے گا تو اس خاندان نے فیعلہ کر لیا کہ اس نیچے کو قتل کر دیا جائے گا دو سری طرف اس سیچے کی مان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ حکمران طبقہ اس کے بیچے کو قتل کرنا چاہتا ہے تواس نے بیچے کو ایک بہت بڑے صندوق میں بند کرویا اور اس کے جاروں طرف سوراخ کر دیئے ماکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر سانس لے سکے اور لوگوں میں میں مشہور کر دیا چو نک۔ ڈلفی مندر کے پجاریوں نے چیشن کوئی کی بھی کہ وہ بچہ اسکے خاندان کے لئے خلوہ بن جائے گا للغا اس نے بچے کو مٹوس جان کر دریا میں پھینک دیا ہے حکمران طبقے کو جب بیہ خبر اولی تو وہ اپنی لڑکی کے بیان سے مطمئن ہو گئے دو سری طرف وہ لڑکی اپنے بیچے کو اس صندوق ہی میں رکھ کر اس کی پرورش کرنے کلی صندوق کو قدیم بونانیوں میں چو نکہ کیبپول کہتے ہتے الذا اس مندول کی نسبت ہے اس بچے کا نام کیدیولس رکھ دیا گیا تھا۔

جوان ہو کر اس بیچے نے ہروہ کام کرنا شروع کیا جس سے وہ لوگوں میں ہرد معزیز ہو سکتا تھا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس جوان کو جس کا نام کیدیونس تھا لوگ اے بے حدیدند کرنے اور محبت کرنے کے اپنے لوگوں کے اندر اپنا ایک مقام اپنی ایک حیثیت بنانے کے بعد اس کیپیولس نے ملک ک ساست میں حصد لینا شروع کیا یمال تک کہ بدیو تان کی سیاست پر ایبا بھی یا کہ وفت کے بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیلیولس کو اپنا یادشاہ بنا لیا اس جوان نے یادشاہ ہوتے ہی برانی اور قدیم رسمول کو یکسر بھلا کر رکھ دیا اس کی مال کے خاندان کے پاس جس قدر دولت تھی وہ اس نے ان سے چین کر ضرور نمند لوگول پی بانتمنا شروع کی جس کا متیجہ یہ نکا کہ شاہی خاندان کا ایک شنرادہ تام جس کا دہار کش تھا اس نے اپنی ساری دولت جمع کی اپنے پچھے ساتھیوں کو اس نے سر تھے سیا اور چوری جھیے كيبيولس كى نظرول سے في كرانى دولت عمطتا ہوا كورنت شرے نكل بھا گااس كى خوش قسمتى كە جلد ہی اے جماز مل گیا جس میں بیٹھ کروہ ایتی ہے شار دولت لے کر اینے قابل اعتاد ساتھیوں کے ploadel By Muhammad Nadeemکرٹن کے ہاتھ اسک ہاتھ ہے

اور اسکے پاس دولت بھی بہت زیادہ تھی النداوہ بردی آسانی کے ساتھ اٹلی کے شررتر قین میں جاکر آباد ہو گیا تھا۔

وہارتی نام کابیہ شزاوہ ترقین شمرش رہے نگا یماں اس نے ایک خوبصورت اوک سے شادی کر بھی جو جو جو سر بعد اسکے ہاں ایک اوکا ہوا جس کا نام لیو قامور کھایے لیو قاموائی ترقین نام کی بھی تنگی کر بوان ہوا اپنی جوائی کی عمر میں بہنچنے کے بعد اس لیو قامونے محبوس کیا کہ چو تکہ اس کا باپ بونان سے نکل کرا ٹلی میں آباد ہوا تھا اس لئے لوگ اسے بھی مقای تبییں بلکہ غیرمقای سیجھتے ہیں اس نے بسیرا وگوں پر یہ فارت کرنے کی کوشش کی کہ اس کی بال اٹلی سے تعلق رکھتی ہے الفاوہ بھی مقای تبییں بلکہ غیرمقای سیجھتے ہیں بھی مقای ہے بسیرا وگوں پر یہ فارت کرنے کی کوشش کی کہ اس کی بال اٹلی سے تعلق رکھتی ہے انفاد کر لوا سے بات کا لیو قامونے زائن پر غلط اپڑ ہوا الذا اس نے فیصلہ کرلیا کہ ترقین نام کی اس بستی کو چھوڑ کروہ کمیں اور جا کر آباد ہو جائے گا ان سوچوں کے تحت لیوقامونے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے پاس دولت بھی بہت ہے اور وہ جوائن بھی ہے لڈا اس کو روم جا کر قدمت آزائی کرنی چا ہے ہو سکتا ہے وہ دوباں پہنچ کر اپنی دولت کے بئی بوتے پر اور اسپے جنگی فنون کی بنا پر جو اس نے کید رکھ سکتا ہے وہ دوباں پہنچ کر اپنی دولت کے بئی بوتے پر اور اسپے جنگی فنون کی بنا پر جو اس نے کید رکھ سکتا ہو دہ کوئی اعلی مرتبہ اور مقام حاصل کرنے ہیں کامیاب ہو جائے الذا وہ ترقین شرکی طرف چا گیا ہیں۔

ای لیو قامونی کے دور میں روم کے اندر فتیرات کے سبنے میں ہے تا ارتی ہوئی اس لیو قامو الے دوم شراور دو مرے شرک اندر جہاں یارشوں کا پانی گلیاں میں کوز رہتا تھا اس کے خاطر خواہ بیروہت کرتے ہوئے بھی تالیاں بنائیں اور پائی کی نگائی کا بمترین انتظام کیا اس طرح شہرادر تھے اپی پی نالیوں کی دجہ سے صاف اور خوبصورت دکھائی دینے گئے تھے اس کے علاوہ لیو قامونے جو سب یوا اور اچھا کام کیاوہ سے کہ اس نے روم شرکے اردگروایک انتہائی خوب مضبوط اور خوب بوری فصیل تعیر کروا دی تھی اس کے علاوہ کیا اس فیر کروا دی تھی اس نے روم ن افواج کے اندر گھر سوار وستوں کا بھی اضافہ کیا اس جو ڈی فصیل تعیر کروا دی تھی اس نے روم من افواج کے اندر گھر سوار وستوں کا بھی اضافہ کیا اس علاوہ اس نے پہلے کی نسبت ہتھیاروں کی تعداد بھی بڑھا دی آس پرس کے علاقوں کو فتح کر کے روم کی عدود پہلے سے بڑھا دی اس طرح فتوحات کے ساتھ ساتھ یو قامونے روم کے اندر لقیرات بھی کی صدود پہلے سے بڑھا دی اس کے علاوہ قریبی ملکوں سے اس نے تعلقت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یو قامونے دور میں پہلے ساتھ ساتھ یو موجوں کی تجارت کو بھی وسیع پیانے پر شروع کیا تھ یوں روم ایو قامونے دور میں پہلے ساتھ ساتھ رومیوں کی تجارت کو بھی وسیع پیانے پر شروع کیا تھ یوں روم ایو قامونے دور میں پہلے کی فیست نیاوہ خوشحال ہو گیا تھا۔

اس لیو قامونے چالیس سال تک روم کی سلطنت پر حکومت کی اس دوران ایما ہوا کہ رومیوں کے مرحوم پادشاہ اسکیوس کے بیٹے لیو قاموسے نفرت کرنے گئے اسکیوس نے اپنے بیٹوں کو نظر ایراز کرتے ہوئے لیو قامو کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا اور اس کی حیثیت کو اسکیوس کے بیٹے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے گئے تنے اور وہ بھیٹہ اس گھات میں رہتے ہتے کہ کوئی موقع سے تو وہ لیو قامو کو فکانے پر لگا کر وہ والی اپنے باپ کا تخت و تاج حاصل کر سکیں لیکن انہیں ایک لیے عرصے تک اس می کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی بھی پہال تک کہ رومنوں کے مرنے والے بوشاہ اسکیوس کے اس می کوئی خطرتاک سازش بیار کی اور وہ اس طرح کہ اس سرزش کی شمیل کے لئے انہوں کو تارکیا۔

ان گذریوں کو آیک بھاری رقم دے کر اس بات پر آبوہ کیا کہ دہ شاہی کول کی طرف جا کیں اور جب کل کے محافظ اکو دیکھیں اور ان کو روکیں تو دہ یہ بمانہ کریں کہ دہ یاوشاہ کے پاس ایک نالش اور عن مرف والے یاد شاہ کے بیش رف ایک ایسا کرنے اس کو دیا ہے جا گئی اور ان گذریوں کو یہ بھی سمجھیا گیا کہ وہ پہنا کہ ایسا کرنے بالکھ ایک خوب بھاری اور تیز کلماڈ ابھی لے کر جا تیں اور جب وہ بادشاہ کے سامنے جا کیں تو ایک گذریا بادشاہ کو اپنے ساتھ باتوں میں مصروف رکھ اور دو سموا جب یہ دیگھے کہ بادشہ اسکے سرتھی کے سامنے جا کیں تو جا کہ اور اس پر سے اس کی توجہ بٹی ہوئی ہے تو وہ فور آ اپنے کلماڈ کو حرکت میں اگریا بادشاہ کی کردان کا درائی کی جا تو دہ فور آ اپنے کلماڈ کو حرکت میں اگریا دیا تھا کہ کردان کا درائی کی کردان کی توجہ بٹی ہوئی ہے تو وہ فور آ اپنے کلماڈ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کردان کا کہ کا کہ کو حرکت میں اگریادشاہ کی کردان کا کہ کا کہ کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کو حرکت کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کی کردان کا کردان کا کہ کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کی کو حرکت کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کی کردان کی کردان کا کو حرکت کو حرکت کو حرکت کو حرکت کی کردان کا کہ کو حرکت کے حرکت کو حرکت کو

یوں رومنوں کے سابقہ پادشاہ اسکیوں کے بیٹوں لے میر سازش کمل کرنے کے بعد گذریوں اور دہاں ہے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ بھاری رقم دے کرروانہ کیا محل کے یا ہرمحافظوں نے ان دولوں گڈریوں کو روکا جس کے چواسیا تیا ان دونوں گذریوں نے منعد و ساجت کے انداز میں کما کہ وہ دونوں یاد شاہ کے پاس ایک تالش سے بال ایک تال ہے معاملات پر فیصلے وہ خود ہی کردیتا اور پچھ پر وہ کمتا کہ وہ از شی بوشاہ کیو قا موسے مشورہ كر آئے ہيں اور اگر اس موقع پر انہيں بادشاہ ہے ند ملتے دیا گا توجب میمی ہمی بادشاہ شمر کے خالات كا جائزہ لينے كے لئے تكا لواس كى سوارى روك كريسرے دارون كے خلاف شكايت كريں مي پریداردں نے انہیں ایک نائش کے سلسلے میں انہیں اس سے ملتے نہ دیا تھا ان دونوں گذریوں کی ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے ادر میہ سرویوس ایکے پاد شاہ لیو قامو کے کہنے پر نصلے کر رہا عنظوین کر انہوں نے بادشاہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ جب دونوں گڈریئے بادشاہ کے مانط ہے اس طرح آہستہ آہستہ ملکہ کے کہنے پر مبروبوس نے رومن سلطنت کی سینٹ اور حکومت کے پیش ہوئے واکی نے بادشاہ کو باق میں نگالیا دوسرے نے جب دیکھا کہ بادشاہ پوری طرح اس کے الزاراکین کواپنے ساتھ مانوس کر لمیا اور چند ماہ تک بادشاہ کی موت کو راز میں رکھنے کے بعد جب ساتھی کی طرف منوجہ ہے اور اس کی طرف سے عاقل ہے تو وہ تیز اور بھاری کلہا ڑے کو حرکت میں آ ریا اور ایک بحربور وار کرے اس نے روم کے باوشاہ لیو قامو کی گرون کاٹ کرر کھ دی تھی۔ بوشاہ کو ممل کرنے کے بعد وونوں گذریے شاہی محل سے بھاگ تکلنے میں کامیاب ہو گئے

تھے۔ اس دوران شرکے اندر ہے خبر بھی بھیل گئی کہ بادشاہ لیو قامو کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن لیو قامو کی

بیوی اور روم کی ملکہ انتہائی وانشمند اور جیز فهم عورت تنمی اس نے فورا معاملہ کو سنبھال لیا اور کل

ے ارد کر دجمع ہونے واسلے او کول کو محل کی کھڑی سے مخاطب ہو کر کہتے گئی بادشاہ بر حملہ ضرور موا ہے ممروہ مرانہیں لیک زندہ ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے انذان ٹھیک ہو جائے گا اور کس کو اس کے لئے تکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس دوران ملک نے مرچکا ہے مگرتم اس را زکو محل ہے نہ نکلنے دینا اب تم ہی ردم کے بادشاہ ہو سے بیں ایک بار پھر کھڑگا ے یا ہر نکل کر کہتی ہوں کہ بادشہ سخت زخی ہے اور اس نے اس نوبوان مروبوس کو اپنی جگہ کام الات کیا کرتے تھے۔ كرفے كا تھم ديا ہے لندا سب لوگ سلفنت كے معاملہ ميں سرويوس كے ساتھ تعاون كريں- إلى اس طرح ملك في مروبوس كو مزيد مخاطب كرك كها كه أكروه سلطنت علاقے كامعامله نهيں جانا قولاً اس سلسلہ میں اس کی تھمل طور پر راہتمائی کرتی رہے گی مروبوس نے ملکہ کی ہاں میں ہاں ملا دی ملکہ نے پھر محل کی کھڑی ہے بوٹتے ہوئے کما

مو سکتا ہر اس نے تم ہوگوں کے لئے تھم دیا ہے اس وقت سے توجوان جس کا نام مروبوس ہے اور ج میرے باس کھڑا ہے بادشہ کی جگہ سلطنت کے کام سنجالے گا وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے ملکے کا ره برب زمن او رو بون نه ویکر در در مطالات خیال نسبی ملاحقه فنت بر مینی بی اور رومیون کی اس نا دی سیماها کند میکرد بس بورزن س جده فرو بر پیگیری اور اس کا موفت آو افتر گئیری بین می اور دومیون کی اس فاری سیماها

حور کو قبول کر لیا بلکہ ہست سے لوگوں نے اس تبویز پر بلند آوازوں میں تعرب بلند کے اسکے

اں مارح ملکہ کے کہنے پر سروبوس نام کا وہ لوجوان یادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر ہوگوں کے فیصلے ر نے بعد فیصلہ کرے گا۔ اس طرح اس نے ملکہ کے کہتے پر پوگوں کو اس مشش و بنج میں رکھا کہ الله المستاف كيا كيا كه بادشاه ليو قامو مرج كا ب تولوكون في اس كا كوني خاص ارثر نه ليا چو تكه ال اس وقت تک سردیوس سے مانوس ہو چکے تھے اندا ایو قامو کے بعد سرویوس ہی کو بادشاہ مقرر

باقاعدہ طور پر بادشاہ بننے کے بعد مروبوس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی دولوں ك في الله الله عشيت خوب مضبوط اور معتكم كرلي عنى- يهال تك كرفي سي يعد مروبوس مزيد الت میں آیا اس نے آس پاس کی اقوام پر حملہ آور ہونا شروع کردیا اور تقریباً تنس شہوں کو فنچ کر کے اس نے رومن سلطنت میں شامل کر لیا اس کے علاوہ رومن سلطنت کے ماتحت آنے والے محل کے اندر کام کرنے والے ایک نوجوان سروبوس کو بلوایا اور اس سے کما کہ تم جانتے ہو کہ بازش اللہ علی طرح کے لوگول کو خوش کرنے کے لئے اس نے مختلف دیو تاؤں کے مجتبے نصب کروائے اور النامے اوپر بردے بردے مندر اس نے تغییر کئے جہاں روم کے اندر بھنے والی مختلف اقوام کے بوگ

چو تک مروبوس کے دور حکومت میں نہ صرف سے کہ رومن سلطنت کو وسعت حاصل ہو لی تھی الماسكي آبادي ميں بھي خاطرخواه اضاف مواغما أبادي اس قدر بروه عني كه جو نصيل سابق بادشاه النوائي تھي اسكے يا ہر بھي لوگول نے آباد ہونا شروع كرديا تفا- مروبوس نے جمال بير كام كياك، روم اسك اعدر اور اس باس جو بهارى سليل تق ان سب ير آباد لوكول كواس في روم شرك آبادى سنولوگو بادشاہ پر چونکہ تا تل نہ حملہ ہوا ہے انداوہ اس کھڑی کے پاس آکر تم ہے مخاطب شکل میں دوا اس طرح اس کے دور عکومت میں روم کی شمری آبادی بردھ کر تقریباً ۸۳ برار نفوس سينج كئ تقي -

مرویوس چو نک روم کا منخب ہادشاہ نہ تھا ڈنڈ اس نے اپنی اس پوزیش کو مضبوط کرنے کے لئے *ت سے اصلاحی اور فلاحی کام انجام دینے شروع کئے اسے خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ* چو نکسہ

آپی میں ان خیالات کا اظمار کرنے کے بعد مروبوس کی بیٹی طولید اور اسکے داماد لیوکس نے بیہ

اراده کیا کہ سمی شمسی طرح سرویوس کو رائے سے بٹ کر یوس بادشاہ موج نے یہ مقصد حاصل

باس نے دیکھا کہ ایک خاصی بری تعداداس کے ساتھ مل گئے ہے تواس نے انہیں خوب مسلح کیا

پ<sub>ھر ہ</sub>وگ جب سینٹ کا اجلاس ہوا تو بادشاہ سے پہلے یہ لیونس اس سینٹ کے ہال میں داخل ہوا

اسكے سارے مسلح جوان بھى اسكے ساتھ ستے ان كى موجودگى بين اس فيے سينت كے سارے ممبران

کواس بات پر مجبور کیا که وه سروبوس کی جگه اب اس کاساتھ دیں اس کئے کہ وہی مستقبل کا بادشاہ

ہ ٹرنے کے لئے اس کیونس نے روم شمر کے اوباش اور بد قماش ہوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دید

وہ منتخب شدہ بادشاہ نہیں ہے لنڈا لوگ کسی دفت بھی اس کا تختہ الث سکتے ہیں اس لئے اس الے اسے کام کرنے کی ابتدا کی جن ست دولوگوں کے دلوں کو جیت سے اور اپنی یاد شاہت کو پر قرار رکھ سكے سب سے پہلے جو كام اس نے كيا وہ يہ كہ اس نے معاشرے كوچھ طبقول بيل تغليم كيا پہلے طبق میں اس نے مسلح سواروں کو تیج زنول اور تیر اندازوں کو رکھا اور اس میں اس نے ان کو برج مراعات دیں تاکہ ضرورت کے وقت وہ اس کے کام آسکیں باقی پانچ طبقول کی تعتبیم اس نے زمان کی ملکبت ' وولت اور زر نقلہ کی بنا پر کی تھی اور ان کو بھی اس نے مراعات فراہم کی تھیں ماکہ لوگ اسے خوش ہوں۔۔

دوسرا کام جواس سرویوس نے کیا دہ بیر کہ اس نے پہلی یار رومن سلطنت کے اندر مردم ٹاری كروائى اس كے كارىمدوں نے سلطنت كے ايك ايك كھرايك ايك بستى بيس جاكرلوكوں كوشار كيالور اس کے لئے مرد اور عورتوں کی صیحدہ علیحدہ فہرستیں تیار کی شکیں اور اس مردم شاری کی بنار بھی اس سروبوس نے بوگوں کو مزید مراعات فراہم کی تھیں۔

تبسرا برا کام جو اس نے کیا وہ یہ کہ اس کے دور میں جو فتوحات ہوئی تھیں اور وسٹمن کے علاقے جو اس کے قبضے میں آئے تھے ان کی وسیع زمینیں ان لوگوں میں تقلیم کرویں جن کے اس زوال زمین نہیں تھی اس طرح لوگ سرویوس کی طرف سے مطمئن اور خوش ہو سمنے مصد بیا گام کرنے ے بعد سرویوس نے روم کی سلطنت میں انتخابات کا اہتمام کیا تاکہ اس کے دل میں سے بید خدر جاتا رہے کہ وہ ایک غیر منتخب شدہ باوشاہ ہے ان اجتفایات کے بھیج میں مروبوس کی اصلاحات خوش ہو کر ہوگوں نے اس کے حق میں ووٹ ویا اس طرح سروبوس آیک متخب شدہ بادشاہ بن کر عكومت كرف لكا تقاب

اس سرویوس کی دو بیٹیاں تھیں ان میں ہے ایک انتمائی نیک اور باپ کی طرفیداری کرنے والا تھی اور اس کا شو ہر بھی اس جیسا تھا اور وہ بھی سرویوس کے ساتھ مخلص اور وفادار تھا سرویوس کا دو سری بیٹی جس کا نام طولیہ نفا وہ آبک غدار شرارتی اور سازشوں میں تھو جانے والی اژ کی تھی اس<sup>ا</sup> شوہر لیو کس تھا وہ بھی ای جیسا تھا وہ ووالت حاصل کرنے کا بے حد لاکھی اور لوگوں کے ساتھ وھوکہ اور فریب کرنے کا ماہر تھا مروبوس جب منتخب بادشاہ کی حیثیت سے روم پر حکومت کرنے لگا تواسکا بٹی طولیہ اور دامادلیوس کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا طولیہ میہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ اسکے باپ کے بعد أ اسکا شو ہر لیونس روم کا بادشاہ ہے گا اس کئے کہ وہ سروبوس کی بڑی بیٹی تھی کیکن جب سروبو تا منخب بادشاه کی میشیت سے کام کرنے نگا تو طولید اور لیوس کو میہ فکر مندی ہوئی کہ ایک منخب بادشا کی حیثیت سے وہ لہا عرصہ تک روم ہر حکومت کر سکتا ہے اور لیو کس کو حکومت کرنے کا کوئی موقع

لیوس اور سینٹ کے ممبران کے درمیان ابھی سے مختلو ہورہی مھی کہ سردیوس اس بال میں وافل ہوا اس نے جب بیہ ویکھا کہ اس کا داماد لیونٹس بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہوا ہرہم ہوا اور اس نے خفل کے عالم میں اپنے داماد سے بوچھا اے بیو کس تم جانتے ہوئم کس مقام پر ہواور کس جًد بر بیشے ہو میہ عفتگو من کرلیو کس فورا اٹھ کھڑا ہوا اسکے مسلح جوان ساری سینٹ کا کھیراؤ کر چکے تے لیو کس بڑی تیزی سے مردیوس کی طرف آیا اسے اس کے گربیان سے پکڑ کروہ با ہرنے گیا اور جو سینٹ ال کی استخت سیزھیاں تھیں اسے سب سے ادیر کی سیرھی پر کھڑا کرکے اس زور سے وهكاريا كم مروبوس ميزهيون مرازهكما مواينج جانا كميا اور موت كي ممري نيند سوكياب

اسی وقت سرویوس کی جیٹی طولیہ ایک جنگی رخھ میں بیٹھ کروہاں آئی اس نے باپ کی لاش کو نظر انداز کرویا اور سیڑھیان چڑھتی ہوئی سینٹ بال بیں داخل ہوئی جمال پر سرے سینٹ کے ممبران کی موجودگی میں لیونس کی تاج ہوشی کی تی اور خوشیاں منائی تیس اس طرح سردیوس کو ختم کرنے کے بعد اس کا داماد لیو کس اور اس کی بیوی طولید روم پر حکومت کرنے کیے تھے۔

آشوریوں کا عظیم الثان بادشاہ شلمانصرات جزار الشکر کے ساتھ بدی برق رفاری سے بیش لقدى كرتا ہوا درياسنة وجله اور فرات كے دو آبہ بين اس جگه آيا جهاں اسكے دشمنوں كامتحدہ لشكر يرداؤ کئے ہوئے تھا اس متحدہ اشکر کی مجموعی تعداد شلما نصر کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی اس لئے کہ اس لتمریس دمشق کے بادشاہ این بدر حتول کے بادشاہ " حمص کے بادشاہ اور بنی ا مراکس کے دولوں حکمرانوں کے علاوہ اور بہت ہے جھوٹے چھوٹے حکمران اور مردار بھی شامل ہو گئے تھے بسرعال شکمہ نعردریائے وجلہ اور فرات کے دو آبہ میں اپنے نشکر کو لے کر دشمنوں کے سامنے خیمہ زن ہوا ایک رات اس نے اپنے کشکر کو آرام کرنے کا تھم دیا وہ سرے دن وہ وقت ضائع کئے بغیر دشمنوں کے ظاف مف آراء ہوا دریائے فرات اور دریائے رطہ کے دو آبہ بیں ہو ناک جنگ ہوئی جس کے Scanned And Unloaded

نتیج میں خلما نفرنے اپنے متحدہ وشمنوں کو بدترین شکست دی اس جنگ میں خلما نفر کے ساتھ بیناف منٹول کی بیٹی اور ''می ناف کی بیوی ر۔ من'اور بیوسائے بھی بردھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

تشکست اٹھے نے بعد جب متحدہ دشمن بھاگ کوڑا ہوا تو شکما ٹھرسنے دو آیہ کے بچل فظ دشمنوں کا تق قب کی دور دور تک وہ ان کے بیچے اپ سواروں کو بھگا تا ہوا انہیں مار با اور کافتا ہوا جہا کی بین آشوریوں کے مقابلے میں حیتن کے بادشاہ بنی امرائیل کی دونوں حکومتوں دمشق اور مسلم کی بادشہوں کے عدوہ دیگر دیگر چھوٹے حکمرانوں کو بھی بدترین شکست کا سامتا کرنا پڑا تھا بجروہ اسپ این این این این میں کا سامتا کرنا پڑا تھا بجروہ اسپ این این میں کی بادشہوں کے بعد وہ دیگر دیگر جھوٹے حکمرانوں کو بھی بدترین شکست کا سامتا کرنا پڑا تھا بجروہ اسپ این این کا بازش ہوں کی طرف بھاگ سکتے تھے جبکہ شلما نصرت دور تک دشمنوں کا نتوات کرنے کے بعد پھرانے فشکر کے ساتھ واپسی اختیار کی اور اس جگہ اس نے جد دنوں تک پڑاؤ کرلیا تھا جماں پر اس کی دشمنوں کے ساتھ واپسی اختیار کی اور اس جگہ اس نے جد دنوں تک پڑاؤ کرلیا تھا جماں پر اس کی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔

OC

عارب اور بنبیط نے ابھی تک سامریہ شہری ایک سرائے ہی میں قیام کررکھا تھا ایک روزوہ دونوں میاں ہوی اپنی کا حرام دونوں میاں ہوی اپنی کرے میں بیٹے ہوئے تنے کہ عزازیل ان کے پاس آیا وہ دونوں اس کا احرام کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ دونوں اس موقع پر عزازیل سے کچھ کہنا چاہتے تئے پر کہتے کہ مدند سکے اس لئے کہ انہوں نے اندازہ لگایا عزازیل اس روز خلاف معمول برا سجیدہ و کھائی دے رہا تھا بجرعزازیل نے ہی بولنے میں بہل کی اور عارب اور بنبیطہ کو وہ مخاطب کر کے کہنے گا سنو میرے ساتھیو! تم دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور میرے ساتھ آؤ عزازیل کے ساتھ انتاع کرتے ہوئے عارب اور بنبیطہ نورا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور میرے ساتھ آؤ عزازیل کے ساتھ انتاع کرتے ہوئے عارب اور بنبیطہ نورا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور عزازیل کے ساتھ ہولئے تھے۔

عزازیل کی راہنمائی میں عارب اور بنیط سامیہ سے باہر کو ستانی سلط میں ایک غار کے سامنے نمووار ہوئے اور دولوں جپ چاپ عزازیں کے سامنے کھڑے ہوگئے آج دہ دولوں عزازیل کی ہدی ہوئی حالت دیکھ کر خوفردہ دکھائی دے رہے تھے غار کے منہ کے سامنے عزازیل کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے عارب اور بنیط نے اندازہ لگایا کہ اس موقع پر وہ عزازیل جو ان سے خوشگوار لیج میں بات کر آتھا کی سرمدل کر رہ کیا تھ اس کی آتھوں کے اندر اس لیحہ ریت کے طوفان 'خار زاروں کے بھر یا ور اس لیحہ ریت کے طوفان' خار زاروں کے بھر یا ور الم پندی کے جھو کے چلنے لگے تھے عزازیل ان دونوں کو اس وقت ان گردوں کی خونی جو کی گروں کی شونی جھر ہوئی گردن کے ساتھ عزازیل اس عاد کے سامنے انہیں جنم سے بھی زیادہ توریوں اور ایسی جنم سے بھی زیادہ وحشت تاکہ دکھائی دے رہا تھا۔

اس کے بعد عزازیل کی حالت مزید تیزی ہے بدلتے گلی وہ بکھرے تند وھاروں 'تشدو اور تیاہ

کاربوں' وقت کے بدترین جراور ان دیکھی تخریب اور قطع و برید میں تبدیل ہونے لگا تھا اس کی یہ کاربوں' وقت کے بدترین جراور ان دیکھی تخریب اور قطع و برید میں تبدیل ہوئے تارب اور بنہ بیار کی روحیں تک مضطرب و بے قرار ہو گئی تھیں اور انہیں بھین ہوئے اس غار کے سامنے آج عزا ذیل ان کی پستی و بلندی کو برا ہر کرکے رکھ دے گا عارب اور بین ہوئی صور تحال کا جائزہ ہی سے دے کہ عزا ذیل کی کڑکتی بینی میں اور بدلتی ہوئی صور تحال کا جائزہ ہی سے دے کہ عزا ذیل کی کڑکتی ہوئی آدا ذان دو تول کی ساعت سے گھرائی۔

ہوں میں میں بیوی اس غار میں داخل ہو جاؤ جو تمہاری بیٹھ بیٹھے دکھائی دے رہی تھی عواز بل کے عواز بل کا یہ تھم پاکر آیک بار برے غورے دونوں نے آیک دو سرے کی طرف و یکھاوہ عزاز بل کے اس تھم پر چو تک سے پڑے تھے اسے میں عزاز بل کی آواز انہیں پھرسنائی دی وہ پہلے کی تسبت زیادہ کو کتی ہوئی آواز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کئے لگا میں لے تم سے یہ کھا ہے کہ تم دونوں میاں بوری آپی بیشت پر کوہسائی غار میں داخل ہو جاؤ عزاز بل کا لب و لعجہ ایسا بھیا تک اور خاروار تھا کہ عارب اور بنسیط چپ چاپ اس غار میں داخل ہو سے اور تھوڑا سا آگے جاکروہ دونوں عزاز بل کے عارب اور بنسیط چپ چاپ اس غار میں داخل ہو سے اور تھوڑا سا آگے جاکروہ دونوں عزاز بل کے عارب ہو بہلو یہ پہلو یہ پہلو ایٹ سے ایک جاکہ دہ دونوں عزاز بل کے عارب ہو بہلو یہ پہلو یہ کہ کا دہ دونوں عزاز بل کے تارب ہو اور غار کے منہ کے قریب وہ رک

عزازیل نے جب دیکھا کہ عارب اور بنیطہ دوتوں میاں ہوی اس کے تھم کے مطابق غار کے اندر لیٹ مختے ہیں تواس نے اپنے کام کی ابتدا کی اس نے اپنا منہ کھولا اور پورے نورستے اس نے غار کے اندر اپنی سائسیں کھینکنا شروع کی تھیں دیکھتے ہی دیکھتے غار کے اندر ایک ایسا سال برپا ہوا کہ عزازیل کی سائسوں کے باعث غار کے اندر بیزی کے ساتھ آگ بھرنا شروع ہو گئی تھی اور بردی تیزی کے ساتھ اس بھروع ہو گئی تھی اور بردی تیزی کے ساتھ اس آگ کھول کی نان بن کررہ می ہواور بردی تیزی کے ساتھ اس کے منہ سے نگلتی ہوئی آگ اس غار کی کھرنے گئی ہوئی آگ

اس تیزی سے بھیلی ہوئی آگ کے باعث عارب اور بنیط بھیلی دات میں بائد ہوتی چیؤں '
طوفائوں کے شور اور بردی بیجان اگیزی میں عزازیل کو عدد کے لئے پکار نے لئے بھے وہ باربار چیخ چلا

رہے ہے پر عزازیل پر ان کی چیؤں کا کوئی اثر نہ ہوں ہا تھا عزازیل اس موقع پر ہے انت بھنورول

کے رقص جیسی ہے سے اور لا پر وابی سے اپنے کام میں مصروف رہا اس موقع پر اس پر کمال حیوالی

کیفیت طاری تھی وہ وقت کی گردش میں پر سکون سمندر 'موگ کے عصا اور فطرت کے کسی بنی کی
طرح کھڑا تھا اور سائسیں چھوتک کر اس عار میں آگ میں لیحہ یہ لیحہ اضافہ کر آجا رہا تھا جبکہ
وو مری طرف عارب اور بغیرط اس طرح چی چلا کر اسے عدد کے لئے پکار دہیے تھے پر عزازیل ان کی

دو مری طرف عارب اور بغیرط اس طرح چی چلا کر اسے عدد کے لئے پکار دہیے تھے پر عزازیل ان کی

وو مری طرف عارب اور بغیرط اس طرح چی چلا کر اسے عدد کے لئے پکار دہیے تھے پر عزازیل ان کی

Scanned And کا کا خاص کا کر اس کی بند کر

دی وہ خود بھی تیزی سے آئے پر حما اور فار کے اندر پھیلی ہوئی اس آگ میں وافل ہو گیا تھا۔

سامریہ شمر سے باہر کو بستاتی سلطے کی اس غار میں عزازیل تھو ڈی دیر تک آگ کے اندر کم دی تھی وہ چھڑا انجانے کام میں معروف رہا بھر آہت آہت وہ آگ جو اس نے غار کے اندر بھر دی تھی وہ چھڑا شروع ہوگئی بسال تک کہ وہ غار اس آگ سے خاتی ہو کر اپنی پہلی حالت میں آگئی تنی عارب اور بندید اس طرح پہلو یہ پہلواس غار کے اندر لینے ہوئے تھے اور آگ کے غائب ہو جانے کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ عزازیل ان کے مامنے کھڑا پی بدئی ہوئی کیفیت کے ساتھ مسکر اسے ہوئے ان انہوں نے دیکھا کہ عزازیل ان کے مامنے کھڑا پی بدئی ہوئی کیفیت کے ساتھ مسکر اسے ہوئے ان کی طرف و کھ رہا تھا۔ عارب اور منبیط آئی جب دیکھا کہ عزازیل کے چرے سے وہ خو تؤاری غائب ہو بھی ہوئی تھی اور اس کی جرے بو خوش کی فطرت پھیلی ہوئی تھی اور اس کی ہوئی ہو گئی ہوئی تھی اور اس کی جرے کہ جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے چرے پر جو خوش کی فطرت پھیلی ہوئی تھی اور اس کی جرے کہ خاندر جو خوٹی چک ہوئی تھی اور اس کی جرے کے جات کرتے آئے کھوں کے اندر جو خوٹی چک تھی وہ نہیں رہی تپ عارب لے اے مخاطب کرنے کی جرات کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

اے میرے آقابیہ کیا معاملہ تھا آپ نے ہم دونوں میاں یوی کواس عار میں لٹا کراس کے اندر ید کیسی اور کس منام کی سال بھروی مقی جس سے ہم دونوں کو انتا درہے کی اندیت اٹھانا پائی ماری حالت آگ ہے بھری ہوئی اس غار کے اندر ایس ہوگئی تھی جیسے ویر ان گھوتسلوں کی ہو جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے جیسے ہماری ہستیاں اور ہماری روحیں دونوں ہی جل کر رہ جائیں گے ادر اے " قا اس آگ نے ہمیں اذبیت دی لیکن اس نے ہمیں جلا کر خاکستر نہیں کیا اے آقاب کیسی آگ تھی جو آپ نے اس غاریس بھردی تھی۔عارب کے ان سوالات پر عزازیل مسکراتے ہوئے كنے لكاسنو ميرے رفيع إيد ايك ساح اندرسم تھى جو بس في دونوں كے لئے اداكى ہے اب تم ديكھتے ہوكہ اس كے اندر جرت كدو كاعالم نبيل رباغاركايد اندروني حصد پہلے كى طرح برسكون ہے تم سس طرح کی اذبت بھی محسوس نہیں کر رہے۔ اس پر بنیطرنے جے میں بولتے ہوئے پوچھا اے آقا یہ کیسی ساحرانہ رسم تھی اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو گانس پر عزازیل پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس ساحراند رسم کے بعد میں نے تم دونوں کی خوشگوار بمارے وحشت کی بہت جھڑ میں تبدیل كرويد ہے سنو دو سرے افاظ بيس تم يہ كه سكتے ہوكہ بيس نے تنہيں معمول دھات سے كندن بناكر ر کھ دیا ہے اور تمس سے یاس پہلے کی نسبت زیادہ سری قو تمیں ہو گئی ہیں جنہیں تم استعمال کر کے کسی ند كسى موقع بريوناف اور بيوسا برعبور اور كاميالي حاصل كرسكو ك-اب تم دونول اين جكد ي ا ٹھ کھڑے ہو اور جو بچھ حمہیں اس سائزانہ رسم ہے حاصل ہوا ہے بیں اس غار کے اندر حمہیں اس کا تجربہ بھی کرا آ ہوں۔ عزازیل کا یہ تھم پاکر عارب اور مینیط اپن جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے جبكه عز ازمل ابن منفقه كاسلسله جاري ركفتي يوئ كمن لكار

نو میرے دونوں رفیقو اس ساحرانہ رسم کے بعد جس چیزیا جس شخص کو بھی تم ختم کرنے کا ارادہ کرد ہے اپنے ذہن میں دہ ارادہ رکھ کر تم اس پر اپنی نگاہیں ڈال دینا تم دیکھو کے کہ ایسا کرتے ہی تمہاری آئکھیں پہلے وقت کے کالے سانیوں کی طرح ہو جا تمیں گی اس کے بعد فورا بی تمہاری آئکھیں ان کی لال کی طرح چیئے لگیں گی اور ان سے الی شعاعیں نمودار ہوں گی کہ وہ شعاعیں اس چیز کو یا اس شخص کو جس پر بھی تم نے اپنی نگاہیں گا ڈھ رکھی ہوں گی پر ش پاش کرے رکھ دیں گی۔ ورازیل کے اس انگشاف پر اور ایک تی قوت عطا ہوئے پر بنیرط اور عارب بے حد خوش و کھائی ورازیل کے اس انگشاف پر اور ایک تی قوت عطا ہوئے بر بنیرط اور عارب اور بنیرط دونوں اس دینے کی بیت بری چنان کے پاس آگڑا ہوا پھر کے ساتھ آؤ عارب اور بنیرط دونوں اس کے ساتھ ہو لئے عزازیل انہیں لیکر غار سے یا ہرنگلا اور ایک بست بری چنان کے پاس آگڑا ہوا پھر عزازیل نے عزازیل انہیں لیکر غار سے یا ہرنگلا اور ایک بست بری چنان کے پاس آگڑا ہوا پھر عزازیل نے عارب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

سنوعارب تم اپنی نگاہیں اس چٹان پر گاڑو!ور دل ہیں ہید احساس لاؤ کہ تم اس چٹان کو پاش پاش کرنا چاہئے ہو پھرد کچھو تیا انقلاب نمودار ہو تا ہے سنو بندیدہتم اس کی بدلتی ہوئی آنکھوں کو غور سے دیجتا کیونکہ ایسا ہی انقلاب تہماری آنکھول ہیں بھی نمودار ہوگا۔

سرازیل کے کہنے پر عارب نے اپن نگاہیں اس چٹان پر گاڑویں جلد ہی اس کی آتھوں کے اندر خیدی بالکل جاتی رہی اور اس کی آلکھیں بالکل تاریک اور سیاہ ہو کر رہ حمیں اس سے بعد اس كى آئلسوں كے اندر لالى جھا تكنے لكى يهان تك كے خوب چيلى شنق كى طرح اس كى آئلمين سرخ ہو گئیں پھراسکی آتھوں کے اندر ہے ایسی شعاعیں لکلیں جنہوں نے اس چٹان کو ریزہ ریزہ اور پاش یاش کر دیا اس موقع پر عرازیل نے بھر بولنے ہوئے کما اے عارب تم اب اینے ذہن بی اس عمل کو ختم کرنے کا ارادہ کرد جوں ہی عارب نے ایس کیا اس کی آنکھیں اپنے معمول پر آگئی تھیں۔ اس کے بعد عزا زمل نے ایسا ہی تجربہ بنبیطہ ہے بھی کردایا اور وہ بھی عارب کی طرح کامیاب رہا ا کیک ٹی قوت کیلئے ہر عارب اور بینید ہے حد پرسکون وکھائی وے رہے تنے ان تجریات کے بعد عزازیل نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا سنو عارب اور بندیلہ اب ہم تینوں اپنی سری قرنوں کو حرکت میں لا کر سامریہ کی طرف جا کمیں سے وہاں جو تمہاری ضرور پات کی چیزیں ہیں وہ تم سنبھ لنا اور تم وریائے وجلہ اور دریائے فرات کے دو آیے کی طرف کوج کر جانا وہاں آشوریوں کے بادشاہ شکما نعرے لشکر قیام کئے ہوتے ہے شمانفرنے اپنے متحدہ دشمن کو فکست دینے کے بعد وہال قیام کر رکھا ہے بوناف اور بیوسا بھی اس لشکر ہیں شامل ہیں اور ہاں بوناف نے حیتوں کی شنزادی آپ میں کے ساتھ شادی کرر تھی ہے تم دونوں اس نتی اور انو تھی طاقت کو لے کریو ناف اور بیوسا پر وار دہونا اور انہیں ایک نئی ازیت میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہو ناف اور بیوسا کا تم وونوں خانمہ تو نہیں کرسکتے

پر اس نئ طادت کو استعال کرکے تم ان دونوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو تم دونوں کو ان کی سری قونوں پر غلبہ اور نوقیت بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کے بعد عزازیل عارب اور بنید کے ساتھ حرکت میں آیا اور دہ سامریہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔

00

آشوریوں کا یادشاہ شلی فعردریائے دجلہ اور دریائے فرات کے دو آیہ بین اس جگہ اپنے لکر کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے تھا جہ اس نے اپنے متخدہ دشمنوں کے ساتھ بڑاؤ کئے ہوئے تھا جہ اس نے اپنے متخدہ دشمنوں کے ساتھ بڑاؤ کئے ہوئے تھا جہ اس اس نے اپنے متخدہ دشمنوں کے ساتھ بڑاؤ کی جبکہ یو باف اور میناف کی بیوی ر یمل بوناف کے خیبے میں مجو استراحت تھی جبکہ یو باف اور است کے اس وقت شلم الفر کے انگر میں گھومتے ہوئے اس جگہ آرکے جہاں لگرکے انگر بہرہ دینے والے آشوری سپاہیوں نے بھی کا ایک بہت بڑا آلاؤ روشن کر رکھا تھا اس وقت مردی بہرہ دینے والے آشوری سپاہیوں نے بھی کم گزر بھی تھی رات کے اس ساٹے کا تھا اور جگ کے الکے اور دات آدھی سے بچھ کم گزر بھی تھی رات کے اس ساٹے کا تھا اور جگ کے الاؤ کے پاس بہرہ دینے والے لگری آپ ایک واستان گو سے پر انی کمانیاں اور قصے من کروقت گزاد رہے تھے۔

یوناف اور بیوسا جب اس جگه آئے جمال لوگ واستان کو کے اردگرد بیٹے بوے اسماک ب
اس سے واستان سن رہے ہتے تو ایوناف اور بیوسائے دیکھا وہ واستان کو وہی تھا جس سے ان کی
ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ پہلی بار نیزوا شہرین واخل ہوئے ہتے اور اس واستان کو سے
انہوں نے نیزوا شرکے شرقی وروازے پر نصب بتوں کے متعلق معلومات قراہم کی تھیں۔ یوناف
ادر بیوسا بھی واستان کو کے اردگرد بیٹے لئکریوں بین بیٹھ کر اس واستان کو سے قصے اور کمانیاں سنے
ادر بیوسا بھی واستان کو کے اردگرد بیٹے لئکریوں بین بیٹھ کر اس واستان کو سے قصے اور کمانیاں سنے
انہ سے جنہیں وہ مزے مزے سے اور پہلو بول بدل کراور بھی بھی اپنے ہاتھ کو آئل پر پھیلا کر
سنا آیا جا رہا تھا۔

وہ دامتان گوجب ظاموش ہوا تو بوناف نے اس کو مخاطب کرے اے مہمان وامتان گوتم جھے
الچی طرح بہچائے ہو بچے عرصہ تبل میری تہمارے ساتھ اس وقت ملا قات ہوئی تھی جب جی خیوا
شہر میں واغل ہوا تھا اور اب تم جانے ہوجی حیّب کی شنزادی ر عل سے شادی کرنے کے بعد جی
تہمارے بادشاہ شاہ نفر کے لفکر میں با قاعدہ طور پر شامل ہو چکا ہوں اس پر داستان گو ہوی انکساری
سے کنے نگا اے بوناف جی تہمیں انچی طرح جانا ہوں اور جھے اس بات پر بھی فخرے کہ تم نے
اس جگ جی میں بھری انداز میں حصہ نے کر اپنے آپ کو ہادے بادشاہ شافعر کی ہدروی کا مرکز بنا
اس جگ جی بی بھرین انداز میں حصہ نے کر اپنے آپ کو ہادے بادشاہ شافعر کی ہدروی کا مرکز بنا

اے میرے مرمان واستان کو میں آشوریوں کے آیک قدیم بادشاہ تلکات بااسر کے مالات تو

جانتا ہوں اس کے بعد آشوریوں کے کیا حالات ہیں ان سے بے خبرہوں یو ناف نے اس داست می اور آشوریوں کے دور ہیں بھی وہ ایسا ہی اور آشوریوں کے ان محافظوں سے بیہ بات پوشیدہ رکھی کہ تلگت پائ مرکے دور ہیں بھی وہ ایسا ہی بوان اور طاقت ور تھا اور مید کہ اس نے تلگت پائے مرکی بٹی سے شادی کی بھی اس پر اس داستان مح نے جرت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم ہمارے قدیم بادشاہ تلگات پرا سر اول کے بارے بی طرف دیکھتے ہوئے جمٹ بات بناتے ہوئے کمنا شروع کیا۔

اے مہران واستان کو اس سے پہلے میں بابل میں تھا بابل میں تم جیسا ایک واستان کو تھا اس
سے میں نے جب آشوریوں سے متعلق تفصیلات جانتا چاہیں تو اس نے جھے صرف تلکت بلا سراول تلک ہی تفصیلات بتائی تھیں تلکت بلا سراول کے بعد آشوریوں نے کیا کیا ان سے متعلق وہ ہے خبر تفالد اب یہ بیس تم سے جانتا ہند کروں گا کہ تلکت پلا سراول کی حکومت کے بعد آشوریوں پر کیا تفالد اب یہ بیس تم سے جانتا ہند کروں گا کہ تلکت پلا سراول کی حکومت کے بعد آشوریوں پر کیا بی اندا اب یہ بیس تم سے جانتا ہند کروں گا کہ تلکت پلا سراول کی حکومت کے بعد آشوریوں پر کیا بی بین نے کہنا شروع کیا۔

سنو ہو ناف آشور ہون کے عظیم بادشاہ تلگات با سر اول کی موت کے بعد آشوری کمزوری کا شکار ہو گئے اور ان سے اندر کوئی مضبوط حکومت نہ قائم ہو سکی اس دوران عرب کے صحراؤں کی طرف سے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے طوفان آموری قوم کی صورت میں تھا یہ آموری ہو صحرا نشین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ہم کے خونخوار اور اڑا کا لوگ تنے شہل کی طرف بردھے 'بائل اور دشن کو روند نے ہوئے وہ جمیلتے چلے گئے اور آشور ہوں کی سلطنت کو انہوں نے محدود کر کے دکہ دیا جہاں تلکات بالا سرنے آشور ہوں کی سلطنت کو انہوں نے محدود کر کے دکہ دیا جہاں تلکات بالا سرنے آشور ہوں کی سلطنت وسیع کی تھی اور اس نے فاسطین اور ابنان کے علاقے فی جہاں تلکات بالا سرنے آشور ہوں کی سلطنت وسیع کی تھی اور اس نے فاسطین اور ابنان کے علاقے فی مور ہوں کے بعث مور ہوں یا لکل اپنی سلطنت کے اندر محدود ہو گئے تنے بھر ان آمور ہوں نے ومش کو اپنا دارا لکاومت بتا کر ان علاقوں سلطنت کے اندر محدود ہو گئے تنے بھر ان آمور ہوں نے ومش کو اپنا دارا لکاومت بتا کر ان علاقوں میں اپنی حکومت وائم کرئی۔

ایک عرصہ تک آشوری ایسے ہی مجمد اور بے جان ہی حالت میں بڑے دہ بہاں تک کہ آشوریوں میں شکمانفراول باوشاہ کی حیثیت ہے حکمران بنا ہے شکم نفراول برنا مدبر برنا وانشمند تھ اس فے آشوریوں میں شکمانفراول باوشاہ کی حیثیت ہوئے اس فے آشوریوں کے لفش قدم پر چلتے ہوئے اسے آشوریوں کے گردونواح میں کچھ علاقوں کو پجر نتی ۔ سے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کیا اور آشوریوں کے گردونواح میں کچھ علاقوں کو پجر نتی ۔ ۔ آشوریوں کا شمران بنا اس شکمانفراول کے بعد آشور نانی پل شوریوں کا تحکمران بنا اس سنا ایک طویل عرصہ تک آشوریوں بر حکمرانی کی۔

میہ آشور تانی پال انتما درجے کا جرات مند دلیراور اپنی قوم سے ہمدر دی رکھنے والہ بادشاہ تھا اس نے تلکات بلا سرکے وقت کی آشوریوں کی عظمت کو بحال کرنے کا عزم کمیا اپنے جرار لشکر کے ساتھ

یہ نکا شال میں اس نے طاروس تک سارے علاقوں کو روند ڈالا اور ان سے خراج و صول کیا میں ۔ میں لبنان کے بیچوں پیچ ہوتا ہوا میہ صور مربدا جبال تک کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اور ان سے خراج ۔ وصوں کرتا ہوا بجروروم کے کنارے کنارے جنوب کی طرف بڑھ گیا تھا۔

اس نے جنوب کی طرف بھی دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کتارے بلغار کی عیامیوں کی سرزمین کو اس نے روندا دور کو استان زاگروس تک اس نے خوب فقوعات عاصل کیں اور کے وفت کے جو اس نے روندا دور کو استان زاگروس تک اس نے خوب فقوعات عاصل کیں اور کے وفت کے جو اس زمانے سے بت کو استانی سنسلوں کے اندر موجود تھے انہیں گرا کر وہاں اس نے اللہ اللہ دیا تھا۔ ایپ دیو تا کے بت نسب کروا دیتے تھے نے ایک نیا شہر بھی آباد کیا جس کا نام اس نے رکھا اور نیزوا شہر کے بعد ریہ شہر آشوری سلطنت کا مرکزی اور خوبصورت شہر قرار دیا گیا تھا۔

اس آشور تانی پال کے بعد اب ہمارا موجودہ بادشاہ شلما تصردوئم آشوریوں کا بادشاہ بتا ہے اور اے بوناف! ہم دیکھتے ہوکہ ہمارے اس موجودہ بادشاہ کے دور میں آشوریوں کو کیسی بھترین عظمت عزت اور د قار حاصل ہوا ہے اور ہے جو موجودہ جنگ ہوئی ہے اس میں تم نے حیول امرائیلیوں اور دو مرے بادشہوں کے لشکر کو بد ترین شکست دے کراہے ہمسائیوں پر بیہ ٹاہت کرویا ہے کہ ان مرزمینوں کے اندر آشوری سب سے بردی طاقت ہیں اور اب ان سے نکرانا کمی بھی حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے۔

سے کتے پر اپنی سمری قونوں کو حرکت میں لائیں اور لشکر گاہ سے دور دریائے قرات کے گزارے وریائے میں اور لشکر گاہ سے دور دریائے قرات کے گزارے دریائے میں آمودار ہوں ماکہ البلکاسے ہیں جان سکیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا جاہتی ہے اور ہمیں کن خطرات سے آگاہ کرنا جاہتی ہے بیوسائے ہوناف کی ہاں میں ہاں مؤتی اس کے بعد وہ دو توں اپنی سمری فظرات سے آگاہ کرنا جاہتی ہے بیوسائے ہوناف کی ہاں میں ہاں مؤتی ان سے بعد وہ دو توں اپنی سمری قون کو حرکت میں لائے اور فور ابنی وہ دریا ہے قرات کے کنارے ویر انوں میں تمودار ہو گئے تھے۔

جب بوباف اور پیوسا وریائے قرات کے کنارے ویرائوں میں نمودار ہوئے تو ا بلکا نے اپنا اس بوباف کی گردان پر دیا اور کسی قدر فکر مندی کی آواز میں کہنے گئی سٹو یو ناف میں تنہیں بند آواز ہی کا سٹو عوالی کے مام ہے شہرے کو بستانی سلط میں لے جا کر ایک نئی قوت اور سٹوع از بل نے عارب اور بنیط کو سام ہے شہرے کو بستانی سلط میں لے جا کر ایک نئی قوت اور طاقت عطاکی ہے اب ان کی آکھوں کے اندر ایک با فوق الفطرت طاقت آگئی ہے اور وہ جس کا ملاقت عطاکی ہے اب ان کی آکھوں کے اندر ایک با فوق الفطرت طاقت آگئی ہے اور وہ جس کا مرح کے کا اراوہ بھی کریں یا اپنی نگاہیں جس چیز پر جمادیں تو ان کی سکھوں کے اندر ایک طوف ن ان کو کا ان کی آکھوں سے اپنی نگاہیں جس چیز پر جمادیں تو ان کی سکھوں کے اندر ایک طوف ن ان کی آکھوں سے ایک چیز کو بھی وہ پیش پر تا چاہیں گلے ایک کو بین کی اس کے بعد وہ سمر تے ہو جا کی گئی ہو جا کی ہو جا کی گئی ہو جا کی گئی ہو جا کی گئی ہو جا کی گئی ہو جا کی ہو ہو گئی ہو جا کی ہو گئی ہو جا کی ہو گئی ہو جا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو جا کی ہو گئی ہو گ

سنو بوناف جل سے تم دونوں کو اس دیرائے جل اس لئے بلایا ہے جل ہمی جہیں وہی قوت دسینے والی ہوں جو عزازیل سے عارب اور بنبیطہ کو دی ہے عزازیل ہوان کو ایک کو بستی سلید کے عارب اور بنبیطہ کو دی ہے عزازیل ہوان کو ایک کو بستی سلید عارض سلید علی ہما تم دونوں کو جس آسان انداز جل بیہ قوت دول گی جے حاصل کر کے سری قوقوں سے سلید مقابلے جل تم دونوں کو جس آسان انداز جل بیہ قوت دول گی جے حاصل کر کے سری قوقوں سے سلید بیلی تم عارب اور بنبیط سے بیجھے نہ رہو گے اب تم دونوں دریائے فرات کے کنارے لیف جاؤ بھر تم دونوں دیکا کے کہنے پر یو باف اور بیو سا وریائے فرات کے دونوں دیکھو کہ جل تمہیں بیہ قوت کیے دیتی ہول الملئ کے کہنے پر یو باف اور بیو سا وریائے فرات کے ساتھ ہی دونوں دیکھو کہ جل تمہیں بیہ قوت کیے دیتی ہول الملئ شاید حرکت جس سکی تقی کو نکہ ان کے لیننے کے ساتھ ہی ان پر عشی اور سے ہو جل طار ہو گئی تھی تھوڑی دیر تک دولی صالت جی بڑے دہ ہو ہو ماہ ہو گئی تھی تھوڑی دیر تک دولوں مائٹ جی بڑے دہ ہو ہو تا ماہ تھی کو تک دے ہو ہو ہو اس جن آسے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

اس صور تحال کے بعد ابلیانے بھر کسی قدر بلند آواز میں ان دونوں کو مخاطب کرے گیا شردع کیاسنو ہو ناف اور بیوسااب تم دونوں اس قوت کے مالک ہو جو قوت عزازیل نے عارب آو بنیط کو دی ہے اگر تم اس قوت کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو دونوں اپنی نگامیں دریائے فرات کے بہتے ان ير گاڑھ دو اور اپنے ذہن میں سے بات لاؤ کہ تم دونوں پانی کے اندر آگ لگا دیتا چاہتے ہو پرریکر کیا استان شروع کیا۔ بتیجہ لکتا ہے الملیکا کے کہنے پر یوناف اور بیوسائے فور آ اپنے دل میں سے ارادہ کیا انسول ما الح

لگاہیں دریائے فرات کے پانی پر گاڑھ دیں پیک جھپنے کے اندر ان دونوں کی آتھیں ساہ بچرم نے ہو عُنیِّں ان کے اندر سے ایک ہولناک روشنی نکل کھڑی ہوتی اور دریائے فرات کے سامنے والے حصے میں آگ لگ گئی تھی یہ صور تحال دیکھتے ہوئے وہ دونوں بے حد خوش ہوئے۔ ا بلیکا کی آدازیم

ان کی ساعت سے عمرائی اب تم وونوں اے زہن میں یہ خیال لاؤ کہ صور سخال کو ختم ہو جا ع ہے۔ یوناف اور بیوسا جب میہ خیال اپنے ذہن میں لائے تووریائے فرات میں کلی ہوئی آگ خم

ہو گئی متی ان دونوں کی آئمسیں بھی اپنی اصلی حالت میں آئمی مسی اس کے ساتھ ہی بوتاف اور

بوسرائي جگهوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے الليكائے ان دولوں كو مخاطب كركے پير كهنا شروع كيا سنو یوناف اور بیوساتم واپس این سری قونوں کو حرکت میں لاتے ہوئے آشوریوں کے بارارا

شلما نصر کی خیمہ گاہ کی طرف جاؤ تھوڑی در تک عارب اور بنیطہ تم پر ضرب لگائے کے کے تهمارے تھے کا رخ کریں گئے لنڈائم فورا اپنے تھے کا رخ کرواور دولوں تھے کے پاس کھڑے ہو ک پرہ دواس کئے کہ عارب اور بسیطہ تمہارے خیے کی مختلف سمتول سے اندر داخل ہول مے ادر عزا زیل نے جو انہیں نئی قوت دی ہے اسے تہمارے خلاف استعال کرتے ہوئے حمہیں گڑھ

پنچانے کی کوسش کریں سے تمہارے تیے میں اس وقت صنبوں کی فہزادی ر مل ممری نیند سوالا ہوئی ہے لندائم اینے نجیمے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر پسرہ دو اور جب عارب اور مبنیطہ تمہار،

خیے میں واخل ہونے کی کوشش کریں تو تم ان سے پہلے ہی اپنی اس نئی قوت کو استعال کرتے ہوئ

ان دونوں کو دہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دو اب تم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ اور شلاما

کے براؤ کی طرف کوچ کر جاؤا بدیا کے کہتے ہر ہوناف اور بیوسا فورا اپنی سری قوتوں کو حرکت مما مائے اور دریائے فرات کے اس کنارے سے شلمانفر کے پڑاؤ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔

۔ موئی ہوئی تھی خوشبو کی طرح تھیلتی رات بہتی جلی جا رہی تھی۔ حوس کی شعاعیں سوچوں کا بوجہ<sup>ا اہا</sup> نیندیں رات ہے الجھ گئی تھیں جاروں طرف خاموشی بھری ہوئی تھی جیسے ہرشے کی زبان پھرکا ا گئی ہو آسان کی ویران گزر گاہوں پر بھی کالے سابوں کا راج تھا۔ ستارے آریک ساکر میں ڈوسٹا

مے تھے رات کے وقت آسان پر تیرتے یادلول کے بے عکس سے بیولے ریت پر اکھی تحریروں ہے طرح بنتے اور گڑتے جا رہے تھے پرائی صداؤں کے کھنڈر میں سوپوں کے بت جھزاور و حشی ور المراكب المن من المرونت كے فاصلول من نفرتوں كى اداس رتيس اور درد كے قارم رقص مرخ کے تے اپنے خیمے میں آ کر بوناف نے مدھم اور وظیمی آواز میں بیوسا کو مخطب کر کے کمنا

سنو بیوسا! یہ عزازیل عارب اور بنبیط کے ساتھ مل کراہینے آپ کو ہمارے پاؤں کی زنجیر بنانا وابتاہے سنو میری رفیقہ غلامی زیست کی بد ترین دھند ہے اور اس کے مقابعے میں سزادی زندگی کا ہترین جوہرہے ہم اس عرازیل عارب اور بغیرطرے سامنے ہار شیس مانیں مے اور نہ ہی ان کے مانے مدافعانہ روپ اختیار کریں مے بلکہ اسکے پھر کاجواب اینٹ سے ویں مے اور ایہا دیں گے کہ یہ اس جواب کو اپنے مستعبل تک یاد رسمیں کے آؤ اس نیے کے دونوں دروا زوں پر ہم کھڑے ہو جائمیں اور جوں ہی عارب اور بنبیط اس طرف آئیں ہم انہیں اپنی اس نی قوت کا سامنا کرتے ہوئے یمان سے بھا دیں۔ بیوسا نے بوتاف کی اس تجویز سے انفاق کیا پھروہ وونوں تیمے کے دونوں درداندل دير کرے ہو كريمره ديے گا۔

تھوڑی دیر بعد البلیائے پھر بوناف کی مردن پر نمس دیا اور کہنے تکی سنو بوناف جلدی کرویساں ے ہے جاؤ عارب اور مبنیطہ اس خیصے کی طرف دو مختلف راستوں سے نہیں آ رہے بلکہ وہ خیمے کے اں راستے کی طرف سے آ رہے ہیں جمال اس وقت بیوسا کھڑی ہوئی ہے الذاتم فورا یہاں سے ہٹ جاؤ اور پیوسا کے ساتھ جاکر کھڑے ہو جاؤ اور دونوں مل کرعارب اور بیٹیدے کو یہاں ہے بھاگ جانے پر مجبور کردو۔ بیوناف نے فورا خیمے کر پر دہ تھینچ کروہ راستہ بند کر دیا اور تیزی ہے چاتا ہوا بیو س كى پاس آيا اور است خاطب كركے كينے لگا بوساا بليكائے ابھى ابھى مجھے اطلاع دى ہے كه عارب اور منبطہ وونوں جارے تھیے کے اس وروازے کی طرف آنے واسے میں اب تم کھڑی ہو جو ایک ہم دونوں مل کران پر اپنی قوت آ زما نمیں اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیں بیوسا قور آ اٹھ کھڑی ہوئی یوناف مجمی بیوسا کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تھا اور عارب اور بنسبطہ کے وہاں نمودار ہونے کا وہ ب جنی سے انتظار کرنے <u>لگے تھے</u>۔

تھوٹری در بعد تھے کے اس دروازے سے قریب ہی عارب اور بنبیطہ تمودار ہوئے اس موقع جب وہ دونوں اپنے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر رے مل محمد کا نات اور پیوسا فور ا ایک دو مرے کو اشارہ کرتے ہوئے نیمے کے پر دول کے جیجے ہو گئے تھے بھر ای دفت وہ اپنی نئی قوتوں کو حرکت میں لا چکے تھے اور ایسا کرنے ہے فور ای ان کی آٹھوں میں ا اُستے منزلوں کے غیار ' برق و شعلہ کی لیگ جیس سرخی پھیل مٹی بھی۔ ا \_ کے خون کی حد تول میں

ان فی ہو گیا تی ان ، و نوں کی حالت ہے ایسا محسوس ہوئے لگا تھا جیسے وہ عارب اور بغیرطہ کے ابرار اللہ میں من اے انہا ہے کا عزم کر پیچے ہوں وہ دو نول حیات ہے تجیب تر اور موت سے عمیق میں من اے انہا کی جیسا نے کا عزم کر پیچے ہوں وہ دو نول حیات سے تجیب تر اور موت سے عمیق میں میں بر اللہ میں میں خون آلود رات میں بو ناف اور بیوسائٹل و ثقت اور عزم کے طوفان کی طرح مرکمت میں آئے ان دو نول کی آتھوں سے انہائی خوفاک اور آگ برساتی روشتی نظی اور اس روشنی کو اور اس میں ایساتی روشتی نظی اور اس

یوناف اور پیوسائی آنکھوں سے نگلنے والی غیر معمولی روشتی جب عارب اور سید کے جہم پر پری قووہ بردی تجیب سی پر بیٹانی کی حاست بیس چونک سے بڑے ان دونوں کی حالت اس موقع پر شنہ سے غیر موردہ گئی تھی اور تکلیف اور شاہد سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی تھی اور تکلیف اور ازیت کے باعث وہ پچھ ایسے دکھی وسینے لگے تھے جیسے زیست کے نازک سفر بیل قسمت کی زنجری اور شی ہوں یو ناف اور بیوس کی طرف سے اشھنے والی اس ردشتی کے باعث جو دونوں کو تکلیف کوٹ بھی تھی اور پھرتی الفور دونوں اپنی سری قوتوں کو تکلیف بوٹ جو دونوں کو تکلیف بوٹ وہاں سے باعث وہ تری اسٹے ان دونوں کے وہاں سے جلے جانے کے بعد او ناف اور بیوسائے بہوئے وہاں سے جلے جانے کے بعد او ناف اور بیوسائے بہوئے وہاں سے جلے جانے کے بعد او ناف اور بیوسائے بہوئے وہاں ہے جلے جائے گئی۔

اے میرے رفیق دیرید! بید عارب اور بینبیط ہم دونوں کو ضرب اور گزند پہنچانے کے لئے آئے تھے ایکن خیر ہواس ا بذیکا کی کہ اس نے ان دونوں کی آ ہرسے پہلے ہی ہمیں وہ طاقت اور قوت عصار دی جس کے بل بی ہمیں وہ طاقت اور قوت عصار دی جس کے بل بوتے پر عارب اور بنبیط ہماری طرف آئے تھے ان دونوں کو یمال سے ہمگائے اود ازیت وسیعے کے باعث جھے خوشی اور سکون ملا ہے کیو نکہ بید دونوں یمال سے جاکر عزازیل سے اپنی کارگزاری کمیں سے تو دہ بھی پربیٹان ہوگا اور اس کی پربیٹانی ہی ہمارا سب سے بوا سکون ہے یمال کارگزاری کمیں سے تو دہ بھی پربیٹان ہوگا اور اس کی پربیٹانی ہی ہمارا سب سے بوا سکون ہے یمال کارگزاری کمین سے بوسا خاموش ہوگئی تھی۔

یں تاف ہوساک اس گفتگو کے جواب میں پھے کمنائی جاہٹا تھا کہ اسی لھے ابلیا نے اس کی گردانا پر اس دو اور منساس بحری آواز میں اس کو مخاطب کرکے کئے گئی سنو ہوناف عارب اور بنبیطہ یمالا پر اس دو اب سید سے سامریہ شہر میں عزاز میں سے بھاگ ہے ہیں وہ اب سید سے سامریہ شہر میں عزاز میل کے پاس بھائیں گے جمال وہ بردی بج بینی ہے ان دونوں کا منتظر ہے اور سے دیکھنا جاہتا ہے کہ تم ووتوں کے علاق انہوں نے کیا کا اسرانجام ، یا ہے اب جب بید دونوں اپنے آتا نے پاس ناکام اور نامراد جائیں گے تو وہ بھی ایک طرف اس کے ملول اور پر بیثان ہو گا اور اس کا پر بیٹان ہو تا تی ہماری سب سے بردی کامیابی ہے اب تم دونوں اپنے تیے میں آرام کر دمی تم دونوں کی حق طحت کرنے کے گئی ہوں۔ ایلیکا کی اس تعتقلو کے بعد یو تاف اور بوسا خیے میں اینے اپ بستوں میں آرام کرنے گئے تھے۔

عارب اور بنیط سامریہ شرین اس جگہ آئے جمال ایک سمرائے کے اندر انہوں نے تیا کر رہا تھا وہ رکھا تھا انہوں نے دیکھا کرے کے اندر عزازیل بیٹھا ان دونوں کا بے جینی ہے انتظار کر رہا تھا وہ وونوں اس کمرے میں نمودار ہوئے تب عزازیل نے بری جیتو کے انداز میں ان دونوں کی طرف کہتے ہوئے بوچھا جو تی قوت شہیں ملی تھی تم دونوں نے اے استعال کرتے ہوئے کہاں تک بوناف اور پوناف اور بیوسا کو گزند پہنچایا ہے۔ ساتھ بی عزازیل نے بہ ہی دیکھا کہ وہ دونوں بچھ بریشان اور بھرے بھرے بھرے بھرے کہوں کہ تم دونوں کھرے بھرے کہوں کہ تم دونوں کے برازیل پھراولا اور بوچھنے لگا اور بیس بید بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے چرے لگلے ہوئے بیں اور تم بچھے ایسے دکھائی دے دہ ہوجھے تم اس مہم سے ناکام اور نامراد کے چرے لگلے ہوئے بیں اور تم بچھے ایسے دکھائی دے دہ ہوجھے تم اس مہم سے ناکام اور نامراد کے بوٹے ہو کہو دریائے فرات کے کنارے آشوریوں کے بادشاہ شکما لفر کے بڑاؤ میں تم دونوں کے ماتھ کیا جی ۔ عزازیل کے اس استفسار پر عارب ہولئے ہوئے کہنے لگا۔

اے آقا یمال سے روائل کے دفت ہم دونوں میاں ہوی بے حد مطمئن اور خوش تھے کہ ایک نی قوت کمی ہے جس کے بل بوتے ہر ہم یوناف اور بیوسا کو اپنے سامنے ہمیشہ زیر اور مفلوب کر دیا کریں گے اور اپنی مرضی اور پسند کے مطابق انہیں انتوں میں مبتلا کر دیا کریں گے لیکن اے آقا جب ہم دریائے وجلہ کے گنارے شلما تھرکے اس پڑاؤ کے اندر اس جھے میں گئے: جمال پر یوناف اور عدسائے قیام کرر کھا ہے تو ہم پر آیک قیامت سی بیت گئی۔ جو طالت جو قوت میں اور بلیط نے ہوٹانے اور بیوسا کے خلاف استعمال کرنی تھی۔ جماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہی طافت یوناف اور یوسائے مارے خلاف استعال کردی۔ انہوں نے اپنی آتھوں سے وہی ہی روشنی نکالی جیسی ہم تکال کر انہیں کزند پہنچانا جائے تھے اس طرح انہوں نے ہمیں ہماری امیدوں کے خذف ایک نا قائل برواشت اذبت میں مبتلا کرویا۔ لنذا وہاں سے بھاگ کر ہم آپ کے بی چکے آئے ہیں۔ عارب کی تفتیکوس کر عزازیل کی حالت مجھ الی ہو مٹی تھی جیسے دن کے اجالوں اور رات کے ائد جیروں میں اسکی سفلی خواہشات کا خاتمہ کر دیا گیا ہو یا تھی ان ویکھی زور دار قوت نے اس برے کر تمدن کی کمند کو کاٹ کر ایک طوفانی زفتہ ہے اسے روند کر رکھ دیا ہو اس سے اس کے چرے پر ارادوں کی تایا کی مقاصد کی خاشت اور روح کی وحشت رقص کرے کی تھی اس کی آجھوں کے اندر اذجوں کے منظر' ظلم کی آندھی زور مارنے کلی تھی تھوڑی دریے تک اس کی کیفیت الیی ہی رہی بھراس نے اپنے آپ کو سنیمالا اور عارب اور بنبیط کو تخاطب کرکے کہنے لگا۔

ہم مب کے رائے میں ابلیکا سب سے ہڑی رکاوٹ اور دیوار ہے اور بیرے خیال میں است بیتہ چل گیا تھا کہ میں نے حمیس ایک ٹی قوت دی ہے اور میہ قوت میرے خیال میں اس نے بھی یوناف اور بیوسا کو وے دی جس کے مل یوتے پر ان دونوں نے حم دونوں میاں ہوی کو دریا کے دجلہ

کے کنارے ہے ور بھاگا ہے۔ ہمرحال تم دونوں جانتے ہو کہ بین عرص کا بے حد پکا ہوں ا بلاکھ رے شک انہیں ایک نی دشمنی اور عداوت کو سک ان کے ساتھ اپنی دشمنی اور عداوت کو شک انہیں کروں گا بیل آئے سامنے انہیں ڈیر اور مغلوب کرنے کے لئے نئے شربے اور سائے سنے بہترے استعال کرتا رہوں گا اب تم دونوں میاں ہوی آرام کرویس چاتا ہوں اس کے ساتھ بی عزازیں اپنی سری قوتوں کو حرکت بیں لایا اور سامریہ شمر کی اس سرائے سے چاتا گیا تھا۔

آشوریوں کے باوشاہ نے وسٹمن کے متحدہ تشکر کو شکست دینے کے بعد دریائے دجلہ کے کتارے چند دان تک اپنا ہزاؤ رکھا مجروہ واپس اپنے مرکزی شہر نیواکی طرف کوچ کر گیا تھا ہوناف ہوسا اور ریما بھی شلما نصرکے ساتھ نیواکی طرف چلے محکے تھے۔ شلما نصرنے کچھ عرصہ آشوریوں پر ہوی کامیانی سے حکومت کی اس کے بعد وہ چند دان بہار رہ کر موت کی ممری تیمر سومیا اور اس کی جگہ تنظمت پل سرود تم آشوریوں کا باوش منا تھا۔

جس طرح شما لفرنے آشوریوں کی عظمت اور ان کی شہرت کو بحال کیا تھا ویسے ہی اس تلگفت پر سرنے بھی آشوریوں کی دوسری اقوام پر اپنی برٹری کو بحال رکھا لیکن اپنے پہلے حکمرانوں کی نبست اس نے حکمرانی اور اپنے ہمسایوں کے سرتھ اپنے لعاقات میں بری تبدیلی پیدا کی پہلے حکمران خود اپنے لفکر کی کمان کرتے ہوئے ووسری اقوام پر حملہ آور ہوتے تھے اور ان کے خلاف فتوات حاصل کر کے ان سے خراج وصول کرتے تھے لئین اس تلگلت پلاسر نے اپنے انداز ش ایک تبدیلی پیدا کی ہوائے وصول کرتے تھے لئین اس تلگلت پلاسر نے اپنے انداز ش ایک تبدیلی پیدا کی اور وہ یوں کہ اس نے ہرمحاذیر خود اپنے لفکروں کی راہنمائی کرئے کی بجائے اپنے اس بہترین سالاروں پر بھروسہ کرنے کا طریقہ اپنایا اس نے اپنے کی ایک جر نیلوں کو لفکر دے کر مختلف بہترین سالاروں پر بھروسہ کرنے کا طریقہ اپنایا اس نے اپنے کی ایک جر نیلوں کو لفکر دے کر مختلف سنوں کی طرف روانہ کیا اور دور ودر دور تک شوریوں کی سلطنت کی حدود کو اس نے پھیلا دیا تھا۔

شلمانعری موت کے بعد بور گلتا تھا جیے آئی پاس کے حکمران جو آشوریوں کو خراج دیے بھلے آئے تھے وہ آشوریوں کے خل ف بغاوت کر دیں گئے اور نہ صرف یہ کہ خراج ویٹا بند کر دیں گئے اور نہ صرف یہ کہ خراج ویٹا بند کر دیں گئے بلکہ وہ آشوری علاقوں پر حملہ آور ہوتا بھی شروع ہو جا تیں گئے لیکن تلگلت پلا مرنے الیم ساری قوقوں کے خلاف اپنا آئی ہی تھ استعمال کیا اور ہر متعام پر اپنے وشمنوں کو اس نے محکست دی ووٹوں اسرائی سلطنوں یعنی یہودیہ اور سامریہ کے حکمرانوں نے ایک طرح سے تلگلت پلا مرکے خلاف بغاوت کھڑی کرنے میں آیا انہیں بغاوت کھڑی کرنے میں آیا انہیں بغاوت کھڑی کرنے میں آیا انہیں بغاوت کھڑی کرنے وصول کرتا شروع کیا۔ بدرین محکست دیں اور دوتوں سے اس نے پہلے کی نسبت زیادہ خراج وصول کرتا شروع کیا۔

المطین سے اندر تلگات پلا سرنے مہیں تک اکتفا نہیں کیا اس نے امونیوں ' مواہوں اوو میوں ' مواہوں اور میوں المطینوں کے علاوہ اور اور عسقلنان کے حکمرانوں کو بھی اپنا زیر بناکر رکھا اور ان سے خراج اس المصینوں کے علاوہ اووار اور عسقلنان کے حکمرانوں کو بھی اپنا زیر بناکر رکھا اور ان سے خراج اس المصول کیا۔

شال میں تلکت پلا مرنے طاروس کے علاقے تک کے لوگوں کو اپند مطبع اور فرمانیردار بنایا اور ان سے خراج وصول کیا جنوب میں تلکت پلا مر مصراور انھو بیا تک فاتح کی حیثیت سے چھا کیا اور انھو بیا تک فاتح کی حیثیت سے چھا کیا اور انس با قوام سے اس نے خراج وصول کیا مشرق میں کو بستان زاگروس اور مغرب میں یجیرہ روم کی ساری اقوام کو اس نے اپنا مطبع اور مغتوح بنا کر رکھا ہوں اس تلکت پلا مرفے نہ صرف بیا کہ ماری اقوام کو اس نے اپنا مطبع اور مغتوح بنا کر رکھا ہوں اس تلکت پلا مرف نہ صرف بیا کہ شوریوں کی گزشتہ عظمت کو برقرار رکھا بلکہ اس میں اس نے خاطر خواہ اضافہ بھی کیا۔

00

افریقہ کی سرنین میں کتھانیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ میں بھی تبدیلیاں اور انقلاب رونما ہو کی نئے گزشتہ پرسوں میں کتھانیوں کے جنزل یانی بال نے جو سسلی کے اندر کامیابیاں حاصل کی خیس ان کو دیکھتے ہوئے کتھانیوں کے حکمرانوں کو یہ بقین ہو گیا تھا کہ آگر وہ ایسی مہموں کا سلسلہ جاری رکھیں تو وہ پورے جزیرہ سسلی پر کامیابی حاصل کر بحتے ہیں جبکہ اس سے پہلے کتھانیوں نے اپنین کے ایک حصہ کے علاوہ سارڈ بینیا اور کارسیکا اور دو سرے بہت سے جزیروں پر اپنا قبضہ اور ایسین کے ایک حصہ کے علاوہ سارڈ بینیا اور کارسیکا اور دو سرے بہت سے جزیروں پر اپنا قبضہ اور تلطہ جمایا اور اب ان کی نگایں سسلی پر قبضہ کرنے کے لئے جمی ہوئی تھیں۔

اسینے اس مقصد اور مدعا کو عاصل کرنے کے لئے کتو ٹیوں کے حکمرانوں نے سسلی سے اندر قدمت آزائی کرنے کے لئے ایک بار بھراپنے عظیم جرنیل یاتی بال کو ایک جرار لشکر دے کر سسلی کی طرف بھینے کا ارادہ کیا آکہ یاتی بال کتھا تیول کے جزیرے پر قیضہ کرنے یاتی بال ایک تو کتھا تیول کا معزز جرنیل تھا اور دو مرا وہ اس سے پہلے سسلی پر حملہ آور ہو چکا تھا اور اس کے شہروں اور شاہراہوں کے سارے حالات سے واقف تھا لئذا حکرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سسلی پر قبضہ کرنے سکے لئے یاتی بال کو ایک لشکر دے کر بھینا جائے۔

اس سلسلے میں جب کتعانیوں کے محمرانوں نے مانی بال سے بات کی تو پہلے تو اس نے اس نشکر کی سید سالاری کو قبول کرنے سے انکار کر دوا جس کو مسلی پر حملہ آور ہوتے کے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی بنری وجہ رہے تھی کہ بیائی بال اب کانی عمر کا ہو چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اب وہ بھر طور آر اللہ کی سبہ سالاری اور کمان واری نہیں کر سکنا لیکن جب کنعائی حکمرانوں نے اپنے ایک بھر کن جمری جم تھا۔

ملکہ کو یانی یاں کی کمان واری میں دے کر سسلی کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یائی بال سنرانی کے مطرف کوچ کرنے والے نظر کی سبہ سالاری قبول کرنے پر تیار ہو جمیا تھا اور تملکونا م کے جس جرنا کی کوچ کرنے والے نظر کی سبہ سالاری قبول کرنے پر تیار ہو جمیا تھا اور تملکونا م کے جس جرنا کی کو اس کے ماتھ کی اس کے رشتہ واروں اور عزیزوں جس سے تھا یوں تھا ہوں تھا۔

کے ساتھ مل کریانی بار سسلی پر حملہ آور ہونے والے انشکر جس شامل ہو جمیا تھا۔

اپنی جنگی تیاریاں کمل کرنے کے بعد یائی بال اور تملکونے اپنے لئبر کے ماتھ اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ سے گوچ کیا اس نظر میں ایک لاکھ میں ہزار مسلح جوان شامل تھے جنہیں ایک ہزار ہور برے بحری جمازوں پر سوار کرا کے سسلی کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ اور ایک ہزاریار برداری کے بہازدی کے جمازوں کی جماز بھی شامل جمازوں کے جمازوں کے ماتھ ایک سو ہیں کے قریب تشتیاں اور چھوٹے جنگی جماز بھی شامل جمازوں کے علاوہ اس نظر کے ساتھ ایک سو ہیں کے قریب تشتیاں اور چھوٹے جنگی جماز بھی شامل جمازوں کی افراج پر مشرب لگا کی اور کو ہراول کے طور پر پہلے سسلی کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ سمل کی افراج پر ضرب لگا کی اور اصل فشکر کے جنیخے تک وہ و میمن کو معروف رکھنے میں کامیاب ہا کہ اور بر پہلے سسلی کی معروف رکھنے میں کامیاب ہا کہ وہ سال کی افراج پر ضرب لگا کیں اور اصل فشکر کے جنیخے تک وہ و میمن کو معروف رکھنے میں کامیاب ہا

سلی میں اس وقت یونانیوں کی ایک مطبوط حکومت تھی جس کا مرکزی شمر سرائیونہ تھاجہ یہ اور عظیم انکر کے ساتھ قرطاجہ یہ کو چھی اور عظیم انگر کے ساتھ قرطاجہ یہ کو چھی اور کیے ہیں اور کیا کہ اور کیا ہے اور عظیم انگر کے ساتھ قرطاجہ یہ کو اور اند کیا ہے انہوں نے اسلی کی طرف درانہ کیا ہے انہوں نے انہوں نے اس ہراول انگر کے چالیس جمازوں کا مقابلہ کرنے کا عزم اور تہیہ کر لیا تھا یونانیوں کے بھی جواب میں چالیس جنگی جمازوں کا مقابلہ کرنے کا عزم اور تہیہ کر لیا تھا یونانیوں کے سلی کی اس جانب دوانہ کیا جس طرف تعانیوں کے چالس جمازوں شن کے تاکہ انہوں کے کہ کو انہوں کے بیان جمازوں کے جائے کہ جمازوں کے در میان جمازی کے جمازی کی جمازی کے در میان جمازی کے جمازی کی جمازی کے در میان جمازی کے بیان جمازی کے در میان جمازی کے در میان جمازی کے در میان جمازی کے در میان کی جمازی کے در میان کا بوا انگر انجی سمندر کے اندر کانی دور کو کئی دور در میان کی بوا انگر انجی سمندر کے اندر کانی دور کو کئی دور انہیں سلی کے ساحل سے بھاگ جائے ہوئے بر مجبور کرویا تھا۔

بر نانیوں کے اس ہراول لکر کو گئیست دی اور انہیں سلی کے ساحل سے بھاگ جائے ہوئے بر مجبور کرویا تھا۔

میراکیوز کے بونانی عکرانوں کا خیال تھا کہ وہ کتعانوں کے براول افکر کو تکاست ویے میں

کاریاب ہو جا کمی ق ان کا برا الشکر جو سمتد رکے اندر بردی تیزی ہے سفر کرتے ہوئے سامل سسلی کا ایک روا ہے وہ اپنے اس ہراول لشکر کی شکست کے بعد سسلی کے سامل کی طرف برھنے کی بہت کے راہ اپنے شہر قرطاجہ کی طرف وائیں چلا جائے گا لیکن ابیا نہ ہوا کھانیوں کے جرنس یانی بال کو جب یہ خربوتی کہ اس کے ہراول لشکر کو شکست ہوئی ہے تو اس نے اپنے لشکر کی دفار پہلے ہے بھی جہر کر دی اور اب وہ زیادہ برق رفاری ہے سسلی کے سامل کی طرف برھنے لگا تھا اس صور تھال کی خرر جب سراکیوز کے بونائی محراوں کو ہوئی تو وہ برے فکر مند ہوئے انہوں نے فررا ایک تیز فار تھمد اپنے ہمسایہ طک اٹلی میں آباد ہونائیوں کی طرف بجوائے گا کہ وہ کھانیوں کی طرف بھی اس کی مرکزی حکومت بونان کی طرف بھی اوائی دوائد کے اور مزید ہے کہ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے جزیروں اور او آباد ہوں کی طرف بھی اپنے قاصد ورانہ کر دیے جمال یونائیوں کے خلاف اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر رکھی تھیں۔ یوں یونائیوں نے مرکزی کومش کی تھیں۔ یونائیوں کے خلاف اپنی پوزیش معتمام کرنے کی کومش کی تھیں۔

سلی کی مرزین میں کتھانیوں کو جس سے سب نیاوہ خطرہ تھا وہ اگر جنام تھا یہ شرسلی میں برنانیوں کے مرکزی شہر سیزاکیوز سے برا اور امیر ترین شہر گنا جا تا تھا اور بدایک طرح کا نا قائل انٹیز شہر سمجھا جا تا تھا اس کے پاس سے جو دریا گزر تا تھا وہ اس شہر کے تین اطراف کو گھیر تا ہوا اس انٹیز شہر سمجھا جا تا تھا اس کے پاس سے جو دریا گزر تا تھا وہ اس شہر کے تین اطراف کو گھیر تا ہوا اس ایک طرح سے محفوظ کرتا ہوا گزر تا تھا جبکہ شہر کی چو تھی جانب بلند بہا ڈیاں تھیں ایکر جنام شہر کی تا تھا کہ سے محفوظ کرتا ہوا تا تھیں تھیر کی حق بھی جو انہا کی طور پر مضبوط تھی اور جے گرا کریا تو ڈکر شہر میں واحل ہونا تا تھی تھا اوھر ایکر جنام والوں کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے کتھائی انہی شہر کی دشانہ بنا کیں جو انہوں نے شہر کے اندر جو فلکر موجود تھا اسے خوب مسلح کیا اور اسے شہر کی دخاظت ہر معمود کرویا ہو

-/1/

معان تران الله الله الله المؤاهم ملکوجب الله الشرك ما تقد مسلی پر تمله آور بوت اور اگر به الله شرك قریب آئ تو انهول نے شمر کی فعیل کا جائزہ لیدا شروع کیا ان کی آمد سے پہلے می اسپارٹاکا جرنیل الله فیکس کے ساتھ انگر جنم شربینج چکا تھا یائی بال اور عملکونے دیکھا کہ شہر کے جس جانب منظی تھی اس طرف کو بست فی سلطے کے اوپر ایک مضوط فعیل ہی ہوئی تھی جس سے شہر کے انہو واغل ہوتا ناحمکن تھا۔ وہ پہاڑی سلملہ جس پر بید فعیل ہی ہوئی تھی اس کی ڈھلان سخت شمر کی ما تا تابل عبور تھی کہ انتقاباً تا تابل تخیر خیال کیا جاتا ہی ما تا تابل عبور تھی لہذا اس طرف سے شہر پر حملہ آور ہوتا اور شہر پر قبضہ کرنا تقریباً ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔

اس صور تعال کو دیکھتے ہوئے یانی بال نے کشتیوں کے اندر جیرتے ہوئے لکڑی کے بیان برے بینار تغیر کردائے اور ان بیناردل کو اس نے اس وریا کے اندر چھوڑا جو اگر جنم کے تین اطراف میں شہرے کراتا ہوا جاتا تھا یوں یہ برے برے کنڑی کے مینار شہر کی قصیل کے قریب لائے گئے ان میناروں کی عدد سے شہر کی قصیل کے قریب لائے گئے ان میناروں کی عدد سے شہر کی قصیل کے لائے گئے ان میناروں کی عدد سے شہر کی قصیل کے یونانی محافظول پر جمنے کئے سے شام تک ان میناروں کے ذریعے سے شہر کی قصیل پر حملے کئے جاتے رہے رات کے وقت ان جیرے والے میناروں کو دریا کے اندر باندھ کر کتعاتی اپنے لکٹر میں آرام کرنے گئے تھے۔

دو سری طرف ایگر جسم کے بوتانیوں کو بھی یہ نقین ہو گیا تھا کہ یہ بھٹار ہو کتھانیوں کے سالا مریا فی بال نے تقریر کئے ہیں یہ ان کے لئے انتائی خطرناک فاہت ہو سکتے ہیں چو نکہ ان تیر تے ہوئے ہیں میناروں کے ذریعے سے کنعائی شہری فسیل پر حمنہ آور ہوتے ہوئے کمی نہ کمی وقت شہری فسیل سے داخل ہو سکتے ہے آگر وہ ایسا کرپائے تو پھر شہر کو کوئی بھی کنعانیوں کی جابی اور بربادی سے نہ الدا انہوں نے پھو تیراک مقرر کئے اور ان کے ؤمد یہ کام لگایا کہ وہ رات کی آرکی میں وریا کے اندر ان کے قد یہ کام لگایا کہ وہ رات کی آرکی میں وریا کے اندر تیرتے ہوئے اس طرف جا تھی جمال کنوائیوں کے تیرتے بیتار کھڑے ہیں اور ان میناروں کو آگ لگا کر انہیں جلا ویں پس انہوں نے ایسا بی کیا یہ بو بائی تیراک وریا کے اندر تیر ہے ہوئے اور میناروں کو رات کی تاریخ میں آگ لگا کر وائیں آگر ہو تھر شرش واخل ہو گئے تھے اور میناروں کو ورات کی تاریخ میں آگر لگا کر وائیں آگر جسم کے فرید کی جسم کی دورات کی تاریخ میں آگر لگا کر وائیں آگر جسم کے فرید کی جسم کی دورات کی تاریخ میں آگر گا کر وائیں آگر جسم کے فرید کی جسم کر خاک ہو گئے تھے یوں آگر جسم کے بوتانیوں کو کمی قدر المیں ناکہ انہوں نے کو خوال کر ایا ہے۔ وہ مملہ آور ہونے گئے بیا روں کو آگر لگا کر اپنے آپ کو شہر میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور جن اوران کی تاریخ میں اس کے کاریوں کے کنو نیوں کے جب یہ ویکھا کہ وات کی تاریخ میں اس کے کاریوں کے میں اوران کو جلا کر خاک می کر واگر یا ہے تو وہ ہوا ر تیجدہ ہوا اور وہ شہر پر تملہ آور ہوئے کے دو مرے

دراقع سوچے نگا شرکے اور گروکے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شرک باہر

ایک بہت یوا قبرستان ہے جس کی قبروں کے پیٹر استعال کر کے وہ شرکے سانے ایک بہت برا دید مہ

ہوئے اے فیج کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے لنڈا اس نے اپنے انگریوں کی عدہ قبروں کے پیٹر

اکھاڑا کھاڑ کر اس کے وجہ تھیر کرتے شروع کر دیتے یونانیوں نے جب دیکھا کہ کتعاتی قبروں کے

پیٹر اکھاڑ کر وجہ بتانے گئے ہیں اور اس طرح وہ کسی نہ کسی طریقے سے شہر کو فیج کرنے میں

کامیاب ہو جائیں گئے ورات کی آرکی میں ان کے پچھ سلے جوان اپنے محکرانوں کے اشارے پ

نظے اور اچا کک انہوں نے کتعاتی پڑاؤ پر جملہ آور ہو کر بہت سے کتھانیوں کو بلاک کردیا اور پھروہ

ایکر جنٹم شرحی واخل ہو گئے ہے اور کتھائی نظر کے اندر انہوں نے یہ مضہور کردیا کہ جو تکہ

کتھانیوں نے بیٹانیوں کے قدیم بڑرگوں کی قبرس اکھاڑ کر اس سے دیرے بنانا شروع کیا ہے لندا ان

کارو تا نیب چون خفا ہوا ہے اور اس دیو تائے کتھانیوں پر شب خون مار کران کے بہت سے ساتھی

بلاک کردیے ہیں۔

ب صور تحال و عصة موع ياني بال اور حملكون قبرون ك بقرول سه وعد العبير كرف كا اراده ملوی کر دیا اس دوران ایک اور تهدیلی نمودار موئی که ایک اور بونانی جرنیل نام جس کا المرام الما وم من مك الحراج منع شهر بيني كياد منتوس نام كے برنيل كے ساتھ وہنتيس ہزار مسلح بینانی جنگجو تھے اس کے علاوہ تمیں بوے بوے بحری جمازوں پر سوار بیزنانی اس ساحل کا رخ کر رہے تنے جمال پر کنعانیوں کے جہاز کھڑے تنے اور ان کا ارادہ بیہ تفاکہ وہ کنعانیوں کو ان کے جہاز ے محروم کردیں مے اور انہوں نے بیہ عزم کیاتھا کہ وہ سمندرین کتعانیوں کے جمازوں کو آگ نگا۔ دیں مے بیہ خبریں یانی بال کے جاسوسوں نے بھی اس تک مہنچا دی تھیں للندا اسپے لا مکر بیس سے اس نے مجھے وستے علیمہ کئے اور انہیں ، مری جہازوں میں سوار کرکے بونان کے ان تین جہازوں کی طرف روانہ کیا جو اتکے ساحل پر تنگر انداز بیڑے کی طرف ہورہ رہے تھے کھلے میدان کے اندر یونانی اور کتعاتی ملاحوں کے ورمیان ہولتاک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بونانیوں کا بلہ بھاری رہا کنعانی ملاح بسیاہو کر پھرائے بڑے بحری بیڑے میں آشال ہوئے تھے اس طرح ان تمیں جہ زول پر سوار یونانی مسلم جنگیو بھی مسلی کے ساحل پر از کرا بگر جنٹم شرہے یا ہر خبمہ زن ہو گئے تھے اور انہوں نے کنعانیوں کے بحری بیڑے کو آگ نگانے کا ارازہ اس کئے ملتوی کر دیا تھا کہ وہ اس کام کو خفیہ طریقے سے انجام دینا جاہی تھے مرکعانیوں کو ان کی آمدی اب اطلاع مل سمی تھی اور انسول نے ا بینے ، محری بیڑے کی حفاظت کے اللهاات کر ویتے تنے ہوں ایکر جسم کے یا ہر کنعالیوں کے خلاف

يو نانيول كي قوت أور كمك بيل ون بدن اضافه يمو يا جلا جار با تقا\_

کتانی جزیل بانی بال اور تملکہ کو بھی اس بدلتی ہوئی صور تحال کا بوری طرح احساس تھا فترا انہوں نے انگر جنٹم شہر بر اپنے حملے جنز کروئیے تھے انہوں نے بچھے جوانوں کو کو ستانی سلط کی فضان پر کھڑا کر دیا اور ان کی حفاظت کیلئے ان کے سامنے انہوں نے ڈھائیں رکھ دیں تھیں اور دھالین بر کھڑا کر دیا اور ان کی حفاظت کیلئے ان کے سامنے انہوں نے ڈھائیں کے خاصل کے دھے قائم کر لیے دھالیں لیے کر کھڑے ان جوانوں کی آڑ میں کتعانیوں نے بدے بڑے پیٹروں کے دھے قائم کر لیے اور پھران دید مول کی آڑ میں رہ کر انہوں نے شہر کی فسیل کے محافظوں کو کافی فقصان پہنچایا تھا اور اس کے خاصل کو کافی فقصان پہنچایا تھا اور اس کے خاصل کو کافی فقصان پہنچایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دو آگے ہوئے دن بدن ایکر جنٹم شرکی دیوار ساتھ ہی ساتھ دو آگے ہوئے اور مزید دیدے تغیر کرتے ہوئے دن بدن ایکر جنٹم شرکی دیوار ساتھ ہی ساتھ دو آگے ہوئے خار ہے تھے۔

کتانیوں کی طرف ہے اس طریقہ بنگ کو دیکھتے ہوئے ہونانی فکر مند ہو گئے تیے اور انہیں بین ہو گیا تھا کہ اگر کتھائی اس طرح شہر کی فعیل پر جملہ کرتے رہے تو ایک نہ ایک دان وہ شہر کی فعیل پر جملہ کرتے رہے تو ایک نہ ایک رات شہر کے اندر موجود جمل حملہ کرنے اور شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ فئڈ اایک رات شہر کے اندر موجود نظریوں اور شہر کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ اگر چند دان تک مزید اس طرح ایگر بحثم شہر کا جام ہو جائے گا بلکہ کتانی شہر بہتم شہر کا جام ہو جائے گا بلکہ کتانی شہر بہتم شہر کا مور تھا کہ اور دیاں کر جیلہ شہر کا کا دخیرہ ختم ہوجائے گا بلکہ کتانی شہر ہو جائیں کے اس لئے یہ فیملہ کیا گیا کہ رات کی تاریکی میں شہرے نگل کر جیلہ شہر کی طرف بھاگ جانے ہوں ہو ان اور دیاں پر لفکر کی صور شمال کو معظم کر کے نئے مرے سے کتانیوں سے مقالے کی ابتدا کرنی چاہئے مشورہ سب کو پہند آیا للڈا شہر کے اندر مب سلے بوان اور شہری رات کی تاریکی میں نکل کر جیلہ شہر کی طرف بھاگ گئے تھے۔

دو سرے روزیانی بال اور تملکونے زور دار اندازین شہر جملوں کی ابتدا کی اور بنب انہیں شہر جملوں کی ابتدا کی اور بنب انہیں شہر کی طرف سے کوئی مناسب جواب نہ دیا گیا تو وہ اپنے لفکر کے ساتھ شہر کی فعیل پر چرھنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے پورے لفکر کے ساتھ وہ شہریں داخل ہو گئے انہوں نے دیکھا شہر خالی پڑا تھا ہر کوئی شہر سے بھاگ گیا تھا تاہم شہر کی ساتھ وہ شہریں داخل ہو گئے انہوں نے دیکھا شہر خالی پڑا تھا ہر کوئی شہر سے بھاگ گیا تھا تاہم شہر کی دولت اور تیتی سامان ہوں کا توں پڑا تھا ہی بال اور جملکو کے لئے ایک بھرین موقع تھا انہوں نے شہر کو بی بھرکے وٹا اور ایتی اشیاء اپنے لفکریوں میں تقییم کردیں اس طرح ان کے لفکری بھی خوش ہو گئے تھے اور ان کے اندر جنگ کرنے کا جذبہ اور تیز ہوگیا تھا شہر کو انجی طرح لو شحے کے بعد خوش ہو گئے ال اور تملکونے شرک تباہ و بریاد کردیا اور اس کی تمارتوں کو انہوں نے آگ دگا کر ذھین ہوس کر بال بال اور تملکونے شرک تباہ و بریاد کردیا اور اس کی تمارتوں کو انہوں نے آگ دگا کر ذھین ہوس کر بالنہ اور جیلہ شہر کے ایک اور جیلہ شہر کا اور جیلہ دیم کا انہوں نے تھیہ کردیا اور جیلہ شہر کا ایک دور جیلہ شہر کا انہوں نے تہیہ کردیا تھا کہ دہ ہر صورت میں جزیرہ سلی میں یونائیوں کو اپنے سامنے ذیر کردیا کردیا کو کہوں سلی میں یونائیوں کو اپنے سامنے ذیر کردیا کو کہوں کو کہا کہ کہوں کو کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کھوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کہوں کو کہوں کو کھوں کو

ای دوران ایک اور بونانی جرنیل جس کا نام ڈیو ناسوس تھا وہ سپر آکیوزے ایک جرار لشکر لے ای دوران ایک اور بینائی جرائی بینے کے بیٹے سے بیٹے یائی بال اور تھلکو اپنے لشکر کے ساتھ جیلہ شہر بینے کر انہا پر اور بیائی برائی کر بھی ہے میرا کیوزے ایک بہت بڑا لشکر لانے والا بیہ جر نیل جس کا نام ڈیوناسوس تھا بیلہ شہر اور بیائی بال کے لشکر کے در میان خیمہ زن ہوا اس نے جیلہ شہر کے محافظ لشکروں کے بیاروں کے ساتھ برابط قائم کیا اور انہیں تنبی وی کہ کتھائی جیلہ شہر کو فتح کر کے انہیں تقصان کی بیٹھا سیس کے دو سمری طرف اس ڈیوناسوس نام کے اس جرنیل نے سمندر کے اندر جس قدر بیل جانے اور ان پر جس قدر بیل نے سمندر کے اندر جس قدر بیل جو ان سوار شے ان کو تھم دیا کہ دوہ جیلہ شہر کے ساحل پر جمع ہو بیل جماد شرکے ساحل پر جمع ہو ان سوار شے ان کو تھم دیا کہ دوہ جیلہ شہر سے باہر کتھائی شکر بیمن اس طرح ڈیوناسوس نے سارے یونانیوں کو بیہ تجویز بتائی کہ جیلہ شہر سے باہر کتھائی شکر بیمن ان کی سے حلہ کرکے انہیں بھاگ جائے پر مجبور کر دیا جائے۔

اس نے سارے بوتائی جرنیلوں کو بہ بتایا کہ ایک طرف سے وہ خود لین ڈیو ناسوس اپنے لفکر کے بالا حملہ آور ہو گا دو مو گا دو مری طرف سے جیلہ شہر کے اندر جو لفکر موجود ہیں وہ کنعائیوں پر حملہ آور ہو گا و مری طرف سے ماحل سمندر پر جو یوٹائی جماز کنگر انداز ہیں ان کے اندر جو مسلح بال سوار ہیں اپنی گھات سے خیل کر کتعانیوں پر ٹوٹ پڑیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور ان سال سوار ہیں اپنی گھات سے خیل کر کتعانیوں پر ٹوٹ پڑیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا اور انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا انداز ہیں اس طرح تین طرف سے جب حملہ ہوگا انداز ہیں ہوائی اسے برواشت نہیں کریں گے اور جزیرہ مسلم سے بھاگ کر اپنی جانیں بچائے پر مجبور ہو

دیے تھے اور جس طرح ہوائیں اپنے شانوں پر بادلوں کو اٹھاتی ہیں ایسے ہی کھانوں سے ایک یونانیول کو موت کے گھاٹ آ مارتے ہوئے انہیں ہیھے بٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔

یونانین کے بول بہا ہوتے ہی کھانیوں کے حوصلے اور جرات بڑھ گئی اور وہ پھے اس فرا مملہ آور ہونے گئے اور وہ پھے اس فرا مملہ آور ہونے گئے ہے جیسے منزل کی گردیش غیرفانی جذبے 'جنگل کی کال رات میں سر کس اور می اور جہم و روح کو ریجی کر دینے والے عذاب رئوں کے سرد لیے حملہ آور ہوتے ہیں ہے جنگ کی اور جما اور جہم و روح کو ریجی کر دینے والے عذاب رئوں کے سرد لیے حملہ آور ہوتے ہیں ہے جنگ کی اور کھا اور ہے اور وکھ کے جارے جیسی بتا کر رکھ وی تھی تحوفل و قریر کرتے ہوئے ان کی حالت ہے نام ستارے اور وکھ کے جارے جیسی بتا کر رکھ وی تھی تحوفل و وی تھی تحوفل و اور یہ جنگ اور رہی تو یونانی مکمل طور پر بہا ہو گئے ان کا ایک حصہ اپنے بھی جائے دی جائے کہ خوال تھا وہ شمری طرف بھا گا اور افتار کی طرف جائے کہ جائے کہ جائے کہ خوال تھا وہ خور ہوا تھا وہ کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو حصہ جو سیراکیوڑ کے جرنیل ڈیوناسوس کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو حصہ جو سیراکیوڑ کے جرنیل ڈیوناسوس کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو حصہ جو سیراکیوڑ کے جرنیل ڈیوناسوس کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو حصہ جو سیراکیوڑ کے جرنیل ڈیوناسوس کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو حصہ جو سیراکیوڑ کے جرنیل ڈیوناسوس کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو اور ہوا تھا ہو کہ کہ جملہ آور ہوا تھا ہی طرف بھا گا اور لشکر کا وہ حصہ جو سیراکیوڑ کے جرنیل ڈیوناسوس کی سرکردگی ہیں کھانوں ہو کہ تھا کہ کو جو خوال نگا تھا۔

تینوں ہونانی لفکر کھانیوں سے بدترین فکست کھانے کے بعد اپنے آیک دو سرے شہر کمرین کا طرف بھاگ گئے سے کتھانیوں کے جرنیل بانی بال اور تملکو فاتھ کی حیثیت سے جیلہ شہر ش واخل ہوئے شہر کو انہوں نے ایسے بی لوٹا جیسے سسلی کے دو سرے شہرا گیر جنام کو لوٹ چکے تھے اور پر لوٹ مار ممل کرنے کے بعد انہوں نے شہر کو زمین ہوس کرکے رکھ دیا۔ پھردہ اپنے لفکر کے ساتھ اس تباہ شدہ شہر سے نکلے اور کمرینہ شہر کی طرف برجھے جہاں پر بو نانیوں کے فکست خوردہ لشکول نے بناہ لے رکھی تھی۔ یہاں پر بو نانیوں کے فکست خوردہ لشکول نے بناہ لے رکھی تھی۔ یہاں پر بھی سارے بو تائی بر نیلوں نے متورہ کرکنھانیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی بو تانیوں کو بدترین فکست ہوئی للذا بو تانیوں نے کمرینہ شمر بھی خالی کردیا کوشش کی لیکن یہاں بھی بو تانیوں کو بدترین فکست ہوئی للذا بو تانیوں نے کمرینہ شمر بھی خالی کردیا اور اپنے مرکزی شہر سیرا کیوز کی طرف بھا کے تھے۔ اب سسلی کے مرکزی شہر سیرا کیوز کو چھو و کردیگر بردے شہروں پر کنھانیوں کا قیمنہ ہو گیا تھا۔

کریٹہ شریر بغنہ کرنے کے بعد کتھانیوں کے جرنیل یائی بال اور مملکو کا یہ ارادہ تھا کہ ابوہ
یو تانیوں کے مرکزی شرسیراکیوز کی طرف پڑھیں گے اور دہاں پر یو نانیوں کو قیصلہ کن شکست و پنے
کے بعد وہ یو نانیوں کو جربرہ مسل سے بھٹہ کیلئے نکال با ہر کریں گے۔ لیکن شاید قسمت کو ایسا منظور
نہ تھا کیو تکہ یائی بال اور مملکو بحب اپ لشکر کے ساتھ کمرینہ شمرسے نکلے آگہ سیراکیوز کی طرف
کوئے کریں تو چند میل سیراکیوز کی طرف جانے کے بعد ان کے نشکر میں بھیانک طاعوں پھوٹ پڑا تھا
اس بیماری سے بے شار کتھائی موت کا شکار ہوئے گئے تھے عین اسی وقت یو نانیوں کے جرنیل
ڈیو ناسوس کی طرف سے ایک وقد بانی بال اور مملکو کی شدمت میں ماضر ہوا اور چند شرائط کے ساتھ

انہوں نے کھانیوں کے ساتھ صلح کر لینے کی گزارش کی۔

بانی بال اور مملکونے صلح کی اس پیشکش کو غیمت جاتا اس سے کہ طاعون کے باعث ان کے اپنی بال اور مملکونے کے باعث ان کے اپنی بیکنٹ کو غیمت جاتا اس سے کی الفور افریقد کی طرف روانہ ہو اپنی لفکر کی بری حالت ہو چکی تھی وہ اپنی لفکر کو نے کر مسلی سے نی الفور افریقہ کی طرف روانہ ہو گئی تھی جاتا جائے تھے لفذا بمرینہ بشرسے یا ہر کتعافیوں اور پونا تعول کے درمیان پانچ شرا دکا ہر صلح ہو گئی تھی اور بدیا نیج شرا دکا ہے یوں تھیں۔

اول سے کہ کتافیوں کو سے اجازت وے وی گئی تھی کہ وہ سلی کے اندر جہاں چاہیں اپنی تجارتی چکیاں بنالیں۔ وہ تم سے کہ ایکر جنم جیلہ اور کمرینہ شرکو پھر آباد کیا جائے ان شہوں کے اندر وہی لوگ رہائش رکھیں سے جو اس سے پہلے وہاں رہ رہ ہے تھے پر بید لوگ کتافیوں کے ماتحت ہوں کے اور انہیں خراج اوا کریں ہے۔ سوئم بید کہ سسلی کے اندر بینے والی نیو تئ مسانا اور سیکل قبائل کو آزاد قرار دے دیا گیا تھا جارم ہے کہ سسلی کے اندر بونانیوں کی سلطنت جس کا مرکزی شہر میراکیوز تھا آزاد قرار دے دیا گیا تھا جارم ہے کہ سسلی کے اندر بونانیوں کی سلطنت جس کا مرکزی شہر میراکیوز تھا اس کا عکران آب ڈیو ناسوس ہو گا اور پنجم ہے کہ گزشتہ لڑا ئیوں کے در میان دونوں اقوام نے جو ایک دو میرے کے فشکری اور جنگی جہاز آپ اپنے بیٹے جین بلے تھے وہ واپس کر دیئے جا کیں سے اس طرح ان بانی چھر شرائط کے ساتھ سسلی کے اندر کتانی اور یونانیوں جس صلح ہو گئی تھی کتھانیوں کے جرنیل اور چکا بیال اور جملکونے کیے کتعانیوں کے جرنیل بالی اور چکا جو ان کے قبینے جس دیے گئے اور اور جاتی جس میں حقاظت کے لئے رکھے جو ان کے قبینے جس دیے گئے اور اور کی بیان اور جنگی حوال کے دور کی جازوں کے ذریعے سے اپنے مرکزی شہری قرطاجنہ کی طرف میلے گئے تھے۔

00

کتانی اور بونانیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس بیں بیہ شرط بھی رکھی مٹی منتی کہ بونانیوں کے جرشل ڈیوناسوس کو سیراکیوز کا تھران بنا دیا جائے گا اس شرط کے مطابق ڈیوناسوس کو فورا سیراکیوز کا تھران بنا دیا گیا اور کتعانی اپنے لئکر کوئے کر سسلی سے افریقہ کی طرف چلے مجے تھے کتھا تیون کے لئکر کی دوا تھی کے بعد میراکیوز کے شے تھران ڈیوناسوس نے برے جوش اور دیو لے کتھا تیون کے ساتھ اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں بہت جلد اس نے ایک بہت بردا لئکر تیار کر لیا اب کے ساتھ اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں بہت جلد اس نے ایک بہت بردا لئکر تیار کر لیا اب اس نے بدارادہ کیا کہ اپنے اس لئکر کے ساتھ وہ کتھانیوں کو جزیرہ سسلی سے نکال ہا ہر کرے گا تاکہ سارے جزیرہ سسلی سے نکال ہا ہر کرے گا تاکہ سارے جزیرہ پونانیوں کا قبضہ ہو جائے۔

ڈیوناسوس کے حوصلے اس لئے بھی بلند تھے کہ گزشتہ جنگ سکے دوران کنھانیوں میں طاعون کی بیاری پھوٹ پڑی تھی جس کے باعث ان کے ہزاروں فشکری موت کا شکار ہو گئے تھے اور ڈیوناسوس کے غلاف مسلی میں حرکت میں آنے کیلئے انہیں ایک سنٹے لشکر کی مغرورت تھی اور نیا لشکر تیور افراقی بندرگاہ قرطاجہ سے موتبہ کی طرف آئے ہوئے اس عملوئے بڑی دانشمندی سے کام افراقی بندرگاہ موشیہ کی طرف جانے کی بجائے اس عملوئے بڑی دانشمندی سے کام اپندھاائی بندرگاہ موشیہ کی طرف جانے کی بجائے اس نے یونانیوں کے مرکزی شہر سراکیوز کارخ اپنیاں جس قدر یونانیوں کے جماز اور کشتیاں کھڑی جھیں وہ مب آگ دگا کر اس نے سمند رہیں ڈپو اپنیاں جس قدر یونانیوں کے جماز اور کشتیاں کھڑی جھیں وہ مب آگ دگا کر اس نے سمند رہیں ڈپو اپنیاں جس قدر یونانیوں کے جماز اور کشتیاں کھڑی جھیں وہ مب آگ دگا کر اس نے سمند رہیں ڈپو

 كرف كيك ايك لي عرص كى ضرورت منى ان وجوبات كى بنا بر دميوناسوس في يعلد كرليا كمروه مر حال بين كنعانيون كوسسلى سے فكال با مركزے كا۔

ا بی مسکری قوت خوب مضبوط کرنے کے بعد ؤیوناسوں نے اپنے پچھ قاصد افراقہ میں کنانیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف بھبوائے اور ان قاصدوں کے ذریعے ڈیوناسوں نے کنانیوں بریہ شرط پیش کی کہ وہ سلی کے اندر ان سارے شہوں سے وست بروار ہوجا کہ بروانسوں نے گزشتہ جنگوں میں فنے کئے شے اور اگر وہ ایبا کرنے پر آمادہ اور تیار نہ ہوئے تو وہ یونانیوں کے ساتھ اور آگر وہ ایبا کرنے پر آمادہ اور تیار نہ وہ تو تو وہ یونانیوں کے ساتھ اور آگر وہ ایبا کرنے پر آمادہ اور تیار نہ وہ تو تو ہوئے توں کے ساتھ سراکیوں سے لوٹے ہی نہ بھے کہ ذیوناسوی نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے افکار کے ساتھ سراکیوں سے کوچ کیائی کا برائری تھا کہ سلی کے ساحل پر جو کھانیوں کی سب سے بروی بندر گاہ ہے اس کے علاوہ بین سلی کے اندر جان کہیں بھی اعلان کر دیا کہ سلی کے اندر جان کہیں بھی انہوں کو اندر یہ بھی اعلان کر دیا کہ سلی کے اندر جان کہیں بھی انہوں کو اندر یہ بھی اعلان کر دیا کہ سلی کے اندر جان کہیں بھی انہوں کو اندر یہ بھی اعلان کر دیا کہ سلی کے اندر جان کہیں بھی انہوں کو اندر یہ بھی اعلان کر دیا کہ سلی کے اندر جان کہیں بھی انہوں کو اندر یہ بھی اعلان کر دیا کہ سلی کے اندر جان کہیں بھی انہوں کو ان اس کا سارا مال و متاع جھین لیں اور انہیں موت کے گھاٹ ایکر دیں اس طرح فریا تو اس کا سارا مال و متاع جھین لیں اور انہیں موت کے گھاٹ ایکر دیں اس فریا تھا۔

خود ڈیو ناسوس تقریباً ایک لاکھ کا لشکر لے کر سیراکیوز سے نکلا اور کتھانیوں کی سب ہے بڑی بندرگاہ موجیہ کی طرف بردھا اس کے علاوہ ڈیو ناسوس اپنی ، بحری قوت کو بھی حرکت بیں لایا تھا اور سو جمازوں پر مشتمل ، بحری بیڑہ بھی یو نانی جنگیو دک اور سورہاؤں کو لے کر کتھانیوں کی بردرگاہ موجیہ کی بر مشتمل ، بحری بیڑہ بھی یو نانی جنگیو دک اور سورہاؤں کو لے کر کتھانیوں کی بردرگاہ موجیہ کی طرف بردھ کے طرف بردھ رہا تھ اور اس ، بحری بیڑے کا کماندار ڈیو ناسوس کا چھوٹا بھائی لیٹا نس تھا۔ یوں بیہ وو توں الشکر دشکی اور سمندر میں پہلو بیا جو بیا جو بردی شان و شوکت کے ساتھ موجیہ کی طرف بردھے ۔

موت کی بندرگاہ دفاعی لحاظ ہے انتائی مغبوط تھی اس کے تین اطراف بی سمندر تھا اور چوتی طرف وہ کافی چوٹری شر تھی جوسمندر سے نکال کرادر شہر کے اوپر سے تھماکر دویارہ سمندر بیل بھینک دی گئی تھی اس شہر نے اس موت شہر کو ایک طرح سے جزیرے بیں تبدیل کر دیا تھا ڈیو تاسوں اپنے ، کری بیڑے اور لشکر کے ساتھ موت ہے قریب آیا اور سمندر کے اندر شہر کے تین طرف اس نے اپنے ، کری بیڑے اور لشکر کے ساتھ موت ہے قریب آیا اور سمندر کے اندر شہر کے تین طرف اس نے اپنے ، کری بیڑے کو پھیلای جیکہ شہر کے چوتھی جانب شرتھی اس کے پار اس نے اپنے ایک الکو کے نشکر کو خیمہ دن کر دیا تھا جس دقت یہ ڈیو تاسوس کھاتھیں کے شہر موج ہو کا محاص کے موج ہو کئی الدا کو ایک افران کے اندر موج ہو تھی جانب بھی پہنچ گئیں لندا کھا تھا ہو ہے موج ہو سے موج ہو تھی جانب کے خورا ایک محت ہو کے قورا ایک محت ہو سے شہر کو بچانے کے لئے اور د حمن پر ضرب نگانے کے لئے فورا ایک محتصر سے افکر کے مماتھ اپنے شہر کو بچانے کے لئے اور د حمن پر ضرب نگانے کے لئے فورا ایک محتصر سے افکر کے مماتھ اپنے

کتعاتی جزئیل حملکو کے پاس چونکہ ایک مختصر سالشکر اور بحری بیڑہ تھا اور جب اس نے بیان لگایا کہ ذیوناسوس کے پاس اس سے کئی تمنا برا بحری بیڑہ ہے بلکہ اس کے لٹکر کی تعداد اس سے ذین الناسية مجمى زياده ب تؤود فور أا بي الشكر كولے كر شهرك اس دروازے كى طرف بردهاجو سمندرى طرف کھانا تھا بھروہ اپنے بحری بیڑے میں بیٹھ کر افریقہ کی طرف روانہ ہو گیا ماکہ وہاں سے مزید مکا الے كروہ دوبارہ آئے اور ڈيوناسوس سے موتنيہ كے اندر كتعانيوں كى حفاظت كا سامان كريك ووناسوس کے افکری بری حیزی سے نصیل پر چڑھنے کے بعد فصیل کے اور جیلتے ملے اورجر انہوں نے دیکھا کہ ان کی کانی تعداد فصیل پر جنع ہو گئی ہے تو وہ منظم ہوتا شروع ہو گئے آگہ وہ شمار حملہ آور ہو سکیں۔ اس طرح لو بہ لمحد فصیل کے اور بوتانیوں کی تعداد میں اضافہ ہو ہا رہا اور ا بدے رجوش انداز میں شہرر حملہ آور موستے رہے یماں تک کہ انہوں نے شمر کا شرقی ورواز کمول دیا اور ویو ناسوس کی سرکردگی میں ان کا انتظر شهر میں واخل ہوا موتنیہ شہر کے کتعانیوں کو خبر تھی کہ آگر بونانی ان پر قابض ہو سے تو وہ ان کے ایک ایک فرد کو موت کے کھاٹ ایار دیں سے اندا انہوں نے بری بے جگری سے شہر میں وافل ہونے والے والے والے التاسوس کے افکاربوں کا مقابلہ کیا وہ اسے اسے گھروں سے نکل کر بونائیوں کا مقابلہ کرتے رہے اور موت کے گھاٹ انرتے رہے ممال تک کر مكانوں كے اندر سے بھى كندانى عور تنس اور يچے كلى كے اندر حملہ آور ہوتے والے يونانيوں ير كون بانی اور انگارے پھینک کرانہیں نا قابل حل فی نقصان پہنچارے تھے۔

ان وشواریوں کا سدباب ڈیوناسوس نے مجھ اس طرح کیا کہ جو میثار اور برج اس نے اپنم الشكريوں كے لئے بنائے تھے جن كى مددسے وہ شهركى نصيل ير كود مجئے تھے ان بيناروں كوشمركے اندا لا بائل اور ان میناروں کے اندر سے اس نے اسیع تیراندا زوں کو بٹھا کرشری کلیوں کے اندر حملا عمیا آگہ جو مکان آیک سے زائد منزلہ نے اور جن کے اندر بونانیوں پر کھو<sup>0</sup> یائی جیراور افکارے ان مکانوں پر عملہ آور ہو کر بوتانی نظر کو محفوظ کیا جائے ان میناروں کے اعدے اللہ عملا کرتے رہیں۔ موتید شرکے مکانوں کے اندر بری طرح سے کتعانی عورتوں بچوں اور بور حول کو زخمی کیا گیا ال جھي لڳا دي تھي۔

ان کے انگری تعداد کانی تھی شرک چاروں طرف سے مجرے ہوئے تھے موتیہ شرکے اندر اور ان کی میں بزے خونخوار انداز میں ڈیو بیسوس پر حمد آدر ہوئے یہ حملہ ایسا جیزایہا خوفتاک

ر اللہ علی ہے کیا گیا اور اس قتل عام کے منتج میں عمل طور پر کتعانیوں کی اس مضہورو معروف بندر گاہ پر الناس کا آلیا تھا موتیہ شریر اپنی فتح کمل کرنے اور اس کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد سیرا کیوز کا مَدِ لاَن وَلِو مَاسُوسِ كِيرِ حِرَكت مِن آيا اس نے اپنے لشكر كو دو حصول عن تقسيم كيا ايك حصه اس نے اً وقد شرى حفاظت كے لئے مقرر كيا اور دو مرے لشكر كے ساتھ مو تبيہ شرك سامنے بو كتعانيوں كى بناں تھیں ان کی لوث مار میں لگ کیا تھا۔ دوسری طرف کنعانیوں کے جرنیل حملکو نے اسے ا مرازی شر قرطاجت پہنے کر اپنے عکمرانوں کو خبردی کہ سیرا کیوز کی طرف سے موتبہ شراب تک فتح ہو كا بو گا ادريه كه اس كے ساتھيوں كا ايك مختصر سالشكر تقا اس لئے وہ سيرا كيوز كے حكمران ۋيوناسوس ، کامقابلہ نہ کرسکا میہ خبر سننے کے بعد کنعانیوں کے حکمرانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا اں لئکر کی تعداد تقریباً ایک لاکھ کے قریب تھی۔ اس کے علاوہ جنگی جماز بھی تیار کئے گئے بھر مملکو کو ہی اس نظکر کا سالا ربنایا گیا اور اسکے چھوٹے بھائی ماگو کو عملکو کا نائب مقرر کیا گیا۔ اس طرح بیہ الكراسيخ جهازون مين مسلى كي طرف روانه موا قعاب

سراکیوز کے حکمران ڈیو ناسوس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ کھانیوں کا ایک بہت برا نشکر قرطاجنہ سے مدانیہ و کیا ہے لنذا اس نے موتنیہ شمرکے ماہنے کنعانیوں کی بہتی کو موشعے کا سلسلہ ختم کر دیے جو لشکر كا هداس نے موتبہ شركى حفاظت كے لئے مقرد كيا تھا اے وہيں رہنے ديا اور اپنے لشكر كے ساتھ ورماعل سمندر کی طرف بردها اپنے سادے لکھر کو اس نے جنگی جمازوں پر سوار کیا اور سمندر کے کنارے ایک جگہ گھاٹ میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنے اشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک جھے کواس نے اپنی کمان میں رکھا اور دوسرا اس نے اپنے بھائی کی سرکردگی میں کر دیا تھا اس طرح الایناسوس ساحل سمندر میں کھاٹ پر بیٹھ کر کھانیوں کی نشکر کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا اس نے مندر کے اندر چھوٹی چھوٹی جنگی کشتیوں کے اندر اینے جاسوس بھی پھیلا رکھے بتھے باکہ وہ اسے

ڈیوناسوس کو جنب خبر کمی کہ حملکو اور اسکے چھوٹے بھائی ماکو کی سرکردگی میں کتعانیوں کا ایک طرح میں سے لے کر شام تک موتید کی بندرگاہ میں یو ناتیوں اور کھانیوں کے در میان ہولتاک بنگا ہے الشکر اپنے ، گری بیڑے میں سسلی کے ساحل کے قریب پہنچ کیا ہے قورات کی تاریکی میں وہ ہوتی رہی۔ یمان تک کہ بونانیوں نے کتعانیوں کی اس بندر گاہ کو منے کرلیا ہے شارلوگوں کو انہوں اور ان کے اس کے کتعانیوں کے ساتھ سمندر میں اثرا اور آدھی رات کے قریب اس نے کتعانیوں کے موت کے کھاٹ اتار دیا ادر شرکے ہر گھر کو ہری طرح سے لوٹنے کے بعد شرکے ایک جھے کو آگا اگل بیڑے پر شب خون مارا اس شپ خون سے کٹھانیوں کو کافی نقصان ہوا اور ان کے کافی جہاز بھی الدب سك اور بهت سے ملاح بھى اپنى جانوں سے باتھ دھو بيٹے ليكن رات كى بار كى بيس جلد ہى تمكلو ہ در ں۔ موت شرکے کلی کوچوں کے اندر لڑائی کے دور ان بوٹائیوں کو نا قابل تلاقی نقصان اٹھانا پڑا آ اس کے بھائی ماکو نے اپنے لئککر کو سنیمال لیا اپنے جنگی جمالاں کی ترتیب اس لے درست کی اور موت پہ شرکے گلی کوچوں کے اندر لڑائی کے دور ان بوٹائیوں کو نا قابل تلاقی نقصان اٹھانا پڑا آ

تھا کہ تھلے سمندر میں سیراکیوز کا عکمران ڈیوناسوس اور اس کا بھائی لیٹنا نس اپنے لشکرے مانی کنعانیوں کے مقالے میں بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔

ڈیوناسوس اور اسکے بھائی کیٹائن کا یہ خیال تھا کہ کنھانیوں کے جرٹیل تملکو اور اس کے بھائی ا ہاکو ان کا تعاقب کریں گے اندا انہوں نے اراوہ کر لیا تھا کہ فورا ساحل پر اتر نے کے بعد اسپے تیم اندا زوں کو گھات میں بٹھ دیں گے اور رات کی تاریکی میں بارش کی طرح تیم اندازی کر کے نہ صرف ان پر تیم برس کیم بلکہ انہیں ہیا ہوتے ہم مجبور کر دیں گے ان دونوں بھا کیوں کا خیال تا کہ وہ اند میم ہے کہ آڑمیں کنھانیوں کو اس قدر نقصان پہنچا تیم سے کہ وہ مزید جنگوں کا سلمہ جاری رکھنے کی بجائے واپس قرطاجنہ کی طرف جائے ہم مجبور ہوجا تیم گے۔

لکن کوانیوں کے جرنیل تملکو اور ہا کونے ساری صور تحال کو تہدیل کرکے رکھ دیا ڈیوناسوی اور لیشائن کے خیال کے مطابق انہوں نے تعاقب نہیں کیا بلکہ انہوں نے سراکیوزکے حکمران کو اپنے لگئر کے ساتھ بھاگ جانے کا موقع دیا اور دان کی تاریخی شن ان دونوں بھائیوں نے برق رفاری کے ساتھ اپنی بندرگاہ موتیہ کا رخ کیا۔ جس پر چند دن پہلے سیراکیوزکے حکمران نے تعذاکر لیا تھا رات کی تاریخی میں تملکو اور ہا کو دونوں بھائی موتیہ پر جملہ آور ہوئے انہوں نے شہرکے اندر نے کہیے کتھانیوں کو بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ رات کی تاریخی میں حملہ آور ہوئے والے میں اندائم کے لوگ بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ رات کی تاریخی میں حملہ آور ہوئے والے میں اندائم

رات کی تمری تاریجی اور گھپ اندھیرے کے اندر شککہ اور اس کا بھائی اگو اس قدر دلیری اور اس کا بھائی اگو اس قدر دلیری اور جائد خواری کے اندر جائد فاری کے اندر اس کا بھائی اگو اس فضاؤں کے اندر ایک باچل مجا کررکھ دی تفی ۔ آندھی کی طرح اڑتی یا دوں تپش و لو نظلم کی اندھی قوت کی طرح ا اپنے سامنے آنے والے ہو تا نیوں پر ٹوٹ پڑے اور شہر کی آغوش سکوت میں انہوں نے یو نانیوں کا اسید کی قوس و قزح اور بیم کی ساری گھٹاؤں کو اسپنے ہیروں تلے دو تدکر درکھ دیا تھا۔

دوسری طرف شرک اندر کنوائی بھی مسلح ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور شہر کی گئی کوچوں ہما اپنانیوں پر اس طرح تعمد آور ہوتا شردع کر دیا تھا جیے جوان جذبوں ہے بو ڈھی سوجس الجھ گئی ہولا شہری مسلح ہو کر قبر آلود شام 'قدیم رسمون اور کستہ روایات کی طرح ٹوٹ پڑے شے اور یونانیوں گا دیب کر قرابی کو دل کی خٹی اور مقاصد کی خیاشت کو دورج کی وحشت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایس یوں یونانی کو داری کے اتھوں مسافر ہے وطمن کی طرح لئے دہے موجد شرکوان کی لاشوں کا سین میں تبدیل کردا شہوع کر دیا تھا۔ ایس میں تبدیل کردا شہوع کر دیا تھا۔ ایس میں تبدیل کردا شہوع کردیا تھا۔ ایس میں تبدیل کردا شہوع کردیا تھا۔ ایس میں تبدیل کردیا تھا تھوں سافر ہے وطمن کی طرح لئے دہے موجد شہرکوان کی لاشوں کا بستی میں تبدیل کر دیا تھا تھوں کے ساتھ مل کی دیا تھوں کے ساتھ مل کو ناندہ اور مند سٹاتے ہوئے اضیں جسموں کی قید سے آزاد کر کے نیملوں کی قید سے آزاد کر کے

اندهیرے بی اندهیرے بی اندهیر سے میں حملہ آور ہو کر کتھانیوں نے یو تانیوں کو بے وقعت و بے تھیب اور بے شرف و بے تو تیرینا کر ذکھ دیا تھا جا ڑے کے اس موسم میں شمر کے اندر بھیلی ہوئی ہوئی ہوئانیوں ک الشمیں بچھ ایسا ساں بیش کر رہی تھیں جیسے جار سو بھیلی برف یا منجد تھمرے ہوئے سرخ بیز دھارے شمر کے اندر یو تانیوں کا عمل طور بر صفایا کرنے کے بعد تملک اور اس کے بھائی ہا کو نے شہر کا انظام اور اس کی حفاظت کے سامان کو درست کیا شمر کی حفاظت کے لئے وہاں انہوں نے ایک شکر رکھا اور اس کی حفاظت کے لئے وہاں انہوں نے ایک شکر رکھا اور اس کی حفاظت کے لئے وہاں انہوں نے ایک شکر رکھا اور اس کی حفاظت کے لئے وہاں انہوں نے ایک شکر رکھا اور چھا کہ بھائی اسے لئنگر کے ماچھ موجہ شمرے کوچ کر گئے تھے۔

سیراکیود کے حکمران ڈیوناسوس اور سیٹائن کو امید بھی کہ سمندر بیں تملکواور اس کا بھائی ان کا تفاقب کریں سے لیکن جب جب ہوئی اور سیبیدہ سحر نمودار ہوا تو انہیں خرہوئی کہ کتھانیوں نے ان کا قاتب نہیں کیا اس طرح انہیں خدشہ ہوا کہ کمیں کتھائی رات کی بار کی بیں مودیہ شہر کی طرف کوچ کر گئے ہوں لاڈا اپنے لشکر کے ساتھ وہ برای تیزی کے ساتھ مودیہ شہر کی طرف برجے لیکن انہی انہوں نے آدھا راستہ بی طے کیا تھا کہ انہیں پہ چل گیا کہ کتھانیوں نے رات کی بار کی بیں مودیہ شہر بر تملہ آور ہو کر اسے بھے کیا تھا کہ انہیں پہ چل گیا کہ کتھانیوں نے رات کی بار کی بی مودیہ شہر بر تملہ آور ہو کر اسے بھے کر لیا ہے اور وہاں جس قدر ہو تائی لفکر تق اسے موت کے کھان اٹار دیا جب نے برائی تو ایس ہوئے سے بہ خبر ڈیوناسوس اور اسکے بھائی سیٹائن پر برق بن کر گری آگے برھنے کی بجائے وہ واپس ہوئے ایر اپنے شہر میراکیوڈ کی طرف بھاگ گئے تھے وہاں پر وہ بردی تیزی سے اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ ایر اسے ماتھ ساتھ اپنی عسکری طاقت بھی بردھاتے گئے تھے۔

ذیوناسوس اور لیشائن اب بیہ توقع لگائے بیٹے سے کہ موتیہ شہر کو فتح کرنے کے بعد کھائی ضرور اندرون شمر پر بلغار کرتے ہوئے سراکیوز کا رخ کریں گے انذا انہوں نے بری تیزی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے لشکر کو آخری شکل دیتا شروع کر دی تھی لیکن یہاں بھی تملکو اور ہا کو سے ان کی ساری توقعات کے خلاف عمل کیا موتیہ شہر کو فتح کرنے اور اس کا نظم و نسق درست کرنے سے بعد وہ دونوں بھائی شمال کی طرف بوجے اپنے لشکر کو انہوں سے دو حصوں میں تقسیم کرلیا بحری سے بعد وہ دونوں بھائی شمال کی طرف بوجے اپنے لشکر کو انہوں سے دو حصوں میں تقسیم کرلیا بحری بیڑہ آگو کی سمر کردگی میں رکھا گیا جبکہ آوھا لشکر جو زیادہ تر سواروں پر مشمل تھا وہ خشکی پر سفر کرنے دگا اس طرح سمندر اور خشکی پر دونوں لشکر پہلو ہیش قدمی کرتے ہوئے جزیرہ سسی سے انتزائی شائی جھے کی طرف بیٹ بیٹو ہیش قدمی کرتے ہوئے جزیرہ سسی سے انتزائی شائی جھے کی طرف بیٹو یہ بیٹو ہیش قدمی کرتے ہوئے جزیرہ سسی سے انتزائی

خلاف توقع تملکواور ماگواہ نے لشکراور بحری بیڑے کے ساتھ مسلی کی انتہائی شال بندر ہی میں اسلی کے ماتھ مسلی کی انتہائی شال بندر ہی میں سکے سامنے جا قمودار ہوئے ہی بندرگاہ اٹلی ہے چند ہی میل کے فاصلے پر نقی آتا سے فات میں میں اور ماکو لائوں بھائیوں نے اپنے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ اس شہر کا محاصرہ کر لیا موسم سرما اب رخصت ہو چکا تھا۔ گرما اپنی ابتدا کر چکا تھا اس کے باوجودوہ جاں نشانی اور سرفروشی کے ساتھ سین

ا ہے رکھ دیں گے اپنے اس پروگرام پر عمل کرتے ہوئے ڈیوناسوس اور اسکا بھائی لیٹائن بردی ال سے ساقد خال کی طرف بردھے تھے۔ ایزی سے ساقد خال کی طرف بردھے تھے۔

المراق المحال المراس سے بھائی ہا گو کو اس وقت اور تھین حالات کا سامنا کرتا ہا جس وقت وہ تیزی کے اللہ بین قدمی کرتے ہوئے جبل ایڈنا کے پاس آئے۔ وہ اجھی اس کو بست نی سلسلے سے چند فرلانگ کے فاصلے ہی کہ یہ آتش فشافی سلسلہ بھٹ ہڑا اور گرم گرم بجھل ہوا لاوا نکل کر دور دور تک سلیے لگا۔ اس صور تحال کے بیش نظر آگو اپنے ، گری بیڑے کے ساتھ بیچے ہٹنے گا تھا جبکہ تمکسوا پنے معلی اس صور تحال کے بیش نظر آگو اپنے ، گری بیڑے کے ساتھ بیچے ہٹنے گا تھا جبکہ تمکسوا پنے معلی کے ساتھ بیچے ہٹنے گا تھا جبکہ تمکسوا پنے معلی کے معال کے بیش نظر آگو اپنے ، گری بیڑے کے ساتھ بیچے ہٹنے گا تھا جبکہ تمکسوا پنے اور کو استانی سلیل کے معرب میں رہ کر اور اپنے اور کو استانی سلیل کے درمیان کانی فاصلہ رکھتے ہوئے جنوب کی طرف بوصف نگا تھا اس طرح دونوں کنھائی لشکروں کے درمیان رابطہ ایک طرح سے منقطع سا ہو کر رہ گیا تھا اور اس چیزے ڈیو تاسوس اور لیسٹائن ۔ نے ایک واٹھا کر لیا تھا۔

جس وقت ووٹوں افتکر مغرب کی طرف بردھ رہے تھے۔ اور ان کے درمیان کو بستان ایٹناکا

آش فشانی سلسلہ حاکل تھا اس وقت اچا تک لیٹنائن اپنے ، کری بیڑے کے ساتھ کھنے سمندر میں

زوار بوالور بغیر کسی سوچ و بچار کے اس نے کتھانیوں کے ، کری بیڑے پر جملہ کردیا اس کے مقابعے

میں کتھانیوں کا امیر البحر تملکو کا بھائی ہاکو تھا یہ ایک آزمودہ کار اور انتنائی وانشمند انتمائی ویر جرنیل

خااس نے جب ویکھا کہ کھلے سمندر میں یونائی ، کری بیڑے نے اس پر حملہ کردیا ہے اور سے کہ

اس کے ، کری بیڑے سے یونائیوں کا کھلے سمندر میں مقابلہ کیا گیا۔

مظاہرہ کرتے ہوئے یونائیوں کا کھلے سمندر میں مقابلہ کیا گیا۔

اگو اپنے ، کری بیڑے کے ساتھ سمندر بیں یونائیوں کے مقابلے بیں کچھ دور تک بہپا ہوا این نے بیخ دور تک بہپا ہوا این نے بین انہوں نے بید فیان کیا کہ دو عنقریب انہیں شکست دینے بین کامیاب ہوجا کیں گے انہیں بیہ خبرنہ انمی کہ ان کے مقابلے بین ہونے کے بعد اچا کہ ان کے مقابلے بین ہونے کے بعد اچا کہ ان کے مقابلے دور تک بہپا ہونے کے بعد اچا کہ ان کے مقابل دور اور تک بہپا ہونے کے بعد اچا کہ ان کے مقابل دور اور اس کے بچول نے اپنانی لگرنے کے انہوں کو دو حصول میں تقسیم کرتے ہوئے آگے برھنے کی کوشش کی اس دفت کعائی لئکرے دونوں جھے اٹھ کہ کروا تھے سراب لیموں کے پھیلتے وقت اور سفاک تقدیم کی طرح حمد اور ہو اور ہو کہ انہوں نے بوئائیوں کی گوئی کا طرح حمد اور مار کر انہیں بہیا ہونے بر جبور کر دیا تھا۔

جس وقت ڈیوناسوس کا بھائی لیٹائن اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ماگوے فکست فاش اٹھائے کے بعد ساحل کی طرف بھاگا تھا اس وقت ڈیوناسوس کو ہستان ایٹنا کے مغرب میں ماگو کے بھائی حملکو شررِ حمد آور ہوئے کہ انہوں نے شہری قسیل کو جگہ جگہ سے توڑ پھوڈ کر رکھ دیا پھردہ اپنے انگر کے ساتھ میسنا شہرین داخل ہوئے اور جو مطالم بونانیوں نے کھانیوں کے شہر موسیہ میں کے بنے اسابی جراب کھانیوں نے یونانیوں بر مین شہرین کیا وہاں پر یونانی آبادی کا انہوں نے توب تن اسابی عام کیا شہر پر قبضہ کرنے اور شہر کا ایک حصہ تباہ کرنے کے بعد دو تول بھا یہوں نے چھ دوڑ تک اپنے عام کیا شہر پر قبضہ کرنے اور شہر کا ایک حصہ تباہ کرنے کے بعد دو تول بھا یہوں نے چھ دوڑ تک اپنے انہوں سے بڑا فیصلہ کیا اور وہ میں کہ میں اسے ابتد انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور وہ میں کہ میں اسے انہوں سے کوئے کیا اور یونانیوں کے مرکزی شہر میراکیوز کی طرف انہوں کے چیش قدمی شروع کی شہری گئی۔

اس طرح تملکو اور ماگونے اپنے لفکر کو دو حصوں میں تختیم کرنے ہو شال کی طرف پیش تقدی کی بھی اب وہ شال سے سلی سے مشرقی ساخل سے ساتھ ساتھ جنوب میں بیرا کیوز کی طرف بڑھ بڑھ سنتے لیزا بڑھے بنے لیکن بے دونوں بھائی چو تکہ اس علاقے کے کئی و قوع سے پوری طرح واقف نہ ہے لیزا ان کی اس ناوا تغیت سے سیرا کیوز کے تعمران ڈ بو تاسوس نے بوری طرح فا کدوا شانے کی کوشش کی وہ اس کی اس فارت کہ سینا سے سلی کے مشرقی ساخل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بردھا جائے تو رائے جند رائے میں سلی کا سب سے بروا کو ستانی سلمہ جبل ایڈنا پڑئی ہے ہیہ کو بستانی سلمہ دنیا کے چند بردے بردے سلوں میں شار کیا جاتی ہے تمکو اور ماگو کا یہ پروگرام تھا کہ وہ جنوب کی طرف بردھتے ہوئے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی ستانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی ستانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی ستانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی ستانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی سنتانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی سنتانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی سنتانے کا موقع فراہم کریں سے اپنے لفکر کی شرمیرا کیوزیر جملہ کریں سے اس کے بعد یو تانیوں کے مرکزی شرمیرا کیوزیر جملہ کریں سے۔

دوسری طرف ڈیوناسوس اور اپنائن دونوں نے مناح مضورہ کے بعد بدلا تحد عمل بنایا تھا کہ جس دفت جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے کعانی کو ستان اینتا کے پاس آئیں تو وہاں کھائی انشکر کے لئے یہ دشواری ہوگی کہ کنعانی انشکر کو ساعل سے کائی دور ہٹ کر جنوب کی طرف برھنا پڑنے گااس لئے کہ سامنے تا قائل عبور کو ستائی سلسلہ آ جا تا تھا اس طرح کنعانی انشکر کے دونوں جھے آیک دو سرے سے او جس ہو جس ہو ہو ستائی سلسلہ آ جا تا تھا اس طرح کنعانی انشکر کے دونوں جھے آیک دو سرے سے او جس ہو جس ہو کا کہ دا تھائے کا ارادہ کرلیا تھا اس کا پروگرام اب یہ تھا کہ اس کا بھائی اپ بحری بیڑے کے ساتھ کتھائیوں کے بحری بیڑے پر شمار آور ہو چکا ہو ہو سندر میں اسے بری طرح فکست دینے بعد وہ اپنے انشکر کے ساتھ حشکی پر ان جاتے گا اس کے سرتھ ہی ڈیوناسوس اپنے جھے کے انشکر کے ساتھ تھلکو کے قشکر پر تملہ آور ہو چکا ہو جاتے گا اس کے سرتھ ہی ڈیوناسوس اپنے تھے کے انشکر کے ساتھ تھلکو کے قشکر پر تملہ آور ہو چکا ہو گا دور جب ازائی اپنے عروج پر ہوگی تو ڈیوناسوس کا بھائی ماگو کھلے سمندر میں فکست و پیچ کے ابعد اس سے آسند گا اس طرح ڈیوناسوس اور اس کا بھائی کی سیائی کتھائیوں کو شکلی پر بھی فکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گا اس طرح ڈیوناسوس اور اس کا بھائی کیشائیں کتھائیوں کو شکلی پر بھی فکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گو کھات کو وہ کمل طور پر بھ

م حمد آور ہوا تھا ہے حملہ اچانک اور ٹی انفور تھا تھلکہ اس کی توقع نہ رکھتا تھا تاہم کو ہستان اینہا کی منظم اور میں انتہا کی اسلام کے ہستان اینہا کی منظم وار بیس جنگ شروع ہوئی تو حملہ منظم وار بیس جنگ شروع ہوئی تا تھا ہوئے اس نے ڈیو ناموس پر بھی جملے شروع کر دینے استے۔

تھے۔

ا چانک حملہ کرنے کے بعد شروع شروع میں یو ناتیوں کو کتا نیوں کے خلاف کچھ فوائد عاصل ہوئے میں ہوئے سے تھے تھوڈی ویر کیا تھا جاری جو بھاری جی ہوئے ہے۔ بھنے پر مجبور کر دیا تھا جاری جی حملہ ہوئے سے تھوڈی ویر کیا تھا جاری جی حملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جارحیت پر اتر آیا تو بھر میدان جملہ نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور اپنا وفوع کرنے کے ساتھ ساتھ جارحیت پر اتر آیا تو بھر میدان جنگ کی صور تھال بدلنے گلی پہپا ہوتے ہوئے کنوانی حملہ کی سرکر ہی جی سنبھلے اور کرب کے بالک کی صور تھال بدلنے گلی پہپا ہوتے ہوئے کنوانی حملہ کی سرکر ہی جی سنبھلے اور کرب کے آخری پر از از لے کی کڑک مشیدت کی سزا اور وہند کی مسافت کی طرح وہ یو نانیوں پر چھانے گا۔ اور مرگ کی اپنے سیہ سان رحملہ کی را ہنم کی جی وہ غول در غول اتر کر رزم گاہ جی موت کی خاک اور مرگ کی دھول کی طرح بری تیزی سے قبر شدید بن کر یو نانیوں پر چھانے گئے تھے۔

ڈ یا ناموس کی سرکردگی میں لانے والے ہوتانی ہے امید بھی لگائے ہوئے ہے کہ پچھ دیر تک اور تاموس کی مدد کے اور البحرائو کو فکست دے کراپے بھاتی ڈ ہوتاموس کی مدد کے سے آپنج کا لئدا وّہ وقت گزارنے کے لئے جنگ کو طول دیتے جا رہے ہے انہوں نے آپ مہلوں میں ٹیزی کی بجائے سستی پیدا کرلی بھی آکہ کو ستان ایڈنا میں زیادہ دیر تک جنگ جاری رہی جا سکے ایکن کان دیر کے بعد بھی جب بیٹائن انجی مدد کیلئے نہ پہنچا تو ہو تا تیوں پر وحشت طاری ہونے گی ان کے دل تو شخ اور وہ ماہوسیوں کا شکار ہونے گئے ہے۔

میدان بنگ میں جس وقت ہے جرپنی کہ کھلے سمندر میں کتھانیوں کے امیرالبحرا کو خرق کرویا ہے اور
کو نہ صرف ہے کہ شکست وے وی ہے بلکہ یونانیوں کے بہت سارے جمانوں کو غرق کرویا ہے اور
الگفت طاحوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا ہے تہ ڈیوناسوس کے باتحت لڑنے والے یونائی لشکری اور
زیادہ بددں ہو گئے وہ اپنی اگلی صفوں سے بہٹ کر پجیلی صفوں میں آنا شروع ہو گئے تھے یونائی لشکر کے
اندر آیک افرا تفری اور ابنزی کا عالم برپا ہو گی تھا جنگ کرتے ہوئے کتھائی سپہ سالار حملاہ نے بھی
اندر آیک افرا تفری اور ابنزی کا عالم برپا ہو گی تھا جنگ کرتے ہوئے کتھائی سپہ سالار حملاہ نے بھی
اس صور تحالی کا جائزہ لے لیا تھا لندا اس نے آپ حملوں میں اور زیادہ تیزی اور خوشخواری پیدا کرلی
سنگی بہلے وہ صرف ایک طرف سے تملہ آور ہوا تھا اب اس نے آپ لشکر کو دو حصوں میں تفتیم کر
سنگی بہلے وہ صرف ایک طرف سے تملہ آور ہوا تھا اب اس نے آپ لشکر کو دو حصوں میں تفتیم کر
سنے بوع میدان جنگ سے بھاگی گئرے ہوئے تھے۔
سی نانیوں کی اگلی صفیل منتشر ہو تیں اس کے بعد ڈیوناسوس کی سرکردگی میں یونائی فکست کا سامنا

علد اپنے لکرے ماتھ ڈیو ناسوس کے تعاقب میں لگ گیا تھا اور اے ہار آکا تا ہوا اسکا ہوی جہزی ہے بیجیا کرنے لگا تھا یہ تعاقب کانہ شر تک جاری رہا اس تع قب کے دوران عملہ نے دوران عملہ نے دوران عملہ نے دوران عملہ کے دوران عملہ کے دوران عملہ کی طرف بھاگ کو نا قابل خلائی آنسان بینجایا تھا۔ ڈیو تاسوس اپنے باتی ماندہ لشکر کو سے کر سیز کیوز کی طرف بھاگ گیا تھا جبکہ عملہ نے اپنے تیز وقور قاصد سمندر کے کنارے ساتھ کمانہ شہر کا دو اس کے بھائی اور کھانیوں کے امیر البحرما کو کو مطع کریں کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کمانہ شہر سے باہر خیر دن ہو کر اس کا انتظار کر دہا ہے ہے قاصد ہوئی تیزی ہے یہ پیغام لے کرما کو کے پاس پہنچا اس طرح ماکو بھی اپنے بھی اپنے دی بیزے کے ساتھ کن شرکے ساتھ کی ساتھ کی دوران کے باتھوں کے باتھوں کا میں ذین ہونے کا تھم دے دیا تھا۔ ڈیو ناسوس کا بھائی اور سرا کیوز کا امیر البحر لیشائن ماکو کے ہاتھوں کلست انوں نے کے بعد اپنے نے کہے لشکریوں کے ساتھ سرا کیوز کی طرف چھا گیا تھا۔

کنانہ شہر میں چند روز تک قیام اور آرام کرنے کے بعد عملکواور ماکو دونوں بھائیوں نے اپنے الشکر اور بحری بیزے کے ساتھ سیرا کیوز کی طرف پیش قدی کی ان کے مقابلے میں سیرا کیوز کا حکمران وُابِونا اس البح نظر کے اندر محصور ہو گیا تھا اور اپنے بچے کھیے ، کری بیڑے کو بھی اس نے خشکی پر مرا کر ایک طرح سے محفوظ کر لیا تھا۔ سیرا کیوز سمندر کے کنارے ایک بہت بری بندرگاہ ہونے کے مطاوہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر مجھی تھا اطراف میں ہجمروں سے بنی ہوئی ایک مضبوط اور تا قابل تسنيرويوار تقى حملكواور اسكا بھائي ماكوجب اس شركے پاس بہنچ تو حملائے شہركے شال طرف براؤ کرلیا تھا جبکہ اس کے بھائی ماکو نے میرا کیوز کے سمند رے اندر دور تک اپنے لشکر کو پھیلا دیا تھا یہ ایک بهترین طاقت کا مظاہرہ تھا جو کنعانیوں کی طرف ہے یو تانیوں کے مرکزی شہر سیرا کیو زہیں کیا گیا اتھا۔ جب سیرا کیوز کا بیہ محاصرہ طول بکڑنے لگا تو بو تانیوں نے دو ایک بار شہرے باہر نکل کر دسمن کے بحری بیرسے پر جملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی لیکن اے بری طرح اور بدترین محکست دے کر والبس اب شرمی محصور ہو جانے ہم مجبور کر دیا گیا تھا یہ صور تحال دیکھتے ہوئے ہے تاثیوں کے حکمران ڈیوناسوس میہ خطرات اور خدشات محسوس کرنے نگا تھا کہ سیرا کیوز کا محاصرہ اگر جاری رہا تو ہو سکتا ہے کتعانی شہر کی رسد اور کمک بند کرنے کے بعد شہر کو اپنے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں اور اگر انیا ہوا تو کٹعانی نہ صرف اسے بلکہ اسکے سارے بحری بیڑے کو موت کے گھاٹ اٹار کر رکھ دیں ے ان خیالات اور خدشات کے پیش تظرؤ او ناسوس نے اپنی مدو کے لئے نہ صرف ہے کہ اون ک طرف جیزر قار قاصد بھوائے بلکہ اٹلی کے اندر جو یونانی نو آبادیاں تنمیں وہاں بھی انہوں نے اپنی مدو کے لئے ہرکارے بھوا دیئے تھے۔ ساتھ ہی اس نے ان حکومتوں سے یہ بھی گزارش کی کہ شوراک

یونان کی طرف سے سب ہے پہلے انکا جرنیل جیسٹی لینس ایک بہت ہوے فکر کے مہاتہ و ایک بہت ہوے فکر کے مہاتہ و سراکیوز کے یونانیوں کی مدو کے لئے پہنچاس نے بھی ڈیوناسوں اور اسکے بھائی لیٹائن کے مہاتہ و کر کنتا تھ ل کو بسیا کرنے کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہا اس طرح یا ہرسے کمک مل جائے کے باد جود سراکیوز کے حکموان کتھا تھوں سے جان چھڑائے میں بری طرح ناکام رہے جیے لیکن شاید اس برنگ میں ہو نائیوں کو کتھا تھوں کے ہاتھوں کمل طور پر شکست نہ ہوئی تھی اس لئے کہ جس سے مامو جنگ میں ہوئی تھی اس لئے کہ جس سے مامو کے طول پکڑ گیا تو گری کا موسم آ پہنچا سمندر کے اندر اپنے بھری بیڑے کے ساتھ سیراکیوز کا مامو کے کنتا نیوں کے اندر موسی بخار آیک ویا کی صورت میں ٹوٹ پڑا اور لشکری بڑی تیزی سے موت کا لقمہ سننے گئے۔

اس صور تخال کو دیکھتے ہوئے تملکو اور اسکے بھائی ہاکو نے باہم مشورہ کیا کہ سیرا کو ذکا کامرہ ترک کر کے والیس افریقہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہئے آگہ لفتکر کامزید نقصان نہ ہو نیکن کوچ کرتے کرتے اسکے لفتکر کا ایک بہت بڑا حصہ اس ویا کی نظر ہو گیا تھا اور جب یہ دونوں بھائی افریقہ میں اپنے مرکزی شرقرطا جنہ بہتے تو ان کے ساتھ بہت کم سپاہی ایسے تھے جو اس ویا سے جان چھڑا کر قرطا جنہ بہتے میں کامیاب ہوئے تھے۔

سلی میں بونائیوں کے خلاف اس شاندار فتے کے بعد جب کھائی انکرمومی بخار اور ویا کا شکار
ہوکر تقریبا ختم ہوگی تو تملکہ کو اس کا اس قدر صدمہ ہوا کہ قرطاجہ پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو اپ
گر کے ایک کرے کے اندر بند کر لیا اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ قرطاجہ کے حکموانوں اور اس کے
عزیزوں نے اس کی بہتری منت ساجت کی کہ وہ دروازہ کھول دے اور سے کہ جو انظر کا نقصان ہوا ہے
اب بھوں جائے لیکن اس نے دروازہ کھولتے ہے انکار کر دیا اور اپنے کرے بی بند ہو کر سک
سک کر اس نے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ آبار دیا اس طرح موسی بخار کے باعث کتھانیوں کو
اپنے انگر کا بہت بوا نقصان اٹھانا پڑا اب انہیں دو سمری فکر لاحق ہوگئی تھی کہ اپنے انگر کے خاشے
کے باعث ہو سکتا ہے بونائی سمندر کے اندر اپنے بحری بیڑے کے ساتھ بلغار کرتے ہوئے ان می
ملہ آور ہو جائیں لاذا بری برق رفتاری سے کتھانیوں نے اپنے لئے نیا لئکر تیا و کرتا شروع کیا اس
مقدر کے لئے انہوں نے ٹیوٹش کو مرکز بنایا اور بڑی برق رفتاری سے نہ صرف سے کہ انہوں نے جنتی مروث ہو جائیں۔
جماز تیار کرنا شروع کر دیتے تھے بلکہ اپنے لئکر کی تعداد بردھاتے ہوئے ان کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا گیا تھا۔

00

C

ہے اف اور یوسا آیک روز دریائے قرات کے کنارے آخور ہوں کے اس قدیم کل ہے باہر بیٹے ہوئے تھے جے ان دونوں کی رہائش کے لئے مختص کیا گیا تھا۔ اس وقت شام گری ہوگئی تھی فضاؤں کے اندر آریکیاں بھیل گئی تھیں اور ان پر چاند اور ستارے اپنی پوری آب و آب کے ساتھ چیکنے گئے تھے۔ وریائے قرات کے کنارے بیٹے بیٹے حین یوسائے آپ پہلو میں بیٹھے ہوئے کی تھے۔ وریائے قرات کے کنارے بیٹھے جیٹن یوسائے آپ پہلو میں بیٹھے ہوئے کی طرف گری نگاہوں سے دیکھا چراس نے بری مریم آواز اور رازدارانہ انداز میں اے خاطب کرکے کہنا شروع کیا۔

سنو بوناف میرے رفق اگر آج میں تم ہے ایک کام کہوں تو کیا تم میری خاطروہ کام کرو گے اس سوال پر یوناف نے چونک کر بیوسا کی طرف و یکھا اور کما۔ سنو بیوسا یہ بھی کوئی یو چینے کی بات ہے کہ تم كوئى كام كمواور ميں اے نہ كرون تم بلا جھجك كموكہ تم كيا كهنا جاہتى ہو بيس حمهيس يقين دانا تا ہون که وه کام کیما بی مشکل کیون نه موس تهاری خاطر کر گزرول محاس بر بیوسا تهواری در کیلئے خاموش رہی اس دوران اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھیلتی رہی پھردوہارہ یوتاف کی طرف ر کھا اور پہلے کی طرح وجیمی آواز میں کہنے تھی۔ کیا تم تعوزی در کیلئے جھے تھا تہیں چھوڑ سکتے ا بلیکا کو میرے پاس بھیج دو میں اس کے ساتھ ایک را زدارانہ مختگو کرنا جاہتی ہوں بعد میں اس محفظوے وہ متہیں بھی آگاہ کر دے عی اس لئے کہ میرے اور تمہارے تعلقات ایے ہیں کہ ہم وونوں کے ورمیان کوئی بات اور مفتکو راز نہیں رہ سکتی ہوساک اس مانگ کے جواب میں بوناف تموڑی در تک برے تورے اس کی طرف ویکھا رہا پھراس نے بکی ہی آداز میں پکارا ا بسکاتم کمال ہو تھوڈی دیر بعد ایلکائے اس کی گردن پر کمس دیا تو یونانٹ نے اسے مخاطب کرکے کمنا شردع کیا۔ ا اے ایلیکا ایس اٹھ کر تحل میں جا رہا ہوں بیوسا تھائی انگتی ہے اور ساتھ ہی اس نے حمیس میں بالیا ہے شاید وہ کسی موضوع پر تم ہے گفتگو کرنا جا ہتی ہے اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مخل کے اندرونی ھے کی طرف چلا کیا تھا جبکہ اسی لمحہ ابلیکائے یوناف کی گرون سے علیجدہ ہو کر دریائے فرات کے کتارے ہیٹھی ہوئی بیوسا کی گردن پر کمس دیا اور پھردھیمی ''واز میں اس نے بیوساے بوجھا۔

سے پر سامیری بمن کیا ہو تاف نے جو بچھ کما ہے ہید درست ہے تم علیحد گی اور تنائی میں جھ سے

2/2円

کوئی گفتگو کرنا چاہتی ہو اس پر بیوسائے تھو ڈی دیر تک اپنی گر دن کو جھکائے رکھاوہ پکھ سوچتی رہی پھرا بیا کو نخاطب کر کے کہنے گئی اے دیلیکا میں واقعی تمہارے ساتھ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا عِائِتَى وَلِ اس ير المديّان اس كاحوصله برهات موسة كما تو بحركوتم كيا كمناعِ ابتى مو يجھے تم اپنى رسی بمن کی حیثیت سے جانو اور کموجو تم کمنا جاہتی ہو اگر کوئی مشغل کوئی مصبت آن پڑی ہے تب بھی جھ سے کیہ دویل تمہارے لئے بیر کام کر گزروں گی اس پر بیوسا شرم و حیا ہے بھرپور آواز میں كنے لكى سنوا بديا! بات الى ب كە ميں براه راست بوناف سے نہيں كر علق-اس لئے ميں سے ہے تاف سے کما ہے کہ مجھے تما چھوڑ کر تمہیں بھیج وے آکہ میں تممارے ساتھ کل کریات کر سکوں اور جو یات میں کن جائتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں بوناف کی افتادی کرنا جائتی ہوں اس لئے میں تمهاري طرف سے يد د جائي بول كر يوناف كو ميرے ان خيالات سے آگاه كرو اور اسے ميرے سائن شادی کرنے پر آبادہ کرد۔ امید ہے کہ تم میرایہ کام کر گزردگ۔ بیوسا کے اس انگشاف پر ا بديان تهوري دريتك خوشيول من بحربور بلكا باكا قنعهد لكايا بجروه بيوسا كو مخاطب كرك كيت كلي-سنو بیوسا مید انقلب اور تبدیلی تهمارے اندر کیے اور کس طرح روتما ہوئی اس پر بیوسا پر بوستے ہوئے کینے ملی سنوا بدیااس سے پہلے میں فریب امید کے سکیت وہن کے الجماؤ طلسم وہم اغلاف زنگ اکبر نفس اور بساط طلسمات میں جتلا رہی ہوں عزازیل سے جدا ہو کر جب سے میں یو ناف کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں تب سے میں شہر بے منمیر بے بیٹنی کے وسوسول اور أخدان شعور بيل دن گذار تي ربي بول۔

الیکن اے ابلیکا میں اب یوناف کے ساتھ رہنے خلام والمام اور پارساور ندھی قرق وہر ور بان اور سرا و ہزا میں انتیاز ابتدا اور انتی اور اجنبی و آشنا میں تفاوت روشتی اور آر کی اور محبت و افرت میں بعد میکدول اور معبدول کے درمیان دوری کو جان اور سمجھ گئی ہول اب جھے یہ احساس دوا ہے کہ ذندگی اکیلے اور تماسر کرنے کے لئے نہیں بلکہ ذندگی کے ان دنوں کو خوشگواری اور خوشی دوا ہے کہ ذندگی اکیلے اور تماسر کرنے کے لئے نہیں بلکہ ذندگی سے ان دنوں کو خوشگواری اور خوشی دوا ہے کہ ذائدگی کے ان دنوں کو خوشگواری اور خوشی دوا کی سے گزار نے کے لئے کسی ہمنوا ماستی اور کسی رفتی کی خود رہ ہے اس دنیا میں ہمرے ساتے یوناف سے بہتر کوئی جوان نہیں جو میرے لئے بیترین اور عمرہ دفتی بن سکے میں کئی ہماں مدفون سنے جاتھ میں ایک میں اس میں اس کے بعد یوسا ایک بار بھر خاموش ہوگئی تھی اسکے سترین اور عمرہ دفتی بن سکے میں گئی جمال مدفون سنے جاتھ آ ہی میران کی میں میران کی میں گئی جمال مدفون سنے جاتھ آ ہی میران کی میں میں گئی میں مدفون سنے جاتھ آ ہی میران کی میں گئی جمال مدفون سنے جاتھ آ ہی میران کی میں میں کئی کھانیاں دفنی تھیں 'جس میں گئی جمال مدفون سنے جاتھ آ ہی میران کی میں میران کی جماتی کے بیا آ ہوا میکراتے ہوئی آ پی میران کی میں میران کی میں میران کی میں کئی میں کئی میں کئی کون سے جاتھ آ ہی اور خاموش کے ساتھ آ ہی آ ہوا میکراتے ہوئی کی میں میران کی میں کئی میں کئی میں کئی کون سے دھرق کی میں دوران سنے جاتھ آ ہی کرنوں کے جال ذہری کی چھاتی پر بھیلا آ ہوا میکراتے ہوئی کی دوران کی میں کئی کون سے دوران کی دوران کی جوانی کی جھاتی پر بھیلا آ ہوا میکراتے ہوئی کی کی کی دوران کی دوران کی جوانی کی جھاتی پر بھیلا آ ہوا میکراتے ہوئی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے جوان دوران کے جوان دوران کی جھاتی پر بھیلا آ ہوا میکراتے ہوئی کی کی دوران کی

المرن دیکھ رہا تھا بیوسا دریائے قرات کے کنارے یون عی تھو ڈی دیر تک جیپ اور خاموش جیٹی اری بجروہ دوبارہ یولی اور ابلیکا کو مخاطب کر سے بہتے تگی۔

روی برا بدیداب میں نے جب ہار کو ایک مقدر سمجھ لیا ہے میں تم پر یہ بھی واضح کروں کہ اے بین ایسانے اپنے باز کے بیان میں نے جب بین خات کو یوں محموس کیا ہے جیسے کوئی باگھ کی کالی سرد راتوں میں تما تفضر آئے جیسے کوئی بو جمل یو جمل یاس کے سابوں میں تما بھنگر کے انہیں حالات انہیں واقعات اور انہیں حالات کے تحت اے الملیکا میں نے یوناف کے ساتھ شادی کرنے کا مقم ارادہ کر لیا ہے بشرہ کہ یوناف بھی میرے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جائے۔ اس پر آمادہ اس میں ارادہ کر لیا ہے بشرہ کہ یوناف بھی میرے ساتھ شادی کر ساتھ میں کہ بینے اور انہیں تم ہی میرے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جائے۔ اس پر آمادہ اس میں اور انہیں تم ہی میرے ساتھ کرارش کرتی ہوں کہ تم ہی میرا یہ بینیام یوناف بھی کہ پہنچاؤا اور اسے جھے تم ہی میرا یہ بینیام یوناف بھی کہ پہنچاؤا در اسے جھے تم ہی میرا یہ بینیام یوناف

یوساکی یہ مختلوس کرا بلیکا تھوڑی دیر تک فاموش رہی کھے سوچتی رہی تھی پھرخوشیوں سے
بجرپوراسکی آواز سائی دی سنو بیوسائم جانتی ہو کہ حمہیں یو ناف صدیوں پہلے سے چاہتا اور محبت کرتا

ہا آ رہا ہے لندا اسے تسمارے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کرنا کوئی مشکل اور دشوار کام نہیں میں

میں جو نمی اسے میہ خبر کروں گی کہ بیوسا نہ صرف میہ کہ تسمارے ساتھ محبت کرتی ہے

میکٹری ہوں کہ میں جو نمی اسے میہ خبر کروں گی کہ بیوسا نہ صرف میہ کہ تسمارے ساتھ محبت کرتی ہے

میکٹری ہوں کہ میں جو نمی آمادہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی خوشیوں اسکی سرتوں کی کوئی انتہانہ
میکٹری ہورہ فورا تم سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی پوچھوں

میکٹراتے ہوئے
کی اور دہ فورا تم سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی پوچھوں
گی کہ کیا تم واقعی عی دل و جان سے بو ناف سے محبت کرنے تھی ہو اس پر بیوسائے مسکراتے ہوئے
اور شرمائے ہوئے کیا۔

اے اہلیکا تمہارا اندازہ درست ہے اس سے تحل جس قدر زیادہ میں اس سے نفرت کرتی رہی ہوں اب میں اس سے کمیں زیادہ اس سے مجت اور بیار کرنے گئی ہوں اور سجھواب اس کے بغیر میں زندگی اوھوری اور ناکام ہے۔ یہوسا کا یہ جواب سن کر ابنیکا خوش ہو گئی تھی پھر کہنے گئی تم میں بیٹھو میں بیناف کی طرف جاتی ہوں اور اس ساری گفتگو سے آگاہ کرتی ہوں دیکھو اس کا یہ در عمل ہو تا ہے اس سے ساتھ تھ ابلیکا یہوسا کی گرون پر ہلکاسا کمس دیتے ہوئے میں وہ گئی تھی۔ در عمل ہو تا ہے اس سے ساتھ تھ اور یہ بیاس سے اٹھ کر بیناف میل سے اس کر میں آگر دون پر ہلکاسا کمس دیتے ہوئے میں آگر دون پر در کیا تھا جے دریوان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تھو ڑی تی در بعد ابدیک تے اس کی گرون پر گیا تھا جے دریوان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تھو ڑی تی در بعد ابدیک تے اس کی گرون پر کس دیا پھرا بلیکا کی شمد میں ڈولی ہوئی اور سخماس برساتی ہوئی آواز یو ناف کی ساعت سے کرائی وہ کہر دری تھی سنویوناف میں شمارے لئے زندگی کی سب سے بردی خوشخبری لائی بہرے واپس خوشخبری دی تی سنویوناف میں کرسکتے اور یہ خوشخبری دی کی سب سے بردی خوشخبری لائی بہرے واپس خوشخبری دی سے دیں تھر تھے تھی کی سب سے بردی خوشخبری لائی بہرے واپس خوشخبری دیں تھر تھے تک نمیں کر سکتے اور یہ خوشخبری دی ہو سب سے بردی خوشخبری لائی بہرے واپس می خوشخبری دی تھر تھے تک نمیں کر سکتے اور یہ خوشخبری دی ہے جس کا شایم تم صدیوں سے انتہاں کہ سے دیں کی تم تو تھے تک نمیں کر سکتے اور یہ خوشخبری دی ہو جس کا شایم تم صدیوں سے انتہاں کر سب سے دیں کو تھو تک نمیں کر سکتے اور یہ خوشخبری دی ہو جس کا شایم تم صدیوں سے انتہاں کر سب

4131

اں ہے ہے بھی محسوں کیا کہ بیوسا اس روز اسے اتنی رتنگین اتنی حسین اتنی سرشاد اتنی لبررز و کھائی دے رہی تھی جیسے بیار کی سوغات جیسے رونمائی کی ساعت اسکا لرزاں پیکر محبت کا ایک تخفہ اور اس کی معسوم نگاہوں میں رقص کرتی ہوئی چیک چاہتوں کا انکشاف کر رہی تھی۔ یوناف نے پریر بھری توازیس بیوسا کو مخاطب کرکے یوچھا۔

سنویوسا تممارے ماتھ تفتگو کرتے کے بعد اسکانے جھے پر نیا اور انو کی انکشاف کیا ہے سنو

ہوساکیا جس اسے اپنی زندگی کا بد ترین فراق یا تمماری طرف سے ایک سنجیدہ ردعمل سمجھ کر تبوں کر

اس بی بیوسائے بڑے پیارے انداز جس گردن جمکاتے ہوئے اور اپنی نگاہیں وریائے فرات

کے کنارے کیلی ریت کی طرف گا ڈتے ہوئے کما شد بد فراق ند شخصا بلکہ بد ایک زندہ حقیقت ہے

ا بلکا نے جو بچھ بھی آب سے کما ہوہ ورست اور سپائی پر جنی ہے آپ کے ساتھ انتا عرصہ ایک اجبی کی طرح رہتے ہوئے دہن جس سی بھی

ا بلکا نے جو بچھ بھی آب سے کما ہوہ ورست اور سپائی پر جنی ہی بھی ہیں اپنے ذہن بیں سے بھی

اجبی کی طرح رہتے ہوئے جس بچھ بجی سما محموس کر رہی تھی بھی بھی جس اپنے ذہن بیں سے بھی

سرچی تھی کہ آپ میرے متعلق بیہ ضرور سوچتے ہوں کہ نجائے کس کو کھنے اسے جناکس محن میں

سرچی تھی کہ آپ میرے متعلق بیہ ضرور سوچتے ہوں کہ نجائے کس کو کھنے اسے جناکس محن میں

سرچوان ہوئی اور جانے کس دلیں ہے چل بیہ کمینت کے میرے ساتھ رہنے کے باوجود بھی سے

سرجوان ہوئی اور جانے کس دلیں سے چل بیہ کمینت کے میرے ساتھ رہنے کے باوجود بھی سے

سرجوان ہوئی اور جانے کس دلی سنو بوناف تمارے ماتھ رہتے ہوئے صدیوں کی وہ فرت ہو جی فیصلہ کرو

سرخی بلکہ اپنے جسم ہے بھی بڑھ کر محبت کرنے گی ہوں اب میری اس پیشکش کا تم ہو بھی فیصلہ کرو

سرخی بلکہ اپنے جسم ہے بھی بڑھ کر محبت کرنے گی ہوں اب میری اس پیشکش کا تم ہو بھی فیصلہ کرو

سرخی بلکہ اپنے جسم ہے بھی بڑھ کر محبت کرنے گی ہوں اب میری اس پیشکش کا تم ہو بھی فیصلہ کرو

سرخی بلکہ اپنے جسم ہے بھی بڑھ کر محبت کرنے کے بعد بیوسا خاموش ہوگئی تھی۔

یوسا کی ہے تفقگو من کر یوناف کے چرے پر ایک یار پھر گہری مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ پھر
دوبارہ اس نے یوسا کو تخاطب کر کے کما سنو ہو ماجو تم نے اپنی نفرت کو محبت اپنے کرددھ کو چاہتوں
شی بدل دیا ہے تو میرے ردعمل کو بھی سنو تم جانتی ہو جس صدیوں سے شہیں چاہتا اور تم سے محبت
کرنا چلا آ رہا ہوں۔ اور اس طویل عرصے جس تمہارے ساتھ میری محبت کندن ہو کر رہ گئی ہے۔ جس
شمہیں اپناستے ہوئے اور تم سے شادی کرتے ہوئے ہے پناہ خوشی اور توانیت محسوس کر رہا ہوں۔
اور تمہاری اس پیشکش کا جواب جس یوں دیتا ہوں کہ آن ہی ہم دو ٹوں اپنے آپ کو میں ہیوی کے
بندھن جس یا تھ ھو لیں گے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ باکہ اس بندھن کی ابتدا کریں اس کے ساتھ
بندھن جس یا تھ ھی ہاتھ گواس نے اپنا نرم و گدا زہاتھ یوناف کے ہاتھ جس دے دو تھا۔ اس کے
بند وہ دو ٹوں ہاتھ جس ہاتھ ڈالے محل کے اندر چلے گئے تھے بچراسی رات دو ٹوں اس محل جس میاں
بیری کے رشتہ جس یا تدھ دیتے گئے تھے۔

اپی شادی کے تین روز بعد دوہر کے وقت یوناف اور بیوس کھانا کھانے کے بعد محل کے ایک تھے میں چینے باہم مفتلو کر رہے تھے کہ ایک آشوری کار کن وہاں آیا اور یوناف کو خاطب کر کے

ہم ہے رقبقہ گاتے ہوئے کہا۔ سنو بونانہ بیوسا سے گفتگو کرنے کے بعد بی میں تمہیں خوشخری سانے آئی ہول۔ اس ب بونانہ نے بری بے چینی اور بری جبتو میں الملکا کو مخاطب کیا اور بوجھا

سنوا بلیکا تم میرے لئے یوسا کی طرف سے کیا خوشخری لے کر آئی ہواس پر ابلیکا ہے اپنی میں استوا بلیکا تم میرے کہ وہ تم سے بھول برساتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ یوسائے جھے سے علیمہ گی میں یہ گفتگو کی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کی خواہشند ہے اس انکشاف پر بوناف چونک ماپوا اور اپنی مگہ پر جیب سے انداز میں بہنو بدلتے ہوئے اس نے پوچھا اے ابلیکا یہ تم کیا کہ دہتی ہو اس برا یہ سکانے پھرخوشیوں بھری آواز میں کہا میں تمہارے ساتھ بداتی یا شخصا تو نہیں کر دہی میں اس پر اسکانے پھرخوشیوں بھری آواز میں کہا میں تمہارے ساتھ بداتی یا شخصا تو نہیں کر دہی میں تم سے میت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کی خواہشند ہے اس نے بچھ پر یہ انکشاف کیا ہے اور جھ سے منت کی ہے کہ تعہیں اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کروں۔

ا بلیکا نے یہ الفاظ سن کر یوناف کی جوان نگاہوں میں ان گنت خوشیاں اور توانا جم میں بے شار مسرتی ناچ اشھیں تھیں۔ وہ اپنے آپ کو اس مسافر کی طرح خوش محسوس کر رہا تھ جم کے سامنے صحوا میں اچانک چشنے اور سمندر میں روشن کے مینار کھڑے کر دیئے گئے ہوں اس کی حالت کے لئا تھ جیسے اس کے بیستے ہوئے شوق کارواں کو منزل مل گئی ہوا بلکا کی طرف اس اکمشاف پر یوناف اس سے مسافر تواز ور خت اور مسکتے شاداب کھیت جیسا خوشکن دکھائی دے رہا تھا اولیا کے پر یوناف اس سے مسافر تواز ور خت اور مسکتے شاداب کھیت جیسا خوشکن دکھائی دے رہا تھا اولیا کے پھر پولے ہوئے کہا۔ اگر انہیں میرے انتشاف پر اعتبار نہیں آ رہا تو اٹھو اس سلطے میں بیوسا سے جا کربات کر لویوناف نے اپنی خوشیوں کو چھپاتے ہوئے کہا۔ میں ایسا بھی کروں گا میں ابھی بیوسا کی طرف جا گہوں اور اس سیطے میں اس سے گفتگو کرتا ہوں اس کے ساتھ بی یوناف اپنی جگہ سے اشھ کھڑا ہوا اور دیوان خانے سے خل کر دریائے فرات کے کنارے اس جگہ کی طرف چل دیا تھا جہاں پر بیوسا بیٹھی ہوئی تھی۔

یوناف بیوسائے پاس آکر رک کیا جائدتی بھری رات میں بیوسائے نگاہیں اٹھا کر کچھ البی ظروں سے بوناف کی طرف دیکھا جیسے ہو جھل آئکھیں برسوں سے تہ جھیکیں بھول بوناف نے بھی محسوس کیا اس وقت اس کی آئکھوں میں محبت کے چھیکتے جام اور اس کی پر بجسس نظروں میں محبت کے بیغام تھے اس کے لب شیری پر رقص کرتی تشکی میں نشہ ہی نشہ اور خمار ہی شمار تھا او ناف نے

ن اٹھا سکوں اب بولونتم میری اس پیشکش کے جواب میں کیا کہتے ہو۔

اں پر بوناف نے بغیر کسی تو تف کے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کمااے آشوریوں کے عظیم

و الكريس اين فرائض اداكريا رها مول اي طرح من آب ك ساته رو كر بهي اين فرض اداكرون كا الدون كي اس ادائيكي مين ميري بيوي بعي ميري ميري ميوي بعي ميري مين اليد جو كي من آليد كو يقين داريا جول جهيد بعي آب میری ضرورت محسوس کریں آپ جس وقت جامیں اور جب جامیں جھے طلب کر سکتے میں میں ا بمي بهي پس و پيش نميس كرول كا يوناف كايد جواب من كر سار كون خوش موا اور كين زكا اب تم ولا میال بوی جاؤ میں تم سے می جواب سننے کا خواہشند تھا میں شاید چند دن تک اسیے افتکر کے

مانھ یمال ہے کوچ کروں کوچ ہے چند روز پہلے ہی تنہیں مطلع کردوں گا اس کے بعد سار گون نے الكهار بحربوناف كاشكريه اداكيا ادريوناف بيوساكول كرنينواك اسشابي كل سے نكل كيا تفار

این لشکر کو مناسب ترتیب دینے اور جنگی تیاریاں کمل کرنے کے بعد آشوریوں کے بادشاہ المركون نے اپنے كام كى ابتداكى اس كے تخت نشين ہوتے ہى مملكت كے جاروں طرف باغيوں كا المكان أتم مولة والاسلىل شروع موكيا تفااس في أيك بهت بردا للكر ترتيب ديا اس كے بعد اس

ناری اری بر طرف این مهمول کو ترتیب دینے کا کام شروع کیا یونان کوایک دا زوار مشیر اور سالار

ك طرف \_ عبالكل ب تكرينا ديا تعاد

ہو کی ہول میں جاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ لشکر میں شامل ہو آکہ میں تساری جنگی صلاحیت ، الله طرح کیلنے کے بعد انہیں مشرقی سرحد پر اس نے بوے مضوط قلع بنا دیتے تھے اور ان

کے اگا جھے آپ کی طرف آشور مول کے بادشاہ سار کول ف سے اور اس نے آپ کو طلب کی ا ج ود المير مي المم موضوع براب سے مفتلو كرنا جو بنا ہے اس كار كن كى اطلاع براو ناف \_ يركي و با چرا سے خاطب کر کے کئے مگا م جاؤیں تیار ہو کریاد شاہ کی طرف جا آ ہوں اور دیکھا ہوں کر یا سی اس پیکٹش کو قبول کر آ ہوں جس طرح میں شکی نفرے لے کر اب تک اشوری ی ستا ہے۔ یو ناف کا مید بواب س کر دہ کار کمن جلا گیا ہوناف اور پیوسا دونوں وہال سے اٹھے الی تیاری کی بھروہ رونوں میں بیوی آشوریں کے باشاہ سار گون کی طرف چل دیتے تھے۔

بینان اور بیوسا نینوا کے شاہی محل میں ہشوریوں کے بادشاہ سارگون کے سامنے جب پیل ہوئے تو سار کون نے بڑی عزت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے پہلومیں جگہ دی پی اس نے بوتاف کی طرف ویکھتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو بوناف اس نینوا شرجی میں تہیں ایک عرصے ے دیکھنا چر آرہا ہوں بلکہ جھے کچھ بزرگ آشور بول نے بیہ تک بتایا ہے کہ تم اس شریل ننلم نفرك زمانے سے علے آرہ ہواور مجھ يربير مجى انكشاف كيا كيا ہے كہ جس طرح تم ال جوان اور توانا ہو ایسے ہی تم شل هركے زمانے ميں تھے جو تمهارے ساتھ لڑكى تمهارے مملومن جیتی ہوئی ہے اس کی بھی بچھ الیں ہی کیفیت ہے کیا تم بناؤ کے کہ اس معاملہ میں کیا رازہے اور پر كداس الوكى كے ساتھ مساراكي رشتہ ب- ساركون كے ان سوالوں كے جواب ميں يوناف مسكرابين نكايحركها

اے آشوریوں کے عظیم بادشاہ! جمال تک برسول تک جوان اور توانا رہے کا راز ہوئی است سے سارگون نے اپنے ساتھ رکھا اور سب سے پہلے دہ شالی مھم کی طرف روانہ ہوا باتی ے متعلق میں گزارش کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں ایک عرصہ ہے ایسائی چلا آر اموں پر آئی کو ستان آر مینیہ کے اندر آشوریوں کا مغابلہ کرنے کے لئے جمع ہو کمیں لیکن سار کون نے اس راز کو میں راز ہی رکھتا ہوں کسی پر اس کا انتشاف نہیں کر تا آپ کا دو سراسوال مید کہ میراس ان پار حملہ آور ہو کر ان کو قو ڈر پھوڈ کر رکھ دیا۔ باغی قوتوں اور آشوریوں کے در میان لاک سے کیا تعس ہے تواے بادشاہ اس لاک کا نام بیوسا ہے اور ایہ میری بیوی ہے اور آپ جانتے کا آرینیہ کے آس پاس ایک ہولناک جنگ ہوئی جے باریخ میں رفیا کے نام سے یاد کیا گیا اس یں کہ ہم دونوں میں بیوی تمہارے اس محل میں قیام سے ہوئے ہیں جمال بھی آشور یول کے اللہ میں سار کون نے پوری طرح یاغیوں اور اپنی قوت وز کرر کھ دی اور اپنی سیاہ اس یں سے اس بر ہوا کرتے تنے یو ناف کا یہ جواب من کر سار کون تھوڑی دیر کیلئے خاموش رہا پھر النام میں دور دور تک پھیلا دی اور آشوری سلطنت کو اس نے کم از کم متعقبل قریب کے لئے

سنو یو ناف بھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو اور بال جھے یہ جانے گا تا میں بغاوتوں کو فرد کرنے اور اپنے دشمنوں کا قلع قبع کرنے کے بعد سار کون اپنی مشرقی ضرورت نسی ہے کہ تم کیوں عرصے سے جوان ملے آرہے ہو میں نے تو تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ الله اور مادی سلطنت کی مغربی طرف متوجہ ہو! جماں امر انی سلطنت کے بل بوتے پر نیم خود یں جانتا ہوں بلکہ میرے مشیر بھی یہ مشورہ دے بچے ہیں کہ تم ایک انتمائی جرات مند وائش در بالک انتوریوں کے خلاف بخادت کرتے ہوئے ان کی حدود میں تھس کر انتحی اماک کو مقصان ان ن ہو اور بمیشہ نیکی پر جنی مشورے دیتے ہو آشوریوں کا بادشاہ بننے کے بعد اطراف کی حکومتوں النا کھے تھے یمال بھی سار کون نے سختی اور تندی سے مقابلہ کیاوہ ان قوتوں کو کچاتا ہوا ان کو میں میرے لئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کی ہنا ہر میں ان کے ظاف لٹکر کٹی کرنے پر مجبور الکیما آموا جبل ذاکروس تک چلا گیا تھااور اس طرح سے اس نے مشرق میں بھی اپ دشمنوں

Scanned And புவுக்குக்க By Muhammad Nadeem

2/40 تعدوں کے اندر اس نے اپنے شکری متعین کر دیتے تھے ماکہ آشوریوں کی مشرقی سرصری کو تا ان میں سے جردوح کو خدا سمجھا جاتا تھا عیابی بھی بابلیوں کی طرح خداؤں کے مجتبے اللہ میں استان ملد کا گرفتا ہے۔ میں میں میں میں میں میں استان میں کے جاتے اور میں خیال کرتے کہ اس شرک عدا کا ں ور میں سے وسے دوں میں موں موں میں ہوں ہے۔ شال اور مشرق میں اپنے باغیوں اور دشمنوں کو درست کرنے کے بعد سار کون مجر حرکت کیا گیا ہے۔ ان کا ند بہب مشترک اور بت برستی تھا اور بابلیوں کے زبہب سے مشاہمہ تھا۔ ان شال اور مشرق میں اپنے باغیوں اور دشمنوں کو درست کرنے کے بعد سار کون مجر حرکت کیا گیا ہے۔

سار گون اپنے لئکر کے ساتھ برق رفناری ہے پیش فندمی کرتا ہوا جنوب کی طرف برمصا اور مرویو سا دور سایور سارے بور اور میروں میں استدود کے بادشاہ کو اکسارہے تھے کہ ان کے ساتھ اس نے اس جگہ آکر پڑاؤ کیا جمال پر عیامی اور کلدانی سلطنت کی سرحدیں ملتی تھرانوں سے بھی عدو مل رہی تھی میہ سارے بادشاہ مل کر اشدود کے بادشاہ کو اکسارہے تھے کہ ان کی اور کلدانی سلطنت کی سرحدیں ملتی سروں کے مامد س سے اور یہ کہ آشوریوں کا بادشاہ ان پر چڑھے گاتورہ اس کا مدار ایسا کرنے میں سارگون یہ احتیاط سامنے رکھے ہوئے تھا کہ کلدانی اور عیامی اقوام کے شکر آشوریوں کے خلاف بعاوت کرے اور یہ کہ آشوریوں کا بادشاہ ان پر چڑھے گاتورہ اس کا مدار ا ے من سار وں سید روز ریاد میں اور اشدود کو فکست دینے کے بعد اس نے اپنی مغربی مرصط اللہ ماران پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ علیحدہ دونوں اقوام کی قوت پر وہ ضرب لگا سکے اپنے وہاں پڑاؤ کے توت کو بھی دم مارنے کی مسلت نہ ملی اور اشدود کو فکست دینے کے بعد اس نے اپنی مغربی مرصط ا وت و بن د مارت ب سلطنت کی مردی سلطنت کی طرف متوجه موالی «دان سارگون نے اپنے تیز رفار قاصد کلدانی سلطنت کے مرکزی شریابل اور عیلامی سلطنت کے کو بھی سلطنت کے مرکزی شریابل اور عیلامی سلطنت کے کو بھی محفوظ کر لیا تھا ایبا کرنے کے بعد سارگون شام کی آموری سلطنت کی طرف متوجه موالیا

جو تاصداس نے بائل کی طرف روانہ کے تھے ان کے ذریعے سے سارگون نے بائل کے باوشاہ سرن سدن و احد این را بال سران کا میال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ باتا ہے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس میں میں میں میں کے سب سے بردے دیو تا مردوک کے اور ان کا خیال تھا کہ اس مشترکہ فقرے اور ان کا خیال تھا کہ اس میں کا خیال تھا کہ باتا ہے کہ اس میں میں کا خیال تھا کہ اس میں کرنے کے بعد مشترکہ فقر کے اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اور ان کا خیال تھا کہ اس میں کہ ان کہ ان کرنے کے بعد مشترکہ فقر کے دور تا مردوک کے دور تا مردوک کے بعد مشترکہ فقر کے دور تا مردوک کے دور تا میں کہ دور تا مردوک کے دور تا کہ دور تا مردوک کے دور تا کہ دو ے ، حاد برے ہے بعد سرت کے بعد سرت کے است دے کرماضی میں ان سے ہاتھوں تاکامی کے دان اور اس کے سب سے بروے دیو تا اسور کی بھی پوجا پاٹ اور پرستش کی جائے اور بیر کہ اسٹوریوں پر حملہ آدر ہوں سے اور ان کو فلکست دے کرماضی میں ان سے ہاتھوں تاکامی کے دان اسٹر کی سب سے بروے دیو تا اسٹور کی بھی پوجا پاٹ اور پرستش کی جائے اور بیر کہ ہوریوں پر سمہ ادر اوں ۔ اور اس سرحدوں کو درست کرنے کے بعد سار کون اپنے نظرے والمان کا ماتحت اور فرمانبردار ہونے کا اعلان کریں اور آشوریوں کو ایک سفل رقم سالاند خراج کے طور پر بیش کیا کریں کدانیوں کے یادشاہ مردک بلدن فے اشور بول ے مرب برت در سدن رہا ہے۔ اس وقت نوع اور ابراہیم کی اقوام کی سرزمینوں پر کلدانی حکومت کر رہے تھے اور ان از کان ساز کون سے اس اور سے کارکن ناکام لوٹ کئے

سار کون نے این جو قاصد عیامی قوم کے مرکزی شرسوش کی طرف روانہ کئے تھے ان کے ان سب و سرب سے مروب سے اور یہ ب سے اور اور سے اور اور سے افرام کی طما افران نے عیای قوم کے بادشاہ سروک تنادی سے بیر مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپلی قوم برے دیو آکا نام مردک تھا جے وہ اپنا غدا خیال کرتے تھے گاہم وہ وو مری سای اقوام کی طما افران سے غام نتا ہے۔ آثوریوں کے غلبے کو تشکیم کرے اور سالانہ آشوریوں کو معقول رقم خراج کے طور پر اوا کرنے کا ں پوجا اور پر ان ان میا سے سے اور یہ بھی سای نسل سے تعلق رکا آگا کرے۔ عیالی قوم کے بادشاہ ستروک کنادی سے سارگون نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا اس طرح عبلای قوم کا تعلق بھی عرب کے صحراؤں بی سے تھا اور یہ بھی سای نسل سے تعلق رکا تھا اس طرح عباں وم وں ن رب سے بردن میں اور کوہ بختیاری کے طالبان کے مارے شہول کے اندر ان کے سب سے بردی دیو یا شیوشناک کی پرستش اور عبادت ان کا مرکزی شہر شوش تھا اس قوم نے خوزمتان مہرستان کی بشتکورہ اور کوہ بختیاری کے طالب سے مارے شہول کے اندر ان کے سب سے بردی دیو یا شیوشناک کی پرستش اور عبادت میں جو در سے ور اور سے اس میں اس میں اس میں اور اس کے جو ایات کی جائے اور جو اہمیت عیامی قوم کے سب سے برے دیو کا شیوشناک کو ہے وہی تک مشرق میں پارس کے تھوڑے جھے تک شال کی سے اس میں اور تک جو بائل ہے جو این عوامی قدم میں سے سے سے برے دیو کا شیوشناک کو ہے وہی سے سرن من بار سے سورے سے سے میں سے اس کے برے بڑے اس میلامی قوم میں اشوریوں کے دیو یا اسور کو بھی دی جائے کادانیوں کے بادشاہ مردک بلدان متنی اور جنوب کی طرف بوشہراور غلیج فارس تک بھیلی ہوئی تھی۔ ان کے برے بڑے اس کے بادشاہ میں ایشاں سے بادشاہ مردک بلدان المرح عيلاميوں سے بادشاہ ستروک کنادي نے مھي آشوريوں سے بادشاہ سار کون ہے اس معال ليے ی اور بھوب کا سرت یہ رہیں ہے اور مان موں سے عقید ہے کے مطابق اس کا اس کا الدوا مار کون کے قاصد عیامیوں کے مرکزی شرسوش سے بھی تاکام اور نامراد وٹ

ر ہیں اور انسیں آنے والے دنوں میں کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔

آیا اور مغرب کی طرف بردها مغرب میں اشدود کے بادشاہ نے آشور بول کے خلاف علم بقادت کا ایک آداب و رسومات بھی الل بائل سے ملتے علے تھے۔ کر دیا تھا اور اس بادشاہ کو مصراسرائیلیوں کی دونوں سلطنوں بہاں تک کہ شام کے آمورا بھی اس نے اپنا مطبع و فرمانبردار بنایا اس کے بعد اس نے جنوب کی طرف دھیان دیا جہاں بال) اورکزی شرسوش روانہ کر دیئے تھے۔ تعمرانی کلدانی قوم اور اران اور بابل کے درمیان حکومت کرنے والی عیدی قوم نے ایک دونریا جنوب کی طرف برهااور کلدانی قوم کے خلاف حرکت میں آیا۔

مرکزی شهریابل تھاان سرزمینوں میں سمیری اور اکاری اقوام کے بعد بیہ کلدانی تھمران ہوئے غ ان سب کا تعلق عرب کے صحراؤں سے تھا اور سے عربی نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کے مب دبوتاکی بوجااور پرستش بھی کیا کرتے تھے۔

اورمیزرگ دیو یا هیوشاک تفااس کے ماتحت جداور خدا نتے اس کے بعد روحیں بھی مقا

Scanned And Uploaded By Mi

بال اور شوش شرست اب قاصدول کے ناکام لو معے کے بعد ایک روز سار گون نے بیان ک اپنے خیمے میں طلب کیا یوناف جب بیوسائے ساتھ سارگون کے خیمے میں داخل ہوا **تو سارگران اللہ اللہ اللہ اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ** اٹھ کر ، ونوں کا استقبال کیا اور چیزے کی ایک نشست پر ان کو پیشنے کا اشارہ کیا جب وہ دو**نوں م**ال بیوی اس پر بینہ کئے تب سار گون بھی ان کے سامنے جم کر بیٹھ گیا پھروہ مسکراتے ہوئے بینان کے مخاطب كرك كمن لكا-

ساتھ رکھتے ہو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا اس کا ساتھ تمہارے لئے طاقت اور تغویت کا پارٹ کا طرف کیا جاتا ہے کہ جانا جبکہ میں عیلامیوں کے مرکزی شہرشوش کی طرف روانہ ہو بنرآ ہے۔ سارگون کے اس سوال پر بوناف اور بیوسا وونوں کے چروں پر مسکراہٹ بکھر محتی تھی ہو یوناف نے ایک یار بیوس کی طرف مری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کمنا شروع کیا سنو باوشاہ میں اور میوسا دونوں میاں ہوی ہی نہیں بلکہ ہم نیکی کے نمائندے بھی ہیں اور اپنی اس حیثیت میں ہم نے 🌓 نیے کی طرف چلے مسئے تھے۔ ایک دوسرے سے اپنی زندگی کا کوئی بھی پہلوچھیا کر نہیں رکھا ہوا دوسری وجہ ہماری ہروقت ساتھ رہنے کی میہ ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ رہنے ہے جماری طاقت اور قوت میں اضافہ ہو یا ہے اے ا بادشاہ ہمارے کچھ ذاتی وسمن بھی ہیں جو صدیوں سے ہمارا تعاقب کرتے ہلے آ رہے ہیں انذاای د شنی کی بنا پر میں بیوسا کو ہمہ وفت اسینے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ ضرورت کے وفت میں اس کاوذاع کر سکوباس کے کام آسکوں اور میہ بھی ضرورت کے وقت میری حفاظت اور میری تلمبانی کر سکے۔

اے باوشہ یہ بوس جو میری بیوی ہے یہ کوئی عام الزکی نہیں بلکہ میری طرح مجیب وغریب اور فی مافوت الفطرت قوتوں كى ، لك ب عام زندگى كے علاوہ يه ميدان جنگ ميں بھى كار إئے تماياں اواكر سکتی ہے جن کی کسی عام آدمی ہے امید نہیں کی جاسکتی اور میدان جنگ کے اندر بردے بردے سوما اور جنگجوؤں کا بھی مقالمہ کر سکتی ہے ان وجوہات کی بنا پر اے یادشاہ ہم دونوں اکتھے رہے ہیں۔ ماکہ سارگون نے بھرپولتے ہوئے کی۔

مرکزی شربابل اور عیدمیوں کے شهرشوش کی طرف بھوائے تھے اور جن کے ذریعے ہیں کا کے مرکزی شهرشوش کی طرف بردھ رہا ہے توستروکی نیخندی کو کچھ حوصلہ ہوا اس لئے کہ آشور بوں ودلول بادشاہوں سے مجمد مطالبے کے تھے وہ قاصد ناکام لوث آئے ہیں اور دونوں اقوام کے اسکاری تعداد اب پہلے کی نسبت آوھی ہو گئی تھی اس نے اس لشکر کو جو اسرائیلیوں کی طرف بادشاموں نے مارے مدانیات مانے سے الکار کرویا ہے لا اب اس کے سوا مارے لئے کا اس کی مدد کے لئے آیا تھا ساتھ ما کر ایک متحدہ النگر کی صورت میں آشور ہوں کے یادشاہ چارہ کار نہیں کہ ہم ان دونوں اتوام کے خلاف جنگ کی ابتدا کریں ان حالات پر اے بوناف ٹھا مارگون کے لشکر کامقابلہ کرنے کے لئے تیار کرلیا تھا۔

الله المحاركودو حصول میں تقلیم كرنے كا ارادہ كيا ہے ایك حصد میرے ساتھ كام كرنے كا ر ا من جے کے ساتھ قوم عیدم کے مرکزی شرشوش کی طرف بردھوں گا اور اس قوم کے باوشاہ ﷺ مراحصہ تمہاری کمان داری میں رہے گاتم دونوں میں بیوی اس لشکر کے سرتھ کلدانیوں کے آرین شرمایل کارخ کرو مے اور بچھے قوی امید اور بھین ہے کہ تم بابل کو پنج کرنے ہے بعد اس کے وسرے شرول پر میں قبضہ کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ سے الذا اے بوناف آج کی سنوبوناف میں دیکت ہوں کہ جب مجھی بھی تم کمیں جاتے ہو تو اپنی بیوی بیوساکوتم ضرور اپنے گارے اللہ کا اللہ کا اللہ علی جائے گا اور مبح طلوع ہوتے ہی تم اپنے ماؤں گا اب تم دو توں میاں ہوی اپنے نجیمے میں جا کر آرام کردیو نکہ کل کو صبح ہمیں یہاں ہے کو چ

کنا ہو گا اس کے ساتھ ہی بوتاف اور بیوسا دونوں میاں بیوی سار گون کے پاس سے اٹھ کر اسیے

ا کلے روز آشور ہوں کے باوشاہ سار کون نے اپنے جھے کے افتکر کے ساتھ عیلامیوں کے مرکزی شر شن کی طرف کوچ کیا سار گون کا خیال تھا کہ اس کے مقابع میں قوم عیام کوئی مزاحمت نہ اوروه اس يرجلد غلبه حاصل كركي اس كے دوشهرون ير جھى غلبہ حاصل كرنے گا۔اور اپني مرضی اور خشا کے مطابق ان پر خراج کی سالاند رقم مختص کرے گالیکن سار گون کوبیہ خبرنہ مختی کہ انم سیام نے آشور بول کے مقاطع میں بنی اسراکیل کی دونوں سلطنوں سے بھی مدد طلب کرلی ہے اور جس وقت سار کون این نشکر کے ساتھ عیلام کے مرکزی شرشوش کی طرف پیشقدی کر رہا تھا ال سے بہلے ہی فلسطین سے ایک اشکر عیلامیوں کے بارشاہ ستروک کندی کی مرد کیلئے پہنچ چکا تھا۔ عیلامیوں کے باوشاہ ستروک ننخندی کویہ خبر بھی ہو چکی تھی کہ آشوریوں کا باوشاہ سار کون ایپے آدھے نظر کے ساتھ ان کے مرکزی شہرشوش کی طرف کوچ کر رہا ہے یہ جاننے کے بعد اس کے دونول مشکل وقت میں ایک دو سرے کا دفاع کر سکیں یمال تک کہتے کے بعد بوتائ خاموش ہو گیا آ ماتھ شوش کا رخ کرے گا لیکن جب اے میہ خبریں پینچیں کہ اس نے اپنے لشکر کو وہ حصول میں سلوبوباف میں نے متہیں اس لئے طلب کیا ہے کہ تم جائے ہوجو قاصد میں نے کلدانیوں کے التیم کر دیا ہے آدھا حصہ اس نے بابل کی طرف روانہ کر دیا ہے اور آدھے تھے کے ساتھ وہ اس

تغفدی ایک سرحدی مقام پر کو ستانی سلطے میں بنی اسرائیل کے افکر کے ساتھ آشوریوں الم بلدان اس کو ستانی سلسلے میں داخل ہو؟ اور وہال اس نے عیلام کے بادشاہ ستروک شخندی آ الله الله الله الله الله الله المتدعاكي كه آشوريون كه بادشاه ساركون في جو نكه بابل برحميه كرديا انے لنڈاوہ اپنے لٹکرے ساتھ بائل شہر کا محاصرہ کرنے دائے آشوریوں پر حملہ کر دے اس طرح الم شركو آشوريول كم بالتحول فنا بون سيايا جاسكنا ہے۔

استردک تعضری نے بالل کے یاد شاہ مردک بلدان کو ہوا مایوس کن جواب دیتے ہوئے کما اے ادثاه اس وقت میں مجبور موں کہ تمہاری کوئی بدد نمیں کر سکنا شاید حمہیں سے خبر نمیں کہ آشوریوں کے بادشاہ سار کون نے ان مرزمینوں کا رخ کرتے ہوئے اینے فشکر کوود حصول میں تفتیم کرویا ہے ایک حداس کے آیک جرنیل کی سرکردگی جی بابل شمر کا محاصرہ کرچکا ہے جبکہ دو سرے حصے کے ماتھ خود سارگون مادے مرکزی شہر شوش پر حملہ آور مونے کے لئے پیش قدمی کر رہا تھا کہ كوسناني سلسلے كے يا ہراكك تھلے مقام پر جارے اور اس كے درميان جنگ ہوئى جنگ بيس ہم نے ارکن کو عمل طور پر محکست تو نہیں دی لیکن ہم نے اسے پسیا ہوئے پر مجبور کر دیا ہے اب وہ ران بنگ سے نکل کر تو کمیں جا چکا ہے پر کوئی خبر نہیں کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ اس کو ستانی ملول بیل کھاٹ پر چھنے کا صرف ایک بی مقصد ہے کہ اگر دوبارہ آشور ہوں کا بادشاہ سار کون آگر الدے مرکزی شرشوش کی طرف بردھنے کا ارادہ کرے تو ہم چراس کی راہ رو کیس اور اسے بہا ہونے پر مجبور کر دیں لندا اے بابل کے عظیم باوشاہ میں اس موقعہ پر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا می نہ ہی اس کو ہستانی سلسلے کی محماث سے نکل سکتا ہوں بیس کھانت میں بیٹھ کر میں آشوریوں کے اد الاثاد سار کون کو اینے مرکزی شهر شوش کی طرف جانے سے روک سکتا ہوں۔

اور اے بانل کے عظیم باوشاہ آگر میں اپنے اس کو بستانی سلسلے کی گھات کو چھو ڑ کر اپنے لشکر کے ساتھ بائل کی طرف کوچ کر جاؤں ناکہ تمہارے شمر کی حفاظت کی جاسکے تو بھریاد رکھو سار کون البيئے ھے کے لشکر کے ساتھ میرے مرکزی شہرشوش کی طرف کو چ کر جائے گا اور پھراس کے راہتے الل كوئي اليي قوت كوئي اليي طاقت حاكل نه ہو گئ جو اے ميرے مركزي شهر شوش كي طرف برمينے ت دوک سکے ایس صورت بیں نہ صرف وہ میرے مرکزی شرشوش کی طرف بردھنے سے روک سکے ایک صورت میں ند صرف وہ میرے مرکزی شرشوش کو تباہ و برماد روے گا بلکہ میری بوری سلطنت ا کے اندر وہ انگ اور خون کا ایسا تھیل تھیلے گا کہ سارے عیلامیوں کو وہ چن چن کر فکل کرے گا

شوش کی طرف بیش قدمی کرے ہوئے آشور ہول کا بادشاہ سار کون جب عیامیوں کے ا چھوٹے شرکے قریب پہنچاتو عیامیوں کا بادشاہ سروک تنجندی اپنے کشکرے ساتھ آشوریوں کی دلا میں آ کھڑا ہوا کھلے میدانوں کے اندر دونوں ایک دو سرے سے عکرائے اور تھمسان کی جنگ شرون ایک کے نظام وا تھا۔ ہو گئی عین اس وقت جبکہ جنگ زور پر آئی تھی قریب ہی کو ہستانی سلسلے سے اچاتک اسرائیلی لاکر نمودار ہوا اور اس نے سرحمون کی پشت کی طرف سے زور دار حملہ کر دیا تھاو تی طور پر سار**م**ون کے الشكر ميں اس اچانك اور زور دار منے ہے افرا تفرى اور بدنظمى مى بريا ہو تنى تھى اور اسى بدلتلمى كى حالت میں اس کے کافی سیای اپنی جانوں سے ہاتھ وجو بیٹھے تھے آہم سار گون نے فورا اس صور شمال پر قابویا لیا اور اینے لشکر کو سیجھے ہٹاتے ہوئے اس نے آشور ہوں کو دسمن کی دو طرف مار ے نکال لیا تھا۔ سار گون کو اس مختصر سی جنگ میں کافی تقصان پہنچانے کے بعد ستروک تمخندی اور ا مرائیلیوں کے نظر دونوں ہی واپس قریبی کو ستانی سلیلے میں داخل ہو گئے تھے۔

سار گون کو جب خبر ہوئی کہ عیلامیوں کی مدد کیلئے اسرائٹل کی دونوں سکطنوں کا متخدہ کشکر بھی بہنچ کیا ہے تواس نے عید میوں کی مرکزی شہر شوش کی طرف بیش قدمی روک وی تھی اس نے کچور دن تک دہیں احتیاط کے تحت بڑاؤ ذالے رکھا کہ قریبی کو ستانی سلسلے سے عیامی اور اسرائی پھر ا جانک اس کے لشکر ہر حملہ آور نہ ہو جائیں اور جب اے یہ یقین ہو گیا کہ اس کے دشمن کے دونوں نشکر کو ستانی سیسلے میں بیٹھ بھے ہیں تو وہ اپنے نشکر کے ساتھ واپس مڑا اور بائل کی طرف کوج

ووسری طرف بوناف نے اپنے مصے کے افتکر کے ساتھ بری برق رفقاری سے بالل کی طرف پیش قدی کی تھی شہر کے قریب آگراس نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور اس زور ہے وہ شہر پر حملہ آور ہوا کہ شہر کا محافظ الشکر بری طرح ہو کھلا اشما تھا ہو تاف نے کئی بار رسوں کی سیر هیوں سے شہریناہ پر چڑھنے كى كوشش كى جس كے دوران شركے محافظ للكر كاكانى نقصان موا ان حملوں كے دوران بادشاہ مردک بلدان نے جب ویکھا کہ دشمن بابل کی فعیل ہر تابز توڑ شلے کرویتے ہیں تو وہ تھیرا اٹھا ان عملوں کی تیزی' تندی اور برتی رفتاری ہے اس نے بیر اندازہ لگالیا تھا کہ جلدیا بدیرے وشمن باتل کو ضرور التح كرك كالنداوه رات كى تاركى من اين الل خاند كے ساتھ شريناه كاوروازه كھول كر فكلا اور بابل شرکے محافظ لشکر اور شہرلوں کو بوناف اور اس کے لشکریوں کے رہم و کرم پر چھوڈ کر بھاگ

ممنام راستوں پر ون رات سفر کرتے ہوئے اپنے اہل خاند کے ساتھ بائل کا بادشاہ مردک بلدان عیامیوں کے مرکزی شرشوش میں داخل ہوا وہاں مینج کراہے بعد جلا کہ عیام کا بادشاہ ہمارے سب سے بڑے ویو ہم تنویشناک کو اٹھا کروہ اپنے مرکزی شہر نیزا کی طرف لے بھائے گا۔
میری سلطنت کے اندر مکمل طور پر تباہی اور بربادی پھیلا کر رکھ دے گا لفذا اسے بادشاہ اس وقت میں تسمارے کسی کام نمیں آسکنا اور آگر میں ایسا کرول تو گویا میں اپنے بی ہا تھوں اپنی سلطنت کی بیس تسمارے کسی کام نمیں آسکنا اور آگر میں ایسا کرول تو گویا میں اپنے بی ہا تھوں اپنی سلطنت کی بنای کا ور شرک بنای کا باعث بنول گا اس موقع پر میں تنہیں ہے ہی مشورہ دول گا کہ تم واپس بائل جاؤ اور شرک بنای کا بیری اور جرات مندی سے مقابلہ کرد۔ منزوک نیخندی کا بیروا اور جرات مندی سے مقابلہ کرد۔ منزوک نیخندی کا بیروا پر ایسان کی مراک بعد ان بردا ما ہوی ہوا اور وہ اپنا اٹل خانہ کے ساتھ رات کواس کو مرتا کی سیلے سے کوچ کر گیا تھا۔

بابل کا بادشاہ اسپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کی ٹار کی ہیں جب عیا میوں کے بادشاہ سروک تعضیری کی طرف چا گیا ہے خبر آگ کی طرح کھیل گئی کہ بادشاہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بابل چھوڑ کیا ہے تو شہر کے محافظ لشکری بدول ہو گئے اور وہ بوٹائی کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے کترائے گئے اس کا بقیجہ بید لکلا کہ رات کی تاریکی ہیں اچا تک آیک روز یوٹاف نے شب خون مارا رسوں کی پیڑھیوں کی مدوست وہ شہر کی فعیل پر چڑھ گیا اور پھر آتا "فاتا" شہر کے محافظوں کا قلع قلع کرنے کے بعدای کے مدائی شہر بھنہ کرایا تھا۔

پہلی کا بادشاہ مردک بلدان عیامیوں کے بادشاہ ستردک تخندی ہے کو ہستانی سلیلے ہیں بات

کرنے کے بعد جب گمنام راستوں پر سفر کرتے ہوئے بابل کی طرف برحاتوا سے خبر الی کہ آشوہ اور

نے بہل کو فنح کر لیا ہے للڈا اس نے اپنا رخ مو ڈھا اور بابل کی طرف جانے کی بجائے اپ دو مرے

برے شہرور بیتین کی طرف چا گیا اس شہر میں وافعل ہونے کے بعد مردک بلدان نے تیز رفقار قامد

اپنے شہروں اور ان رسم کے علاوہ دیگر برے برے شہروں کی طرف روانہ کئے اور وہاں کے حاکموں کو

تکم دیا کہ وہ بہت جلد آیک جرار لشکرتی رکریں آگہ آشور ہوں کا مقابلہ کیا جا سکے یوں ون رات کی

مخت کے بعد مردک بلدان نے آپ ووسرے برے شہروں اور قبصوں سے آیک بہت برا الشکرتیاد

کر میا اور اس نظر کے ساتھ وہ در بھین سے نگانا اور بابل کی طرف بیش قدمی کی آگہ آشور ہوں کا مقابلہ کیا جا سکے ایک بہت برا الشکرتیاد

مقابلہ کیا جا سکے۔

دوسری طرف سار کون کو بھی خبرہوگئی تھی کہ بابل کا بادشاہ آیک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بالل کا رخ کر رہا ہے آگہ آشوریوں کا مقابلہ کرے لئذا سار گون نے بوناف کو اپنے ساتھ خایا اور تھا۔
کا رخ کر رہا ہے آگہ آشوریوں کا مقابلہ کرے لئذا سار گون نے بوناف کو اپنے ساتھ خایا اور تھا۔
لفکر کو لے کر اس شاہراہ پر پیش قدی کرنے مگا جو در نقین کی طرف جاتی تھی ہوں در یقین اور بالل کے در مین دونوں تشکروں کا سامنا ہوا اور آیک ہولتاک جنگ ان میدالوں بس ہوئی جس میں بالل کے در مین دونوں تشکروں کا سامنا ہوا اور آیک ہولتاک جنگ ان میدالوں بس ہوئی جس میں بالل

ھے ہیں اپنے بیوی نیچے تمام ڈروجوا ہرات اپنا تاج بھی چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ ڈکلا اس کے بعد سمی کو پچھ پیتانہ چلا کہ بائل کا یادشاہ کمال روپوش ہو گیا ہے۔ مردک بلد ان کی اس شکست سے بعد سار گون نے دریقین کا رخ کیاشہر کو اس نے تھے کر لمیہ اور اسے نیاہ و برباد کر کے رکھ دیا ایوں آئے دریوں کے یادشاہ سارگون نے کندانیول کی عظیم سلطنت کو ایپٹے سامنے ڈیر اور مغلوب کر دیا

کلدانی سلطنت کے دومرے بڑے شہر دریقین کو فیچ کرنے کے چیم روز بعد آشوریوں کا پادشاہ مارگون ایک شام یوناف اور بیوسا نے فیے میں داخل ہوا اس وقت یوناف اور بیوسا فیے کے اندر بھی بوئی برائی پر گئے ہوئے کدوں پر بیٹھے فیے میں جانے وائی آگ کے چھوٹے سے آلاؤ پر ہاتھ پہلا کے اسپ آپ کو گرم رکھتے ہوئے ہاہم گفتگو میں مصروف تیے جب سارگون ان کے فیے میں داخل ہوا تو یوناف نے آپ کو گرم رکھتے ہوئے ہاہم گفتگو میں مصروف تیے جب سارگون ان کے مامنے آلاؤ کے داخل ہوا تو یوناف کے ایک مامنے آلاؤ کے باس بیٹھ گیا چند ان نے فیے میں خامو تی رہی پھرسارگون نے یوناف کو مخاطب کرے کہ منا شروع کیا۔ باس بیٹھ گیا چند ان نے فیے میں خامو تی رہی پھرسارگون نے یوناف کو مخاطب کرے کہ منا شروع کیا۔ منو یوناف جس مرکزی شہرشوش کی طرف بوھا تھا اس وقت وریانوں کے ایک مقام پر عیا میوں کا بوشاہ سڑو کی شیخندی میری راہ روک گھڑا ہوا اور جب میں ایک ساتھ جگ میں الجھ گیا تو اچھا تھا ہیں ایک انگر کے مقام پر عیا میں کو ست نی سلطنے سے ایک انگر نے ماتھ جگ کر میری پشت پر مملک کو ست نی سلطنے سے ایک انگر کے مقام ہو میں جھے بہا ہونا پڑا جمیح خر ہوئی کہ جو انگر کی دونوں کو ستانی سلطنے سے نگل کر میری پشت پر مملک کو ستانی سلطنے سے نگل کر میری پشت پر مملک کو ستانی سلطنے سے نگل کر میری پشت پر مملک کو ستانی سلطنے سے نگل کر میری پشت پر مملک کو ستانی سلطنے سے نگل کر میری پشت پر مملک کو ستانی سلطنے سے نگل کر میری پشت پر مملک کو ستانی سلیل سے مقام میں نام ہونا تھا ہونا تھا میں نام ہونا تھا ہو

کا ذکر تم سے نمیں کیا تھا ان دونوں و شہوں سے بہیا ہوتے وقت میں نے فیعلہ کیا تھا کہ میں گا اسر، کیل کی آن دونوں سلطنوں ہم شلہ آور ہوں گا اور انہیں نیست و نابود کرکے رکھ دوں گا۔ سنو یوناف آب جبکہ ہم بائل کی کلدانی سلطنت کو تکمل طور پر مغلوب کرنے کے بعد اس س

سنو نوناف اب جبکہ ہم بائل کی کلاائی سلطنت کو کھل طور پر مغلوب کرنے کے بعد اس پر اپنا جھنہ اور تسلط قائم کر بچے ہیں تو اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ہیں اپ تشکر کے ساتھ فلسطین کا من کول میں بنی اسرائیل کی وونوں سلطنوں کو یہ بٹانا جاہتا ہوں کہ وہ آشور یوں کے مرکزی شرغیوا ہے بہت وور شرور ہیں لیکن ہمارے لفکر کی بیغار و ترکناز اور برتی رفنار حملوں سے او جمل نہیں ہیں اور یہ کا آشوری بچیرہ روم تک بنی اسرائیل کی ان وونوں سلطنوں کے لفکر کا تعاقب کرنے کی ہمت اور جرات رکھتے ہیں۔ ان حالات کے تحت ہیں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم اپنے لفکر کے ساتھ کدانیوں کے اس شرور تھین سے فلسطین کا رخ کریں گے باکہ بنی اسرائیل کی دونوں سلطنوں کو عربت خیز اور یا دگار سبت رہا جائے۔ اب جن تم دونوں سے پوچھتا ہوں کہ تم دونوں میاں ہوئی کا عربت خیز اور یا دگار سبت رہا جائے۔ اب جن تم دونوں سے پوچھتا ہوں کہ تم دونوں میاں ہوئی کا غورو فکر سے کام لیا پھر کھنے لگا۔

اے بادشاہ میری نگاہوں ہیں بنی اسرائیل دو طرح سے سزاکے حق دار ہیں اول ہے کہ انہوں فے امارے طاق عیدا میری نگاہوں ہیں بنی اسرائیل دو طرح سے سزاکے حق دار آپ بر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر آپ کو نقصان پنچایا ہے۔ دو سرے یہ کہ بنی اسرائیل کی یہ دونوں سلطنیس کھی اس طرح خداو تدکی تافرانی اور سرکشی ہیں جتا ہیں کہ خداو تد نے ان لوگوں کی راہنمائی اور را بہری کیلے اپنے چنج براور رسول کی تصحت پر کان تہیں دھرا اپنے چنج براور رسول مبحوث کئے لیکن انہوں نے کسی بھی پنجی بنج براور رسول کی تصحت پر کان تہیں دھرا اور برابر خداو تد کے مقابلے ہیں ،عل دیو آ کی پوچا پاٹ اور پرستش کر رہے ہیں۔ اور جرسال کی اور انہوں کے حور پر اس ،عل دیو آ کو پیش کرتے ہیں الندا سے مشرک قوم اسپنداس کام کی وجہ سے بھی سزا اور عقورت کی حق دارے۔

سارگون بوناف کا یہ جواب س کر خوش ہوا اور کھنے نگاسنو بوناف میں تہماری تفتگوے خوش ہوا ہوں مجھے اطمینان ہے کہ تم نے بھی میری اس تجویز سے انقاق کیا ہے اب میں جاتا ہوں کہ کل صبح ہی ہم اپنے نظر کے ساتھ ہی سارگون و باف میں اگر ان کے ساتھ ہی سارگون و باف اور بوسا کے باس کے ساتھ ہی سارگون و باف اور بوسا کے باس سے اٹھ کر چلا گیا۔ وو سرے روزووا پے نظر کے ساتھ فلسطین کی طرف کورج کر سے سے سے سے اٹھ کر چلا گیا۔ وو سرے روزووا ہے نظر کے ساتھ فلسطین کی طرف کورج کر سے سے سے سے سے اسلام کیا ہے۔

عراديل سامريد شركى سرائے كے اس كرسه من واطل مواجس من عارب اور نبيط وولوں

میاں یوی نے رہائش افتیار کر رسمی معنی۔ عارب اور بنبیط نے دیک اس سے عزازیں کی حالت جمان یوی نے رہائش افتیار کر رسمی معنی۔ عارب اور بنبیط نے دیک اس سے عزازیں کی کی ہو رہی چھاڑتی برہند ہجلیوں کی چنگ شد لفرت کے بادوباران اور مردہ لفظوں کی ذنجیروں کی سی ہو رہی ہیں۔ عزازیل کو نفرت اور غصے کی حالت میں دیکھ کرعارب اور بنبیط دونوں خوف اور پریٹائی کے بھی۔ عزازیل کو نفرت سے متعلق سوال باعث ارزے ایکھ جھے دونوں میاں بیوی عزازیل سے اس کی بدلی ہوئی حالت سے متعلق سوال سرنای جانجے تھے کہ عزازیل نے انہیں مخاطب کرتے میں پہل کی اور کھنے لگا۔

سنو میرے دفیقو آج میں تمہارے لئے ایک بدترین خبر لے کر آیا ہوں بنینظرنے فورا عرا ذیل کی بات کانی اور گل مندی سے اس کی طرف ویکھتے ہوئے کہ اے آقا آپ سمی اور س طرح کی بدترین خبر لے کر آئے ہیں اس کے جواب میں عرا ذیل کینے لگا میں تم سے یہ کینے آیا ہوں کہ بیوسا نے بیاف کے ساتھ شادی کرئی ہے اور آب وہ اس کی ہوئی کی حیثیت سے دن گزار رہی ہے یہ خبر من کرعارب اور بنیعلہ چو تک سے اشخے پھر بنیعلہ نے اواس لیج اور مغموم می آواز میں بوچھا اے من کرعارب اور بنیعلہ چو تک سے اشخے پھر بنیعلہ نے اواس لیج اور مغموم می آواز میں بوچھا اے مندی کریا ہے یا اس شادی میں ہوساکی رضامندی بھی شامل ہے۔ اس پر عرا ذیل نے بردے دکھ میں کما سنو بنیعل بید شادی ہیں بوساکی رضامندی بھی شامل معنوں میں بوسال رضافت کو وہ یو تاف کو ایس شادی کی چھکٹ کی ہے۔ اور آب وہ وہ نولوں میاں ہوئی کی حیثیت سے آشور ہوں کے باوشاہ اس شادی کی چھکٹ کی ہے۔ اور آب وہ وہ نولوں میاں ہوئی کی حیثیت سے آشور ہوں کے باوشاہ بعد ایکے دو سرے بوے شرور بھین سے فلطین کا رخ کر دیا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ فلطین سارگون کے ایکر اسرائیل کی دونوں سلطنوں کو اپنے سانے ذیر اور مغلوب کرے گا اس لئے کہ ماضی میں بوا تو کے ایکر اسرائیل کی دونوں سلطنین کو آپ سانے ذیر اور مغلوب کرے گا اس لئے کہ ماضی میں بین اسرائیل کی دونوں سلطنین کو آپ سانے ذیر اور مغلوب کرے گا اس لئے کہ ماضی میں بینیطر نے بچھ سوچے ہوئے کہنا شروع کیا۔

2/51 2/50

دونوں کو مخاطب کرکے عزازیل کتے لگا۔

تم دو تول میری بات غورہ سنویں تہیں اور اپنے آپ کو زندگی کے اس کھیل میں ہارے اپنی رول گا میرے اپنے وستور کے مطابق یوسانے ہوناف کے ساتھ شادی کر کے گناہ کیا ہے اور یہ ایک ایسا اسکورے کر ریموں گا اس لئے کہ وہ ماضی میں ہمارے ساتھ ری ہے ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا میں اسکو وے کر ریموں گا اس لئے کہ وہ ماضی میں ہمارے ساتھ ری ہے ہماری آیک ساتھی کی حیثیت سے کام کرتی رہی ہے اور میں ہیر بھی ہمی برداشت نہیں کر سکتا کر کوئی ہمارے ساتھ کام کرنے کے بعد ہمارے ہی خلاف بعناوت کرے اور پھر آیک مستقل صورت کوئی ہمارے ہوئے بدی کے بعد ہمارے ہی خلاف بعناوت کرے اور پھر آیک مستقل صورت اختیار کرتے ہوئے بدی کے بچائے نیکی کی صورت اختیار کرے۔

سنواب تم دیکھنا بیں اس کی کیا حالت کرتا ہوں بیں اس کی زیست کو کرب کا آخری پراور نظے مراب کے اللہ کر بلائے ہیولول جیسی بنا کر رکھ دول گا سنو میرے ساتھیو بیں بیوسا کی دگامیں کھینے الاول گااس کے اللہ کر بلائے ہیولول جیسی بنا کر رکھ دول گا سنو میرے ساتھیو بیں بیوسا کی دگامیں کھینے ڈامول گااس کے جسم کی ساری شریانوں اور رکون بیں اچھلتے لہو کو دیمک کی طرح جاٹ جاؤں گا بیل اس کے سناک جسم کی ساری صورت اختیار کر کے اس کی صبحوں کے مقدر کو سیاہ اور روح کی روشنیوں کو بیاہ اور روح کی روشنیوں کو بچھ کررکھ دون گا۔

یماں تک کئے کے بعد عزازیل تھوٹی دیر تک فاموش رہ کر پچھ سوچنا رہا پھر دوبارہ ہیں نے مارب اور بنید کو مخ طب کر کے کمنا شردع کیا سنو میرے پر ظومی ساتھیوں بھی ممکن ہے کہ اس میں بیوسا کا فاتھ ہی کردوں اس طرح یوناف بیشہ کے لئے اس کی رفاقت سے محروم ہوجائے گاور سے محروی یوناف بیشہ کے لئے اس کی روگ بین کر رہ جائے گی اس طرح میں اس کی ساری سے محروی یوناف کے لئے ایک ازیت اور ایک روگ بین کر رہ جائے گی اس طرح میں اس کی ساری کامیابیوں سری کامرانیوں کو اس کی ہار اور اس کی شکست میں تبدیل کر کے رکھ سکتا ہوں عزازیل کے اس انجشاف پر عارب نے چونک کر بوچھا اے میرے آقا اگر آپ نے بیوسا کا فاتمہ کردیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں اور بنبید بھی تو ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لئے کہ آپ نے ہم بیوں پر ایجھے اور ایک ساتھ ساتھ میں اور بنبید بھی تو ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لئے کہ آپ نے ہم میں ایس ہوگا ہیں اور ایک ساتھ می میں کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے بیٹے ہیں عنقریب بیوسا پر اور ایک ساتھ رونوں کو بچانے اور بیوسا کو فتم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا ہے بیٹے ہیں عنقریب بیوسا پر اورائی گااور بچھے بیتین ہے کہ ہیں اس کا خاتمہ کرکے رکھ دول گا۔

سنو میرے دونوں ساتھیو پی تم ہے کہ چکا ہوں او تاف اور بیوسا دونوں میاں ہوی آشور ہوں کے بادشہ سازگون کے لئکر بھی شامل ہیں اور سازگون اپنے لئکر کے ساتھ قلسطین کا رخ کر رہا ہے وہ پہلے فلسطین ہیں سامریہ کی سلطنت کا رخ کر دہا ہے وہ پہلے فلسطین ہیں سامریہ کی سلطنت کی حمد آور ہوگا اور اس کے بعد وہ یمودیہ کی سلطنت کا رخ کرے گا میں بھی ان دنوں ارض فلسطین ہی میں رہوں گا اور متاسب موقع کی خلاش میں رہوں گا میں بھی ان دنوں ارض فلسطین ہی میں رہوں گا اور متاسب موقع کی خلاش میں رہوں گا بین نے بعب بھی دیکھا کہ بیوسا کمیس اکمیل اور بوتاف کسی کام سے انگلا ہے تو بیں اس لیمے کو ضائع

النہ اس کا یہ سام دارد ہوں گا اور اس کا خاتمہ کرکے رکھ دوں گا۔ اب تم دیکھنا میں ہوس کا خاتمہ اس سے بیادہ مجبت کرنے گا اور سے بیادہ مجبت کرنے گا اور سے بیادہ مجبت کرنے گا ہوں کہ بیا ناف بھی اب ہوسا سے بے پناہ مجبت کرنے گا ہوں کہ بیا ناف بھی اب ہوسا سے بے پناہ مجبت کرنے گا ہوں اور اس کی دفاقت اور اس کی بہ تھرہ دیگی اس کی جہترہ دیگی ہوں کہ جب میں بیا تا ہوں اور اس وقت تعمارے پیس آؤں گا جب میں بیوسا کا خاتمہ کرچکا ہوں گا اس کے ساتھ ہی عزازیل ہوئے قبر کی صاحب میں دہاں سے نکل کی تھا۔

ہوسا کا خاتمہ کرچکا ہوں گا اس کے ساتھ ہی عزازیل ہوئے قبر کی صاحب میں دہاں سے نکل کی تھا۔

آشور بیوں کا باوشاہ سارگون ایک لشکر سے ساتھ پیش قدمی کر تا ہوا ارض فلسطین میں داخل ہوا ہوا ہوا گئی اسرائیل کی سام ریہ سلطنت سے باوشاہ ہو سیج بن ایلہ کو بھی جم ہو گئی تھی کہ سارگون اسے لشکر کے ساتھ اس کے مرکزی شمر سام ریہ کا مرح کر دہا ہے یہ صور تحال دیکھتے ہوئے ہو سیج بن ایلہ نے سے ساتھ اس کے مرکزی شمر سام ریہ کا مرح کر دہا ہے یہ صور تحال دیکھتے ہوئے ہو سیج بن ایلہ نے مدت نہیں ہاری بلکہ اس نے اپنے تیز رفقار قاصد بنی اسرائیل کی دو سری سلطنت بہوں ہے ہو سیج بن ایلہ نے ہوں نہیں ہاری بلکہ اس نے اپنے تیز رفقار قاصد بنی اسرائیل کی دو سری سلطنت بہوں ہے ہو اس کے مرکزی شمر سام ریہ کا مرح کر دہا ہے یہ صور تحال دیکھتے ہوئے ہو سیج بن ایلہ بھت نہیں ہاری بلکہ اس نے اپنے تیز رفقار قاصد بنی اسرائیل کی دو سری سلطنت بہوں ہے مرکزی شمر سام ریہ کا مرح کر مراب ہو سیا کھی کی دو سری سلطنت بھوں ہے مرکزی شعر سام کی دو سری سلطنت بھوں ہو سیا ہوں گئی کی دو سری سلطنت بھوں ہو سیا ہوں ہو سیا ہوں گئی کی دو سری سلطنت بھوں دی سام کی دو سری سلطنت ہوں دو سیا ہوں گئیں کی دو سری سلطنت ہوں دی سام کی دو سری سلطنت کو دو سری سلطن کو دو سری سلطن کو دو سری سلطن کی دو سری سلطن کو دو سری سلطن کو دو سری سلطن کی دو سری سلطن کے دو سری کی مرد کو دو سری سلطن کو دو سری سلطن کو دو سری سلطن کو دو سری سلطن کی دو سری سلطن کو دو سری

الوریون ، بادساہ سار یون دیے سرے ساتھ پی قدی تر باہوا اوس بسطین میں واحل ہوا فی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے مرکزی شرسامریہ کا من کر رہا ہے یہ صور تحال دیکھتے ہوئے ہو سیع بن ایلہ نے اس کے ساتھ اس نے مرکزی شرسامریہ کا من کر رہا ہے یہ صور تحال دیکھتے ہوئے ہو سیع بن ایلہ نے ہت نہیں ہاری بلکہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد بنی اسرائیل کی دو مری سلطنت یمودیہ کے بادشاہ نزیاہ بن آخر کی طرف روانہ کئے اور آشور بول کے بادشاہ سارگون کے خلاف مدو کی درخواست کی فرا ہوسیع بن ایلہ کی مدد کے لئے آیک الشکر تیار کی اور اسے سامریہ کی طرف روانہ کرویا نزیاہ نے اور فرا ہوسیع بن ایلہ کی مدد کے لئے آیک الشکر تیار کی اور اسے سامریہ کی طرف روانہ کرویا ہیں اپنے اور فرقیاہ کے متحدہ الشکر کے ساتھ ہوسیع بن ایلہ سامریہ شہر سے نکلا اور بولی تیزی سے اس ایس شاہراہ کی طرف بیش قدمی کی جس پر تیزی کے ساتھ سنر کرتے ہوئے سارگون سامریہ کا رخ اس شاہراہ کی طرف بیش قدمی کی جس پر تیزی کے ساتھ سنر کرتے ہوئے سارگون سامریہ کا رخ اس شاہراہ کی طرف بیش قدمی کی جس پر تیزی کے ساتھ سنر کرتے ہوئے سارگون کو روک کا اور است آیک خوفان کی جس پر تیزی کے ساتھ شرکرتے ہوئے سارگون کو روک کا اور است آیک خوفان کی جس بی تا کرے گا ورائے گا ست فاش دینے کے بعد واپس اپنے مرکزی شرب مریہ سے دور بی سرگون کو روک کا اور است آیک خوفان کی جس بی تا کرے گا ور است فاش دینے کے بعد واپس اپنے مرکزی شرخیا کی طرف بھا گی جانے پر مجبور کردے گا۔

يهودي بيه اميد نگائے بيٹھے تھے كه بهت جلد آشوريوں كوميدان جنگ جھوڑنے ہم مجبور كروس

کے لیکن ان کی شاری بی امیدیں ساری بی خواہشیں الی پڑیں اس لئے کہ وہ آشوریوں کو بھار بہت دور کی بات وہ ان کی آگل مفول تک میں انتشار برپانہ کر سکے تھے اور آشوری عرب برے ہے اور برسند انتحاد کے ساتھ اپنی شظیم ورست کرتے ہوئے اسٹنٹ یہودیوں کو موت سے محار ازرتے ہوئے ان کی صفول کو بردی تیزی سے درہم برہم کرنے گئے تھے۔

شیردل آشوری سمندر کی ہیب تباہی کی آگ اور لاوے کی طرح کھول اشنے سے اندازی ترا آور ہوئے وہ یہووی لشکریوں کو جنگ کا ایندھن بتاتے ہوئے ایکے دلوں میں مجتس اور ان کے ع ذہنوں میں تخیر بھرنے گئے تھے۔

جنگ لعه به لمحه تیزی اختیار کرتی چل گئی تھی آشوری عرب کمال مستعدی اور جرات مندی ہے

یمودیوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے جا رہے تھے۔ یمان تک کہ اپنے لشکر کے وسط میں جگ

کرتے ہوئے سارگون نے جب آشوریوں کو لاکار کر جنگ کی رفتار تیز کرنے کو کما تو میدان کاسل لحوں کے اندر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ مشوری اپنی جانوں کی پروا سے بغیر ظلم کا عصا موت کی خاک بن ا کر ساحرانہ عزائم اور انقل فی شعور کے ساتھ یہودیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ موت کے سابوں کی اس وادی میں آشوری اینے سامنے بہود ہوں کو خطا کار کروہ کی طرح باتھنے لکے نتے ان کی بدی کی دحول بر انہوں نے موت کا ہول اور ان کی شجاعت پر بسپائی اور رسوائی طاری کرنا شروع کروی سی-تھو ٹری در کی مزید جنگ کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ آگر جنگ مزید جاری رہی لو آخوری ہر طرف سے الکا فحل عام شروع کر دمیں مے ان کی بید کیفیت و کیجتے ہوئے سامریہ کے بادشاہ ہوسی بن الميدن ابندن الميد فكركولها مون كالحكم وا-اس تيزي الساق المتارى كدا بالكركو مهیث کراین مرکزی شهرمامریه کی طرف بھاگ کمڑا ہوا۔ جس وقت بہودیوں کی صفوں میں اعتثار پیدا ہو رہا نفا اس وفت سارگون مستعد ہو چکا تھا اور ساتھ ہی اس نے سب کو مطلع کر دیا تھاکہ تھوڑی در تک یہودی بھا گئے والے ہیں۔ لندا انکا تعاقب کیا جائے جوشی ہوسیع بن ایلہ اپنے لٹکرکو کے کرسامریہ کی طرف بوھا ہوناف اور سارگون نے بھی اینے اپنے انٹنز کے ساتھ تیزی ہے اس کا تع قب كي شرتك كينج تنج انهون في يهوديون كالتق عام كرتے ہوئے ان كى تعداد يملے سے كالى مم كر دى تھى بسرحال ہوسىج بن المبد ميدان جنگ ہے بھاگ كرسامريه بين محصور ہو كيا تھااس ا خبال تفاكه أس كے محصور ہوئے كے بعد آشوري عرب شركے محاصرے سے تنگ آكروايس لوث

سامریہ کا بادشاہ ہوسیع بن ایلہ بنب سامریہ فہریس محصور ہو کیا تو سار کون اپنا کھو وا ودوا تا ہوا اس جگہ آیا جمال ہو ناف اور بیوسا دونوں میال بیوی کمڑے تھے ان کے قریب آتے ہی سار کون لے

پینان کو تفاطب کر کے پوچھا۔ سنو بوناف جیسے کہ تم جھے اپنی داستان پہلے سے سنا چکے ہو تم اس کے مطابق تم دونوں میاں ہوی اس سرز بین بیلے سے رہ چکے ہو گذا اب جبکہ دستمن ہمارے سامنے مطابق تم دونوں میاں ہو چکا ہے تو میں تم سے یہ مشورہ لیتا ہوں کہ ہمیں اس کے خلاف اب کیا عمل اپنے شہر میں محصور ہو چکا ہے تو میں تم سے یہ مشورہ لیتا ہوں کہ ہمیں اس کے خلاف اب کیا عمل کرنا چاہئے سازگون کے اس سوال پر بوناف گردن جھکائے بچھ دیر تک سوچتا دہا بھراس نے اپنے ذہن میں ایک بہت بردا فیصلہ کیا۔

یہ فیصلہ سامریہ کی سلطنت میں شرک کے خواف حرکت میں آنا تھا ہو ناف جاتا تھا کہ سامریہ کی سلطنت میں بعل دیو آئی وجہ سے شرک پھیلا ہے لاذا اس نے اپنے ذہن میں تہیہ کرلیا تھا کہ وہ بعل دیو آگو اس کے مندر سمیت تباہ و بریاد کرکے رکھ وے گاوہ براہ راست سارگون سے یہ توشیں کہ سکتا تھا کہ وہ شہرکے شال میں جو عل دیو آگا مندر ہے اسے گرا دیا جائے کہ یہودی ایک مشرک تھے اپنے آشور دیو آئے ساتھ ساتھ اپنے شاش دیو آئی بھی بوجایات کرتے تھے لازا عل دیو آلور اس کے مندر کو گرائے کے ساتھ ساتھ اپنے شاش دیو آئی بھی بوجایات کرتے تھے لازا عل دیو آلور اس کے مندر کو گرائے کے لئے یوناف نے ایک ئی تجویز سوحی پھراس نے سارگون کو مخاطب کرکے کہنا شروع کیا۔

سنو پارشاہ آپ جانتے ہیں کہ سامریہ کی سلطنت کے لوگ بعل ویو آپر ہوا بیقین اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اہم پات یہ ہے کہ شمر کے شمال میں جب تک بعن ویو آ کا مندر ہے اس وقت تک اوئی بھی ہووئی طاقت سامریہ کی سلطنت کو نقصان نہیں پھیا سکتی میں آپ کویہ مشورہ ووں گا کہ پہلے ہمیں اپنے لفکر کو سامریہ شمر کے شمال میں لے جانا چاہتے اور بعن دیو آ کے بت کے محدے کورے کارے کرے اس کے مندر کو زمین یوس کرویتا چاہتے ایسا کرنے سے سامریہ کے مبودی فلست اور ماہوی کاشکار ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لئے کہ اپنے دیو آ بعل کے ٹوٹے کے بعد ان کے حوصلے بہت ہو جائیں گے وہ اس طرح جنگ نہ کر سکیں گے جس طرح وہ پہلے کھے میدانوں میں ہمارے ساتھ جنگ کر بھی ہو بائے گی توان پر فتح عاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔

یونان کی ہے تجویز س کر سارگون خوش ہوا اور یونان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سنو اونان میرے عزیز تم نے وہ تجویز بیش کی ہے جس کی ہیں توقع تک نہیں کر سکتا تھا ہیں سجھتا ہوں کہ سامریہ پر قیصنہ کرنے کے اس ہے بہتر کوئی تجویز نہیں تھی ہیں ابھی اور اس وقت اپنے لفکر کے ساتھ شال کی طرف کوچ کر تا ہوں کمحوں کے اندر بھی دیو تا کو قوار کر اور اس کے مندر کو بھی زہین یوس کردیا جائے گا پر اے میرسے عزیز ایسا کرنے کے بعد سامریہ کے دوگوں کو کہنے خبرہوگی کہ ہم نے معاوی کو کہنے بند سامریہ کے دوگوں کو کہنے خبرہوگی کہ ہم نے معاوی اس کے مندر کو اور اس کے مندر کو بھی ایس کردیا ہے۔ یونان مسکراتے ہوئے کہنے لگا اے بادشاہ ایسا کرنے کے بعد سامریہ کے دوگوں کو کہنے خبرہوگی کہ ہم نے ایسا کرنے کے بعد سامریہ کے دوگوں کو کہنے دی گا اے بادشاہ ایسا کرنے کے بعد اہل سامریہ کو اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں دے گی کہ میں دیو تا کا مندر

اس سرے سونے اور زروجوا ہرات پر سارگون نے قبعنہ کر لیا تاکہ اپنی مملکت کے خزائے میں .

ور من البیان ابیا کرتے کے باوجود بھی ہوسیع بن ایلہ آٹوریوں کا پھے نہ بگا ڈرکا۔
دوسری طرف آٹوری ایک عجیب سے سکر و سرود اور حیائی طلب میں سفاک اقذر پر قبر و رہون گرم جوالہ اور صوت کے ناریک ہیولوں کی طرح فسیل سے آٹر کر اور شہر میں تھس کر حمد اور ہوت کے اور ہر طرف انہوں نے بے بھی کے دھند لے پھیلائے شروع کر دیے تھے جلد ہی سامریہ شہر کے اندر یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور اس قتل عام پر واستانوں کا ہمزاز آسان مامویہ شہر کے اندر یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور اس قتل عام پر واستانوں کا ہمزاز آسان مامویہ شہر سے اندر یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور اس قتل عام پر واستانوں کی شہراز آسان مامویہ شہری شام کے عملین سائیوں 'برگشتہ بختی ' بے کراں آر ذود کا کے سرسام کی طرح ہیلے مامویہ شہریں شام کے عملین سائیوں 'برگشتہ بختی ' بے کراں آر ذود کا کے سرسام کی طرح ہیلے قتل کی وریانی کی طرح سامریہ شہرمیں تھس کر اور سکون در ہم برہم کر دیے والی پر اسرار وے دو الی بر اسرار کی دریے دولیوں کا خوب قتل عام کیا گیا اور ان کے لکھر کو کمس طور پر یہ چاتے جلے جا دے بی اور فکست طاری کر دیے والے ب لگام خشن کے عماص کی طرح کھی طور پر یہ جاتے جلے جا در بے بی اور فکست طاری کر دیے والے ب لگام خشن کے عماص کی طرح کھی طور پر یہ جاتے جلے جا در بے بی اور فکست طاری کر دیے والے ب لگام خشن کے عماص کی طرح کھی طور پر یہ جلے جا در ب نتے شہرے اندر بی بی اور فکست طاری کر دیے والے ب لگام خشن کے عماص کی طرح کھی طور پر یہ جلے جا در ب نتے شہرے ان کے اندر یہودیوں کا خوب قتل عام کیا گیا اور ان کے لکھر کو کھی طور پر یہ

بخ کردیا اور ساتھ ہی ہوسیج بن ایلہ کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔
سامریہ کے باوشاہ ہوسیج بن ایلہ کی اس فکست کے بعد سرکون نے اس سلطنت کو اپنے نشکر کے ساتھ تی بحرکے لوٹا بھر ہزاروں یہودیوں کو اس نے تیدی اور امیربنا کر انہیں آشوری محافظوں کے ساتھ اپنی سلطنت کی طرف بجوا دیا اور کملوا دیا کہ ان قیدیوں کو آشوریوں کے شہر فع کے علاوہ بوزان کی سرزمین کے وریائے فابور اور قوم ماد کے چھینے ہوئے شہروں میں لے جاکر آباد کر دیا جائے ان کے بدلے میں ان آشوری محافظوں سے سارگون نے بابل کونہ عوا تمات اور سفردائم شہروں سے سارگون نے بابل کونہ عوا تمات اور سفردائم شہروں سے سارگون نے بابل کونہ عوا تمات اور سفردائم شہروں سے سارگون نے بابل کونہ عوا تمات اور سفردائم شہروں سے سارگون نے بابل کونہ عوا تمات اور سفردائم شہروں سامریہ کی سلطنت میں ان کو آباد کر دیا تھا۔ یوں غیرا سرائی سامریہ سلطنت کے مالک بن گئے تھے۔

مامرے کی میںودی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سارگون نے میںودیوں کی دو سری بری سلطنت میںودید کا رخ کیا میںودید پر ان دنوں حزقیاہ بادشاہ تھا اس نے بھی اپنی قوت میں خوب اضافہ کر رکھا تھا اور امید رکھتا تھا کہ وہ اپنی سلطنت کی حالت سامریہ جیسی نہ ہونے دے گا بلکہ وہ آشور ہوں کا مقالمہ کر کے انہیں فاسطین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ حزاقیہ کو جب خبر ہوئی کہ سارگون مقالمہ کر کے انہیں فاسطین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ حزاقیہ کو جب خبر ہوئی کہ سارگون النی سیاہ کے ساتھ میںودیہ کی سلطنت کی حدود شل داخل ہو گیا ہے تو حزاقیاہ نے ایک بہت بردے لفکر کی کھان داری کرتے ہوئے آشور ہوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھائی اپنی سرحہ کے قریب کھلے مید انوں کے اندر اس نے تشور ہوں کا مقابلہ کیا لیکن ان کی بدخشتی کہ آشور ہوں نے اور اس کے لفکر ہوں نے خوب جان ارتے ہوئے آشور ہوں کا مقابلہ کیا لیکن ان کی بدخشتی کہ آشور ہوں کو بانک دیا جس طرح چھڑے میں جنے ہوئے برب بیلوں کو ہانک

دیا جا تا ہے حزقیاہ کو اپنے تشکر کے ساتھ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ ہے بھاگ كربر ومتلم مين أكر محصور جو كيا تقاب

دو سری طرف سار کون نے اس کا تعاقب نہیں کیا اور سرو متلم کی طرف آنے کی بجائے یہور کے بڑے بڑے شروں کی طرف چاہ کیا اور اپنے سامنے آنے والے ہرشرکو بھے کرے اے جی ہم کے لوٹا اس کے بعد اس نے میموویہ کے سب سے بوے اور مرکزی شمریرو متلم کارخ کیا۔ میمور کے بادشاہ حزقیاہ کو اب بقین ہو گیا تھا کہ چو تکہ سارگون نے اس کے بڑے بڑے شہروں کو اسے ماہے ز ریر کرنے کے علاوہ انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اب دہ اس کی اور اس کے شہر برو حکم کی حالت بھی الی ہی کرے گا جس طرح اس نے سامریہ اور اس کے سرکزی شسر کی کی ہے انڈا جس وقت یموور ے دیگر برے برے شرول کو تاہ و برباد کرنے کے بعد سار کون برو مملم کی طرف بیش قدمی کرتے ہوئے کیکس کے مقام پر اپنے لٹکر کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے تھا تو حزقیاہ نے اپنے دو معززین کو سارگون کی طرف بھیجا آگہ وہ اس سے صلح کی منظو اور بات کریں کیکس سے مقام پر جس وقت سار گون اپنے شاہی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا تو حزقیہ ، کے دونوں قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا جب وہ دونوں قاصد اس کے سامنے میکھڑے ہوئے تو سار گون نے انہیں مخاطب کرکے ہو تھا۔

اے دونوں قاصد و مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میودید کے بادشاہ حزقیاہ کی طرف سے آئے ہو میرے محافظوں نے بیا نہیں بتایا کہ تمہارے یہاں آنے کی کیا غرض و عایت ہے میرا اندازہ سے ک سامریہ کی بربادی اور تهمارے اپنے شہروں کے ہمارے سامنے مغلوب ہو جانے کے بعد یاوشاہ مزالیا، کی آئیمیں ضرور کھل پیکی ہوں گی اور وہ ضرور صلح اور قرماتیرداری کی طرف آمادہ ہوا ہو گا۔اس، ان دولوں قاصدوں میں سے ایک نے اسے سامنے مودب ہونے کے سے انداز میں ہاتھ ہائد خت ہوئے سار گون کو می طب کر کے کما اے پادشاہ آپ کا اندازہ درست ہے ہم واقعی بی اسے بادشاہ حزتیہ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ جارے یادشاہ حزقیاہ کا فلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہم سے خزاج کے بدلے ہمیں معاف کرنے پر آمادہ ہو جا کی کے یمال ملک کہتے کے بعد وہ قاصد خاموش ہو گیا سارگون نے باتھ کے اشارے سے ان دونولا قاصدوں کو ایک طرف بیٹھنے کو کما جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب سار گون نے مالی بحاتی اس کے جواب میں ایک جوان اندر " یا ادر اے مخاطب کرتے ہوئے سار گون کہتے لگا تم یو ناف کی طرف جاڈ ا بن اور ان سے صلح کا معامد مے کرنے کے لئے مجھے اس سے صلاح مشورے کی ضرورت ؟ س ر گون کا بیہ علم پر کر وہ جوان! ہے مرکوخم کرتے ہوئے یا ہر نکل گیا تھا۔

' جمہ وی در بعد سارگون کے خیے میں یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی داخل ہوئے انہیں نے ہے ہی سار کون سے چرے پر بلکی بلکی مسکر اہث نمودار ہوئی تھی اینے یا ئیس ہاتھ کا اشارہ کرتے ا الله الله الله النامين الني يمول ينتي كو كما جب ده ود نول وبال بيشر كئة تب سار كون نے يوناف كى اللہ كا اللہ ك : الله ويحين موسئة كهنا شروع كياستونو تاف مه وونول جنبين تم اسبخ سامنے بينفاد مكه رہے ہو يمود يہ ی سلات کے بادشاہ حزقیاہ کے قاصد میں اپنے بادشاہ کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ صلح کی شرائط ا مائے ساتھ ہی سار گون نے ان دونوں قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

اے دونوں قاصدواب تم اپنا معاملہ جارے سامنے پیش کرداور کموکہ تہارے بادشاہ حزقیاہ نے کس غرض سے ہماری طرف ہمیجا ہے اس پر ان قاصدوں میں سے ایک قاصد بولا اور کہنے لگا۔ اے آشور بول کے عظیم باوشاہ آپ کا مقابلہ کرنا کسی قوت کے بس کی بات سیس امارا باوشہ حزتیاہ بھی اینے کئے پر شرمندہ اور نادم ہے اس نے بھی یہ جان سیا ہے کہ کسی بھی میدان میں یہ کسی بی شرکے اندر محصور ہو کر آشوریوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا وہ آپ سے اپنی فلطیوں کی معانی اللّٰ ہے اور آپ سے یہ گذارش کرتا ہے کہ اے معاف کر دیا جائے آپ ہمارے ساتھ مسح کی ٹرا کا مطے کریں اس سے بدلے ہم خزاج اوا کریں سے اس صلح سے بعد آپ اینے لفکر سے ساتھ وابس ائی مرزمینوں کی طرف چلے جائیں اس قاصد کی بیہ تفتگوس کر سار کون اپنا منہ اپنے پہلو میں بہتے ہوئے یوناف کی طرف لے کیا وہ دونوں آپس میں بڑی را زوارانہ سی تھسر پھسر کرتے رہے اور اں را زدا ران مختلکو کرنے کے بعد دونوں کے چروں پر ہلکی بلکی مشکرا ہٹ نمو دار ہو گئی تھی اس کے ابند مار گون نے ان ووٹول قاصدوں کو مخاطب کر کے کمنا شروع کیا۔

سنوحز قیاہ کے قاصدو مجھے میہ بھی خبر ملی ہے کہ تمہارے بادشہ حز قیاہ نے مصری حکومت کے کئے پر حارے ساتھ کھلے میدانوں میں مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ واپس جا کرایے بادشاہ سے کہنا کہ جس طرح ہم نے سامریہ کی سلطنت کو اور اس کے بعد تھماری سلطنت کو اینے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہے اس طرح ہم مصری سلطنت کو بھی اپنے سامنے روئدتے اور مغلوب کرنے کی طافت رکتے ہیں۔ اور آئندہ بھی اگر حزقیاہ نے مصرول کے ساتھ سل کر مارے خلاف کوئی محاذ شروع کرنے کی کوشش کی تو ہم اس حز قیاہ کو تقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا اور سلطنت کو تباہ و اور، سے میری طرف بلہ کرلاؤاور اسے کہو کہ یمودیہ کے بادشاہ حزقیاہ کی طرف سے وو قاصد آئے الم الزائر کے رکھ دیں گے ہم حزقیاہ کی اس نلطی کو بھی معاف کرتے ہیں کہ اس نے میامیوں کے ساتھ ہمارے خلاف حرکمت میں آنے کی کوشش کی تھی لیکن جو انجام سرمیہ اور یہودیہ کا ہوا اس انجام سے قوم عیلام بھی اپنے آپ کو بچانہ سکے گی اس لئے کہ حیلامیوں کی ہمسایہ علدانی سلطنت کو

بھی ہم نے اپنے سامنے مغدوب کر دیا ہے اور اب سامریہ اور یمودیہ کے علاوہ کلدانی سلامت اور ہاری باج گذار اور فرمانبردار بن کئی ہے۔

یمال تک کئے کے بعد سارگون تھوڑی دیر کیلئے رکا اور پھردویارہ ان قاصدوں کو مخاطب کر ا کے کئے لگا۔ حزقیہ کے قاصد واپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تین سو تمطار چاندی اور آ تمیں قبطار سوتا ہمیں مہاکرے وہم اپنے کشکر سے ساتھ وابس اپنی سرزمیتوں کی طرف علے جائمی کے۔ سارگون کا یہ جواب سکر وہ دونوں قاصد خوش ہوئے مجروہ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے سار گون کے سامنے ''داب بجالاتے ہوئے وہ اس کے خیصے سے نکل مجمعے متھے۔ اس وقت وہ قامیر ا بینے مرکزی شهر روعظم کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بادشاہ حزقیاہ کو سار گون کے ساتھ ہونے والی گفتگوے آگاہ کردیا تھا۔

ا ہے دونول قاصدوں سے ساری گفتگو نے کے بعد حزقیاہ سار گون کی مانگ کے مطابق سونااور جاندی جمع کرنے نگا تھا حزتیہ کو عبادت گاہوں اور شاہی محل کے خزانوں کے اندر جس قدر جاندی۔ می جمع کرں اس کے علاوہ بیکل کے وروا زول اور ستونوں پر جو سونا اس نے خوو منڈوایا تھاوہ سونا ہمی اس نے اتروا لیا تھا باکہ جس قدر سوتا اور جاندی سار گون نے ماتھی ہے اس کو بورا کیا جا سکے اس طرح آشور بول کا بادشاہ سار کون سوتا اور جاندی کی مطلوبہ مقدار حاصل کرتے کے بعد اور ہودیہ کے بادشاہ حزقیاہ سے بیہ یقین دہانی کرانے کے بعد وہ آئندہ اس کا فرمانبردار رہے گا اور یہ کہ اے با قاعدگی کے ساتھ خراج ادا کر؟ رہے، گا دہ اپنے لشکر کے ساتھ سرو معلم سے تیتوا سمیطرف کوچ کرایا تفا۔ اس طرح سامریہ کی سلطنت کو اللہ کے نبی الباس اور السیم کی بات نہ مان کر شرک میں جانا ہونے کی سزا مل منی جبکہ یمووید کی سلطنت کو خداوند کے پیجبر اور رسول عاموس اور موسیع کی سنبيه رك باوجود مشركانه زندگي بسر كرن كي خوب سزا لمي-

سار گون کی موت کے بعد اس کا بیٹا سنا قریب آشور یول کا بادشاہ بنا رہ بھی اینے باپ کی طرح دایر جرات مندادر جان پر تھیل جانے والا ھخص تھا اینے باپ کی طرح پیہ بھی یوناف اور بیوسا کی مافوق القطرت توتوں سے سکاہ تھا لندا اپنے باپ کی طرح اس نے بھی یونانہ کو اپنے لشکر میں ایک بمعزین سالار کی حیثیت سے بر قرار ر کھا۔

سنا فریب کے دور حکومت میں آیک روز بوتات اور بیوسا اپنے گھر کا ضروری سامان تزیدنے كبيئة بإزار كئة سهان فريدت وقت يوناف ايك جكد الينة ايك ملنے والے سے كھڑا ہوكر باتي كرنے گا- :بكه بيوسا ؛ زار ميں سجائي گئي مختلف چيزول كو ويكھتے ہوئے ذرا آگے بردھ گئي تھي-اكا ۱۰ را به ایک دیو پیکر اور خوب دراز قد جوان اس بازا ریس تمودار جوا اجانک اس کی نگاه بیوسایر پژگا اوروہ بیوسا کے حسن د جمل اور اس کی جسمانی سافٹ اور کشش ہے ایبا متاثر ایبا فریفیة ساہواکہ

ورانی جگہ پر کھڑے ہو کر آتکھیں جھیکے بغیر بیوساکی طرف دیکھنے نگا تھا آہم ہوسانے اس کی طرف ی کی دھیان نہ دیا تھا بھرا جا تک اس جوان کو پیتہ نہیں کیا ہوا تھا اس نے آگے ہوھ کر بیوسما کا بازو پکڑ الا تفالوگ بھی اس جوان کی اس حرکت پر مزاحمت نہ کر سکے تھے لوگ بھی شاید اس جوان کو جانے تے اور اس سے وہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے مدافعت مذکرنے پائے تھے جول ہی اس جوان تے بیوسا کا بازد کاڑا بیوساکی حالت الی ہو منی جیسے اچانک کوئی طوفان اٹرنے لگتا ہے۔ اس نے ایک جسکلے سے ساتھ اس جوان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانا چاہا تکر اس دیو پیکر جوان کی گر دنت الیبی مضبوط تھی کہ وہ اپنی ساری قوت کے باوجود اس جوان کی کرفت سے اپنا بازو نہ چھڑا سکی تھی بیوسا کی اس ناکای براس جوان نے ایک بھرپور قنصہ لگایا مجربیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کما میں توایک گردش شام و سحراور ا ہرمن کی ڈھال ہوں تم جیسی نازک اندام لڑی کیسے اور کس طرح اپنا بازو چغزاسکتی ہے اس پر بیوسائے اس جوان کی طرف ذراسا دیکھتے ہوئے کہا۔

این اس گردنت اور این اس بدمعاشی بر انتا تھمنڈ نہ کر اس لئے کہ جو میرا ، لک میرا شو ہر اور میرا محافظ ہے وہ او ہرمن کی ڈھال کے سامنے برزدان کی تکوار کی طرح برنے کا فن خوب جانتا ہے میرا شوہر صبر و جبر' طلسم و دہم تو ڈیٹ تلاف زنگ کو پھاڑنے اور غرض حیات کی دیمک کو اپنے یاؤں تلے کے اور شام کے محتیثے 'شرافت نیکی اور زندگی کی روشنی بن کر نمودار ہونے کی جرات اور ولیری رکت ہے لندا تیری بقا تیری زندگی ای یس ہے کہ تو شرافت کے ساتھ میرا بازو جھوڑ دے ورند اکر میرات و میال پینے کیا تو تیری حالت موج و کرداب اور مناظرہ موت و حیات سے مختلف نہ ہوگی اب نوجوان میں دیکھتی ہوں تم میں سجیدگی' تہذیب' راست بازی' صدافت' خدا تر ں اور ٹیکی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تب بھی میں حمہیں تنبیہ کرتی ہوں کہ تو یماں سے چلا جا ورنہ میرا شوہریساں بینے کیا تو تھے میراب بازو پکڑنا بہت منگا پڑے گا۔

بیوساکی اس مختلو کے جواب میں اس جوان نے پھرایک بھرپور قتصہ مگایا اور دوبارہ ہے حیاتی کے سے انداز ہیں اس نے بیوسا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا من اے حسین لڑکی میرا نام حورب ہے میرا تعلق حمات شہرے ہے اور باوشاہ سافریب نے میری جرات مندی میری دلیری میری طاقت اور قوت سے متاثر ہو کر چھے اپنے نشکر کے ایک صے کاب سالار مقرر کیا ہے اور اے لڑکی میں تھے پر سی بھی واضح کر دول میں نے آج تک کسی ہے شکست قبول نہیں کی میں ایک صحرا نٹراو جو ان ہوں اور اپنے ایک ہی نعرہ مستانہ سے اپنے متفایل اور اپنے دشمنوں کوید قوق' مفعوج' معذور' محکوم مجبور اور لا جار بنا کر رکھ دیتا ہوں میری ایذا پندی میرے مقابل کے قیم و خیال میں ہوا کے دوشاہوں میں کٹی ہوئی فتح کی طرح پھیل جاتی ہیں ضعیف ائیں اپنے بیٹوں کے لئے اور جوان بہنیں اپنے بھائیوں

2761

کے لئے جو سے بینے کی دعائمیں ما تھی ہیں اے لؤی تھے میرے ساتھ چلنا ہو گا اور اس نیزاشریں کھے اپن بیوی اپنی ابید اور اپنی رفیقہ برنا کر رکھوں گا دیکھ جس نے تھے بہتد کیا ہے تیمری طرف اپنا دست محبت ہوجاتا ہے اور اگر کس نے میرے اس دست محبت کو جھنگنے کی کوشش کی تو جس ایے وہ من کا دیکھ دول گا۔ فیض کو لہو بھرے آئیکوں اور اگر کس نے میرے اس دست محبت کو جھنگنے کی کوشش کی تو جس ایے فیض کو لہو بھرے آئیکوں اور اگر کس نے میرے اور کر رکھ دول گا۔

اس وقت ہو ناف ہی وہال پہنچ کیا اس نے بھی شاید اس کی ہوسا کے ساتھ محفظہ من کی گھڑا وہ اس حورب کے قریب آیا اور اس کی لا اس اجنی او جوان میں ضمی جاتا تو کون ہے اور تولی کس قوت اور جرائم ندی کا سارا لیے کراس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا ہے من میرا نام ہو تاق ہے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا ہے من میرا نام ہو تاق ہے اس لڑکی کا نام ہوسا ہے ہہ میری ہو کی اور میں اس کا شوم رہوں تیری شرافت اس میں ہے کہ قواس کا ہاتھ چھوڑ دے میں سمجھتا ہوں کہ تو چاندی کے خواب دیکھتے کا عادی ہے آگر ایسا شمیں ہے تو جس سے کمول کا کہ قولے بھنگ یا گانجا لی رکھا ہے و کھے ہے لڑکی جو تمذیب کا حسین صنم خوبصورتی کا وککش معیار ہے میری ہوں کی حیثیت سے میری آئکھوں کی بیاس میری حیات کا محور میری زندگی میری کا نکات میرا نبید میری بری مرشاری ہے لاڈا قبل اس کے کہ میرا خون کھول اشھے میرے جسم کے اندر صدت بردھ جائے تو اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی راہ لے اور آگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر شخص اپنے کئے پر پھیتا ہے کے بر پھیتا ہے کے بر پھیتا ہے کئے بر پھیتا ہے کے بر پھیتا ہے کئے وہ مسل نہ ہوگا۔

اس ہوان نے بھر ہولتے ہوئے کہا من ہوناف میرانام جورب ہے بی کسی سے فکست مانے کی کا تھم مانے کا عادی نہیں ہوں اس ہے کوئی فرق نہیں ہونیا ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے میں اس کو پیند کر چکا ہوں اور اسے ہر حال بیں میرے ساتھ جانا ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے ساتھ جانا ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے ساتھ جانے ہے نہیں روک سکتی حورب کی ہے گفتگو من کر ہوناف کے چرے پر پھیلے معموم انداز ، چیٹم حقارت بیں اس کی بیٹائی پر پھیلیا حقیقت کا جمال ایڈا بیندی بیں تبدیل ہونے لگا تھا اس کی توارہ کرد نگا ہوں میں لمحوں کی توارگ ہے انت رتوں کا عذاب رقص کرنے لگا تھا اس کے چرے پر پھیلی کری اور ملاطقت اور جاہت دکھ کی بازگشت روگ بھرے سنسار کی طرح جوش ماری تھورش کا تھا دور اس خورش کی تور بیں بدل ہوئی کیفیت بیں ہوناف

نے ہیں کی نسبت کسی قدر سخت کیج میں حورب کو خاطب کرے کما۔ من حورب میں آندھیوں میں جل اشخے والا چراغ ہوں اپنے بھٹے ہوئے شوق کاروان کولگام دے اور میری سکلتی ہوئی نظروں کی آگ ہے یکے جو بستیوں کو بے رونق اور گلستانوں کو خاکستر کرنے کی قوت رکھتی ہیں یوناف کی اس ساری شفتگو کے جواب میں حورب بردی ڈھٹائی اور جرات کا

مظاہرہ کرتے ہوئے کئے لگا اے بوناف دیکھ میں تیرے کئے ہے تو اس اوکی کا ہاتھ چھو ڈیے والا نہیں ہوں کیونکہ اس لوکی کو ہر صورت میں ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہو گاتم میں اتنی ہمت اور ملات ہے تو اس لڑکی کا ہاتھ میری گرفت سے چھڑا لیے

حورب کی گفتگوئ کر بیج ناف کی حالت پہنے والے یادودادر جوش مارتے آگ کے آلاؤ جیسی ہو
گئی تھی وہ آگے بڑھا اور حورب کے اور زیادہ قریب ہوئے ہوئے اسے جنم کی آگ جیسے و حشن ک
انداز جیں خاطب کرکے کمنا شروع کیا۔ اے حورب جی تیرے جیسے دیوانوں کا ارمان اور بازدؤں کا
جنون نکالنے کیلئے بھی مشرق بھی مغرب بھی شہر بھی ستیوں میں بھی قریوں بھی جنگل میں بھی جوو
اور بھی انتظار جی تمودار ہونے کا فن خوب جانتا ہوں۔ سن اے حورب تونے اپنی ہمٹ و هرمی اور
مدی انتظار جی ہے اپنی تباہی کا نظار کر اور اپنے گریمان چاک ہوئے کا منتظر دہ۔

اس کے ساتھ تی ہوناف طوفانوں کی طرح حرکت میں آیا اس نے اپنا بایاں ہاتھ حورب کی گردن کے بیٹی رکھا اور ایسا ذور لگایا کہ اس نے حورب کو اپنے یا کیں ہا تھ میں اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا تھا اور ساتھ تی وہ اپنے دا کیں ہاتھ کو حرکت میں لایا اور اس نے وہ تین طمانچ پوری قوت کے دیا ہورب وردو تکلیف کی عصوب کے چرے پر دے مارے تھے یہ ذور دار طمانچ کھانے کے بعد حورب وردو تکلیف کی شعت سے المبلا اٹھا تھا اس نے از خود بیوسا کا ہی تھے جھوڑ دیا تھا۔ اور من جہت کی شدت سے المبلا اٹھا تھا اس نے ازخود بیوسا کا ہی تھے جھوڑ دیا تھا۔ اور من جہت بوغانہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یو ناف نے من جہت اور بڑے خوفردہ سے انداز میں وہ یونانس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یونانس نے اپنا دایاں ہاتھ حورب کی گردن کے بنچ والے ایک میں اپنے کے بھر کے اپنا دایاں ہاتھ حورب کی گردن کے بنچ والے اور دور اس معلق رکھا اور پھراپنے یا کی ہاتھ کو حرکت میں ادیا اور حورب کے چرے کے اور کی طرف یوری قوت سے تین طمانچ دے مارے تھے۔ یہ طمانچ ایسے زور دار اور تیز تھے کہ ورب کی آئھوں سے آئو نکل پڑے پھر بائف نے دورب کو فضا کے اندر اچھالا اور زمین پر پٹنی دورب کی قضا میں آئے تھوں سے آئو نکل پڑے پھر بوناف نے حورب کو فضا کے اندر اچھالا اور زمین پر پٹنی دورب کی فضا کے اندر اچھالا اور زمین پر پٹنی دورب کی آئے تھوں سے آئو نکل پڑے پھر بوناف نے حورب کو فضا کے اندر اچھالا اور زمین پر پٹنی دورب کی آئے کھوں سے آئو نکل پڑے پھر بوناف نے حورب کو فضا کے اندر اچھالا اور زمین پر پٹنی کی دورب کی دونان کے اندر ان پھالا اور زمین پر پٹن

یونان کی سے کارگزاری دیکھتے ہوئے ہوسائے ہوسائی آنکھوں میں پرسکون چک اور اس سکے چرب پر
گئ طمانیت بھر گئی تھی چروہ زمین پر گرے حورب نام کے اس بنوان کے بس آئی تلی اور غصے
المن است خاطب کر کے کئے گئی اے بنوان تو نے دیکھا میرے شو ہرنے تیری کیا حالت تیرا کیا حلیہ
المی سے پہلے ہی کما تفاکہ میرا شو ہر اور میرا مالک ایسا ہے جو اپنے دشمنوں اور اپنے ساتھ عداوت
الکے والے کے اندر آند ھی اور طوفان بن کر اشتا ہے سو تو دیکھا ہے کہ میرے شو ہرنے تیری کی
سالت بنائی ہے اگر تو نے آئندہ بھی ایسی حرکمت کرنے کی کوشش کی پھر تیری ھالت اس ہے بھی بدتر
الک بیوسا کہتے کتے رک گئی تھی کی وقلہ غیوا ہے ایک سیاتی بھاگیا ہوا یو ناف کے بس آیا اور اسے
الگی بیوسا کہتے کتے رک گئی تھی کی وقلہ غیوا ہے ایک سیاتی بھاگیا ہوا یو ناف کے بس آیا اور اسے

2/03

نے آئے بڑھ کر اس کا بازہ پکڑ لیا وہ دیر تک اپنا بازہ مجھ سے چھڑاتی رہی لیکن ناکام رہی ساتھ ہی جھے اپنے شو ہرسے دھمکا تی بھی رعی اس ووران اچاتک اس کا شو ہر پیمال سن دھمکا اور دیکھو ہیر سے ساتھ ووہ ایسا طاقت ور اور زور دار انسان ہے کہ ایک ہی ہاتھ بی اس نے جھے اٹھا کر ہوا ہیں معلق کر دیا چرمیر سے چرے ہے واکس بائیں بورس نور دار طمانے کے گائے جن کے نشن تم میر سے چر سے کر دیا چرمیر سے چورے کے واکس بائیں بورس نور دار طمانے کے گائے جن کے نشن تم میر سے چر سے پار اب بھی دیکھ سکتے ہو چراس نے جھے اٹھا کر یمال شخ دیا اور اس بیوی کو جس پر میں فریفتہ ہوا تھا پر اب بھی دیکھ سکتے ہو جراس نے جھے اٹھا کر یمال شخ دیا اور اس بیوی کو جس پر میں فریفتہ ہوا تھا بیاں سے لیے کر چلا گیا وہ جو سامنے نینوا کا سپاہی گھڑا ہے وہ اس لڑی اور جوان کو جانتا ہے چو نکہ بدب اس نے بیجھے زمین پر گرا دیا تو ہو سپاہی اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا لنڈا سواس ہی کو لے کر بیوا کے بادشاہ سنافریب کی طرف جو رہ کی گفتگو سے انقاق کی تھا چذ نچہ وہ اس سپاہی ہی طرف دوانہ ہو گئے تھے۔

تحو ڈی دی بعد حورب اپ ساتھ ہوں اور غیوا کے اس سپائی کو یہ ہر کھڑا کرنے کے بعد سنا فریب کے ذاتی کرے میں واخل ہوا سنافریب اے وکھ کر خوش ہوا پھراس نے اس کے ساتھ پر جوش مصافی کیا بجراس نے اپنے سامنے ایک نشست کی طرف اشرہ کرتے ہوئے اے بیٹنے کو کہ اور خود بھی لین جگہ پر بیٹنے ہوئے اس نے پوچھا۔ آج تم کس غرض اور کس کام کے تحت میری طرف آپ ہوں گئی جو سے اس پر حورب اس نشست ہر بیٹنے ہوئے کئے نگا آج میں نیزا کے بازار میں گھوم رہا تھا دہاں میں نے ایک لوگ ویکھی وہ لاکی مسکراہٹ کے نفول جیسی پر کشش بھی اس کا حسن رگوں کے دہاں میں نے ایک لوگ ویکھی وہ لاکی مسکراہٹ کے نفول جیسی پر کشش بھی اس کا حسن رگوں کے دہاں شرک نے نفول جیسی پر کشش بھی اس کا حسن رگوں کے کانت وہ لاکی کانت اس کے بدن کو بنایا گیا ہو گئی کانت سے اس کے بدن کو بنایا گیا ہو کہ کے لیا محسوس کیا اس کے بدن کو بنایا گیا ہو اس کے دخوا دور ہے گل کی کانت سے اس کے بدن کو بنایا گیا ہو اس کے دخوادوں کے دعوں اور بھیلی شفق کے دعوں بھور بھی خوبھورت تھے اور اس کارخ کلبر کے دخوادوں کے دخوادوں کے دعوں اور بھیلی شفق کے دعوں بھو میں بوشاہ اس لاکی کو میں بند کرچکا ہوں کے دخوادوں کے دیا بھول بور بات بادشہ دہ لاکی کو میں بند کرچکا ہوں اور آپ کے یا بیا اپنی انفرادیت قائم کر کئے والی شخصیت کر کھتی ہے اے بادشاہ اس لاکی کو میں بند کرچکا ہوں اور آپ کے یا بی اس لئی انفرادیت قائم کر کئے والی شخصیت کر کھتی ہے اے بادشاہ اس لاکی کے حصول میں آپ میری مدد کریں۔

حورب جب خاموش ہوا تو سافریب نے بھی بھی مسکر اہٹ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا حورب وہ کون می الی لڑکی ہے جسے تم نے نیزا میں دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد تم اس کی تعریف میں اس قدر جنول خیز الفاظ استعمال کرتے گئے ہو تم اس لڑکی کا نام اور پیتا جناؤ وہ لڑکی کوئی المخاطب كر سے كہنے لگا آپ قورا يهاں سے چلے جا كيں ہے جس جوان كو آپ نے ادا ہے اس كا الله حورب ہے اور يہ حمات كے حى قبا كل سردار كابيا ہے ان قبا كل پر مشمل ايك بيس بزار كاللم الله حوال بى بين بمارے باوشاہ سنا فريب كے سردار كابيا ہوا ہے اور اس لشكر كى هدوسے سنا فريب الله حوال بى بين بمارے خلاف حركت بين آنا چاہتا ہے اس حورب كى عزت اور اس كا مقام بادشاہ كے بال بوا ارفع اور اعلى ہے للذا بين آ كہ واج اس حورب كى عزت اور اس كا مقام بادشاہ كے بال بوا ارفع اور اعلى ہے للذا بين آ كہ واج مشورہ دول كاكہ آپ فور آ اپنى دہائش گاہ كى طرف بيلے جائيں پولى اس حورب كے دوسرے قبا كل انہول نے بات بازار بين گھوم بحررہ بين آگر انہول نے بات مورب كى ہے دوسرے قبا كر انہول نے بازار بين گھوم بحردہ بين آگر انہول نے بات بين اكہ انہوں كے دوسرے فيزا اور كى اندر بى نہيں بلكہ بورے فيزا شريمى الكہ طوفان اٹھ كھڑا ہو گالندا ميں نيك نيتى كے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ اپنى يُوئى کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ آپ کے ساتھ آپ كو مشورہ دیتا ہوں كہ کہ اللہ واللہ کا ساتھ آپ كو ساتھ اللہ كو ساتھ كے ساتھ آپ كو ساتھ كے ساتھ كو ساتھ كو ساتھ كے ساتھ كو ساتھ كو ساتھ كا سے ساتھ كے ساتھ كو ساتھ كو ساتھ كے ساتھ كو س

یوناف نے شاید اس سپائی کی اس تجویز کو پیند کیا تھا اندا وہ یہ ساکا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلاگیا تھا حورب نام کا وہ جوان اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے چرے پر تھی ہوئی چوٹوں کو وہ سلانے لگا تھا اتن در سک اس کے بہت سے سرتھی اور آب کی ہیں اس کے پاس جمع ہوگئے اور اس سے اس کی اس حالت کی وجہ پوچھتے گئے اس پر حورب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں جمع ہونے والے اپنے آبائی دیا ہتے ہوں کو حاطب کر کے کہنے نگا سنو میرے ساتھیواس یا زار بیس تھو ڈی ویر پہلے بیس نے اپنی لڑک ساتھیوں کو حاطب کر کے کہنے نگا میں اطلس و دیبا کے لہاس کی سرسراہ شہبی حسین اور پر کھٹ ہواس کی حریم اور پر کھٹ ہواس کی حمید ہوں وہ ایسا خوش نوا ہوا میں حضور کا شکوہ نہ ہو وہ ایسا حسین پھول ہے جسے گل بھی سے بھی کوئی گلہ نہ ہواس کی برندہ ہے جسے صدو کا شکوہ نہ ہو وہ ایسا حسین پھول ہے جسے گل بھی سے بھی کوئی گلہ نہ ہواس کی آر ذوئے تھنہ اب اور صبح وصال کی طرح ذہنوں کے اندر ساجانے والی ہے اس کی جمرت کی کھوے ہوئے والی ہے اس کے بدن کی خوشہو آس کے خرم سرخ ہوں کی ہمرے وصال کی طرح ذہنوں کے اندر ساجانے والی ہے اس کے بدن کی خوشہو اس کے خرم سرخ ہوں کی ہمی ہوئی گئی ہے اب ووستو اب وہ لؤکی میرے ذہن میں گھر کر گئی ہے اے ووستو اب وہ لؤکی میرے ذہن میں گھر کر گئی ہو اے ووستو اب وہ لؤگی میرے ذہن میں اور میری خواہموں اور یکا ارادہ کر لیا ہے۔

میں ساگئی ہے اور بیس محسوس کر تا ہوں میں اس کے بغیراو حور ااور تاکام ہوئی گندا میں نے اس طاصل کرنے کا مصم اور یکا ارادہ کر لیا ہے۔

اس پر حورب کے ان قبا کلی ساتھیوں میں سے آیک نے بولتے ہوئے کمااے ہمارے مرداد

کے بیٹے اگر لؤنے نیواشہر میں اپنے لئے کسی لڑکی کو پٹ کر بی لیا ہے تو بتاؤ وہ لڑکی کون ہے اس وقت کماں ہے گاکہ ہم اسے حاصل کر کے تمہارے پاس لے کر آئمیں اس پر حورب مسکراتے ہوئے کہاں ہے گا۔ تھوڑی ویر پہلے ای یازار میں گھوجے ہوئے سودا سلف خرید روی تھی۔ میں نے اسے کچھا سے رکھے تھوڑی ویر پہلے ای یازار میں گھوجے ہوئے سودا سلف خرید روی تھی۔ میں نے اسے کچھا سے اپند کیاوس کی خوبصورتی اس کی جسمانی ساخت ہواکہ جمالی ساخت ہواکہ جمالی ساخت ہواکہ جمالی ساخت سے اور حشن اور کشش پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمالی ساخت سے اور حشن اور کشش پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمالی ساخت سے اور حشن اور کشش پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمالی ساخت سے اور حشن اور کشش پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمالی ساخت سے اور حشن پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمالی ساخت سے اور کشش پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمالی ساخت سے اور کشش پر ایسا فریفتہ ہواکہ جمال

بھی ہو میں تہیں بیٹین دلا آ ہوں کہ آگر تم اس لڑکی کو بہتد کر بیٹے ہو تو وہ لڑکی تمہارے حوالے کر رہ بائے گا اس پر حورب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے نگا اے باوشاہ میں ہے تو تعیمی جاتا وہ لڑکی کو جاتا ہے اس پر ستا فریب نے کون ہے ہاں اس موقع پر وہاں خیوا کا ایک سیاہی گھڑا تھا وہ اس لڑکی کو جاتا ہے اس پر ستا فریب نے بولتے ہوئے کہا آگر ایسا ہے تو اس سیاہی کو تلاش کرو باکہ اس لڑکی کو وہ میرے پاس بلا کر لائے حورب نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہیں اس سیاہی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا ہوں میں باہر جا کر اس سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی کو بلا کر لائے ستا فریب نے حورب کی اس بات سے انقاق میں باہر جا کر اس سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی کو بلا کر لائے ستا فریب نے حورب کی اس بات سے انقاق کیا بھر حورب باہر آیا اور دروازے سے باہر کھڑے نیوا کے سیابی کو مخاطب کر کے اس نے کہا تمہارے بادشاہ سا فریب نے حورب کی تھا اور جس کے شوہر نے جھے پر ہاتھ اٹھ اے ہوئے جھے ہارا تھا اے بادشاہ کے پاس بلا کر لاؤ وہ سیابی ہے چارہ یہ تھم یا کر فورا وہاں سے چلاگی تھا۔ جو رب بھرائد رجا کر ستا فریب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ خورب بھرائد رجا کر ستا فریب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ خورب بھرائد رجا کر ستا فریب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ خورب بھرائد رجا کر منا فریب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ خورب بھرائد رجا کر ستا فریب کے پاس بیٹھ گیا تھا۔

خورب جنب ستافریب کے کمرے سے باہر نظا تو وہاں کھڑے ہوئے اس کے قبا کلی ساتھیوں میں اور جے تم بہتد کر سے ایک نے بوچھا کیا وہی لڑکی ہے جو ابھی بادشاہ کے کمرے میں واخل ہوئی ہے اور جے تم بہتد کر یکے ہو اس بر حورب نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سم بالا ویا۔ اور وہ ساتھی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے دگا۔ اے حورب تم نے واقعی آئیات میں سم لڑکی کو بہتد کیا ہے ہدلوگی واقعی ہی بادہ کوئے رئے سوخ رئگ موج طوفان اور چوش ممارال اور رگوں کے اسمار جیسی ہے اسکی بھرک عظری زلفیں سیمیں رتوں کا رقص لگتی ہیں اور روح و دل کے اندر کل کاری سرمستی اور سرشاری عظرین زلفیں سیمیں رتوں کا رقص لگتی ہیں اور روح و دل کے اندر کل کاری سرمستی اور سرشاری

بہا کر کے رکھ دینے والی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ستافریب اس سے ملاقات کرتے ہے ابعالی نیصلہ کرتا ہے فیصلہ قراب کے کہا۔ اس سنافریب نے کیا فیصلہ کرتا ہے فیصلہ قراب کر کے کہا۔ اس سنافریب نے ہیں اس لڑکی کو پستد کر چکا ہوں اللہ البید لڑکی میری ملکیت ہے اور میں استہ حاصل کر کے رہوں کر سے رہوں گا سنافریب نے اس کے خلاف فیصلہ دوا تب بھی میں اس لڑکی کو حاصل کر کے رہوں گا۔ حورب کے ساتھیوں نے بھی اس تجویز سے انتقاق کیا بجروہ خاموش کھڑے ہو کر انتظار کر لے گئے ہے۔

گا۔ حورب کے ساتھیوں نے بھی اس تجویز سے انتقاق کیا بجروہ خاموش کھڑے ہو کر انتظار کر لے گئے ہے۔

حورب کے ہا ہر نظنے کے بود سافرریب نے بڑے بیار بڑی شفقت ہیں ہوتان کو خاطب کرکے کمنا شروع کیا سنو ہوناف میرے عزیز میرے دفتی تم نے حورب کی بات سی بہ بوان حمات شرکے بہت سے قبیلوں کے سروار کا بیٹا ہے حال ہی میں اپ ہزاروں بھگیج جوانوں کے ساتھ میرے لفکر میں شامل ہوا ہے پر سنو میں ایسے لوگوں ایسے قبیلوں کی طاقت کی پروا کے بغیر تمہارا ساتھ دوں گا اس لئے کہ جو قد وومنزلت تمہاری میری نگاہوں میں ہو وہ ایسے قبائلی سرواروں کے بیٹوں کی نہیں ہو گئی تمرداروں کے بیٹوں کی نہیں اور کئی تمین کے مدول کے مدول کے مدول کے بیٹوں کی نہیں اور کئی تماری میرے باپ بلکہ تمارے آباؤ اجداد کی بھی بوئی نیک نیچ کے ساتھ مدد کی ہو لاگا جو بھروسہ جو اختبار تم پر کر سکتا ہوں ان قبائلیوں پر نہیں کر سکتا۔ سنویہ حورب چو نکہ یوسا کو پہند کر چیا ہے لئذا میں نہیں چاہتا کہ فی انفور حورب اور اسکے ساتھیوں کے چند دن تک میں اپ لئکر کے جاؤں بلکہ کی طرح اپنے لشکر میں ساتھ لینا جاؤں ساتھ لینا جاؤں گئی میروں پر دوانہ ہوں گا اور حورب اور اسکے ساتھیوں کو بھی اپ نشکر میں ساتھ لینا جاؤں ساتھ لینا جاؤں گئی میرا خیال تھا کہ حمیس بھی اپنے باپ کی طرح اپ نشکر میں شامل رکھوں گا لیکن حالات اب گا پہلے میرا خیال تھا کہ حمیس بھی اپنے باپ کی طرح اپ نشکر میں شامل رکھوں گا لیکن حالات اب گئی میرا خیال تھا کہ حدید ہوں گا ہوں جو بیاب

سنو یوناف اب غیوا جی اس حورب نے ہو نیا معاملہ یوسا کی صورت جی کو اگر دیا ہے تو جی اسپنے ارادول جی شہر اپنے ساتھ اپنے لفکر جی شہر اسپنے ارادول جی شہر بیا کہ میں اسپنے ساتھ اپنے لفکر جی شہر دکھول گا بلکہ تہرس بیمال نیزوا شہر جی تی چھوڑ جاؤں گا جسب جی اپنی محمول پر روانہ ہوں گا تواپنے میں مینے اسار میدون کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام مقرد کر جاؤں گا تم نیزا بیں رہ کر حکومت کا کام چلائے جی اسار میدون کی عدد کرنا اور جھے امید ہے کہ اگر میری غیر موجودگی جی ہماری مملکت جی کوئی خطرہ بھی ہواتو تم اسار میدون کی عدد کرنا اور جھے امید ہے کہ اگر میری غیر موجودگی جی ہماری مملکت جی کوئی خطرہ بھی ہواتو تم اسار میدون کے ساتھ مل کر اس خطرے کو نالنے اور ختم کرنے کا کام کر سکتے ہو۔ اس دوران میں حورب کو سمجھانا رہوں گا کہ دہ ہوسا کے سلیلے جی حبرے کام لے اور اس سلیلے جی ہی بیت دھری اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے اسے جی یہ بھی بھین دلانے کی کوشش کروں گا اور جی اس مقصد کو حاصل وستہ اندر بی اندر ہوسا کو تمہاری طرف اگل کرنے کی کوشش کروں گا اور جی اس مقصد کو حاصل آہستہ اندر بی اندر ہوسا کو تمہاری طرف اگل کرنے کی کوشش کروں گا اور جی اس مقصد کو حاصل آہستہ اندر بی اندر ہوسا کو تمہاری طرف اگل کرنے کی کوشش کروں گا اور جی اس مقصد کو حاصل

کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا بجر میں اپ تعلق اور اپ روسے کا رخ بیسر بدل کر رکھ دول گااس موقع پر اگر حورب نے بھریہ ساسلہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس معالمہ میں ہٹ وھری کا مظاہرہ کیا یہ سالے اٹھانے کی کوشش کی اور اس معالمہ میں ہٹ وھری کا مظاہرہ کیا یہ سا کے معالمہ میں تم ہے الجھنے کی کوشش کی تو اس حورب کو میں اس کے سرکے بالوں سے پکر اس نے منبوا سے کسی چوراہ پر لا کھڑا کروں گا۔ مب لوگوں کے سامنے اس کی گردن کاٹ کرد کہ دوں گا اور اگر اس کے لوگوں نے حورب کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے بعناوت یا سرکھی کی کوشش کی تو ان کی حالت بھی میں حورب جیسی بنا کر رکھ دول گا اور الیسی سزا دول گا کہ آئے تھو سے لئے کسی بھی تا کر رکھ دول گا اور الیسی سزا دول گا کہ آئے تھو سے لئے کسی بھی تا کئی سروار یا دو سرے مخص کو نینوا نے بادشاہ کے سامنے سراٹھانے کی جرات نہ ہو۔ وقتی طور پر میں تم سے بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم حورب اور اس کے ساتھیوں سے بچھے ذیادہ عزیز ہو میں تھیں پر میں تم سے بیہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم حورب اور اس کے ساتھیوں سے بچھے ذیادہ عزیز ہو میں تعمیں اپ میں اپ میٹے اسار ہودن کی طرح پند کرتا ہوں اور یہ تمہاری یوی یوسا میری بیٹی کی جگہ ہے۔

میں ہے بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں مافوق الفطرت قونوں کے مالک ہو اور میرا پاپ بجھے ہے بھی ہتا ہوں کہ خوش ہول کہ چکے ہیں کہ تم ان گنت خرق عادت قونوں کا مظاہرہ کرنے کا قن بھی جائے ہو۔ میں خوش ہول کہ جس وقت اس حورب نے بھرے ہازار میں بیوسا کا ہاتھ کچڑا تو یہ بیوسا اپنی سری قونوں کو حرکت میں لاکراس کی تباہی اور موت کا باعث نہیں بن گئی میں تہمارے اس صبرو شکر پر تم دونوں کا شکر گزار

یماں تک کئے کے بعد سافریب تھوڑی دیر کے لئے رکا پھرددیارہ بولتے ہوئے کئے لگا سنو

یو ناف۔ تم دونوں اب اپنی جگہ ہے اٹھو اور یہ سامنے والا پردہ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں جاکہ

بیٹر جاز میں اب حورب ہے اس سیلے میں تفکلو کرتا ہوں اور اسے قارغ کرنے کے بعد پھرتم دونوں

کو بلاؤں گا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے حہیں آگاہ کروں گاسافریب کے اس اشارے پر

یو تاف اور یوسا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور

سامنے والا پردہ ہٹا کر کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سافریب نے تالی بجائی

جس کے جواب میں ایک جوان کمرے میں داخل ہوا سافریب نے فورا اپنے محافظ کو مخاطب کرکے

ما تم حورب کو میرے پاس بھیج دو اس پر وہ سابئی فورا با ہم نکل گیا اور حورب ایکر واحل ہوا

سافریب نے باتھ کے اشارے سے حورب کو شہنے کا اشارہ کیا اور جب حورب وہاں جیٹھ گیا تو

سافریب نے اسے مخاطب کرکے کہنا شروع کیا۔

سافریب نے اسے مخاطب کرکے کہنا شروع کیا۔

سنو حورب میں نے بوناف سے اس کی بیوی بیوسا سے تمہاری پیندیدگی اور جاہت کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بیات کی بات کی بیات کی بیا

یے ہرکوئی اپنے سامنے زیر اور مغلوب کردے یہ غیر معمولی انسان اور بے پناہ قوتوں کا امک ہے ہم

اوگ و ایک ہاتھ میں کلوار ایک میں ساغرایک آنکہ میں نئی کا فردع اور ایک آنکہ میں بدی کی اشتما

الم کر اپنے کام کی اوائیگی کرتے ہیں یہ کہ ایو ناف کفن فردش اور گورکن فتم کا انسان ہے یہ اپنے و مثمن کی یہ وقت ناط کی ساری خوشی جھین کر ان پر جنون کا داو طاری کردینے وال ہے اپنے و مثمن کی یہ ساری پاک داماں کو چاک کر بانی میں تبدیل کرے اسے حقیر چیزوں کی طرح اور حیات کا نکات کے کم نزووں کی طرح سامند کا نکات کے کم نزووں کی طرح مسل دینے واللہ جوان ہے جب یہ کسی کے سامنے مقابلہ کرنے آتا ہے تو نہ اس میں گلات ہوتی ہوئے اپنی نگاہ کلات ہوتی ہو اور نہ ہی انکی میں نئی آتی ہے۔ بس یہ نعرہ دحشت بلند کرتے ہوئے اپنی نگاہ مرتب کی ساتھ کلوار بدست قاتل کی طرح اور بیاس کا صحرا بن کراپنے دھمنوں پر لھے یہ ہو گزر تی رات اور قطرہ قطرہ قطرہ قرم کرتے آنسوؤں کی طرح وارو ہو جا تا ہے۔

سنو حورب ان حالات بیل بیل حمیس کی مشورہ دون گاکہ بے چینی اور بے بانی کے بجائے مبروسکون سے کام لو جلد بازی نہ کرد بیل شمارے ساتھ دعدہ کرتا ہوں کہ بیوسا کو اندر ہی اندر منادی طرف باکل کرنے کا کام بیل سرانجام دیتا رہوں گا اور ایک ایسا دن ضرور آئے گاکہ وہ باف کو چھوڈ کر شماری طرف باکل ہو جائے گی۔ اور یکی دن شماری خوشی اور میری کامیابی کا دن بر گا سوحورب یمال بیل بیل کا تا جلوں کہ اگر یوناف سے بیوسا کو زبردسی جھینا گیاتو پھر یہ ایک بین بران جس سے بھی کہتا جلوں کہ اگر یوناف سے بیوسا کو زبردسی جھینا گیاتو پھر یہ ایک بین بران جس سے بھی کہتا جلوں کہ اگر اور سات یوسا کو اپنا سامیہ سمجھتا ہے۔ اور سے بین کرتا ہے کہ اس ساتے کو جدا کرنے میں جلد بازی سے کام نیا گیا۔ تو یہ یوناف ایسا کرنے والے فیل کرتا ہے کہ اس ساتے کو جدا کرنے میں جلد بازی سے کام نیا گیا۔ تو یہ یوناف ایسا کرنے والے کیا سات زرد موسم کے شک پتوں اور کھوئی گھوئی آئھوں جیسا کرکے دکھ دوں گا۔

یمال تک کئے کے بعد جب سافریب ظاموش ہوا تو اس کی ماری گفتگو سننے کے بعد حورب

پھو دیر ظاموش رہ کر سوچتا رہا پھر کئے لگا میں آپ کی اس بات سے تو القاق کر ہموں کہ وہ ایک انتمانی طاقت ور اور غیر معمولی انسان ہے بیہ واقعی ہی اپنے مقابل پر رس ووار 'قید زندان 'ایک زخم ارائیک جراحت کی طرح واروہ و آ ہے کیو تکہ غیوا کے بھر سے بازار میں میرا اس سے بالہ پر چکا ہے الی سے کہ بیوسا کہ حسن اسکی خوبصورتی اس کی جسمانی سافت سے متاثر ہو کر جب میں نے اس کا افت ت متاثر ہو کر جب میں نے اس کا افت قام لیا تو اس نازک اندام لڑکی نے ابنا ہاتھ جھے سے چھڑانے کی بیشری کو شش کی گر کامیاب نہ الی قوران اس کا بیہ شو ہر وہاں پہنچ گیا تھو ڈی و ہر تک یہ جھے سمجھاتے بجھانے کی کو شش کر کامیاب نہ ادر جب میں نہ مانا تو یہ الیا حرکت میں آیا کہ اس نے اپنا باباتھ آگے بردھا کر میری تھو ڈی اور جب میں نہ مانا تو یہ الیا حرکت میں آیا کہ اس نے اپنا باباتھ آگے بردھا کر میری تھو ڈی اس نے اپنا باباتھ آگے بردھا کر میری تھو ڈی اس نے اپنا باباتھ آگے بردھا کر میری تھو ڈی الیا نے مانے بھے ہوا میں معلق کر دیا اس کے بعد اس نے دائیں بائی بی کھو ڈی الیا نے مانے بھے ہوا میں معلق کر دیا اس کے بعد اس نے دائیں بائیس نور الیا نے مارے کہ میں تھو ڈی دیر کے لئے اپنے حواس بن کھو جیٹنا تھ پھر جھے ایک کھلونے کی الیال غیر معلی کی دیا تھی جو ایس معلق کر دیا اس کے بعد اس نے دائیں بائیس کی کھو بھٹنا تھ پھر جھے ایک کھلونے کی الیال کے مارے کہ میں تھو ڈی دیر کے لئے اپنے حواس بن کھو جیٹنا تھ پھر جھے ایک کھلونے کی

ا المجبود ون تک ثناید سنافریب این کشکر کے ساتھ اپنی ہمسامیہ مملکتوں پر جیلے کرے مجھے بھی وہ این کشکر میں اپنے ساتھ رکھے گا۔ اپنے کشکر میں اپنے ساتھ رکھے گا۔

ہماں تک کے لید حورب تھوڑی ویر کیلئے رکا پھر جس ہوائن نے اس سے ہوسا سے معتق پوچھا تھا اس ہوان سے وہ مخالب کر کے کہنے نگا منو میرے ساتھی چند دن تک شاید میں ساقیریب کے ساتھ اس کی جنگی میموں پر نکل جاؤں میں تہمارے ساتھ اپنے پکھ ساتھی نیوا شہر میں بھوڑ جاؤں گا اگر سافریب نے لفکر میں ہوناف کو بھی اپنے ساتھ رکھا لا جنگ کے دوران میں اس ہوناف کا فاتر بھے علم ہے کہ جنگ میں مید دونوں میں بیوی اسمینے ای رہنے اس اس ہوناف کا اور بھے علم ہے کہ جنگ میں مید دونوں میں بیوی اسمینے ای رہنے اس اس ہیں اور اگر سافریب نے اسے اپنے لفکر کے ساتھ شامل نہ کیا تو طا برہے کہ وہ جیجے نیزوا شرک کی ساتھ رہ ساتھ رہے گو جب لفکر یماں سے کوچ کر جائے تو تم میری غیر موجودگ میں اپنے ساتھ وہ ساتھ وا سے ساتھ وا سے گا جب لفکر یماں سے کوچ کر جائے تو تم میری غیر موجودگ میں اپنے ساتھ وا سے ساتھ وا سے کہ جد ہو ساکہ وہ جے کوئی جیمین نہ سکے گا۔ اور تم جائے ہو کہ اس یوناف کے قتل ہو جائے کہ بعد ہو ساکو جھ سے کوئی جیمین نہ سکے گا۔ حورب کے لئے یوناف کو قتل کرنے کی حامی بھردی اس کے بعد وہ جارہ سے کوئی جیمین نہ سکے گا۔ حورب کے لئے یوناف کو قتل کرنے کی حامی بھردی اس کے بعد وہ جارہ جو ساتھ کے قتل کرنے کی حامی بھردی اس کے بعد وہ خاموش سے لفکر گاہ کی طرف جارہ جارہ سے گئے یوناف کو قتل کرنے کی حامی بھردی اس کے بعد وہ جارہ جارہ سے ساتھ کی حامی بھردی اس کے بعد وہ جارہ جارہ جارہ ہو جارہ کی حامی بھردی اس کے بعد وہ جارہ جارہ جارہ ہو جارہ کے قتل کرنے کی حامی بھردی اس کے بعد وہ خاموش سے لفکر گاہ کی طرف جارہ جارہ ہے۔

ساقریب کی پہلی جم پچھ اس طرح شروع ہوئی کہ اس کے باپ سار گون کے دور بیس کادانیوں کے دور بیس کادانیوں کے دشاہ مردک بلدان کو شکست ہوئی تھی اور مردک بلدان کمیں روپوش ہو گیا تھا اور اس کا پہلے دشاہ مردک بلدان کو فیر موجود گی بیس سار گون نے پچھ ہی عرصہ بعد بابل کا سابقہ باوشاہ مردک بلدان اچا تک روپوشی سے نمودار ہوا۔ سار گون نے پچھ ہی عرصہ بعد بابل کا سابقہ باوشاہ مردک بلدان اچا تک روپوشی سے نمودار ہوا۔ سار گون نے بھی شخص کو بابل بیس کلدانی سلطنت کا بادشاہ مقرر کیا تھا مردک بلدان نے اس کو قبل کر دیا اور ایک بار پھر بابل بیس کلدانی سلطنت کا بادشاہ مقرر کیا تھا مردک بلدان نے اس کو قبل کر دیا اور ایک بار پھر بابل بیس کلدانی سلطنت کا بادشاہ بیشا کی اور ایک بار پھر بابل بیس کلدانی سلطنت کا بادشاہ بیس برہ اسکر کیا اور پھر بعد بیس اس نے دستی مدیا اس کے بعد یہ سیاحی مدیا اس کے بعد یہائی بادشاہ سروک بلدان سے کہاؤں کو اپنے ساتھ مدیا اس کے بعد سلطنت کے علاوہ اپنی سلطنت کے کناروں پر پھیلے ہوئے آزاد کلدانی تر کل کو بھی اپنے ساتھ مدیا اس خواجہ مواجہ کیا تھا بوری کے ساتھ ملانے پر کامیوب ہو گی تھا بعد بیس اس مردک بلدان اپنی بادشاہ دوری سے اس خواجہ دوری سے اس خوری بیس سے موری کے مقرد کیا ہوں بیس ہو کی تھی۔ اس خوری بیا رہ کامیاب ہو گی تھا اس خوری بیس کے مقرد بیس اس موری بیس اس موری بیس کے مقرد بیس اس خواجہ دوری سے مقرد ان ساجہ ان ایک مقدد شکر اس نے تیار کی تاکہ آخروں کے خلاف

طرح ذین پر بخ دیا تب ہی بیں نے اندازہ لگالیا تھا کہ ہے کئی انتمائی غیر معمولی اور طاقت درانمان کے درنہ بیں اس کا سر قلم کر چکا ہوتا۔ بیں آپ کی تیجویزے انقان کرتا ہوں آگر آپ بیوسا کو میری طرف ما کل کرنے میں ضرور صبروشکرے کا طرف ما کل کرنے میں ضرور صبروشکرے کا کو ماصل کرنے میں ضرور صبروشکرے کا اوں گا۔ اس کے ساتھ ہی حورب اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا اور ستافریب کی طرف ہاتھ پوھلتے ہوئے کہا اب بیں جاتا ہوں اور اپنے مقصد کی شکیل تک انتظار کروں گا سنافریب نے بھی اپنی جگہ ہوئے کہا اب بیں جاتا ہوں اور اپنے مقصد کی شکیل تک انتظار کروں گا سنافریب نے بھی اپنی جگہ ہوئے۔ اٹھ کر حورب کے ساتھ مصافحہ کیا بھرحورب وہاں سے نکل گیا تھا۔

حورب کے جائے کے بعد سافریب نے آواز دے کر بیاف اور بیوسا کو اپنیاس بالیا اور جب بوان اور بیوسا کو اپنیاس بالیا اور جب بوان اور بیوسا دو بوسا دو سرے کرے سے نکل کر آئے تو سافریب نے ان دو نوں کو مخاطب کر کے کہا تم وہ نول سے حورب کے ساتھ میری مختلو کو سن ہی لیا ہو گا جو اب بیں بیاناف مسکراتے ہوئے کئے لگا ہاں میں آپ کر بیہ بھی واضح کر دوں کہ اگر اس حورب نے اپنی مدود سے نکلنے کی کوشش کی تو نہ صرف میں اے بلکہ اس کے ساتھ آنے والے مسلارے قبائلی نوجوانوں کا قتل عام کر کے رکھ دوں گا پھر آپ بعد بی نہ کینے گا کہ بید کام میں لے سارے قبائلی نوجوانوں کا قتل عام کر کے رکھ دوں گا پھر آپ بعد بی نہ کینے گا کہ بید کام میں لے ساتھ آنے والے آپ کے ساتھ مطلاح و مشود ہے ہم میرے بیٹوں کی طرح اور بید بیوسامیری بیٹی کی جگہ ہے تم مطشن شانے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تم میرے بیٹوں کی طرح اور بید بیوسامیری بیٹی کی جگہ ہے تم مطشن ہو کر دریا نے فرات کے تعارف ایس بیاس کو بھی تا کہ بیوں کہ تم دونوں اس حورب اور اسے قبا کیوں سے نیٹوں کی طاقت رکھتے ہو پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تم دونوں جاؤ اور اپنی جگہ پرسکون رائھ طاقت رکھتے ہو پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تم دونوں جاؤ اور اپنی جگہ پرسکون رائھ طاقت رکھتے ہو پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تم دونوں جاؤ اور اپنی جگہ پرسکون رائھ طاقت رکھتے ہو پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تم دونوں جاؤ اور اپنی جگہ پرسکون رائھ دوا کی دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔

وہ بیت وہ سرے وہ سازہ سرے ہوئے۔ ہوئے۔ اسکے اسکے اسکے اسکے ساتھ وہ سرے وہ ساتھ ہوں کے ساتھ حورب سافریب کے مخل سے نکل کر تھو ڈی بی دور گیا تھا کہ اس کے اوٹھا ایک ساتھی نے اس فرال کے بارے بی تھی اے ہارے مردار کے بیٹے بیہ آشوریوں کے بادٹھا سافریب نے اس لاک کے بارے بین تم سے کیا گفتگو کی ہے جسے تم پیند کر بھے ہو۔ اس سوال کی سافریب نے بارے بین مسکر ایپ نمووار ہوئی اور وہ کنے نگا۔ اس ستافریب کی یاتوں سے جماع ورب کے چبرے پر طنزیہ می مسکر ایپ نمووار ہوئی اور وہ کنے نگا۔ اس ستافریب کی یاتوں سے جماع نے یہ اندازہ دگایا ہے کہ وہ یو تاف اور یوسا سے خوفزوہ ہے اور اس کے خوف اور قدشے کی وجہ بھی سے اندازہ دگایا ہے کہ وہ اس یو تاف کی طاقت اور قوت سے لرزاں ہے میں حمیس پہلے تن بتا چکا ہوں کہ یہ شخص انتہائی فتم کا طافت ور کر اور جرات مند ہے اس نے اپنے صرف یا نیس ہاتھ کے جبکا کہ یہ ماتھ بھی فضا میں مطلق کرویا تھا اندا میں اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کرچکا ہوں سنو میں کے ساتھ بچھے فضا میں مطلق کرویا تھا اندا میں اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کرچکا ہوں سنو میں

اشکر سنی کی جائے اور انہیں ونیا سے نیست و نابود کر کے دکھ دیا جائے ناکہ آمیدہ ان ممالک کیا۔ کوئی خطرہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔

آخور یوں کے بادشاہ سنافربیب کو جب اینے خلاف مردک بلدان کی سرکشی اور اس متحدہ لشکر کی " بیش قدی کی خرمی تووہ اپنے شکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور جنوب کی طرف اس نے بڑی تیزی ے بیغار کی کھلے میدانوں کے اندر آشوریوں کے ساتھ مردک بلدان مستردک مختری آرای کلدان اور اسرائیلی سلطنت بہودید کے متحدہ لشکر کا سامنا ہوا اس متحدہ لشکر کی طرف سے بہتیری کو مثل و فی کہ آخور ایوں پر جاروں طرف سے تیز تبلے کر کے اشیں میدان جنگ میں نیست و ناپود کر کے رکھ دیں انہیں اس مقصد ہیں تکمل طور پرِ ٹاکامی ہوئی آشوری اس متحدہ لشکر کے خلاف رگوں کے ا سرار اور فریب وعدہ کے زہر کی طرح حرکت میں آئے کھلے میدانوں کے اندر آشور ایوں نے ایک طوفان اور مند زور "ندهی کی طرح تمله آور ہوتے ہوئے اس متحدہ نظر کے پاؤن اکھاڑ کرر کھ دیجے دور دور تک انہوں نے اس لشکر کا تعاقب کیا اور اس متحدہ لشکر کے اکثر سیابیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اٹار دیا اس طرح اس متحدہ الشکر کے بہت ہم الشکری میدان جنگ سے بھاگ تکلنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ آشوریوں کے مقالم بی مردک بلدان سروک کندی آرامیوں کدانیوں اور اسرائیلیوں کی مید سازش ناکام ہوئی تھی اور آشوریوں نے ان سب کو بھیڑ بریوں کے تلول کی طرح اپنے سامنے ہانک کر رکھ ریا تھا ان سب کا تھ قب کرتے ہوئے ستا فریب اپنے الشکر کے ساتھ ایدی سلطنت میں گس گیا چو تک ماضی میں عیامیوں کے بادشاہ ستردک سخندی نے وحوکہ وای سے کام لے کرسنا فریب کے باپ سار گون کو میدان جنگ میں بیا ہونے ، مجبور کر دیا تھاستا فریب فاس پسیائی کابدلنہ لینے کاارادہ اور عزم کرلیا تھا۔

باتل اور کلدانی سطنت کے دیگر برے برے شہروں کو نظرائداز کرتے ہوئے سافریب ستروک ننخری کا نعاقب کرتے ہوئے عیامیوں کی سلطنت میں واقل ہو گیا تھا اس نے آیک طرح ہے ستروک سے تنام اشکر کا غاتمہ کر دیا اور ستروک بردی مشکل سے اپنی جان بچاکرا سینے مرکزی شہر شوش چیا گیا جبکہ سنا فریب سے اس کی سلطنت میں بھیل کر اس کے مرکزی شہر کو چھو ڈکر تقریباً سارے ہی برے برے شہروں کی لوٹ مار کر کے وہ اس کی سلطنت برے برے برے شہروں کو جو بہیا ہوتے پر مجبور کر دوا تھا سے نکل گیا تھا۔ اس طرح ستروک شخشری نے ماضی میں سارگون کو جو بہیا ہوتے پر مجبور کر دوا تھا سافریب نے اپ کی بہائی کا عیامیوں سے دوب انتقام لیا۔

الملاميون كے بادشاہ ستروك تنتخدري كو سزا وينے كے بعد سنافريب اب كادانيوں كے بادشاہ

اس کا تعاقب کیا ہوں کے طرف متوجہ ہوا۔ مردک بلد ان کو جب خیر ہوئی کہ سنافریب بڑی تیزی ہے اس کی کا فرن چین قدی کر رہا ہے تو وہ بائل ہے نگل کر اپنی جان بچائے کے لئے بھاگا۔ سنافریب نے بھی اس کا تعاقب کیا ہم مردک بلد ان ہیت بغین کے دلد فی علاقے بیس کر پیش رو پوش ہو گیا تھا ان دلد ہوں بیس سنافریب نے اس کی تلاش ترک کر کے سنافریب لوٹا بیس سنافریب نے اس می تلاش ترک کر کے سنافریب لوٹا بیل ہاں ہے بال پر اس نے اپنی پیند کا حکمران مقرر کر دیا اور اس طرح سنافریب کی پہلی مہم اس کی کامیر بی اور پال پر اس نے اپنی پیند کا حکمران مقرر کر دیا اور اس طرح سنافریب کی پہلی مہم اس کی کامیر بی اور پالم بالی پر ختم ہوئی۔

اپی دوسری میم کے سلنے میں سافریب کو ہستان ذاگروس اور اس کے پردشت الیب میں اپنے وال کاس قوم کی طرف متوجہ ہوا یہ قوم چند انتخائی سرکش اور خونخوار قبائل پر مشمل تشی اور دشت الیب کے اندر ہی ان کا مرکزی شرتھا ماضی میں بھی یہ کاس قوم نہ صرف یہ کہ سٹوریوں کے لئے تلف مصائب کھڑی کرتی رہی تھی بلکہ بھی بھی آشوریوں سے قربا نبرداری کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ بھی کو ہستان ذاگروس اور وشت الیب سے نکل کر آشوریوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے لوٹ مار کا بھی کو ہستان ذاگروس اور وشت الیب سے نکل کر آشوریوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے لوٹ مار کا بھار کر ویا ان کو ہستان ذاگروس اور وشت الیب سے نکل کر آشوریوں کو یہ اکثر آتش و آئین کی نظر کر ویا از کرم کرتے رہیے تھے۔ اور آشوریوں کے مرحدی قصوں کو یہ اکثر آئی و آئین کی نظر کر ویا کے اندا سنافریب نے این کی نظر کر ویا کہ تھے۔ لندا سنافریب نے این دو مری میم اس کاس قوم کے خلاف شروع کی۔

ا پن افراس میں داخل سب سے پہلے سافریب کو بستان ذاگروس میں داخل ہوا کھئی داویوں کے اندر کای قوم نے آخوریوں کا مقابلہ کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن آخوریوں نے کای قوم کے افراد قدار جب ذاگروس افراد آمیز فلست دیے ہوئے اپنے سامنے سے بھاگ جائے پر بجود کردیا تھا۔ جب ذاگروس کے اس پر سافریب دشت ایپ میں داخل ہوا کاسیوں نے ایک بار پھر متحدہ ہو کردشت ایپ میں سافریب اور اس کے فشکر کا مقابلہ کرنا چاہا ایک بہت بردا فشکر بٹار کر کے دہ آخوریوں کے خل ف انگریب اور اس کے فشکر کا مقابلہ کرنا چاہا ایک بہت بردا فشکر بٹار کر کے دہ آخوریوں کے خل ف انگریب محوا کے اندر ایک بولائاک اور خو زیز جنگ کے بعد سافریب نے بری تیزی سے کاسیوں کا برتین فلست دی اور انہیں اسپنے سامنے صحا کے اندر فرار ہونے پر مجبود کردیا اس طرح کائی قوم ایسافریب کے ہاتھوں بید دو سری گلست ہوئی۔ اس کے بعد سافریب نے بری تیزی سے کاسیوں کا گافر کا اور بیر تعاقب ایسا تیز اور بروقت تھاکہ سافریب ایسے آگے آگے آگے ہوئے بھاگتے ہوئے کا سیوں کے مورد کرنے درگ دویا اور شرکو جی بھر کے وقا اور اس کو گافرین کو بھی اس کے اور دس کو بادر ان کی سلطنت کے جودد سرے بڑے برے شرخے ان کو بھی اس کے اور دسرے بڑے برے شرخے ان کو بھی اس کے فور سرے بڑے برے شرخے ان کو بھی اس کے فور سرے بڑے برے برائے کی دور سرے بڑے برائے کی کامیاب رہا تھا۔ کاسیوں کو شکست دیئے بعد سافریب کاسیوں کے خلاف دو سری کردیا در برائیاں کی کامیاب رہا تھا۔ کاسیوں کو شکست دیئے بعد سافریب کاسیوں کے خلاف دو سری کردیا در الدائے میں کہ اسیوں کو شکست دیئے کے بعد سافریب کو بے اطلاع ملی کہ اسرائیل کی الدے کے لئے بے بناہ تی رہوں میں الدین کے لئے بے بناہ تی رہوں میں الدین کے لئے کے بناہ تی رہوں میں الدین کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف حرکت میں آنے کے لئے بے بناہ تی رہوں میں الدین کردیا تھا۔ کاسیوں کو شکست دیئے کہدر سافریب کو بے اطلاع ملی کہ اسرائیل کی الدین کردیا تو رہوں کی بادر شاہ می تو رہ اس کے خلاف دو سری سے کردی میں کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف دو سری سے کردی میں کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف دو سری سے خلاف دو سری سے کاسیوں کو خلاف دو سری سری کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف دو سری سری کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف دو سری سری کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف دو سری کردیا تھا۔ کاسیوں کو خلاف دو سری کردیا تھا۔ کردیا تھا کردیا تھا کردیا تھا کی کردیا تھا کردیا تھا کردیا تھا ک

مصروف ہے اور مصرکے عذاوہ ایتھو پیا کے بادشاہ کو بھی اس نے اپ ساتھ ملالیا ہے۔
ایسے حالت بیس سنافریب نے فلسطین کا رخ کر لیا تھا اسرائیلی بادشاہ حزتیاہ کو جب ملیس کہ سنافریب اب اس کی طرف برھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے مصراور ایتھو پیا کی بلائے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اپ مرکزی شہرے علادہ اس نے چھوٹے بوے ویگر شہروں کی فعیل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اپ مرکزی شہرے علادہ اس نے چھوٹے بوے ویگر شہروں کی فعیل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس نے علادہ اس نے چھوٹے بوے ویگر شہروں کی فعیل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس کے علاوہ جو شاہراہ اس کی سلطنت سے نکل کر قبل

طرف جاتی تنمی اس راستے میں جس قدر کتو تیں اور چیٹے تنے وہ بھی اس نے بند کرا دیئے نام فلسطین کی طرف بڑھتے ہوئے آشوریوں کو پانی نہ ملے اور وہ اسمرائیلیوں سے جنگ کے بیٹے والی

جانے ير مجبور ہوجائيں۔

نیکن سفریب کی خوش قشمتی اور یمودیہ کے بادشاہ حزقیاہ کی بدقشمتی کہ سناقریب نے اپنے اگر کے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کے لئے وہ راستہ افقیار نہ کیا تھاجش راستے کے چشے اور کوئی حزقیاہ نے بند کرا دیتے تھے بلکہ اپنے لئکر کے ساتھ سنافریب نے سید ھا مغرب کی طرف رہ کیا ہی کا اُرادہ تھ کہ پہلے صید دن کے بادشاہ کو اپنے ساتھ سنافریب بڑی تیزی سے صیدون کی طرف پوہوں فلسطین کا رخ کرے گا۔ لنڈا اپنے اشکر کے ساتھ سنافریب بڑی تیزی سے صیدون کی طرف پوہوں کا بادشاہ اس کی طرف چیش قدی کر رہا ہے تواس نے صیدون کے بردشاہ کو جب خبر ہوئی کہ آشور یوں کا بادشاہ اس کی طرف چیش قدی کر رہا ہے تواس نے اپنے ہمسائیوں کے علوہ مھرسے بھی آشور یوں کا بادشاہ اس کی طرف چیش قدی کر رہا ہے تواس نے بردشت یہ دو طلب کی کسی بھی سمت سے لے بردشت یہ دو ساتھ سازے اور شہروں کو آشور یوں کے رہم و کرم پر چھوا کر اپنی جان بچانے کے لئے قبرص کی طرف بھاگ گیا تھا۔

اپ نظر کے سی شد سافریب صیدون کی سلطنت میں داخل ہوا کسی شہراور کسی تھے میں ال کی راہ نہ روکی گئی اپنی مرضی سے سافریب نے ہر شہر ہر قصبے کو لوٹ کر خوب مال و متاع تح کا اس سے میں دون شہر میں چنا رون گئی ہوئی دون شہر میں چند روز تک اس نے قیام کیا بھراہے نظر کا ایک مختر حصد ہرو مثلم کی طرف روائے کیا گاکہ لشکر کا ہیہ حصد ہرو مثلم کا محاصرہ کر کے میں دویوں کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھے لگر کیا گاکہ لشکر کا ہیہ حصد ہرو مثلم کا محاصرہ کر کے میں دویوں کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھے لگر کیا گارالا کے برے جصے کے ساتھ بری برق رفتاری کے ساتھ سنافریب جنوب کی طرف بردھا تھا۔ اس کا ارالا مقد کر اے اور معری لشکر فلسطینیوں کی دو کم مقدال کو سے تھا کہ ان علاقوں کیا تھا تھا گئی ہوئی ہوئی ہوئی کی طاقت نہ رکھے۔

اندر کوئی بھی قوت آشوری کے مقابل کھڑی ہوئی طاقت نہ رکھے۔

عوفانی انداز میں چیش قدمی کرتے ہوئے سافریب اپنے کشکر کے ساتھ فلسطین کے شہرلا نش آبا اٹھائے ہوئے تھے سوتا حز قیاہ نے اپنے خزانوں کے علا اوش کے اندر بومی فظ کشکر تھا اس نے شرکے اندر رہ کر آشوریوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی گران کا دیواروں اور ستونوں پر جو سونا منڈھا ہوا تھا وہ اس نے آ Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ا المری سافریب آندهی اور طوفان کی طرح لاخش پر حمله آور ہوا اپنے پہلے ہی حملے میں اعلی مربی سافریب آندهی اور طوفان کی طرح لاخش پر حمله آور ہوا اور اخش پر قبضه کرلیا کے شرکی مضبوط دبوار کو تو ڈریا پھراپنے لئنگر کے ساتھ شهر میں واخل ہوا اور اخش پر قبضه کرلیا ہے تو انہوں اور مربی طرف جب مصروں کو خبر ہوئی کہ آشور بول نے مصری شهرلاخش پر قبضه کرلیا ہے تو انہوں کے اور میں کا مرف بردھتے ہوئے اپنی رقار پہلے سے تیز کرلی تاکه آشوری مزید جنوب کے ایک آشوریاں کی طرف بردھتے ہوئے اپنی رقار پہلے سے تیز کرلی تاکه آشوری مزید جنوب کے

قوں میں ان کی طرف پیش قدی نہ کرپائیں۔

الآکو کے مقام پر آشوری عربوں اور مصربوں کے درمیان ہو بناک جنگ ہوئی گو آشوری شہل کی طرف سے دور دراز کاسٹر کر کے مصرکی مرحد پر آئے تھے لین ان کاعزم اور ارادے مشخکم تھے کی طرف سے دور دراز کاسٹر کر کے مصربوں سے قرائے تو مصربوں کا خیال تھا کہ ان کے پیچھے ان کے چھو لے باک گئت شرچی جن سے انہیں بوقت ضرورت رسد اور کمک کاسامان فراہم ہو سکتا ہے جبکہ انبوری اپنے مرکزی شہر فیتوا سے بہت دور آ بیچے جی لنذا انہیں رسد اور کمک مسیا نہیں ہو سکتی اس بائیوری اپنے مرکزی شہر فیتوا سے بہت دور آ بیچے جی لنذا انہیں رسد اور کمک مسیا نہیں ہو سکتی اس بائیوری اپنے مرکزی شہر فیتوا سے بعد کہ وہ ان کو کے مقام پر آشور یوں کو فکست دے کرمار بھٹا کی بی بیار کرمی میں اور ان کے سارے اندازے آشور یوں نے دھو کے اور فریب میں بیل کررک دیے ایسی جرا شند کی اور انہیں ہے باک کے ساتھ مصربوں پر جملہ آور ہوئے کہ مصری ان ان کرنے سے بیار کرنے مقام پر سنا فریب نے معربوں کو بدترین فکست دی اور انہیں میران جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کردیا معربوں کو فکست دینے کے بعد سنا فریب نے اور انہیں میران جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کردیا معربوں کو فکست دینے کے بعد سنا فریب نے الی بی انتخاب نے بیار کی میرک ان بیار کے میدانوں میں چند دون تک قیام سے رکھا اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ بروحتم شرک ان بیارہ عربی بیا تھا۔

الناکو کے میدانوں سے نقل کر سنافریب اپنے نظر کے ماتھ ابھی افخش شرکے پی آبا تھا کہ
اس کے لظر کا وہ حصہ جے اس نے ہروشلم کا محاصرہ کرنے کے لئے بھیجا تھا والی آگیا اور افخش شمر
کے باہراسے آن ملا اس لشکر کے ساتھ اسرائیل کی سلطنت یہودیہ کے کچھ قاصد بھی تھے ہو اسپنے
ماتھ ان گئے تیجوں پر سنافریب کے لئے تخا کف سونا اور ٹراج لے کر عاضر ہوئے تھے اس بنی
اسرائیلی قافلے کے اعرر بے شار بنی اسرائیلی خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں جنہیں تیف کے طور پر
اسرائیلی قافلے کے اعرابی شاورین کی طرف روانہ کیا تھ اور ان لڑکول کے اند و خود اسرائیلیول
اسرائیلیوں کے یادشاہ نے سنافریب کی طرف روانہ کیا تھ اور ان لڑکول کے اند و خود اسرائیلیول
اسرائیلیوں کے بادشاہ حزقاہ کی حسین و جمیل بٹی بھی تھی جے خاص تیف کے طور پر حزقیہ نے شار سونا بھی
دوانہ کیا تھا اس کے علاوہ حزقیاہ کی طرف سے آنے والے میہ قاصد اپنے ساتھ بے شار سونا بھی
دوانہ کیا تھا اس کے علاوہ حزقیاہ نے اپنے خزانوں کے علاوہ عبادت گاہوں اور اپنے شاہی محل کی
افعاتے ہوئے تھے سونا حزقیاہ نے اپنے خزانوں کے علاوہ عبادت گاہوں اور اپنے شاہی محل کی
دوارد کیا درستونوں پر جوسونا منڈھا ہوا تھا وہ اس نے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے دربارد کیا وہ سونوں پر جوسونا منڈھا ہوا تھا وہ اس نے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے دربارد کیا وہ سونوں پر جوسونا منڈھا ہوا تھا وہ اس نے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کی سندیا کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کی سندی کے سنافریب کی طرف بھیج دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھی دیا تھا اس کے انار کر سنافریب کی طرف بھی کی سندی کی طرف بھی کی کی کی کو دیا تھا کی کی کو دی کو تھا کی کی کو دیا تھا کی کو دیا تھا کی کی کو دینے کی تھا کی کو دیا تھا کو دیا تھا کی کو دیا تھا کی کو دیا تھا کی کی کی کو دیا تھا کی کو دیا تھا کی ک

علوہ اس نے سنمری سکوں پر مشمثل خزاج کے طور پر ایک رقم بھی سنافریب کی طرف روانہ کی جی سنافریب کی طرف روانہ کی جی سنافریب نے ساری حسین و قبیل سنافریب نے یہ ساری دیم قبول کی۔ بٹی اسمرائیل کی طرف سے آنے والی ساری حسین و قبیل اور کیوں کو اپنے انگریوں کو اپنے انگریوں کو اپنے انگریوں کو اپنے انگریوں کے بعد سنافریب بنانے کے بعد سنافریب بنانے کے بعد سنافریب بنائے کے بعد سنائے کے بعد سنافریب ب

#### 00

" وهي رات کے قريب جبکہ بوناف اور بيوسا اپنے محل ميں وريائے فرات کے کنارے ممری نیند سوئے ہوئے نتھے کہ یوناف اچاتک اپنی مسری پر اٹھ کر بیٹے گیا چونکہ ابلیکانے اس کی گرون پر لمس دیا تھا اس کے یوں اچانک اٹھنے پر بیوسا بھی اٹھ کر بیٹھ تھی اور بڑی پریشانی اور بے چینی ہے اس نے او ناف کا شانہ ہدیتے ہوئے پوچھا آپ موں اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے آپ کی طبیعت تو تھیک ہے پھر بيوسا يو جيمة يو چية خود بي خاموش مو كئي كه وه سجه كئي كه أبليكا يوناف كي كرون برلمس دے كريونان ے بچھ کمنے والی ہے چرچند ہی ٹانیوں کے بعد اسکانے بوناف کو مخاطب کرے کمنا شروع کیا۔ سنو ہو ناف تم دونون اپنی اس خوابگاہ سے نکل کراہیے اس محل کی چھت پر چلے جاؤ اس وقت تم ودنوں کو خطرہ ہے قبائلی سردار حورب جس نے بیوسا کو پہند کیا تھا وہ اپنے چند جوانوں کو نینوا شرمیں اس متصدکے لئے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی ہیں اس کے وہ ساتھی عمیس قمل کر دیں آکہ تسارے مل کے بعد وہ بیوسا کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں لاڈا وہ جوان حميس مل كرنے كے لئے دريائے فرات كے كنارے كنارے محل كى طرف براھ رہے جي اور ان کے یہاں پنچے سے پہنے تم دونوں میاں بوی محل کی چھت پر چلے جاؤ اور اپنے پاس کانی تیرر کھ لواور ان پر تیراندازی کر کے انکا خاتمہ کر دو۔ اس طرح تہمارے خلاف بٹائی جانے والی سازش خود ہی ناكام موجائے كى- الميكانے جو كھ يوناف سے كر تماوہ اس نے بيوساكو بھى بتا ديا بجروہ دونوں برى تیزی کے ساتھ حرکت میں آئے اور اپنی کمائیں اور تیرا ٹھاکر محل کی چھت پر چلے گئے تھے۔

دونوں میں بیوی محل کی چھت پر ہے ہوئے چھوٹے چھوٹے برجوں کی اوٹ میں بیٹھ کر انظار
کرنے گئے تھے تھوڑی تی دیر بعد دریائے فرات کے کنارے آٹھ وی جوان رات کی تاریخی میں
مودار ہوئے اور جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ سب ان کی تیروں کی زرمیں آگئے ہیں تو دونوں
میاں یہ کی نے کھر پھر کرتے کے بعد معلاح مشورہ کیا پھرایک وم انہوں نے بری تیزی کے ماتھ
ان پر تیروں کی برمات کر دی ان میں سے اکثر تیروں سے چھلٹی ہو کر ڈھیر ہو گئے جبکہ ان میں سے
ان پر تیروں کی برمات کر دی ان میں سے اکثر تیروں سے چھلٹی ہو کر ڈھیر ہو گئے جبکہ ان میں سے
خوات کے بھاگ جاتا جایا تیکن بو تاف اور بیوسانے ان پر تیموں کی ایسی یا ڈھ ماری کہ وہ بھی وریائے
خوات کے کنارے کر کر ختم ہو گئے تھے یوں محل کے اوپر گھات میں جیسے کے بعد دونوں میاں ہوگ

یے ان سارے حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اگار دیا تھا۔ بیہ کام کرنے کے بعد یو ناف نے اپنے بہلومیں بیشی ہو تی بیوسا کو مخاطب کرکے کمتا شروع کیا۔ بہلومیں بیشی ہو تی بیوسا کو مخاطب کرکے کمتا شروع کیا۔

ا سنویوسایہ حورب ہمارے کے تکلیف اور دکھ کا باعث برآ جا رہا ہے بیل ہے آئی ہو رہنی اس کی اوبائی پر اسے معاف کرتے ہوئے مارا تھا گراب بیل اس پر اس گرفت ایسا ہے والوں گا کہ اس کا قائمہ ہی کر کے دہوں گا ناکہ آئندہ آنے والے دلوں بیل بیر ہمارے لئے کسی ایس پر اس کا قائمہ ہی کر کے دہوں گا ناکہ آئندہ آنے والے دلوں بیل رہ ہمارے لئے کسی ایم کا خطرہ بن کر نمودار تہ ہو۔ اس موقع پر یہوسا نے بوناف کا باتھ برے پیار ہے اسپے دولوں ہم کا خطرہ بن کر نمودار تہ ہو۔ اس موقع پر یہوسا نے بوناف کا باتھ برے پیار ہے اسپے دولوں ہوں جا آئی میں کیا ہم سے میں مائی ایس کریں گے بلکہ جھے ویدہ بیلی آپ حورب پر جملہ آور ہوں گے آپ یہ کام اکسے نہیں کریں گے بلکہ جھے بائی رکھیں گے تاکہ بیل بھی آپ کے ساتھ آپکی سار متی بیل حصد دار بن سکول بیوساکی اس جائیاری پر بوناف نے مسکراتے ہوئے کہا سنو بیوسا تم فکر مند نہ ہو میں جب بھی حورب پر بہتھ والوں گا تمہیں پہلے ہاؤں گا اور تنہیں مائی لے کا واری میاں بوی اٹھے چھت سے دائوں گا اور تنہیں مائی گے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بوی اٹھے چھت سے دائر کا این خورب ہم سے زیح نہیں سکے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بوی اٹھے چھت سے دائر کا بیلی قوانگاہ بیس آئے اور آرام کرئے گئے ہیں۔

00

معرای کو شکست دینے اور یہوویہ کے بادشاہ حزقیہ سے بھاری خراج وصول کرنے کے بعد سافریب جب بخیرہ روم کے کنارے کنارے شال کی طرف بڑھ رہ تھ تواس کے مخبروں نے است یہ خبردی کہ بابل کے اندراس کے طلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی دراصل بابل کے سابق بادشاہ مردک بلدان کو فکست وینے کے بعد سافریب نے سروب نام کے ایک شخص کو اپنی طرف سے بابل پر مکران مقرر کیا تھا اس سروپ نے جب دیکھا کہ سافریب دور مغرب میں معربوں کے خدف برمریکار ہے تواسئے دویا اور اس نے دیار تا فارس کے کناروں کے ساتھ ساتھ بھے واے دحشی تراج دیتا بند کردیا اور ان کا فرما نیردار اور مطبع رہنے ساقد ساتھ مالی اور اس نے شورزی رکو تراج دیتا بند کردیا اور ان کا فرما نیردار اور مطبع رہنے سے انگار کردیا۔

اس سروب کی بغاوت خُم کرنے کے لئے اور اے سزا دسینے کے لئے آشور ہوں کے بادشہ سافریب کے بادشہ سنافریب نے انتہاں کی طرف بردھتے ہوئے سافریب کنوائیوں کے شافریب کنوائیوں کے شرصیدون میں آیا کتھائی چو تک بحری معاملات میں برا تجریہ اور ممارت رکھتے تھے لمذا سنافریب نے کتھائیوں سے بروے بوے جماز تغیر کروائے جب اس کی مرضی اور تعد او کے معابق جماز تنی ہو تک توان جماز دیا ۔ ہو تک توان جمازوں کے کلوے اونٹوں پر لاو کرستافریب بابل کے کنارے لایا۔

 $\bigcirc$ 

بیناف اور یوما آیک روز دریائے فرات کے کنارے بیٹے ہوئے تھے کہ آیک گھوڑ سوارا پیٹے گوڑوں کو سربٹ دوڑا آ ہوا ان کے پاس آیا۔ جلدی اپنے گھوڑوں کے سربٹ دوڑا آ ہوا ان کے پاس آیا۔ جلدی جلدی اپنے گھوڑوں سے اترا اور بوتاف کے نریب آکر کئے لگا۔ بیس آشوریوں کے بادشاہ سافریب کی طرف سے آیا ہوں وہ اس وقت بائل کے انتخا کی جنوب بیس اپنے انتکر کے ساتھ پڑاؤ کئے ہوئے ہوئے اور اس کے مقاب بیس عیدی اور کلدائی پارشاہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے زبروست تیا ریاں کررہ بیس جھے اس نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے کہ آپ ٹی الفور میمال سے کوچ کرکے آشوری انشکر میں شامل ہوجا ئیں بیس آج ہی انشکر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور آگر آپ متاسب سمجھیں تو آج تی میرے ساتھ میمال سے کوچ کر فرانہ شاید اس قاصد کے ساتھ میمال سے کوچ کر فرانہ ناید اس خاصد کے ساتھ میمال سے کوچ کروں گا اور گھے امید ہے کہ بیس نے تا سد کو خاطب کرکے کہا۔ تم جاؤ بیس آج ہی میمال سے کوچ کروں گا اور گھے امید ہے کہ بیس تم سے پیلے سافریب سے جا طوں گا ہو بائو بی آج ہی میمال سے کوچ کروں گا اور گھے امید ہے کہ بیس تم سے پیلے سافریب سے جا طوں گا ہو باف کا ہے جواب س کر وہ قاصد وہاں سے جلاگی تھا ہو تاف اور میں ہو سے بیلے سافریب سے جا گی تھا ہو تاف کا ہے جواب می کروہ قاصد وہاں سے جلاگی تھا ہو تاف اور کو کے کہ بیس کروہ کر گھے تھے۔

00

ایک روز آشوریوں کا بادشاہ سنافریب جب اپنے پڑاؤ کے قیمے کے اندر اکیلا بیٹا ہوا تھا تو یوناف اور یوسا اس کے فیمے میں داخل ہوئے۔ سنافریب ان دونوں کو اچانک اپنے فیمے میں دیکھ کر برا خوش ہوا اپنی جگہ ہے اٹھ کر وہ برے باک ہے بوتاف کے ساتھ ملا بھران دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سنافریب نے ان دونوں کو مخاطب کر کے یو چھا۔ تم دونوں میاں بیوی جانے ہو کہ میں نے تم دونوں کو اس مجلی ہائی کی بوی جانے ہو کہ میں نے تم دونوں کو اس مجلی ہائی کی مسکراہٹ میں کما اے بادشاہ میں تو یہ جانیا ہوں کہ جمیں آپ نے جو طلب کیا ہے تو اس میں ہماری میں کوئی برس کا اے بادشاہ میں تو یہ جانیا ہوں کہ جمیں آپ نے جو طلب کیا ہوئی کو تاف کے اس جو اب پر سنافریب بھی مسکراتے ہو کے کئے لگا۔ اے بیان میرے بیٹے تمراز اندازہ بھینا درست اور صبح ہے خیوا ہے جمیم میرے مخبروں نے یہ خبریں بیاناف میرے مخبروں نے یہ خبریں بین توس کہ گذشتہ سیتوں میں آدھی دات کے دفت چند مسلح جو اتوں نے تمرازے میں برحملہ کر

یمال سنا قریب نے کتعانی یا برین کی مدد سے ان نکروں کو جو ڈکر بڑے بڑے جماز تعمیر کے اور پھر آن جو ذول بین اس نے اپنے لشکر کو سوار کر کے دریائے دجلہ بیں جنوب کی طرف بیش قدمی شروع کی کیو تکہ سروب کی سرکردگی بین بیہ بعناوت سنا فریب کے خلاف خلیج فارس اور دریائے فرات کے کنارے ہوئی تھی لنڈا سنا فریب کو بیہ خدشہ تھا کہ اگر وہ خشکی کے راستے حملہ آور ہوتا ہے فرات کے کنارے ہوئی تھی لنڈا سنا فریب کو بیہ خدشہ تھا کہ اگر وہ خشکی کے راستے حملہ آور ہوتا ہو تا بی کسیس اس کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جمازوں اور کشیوں میں بیٹھ کر بھاگ جانے میں کامیاب نہ ہو جا کمیں لنڈا اس نے بید فیصلہ کیا تھا کہ وہ سمندر اور دریا کی طرف سے حملہ آور ہوگا کا کے دو سمندر اور دریا کی طرف سے حملہ آور ہوگا کا کے دو دینا کہ وہ شک یو ان کو دور تک و تھکیا ہوا ان کا خاتمہ کرکے رکھ دے۔

اس مقعد کے لئے اپنے بحری بیڑے کو لئے کر سافریب بردی تیزی کے ساتھ جنوب کی طرف دریائے وجلہ میں آگے بردھتے ہوئے دریائے فرات میں داخل ہوا اور خلیج فارس تک کیمیل گیا تھا۔

بھرا پنے بحری جہ زوں سے نکل کروہ اس قدر تیزی تندہی اور سرکٹی کے ساتھ باغی قبا کل پر حملہ آور ہوا کہ ان کو بھا گئے کا موقع فراہم نہ کیا۔ باش کا یادشاہ سروب خود ان باغیوں کی راہنمائی کررہا تھا لیکن چند سا متوں کی جنگ میں ہی سافریب نے بھا کیادشاہ سروب خود ان ہاغیوں کو جا کر رکھ دیا۔ آکٹریت کو سافریب نے موت کے گھاٹ ایار دیا باتی منتشر ہو کر اوھر اوھر بھا گئے میں کامیاب ہو گئے جبکہ باتل کا بادشاہ سردب بھی بڑی تیزی سے را ذواری سے فرار ہو کر بائل کی طرف چلاگیا تھا۔

ہ بل پہنچ کے بعد سروب کویہ خطرہ لاحق ہوا کہ سنافریب ضرور پیش قدی کرتے ہوئے بائل کی طرف برھے گا اور اس کی بعادت اور سرکشی پر اس کو بد ترین سزا دے کر رہے گا۔ اس سزا اور عذاب سے نیچ کے لئے سروب نے قوم عیلام کی مدوحاصل کرنا جاہی قوم بیلام کا بادشاہ ستروک نشخنری اس وقت تک مرچکا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا خذود نشخنری عیلام کا بادشاہ بنایہ شخص بھی چھ برس تک حکومت کرنے کے بعد چل ب اسکے بعد اس کا بیٹا امان بیتان عیلامیوں کا بادشاہ بنا۔ لیس سوب نے بائل کے خومت کرنے کے بعد چل ب اسکے بعد اس کا بیٹا امان بیتان عیلامیوں کا بادشاہ بنا۔ لیس سوب نے بائل کے شاہی فرانوں سے بائل سونا و جوا ہرات نکا اور اس سے کما کہ وہ اس وہ اس نے اپنے نائل اعتبار قاصدوں کے بائل متان بیتان کی طرف روانہ کے اور اس سے کما کہ وہ اس وہ اس کی مد سروب بھی سے ایک بست بردا انشکر تیا رکرے اس انشکر کو لے کر وہ بائل کی طرف آئے آئی ویر بعد سروب بھی یہ ست بردا انشکر تیا رکرے اس انشکر کو لے کر وہ بائل کی طرف آئے آئی ویر بعد سروب بھی یہ سبت بردا انشکر تیا رکر کے گا اور یہ دونوں انشکر متور ہو کر جنوب کی طرف بوھیں اور شال کی طرف بیت والے کہ بوٹ اور یہ دونوں انشکر متور ہو کر جنوب کی طرف بوھیں اور شال کی طرف بیت والے کہ بودیوں اور عیا میوں پر بری نگاہ نہ ڈال سکے۔

یہ میوں کے بادشاہ امان میتان نے سروب کی اس تجویز کو قبول کر لیا اور وہ بڑی تیزی ہے۔ ایک ظکر تیار کرنے مگا تھا اور یہ ساری خبریں آشوری مخبراہے بادشاہ سنافریب کو بھی پہٹیا رہے تھے۔

کے تنہیں قبل کرنے کی کوشش کی تھی ہے تم دونوں میاں یوی نے ان پر تیراندازی کرکے ان کو بدک کردار کے دن کے تنہیں قبل کر دیا تھی ہوا کہ بدیا م قبائلی سردار میں کر دیا تھی ہوا کہ بدیا کا مقبل سردار میں کر دیا تھا گاکہ وہ حمیس ہلاک کرنے کے بعد یوسا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے ہم میں اسے ایسا کرنے کی جرگز اجازت نہ دوں گا۔

سنوایو ناف بین نے قلی فارس اور دریائے فرات کے کنارے اٹھتے والی بغاوت جس کا سرقرہ سروب تفاقت جس کا سرقرہ سروب تفاقت کر دیا ہے باغیوں کو کمنی طور پر ختم کرنے کے بعد اب بین بائل کی طرف بردھنے کا ارادہ رکھتا ہوں سروب بہاں ہے بھاگ کربائل کی طرف چلا گیا ہے وہاں عیامی یاوشاہ امان میتان کو اس نے اپنے ساتھ طلا کر آیک متحدہ افکر تیار کر لیا ہے اور وہ دونوں مل کر آشور ہوں سے کھانا اس نے اپنے ہیں جبرا ارادہ ہے کہ بین اب لشکر کے ساتھ شال کی طرف چیش قدی کروں گا اور تم بھی جائے ہیں میرا ارادہ ہے کہ بین اب لشکر کے ساتھ شال کی طرف چیش قدی کروں گا اور تم بھی دوران تم اچائے رہوگ ورہا آگ آئے میرے ساتھ رہوگ ورہا آگ آئے میرے ساتھ دوران تم اچائے کی طرح اور تم بین اور ہونا اور اسے موت کے گھاٹ آثار کررکھ ورہا آگ آئے والے دنوں میں جہیں اور میری بیٹی یوسا کو کئی قتم کا خطرہ نہ رہے۔ اے یوناف تم جائے ہو کہ بین شہیں اپنے بیوں کی طرح اور تماری ہوی ہوسا کو اپنی بیٹی کی طرح عزیز دکھتا ہوں جس جھی میں شہیں اپنے بیوں کی طرح اور تماری ہوی ہوسا کو آئی بیٹی کی طرح عزیز دکھتا ہوں جس جھی برداشت نہیں کر سکنا کہ حورب جیسا کوئی مخص میری بیٹی حاصل کرتے کے لئے تم پر حملہ آئوں جو سے کافن جی برداشت نہیں کر سکنا کہ حورب جیسا کوئی مخص میری بیٹی حاصل کرتے کے لئے تم پر حملہ آئوں جو سے کی طرح اور اپنے خان فی جی دوران جانا ہوں۔ شاید تم میرا مطلب سمجھ گئے ہو گے۔ اس پر یوناف مسرانش کو ختم کرتے کافن جی

اے آشور ایوں کے عظیم باوشاہ میں آپ کا مطلب سمجھ کیا ہوں آپ ہے قکر رہیں جب بنوب
کی طرف چین قدی کرتے ہوئے ہمارا کراؤ کلدانی اور عیامی سلطنت سے ہوگاتو آپ مطمئن رہیں
میں اس وقت حورب پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دول گا بیناف کا یہ جواب من کر سنافریب
خوش ہو گیر تھا پھراس نے آئی بجا کرا یک جوان کو طلب کیا اور جب وہ جوان حاضر ہوا تواس نے کھانا
لانے کو کما جلد ہی وہ پر بدار ان تینوں کے لئے کھانا لے آیا پھروہ تینوں خیمے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے
شے۔اسکے بعد سنافریب اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف کوج کر گیا تھا۔

کدانی بادشاہ سروب اور عیدی بادشاہ امان مینان دونوں نے مل کرایک بہت ہوالشکر تیار کرلیا تنا اس نظر کی تعداد اور طافت کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے حوصلے بڑھ گئے اور آشوری بادشاہ سافریب کا انتظار کرنے کے بجائے ان دونوں نے خود متحدہ لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بیش قدی کی تاکہ ستافریب بھی بردی برق رفاری سے کی تاکہ ستافریب بھی بردی برق رفاری سے شال کی خارف ستافریب بھی بردی برق رفاری سے شال کی طرف ستافریب بھی بردی برق رفاری سے شال کی طرف ستافریب بھی بردی برق رفاری سے شال کی طرف ستافریب بھی بردی برق رفاری سے شال کی طرف بروہ رہا تھا۔ دونوں لشکر خلوی کے مقام پر آیک دو سمرے کے آسنے ساستے آئے اور

وزای حملہ آور ہو گئے عیدی اور کدائی نہیں چاہتے تھے کہ آشوریول کو پڑاؤ کرنے کا موقع مے ال طرح دہ ستا کر اپنی قوت بیں اضافہ کر سکتے تھے اور ان کے متحدہ نشکر کی شکست کا ہا عث بن کے تھے لاز ا آشوریوں کو دیکھتے ہی عیدی اور کلدائی ان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔

الکین دوسری طرف آشوری بھی چوکے اور مستعد ہے انہوں نے بڑی ممارت سے پہلے دشن انہوں لے سے جلے کو روکا بھراس ڈور اور قوت کے ساتھ جوائی جملہ کیا کہ پہلے بی جلے بی انہوں لے بہامیوں اور کندائیوں کے قدم اکھاڈ کر رکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد آشوری عربوں نے پکھ اس طرح جملہ آور ہوتے ہیں عیامیوں کے انہوں طرح جملہ آور ہوتے ہیں عیامیوں کے انہوں نے کمل طور پر قدم اکھاڈ کر رکھ دیتے تھے ایک لشکر کے اکثر جھے کو یہ تیج کر دیا اور نیچ کھے عیامی بیای بھاگ کر ایم ہو کر کو ہستانی سلسلے میں روبوش ہو کر سافریب کے قتل عام بی بھاگ ہو کہ جھے میامی سلطنت ہیں وافل ہو کر کو ہستانی سلسلے میں روبوش ہو کر سافریب کے قتل عام سے بچائے تھے۔

منافریب نے عید میں وافل ہو گئے تو سنانی سلسے تک تعاقب کر کے ان کا قبل عام کیا جب وہ لوگ کو ستانی سلسلے میں وافل ہو گئے تو سنافریب کدانیوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ کدانیوں کا قبل عام کرتے ہوئے سنافریب النظے چیچے چیچے یائل کی طرف بردھا اس تعاقب کے دوران اچانک یوناف حورب پر حملہ آور ہوا اور اپنے پہلے ہی وار میں اسے موت کے گھاٹ اثار کر دکھ دیو۔ حورب کی موت پر سنافریب کے کہتے پر اس کے انشکریوں نے یہ مضہور کر دیا تھا کہ کلدانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے حورب چید کلدانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے حورب چید کلدانیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اس طرح حورب کے مارے جانے پر اس کے قبل کیوں سنافریب نے بری ہوشیاری اور قبا کیوں سنافریب نے بری ہوشیاری اور قبالک سے کام لیتے ہوئے حورب کا شاتمہ کرا دیا تھا۔

بردی خو نخواری اور جیزی کے ساتھ کادانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے سافریب اپنے نشکر کے ساتھ بائل شہر میں داخل ہوا۔ جو بیچے کھ کانی نشکری اس کے بعد اس نے بائل شہر میں داخل ہوئے سے اس مع ان پر حملہ آور ہو کر ان کا تھمل خاتمہ کر دیا اس کے بعد اس نے بائل شہر کی جاتی کا باعث بنتا شروع کیا شہر کے اندر دیو تاؤں کے جو برے بوے مینار بنائے گئے تھے جن میں بے شہر دولت رکھی گئی تھی وہ بینار اس نے کو اور ان کے اندر رکھی ہوئی دوست اس نے لوٹ لی بائل ولات رکھی ہوئی دوست اس نے لوٹ لی بائل میں جب کادائی قوم کا جو سب سے برایت مردک تھا اس بھی اس نے کرا و بیا اور اس نے مردک میں جب کادائی قوم کا جو سب سے برایت مردک تھا اس بھی اس نے کرا و بیا اور اس نے مردک کے بت کو تو ڈر بھوڈ کر دیکھ دیا۔ اس طرح بائل کو پوری طرح ہو شے اور ان کے بتوں کا کمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد سافریب نے ایک بار بھرانی مرضی کا بادشاہ کادائیوں پر مقرد کیا اس کے بعد وہ بائل سے اسے مرکزی شہر خیوا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

ان مهمول کے بعد آخوریول کا باوشاہ سافریب تھوڑی ہی عدت ذعہ مہا پھروہ میں کی کمری تیم سوگیا تھا سافریب کے بعد آس کا بیٹا اساریدون آخوریوں کا بادشاہ بنا تھا اساریدون کی تخت لشتی کے بعد چو نکہ باتل کی کلدانی اور شوش کی عید بی سلطنت نے کسی قسم کی شورش کا اظہار تھیں کیا ہے۔ دونوں سلطنیں برابر آشوریوں کی اطاعت گزار قویمی رہیں تھیں آشوریوں کے سامنے وہ فرما نبرداری کا اظہار کرتی رہی تھیں لنذا اپ باپ سافریب کے برخلاف اساریدون نے ان کے ساتھ فرمانبرداری کا اظہار کرتی رہی تھیں لنذا اپ باپ سافریب کے برخلاف اساریدون نے ان کے ساتھ فرمانبرداری کا اظہار کرتی رہی تھیں لنذا اپ باپ سافریب کے برخلاف اساریدون نے ان کے ساتھ فرمانبرداری کا اظہار کرتی رہی تھیں لنذا اپ باپ سافریب کے برخلاف اساریدون نے ان کے ساتھ فرم دویہ رکھا۔

کدائیوں اور عیامیوں کا دل جیتنے کے لئے آشور ایوں کا یاوشاہ خود بائل اور شوش شرگیا ہائی میں جس قدر بہت اور مینار اس کے باپ سنا فریب نے گرا ویئے تنظے وہ خود اس نے اپنے افر اجات پر از سرتو تغیر کردائے اس کے علاوہ اس نے بائل کے سب سے بوٹ بہت مردک کو وہی عزت دی جو آشور ہوں کے بال ان کے سب سے بوٹ دی جا آشور ہوں جا تی ہے۔ بائل کے علاوہ کا دائی سلطنت کے دو سرے شرول میں جمال جمال بھی اس کے باپ کے ہاتھوں عمار تول یا اطاک کو اقتصال پہنچا تھا اساریدون نے اساریدون نے اپنے افراجات پر ان کی مطافی کرا وی تھی اور میں سلوک اس نے عیامی قوم کے اساریدون کے نوانبردار رہنے پر مجبور ہوگئے تھے۔ ساتھ بھی آشاد کی بیانی اساریدون کے فرمانبردار رہنے پر مجبور ہوگئے تھے۔ ساتھ بھی آنانہ اکا الذا کا دائی اور عیامی اساریدون کے فرمانبردار رہنے پر مجبور ہوگئے تھے۔

دوسری طرف فلسطین میں یہودیوں کا بادشاہ حزقیاہ مرچکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مسی یمودیوں کا بادشاہ بنا تھا اس مسی نے بھی آشوریوں کے سامنے اپنی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کا اظہار کیا تھا للڈا اساریدون کو فلسطین کی طرف سے بھی آرام وسکون ہو گیا تھا۔

آشوریوں کے بادشاہ اساریدون نے ہوائی پہنی مہم اپنے وشمنوں کے ظاف شروع کی وہ میڈیا کی سلطنت کے ظاف تھی اس ملک کے مرحدی حکم انوں نے آشوریوں کے خلاف چیئرچھاڑ مروع کی تھی اور آشوریوں کے مرحدی علاقوں کے اندر لوٹ مار کرنے کے علاوہ لوگوں کو آشوریوں کے ضاف آسانے کی کوشش کی تھی۔ اس صور تھال میں اساریدون بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا اور میڈیا کے مرحدی علاقوں کی طرف بڑھا۔ اس نے کو ستان ایستر کو عبور ساتھ حرکت میں آیا اور میڈیا کے مرحدی علاقوں کی طرف بڑھا۔ اس نے کو ستان ایستر کو عبور کرنے کے بعد وحمٰن کی آبادیوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا اس نے میڈیا کی سلطنت کے سرحدی شروں پر حملہ کرکے دیاں کے حکم انوں کو گرفار کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ عیوا کی طرف لے گیا تھا اس طرح اساریدون نے آبی پہلی مہم کو کامیاب بناویا تھا۔

اساریدون کی دو سمری مہم ایک خانہ بدوش سردار تیاؤش کے خلاف تنی بیہ تیاؤش چند قیائل پر مشتل خانہ بدوشوں کا سردار تھا۔ یہ شال کی طرف خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے والی دحشی قوم تنمی اب ان وگول کو ایئے جمعالیہ مم ملک ہے آشوریوں کی قوحات کی خبر ہوئی اور انہیں بیر پیشر چلا کہ

ہتوری اس قدر مال ودولت رکھتے ہیں۔ جس کا شار تک نہیں کیا جا سکتا تو ان خانہ بروش نے اپنے مردار تیاؤش کی سرکر میوں سے مردار تیاؤش کی سرکر میوں سے مردار تیاؤش کی سرکر میوں سے اسار بدون کے تخبروں نے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اور قبل اس کے کہ تیاؤش اپنے لشکر کے ساتھ اسار بدون کے تخبروں نے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اور قبل اس کے کہ تیاؤش اپنے لشکر کے ساتھ آبادر اپنی آبادر اپنی آبادر اپنی مرحدوں میں داخل ہو آبا مار بدون آپ لشکر کے ساتھ پہلے ہی حرکت میں آبادر اپنی مرحدوں سے باہر نکل کر تیاؤش کے ساتھ آبکہ ہولناک جنگ کی اس جنگ میں اسار بدون نے مملل مور پر ان خانہ بدوش و حشیوں کا قلع قمع کرکے رکھ دیا تھا۔

اس مم کے پچھ ہی عرصہ بعد صیدون کے کھائی یادشاہ نے لبنان کے بادشاہ کے ساتھ اسٹوریوں کے خلاف آیک مہم تر تیب دینے کی کوشش کی لیکن قبل اس کے کہ یہ مہم اپنی بخیل کو پہنچتی اساریدون کو پہلے ہی اس کی فہر ہوگئی للذا یہ اپنے لکنگر کے ساتھ صیدون کے کھائی یادشاہ پر پڑھ دوڑا صیدون کے کھائی بادشاہ کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تواس نے اپنے مرکزی شہر کو پھوڑ کر بحیرہ روم کے آیک جزیرے میں پناہ لے لی تھی۔ اساریدون نے اس فی کر نگلنے کا موقع نہ دیا اس کے بچوڑی چھوٹی چھوٹی کھیوں کے اندر اپنے سابی بجوائے جنہوں نے اس جزیرے سے صیدون کے بیدشاہ کو بچوٹی اسٹیوں کے اندر اپنے سابی بجوائے جنہوں نے اس جزیرے سے صیدون کے بیدشاہ کو اساریدون کے بادشاہ کو اپنے ساتھ رکھ کر لبنان پر تملہ آور ہونے کی بجائے اپنی جان بچوا بھائی اور ابنان کے کو ستانی سلے میں رویوش ہو گیا گیا ور اس کے پیچے بھی سپائی لگا دیئے جو شکاری جانوروں کی طرح اسے بیان کا دیئے جو شکاری جانوروں کی طرح اسے بیان اور میدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنان کے بادشاہ کی طرح اسے بیان کا درائے ساتھ نیزا کے کو گئر فار کر ایا اساریدون نے اس کو بھی معاف نہ کیا اور اس کے پیچے بھی سپائی لگا دیئے جو شکاری جانوروں کی طرح اسے بیان کا درائے ساتھ نیزا کے کور گئار کر ایا اساریدون نے اس کو بھی معاف نہ کیا دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنان کے بادشاہ کی طرح اسے باتھ نیزا کے گئار فار کر ایا اساریدون نے ابنان اور صیدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنان کے ساتھ نیزا کے گئار فار کر ایا اساریدون نے لبنان اور صیدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا اساریدون نے لبنان اور صیدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا اساریدون نے لبنان اور صیدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا اساریدون نے لبنان اور صیدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا اساریدون نے لبنان اور صیدون دونوں یادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا کے ساتھ نیزا کے سرکٹوا کر اپنا اساریدون نے لبنان اور صیدون دونوں بادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا کی سرکٹوا کر اپنا اساریدوں نے لبنان اور اس کے دونوں بادشاہوں کے سرکٹوا کر اپنا کیا کو سرکٹوا کر اپنا کی سرکٹوا کر اپنا کی سرکٹوا کر اپنا کو سرکٹوا کر اپنا کر کیا کی سرکٹوا کر اپنا کر سرکٹوا کر اپنا کر اپنا کر کیا کو سرکٹوا کر اپنا کر کیور کو سرکٹوا کر اپنا کر کیا کو سرکٹوا کر اپنا کر کیور کو سرکٹوا کر اپنا کو سرکٹوا کر اپنا کو سرکٹوا کر

اساریدون کی ان مهمول نے قرب وجوار کے علاقوں پر اس کی پھر الین دھاک اور پھر الیا دعیہ وعلیہ این معمول نے قرب وجوار کے علاقوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی فرمانیرواری اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا ان میں ہے دس بادشاہ بزریہ قبرص اور قربی بزروں سے قبا ان بارہ تعلق رکھتے ہے جبکہ باقی بارہ باوشاہوں کا تعلق شام اور فلطین کی سرزمیتوں سے قبا ان بارہ باوشاہوں میں سے تار شرکا بادشاہ لعل اور بنی اسرائیل کا یادشاہ مسی بھی شام تھے ایکے علاوہ باوشاہوں میں سے تار شرکا بادشاہ لعل اور بنی اسرائیل کا یادشاہ مسی بھی شام تھے ایکے علاوہ اودم "آب عرفی شام تھے ایکے علاوہ اور می آسوریوں کو عرب اور شرت و سے دی تھی۔ اساریدون نے اپنی بیا شریع ہیں قیام رکھا اور اساریدون اساریدون کے دور حکومت میں بوناف اور بیوسائے غیزا شربی میں قیام رکھا اور اساریدون کے لئکر میں باقاعدگی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اساریدون نے اپنی آخری دور میں اپنی بھوٹے

بئے ثماش شومکن کو ایک طرح سے بائل کا وائٹہ اے مقرر کر دیا تھا کیو تکہ بائل کے حکمران یار باران کے مقران بار اور کے خلاف بغاوت کرتے نے لندا ان بغاوت کا سدیاب کرنے کے لئے اسمار پیدون نے اسپے چھوسٹے بیموسٹے کے خلاف بغاوس کے بیموسٹے بیموسٹے کو وائٹہ اے مقرر کیا اور یہ وائٹہ اے ایک طرح سے حکمل افتدار رکھتا تھا اس کے بیموسٹے بعد اسمار بیدون فوت ہو کیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آشور بی بال آشور یوں کا بادشاہ بنا۔

دوسری طرف بیامی قوم میں بھی انتخاب برپا ہو چکا نفا ان کا بادشاہ بھی اپنی طبعی موت مرکیا . اور اس کے بعد اس کا بیٹا کہ نام جس کا ارتکی تھا دہ عیلا میول کا بادشاہ بتا تغا۔

اس ارتی کے دور میں قوم عیدم کے اندر بارش نہ ہونے کی دید ہے ہمیا تک اور خوفاک تھا ہے ہوا کہ لوگوں کو کھانے تک کو مجھ نہ ملا اور لوگ دو سرے علاقوں کی طرف جرت کرنے گئے تھلا کے اس دور میں آخور یوں کا بادشاہ آخور نی پال قوم عیدم کے کام آیا اس نے نہ صرف یہ کہ اتاج کے ہے شار چھڑے تو مولی جہیں اپنے بال کھائے کو کہ میسرنہ تھا اور بھاگ کر آخور یوں کی سلطنت میں واطل ہو گئے تھے ان کے بھی کھائے پیٹے اور رہنے کا بندوبت کیا تھا۔ اس دور ان عیلام کی سمز میتوں میں خوب بارش ہوئی ان بارشوں کی دیہ رہنے کا بندوبت کیا تھا۔ اس دور ان عیلام کی سمز میتوں میں خوب بارش ہوئی ان بارشوں کی دیہ توسیح کا بندوبت کیا تھا۔ اس دور ان عیلام کے سمائے لیک گئے اس صور تحال کے تحت صابح ان برجو کہ اور ہونے کی فران قوم عیدم سے خطاب کی انہوں نے بائل کو نشانہ بنانا چا با اس کے یادشاہ ارتکی نے ایک بہت برا انشکر تیا رکیا ہو انہ فررا ہم شور بنی پال فورا آشور نی پال کا چھوٹا بھائی شاش شو کمن دائنہ اس کے اندا اس میت میں ہوئی ہائی کو اس نے بدترین شکست دی ادر اس کے طلاف خدوطلب کی۔ ایک انشکر نے کر دوانہ مواار تکی کو اس نے بدترین شکست دی ادر اس کے طلاف خدوطلب کی۔ ایک انشکر نے کر دوانہ مواار تکی کو اس نے بدترین شکست دی ادر اس کے طلاف خدوطلب کی۔ ایک انشکر کے کر دوانہ مواار تکی کو اس نے بدترین شکست دی ادر اس کے طلاف خدوطلب کی۔ ایک انشکر کے کر دوانہ مواار تکی کو اس نے بدترین شکست دی ادر اس کے شمری طرف بھاگی جانے پر مجبود کر دیا۔ اس کے شمری طرف بھاگی جانے پر مجبود کر دیا۔ اس کے شمری طرف بھاگی جانے کی کھوٹی کے ایک تحت برائش افتریار کرلی تھی۔ اور دو ہیں انہوں نے رائش افتریار کرلی تھی۔

عید میوں کا بادش ہ آخور کی پال کے ہاتھوں گئست کو قبول نہ کرسکا اور اس غم اور و کھ سے فہ مرگیا اور اسکے بعد اسکا بیٹا تیومان عید میوں کا بادشاہ بنا اس نے سب سے پہلا کام جو کرتا جاہا وہ یہ کہ اپنے برسے بھائی اس کے پئے بیٹوں کو قتل کرتا جاہا ماکہ آنے والے دور بیس میہ بھائی اس کے لئے کسی فتم کی رکاوٹ یا تکلیف کا یاعث نہ بنیس تیومان کے اس اور دے کی خبرار کی کے بیٹوں کو بھی ہوگئ لندا وہ اپنے ویکر اہل خانہ کے ساتھ بھاگ کر آشوریوں کی سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کی سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کی سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کے سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کے سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کی سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کی سلطنت بیس داخل ہو گئے اور آشوریوں کے مریانی اور درجہ ل سے کام لیتے آشوریوں کے در شوریوں کی در انہوں اپنے کام لیتے کو در شوریوں کے در شوریوں کی در انہوں اپنے ہوں کی کام لیتے کو در شور نے نہ صرف ہے کہ انہوں اپنے ہوں بلکہ ان کی در اکثری اور خوراک کا انتظام کیا ان یا نہوں بلکہ ان کی در اکثری اور خوراک کا انتظام کیا ان یا نہوں

جائیوں کے نیوا کی طرف بھاگ جانے کے بعد عیام کے یادشاہ تیوان نے نیوا کی طرف قاصد

ہجوا ہے اور مطالبہ کیا کہ ان کے بھائیوں کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ قوم عیام کے مرکزی شر

ہوت کی طرف روانہ کر دیا جائے آشور بنی بال نے جب ان پانچوں بھائیوں کو ان کے اہل خانہ کے

ساتھ تیوان کی مرض کے مطابق جینے نے انگار کر دیا تو تیوان نے ایک بہت بڑا لفکر تیار کیا اور اپنے

بھائی کے پانچوں بیٹوں کو حاصل کرنے کے لئے آشور یوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

وریائے پولائی کے کنارے آشور یوں اور عیامیوں کے در میان جنگ ہوئی جس میں عیامیوں

کو بد ترین شکست ہوئی آشور یوں کے بادشاہ آشور ین پال نے عیامیوں کے پادشاہ تیوان اور اس

کو بد ترین شکست ہوئی آشور یوں کے بادشاہ آشور ین پال نے عیامیوں کے پادشاہ تیوان اور اس

کے بدے برے بردے سرداروں کے سرکاٹ کر نیزوں پر نصب کر دیتے اور اس حال میں وہ کتے ہوئے سرکے کر نیزوا شہر میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔

آشور بنی پال کی اس شاندار فتح پر خیوا میں کئی روز تک جشن کا ساسال رہا۔ تیومان کی موت کے بعد اسکے بوے بھائی ارتکی کے بیٹے جو اس کے ڈر سے بھاگ کر نینوا آ گئے تھے انہیں واپس عیلام کے مرکزی شہر شوش کی طرف روانہ کر دیا گیا ان میں سے ایک بھائی کہ نام جس کا منکش تھا عیلام کا بازشاہ بنا دیا اس کے دو مرے بھائی تماریت کو عیلام کے سب سے بزے صوبے کا حاکم مقرر کرویا گیا بازشاہ بنا دیا اس کے دو مرے بھائی تماریت کو عیلام کے سب سے بزے صوبے کا حاکم مقرر کرویا گیا

ان ساری سازشوں کی خبریں آشور بنی پال کو بھی مل چکی تھیں قوم عیلام کے اندر ایک اور انقلاب روٹما ہوا اور وہ میہ کہ تماریت کو جو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد عیلام کا بادشاہ بنا تھا ایک جرنیل اندیگاش نے قتل کر دیا اور خود قوم عیلام کا یادشاہ بن جیٹھا ایسا لگنا تھا کہ قوم سیلام کے

### Scanned And Uploaded

تری دن آبنج اور دہ آبس بی بی ایک دو سرے کا خاتمہ کرکے اپنے آپ کو تباہ کرنا جا ہے۔

آشور نی بال کے بھائی شاش نے باش بی بغاوت کھڑی کرتے ہوئے سے عیای باوشاہ کو بھی اپنے ساتھ ملالیا تھا آشور بی بال کو جب بیہ خبرہ وئی تواے برطا دکھ ہوا کیو مکہ ماضی بیل قوم عیام کی تعدیلی بار کو ایس میں توجہ اور شمر کا محامرہ کرایا ہے مدو کر آ رہا تھا بسرصال وہ اپنے نشکر کے ساتھ نکلا اور بائل کی طرف متوجہ اور شمر کا محامرہ کرایا ہے کا صرہ ایسا سخت اور جز تھا کہ بائل والے چند ہی دنوں میں کھانے پینے کی جزول سے محروم ہوگئے بیاں تک کے اور اپنے بھوٹے بچوں کو ذرج کر کے کھانے گئے ایک طرح سے بائل شمر کے اندر تھا کہ بائل والی بیل کا بھائی برطا قطر مند ہوا اور اسے بیال شمر کے اندر تھا کہ شرمین سے تباہی اس کی وجہ سے آ رہی ہے لنذا وہ آگہ میں جل مرا اور اس کے بعد بائل والوں می شرمین سے تباہی اس کی وجہ سے آ رہی ہے لنذا وہ آگہ میں جل مرا اور اس کے بعد بائل والوں می اس کے ساتھ نیوا کے اور ائل ویکے جس قدر بوئی سروار تھے اکمو گرفتار کر لیا گیا۔ آشور بی پال کا مقابلہ کر سکتے۔ اندا انہوں نے آشور بی پال انہ میں بائدہ کر کتے۔ اندا انہوں کے آشور بی پال کا مقابلہ کر سکتے۔ اندا انہوں کے آشور بی بال کی ساتھ نیوا لے گیا اور انہیں بائدہ کر کتوں رکھوں اور گرد عوں کے آگو ڈال کر انکا خاتمہ کر انہ میں والے ساتھ نیوا لے گیا اور انہیں بائدہ کر کتوں رکھوں اور گرد عوں کے آگو ڈال کر انکا خاتمہ کر انہ تھا۔

قوم عیام نے جب دیکھاکہ ان کے نے بادشاہ اندبیگاش کی وجہ سے ان کے تعلقات آشوریوں سے خراب ہو گئے ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ اہاش کو نیا حکمران مقرر کیا۔ اب قوم عیام کی بدخشتی اور بربادی ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ باہل کی بغاوت کو کچلئے کے بعد آشور بنی پال ایک عذاب کی طرح قوم عیام کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر جملہ آور ہو گیا ہی نے آشور بنی پال ایک عذاب کی طرح قوم عیام کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر جملہ آور ہو گیا ہی فی ایک ایک ایک شرکو اور ان پر حملہ آور ہو گیا ہی نے ایک ایک شرکو اور اور آگ دگا دی اسکے بعد دو قوم عیام کے مرکزی شرشوش میں واض ہوا اس بھی اپنے انگر کے ساتھ اس نے بی بھر کے لوٹا اور شرکو آگ دگا دی اس طرح دنیا میں قوم عیام کا آشور بنی پال کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد دنیا آہستہ آہستہ قوم عیام کو فراموش کر گئا۔

آشور بنی پال اسپے دور حکومت بیں ذیادہ ترقیم عیام اور کلدائی سلطنت کی طرف متوجہ دیا اس دوران ایران کی بادی سلطنت کو اپنی قوت مضوط کرنے کا موقع بل گیا تھا ورنہ ماضی بی آشوریوں نے انہیں بھی اسپے ماضے دبا کر رکھا تھا۔ ایران کی سلطنت کو تقریباً بچاس سال کل آشور اس کی سلطنت کو تقریباً بچاس سال کل آشور اس کی طرف سے امن نصیب رہائے نظروں کو خوب مضبوط کر کے طاقت ور بتالیا تھا آشور یکی طرف سے امن نصیب رہائے نظروں کو خوب مضبوط کر کے طاقت ور بتالیا تھا آشور یکی پال کی موت کے بعد آشوری کچھ کرور پڑ گئے اس دوران بابل میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا اور دہ ہیہ کہ بابل میں ایک انتہائی جرات مند دلیراور شیاع مخص کادائی قوم کا بادشاہ بتا اس کانام بوا اور دہ ہیہ کہ بابل میں ایک انتہائی جرات مند دلیراور شیاع مخص کادائی قوم کا بادشاہ بتا اس کانام موالی بہت بڑا افترائی ورکھا اس انتہائی جرات مند دلیراور شیاع مخص کادائی قوم کا بادشاہ بتا رکھا اور اس

الله الله الله والماسة راست الربيت والمرات المال المحرينانا شروع كرويا تها.

ایران کے یادشاہ کی خرج ہے خرجوئی کہ اس کی ہمسایہ سنطنت کا بادشاہ تو بلا سربوی تیزی کے حرق کرتا جا رہا ہے اور اس نے ایک بہت برا الشکر بھی تیار کر لیا ہے تو یکریخسرو بھی بابل کی سلطنت سے خوفزدہ دکھائی دینے لگا اس خوف اور اندیشہ ہو گی تھا کہ اگر اس نتو بلا سرکی قوت میں اضافہ ہو گیا تو یہ اپنی ہمسایہ سلطنوں کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی جڑھ دو ڈے گا اور اسے نیست و بابود کرکے رکھ دے گا اس خدھے کے تحت کیرو نے نتو بلا سرکے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع بابود کرکے رکھ دے گا اس خدھے کے تحت کیرو نے نتو بلا سرکے ساتھ تعلقات استوار کرنا شروع کے اور اپنی ایک حسین اور خوبصورت بیٹی کہ نام جس کا اسس تھا دہ اس نے نتو بلا ممر کے بیٹے کیت اور اپنی ایک حسین اور خوبصورت بیٹی کہ نام جس کا اسس تھا دہ اس نے نتو بلا ممر کے بیٹے بخت امران کی سلطنت اور ایران کی سلطنت کے در میان ایک طرح سے اتحاد ہو گیا تھا۔

ارادہ کرلیا تھا ایران کے بادشاہ کوئے اور مربوط کرنے کے بعد نتو بلا مرنے آشور بول پر جملہ آور ہونے کا ارادہ کرلیا تھا ایران کے بادشاہ کوئے روئے بھی اس کی مدو کی اور اپنا ایک لشکراس کی مدد کے لئے روانہ کیا تاکہ یہ لشکر آشور بول پر جملہ آور ہونے کے لئے اس کی مدد کرے۔ اس متحدہ لشکر کے ساتھ تعویل سر جملہ آور ہونے کے لئے اس کی مدد کرے۔ اس متحدہ لشکر کے ساتھ تعویل سر میامل سے نکل کر نتیوا کی طرف بوھا نیزوا کی طرف جاتے ہوئے اس نے تمام شہوں اور تعویل کو تناہ و برباد کرکے رکھ دیا یماں تک کہ دہ تیزی سے چیش قدی کرتے ہوئے آگے بردھا اور آشور بول کے حرکزی شہر نیزوا کا اس نے محاصرہ کر لیا تھا۔ آشور بول کی قرت اب وہ قوت نہ رہی تھی اور انہوں نے نیزوا کے اندر وہ کر نتی با سراے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس دوران آشور بول کی برشتی ہی کہ دریا نے دجلہ بی ایک بہت بردا سیال ب نمودار ہوا یہ سیال ب نیزوا کی شہر بناہ کے س تھا برقتی ہی کہ دریا نے دجلہ بی ایک بحث بردا سیال بی نیزوا شر میں داخل ہوا اور نیزوا شر کو بریاد کرکے دکھ دیا اس طرح بائل کے بادشاہ نتو با سراور دریا نے دجلہ بی اشھنے و اس اور نیزوا شرکو بریاد کرکے دکھ دیا اس طرح بائل کے بادشاہ نتو با سراور دریا نے دجلہ بی اشھنے و اس اور نیزوا شرکو بریاد کرکے دکھ دیا اس طرح بائل کے بادشاہ نتو با سراور دریا نے دجلہ بی اشھنے و اس ایس کے باعث بیر آئی آئی ہوا اس کے بعد لوگ آب شد آب سے سال کی باعث بیر آئی کر گے۔ نام اس کے باعث بیر آئی کر گے۔ نام اس کے باعث بیر آئی کر گے۔ نام اس کر گے۔ نام کر رہ گے اور اس کے بعد لوگ آب شد آب سے اس کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گے۔ نام کر گے اور اس کے بعد لوگ آب ہے۔ نام کر گے۔ نام کر گور کر گور کر گور کی کر گے۔ نام کر گے۔ نام کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گے۔ نام کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گور کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گور کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گور کر گور کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گے۔ نام کر گور کر گور کر گور کر گور کر گے۔

آشوریوں کی ذبان بابلی اور رسم الخط میٹی تھا آشوری بادشوں کے بہت سے کتبے کھدائی سے دریافت ہوئے ہیں آشوریوں کو آریج نوری سے بہت شغت تھا اس لئے مٹی کی تختیاں یا نوھیں بنا کر حالات و واقعات ضبط تحریر میں لائے اور آگ میں ان لوحوں کو پکا دیتے اس طرح انہوں نے نہ مرف کہیں بلکہ کتب خانے مرتب کئے یہ لوحیں غیزا کی تباہی میں مٹی کے بینچ دب می تخصی اور کھدائی سے نکالی تی ہیں۔

یہ قدیم زبانوں کا بہت بڑا ماعذ ہیں اس قتم کی گئی ہزار او عیں بیریں میں لود ر کے عجائب گھر میں

یں زیادہ تر مٹی پر مشتمل میہ کتب آشور بنی پال کے دور کی ہیں آشور یوں نے مختلف صالع اور فیا طیفہ کی بھی سرپرستی کی ان کی سلطنت میں صنعت تجاری معماری کتبہ نگاری اور فقاشی وفیروسیا ہمت ترتی کی-

قوم آشور اور قوم عیلام کی سلطنت کے خاتمے کے بعد باتل کی سلطنت نے خوب عوبیٰ بامل کی سلطنت نے خوب عوبیٰ بامل کی سلطنت نے بامل کی اسلطنت کے مسابیہ سلطنت کی مسابیہ سلطنت کی مسابیہ سلطنت کی مسابیہ سلطنت کو مضبوط بنانے میں بمترین کردار اواکیا افائم کیا یابل کے کدائی باوشاہ نئو بلا سرنے اس سلطنت کو مضبوط بنانے میں بمترین کردار اواکیا فون کی کہ شوریوں کی جانب سے بابل کا حکمران تھا لیکن اندر ہی اندر اس نے اس قوت ادر طائع جانس کی کہ شوریوں کو اسپنے سامنے زیر کر دیا آیک عرصہ تک بیہ نئو بلا سر کلدانیوں کا بادشاہ نا اس کے دور میں یو ناف اور بیوسا بابل کی آیک سرائے میں ممنامی کی ذندگی بسر کر درج سے اس کے دور میں یو ناف اور بیوسا بابل کی آیک سرائے میں ممنامی کی ذندگی بسر کر درج سے اس

بیات خنے کے بعد بوناف فوراً حرکت میں آیا یوسا کو اس نے دریا کے کنارے ہی گفرے

اریخ کیلئے کمااور خودوہ بھا گیا ہوا دریا میں کود گیا آنا "فانا" وہ دریا میں اتھ مار آہوا دریا کے وسط میں

بیخ گیااور بائل کے یادشاہ نتو بلا مرکے میٹے بحنت نفر کی یوی اسٹ کواس نے سمار اوے کر کنارے

کی طرف لانا شروع کر دیا تھا۔ اسٹ کولے کر بوناف جب دریائے فرات کے کن رے آیا توا میس

نے اپنے بدن کو سکیر تے ہوئے ہوناف کا شکریہ اوا کیا بجرائے مخاطب کر کے وہ کہنے گئی۔ میں نمیں

ہائی کہ تم کون ہو بسرطال تم نے میری زندگی بچا کر میرے اور پر بہت بردا حسان کیا ہے میں بائل کے

ہادشاہ نتو بلا سرکے میٹے بخت نفر کی بچوی اور ایران کی شنرادی اسٹ ہوں مجھے بناؤ تم کون ہو اور

ہائی میں کس جگہ دستے ہو آگہ تمہارے اس احسان کے بدلے میں تمہاری بمٹری کا کوئی کام انجام

دے سکوں آتی دیر تک یوسا بھی ہوناف کے قریب آکھڑی ہوئی پھر ہوناف نے اسٹ کی طرف

دے سکوں آتی دیر تک یوسا بھی ہوناف کے قریب آکھڑی ہوئی پھر ہوناف نے اسٹ کی طرف

اے خاتون میرا نام بوناف ہے اور بہ جو میرے ساتھ بڑی کھڑی ہے بہ میری ہوی ہوسا ہے بم دونوں بائل شرجی اجنی ہیں اس شرجی ہمار اکوئی گھرکوئی ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ تم یوں کمہ سکتی ہوکہ دیا جی کہیں گئی میں اس شرجی ہمارے لئے کوئی رہائش گاہ نہیں ہے جے ہم اپنا گھر کمہ کرپکار سکیں ہم دونوں خانہ بروشوں کی کی زندگی ہمرکرتے ہیں آج یسال کل دہاں بس اس طرح زندگی کے دن کفتے اور گزرتے بارب ہیں۔ ان ونوں ہم دونوں میاں ہوی نے بائل شمر کے وسط ہیں جو سمزائے ہاس میں قیام بارب ہیں۔ ان ونوں ہم دونوں میاں ہوئی احسان نہیں کیا بلکہ دہ فرض ادا کیا ہے جو ایک کر رکھا ہے آپ کی جان بچاکر ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ دہ فرض ادا کیا ہے جو ایک انسان کی نسبت سے دو مرے انسان پر عائد ہو تا ہے یوناف کی یہ شخص من کر اسس ڈوش ہوئی اور انسان کی نسبت سے دو مرے انسان پر عائد ہو تا ہے یوناف کی یہ شخص من کر اسس ڈوش ہوئی اور ہماری ہوی کے حسن سے بکنے گئی سنو یوناف تم ہوئی ہول اور تہماری ہوئی مول کو رہ ہماری ہوئی مول کو ایس منتو شاہی مخل کی طرف جاتی ہوئی ہول اور ہماری ہوئی ہول ہول ایم مائٹھ شاہی میں کر اسے شو ہر بخت بھی ہوئی ہول اور شکانہ اس بائل شرجی سیا کر دے گا اس کے ساتھ تی امی میں دونوں میاں ہوئی کیئروں اور شکانہ اس بائل شرجی سیا کر دے گا اس کے ساتھ تی اس میں ایس دہاں سے بیٹی اور واپس اپنی کئیروں اور سیلیوں کی طرف جائی تھی۔

ت شادی کر سکیں اور اینے گھر کو آباد کر سکیں اے زیومیں نے وریا کے کنارے الی خوبھرورہ اڑی دیجھی ہے کہ میں نے ڈندگی میں ایسا حسن اتنی خوبصورتی اور ایسی جسمانی کشش نمیں رکھی اس مسلح جوان کی یہ تفتگوس کر زینو کا چرد چیک اٹھا اور اس نے اس مسلح جوان کو اپنے سے اس کے بیان ہے اس کے ساتھ اس کی یوی بیوسا بھی تھی ہیں اس احسان کے بدے باہل شہر میں کر ہو جھاتم نے وہ لڑی کمال اور کب دیکھی ہے اس پر سپاہلی کھنے لگا دہ اس وقت وریائے قرات کے اپنی تسائش اور آرام کے ساتھ رہنے کے لئے ایک بھترین اور عمدہ رہائش گاہ دینا چاہتا ہوں جبکہ ستارے کھڑی ہے اسے دیکھتے ہی میں آپ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا وہ لڑکی جھے مائل میں اجنی کو اس کے تا ہوں کہ تم آکیا ہوں کہ تا ہوں کے کن رہے ہے اگر آپ نے تاخیری تو جھے اسید ہے کہ وہ کسیں جلی جائے گی اور پھر میمی ند ملے گی اندانی الفور اے حوملی میں لانے کا برتر وبست کریں۔

اس جوان کی تفتیکو سے زیو ہے حد متاثر ہوا پھروہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی شفقت ہیں بار اور بری مدردی سے کئے لگا۔ دیکھو تم سے برس کر میراکوئی رازدار اور بعدرد منس بے مرک اورسلے جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس لڑکی کو زبردستی میرے پاس اٹھا کرلے آؤ اور بل وریائے فرات کے کنارے اس کا کوئی وارث کوئی رشتہ وار ہو تو اے بھی میرے پاس نے آؤ مار اس کے ساتھ اس لڑی سے شادی سے متعلق تفتیکوی جاسکے آگر وہ اس لؤی کی شادی میرے ساتھ كرنے ير رضا مندنہ ہوئے تو ميں اس ائر كى كو ان سے ذہروستى چيين لوں گا۔ زينو كا وہ علم ياكرووجوا يا وہاں سے جلا کیا تھا۔

بوناف اور بیوسا ابھی تک دریائے فرات کے کتارے بی کھڑے تھے کہ مسلح جوانوں نے اگر عنہیں ہے گمان ہے کہ تم اپنے ہاتھوں میں نتکی تکواریں تخامے ہوئے ہو اور زیردستی جمیں بالم ے لے جا سکتے ہو تو سے تمهاري غلط منى اور خام خيالى ہے ميں جب جاموں اور جس وقت مجى ادا ا مارا تھےراؤ کیوں کیا ہے اور ہم سے کیا جاہتے ہو۔ اس پر دہی مسلح جوان جو زیوے گفتگو کرے تفاہوناف کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔

تم وونوں کو بابل کے برشاہ شویلا سرکے ایک جرنیل زیونے طلب کیا ہے وہ تم سے کیا ا ے یہ ہم نہیں جائے ہمیں یہ علم ملاہ کہ تم دونوں کو اس کے مانے پیش کیا جائے جو مجھ آگی تھیں بھاگ کر آپ کے پاس چلا آیا ناکہ آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کروں۔ کہنا ہے اس کے سامنے جا کر کھو۔ یوناف نے اس مسلح جوان کی طرف دیکھتے ہوئے کما آگریہ مع ہے تو چلو میں ابھی تمہارے ساتھ چلٹا ہوں میں دیکھا ہوں کہ تمہارا وہ جر ٹبل کیا کہتا ہے۔ بوبافا یہ جواب من کر دہ جوان خوش ہو گئے جبکہ یو ناف اور بیوساان مسلح جوانوں کے ساتھ ہو گئے تھے ب ن مروہ ہوان موں ہوے بعد یونات اور پوسان کی بود ہوں ہے۔ آپ اٹھا تھا اس کی ماری دلتوازی جاتی رہی تھی اور اس کے حسن بے نام پر اشکوں کا سوز اور ایک شاہی کار کن بھا گیا ہوا بابل کے شاہی محل کے اس کمرہے میں داخل ہوا جس میں!

ن بخت لفراین بوی امیس کے ساتھ تبیٹا ہوا تھا جب وہ کارکن بخت نفر کے سامنے آیا تو ا میں من من است کیلئے کما تھاجس نے میری بیوی اسس کو دریائے فرات سے نکال کراس انیں ملے تو حمیں چاہئے تھا کہ تم اس سرائے کی طرف جاتے جس میں ان دونوں نے قیام کر رکھا ے بخت نصر کی میر گفتگو من کر اس کار کن نے مجیب سی بے بسی کے عالم میں بخت نصر کی طرف ویکھتے

اے آتاجن دونوں میاں بیوی کو بلانے کیلئے آپ نے مجھنے بھیجا تھا ان کے ساتھ ایک بہت بردا بلانه رونما ہو چکا ہے اس پر اسس نے چو تک کر ہو چھا ان دونوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا اور اس ونت وہ دونوں کمال ہیں میں ضرور اکلی خبر گیری کیلئے جاؤں گی اس پر وہ کار کن پھرپولتے ہوئے کہنے

اے آتا جب میں آپ کے عظم کے مطابق وریائے فرات کے کتارے پہلیا تو وہ دونوں میاں یل دہاں نیس سے وہاں جمع ہونے والے لوگول سے انکا صید بڑاتے ہوئے اور ان پر بد طا مر کرتے وے کہ جس نوجوان نے شنراوی اسس کی جان بھائی تھی وہ کماں ہے دہاں کورے موتے ہجے ا ہے ہاتھوں میں نکی تکواریں پکڑے ہوئے تھے تھے کی لیا یو ناف نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اور ان پر بید ظاہر کرتے ہوئے کہ جس نوجوان نے شنزادی ایس ک جان بچائی تھی وہ کمال ہے وہاں کھڑے ہوئے پچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ووٹوں میاں بیوی دریا ہے الت بی کے کنارے کھڑے تھے کہ ہمارے جرٹیل نے کے پہلے مسلح جوان دہاں آئے اور ان دونوں کروں اپنی بیدی کو بچاکر یمان سے نکل سکتا ہوں نیکن میں تم ہے بہلے یہ یوچھتا چاہتا ہوں کہ تم اگر فار کر کے لے گئے اندا میں بھاگتا ہوا زینو کی حویل میں واخل ہوا میں نے دیکھا کہ وہ دولوں الل موی وہیں سے نیوے ان دونوں میال میوی کو دریائے فرات کے کنارے سے بلوایا اور ف پر زور دیا تفاکہ وہ اپنی بیوی کو ترک کردے کیونکہ زینو اس کی خوبصورت بیوی کی خوبصورتی لا کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرتا چاہتا ہے ایکی ان دو نوں کے درمیان کی گفتگو ہو

یہ خبر من کر حسین المیس کے لب خندال جن پر بے وجہ تمہم پھیلا رہتا تھاوہ آب د آگ کے کل میں تبدیل ہو گئے تھے اس کا صبح کے روپ اور قوس و قزح کے رنگوں جیسا شرابور پیکر گل

متدد نظریات کی ازیت اور دیار غم کی سی مسافری رقص مرنے گلی متی-

ود سری طرف میہ خبر من کر بخت نصر کی حالت بھی کچھ الی ہو رہی تھی اس کے چرے مرج خانوں کی 'ارکی بھر گئی ختم اس کی شریانوں کا ہو تھول اٹھا تھا اور اس کی حالت پھرائے چرہے نیز اندھے راستوں اور بچتم کی کالی خوفتاک گھٹاؤں جیسی ہو کر رہ گئی تھی پچھے دیریے تک اس کے کمرے میں تند تقارت کا سناتا جھایا رہا پھر ہجوم کرنے کے سے انداز میں بخت نصرا پی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیتوں کی چنگا ڑیس اس نے آپٹے کار کن کو مخاطب کرکے کیا۔

اس زیو کی ہے جرات کہ وہ ہمارے محسن اور اس کی بیوی کے ساتھ سے روبیر رکھے جو پچھ تم نے کما آگر ہیہ صحیح ہے تو میں اس زینو کو الی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی اس سزا کو ایک عبرت سجھتا رہے گا اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے اپنی بیوی کی طرف ویکھتے ہوئے کما میں اپنے اس کار کن کے ساتھ زینو کی طرف جا یا ہوں اور جلد ہی نوٹ آؤں گا امیس نے فورا اٹھتے ہوئے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں کیونکہ میں بوناف اور اس کی بیوی کو پہانتی ہوں الندا میں آپ کیلئے سودمند ٹابت ہوں گی ہو سکنا ہے آپ اور بیہ کار کن بو ناف کو پہچانے میں غلطی کر جائیں بخت تھرنے اپنی ہوی کی اس تبویزے اتفاق کیا تھا للذا بخت نصراس کی ہوئ اور کار کن نیٹو کے محمر کی طرف چلے

بخت نصر تھوڑی در بعد اپنی ہیوی اسپ اور اپنے کار کن کے ساتھ جھلتے ریجیتان ٹیر ب كرال ربيت كى طرح زيوك حويل ك اس كر بين واهل بواجهال نيزوف اي سائے بوناف اور بیوسا کو ایک نشست پر بٹھائے رکھا تھا اور ان کے ساتھ محو تفتیکو تھا اچانک بخت نصر کووہاں دیکھ كر زينوائي جك سے اٹھ كوا موااس كے چرے يوسمرى مول الكيزى بكوركى تھى اور وہ دكھ اور بريشاني من كهداس قدر بانب الله تهاجيه وه عمودي جنان چره كروبال بهنيامو- بخت نصرك بهيك سے پہلے ہی بخت نصر کی بیوی اسس زعوے سامنے بیٹھے ہوناف اور بیوساکی طرف سامنے برطی اور بری شفقت سے ان دونوں کو مخاطب کرے اس نے کمانم دونوں یمال کیوں آئے ہواور کون حمیال کی تم اس وقت تک رہ سکتے ہوجب تک تمہاری مرضی اور تمہاری خواہش ہو اس کے بعد بخت نفر میں بیوی کو زبردستی بلوایا ہے میں چاہتا تو اس کامقابلہ کر سکتا تھا اور سے میرا پچھ بھی نہ بگاڑ سکتا تھا چھ کمرے ہیں وہاں لے جاؤ ان کے لئے دہاں ضرورت کی ہرچیز کا بندویست کرواور محل کے سارے اس نے اپے مسے محافظ جمیج کر مجھے اور میری بیوی کو زیردستی یمال بلوایا ہے جس سے دیکھتا چاہتا ہول افدام اور خادہاؤں کو مطلع کر دو کہ جیسے وہ ہماری عزت و احترام کرتے ہیں ان دولوں میاں بیومی کا کہ یہ ہارے ساتھ کیا سلوک کرنا جاہتا تھ یوناف کو کہتے کتے رک جانا پڑا کیونکہ بخت نصر طا<sup>کت ا</sup>لزام کیاجائے گا اور ضرورت کی میرچیز مہیا کی جائے گی بخت نصر کا یہ جواب سن کرا میس خوش ہو جیزی کے دشت سفاک کی طرح آگے بردھا اور لگا آر اس نے دو تین طمانے بوری قوت کے ساتھ کی تھروہ ان دونوں کو لے کروہاں سے نگلی اور کل کے شرقی جھے کی طرف نے گئی تھی اس زینو کے چرے پر دے مارے اور شور مجاتی آبٹار کی طرح زینو کو مخاطب کر کے کما دیکھ اندھیرے کا

ہے۔ اور تم نے کی کوشش کی ہے ہے دونوں میرے محسن ہیں اور تم نے انہیں زبردستی یمال بلوا ر ہے۔ بھن سے اس کی بیوی سے زیرد سی شادی کا اظہار کرکے اپنی بد دیا تی اینے مجرم اور الدر میرے محسن سے اس کی بیوی سے زیرد سی شادی کا اظہار کرکے اپنی بد دیا تی اپنے مجرم اور ا بنائی عمنا بگار ہونے کا خبوت دیا ہے۔ یمال تک کئے کے بعد بخت تصر تھو ڈی دیر کیلئے رکا اور پھر

اس سے بخت نفر کی بھوری آتھوں کے اندر قربانیاں رقص کر رہی تھیں بھرووہ رہ بخت نفر نے زینو کو مخاطب کر کے کماسٹو زینو تمہاری اس بدی تمہارے اس گناہ کی وجہ ہے جو سزا تنہیں دی

اری ہے وہ بہ ہے کہ متنہیں اشکرول کی سید سالاری سے محروم کی جاتا ہے اور آئندہ کیلئے تمہارے فاران کے کسی بھی فرد کو افتکر میں یا سلطنت سے امور میں نمائندگی نہیں دی جائے گی اور تم بائل

میں ایک عام انسان کی سی زندگی سر کرد ہے اس سے بعد بخت تصرفے اپنی بیوی اسس کی طرف

و کہتے ہوئے کمائم ان دونوں کو لے کر میرے پیچھے آؤ میں محل میں واپس جا کر ان دونوں سے ہائے کدل گا۔ اس کے ساتھ ہی بخت تھراس کمرے سے نکلاا میس بھی یوناف اور بیوسا کو لے کر بھیلے

فرے ساتھ ہولی تھی جبکہ ان کاوہ مجراور کارکن مجی ان کے بیچھے جو یلی سے نکل گیا تھا۔

اللے کے شاہی محل کے اپنے کمرے میں آنے کے بعد بخت تصرفے پوناف اور بیوسا کو برہیجے إزت طرية س اين سائ بهايا اور بمر قصوميت ك ساته يوناف ك طرف ديك موت الله اے او ناف میں جانتا ہول کہ تم دونوں میال بیوی بائل شہریں اجنبی ہو پر تم نے میری بیوی کو

ا ریائے فرات میں ڈویٹ سے بچا کر جھ پر بہت برا احسان کیا ہے جھے اسس یہ بھی بتا چکی ہے کہ تم

اً النول میال بیوی فے دریائے فرات کے کتارے ایک مرائے کے اندر قیام کرر کھا ہے اور سے کہ دیا می تمهارا کوئی ایبا ٹھکانہ نہیں جے تم اپنا گھر کمہ سکو اور تم خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے ہو

الذا تمهارے اس احسان اور ٹیکی کے بدلے میں میں نے تمہاری رہائش کیسیئے شرہی محل کا ایک حصہ الف كرديا ہے اس كے اندرتم دونوں مياں بيوى معزز مهمانوں كى حيثيت سے رہو مے اور اس جھے

اس حویلی میں لایا ہے اس پریوناف زینو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے لگا اس شخص نے ہم دونول اسٹ اپنی بیوی اسٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سنوا سیس تم ان دونوں کو شاہی محل کے متشرق میں جو

طرح یو ناف نے بحت نفر کے علم کے مطابق بائل کے شاہی محل میں رہائش افتیار کرلی تھی۔ ونت گزر آ رہا بیناف اور بیوسائے بالل کے اس شاہی محل کے اندر رہائش کے رکھی اس ووران بابل کا باد شاہ نتو بلاسرموت کی نعینہ سو گیا اور اس کا بیٹا بخت نصریابل کا بادشاہ بنا تخت پر میسے ے بعد بخت نفرنے باتل کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کیا اس کی جسابیہ ملکتیں اس سے ای طرح ار زو د کھائی دینے گئی تھیں جیسی کچھ عرصہ پہلے یہ حکومتیں آشوریوں سے خوفروہ رہتی تھیں۔ حكومت سنيها لنے كے بعد بخت تصرف اسپنے لوكوں كى فلاح وبربود كيلئے بہت سے رفاد عامد كى كام مر انجام دیئے اس کے علاوہ اس نے لوگوں میں حفاظت کا شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مالی طور پر بھی معمم بنا ویا تھا ہے سب مجھ کرنے کے بعد بخت تصرفے بیرونی ممول کی طرف اوجه را شروع کی تھی۔ بابل کی عسکری قوت میں ایک استحکام پیدا کرنے کے بعد بخت نصرار دگر دکی حکومتوں کو اپنا مطبع کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد اس نے یمود ہوں کی طرف توجہ دی۔ فلسطین کے اندریمودیوں کی ان دلول ایک ہی ریاست میمودید باقی تھی دو سری ریاست جس کا تام سامریہ تعااور اے پہلے ہی آشوری بناہ و برباد کر کیا تھے لندا اس وقت بخت اصر بمودیہ بر مملہ آور ہوا۔ بوے خوفتاک انداز بیل وہ یمودید پر حملہ آور ہوا ہے شاریمودیوں کو اس نے محل کیا۔ یمودیے کے بادشاہ رتیاہ کو جو مسنی کے بعد یمودیہ کا باوشاہ بنا تھا گر فرار کر لیا۔ اور پھریمودیہ سے بھاری خراج وصول کرنے کے بعدوہ واپس باہل چلا کیا تھا۔

رے ہے بعد وہ وہ ہیں ہیں چوا میں صاحب کے سلطنت پر حملہ آور ہوا اس بار اس نے برد طلم ہی مہیں بلکہ سارے شہروں کی اینٹ سے اینٹ ہجا کر رکھ دی۔ برو طلم اور بیکل سلیمانی کو اس طرح بہریہ خاک کیا کہ انکی ایک د بوار اپنی جگہ کھڑی نہ رہی بہودیوں کی آیک بیزی تعداد کو وہ گرفآد کرکے اپنے ہیں بابل لے گیا آیک اندازے کے مطابق وہ اٹھارہ بڑار ببودیوں کو گرفآد کرکے آپنے ساتھ لیے ہیں بابل لے گیا آئیک اندازے میودیوں کیلئے اس نے آل ابیب نام کا آیک شہر آباد کیا اور اس بی ساتھ ان قیدیوں کو اس نے رکھ اور ان سے بابل شہر میں غلاموں اور قد مت گاروں کے ساتھ بات تھے۔ بخت نصر کدانی سلطنت کے سارے بادشاہوں ہیں سے ذور آور ذہین اور علم و فراست میں خوالت کے سارے بادشاہوں ہیں سے ذور آور ذہین اور علم و فراست رکھنے والا تھا اس کے بارے بی بیاں تک کما جا آ ہے کہ وہ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کی نیل سے نوار اس کی شادی ایران کے بادشاہ کیا کہا اس سے ہوئی تھی۔

یال کے شاہی محل میں ایک روز پوناف اور بیوسا آتش وان کے پاس بیٹھے باہم گفتگو کر دہ سے یہ اچانک الملاکا نے بوناف کی گردن پر کمس دیا چھروہ کئے گلی سنو پوناف میں تنہیں باہل سے

آجیج کامتورہ دینے وال ہوں تم دیکھتے ہو کہ بخت الفراب ہو ڈھا ہو چکا ہے اس نے اپنے بیٹے نابونید

الوالی عمد بھی مقرر کردیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ آئی باتی مائدہ زندگی آرام سے گزار وے گا اب

بال کی سرزین میں ہمارے لئے کوئی کشش کوئی جذب نہیں رہا میں سمہیں ایک اور سرزمین کی

طرف اشارہ کرتی ہوں اس سرزمین میں بھنے والی قوم بری تیزی سے قوت پکڑتی ہو رہی ہو اور میرا

مزال ہے کہ اگر یہ قوم اس طرح اپنی قوت میں اضافہ کرتی رہی تو بھر عنقریب اس کے حکم ان وزیا

مزال ہے کہ اگر یہ قوم اس طرح اپنی قوت میں اضافہ کرتی رہی تو بھر عنقریب اس کے حکم ان وزیا

مزید کی والے ہو گئا۔

وجھے لگا۔

اے ابلیکا تمهارا اشارہ کس قوم کی طرف ہے اس پر ابدیکا پھر ہونی اور کنے لگی میرا اش رہ فارس کی سرزمین کی طرف ہے دیکھو ہو تاف فارس کی سرزمین میں اس وقت وو حکومتیں ہیں اور سے دونوں حکومتیں آریائی خاندانوں کی ہیں شالی ایران میں اس وقت جو "ریائی حکمران ہے وہ قوم وہ کملاتی ہیں اور جو جنوب ایران پر حکومت کرتی ہیں وہ اہل فارس کملاتے ہیں اور ن پر ہذمنشی نام کا ایک خاندان حکمران ہے آج کل اہل فارس پر کمبوجیہ نام کا حکمران ہے اور اس فا ایک پرجوش اور جوان بیٹا ہے جس کا نام کوروش ہے اہل فارس کی اسیدیں اب اپنے بادشاہ کبوجید کے بیٹے کو روش یر گلی موئی بیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ کوروش اہل فارس کی حکومت کو ضرور وسعت اور "ہندگی الكن يه دونول قبيلے الگ الگ چينے آ رہے ہیں اور یہ كيفيت قديم زمانے ہے چي آ رہى ہے۔ اہل مود اور اٹل فارس آیک ہی زبان بولتے ہیں لیکن آئل زندگی کا تصور آیک دوسرے سے مختلف ہے۔اس لئے کہ باد کا شاہی خاندان کی نسلوں سے نے علاقے فتح کر تا رہا ہے لیکن فارس کے حکمران خاندانوں نے اہمی تک کوئی نیا علاقہ فتح نہیں کیا لیکن اب امید کی جا رہی ہے کہ اب یہ اہل فارس کے تھمران ایک نئ کروٹ لیس سے اور اپنی چھوٹی سی سلطنت کو دسعت دیں سے۔ اہل فارس کا مرکزی شہراس وتت پارساگروہ میں ڈوں کے درمیان گھرا ہوا یہ ایک خوبصورت شهرہے میں جاہتی ہوں کہ اب تم اور بیوسا بانل ہے نکل کر اس پارساگر و کا رخ کرو۔ بوتاف اور بیوسا دونوں نے اسسکا کی اس سجویر سے اتناق کیا۔ بس ای روزوہ باتل ہے پار ساگر د شرکی طرف کوچ کر گئے تھے۔

ای روز یوناف اور پیوساشام سے تھوڑی دیر پہلے اہل پارس کے شہرپر ساگرو سے تقریباً پہنے کی شہرپر ساگرو سے تقریباً پہنے کی شمل شال میں ایک بست بڑے تھے میں ایک سرائے سے بہر نمووار ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سالے عمد روروازے کے معدر دروازے کے پاس آئے وہاں کھڑے ہو کر بوتاف نے بیوسا کو می هب کر ہے کہ سند بیوسا میرا خیال ہے کہ آج رات ای سرائے میں گزارتے میں اور کل صبح ہی صبح پارساگرد کی سند بیوسا میرا خیال ہے کہ آج رات ای سرائے میں گزارتے میں اور کل صبح ہی صبح پارساگرد کی

طرف کوچ کریں گے۔ بیوسانے مسکراتے ہوئے بوناف کی اس تیویزے اتفاق کیا پھردونوں میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس سرائے میں داخل ہوئے تھے۔

جب وہ دونوں سرائے کے بہت بوے اصطبل کے قریب کتے تو انہوں نے دیکھا اس اصطبل کے اندر اور با ہر بے شار گھو ڈے کھڑے تھے ان گھو ڈول کو مضبوط کھونٹوں کے ساتھ باندھنے کے ساتھ ان کی گروئیں آیک دو سرے سے مضبوط رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں وہ گھو ڈے ان کی گروئیں آیک دو سرے سے مضبوط رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں وہ گھو ڈے انہائی خوبھورت سرکش اور جنگل سے دکھائی دیتے تھے۔ بہت سے نوبوان جو کسی آج کے غلام دکھائی دیتے تھے۔ بہت سے نوبوان جو کسی آج کے غلام دکھائی دیتے تھے۔ بہت سے نوبوان جو کسی آج کے غلام دکھائی دیتے تھے۔ وہ ان گھو ڈول کو کھر اکر رہے تھے۔ یو ناف نے ان گھو ڈول کو بہند کیا اور انہیں دیکھنے کیلئے ان کے قریب چلا گیا آئی ویر تک آیک بو ڈھا اس کے قریب آیا اور بڑے انہاک سے دیکھنے کو گھو ڈول کو گھو ڈول کی طرف ویکھتے ہوئے وہ مسکر اکر یو ناف سے پوچھنے لگا اے نوجوان کیا تم گھو ڈول کی بچپان رکھتے ہو جو اس قدر خور سے میرے ان گھو ڈول کو دیکھ رہے ہو اس یو ڈھے کی بیات می

اگر میں غلطی پر نہیں تو تم ان گھوڑوں کے مالک کوئی تا چر کوئی سوداگر ہوجو ان گھوڑوں کو پیچنے

کے لئے کہیں لے جا رہے ہو بوناف کی ہے بات من کروہ بو ڈھاخوش ہوا اور زور وار تبقیہ لگانے کے
بعد وہ کنے گئے۔ اے نوجوان تمہارا اندازہ ورست ہے میرا نام حرمون ہے میرا تعلق قوم عیام ہے
ہے۔ یہ جو گھوڑے تم دیکھ رہے ہو جنہیں میرے آوی کھریا کر رہے ہیں عام گھوڑے نہیں ہیں
انہیں بری مشکل ہے جنگل سے پکڑا جا تا ہے اور یہ نیسائی گھوڑے ہیں جن کی پیٹھ پر آئے تک کوئی
فض سوار نہیں ہوا ہے اس لئے کہ میرے آوی انہیں کو بستانی سلسوں کے اندر سے بری مشکل
سے پکڑتے ہیں اور ہم بھاری قیست لے کر اہل فارس کے بادشاہ کمبوجہ اور اس کے بیٹے کوروث
کے ہاتھ نئے دیے ہیں۔ وہ ان گھوڑوں کو بری فوٹی ہے خرید تے ہیں اس لئے کہ وہ ون بدن اپنی انگر
کی تعداد بردھا رہے ہیں لندا نیسائی گھوڑے آج کی انٹی سب سے بردی ضرورت ہے ہوئے ہیں۔
کی تعداد بردھا رہے ہیں لندا نیسائی گھوڑے آج کی انٹی سب سے بردی ضرورت ہے ہوئے ہیں۔
پارساگرد کی طرف کوج کر جاؤں گا تاکہ یہ گھوڑے بیچنے کے بعد اور پارساگرد کے عکرانوں سے
پارساگرد کی طرف کوج کر جاؤں گا تاکہ یہ گھوڑے بیچنے کے بعد اور پارساگرد کی غرف تاکہ بیا تھوڑے کے بعد اس میں سے بچھ حصہ اسے قادموں میں تقسیم کروں تاکہ بیا میں اضافہ
والے ونوں میں وہ برے شوق کے ساتھ کو بستانی سلسلے سے گھوڑے پکڑ کر میری آمدنی میں اضافہ
والے ونوں میں وہ برے شوق کے ساتھ کو بستانی سلسلے سے گھوڑے پکڑ کر میری آمدنی میں اضافہ
والے ونوں میں وہ برے شوق کے ساتھ کو بستانی سلسلے سے گھوڑے پکڑ کر میری آمدنی میں اضافہ

اریں۔ حرمون کام فا وہ سود اگر طاموں ہو تو ہو مات ہے فاصب کرسے ہو کے است است کا کہ میں ہوتا ہے۔ میرے برزرگ تم ایک ایسے مخص ہو جس کی مجھے تلاش تھی دیکھو میرا نام نوناف ہے اور میرے ساتھ میری بیوی ہے اس کا نام بیوسا ہے ہم دوٹوں بھی" پارساگر دکی طرف جاتا جائے ہیں ہم

۔ آرنوں جی کے تما کندے اور ایک طرح سے خانہ بدوش ہیں ہم نے فارس کے حکمران کمبوجیہ اور ا بجے بیچے کوروش کی تعریف سن تھی لندا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے مرکزی شہریار ساگر و جا کر ، رہاں تھے۔ اور دیکھیں کے کہ بیر آنے والے دنول میں کیسے اپنی مرزمیتوں سے نکل کر قتوحات کا الله شروع كرتے بين- اس سے بيلے ہم دونوں ميان بيوى بايل مين تيام كئے ہوئے تھے يونان ی منظر من کروہ ہو ڈھا حرمون آگے بردھا ہو تاف کو اس نے گلے سے لگاتے ہوئے کہا میں تم رونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں کل صبح تم دونوں کو اپنے ساتھ لے کرپارساگر د کی طرف روانہ ہوں گا اور پارساگرد کے موجودہ تھمران کمبوجیہ کے بیٹے کوردش سے تمہارا تھارف کرواؤں گا۔ ونانے نے حرمون کی بات کانے ہوئے کیا۔ ہم ووٹوں کے پاس کوئی سواری شیں ہے کیا ایس ممکن نہیں کہ آپ ایک اچھا اور معقول معاوضہ لے کراپنے وو تھو ڑے ہمارے ہاتھ فردخت کر دیں اس ر حرمون نے تھوڑی دریے گئے بڑے غور سے یو ناف کی طرف دیکھا پھر کما۔ یہ گھوڑے خرید نے ا كاتم رونوں كو كوئى فائدہ ند ہو گا۔ اول يہ كه تم رونوں جھے خاند بدوش تلكتے ہو النذائم كو ژول كى تیت ادانه کرسکو کے اور دو سراید که کوئی عام آدمی ان محواروں بر سوار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ب تھوڑے جاتھی جیں سدھائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کی پیٹھ پر آج تک کوئی سوار ہی نہیں ہوا۔ لہذا اں یہ سواری کرنے کے لئے بری تربیت اور مثق کی ضرورت ہے۔ بال بیں بید کمد سکتا ہوں کہ اس مرائے ہے اس مرائے ہے دو سری نسل کے ایجھے سے گھوڑے خریدنے بین مدد کردوں۔ اس پر اوناف بلی بلی احرابث میں کمنے لگا۔

اے حرمون جہاں تک ان پر سوار ہونے کا تعلق ہے تم بے قکر رہو ہم دونوں میاں ہوئ بہتری شہوار ہیں اور ہر مرکش ہو ڑے پر سوار ہونے کا فن خوب جائے ہیں۔ جہاں تک ان کی قیمت اوا کرنے کا تعلق ہے توجی قیمت پر تم ان گھو ژون کو پارساگر دے تکمرانوں کو بیچ ہوئی اس سے زیادہ قیمت اوا کرنے کیلئے تیار ہوں اس کے ساتھ ہی پوٹاف نے اپ لباس کے اندر سے ایک چری جھیلی نگائی اس بیس ہاتھ ڈال کر اس نے چند سنمری سکے نگائے اور پھر انسیں حرمون کی طرف بردھاتے ہوئے اس نے کہا بولو حرمون دو گھو ژون کی قیمت تم کیا ما تگتے ہو ایک میرے نے اور ایک میری ہوی کیلئے۔ پھروہ سنمری سکے بوٹاف نے اپنی چری تھی بیس ڈال دیے اور میرے نے اور ایک میری ہوی کیلئے۔ پھروہ سنمری سکے بوٹاف نے اپنی چری تھی بیس ڈال دیے اور میرے سے اس نے حرمون کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے کہا۔ اس بیس سے جس قدر تم مناسب سمجھتے ہو دو گھو ژون کی قیمت نکال کر رکھ لو اور دو گھو ڈے تم ہمارے حوالے کردہ۔ حرمون نام کا دہ تا جریوہ تھیلی سے اس نے چند سکے مناسب سمجھتے ہو دو گھو ڈوں کی قیمت نکال کر رکھ لو اور دو گھو ڈے تم ہمارے حوالے کردہ۔ حرمون نام کا دہ تا جریو تھیلی سے اس نے چند سکے نکالے اور پھروہ تھیلی سے اس نے چند سکے نکالے اور پھروہ تھیلی اس نے پوناف کو لوٹا تے ہوئے کہا اب کمو ان گھو ڈوں میں سے جو دو گھو ڈے کہا اور پھروہ تھیلی اس نے پوناف کو لوٹا تے ہوئے کہا اب کمو ان گھو ڈوں میں سے جو دو گھو ڈے

جاہو ان کا امتحاب کر سکتے ہو۔ میں تم پر سے احسان کرون گا کہ ان گھوڑوں کیلئے زمیں اور دؤ برا

بیناف اور پوسا حرمون کے ساتھ ہو لئے جس قدر گھوڑے وہاں بندھے ہوئے تھے دونوں میاں بوج ہے تھے دونوں میاں بوج ہے جا جو دو میاں بوج ہے جا جو دو میاں بوج ہے جا جو دو میاں بوج ہوئے ہوئے گئے ہور دو گھوڑوں کی طرف ویکھتے ہوئے گئے تھا تم مون کی طرف ویکھتے ہوئے گئے تھا تم جا ہو تو جس ان دونوں گھوڑوں کو ابھی سے علیحدہ کر کے تمہارے حوالے کر سکتا ہوں تاکہ تم این گھوڑوں کو جہاں جا بدھ سکتے ہو اور آگر تم نے کل میرے ساتھ ہی یماں سے پارساگرد کی کھوڑوں کو جہاں جا بدھ سکتے ہو اور آگر تم نے کل میرے ساتھ ہی یماں سے پارساگرد کی طرف ردانہ ہوتا ہے تو پھران گھوڑوں کو سیس بندھا رہنے دو اور کل جب تم میرے ساتھ یماں سے طرف ردانہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ تم دونوں میں بدھا رہنے دو اور کل جب تم میرے ساتھ یماں سے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کیے اور کس طرح سواری کرتے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کیے اور کس طرح سواری کرتے ہو۔ حرمون کا یہ جواب میں کر بو ناف اور بیوسا دونوں میکرانے گئے تھے پھر بوناف نے اسے مخاطب میں کرے کی ہو۔

سنو حرمون بھے تمہاری سے تجویز پہند ہے ان دونوں گو ڈول کو بیس بندھا رہے دو گل ہم تمہارے ساتھ ہی پارساگرد کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس پر حرمون خوش ہو کر کہنے لگا دیکھوشام ہو رہی ہے۔ اس پر حرمون خوش ہو کر کہنے لگا دیکھوشام ہو رہی ہے۔ بیس تم دونوں میاں بیوی کیلئے اس سرائے بیس ایک کرے کا انظام کر آ ہوں ساتھ بیس تم سے سے بھی گزارش کر آ ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا جھے بے حد خوش ہوگی تمہاری وی تمہاری وی اس سے بیس مجت اور جوگی تمہاری وی اس نے بھی جھے متاثر کیا ہے تم میرے ساتھ رہو میرا سلوک تم دونوں کے ساتھ ایک جا اس نے بھی جھے متاثر کیا ہے تم میرے ساتھ رہو میرا سلوک تم دونوں کے ساتھ ایک بیٹے اور بینی کا ساہو گا۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے حرمون کے ساتھ شام کا کھانا کھانے کی حای بھر نے اور جرمون نے ساتھ شام کا کھانا کھانے کی حای بھر فی پھر حرمون نے ساتھ شام کا کھانا کھانے کی حای بھر فی پھر حرمون نے ساتھ شام کا دیا اس کے بور حرمون فی پھر ایک کرے کا نظام کر دیا اس کے بور حرمون ایک انتظام کر دیا اس کے بور حرمون این ناف اور بیوساکو مخاص کرکے کئے لگا۔

اب تم دونوں میاں یوی اپنے کمرے میں آرام کروشام ہو رہی ہے اور سردی بردھتی چلی آ
رہی ہے میں اپنے آدمیوں کے لئے گھو ڈول کے پاس آگ کا آلاؤ روشن کرتا ہوں ٹاکہ آگ کے
پاس دو بیٹھ کر کھ نا کھا سکیں اور دہیں بیٹے ہوئے وہ اپنے گھو ڈول کی حقاظت بھی کر سکیں۔ اس پر
یوناف نے حرمون کو مخاطب کرستے ہوئے کہا اے حرمون کیا ایسا ممکن شمیں کہ میں اور میری بیوی
آگ کے اس آلاؤ کے پاس تہمارے ساتھ بیٹھیں۔ وہیں پر کھانا کھا سی اور وہاں بیٹھ کر تم مجھے قوم
فارس اور اس کے حکم انول سے متعنق تفصیل بتا سکو اس پر اس تاج حرمون نے خوشی اور

اً رضامندی کا اظلمار کرتے ہوئے کما آگر تم دونوں میاں ہوی ایسا چاہتے ہو تو یکھے کوئی اعتراض نہیں تم دونوں ہاتھ منہ دھو کر اور تیار ہو کروہاں پہنچو انتی دیر تک میں اپنے خاد موں کو کام میں گا کرسگ کا آلاؤ روشن کرتا ہوں اور سرائے کے سفی سے کھانا بھی متگواتا ہوں اس کے ساتھ ہی حرمون دہاں ہے ذکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہو باف نے بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کما سنو بیوس میں طہارت خانے میں جا رہا ہوں تم یہیں بیٹھو ہاتھ منہ دھولیا بھر دونوں حرمون کی طرف جلتے ہیں۔ دہاں تے بیوسا نے بین جا رہا ہوں تم یہیں بیٹھو ہاتھ منہ دھولیا بھر دونوں حرمون کی طرف جلتے ہیں۔ بیوسا نے بیناف کی اس تجویز سے انقاق کیا۔وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی دو مسمریوں میں سے ایک پر بیٹھ بیات بیوسا نے بیناف کی اس تجویز سے انقاق کیا۔وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی دو مسمریوں میں سے ایک پر بیٹھ بیناف کی خارف جا گیا تھی۔

00

عزازیل سامریہ شرک سرائے میں خوش و خرم اور مسکرا آبوا عارب اور بندیوہ کے ہمرے میں داخل ہوا انہیں دیکھتے تی وہ کمال مسرت اور شادبانی کا اظہار کرتے ہوئے کئے لگا سنو میرے قدیم تر رئیو میں نے تمہارے دشمن سے تمہاری جان چھڑائے کا ایک بے خطر طریقہ نکال لیا ہے اس پر عارب فورا بولا اور کئے لگا اے آقا کیا و شمن سے مراد بوناف ہے اور آپ اس کا خاتمہ کردیتے میں عارب فورا بولا اور کئے لگا اے آقا کیا و شمن سے مراد بوناف ہے اور آپ اس کا خاتمہ کردیتے میں کا میاب ہوگئے ہیں۔ اس پر عزازیل نے اس یار کمی قدر سنجیدگی میں کما نہیں بلکہ بیوسا کی طویل عمر پالے کا عمل چو تکہ تم دونوں اور بیوسا پر اسم تھے ہی ہوا تھا آگر میں اس کا خاتمہ کر تا تو تم بھی ختم ہو کررہ جاتے لئے ایس نے آئے دونوں تو محفوظ رہو گے پر بیوسا جان جاتے لئے ایس نے آئے دھو بیٹھے گی اس پر بنید خوف اور خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے گی۔

اے آقا کس ایسا قرارہ جائے اس کے ماتھ ماتھ آپ کے اس نے عمل ہے ہم دونوں کا ہمی فاتہ ہو کر رہ جائے اس پر عزازیل نے مسکراتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہوگا اس لئے کہ جو طریقہ میں نے وضع کیا ہے اسے میں ایک جگہ آزا بھی چکا ہوں اور اب جھے تسلی ہے کہ میں اکہا ہوسا کا فاتہ کرنے میں کامیاب ہوجاؤں گا دیکھو میں یماں سے فارس کے شرپار ساگر دی ظرف جاؤں گا دہاں شائی قصبے کی ایک مرائے میں بوناف اور یوسانے قیام کر لیا ہے میں وہیں ہوسا پر وار دہوتا ہوں اور وہیں اس کا کام تمام کر سے دی وہیں ہوسا پر وار دہوتا ہوں اور وہیں اس کا کام تمام کر کے رکھ دیتا ہوں اس پر یقینا ہمارے مقابلے میں بوناف کی طاقت میں کی آگر اس کا کام تمام کر کے رکھ دیتا ہوں اس پر یقینا ہمارے مقابلے میں بوناف کی طور میں ہمارا مقصد حیات ہے لیکن اے آقا کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اس ہوسا کے ساتھ ساتھ بوناف کا بھی فاتمہ کرویں تاکہ سنتھیل میں ہوسا کی موت کے بعد وہ ہمارے مانے زخی سانپ کی طرح نہ آکھڑا فاتمہ کرویں تاکہ سنتھیل میں ہوسا کی موت کے بعد وہ ہمارے مانے زخی سانپ کی طرح نہ آکھڑا ہو ۔ اور ہم اس کے انقام اور دعنی ہے محفوظ رہ سکیں اس پر عزازیل انتمائی ہے ہی اور بہ چارگ

اے بنیبط یوناف کا خاتمہ میرے بس کا کام نمیں ہے ابلیا کی صورت میں اس کے پاس ایک قوت ہے۔ جو کسی بھی افریت پنچائے کا کام مرانجام دے سکتی ہے۔ انداجس ایک ایک قوت ہے۔ جو کسی بھی افریت پنچائے کا کام مرانجام دے سکتی ہے۔ انداجس ایک میں ہوں گئی ہے۔ بیرسا کا خاتمہ کرنے کا ارازہ کر لیا ہے ایسے ہی میں یوناف کا خاتمہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گئی اب تم دونوں میاں بیوی آرام کرو میں پارساگرد کی طرف جا تا ہوں اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنی قوت کو حرکت میں لاید اور وہاں سے عائب ہو گیا تھا۔

بوناف طمارت خانے سے ایک صاف سنھری اگر پہتے کے ساتھ ہاتھ منہ بو نچھتا ہوا نگلا تواں نے ویکھا پوسا کمرے کی ایک مسمری پر کسی بے جان لاش کی طرح اوندھے منہ پڑی تھی پوناف نے دو ایک پوسا کے دو ایک باراک وہ اٹھے اور طمارت میں جاکر ہاتھ منہ دھو لے لیکن بیوسائے بوناف کی اس پکار کا کوئی جواب نہ ویا اور نہ بی اس کا جسم حرکت میں آیا اس صور تحال پر بوناف کر مند ہوا اور لیک کر وہ بیوسا کی خرف بوھا اسے جب اس نے شائے سے پکڑ کر میدھا کیا تواس کے بازو بے جان سے ہو کر پھیل گئے تھے۔ اور بوناف نے یہ بھی دیکھا کہ بیوساکی گرون بوٹ کرب نگر کیا تھا تاک انداز میں ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ بیوساکی یہ عالت دیکھتے ہوئے بوناف کا چرہ پیلا پڑ گیا تھا تاک انداز میں ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ بیوساکی یہ عالت دیکھتے ہوئے بوناف کا چرہ پیلا پڑ گیا تھا اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ بیوساکی آئی تھیں اور اس کا جسم پچھ اس طرح آکر گیا تھا اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ بیوساکی آئی تھیں اور اس کا جسم پچھ اس طرح آکر گیا تھا تھے وہ کانی دیر پہلے کی مرچکی ہو۔

یوسا کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے یوناف بیچارے کی حالت اس بے بس مسافر جیسی ہوگی تھی جس کی ہڈیوں سے گوشت توجا جا رہا ہو اس کی آئھوں میں تاریک بایوسی اور سنسان راہوں کی ہی کیفیت طاری ہوگئی تھی اس کا چرہ سخر کے سورج جیسالبولبواو، گیمن کے جاند کی طرح بایوس کن ہو گی تھا۔ پھراس بیچارے نے انتہائی بے نبی اور لاجارگی میں بیوسا کو پکارا بیوسا تم کماں کھوگئی ہو تم میرا ول میری تا ہو ہو۔ تم کیوں جھے کو تکی وراثت اور اندھی منطق میں جٹا کر کے اکمیل رفصت ہو گئی ہو بیوسا کی طرف سے یوناف کو اس کی اس پکار کا کوئی جواب نہ ملا اس لئے کہ وہ بیچاری تو عدم و ہست اور موجود و عائب کی سنیزہ کاری میں ڈوئی تھی اور اینا مصاف و تھگی ہار کر فٹا کی منظوں میں کھو چکی تھی۔ منظوں میں کھو چکی تھی۔

پارساگرد کے شالی قصبے کی اس سرائے میں بیوسااس طمرح مسمری پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی اور او باف بیچارہ انتہ ئی ہے ہی ہیں اے دیکھے جا رہا تھ ۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا دور بیڑوں میں شور کرتی ہوائی ہو گئے ہوئے ہیں۔ مردہ بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے یو باق کی خوف بھری میں شور کرتی ہوائیں ہاتی گیت گا رہی تھیں۔ مردہ بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے یو باق کی خوف بھری آئیس اور زیست میں شعری ہوئی صدائیں کا دیرائیاں اور زیست میں تھی کے علی تم رقص کر دیے تھے۔ جبکہ مجموعی طور پر اس کی حالت لفظوں سے چھڑے معتی اور گریاہ شیم

شی جیسی ہو رہی تھی اس حالت میں اجا تک ایلیائے بوناف کی ارون پر اس دیا۔ بھرا بلیکا کی مسل دیا۔ بھرا بلیکا کی مسلم وقات کے مسلم وقات کی ساعت سے نکرائی۔

روال میرے حبیب تم یوسا سے متعلق گلر مند شہ ہوا سے مردہ مت قبال کروتم جائے ہوکہ عواقیل نے عارب اور بنیطر کے ساتھ بیوسا کے ناسوت پر بھی عمل کیا تھا۔ جس کی بنا پر یہ ابھی تک شہرے ساتھ جاتی آری ہے لیکن اب اس عواقزیل نے ایک نیا طریقہ وضع کرتے ہوئے یوسا کے خاہد کرلیا تھا جس کے تحت صرف بیوسائی مرتی جبکہ عارب اور بنیطر بی جاتے جھے عوازیل خاتے کا فیصلہ کرلیا تھا جس کے تحت صرف بیوسائی جبکہ پر کیا تھا اب جسم پر پہلے ہے کہے ہوئے عزازیل کے علی پر وہی پہلے والا عمل کرویا ہے جو میں نے تم پر کیا تھا اب جب بھی تم ووٹوں کو موت آگ کی اسمیلہ والا عمل کرویا ہے جو میں نے تم پر کیا تھا اب جب بھی تم ووٹوں کو موت آگ کی اسمیلہ والا عمل کرویا ہو تا ہو میں ہوگئی ہے۔ میرے اس عمل تمیں رہا بلکہ اب اپنے اس عمل کی لاظ ہے تمہارے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے اس عمل تن کی وجہ سے یہ بھوٹی بڑی ہوئی ہے اور مردہ دکھائی دے رہی ہے تم اس کے چرے پر پان کے چھینے وواور دیکھو یہ اس عمل تو ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اس میں تا جاتی ہے اور مردہ دکھائی دے رہی ہے تم اس کے چرے پر پان کے چھینے وواور دیکھو یہ اس عمل تی اس کی تعرب پر پیانے کا تھی سے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہوئی تغییں وہ بھائی ہوا طہارت خانے کی طرف سے بوش میں آ جاتی ہو اور اس نے جب بوسا کے چرے پر چھنے دیے تو ہوسا کے جسم نے ایک اس تبدیلی پر یوناف سے جرمی میں گی اس نے اپنے مرکو ایک جمنگا سا دیا بھروہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی اس تبدیلی پر یوناف نے جرمی میں گی اس نے اپنے مرکو ایک جمنگا سا دیا بھروہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی اس تبدیلی پر یوناف نے چرب پر مرکمی مسکر اہم کے بھیل گئی تھی۔

ہوش ہیں آنے کے بعد ہو مانے مشراتے ہوئے ہوناف کی طرف دیکھا اور پھردہ کہنے گئی۔
آپ میری حالت پر ضرور فکر مند ہو گئے ہوں گے آپ کے طمارت خانے میں جانے کے بعد ابلیکا
میری گردن پر آئی اور مجھے یہ بتایا کہ عزازیل میرا خاتمہ کرتا چاہتا ہے اور اس نے ایک ایسا طریقہ
وضع کر لیا ہے جس کے تحت عارب اور غیبطہ تو پچ جائیں گے لیکن وہ میرا خاتمہ کرتے پر قادر ہو
جائے گا لاڈ البلیکا نے بچھ سے یہ کماکہ وہ مجھ پر وہی عمل کر رہی ہے جو اس نے آپ پر کیا تھا اور یہ
کہ عارب اور بتیبطہ سے میری ڈنڈگ کا تعلق ختم کر کے آپ کے ساتھ جو اُن سے آپ پر کیا تھا اور یہ
تجویز پر جس خوش اور مطمئن تھی پھراس کے ساتھ بی اس نے اپناکوئی عمل کی پھر بچھے ہوں خبرنہ رہ ب

سنوبیوس تمهارا اندازہ درست ہے اب تمهاری ڈندگی کا تعلق عارب اور بنبیط کے ساتھ ختم ہو چکا ہے اب تم اپنی اس حیات کے سلسلے بیں میرے ساتھ وابستہ ہو چکی ہوا یلیکا تم پر اپنا عمل مکمل

یو ناف اور بیوسا جب نیسائی گھوڑوں کے قریب آگ کے جلتے آلاؤ کے پاس میٹیے تو حرمون نے۔ ا بنی جکہ ہے اٹھ کر ان دونوں کا پرتا ک استقبال کیا دونوں کو اپنے قریب اس نے جٹائی پر مٹھایا پھڑ اس ك اشار يرخاوم كمانا لے آئے تھے۔ سب نے مل كراس آگ كے آلاؤ كے پاس كمانا كمانا پھر بونان نے حرمون کو مخاطب کر کے کہا اے بزرگ حرمون میں اور میری بیوی کل میں چو تکد تہارے ساتھ پارسیوں کے شہر رساگر دکی طرف روانہ ہونے والے ہیں میرا ارادہ ہے کہ میں مجو عرصد اس شہرمیں قیام کروں گاللذا مجھے اس شہرمیں اس قوم اور اسکے تھرانوں کے متعلق اور اس، کے رسم و رواج کے بارے میں تفصیل جھے تم سے بمتراور کوئی نہیں بنا سکتا ہوتاف کی اس تفتیر کے جواب میں حرمون کہنے نگا اے بوناف تمہارا اندازہ درست ہے میں ان دنوں سے پارساگروشم کے سائی گھوڑوں کی تنجارت کر رہا ہوں جب میں جوان تھا اور پارساگرو کا بادشاہ کبوجیہ بھی اس وقت خوب وّا نا تخااب دہ یو ڑھا ہو چکا ہے اکثر بیار رہتا ہے اور قریب المرگ ہے اور اس کی حکومت کے کاروبار اب زیادہ تر اس کا بیٹا کوروش ہی چلاتا ہے۔ اب میہ کوروش ہی اپنی قوم کی توجہ کا مرکز ہے اور رواس جوان سے بہت می امیدیس مگائے رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ جس طرح ایران کے ایمد يسنے والى دوسرى آريائى قوم يعنى مادے اپنے ارد كرد كے علاقوں پر حملہ آور جو كرائى حكومت كو. و عت عطای ہے ای طرح کوروش بھی پارساگر دے نکل کر! طراف میں تھیلے گا اور قوم ماد کی طرح دنیا میں ایک زبردست حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گا۔ اندا میں زیادہ تر طالات کمبوجید کے، بجائے کوروش ہی کے متعلق بتاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حرمون تھوڑی دیر کیلئے رکا مجروہ اپنا

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کمہ رہاتھا۔
سنو یوناف کمبوجیہ کے باپ کا نام کوروش تھا لاتھ اس نے اپنے جینے کا نام کوروش ہی رکھا اس
طاندان کی زبان میں لفظ کوروش کے معنی چرواہے کے میں لیکن سے صرف نام تھا اس کا پیشہ چپائی
خاندان کی زبان میں لفظ کوروش کے معنی چرواہے کے میں لیکن سے صرف نام تھا اس کا پیشہ چپائی
نیس ہے ہاں پارساگر د کے بہاڑوں کے دامن میں جہان سے آریائی ظائدان آباد میں وہاں سینکٹول نیس ہے ہاں پارساگر د کے بہاڑوں کی رف تجھاتی دکھائی دیتے ہے گئے ہی گلے دکھائی دیتے
گلے چرتے میں اور دور دور دور تک جہاں بہاڑوں کی برف تجھاتی دکھائی دیتے ہیں پارساگر د کے لوگ ایک
نیس بار ما گردے لوگ ایک

روایت کی طرح سے بیٹین رکھتے ہیں کہ کوروش رعایا کی چوپائی کرے گا اور قوم ماد کی طرح ان کی روایت کی طرح سے بیٹین رکھتے ہیں کہ کوروش رعایا کی چوپائی کرے گا۔ راہنمائی اور جنگل کے در ندوں اور حملہ آور قونوں سے ان کی حفاظت کرے گا۔

اس کوروش کی مال اس کے پیدا ہوتے ہی مرسی تھی اس لئے سرائی خاندانوں کے افراد نے

اوروش کے باپ کم بوجیہ کو میہ مشورہ دوا کہ سیجے کی جائے پیدائش منحوس ہے کیونکہ اس کی پیدائش
سے موقع پر اس کی مال مرسی اس لئے ان آریائی خاندانوں کو پارساگر دے اٹھ کرنی چراگاہوں کی

طرف منظل ہو جانا جائے لیکن کوروش کے باب کم بوجیہ سنے کچھ سوج کر ان لوگوں سے کہا میہ کام
مرف میرے کہتے سے نہیں ہو سکتا بلکہ وہاں اسے والے بتیوں آریائی تبیلوں کی مشترکہ کو نسل بیٹ کر

پیملہ کر سکتی ہے پھراس کم بوجیہ نے اپنے سرداروں کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اس کی رائے کے مطابق
کی بیائے اس کی رائے کے مطابق
کی سے اور چاگاہ ہے اور پارساگرد کی میہ چھوٹی می آبادی بھی دہاں رہنے والوں کیلئے جنت کا ما مقام

اب اس واقعہ کو کئی برس گذر ہے ہیں کوروش جو اس وقت جھوٹا س تھ اب جوان ہو چکا ہے

ار سلائت کے کاروبار ہیں دلچہی لینے لگا ہے پار ساگر دجو بھی ایک چھوٹا سا شر تھا اب خوب بروا ہو

کر باروش ہو چکا ہے اور دور دراز کے آجر اور سوداگر بھی اس شرکی طرف آنے گے ہیں جو ماضی

میں گئی کی گرد ہیں پڑا ہوا تھا اور سنو بوناف! آشور بوں عیا میوں کدا نیوں اور ، دبوں کی طرح یہ

باری میں دہنے والے بھی دبو آئوں کی بوجا پاٹ کرتے ہیں ان کے سب سے بردے دبو آئوں کا نام

الدوماک ہے اور بید دبو آئوں کا دبو آئو تھور کیا جا آئے اور بید اکی سب سے بردی دبوی کا نام اناہیدہ

ہوادر بید پائی کی دبوی خیال کی جاتی ہے۔ پارساگر دکے قریب سے جو دریا گزر آئے ان آریاؤں

ہوادر بید پائی کی دبوی خیال کی جاتی ہی اور شہر کے دروازوں کے اوپر اپنے سب سے بردے دبو آئا

الدوماک کے جسے کورے کرنے کے علاوہ پارساگر دکا جو شاہی تھل ہے اس کی حفظت کے لئے اس

گرسا سے بھی از دھاک کے دو بردے بردے بہتے گوڑے سے ہوسے ہیں اور بید خیال کرتے ہیں کہ سید

یہ کوروش ابھی پانچ جید سال کی عمری کا تھا کہ تھو ڑوں کی سواری کرنے گا اوریہ کام اسکا مضغلہ اللہ کیا حالا تکہ: اس کی عمرے کڑے ابھی نشیبی علاقوں میں جا کر مٹی کے تھاونوں سے تھیلتے ہتھے۔ اور الکیا حالا تکہ: اس کی عمرے کڑے ابھی نشیبی علاقوں میں جا کر مٹی کے تھاونوں سے تھیلتے ہتھے۔ سنو الکیا مٹی کے تھاونے بنا کرپار ساگر دکے پاس سے گزرنے والے دریا ہیں بہا دیو کرتے ہتھے۔ سنو اللہ عمل چو تک برس ہا ہرس سے آریاؤں کے اس شہریار ساگر دکی طرف آ تا جلا آ رہا ہوں اور اللہ علی چو تک برس ہا ہرس سے آریاؤں کے اس شہریار ساگر دکی طرف آتا چلا آ رہا ہوں اور اللہ علی خاندان کے اقراد آئیس ہیں اور اسکا بیٹا کورد ش مجھ سے ایسے بی بے قتلف جیں جیسے آیک خاندان کے اقراد آئیس ہیں

ہوتے ہیں لازامیں تمہاری دلچی کیلئے تمہیں کوروش کے دواہم واقعات ساتا ہوں۔ سنو یو ناف کوروش جو اب جوان ہو چکا ہے اس کا ایک سائیں ہے جس کا نام امباہے یہ امرا ا کر گان شر کارہے والا آیک مروارہ اور اپنی خوشی ہے اس نے کوروش کی سائیس کری افغار ک ر تھی ہے ایک روز کوروش اپنے گھوڑے پر سوار امیا کے ساتھ شہرے اطراف میں گھوم رہاتھ ک امر نے کوروش کو چھوٹا بادشاہ کمد کر مخاطب کیا اس کوروش نے اپنی کلائی پر بتدھے ہوئے وائدی ے اس بازو بند کی طرف اشارہ کیا جس پر سب سے بوے دیو آ ازدھاک کی شکل بنی ہوئی تھی اور امباكو مخاطب كرك كينے لگا اے امبائم مجھے چھوٹا وشاہ كمدكر كيول مخاطب كرتے ہو حالاتك جم طرح جاندی کے اس بازو بند پر بنا ہوا سب سے بردا دیو تا ازدھاک ہے ایسے ہی میں سب سے برا بادشہ موں ویسے بھی اس وبو تا کا میرے پاس مونا ہی آیک علامت ہے کہ میں برا بادشاہ موں اس بروہ ار گانی سردار مسکراتے ہوئے کوروش سے کہنے لگا میں حمیس چھوٹا بادشاہ اس کئے کتا ہوں کہ تم ج نے ہو پارس کی اس سرزمین میں اس وقت وہ حکومتیں ہیں آیک قوم مادی اور دو سری تم لوگوں کی میں دیکھتا ہوں کہ مادی قوم کے تھران دور دور کی حکومتوں پر بلغار کرتے ہیں اور اپنی حکومت کو خوب وسعت دے رکھی ہے اور وہ ایسی سرزمینوں پر بھی چھائے ہوئے ہیں جن کے رہنے والے ان ک ز پانوں کے علاوہ کوئی اور بولی بوسلتے ہیں۔ للمدہ میرے خیال بیں ان سرزمیتوں کے اندر قوم او کے دشاہ بڑے بوشاہ ہیں اور تم اور تمہارا باپ کمبوجید چھوٹے بادشاہ ہو۔

یہ بات کوروش کے در میں بیٹھ گئی المذا وہ واپس اپنے باپ کمبوجید کے پاس آیا اور اس می طب کر کے پوچھے نگا اے میرے باپ کیا میں اور آپ ان سرزمینوں کے اندر چھوٹے باوشاہ ہیں اس پر کمبوجید نے اپنے بیٹے کوروش کو مخاطب کر کے کما۔ ہمارے قبیلوں میں لوگ جھے اور خہمی بوشاہ ہی تصور کرتے ہیں باہر کے لوگ ضرور ہمیں چھوٹا بادشاہ ہی کتے ہیں کیو قلہ ہم گمام مرزمینوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی سلطنت کو وصعت وسینے کیلئے ہم نے ابھی تک اپنی ہما یہ ممائنوں سے جنگ نہیں کی۔ اپنی تک اپنی ہما یہ ممائنوں سے جنگ نہیں کی۔ اپنے باپ کا یہ جو اب س کر کوروش نے اسی دن یہ عمد کرلیا تھا کہ جب وہ با قاعدہ طور پر قوم بارس کا بادشاہ سے گا تو وہ ضرور اپنی قوم کو وسعت وسینے کیلئے یارساگر و سے بائم کے گئے۔

اور ستو بوناف حال ہی ہیں اس کوروش کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیوی کا نام کاسندان ہے ۔ دوسرا اہم واقعہ جو ہیں شہیں ستاتے لگا ہوں وہ کوروش اور اسکی بیوی کاسندان ہے ہے ساوہ کاسندان کوروش کے خاندان اور قبیلے سے ہی تعلق رکھتی ہے اور کوروش کی دور کی رشتہ دار گل سید ارکا باب بیاڑی چیشنے کے اس پار گیالی کے بہت بُدے باغ کا مالک ہے میہ کاسندان اپنے

پہاڑی چشے سے اکٹرانے باپ کے ساتھ اور کھی اکیلے پارساگر دشمر آتی تھی ایک روز کوروش نے اسے دیکھا اور اس کی خوبصورتی اس کے حسن اور اسکی جسمانی ساخت سے ایسا متاثر ہوا کہ کوروش بری ہے چیٹی سے اس کاسندان کا پارساگر دشمر آنے کا انتظار کرتا ، ہم کاسندان کو اس کے جذبات کی خبرنہ تھی بھر دفتہ رفتہ جب کوروش کی دلیسی اس بیس بڑھتی گئی تو اسے بھی میہ احساس ہوا کہ پارساگر دکا ول عمد اسے چاہتا اور واس کے بند کرتا ہے لیکن ابھی تک اس نے کوروش پر اپنی دلیسی پارساگر دکا ول عمد اسے چاہتا اور واس آزمانا چاہتی تھی کہ کوروش اس سے کس متم کی اور کس اپنی مجب کا طراق سے چاہتا کہ اور کس ایک روز ایسا واقعہ رد تما ہو ہی گیا وہ اس طرح کہ کوروش ایک روز ایسا دریا کے کنارے اپنی محب کی سام گرائی سے چاہتا کرتا ہے ہیں ایک روز ایسا واقعہ رد تما ہو ہی گیا وہ اس طرح کہ کوروش ایک روز ایسا دریا کے کنارے اپنی سے کہا تھا اور دریا کے کنارے کیا سے کہا تھا۔

اچانک کوروش نے دیکھا کہ کاسدان سفید لباس پنے دریا ہے دو مرے کنارے کوئی بھی اور وش اس کے ہاتھ میں پھلول سے بھری ٹوکری بھی اور وہ ٹوکری بلا ہلا کر اور آوازیں دے دے کر کوروش کو بلا رہی تھی اسے پھلول کی ٹوکری چیش کر رہی تھی۔ دریا کے شور کی وجہ سے وہ کاسندان کی آواز فوٹ من سکتا تھا آہم ٹوکری ہلائے کے انداز سے دہ یہ سمجھ گیا کہ کاسندان اسے بلارہی ہے اور اسے پسلول کی ٹوکری چیش کرنا چاہتی ہے کاسندان ایسا نداق کے طور پر کر رہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ دریا کی سریش موجول کو عبور کر کے کوروش اس معاسمے میں کی سریش موجول کو عبور کر کے کوروش اس کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن کوروش اس معاسمے میں کی سریش موجول کو عبور کر کے کوروش اس کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن کوروش اس معاسمے میں کاسندان کی محبور اور اس کے بلائے کے انداز میں یالکل سمجیدہ تھا۔

للذا دریا کے کتارے کوروش اپنے گھوڑے ہے اٹرا اپنا نیزہ اس نے پھینک دیا اپنا چنہ اس نے اٹرا اپنا چنہ اس نے اٹرا دریا ہے گئرے رہنے دیا اور چڑے کی شلوار اور بوٹ بھی اٹار نے کے بعد اپنے جہم پر اس نے ملکے کپڑے رہنے دیئے اس کے بعد وہ دریا میں کور گیا پائی میں چھی ہوئی چٹانوں ہے اپنے جہم کو بچا تا ہوا وہ موجوں سے لڑتا اور پائی کے جیز دھاروں کو کائٹا ہوا دریا کے دو سرے کتار سے باغ کی اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر کامندان کوروش کی جست اور جرات سے بے حد متاثر ہوئی اور اس کامندان کھڑی تھی اس روز کامندان کوروش کی جست اور جرات سے بے حد متاثر ہوئی اور اس یاغ میں نہ صرف یہ کہ کامندان نے کوروش کے سامنے یہ قبول کیا کہ اس سے حجت کرتی ہے بلکہ اس نے اس مواحل کی خرجب کوروش کے سامنے یہ قبول کیا کہ اس مواحل کی خرجب کوروش سے بات کی بعد میں اس مواحل کی خرجب کوروش سے بات کی بعد میں اس مواحل کی خرجب کوروش سے بات کہوجہ کو پہنچی تو اس نے بغیر کسی اعتراض بغیر کسی تحقیق کے اپنے بینے کی شادی اس کی پند سے کردی تھی۔

یماں تک کہنے کے بعد حرمون تھوڑی دیر کیلئے رک گیا اور پھریوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کنے لگاپارساگرد " کمبوجیہ اور کوروش اور پاری قوم اور ان کی ندہی رسوہ ت کے متعلق میں نے پچھ ہری مرزمین اور سطح مر تفع کے اصلی باشند سے میں لوگ تھے۔ شروع میں سر سمین انہیں قدیم قوم اور بعض دفعہ مٹی والول کے نام سے لکارا کرتے تھے یہ لوگ زمین کھود نے میں ما ہر تھے۔ نیج بونا اور افسل کاٹنا مٹی کے برتن بتانا ایڈیمیں تھاپ کر کچے مکان تقمیر کرنا اب بھی ایکے مشاغل میں ش مل ہے۔ افسل کاٹنا مٹی کے برتن بتانا ایڈیمیں تھاپ کر کچے مکان تقمیر کرنا اب بھی ایکے مشاغل میں ش مل ہے۔ اور سے باوشاہ کم وجید کی کوشش رہی کہ وہ ایڈیمیں بنا کر آگ میں پکا لیا کریں۔ اس لئے کہ پکی باؤیس ٹوٹ باؤیس ٹوٹ باؤیس سیاب اور بارش کامقابلہ کر سکتی ہیں۔ اور انکے مقابے میں پکی ایڈیمیں پائی کے بماؤیس ٹوٹ بائی بیا۔ اور انکے مقابے میں پکی ایڈیمیں پائی کے بماؤیس ٹوٹ بائی بیا۔ اور انکے مقابے میں پکی ایڈیمیں پائی کے بماؤیس ٹوٹ بائی بان کارڈیرہ بھی رکھا جا سکے۔

ا کاپی باشندے اب بھی پارساگر واور اسکے اطراف میں پائے جاتے ہیں یہ لوگ وحثیانہ دور کی پہلی باشندے اب بھی پولتے ہیں گو اسکے پاس اپنا تذبیم قومی داستانوں کا سرمایہ شمیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے آریائی فاشخوں سے مختلف ہیں۔ یہ لوگ چور می چکار می میں بڑے ما ہم ہیں۔ جب ان پر کوئی حمد آور اور آپ تو اپنے دیمانوں سے بھاگ کرجو نشجی میدانوں میں ہیں۔ بہاڑیوں کے جنگلات میں جا چھیتے ہو آپ دور میں یہ کاپسی لوگ آئی قدیم پناہ گاہوں میں رہینے شے جو انہوں نے عارول میں اس بیار کھی تھیں۔

ایک بارپارس کا موجودہ ولی عمد کوروش اس کاپی قوم سے فکر مند بھی ہوا تھا وہ اس طرح کہ

ایک روز سے پر کوئی کا شکار کرتے ہوئے پار ساگر وسے کچھ دور کو ہستانی سلسلے کے اس مقام تک پہنچ کیا۔ جمال بیٹی ہوئی برف کے شکر تیز چشموں کے پاس چٹ ٹوں کے بیچھے پر الیوں میں بردے بردے موراخ نظر آتے تھے لیکن کوروش نے ایک سوراخ کے اندر جاکر دیکھا۔ تو دراصل بید ایک سرنگ تھی جو اوزاروں سے کپا پھر کاٹ کریتائی گئی تھی۔
اس سرنگ کا فرش جل کر ساہ ہوگیا تھا معلوم ہو آ تھا یمال مدوّں سے آگ جلائی جاتی رہی اور اب بھی مختلف کوشوں میں باتی ماندہ ایند ھن کی تمیس تھیں۔ ان چھپے ہوئے غاروں میں سے کئی ایک میں کوروش نے آئی فیزوں کے ٹوٹ ہوئے کلائے بھی ویکھے اس سے کوروش نے یہ نتیجہ لیک میں کوروش نے آئی فیزوں کے ٹوٹ ہوئے کلائے بھی اس سے کوروش نے یہ نتیجہ کالا کہ قدیم زمانے میں کس وفت کاہی تو گوں سندا نئی غاروں کو خان دیکھ کر کوروش نے یہ انداز کی کی کورانی نے بانداز کی کو مشل کی تھی۔ ان غاروں کو خان دیکھ کر کوروش نے یہ انداز کی کو گئی تھی کر کائیں توم اپنی قدم اپنی قدم اپنی قدم اپنی قدم اپنی قدم اپنی کو بستانی بناہ گاہوں سے نگل کر برای تیزی سے شہوں اور قصوں میں تباہ ہو بھی ہو گئی کر برای میزی سے بات کو بستانی بناہ گاہوں سے نگل کر براری وادیوں کی طرف آرہ ہیں ہوئی نی گئی کر برای وادیوں کی طرف آرہ ہیں ہوئی نے کہ بید اس نے اپنی کو بستانی بناہ گاہوں سے نگل کر برای وادیوں کی طرف آرہ ہیں ہے۔ گئی برای شیزی سے اپنی کو بستانی بناہ گاہوں سے نگل کر برای وادیوں کی طرف آرہ ہیں ہوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہو۔

آدسیل تہیں بتا دی ہے اور جویا تیں ش تم سے نہیں کہ سکاوہ تم خود ہی پارساگر دیمی رہتے ہوئے۔
جان جو گئے ہے لوگ انتمائی جگہو ہیں گھو ڈون پر سواری کرنے کے ماہر ہیں اور آن کل ان کی طائے۔
الی ہی ہے جیسے کوئی ذیر آلود لاوا زیر زبین اوھراوھر پھیل رہا ہو۔ بری طرح سلگ زہا ہو اور کوئی رائے ہو اور کوئی رائے ہوئی کی ہے بھی رائے ہوئی مالت اس وقت ان آریوں کی ہے بھی رائے ہوئی خیار ماگر دیے اطراف میں بہتے ہیں۔ اور بوناف میرا ذاتی خیال سے ہے کہ آنے والے دئوں میں آریائی اسپناس خول سے نظیس کے۔ اور ایک بہت بردی قوت وطاقت بن کرونیا پر چھا جا کمی گئی ارپائی اسپناس خول سے نظیس کے۔ اور ایک بہت بوٹ پو چھا حرمون ؟ تم نے بہ نہیں بتایا کہ ان آریائی اس ان کوئی کوئی ہوئے ہوئے پو چھا حرمون ! تم نے بہ نہیں بتایا کہ ان آریائی سے متعلق علم رکھتا ہوں۔
پر حرمون کے مسکراتے ہوئے غور سے بوناف کی طرف ویکھا پھروہ کئے لگا سنو بوناف! این آریائی اس متعلق علم رکھتا ہوں۔
اس قدر میں شہیں ضرور آگاہ کر آ ہوں۔

یہ آریائی قوم تین تبائل پر مشمل منی۔ باقی سارے قبلے اسی تین برے قبیلوں کی شاخیں تخیس۔ پہلا قبیلہ پازار گدود سرا قبیلہ مارفین اور تیسرا قبیلہ مارسین ہے۔ ان تینوں قبیلوں میں سب سے ممتاز قبیلہ پازار گد ہے۔ اور یہ سنی مشی قبیلہ بنو اس وقت سے تین بزار قبل چراگاہوں کی تلاش میں پامیرے چل کرایران میں واخل ہوئے شروع شروع میں یہ لوگ بخارا و سموقد میں آباد ہوئے شروع میں یہ لوگ بخارا و سموقد میں آباد ہوئے سے دہاں کے حالت اسپنے لئے سازگار نہ دیکھتے ہوئے ایران کی طرف بزھے۔

ان آریوں میں آیک گروہ آران کے شالی علاقہ میڈیا میں واخل ہوا۔ دو سرا گروہ مشرق ایران کی طرف آیا۔ پھر جنوب کی طرف بردھا اور جنوبی ایران کے علاقہ پارس میں آباد ہو گیا۔ میڈیا اور پارس کے قدیم باشندہ ان نوارد آریوں کے اتھوں مارے نگے۔ اور جو سے فدہ پیا ڈول میں اوھرادھر منتشر ہو گئے۔ اور جو سے فدہ پیا ڈول میں اوھرادھر منتشر ہو گئے۔ اور ایمض ایسے بھی بینے جنوں نے حملہ آور آریاؤں کی غلامی تبول کرلی تھی۔

آریہ تباکل شروع شروع میں دیوڑ چراتے ہے۔ رفتہ دفتہ کھیتی باڑی کرنے گلی لیکن بینال اسیں چین افتی کھیسب نہ ہوا۔ الح بروس میں آشوری آباد ہے ایک قدرتی شاہراہ میسوینی فیمہا سے تکل کر کو بستان زاگروس سے ہوتی ہوئی ایران میں داخل ہوتی تھی۔ اس شاہراہ سے آشور کا آبان میں داخل ہوتی تھی۔ اس شاہراہ سے آشور کا آبان میں داخل ہوتی تھی۔ اس شاہراہ سے آشور کا آبان میں مجور آ اپنی سلامتی کی خاطر خراج ادا کرتا ہوتی تھا الله ا

آشوریوں ہے اپنی سلامتی کی خاطر آریا دُن نے اپنی قوت میں اضافہ کرنا شروع کردیا تھا۔ جس وفت سے آریا کی جنوبی امریان بعن پارس کے علاقے میں واضل ہوئے تھے اس وقت ان مد قول میں کاپسی باشند ہے آیا دھے۔ کاپسی لوگ کالے رنگ کے اور نحیف والجساء ہیں۔امریان کا

ان آریدوں کی زندگی کا وارور ارپانچ چیزوں پر تفا۔ اول غلہ کا نیج دوم نیج بوئے کے اوزار ہوا گھی کا تھا ہے کہ اوزار ہوا گھی کا خوار ہوا گھی کا خوار ہوا گھی کا خوار ہوا گھی کا خوار ہوا گھی کا بھی کا خوار ہوا گھی کا خوار کی گھی کا خوار کی گھی کا خوار میں انجام دیتے تھے۔ اس جا بہر صرف نعد کا نیج ہی ہوا کر تا تھا۔ اور باتی ماندہ کام کالبی قوم کے افراد سمرانجام دیتے تھے۔ اس جا بہر کہ جہد نے اپنے جینے کوروش کو سے کہہ کر مطمئن کردیا تھا کہ انہیں کالبی قوم کے افراد سے کوئی خور اور خدشہ نمیں ہیں۔ ا

شروع شروع شروع میں آریائی فرمازواؤں کا ان قدیم باشدوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ مہمی کھی سروع شروع شروع میں آریائی فرمازواؤں کا ان قدیم باشدوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ مہمی کھی سروئی شکاری یا سیانی جو تھیتوں میں جا لکتے اور نوجوان دیمائی لڑکیوں سے تفریخ کا موقع تلاش کر ہے تھے۔ شریف آریائی نسل اور رؤیل کاپی کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل تھی۔ آریائی نیس نی تھو اور نووار ہوتے تھے۔ نیکن یہ قدیم باشندے لیے بالوں کے معمول سے شواستعال کرتے تھے اور خودا پی پیچہ پر سامان و ہوتے تھے۔

کاپی لوہار لوہا اور ہنین کے ہتھیار اور گھوڑے کے سازیتاتے لیکن آریائی نرم وھاتوں چاہدی آ بنے سے نفیس چیزیں بتاتے نفیہ۔ جہال تک پالتو جانوروں کا تعلق ہے۔ آریائی عمدہ نیل اور دورہ دین والی گائیں پالتے ہتے۔ جہال تک پالتو جانوروں کا تعلق ہے۔ آریائی عمدہ نیل اور دورہ دین والی گائیں پالتے ہتے۔ جبکہ کاپسی لوگ بھیٹر بحریاں پالتے۔ کا سیول کی عور تبی موثی جھوٹی اون سے دالی گائیں ہوں ہیں بھی بہت فرق تھا۔ کاپسی این دیو آاؤں کو چھیا کر رکھنے سے کمبل اور کیڑا بنتی تھیں۔ ندہی رسوم میں بھی بہت فرق تھا۔ کاپسی این دیو آاؤں کو چھیا کر رکھنے سے سے کمبل اور کیڑا بنتی تھیں۔ ندہی رسوم میں بھی بہت فرق تھا۔ کاپسی این دیو آاؤں کو چھیا کر رکھنے سے دنراور قربانیاں جیش کرنے کے لئے گھنے جنگلوں میں جاتے تھے۔

سکن اب حالات تیزی سے تہدیل ہوتے جا رہے ہیں کالبی گواب بھی پارسا گردادر در سرے شروں میں آرپوں کے گھریلو نو کرول کی حیثیت سے کام کرتے ہیں لیکن بھر بھی ہیہ تو میں آلپی ہی گھلتی ملتی جا رہی ہیں۔ اور گمنامی کی زندگی سے نکل کر اطراف کے اقوام کے اندر خوب شنامی حاصل کرنے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو عبرانی تا جرائے فیمتی سازوسامان کے ساتھ پارساگرداگا رخ کرنے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو عبرانی تا جرائے فیمتی سازوسامان کے ساتھ پارساگرداگا

رس رہے ہیں۔

یماں کک کینے کے بعد حرمون فاموش ہوگیا۔ پھر سانس لینے کے بعد یوناف کو مخاطب کرکے

کینے اگا۔ اے یوناف جس قدر حالات میں پارساگر دے آریوں کے متعلق جانتا ہوں وہ میں نے تم
دو وں میں ہیوی سے کمہ دیئے ہیں۔ میرا ذیال ہے تم دونوں میاں ہیوی اپنے کرے میں جاکر آرام

کرو۔ میں اور میرے میہ کارار بھی آرام کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم نے صبح ہی صبح سرائے ہے

پرس کرو کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یوناف نے حرمون کی اس تجویز سے انفاق کیا۔ پھروہ اپنی جگہ

نیا کھڑا ہوا۔ اسکے ساتھ ہی ہوسا بھی کھڑی ہوگئے۔ پھردونوں میاں ہوی اپنے کمرے چلے گئے۔

نیا کھڑا ہوا۔ اسکے ساتھ ہی ہیوسا بھی کھڑی ہوگئے۔ پھردونوں میاں ہوی اپنے کمرے چلے گئے۔

تھے۔ دو سرے روز یوناف اور چوسا حرمون اور اسلے کامداروں کے ساتھ اس سراتے سے آریاؤل

مرین شرپارساگرد کی طرف روانه ہو گئے ہے۔

ورس روز دو پسرے مور دورہ ہو ہے تھوڑی وہر پہلے جس وقت ہوناف اور پوسا حرمون کے کاروال کے اساتی پارساگرو کے فواقی کو ہستان سلطے میں بلند پہاڈوں کے اوپر سے گذر رہے تھے والہوں نے کہا کے پائکل قریب ہی ڈرہ تشیب میں پھھ کھوڑ سوار اپنے گھو ڈول کو بارتے بھا گئے ایک تیندو کے کاخلا کرنے کی غرض اسکا تعاقب کر رہے تھے۔ ان سواروں کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد خورون نے فورا چلاتے ہوئے اور لیاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سنو ہوناف سے جو سوار پنج نتیب میں تعاقب کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اگا سوار ہے۔ کی پرساگر و کاولی سد اور نتیب میں تعاقب کر رہے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اگا سوار ہے۔ کی پرساگر و کاولی سد اور ایک بادشاہ کبوجید کا بیٹا کوروش ہے۔ اپنے گھوڑے کو بھگا تا ہوا کوروش نے بھی اپنا گھوڑا ہوگاتے ہوئے حرمون نے آواز دیتے ہوئے اپنا ہاتھ قضا میں بلند کیا۔ کوروش نے بھی اپنا گھوڑا ہوگاتے ہوئے حرمون کی طرف دیکھا آسے دیکھتے ہوئے ایک خواس نے بوٹ کا مرمون تم بھی رہ کہا تھا کہ دہ اس خواس کے باتھ کر مون کی میں رہ کراہت کے واس موقع پر ہوگا کہ ان مورون کی ہوئات کے بوٹ ان دونوں میں ان مورون کو ایک کا مرمون کی طرف دیکھا تے ہوئے کا سامان ہوگا۔ حرمون ہوناف سے اس موقع پر پھھ کمتا ہی چاہت تھ بر ان دونوں میں ہوئی سے بوٹ کا سامان ہوگا۔ حرمون ہوناف سے اس موقع پر پھھ کمتا ہی چاہت تھ بر ان دونوں میں شام ہو گئے۔ بوٹ کا سامان ہوگا۔ کورون کو ایک کی بھرگاتے ہوئے ان سواروں میں شامل ہوگا۔ کورون کو ایک کھرڈوں کو بھگاتے ہوئے ان سواروں میں شامل ہوگا۔ کورون کو ایک کھرٹوں کو بھگاتے ہوئے ان سواروں میں شامل ہوگا۔ کورون کو ایک کھرٹوں کو بھگاتے ہوئے ان سواروں میں شامل ہو گئے۔ کورون کو کھرٹوں کو بھگاتے ہوئے ان سواروں میں شامل ہو گئے۔ کورون کو کھرٹوں کو بھگائے۔ ہوئے ان سواروں میں شامل ہوگائے۔ کورون کو کھرٹوں کو بھرگائے۔ ہوئے کان سواروں میں شامل ہوئے کورون کو کھرٹوں کو بھگائے۔ ہوئے کان سواروں میں شامل ہوئے کورون کو کھرٹوں کو بھرٹوں کو بھگائے۔ ہوئے کان سواروں کی کھرٹوں کو بھرٹوں کو بھر

کوروش اور اسکے ساتھی ہڑی مہارت اور ہے بالی کے ساتھ نیسائی گوڑوں پر سوار اس تیندوے کا تعاقب کررہے ہتے۔ اور اب اس تعاقب میں بوناف اور بیوس بھی شامل ہو گئے ہتے۔ تیندوا کو بستانی سلسلوں کی جھاڑیوں میں سے گذر تا ہوا ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گی تھا۔ جبکہ کوروش اور اسکے ساتھی بھی اس جھاڑیوں کے اندر اینے گھوڑے بھگاتے ہوئے جب اس چٹان

کے دو سری سنت کئے تو آجانگ تعیندوا نمودار ہوا۔ کوروش پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس اجانک ہیلے ا ہے کوروش ہو کھلا گیا تھا۔ قبل اس کے کوروش اپنا نیزہ سنبھال کر تعیندوے پر حملہ آور ہو تا۔ اس کا پوئی رکاب سے بھسل گیا۔ اور وہ سمرکش گھو ڈے سے نیچے گر گیا۔ اسکی بیٹے پر کانی چوٹ ائی تھی۔ جکہ تینہ واحملہ آور ہوئے کیلئے اس طرف ہردھا تھا۔

اس وقت ہے ناف لمی اور تیز جست سے اپنے گھو ڈے سے کود کر کوروش اور تیندوے کے درمیون حاکل ہو گیا تھا۔ عین اس وقت تیندوے نے بھی ایک لمی جست لگائی تھی اور کوروش پروہ حمد آور ہوا تھا۔ لیکن اس وقت یوناف بنے میں آچکا تھا لنڈ ابو ناف نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بائد کرتے ہوئے تیندوے کو درمیان سے ہی اچک لیا اور ٹیمرائے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر کرتے ہوئے تیندوے کو درمیان سے ہی اچک لیا اور ٹیمرائے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر کرتے سے ساتھ ہی مرکبا۔ پھر او خلا کرنے اور بین افسا کر چٹان پر کرتے سے ساتھ ہی مرکبا۔ پھر او خلا ہوا ہوا نے خرب انگیز کا رنامہ سے کوروش اور اسکے ساتھی اس ہوا سے جب و جرب انگیز انداز میں دیکھ دے اس جرت انگیز کا رنامہ سے کوروش اور اسکے ساتھی اس برت تبید کی اور اسکے ساتھی اس برت تبید کرا ہوا کوروش اٹھا آہستہ کرکے پوچھنے اور کس قدر پریش نی سے بونان کی طرف دیکھا ہوا دو قریب آیا۔ اور بوناف کو مخاطب کرکے پوچھنے اور کس قدر پریش نی سے بونان کی طرف دیکھا ہوا دو قریب آیا۔ اور بوناف کو مخاطب کرکے پوچھنے اور کس قدر پریش نی سے بونان کی طرف دیکھا ہوا دو قریب آیا۔ اور بوناف کو مخاطب کرکے بوچھنے اور کس قدر پریش نی سے بونان کی طرف دیکھا ہوا دو قریب آیا۔ اور بوناف کو مخاطب کرکے بوچھنے اور کس

لنے اندوز بول- جواب میں کوروش نے بیری قراخدلی کامظا ہم ہے کرتے ہوئے کہا سنو یوناف اب
مز ہدے لئے معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہو۔ اس لئے کہ تم ہم پر احسان کر بیکے ہو۔ تم ہمارے
ماچر پارساگرد چلو میں شمریس تم دونوں میاں ہوی کے رہنے کا بمترین انظام کروں گا۔ اسکے ساتھ
می کوروش اپنے گھو ڈے پر سوار ہوا۔ یوناف بھی اپنے گھو ڈے پر جیئے۔ پھردہ سب کو لے کر واپس
مائٹر تھے۔

اس جگہ آکر کوروش اپ گھوڑے سے انر گیا۔ جہاں حرمون اپ کار ندوں اور ہو ڑوں کے ہاتھ کا گھاتے ہوئے کہا۔ اے حرمون مائیر کھڑا تھا۔ پھروہ بھاگنا ہوا حرمون کے قریب آیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اے حرمون بی گئنا ہوں کہ اس بارتم برے توانا اور تعداد میں پہلے سے زیادہ گھو ڑے لے کر آئے ہو۔ اس بار بی اپنے باپ سے کہ کر تہیں تمہارے گھو ڈول کی زیادہ قیمت دیواؤں گا۔ ابھی ہے گئنگر جاری ہی تین اپ باپ سے کہ کر تہیں تمہارے گھو ڈول کی زیادہ قیمت دیواؤں گا۔ ابھی ہے گئنگر جاری ہی تقی کہ شرکی طرف سے چند سوار بھا گتے ہوئے وہاں آئے۔ پھران میں سے ایک نے کوروش کو تالے کردوش کو تالے کردوش کی اطلاع دی۔

یہ سنتے ہی کوروش فورا اسپے گھو ڈے پر سوار ہوا اور پھردہ اپنے ساتھی سواروں کے ساتھ اپنے گھڑاوں کویارساگر دکی طرف سرپہٹ دو ڈا رہے تھے۔

کوروش اسکے ساتھیوں کے جانے کے بعد حرمون نے اپنے قریب کھڑے یوناف کو مخاطب کے جوئے کما سنو پوناف آریاؤں کا بادشاہ اور کوروش کا باپ کہوجیہ مردیکا ہے۔ اب یہ آریائی چند دن تک اسکی موت کا سوگ مناتے رہیں گے۔ للذا ان دنوں میں کوروش میری اور تمہاری طرف متوجہ نہ ہوسکے گا۔ میرا ارادہ سے کہ ہم کسی سرائے میں قیام کرتے ہیں اور جب یہ سوگ فرف متوجہ نہ ہوسکے گا۔ میرا ارادہ سے کہ ہم کسی سرائے میں قیام کرتے ہیں اور جب یہ سوگ فرم ہو جائے گاتو پھرہم کوروش سے ملئے گی کوشش کریں ہے۔ اور سنو یو ناف پارس کردے شال میں آئے صاف سنھری سرائے ہے۔ میرا خیال ہے اس میں قیام کرتے ہیں۔ یو ناف نے حرمون کی اس تجری سرائے میں انہوں نے ایک سرائے میں قیام کرایا تھا۔

کیوجیہ کی موت پر سوگ منائے کے چند روز بعد دوپر سے کچھ پہلے حرمون بھاگیا ہوا اس
کرے میں داخل ہوا جس میں یو ناف اور بیوسائے قیام کر رکھا تھا۔ پھر اس نے خوشی کا اظہار
کرتے ہوئے یو ناف سے کہا تم دونوں میاں بیوی قور آئیار ہوجاؤ۔ ابھی ابھی آیک شاہی اہلکار آیا ہے
اس نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ کوروش نے ہمیں طلب کیا ہے۔ میں بھی اپنے گھوڑوں کے
ماتھ یماں سے دوانہ ہو رہا ہوں۔ آؤ دونوں اُسٹے ہی کوروش سے ملتے ہیں۔ اس انگش ف پاناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جلدی جلدی اپنا سامان لیمٹا یا ہر آگر انہوں نے اُسپنے گھوڑوں پر

811

زیس ہاہیں۔ پھروہ حرمون اور اسکے ساتھیوں کے ہمراہ شہریں واخل ہوگئے تھے۔

پارس کرو کے شہری محل سے باہر حرمون کے گھو ڈول کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ چیکہ شای اہگار اوقت باف ہیوسا اور حرمون کو شاہی محل کے اس کمرے جیں سلے گئے تھے۔ جس کے اندر اس وقت پرس کرد کا باوشاہ کوروش اور اسکی بیوی کاسندان بیٹے ہوئے تھے۔ جب بوناف بیوسا اور حرمون اس کمرے میں داخل ہوں کا استقبال کیا۔ پھر کوروش اس کمرے میں داخل ہوئے تو کوروش نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان تیوں کا استقبال کیا۔ پھر کوروش نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان تیوں کا استقبال کیا۔ پھر کوروش میں بیٹے ہوئے کہا سنو کاسندان میہ حرمون ہے جے تم اچھی طرم بائن ہو۔ جو ہمارے لئے اکثر گھو ڈے لا تا رہتا ہے۔ اس باد پہلے کی نسبت زیادہ گھو ڈے لے کر گیا جا دریہ یوناف اور اسکی بیوی ہوسا ہے جس کا ذکر میں پہلے کرچکا ہوں کی وہ جوان ہے جس نے اس میرے باپ کی موت والے دن ایک تیندوے سے میری جان بچائی تھی۔ کوروش جب خاموش ہوا میرے باپ کی موت والے دن ایک تیندوے سے میری جان بچائی تھی۔ کوروش جب خاموش ہوا تو کاسندان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مسئراتی ہوئی وہ یوناف کے قریب آئی۔ بری ہدروی اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اے اجنی نوجوان میں تیری ہے حد ممنون اور شکر گذار ہوں تو برے وقت میں میرے شو ہرے کام آیا۔ تیندوے کے ہوں سیکی جان بچائی۔ اسکے لئے ہم دونوں میاں بیوی

ہے۔ کیلئے تیرے احمان مندرہیں گے۔

کاسندان کے خاموش ہونے کے بند کوروش نے بھریوناف کو مخاطب کرتے ہوئے گا۔ آ

دواوں میں بیوی سامنے والی نشتوں پر بیٹھ بھریس تممارے ساتھ تفتگو کروں گا۔ کوروش کے سنے

پر بیناف اور بیوسا ان نشتوں پر بیٹھ گئے۔ جن کی طرف کوروش نے اشارہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ

حرمون بھی بیٹھ گیا۔ کوروش سب سے پہلے حرمون کو مخاطب کرتے ہوئے بولا سنو حرمون ابیل

تممارے گھوڑوں کو دیکھ چکا ہوں۔ میں نے شاتی فرانچی کو تھم دے دیا ہے کہ وہ تممارے گھوٹوں کو

گننے کے بعد جو قیمت میرا باپ ایک گھوڑے کی دیا کرتا تھا میں تمہیں اس سے ڈیڑھ گنا زیادہ دینا

ایٹ نزوانی کو تھم دے چکا ہوں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم میرے فرانی کی سے ملو۔ فاسے شہیں رقم اوا کردے گا۔ اور گھوڑوں کو فشکر گاہ کی طرف دوانہ کردے گا۔

یں رہے وہ روے ہو۔ دور سوروں و سرماہ کی سرے دور روے وہ کو است کا کہا ہے۔
کوروش کے اس اعتشاف پر حرمون کے چرے پر گری مسکرایٹ پھیل گئی تھی۔ پھراس نے
کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگر اجازت ہو تو بیس شاہی فڑا فجی سے ملنے چلا جاؤں۔ گھوڑے اسکے حوالے کرکے رقم اس سے وصول کر لوں اس پر کوروش مسکراتے ہوئے کئے لگا۔ ہاں جہیں
ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو اب یا کر حرمون نے یو تاف اور پیوسا دونوں میاں بیوی کی طرف
ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو اب یا کر حرمون نے یو تاف اور پیوسا دونوں میاں بیوی کی طرف
ریستے ہوئے کہا۔ تم سے بیں بور میں ملوں گا پہلے خزائجی سے معاملہ طے کر لوں۔ اسکے ساتھ گا
حرمون بری تیزی سے چلا کرے سے باہر تکل گیا تھا۔ اسکے جانے کے بور یو باق اور بیوسانے اس

سرے کا جائزہ لیا۔ جسکے قرش پر قالین میچی ہوئی تھیں۔ کرے کے اندرونی حصہ کو تکلف کی حد

علی جایا گیا تھا۔ جن نشتول پر کوروش اور اسکی بیوی کاسندان بیٹے ہوئے تھے ایکے در میان میں

ازدھاک دیو آؤں کا پھر کا مجسمہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے بائیں پہلو میں آریاؤں کی بانی کی دیوی انا ہید

کا بت استادہ تھا۔ یوناف اور بیوسا دونول میاں بیوی ابھی اس کمرے کا جائزہ لے دے تھے۔ کہ

کوردش نے ان دونوں میاں بیوی کو مخاطب کرے کہا۔

سنو بوناف تم نے جس جانفشانی اور خلوص کے ساتھ تیندوے کے ہاتھوں میری جان بچائی ہے۔ اس سے بین بے حد متاثر ہوا ہوں۔ پارساگر دکے شاہی محل کا غربی حصہ جو ایک خوبھورت باغین محل کا غربی حصہ جو ایک خوبھورت باغین محل کا عربی حصہ جو ایک خوبھورت کی باغین محل کے جو ایک خوبھورت کی باغین کی دونوں میاں ہوی کی رہائش کا بندویسٹ کیا ہے۔

اب تم میرے ایک صلاح کار میرے ایک سائقی اور میرے ایک تحکماری حیثیت سے محل کے ای جھے میں قیام کو گے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد میں اپنے قاعدوں اور کلیوں کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جھے تہماری قدم پر ضرورت محسوس ہوگی۔ میں اس بار ساگر دے فل سے نگل کر آس باس کی اقوام اور قبائل پر حملہ تور ہونا چاہتا ہوں۔ اور آریاؤں کی اس سلات کو وسعت وینا چاہتا ہوں۔ اور آریاؤں کی اس سلات کو وسعت وینا چاہتا ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ میرے اس کام میں تم میرے لئے سود مند

کوروش کی اس تفتگو پر یو ناف جواب رہا ہی چاہتا تھا کہ کوروش کا ایک پسریدار اندر آبا۔ اور کوروش کو مخاطب کر کے کئے لگا۔ اے آ قاشاہی کل سے یا ہرا کیک عبرانی تا جر کھڑا ہے۔ اور وہ آب سے ملنے کا خواہشمند ہے۔ اسکے بولنے کا انداز اسکے طور طریقے بتاتے ہیں کہ وہ پہلی ہارہمارے شمریار ساگر دھیں واخل ہوا ہے اس محافظ کے اس انحشاف پر کوروش کے چرے پر بھی بلکی شمریار ساگر دھیں واخل ہوا ہے اس محافظ کے اس انحشاف پر کوروش کے چرے پر بھی بلکی شمریار اسٹ نمودار ہوئی تو اس نے اسپنے اس پسریدار کو مخاطب کرتے ہوئے کما عبرانی تا جر کو اندر میرے باس مجبور اس کے ساتھ بی وہ پسریدار یا ہر نگل گیا۔

ئرتى خاص وجه ہے۔

وی میں سروش مسکرا کر کہنے نگا۔ اسکی کوئی خاص وجہ نہیں۔ ہمارے اس شمر کی فصیل شاید اس لئے نہیں۔ ہمارے اس شمر کی فصیل شاید اس لئے نہیں ہے کہ آج تک کوئی حکمران ان دور ورا زعایا قول پر حملہ آور نہیں ہوا۔ کوروش کا میہ جواب سن سروہ عبرانی تاجر مس قدر مطمئن ہوگیا تھا۔

تھو ڈی دیری خامو ٹی کے بعد کوروش نے اس عبرانی آجرکو کاطب کرتے ہوئے کہا جیسا کہ تم فودی بتا بچکے ہوکہ تم عیام کے شرشوش سے ہو کر آئے ہو اور میرا خیال ہے ان سرزمیتوں کی طرف ہو کر تم قوم قوم عیام کے دو سرول شہوں سے بھی گذرے ہو گے۔ کیا تم جھے ان عیامی شہوں سے متعلق اور اکلی موجودہ حالت کے متعلق کچھ بتاؤ گے۔ اس لئے کہ عیام ہماری ہسامیہ قوم ہے۔ اور اسکے متعلق میں سنتا پہند کروں گا۔ کوروش کے اس سوال پر عبرانی تاجر کئے نگا۔
اس پارساگرو کے مقلم ماوشاہ میں عیام کے مرکزی شہرشوش سے گذر کر آ رہا ہوں۔ یہ شہر کہی آباد اور پر رونن تھا۔ وہاں کہی عالیشان محل تھے۔ جو اب جل کر خاک سیاہ ہو بھی ہیں اور ان کا ہر گوشہ لومڑیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ جو ایک طرف سے دو سری طرف ویرانوں اور کھنڈروں کے ایر دور ڈتی پھرتی ہیں۔ عیام کے بعض ہادشاہوں کے ایوان میں اب راہ گیروں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اگر دور ڈتی پھرتی ہیں۔ عیام کے بعض ہادشاہوں کے ایوان میں اب راہ گیروں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اگر دور ان کی اس موت کا سب پھر کی ایک سل پر کندہ ہے جو منمدم شدہ قصر کے باتی ماندہ جھے کی شکر میں میارت کو پڑھ کر آیا ہوں۔ کوروش گاتی میں موت کا سب پھر کی ایک سل پر کندہ ہے جو منمدم شدہ قصر کے باتی ماندہ جھے کی شکر تھی۔ جو انہ میارت کو پڑھ کر آیا ہوں۔ کوروش کر آیا ہوں۔ کوروش کی میرانی عبرانی تا ہر کی گفتگو میں دیجی لیتے ہوئے کہا دہ کیسی تحریر تھی۔ جو تو نے قوم عیام کے اس عبرانی تا جر کی گفتگو میں دیجی لیتے ہوئے کہا دہ کیسی تحریر تھی۔ جو تو نے قوم عیام کے اس عبرانی تا جر کی گفتگو میں دیجی لیتے ہوئے کہا دہ کیسی تحریر تھی۔ جو تو نے قوم عیام کے اس عبرانی تا جر کی گفتگو میں دیجی لیتے ہوئے کہا دہ کیسی تحریر تھی۔ جو تو نے قوم عیام کے اس میرانی تا جو تو نے قوم عیام کے اس عبرانی تا جس کوروش کی کھوڑی کی جو تو نے قوم عیام کے دور تو کی کھوڑی کیں جو تو نے قوم عیام کے دور کی کھوڑی کوروش کوروش کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی

شای محل کی دیوار میں کتبے پر کندہ کی ہوئی دیکھی ہے۔ جواب میں وہ عبرانی آجر کھنے لگا۔

اے بادشاہ آپ جانے ہیں کہ آشور بول کا بادشاہ آشور بنی پال قوم عیلام کی تباہی کا باعث بنا فقا۔ اس نے عیلام کے سارے بوے بیوے شہول کو لوٹا اور تباہ و بریاو کیا۔ قوم عیلام کے مرکزی شمار شوش کی بریادی کا باعث بنا۔ یہ کتبہ اور اس کی تحریر جس کا میں سب سے ذکر کیا ہے یہ آشور ایول کے بادشاہ آشور بنی پال ہی سے تعلق رکھتی ہے یہ کتبہ اس نے شوش کے شاہی محل کی ایک وابوار میں تشوش کے بادشاہ آشور بنی پال ہی سے تعلق رکھتی ہے یہ کتبہ اس نے شوش کے شاہی محل کی ایک وابوار میں تھسب کیا تھا۔ اس کتبے کی تحریر بجھ اس طرح ہے۔

میں آشور بٹی پال کا جلیل القدر ہادشاہ ہوں جس نے اس قصبہ کے جروں کے گل بوٹوں کے خوبصورت کام کا منقش مازوسمان اپنے قبضے میں کیا اور یمان سے لے گیا۔ ہراصطیل اور طویلے خوبصورت کام کا منقش مازوسمان اپنے قبضے میں کیا اور یمان سے لے گیا۔ ہراصطیل اور طویلے سے طلائی ساز کے گھوڑے اور فجر مجھے یمان سے ملے۔ میں نے معبد کے جیکتے کلس میں آگ لگا دی۔ میں عیام کے دیو آگواس کی تمام زیب و زینت اور دوات اور ٹروت کے ساتھ آشوریوں کے مرکزی شرخیواکی طرف نے گیا۔ قوم عیام کے بیٹس یادشاہوں کے مجتبے میں نے اپنے ہمراہ لئے۔

کول دیا۔ اس میں طرح طرح کی تایاب اور خوبصورت اشیاء تھیں۔ اس موقع پر کوروش نے بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بوناف آبایاتم بھی اپنے گئے اور بیوسا کیلئے کی خرید تاہد کروگے۔
تم دونوں میاں بیوی نے گھاٹ گھاٹ کا بائی پیا ہوا ہے اور بہت سے شمراور ملک دیکھ ورکھ ہیں۔
بیدے تم دونوں مل کر اس عبرانی تا جرسے خریداری کروجو کچھ تم بیند کروگے وہ میں اور میری بیوی کا شدان بھی خریدیں کے جس قدر تم دونوں میاں بیوی سامان خریدو کے اسکی قیمت میں اوا کروں میاں بیوی سامان خریدو کے اسکی قیمت میں اوا کروں

کوروش کی اس گفتگو کے جواب میں ہوناف فور ابول پڑا اور کہنے نگا۔ سنو کوروش میرے پاس فقدی کی کی جمیس ہے۔ جو کچھ میں اور میری بیوی خرید ہیں تھے اس کی قیمت میں اوا کروں گا۔ اسکے ساتھ ہی ہوناف سے اپنے لباس سے نفذی کی آیک تھیلی نکال کر بیوسا کی طرف برجھاتے ہوئے کھا بیوسا آگے بردھو جو چیزتم پند کرتی ہو خرید لو۔ بیوسا نے آیک بار محمری نگاہوں سے ہوناف کی طرف بیوسا آگے بردھو جو چیزتم پند کرتی ہو خرید لو۔ بیوسا نے آیک بار محمری نگاہوں سے ہوناف کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے اس نے نفذی کی تھیلی لے ای تھی۔ اسکے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے انتھی اور عبرانی تا جرکے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے انتھی اور عبرانی تا جرکے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے انتھی اور

بوسائے اپنے اور بوناف کے لئے ارغوانی اون کے فہاں اس بیٹے ہے لگا لئے اور بوٹ غور

سے دیکھتے شروع کئے اس پر وہ عبراتی بول اٹھا یہ اون بجرہ اعظم کی تمہ ہے حاصل ہوتی ہے۔

اہاں مردوں اور خواتین کا پندیدہ ہے۔ تایاب نصور کیا جاتا ہے۔ بیوسا اس لہاں کو اپنے جم پر

تا چے ہوئے ایک اپنے لئے اور ایک بوناف کیلئے شرید لیا۔ اسکے بعد اس نے اپنے لئے ایک جوڑی

طلائی بازد بند پند کئے۔ جن پر افسانوی جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ جن کے مرشا بین کے

اور وھڑ شیر کا تھا۔ اور ایک پکھ بھی تھے۔ جب بیوسا شریداری کر پکی تو کوروش اور کا سندان نے

اور وھڑ شیر کا تھا۔ اور ایک پکھ بھی تھے۔ جب بیوسا شریداری کر پکی تو کوروش اور کا سندان نے

بھی وہی چڑیں اپنے لئے شریدلیس۔ جو بیوسائے خریدی تھیں۔ اس شریداری کے بعد وہ عبراتی آج

ور سرے تا جروں کی طرح رواج وستور کے مطابق ملک ملک اور شرشر کی خبریں شانے لگا۔ ایا

ور سرے تا جروں کی طرح رواج وستور کے مطابق ملک ملک اور شرشر کی خبریں شانے لگا۔ ایا

کرنے کے بعد وہ تھوری ویر خاموش رہا۔ پھروہ کوروش کو دو گھ کر کئے لگا۔

رے بورور وہ موری در یہ بار مراکر در کے بار شاہ اس سوداگری کا کام شروع کرنے سے پہلے بھی بیس بہت سے شہرد کیا دیا ہوں یہ سوداگری شروع کرتے ہوئے ہیں بہت سے شہرداں سے گذر آ ہوں آ کیے شہرپارساگرد آیا ہوں۔ آپ کا یہ شہرپارساگرد بہلا شہر ہے جسے بین نے بے فصیل بایا ہے۔ میں عیامیوں کے شوتن شہر بھی گیا۔ وہاں پر بھی میں نے شہر کی ایک فصیل دیجھی۔ جس کا ایک حصد بریاد ہو چکا ہے۔ بال جسے عظیم اور قدیم شہر کی ایک چھوڈ دو فسیلی ہیں۔ اسکے علاوہ بھی جو بڑے بڑے شہریاں۔ سب نسیل دار ہیں۔ صرف آپ کا یہ شہرپارساگردی ایسا شہرہے جس کی کوئی فصیل شمیں ہے۔ کیا اسکا

الي هم من چلے گئے تھے۔

چند ہفتوں کی تیاری کے بعد آخر کوروش اپنے چھوٹے ہے آیک نظر کے ساتھ پارسگر و ہے ایک نظر کے ساتھ پارسگر و ہے گا ہوناف اور یوسا بھی آیک قابل اختبار ساتھی کی حیثیت ہے کوروش کے اس لظر میں شامل تھے۔

کوروش کا ارادہ تھا کہ وہ قوم عیام کے مرکزی شہرشوش کا رق کرے گا اور ان سرز مینوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ابنی سلطنت کی وسعت کا کام کی دو سری ست بردھانے کی کوشش کرے گا۔ اپنے لگڑ کے ساتھ کوروش جب قوم عیام کے مرکزی شہرشوش کے قریب بہنے والے دریا کے کنارے گا آو وہاں پر جو چروا ہے اپنا اپنا ربو ڑچ ا رہے تھے وہ دہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس دریا کے کنارے کارے جو کر کوروش نے قوم عیام کے مرکزی شہرشوش کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا وریا کارے کنارے جو راستہ شوش کی طرف ویا تھا تھا اس کے قریب ایک دو آبشاریں بہتی تھیں۔ شوش کی طرف ویکھے ہوئے کوروش کی ظرف جا تا تھا اس کے قریب ایک دو آبشاریں بہتی تھیں۔ شوش کے موثر پر جری طرف ویکھے ہوئے کوروش کی نظر سامنے بیابان کی گروہ خاک میں اسلامے کھیوں پر بڑی۔ دریا کے موثر پر جمال سے شہرشوش کا خات کی نظر سامنے بیابان کی گروہ خاک میں اسلامے کھیوں پر بڑی۔ دریا کے موثر پر جمال سے شہرشوش نظر آتا تھا۔ ٹوٹا ہوائی دوبارہ پھرسے تھیر کر دیا گیا تھا۔

اور بل سے کوروش نے یہ اندازہ نگایا تھا کہ قوم عیام کے وہ لوگ جو بیشور کی بناہی و ہریادی سے فیج گئے تھے۔ انہوں نے آہستہ شہوں اور تھبوں کو آباد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پھرے اس بل سے کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کیا۔ پھروہ شوش شرکے قلعے کی انڈر میں کے اس بل سے کوروش نے اپنے لشکر کو یا ہم ہی رک جانے کا تھم دیا۔ اور اس ڈیو ڑھی میں از راحی کی سے انڈر کوروش نے ویکھا شہر کے جم تھیکو آشوری نے کھنڈرات میں تیدیل کر دیا تھا وہاں اب انڈوں کی تی دیواری کوروش نے ویکھا شہر کے جم تھیکو آشوری نے کھنڈرات میں تیدیل کر دیا تھا وہاں اب انڈوں کی تی دیواری کوروش نے ویکھا شہر کے جم تھیکو آشوری نے کھنڈرات میں تیدیل کر دیا تھا وہاں اور انڈوں کی تی دیواری کوروش نے وہ یوان اور انڈوں کی تی دیواری کھرے انڈر کوری کی دیواری کوروش سے فیل انڈوں کی تھی۔ ڈیو ڈھی کے انڈر کوری کھیت پر پڑدی۔ اور وہ ڈیو ڈھی سے فیل کراس کھیت میں داخل ہو گیا۔

اس کھیت کے اندر ایک بل کھڑا تھا۔ کوروش اس بل کے پاس جاکراس کا موئ تہ کرنے لگا۔
شے شاید کسان دہاں چھوڈ کر کوروش کے لشکر کو دیکھ کربھاگ کے بتھ۔ اس بل کا جائزہ لیتے ہوئے
کوروش نے دیکھا کہ بل کے محمودی جھے پر ایک بردا ساڈبہ تھاجس میں شلع کا بج بھرا ہوا تھا۔ یہ وستہ
اندرے کھو کھلا تھا۔ جس میں سے ہو کر بج گر تا رہتا تھا۔ اور جتے ہوئے کھیت میں بویا جاتا تھا۔ اس
طرح ایک بی آدی بیک وقت کھیت جوت سکنا تھا اور بج بھی ہو سکنا تھا یہ بالکل نئی قتم کا بل تھا۔ بو
کوروش نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ عین اس وقت کھنڈرات کے اردگر داینوں کی نئی دیواریں
گوروش نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ عین اس وقت کھنڈرات کے اردگر داینوں کی نئی دیواریں
تھیں۔ ان کے بیجھے سے ایسے مسلح جوان نمووار ہوئے جو جبکتے ہوئے نیزے لئے
سے مسلح جوان نمووار ہوئے جو جبکتے ہوئے نیزے لئے

ں سے میں بھی بھی بھی ہوئی بیکر میل بھی جو رزم گاہ کے تکہبان تھے اس طرح میں سے اس زمین کو بالکل ویر ان کر دیا اور بیمال کے باشندوں کو یہ تیج کر دیا۔ میں نے ان کے مقبروں کی چیمتیں مر ویں۔ اور وہ وھوپ میں تیج ہیں۔ میں ان لوگوں کی ہٹریاں قبروں سے فکال لے گیا۔ جو میرسے خداؤی بینی آشور اور ایشتار کو نہیں مانے تھے اس طرح ان کی روجیں بیشہ کے لئے ناشاور ہیں گی اور انہیں چین نھیب نہ ہو گااونہ کوئی نڈر نیاز انہیں ملے گی۔

تھوڑی دیر رک کروہ عبرانی ما جر کوروش کو مخاطب کرکے کہتے گئے اے بادشاہ یہ ہے وہ تحریب ہو میں نے آب سے کدوی ہے۔جو آشوریوں کے بادشاہ آشور بی پال نے ایک کتبے پر کندہ کر کے وہ كتبد شوش كے شابى محل كى ايك ويوار من نصب كرا ويا تھا۔ اور اے بادشاہ من آپ يربي جي انکش ف کرون گاکہ اب کچھ لوگ قوم عیدم کے اس مرکزی شہر کو پھر آباد کرنے گئے ہیں۔ اور بیہ آشور بول سے بی جانے والے قوم عیدم بی کے یاشندے ہیں میں ان سے ال کر آیا ہوں انہوں نے بھے سے جے بونے والے بل بھی خریدے تھے۔ اور معاوسے کے طور پر جھے انہوں نے چائدی کے سکے اور پچھ فیتی اشیاء بھی دی تھیں۔اس عبرانی تاجر کی ساری تفتیکوسن کر کوروش تھوڑی دریے ظاموش رہ کر بچھ سوچتا رہا پھروہ عبرانی تاج کو مخاطب کرے کہتے تگا تم نے بچھے قوم عیام کے متعلق تفسیل بنا کرمیری دلچیی میں اضافہ کردیا ہے۔ اب میں اپنے کام کی ابتدا قوم عیام سے بی اول گا جو پکھ ہم نے تم سے خرید ناتھ وہ خرید چکے اب تم جاسکتے ہواس کے ساتھ ہی اس عبرانی اجرنے ا پنا افچہ سنبھ الا اور اس کمرے سے نکل گیا تھا اس کے جانے کے بعد کوروش نے بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہ سنوبوتاف میرا پریدار منہیں کل کے اس جھے میں پنچادے گاجمال تم دونوں میاں یوی نے قیام کرتا ہے اور وہال سمیس ضرورت کی جرشے میسر ہوگی تم چند ہفتے تک دونوں میال بیوی محل کے اس جھے میں آرام کرو۔ اس دور ان میں اپنے مشکر کی تر تیب درست کروں گااس کے بعد میں قوم میدم بی سے اپنی فوصات کا سلم شروع کردن گا۔ اتنا کمنے کے بعد کوروش نے مالی ایمائی جواب میں ایک پسریدار اندر آیا اور اسے خاطب کرے کوردش نے بوناف اور بیوساکی طرف شاره كرتے ہوئے كمار

یہ دونوں صرف میرے معزز مہمان نمیں بلکہ یہ خیال کرو کہ یہ میرے بھائی بہن ہیں۔ یہ رساگر دیے تحل نے اس جھے ہیں جو خالی پڑا ہے آیام کریں گے۔ تم جانے ہو کہ گل کے اس جھے ہیں جو خالی پڑا ہے قیام کریں گے۔ تم جانے ہو کہ گل کے اس جھے ہی مفائی ہر روز کی جتی ہے ان دونوں کو وہاں لئے جاؤ اور دہاں اس جھے میں ان کے قیام کا وابست کرنے کے علدوہ ان کی ضروریات کی ہرشے ان کو میا کرو کوروش کے اس تھم کے جواب بہریدار نے اپنی گردن کو خم کردیا تھا اس کے بعد یوناف اور بیوسانس ہریدار کے ساتھ محل کے بہریدار سے اپنی گردن کو خم کردیا تھا اس کے بعد یوناف اور بیوسانس ہریدار کے ساتھ محل کے

401/

کوروش اپنے لشکریوں کو ان پر حملہ آور ہونے کا تھم ویتا ہی چاہتا تھا کہ ایک مخص من تھا قلع سے باہر نکشا ہوا نظر آیا۔ بیر مخص بیادہ پاتھا اسکے ساتھ کوئی محافظ دستہ بھی نہ تھا۔ وہ ایک لمبااور امیرانہ پر لا پہنے ہوئے تھا۔ جس کا دامن خوب چیکدار تھا۔ اس کے سرپر آئی نہ تھا۔ نہ ہاتھ میں شاہی گرزیۂ طعائی تیمنے کا نشان جس سے اسکی حیثیت کا اظمار ہو آ۔ البتہ سینے پر قوم عیام کے سب

وہ مختص ایک سیای کے سے وقار کے ساتھ چلا ہوا قریب آیا۔ سراٹھاکر کوروش کے گھوڈے
کی باک بزے اوب سے پکڑی اور انہائی شستہ لیجے میں اس نے کوروش سے تفاطب ہوکر کما۔ میں
صلح کے لئے آیا ہوں اے کم وجید کے فرزند ہم تسادے ساتھ لڑائی و جنگ نہیں چا ہے۔ ہم صلح
کے متنی ہیں۔ اس لئے کہ میری قوم کو پہلے ہی آشوری تباہ برباد کر پیکے ہیں۔ تم جب بھی ان
سرزمینوں کی طرف آؤ تو اپنے گھوڑ سواروں کو آئے بھیج ویا کرتا تاکہ تسارے آئے کی اطلاع
دے۔ اور ہیں بل بر تبمارے استقبال کے لئے آیا کروں۔ میرانام گوباروہ میں ان سرزمینوں اور
یا نیوں کا حکمران ہوں۔

ست برے دیو ہاشوشناک کاسونے کابت ضرور لگا ہوا تھا۔

گوبارہ کی اس گفتگو کے جواب میں کوروش کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گوبارہ نام کاوہ مخبص ہوشوش کا حاکم تھا۔ پھر بولا اور کہنے نگا میں پارساگرہ کے بادشاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ امارے ذریہ مرمت قلعے میں واخل ہو۔ باکہ ہم اسکی دعوت کریں۔ اسکی اور اسکے لشکر کے کھانے پنے کا انظام کریں گوبارہ کی دعوت پر پارساگرہ کے شہری 'عتی خیز انداز میں ایک دو مرنے کی خرف دیکھنے لگے۔ گوبارہ نے بھی براے خورسے اس انداز کو دیکھ لیا تھا۔ اندا کوروش کو دوبارہ مخاطب کر دیکھنے لگے۔ گوبارہ نے بھی براے خورسے اس انداز کو دیکھ لیا تھا۔ اندا کوروش کو دوبارہ مخاطب کر کے بولا اور کما اگر پارساگرہ کا یادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہونا نہیں چاہتا تو ہم اس پر ذور نہیں ڈالیس کے۔ بلکہ جمال اس وقت پارساگرہ کا لشکر کھڑا ہے ہم ہیں پارساگرہ کے بادشاہ اور کھانے نظام کر سکتے ہیں۔

کوروش نے گوبارد کی اس گفتگوسے ہے اندازہ نگایا کہ اجڑی قوم کا حاکم کرور دماغ کا معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کہ وہ خطرناک میزبان بھی ٹابت ہواس لئے اس نے تبویز کیا کہ گوباروائے تمام مسلح سرمیوں کو قلعہ دیکھنے کیلئے اندر داخل ہو سرمیوں کو قلعہ دیکھنے کیلئے اندر داخل ہو گا۔ ساتھ ہی کوروش نے گوبارو کی مزید تسلی کیلئے کما ہماری تسماری کوئی و شمنی نہیں ہے۔ اس لئے کہ میں تسماری گفتگو سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ اور تم نوگوں پر حملہ آور ہونے کا اراق ماتوی کر دیا ہے۔ جمیعے تسمارے آدمیوں کی صنعت و دستگاری دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اس لئے کہ اکثر سوداگر میرے سامنے توم عیلام کی صنعت و دستگاری دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اس لئے کہ اکثر سوداگر میرے سامنے توم عیلام کی صنعت و دستگاری دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اس لئے کہ اکثر سوداگر میرے سامنے توم عیلام کی صنعت و دستگاری دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اس لئے کہ اکثر سوداگر

گوبارہ کو پہلے پچھ آفل ہوا اس نے اپنا خوبصورت سرجھ کانے ہوئے کوروش کی طرف دیکھ کرکہ ہمارے جلیل القدر مہمان کی خواہش ہمارے لئے قانون کا تھم رکھتی ہے پھراس نے عیامی زبان بیس اپنے آدی کو قلعے سے نکل کر دریا کے کنارے جمع ہوئے کا تھم دیا۔ اور اس کا تھم ملتے ہی قبعے کے اندر جمع ہونے والے الشکری نورا نکل کر دریا کے کنارے جاکر کھڑے ہوگئے تھے۔ کوروش نے اندر جمع ہونے والے الشکری نورا نکل کر دریا کے کنارے جاکر کھڑے ہوگئے تھے۔ کوروش نے احتیاط کے طور پراپئے آدھے لئنگر کو وہیں کھڑا رہنے دیا تھا تاکہ اگر عیامی اسکے ساتھ وہوکہ کریں یا آن جملہ آدر ہونے کی کوشش کریں تو آدھے یا ہم کھڑے لئنگری حملہ آور کو روک سکیں۔ پاتی آدھے لئنگرکے ساتھ وہ قوم عیام کے قلعے کے اندر واضل ہوا تھا۔

وافلے کے ایوان میں جس میں شلے ٹائل لگائے گئے تھے۔ تمارتی مصالحہ ابھی فتک نہیں ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے ایوان میں سلن کی ہو رہی تھی یہ لوگ اندر واض ہوئے اور ویکھا آیک فوارہ جو انتہائی خوبصورت تھا صدر دروا فرہ پھوٹ رہا تھا۔ اس کے پاس آیک بلند سرو قامت اوکی کھڑی تھی۔ اس کا شاہانہ چرو لہاس میں فریر نقاب تھا۔ اسکی بھوؤں کی آرائش ایس تھی کہ وہ ساہ کمائیں نظر آتی تھیں۔ یہ لڑی کوروش کے استقبال کیلئے وہ ذائو ہو کر تعظیم بجالہ کی۔ اور پھراٹھ کر اس نے فرروش کو ایک سینی کے استقبال کیلئے وہ ذائو ہو کر تعظیم بجالہ کی۔ اور پھراٹھ کر اس نے فروش نے موروش کو ایک سینی میں میٹی میں میٹھی تکیاں اور انگور کے رس کا پیالہ پیش کیا۔ اس موقع پر کوروش نے کسوس کیا کہ لڑی کے عن میں میٹھی کر جو آر سے گھو گئٹ میں تھا۔ کوروش بے حد متاثر ہوا تھا کوروش ابھی تک اس لڑی کے حسن سے متاثر دکھائی میں کیا یہ میری بیش ہے جو ہائی کے دے رہا تھا کہ گوبارہ اسکے پاس آیا۔ اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا یہ میری بیش ہے جو ہائی کے درس سے متاثر دکھائی اور کے میں میں آئی ہے۔ یہ پہاری ابی قوم کے درس سے میں آئی ہے۔ یہ بہاری ابی قوم کے اور اسے جی میں دیکھا تھا۔

قلعے کے اندروئی جھے کا جائزہ لیتے ہوئے کوروش نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کے پاس زیادہ لوگا کہ گئی تھے۔ جن پر ہست زیادہ لیا تی کوروں کے ہے ہے۔ جن پر ہست زیادہ لیا تی کھی ۔ جب کوروش اس لڑک کے بیش کردہ پیا ہے سے انگور کا عرق میا تو پہلے اس لے عرق کے چند گھونٹ خود ہے۔ پھروہ باتی مائدہ عرق اس نے اپنے پہلووں بیں کھڑے یو ناف کی طرف بردھا دیا تھا۔ یو ناف نے کوروش کو واپس تھا دیا تھا۔ یو ناف نے کوروش کو واپس تھا دیا اور جو عرق اس بیا لے جس نے رہا تھا۔ وہ دوبارہ کوروش نے پی لیا تھا۔ انگور کا عرق پینے کے بعد کوروش سے بی لیا تھا۔ انگور کا عرق پینے کے بعد کوروش سے بی لیا تھا۔ انگور کا عرق پینے کے بعد کوروش سے بی لیا تھا۔ انگور کا عرق پینے کے بعد کوروش سے بی لیا تھا۔ انگور کا عرق پینے کے بعد کوروش سے اس بیا لے جس کی تعریف کی۔ اب ا سے کوروش سے اس بوا کہ گوبارد کی بیت بی قریب نہیں ہے اور سے کہ جب تک گوبارد کی بیت مڑکی اسکی تلواروں کی زد جس ہے انہیں کی قتم کے فقصان چنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گوبارد کی بیت مڑکی اسکی مقواروں کی زد جس ہے انہیں کی قتم کے فقصان چنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گوبارد کی بیت کے اس موقع پر کی اسکی مقوار دیا کی خوف نہیں ہے۔ گوبارد کے اس موقع پر کی اسکی مقوار دی ہیں ہو انہیں کی قتم کے فقصان چنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گوبارد نے اس موقع پر کی زد جس ہے انہیں کی قتم کے فقصان چنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گوبارد نے اس موقع پر کی زد جس ہے انہیں کی قتم کے فقصان چنچنے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ گوبارد نے اس موقع پر

پہلے ہی آشور ایوں نے مفلوح اور اپانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم نے اپنے آشیانوں کے بھرے ہوئے بھوں کو پھر ہوئی محنت اور کو سشش ہے کی کرنے کی کو سشش کی ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ بون جارے اس آشیانے کی بریادی اور تبائی کا باعث نہ بنیں گے۔

م ملیش جب ظاموش ہوئی تو کوروش نے پھر ڈپنا سلسلہ کلام جاری رکتے ہوئے کہنا شروع کیا سنو گویارویسال آنے کے بعد میں نے اپنا او اوہ ملتوی کر نیا ہے۔ اب میں تم ہوگوں سے خراج وصول کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ اب میری خواہش ہے کہ میری اور آپکی قوم دونوں مل کر باہم دوستانہ تعلق استوار کریں۔ اور جب بھی ہمیں بھی کسی یا ہر کے حکمران سے خطرہ ہو تو ہم دونوں مل کر اپنے آپ کا دفاع کریں۔ کوروش کی اس گفتگو سے گویارو بہت خوش ہوا تھا۔ پھراس نے اپنے کند ھے پر بندھا ہوا چاندی کا یا زو بند کھولا اور اس کوروش کی طرف بدھاتے ہوئے کئے لگا اے پارساگرد کے یاوشاہ بوا چاندی کا یا زو بند کھولا اور اس کوروش کی طرف بدھات کے صلے میں دیا تھا۔ میں نے توم عیام کو دویارہ زندگی بخشے کا کام بائل بادشاہ بخت تھر کی جمایت ہی کے تحت کیا تھا۔ کوروش نے گویارو سے دویارہ زندگی بخشے کا کام بائل بادشاہ بخت تھر کی جمایت ہی کے تحت کیا تھا۔ کوروش نے گویارو سے چاندی کا بازو بند کے لیا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ اس یا دوبند پر لکھی تھی۔

''میں کلدائی بخت نصر مول جمال تک سورج کی روشنی پہلیجتی ہے میرے عدل و انصاف کا سامیہ ہے۔ بیس اعلان کرتا ہوں کہ کمزوروں اور مظلوموں کا جماں بھی ہوں مجھ سے واد رسائی کرتی مائے تا

کورد ٹی جب اس بازد برند کی تحریر پڑھ چکا تو جائدی کا بازد برند نے کر گویارد نے پھراپنے کدھے

کے قریب باندھ لیا پھر ددیارہ کورد ٹی کو مخاطب کر کے کئے لگا اے کوروش میں نہ عبرانیوں کا کوئی

بینج بر بول نہ کوئی کلدانی مخم- میری دوح تو صرف عیلام سے وابستہ ہے۔ جس طرح میں نے ایک

مناع کی حیثیت سے بخت نصر کے لشکر میں رہ کر خدمت سرانج م دی اس طرح اب میں نے اپنی قوم

مناع کی حیثیت سے بخت نصر کے لشکر میں رہ کر خدمت سرانج م دی اس طرح اب میں نے اپنی قوم

کی خدمت کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ اور میری یہ خوابش ہے کہ میں اپنی قوم کو دوبارہ اسپ قدموں پر

گرا کر سکول اور اے پار ساگر دی بادشاہ میں تمسارے ساتھ عمد کرتا ہوں کہ ہر برے ایسے وقت

میں میرا تمسارا ساتھ رہے گا اور ہم دونوں ٹل کر دونوں اقوام کا دفع کریں گے۔ یوں کو روش اور کو بارد کے در میان زبانی می ہے عمد قرار پاگیا اور اس کے بعد کورد ش اپنے لشکر کے ساتھ عیلام کے

میرا شرشوش سے پار ساگرد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

00

اس واقعہ کے چند ماہ بعد ایک روز بوناف اور بیوسا پارساگر د کے شاہی محل کے کمرے ہیں داخل ہوئے جو کوروش کے لئے مخصوص تھا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے دیکھا سامنے کوروش کو خاطب کر کے کہا کہ اس نے فوارے وغیرہ کا کام اس وقت سیکھا تھا جب وہ بخت العمر کی فوج میں ایک صناع کی حیثیت سے کام کر آتھا۔

رک تھاکہ مشوری ایسے انداز میں عیدم پر حمد آور ہوئے تھے کہ انہوں نے عیدای قوم کو تباہ و برماو

سکوبارو جب خاموش ہوا تب کوروش نے اس کو مخاطب کرکے بوچھااے گوبار<u>و میں نے</u> قریبے من

کرے رکھ ویا تھا۔ پھرتم اپنے اس مرکزی شرکو دویارہ آباد کرنے بیں کیے کامیاب ہو گئے ہو۔

کوروش کے اس سوال پر گوبارہ کے پھرے پر ہلی ہلی مشراہٹ نمودار ہوئی۔ پھردہ کئے لگا جب
آشوری نے اس سرزمین کو جلا کر خاک سیاہ کردیا تو میری قوم کے چند لوگ جو زیمہ بی گئے ہے ان
بیس سے پچھ بھاگ کر مشرقی کو ستانی سلط بیں جا چھے تھے۔ اور پکھ لوگ جن میں میرا اپنا خاندان

اس سے پچھ بھاگ کر مشرقی کو ستانی سلط بیں جا چھے تھے۔ اور پائل کی سرحد میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔

اس سی چو تک ایک اچھا صناع تھا۔ ابدا ایجھے بابل میں بخت نفر کے لئے عمدہ پر کام
میں چو تک آبی اچھا صناع تھا۔ ابدا ایجھے بابل میں بخت نفر کے ایکوں ہوا۔ تو آشوری کے
مار کے جد بون قوم آشور کی جاتی کے بحد میں نے بابل کے بادشاہ بخت نفری خد سے ترک کرک
ہو گئے۔ یوں قوم آشور کی جاتی کے بعد میں نے بابل کے بادشاہ بخت نفری خد سے زمن پھر فصلیں اگانے

ہو گئے۔ یوں قوم آشور کی جاتی کے بعد میں کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ذمین پھر فصلیں اگانے
اپنے اجڑے دیا رکا رخ کیا اس دفت سے میں کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ذمین پھر فصلیں اگانے
کے اور سرسز دشواب نظر آنے لگے۔ آخر میں گوبارہ نے کوروش کو مخاطب کر کے پوچھا اے
کیا رس سرد کے بادشاہ اگر ایسے ہی حادش آبی تو م کے ساتھ بیش آبیا ہو آ تو آپ کیا کرتے۔ اس پر پارٹ میں مرد کے بادشاہ اگر ایسے ہی حادث آبی تو م کے ساتھ بیش آبیا ہو آ تو آپ کیا کرتے۔ اس پر پارٹ میں مرد کے بادشاہ اگر ایسے ہی حادث آبی تو م کے ساتھ بیش آبیا ہو آتی تو آپ کیا کرتے۔ اس پر

ہاتوں ہی باتوں میں شام ہوگی تھی۔ لندا گوہارونے اٹھ کر کوروش اور اسکے اشکریوں کے کھانے کا انظام کی تھ۔ پھر گوہاروا پے کچھ سرکروہ لوگوں کے ساتھ کوروش کے پاس آکر بیٹھ گیا۔
اس موقع پر اسکی بیٹی " مشیش بھی اسکے ساتھ تھی۔ لندا کھانے کے بعد پہلی یار گوہارونے کوروش سے عیدم کے مرکزی شریشوش کی طرف آنے کی دجہ بو چھی اس پر کوروش نے کوئی چیز چھیا ہے بغیر گوہارو سے علا تھا اس گوہارو سے خاطب کر کے کہ اے گوہارو جس وقت بیں اپنے مرکزی شریار ساگرو سے چلا تھا اس وقت میں اپنی مرکزی شریار ساگرو سے چلا تھا اس وقت میرا خیال تھا کہ قوم عیدم پر حملہ آور ہوں گا۔ اور انہیں اپنایا تحت اور یاڈ گذار بناؤں گا۔ اس لئے کہ جھے ایک عراف تا جر نے یہ اطلاع دی تھی کہ عیدی پھر پہلے کی طرح ترقی اور عود یہ حاصل لئے کہ جھے ایک عراف تا جر نے یہ اطلاع دی تھی کہ عیدی پھر پہلے کی طرح ترقی اور عود یہ حاصل کرتے بھے جا رہے ہیں۔ کوروش کو مخاطب کر سے کئے گی۔ اے باعظمت بادشاہ کے فرزند ہم پر رحم اسمیسٹس بول پڑی اور کوروش کو مخاطب کر سے کئے گی۔ اے باعظمت بادشاہ کے فرزند ہم پر رحم اسمیسٹس بول پڑی اور کوروش کو مخاطب کر سے کئے گی۔ اے باعظمت بادشاہ کے فرزند ہم پر رحم سے کھئے۔ آپ ساری غرب اماری ہے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا خراج اوا کی خور سے کھیا کو کیا خراج اور اور کو کھیا کی کو کیا خراج اور کو کو کی خور کیا خراج اور کیا خراج اور کی خور کو کھی کو کیا خراج اور کیا خراج کیا خراج کو کیا خراج کو کیا خراج کو کیا خراج کور کی کو کیا خراج کی کو کیا خراج کو کیا خراج کو کی کو کو کو کی کی کو کی کیا خراج کی کو کیا خراج کو کی کو کو کھی کو کو کو کو کی خراک کو کو کو کو کی کو کھی کو کی کو کھی کو کیا خراج کو کیا خراج کو کو کو کھی کو کی کو کو کو کھی کیا کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو

وان شست پر کوروش اور اسکی ہوئ کا شدان بیٹے ہوئے تھے کوروش کے قریب آگر ہوناف نے برے برن کے نظاف انداز میں کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے ہوئے جھے کوروش کے مطبط میں برے بے نظافانہ انداز میں کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ایک تھا تھا۔ کوروش کھنے لگا ایا ہے اس لئے کہ ایمی تھوڑی ور پہلے ایک شاہی کارکن جھے بلانے گیا تھا۔ کوروش کھنے لگا بان باف میں سان ہوی بیٹھ جائے۔ بان باف میں سان ہوی بیٹھ جائے۔ بین بالیا۔ پہلے تم دونوں میان ہوی بیٹھ جائے۔ بین ناف اور ہوں جب کوروش کے کہنے پر بیٹھ گئے۔ تب کوروش نے پھر کہنا شروع کیا۔

سنو یو ناف ہمیں قوم ماد کے بادشاہ نے اس کے سالانہ بیشن کیلے وعوت نامہ مجھوایا ہے اور یہ دعوت نامہ ایک قاصد لے کر آبا ہے۔ جے جس نے شاہی مہمان خافے جس شحمرایا ہے۔ یہ جشن ہر سال قوم ماد کے مرکزی شہر ہمدان ہیں منعقد کیا جاتا ہے۔ اور اس بین سارے ہمایہ حکمرانوں کو شرکت کی وعوت دی جاتی ہے قوم ماد کے موجودہ یادشاہ کا نام ہمارے ویو تا کے نام پر ازدھاک ہے۔ یہ بادشاہ آج کل اپنے آپ کو باعظمت نصور کرنے لگا ہے۔ اس لئے کہ اس سے قبل آشوریوں اور بابل کے سخت گیر محکمرانوں کی وجہ سے اسکی کوئی اہمیت نہ تھی۔ لیکن اب جب کہ آشوری ختم ہو بھی جیں۔ بابل کی سلطنت بیں بھی بخت نصر کی موت کے بعد پہلے جیسا دم فم نہیں ہے۔ تو یہ قوم ماد کا بادشاہ ازدھاک اپنے آپ کو برا مظیم بادشاہ تصور کرنے لگا ہے۔ ہموسال میں طرف کوچ کریں گے۔ میرے ساتھ اس شریس تم دونوں میاں ہوی کے علاقہ اپنے بھی مرداد کی طرف کوچ کریں گے۔ میرے ساتھ اس شریس تم دونوں میاں ہوی کے علاقہ اپنے بھی خیسائی گھو ڈوں کو پہندیدگی کی نگاہ ہے دیکھا

اور سنو یو ناف بیر باد کا بادشاہ ازدھاک اپنے ہمایہ حکرانوں کو اپنے سے کمتر اور باتحت اور غلاموں جیسا سمجھتا ہے۔ لیکن میں نے اپنے بی میں شمان لی ہے کہ عنقریب ہم قوم ماد کے بادشاہ کی عظمت کو اپنے پوئن سلے روندہ کر رکھ دیں گے بیان شک کنے کے بعد کوروش خاموش ہواتو ہو ناف نے اسکی بان میں بان ملاتے ہوئے کہ تم قر نہ کرد کوروش میں اور بیوسا ہم ووٹوں میان ہوگ تہمارے ساتھ ہمدان کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور اگر تم ازدھاک کے رویہ اور سلوک پند تم بی کرتے ہوئے تم اپنے اسکو کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور اگر تم ازدھاک کے رویہ اور سلوک پند تم بی کرتے ہوئو تم اپنے اسکو کی بند تم بی قوم ، دکا پر شاہ ازدھاک تمہارے سائے تھکے پر مجبور ہو جائے گا۔

و انت : ب خاموش ہوا تو کوروش بولا اور کہنے نگاسٹو یوناف تم نے جو جھے اپنے حالات سنائے میں کے مطابق تم دونوں میاں بیوی اس دنیا کو دیکھنے کا دسیع تجربہ رکھنے ہو۔ اپنے اس تجربہ کیا

پناہ جھے بھی تھی تھیں۔ بھی کرنے رہا کرواس لئے کہ میں تمہارے تجربہ ہے بہت کچھ یہ صل کر سکتا ہوں تم جائے ہواس ہے پہلے تم بچھے آپ کمہ کر مخاطب کرتے تھے۔ گریس تمہیں اپنے سرتھ ہے ولائف کرتا جاہتا ہوں بالکل ایسے ہی جھے دو بھائی بہیں میں بے مکلف ہوتے ہیں۔ اس لئے میں نے تم ہے کما تھا کہ تم بچھے تم کمہ کر مخاطب کیا کرو گویٹ پارساگر دکا باوشاہ ہوں۔ لیکن میں اپنے اور تمہارے در میان کوئی راز نہیں رکھنا چاہتا۔ اور میری بیوی کا سندان بھی تمہیں سکتے بھا کیول کی اور تمہارے در میان کوئی راز نہیں رکھنا چاہتا۔ اور میری بیوی کا سندان بھی تمہیں سکتے بھا کیول کی طرح چاہتی ہے۔ اور ہروفت تم ووٹوں میاں بیوی کی فلاح کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ کوروش جب خاموش ہوا تو ہو تاف کہنے لگا سنو کوروش میں بیوی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کہ جب خاموش ہوا تو ہو تاف کی طرف تم ہم دوٹوں کیلئے غلوص رکھتے ہواور مزیر سنو کوروش ایک کامیاب انس کی زندگ ہرکرنے کیسے ہیشہ تین بدترین چیزوں سے بہتے رہنا۔ بوتاف کی اس گفتگو ہر کوروش نے چو تک کریوناف کی طرف دیکھا اور بوچھ اے میرے دوست میرے بھائی وہ نئین بدترین بانٹیں کیا ہیں۔

اس پر بوناف مسكرات ہوئے كئے لگا ان برتزين چيزوں ميں پسلا خصہ وہ سرا اجنبي تيسرى اندھى جرات ہے۔ ان تين باتوں ميں سے آخرى بات بھى اندھى جرات ہے يہ سب سے خطرناک ہے۔ جو انسان كواپنے سامنے ہتھيار دُالنے اور دُليل و خوار ہونے پر مجبور كر ديتى ہے۔ سنوكوروش ايك دائش مند جنگجو كو الرنے سے پہلے اپنے ہتھياروں پر نظر دُالنى چاہئے۔ اور اپنے دشمن كے ہتھياروں كر نظر دُالنى چاہئے۔ اور اپنے دشمن كے ہتھياروں كر نظر دُالنى چاہئے۔ اور احتى كو جذر موت آ جھياروں كا بھى اندازہ لگانا چاہئے۔ اگر وہ ايسا نہيں كرتا تو وہ احتى ہے۔ اور احتى كو جذر موت آ جاتى ہوئے كہا۔

اے بوناف میں تم جیسے بھائی پر بیشہ فخر کرتا رہوں گا۔ تساری ہاتوں میں میرے لئے خلوص

ہاں ہوں گا۔ اسکے بعد وہ

ہاں ہوں گا۔ اسکے بعد وہ

ہاں ہوں گا۔ اسکے بعد وہ

ہاروں اس کرے میں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر تفتنگو کرتے رہے۔ پھربوناف اور بیوسا وہاں سے

اٹھ کر چلے گئے ہے۔ دو سمرے روز کوروش بوناف اور بیوسا دیگر ساتھیوں کے ساتھ پارساگر و سے
قوم مادکے مرکزی شمرہدان کی طرف کوج کر گئے ہے۔

00

یوناف اور کوروش جب اینے وقد کے ساتھ قوم ماد کے مرکزی شربیدان میں دوفل ہوا۔ تو انہوں نے دیکھاکہ ماد کے بادشاہ ازدھاک کی طرف سے پچھ اہلکار اور امراء مقرر کئے ہیئے تھے۔ جو باہرسے آنے والے حکمرانوں کا شاہی محل سے باہر کھڑے ہو کر استقبال کر رہے تھے۔ اور تھا کف بو وہ بادشاہ کے لئے لے کر آئے تھے۔ وہ انہیں وصول کرتے جا رہے تھے۔ کوروش بھی بنو نیسائی محمودے بادشاہ کیلئے لے کر آئے تھا وہ ان اہلکارون کی تحویل میں وے دیے دیے ہے۔ بھروہ پچھ کارکنوں محمود کے بادشاہ کیلئے لے کر آیا تھا وہ ان اہلکارون کی تحویل میں وے دیے دیے گئے۔ بھروہ پچھ کارکنوں

كهأ گفورومت لنتذا كوروش سنيهل كيا\_

شای تخت کے اوپر اور پیچھے غلام گردش تھی۔ جس میں پاتھی دانت کی جالی گئی تھی۔ اور اس جال کے پیچے باہر سے آنے والی اور قوم ماد کی شاہی اور معزز خواتین بیٹی تھیں۔ اور ضیافت کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھیں اس کے بعد قوم ماد کے بادشاہ ازدھاک نے باہر سے آئے ،وئ عكرانون سے ملنا شروع كيا۔ اور وہال جمع ہونے والے سب لوگوں سے تعارف كر، رہا۔ جنب کوردش بوناف ہیوسااینے وفد کے ساتھ ہادشاہ ہے ملئے کیلئے اسکے سامنے آئے۔ تو ہادشاہ نے لوگوں کو تخاطب کرتے ہوئے کما یہ ہے پار ساگر د کا کوروش اس کے بعد بادش وو سرے حکم انوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کوروش کو یادشاہ کے ان الفاظ پر بڑی حیرت ہوئی کہ اس قدر مختصرا خاظ میں اس کا تعارف و پذیرائی کی گئے۔ کوروش بونان اور بیوسا اور ان کے وقد کے ارکان کو ایک ایسے کونے میں بیٹنے کو جگہ ملی جمال پہلے سے دو محض بیٹے ہوئے تنے ان میں سے ایک آموری قبیلے کا سردار تفا جس کے جسم اور لیاس سے او تول کی ہو آ رہی تھی ووسرا ایک خاموش کلدانی تف جس کی واڑھی الله وار متنى اور مللے میں سونے کے تعویدوں کی زنجر پنے ہوئے تھاجب سب وگ اپل اپنی جگوں پہنے گئے تب ایوان ضیافت میں شاہی محل کا شاعر اٹھا اور اس نے اپنے بادشاہ کی مدح سرائی شروع ى وە كى رما تھا۔

ماد کے فاتح سپاہیوں کے مقابل نیزوا کے گلی کوچوں میں خون کی ندیاں اس طرح بہدرہی تنمیں کہ گھوڑوں کے گھنتوں تک خون تھا۔ ہمارے نتخ مند بادشاہ کے حضور ساتھ بزار اور کئی سو منوس امیر، وئے۔ ان رنگوں کا جو زروجوا ہرہے آراستہ تھے۔ کوئی شار نہ تھ اور دہ اولی بواس جنگ میں ہاتھ گئے ان کی کوئی تمنتی نہ تھی۔ ماد کے مقتدر باوش ہے لئے جو بہت سے ملکوں کا بادشاہ تھا مفتوحین کی آہ و زاری آوازے فردوس گوش تھی۔ اس شاعرفے اور بہت سے اشعار بھی اپنے بادشاہ کی مرح مرائی میں کے۔اس کے بعد قوم ماد کے بادشہ ازدھاک کی طرف سے دی جانے والی ضیافت شروع کی گئے۔ اور سب لوگوں کے سامنے جہاں جہاں وہ بیٹے تھے کھانا چن دیا گیا۔ جس وقت کھ تا چنا جا رہا تھا۔ کوروش کی نگاہ ازدھاک کے پیچیے دیوار پر گلی ہوئی ایک سرخ رنگ کی بڑی می پترکی سل پر جم گئی۔ اس پھر کی سل پر ایک تصویر بن تھی جس میں ایک عورت تاج ۱۱ رشاہانہ پوشاک پنے ایک گر جے ہوئے شیر کی بیٹھ پر جیٹھی ہوئی تھی۔ ادر اس کے سرکے گروستارے اور ہوتھ میں ایک نیزہ تھا۔ آموری مردار کی نگاہ بھی اس طرف اٹھ گئی اور اس نے شیریر بیٹی ہوئی اس عورت ک طرف و مجھتے ہوئے کمایہ عورت آگر شیر پر سوار ہو سکتی ہے ، خسروریہ طاقت کی ون ریزی ہے۔ اس پر قریب پیشے کادائی نے اپنی دا ڈھی ہلاتے ہوئے کہا یہ عشار ، اپری ت جو ، عقات Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

كى رہنمائى ميں بهدان كے شاي محل ميں داخل ہوا۔ وہاں اس سے بہت تلخ تجربات ميں سے گذريا

بمد ن کے شری محل کی پرشکوہ فضایس پینچ کراہے اپنی کمٹری کا حساس ہوا۔اس نے دیکھاکہ د عظمت مادی بادش و شرق کیلئے یا ہرے آنے والے حکمران اور الکے وقد بردی ہے آلی سے اس طرف برده رہے تھے بہال بوشاہ ان سے ما قات کیلئے کھڑا تھا۔ اپنی کمتری کاب مظر کوروش سے دیکھا نه جا آئتما۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا۔ قوم ماد کے شہی خاندان کے افراد اپنے سروں پر لیمتی جوا ہرات ئے ہوے سونے کے تاج پنے ہوئے تھے۔جب کہ کوروش اپنی وضع قطع دیکھتے ہوئے مجیب سا محسوس کررہ تھا کہ اس نے وہی نوک دار سواری کے جوتے اور بھندنے والی ٹوپی بین رکھی تھی۔ اور این یاک ویا کیزہ سفید یوشاک کو خراب ہوئے سے بچانے کیلئے اپنی اڑتی ہوئی داڑھی کے پنچے بارباروه البيئة يربيت ركه ليتاتفا

بدان شرکے شہی محل کے دریار کی ڈیو ڑھی میں بہنچ کر کوروش اور بوناف نے دیکھا کہ وہاں بادشہ ازدھاک کے محافظ کھڑے تھے۔ جو پینل کے چکدار خود اور جاندی کے کام کی زرہ مکتر پہنے ہو ۔ تنہ تھے۔ انہوں نے اپنے نیزوں ہے اس راستہ کو بند کر رکھا تھا۔ جو راستہ اس حصہ کی طرف جا آ تھا۔ جہاں سے قوم ماد کے بادشاہ سے ملا قات کی جا سکتی بھی۔ تھوڑی دریہ تک یا ہرسے آنے والے تحكمران وباں ركتے رہے پھريادشاه ازدهاك كافال وبال پنچاجو باتھ بيں شيرى شكل كأكرز لتے ہوئي تھا۔ پھر ہرسے تنے دالے سارے حکمرانوں کو وہ نے کراس حصہ کی طرف جانے لگا تھا۔ جمال پر بادشاه ازدهاک با ہرے آئے والے حکمرانوں سے ملنے کا منظر تھا۔

اس ونت قوم ماد کے شابی ایوان کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ مختلف آوا زوں ہے شابی محل اس طرح کونج رہا تھا۔ جیسے کھانے ڈالنے کے وقت کتے خالے میں شور اٹھ کھڑا ہو تا ہے۔ لوگ وبال مختلف متم كى بوين بول رب منه- اور أيك دومرك سے چيخ چي كر باتي كررے منه-خوشبوؤں کے عزردانوں اور دیک وانوں ہے اس قدر دعوان اٹھ رہاتھا کہ جائدی اور زبورات ہے مزین زرق برق سرخ بوشاکیس پنے مہمانوں کی صفیل صاف نظرنہ آتی تھیں سفید سک مرمرے اونے تخت پر جلوہ افروز ازدھاک اس بنگاہے کا میر محفل بنا سرپر سوئے کا تاج رکھا بیٹھا تھا۔ اور ا کے تاج میں بواہرات کالیوری رنگ جھنگ رہ تھا۔ اور بادشاہ کے حضور مادی امراء اور اراکین حکومت حلقہ بندھے گھڑے تھے۔ جن میں سے ہرایک کے لباس کی آرائش اسکے رتبہ اور عہدہ کا ا ظهار كررى تھيں كوروش اس موقع پر جب جرت كے عالم ميں قوم ماد كے يادشاه كو ويكھنے لگا۔ تو بادشہ کے حاجب نے جو اسکے قریب بی کھڑا تھا کوروش کو کہنی مارتے ہوئے اور تنبیہ کرتے ہوئے

حفاظت اور نتابی دونوں ہی صفات کی مالک ہے اس کے علاوہ وہ جماری ملک ماندانہ کی محافظ ہے جو ا س باعظمت بانوے بائل کو ساتھ لائی تھی۔ آموری مردار نے اپنے سامنے رکھی انجیروں کی بلیث میں ذالتے ہوئے کمامیں نے تو ہوگوں ہے سے کتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بایل کی سب سے بری فاحقہ ہے۔ ان افاظ پر کلدانی اس طرح بھڑکا جیسے کھوڑا بھڑ کتا ہے۔ اور اس نے بھتا کر کما۔ عشتار کے حق میں ذرا سوچ کر کوئی برا لفظ زبان سے نکامو۔ اس دیوی کاستارہ زہرہ ہے۔ اس سے سب دیویا محبت کرتے ہیں کلدانی کی اس گفتگو یہ وہ تموری خاموش رہا یہ "کوروش نے اس کلدانی کو مخاطب كرتے ہوئے يو چھا۔

اے کندانی دوست سے عشتار دیوی تو ہیل کی دیوی ہے۔ یرید ازدھاک کے دریار میں کیے لگی ہوئی ہے۔ اور میہ آرین اس دیوی کو کب سے اور کیسے بوجنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پر وہ کلدانی کئے گا تہں را کمنا ورست ہے یہ دیوی ارباؤں کی نہیں ہے بلکہ یہ دیوی باتل ہے آئی ہے۔ سنو میرے اجنبی مسمان ہمدان کے بادشاہ ازدھاک کی ہرولعزرز ملکہ کا نام ماندانہ ہے۔ جس کا تعلق بابل کے شاہی خاندان سے ہے۔ جس وقت ماندان کی ازدھاک سے شادی ہوئی تھی۔ تو مانداند بائل سے ا ہے ساتھ اس دیوی کو بھی لے کر آئی تھی۔ لندا بادشاہ اپنی ملکہ کو خوش رکھنے کے لئے اپنے دمیار میں اس بشتار دیوی کا مجسمہ ضرور رکھتا ہے۔

سب وگ کھانا شروع کر چکے تھے جبکہ کوروش اور اس کے ساتھیوں نے کھائے کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ کوروش کو کھانا بہند نہ آیا تھا اور اس کی وجہ سے بوناف بیوسا اور اس کے ساتھیوں نے بھی کھانا شروع نہ کیا تھا۔ اس موقع پر وہ کدانی اپنا چروہ کوروش کے قریب لایا اور رازداری میں کہنے نگا۔ دیکھوی رساگر دے بادشاہ جلدی سے کھانا شردع کردد میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہارے کھانانہ شروع کرنے کی وجہ سے بادشہ ازوھاک کئی بار غور سے تمہاری طرف دیکھ چکا ہے۔ جواب میں کو روش کھھ کہتے ہی والا تھا کہ ہادشاہ ازدھاک اپنی جگہ ہے اٹھ کر کوروش کی طرف آیا اور اے ی لب کرے کہنے لگا کہ ہمارا کھ نابست بدمزہ ہے جو تم اے نہیں کھا رہے ہو۔ یا حمہیں اس بات کا ^ ڈر ہے کہ ہم نے اس کھانے میں تسارے لئے زہر ملا رکھا ہو گا۔

ازدهاک کے ان افاظ سے جمع پر ایک آریکی جھا گئی تھی۔ جبکہ ازدهاک وہاں کھڑا ہوی گرم تیز نگاہوں سے کوروش کو کھورے جا رہا تھا۔ بادشاہ کی اس تفتیکو کے جواب میں کوروش کھانا شہ السے کے لئے کوئی وجہ پیش کرنا ہی جاہتا تھا کہ آیک ہاتھ اس کی کلائی پر بڑا۔ جس نے اس کا ہاتھ ابراستی کھانے کی طرف برحما ویا۔ به ويوار كے برابر كھرے ہوئے مسلح "محافظوں ميں سے ايك می فذہ کا بہتر تھا۔ جو اس طرح کوروش کو کھانوں کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے اپنی بسرے کی

مكه چموژ كروبال آيا تقار اور زيردستى كوروش كاماتير كهاني طرف بردها رما تقديد واقعه چتم زون میں چین آگیا تھا۔ اس محافظ کی اس حرکت کو کوروش نے تابیند کیا۔ اور غصرے آگ بگولہ ہو کر اس نے کچھ اس زور سے ہاتھ بیچھے جھٹا کہ وہ محافظ لڑ کھڑا تا ہوا دیوار سے جا ظرایا تھا۔اس موقع پر کوروش کا ایک محافظ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس لئے کہ اس نے بیر محسوس کیا تھا کہ اس کے یادشاہ کا ہاتھ زیردستی بکڑ کر کھانے کی طرف برهایا گیاہے اور یہ ان کے بادشاہ کی ہے عزتی ہے۔ لنذا جس پرے دارنے کوروش کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی طرف بردھایا تھا کوروش کے اس محافظ نے اس بريدار كودونول با تقول سے چگڑ كراس بريدار كو بالتمول پر اٹھا كربرى طرح زمين پر دسے مارا۔

پسرے دار کی پنیل کی ڈھال پھرکے فرش پر چھن سے جاکریزی۔ دیوار کے برابر کھڑے ہوئے سابیوں میں دو دوڑ کر آئے۔ اور انہوں نے کوروش کے اس نہتے محافظ کی پیٹھ میں اینے نیزوں کی انیال کھونپ دیں۔ اور وہ محافظ ایک لمبی آء بھر آ ہو؛ زمین پر گرا اور وم توڑ گیا۔ اپنے محافظ کے مارے جائے پر کوروش غضب تاک ہو گیا۔ اپنی جگہ سے وہ اچھلتا ہوا اٹھ اور جن دو پسریداروں نے ا سے محافظ کو قبل کیا تھا ان پر اس نے حملہ کر دیا تھا کوروش کے پہلے حملہ سے ایک محافظ زخمی ہو گیا اور وه زخم کها کر بیچیے بحاگ گیا۔ ود مرا محافظ بھی خوفزوہ ہو کر بیچیے ہٹ گیا تھا۔ اتن وریر تک س آئھ مسلح محافظ کوروش کی طرف برصے۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بردھ کر کوروش پر اپنی مکواریس کرا دیں کہ بوناف اور بیوسما تڑپ کر اپنی جگہ ہے اٹھتے ہوئے آگے بڑھے ان دولوں نے ملواریس تھینج لیں۔ اور وہ ان مملہ آور محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ کوروش نے جب ویکھا کہ اس معاملہ میں یوناف اور بیوسا اسکی مدد کیلئے میدان میں اتر آئے ہیں۔ اس نے بھی اپنی ساری قوت و حوصلہ کو مجتمع کیا۔ ایناف اور بیوسائے ساتھ وہ بھی محافظول پر ٹوٹ پڑا تھا۔

متیوں ان سات آٹھ محافظوں کو اپنے سامنے و ھکیلتے ہوئے در پار کے ایک کویے میں لے مجئے تصداتی دیر تک دی باره اور محافظ این با تھوں میں نیزے کے بع تاف بیوس اور کوروش کی طرف بھائے وہ چاہتے تھے کہ پشت سے ان پر حملہ آور ہو جا کمیں کہ شاہی ایوان میں ایک عورت کی گغه. مار آواز گونجی "خبردار میں ماندانہ کہتی ہوں ہیہ کوردش اب میرا قرزند ہے۔ اپنے نیزے، مثالو۔ میرے ييغ كابال تك بيكاند موفي إية "\_

يو لنے والے كيارى كے پردے كے يہي تظرون سے او جس تھى۔ ميكن اسكے عكم كى م مجھ اس طرح تعمیل کی گئی جیسے بادشاہ ازدھاک کے تھم کی بیروی کی جاتی ہے۔ جب عملہ آور محافظ بیجھیے مِثْ کُتَّ۔ تو کوروش بوناف اور بیوسااس جگہ آئے جمال کوروش کے ایک محافظ کی لاش پڑی ہوئی گا- تموزی دیر تک کوروش نیج نیک کربری حرت اور پریشانی میں اینے اس محافظ کی لاش دیکھیا

Scanned And Uploaded By

رہا۔ اتی دیر تک ازدھاک کے علم پر چند کافظ آگے ہوسے اور کوروش کے محافظ کی لاش کواٹھا کو وہ باہر لے گئے تھے۔ یہ صورت حال دیکھتے ہوئے اچا تک کوروش نے بوناف اور بیوما کی طرف دیکھتے ہوئے اچا تک کوروش نے بوناف اور بیوما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم جلا کی کروٹوں میں باہر نگلے۔ اور محل کی غلام گردشوں میں باہر نگلے کیا۔ یک کوروش بوناف اور بیوما اس دربارے باہر نگلے۔ اور محل کی غلام گردشوں میں باہر نگلے کیا۔ راستہ کی مالا شہر مورث نے گئے۔ اور محل کی غلام گردشوں میں باہر نگلے کیا۔ راستہ کی مالا شہرے میں ایک خواجہ راستہ کی مالا شہرے میں آربا ہو جب انہوں نے بیچھے بھاگنا ہوا آربا تھا۔ قریب آکر اس خواجہ مرا درباری بوشاک اور زنانی جو تیاں پیٹھ انگلے بیچھے بھاگنا ہوا آربا تھا۔ قریب آکر اس خواجہ مرا درباری بوشاک اور شفقت نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم نے بہت براکیا کہ دربارے اندر بادشاہ کی موجودگی میں بہتا کہ مائدانہ کا ول تہمارے کے تعدردی اور شفقت نے لیرز ہے۔ اور سنو ملکہ کا تم تیوں کے لئے علم بیہ ہوے کہ دات کے وقت محل کے وروائرے بیر بیوسانے پہلے ہوئے زبو۔ اور یہ محفوظ جگہ کون میں ہوئے اور بیوسانے پہلے نظانہ بی کرتا ہوں میرے بیچھے بیچھے تھے آؤ۔ اس خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے نظانہ بی کرتا ہوں میرے بیچھے بیچھے تھے آؤ۔ اس خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک دو مراب خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک دو مراب خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک دو مراب خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک دو مراب خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک دو مراب خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک دو مراب خواجہ مراکی گفتگو پر کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک مراب خواجہ مراکی گفتگو بی کوروش بوناف اور بیوسانے پہلے ایک بیکھوں بھی آخری فیصلہ کرتے تھے۔

وہ خواجہ سرا ان تینوں کو ایک وروازے سے ایک باخ بیں لے کیا جے وُڑھی پر پھیلی ہوئی اگور کی بیل اپنے سائے بیس لئے ہوئے تھی۔ اس باغ کے دو سرے سرے بر لکڑی کی ایک باڑ تھی۔ جس سے پھرکے دروازے کے او پر ازدھاک بادشاہ کی تضویر کندہ کی گئی تھی۔ جس بی وہ گھوڑے پر سوار ایک ثیر پر نیزہ سے حملہ کر رہا تھا۔ پہلی نظر بیس کوروش بو ناف اور بیوسا کو یہ خیال میس آیا کہ اس تھویر کی معنویت کیا ہے خواجہ سرائے یہاں پہنچ کر چاروں طرف نظرو الی پھرسا ہے جو لکڑی کا جنگا تھا وہ اسکے دروازے پر پہنچ۔ دروازہ بند تھا لیکن خواجہ سرائے آیک موسلی ہٹاکر کوروش یو ناف اور بیوسا کو اشارہ کیا اور ان تیوں کو لے کر اس پھائک کی چھوٹی می کھڑی سے اندہ چر گیا تھا۔

ددسری طرف جائے کے بعد خواجہ سرائے ان مینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کما کہ کوئی تمہارے بیچے نہیں آئے گا پھر محل کی سیابی ما کل دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو باڑادھر تھی۔ ایک او نچاسا چوترا دکھایا جس پر ایک سائبان تھا اور کما ملکہ ما تدانہ کے محل پر کمواروں کا پہرا رہنا ہے۔ اس لئے ملکہ کا تھم ہے کہ جب تارے اچھی طرح نکل آئیں پھرتم تیتوں اس سے ملو۔ جب کوروش یوناف بیوسا باہر کے دروازے سے تکل کر اندر پہنچ گئے۔ تو ملکہ کے خواجہ سرائے

جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا کر پھا تک بند کر دیا۔ اس نے تفریح کے انداز میں ان تینوں پر نظر ڈالی۔ بھروہ انگوروں کی بیلوں کے سائے میں کمیں غائب ہو گیا تھا۔

اس چبوترے کے بات بیٹی کر کوروش نے پہلی چیز یہ دیکھی کہ زمین پر سمول کے شان تھے اور چربہ دیکھا کے باغ کے اندر تمام جنگل ہی جنگل ہے۔ پھروہ نینوں ایک در خت کی طرف بردھے یہاں رات ہونے کے باد جوہ قریب ہی جنگی ہوئی مشعلوں کی ردشن کی وجہ سسے ہرشے صاف اور عمیاں طور پر دیکھی جاستی تھی۔ جو نمی وہ اس در خت کے نیج بیشنے کو آگے بردھے بارہ شموں کا جو ڈا وہاں ہے نکل کر بھاگا۔ استے جی ایک جنگی گدھا مر اٹھائے آیا اور ایکے پیچے بیچے بھا گتے ہوئے وہ بھی وہاں سے نکل کر بھاگا۔ استے جی ایک جو کہ اور وہ بی دو باغ میں ایک جنگی گدھا مر اٹھائے آیا اور ایکے پیچے بیچے بھا گتے ہوئے وہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ کوروش جو بہاڑی جانوروں کی ذندگی سے واقف تھا۔ وہ فورا سمجھ گیا کہ وہ باغ نہیں ایک شکار گاہ بتائی ہوگ۔

اس چہوترے کے احاط ہے بارہ سکھے اور جنگی گدھانگل کر بھائے تو کوروش بوناف بیوسا نے دروازہ تھا۔ اس جہوترے کے اردگرد کلڑی کا ایک مضبوط احاطہ تھا جس میں ایک دروازہ تھا۔ اس در ازے ہے بارہ سکھوں کا جوڑا اور جنگی گدھانگل کر بھائے ہے کوروش نے احقیاطا "آگے بیصہ کر دروازہ بی کردیا تھا ایسی اس نے ابیا کیا ہی تھا کہ چہوترے کی نکڑی کے باڑے قریب ہی ایک شردھاڑتے ہوئے نمودار ہوا اور وہ سو تھنے کے انداز میں آگے بردھت ہوا نکڑی کی باڑھ کے قریب آگے بردھا تھا۔ نکڑی کی وہ باڑھ مضبوط ضرور تھی پر کوئی زیادہ اور ٹی نہ تھی اور اگر شیر بھوکا ہو تو اپی طاقت کیا تھا۔ نکڑی کی وہ باڑھ مضبوط ضرور تھی پر کوئی زیادہ اور ٹی نہ تھی اور اگر شیر بھوکا ہو تو اپی طاقت کر کوروش انتمائی پر بیٹان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یوناف اسکے قریب آیا اور کند سے پر باٹھ رکھتے ہوئے کئے نگا۔ سنو کوروش فکر مند ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یوناف اسکے قریب آیا اور کند سے پر افزی کی بید باڑھ بھلانگ کر اندر شیں آئے گالور آگر بیر آتا ہی ہے ہو بی ای اس کا خاتمہ کر کے لوں گا تم دیکھو گئے تھے۔ ہو اس کا خاتمہ کر کے اور ش کو اس گاتہ کر اندر شی باڑھ بھلانگ کر اندر آتا ہو دیسے ہی میں اس کا خاتمہ کر کے اس باڑھ کے اور سے مردہ حالت میں باہر بھینک دوں گا۔ یوناف کی اس گفتگو سے کوروش کو حصلہ اور بھی جمت ہوئی۔ المذا وہ تیوں گہری نگا ہوں سے شیر کو دیکھنے گئے تھے۔ جو آہستہ آئے۔

تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد یوناف نے پھر کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کما سنو کوروش یہ جنگلی سوریا جنگلی بھیڑئے تو فورا انسان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن میہ شیر جب تک بھو کانہ ہوانسان پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ یوناف کا کہنا ، رست ثابت ہوا۔ شیر تھوڑی دیرِ تک وہاں کھڑا رہا۔ چند لیمے

دبال کھڑا رہتے ہوئے یونان ہوسا اور کوروش کی طرف دیکھا رہا اور پھروہ ذرا ماہٹا اور نھن پرلیٹ گیا۔ اس طرح کہ اسکا سرچ ٹک کی کھڑکی کی طرف تھا۔ شیر کے لیٹنے کے بعد وہ نتیوں بھی چہوتر ہے پر بیٹے کر انتظار کرنے گئے تھے۔

شکار گاہ کے با ہراب ہمرید اور دو دو مل کر ہمرہ دینے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کند عول پر نیزے اٹھا رکھے تھے۔ کبھی کبھار ٹھمر کر شکار گاہ میں بھی جھانک کر دیکھے لیتے تھے۔ کوروش ہوناف بیوما کو ایک ہننے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بسرحال دہ تینوں چیو ترے پر بیٹھ کرا نظار کرنے لگے تھے کہ کب جاند طلوع ہوا ور ملکہ ماندانہ ان سے ملئے کیلئے آئے۔

ا چانک یوناف ہوسا اور کوروش چونک سے پڑے متھے۔ جس کھڑی کے اندر سے ملکہ کا خواجہ سرائے لکڑی کی ہاڑھ کے چہوترے کے اندرانسیں لایا تھا۔ اس چبوترے کی اس کھڑی کی طرف دو پر بریدار آتے دکھائی دیتے۔ وہ شیر کے ہالکل قریب آگئے تھے۔ یوناف انہیں آواز دے کر مطلع کرنا چاہتا تھا کہ ان بیس سے ایک کے نیزے کی انی اچانک ذبین پر لینے ہوئے شیر کی دم بیس کھب گئی۔ اس پر شیرا نھا اور گرجت ہوا ان دونول پسریداروں پر حملہ آور ہوگیا تھا۔ یہ صور تحال دیکھتے ہوئے یوناف فورا حرکت بیس آیا بھاگ کر لمبی جست لگائی لکڑی کی یاڑھ کو پار کرتا ہوا وہ شیر اور ان پسریداروں کے درمیان حاکل ہوگیا۔ یہ صور تحال دیکھتے ہوئے شیر نے ان پسریداروں کو فراموش کر پر عاف پر حملہ کرویا۔ شیر نے ایک عضیلی اور لبی جست لگا کر بوناف پر حملہ کیا تھا۔ لیکن بوناف بھی مستعد اور چوکنا تھا۔ جو نمی شیر نے اس کے اوپر جست نگا تی۔ اس نے اسے ہوا کے اندر بی اسے خوارا سے نواک اندر بی مست نگا تی۔ اس نے اسے ہوا کے اندر بی دست نگا تی۔ اس نے اسے ہوا کے اندر بی درخت سے خوارا اتھا۔

یوناف کے اس طرح میٹنے سے شیر زخمی ہو گیا۔ وہ دوبارہ بوناف پر حملہ کرنے کے بجائے شکار گاہ میں ادھرادھر بھاگتے اور دھاڑتے ہوئے ایک طوفان اور شور کھڑا کرنے لگا تھا۔ یہ صور تحال دیکھتے ہوئے دونوں پہریدار فور آ اپنی جائیں بچائے کیلئے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔

المواہمی جاند الخلوع نہ ہوا تھا اور جاند طلوع ہونے کے بعد ہی ملکہ نے ملئے کا وعدہ خواجہ مراکے ذریعے سے کیا تھا۔ لیکن اب وہاں ٹھرتا اور رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ کیونکہ شیر دخی ہوکر ہوری شکارگاہ کے اندر دھاڑ تا ہوا بھاگ رہا تھا۔ الذا کوروش اب یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ شیرووہارہ بھی ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اگر وہ تملہ آور نہ بھی ہو تب بھی وہ شکارگاہ کے اندر شور کر رہا ہے بادشاہ سے محافظ اسے بکڑنے کی کوشش کریں گے یا اسکا شکار کرے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش برین سے بادشاہ سے محافظ اسے بکڑنے کی کوشش کریں گے یا اسکا شکار کرے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے یا اسکا شکار کرے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں ہے با اسکا شکار کرے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے یا اسکا شکار کرے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے نہ روہ سرے جانوروں کو تقصان نہ پہنچائے۔

حکار گاہ کے یا ہراب شور اٹھانا شروع ہو گیا تھا۔ یوناف کوروش اور پیوسما ایک دوسرے سے · مشورہ کرنے کے بعد محل کی دبوار کی طرف بھاگے۔ طاہرے اند حبرے میں الی جگہ جمال کا ہند نہ ہو دو ڈٹا ہے معتی ہے۔ وہ نتیوں دیوار کے پاس آئے انہوں نے دیکھاکہ دیوار کے اندر سے پکھ پھر بڑی ترتیب کے ساتھ باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ جنگی مدوسے دیوار کے اوپر پڑھا جا سکتا تھا لہذا تیوں ابے ہاتھوں اور پاؤل کو مضبوطی سے جماتے ہوئے محل کی اس دبوار پر چڑھنے لکے تھے۔ جب وہ ربع اربر کافی او نچائی پر ہیلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شکار گاہ کے اردگر د مشعل ہلتی ہوئی دکھائی دے ری تھیں۔ شکار گاہ میں شیراس طرح دھاڑتے ہوئے بھاگ رہا تھ۔ اور انہوں نے بیہ مجمی دیکھا کہ کل کی اس دیوار کے ادر یا لکوتی میں عورتون کے سر نظر آتے دکھائی وے رہے تھے۔ ان عورتوں کے چروں پر نقاب نہ تھی۔ اس سے ان متیوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کنیریں ہیں جب وہ ویوار کے اور کے اور کنیزوں نے ان متیوں کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو دہاں سے بھاگ کھڑی ہو سی۔ یو تاف بیوسا اور کوروش ان کنیزول کے پہنچے بھا گئے لگے ماکہ وہ ویکھیں کہ وہ کس طرف جاتی ہیں۔ وہ کنیزیں بھاگتی ہو تھیں ایک ایوان میں داخل ہو تھیں۔ اور اس ایوان کے سفید پر دوں کے پیچھے جا کرچھپ گئیں۔ نکا یک اس ابوان کی سفید روشنی ہے بوناف ہیوسا اور کوروش کی آنکھیں چندھیا سی تھیں۔ اس ایوان کی دیواروں پر سفید رہتم کے پردے آویزاں تھے۔ اور متعدد فانوسوں کے شعلوں کی روشنی ان سغید پر دول پر پڑ رہی تھی۔ ایوان میں سنگ مرمرے تخت پر ایک عورت ہے ص د حرکت سیدھی جیٹی تھی۔ اور اسکے پاؤن اسکے سامنے سنگ مرمر کے دوشیروں کے سردن پر رکھے تھے۔ پہلی تظرمیں بوناف بیوسا اور کوروش کو بون لگا جیسے وہ کسی دیوی کا مجسمہ ہو۔ لیکن ان تینوں نے ابروؤں کے محراب میں اسکی آتھ ہیں سیاہی مائل عقیق کی سی دیکھیں تب انہیں یقین ہوگ یا كدوه مجسمد حميس بككه كوئي عورت ہے۔ يوناف بيوسا اور كوروش في بيانى ديكھاكه ستك مرمرك تخت پر جیتی اس عورت کے گرو کنیزیں طواف کر رہی تھیں اس احتیاط کے ساتھ کہ اسے چھو کیں نہیں باہراند میرے میں ابھی تک شیر کی غضب تاک گرج سنائی دے رہی تھی اور وہ متیوں ہے محسوس کر رہے تھے کہ شمیر بری طرح زخمی ہے اور اب یا تو اے پکڑ کر کمیں بند کر دیا جائے گایا اسے شکار گاد کے اندر مار ڈالا جائے گا جب وہ سنگ مرمرکے تخت پر جیٹھی عورت کے قریب گئے تو انہوں نے ویکھا کہ اس عورت کی آنکھیں آہت آہت کھلتی دکھائی دی تھیں یوناف بیوسا اور کوروش نے ابوان کے اس ماحول اور کنیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ نگالیا تھا کہ سٹک مرمرکے تخت پر جیٹی ہوئی وه عورت ضرور ملكه ومانداند ب

بوناف بیوسااور کوروش ملکہ ماندانہ کے سامنے آکر کھڑے ہوئے تو ملکہ نے اپنے وائنس ہاتھ

ر کھا تھا لنڈا ایونان ہیوسا اور کوروش ہیر اندازہ نہ کرسکتے تھے کہ ملکہ کی عمر کیا ہے اور یہ کہ اپنے متنوں مہمانوں کے بارے میں اس کے کیا انداز اور جذبات ہیں۔

تھوڈی دیر تک اس ایوان کے اندر خاموثی رہی پھر ملکہ کی شمد بھری شیرس آوازاس ایوان
کے اندر باند ہوئی اور ان بیتوں کی ساعت ہے گرائی ملکہ کہ رہی تھی اے کوروش اے آریائی
انس کے عظیم فرزند جو پچھ تیرے ساتھ اس محل کے اندر حادہ پیش آیا اس کے لئے میں شرمندہ
ہوں پر یہ تو کمو کہ تسمارے ساتھ یہ جو دو سراجوان ہے اور یہ لڑکی ہے یہ کون ہیں کیا یہ تسمارے کوئی
ساتھی اور تسمارے را ذوال ہیں اس پر کوروش نے وست بستہ ہو کر ملکہ ماندانہ کو تخاطب کرتے
ہوئے کما اے بائل کی بیٹی اور قوم مادکی عظیم ملکہ یہ جو جوان میرے ساتھ ہے اس کانام بوناف اور یہ
بوت کما اے بائل کی بیٹی اور قوم مادکی عظیم ملکہ یہ جو جوان میرے ساتھ ہے اس کانام بونان کو میرا دوست میرا
بوت کما اے بائل کی بیٹی اور و مادکی عظیم نازانہ یہ ووٹوں ایسے تم اس جوان کو میرا دوست میں
رفتی اور میرا بھائی سمجھ سکتی ہو اور یہ جو لڑکی اس کے ساتھ ہے جس کانام میں نے بیوسا بتایا ہے
رفتی اور میرا بھائی سمجھ سکتی ہو اور یہ جو لڑکی اس کے ساتھ ہے جس کانام میں نے بیوسا بتایا ہے
تکلیف ہراذیت اور ہر ضرورت کے وقت میں ان پر بھروسہ اور اطفاد کر سکتا ہوں دو سرے اشاظ اس کے ساتھ ہراذیت اور ہر ضرورت کے وقت میں ان پر بھروسہ اور اطفاد کر سکتا ہوں دو سرے اشاظ ان کے متعلق یوں بھی کہ سکتی ہو کہ یہ دوٹوں میرے واکیں اور دائی بازد ہیں۔
شران ہو متعلق یوں بھی کہ سکتی ہو کہ یہ دوٹوں میرے واکیں اور دائی بازد ہیں۔

اللہ ہے ہولی اور کینے گلی سنو کوروش میں نہیں جائی کہ شابی ایوان ضیافت میں میں نے تہماری مایت کیول کی میں سمجھتی ہول کہ تم اپنی ناوانی اور جہارت کے بعد اس ایوان ضیافت میں جھے به یا روروگار نظر آتے ہے الندا میں تمہاری تمایت پر اثر آئی اور یہ بھی لکھ رکھو کہ میرا کوئی فرزند شیں اور نہ کوئی میری بٹی میری بٹی میری بٹی میری اور ایک میری اور نئی میری بٹی ہول کہ تم تینوں بھے اپنی روحانی ماں بنانے کے لئے تیار ہو ملکہ کے اس سوال پر کوروش نے سوالیہ انداز میں یونان کی طرف و کھا جواب میں یونان نئی روحانی ماں مربلا ویا تو کوروش ملکہ کو مخاطب کر کے کئے لگا اے قوم مادکی عظیم ملکہ ہم تینوں شمیس اپنی روحانی ماں مرکئی تھی اور میں جرنہ ہو کہ میں چھوٹا ہی تھا جس میری ماں مرکئی تھی اور میں ان کا میں اے دکھ جسی بھوٹا ہی تھا جس میری ماں مرکئی تھی اور میں اے لئدا ہم تینوں خش قسمت ہیں کہ آپ کی صورت میں بھی اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے لئدا ہم تینوں خش قسمت ہیں کہ آپ کی صورت میں بھی ایک نئیک اور شیق ماں مل گئی ہے۔

ایوان میں تھوٹری دیر تک پھر ظاموشی رہی یماں تک کہ ملکہ ماندانہ پھرپولی اور کئے گلی تم تنوں اس بات پر بھی پریشان ہو گے کہ جب ہیں نے ایوان ضیافت میں کڑ کتی ہوئی آواز میں محافظوں کو تم تیزل پر حملہ آور ہونے سے روک دیا تو وہ ایک وم اپنے ہتھیاروں کو جھکاتے ہوئے بیجھے ہمائی ے اپنے باکس پہلو میں بیٹی ہوئی چند کنبروں کی طرف مخصوص اشارہ کیا جس محدواب میں ان کنبروں میں ہے بچھ المحیس اور بہناف ہوسا اور کوروش کی طرف بردھنے گئی تحیس ان تنبوں کو ان کنبروں میں ہے بازدوں ہے بگر کروہ ایک دو سرے ایوان کی طرف لے گئیں تھیں جمال پائی سے بھرا ہوا ایک طشت رک تفاور پ بی تفاور پ بی صاف سوتی کیڑوں کی بوش کیس آویز اس تھیں اور پہ طشت جو پائی ہے بھرا مواقع اور پ تفاور پ بی صاف سوتی کیڑوں کی بوش کیس آویز اس تھیں اور پہ طشت جو پائی ہے اس طشت کے اندو بوا تھا اگر بیے اس طشت کے اندو بوا تھا ایک بچھوٹے حوض کی بائز و کھائی دیتا تھا اور محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس طشت کے اندو بی بہر دی بیرا اس بھوٹے ہو تھا ان کنیز لڑکوں کے بیلے ان تنبوں کے ہاتھ منہ و صلاح اور پھروہ کنیزیں ہو ساکو پیڑ کر ایک جھوٹے ہے کمرے کی طرف کے گئر کا ایک جھوٹے ہے کمرے کی طرف کے گئر کئیں تھیں اور ان کے بیچھے ایک تیمری کنیز بھی تھی جو ایک ٹی بوشاک بھی اس طرف کے گئر کے گئرے اٹار کر اشیں کے گئر کا گئر کے گئرے اٹار کر اشیں کی بوشاکیس پہنانے کی تھی تھوٹے کی تھی تھوٹے کی تھی جو ایک گئرے اٹار کر اشیں کی بوشاکیس پہنانے کی تھی تھوٹی دی تک دہ کنیزیں بول کوروش کے اوپر کے گیڑے اٹار کر اشیں کی بوشاکیس پہنانے کی تھی تھوٹی دی تو دی کر تک دہ کنیزیں بول کی بوشاکیس پہنانے کی تھی تھی تھوٹی ہو گئو کر ان کر سے کہا ہولے آئیں میں بینانے کی تھی تھی تھی جو ایک آئیں۔

اس کے بعد ان کنیروں نے ان نتیوں کے بابوں میں کنگھی کی اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے است آہستہ آہستہ ان کے سرمنہ اور شانوں اور ہاتھ پاؤں پر مائش کرتی جاتیں اور مسکراتی جاتی تھیں اس کرتی جاتیں اور مسکراتی جاتی تھیں اس کرتی ان کی تحکن اور بیشن کا وہ طوفان جو کرتے ان کی تحکن اور بیشن کا وہ طوفان جو کی حت ان کنیروں کے حسن و اخلاقی اور کار کردگی و کھے کر بید وقت ان تینوں پر سوار تھا وہ جاتی رہا تھ۔ ان کنیروں کے حسن و اخلاقی اور کار کردگی و کھے کر بید ان مسکنا کہ قوم مادی ملکہ ماندانہ نے اپنی کنیروں کو خوب تربیت دے رکھی ہے۔

ان تینوں کی پوشاکیں تبدیل کرنے کے بعد جب کنیزیں ان تینوں کو باہراس ایوان بیں لا کیں مال پہلے "ملکہ ماندانہ سٹک مرمر کے تحت پر جیٹی ہوئی تھی اب انہوں نے دیکھا وہ ایوان خاتی تھا اللہ ملکہ تھی نہ دو مری کنیزیں وہ کنیزیں ان تینوں کو لے کر اب آیک دو سرے ایوان کی طرف میں جب وہ تینوں اس ایوان بی سفید سٹک میں جب وہ تینوں اس ایوان بی سفید سٹک مرکا تھا لیکن اس کے فرش پر ایسے نرم قالین بھے سے کہ ان کے پاؤں کی جاپ تک نہ سائی دی اس مرکزی فانوس روشن نہ تھا آہم فانوس کے بچائے آیک مرھم روشتی پر دے کے اس کرے بیل کوئی فانوس روشن نہ تھا آہم فانوس کے بچائے آیک مرھم روشتی پر دے کے بیل اس کرے بیل کوئی فانوس روشن نہ تھا آہم فانوس کے بجائے آیک مرھم روشتی پر دے کے بیل اس کرے بیل کوئی فوشیو سے بائد ہو کر بیل کی فضائی ہوئی خوشیو سے بائد ہو کر بیل کی فضائی ہوئی خوشیو سے بائد ہو کر بیل کی فضائی نہرا دے تھے۔

ایوان کے اندر ایک دل نواز خوشبو پیملی ہوتی تنی اور اس ایوان کی سامنے والے جھے ہیں ملکہ اند سنگ مرمزی کے تخت پر جلوہ افروز تنی اس کے چرے پر پہلے کی طرح آ فیل ڈالا ہوا تھا یہ اند سنگ مرمزی کے تخت پر جلوہ افروز تنی اس کے چرے پر پہلے کی طرح آ فیل ڈالا ہوا تھا یہ ان اس جھالر دار دو پنے کا تھا جس کا ایک پلوئس کے سراور مند پر اور دو سرااس کے شانول پر نسج بن کے جم پر پڑا تھا اور وہ ایک اول لباس پیتے ہوئے تھی کیو تکہ ملکہ ماندانہ نے اپنا چرہ ڈھانپ

کے تھے اور ماد کا شہنشاہ ازدھاک بھی میرے اس تھم کے سامنے کوئی اعتراض نہ کھڑا کر سکا تھا سنو میرے بچ قوم ماد کا باوشاہ ازدھاک میرے سامنے بون چپ اور خاموش رہنے پر مجبورے اس لئے کہ میں کوئی عام عورت نہیں جو اس کے عقد میں دے دی گئی تھی بلکہ میں بائل کی عظیم سلطنت کی شہرادی تھی بیکہ میں بائل کی عظیم سلطنت کی شہرادی تھی جسے کمال کرد فراور شمان و شوکت کے ساتھ ازدھاک کے ساتھ بیایا گیا تھا لاتھ اازدھاک شہرادی تھی جسے کمال کرد فراور شمان و شوکت کے ساتھ ازدھاک کے ساتھ بیایا گیا تھا لاتھ اازدھاک اس لئے بھی میرے فیعلوں کے فلاف زبان نہیں کھول سکتا کہ اسے خدشہ اور ڈر ہے کہ اگر اس اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا کہ اسے خدشہ اور ڈر ہے کہ اگر اس سے ایس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائے بیمال تک سلطنت کمیں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہو جائے بیمال تک

اس خاموشی میں وہ نتیوں ملکہ ماندانہ کی طرف دیجہ رہے تھے مدھم روشتی میں ملکہ کی آگھوں کو خور سے دیکھنا پھراس کے خیافات کا اندازہ لگانا مشکل تھا اور وہ سری طرف خوشبووک کا وحوال ان کے حلق میں بھر کر جیب ساسال پیش کر رہا تھا بلکی بلکی روشتی اور جاروں طرف پھیلی ہوئی خوشیو کے اندر ان متیوں کو ملکہ ماندانہ ایک پجاران کی حیثیت میں نظر آ رہی ہتی ہو ایک شکار کی قربانی سے انہی تک سمی نے بھی ملکہ ماندانہ کے اس نیک شکون کے کرخوش ہو رہی ہو ان متیوں میں سے انہی تک سمی نے بھی ملکہ ماندانہ کے اس رویے اور حمایت پر اس کا شکریہ اوا نہیں کیا تھا۔ آ ہم بو ناف پہلی بار بولا اور ملکہ کو مخاطب کر کے دیے اور جمایت پر اس کا شکریہ اور ہم متیوں کی بادر ہم تیوں تمہاری اس جمایت مدو خلوص اور کسنے نگا اے قوم مادک مختم ملکہ اور ہم متیوں کی بادر ہم تیوں تمہاری اس جمایت مدو خلوص اور شفقت کے انہ کی مشکور اور ممنون ہیں ہم خوش اور مسرور ہیں کہ ان اجنبی شرزمینوں کے اندر ہم شفقت کے انہ کی مشاور اور ممنون ہیں ہم خوش اور مسرور ہیں کہ ان اجنبی شرزمینوں کے اندر ہم شفقت کے انہ کی مشکور اور ممنون ہیں ہم خوش اور مسرور ہیں کہ ان اجنبی شرزمینوں کے اندر ہم شفقت کے انہ کی شفقت کے انہ کی شفقت کے انہ کی شور اور ممنون ہیں ہم خوش اور مسرور ہیں کہ ان اجنبی شرزمینوں کے اندر ہم شبیس قوم مادی انہائی شان و شوکت والی ملکہ کی خوشتودی صاصل ہوئی ہے۔

ایوناف کا یہ جواب سن کر ملکہ ماندانہ کے چرے پر دور دور تک فوشیاں اور اطمینان بھر گیاتھا
پھراس نے پہلے کی طرح اپنے قریب کھڑی ہوئی ایک کنرکو مخصوص اشارہ کیا جواب میں دہ مخیرہاں
سے اٹھی ایوان کے ایک کونے کی طرف کی اور دہاں سے تین چکتے ہوئے مخیر نے آئی اور وہ مخیوں
مخیراس نے باری باری یوناف بیوسا اور کوروش کو تھا دیئے تھے ان تنوں نے دیکھا میان میں ڈلے
ان خیروں کا وستہ سونے کا تھا جس پر عورت کے سراور شیر کے دھڑی شکل بنی ہوئی تھی ایمی وہ ان
مغیروں کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ ملکہ ماندانہ کی آواز پھراس ایوان میں کو جی وہ کتے گئی یہ خیر
میری طرف سے تم تیوں کے لئے نشانی ہیں انہیں ہیشہ اپنی چنی میں لگا کر رکھنا آگرچہ یہ خیر تمارے
میری طرف سے تم تیوں کے لئے نشانی ہیں انہیں ہیشہ اپنی چنی میں لگا کر رکھنا آگرچہ یہ خیر تمارے
میری طرف سے تم تیوں کے لئے نشانی ہیں انہیں ہیشہ اپنی چنی میں لگا کر رکھنا آگرچہ یہ خیر تمارے
میری طرف سے تم تیوں کے لئے نشانی ہیں انہیں ہوئے اپنی چنی میں لگا کر رکھنا آگرچہ یہ خیر تمارے کی سلطنت
میری طرف سے حجت اور وہ تی میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن ماد کی طرف روانہ ہو سکو کے جو ماد کی سلطنت
میں تماری مدد کر سکتا ہے اس مخص کا نام ہار بیگ ہے اور وہ قوم ماد کی مسلح انواج کا سیاہ سالا رہ بیگ ہے اور وہ قوم ماد کی مسلح انواج کا سیاہ سالا رہ بی تبدوں کو شید ایک مسلح انواج کا میاب ہوئی علی ہیں تبدوں کو شید ایک مسلح انواج کا میاب ہوئی علی ہوئی سے

ای طرح تم قوم ماد کے بادشاہ ازدھاک کے غضب سے پیج کر اس کی محبت اور تمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتے ہو پھر ملکہ ماندانہ کے اشارے پر تین کنیزیں ترکت میں آئیں اور ان تینوں کے ہاتھ کیڈ کروہ ایوان سے باہر نکال لے گئی تھیں۔

جس وقت ایوان سے نکل کر کنیزیں ان کا ہاتھ تھاہے اعد جبرے میں ایک طرف لے جا رہی تھیں اس وقت ان کنیزوں کے لیس کی وجہ سے وہ تمینوں ایک ہے خودی کے سے عالم میں ان کے ساتھ چلے جا وہ ہے تھے ان تنیوں کو اس موقع پر اپنے تن بدن میں نشاط اور سرور کی ایک کیفیت ووڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ان کنیزوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کرایک تنگ ذیبے سے اٹارااور پنچ ووڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ان کنیزوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کرایک تنگ ذیبے سے اٹارااور پنچ ایک جگہ پنچادیا جمال ایک چراغ عمما رہا تھا اور اس کے پاس ایک خواجہ سرا کھڑا او تکھے رہ تھا۔

ای دوران پیچے سے ایک توی بیکل آدی آیا جس نے ان تینوں کو نظر ہما کر سرسے باؤں تک فورسے دیکھا بید شخص معمولی چڑے کی ایک جیکٹ پٹے ہوئے تھا اس کے زرد چرے پر خمکن کے آفاد شے اس نے ظاموشی سے خواجہ سرا کو اشارہ کیا جو چراغ ہاتھ میں لے کر جلدی سے ہاغ کی طرف کیا فورا بی وہ فخص حرکت میں آیا اپنے سرپر اپنا خود پین کراپنا زر مفت کا چذاس نے زیب طرف کیا فورا بی وہ فخص حرکت میں آیا اپنے سرپر اپنا خود پین کراپنا زر مفت کا چذاس نے زیب تن کیا پھراس نے بوناف ہوسا اور کوروش کے منہ اور آکھوں پر کپڑے ہاندھ دیتے۔ بوناف ہوسا کی افواج کا سیہ سالار ہار بیگ ہوگا تجروہ اور کوروش کے منہ اور آکھوں پر کپڑے ہاندھ دیتے۔ بوناف ہوگا تجروہ اور کوروش کے منہ اور آکھوں پر کپڑے ہاندہ و گئا کے دو گئا تھروہ اور کوروش کے منہ اور آکھوں پر کپڑے ہاندہ کو گئا ہے۔ ہوگا تجروہ کو کوروش کے دوانہ ہوگیا تھا۔

ایک صحن میں پہنچ کرہار پیگ نے ان تینوں کی آئھوں اور مندسے کپڑا کھوں دیا ان تینوں نے دیکھا وہ ایک صحن تھا جہاں ایک رتھ کھڑا تھا جس کے اندر فچر جے ہوئے تھے اور رتھ کے قریب ہی ایک فحض او گھ رہا تھا شاید وہ اس رتھ ہاں تھا جب وہ ہار پیگ کے ساتھ تینوں وہاں پہنچ تو چو نک کروہ رتھ بان اٹھ کھڑا ہوا اور رتھ میں اپنی جگہ پر چیٹھ گیا اس موقع پر یوناف نے آسان کی طرف کروہ رتھ بان اٹھ کھڑا ہوا اور رتھ میں اپنی جگہ پر چیٹھ گیا اس موقع پر یوناف نے آسان کی طرف ویکھتے ہوئے یہ اندازہ نگایا کہ رات کا اب کافی صد جا چکا تھا اور مبح ہوئے کے قریب تھی محل کے اندر جو ان کی آٹھوں سے اندر خوشیو کے باعث غنودگی ہی اور بدحواس طاری ہو رای تھی اب وہ محن عیں آگر مرد ہوا کے باعث جاتی رہی تھی پھرہار بیگ نے ان تینوں کو رتھ میں سوار ہونے کا محمد سارہ و نے کا میں اور ہونے کا محمد ان تینوں کو رتھ میں سوار ہونے کا محمد سے تھر ہیں۔

ہار بیگ کے کہنے پر نتیوں رتھ میں بیٹھ گئے بھر کوروش نے ہار بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے
یو چھا اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام ہار بیگ ہے کیہ تم بناؤ گئے کہ تم ہمیں اس رتھ پر بیٹھاکر
کمال لے جاؤ گے اس بر ہار بیگ نے اپنی واڑھی پر ہاتھ بچھرتے ہوئے کہا ہم تمہیں وہاں ہے
جائمیں گئے جمال ملکہ کی مرضی ہے۔

کوروش تھوڑی دیر خاموش رہا گھراس نے دویارہ ہاریک کو مخاطب کرتے ہوئے گا۔
سنوبار بیک اس رتھ کے جنوروں کو ہانتے سے پہلے میرے دو سوالوں کے جواب وہ اول ہیں کہ جب
میں اور میرے یہ دو ساتھ سکہ کے محل سے ملحقہ شکار گاہ میں داخل ہوئے تو اس شکار گاہ کے اغر
جب شیر جیسا در ندہ کھل گھوستا تھا تو ہم نتیوں کو وہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ اس پر ہاریسگ مسرا کر کئے
گا وہاں شیر اور کوئی وہ سرا در غدہ کھلا نسیں گھوستا بلکہ شیر اس شکار گاہ کے اندر اپنے پتجرے میں بھ
رہتا ہا وہ صرف خاص موقع پر جب کہ شکار کیا جانا ہو آئے ہواس وقت اس بنیجرے سے نکال کو
شکار گاہ کے اندر کھلا چھوڑا جا تا ہے جب تم نتیوں اس شکار گاہ کے اندر داخل ہوئے تو تم نتیوں نے
اندازہ نگایا ہو گا کہ دہاں جنگلی گدھوں اور بارہ سنگھوں کے علاوہ پچھے نہیں تھا ہاں پچھے لوگ جوشائی
اندازہ نگایا ہو گا کہ دہاں جنگلی گدھوں اور بارہ سنگھوں کے علاوہ پچھے نہیں تھا ہاں پچھے لوگ جوشائی
مائٹی نے اندر تمہارے ساتھ دختنی اور عناو رکھتے ہیں انہوں نے شیر کو پنجرے سے نکال دیا تھا
مائٹی نے تعمیں اس جمعے سے بچا لیا اور جب ایوان میں یہ خبر پہنچی کہ شیر شکار گاہ کے اندر کھا
ساتھی نے تعمیں اس جمعے سے بچا لیا اور جب ایوان میں یہ خبر پہنچی کہ شیر شکار گاہ کے اندر کھا
مائٹی نے تعمیں اس جمعے سے بچا لیا اور جب ایوان میں یہ خبر پہنچی کہ شیر شکار گاہ کے اندر کھا
مائٹی نے تعمیں اس جمعے سے بچا لیا اور جب ایوان میں یہ خبر پہنچی کہ شیر شکار گاہ کہ ان مسلح جوانوں نے دوبارہ
خیال میں اب تک یا تو اس شیر کا خاتمہ ہو چکا ہو گا یا اسے ڈرا دھمکا کر ان مسلح جوانوں نے دوبارہ
خیال میں اب تک یا تو اس شیر کا خاتمہ ہو چکا ہو گا یا اسے ڈرا دھمکا کر ان مسلح جوانوں نے دوبارہ
خیال میں اب تک یا تو اس شیر کا خاتمہ ہو چکا ہو گا یا اسے ڈرا دھمکا کر ان مسلح جوانوں نے دوبارہ

ی طرح ہرد لعزیز رکھے گائی لئے کہ یافی قیائل ماضی میں قوم ماد کے لئے مصائب اور دشواریوں کا بعث بغتے رہے ہیں ان کی سرکوبی کے لئے ہوئے ہوئے انگر بیھیجے گئے لیکن کوئی بھی انشکر انہیں اپنے سائے ذیر نہیں کرسکا للذائم اگر ایسا کرسکے تو پھی دشاہ تمسارے ہر قصور کو من ف کردے گا اور اگر تمان کر سکے تو پھی وان سرزمینوں کے اندر تمساری ذندگی کے لئے بیشہ خطرہ یاتی رہے گا۔ تم ایسانہ کرسکے تو پھی وان سرزمینوں کے اندر تمساری ذندگی کے لئے بیشہ خطرہ یاتی رہے گا۔ کوروش نے ہار بیگ نے رہتے بان کو اشارہ کیا ہوئے ہوئے دی ہوئے کہ ایس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا جبکہ ہار بیگ نے رہتے بان کو اشارہ کیا جس پر رہتے بان سے در تھ کی فیجروں کو ہا تک دیا تھا ہوں وہ رہتے ہار بیگ کے ساتھ ان شینوں کو لے کر جس پر رہتے بان سے در تھ کی فیجروں کو ہا تک دیا تھا ہوں وہ رہتے ہار بیگ کے ساتھ ان شینوں کو لے کر جس پر رہتے بان شینوں کو لے کر قواب شریف دیا تھا۔

ری اب می سے بیٹ ہے ہیں ہے نہیں ہیں ات ہی جا رہی می ان کے وائیں جانب آسان پر پر اس کی کی سفیدی تمایاں ہونے کی می بائیں جانب کو ہتان الوند کی بیند برف پوش چوٹیوں پر پو پور پور پر پیلنے گئی میں ہدان شرکے شالی دروازے کی طرف برجے ہوئے وہ آیک بہت بلند بیٹارے کے پاس آگئے تے اس بیٹارے کی دروازے کی طرف برجے ہوئے کوروش برا مناثر ہوا اور بار بیگ ے مسکرا کر کھنے لگا اس بیٹارے کا اس بیٹارے کا اس بیٹارے کی اور اس کے جود وہ ایک بیت بائل کے مشہور بیٹار آگروس کی یادگار کے طور پر بیبیٹار کو مارا موجودہ بادشاہ از درھاک ہی تقمیر کرا رہا ہے اور اس کے جود جال کی یادگار کے طور پر بیبیٹار کو مارا موجودہ بادشاہ از درھاک ہی تقمیر کرا رہا ہے اور اس کے جود جال کی یادگار کے طور پر بیبیٹار کو مارا موجودہ بائل کی یادگار میں بیٹار کو سے بائل کا بیان کی میٹار کی نقل کرتے دائر وہ بہت مطبوط اور مستحکم بی بیلی میزان جو بہت مطبوط اور مستحکم بی بیلی میزان جو بہت مطبوط اور مستحکم بی بیلی ہوئی ہوئی میزل ہوگی میزل ہو کی ہے دو سری میزل سفید تیمری میزل انسان کے خوان کی طرح سرخ چوشی میزل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی اور اس کے اور چھٹی میزل ہو بیان کی دوراس کے دور پوشی میزل ہوئی ہوئی میزل ہوئی ہوئی کی دوراس کے بود کی میزل ہوئی میزل ہوئی ہوئی کی دوراس کے دور پھٹی میزل ہے جو خالص بیان کی دوراس کے بود کی میزل ہوئی میزل ہوئی میزل ہوئی میزل ہوئی کی دوراس کے بود کی میزل انجاز کی بیان کی دوراس کے بود کی میزل انجاز کی مین کی دوراس کے بود کی میزل ہوئی میں کر دی ہوئی کی دوراس کے بود کی میزل انجاز کی بود کی میزل انجاز کی دوراس کے دور سور کی میزل انجاز کی دوراس کی دوراس کے دور سور کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس

اس بربار پیک نے بری بے توجی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا اس کی بہت می سیڑھیاں ا ضرور بڑھنی پرتی ہیں لیکن سے عمارت ہر آنے والے کو انلی ماو کے بادشاہ کی شان و شوکت کا تصور ول تی ہے جب اس عمارت کی آخری منزل جو سونے کی ہوگی بن جائے گی تو مادی سلطنت کا استحکا مکمل نظر آئے گا اس موقع پر وہ شخص جو سرمتی پوشاک پنے بیٹار کے سامنے اور ان کے رکھ کے قریب ہی کھڑا تھا آسان کی طرف باتھ اٹھ نے ہوئے اور بیگ کی طرف پڑھا اور اسے خاطب کرکے کہنے لگا جب اس بیٹار کی آخری منزل سونے کی تغیر کی جانچے گی تو مادیوں کی سلطنت کارے کوئے ہو جائے گی اور ان کی باوش ہت کا خاتمہ ہو جائے گا اس لئے کہ ہم نے ذر تشت کو ایسے نی کئے

جب وہ اجنبی نوجوان خاموش ہوا تو کوروش نے ہار پیک کو فورا مخاطب کرتے ہوئے یوچھ کیا اے ہار بیک سے جوان کون ہے اور یہ کس زر تشت کی بات کر ماہے جس نے ہس مینار اور قوم او کے متعلق پیش حموتی کر رکھی ہے اس پر بوی نفرت اور کمیٹنگی کا اظمار کرتے ہوئے وہ کہتے لگا یہ زر تشت ہے ہودہ اور ہے مروپا ہوگوں کا پینبر تھا اور سرکش اور باغی تھا جولوگ اسے مائے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں ہم معبد کر پکارتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہار پیک نے فعیل کے دردازے کے محافظوں کو اشارے ہے اپنے پاس بلایا جب وہ اس کے پاس آکر کھڑے ہو گئے تب ہار پیک نے فورا تھم دیا کہ اس معبدے کپڑے اتار کراس کے شانوں پر جوا رکھ کراس سے بازد اس جوئے سے ماندھ دیتے جائیں اور اس کے برہنہ جسم پر کوڑے لگائے جائیں یمال تک کداس کا جسم لہولہان ہو جائے جب ہار بیک سے تھم پر شریناہ کے محافظ اس لوجوان معید کو خوب مار بھے تو کوروش نے بار پیک کو می طب کرتے ہوئے کہا آگر میں قوم ماد کے بادشاہ از دھاک کی جگہ ہو آتو میں ضرور اس معبد کواپنے ایوان میں بلا آ اور اس سے پوچھٹا کہ کچھے کیا تکلیف ہے جو تو قوم ماداور ان کی سعطنت کے خلاف گفتگو کر تا ہے اس پر بار بیک نے چڑ کر کمانوچو تکہ ازوحاک شمیں ہو انڈا تم ابیا کرنے کے مجاز نہیں ہوہار پیک کے اس خٹک جواب پر کوروش خاموش ہو کررہ کمیا تھا۔ جب وہ ہار پیک کے ساتھ ہدان کی نظکر گاہ میں بہنچ تو جس نظکر نے اس مهم کے لئے کوروش ے ساتھ ردانہ ہونا تھا دہ لشکر دہارا پہلے ہے کھڑا تھا اور اس لشکر کے سامنے اس وقد کے ارکان بھی

م ایما رئے کے عبار میں ہوہار پیل سے اس سف ہوہ بیر وروں ما موں ہو رہ ہے اس میں ایک اوروں میں ہوہ ہوروں میں ہونے تو جس الشکر کاہ میں بہنچ تو جس الشکر ہے اس میم کے لئے کوروش کے ساتھ روانہ ہونا تھا دہ الشکر وہاں بہلے سے کھڑا تھا اور اس الشکر کے ساتے اس وقد کے ارکان بھی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے ہو کوروش کے ساتھ پارساگر دسے آئے تھے اس الشکر کے ساتے ایک جوان کھڑا تھا جس کے قریب آکر ہار ہیگ کے اشارے پر دتھ بان نے دتھ کو دوک ویا اور پھر ہوان کھڑا تھا جس کے قریب آگر ہا اشارہ کیا جب وہ سب بنچ اتر گئے تو ہار ییگ نے الشکر کے ساتے الک ساتے کھڑے ہوئے کہ مارید میرا بیٹا وار آن ہے اور بیاس می ساتے کوڑے ہوئے کہ ایس میرا بیٹا وار آن ہے اور بیاس می ساتے کوڑے اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایم میرا بیٹا وار آن ہے اور بیاس می

میں تہاری رہنمائی کرے گا اور سنو کوروش اگر تم اپنی اس مہم میں کامیاب لوٹے تو تم قوم ہاو کے بادشاہ ازدھاک کی نظروں میں عزت وو قار حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاؤ کے اور اگر تم اس مہم سے ناکام لوٹے تو پھریاوشاہ کے ایوان ضیافت میں تمہاری وجہ سے بو حادث بیش آیا ہے اس کی سزا تنہیں ازدھاک ضرور وے کر رہے گا اب تم اپنی آپ اس کشکر کے ساتھ اپنی مہم پر روانہ ہوجاؤ اور اس مہم میں میرا بیٹا وار بان تمہاری ہوری و بہری اور رہنمائی کرے گا اس کے بودہار بیگ کے اشارے پر کوروش ایوناف اور بیوسا کے گھوڑے قریب لائے گئے کوہ تیزں ان پر سوار ہو گئے اور پھر ار بیگ کے اس کے بعدہار بیگ کے اس کے بعدہار بیگ کے اشارے پر کوروش ایوناف اور بیوسا کے گھوڑے قریب لائے گئے کوہ تیزں ان پر سوار ہو گئے اور پھر ار بیگ کے اس کے بیٹے وار بان کی راہنمائی میں وہ اس لئٹر کولے کر بھدان کی اس لئٹر گاہ سے کوچ کر گئے اس طرح بعدان سے نکل کر باند کو بستانی سلیلے میں سفر کرتے ہوئے یہ لئٹر وار بان کی راہنمائی میں وہ اس فیر کرتے ہوئے یہ لئٹر وار بان کی راہنمائی میں وہ اس فیر کرتے ہوئے یہ لئٹر وار بان کی راہنمائی میں سفر کرتے ہوئے یہ لئٹر وار بان کی راہنمائی میں میں آگے بردھتا رہا۔

نگا تارکی روز سک سفر کرنے کے بعد یہ فشکر بند نیلے بہا ژون کے سلسلے میں داخل ہوا بہاں پہنے کر کوروش یو بتاف اور بوسا کو معلوم ہوا کہ وہاں قوم ماو کی سرحدیں ختم ہو جاتی تھیں ہے بہا ژی سلسلے استے بلند شخے کہ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ او نچی او نچی نیلی فسیلیں ہیں لیکن اس کوہ بیابان میں جمال کوئی را بگرزند تھی کوروش مجیب سے جوش و و و نے کے ساتھ آگے بردھتا رہا ایک گھائی سے جوش کو و و نے کے ساتھ آگے بردھتا رہا ایک گھائی سے بوش کو روش کا الشکر ایک جڑان کے بینچ بہنچا جہاں سفید بھر پر ستور بوگر شال کی طرف جاتے ہوئے کوروش کا الشکر ایک جڑان کے بینچ بہنچا جہاں سفید بھر پر ستور شکلیں کدہ تھیں اور یہ تصویر میں جو بہا ژول کی چٹانوں پر کندہ تھیں اس کو ہستانی سسلے کے ساتھ ساتھ اس کو ہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ اس کو ہستانی سوریس بول ان ساتھ اس کے نظر کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سفر کر دہی ہوں ان مائٹھ اس کے بوئے فیلوں پر تھیں ہیں سے بعض تصویر میں بہاڑی دیو تاؤں کی تھیں اس لئے کہ وہ پھر پر کندہ کے بوئے فیلوں پر تھیں میں سے بعض تصویر میں بہاڑی دیو تاؤں کی تھیں اس لئے کہ وہ پھر پر کندہ کے ہوئے فیلوں پر تھیں ہیں جو بہاڑوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فیلوں پر تھیں ہیں جو بہاڑوں کی نمائندگی کرتے ہوئے۔

ان تصویروں میں جو خدمت گزار و کھائے گئے تھے وہ زیادہ ترعور تیں تھیں جو دو ہے او شھے ہوئے تھیں اور ان کالہاں شخوں تک تھاوہ ایک دیوی کے جیچے دکھ تی گئی تھیں جو ہاج پہنے شیر پر سوار تھی کوروش نے پہنیان لیا کہ بیہ بابل کی عشر دیوی ہے جو یہاں مختلف شکوں میں دکھائی گئی سے اور بابل کے علاوہ اور بہت ہی اقوام بھی اس دیوی کی پر سنش کرتی ہیں کو ہتائی سیلے کے اندر کھندی ہوئی ان تصویروں پر اب کی قدر کائی جمتی جا رہی تھی یو باف ہیوسا اور دار آن کے ساتھ کھندی ہوئی ان تصویروں پر اب کی قدر کائی جمتی جا رہی تھی یو باف ہیوسا اور دار آن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کوروش نے اچانک دار آن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کس قدر عظیم دیوی ہے یہ بابل کی کہ اس کو ہتائی سلطے میں جگہ چگائوں پر اس کی تصویریں کھندی ہوئی ہیں اس پر دار آن بابل کی کہ اس کو ہتائی سلطے میں جگہ جگہ ڈائوں پر اس کی تصویریں کھندی ہوئی ہیں اس پر دار آن کی کوئی سے اس دیوی دیو آئوں کی کوئی میں ان دیوی دیو آئوں کی کوئی اس دیوی دیو آئوں کی کوئی اس دیوی دیو آئوں کی ہوئی ہیں اس دیوی دیو تھوریں ہم اس اندان کی جوئی ہوں ہیں جن سے کوئی ہیں جن کے بول سے جو تصویریں ہم اس دیوی میں جن کے بول سے جو تصویریں ہم اس دیوی دیو تھوریں ہم اس دیوی ہیں جن کے بول سے جو تصویریں ہم اس دیوی میں جن کے بول سے جو تصویریں ہم اس

کو ستاتی شکینے میں بنی ہوئی دیکھتے ہیں یقینا تھی یمان ایسی قوم آباد ہو تی جو بائل کی اس عشتار دیوی کی پرستش کرنے و · بی ہو گ لیکن جب سے دایو می اپنی پرستش کرنے والوں کو بی نہ بچاسکی تو اس کی پوجا پ ٹ کرنے کا کیا فائدہ ظاہرہے جو بوگ یمال رہ کراس کی پرسٹش کرتے تھے وہ اب مرکھپ سچے ہیں دیوی کی ان تصویروں پرتم دیکھتے ہو کہ کائی جمتی جارہی ہے للمذاجو دیوی ایٹے پرستش کرنے والوں کو نہ بیجا سکی اس کو کیا اہمیت وی جاسکتی ہے۔

بسرحال بيد نشكر آئے برحتا رہا يمال تك كربير بها روس سے تھرى ہوئى اليى واوى ميں واخل ہوا جہاں جسٹنے شال کی طرف ہمہ رہے تھے چنار کے نیچے دور سک تشیمی واوی پھیلی تظر آتی تھی جس کی مری تلکی کے بیج سے ہو کرایک وریا گزر آتھ جب وہ اس وریا کے کنارے آئے تو انہوں نے ویکھا کہ دریا کایانی اس جگہ بہت گرا تھا اور دور اس دریا کے یار وہاں کے باشندے ہتھیار ہاتھوں میں کتے ہرہ دے رہے تھے یہ لوگ وحشی قبائل کے تھے جانوروں کی کھالیں بینے اور شکار کے نیزوں ے مسلم عقصے کیکن ان کے پاس ڈھالیس نہ تھیں کوروش نے دیکھا ان او کول کے پیچھیے ان کی عور تیں بھی تھیں ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار تھے جس کے معنی یہ تھے کہ واوی کے بیہ لوگ دریا کے كنارے جي تو از كر مقابلہ كرنے كے لئے تيار ہيں ان لوگوں كو غور سے و يجھنے كے بعد كوروش اپنے بہلومیں کھڑے دار آن سے پچھ کمنا جاہتا تھا کہ دار آن خود ہی بول پڑا اور کوروش کو مخاطب کرکے سکنے لگا دریا کے پار جو وحشی لوگ و کھائی دے رہے ہیں ہی جاری منزل ہیں انہوں نے قوم مادکے بادشاہ ازدھاک کی فرمانیرداری کرنے سے اٹکار کررکھا ہے اور ان لوگوں پر ہی غلبہ اور قابو یا لے کے کئے خہیں یہ نظر دے کر روانہ کیا گیا ہے ان وحثی قبائل کے لوگ آئی ہیرین کملاتے ہیں اور ان کا تعلق قديم كرجى اقوام سے ہے يہ لوگ درندوں كى طرح تذر موكر مقابلہ كرتے ہيں اور يہ جو دريا ہارے سامنے دکھائی رہتا ہے اسے اپنا محافظ مجھتے ہیں اور مید خیال کرتے ہیں کہ مید وریا انہیں حملہ آورون سے محفوظ رکھتاہ۔

ہے صورت حال دیکھتے ہوئے کوروش اپنے گھو ڑے کو ایٹر مگا کراس جگہ آیا جمال یونان اور بیوسا دونوں میاں بوی کھڑے تھے وہ ان کے قریب آیا اور بری را زواری سے بوتاف کو مخاطب کرتے ہوئے ہو جھا اے بوتاف میرے بھائی میرے دوست ہار بیک کے بیٹے دار آن نے بتایا ہے کہ اس وریا کے پار جو وحش اقوام سبتی ہیں انہی کو ہم نے قوم ماد کے بادشاہ ازدھاک کے لئے مطبع اور فرما نبردار بنانا ہے اور میہ کام ہم نے اس دریا کو عیور کرنے کے بعد کرنا ہے تم کبواس سلسلے میں تم کیا کتے ہو کوروش کے اس سوال پر بوناف نے پھھ سوچا بھروہ اے مخاطب کر کے کہنے لگا۔

سنو کوردش ہیہ کوئی اہم اور بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان اقوام کو پہلے ہے جاتا ہوں ان کے 📆

میں بت عرصہ پہلے رہ بھی چکا ہون اور یمال سے گزر تبھی رہا ہوں سے سب لوگ عشار دیوی کی وجایات کرنے والے ہیں اور تم جانتے ہو کہ قوم اد کی ملکہ ، ندانہ نے جو خنج بمیں دیئے تھے ان پر بھی عشتار دیوی کی تصویریں بی ہوئی تھیں تم اپنے نشکر کے ساتھ مییں رک کر میرا انظار کرد میں اور بیوسا اس دریا کوپار کرکے ان وحشیوں کا اندازہ کرتے ہیں کہ ان کے عشتہ رویوی کے متعلق کیا خيالات بين اور وه اس كا كيما احرّام كرتے بين كوروش چو تك، جانا تفاكه يوناف اور بيوسا دونوں بافِق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں المقرائی نے ان دونوں کو دریا پار کرنے کی اج زمند دے دی تھی۔

بوباف اور بیوسا دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے دریا کے کنارے آئے اور پھریوناف نے یوساکو مخاطب کرتے ہوئے کماسنو بیوسایہ جو دریا کے پار آئی بیرین قبائل ہیں انہیں تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانیا ہوں اور میر عشتار دیوی کی پرستش کرنے دالے ہیں ملکہ نے ہمیں جو مخبردیے متھے وہ نکال کر ہمیں بالکل اپنے سامنے کر لینے چاہئیں کیونکہ اس پر بھی عشتہ دیوی کی تضویریں بنی ہوئی یں ادر یہ خنجراور اس پر عشار دیوی کی تصویریں دیکھ کریہ آئی ہیرین وحشی یقینا ہمیں کوئی نقصان نہ بينياكي كي بيوسائي يوناف كي اس تدبيرت القاتى كيا بجردونول في البيخ مخرنكال كرابي إلتحول من این سامنے کرلئے اور اس کے بعد انہوں نے تھو ڈے دریا میں ڈال دیئے تھے۔

وو مرے کتارے پر کھڑے وحثی قبائل ان دونوں کو اپنی طرف برھتے ہوئے برے غور اور اشماک ہے دیکھ رہے تھے اور وہ اس بات کا بھی جائزہ کے رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے جمیں دکھانے کے لئے اپنے یا تھوں میں کیا پکڑ رکھا ہے تاہم ان میں سے کس نے نہ ہی ان پر تیر اندازی کی اور نہ ہی کوئی دوسرا ہتھیار چلایا شاید وہ بیہ جانتا چاہیتے ہوں کہ بیہ جو لشکر دریا کے اس پار نمودار ہوا ہے ان میں صرف دوسوار جو ہماری طرف آرہے ہیں تو دیکھیں کہ یہ سوار کس غرض سے اور کس مقصر کے تحت وریا پار کرے دو مرے کنارے پر چڑھے اور دہاں جمع ہونے والے وحشی قبائل نے ان کے ہاتھوں میں ایسے مخبر دیکھے جن پر عشتار دیوی کی تصویریں بنی ہوئی تھیں تو ان سب کے سب وحثی قبائل کے مردول اور عورتوں نے ہاتھول میں پکڑے ہوسئے ہتھیار پھینک دیئے اور ان لوگوں کے سامنے اپنے سر کو اس طرح فتم کر دیا تھا جیسے دہ ان کے دوست ہوں اور اپنے مرول کو عشتار دیوی کے سامنے خم کرتے ہوئے اکلی قرمانبرداری اور الماعت کر رہے ہول۔ میر صور تخال دیکھتے ہوئے اوناف اور بیوسا اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑمے ہوئے وہ وحش عورتنس اور مردایک جوم کی صورت میں ان کی طرف برھے ان کے ہاتھوں میں جو خنجر تھے اور جن پر سونے کی عشتار کی مورتیں بنی ہوئی تھیں انہیں بڑے غورے محکظی یاندھ کر دیکھنے سکتے تھے!س کے بعد بورے کورون او اشارہ لیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ وریا پار کرنے یہ وحتی قبال اور اسے ہوا میں اسے کو ایس کے ساتھ وریا پار کرنے یہ وحتی قبائل اور اسے ہوا میں اس کے سراتے ہوئے کورون او اشارہ لیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ وریا پار کرنے یہ وحتی قبائل اس کے سنے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے ہوناف کا یہ اشارہ پاکر کوروش اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کرنے گا ہے۔

کوروش اور دار آن کی راہتمائی میں بورے لشکر نے دریا عیور کیااور دو سرے کنارے پر پڑھ ایک دیاں کھڑے وحثی قبائل کے مرد اور عورتوں نے ان کا بھڑی استقبال کیا اور انہیں اپٹی ایک بست بدی بستی کی طرف لے گئے اس بستی کے باہر کوروش نے اپنے لشکر کو خیمہ ان ہوئے کا تکم دے دیا تھا پھر کوروش نے ان وحثی آئی بیرین قبائل کے سرداروں کو اپنے پاس بذایا اور انہیں تنظے دے دیا تھا پھر کوروش نے بان وحثی قبائل نے بھی کوروش یونائی بیوسااور دار آن کو تھا کھا اور شیداور نگریس بیش کے جو اب بی ان وحثی قبائل نے بھی کوروش یونائی بیوسااور دار آن کو تھا کھا اور شریع بیش کیسے جو اب بین شراب پینے کے لئے چکدار سٹک مرمرکے بیا لے اور دعولوں کے موقع پر نذریس بیش کیسے جن میں شراب پینے کے لئے چکدار سٹک مرمرکے بیا لے اور دعولوں کے موقع پر دوشن کرنے کے لئے چاندی کے چرائے شامل تھے۔

کوروش کے پڑاؤ میں ان و حتی قبائل کے لوگوں نے موسیقی کا انظام بھی کیا یانسری بجائی اور جو ان میں سے جو ان سے انہوں نے رقص بھی کیا آگر چہ ان کا رقص بڑا بھونڈا تھا یہ لوگ اپنے بازدؤں پر وُھالیس سنجالے اچھلتے کورتے رہے مالا تحد یہ وحتی قبائل شخص مگر انہوں نے حملہ وروں کو مار وُل کے بجائے ان کی صمن نوازی اور خاطرداری شروع کر دی تھی دو سری طرف وروش یوناف اور دار آن نے بھی اپنے سارے لاگریوں کو سمجھا دیا تھا کہ اب وہ سب ان لشی کوروش یوناف اور داری سرکھتے ہیں اس لئے وہ اپنے ہتھیاروں کو نیام میں رکھیں میں کھیل کوروش یوناف اور بیوسائے اپنے لئکریوں کے ساتھ چند روز تک ان وحتی قبائل کے ہاں قیوم

ان عل قول بیں تیم کے دوران بوناف اور کوروش نے دیکھا اس علاقے میں فصلیں پک کر تیار کھڑی تھیں اور کو ہستائی سلسلوں بیل شکار بول کے لئے تغریج کا کافی سامان تھا جنگلی سوراور ہرن ہست تھے گئی بیرین عور تیل بھی بہت خوبصورت اور خاصی نوانا تھیں اور جنگل کے جانوروں کی مست تھے گئی بیرین عور تول کے طرح تازہ اندام تھیں سمانوں کے استقبال بیل جو دعوت دی گئی تھی اس بیل آئی بیرین عور تول کے طرح تازہ اندام تھیں سمانوں کے استقبال بیل جو دعوت دی گئی تھی اس بیل آئی بیرین عور تول کے خول تول کو جنول کو تیم سرداروں کے گردائد آئے یہ عور تیل ان فوجیوں کے گراؤں پر زر فت کے کام کو جمود جھو کر دیکھتی تھیں زبان کی دشواری کے باوجود ان عور تول نے سممان فوجیوں کے اپنے گئی جمود جھو کر دیکھتی تھیں زبان کی دشواری کے باوجود ان عور تول نے سممان فوجیوں کے اپنے گئی دن بیل بایا تھا۔

یہ وگ جب گروں میں داخل ہوتے تو گھر کی عور تیں ان کے ترکش دروازے پر ٹانگ دی Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeer تھیں اس طرح فوجیوں کے ہتھیارا آرلینے ہے انہیں کوئی خطرہ یا نقصان پہنچانا مقصود نہ تھا اس کے ترکش جب تک دروازے پر انکا رہتا تھا ہے باہرے آنے والوں کے لئے احترام کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ اندر کوئی صاحب عزت مہمان قیام سکتے ہوئے ہوئے ہاں طرح یوناف کی بهترین کوششوں کے بعد کوروش ان قبائل کو بغیر کسی جنگ کے اپنا مطبع بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جنہوں لے ترج تک قوم ماد کے یادشاہ از دھاک کے سامنے فرمانیرداری کا اظھار نہ کیا تھا۔

ایک روز جبکہ کوروش کے قیمے میں ہو تاف ہوسا اور دار آن جیٹے ہوئے تے قیمے میں چند کمحول
کی خاموشی رہی گھردار آن نے کوروش کو تناظب کرتے ہوئے ہوئے ہوئے سے کبوجیہ کے بیٹے سہتا او
کہ یہ یوناف نام کا جوان ہے کون ہے اس کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے پھر جو بات میں کمنا چاہتا ہوں
تم سے کموں گا دار آن کے اس سوال پر کوروش کے چرے پر بلکی ہلکی مسکرا ہے نمودار ہوئی پھردہ
منے لگا شاید تمہارے باپ بار بیگ نے تمہیں میرے اس ساتھی یوناف اور اس کی بیوی بیوسا کے
متعیق کی شاید تمہارے باپ بار بیگ نے تمہیں میرے اس ساتھی یوناف اور اس کی بیوی بیوسا کے
متعیق کی شہیں بتایا ہم ان کے متعلق مختربہ سنوک یوناف کو تم میرا بھائی اور اس کی بیوی بیوسا کو
میری بس سمجھ سکتے ہو ان رشتوں کو لگاہ میں رکھتے ہوئے کہو تم کیا کہنا چاہتے ہواس پر دار آن مسکرا
کر کتے دگا اول بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سے دونوں میاں بیوی عجیب سے انسان جی اور
انسوں نے کمال حکمت اور دانائی ہے کام لیتے ہوئے اس دریا کو عبور کیا اور بغیر لاائی اور جنگ کے
اس نے ان سارے وحشیوں کو تمہارے لئے مطبع اور قر، عبردار آنا کر رکھ دیا ہے اس کے لئے سے
دونوں میاں بیوی واقعی شرف اور انعام کے قبل ہیں۔

دوسری بات بویس تم ہے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ چونکہ ان وحثی آئی بیرین قبائل کو تم نے بغیر لڑے اپنا مطبع بنا لیا ہے اور اب آگر تم بھران والیس جا کر کمو کے کہ تم نے ازدھاک کیلئے آئی بیری علاقہ فتح کیا ہے توکیا یہ بردیا تتی نہ ہوگی اور یمال قیام کے دوران جی نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ تم نگا تاریخ کوشش کرتے رہے ہو کہ سیر وحثی آئی جیرین قبائل بادشاہ ازدھاک کی بجائے تمہمارے مطبع اور فرمانبردار بن کر دہیں یمال تک کئے کے بعد جب دار آبان خاموش ہوا تو کوروش تمہمارے مطبع اور فرمانبردار بن کر دہیں یمال تک کئے کے بعد جب دار آبان کے ماتھ پر چند شکنیں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاں جی نے ایسا تھ ہوئے کہا کیا ہے اس پر دار آبان کے ماتھ پر چند شکنیں کم دوار ہو کمیں بھراس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کیا ہی بوجھ سکتا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے کوروش نے تھوڑی دیر تک دار آبان کی طرف دیکھا بھراس نے اپنی نگا ہیں تمہرے انداز بیل کیا تا کے چرے پر جماتے ہوئے کہا اے دار آبان کی طرف دیکھا بھراس نے اپنی نگا ہیں تمہرے انداز بیل یوناف کی جرے پر جماتے ہوئے کہا ہے دار آبان تیرے اس سوال کا جواب میرا ہے سرتھی میرا بھائی یوناف کی طرف بڑے خورے دیکھنے لگا تھا ہیں پر وار آبان کی طرف بڑے خورے دیکھنے لگا تھا ہی پر انسان ہو جائے کہ ہم خیول کے در میان کس تدر مقد ہمت اعتاد اور انسان ہو جائے کہ ہم خیول کے در میان کس تدر مقد ہمت اعتاد اور انسان ہو جائے کہ ہم خیول کے در میان کس تدر مقد ہمت اعتاد اور انسان ہو جائے کہ ہم خیول کے در میان کس تدر مقد ہمت اعتاد اور انسان ہو جائے کہ ہم خیول کے در میان کس تدر مقد ہمت اعتاد اور انسان ہو جائے کہ ہم خیول کے در میان کس تدر مقد ہمت اعتاد اور انسان ہی ہوناف کی طرف بڑے غورے دیکھنے لگا تھا ہیں پر

ہے تاف وار تان کو مخطب کرے کہنے لگا تھا۔

سنو وار تان جہاں تک میں معلومات حاصل کر سکا ہوں اس کے مطابق تمہارا اور تمہارے بیب کا تعبق قوم مادے نہیں ہے تمہارا باپ ار منی ہے اور تم خود مجی ار منی ہواور قوم ماد کے لشکر میں بہت سے بلکہ میں کمہ سکتا ہوں کہ ان گنت ار منی جوان بین اس پر وار تان نے ور میان میں بولئے ہوئے کما بوٹائ تمہارا اندازہ درست ہے واقعی میں ار منی ہوں اور بہت سے ار منی جوان توم باد کے بوشاہ ازدھاک کے لشکر میں شامل بین اس پر بوناف نے فیصلہ کن انداز میں کمنا شروع کیا۔

اے دار آن آگر ایسا ہے تو سنو اہل او کے بادشاہ ازدھاک کا قانون سمرحد تک نافذ ہے اور جھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ علاقے جن ہیں ہم اس وقت ہیٹھے ہوئے ہیں یہ سمرحدی علاقے غیر معینہ حیث میٹیت رکھتے ہیں اس لئے کہ مقدس کوہ ارارات پر پہنچ کر قوم ماد کے سمرحدی علاقوں کو ہم عبور کر حیث ہیں اب سمرحدی علاقوں سے ادھرا کیک دو سمرا ہی سمرحدی قانون نافذ ہے۔

تہارا دوغ کیوں پریٹان ہوا جا رہا ہے یوناف کی ساری گفتگو سفنے کے بعد وار بان کئے لگا!

سفو کوروش تہمارے اس ساتھی یوناف نے میرے سوالوں کے جو جواب ویئے ہیں کیا تم اس کے جواب سے سنقل اور ہم خیال ہو اس پر کوروش جھٹ کنے لگا ہاں ہیں اس کے خیالات نے بوری طرح ہم آہنگ ہوں اور اس کے جوابات کی کھٹل تائید کر تا ہوں اس پر وار آن کے چرے پر دوبارہ بوئے بھروہ کوروش کو مخاطب کر کے کہتے لگا سنو کوروش جو کھے ہم دوبارہ بھی ہدان سے ان وحش قبائل کے خلاف کرنا ہے جارہ ہی کر گزرنا جا ہے تم جانے ہو کہ ہم ہدان سے ان وحش قبائل کے خلاف کرنا ہے جارہ ہی کر گزرنا جا ہے تم جانے ہو کہ ہم ہدان سے ان وار اس کے خلاف کرنا ہے جارہ ہی کر گزرنا جا ہے تم جانے ہو کہ ہم ہدان سے ان میدانوں کے خلاف کرنے آئے تھے اور اگر ہم نے ایسا نمیں کیا اور یوں ہی ان میدانوں کے قبائل کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے اور اگر ہم نے ایسا نمیں کیا اور یوں ہی ان میدانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے اور اگر ہم نے ایسا نمیں کیا اور یوں ہی ان میدانوں کے

اندر پڑے رہے تو مردیاں شروع ہو جائیں گی اور ہم سب اس علاقے میں مصور ہو مردہ ہو یہ الا گرے برف باری سے ہیا ڈوں کے درہ بند ہو جائیں گے میرے ساتھ کے آدمیوں کو موہم بہار کے شروع ہوئے تک ان وحشیوں کے درمیان ریجھ کی طرح متڈلانے میں کوئی فا کمرہ نظرنہ "ئے گا دار بان کی تفکیو ہے کو روش اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ دار بان اس واوی کے لوگوں پر حملہ نہ کرنے کے بارے میں اس کے صاور کئے ہوئے تھم سے قطعا متفق شیں ہے اس کے علاوہ لشکر کی تعداد ہمی اشتی زیادہ ہے کہ بورے موسم سرما کے لئے ایبری علاقہ ان کی خوراک فراہم نہیں کر سکنا چتانچے کو روش نے فیصلہ کن انداز میں دار بان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے وار بان اگر ایسا ہے تو بھر ایس جو کھی سارے آدمیوں کو جمع کرو تاکہ واپس بھد ان کی طرف کوچ کیا جائے۔

کوروش کا یہ جواب من کر وار ٹان تھوڑی ویر تک ظاموش ویکھے سوچنا رہا پھروہ کوروش کو خاطب کر کے کہنے دگاسنو کوروش یا لؤتم اس عقل ہے محروم انسان کی مانند ہوجو غواب میں اپنی راہ پر گامزن مے باتام ہے جھمچالاک اور ہوشیار انسان ہو اور اگر تم ایک نادان انسان ہو تو میرا خیال ہے کہ میں تمہاری بہت اچھی می بنوا کر بورے اعزاز کے ساتھ تسمارے مرکزی شہرپارساگر دپنچوا دوں گا میں تمہاری بہت کیا ہوئے کوروش نتی میں بولا اور اگر جی تقرید کیلئے فراموش کر ویں دار تان کی بات کا شنے ہوئے کوروش نتی میں بولا اور پر چھنے لگا اگر جی عقرید ہوں تو پھر تھے دار تان نے اپنے سامنے انگلیٹھی کے انگاروں پر نظریں جمائے ہوئے کوا گر میں تقرید ہوں تو پھر تھے تنجب ہوگا یماں تک گفتگو کا سسلہ ختم ہوگیا تھ کیو تک پہر جوان ان کے لئے کھانا لے آئے شے اور وہ سب اسمنے بیٹھ کر کھی نا کھانے لگے تھے۔

کوروش نے ساری سرویاں ان وحتی آئی ہرین قبائل کی وادیوں کے اندر گذار دیں ہے سارا
وقت اس نے خیے ہیں بند ہو کر نہیں گزارا بلکہ وہ بوٹاف ہوسااور وار آن کے ساتھ ان وادیوں کے
اندر گھوم بھر کر ان علاقوں کا گری نگاہوں ہے جو کڑہ لیتا رہا کوروش اس قیام کے دوران ہے جان کر
بھی خوش ہوا تھا کہ جو دریا وہ عیور کر کے ان قبائل کے علاقوں ہیں داخل ہوئے ہے اس دریا کا نام
بھی کوروش ہے وہاں کے مقای لوگوں نے اسے بتایا کہ کوروش کیونکہ آریا کی لفظ ہے اور اس کے
معنی چرواہے کے جیں لندا ان کے خیال میں بہت قدیم زمانے میں آریائی ہوگ اپنی آجرت کے
دوران اس وادی سے ہو کر گزرے سے اور اس وادی کے واحد دریا کا نام انہوں نے اپنی زبان میں
کوروش رکھ دیا تھا تب سے میں نام اس دریا کے لئے مشہور و معروف ہے۔

ان دادیوں کے اندر گھومنے مجرتے ہوئے کوروش ہوناف بیوسا اور دار آن سنے مطالعہ کیا کہ ان مرزمینوں میں بل جلانے کے لئے غلام یا نوکر نہ تھے بلکہ در حقیقت زنین پہچھوالیں تھی کہ فصل

ہ نے کے لئے بل چلانے کی قاص ضرورت نہ تھی پیال کی زمین میں کمی قتم کی فرانی پیدا نہ ہوئی تھی کوروش نے یہاں کی زمین اور قوم عیام کی زمین بیں بہت فرق اور اختلاف پایا قوم عیام کی زمین میں حرارت اور زر خیزی ضردر تھی مگر قوم آشور کے حملوں سے جو اسے تفصانات پنچے تھے اس کے آثار اب تک موجود تھے لیکن ان وحثی قبائل کی نشیبی مرزمین میں کسی قتم کا تقص نہ تھا۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ آئی ہیری نوگ اپنے علاقے کے انگور کی شراب سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے کوروش نے ان کے میا ڑوں کی ایمیت کا بھی جو ان کی حفاظت کرتے اندازہ لگایا اور اس کے دماغ میں تھوڑی دیر کے لئے یہ خیال بھی آٹا کہ ان لوگوں کو اٹل مادادر اٹل یارس کے زیر طومت دوسری بہاڑی اقوام کے ساتھ ساسی رشتے سے شسکک کرویا جاہے لیکن یہ صرف خیالی منصوبے تھے اور وہ ول سے نہیں جامتا تھا کہ ایبری لوگوں کی خوشحانی میں جنہیں زمیں و آسمان کے پیدا کرنے والے کی تمام تعتیں حاصل ہیں کسی قتم کا فرق آئے ان سر زمینوں میں محمومتے ہوئے کوروش اکثراینے ذہن میں ان نعیتوں اور آسائٹوں کو بار بار گنماجو خداوند فدوس نے انھیں عطا کر ر کھیں تھیں مثلا" آفاب کی حرارت ماف شفاف پانی عدمت کرنے والے موریثی اور پالتو جانور

اس علاقے میں قیام کے دوران دار آن کو شکایت تھی کہ ان لوگوں کے گھرون میں صحن اور فرش جانوروں کے لئے ہو یا تھا اور وہ خود مچانوں اور چھتوں پر سوتے نتھے وار آن کو پیے تکلیف جس متمی کہ جمال وہ سو رہا ہو وہاں سور نہ یواد کریں اس کے علاوہ وار آن کا کمنا تھا کہ ایبری او گول کے پاس تجارت کے لئے کوئی فیتی سلمان شمیں ہوتا صرف کھالیں ہوتیں ہیں اور پچھ آنا جے وہ کام میں : لانا وہ نہیں جانے اور نہ ہی آمدورفت کے لئے سو کیس بنائی ہیں اور نہ کوئی شربسایا ہے اور نہ ہی کوئی عمارت وغیرہ تقمیر کی ہے وہی ان کی عور تیں جن میں ذندگی کا جوش و خروش ہے تو وہ کی بھینس

ے زیادہ عقل شیں رکھتیں جو صرف پائی میں نمانا جانتی ہے۔

دار آن فے وہاں قیام کے دوران سے بھی اندازہ لگایا کہ دہال کی عورتیں کو روش ہونان بوسا کے ان تخبروں کو بڑے غور سے دیکھتیں رہتی تھیں جو محتجرا نھیں قوم ماد کی ملکہ مادلانہ نے مہیا کیے ہے اور ان منجروں کے دیتے ہر خالص سونے کی کی اعشقار دیوی کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں ایک روز : بکہ کوروش ہو ناف اور بیوساان تبائیل لوگوں کے اندر کھڑے تھے اور ان کی عور تیں ان کے تعجُرول کو ہزے غور اور تعظیم سے دیکھ رہی تھیں تو دار بان نے اس سونے کی طرف جس سے عشتار دلیوی کی مورتی بی ہوئی تھی اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ایسا سونا کہاں ہے ٦٠ ٢٠ اس ير ان لوگوں تے جواب رہا كہ ايسا سونا مغرب كى طرف پايا جا تا ہے ان لوگوں كابہ جوا ب

س کر دار آن اور کو روش کو بردی جیتی بوئی لندا جب سریا گزر کیا اور موسم بهار آلے پر برف مجسنی شروع ہوئی تو کوروش نے وار آن سے مشورہ کرے کے بعد مقرب کی طرف پیش قدمی کرنے کا اراده كرليا تفاوه دونول بل كريه جاننا جائے تھے كه دريائے كوروش كمان سے آيا ہے ادريد كه ان وحتی قبائل نے جس سونے کی نشاندہی کی ہے تو دیکھیں میہ سونا کماں اور نمس جگہ پایا جاتا ہے لنذا موسم بہار کے آتے ہی کوروش ایٹے لشکر کے ساتھ آئی بیری قبائل کی اس سرزمین سے کوچ کر گیا

ا بنے السكر كے ساتھ موناف بيوسا اور كوردش كى دان سفر كرنے كے بعد أيك بے حد دسيع سرزمین میں سنیج اور برف یوش پہاڑی چونیوں کے پنچ کو ستاتی علاقے کو عیور کرتے ہوئے آگے بوصے جہاں زمین مغرب کی ست رہ تنی اور بیانوگ ایک تیلے ساحل پر پہنچ مجتے سمندر کے اس ساحل کا نام کو لچری تھا بمال کے باشندے مسلح حملہ آوروں سے سامنے سے بربول کی طرح دوڑ کر بحا کے جبکہ کوروش کے گھوڑ سوار سردار ان منگلاخ زمینوں میں ان کا تعاقب نہ کر سکے یمال دور تك تھيلے ہوئے خاموش اور ساكت پانى ميں غروب أفتاب كى مرخ شفق كا التى عكس عجيب سال بيش كريا تفا-

ان لوگوں کو اس ساحل سمندر پر دو عجیب د غریب چیزیں دکھائی دیں جو ان کے لئے بالکل نی اور جیرت انگیز تھیں ایک ہے کہ بانکل اتھنے پانی کے چشموں می بھیڑ بمریوں کی کھالیں پھیلا کر کملول ے ٹھونک دی گئیں تھیں جیسے فرش بچھا ہو آ ہے اور عجیب بات میر تھی کہ ان کا اون والا رخ ہر جگہ اوپر تھا دوسرے مید کہ کوروش اور اس کے نشکریوں نے وہاں کے لوگوں کے پچھ اس مشم کے بحری جہاز بھی دیکھیے جو لکٹری کی بنی ہوئی بڑی کشتیوں کی مانند تھے جو ہوا کے جھو نکے کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے برحتی تھیں ان میں جاروں طرف نکڑیاں کھڑی کرے خیے کا کپڑا لگا دیا تھا اس کے بعد ساحل پر کوروش کے لشکریوں نے وہاں کے در بول مولوں کو غلامیوہ اور پھل لانے پر آمادہ کرلیا تو ہت چلا کہ کشتیاں ایسے تاجروں کی ہیں جو ایک اجنی زبان یو گئے ہیں جسے وہاں کے لوگ بھی شہر سمجھ

اتے تھے۔ كوروش نے اپنے اللكر كووبال يراؤكرنے كا تھم دے ديا تھا اور يمال قيام كرتے ہوئے اٹھوں نے یہ جانا کہ ان کشتی رانوں کو دہاں کے مقامی لوگ رنگ کرنے والے کمد کر پکارتے تھے اس کئے کہ یہ لوگ کو لچری لوگوں ہے سوتا لے کر انھیں اپنے تمیں رنگ کے کام کے برتن ویتے تھے ان لوگوں کی داڑھیاں گھنگریالی تھیں اور ان کی صورتیں کالی تھم چبرے شکفتہ تھے ان کے جسم سے تکوں کے تیل کی ہو آتی تھی اور یہ لوگ تجارت کرتے ہوئے ہتھیار بندر ہتے تھے اور تلاش میں رہتے تھے

کہ موقع پر کر کو پچری نوگوں کو اٹھا لے جا کیں ادر لے جا کر غلام بنالیں۔

ان اجبی سوداگردل کی کشیال جردقت تیار رہتی تھیں ہوا بند ہوتی توب لوگ جبو سے اپنی کشیال جائے تھے ہو لوگ جبو سے اپنی کشیال جائے تھے ہو لوگ بیب باک بھی تھے اور باتوں میں بھی بیٹ تیز ترار تھے ایبا معلوم ہوتا تھ کہ دہ دہ ترین لوگول کی بی کسی شاخ سے جین اس لئے کہ بدلوگ اپنے آپ کو آئی کتے تھے اور ملاحد اور اسپار تا شہول کے دہنے والے تھے اسپار تا کے لوگ تجارت سے زیادہ جنگ جوئی میں ملاحد اور اسپار تا شہول کے دہنے والے تھے اسپار تا کے لوگ تجارت سے زیادہ جنگ جوئی میں نمایال تھے جب کوروش کو معلوم جوا کہ بدگھوڑ سے پر سوار جو کر اڑتا نہیں جانے تواسے ان سے کوئی دہنے کر دہنی بند رہتی بلکہ کوروش کو ان مغربی تا جرول کے نفریت سی ہونے گئی تھی اس لئے کہ وہ محنت کر دہنے ہو بازار لگاتے تھے اس میں اپنے برشوں کی قیت چکاتے اور وصول کرتے کے لائے لوتے اس میں اپنے برشوں کی قیت چکاتے اور وصول کرتے کے لائے لوتے ہوگا تھ جھے۔

اور یہ نقط یہ تھ کہ یہ سیلائی آجر سنہری ان کا ذکر کرتے تھے جب کوروش ہونائی بوسائور دار ہن نے ان سے کہا کہ وہ سنہری اون ویکھنا چاہتے ہیں قو انھوں نے قریب ہی ڈرا فاصلے پر پچھا کو پڑی لوگوں کا پتد دیا جو ایک بہت بوی ویک یہ بھیاروں کی سوکھائی ہوئی کھالیس جھاڑ رہے تھے انھوں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ جو کھالیس کو پُڑی جھاڑ رہے تھے یہ وہی کھالیس تھیں جو پانی کے بہتے بہتوں میں کیلیں تھوں کر پھیل دی جاتی تھیں اس سے ان چاروں نے یہ بھید لکالا کہ کو پُڑی لاگ بیشترسونا اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ سونے کے ڈریعے جو کو ہستانی سلموں کی طرف سے پشترسونا اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ سونے کے ڈریعے جو کو ہستانی سلموں کی طرف سے پشترسونا اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ سونے کے ڈریعے جو کو ہستانی سلموں کی طرف سے پشترسونا اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ اون میں بری مقدار ہیں جمع ہو جاتے ہیں جو بیشترسوں سے پٹی ہیں بہہ کر آتے ہیں دہ ان کھائوں کی اون میں بری مقدار ہیں جمع ہو جاتے ہیں جو کہری یائی کے اندر کیلیں تھوں کر بچھا دیتے ہیں۔

یہ صورت حال دیکھتے ہوئے کوروش کے گرگانی سائیس امہانے بھی کوروش ہے ور خواست کی ہے جائے مغرب کے مشرق کی طرف کوچ کرے یہ گرگانی سائیس سمندر کے کنارے بیدا ہوا تھا جے وہ وریائے گرگان کہ کر پارٹا تھا اس نے کو لچری ساحل پر وہاں کے سمندر کا پانی چھے کر بنایا کہ یہ اس کے اپنے سمندر کا پانی چھے کر بنایا کہ یہ اس کے اپنے سمندر بعنی وریائے گرگان کا پانی شمیں ہے اس کے علاوہ یہ جب مجھی ہی یو ناف کو روش بیوسازار آن کے پاس جیمتا تو یہ اٹھیں اپنے ملک اور اپنے دریائے گرگان کی مجیب و غریب باتیں اور واستانیں سنایا کر تا تھا۔

وہ تشمیں کھا کھا کر کوروش بیوسا بوتانی اور دار آن کو بتایا کر آتھا کہ دریا ہے کرگان کے ساحل
پر سمندر کی گہرائیوں سے مجیب مجیب دیو آئی نظاتے ہیں جو پوری سمرز بین کو اپنی مقدس آگ ہے روشن
کر دیتے ہیں اور ان کی روشن کی ہوئی آگ کے جاورانی شعلے بہت بلندی تک جاتے ہیں کوروش نے
بھی اپنے گرگانی سا کیس امہا کی اس تفقیر ہیں دلچیسی نی للذا اس نے اپنے لشکر کو مزید مشرق کی طرف
پیش قدمی کرنے کا تھم دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوروش یہ بھی جانتا چاہتا تھا کہ وہ دریا ہے کوروش کا مجمع
پیش قدمی کرنے کا تھم دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوروش یہ بھی جانتا چاہتا تھا کہ وہ دریا ہے کوروش کا مجمع
بیش دریا دے کرے اور جائے کہ یہ دریا کمال سے فکل کر میدانوں میں بہتا چلا جا آ ہے۔

اس مهم میں بوناف بیوسا اور کوروش اور اس کے ساتھی گرمیوں بھروحش اقوام کے علمہ قول سے ہو کر دشوار گزار راستے طے کرتے رہے یہ اقوام ایبری بوگوں سے بھی زیادہ جنبت تاک اور کو بڑی لوگوں سے بھی زیادہ وحشی تھیں کوروش کو اپنے آدمیوں کے لئے خوراک حاصل کرنے اور نیسائی گھو ڈول کے لئے چراہ گاہ تلاش کرنے کے لئے بڑی تدبیر کرنی پڑی اس لئے کہ بیہ لوگ مشرق سے بڑھتے ہوئے سورج کی طرف بڑھتے ہوئے ایسے علاقوں سے ہو کر گزر رہے تھے جمال نہ آدم تھا اور نہ آدم وادوریان سنسان قطا ہوتی تھی بہال تک کہ وحشی جانور بھی ڈھو تڈنے سے بھی نظر ، آدم تا ہوتے ہوئے ایسے علاقوں سے ہو کر گزر رہے تھے جمال نہ آدم تھا اور نہ آدم دادوریان سنسان قطا ہوتی تھی بہال تک کہ وحشی جانور بھی ڈھو تڈنے سے بھی نظر ، آدم تھا تھی جانور بھی ڈھو تھے ہے تھی سنگر ہے تھی سنگر ہوتا ہوتے ہے تھی بھی سنگر ہوتا ہوتے ہے تھی سنگر ہوتا ہوتی تھی بہان تک کہ وحشی جانور بھی ڈھو تھڑنے سے بھی سنگر

دریائے گرگان کی طرف نشیب بی اڑتے ہوئے یہ سخت دھند اور تیز ہواؤں کی ڈو بیس سے
گزرے گردو غیار کے طوفان نے اشھیں بری طرح روندا اور وہاں زشن زرد خاک ہے اٹ گئی تھی
جس سے گندھک کی ہو آتی تھی اور اس کے ستھ ساہ دوہ تھا جس پر گھوڑے ہیسل کو گرتے
تیے اور اس سے آگے بہت دور ہوا بی دھو کی کی پیش بلند ہو رہیں تھیں جس کے بنیج آگ کے
سرخ شعلے بحرک رہے تھے اور یہ آگ بچھتی و کھائی نہ ویتی تھی اور برابر ہی بھڑک رہی تھی سرحال
یہ باف بیوسالور کوروش لشکر کو نے گر آگے بردھتے رہے آک وریائے کو روش کے ججمع کو جان سکیں
بیاف بیوسالور کوروش لشکر کو نے گر آگے بردھتے رہے آک وریائے کو روش کے ججمع کو جان سکیں
بیاف بیوسالور کوروش اور مال کی رہیری کر رہے تھے جنہیں وار آن آپ سرتھ لے کر آپ

ہ اور یہ داہنما ان علاقوں ہے خوب والف ہے ان اجبی سر زمینوں ہے گررتے ہوئے اپ لشکر کے ساتھ وہ ایک درسے ہیں واخل ہوئے جس سے راستہ شال کی طرف جاتا تھا بہت وٹوں کے سنر کے بعد بہت او چی پہاڑیوں پر چڑھ کی شروع کی جو آسمان سے بائیں کر رہی تھیں اب زہین پھرکیلی سنی اور او پر بیا اول کی چو ٹیوں پر بادلوں ہیں گھری ہوئی برف نظر آتی تھی گھوڑے پھروں پر جی ہوئی کا کی اور پھروں ہیں آگ ہوئی گھوٹ سے بادل شال کی طرف چلے کا کی اور پھروں ہیں آگ ہوئی گھاس پر مند مارتے ہوئے اپنا پیب بھر لیے تھے بادل شال کی طرف چلے سے تھے پچھ اور وور جانے کے بعد انھوں نے ویکھ کہ ان کے سامنے اور پینچ بہت دور تک ایک ہموار نبی سلے وکھوئی دے رہی تھی ہوئی سرز بین تھی۔

موار نبی سلے وکھوئی دے رہی تھی ہو بھینا "سمندر نہ تھا کیو نکہ ہریا لی سے ڈھٹی ہوئی سرز بین تھی۔

موار نبی سلے وکھوئی دے رہی تھی ہو بھینا "سمندر نہ تھا کیو نکہ ہریا لی سے ڈھٹی ہوئی سرز بین تھی۔

موار نبی سلے وکھوئی دے رہی تھی جو بھینا "سمندر نہ تھا کیو نکہ ہریا لی سے ڈھٹی ہوئی سے دا فل ہو سے جو اب تھی وہ ہی تھیں اس اسے کے وہاں چنچ پر سردیاں شروع ہو پھی تھیں اس کی ماشیوں نے دریا کا بھرح دریا کا بھرح دریا کا خام کو روش اور اس کے ساتھیوں نے دریا کا جم حرکے دریا کا جم حرکے لیا تھا اس طرح آگے کی طرف سفر کرتے ہوئی ہو گیا ہو گھی تھیں اس کوروش اور اس کے ساتھیوں نے دریا کا جم حرکے لیا تھا اس طرح آگے کی طرف سفر کرتے ہوئی یہ اسکر مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئی ہو گیا تھا جہاں پچھ یو تائیوں نے اپنی اسکر مغرب کی طرف کوچ کرتے ہوئے یہ اسکر برجا پہنچنا تھا جماں پچھ یو تائیوں نے اپنی بستیاں بسار کھی تھیں۔

بستیاں بسار کھی تھیں۔

بسره ال کوروش اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور سیدھا دریائے گرگان لیمیٰ موجودہ بح خزر کے ساحل پر موجودہ شریا کو کے قریب اس علاقے میں پہنچا جمال آج کل تیل کے کئویں ہیں اس وقت بھی دہاں کوئی پیداوار نہ بھی بلکہ تدبیم زمانے ہی سے ذمین کی بیہ سطح تیل کی دجہ ہے بھیشہ مشتعل ہی رہے اس کے بعد کوروش اپنے لشکر کے ساتھ شال کی طرف روانہ ہوا اور کو ستان قفقار کے بہند تر سلیلے کو عبور کرنے کے بعد ان چراہ گاہوں میں داخل ہوا جو آج کل روس کے پاس

موجودہ روس کی ان وسیع چراہ گاہوں میں سے گزرنے کے بعد اوناف ہوسا کوروش اور دار آن اپنے لشکر کے ساتھ آئے بید ہوت رہے اپنی اس پیش قدی کے دوران انھوں نے محسوس کیا کہ جس جس چراہ گاہ اور جس جس وادی بین بھی دہ داخل ہوتے رہے ہیں وہاں سے تمام انسان ان کے سامنے سے بھاگ جائے رہے ہیں آ خر موجودہ روس کی ان چراہ گاہوں سے نگلنے کے بعد دہ آیک وسیع دعریش وادی بین واحق ہوئے جہاں ان کے سامنے اور دار کمیں بائمیں دور دور میدان تھیلے دعریش وادی بین داخل ہوئے جہاں ان کے سامنے اور دائمیں بائمیں دور دور میدان تھیلے دعریش وادی بین داخل ہوئے جہاں ان کے سامنے اور دائمیں بائمیں دور دور میدان تھیلے میں یہ خصور کی بین جہالے کی بین کا خرید کی بین کا خرید کی بین کی بین دور دور میدان کھیلے دیں کا خرید کی بین کی بائمیں دور دور میدان کھیلے دیں کا خرید کی بین کی بینے کی بین کی بین کی بین کی بین کی دور دور میدان کھیلے دیں کا خور دور میدان کی بین کی کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی بین کی بین کی کی کی بین کی بین کی کی بین کی ک

ان میدانوں میں داخل ہوئے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں کسی لشکریا کسی خانہ بدد تن ٹروہ نے ایک عرصے تک قیام کر رکھا تھا اس لئے کہ وہاں ایسے آثار تھے جیسے وہاں مدتوں

اک جلتی رہی ہو جگہ جگہ راکھ کے ڈھیرد کھائی دے رہے تھے جو گھو ڈول آور ٹمویشیوں کے سموں سے بموار ہو گئے تھے اور چھڑوں کے بہیوں سے اس بموار شدہ راکھ میں گمرے نشان پڑ گئے تھے میاں مقامی باشتدوں میں سے کوئی بھی ان کے استقبال کے لئے موجود نہ تھا ایسا گنآ تھا جیسے ان میدانوں کے اطراف میں دور دور تک کوئی انسان نہ بستا ہو۔

ایک میدان میں جمال انہوں نے اندازہ نگایا کہ پراؤ کا مرکزی حصہ ہو گا دہاں بھی ہوئی آگ

سے ابھی تک وحوال انھ رہا تھا چاروں طرف چڑے کی دسیال اور مبٹی کے بیائے اور نیموں کا
بالوں سے بتا پھٹا کپڑا جگہ جگہ پڑا تھا بی ناف نے آیک جگہ سے سان کا پھراٹھایا جس میں سونے کا دستہ
نگا تھا اس نے اندازہ لگایا کہ یمال سکائی خانہ بدوشوں کا فرہر ارہا ہے جو چند کھنے پہلے اس جگہ کو فوری
طور پر چھوڑ کر بھاگ گئے میں لیکن کوروش کے لشکر میں جو سکائی رہنما شامل ہے انھوں نے حسب
معمول ان میدانوں سے متعلق کچھ نہ بتایا بلکہ ان میں سے ایک راہنما یہ کہنے لگا کہ آگر ہم کوچ
کرتے چلیں جا کیں تو پچھ مزل طے کرنے کے بعد وہ سکائی ہادشاہ کی آبادیوں میں وافس ہو جا کیں

یوناف بیوسا کوروش اور دار آن این نشکریوں کے ساتھ ابھی اس میدان کا جائزہ ہی لے رہے تنے کہ ایک مصیبت اور آفت ان پر ٹوٹ پڑی اور وہ ہی کہ ان گنت جنگی اور وحش قربی پراڑوں سے اچاک اپنے گھوڑوں کو مارتے بھگاتے ہوئے نموادار ہوسے اور اچانک ب روک آندھی اور بٹر تو ڑوہ نے دالے سیلاب کی طرح کو ہتائی سنسلوں سے نکل کر کوروش کے لشکر پر حملہ آور ہوئے کے لئے میدانوں بیں داخل ہونے گئے تنے وہ نیزے کواری بلاتے ہوئے کہ اس شم کے وحشیانہ فرے بلند کرتے جا رہے تنے کویا وہ کموں کے اندر کوروش کے شکر کا صفایا کردیے کا عرص کے دحشیانہ فرے بلند کرتے جا رہے تنے کویا وہ کموں کے اندر کوروش کے شکر کا صفایا کردیے کا عرص کے کا در کوروش کے شکر کا صفایا کردیے کا

پھر یلے کوہساروں سے نکل کر جملہ آور ہونے والے وہ وحثی ان کھے میدانوں کے اندر عالم جیرت و عیرت کھڑا کرتے ہوئے برق کی قلب و ناب باتیں ہری نگاہوں اور بیٹے آنسوؤل کی طرح کوروش کے لائکر کی طرف بردھے تھے صدیوں کے وٹ مار کے وہ عادی وحثی پر اسرار لحوں اور غنیم فضا کی طرح آہستہ آہستہ کوروش کے لشکر کے قریب تر ہوتے جا رہے بتے اور ان کے آگے برشنے کی رفنار کچھ ایسے میں تھی جیسے تیزی ہے بہتی ہوئی کوئی موت یہ صورت حال دیکھتے ہوئے یو ناف نے جاتے ہوئے کو اور عملے کو روش کے جاتے ہوئے کو ناف کے جاتے ہوئے کو ناف

سنو کوروش اپنے ساتھیوں ہے کہو کہ جوشی ہے ان کے تیروں کی ڈوٹیں آتے ہیں ان وحشیوں پر اند سا دھند تیراندازی کروس ساتھ ہی ہے اپنی تکواریں بھی اپنی گرفت بیں دھیں آگر سے تیم اندازی

-18 E ,

کوروش نے اپنی اس قکر مندی کا ذکر دار آن ہے بھی کیا تواس نے جواب دیتے ہوئے کہا گرانے کی بات ہے اگر تم واپس جانا چاہو تو کوہ سفید پر تو ہم برای آسانی ہے بینج کئے ہیں میرے خیال میں اپ آگے برصے میں کوئی فاکھ افظر نہیں آتا ہمیں دالیس کوہ سفید کی طرف جانا چاہیے ادر دالیس پر وہی راستہ افتقیار کرنا چاہیے جس پر ہوتے ہوئے ہم اس طرف آئے ہیں ہم قوم ادکے بادشاہ ازدھاک ہے بھی جا کریہ کہ کے ہیں کہ سرکش قبائل کو زیر کرنے کے علاوہ ہم میلوں اندر بادشاہ ازدھاک ہے بھی جا کریہ کہ کے اور ان سب علاقوں کو ہم نے اپنے سامنے زیر اور مندے علاق کو اس کے جہاں دور تک گھاس کا سمندر ہے اور ان سب علاقوں کو ہم نے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرایا ہے اس طرح ازدھاک ہم سے خوش ہو گاکہ ہم نے ایک بہت بڑے اور وسیج علاقے کو اس کے ماتحت کردیا ہے۔

اس روز جس وفت سورج غروب مو رہا تھا کوروش نے آیک تشین علاقے میں آیک چینے کے كنارے الے الشكر كورك جانے كا تحكم ديا چونك سردى اپنے عردج پر تھى للندا كوروش في يوناف اور دار آن کے ساتھ مشورہ کیا کہ ان کو بستانی سلسلوں کے اندر جمیس کوئی ایس جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم تھو ڈوں کو باندھ علیں اور وہ مردی ہے محفوظ رہ کر رات گزار علیں اس مقصد کے لئے کوروش بوباف بیوسا دار آن اور کوروش کا سائیس امبا اور پکھ می فظ اس چیشے کے کنارے سے رائیں طرف کے ذرائم بلندی کے بہاڑی سلیلے کی طرف برھے جس کے اوپر بلوط کے در فتوں کے تھنے بنگلات متے جوشی وہ درختوں کے اندر پنیچ اچاتک ایک طرف سے ایک تیرسنسنا آ ہوا آیا اور کوروش کی چمڑے کی جیکٹ کو چیر ؟ ہوا تھوڑے ہی فاصلے پر زمین میں جا پیوست ہوا پر تیرسامنے بلوط کے درختوں کے جھنڈ میں ہے آیا تھا اور اس تیر کی دجہ سے کوروش کے ساتھیوں کے اندر ایک شور ما بچ گیا تھا کوروش فورا" اینے تھوڑے سے کودا اور تھوڑے فاصلے پر پیوست ہونے دالے تیرکو نکال کر دیکھا کوروش کے ساتھیوں نے اسپے تھو ژوں کو این گا کراس طرف جانا جایا جس طرف سے حير آيا تفاليكن كوروش نے اخميں روك ديا اور اپنے ساتھيوں كو مخ طب كر كے كہتے لگا اس وقت بہك شام ہو گئی ہے اور بلوط کے در نتوں کے اندر اند حیراً کمرا ہو گیا ہے ہمیں اس جنگل میں کھس کرا ہے آپ کو خطرے میں نمیں ڈالنا جا بنے جلوائے بڑاؤ کی طرف واپس جلتے ہیں وہاں آگ کے آلاوؤ روش کریں کے اور اسنے محموروں کو بھی ان کے نزدیک بائدھ دیں سے ماکہ بیر سردی سے محلیل رہیں صبح ہونے کے بعد اس جنگل کی طرف آئیں سے اور دیکھیں سے کہ وہ کون لوگ ہیں جنسول نے ہم پر سے تیر چلایا ہے بوناف اور دار آن نے بھی کوروش کے مشورے سے آنیق کیا پھروہ والیس

ے نیچنے کے بعد بھی ہمارے لشکر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھراتھیں ہمواروں کی دھار پر رکھ لیا جائے گا میرے خیول میں آگر ہم لگا تار تیراندازی کرمیں تو ان میں ہے کسی کو بھی آگے ہم لگا تار تیراندازی کرمیں تو ان میں ہے کسی کو بھی آگے ہم اور حملہ آور ہونے کا موقعہ نہ ملے گا اس صورت حال میں کوروش نے فورا " یوناف کی تدبیر پر عمل کیا اس نے اپنے لشکریوں کو اپنی تکوار میں اور ڈھائیں سنیما لئے کے علاوہ حملہ آوروں پر لگا تار خیراندازی کرنے کا عظم دے دیا تھا۔

کوروش کے اس عم پر صحراؤں کے پاسبان اس کے انگریوں نے ایسی جیز اور اندھا وھند تیر اندازی جملہ آور ان وحشیون پر کی کہ ان کے اندر زندگی اور موت کار قص شروع ہوگیا تھا اور اس تیر اندازی سے ان کے سارے گیتوں کو خاموش اور نتیرازہ خیاں کو منتشر کرے دکھ دیا تھا آندھیوں کے دوش پر حملہ آور ہونے والے وہ وحثی کمل طور پر خیاں کو منتشر کرے دکھ دیا تھا آندھیوں کے دوش پر حملہ آور ہونے والے وہ وحثی کمل طور پر کوروش کے مشکریوں کے ذیر کمند آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے ایسا لگتا تھا وہ خود اپنے ہی مکافات عمل میں مبتلا ہو کر رہ سے ہوں کچھ ویر تک کوروش کے انشکری لگا گار اور جیز تیراندازی کرتے رہے جس کے نتیج میں میدان کے اندر ان حملہ آوروں کی انشیں بی کاشیں بھر گئیں تھیں کرتے رہے جس کے نتیج میں میدان کے اندر ان حملہ آوروں کی انشیں بی کاشیس بھر گئیں تھیں اور جو ابھی تک ان تیروں کی مارسے بھر رہے تھے انھوں نے جب اپنے ساتھیوں کی اس طرح بھری کھری کوروش نے تھو ڈی دیر تک وہاں کی طرح مڑے اور کو ستائی سلیل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے کہ بجائے وہ سکڑتی سمتی ندیوں کی طرح مڑے اور کو ستائی سلیل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے کے بجائے وہ سکڑتی سمتی ندیوں کی طرح مڑے اور کو ستائی سلیل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے کہ جو کہ بجائے وہ سکڑتی سمتی ندیوں کی طرح مڑے اور کے کرنے کا تھم دیا کی طرف بھاگ کھڑے کو وہش کرتی اس کے بعد اس سے اپنے نظر کو دہاں سے کوج کرنے کا تھم دیا

کوروش آپ شکر کے ساتھ اس کو ہتائی سلط میں بھول ساگیا تھا اور اسے بچھ پہت نہ چل رہا تاکہ کو ہتائی سلط سے نکل کر کس رائے پر ہوتے ہوئے وہ دائیں جا سکتا ہے جبکہ سکائی قوم کے رہنما ہواس کے ساتھ سے نکل کر کس رائے پر ہوتے ہوئے وہ دائیں خاستے ہوئے وہ بھی کوئی صحح طور پر اس کی راہنمائی نہ کرپا رہے تھے پچھلے چند روز تک وہ برانہ آگے برصتے ہوئے کوہ سفید کے سلسلے کی برف بوش چوٹیوں کو بھی جیجھ چھوڑ آئے تھے البت روزانہ شام ہوتے ہی وہ نبات النفس کے سامت ستاروں کے طلوع کا اندازہ ویکھا رہتا تھا اسے آتے ہیا "اس بات کا صحح اندازہ تھا کہ وہ شال سے کس قدر مغرب کی جانب آئی گوشے میں سفر کر رہے ہیں اس بات کا صحح اندازہ تھا کہ قدیم روایتوں میں بتایا گیا تھا کہ آریائی لوگوں کا آبائی وطن بہت دور شال سے مشرق کی جانب ہے لیک گئی وہ باتھا کہ آریائی لوگوں کا آبائی وطن بہت ورہا تھا کو روش کو ہے بھی فکر گئی ہوئی تھی کہ بنو سکائی راہنما اس کے ساتھ بیں آگر وہ کیس اچا تک ہی گھاس کو روش کو ہے بھی فکر گئی ہوئی تھی کہ بنو سکائی راہنما اس کے ساتھ بیں آگر وہ کیس اچا تک ہی گھاس کو روش کو ہے بھی فکر گئی ہوئی تھی کہ بنو سکائی راہنما اس کے ساتھ بیں آگر وہ کیس اچا تک ہی گھاس بھی نہ نہ ہو رہا تھا ہو روش کو ہے بھی فکر گئی ہوئی تھی کہ جو سکائی راہنمائی کر تا ہوا والیں جائے ہی کھی کہ ایوس بی کا میاب

ا ہوا والیں جائے یں کیے کامیاب میں ایسے کامیاب میں ایسے کامیاب Scanned And Uploaded By Muhammad Nadee

ان على قول ميں رات بھر كر پھيلى دہى ليكن جب صبح ہوئى تو ميدان كى كھلى قضا ميں سورج كے ركتے ہى ہر طرف روشنى پھيلى گئى تھى اور كرنام كونہ رہى تھى اب كوروش نے دن كے اجالے ميں اب نظر كو دو حصول ميں تقسيم كيا أيك حصد اس نے اپنے ماتحت ركھا اور دار آن كو بھى اس صبے ميں شامل كو دو حصول ميں تقسيم كيا أيك حصد اس نے بيناف كى كما ندارى ميں دے ديا تھا لشكر كے دونوں جھے ميں شامل كيا جبكہ نشكر كا دو مراحصہ اس نے بيناف كى كما ندارى ميں دے ديا تھا الشكر كے دونوں جھے بچھ اس بوئ جمال كرشتہ شب ان پر تير پھيئكا كيا تھا الشكر كے دونوں جھے بچھ اس بوئ جمال كرشتہ شب ان پر تير پھيئكا كيا تھا الشكر كے دونوں جھے بچھ اس بنداز ميں اس جنگل ميں داخل ہوئے تھے كہ جيسے دہ كسى پر حملہ آور ہونے نہيں بلكہ شكار كرنے سے بلوط كے اس جنگل ميں داخل ہوئے ہوں۔

نظر کا ایک حصہ وائیں جانب اور ایک یائیں جانب بڑھا سارے کشکری اپنی پیٹھوں پر ترکش یاندھے کندھوں سے کمائیں لفکائے ہوئے تھے شکر کے دونوں جھے بڑی پھرتی سے جنگل میں پھیل گئے تھے اور اسے تھیرے میں نے لیا کمانوں کے چلے جڑھا کروہ لوگ ایسے انداز میں آگے بڑھے کہ بظا ہر معلوم ہو یا تھا کہ جنگلی جانوروں کوچو ٹکا کر نکائنا چاہتے ہوں اور ان کا شکار کرتا چاہتے ہوں۔۔

اس جنگل میں انھیں کوئی شکار تو نہ رکھائی دیا تھا وہ تھوڑا سابی آگے برھے تھے کہ تین چھرے بدن کے گھوڑ سوار جو دہاں چھے ہوئے تھے نکل کر بھاگے کوروش کے انتگریوں نے اپنے نمائی گھوڑوں کو ان کے تھا قب میں لگا دیا جو شکروں کی طرح جھپٹ کر ان کے چھپے لگ گئے تھا اور انھیں ان کے دہاں سے نکلتے والے تین سواروں کے ڈھیلے ڈھالے ٹؤوں کو فورا" جا لیا تھا اور انھیں ان کے شوؤں سے زمین پر اثار دیا تھ ان تینوں سواروں کو جب تک ہاتھ پاؤں ہائدھ کر جکڑ نہیں دیا گیا وہ اچھے برا پر چھریوں اور وائتوں سے وحشیانہ انداز میں مقابلہ کرتے رہے یہ لوگ گورے رنگ اور اچھے بار چھریوں اور وائتوں سے وحشیانہ اوئی لیاس پتے ہوئے تھے جو سیاہ رنگ کے تھے ان سواروں بناک نشتے کے تھے ان سواروں سے جائدی کی بتریاں بائدھ رکھیں تھیں جس شی سے ان کے لیے چرے ڈھائی رکھے تھے سرپر انھوں نے چائدی کی بتریاں بائدھ رکھیں تھیں جس شی سے ان کے لیے بال ان کے شانوں تک بکھرے ہوئے ان توگوں کے سرکے بال ترم تھے جھے تے ان کے بوتے ہیں۔

کوروش کے ایک سپائی نے آگے بڑھ کران تین سواروں میں سے ایک کے چرے نقاب نوج کیا اور وہ سب حیران رہ گئے کہ وہ مرد نہیں عورت تھی جب وہ سرے سواروں کے چرول سے بھی نقب اتبارا کی تو وہ مجی عورت ہی کوروش نے ان تقیوں کو غورے ویکھا اس نے اندازہ لگایا کہ ان کے ترکشوں میں دیسے ہی تیر تھے جیسا ایک تیر گرشتہ شب اس پر چلایا گیا تھا کوروش نے ان لاکیوں کو مخاطب کر کے بوجھا تم کون وہ کس قبلے سے تعلق رکھتی ہو کیکن انھوں نے کوروش کی بات

كاكو أي جواب ته ديا تقا-

ان عور توں کی طرف سے کوئی جواب نہ پاکر دار آن کی طرف دیکھتے ہوئے کوروش کہنے گا یہ

کون سا قبیلہ ہو سکتا ہے جس نے شوہروں کے بچائے ہوبیوں کو بنگ کے لئے بھیجا ہے اس پر

دار آن نے خیال ظاہر کیا ضروری نہیں کہ ان کے شوہر بھی ہوں جنھوں نے اشھیں جنگ کے لئے

بھیجا ہو اور سنو کوروش میں نے ان سر زمینوں میں ایک قبیلے کے متعبق من رکھا ہے کہ یہ قبیلہ سبزہ

زار اعظم میں صرف عور توں کا قبیلہ ہے جو باہرت آئے والے مردوں پر حملہ آور ہو تیں بیل اوران

کے گھو ژوں کو بھی ہلاک کر دیتیں ہیں آئے اپنی سب سے بری دیوی پر خون کی جھینٹ چڑھا سکیں

کوروش نے جب اپنے سکائی راہنماؤں سے ان عور توں کے متعلق دریافت کیا تو وہ کئے کہ یہ

عور تیں ان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھنٹیں جو سکائی قبیلے کا دشمن ہے۔

بلوط کے ان ورختوں سے نگل کرایک جگہ کوروش نے اپنے لشکر کے ماتھ پڑاؤ کیا بھراس نے ان عورتوں کو اپنے ماسے طلب کیا اور انہیں کھانا بیش کیا لیکن ان عورتوں نے کھانے پینے کی جزوں کو ہاتھ تک نہ لگایا کوروش کوان کی آنکھوں سے ایہ نظر آتا تھا جیسے وہ ہرنیاں جھیں جاں میں پیشا لیا گیا ہو جب ان عورتوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو کوروش نے اشرے سے ان عورتوں کا اشرہ سے یو چھا کہ سفید بھاڑوں پر چینچ کے لئے اسے کس سمت میں سفر کرتا جائے وہ کوروش کا اشرہ سمجھ کئیں اس لئے کہ ایک عورت نے مشرق کی طرف سے ایک الگ سمت میں جانے کا اشارہ کیا سمجھ کئیں اس لئے کہ ایک عورت نے مشرق کی طرف سے ایک الگ سمت میں جانے کا اشارہ کیا کہ کی راہنماؤں نے طاف توقع کوروش سے درخواست کی کہ قیدی عورتوں کو ان کے کھوڑوں سمیت آزاد کرونا چاہے کوروش کو نہ ہی ان عورتوں کی راہنمائی پر اعتبار آیا نہ ہی اس نے سکائی راہنمائی اس تجویز پر انقاق کیا کہ ان عورتوں کو آزاد کردینا چاہئے ان دونوں تجویزوں کو رد تی سے کہ کئی راہنمائی اس تجویز پر انقاق کیا کہ ان عورتوں کو آزاد کردینا چاہئے ان دونوں تجویزوں کورت کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا تھم دیا اور کوچ کے لئے اس نے سمت کا تھیں کرنے کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا تھم دیا اور کوچ کے لئے اس نے سمت کا تھیں کرنے کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا تھم دیا اور کوچ کے لئے اس نے سمت کا تھیں کی دیا ہوں ہوں کوروش کی دیا ہوں کی دیا ہوں کوروش کے ایک اس نے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کوروش کے ایک دیا ہوں کوروش کے ایک دیا ہوں کوروش کی دیا ہوں کوروش کے لئے اس نے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کوروش کے کا خوروش کے ایک دیا ہوں کوروش کے ایک کے دیا ہوں کوروش کے لئے اس نے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کوروش کے لئے اس کے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کوروش کے لئے اس کے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کوروش کے لئے اس کے سمت کوروش کے لئے اس کے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کی کھوروش کے لئے اس کے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کی کوروش کے لئے اس کے سمت کا سے سمت کا تھیں کی دیا ہوں کی کوروش کے لئے دیا ہوں کی کیا گوئی کوروش کے کیا گوئی کی کوروش کے لئے کوروش کے لئے کیا ہوں کی کوروش کے کر کی کوروش کے کی کوروش کی کوروش کے کوروش کے کوروش کی کوروش کے کوروش کے کوروش کے کر کیا گوئی کوروش کے کوروش کے کوروش کے کر کی کی کوروش کے کوروش کے کوروش کے کی کوروش کے کر کوروش کے کروش کے کر ک

یہ لوگ برابر ایک سمت سفر کرتے رہے یہاں تک کہ دوہ سرکے وقت انھیں جراہ گاہوں کے علاقے میں ایک بچیب تشم کا ٹیلہ نظر آیا ہے ٹیلہ گول تھا اور ایبا نظر آ ، تھ جیسے کوئی بڑا بیالہ الٹ کر رکھ ویا کیا ہو اور اس کے چاروں طرف سیاہ رنگ کی بچھ چیزیں تھیں جن کے سرول پر سے بڑے برے برے کیے چیزیں تھیں جن کے سرول پر سے بڑے برے کے کاردگر دیکھوں والے پر ندے اڑتے نظر آتے تھے بچھ دیر بعد صاف دکھائی ویت نگا کہ اس نیلے سے اردگر دیکھی سوار تھے بوگویا وہاں پہرہ دے رہے تھے۔

ا بے لئنگر کے ساتھ کوروش جب ٹیلے کے نزدیک کیاتو اٹھوں نے دیکھا کہ میں پہرہ دستے دالے بیاتی مردہ تھے اور جن گھو ڈول پر وہ سوار تھے وہ بھی مرے ہوئے تھے ان مردوں سواروں کو جندھ کر گھو ڈول پر وہ سوار تھے وہ بھی مرے ہوئے تھے ان مردوں کو باندھ کر گھو ڈول پر بٹس پر کیا تھا

جبہ مردہ گھو ڈون کو گئڑیوں کی نیک دے کر سنبھالا دیا گیا تھا مردہ سواروں کے اجسام پر نیزے اور زھر بیس لگی تھیں اور جب تیز ہوا چلتی تھی تو وہ نیزے اور ڈھالیں آپس میں کرا کر مجیب طرح کی گھنڈوں جبسی آوازیں پیدا کر تمیں تھیں۔

ان سواروں کی جانت سے ایسا لگآ تھا جیسے وہ سالہ سال سے اسی طرح پہرہ دے رہے ہوں 
یکن ہر سوار اپنے گھو ڈے پر بوری طرح مسلح جیٹا تھا اور ہر ہتھیار اپنی جگہ ٹھیک بندھا ہوا تھا
کوروش کی سمجھ میں نہ آ آ تھا کہ ٹیلے کہ ان مردہ پہرے واروں کا سلسلہ کس نے قائم کیا اور کیوں
اسٹ میں دار آن کوروش کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرکے کینے لگاسٹو کوروش میں نے اس ٹیلے
کے متعمق پہلے سے بہت بچھ من رکھا ہے میں نے اس کو پہلے ویکھا تو نہیں لیکن میں نے کی داستان
گوؤں سے ان عد قول کے اس نہیے ہے متعلق مافوق الفطرت داستانیں من رکھی جی اس ٹیلے کا نام
وہ داستان کو دسکائی مقبرہ "بتاتے ہتے۔

کوروش ہوناف ہوسا اپنے بچھ ساتھوں کے ساتھ اس مقبرے سے جٹ کر تھوڈا دور گیا جہاں کوروش نے اندازہ نگایا کہ ان چراہ گاہوں کے اندر انسانی زندگ کے آثار نظرتو نہیں آتے لیکن سپنے تجربے کی بنا پر وہ جات تھا کہ ان چراہ گاہوں کے خانہ بدوش باشندے گروہ در گروہ ان جھاڑیوں اور در نتوں سے ڈھکی ہوئی جگسوں پر چھچ رہجے ہیں اور اچانک اپنے دشمن پر حملہ آور ہوکرا نھیں دو بچ ہیں اور اچانک اپنے دشمن پر حملہ آور ہوکرا نھیں دو بچ ہیں ان چراہ گاہوں پر نگاہ ڈالنے کے بعد کوروش یوناف ہوسا اور اپنے محافظوں کے ساتھ مرا اس نے ویک کہ وار تان اپنے بچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک بھورے رنگ کی بہت بڑی جٹان سے جماڑیاں اور گھاس ہٹارہا تھا۔

'وروش یوناف اور بیوسا وار بان کے قریب آئے تو وار بان نے ان بیخوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ چہاں کا بیخراور اس کو ہستانی سلسلے کے بیخر " پس میں ملتے جاتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہیں ہے کہ بید چہان کا بیخراور اس کو ہستانی سلسلے کے بیغر " پس میں ملتے جلتے نہیں ہیں اس کا مطلب ہیں ہے کہ بید چہان کس اور سے لائی گئی ہے اور میرا خیال سیر ہے کہ یہ چہان کس ورسوں اور چھڑوں کی سیر ہے کہ یہ چہان اس تقبرے کے مشہ کے سامنے رکھی گئی ہے اور اس چہان کو رسوں اور چھڑوں کی مدد سے کہیں اور ہے لاکر اس مقبرے کا منہ بند کیا گیا ہے کوروش کے تھم پر اس کے سامنی اپنے گھو ژوں سے کھی از کر اس مقبرے کا منہ بند کیا گیا ہے کوروش کے تھم پر اس کے سامنی اپنے گھو ژوں سے از کر اس مگہ کو کھود نے لیگے بیچے۔

کھودائی پر تختوں کا ایک ورداڑہ مل کیا ابھی کوروش اس وروا ڈے کا جائزہ ہی لینے لگا تھا کہ اس کے پسرہ دار اور انشکری ڈرد ڈور ہے وجیٹے اور چلانے لگے کوروش یوناف بیوسائے برچھ کر دیکھا تو انھیں اس کو بستانی سلیلے کے بیچے ان گئت مسلح عور تیں نکل کر آتی دکھائی دیں ان میں ہے کئی سو بتوں ربند عورتوں نے ٹیلے کی طرف ہے اپنے دیلے پیکے گھوڑے دوڑا دہیجے تھے یہ عور تیں ہاتھوں

میں کا بیں اور بھالے لیے ہوئے تھیں یہ آیک جرت انگیز نظار قضاکہ لیے لیے بالول وال وہ سوار
اوکیاں کی نامعلوم جگہ ہے نگل کر اچا تک اس کی طرف برحتی ہوئی دکھائی دے رہیں تھیں اس
موقع پر کوروش نے برے غورے بوٹاف کی طرف دیکھا جواب میں بوٹاف اسے کہنے لگا یہ عور تیں
ہمارے لشکر کے لئے نقصان دہ ٹابت ہمیں ہو سکتیں اس لئے اگر انھوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کی
ہمارے لشکر کے لئے نقصان دہ ٹابت ہمیں ہو سکتیں اس لئے اگر انھوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کی
ہمارے لشکر کے لئے نقصان دہ ٹابت ہمیں ہو سکتیں اس لئے اگر انھوں کے ہم پر حملہ آور ہونے کی
ہمارے کشر کی تو ان کے زدیک آئے ہے قبل ہی ہم ان پر الی تیراندازی کریں گے کہ ان کا حشران
و حشیوں ہے مختلف نہیں ہو گاجو ہجھے کہ میدانوں میں ہم پر حملہ آور ہو چکے ہیں یوٹاف کا میہ جواب
من کر کوروش کی ہمت برتدھ گئی تھی اور وہ اپنی طرف بردھتی ہوئی ان گھوڑ سوار عور تول کو غور سے
سے کھوٹ انگا تھا۔

زرا مناسب فاصلے پر آکروہ ساری گھوڑ سوار لاکیاں رک گئی پھران بیں ہے آیک لوگی ہو ابھی نوعراور توخیز گلتی تھی وہ آپنے گھوڑے کو ووڑاتی ہوئی اس طرف بردھی جہ ل پر بیناف ہوسا کوروش اور وار آن کھڑے ہوئے تھے اسی آھے بردھتی ہوئی لاکی کے بالوں بیس کمیوں کی سنمری بالیس گلیس تھیں ہو سورج کی کرنوں بیس چک رہی تھیں اس کی ڈھال پر بارہ سینگے کا سرنگا ہوا تھا اور اس کا تازک جسم فیلے رنگ کی چینی ریشم جیں لمبوس تھا کوروش یوناف بیوسا اور دار آن کے قریب آگراس کورٹ نے تو جی کر اور چلا چلا کر کھے کہا جے بوناف بیوسا کوروش دار آن بیس سے کوئی بھی نہ سمجھ کورٹ نے تو کوروش کی راہنما کو مخاطب کر کے بوچھا کیا تم سمجھ سکے ہوگ کہ ایس کی راہنما کو مخاطب کر کے بوچھا کیا تم سمجھ سکے ہوگ کے اس پر اس سکائی راہنما کو مخاطب کر کے بوچھا کیا تم سمجھ سکے ہوگ کہ یہ اس پر اس سکائی راہنما نے اس لڑک کی ترجمانی کرتے ہوئے کوروش کو خاطب کرتے ہوئے کہا جب

یہ لڑکی اپنے اور ہمارے ورمیان صلح اور امن و امان چاہتی ہے اس نے اپنا تام تیمرلیس ہتا یا

ہو اس کا تعلق سرمتی قبیلے ہے ہے اس لڑک کا کہنا ہے کہ اس کا باب جس کا جنازہ مقبرہ بیں

رکھا ہوا ہے دویارہ زندہ ہو گا اور اس کے باب کے ساتھ اس کے قبید کے اور بہت ہے سردار اور

ووسرے سپاہی بھی وفن ہیں جن کے لئے ان کی عور تیں ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی منتظر ہیں اس

ووسرے سپاہی بھی وفن ہیں جن کے لئے ان کی عور تیں ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی منتظر ہیں اس

پر کوروش نے اس ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں اس لؤکی کی صلح کی بیشکش سے اتفاق کرتا

ہوں لیکن تم اس سے بوچھوں کو یہ اور کیا جاہتی ہے جواب میں دو ترجمان بھراس لڑکی سے بچھ کہتے

ہوں لیکن تم اس سے بوچھوں کو یہ اور کیا جاہتی ہے جواب میں دو ترجمان بھراس لڑکی سے بچھ کہتے

ی سے اس ترجمان کی گفتگو کے جواب میں حسین تیمرلیس نے اپنے سرکے بال جھٹک کر جیجے ہناتے ہوئے ترم آواز میں ایسی تیمزی سے کچھے کہنا شروع کیا جیسے چشمہ مید رہا ہو اس کے بعد ترجمان سے کوروش کو تخاطب کرکے بچرکھا میہ لوگی مجھے اپنی سرگزشت سنا رہی تھی اور کمہ رہای تھی کہ وہ اب

ایک مرداری هیشت ہے اپنے باپ کی نمائدگی کر رہی ہے اور شتھرے کہ کب اس کا باپ
مقبرے سے دوبارہ بی اشحے ترجمان بات یا ساتے ہوئے کئے لگا اس لاکی نے یہ بھی کما ہے کہ اس کا
بب جس کا نام گزر تھا آپ مرمتی سکا ہُول کی عددے بورے علاقے پر تھرائی کر آتھا جو کوہ سفیہ
ہے ریگ مرخ کے ریگئان تک پھیلا ہوا ہے کہ اچا تک شمای سکا ہوں کا تعلہ ہوا ایک عدت تک
سرمتی سکا ہُول نے حملہ آوروں کو روکے رکھا اس کے بعد مشرق سے آنے والے وو مرب
سکا ہُول نے صلح کی درخواست کی اور اس صلح کی خوشی میں جشن منانے کو کھا اور اس جشن میں ان
نے آنے والے سکا ہُول کو جاپ کرراور اس کے تمام امیروں اور مرداروں کو تنج کر
کے رکھ دیا اس طرح ان نے سکا ہُول نے کرو فریب اور دھوکے سے کام لے کراس لاکی کے باپ

یہ لڑی مزید بتا رہی ہتی کہ جو جوان بھی اس کے باپ کے ساتھ سکا تیوں کے مگرہ فریب کاشکار
ہو تے ان کی بیویوں نے مردوں کی لاشیں می بتا کر رکھیں اور شائستہ طریقے سے ان کو مقبرے میں
محفوظ کیا جو خور تیں زندہ بچیں ہیں اب اس بڑے مقبرے اور اس کے اردگر دہ ہوئے ان گنت
چھوٹے چھوٹے مقبرال کی نگاہ بالی کراتی ہیں تاکہ وہ لوگ جن کوان مقبروں ہیں وفن کیا ہے ان کانی
زندگی کا دن آسے اور وہ ان مقبروں سے نکل کران کی طرف آنا جاہیں تو وہ ان کا والمانہ طریقے سے
استقبال کر سکیں۔

اور دو سرے سرداردن کا خاتمہ کردیا۔

کوروش تھوڑی دیر تک فاموش رہ کر سوچتا رہا کھراس نے مترجم کو مخاطب کرتے ہوئے کہااس الزی سے کہو کہ اس کے اور دو سری عور توں نے اپنے اوپر جو قرض عائد کرلیا ہے ہید واقعی ہی آیک ذمہ داری کا کام ہے اور یہ اگرچہ عزت و آبرد کا راستہ ہے لیکن اس کے لئے یہ آیک دشوار کچ ہے اس لئے کہ یہ لاکیاں دحش فانہ ہدوشوں کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر شکتیں ابتدا میں سجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اصل وطن کی طرف ہے جانا جا تیے ہے اس لئے کہ مردول کے بغیر یہ عور تیں زیادہ عرصہ تک اپنے آپ کوان علد قوں پر حملہ آورول سے محفوظ نہیں دکھ شکتیں۔

رسد سامی بہ ب وران ما وران کے الفاظ جب اس مترجم نے اس لاکی تک پہنچائے تو وہ جنگی وہ شیزہ کچھ المی تیزی سے بول جیسے تند و تیزندی گنگاتی ہوئی گزرتی ہے کچھ ویر تک وہ اس ترجمان سے خاطب رہی پھر ترجمان نے کوروش سے کہ سے لاکی کہتی ہے کہ اگر مقیر وال کی دیواریں تو ڈکر ان کے نقذی کو ختم کر ویا بیان نے تو شاہد اس کا در اس کی ساتھی لاکیوں کا وہاں سے قوارا کی شاہراہ کی طرف منتقل ہوتا ممکن یہ ورز جب کے تو شاہد اس کا در اس کی ساتھی لاکیوں کا وہاں سے قوارا کی شاہراہ کی طرف منتقل ہوتا ممکن یہ ورز جب تک مقیرے قائم ہیں وہ کسی قیست پر بھی اس جگہ کو چھوڑنے کے لئے تیار شیں ہیں۔ مقیروں کے خانی ہو جانے کی صورت میں مید واقعی یمان رہتا ہے سود سمجھیں گئی مترجم ایمی

خاموش ہوائی تھا کہ لڑکی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اور نزدیک آئی اور اس وقت اس کی آنکھول سے شعلے نکل رہے تھے کچھ وہرِ لگا آمروہ مشرجم سے گفتگو کرتی رہی پھر جنب وہ خاموش ہوئی تو اس مشرجم نے کوروش ہے کھا-

یہ اوری کہتی ہے کہ ظاہرے ہم طاقت ور ہو اور اس وقت میں ہمارے مقابے پر نہیں آ کئی اوری ہے اور اس وقت میں ہمارے مقابے پر نہیں آ کئی جیے آر تم نے میرے یاپ کے مقیرے کو تو ڈکر اس کو تصرف کیا تو میری نفرت ہمارا ایج کرنا ہے ہو جاستے ہو تمہارے جسم کا سابہ ہمارا اتعاقب کرنا ہے ہیں جان لوں گی کہ تم اپنے سنر ہیں کس طرف جاستے ہو اور میں اپنے عالم خواب میں ہمیں زبروست نقصائن پہنچانے کا سامان کروں گی۔ ہمارے دشمنوں کو دوست بناؤں گی اور ہمارے دوستوں کو تمہارا دشمن بناؤں گی پھر بھی ہماری نظروں سے سائے نمیں آؤں گی البعد جس دن تمہارا جسم میرے سامنے مردہ پڑا ہو گا اور اس سے زندگی کا خون بھہ کر زمین پر جذب ہو رہا ہو گا اس وقت میں ضرور تمہارے سامنے موت کے سامنے کی طرح نمووار ہوں گی ترجمان جب یہ بات کہ چکا تو وہ بچاری لڑکی منہ پر ہاتھ رکھ کر روئے گی تھو ڈی ویر تک وہ اپنے گی وہ دو گی ترجمان روئی ری پھر گھو ڑے کو موڑتے ہوئے اسے ایو لگا کر دہاں سے چلی گی دہ دو گور تی ہو کوروش نے پہلے گر فار کی تھیں دہ بھی اس کے پیچھے بھاگ کر جلی تھیں اور کوروش کو موثر تے ہوئے اسے ایو لگا کر دہاں سے چلی گی دہ دو گئی تھیں اور کوروش کے تعیمی اور کوروش کی تھیں دہ بھی اس کے پیچھے بھاگ کر جلی گئی تھیں اور کوروش کے ایو اس میں دو کئی گئی تھیں اور کوروش کے کی کوشش نہ کی تھی۔

کوروش سجیر گیا تھا کہ پہلے دھم کی ونیا اور پھراپی ہے ہی کا خیال کرکے رو پڑنا ایک عورت کے لئے عام می بات ہے لیکن اس لؤکی کی جزات اور ہمت قابل تشریف اور نا قابل انکار تھی جس جگہ شلے عام می بات ہے لیکن اس لؤکی کی جزات اور ہمت قابل تشریف اور نا قابل انکار تھی جس جگہ شلے کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا۔اس لڑکی کے روپوش ہونے کے بعد کوروش نے دیکھا کہ دار آن اور اس کے آدمیوں نے لکڑی کاٹ کر ورواڑہ کھول دیا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہونے کے لئے مشعلیں جانا رہے ہتھے۔

اس موقع پر کوروش کو قوم عیام کے مرکزی شہرشوش کے کھنڈدات یاد آسکے جن بیل آخری شہنشاہ آشور بنی پال کی لوج کا واقعہ سرفہرست تھا اس نے عیامیوں کی قبروں کو قور کر ان کی روحوں بے آرام کرکے نزروں اور چیش کشوں سے مہوم کر دیا تھا اور اس نبتج پر اس کا اپنا کیا انجام ہوا تھا بیہ واقعا بیہ واقعات ایک لمبی واستان کی صورت بیس کوروش کے ذہن بیس گھوم رہے تھے لہذا ان حالت سے متاثر ہو کر اس نے دار آن متاثر ہو کر اس کے دار آن میں بیند نہیں کر آگہ مقبرے کو کھود کر اور آن کو بلند آواز میں مخفوظ ہیں ان پر قبضہ کیا جائے جواب میں وار آن مسکر آتے ہو سے کہنے لگا میں بیہ تھارے اندر اہل فارس کی می غیرت اور محبت اجا تک کیے بول پڑی دار آن جی دفت سے بہتر ایل برای دار آن جی دفت سے بھی اور آن جی دفت سے بھی اور آن جی دفت سے بہتر ایل فارس کی می غیرت اور محبت اجا تک کیے بول پڑی دار آن جی دفت سے بہتر اور کیت اجا تک کیے بول پڑی دار آن جی دفت سے بہتر اور محبت اجا تک کیے بول پڑی دار آن جی دفت سے بھی اور آن جی دفت سے

الفتگو کر رہا تھا کمری تاریجی میں اس کے دانت جہتے ہوئے دکھائی دے دہے بھروہ اپنی گفتگو کے جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا سنو کو روش اس مقبرے میں پڑیوں کے چند ڈھائے اور تزائے کے عدوہ کہا ہے جو تو اہم پرست وحثی اقوام کے لوگوں نے مردوں کے ساتھ میاں دفن کرویئے تھے یا شائڈ تم اس سرمتی لڑی ہے اس قدر ڈور دہے ہو کہ آدمیوں کو دولت میں اضافے کرتے سے دوک شائڈ تم اس سرمتی لڑی ہے اس قدر ڈور دہے ہو کہ آدمیوں کو دولت میں اضافے کرتے سے دوک ویتا جا اوار آن کی اس مفتلوم کوروش نے بچھ بھی نہ کھا اور اس کے چرے پر بلکی بلکی مشکر اہمت نمودار ہو گئی تھی جس کا دار آن نے بورا بورا فائدہ اٹھایا اور وہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ دیارہ سے بھی دافل ہونے لگا تھا۔

وار تان بہت سے آدمیوں کو لیکراس مقبرے میں داخل ہوا مقبرہ واقعی ہی کافی بڑا تھا جس کی چھت لکڑی کی کڑیوں اور نصوں سے بنائی کئی تھی ایک مقدر کے لئے واقعی سے مقبرہ مناسب تھا جس کے دوبارہ زندہ ہونے کی لوگوں کو امید بھی مقبرے میں داخل ہوتے ہی ان کو گھوڑوں کے مردہ اجہام مے جو انتائی قیمتی ساز سے آراستہ تھے اور مردہ سالٹیں ان کی بالیں پکڑے تھے ان کے آگے بالک نیج میں خدمت گاروں کے مردہ جسم تھے جو شراب بینے سے چاندی کے سینگ باتھوں میں لئے بالک نیج میں خدمت گاروں کے مردہ جسم تھے جو شراب بینے سے چاندی کے سینگ باتھوں میں لئے کے مردہ حمد کے وسط میں مرنے والے مردار گزری می کی ہوتی بھی لاش رکھی تھی۔

اس کی دردوا دھی تمایاں نظر آتی تھی اور ابیا معلوم ہو آتھا کہ وہ زندہ ہے اور سورہا ہے اس

سربر آج تھا اور شاہانہ بوشک بہنے ہوئے تھا اس کی چی اور بازو بندوں ہیں جوا ہرات بڑے

ہوئے جتے اس کے سرکے پاس سونے کے حاشیوں کا آئی خول رکھا تھا جس پر سونے کا بنا ہوا بارہ

سے کا سرمع سینگوں کے لگا تھا لاش کے برابر ہیں تمام ضروری چیزیں سجا کر رکھی گئی تھیں شکار کے

جو توں نے لیکر طلائی لیفنے کے تازیانے تک تمام چیزوں ہیں طالائی کام تھا اور ہیرے بڑے ہوئے

جو توں نے لیکر طلائی لیفنے کے تازیانے تک تمام چیزوں ہیں طالائی کام تھا اور ہیرے بڑے ہوئے

تھے آکہ ہرچیز مرنے والے سروار گزر کے شایان شان ہو۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوروش

نے اندازہ لگایا کہ تمام سرمستی تزانہ اس سروار کی میت کے ساتھ وفن کر دیا گیا ہے جبکہ اس موقعہ

پر اسے سے بھی خیال آیا تھا کہ گزر کی بیٹی جو تھو ڈی دیر پہلے اس کے پاس آئی تھی اور جس کا نام

تیمرلیس بتایا گی تھا اس نے کوئی زیور اور سونا نہ بہن رکھا تھا۔

تیمرلیس بتایا گی تھا اس نے کوئی زیور اور سونا نہ بہن رکھا تھا۔

یمرین جایا میان اور اس کے جرے میں جو عرصے سے بند تھا ہوا ہے حد کشف تھی اور دم گھٹا جا آتھا اس کئے وار آن اور اس کے ساتھیوں نے جبی اشیاء جلدی تکالیں ان چیزوں کو کائسی کی ایک بہت بری دیک میں جع کرنا شروع کر دویا جو مقبرے کے اندر بی پائی می تھی کوروش نے سے بھی دیکھا کہ مرنے والے سرمتی سروار گزر کے یا ئیس پازو میں ایک عورت کی میت تھی جو سروار کی تقریبا مہم مرنے والے سرمتی سروار گزر کے یا ئیس پازو میں ایک عورت کی میت تھی جو سروار کی تقریبا مہم عصر معلوم ہوتی تھی اور ایچ رہنی نباس میں وہ اب بھی شمان و شوکت کی مالک تھی اس کی لاش کو

ہی می کیا گیا تھا عورت کی اس الاش کے پاس جاندی کے روغی دان میں تیل ہمراہ وااور ایک ہھوٹا ہوں آئینہ رکھا ہوا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ سے عورت مرنے والے مردار گرر کی ہوگ ہو ہوت تو تیم سے اپنے شوچرکے مرنے کے بعد خود کئی کرلی ہوگی اور بھی عورت تیم س کی ہاں ہو سکتی تھی۔

اس عورت کی میت کے ماتھ ہو آئینہ رکھا تھا اس و کھ کر کوروش اپنی جگہ سے انجیل سا پڑا اس موقعہ پر اس نے زو معنی انداز جس اپنے پہلو جس کھڑے ہوناف اور بیوسا کی طرف دیکھا۔

کوروش کی سر کیفیت دیکھتے ہوئے اوناف نے اس نخاطب کر کے کما سنواس آئینے کے دیتے پر جو مونے کا کام ہے میہ بالکل ویسا ہی ہوئے اوناف نے اس نخاطب کر کے کما سنواس آئینے کے دیتے پر جو رئے کا کام ہے میہ بالکل ویسا ہی ہوئے ویک سا پڑا اس نے لباس کے اندر سے نخر ذکال کر دیکھا دینے ہے۔ بو باف کی اس گھٹھو پر کوروش بو تھی ما پڑا اس نے لباس کے اندر سے نخر ذکال کر دیکھا دونوں پر ایک تی طرح کے کار گھروں نے کام کیا ہو او باف بیوسا اور کوروش نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ دونوں پر ایک تی طرح کے کار گھروں نے کام کیا ہو او باف بیوسا اور کوروش نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ سونے کا تھا جس پر بیزنی اور ایک دونوں چیزس ایک تی وقت ایک ہی صنعت کوروش کے نخبخر کے کام سے اس قدر مشاہد تھی کہ دونوں چیزس ایک تی وقت ایک ہی صنعت کوروش کے نخبخر کی کام سے اس قدر مشاہد تھی کہ دونوں چیزس ایک تی وقت ایک ہی صناع اور ایک سرزشن کی کی کام سے اس قدر مشاہد تھی کہ دونوں چیزس ایک تی وقت ایک ہی صناع اور ایک سرزشن کی کھیں۔

کی کام سے اس قدر مشاہد تھی کہ دونوں چیزس ایک تی وقت ایک ہی صناع اور ایک سرزشن کی کھیں۔

مقبرے کا سارا سامان و گیے جی جمع کرنے کے بعد وار تان اپنے ساتھیوں کی مدد ہے اس و گیگ کو یا ہر لایا جلدی جلدی بہاڑ کے دامن جی سوراخ کیا گیا تیتی چیزوں سے بھری ہوئی اس و گیگ کو وار تان ہی کے فیصر کے فیصر کی گیا تھا جبکہ احتیاط کے طور پر کوروش نے اپنے لفکر کے بڑاؤ کے اروگر و کا فطوں کا اضافہ کر ویا تھا تاکہ مقبرے سے تکالے جانے والے قیمتی سامان کے یاعث آگر تیمرس کی سرکردگی ہیں مسلح الزکیاں ان پر حملہ آور ہوں تو ان کی روک تھام کی جاسکے اسی طرح رات کا کھانا کھانے کے بعد مب لوگ اپنے اپنے خیمے جس آرام کرنے کے لئے چلے گئے تھے۔

تاہم رات کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیں نہ آیا کوروش اپنے نیے ہے اس وقت افکا جب اسے روزی کی خلاش بیں نکے ہوئے پر ندول کی آوازیں سائی دیں جب وہ اٹھا تو اس نے ویکھا تیز چلتی سرد ہواؤں کے باعث ابھی سروی تھی تاہم مشرق سے سورج طلوع ہونے کے آثار دکھائی دے بہتے ۔ دو سری طرف ابھی باکا باکا اند حیراتی تھا آپ بسترے اٹھ کر جب کوروش اپنے تیمے کے دروازے کی طرف گیا تو وہاں اس کا سائیس آیک گدے پر پڑا ہو آگری فیند بیس خرائے لے رہا تھا۔ جو سی خوری فیند بیس خرائے لے رہا تھا۔ جو سی خوری فیند بیس خوائے ہے دروازے کی طرف گیا تو وہاں اس کا سائیس آیک گدے پر پڑا ہو آگری فیند بیس خرائے لے رہا تھا۔ جو سی خیرے سے دو سی خیرے سے دو سی خیرے سے دو تی خیرے سے دو تی خوری ہوں کی بڑی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی تھی اس کے خیمے کے دروازے پر بی بڑی بڑی تھی اس کی خیم

حله کما اور اس کا مرکاٹ دیا اس کا مرڈ حکن پر اور لاش و گیگ میں رکھ دی اور اس میں جس قدر النبتی اشیاء تھیں 'انہیں لے بھا مے۔جواب میں بوتان نے کوروش کو مخاطب کر کے کما۔ -سنو کوروش میں تمهاری اس یات ہے ممل اتفاق کر ما ہوں میرے خیال میں بید سارا کام سکائی راجنماؤں بی کا ہے جو نمی ہوناف خاموش ہوا کوروش نے چلا کر اپنے محافظوں سے کہا کہ للکر ے اندر جو سکائی راہنما ہیں انہیں لیکر میرے پاس آئیں وہ محافظ بھا گتے ہوئے چلے سے لیکن تموژی چی دیر بعد ده دالس لوثے اور خیردی که اس دقت کوئی بھی سکائی را ہنمالشکر میں موجود نہیں ہے۔ یہ صورت عال دیکھتے ہوئے کوروش نے دار بان کے بند اور اس کی لاش کو محفوظ کر لیا اور اس کے بعد وہاں ہے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ واپس مرکزی شمر پار ساگر د کی طرف جانے کا ارادہ کر

كوروش بدناف اور بيوسائے اپنے الشكر كے ساتھ بدي تيزي سے جنوب كى طرف كوچ كيا دوروز تک ایک تضن مسافت مے کرنے کے بعد انھوں نے ویکھا کہ بری تیزی ہے گردو غبار اڑ کر آسان کی طرف باند ہو رہا تھا۔ یہ اس بات کی تشاتدی تھی کہ کوئی فشکر ان کے تعاقب میں سے بردستا چلا آ ر إ ہے اپنے چیجے فضاؤں میں اڑتے گردوغبار کو دیکھنے کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کو رک جانے كااشاره كيا چرائ كموڑے كو حركت ميں لاكر بوناف كے قريب آيا اور فكر مندى ميں اے مخاطب كرك كنے لگاسنو يوناف ميرے بھائى تم دكھتے ہوكہ جمارے عقب بيں جوب وحول كا أيك طوفان سا اٹھ رہا ہے تو میں سجھتا ہوں کہ کوئی ہارے تعاقب میں لگ کمیا ہے یا تووجشی قبلے سرمتی کی الز کیال مسلح ہو کر جارے تعاقب میں بیں یا کوئی اور وحثی قبیلہ ان اجنبی سرزمینوں میں ہم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے کوروش کی اس تفتکو کے جواب میں بوتاف نے بھی قکر مندی کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

تمهارا اندازہ درست ہے تعاقب کرنے والے نزدیک آئیں تو پہتہ چلے کہ بیہ کون لوگ ہیں تاہم ان کے قریب آئے سے پہلے عی اپنے الکریوں کو تیار کردو کہ اپنی کمانیں سنبھال کران پر تیرچڑھا لیں اور جوں بی ہم حملہ آور ہونے کا اشارہ کریں وہ ان تعاقب کرتے والوں پر تیم اندازی کر دیں بی ناف کے اس مشورے پر کوروش نے فورا اینے لشکریوں کو تھم دیا کہ وہ اپنی کمانیں سنیمال لیں اور تیروں پر اپنی گرفت مضیوط کرلیں کوروش کے اس تھم پر اس کے لشکری تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ لیکن گرد و غیار کے اڑتے اس طوفان سے نکل کرجب تعاقب کرنے والے ان کی نگاہوں کے سائے آئے تو مجاملہ کچھ اور عی نکاناس کئے کے تعاقب کرتے والے زیادہ یہ زیادہ دس سوار تھے اور ان کے ساتھ خالی محوڑے بھی تھے وہ اپنے سروں پر ٹوپیاں اوڑھے اور ٹماے لیٹے اور تک

منہ پر جو قبتی سونے کا ڈیمکن تھا اس ڈیمکن پر وار بان کا کٹا ہوا سرپڑا تھا جس پر خون جم چکا تھا ہے صورتمال دیکھتے ہوئے کوروش بدحواس ساہو گیا اور آوازیں دیکر اپنے محافظوں کو طلب کرنے لگا اں کے اس طرح آوازیں دیئے پر اس کا ساتیں امباجو جیمے کے دروازے پر بی سورہا تھا اٹھ کھڑا ہوا جب محافظ بھا کتے ہوئے کوروش کے پاس آئے تواس نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں مخاطب کر ك كها فورا" بهاك كرجاؤ اور بوناف كومير عياس بلاكراؤة - چند محافظ بها محتے ہوئے وہال سے علم

تعور المر بعد يوناف اور بيوسا تقريبا " بعاضي بوئ ويال آئے اس وقت سورج في مشرق ے طلوع ہوتے ہوئے وهرتی کے سینے کو جما مکنا شروع کردیا تھا۔ اس دیگ کے قریب آگرجب یوناف اور بیوسانے ویک کے وصل پر دار آن کا کٹا ہوا سردیکھاتو بوناف نے کوروش کی طرف ويكيت موت يوجهاب كيامعالمه ب كوروش سخت يريشاني اور جرت كے عالم بس يوناف سے كينے لگا اے دوست! میں خود پچھے نہیں جانا ہے کیا معاملہ ہے ہے دیک تو رات کے وقت دار مان کے نجیے میں رکی ہوئی مختی میں یوں ہی جب فضاؤں کے اندر پرواز کرنے والے پر عدوں کی آوازے اٹھا اور فیے سے باہر لکا او میں لے ویکھا کہ بدویک سال بڑی ہوئی تھی اور دار مان کا کتا ہوا سراس کے وْ حَكَن بِرِبِا تَعَا- بِوِتان آئے بِرِها اور جب اس نے وار مان کے مرسمیت وْ حَكَن الْحَاكريني رَكِم اوّ انھوں نے ویکھا وہ لیمتی اشیاء تو اس دیک سے عائب تھیں لیکن ویک کے اندر دار بان کی لاش ر تھی ہوئی تھی۔

یہ سب چھ ہو چکتے کے بعد کوروش نے ان سب محافظوں کو طلب کیا جنہیں رات کے وقت لشكر كے ارد كرد بهرو دينے كے لئے مقرر كيا كيا تھا جب وہ محافظ وہال آئے تو كوروش نے بوچھا كے رات کے دفت کون لککر میں واغل ہوا اس برسب نے تغی میں سرملاتے ہوئے ہوئ بری بریشانی میں کما انھوں نے رات کے وقت کسی کو بھی انتکر گاہ میں واخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوروش نے انھیں واپس بھیج دیا اور اس لے اس موقع پر بویاف کو مخاطب کرکے کہنا شروع کیا سنو بویان میرے بمائی مبرا خیال ہے کہ وہ الوکیاں او جاری مقرے کی حالت دیکھنے کے بعد بے بی کی حالت میں والیں چلی منی تھیں اور اٹھیں مدیجی جرات نہ ہوئی کہ وہ رات کے وقت فشکر پر عملہ آور ہو کیں لین ہاے لشکر میں جو سکائی راہتما ہیں وہ مجمی تو انھیں قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن سے ان الؤكيوں كا تعلق ہے جس وقت وار آن مقبرے كى كمدائى كر رہا تھا اس وقت ميں نے ديكھا كه سكائى راہنماؤں کے چرے ہر تاپندیدگی کے آثار نمایاں تھے شام انھوں نے میہ پند نمیں کیا کہ اس مقبرے کو کھودا جائے لندا میرا خال ہے۔ کہ رات کے وقت جارے سکائی راہماؤں تے وار آن م

شواریں پینے ہوئے تھے جیسے کے اہل فارس دور دراز کے تئد و تیز سفریش پینتے تھے جب وہ دس سواروں کا دستہ نزدیک آیا اور انھوں نے اپنے سامنے کوروش اور اس کے لشکر کو دیکھا تو جو جوان ان آنے والے سواروں کی کمان داری کر رہا تھا اس نے خوشی جی ڈویا ہوا آیک بلند نعرولگایا اور اس کے جواب جی اس کے ساتھی بھی خوشی کا اظہار کرنے گئے تھے کوروش نے دیکھا کہ ان لوگوں کی آکر اس نے آران نے آنے والوں کے سالار نے بلند آواز جی اور خوشی کے اظہار جی اس سوری کی فتم آگ کی سوگند تم لوگ ان سرزمینوں کے اندر اس طرح گزرے ہو جیسے سانپ اپنے بلی کی طرف جاتا ہے ان انجانی سرزمینوں کے اندر اس طرح گزرے ہو جیسے سانپ اپنے بلی کی طرف جاتا ہے ان انجانی سرزمینوں کے اندر اس طرح گزرے ہو جیسے سانپ اپنے بلی کی طرف جاتا ہے ان انجانی سرزمینوں کے اندر میں اس اور خوشی کے اندر اس طرح گزرے ہو جیسے سانپ اپنے بلی کی طرف جاتا ہے ان انجانی سرزمینوں کے اندر اس طرح گزرے ہو جیسے سانپ اپنے بلی کی طرف جاتا ہے ان انجانی سرزمینوں کے اندر اس طرف خور سے دیکھ رہا تھا اس جوان نے جو تسے وائے جوتے پہنے ہوئے تھا نیسائی گھوڑے پر اس اس کی طرف خور سے دیکھ رہا تھا اس جوان نے جو تسے وائے جوتے پہنے ہوئے تھا نیسائی گھوڑے پر اس اس کی طرف خور سے دیکھ رہا تھا اس جوان نے جوتسے وائے جوتے پہنے ہوئے تھا نیسائی گھوڑے پر اس اس کھا۔

جب وہ وس کے وس سوار قریب آئے آو کوروش نے اٹھیں پھان لیا یہ اس کے اپنے آدی

تھے۔ اور پارساگرو سے شاہد اس کو تلاش کرتے ہوئے آئے تھے قریب آکر ان سارے سواروں
نے کوروش کے سامنے اپنے سرکو خم کر دیا۔ پھر ان کے سالار نے کوروش کو مخاطب کرکے کما ہم
گزشتہ کئی دنوں سے آپ کولگا آر ان اجبنی سر ذمینوں کے اندر تلاش کرتے رہ ہیں۔ اس لئے
کے قوم مادے مرکزی شرے ہارے پارساگرد کویہ خبرگی تھی کہ کوروش ایک میم کے دور ان مارا گیا
ہے آکٹر لوگوں نے اس خبر پر بھین کر لیا تھا لیکن آپ کی بیوی کا شدان اس خبرکو تشلیم کرنے سے
ہاکٹر لوگوں نے اس خبر پر بھین کر لیا تھا لیکن آپ کی بیوی کا شدان اس خبرکو تشلیم کرنے سے
ہرابر انکار کرتی رہی ہے بلکہ اس نے برے بھین کے ساتھ لوگوں سے یہ کمہ دیا تھا کہ دہ جرگز اس
برابر انکار کرتی رہی ہے بلکہ اس نے بردے بھین کے ساتھ لوگوں سے یہ کمہ دیا تھا کہ دہ جرگز اس
ہات کا بھین نہیں کرتی اس نے پادساگر و کے سائلدوں کو مخاطب کرکے کما کہ وہ حلیف یہ بیان دیتی
مان سے کہ اس نے خواب میں کوروش کو زندہ سلامت دیکھا ہے ادر یہ کوروش پارساگر دکی طرف کوچ کر

اپنی ہوی اور اپنے شریار ساکردے متعلق بے مفتل من کوروش فوش ہوااس نے اپنان سواروں کی آمد کے بعد سب سے پہلا جو تھم دیا وہ بہ تھا کہ اس نے اپنے ساتھ ہمدان سے آنے والے قوم ماد کے لئکریوں کو تھم دیا کہ وہ دار آن کی لاش کولے کروہاں سے ہمدان کی ہر طرف کوج کر جا ہم اس سے پہلے کو روش نے دار آن کی لاش جو سمریریوہ تھی گراسے مسل دے کر مروجہ طریقے کے مطابق کئی متم کا تیل نگایا بھراسے جزی یوشوں میں لیبٹ دیا آکہ گئے سڑنے سے باز مرب ابنی کی متم کا تیل نگایا بھراسے جزی یوشوں میں لیبٹ دیا آکہ گئے سڑنے سے باز رہے۔ اپنی گرانی میں اس نے قوم ماد کے لئکر کو ہمدان کی طرف کوچ کرا دیا جبکہ اپنے پرانے اور سے آئے والے ساتھ یوں کے ساتھ بری تیزی سے وہ پارساکی گردی طرف بوجے کا دیا جبکہ اپنے پرانے اور سے آئے والے ساتھ یوں کے ساتھ بری تیزی سے وہ پارساکی گردی طرف بوجے کا دیا جبکہ اپنے پرانے اور

ا پنیاب کہ وجید کی موت کے بعد سوگ کی بنا پر وروش اپنی آج پوش کا اہتمام نہ کر سکا تھا اب اپنی اس معم سے والیس آئے کے بعد اس نے با قاعدہ اپنی آج پوشی کا اہتمام کیا اس کی عمر از تمیں سال کی بھو چکی تقی اس تاج پوشی ہ استمام کوروش نے اپنی سب سے بردی دیوی انا ہت کے محبد میں اوا کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ انا ہتیا کا معبد وریا کے کنارے تھا اور کوروش کا یہ عقیدہ تھا کہ بہتا معبد میں اوا کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ انا ہتیا کا معبد وریا ہے کنارے تھا اور وروش کے تصور میں انا ہتیا ہوا پانی اس کے لئے اچھا ہے اس کے علاوہ دو سری بات ہے بھی تھی کہ کوروش کے تصور میں انا ہتیا واحد نسو انی شخصیت تھی جس سے قریب ہو کر اسے سکون اور اظمینان نصیب ہوتا تھا اور اسے ریانی کا اندیشہ نہ رہتا تھا۔

آج ہوتی کے دوزسب متاز موبد اور امراء سنگ مرمرے ذیر نمنی ایوان میں بتع ہو گئے تو
اس تقریب کا خاص دستر خوان سجایا گیا۔ اس دستر خوان کے نمایال جھے پر کوروش نے ایک طرف
اپنی بیوی کا مندان اور دونوں بچوں کو بٹھایا اور جبکہ اس نے اپنی دو سری طرف یوناف اور بیوسا کو
جگہ دی بجراس کے سامنے قوم پارس کے سب بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے۔ وستر خوان پر انجیراور
کابو کے پردے بچھانے کے بعد ان پر کھانے کی ساری چیزس اور جھاچھ رکھی گئی تھی یادشاہ وقت کے
سامنے یہ سب چیزس رکھنے کا مطلب قدیم ایرانی رواج کے مطابق یہ یا ودلانا تھا کہ ووا چی زراعت
سامنے یہ سب چیزس رکھنے کا مطلب قدیم ایرانی رواج کے مطابق یہ یا ودلانا تھا کہ ووا چی زراعت
سامنے یہ سب چیزس رکھنے کا مطلب قدیم ایرانی رواج کے مطابق یہ یا ودلانا تھا کہ ووا چی زراعت
سامنے یہ سب چیزس کے خوراک صرف بھی ہے حقیقت میں برتر نہیں ہے۔ قرق صرف یہ ہے کہ وہ
سامنا سے جن کی خوراک صرف بھی ہے حقیقت میں برتر نہیں ہے۔ قرق صرف یہ ہے کہ وہ

اس کے بعد پارساگر دے قانون مملکت کے محافظوں نے اس سے صلف اٹھوایا کہ وہ گفتار اور

کردار میں نیک رہے گا دوستوں سے دعاشیں کرے گا امیر غریب سب کو ایک آگئے ہے دیکھے گا اور

رعایا کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاویر ترجع وے گا۔ آج پوشی کی رسم میں بوناف اور بیوسا کے علاوہ جو

اوگ بھی شرک ہوئے کوروش نے اٹھیں جائدی کے بنی پیش بما تھے دیئے جس طرح ہر نے بادشاہ

اوگ بھی شرک ہوئے کوروش نے اٹھیں جائدی کے بنی پیش بما تھے دیئے جس طرح ہر فیادشاہ

و فی میں بادشاہت سنبھالنے کے بعد میہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لئے ایبا محل اتمیر کروائے

و فی میں بادشاہت سنبھالنے کے بعد میہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لئے ایبا محل اتمیر کروائے

و و میں کے آباؤ اجداد کے بنائے ہوئے محلوں سے بڑھ کر ہو۔ اپنی آب پوشی کے رسم کے موقع پر

کوروش نے بھی ایبا بنی کرنے کا عزم کیا۔ وہ جاہتا تھا کہ جس ایوان میں شاہی دوبار گئے اور امراء

اور سفراء بازیاب ہوں وہ صبح معنوں میں بارساگرد کے تھمرانوں کے شایان شان ہونا چاہتے نہ کہ

موجودہ ایوان جیسا ہو بوکد ایک گھلا احاظہ تھا جس کے یا ہر کیوتر جمع ہوجایا گرے تھے۔

موجودہ ایوان جیسا ہو بوکد ایک گھلا احاظہ تھا جس کے یا ہر کیوتر جمع ہوجایا گرے تھے۔

موہورور ہوتا ہو ہو اور ایک مار میں میں سے بہتر ہوتا ہے۔ مشورہ کیا اور اس سے مشورہ کرسانے کے بید اس نے بیلے ہوتا ہے۔ بید اس نے بائل سے مقبرات کے فن کے ماہرین بلوائے میہ لوگ اپنے فن کے استاد مانے جاتے تھے بعد اس نے بائل سے تعمیرات کے فن کے ماہرین بلوائے میں لوگ اپنے فن کے استاد مانے جاتے تھے جب کوروش نے انھیں سمجھایا کہ موجودہ شاہی ممارت میں کیا کیا اضافے ضروری ہیں تو ماہرین نے

کما کہ نئی بنیا، یں رہے بنیر اسی طرح کی تبدیلیاں نمان نمیں ہیں اس کے لئے پرانی ممارت کو گرانا ہو گا کوروش نے ان کی ہت من کر کما کہ اگر اس کے بغیر کام نمیں ہو سکٹاتو پھرپراتی ممارت کو گراویا جانے اور بنی ممارت کھڑی کر ای جائے۔۔

سائن ہی کل کی تقیرت سے کروش نے یہ ہمی تھم دیا کہ میہ بنیادیں کسی معمولی پھر کی شد ہوں اور یہ سطے پایا کہ دربار کا ایوان انتا ہی سبک مرمر کے ہوں اور یہ سطے پایا کہ دربار کا ایوان انتا ہی وسعی ہو جتنا ہدان شریس قوم ماد کے بادشاہ ازوھاک کا تھا۔ ایوان کا ہر ستون چالیس فٹ او نچا اور مولائی ہیں ایسا رکھنے کا تھم دیا کہ ایک آدی دونوں یا زو پھیلا کر اٹھیں اپی گرفت ہیں شہلے سکے مادر ہی اس محل کی تقیر کا کام شروع ہو گیا جس وقت شاہی محل کی تلارت گرائی جانے والی تھی کوروش نے اپنی ہوں بچوں کے ساتھ یو تاف اور ہوسا کوشاہی محل کے پاس آیک دو سمری محادت میں شاہد میں معمولی کرونا تھا۔

اس تاج پوشی کے رسم کے چند دن بعد جبکہ کوروش بوناف اور بیوسا اور کاسندان اپنی عارضی رہ کش گاہ بیں اکتھے بیٹے ہوئے تھے کہ کوروش نے بوناف کو مخاطب کرے کماسنو بوناف آیک بات نے بچھے فکر مند کر رکھا ہے اور اس سبلے بیں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں بات بہ ہے کہ میری اس تاج پوشی میں ہماری ممکتوں کی حدود اور اس بین رہنے والے سارے تن سرواروں نے شرکت کی لیکن کرمان کے سروار نے میری تاج پوشی میں شائل ہونے سے افکار کردیا ہے میرے مخبروں نے بھی جب بھی خبروں نے بھی جب بھی خبروں نے بھی جب کہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور خود مخار تصور کرتا ہے اور بید بھی سنا گیا ہے کہ وہ بارس کے بادشاہ کا ماتحت یا فرہ نبروار نہیں بلکہ وہ کران کے علاقے کا خود مخار تھران ہے اب تم جھے بارس کے بادشاہ کا ماتحت یا فرہ نبروار نہیں بلکہ وہ کران کے علاقے کا خود مخار تھران ہے اب تم جھے بناؤ کہ جھے اس کے خلاف کیسے روعل کا اظہار کرتا چاہئے کوروش کی اس گفتگو کے جواب میں بیناف تھو ڈی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا بھروہ کئے لگا۔

یات موری دیر ما دی رہ دیا ہے دور ہے ہوں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے مردار ہیں ان کو پیغام مجوا
دو کہ ان میں سے جو کوئی بھی اب تک قیم او کے بادشاہ از دھاک کو خزاج یا اسے خوش کرنے کے
لئے تی کف بھیجتا رہا ہے وہ بالکل بند کروے اور اسے تھا گف اور فزاج تہیں بھیج جا تیں اور
انہیں سے بھی بیتین دہائی کرداؤ کہ آگر قوم او کے بادشاہ از دھاک نے ان کے خلاف لشکر کشی کرنے
انہیں سے بھی بیتین دہائی کرداؤ کہ آگر قوم او کے بادشاہ از دھاک نے ان کے خلاف اور قوت
کی کوشش کی تو تم ان کا پورا پورا دفاع کرو کے سنو کوردش مرف ایسا کر کے تم اپنی طاقت اور قوت
کی کوشش کی تو تم ان کا پورا پورا دفاع کرو کے سنو کوردش مرف ایسا کر کے تم اپنی طاقت اور قوت
میں اضافہ کر کئے ہو پھریہ کہ بھیے خدشہ ہے کہ عنقریب قوم ماد کے بادشاہ از دھاک ہمارے خلاف
بیس اضافہ کر کئے ہو پھریہ کہ بھی خدشہ ہے کہ عنقریب قوم ماد کے بادشاہ از دھاک ہمارے تم ردانہ
بیس اضافہ کر کے تاب میم کی کامیانی یا ناکای کی کوئی شکل و صورت کو دیے بغیریا رساگرد کی طرف آگے ہو

اور نہ عی تم نے اپنے اس رویے کی ازوھاک ہے معانی ماتلی ہے جو ہدان کے ضافت کے ایوان

عرز دہوا تھا البرا الجھے بھیں ہے کہ ازدھاک عفریب تمہارے ظاف حرکت میں آئے گا

عمل تم ہے سرز دہوا تھا البرا الجھے بھیں ہے کہ ازدھاک عفری قوت کو مضبوط کر دینا جائے۔

اور اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ابھی ہے جمیں اپنی عسکری قوت کو مضبوط کر دینا جائے۔

یمان کے کہنے کے بعد بوناف جب رکا تو کو دوش نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور

یمان کی کہنے کے بعد بوناف جب رکا تو کو دوش نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور

سمنے لگا۔ جس تمہاری اس تجویزے تو اتفاق کرتا ہوں کہ سارے قبائیلی سردار دول کو جھے اپنا مطبع

رکھنا چاہئے اور قوم ماد کے بادشاہ ازدھاک کے نطاف اپنی عسکری قوت کو بھی مضبوط کرتا چاہئے

رکھنا چاہئے اور قوم ماد کے بادشاہ ازدھاک کے نطاف اپنی عسکری قوت کو بھی مضبوط کرتا چاہئے

لین اس کرمان کے باقی سردار قبل کے متعلق تم نے جھے کوئی مشورہ نمیں دیا اس پر یوناف پھر

کوروش کو خاطب کر کے بہتے اگا۔

سنو کوروش اس سے متعلق میرائم کو ہے مشورہ ہے کہ وقت ضائع کے بغیر فورا اس کے ظلاف

حرکت میں آؤاگر ہے تہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے تواہ اور اس کی عسکری طاقت کو کچل کررکھ

وو اور اگر تہمارے ساتھ وہ صلح اور فرابرواری پر آبادہ ہو تو پھراسے اس کے نشکریوں اور قبیلوں کو

معاف کر دو۔ یہ تہمارے سلوک سے خوش ہو کر آنے والے دنوں میں تہمارا مطبع بن کر رہے۔

معاف کر دو۔ یہ تہمارے او کوروش نے مسکراتے ہوئے کما۔ سنویو ناف میں تہمارے اس مشورے

بوناف جب خاموش ہوا تو کوروش نے مسکراتے ہوئے کما۔ سنویو ناف میں تہمارے اس مشورے

کو دل سے پہند کرتا ہوں میں آج ہی اپنے قاصد سارے سرداروں کی طرف روانہ کرتا ہوں کہ ان

میں سے جو کوئی بھی خواج یا تحاقف قوم باد کے بادشاہ از دھاک کو بھیجتا ہے وہ قورا بند کر دیے

میں سے جو کوئی بھی خواج یا تحاقف قوم باد کے بادشاہ از دھاک کو بھیجتا ہے وہ قورا بند کر دیے

میں اور کل بی جی اپنے انگر کے ساتھ کرمان کی طرف روانہ ہو گا اور اس کے سروار قبل کے

علاف حرکت میں آؤں گا۔ میرے لفکر میں ساتھ سارے سرداروں کی طرف روانہ کئے اور وو دن کا

دون کوروش نے اپنے قاصد نے پیغام کے ساتھ سارے سرداروں کی طرف روانہ کے اور مول کو این ان کے اور اور میں کو اپنا کہ دہاں کے سروار تبل کو اپنا

فرا بردار بنے پر مجبور کرسے۔

تبل ایک شخت مزاج اور تند خو کرمائی تھا۔ یہ کرائی ان سرخ پھر کی چانوں پر آباد سے بھی از کر تک بھیلی ہوئی تھی۔ یہ سطح مرتفع اب مجھی کرمان کے نام سے موسوم ہے فاصلے کے لحاظ سے بھی زار تک بھیلی ہوئی تھی۔ یہ سطح مرتفع اب مجھی کرمان کے نام سے موسوم ہے فاصلے کے لحاظ سے بھی اور انتخا یہ بہاڑیاں کوروش کے علاقے سے کائی دور تھیں۔ ان علاقوں کا سردار تب انتا مرکش اور انتخا یہ بہاڑیاں کوروش کے علاقے سے کائی دور تھیں۔ ان علاقوں کا سردار تب انتجابی ہوا تھا۔

نافر مان تھا کہ دو کسی قانون کو نہ مان تھا ہے کہ کر گئے اس نے خود اپنا قانون بنوایا ہوا تھا۔

اس نے کوروش کے جشن تاج بوش میں شرکت بھی نہ کی بلکہ شرکت کا دعوت نامہ یہ کہ کر دو ایس کے جشن میں نظرانے لے دائیں کردیا تھا کہ میں کوئی کوروش کا ماتحت یا فرانبردار نہیں ہوں کہ اس سے جشن میں نظرانے لے دائیں کردیا تھا کہ میں تو آ کی خود مختار حکمران ہوں اس تمبل کا مرکزی شہر کو بستان کی چوٹی پر دریا کے موڑ

**--**∪ **(,** ,

تنبل تھوڑی ور پھر ظاموش رہ کر کوروش کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا شاید وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے کوروش کی بات نہ مانی ۔ تو کوروش اپنے لشکر کے مہاتھ اس کے شمر پر تملہ آور ہونے کا عظم دے وے گا اور اپ اگر اس سے بہتے کے مواقع ہیں تو چنگ کے بعد کوروش ہر صورت ہیں استیق کر دے گا۔ اس طرح اس کی اور اس کے اہل خانہ کی کمی بھی صورت ہیں جان بخش نہ ہو سے گی لنذا وہ سوچ میں ہڑ گیا وہ ایک عکمران تھا اس کے زمانے کے دستور کے مطابق وہ کوروش کے سامنے حاضر سانے بیش ہو سے گی لنذا وہ سوچ میں ہڑ گیا وہ ایک عکمران تھا اس بھتری اس میں نظر آئی کے کوروش کے سامنے حاضر سانے بیش ہونے ۔ چنانچہ وہ فسیل سے نیچ اترا اور ایک سو تیمائدا ذول کے ساتھ اپنے ما ہر قانون وانوں اور مشہروں کو لیکر شمریناہ سے فکا اور کوروش کے سامنے آگرا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے نگا۔

تم جو الزامات جھے پر نگانا جا ہے جو نگاؤی ان کے جواب میں صفائی ہیں کرنے کے لئے تیار

ہوں کوروش آیک چٹان پر جیٹھ گیا۔ تبیل کو اس کے مشیروں اور قانون وانوں کے ساتھ اپنے سے

کوا کیا پھراس پر جو الزام لگایا تھا اسے صفائی چیش کرنے کا تھم دیا۔ پارس میں جو قانون اس وقت

رائج تھا اس کے سطابق جس فحض پر الزام عائد کیا جا تا تھا اسے اپنی صفائی میں اپنے نیک اعمال اور

ہماوری کے کارنامے چیش کرنے کا حق تھا۔ اس کے نیک کاموں کا پلا برے کاموں سے بھاری ہو تا تو

اسے بری کرویا جا تا تھا تبیل بھی بہت سی لڑا ئیوں میں بماوری وکھا چکا تھا پھروہ اپنی فوجوں کی کمان بھی

بری وانشمندی ہے کرتا رہا تھا ہے سب قابل ذکر کارنامے تھے چنانچہ کوروش کے سامنے اس نے اپنی وروش کے سامنے اس نے اپنی یوروش کی جانبیں بچا چکا ہے۔

کوروش نے اس کا یہ جواب سننے کے بعد حاضرین عدانت کو مخاطب کر کے کہا میں سنے شمادت
ساحت کی۔ اور ملزم نے کرمانیوں کے سالار سے ابھی تک کوئی بدا عمانی شیں کی ہاں میں ہر کمد سکتا
ہوں کے کافی لوگ جو ایر ان کی سرزمینوں کے اصل مالک اور قدیم ترین لوگ ہیں وہ تمہا ہے روپے
سے ان سرزمینوں کو چھوڈ کو دو سرے علاقوں کی طرف ہجرت کر بچکے ہیں۔

جواب میں نتبل ایسا کوئی کام نہ بتا سکا مقائی کاپسی لوگ واقعی ہی اس علاقے سے جانچکے ستھ۔۔ یہ تنبل کی خاموشی ہے بید ظاہر ہو یا تھا کہ وہ پچھ کہنا نہیں جاہتا اور اس کا بیان ختم ہو چکا ہے للڈا کوروش ایسے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہیہ محنص سیہ شالار بہت امچھا ہے آئی

کے اسے قصور وار نہیں تمرایا جا سکتا تکریہ اس شرکا تکران بن سے اس حیثیت میں اس کا بید فرض تما کہ مید اس وادی کی قلاح و بہبود کا کام کر آتکر اس نے ان اٹسانوں کی بھلائی کی گوئی کوشش خبیں کی جن کا انتظار اس کی قلاح و بہبود کا کام کر آتکر اس نے ان کی بہبود کی کوئی تدبیر نہیں تکانی سے اس کی کو تاب سے جس کی وجہ

ہو۔ نوروش کی اس بکار پر سب نے برج کے اندر کھڑے ہی کھڑے اس کے اصطبل پر ایک نگاہ دوڑائی شاید وہ اس کے اصطبل پر ایک نگاہ دوڑائی شاید وہ اس کشکر کے بیچھے تچروں کو دیجی رہا جو بار برداری کے سامان سے لدی ہوئی تھی بھروہ بھی برج کے اندر ہی رہجے ہوئے کوروش کو خاطب کرکے کہنے لگا۔

تم پوچھتے ہو کہ میں یماں کیوں جیٹنا ہوں میرا جواب بیہ ہے کہ آگر میں یہ نہ کروں تو اور کیا کروں۔ بظاہر اس کی بات سے نیک دلی اور راست ردی ٹیکتی تھی نیکن وہ بزے عیارانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا کوروش نے مجراس کو مخاصب کرکے کما میں نے سنا ہے تم خود کو قومی سالار خمیں سبجھتے بلکہ بیہ سبجھتے ہو کہ تم بادشہ ہو اور جو انسان اس شرمیں بہتے ہیں وہ تنہاری رعیت ہیں اس پر تنبل مجر بولا اور کہنے نگا۔

بان ہے درست ہے میں اپنے آپ کو کرمان کے اس علاقے کا پادشاہ اور تھران تصور کرتا ہوں اور جس تقدر کرمانی ان علاقوں کے اندر آباد ہیں دہ واقعی ہی میری رعیت ہیں۔ اس پر کوروش نے کہا اگر ابیا ہے تو بینے آؤ اور اس انزام کی صفائی پیش کرو۔ سبل جرت و پربیٹانی میں کہنے لگا کون سے الزام کی صفائی۔ کوروش بولا اس انزام کی کہ تم اس شہر کے نوگوں کی خدمت کرنے کے بیجائے ان پر عابرانہ تکومت کر دہ ہواور ان کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے کے بیجائے اپنے آپ کو باوشاہ اور ان کو رعیت سمجھ کر تکومت کر دہ ہو کوروش کی اس تفتی پر تعبل تھوڑی دیر کے لئے خاموش کر دہ ہو کوروش کی اس تفتی پر تعبل تھوڑی دیر کے لئے خاموش دوران سے چرے پر اظمینان تھا اور وہ کسی قدم کا خوف و حراس محسوس خاموش ردیا تھا بجراس سے کوروش کو مخاصب کر کے یو تھا۔

اگر تم بھے بر کسی متم کا الزام نگاتے ہو تو ان الزام کا مقدمہ کس کے سامنے پیش ہوگا۔ کوروش نے جھٹ کہا میرے سامنے تمہادا یہ مقدمہ پیش ہو گا بیں پارساگر د کا پادشاہ ہوں اور حمہیں مقدمہ پیش ہوئے بغیر سزا دے سکتا ہوں۔ ے لوگوں کو تکلیف اور اذرے ہوئی۔ جل کے مشیر اور قانون دان کوورش کا جواب من کر خاموش رہے گا۔ اور اس کے جواب میں پچھے کہدینہ سکتے پھر کوروش دوبارہ بولا۔ اور مزید کہنے لگا۔

ہیں۔ ی کوشش کی تو میں تہماری مدد کروں گا اور ازدهاک کے نظر کو یمال سے بھگانے میں تہماری پوری جمایت کروں کا تنب ایسا کرنے پر رضا مند ہو کمیا اس کے بعد کوروش اینے نظر کے ساتھ یارساگر دکی طرف کوچ کر گمیا تھا۔

اس واقع کے چند ہی روز بعد چند قاصد قوم ماد کے بادشاہ ازدھاک کی طرف کے کوروش کے شہرپار ساگر وہیں داخل ہوئ اور کوروش کی خدمت ہیں حاضر ہونے کی درخواست کی کوروش نے شہرپار ساگر وہیں داخل ہوئ اور کوروش کی خدمت ہیں حاضر ہونے کی درخواست کی کوروش نے جس ایوان کی تقیر کا کام شروع کیا تھا وہ ایوان کمل ہو چکا تھا گراہی تک اس پر چھت شمیں بڑی تھی آئے والے ان قاصدول کو اس محل میں طلب کیا جب وہ قاصد اس نے تغیر ہونے والے ایوان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کوروش اس ایوان میں سمی مرمرے تحت پر جیشا تھا۔ اس کی یوی کا شدان اپنے بچول کو لئے بیشی با تمیں طرف بین ان میں مرمرے تحت پر جیشا تھا۔ اس کی یوی کا شدان اپنے بچول کو لئے بیشی با تمیں طرف بین شہر شمی جبکہ اس کے دائیں طرف بو باٹ اور یوسا سمی مرمرکی نشتول پر بڑی تمکنت کے ساتھ بیشے ہوئے تنے از دھاک کی طرف سے آئے والے قاصد سمی مرمرک اس تحت سے قریب آ

کڑے ہوئے کھران میں سے ایک نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

الے پارساگر د کے حکمران میرا تام ابردار ہے میں ماد کے عظیم بادشاہ از دھاک کی طرف سے میں اس کے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہول بھراس نے کیڑے میں لیٹا ہوا پیغام ہو، س نے اپنے تمہارے لئے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہول بھراس نے کیڑے میں لیٹا ہوا پیغام ہو، س نے اپنے آئے میں پکڑر کھا تھا اسے کھولا اسے اپنے چرے کے میا منے لایا اور کوروش کے میا نے اس کے ایک ہوے دریار میں اپنے یادشاہ کا پیغام پڑھنے لگا۔

بھرے درباریں آپ پہلی تاریخ کو اس عظیم بادشاہ کا بیہ فرمان جاری ہوا ہے جو تمام ہادی قب کل کے آج ماہ نیسان کی پہلی تاریخ کو اس عظیم بادشاہ کا بیہ فرمان جاری ہوا ہے جو تمام ہادی قب کل کے علادہ' ار مستان تبرستان مسیسا' ارتا اور عیلام کا بادشاہ ہے اس عظیم الرتبت بادشاہ بعنی ازدھاک کی خدمت نے تھم جیجا ہے کہ پارساگرد کا بادشاہ کوروش ماہ نیسال کے آخری دن اپنے آتہ ازدھاک کی خدمت

وہ قاصد سے پیغام پڑھ کرخاموش ہو گیا کوروش ہو تاف اور بیوس نے اس کے اس پیغام کو برے غور سے ستا پھر دہ بروے انتخاک ہے اس قاصد کی طرف دیکھ رہے ستے پھر انھوں نے جائزہ لیتے ہوئے دیکھا اس قاصد کے ہاتھ میں آیک اسہاعصا تھا جس کی موٹھ کی شکل شاہان کی تھی جوا ڈنے کو ہوئے دیکھا اس قاصد کے ہاتھ میں آیک اسہاعصا تھا جس کی موٹھ کی شکل شاہان کی تھی جوا ڈنے کو بر تول رہا تھا وہ جوان آدی تھا تھا وہ تائیجہ اس برتے ہوئے در انتخام کا عادی دکھائی نے دیتا تھا چتائیجہ اس کے ایپ بادشاہ کا پیغام برے جہاک انداز میں کوروش کے بھرے دربار میں سنا دیا تھا۔ اپنا پیغام فتم کے ایپ بادشاہ کا پیغام برکے جہاک انداز میں کوروش کے بھرے دربار میں سنا دیا تھا۔ اپنا پیغام فتم کرنے کے بعد آگے بردھا سک مرمر کے تخت کے پاس آکر رکا اور پھرکوروش کے نزدیک ہو کروہ برنے کے راز دارانہ انداز میں کئے لگا۔

ماد کاشہنشاہ ازدھاک تمہارے ہدان پہنچے کا انظار کرتے تھے۔ کیا ہے وہ منظرہ کہ تم ہدان پہنچ اور وہ تمہارا استقبال کرے قاصد کی یہ عیارانہ گفتگو من کر کوروش کا خون کھول اٹھا اور اس نے چلا کر اس قاصد کو مخاطب کرتے کہا۔ میں جاتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس پہنچوں گاتو وہ میرا خیر مقدم نہیں کرے گا بلکہ ایسے ایسے معاطم میں جھ سے باز پرس کرے گاجس کی امید شک نہیں کی جاسمتی اور گزشتہ جشن کے دوران میں نے اس کے محافظوں کے ساتھ جو ایک معالمہ کیا تھا اس میں بھی ضرور جھ سے باز پرس کرکے رہے گا کو روش کا یہ جواب من کروہ قاصد برنے نمور اس میں بھی ضرور جھ سے باز پرس کرکے رہے گا کو روش کا یہ جواب من کروہ قاصد برنے نمور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے لگا۔ تو کیا تم ماد کے عظیم یادشاہ ازدھاک کی خدمت میں حاضر ہوئے سے انکار کرتے ہو جبکہ اس نے تمہیں طلب کیا ہے۔

جواب میں کوروش نے پہلے اپنے پہلو میں بیٹھے بوتاف کی طرف دیکھ کھروہ اپنا منداس کے کان کے قریب نے گیا بھراس سے راز دارانہ گفتگو کی جواب میں اس طرح کی راز داری سے یو اف نے بھی اس سے بچھ کماجس سے اس کی چھاتی تن گئی اور وہ سانپ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا بھراس نے ہڑی

جرات اور وبولہ انگیزی میں اس قاصد کو مخاطب کرکے کمنا شروع کیا سنوباد کے قاصد تمہارا بادشاد ازدھاک بید حق نہیں رکھنا کہ وہ مجھے ہدان طلب کرے اور لوگوں سے خزاج وصول کرنا بجرے بہت میں طرح وہ قوم ہاد کا بادشاہ ہوں اور جس طرح وہ خزاج بس طرح وہ خزاج بس طرح وہ فراج بس طرح وہ خزاج اس طرح وہ خزاج اس طرح وہ خواج بست میں اس کے میات ہوں اور اس کی خدمت بیں حاضر ہوتے سے انکار کرنا ہوں اور اگر اس بوں لندا بیں اس کے سامنے اور اس کی خدمت بیں حاضر ہوتے سے انکار کرنا ہوں اور اگر اس نے اس انکار پر ہم پر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کی حالت اس کے لفکر سمیت بیر ترین بنا کرر کہ دیں گے اب تم یہاں سے جاسکتے ہو کوروش کا یہ جواب من کران لوگوں کے چرے بدر ین بنا کر رکھ دیں گے اب تم یہاں سے جاسکتے ہو کوروش کا یہ جواب من کران لوگوں کے چرے

نگ ہے گئے تھے پھروہ ہوے ہاہوں ہے انداز میں کوروش کے دربارے نگل گئے تھے۔

ازدھاک کے قاصدول کو ہوں رسوا کرکے اپنے دربارے نکا لئے کے بعد کوروش فکر مند ہو گیا تھا اسے بیشن تھا کہ ازدھاک کی اس طلبی ہے انکار کرکے اس نے اپنے خطرات ہی خطرات اکفے کر سکتے ہیں اس لئے کہ ازدھاک اب ضرور اسے اپنا فرما بردار اور مطبع بنانے کے لئے اس پر الکھنے کر سکتے ہیں اس لئے کہ ازدھاک اب ضرور اسے اپنا فرما بردار اور مطبع بنانے کے لئے اس پر جملہ آور ہوگا لفذا اس نے دن رات ایک ایک کرکے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا اس نے پارساگر دھیں ہتھیاروں کے انبار لگا دیئے اس نے لشکر میں اضافہ کیا اور اپنی سرحدوں کی طرف اسے خطر کی مورت میں وہ اسے بروقت اطلاع اس نے اپنے مخبر پھیلا دیئے تاکہ قوم ماد کی طرف سے حملے کی صورت میں وہ اسے بروقت اطلاع دے سکیں اس طرح کوروش بڑی تیزی سے اپنی جنگی تیاریاں کھل کرنے لگا تھا۔

یوناف اور بیوسا ایک روزای کرے بین بیٹے باہم گفتگو کر رہے ہے کہ ایک شاہی کارکن ہماگا ہماگا ہماگا ایا اور اے تفاطب کرے کئے لگا آپ کو کوروش نے بلایا ہے اور وہ اس وقت برا قکر مند ہماگا ہماگا ہما کا ایا ہم موضوع بر گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کارکن کی بید اطلاع سن کرنے ناف اور بیوسا اٹھ کھڑے ہوت اور پارساگر دے وربار کی طرف روائہ ہو گئے جب وہ وہ ان سنج تو انھول نے دیکھا کوروش اور اس کی بیوی کا سندان پہلے سے وہاں جیٹے ہوئے ہوئے سے بیان میٹے ہوئے سنے بیان اور بیوسا جب اس وربار کے برے کمرے میں واخل ہوئے تو کوروش نے ان وٹول کو اپنے بیاف میں جیٹے دی جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب کوروش نے ان وٹول کو اپنے بہلو میں جیٹے کی جگہ دی جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب کوروش نے انھیں مخاطب کر کے کہنا

زمینوں میں اس سے مطبع اور فرما پر دار رو کر حکومت کریں گریش نے میہ عزم کیا ہے کہ میں مرجائے کو ترجے دوں گا مگرا زوعاک کا فرما پروار بن کر زندگی شمیں گزاروں گا میں نے ہارسکے گا مقابلہ کرنے سے آئے ایک تبویز بنائی ہے اور مجھے بھین ہے کہ تم اس تبویز سے انفاق کرد نے۔ کوروش جب خاموش ہوا تو بوناف نے ایسے فاطب کرنے کہنا شروع کیا۔

ہیں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں میں فشکر کے ایک جھے کو لیکر پار ساگر دہی ہیں قیام کروں گا

اور جو بھی حملہ آور اوھر آیا میں حمیس بیٹن دلاتا ہوں کہ سے مار پھٹاؤں گا دو مری طرف تم

دو مرے جھے کے ساتھ بہاں سے کوچ کرواور کوشش کرد کہ بار پیک کو اپنی مرحدوں پر ہی دوک

کر اسے پہا ہو جانے پر مجبور کروہ ہو تاف کی یہ گفتگو من کر کوروش نے آگے بڑھ کر اسے اسپنے سینے

سے لگا لیا بجروہ کمنے نگا میں تمہاری تجویز پر عمل کروں گا میں آج ہی اپنے لئکر کے ساتھ بار بیک ک

طرف کوچ کروں گا جبکہ میری غیر موجودگی میں تم شہر کا بھڑین دفاع کرد کے اس کے ساتھ ہی وہ

دباں سے اٹھ کوڑے ہوئے کوروش ہو تاف اور بیوسا نشکر گاہ کی طرف آسے الشکر کا آدھا حصہ وہیں

رہنے دیا کیا جبکہ فشکر کے دو مرب آدھے جھے کے ساتھ کوروش دہاں سے بار پیک کا مقابلہ کرنے

رہنے دیا کیا جبکہ فشکر کے دو مرب آدھے جھے کے ساتھ کوروش دہاں سے بار پیگ کا مقابلہ کرنے

کے لئے کوچ کر گیا تھا۔

دو مری طرف قوم مادیے سپد سالار ہار پیک اس شاہراہ پر بڑی برق رفتاری سے بیش قدی کر

Scanned And Uploaded

سورج اس وقت ڈوپ رہا تھا جب کوروش اپ لفتر کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ رہا گا۔ وہ اپ گھوڑے کی بیٹھ پر اپ زخم کے باعث بیٹا بیٹا جھا جھا ہے اس نے ذین کو کس کر کھی تھا ہو آ تو وہ بھیا گا۔ وہ اپ گھوڑے سے گر پڑیا گواسے آنے والا زخم ان گرا نہ تھا یا ہم وہ اس کے تن بدن جس آگ کی نگائے ہوئے اس اپی فنکست اور ہار کا بھی بہت ان گرا نہ تھا آور اس آٹر نے اس کے زخم جس اور زیادہ تکلیف پیدا کر دی تھی اس کا گھوڑا لینے جس شرابور ہو رہا تھا اور ہس آٹر نے اس کے زخم جس اور زیادہ تکلیف پیدا کر دی تھی اس کا گھوڑا لینے جس شرابور ہو رہا تھا اور ہموار سڑک پر بھی وہ ہار بار نھو کر کھا رہا تھا۔ ہار ہیگ کے لفتر سے تھو ڈی دور جا کو اس کا تھم پاکر فور آ دک گیا اور وہاں پڑاؤ کر لیا پھر اس نے خود اپ لفتر کی جانے کا اشارہ کیا دو سرے زخمی ہوئے والے ساتھیوں کی مرہم پئی کا بھی سامان کیا۔ سورج اب پوری طرح غروب ہو دو سرے زخمی ہوئے والے ساتھیوں کی مرہم پئی کا بھی سامان کیا۔ سورج اب پوری طرح غروب ہو گیا اندھی اور عمل کیا تھا الیہ جس اس کے چند سردار اس کے پاس آئے پھرا کیا تھا الیہ نے کوروش کو مشورہ دیے ہوئے گیا۔

میرامشورہ بیہ ہے کہ جمیں فورا اپنے تیز رفار قاصد پارساگردی طرف ججوائے جاہے اور ہم اپنے افتکر کا آدھا صد جو اوناف کی مرکزدگی میں پر ساگرد چھوڑ آئے ہیں اسے بھی یہاں بلالیس آگہ دو توں صد متحد جو کر ہار بیگ پر حملہ آدر ہون اور جس طرح اس نے ہمیں فکست دی ہے اسی طرح اسے فکست دے کراپنی مرزمینوں سے بھاگ جائے پر مجبود کردیں۔

اپنے اس مردار کو جواب دیتے ہوئے کوروش نے کما انیا کرتا تھافت سے بھی برتر قدم ہوگا یوناف کو دو مرب آدھے لشکر کے ساتھ یمال بلا کر گویا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرکزی شہر سے دستبردار ہوئے کا اعلان کر دس تم جانے ہو کہ ساری قوموں کے بڑے بڑے شر نسیل دار ہوتے ہیں اور ان کے اردگرد اونجی اور بڑی مضبوط بناہ گاہیں ہوتی ہیں جبکہ ہمارے شہر ر بھا ہو ہدان سے پارساگرہ کی طرف جاتی تھی اس کے پاس ایک برا الشکر تھا ہو بھترین انداذی سے سنج تھا سورج کی چکتی دھوپ میں بار ہیگ کے افکریوں کے ابھرے ہوئے سروں پر آبنی خول دکھ رہے دہ سے ان کی ڈھالوں پر چاندی کا کام اور سینے پر ذوہ بکتر سورج کی روشنی میں بار بار چکتی دکھ رہ کہ رہ تھے ان کی ڈھالوں پر چاندی کا کام اور سینے پر ذوہ بکتر سورج کی روشنی میں بار بار چکتی دکھ اندر شہتائیاں اور شاویا نے جاتے شاہد دکھ رہ کے اندر شہتائیاں اور شاویا نے جاتے دہ شاہد دشمن کے ساتھ کر اے اندر سے آثر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ ان کی دشمن کے ساتھ کر اے لئے خوشی بھٹی ہو چک ہے۔

جس وقت ہار ہیں۔ اپنے الشکر کے ساتھ پارساگر دکی سم حدول میں داخل ہوا تو سائے کی طرف سے کوروش بھی اپنے الشکر کے ساتھ بنزی سے آ آدکھائی دیا۔ یہ صور تعال دیکھتے ہوئے ہار ہیں۔ نے اپنے الشکر کو روک دیا اور اپنے سپاہیوں کو اس نے جنگ کے لئے تیار رہنے کا تھم دے دیا تھا۔ کوروش نے دیکھتے ہی دیکھتے ہار ہیں۔ کے الشکر پر حملہ کر دیا تھا اس طرح دونوں الشکروں کے در میان گھسان کی جنگ شروع ہو می تھی۔

دونوں طرف کے نظری نفرت کے بارود اور خون سے بھرے راستوں اور عذاب کی طرح ایک دو سرے پر لوٹ پڑے نئے زندگ کے تھیٹروں کی بورش میں موت سر سرانے گئی تھی بھیلنی شفق رات کے سیل اور ریکتے جنم کی طرح عمیق پہتیوں سے ابھر کر حزن قلب و بھراور اسرائم و باس کی طرح جاروں طرف بھیلنے بھونے گئی تھی نفرت کی دھوپ کی شدت کے اندر بے کراں امنگ اور کھولتے سمندر کا ساساں تعا۔ ہر طرف سرو آبوں گزاہوں اور چیخوں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں آیک آیک بل حشر سامان اور آیک آیک لیے عذاب جان ہو رہا مرا ہوئی قرمی تھا۔

وسیع میدانوں کے اندر کانی دیر تک ہار ہیگ ادر کوروش کے درمیان ہواناک جنگ ہوتی رہی ہوترہ رہیں ہوترہ رہیں کوروش نے بھی دی ہوتھ آنا در عالب آنا دکھائی دے رہا تھا یہ آنار کوروش نے بھی دکھ لئے بھے کوروش کی بد تسمتی ہی کہ اس جنگ بیس وہ زخمی بھی ہوگیا تھا اور جب اس نے بیدا ندا نہ مگایکہ اس کے لشکری بدول ہونے گئے ہیں اور لور بدلور بار بیگ کے وباؤ کو برواشت نہ کرتے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے بیچھ ہنے گئے ہیں تو اس نے لشکر کو پہا ہونے کا تھم دے دیا اور پھر فورا وہ اپنے لشکر کو لیا ہوئے کا تھم دے دیا اور پھر فورا وہ اپنے لشکر کو لیا ہوئے کا تھم دے دیا اور پھر فورا وہ اپنے لشکر کو لیکر میدان جنگ سے کھوئے بردی پر تعول کی طرح بھاگ کھڑا ہوا تھا دو مری طرف ہار بیگ میدان جنگ ہوئے ہوئے کا تھا کہ وہیں پڑاؤ کر لیا تھا کو تکہ اس کے لشکر کا بھی کافی شخصان ہوا تھا اور وہ وہاں پڑاؤ کر کے اپنے نقصان کا ازالہ اور اپنے مرنے والے ساتھیوں کو دفن کرنے کے علیوہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتا تھا۔

یہ بات من کروہ سردار کنے لگا اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہجے تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ یہ یہ ایک تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ یہ یہ اپنی ساری رہایا کو لیے کر ان مغربی میدانوں میں چلا جاتا چاہجے جو صحرا نورد دیائی اور صحرائی کرنی قابا کی گئی سے قلعہ بند شہروں کے میری طرف ہیں اگر ہم ایسا کرنے کا ارادہ کرلیں جو ہمارے ہوگ اپنے گؤں سیت بزی تیزی سے نقل مکانی کر سکتے ہیں اور ان کے یہاں سے نگل جانے کے بعد بار ہیگ اپنے گئی ساتھ نوٹ ہار کرنے اور آگ لگاتے کے لئے پارساگرد شہر میں داخل ہو گئی تو اس جی بھی نہ ملے گالنذ ااسے وہاں سے ناکام اور ٹامراد لوٹ جانا پڑے گا۔ اس سردار کی لیا تا سے دیا کہ وہ اپنے ساتے بیٹھے سارے سرداردں کو مخاطب کر کہ اس تجریز پر کوروش سرجھکا کر پکھ سوچتا رہا چھروہ اپنے سانے بیٹھے سارے سرداردں کو مخاطب کر کہا۔

تہ ہی ہم ہوناف کو دو سرے جھے کے ساتھ یمال ہلائیں گے اور شہی ہم اپنے لکر اور رعایا

کے سہ تھ کرمانی قبائیل کے قلعہ بتہ شہوں کے اس پار میدانوں میں جائیں گے جھے اس موقعہ پ

اپنے باپ کموجید کی ایک بات شدت ہے آج یاد آ رہی ہے وہ آکٹر بھے مخاطب کر کے کما کر آ تھا
ہماری دادی مضوط ترین جائے پناہ ہے اے میرے سردارد آگر ہم نے ایک بار اپنی سر ذمینوں ہے
منکل جانے کا ارادہ کرلیا تو پھر ہم دوبارہ خانہ بددش بن جائیں گے اور جس طرح دو سرے قبیلے چراہ
گاہوں یا نامعلوم زر خیز خطوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اس طرح ہم بھی پھراکریں گے
بال میں اس بات کی تصدیق کر آ ہوں کہ ہمارے مقابلے میں قوم ماد کے سید سالار ہار بیگ کے ہاں
باس میں اس بات کی تصدیق کر آ ہوں کہ ہمارے مقابلے میں قوم ماد کے سید سالار ہار بیگ کے ہاں
باس میں اس بات کی تصدیق کر آ ہوں کہ ہمارے مقابلے میں قوم ماد کے سید سالار ہار بیگ کے ہاں
دو سرا سردار بولا اور یو چھے لگا اس کے لئے آپ کے ہاں کوئی تجویز ہے اس پر کوروش کئے لگا۔
دو سرا سردار بولا اور یو چھے لگا اس کے لئے آپ کے ہاں کوئی تجویز ہے اس پر کوروش کئے لگا۔

دو مرا مروار بونا اور بوپ ادام کرد میں بقیبتاً الم ریگ کے خلاف کوئی منامب حربہ اختیار کرنے کی اس وقت جا کر ارام کرد میں بقیبتاً الم ریگ کے خلاف کوئی منامب حربہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوروش کا بیہ تھم پاکروہ مروار اس کے باس سے اٹھ کرچلے گئے تھے۔ کوروش کے علم پر دہاں براہ کرنے کھانے کا بیروبست کیا جانے ملم پر دہاں براہ کرنے کھانے کا بیروبست کیا جانے رکا تی کہائے کے بعد کوروش اپنے فیصے میں جراغ روش کرکے کائی دیر تک جیٹار کا بھراس نے مسلح محافظوں میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کھاکہ میرے ساتھ ایک خفیہ مہم پر جانے کے مسلح محافظوں میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کھاکہ میرے ساتھ ایک خفیہ مہم پر جانے کے ۔

لئے ہیں بہترین جنگجو جوانوں کا انظام کرو کوروش کا بیہ تھم پاکر اس کا وہ محافظ دہاں ہے نکل گیا تھا

کوروش کے تھم کے مطابق وہ محافظ بہترین سلے ہیں جوانوں کو لیکر کوروش کے خیسے میں لے تیان

کوروش نے تھم کے مطابق وہ محافظ بہترین سلے ہیں جوانوں کو لیکر کوروش کے خیسے میں لے تیان

موہاں آنے کے بعد کوروش نے انھیں مخاطب کر کے کما میرے ساتھیو تم جانے ہوکہ ہم توم ادر کے

ہالار ہار بیگ کے ہاتھوں یہا ہو تھے ہیں لیکن میں نے ارازہ کر لیا ہے کہ میں اس بہائی کو اپنی

اللام ہار بیگ کے ہاتھوں یہا ہو تھے ہیں لیکن میں نے ارازہ کر لیا ہے کہ میں اس بہائی کو اپنی

اللام ہار بیگ کے ہاتھوں یہا ہو تھے ہیں لیکن میں نے ارازہ کر لیا ہے کہ میں اس بہائی کو اپنی

اللام ہار بیگ کے ہاتھوں یہا ہو تھے ہیں ایک خفیہ تدبیر استعال کرنے کے لئے میں ایک خفیہ تدبیر استعال کرنے

کا ارازہ کرچکا ہوں۔

وربوہ مرید مرید مرید میں کہ میں اور تم یماں ہے قوم اور کے لئکر کی طرف جائیں کے لئکر کے قریب میں خفیہ قدیم ہو گا کہ میں اور تم یماں ہے قوم اور کے لئکر کی طرف بدھیں کے لئکر کے قریب چاکر ہم اپنے گھوڑوں کو باندھ دیں گے اور دیگلتے ہوئے قوم اور کے لئکر میں واخل ہونے کی کوشش کریں گئے ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا اس لئے کہ دسٹن کو ہم ہے صرف شب خون مارنے کی توقع ہم ہے اور وہ امید لگا کے ہو گا کہ ہم اپنے گھو ڈول پر سوار ہو کر دات کے وقت ان پر شب خون مارنے کی توقع ہم کو کشش کریں گے اور آگر ہم پر لی اور اس کے بعد ریکتے ہوئے ان کے لئکر میں واطل ہو کی کوشش کریں گے اور آگر ہم پر لی اور اس کے بعد ریکتے ہوئے ان کے لئکر میں واطل ہو جائیں تو کوئی ہم پر شک وشبہ بھی نہیں کرے گا اس کام میں شمارے ساتھ ہوں گا اور مادی لئکر جی واطل ہو جائیں تو کوئی ہم پر شک وشبہ بھی نہیں کرے گا اس کام میں شمارے ساتھ ہوں گا اور مادی لئکر اس کے خیے میں واظل ہونے کی کوشش کریں از رائی میں ہم اس خی بھی واطل ہوں گے اس کے مانے قوم او کا علم نصب ہے رائٹ کی تاریکی میں ہم ار پر پر کے نبعد میں اور ہو اس کے انداز کر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کے اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کہ اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کا میانے ویکھ کی اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کے اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کو این کے اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کی اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کی اور آگر ہم بار ہیں کو اپنے لئکر میں کی اور آگر ہم بار ہیں کا میانے ویے پر آمادہ تو گئے گئے ہو اور کا کو روش کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور وہ اس کا ساتھ ویے پر آمادہ تو گئے ہیں گئے ہوائوں نے کوروش کری واز داری کے ساتھ انتھیں لیکر اپنے پڑاؤے کی کئی گئے اس تھے۔ لئذا تھو ٹری در بعد کوروش بری در داری کے ساتھ انتھیں لیکر اپنے پڑاؤے کی کئی گئے گئے گئے۔

کو دور کے کوروش اپ ان ساتھوں کے ساتھ گھوڑوں پر کی پھراٹھوں نے اپ گھوڑے

ایک جگہ پر باندھ دیے اور بیدل آگے برصتے رہے ماری گفکر کے قریب جا کر وہ بیٹ گئے اور رینگئے

ہوئے گفکر میں واغل ہو گئے بھروہ تین چارٹول میں پھھ اس اندازے آگے برھنے لگے جیے ان کا

تعلق مادی گفکر ہی ہے ہو اور وہ اپ نظکر کے اندر گھو جے بھرتے اور چہل قدی کرتے جا رہے ہوں

رات کی آرکی میں وہ ایک دو سرے سے قریب قریب چلتے ہوئے مادی سپ سالار بار بیگ کے تیمے

رات کی قریب چلتے ہوئے مادی کے سپ سالار بار بیگ کے فیصے کے قریب پہنچ گئے انھوں نے ویکھا فیصے

کے قریب چلتے ہوئے مادی کے سپ سالار بار بیگ کے فیصے کے قریب پہنچ گئے انھوں نے ویکھا فیصے

کے اندر روشن می ہو رہی تھی اور چھ سات پسر مارار شعلیں لئے گھڑے تھے۔ یہ روشنی کوروش اور

سے دردازے پر کھڑے محافظوں کو تو دیکھ لیا لیکن ہیں نہ جان کر تھے کے اندر بھی میرے محافظ بھرے

وردازے پر کھڑے محافظوں کو تو دیکھ لیا لیکن ہیں نہ جان کر تھے کے اندر بھی میرے محاوی جرنیل

ادر جیلے ہوئے جی اس موقعہ پر کوروش کے ہاتھ جی نہ تھی تھرچو تکہ ہار جیگ نے صلح کا اعلان کر دیا

ہر جیک کو ہار دیتا کیونکہ اس کے جسم پر زرہ بکتر نہیں تھی تھرچو تکہ ہار جیگ نے صلح کا اعلان کر دیا

ہر جیک کو ہار دیتا کیونکہ آدر نہیں ہوا۔۔۔

منااس کئے کوروش اس پر حملہ آدر نہیں ہوا۔۔۔

اس کے بعد بار پیک پراسے کا طب کر کے کہنے لگا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اپنے گئت ترے قبل کا پولد ند لے سکوں گامیرے بیٹے دار آن کے جسم کی تکد بوٹی کر دی گئی طالا تکہ میں نے اے تمارے ساتھ رہے تماری راہنمائی کرنے تماری حفاظت کرنے کا تھم دیا تھاتم نے میرے بینے کو موت کے منہ میں و تھیل دیا اس پر کوروش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تحفر ایک طرف پھینک ریا اور اس نے بوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کس طرح اس کا بینا وار آن موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پر قوم ماد کاسپد سالار مار پیک جبنجلا کر کہنے لگا جو صور تنحال تم نے مجھے بتائی ہے وہ اس سے بقیقاً" مخلف ہے جو میرے بادشاہ ازدھاک نے میرے بیٹے کی موت کے متعلق مجھے بتائی تھی میں سمجمتا ہوں کہ میرے بینے کی موت میں از دھاک کا بھی ہاتھ ہے میرے کچھ قابل اعماد سپاہیوں میں و سرے بیٹے اور تمہارے ساتھ ان مم پر روانہ ہوئے تھے واپس آگر جھے بتایا تھاکہ تمہارے لٹکر میں ازدھاک نے اپنے کچھ قابل اعتاد سابق ڈال دیئے تھے اور انھیں تھم دیا تھا کہ مناسب جگہ پر جا كر كوروش كواور ميرے بينے وار نان كوموت كے كھاف الاروينا اور بير كام اس وقت كرنا جب وہ وحثی قبائیل کے خلاف فنخ عاصل کرلیں ناکہ وہ زندہ رہ کریہ احسان نہ جتاتے بھریں کہ انھوں نے ا پنے یادشاہ ازدھاک کے لئے سرکش اور یافی قبائیل کو اپنے سامنے زیر کیا ہے لیکن میں اپنے ان ساتھیوں کی ان باتوں پر اعتماد نہ کر یا تھا اور ٹیل سمجھتا تھا کہ شاید ازدھاک جمھے وھو کا نہیں وے سکتا لکین تمہاری میرساری گفتگوس کرمیں ہے سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ میرے وہ ساتھی ٹھیک ہی كتے تھے جكد ميرے بادشاه ازدهاك نے مر مائل رحولاندر فرنب كيا ہے۔ يمال تك كنے كے

بعد ہار پیک رک گیا اور وہ دوبارہ مرجھا کہ پھی سوچنے گا۔

پھی دیر غور و فکر کرنے کے بعد ہار بیک پھر پولا اور کئے لگا سنو کورد ٹر تنہیں جنگ کا یالکل

تجربہ نہیں ہے تمہمارے پاس بمترین سوار اور عدہ تیمزن سے انھیں تم نے میرے نیزہ بازوں کے
مقابل د تعلیل کر غلطی کی جن کے بیچھے بیس نے پرے بھار کھے تھے اور نیزوں کے عقب بیس ایسے
مقابل د تعلیل کر غلطی کی جن کے بیچھے بیس نے پرے بھار کھے تھے اور نیزوں کے عقب بیس ایسے
حربے بھی تے جو دور ہے و مثمن پر بھیکے جا کتے تھے تم نے اپنے شہمواروں اور تیراندازوں کو میرے
حرب بیری تے دوور سے د محرن پر بیلے جا بھی نقصان اٹھانا پڑا تمہیں جا ہے تھا کہ میرے عقب
خزہ بازوں سے کاؤاکر غلطی کی اس طرح انھیں نقصان اٹھانا پڑا تمہیں جا ہے تھا کہ میرے عقب
سے حملہ اور ہو کر میرے بیدلی وستوں پر وار کرکے انھیں مقلوج کرتے اس طرح تم کامیابی طاصل

اس کے ساتھیوں کے لئے بڑی سود مند ثابت ہوئی کیونکہ اس کی وجہ سے وہ نہ صرف تیے کے ا اطراف میں بلکہ نیمے کے دروازے پر کھڑے محافظوں کوصاف طور پر دکھے سکتے تھے۔

تھے کے قریب جاکر اجا تک کوروش کا اشارہ پاکراس کے ساتھیوں نے باہ بول دیا اور پہلے ہی جسے میں پہریداروں کو مار بھگیا اور جھیٹ کرہار بینگ کے قیمے میں تھس گئے انھوں نے دیکھا فیمہ کافی بردا تھا اور کئی کمروں میں بٹا ہوا تھا۔ ان کا خبال تھا کہ ہار پیگ سورہا ہوگا اور وہ اس کے سوتے ہی میں ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے بستر سے نکال لیجائے میں کامیاب ہو جا تیں گے لیکن ان کی توقع کے خلاف ہار پیگ جاگ رہا تھا اور جب وہ قیمے کے ایک جھے کی طرف بردھے تو انھوں نے ویکھا کہ اس جھے کے طرف بردھے تو انھوں نے ویکھا کہ اس جھے کے دروازے پر جاتی روشنی میں ہار بیگ نتا کھڑا تھا اس کے درائیں بائیں ایک ایک مضعل میں رہی تھی جب کوروش کے سابی اے گرفتار کرنے کے لئے آگے بردھے تو ششیر پردار محافظ بردول سے لگل کران پر ٹوٹ پڑے۔

کوروش کے آدمی ان سے کھم گھا ہو گئے ضبے میں چین اور کراہیں بلند ہونے آئیں چر مشعنیں اچا تک ایک ایک کی کر کے بچھ گئیں جس سے خبے میں دھواں کی براو بھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے اس طرح بچیں تھیں کہ انھیں پار بیگ نے ذور ذور سے اپنے اپنے ہوا گیا ہے اور زور سے اپنے سپاہیوں کی طرف بھینک ویا اور انھیں چلا کر کنے لگا احقوان پاتھ روک دو اور خبے میں داخل ہونے والے ان لوگوں پر باتھ نہ افھاؤ ۔ یا توبیہ اس کڑک دار تھم کا اثر تھا یا یہ سپاہی اچا تک اندھیرا ہونے سے بو کھلا گئے کہ انھوں نے فور آ اپنے باتھ روک دیے اور یوں خبے میں خاموشی چھا گئی ایسا ہونے کے بحد کوروش کو بھین ہو گیا کہ اس کا متصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور بار بیگ اسے اس کے مراقع موت کے گھاٹ آ تار دے گا۔

اس کے بعد ہار ہیں۔ نے بھر کر کئی ہوئی آوازیس عظم دیا کہ فیے کے اندر مشعلیں دوشن کردی
جائیں اور میرے اور کوروش کے علوہ ہر کوئی فیے سے نکل جائے اس لئے کہ میرے اور کوروش
کے درمیان عارضی صلح ہوگئی ہے اور جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کی کھال
کھینچ کر رکھ دوں گا ہار بیگ کے متلے نے متم پر خیبے کے اندر روشنی کردی گئے۔ ہار پیگ اور کوروش کے
سب ما تھی جو ہاتی بڑے گئے تھے تھے سے باہر نکل گئے تھے۔
جہ ایسا ہو چکا تو
ہار بیک کوروش کے ہاں آیا اور غراتی ہوئی آواز میں اے مخاطب کر کے کہنے لگا۔ سنو کوروش کم
نے اس طرح حملہ آور ہو کر حماقت کی ہے تم نے یہ بات اپنے ذبین سے نکال دینی چاہتے تھی کہ جو
مند سے اس کی آئی کھیں چند ھیا جاتی ہیں کیا تم اس غلط فنی میں تھے کہ میں مخافطوں
کے بغیر سوتا ہوں تم نے باہر سے حملہ آور ہوتے ہوئے قیے کے اندر ابھرنے والی روشنی میں فیص

کر سکتے تھے لیکن اب وقت گزر چکاہے تمہاری اس حماقت سے نہ جانے کتنی عور تیں اپنے ہیاروں کا ماتم کرنے پر مجبور ہوں گی اس لڑائی میں جس قدر تمہارے ساتھی مارے جا بچے ہیں ان کے ہاتھ کا ماتم کر میرے فشکری کے میرے فیمے کے سمائے ڈھیر کر دیے ہیں انھیں گن کر میں بتا سکا ہوں گہرا کہ تمہارے گئتے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں۔

ہار بیگ کچھ دیر کے لئے خاموش رہ کر پکھ سوچنا رہا کھر کئے گا تم نے حملہ آور ہونے میں نہ صرف غلط جگہ کا استخاب کیا بلکہ اپنے عمدہ شہرواروں کو نامناسب سمتوں سے حملہ آور ہونے کا حکم دیا سنو کو روش جس انسان کے ذہن میں ناموری حاصل کرنے کی اس می تدبیر آ سکے کہ اپنی جان قربان کر دینی چاہتے وہ ہیرہ نہیں بلکہ کمزور طبیعت کا انسان ہو تا ہے۔ میں تسارے ہماور بینے کی حمانت آسان ترین ذبان میں یوں کہ سکتا ہوں کہ جو کمان دار اپنے سیاہ کو خطرے میں د تعلیل رہا ہو اسے خیال رکھنا چاہتے کہ اس سے کوئی معمولی می نغزش ہی نہ ہواور اگر اس سے اپنی کسی کروری کی بنا پر کوئی نغزش ہوئی تو ساری فوج فنا ہو جائے گی اور ایک ایتھے کما ندار کو یہ بھی داؤ آنا چاہتے کہ بب وہ تو وہ ایسا ظاہر کرے کہ وہ طاقت ور جب وہ میں پر اسے اپنی نقل و حرکت کے قریب کا جالا تن دینا چاہتے دشمن کے فلاف سازش کن جاہتے اس کے ساتھی تو رہے ہے اس کے مال وہ متاع لوٹ لینا چاہتے اس کے ساتھی تو رہے ہے دائت سے بال وہ متاع لوٹ لینا چاہتے اس کے ساتھی تو رہے ہے دہ ہی دو اس سے سب پکھ چھین نہ لیا ہی دفت تک اس پر حملہ آور ہونے کے دائت اور جب تک وہ اس سے سب پکھ چھین نہ لیا ہی دفت تک اس پر حملہ آور ہونے کے گے دائت نہیں گاڑنے چاہئے۔

کوروش سمجے گیا تھا کہ بہ تمبید ہے اور اس تمبید کے بعد ہار بیک وہ بات کے گاجو وہ کمنا چاہتا ہے وہ خاموش سنتا رہا اور دیکھنا رہا کہ ہار بیک کیے اپنے مطلب کی طرف آتا ہے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ہار بیک پھرپولا اور کوروش کو مخاطب کر کے کنے نگا اب تم بیجاؤ کہ آئندہ کے لئے تم ایک یا عظمت بنی منتی رہنا جاہتے ہو یا انسانوں کے ایک عاقل و فردانہ رہبرو راہنما اور قائد بنتا چاہتا ہے کوروش نے ہار بیگ کے اس سوال کا بھر نگی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنا رہا۔

اس گفتگو کے بعد ہار بیک مجرسوچوں میں ڈوب کیا تھا مجروہ چو تک جانے کے انداز میں کوروش کی طرف دیکھتے اور مجرکنے لگا اے کوروش میرے اوھرروانہ ہونے کے ایک ہفتے بعد خود ازدھاک ہارشاہ مجی آیک بست بوے لشکر کے ساتھ ادھرروانہ ہوتے والاتھا یہ قدم شام وہ اس لئے انحار ہا ہے کہ جھے اپنی نظر میں رکھنا چاہتا ہے یا مجر تمہمارے ذوال کا کوئی راستہ تکالنا چاہتا ہے جس کی وجہ بیہ کہ تم تے اس کے عظم پر اس کے حضور حاضر ہوتے سے انجار کرویا تھا یہ اس جے

یاو قار بادشاہ کے منہ پر تھو کتے کے متراوف تھا جبکہ تمہارا باپ ایک فرمابروار فراج وار تھا۔ تم نے او قار بادشاہ کے منہ پر تھو کتے کے متراوف تھا جبکہ تمہارا باپ ایک فرمان کے منہ پر اس حرکت سے جاہت کر دیا ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح از دھاک سے وفادار تہیں ہو

اس حرکت ہے جاہت کردیا ہے کہ کم اپنے باپ کی طرح ازدھاک ہے وقادار ہیں ہو

ہیں ہی نہیں جان کہ ازدھاک ججھے قابہ میں رکھتے کے لئے ادھر آ رہا ہے یا تہہیں ذیل

مرخے ہو سکا ہے کہ وہ دونوں میں کام کرنے آ رہا ہو وہ ہوا ذیر ک اور فرزانہ ہے اس نے زیادہ
طاقت ور فوج اپنے پرچم سلے رکھی ہے اور لکٹر کا کم حصہ ججھے دے کر تسماری طرف ردانہ کیا ہے
طاقت ور فوج اپنے پرچم سلے رکھی ہے اور لکٹر کا کم حصہ ججھے دے کر تسماری طرف ردانہ کیا ہے
لکڑ کا جو حصہ ازدھاک کے پاس ہے اس فوج میں امر انی سپاہی بھی ہیں اور بر بنت طہرستانی سوار بھی
ججھے یہ شہرہے اور یہ شہ بلاوجہ بھی نہیں وہ یہ سجھ رہا ہے میں اس کے لکٹکر علی ضرورت سے زیودہ
مقبول ہو چکا ہوں چنانچہ تسمارے خلاف اس جنگ میں ہو فتح طاصل کرنے والا تھا وہ اس میں پورا
حصہ دار بننا چاہتا ہے تاکہ وہ ججھے اپنے لکٹکر کی نگا ہوں میں گرانے اور اپنے نام کو مزید شرت دیے
میں کامیاب ہو سکے ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اپنے محل سے بھی یا ہم نہ نکٹ اس لئے کہ ازدھاک
میں کامیاب ہو سکے ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اپنے محل سے بھی یا ہم نہ نکٹا اس لئے کہ ازدھاک

ہار بیگ کی اس گفتگو پر کوروش چو کا اے اس فال گیری پیش گوئی باد آرہی تھی جو اس نے پیران شریص نمیارے کے پاس سی تھی اور جے بار پیگ نے بعد بیس سزا دی تھی اس پیش گوئی کو ذکن میں رکھ کر کوروش نے پوچھا تو گویا اب ہمد ان شمر کے اس عظیم بیٹار کی ساقیں اور سٹمری شنز سی کھیل ہو چکی ہے اس پر بار پیگ نے بھی چو تک کر کوروش کی طرف دیکھا اور پھر کھے نگا۔ بال وہ محمل ہو چکی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ تم اس فال گیرکی پیش گوئی سے متعلق سوچ رہے ہو۔ جو ہمیں ہو ان شہر کے ای د تقیر ہونے والے بیٹار کے قریب ملا تھا جس نے یہ کما تھا کہ جب بیٹار کی قریب ملا تھا جس نے یہ کما تھا کہ جب بیٹار کی اثری منزل مکمل ہو جائے گا قواد بول کی سلطنت کو ڈوال ہو جائے گا۔ اس پر کوروش اثبات میں سمر کے ای فال گیرکی پیش گوئی یاد آئی ہے۔ جواب میں بار بیگ کھولگا۔

یہ بادشاہ ازدھاک بڑا سور اور انتخامی مزاج انسان ہے تم سے پوری تفصیل جانے کے بعد اب شخصے بقی ہو گیا ہے۔ کہ میرے بیٹے کے قبل کا وہی ذمہ دار ہے اس لے اپنے پچھ قابل اعتبار ساتھی بڑے رازداری کے ساتھ اس لشکر میں شامل کے جو تمہارے اور میرے بیٹے دار آن کے ساتھ اس لشکر میں شامل کے جو تمہارے اور میرے بیٹے دار آن کے ساتھ روانہ ہوا تھا انھوں نے میرے بیٹے کو تو قبل کر دیا لیکن تمہاری قسست میں ابھی زندگی تھی للذا تم ان ہے وہ وش میں اپنے بیٹے کے اس قبل کا انتقام ازدھاک سے ضرور لوں گا میں اسے معاف نہیں کرون گا اس نے میرے گھر کو بے جراغ کیا ہے اب میری زندگی کا مقصد ہے ہو گا کہ اندھاک کو تمہارے سامنے تھٹے تیکئے پر مجبور کردوں۔

حالات اب كيما بھي رخ كيول نه اختيار كرليس مكراب ازوهاك كے نمان ميں تهمار مستح

2000

وں گا اور جھے امید ہے کہ ہم دونوں مل کرا ڈوھاک کو شکست دیے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد اچانک ہر بیک کتے کئے خاموش ہو گیا بھروہ اٹھ کر خیے کے دروازے پر آیا اور اپنے مجافظوں کو وہ مخاطب کر کے کہنے لگاسب اپنے اور کوروش کے نشکر میں جا کریہ اعلان کر دو کہ میرے اور کوروش کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور اس صلح کی پابندی سب کو تختی کے ساتھ کرتی ہوگی اس کے علاوہ کوروش نے بچھے یہ بھی کہا ہے جو سپاہی میرے ساتھی خیے میں داخل ہوئے نے ان میں سے پچھ واپس جا کر لفکر کو یہ خبرویں کے کوروش اور بار پیگ کے درمیان صلح ہو گئی ہے بار بیک کا یہ تھم من کریا ہر گھوڑے دو ڑنے کی آوازیں سائی دیے گئی تھیں شائدوہ قاصد اس کا یہ پیغام کا بہ تھم من کریا ہر گھوڑے دو ڑنے کی آوازیں سائی دیے گئی تھیں شائدوہ قاصد اس کا یہ پیغام کر بیٹھا اور اپنی داڑھی کھیاتے ہوئے آہٹ ہے اس کے بعد بار بیگ پلٹا اور دویارہ کوروش کے پاس آ

زرا بچے سوچنے کا موقع دو کہ تمہارے ساتھ فل کر ماد کی سلطنت کا خاتمہ کس طرح کیا جائے ہار بینک کا یہ جواب من کر کوروئش خوش ہوا اور کہنے لگا ہیہ سوچنے کے لئے تم بتنا وقت چاہے لے یو۔ یا ہراب رات ختم ہوتی جا رہی تھی اور میج کے اکر ات نمودار ہوتے جا رہے تھے کہ ہار ہیگ کے خیمے میں وہ دد نول کمری سوچول میں غرق خاموش جیٹھے ہوئے تھے۔

سمری خاموشی کے بعد ہار پیگ نے چرکہ تا شروع کیا میرے عزیزاس وقت میرے تھے سے باہر
کوئی نہیں میں نہیں جانتا کہ تم میرے قیدی ہویا میں تمہارے ہاتھوں قید ہوا ہوں ہیں نے یہ احتیاط
بھی کردی کہ اپنے اور تمہارے محافظوں کو اند عیرہ میں خیصے ہے باہر نکال دیا تم ایسا کرد کہ اپنا تخیر
افعالو اور لوگوں سے یہ کمو کہ تم نے بچھے اپنا قیدی برنالیا ہے اس موقع پر ہار بیک کی تھنی بعنویں
سکڑ کرایک دو سمرے کے قریب آئی تھیں اور ہاں کوروش بچھے اپنا قیدی برائے کے بعد بچھ سے یہ
سکڑ کرایک دو سمرے کے قریب آئی تھیں اور ہاں کوروش بچھے اپنا قیدی برائے کے بعد بچھ سے یہ
سکڑ کرایک دو سمرے کو قریب آئی تھیں اور ہاں کوروش بچھے اپنا قیدی برائے والے کر دوں میرے ساتھ جو میرے ارمنی لشکری ہیں وہ میرے
سکمل تا بعدار اور قربا بردار ہیں دو فورا ساس مطالبہ کو مان لیں گے دہے یہ ماوی تو ان کویہ مطالبہ اچھا
سکمل تا بعدار اور قربا بردار ہیں دو فورا ساس مطالبہ کو مان لیں گے دہے یہ ماوی تو ان کویہ مطالبہ اچھا
سکمل تا برا بسرطال اس مطالبہ کو ہاتنا ہوگا۔

ادر ہاں ایک یات میں تم ہے ہو چھا تی بھول کیا کہ تم اربوناف اور میرے افکار کے در میان میرے خیال میں کوئی زیادہ
فاصلہ نسی ہے ایسا کرنے کے بعد کوروش تمہاری طاقت، میں اضافہ ہو جائے گا وہ اس طرح کہ اس
وقت نہ صرف تمہارا بلکہ میرالشکر بھی تمہارے ہاتحت ہو جائے گا۔اور جس قدر اسلحہ تمہارے پاس
ہے جو جس قدر میں نے تم سے چھین لیا ہے دہ بھی اور جو اسلحہ میں بھدان سے لے کر آیا ہوں بھی
تمہاری ملکیت ہو جائے گا اس طرح ہم ایک زیادہ بھتر قوت افتیار کرکے ازدھاکہ کا مقابلہ کرسکتے
ہیں اور ہاں ایک بات میں تم سے پوچھا تی بھول کیا کہ تم نے اس بار یو ناف اور اس کی بیوی کو اپنے

ما تن نہیں رکھا کیونک وہ دونوں تم سے زیادہ عقمت اور دئیر جوان ہے بلکہ دہ ہوناف دئیر اور شیر مند جوان ہے تم جائے ہو کہ ایک بار بھران میں اس نے اس وقت انتمائی جرات مندی کا اظہار کیا جب جوان ہے تم جائے ہو کہ ایک بار بھران میں اس نے اس وقت انتمائی جرات مندی کا اظہار کیا جب شرح ہوئے ہما ہے تھا ہوا ہور کر دیا تھا۔

میر تم ہم جمعلہ آور ہوا تھا اور اس نے شیر کو اٹھا کر ورخت پر شخ دیا اور اسے بھا گئے پر مجبور کر دیا تھا۔

میر اتے ہوئے کہنے لگا۔

میر اتے ہوئے کہنے لگا۔

تمہارا اندازہ درست ہے ہار بیگ! لیکن مجعے فدشہ تھا تم حملہ آور ہوتے ہوئے اُپ نظر کو دو حصول میں تعتبیم نہ کر دو ایک فشکر کو میرے ساتھ الجھائے رہواور دو سراحصہ میرے مرکزی شر بارساگروکی طرف روانہ کر دو میرے مرکزی شرکی کوئی فسیل یا شهر بینا ہ نہیں جھے اس کی ذیا وہ فکر تھی اور آئی اور قشر بینا ہ نہیں جھے اس کی ذیا وہ فکر تھی اور اُن میں نے ایک کا آدھا حصہ ہوناف کی سرکردگی میں رکھا اس دفت وہ دونوں میال ہوئی انتخابی دانائی دانائی اور عظمندی ہے شہرے دفاع کو مضبوط اور مشخکم بنا رہے ہوں گے۔

کوروش کے خاموش ہوجانے پر بار بیٹ چربولا اور کسے نگا اب میرا اور تہمارا متحدہ لشکر عنی سرف تہمارے ماتحت کام کرے گا اور میں اس لشکر میں تہمارا نائب ہوں گا اس لشکر ہے نظنے کے بعد تم اپنے لشکر کو بھی یہاں جلا لیما پھر ہم دونوں مل کر ازدھاک کا انظار کریں گے یہ جو میں نے اپنے دینے کے دردوازے پر کھڑے ہو کر تہمارے اور میرے در میان جو عارضی صلح کا اطمان کیا ہے تو اس لئیر میں ازدھاک کے جاسوس ہوں گے جو ازدھاک تک بہ خبر پہنچا دیں گے جو اشمارے ادر میرے درمیان ہو گا گا در تہمیں اور جھے کچلنے تہمارے درمیان گائی ہے ازدھاک یے بیاس صلح کو تالپند کر دے گا اور تہمیں اور جھے کچلنے اور اس طرف آئے گا اور جول ہی دہ یہاں آئے ہم فورا "اس پر جملہ آدر ہوجا تمن کے اور اسے زندہ گرفار کرلیں گے ازدھاک کو گرفار کرلیا ہی کائی نہیں ہے بلکہ جب تک ہم ہدان پہنچ کر اور دولت اور دربار پر قبضہ نہیں کر لیتے اور اس کی قوم کو انحت نہیں کرلیتے اس می جا کہ اس میں جو نہاں تک کرنے کے بعد بار بیارے جب خاموش ہو انوک روش اسے اس طرح اس کے ساتھ و بھی اس تک کے کے بعد بار بیارے جب خاموش ہو انوک کو روش اسے تر بھری آئی کھوں اور جیب ہو انوک کو میں تھی کہ بعد بار بیارے جب خاموش ہو انوک روش اسے شریعری آئیکھوں اور جیب سے اشاک کے ساتھ و کھتے ہو سے کہتے گا۔

واقعی ہی آیک ذہین آدمی ہو پھروہ خاموش ہو گیا اور آیک بار پھراٹھ کر تیمے کے دروازے پر چلاگیا۔ اس کا پر دہ الٹ کر دیکھا یا ہر کوئی خدمت گار نہیں تھا صرف کوروش کے چند زخمی سپاہی موجود تھے اس پر ہار بیگ کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی کوروش اور اس کی بات نہیں من رہا لاندا وہ مطمئن ہو ار پھر کورش کے پاس آیا اور آہستہ ہے کہنے نگا۔

منو کمبوجیہ کے فرز ٹر النہ بین تم سے فریب ند مکاری کردہا ہوں اور شہ ہی کوئی جالہ تن رہا ہوں انسانی پر غلوص ہو کر تمہارا سرتھ دیتا چاہتا ہوں دیکھو کوروش سورج اب ظلوع ہونے والا ہے اب تم اٹھر کھڑے ہو۔ جھے اپنے آگے رکھ کرمیری پیٹے پر تنجر دکھو اور جھے اپنے گھو ڈے پر بٹھا کر فورا " تم اٹھر کھڑے ہے۔ نگر سے تکال کر اپنے اشکر کی طرف کے جاؤ اگر راستے بین کوئی مزاحمت کرے تو اسے وہ مکی دو کہ تم نے جھے اپنا قیدی بتالیا ہے اور سے کہ اگر کس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو تم میری پیٹے بین میں فنجر گھون پر میرا خاتمہ کر دو گے۔ اس کے ساتھ ہی ہار پیک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کوروش بھی یہ کام جلد کر دیتا چاہتا تھا کیونکہ سورج طلوع ہوئے کے بعد جب سارے اشکری اٹھ کھڑے کورش بھی یہ کام جلد کر دیتا چاہتا تھا کیونکہ سورج طلوع ہوئے کے بعد جب سارے اشکری اٹھ کھڑے کورٹ ہو سے تو اس کے لئے مسائل اور دشواریاں کھڑی ہو سے تھیں۔ اندا اس نے اپنا نہیں پر اندا کی پیٹے پر رکھ کراپنے گھو ڈے پر بٹھالیا پھراس نے اپنا فیش پر اندا کرا فنٹجر اٹھایا اور اسے ہار پیگ کی پیٹے پر رکھ کراپنے گھو ڈے پر بٹھالیا پھراس نے اپنا گھو ڈے کورٹ بر بٹھالیا پھراس نے اپنے گھو ڈے کورٹ بولی کارا میں جار بیگ کی پیٹے پر رکھ کراپنے گھو ڈے پر بٹھالیا پھراس نے اپنا کھوٹ کورٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی دولا ہو کہ کورٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بیٹے بر رکھ کراپنے گھو ڈے پر بٹھالیا پھراس نے اپنا کھوٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کورٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کے لئے کھو ڈے کورٹ کورٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ کے لئے کھوٹ کی بھوٹ کی بھوٹ

کوروش کی ہے خوش قسمتی کہ کسی نے اس سے مزاحت نہ کی اور وہ بغیر کسی حادثے کے نکل کیا اور کسی نے بھی کسی حادثے کے نکل کیا اور کسی نے بھی اس سے کوئی تعارض کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہار بیگ کے نظر سے نکلئے کے بعد کوروش کو پچھ اطمینان اور تسلی ہوئی پھراس نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر اسے اپنے لشکر کی طرف سریٹ دوڑا دیا تھا۔

اپ نظر میں بینج کر ہار بیگ کی تجویز کے مطابق کوروش نے فورا "اپ نظر کو ساتھ لیا بری تیزی کے ساتھ وہ بیٹا اور جس دفت سورج طلوع ہو رہا تھا دہ ہار بیگ کے ایک طرف آگر فیمہ بنا اور جس دفت سورج طلوع ہو رہا تھا دہ ہار بیگ کے ایک طرف آگر فیمہ بنا ہوا اس دفت تک ہار بیگ کے سارے لشکری اپنی فیند سے بیدار ہو بھے تھے اور ان میں اور ابین کی تھیں کہ پار ساگر دے تھران کوروش نے ان کے سپہ سالار ہار بیگ کو ابینا قیدی اور اسر بنا لیا ہے۔ انھیں اڑتی افواہوں کے موقع پر کوروش ہار بیگ کو لیکر اس کے نشکر کے سائٹ آیا اور بلند آواز میں اس کے نشکر یوں اور سرداروں کو مخاطب کر کے اس نے کھا۔ سنو قوم ماد کے سردارو اور لشکر یو میں نے تمہارے سیہ سالار ہار بیگ کو اپنا قیدی بنالیا ہے میں چاہتا تو اس کی کا عمد کر دن کاٹ کر اس کا کام تم م کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا آگر تم سب میراساتھ دیے کا عمد کر دن کاٹ کر اس کا کام تم م کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا آگر تم سب میراساتھ دیے کا عمد کر دیا جب میں قدر ار منی تھا قبدا جس قدر ار منی ہار بیگ

سے فکر میں شامل مے انھوں نے بلند آواز میں اور اپنے ہاتھ نضا میں گھڑے کرتے ہوئے عمد کیا کہ
وہ آگر ہار بیک کو قتل نہ کرے تو وہ اس کا ساتھ ضرور دیں گے ارمیتوں کے بعد طبرانیوں نے بھی
برے جوش و شروش اور خلوص کے ساتھ یہ عمد کر میا گیا اور اس کے بعد ماوی بھی آیساتی عمد کرنے
بر بجور ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کوروش ہار بیٹ کو پنے قیمے میں لے گیا تھا دونوں مل کر اب تو م
ماد کے بادشاہ از دھاک کی آمد کا انتظار کرنے گئے تھے۔ ہار بیٹ اور کوروش دونول نے مل کر
سارے ارمنی طبرانی اور مادی امراء اور جرشیوں کو از دھاک کی آمد سے پہلے ہی اپنے ساتھ ملالیا

دودن بعد ماد کا بادشاہ از دھائی اپ کشکر کے ساتھ دہاں پہنچ گی جو ن بی دہ ان دادیوں کے اندر پہنچا جہاں پہلے بی کوروش اور ہار بیگ اپ کشکریوں کے ساتھ پر آؤ کئے ہوئے ہے تو وقت خالع کئے بینے اپنے ساتھ پر آؤ کئے ہوئے ہے تو وقت کا کھر سے بنیرا ہے متحدہ لشکر کے ساتھ ہار بیگ اور کوروش نے ازدھاک کے لشکر پر جملہ کردیا لشکر کے انھوں نے ابن طلب کرلی اور کوروش کا فرما بردار رہنے کا عمد کیا اس پر اٹھیں سعاف کر دیا گیا ہاد کے بادشہ ازدھاک کو زندہ گرفار کرلیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی کوروش اپ اور ہو بار بیگ کے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر رساگروی طرف روانہ ہو گیا تھا بار بیگ کا لشکر جواب آیک طرح سے کوروش ہی کا لشکر تھا ۔ است عارضی طور پر شہر کے با ہر خیمہ زن ہونے کا تھم دیا گیا آگہ اسی فکر کے لئے شکل رہائش کا بندوست کیا جا سے ۔ جس کے باہر خیمہ زن ہونے کا تھم دیا گیا آگہ اسی فکر کے لئے شمل رہائش کا بندوست کیا جا سے ۔ جس فرقت کوروش یا رساگروں کے کوروش کے ساتھ آنے فتح پر مبار کہاودی ساتھ بی اور ہوسا اسلے فتح پر مبار کہاودی ساتھ بی اور ہوسا اسلے فتح پر مبار کہاودی ساتھ بی اور ہوسا اسلے فتح پر مبلہ کوروش اور یوسا اسلے کا طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ والے بار بیگ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقعہ پر جبکہ کوروش اور دی ساتھ ہونے اور ہوسا اسلے کے خرے سے بار بیگ کا بی شاف اور ہوسا اسلے کا خرے سے بار بیگ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقعہ پر جبکہ کوروش اوروش اوروش کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

سنو میرے عزیزہ ماد کے بادشاہ از دھاک کو گر قار کرلیٹا بی کانی نہیں ہے بلکہ جب تک قوم ماد کا مرکزی شمر چیدان اس کا دربار اور فزائے تہمارے قبضے میں نہیں تبتے اس وقت تک قوم ماد پر تہمیں مکمل فتح نہ ہوگی۔ ہار بیک کی اس تفتگو پر کوروش نے بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھا مجراس سے یو چیخے لگا۔

اے میرے بھائی اے میرے عزیز۔ یہ جو ہار پیگ نے ابھی تفتگو کی ہے اس ہے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اس ہے متعلق تمہارا کیا خیال ہے اس پر یوناف کچھ سوچنے کے بعد کھنے نگا ہار بیگ درست کہتا ہے جب تک ہم بمدان پر قبضہ نہیں کر لیتے اور ازدھاک کے درباری اور امراء کو اپنا فرہاں بردار اور ، تحت نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمارے لئے قوم ماد کے اندر صور شحال مستخلم نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے کہ

جمیں آج ہی ایک نظر لیکر ہوان کی طرف روائہ ہو جاتا جا ہے اور او کے درمار میں ازدھاک کی گرفتاری اور تساری بادشاہت کا اعلان کر دینا جائے اور دہاں جو ازدھاک کے اراکین سلطنت ہیں انھیں تہماری فرہابرداری پر مجبور کرتا جائے اور آگر کوئی ایسا کرنے ہے انکار کرتا ہے تواس کی گرون کا خدیدنا جائے۔ ایک صورت ہیں قوم ماد میں تہماری حکم افل محکم ہو سکتی ہے درنہ اس ازدھاک کا دینا ہو ہے۔ ایک صورت ہیں قوم ماد میں تہماری حکم افرانی محکم ہو سکتی ہے درنہ اس ازدھاک کا کوئی نہ کوئی سرتھی توم ماد کا نیا نظر تیار کرتے اٹھے گا اور تہمارے خلاف بعنادت کرتے تہمارا سختہ کا کوئی نہ کوئی سرتھی توم ماد کا نیا نظر تیار کرتے اٹھے گا اور تہمارے خلاف بعنادت کرتے تہمارا سختہ کا کوئی نہ کوئی سرتھی توم ماد کا نیا نظر تیار کرتے اٹھے گا اور تہمارے خلاف بعنادت کرتے تہمارا سمجھ کا کوئی نہ کوئی سرتھی توم ماد کا نیا نظر تیار کرتے اٹھے گا اور تہمارے خلاف بعنادت کرتے تہمارا سمجھ کا کوئی نہ کوئی سرتھی توم ماد کا نیا نظر تیار کرتے اٹھے گا اور تہمارے خلاف بعنادت کرتے تہمارا سمجھ کی کوشش کرنے گا۔

کوروش بوناف کی اس تجویزے خوش ہوا اور اس نے ارادہ کرلیا کہ وہ آج ہی آیک لفکر لیکر ہدان کی طرف روانہ ہوگا اس روائی سے پہلے کوروش نے اسپے آیک بااعتماد ساتھی کو پارساگر دکا گران مقرر کیا۔ ہار پیک کواس کے لفکر سمیت شہرے ہا ہم ہی قیام کرنے کے لئے کہا قوم ماد کے ہوشاہ از دھاک کو زنجیوں میں جگز کر زندان میں وال دیا گیا اور اس کے بعد بوناف ہوسا اور کوروش اپنے لفکر کے جھے کے ساتھ پارساگر و سے ہمدان کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اس کوچ سے قبل کوروش نے اپنی مختلف ہمسائیہ سلطنوں کی طرف اپنے قاصد بھی بجوا دیے تھے اور ان تھمائوں کو کوروش نے اپنی مختلف ہمسائیہ سلطنوں کی طرف اپنے قاصد بھی بجوا دیے تھے اور ان تھمائوں کو بی خبردی تھی کہ ایک ہولناک جنگ میں قوم ہاد کو فلست ہوئی ہے اور قوم ہاد کا باوشاہ از دھاک سے خردی تھی کہ ایک ہولناک جنگ میں قوم ہاد کو فلست ہوئی ہے اور قوم ہاد کا باوشاہ از دھاک سے اور قام ہاد کا باوشاہ اور وش پارسیوں کے ساتھ ساتھ قوم ہاو کا بھی باوشاہ ہیں۔

کیا ہے۔

اس روز پارساگردے کئی ستراور گھوڑ سوار قاصد غیر کئی شہروں کی طرف روانہ ہوئے رائے ہیں وہ پہاڑی سلسلوں میرانوں اور وادیوں ہیں یہ خبر پھیلاتے چلے کے کہ ادیوں کی فوج ہیں بغاوت ہو گئی ہے اور پارساگردیکے بادشاہ کوروش کے سامنے جو بادی بادشاہ ہے ہمت چھوٹا ہے قوم ہونے بتھیار ڈال دیے ہیں اور یہ کہ مادیوں کا بادشاہ از دھاک اس وقت کوروش کی قید ہیں ہے اور اس نے از دھاک کور پر از دھاک کونہ میں کیا اور نہ آکھوں میں سلائیاں ڈلوائی ہیں بلکہ اپنے محل میں پر فحال کے طور پر رکھا ہوا ہے مفرب کی طرف روانہ ہونے والے قاصدوں نے پہلے یہ خبرقوم عیام کے مرکزی شہر رکھا ہوا ہے مفرب کی طرف روانہ ہونے والے قاصدوں نے پہلے یہ خبرقوم عیام کے مرکزی شہر شوش میں پھیلن کی بھروہاں ہے آتا "فاتا" یہ خبریائل اور دو سرے علاقوں تک بھیلن جلی گئی تھی۔ پر ساگر دے ہدان ایک مینے کا راستہ تھا لیکن یوناف بیوسا اور کوروش نے اپنے لکھر کے ساتھ یہ راستہ اس برق رفاری ہے کا کہ پانچیں دن وہ بعدان میں الوثو کے مضوط اور مشہور اسے ہوں بار می سام واروں کے صرف چند محافظ دستوں کے علاوہ جن کے کند ھوں پر مقاب کی تصویر والے دہاں بارس سواروں کے صرف چند محافظ دستوں کے علاوہ جن کے کند ھوں پر مقاب کی تصویر والے دہاں بارس سواروں کے صرف چند محافظ دستوں کے علاوہ جن کے کند ھوں پر مقاب کی تصویر والے دہاں بارس سواروں کے صرف چند محافظ دستوں کے علاوہ جن کے کند ھوں پر مقاب کی تصویر والے بیا گئی ہوئے تھے اور کوئی فوج نہ تھی کوروش نے اپنے لینکر کے ساتھ ان محافظ کو کا کھل طور پر محافظ کی کہ ہوئے تھے اور کوئی فوج نہ تھی کوروش نے اپنے لینکر کے ساتھ ان محافظ کی کا کھل طور پر

مقابا کردیا اور شہر میں اس منادی کرا وی کہ قوم ماد کے سارے امراء اور دکام نے شہنشاہ کا فرمان نے کے ایدان شہر کے دربار میں حاضر ہو جا کیں ہیہ تھم یا کرجب سب ارا کیس سلطنت امراء اور کام ہدان کے ابوان میں داخل ہوئے تو دنگ رہ گئے انھوں نے ویکھا کہ ابوان کے اندر کوروش میں مرکے تخت پر جلوہ افروز تھا اور اس کے داکمیں طرف بو ناف اور بوسا قائل اعتماد سر تھیوں کی میں مرکے تخت پر جلوہ افروز تھا اور اس کے داکمیں طرف بو ناف اور بوسا قائل اعتماد سر تھیوں کی دنیج سے بیٹھے ہوئے تھے یہ صور شحال دیکھتے ہوئے قوم ماد کے وہ سارے دکام اپنی جگہ پر تشخیر کر رہ تھے انھوں نے یہ بھی دیکھا کے ابوان کے باہم اور اندر کوروش کے محافظ اپنی انتہام کرنے میں مصرف ہے جا کھوں میں جبکتی ہوئی تکواریں اور ڈھالیں گئے جا بجا کھڑے تھے جبکہ کوروش کے جالیس مسلح جوان دربار میں آنے والوں کی نشدتوں کا انتظام کرنے میں مصرف تھے۔

وروں ہیں ہوناف کی طرف ویکھا تا کہ اس جی جو میں تو کوروش نے سوالیہ انداز میں ہوناف کی طرف ویکھا شاید ان دونوں میں پہلے ہے کوئی فیصلہ ہو چکا تھا اور اپنی آ تھوں ان آ تھوں میں کوروش اس فیصلے کو ساید ان دونوں میں کوروش اس فیصلے کو سے کہلے ہوناف کے چرے پر ہلی ہلکی مسکراہٹ نمودار یوناف کے چرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار یونی تھی بھراس کی آواز بورے ایوان میں کوئج گئی تھی وہ کھہ رہا تھا۔

جائے گی اور اسے عزت اور باو قار طریقے ہے رہنے کے مواقع فراہم کئے جائیں گے۔

یوناف کی زبان ہے اس انکشاف پر ایوان میں بیٹے ہوئے سارے لوگ بہکا بکا ہو کر رہ گئے ہے۔
اور وہ مجیب ہے انداز میں آبس میں سرگوشیاں کرنے گئے تھے عین اسی وقت اس بالا خانے سے جو عور توں کے لئے تخصوص تھا آیک تسو انی آواز بلند ہوئی شاباش میرے بیئے تم فتح یاب ہو کر آئے ہو مجھے تم ہے بیلے ہی امرید تھی میری وعائیں تمہارے ساتھ ہی ملکہ ہندانہ بول رہی ہوں کا آئے ہو مجھے تم ہے بیلے ہی امرید تھی میری وعائیں تمہارے ساتھ ہی ملکہ ہندانہ بول رہی ہوں کوروش نے تگاہیں اٹھا کر اس بالا فانے کی طرف و کھیا جس سے ملکہ ہندانہ کی آواز سائی دی

تنمی بھراس نے بھی بلند آواز میں ملکہ ماندانہ کا شکریہ اوا کیا۔ اس کے بعد وہاں بنع ہونے والے سے بھراس نے بھی بلند آواز میں ملکہ ماندانہ کا شکریہ اوا کیا۔ اس کے بعد وہاں بنع ہونے والے سب بی حکام اور اراکیین سلطنت نے حلف اٹھا لیا صرف ایک آومی نے ایسا کرنے سے اٹکار کیا اور بند پر حما ہوا رسمیں ابر داد تھا یہ وہی ابرداد تھا جسے ایک بار از حما کہ نے اپنا قاصد بنا کر کوروش کی طرف روانہ کیا تھا کوروش نے اسے بھیان لیا اور اسے از دھا کہ اپنا قاصد بنا کر کوروش کی طرف روانہ کیا تھا کوروش نے اسے بھیان لیا اور اسے

ناطب کر سے کہنے رگا۔

سنو ابرداو جس روز تم ازوھاک کے قاصد بن کر میرے سامنے میرے مرکزی شرپارساگرد

ا نے تیے اور پھے یہ اطلاع دی تھی کہ مجھے ازدھاک نے طلب کیا ہے اور یہ کہ ازدھاک کچھے دیکھ

سرخوش ہوگا میں نے اسی روز تم ہے کہ دیا تھا کہ ازوھاک جھے سے مل کرخوش نہ ہوگا تو جانتا ہے

کہ میری بات ہے ثابت ہوئی ازدھاک میرے خاتے اور میرے قبل کے در پے تھا اور اب تم اسی

ازدھاک کی فربابرداری کرتے ہوئے میرے سامنے حلف اٹھائے سے انکار اور گریز کررہے ہو یہاں

تک کمنے کے بعد کوروش تھوڑی دیر خاموش رہا پھراس نے دائیں طرف کھڑے اپنے سلح جوانوں کو

نزاعب کرتے ہوئے کہا اس ابرداد کو نگا کر کے اسے در ندوں کے پنجروں میں ڈال وط جائے اس پرداد فورا "اعتراض کرتے ہوئے کئے دگا۔

ابرداد فورا "اعتراض کرتے ہوئے کئے دگا۔

مجھے نگا کر کے درندوں کے سامنے ڈالنے ہے بھترے کہ جھے ای دیوان خاص بیل عزت کے ساتھ تقل کروا دیں اس پر کوردش نے اس کی طرف دیکھے بغیرددبارہ اپنے ان مسلح جوانوں کو خاصب کر کے کہ۔ یہ فخص میرا وفادار بن کر نہیں رہنا چاہنا لنذا وقت ضائع کئے بغیرشاہی قربان پر عمل کیا جائے اس کے ساتھ ہی کوروش کے وہ مسلح جوان آگے بڑھے اور ابرداد کو پکڑ کرایوان سے باہر لے مائے اس کے ساتھ ہی کوروش کے وہ مسلح جوان آگے بڑھے اور ابرداد کو پکڑ کرایوان سے باہر لے مائے اس کے ساتھ ہی کوروش کے وہ مسلح جوان آگے بڑھے اور ابرداد کو پکڑ کرایوان سے باہر لے

ابرواد کے جانے کے تھوڑی ہی در بعد ہار پیک ایوان میں داخل ہوا کوروش اچانک اے دہاں دیکہ کو مخاطب کرکے کما سنویار بیک میں تو دہاں دہاں دیک میں اس نے ہار پیک کو مخاطب کرکے کما سنویار بیک میں تو مہرس یار ساگر دچھوڑ کر آیا تھا۔

تم اجانک یہ ان کہے بہتے گئے اس پر ہار بیگ بری عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کئے لگا۔ اے قوم باد اور قوم پر رس کے برش ہم جانتے ہو کہ میں پہلے قوم ماد کاسپہ سالار تھا۔ اور تم بیہ بھی جانتے ہو کہ میں پہلے قوم ماد کاسپہ سالار تھا۔ اور تم بیہ بھی جانتے ہو کہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے فتیے میں میں نے ہو کہ ازدھاک کے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جگ میں پہنچنے سے پہلے اپنے فتیے میں میں نے تم آیا ہوں جھے یار ساگر دمیں بی تم سے کہ دین جائے تھی بر میں بھوں گیا اور جب جھے ذیال آیا تو میں اپنے صرف دو محافظوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ برای برق رفتاری کاسپہ سالاد

تھا ایسے ہی تمہارے دور میں میرا ہے عمدہ بحال رہے إر پیک کی اس التجابر کوروش کے چرے پر بھی مسکر اہث نمودار ہوئی پھروہ کئے نگا۔

منونار یک تمهارا یہ عمدہ ضرور بحال رہے گا اور جس دفت میں ایوان میں دریار لگای کروں گا تم آئے سے سالار کی حقیت سے میرے تخت کے پیچے گھڑے رہا کرد کے اور ہر کام تم آئے سے شروع کر سکتے ہو۔ کوروش کا یہ جواب س کرنار ہیگ کے چرے پر اطمینان کی امریں بھر گئی تھیں شروع کر سکتے ہو۔ کوروش کا یہ جواب س کرنار ہیگ کے چرے پر اطمینان کی امریں بھر گئی تھیں پھروہ اپنی تکوار کے دیتے پر ہاتھ رکھتا ہوا سیاس مرمرے تخت کے بیچے آگا ہوا بھروہ اپنی تعلق مرمرے تخت کے بیچے آگا ہوا تھا اس کے بعد کوروش نے ایوان میں جمع ہونے والے سارے اراکین سلھنت کو ضروری فرمان عالم کے پھروہ یوناف بیوسا اور ہار بیگ کولے کر جدان کا لقم و نسق درست کرنے میں مگ گیا

عزازیل ایک روز سامریہ شری اس سرائے میں داخل ہوا جس میں تارب اور بنیط دونوں نے قام کر رکھا تھا جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو عارب اور بنیط دونوں نے اٹھ کر اس کا پرتیاک استقبال کیا۔ انھوں نے دیکھا جس وقت عزازیل ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس کے پرتیاک استقبال کیا۔ انھوں نے دیکھا جس وقت عزازیل ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس کے پرتیاک استقبال کیا۔ انھوں نے دیکھا جس وقت عزازیل ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس کے پرتیاک است بیٹھنے کے بعد عزازیل کی چرے پر اطمینان مسکرا ہے اور سکون بی سکون تھا۔ دو توں کے سامنے بیٹھنے کے بعد عزازیل کی کہنا تھا کہ عادب نے بولنے میں پہل کی اور عزازیل کو اس نے مخاطب کرکے بوجھا۔

اے آقا اتا طویل عرصہ آپ کھاں رہ میں اور بنیطر نے آپ کا بہت انظار کیا۔ آپ تو بہت عرصہ پہلے ہم سے جدا ہوتے وقت یہ کہ کرکئے تھے کہ آپ ہوسا کا خاتمہ کرنے والے ہیں پر اس کے بعد آپ نے ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ عارب کے اس سوال پر عزازیل کے چرب پر ناپیندیدگی کے آثار نمو وار ہوئے۔ تھوڑی ویر تک وہ خاموش بیٹ سوچتا رہا پھرا پنے آپ کو اس نے سنبھالا اور عارب کو و کھ کر کئے لگا سنو میرے رفیق تھا واکہ اور اس کا خاتمہ کرکے رکھ سنبھالا اور عارب کو و کھ کر کئے لگا سنو میرے رفیق تھا وار د ہوں گا اور اس کا خاتمہ کرکے رکھ دوں گا اس لئے کہ میں نے ایک ایسا عمل حال کرنے ہوساکا خاتمہ کیا جا سکتا ہوں گا اور تم ووثوں بھی کئے میں ہوگیا۔ للذا وہ معموں کے مطابق کرکٹ میں آئی تم دونوں کے الملکا کو شامع میرے ان اور اووں کا علم ہوگیا۔ للذا وہ معموں کے مطابق کرکٹ میں آئی تم دونوں کے ساتھ میں نے یو ما کے ناسوت پر جو عمل کر دیکھا تھا اس عمل کا الملکا نے خاتمہ کر دیا ہے اور اس کے خاتمہ کر دیا جو اس سے پہلے اس نے یوناف کے ناسوت پر کر رکھا تھا اب کے خاتمہ کر رکھا تھا اب کے خاتمہ کر رکھا تھا اب کی خاتمہ کر دیا ہے اور اس کے خاتمہ کا تعلق تم دونوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور یہ بھی تم چاروں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور اپنی خور ہو اور خاتم کے دونوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور اپنی خور ہو اور خاتم کی دونوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور اپنی خور ہو تا ہے کے حوالے سے بوناف کے ساتھ وابت ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور اپنی دیگر کیا وہ رخالے سے بوناف کے ساتھ وابت ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہو ہوگا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہو ہوگا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور اپنی دیم ہو ہوگا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہوگی ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہو ہوگی ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہولیوں کی ساتھ وابت ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہولیوں کے ساتھ وابت ہو چکا ہے۔ اب وہ بیکی تم چاروں کا کہ اور اس کے خاتم کیا تھا تھا کہ ساتھ وابت ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہولیوں کے ساتھ واب ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہولیوں کے دولوں کے ساتھ واب ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہولیوں کے دولوں کے ساتھ واب ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی دیم ہولیوں کے دولوں کے ساتھ واب ہو چکا ہے۔ اب وہ بیکی تم کو دولوں کے ساتھ واب ہو چکا ہے۔ اب وہ پی کا دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں

-000

کے خاتمے کا وقت آئے گاتم دونوں اکٹھے مرد کے جب کہ بوناف اور بیوسا ایک سماتھ وم تو ڈیں گے۔ لئذا ابلیکائے جو اس ناسوت کے عمل میں تبدیلی کر دی ہے اس کے باعث میں بیوسا کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہا ہوں بیمان تک کہنے کے بعد عزا زیل نے سرجمکا کر پچھے سوچا پھروہ ووہارہ بولا اور کہتے۔ رگا۔

سنو ساتھیواس ناکامی کے یاوجود ہیں اس لیے عرصے کے دوران بریار نہیں بیٹا اور ہیں نے ایک ایسا کام سرانجام دیا ہے جسے ہیں اپنی زندگی کا بہترین اور قابل سنائیش معرکہ کمہ سکتا ہوں ہیں نے ایک ایسا کام سرزمین ہیں ایسے گناہ اور ایسے شرک کی ابتدا کی ہے جو صدیوں تک طوفائی انداز میں آگے بردھتا رہے گا عزازیل کے اس انکشاف پر عارب اور بنیرطرف ایک بارچونک کراس کی طرف دیکھا پھراس بار بنیرطرف اس سے یوچھا۔

اے آتا آپ نے کہاں اور کس سرزمین میں کیے اور کس طرح کے شرک کی ابتدا کی ہے اس یرعزا زیل کے چرے پر اطمینان پخش مسکر ابث تمودار ہوتی چروہ کنے لگا۔

میرے ساتھیوبہ قصہ کچھ یوں ہے کہ بوتان کے صوبے افیس میں ڈلفی نام کا ایک شہر ہے اس شہر میں ایک بہت بدی عبادت گاہ ہے جس میں لوگ قدیم اور پرانی روایات کے مطبق عبادت اور پر سنش کا کام کرتے ہیں یہ عبادت گاہ ایک کو ستانی سلسلے کے اندر بنی ہوئی تھی جس کے اطابط میں چھوٹا سا ایک غار ہے اور اس غار سے ہروقت و حوال نکانی رہتا ہے اس لئے کہ غار کے اندرونی جم میں گرم پائی کا ایک چشمہ ہے جو بہتا ہوا نیچے واوی کی طرف جاتا ہے جس کے باعث اس غار سے ہر وقت ہو اوی کی طرف جاتا ہے جس کے باعث اس غار سے کام وقت ہما ہوا نے کا ادارہ کر لیا تھا۔

یں پہلے عرصہ و نفی شراور اس کی عبادت گاہ کا جائزہ لیتا رہا ہیں نے دیکھا کہ و نفی شریس اسپ نام کا ایک بو ڑھ تھا یہ ہوگوں کو ہروقت قصے کہ نیاں سایا کرنا تھا تم اس کو داستان گوہ بھی کہ سکتے ہو۔ ایسپ نام کا بد داستان گو۔ لوگوں کو نیکی اور خیر کی دعوت دیا کرنا تھا۔ اور ہر کام پر مختقت دکا بیش سنا کر انجام دیا کرنا تھا لوگ زیا دہ تر اے داستان گو کے نام سے بی پکارا کرتے تھے لوگ اس کی عزت اس کا احرام کرتے تھے ہر شخص بتوں کے خلاف براج چڑھ کر تحریک چلا آتا تھا۔ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت اور بندگی کی طرف بلا آتا تھا۔ برے اور شرک کے کام کرتے ہے منح کرتا تھا۔ اور نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا بس میں تے اس غارے کام لینے کے ساتھ ساتھ سے بھی ارادہ کر لیا اور نیکی کی طرف دعوت دیتا تھا بس میں تے اس غارے کام لینے کے ساتھ ساتھ سے بھی ارادہ کر لیا کہ اس سرزین میں شرک اور گناہ کے فروغ کے لئے اس الیسپ کا بھی خاتمہ کرتا ہو گا ان دنوں افیس کا حکمران ایک ایسا شخص تھا جو انتمائی جا پر انتمائی خالم اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے افیس کا حکمران ایک ایسا شخص تھا جو انتمائی جا پر انتمائی خالم اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے

وال تھا اپنے اس طالم بادشاہ کے خلاف نیکی کی تشمیر کرتے وال البعب کچھ اس طرح حرکت میں آیا کہ اس نے ایک واستان کو کی حیثیت ہے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے مطالم کے خلاف ابھارنا شروع کیا ہے کام اس نے براہ راست نمیں کیا بلکہ اس کے لئے اس نے ایک دکایت بھری اور سے دکایت اس نے بڑی جیزی اور سرگر می سے لوگوں کوستا کر رعایا کو باوشاہ کے خلاف ابھار نے رگا۔

اس حکایت میں الیسپ لوگوں کو یہ کتا تھا کہ کسی صاف ستھرے جوہڑ میں چند میں تکر کا رہتا تھا ہے جنبوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد لکڑی کے ایک لئی کو جوپانی میں تیر آ رہتا تھا اپنا یادشاہ تنایم کرلیا جب وہ لکڑی کا لٹی ان کی خواہشوں کے مطابق حرکت میں نہ آ اور ان کی برتری کا کوئی کام نہ کر سکتا تو وہ میں ڈک ایپ اس یادشہ سے تنگ پڑ گئے لندا ایک ور گھرصماح مشورہ کرنے کے بعد انھوں نے لکڑی کے اس لیٹ کے بجائے ایک سارس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس سارس نے جب ان پر حکومت شروع کی تو وہ ان پر حکومت کرنے کے مائے ساتھ انھیں کھانے بھی سارس کے جب ان پر حکومت شروع کی تو وہ ان پر حکومت کرنے کے مائے ساتھ انھیں کھانے بھی کا رہتا تھا جو سارس کی مثال الیسپ اپنے یادشاہ کی طرف دیتا تھا اور میں ڈک وہ اپنے لوگوں کو قرار دیتا تھا جو نظام کے خلاف آواز تک نمیں اٹھا سکتے تھے۔ لوگ الیسپ سے پھھ اس طرح ہیار کرتے تھے کہ ان شر سے یہ حکایت کس سے یہ حکایت کس سے یہ حکایت کس سے بھی اپنے یاوشاہ تک نہ پہنچائی کیو تکہ سب لوگ اسے ایک تیک اور رہم شل از انسان سیھتے تھے اور اس کی شکایت کرنا گناہ خیال کرتے تھے پر یہ کام میں نے کرد کھایا۔

میں افیس کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے اس دکامت سے آگاہ کیا جو الیب لوگوں کو سنا کر لوگوں کو اس کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ میں ایک بزرگ کی صورت میں بادشہ کے سامنے کیا تھا بادشاہ نے میری بے حد تعریف کی مجھ پر اعتاد کیا اور حمد کر لیا کہ وہ البیب کا خاتمہ کر کے رہے گا اس لئے کہ وہ اس کے خلاف لوگوں کو حکامیتیں سنا تا رہا تو ایک نہ ایک دن وہ اس بادشاہ براہ راست ابیب کے خلاف حرکت میں بھی نہیں آ بادشاہ براہ راست ابیب کے خلاف حرکت میں بھی نہیں آ سکتا تھا اس لئے کہ وہ لوگوں میں بے حد مقبول تھا اور وہ اس پر مقدمہ چلا کراسے مصلوب بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ وہ لوگوں میں بے حد مقبول تھا اور وہ اس پر مقدمہ چلا کراسے مصلوب بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ وہ بھی کیا کرنا چاہیے اس پر میں نے کہ کے ایک بھی کہا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک اور وہ اس پر مقدمہ چلا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک اور دی اس پر مقدمہ چلا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک اور دی اس پر مقدمہ چلا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک اور دی اس پر مقدمہ چلا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک ایک تا تھ بھی کیا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک اور دی سے ایک تا تھ بھی کیا کرنا چاہیے اس پر میں نے ایک تا تھ بھی کرنا ہو ایک کرنا تھا ہے اور دی کرنے ایک تا تھ بھی خلا ہم کی اس پر مقدم کرنے کے لئے اور دی کی کرنا تھا ہو کہ کہ دی بھی کرنا ہو ایک کرنے کرنا تھا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کہ ایک تا تھ بھی خلا کرنا ہے اس پر ایک تھی بھی خلا کرنا ہو ایک کرنا ہو ایک کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا تھا ہو کرنا ہو

یہ تدبیر پھے یوں تھی کہ میں نے یادشاہ سے کما کہ ڈلفی شہر کا جو مندر ہے اس کے اندر جو غار
ہے جس کی کو کھ کے اندر گرم پانی کا چشمہ بہتا ہے۔ جس کے باعث اس غار سے ہروقت وحوال افتات رہتا ہے میں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس غار کے اندر کسی عورت کو بش دیا جائے جس کی آواز اختا کی برکشش اور دل موہ لینے والی ہو اور ساتھ بی لوگوں میں سے مشہور کر دیا جائے کہ اس غار سے اندر کوئی ایسی مافوق الفطرت قوت رہتی ہے جو لوگوں کو ان کے مضی اور مستقبل کی یا تمیں بتاتی ہے۔

اس ۔ معفر کرنے کی کوشش کرتا ہے لاتھ اوہ اس کا مقدمہ بھی غار کے غائب دان کے سامنے پیش اس ہے معفر کرتے ہے۔ اور جو بھی وہ غار کا غائب دان فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے گا۔ بس ایالوے پہلے کہ دیا گیا کہ وہ ایس ہے جن میں موت کا فیصلہ کردے ایالانے یہ فیصلہ لکور کر غار بیں بیضنے والی بیتیا کے دیا گیر سارے لوگوں کی موجود گی میں ایسپ کو اس غار کے دہانے کے پاس لا کھڑا کیا گیا دوالے کردیا۔ بھر سارے لوگوں کی موجود گا اور پکار کر کہنے لگا اے غائب دان قوت یہ ایسپ میرے خلاف بادشاہ خود بھی وہاں موجود تھا اور پکار کر کہنے لگا اے غائب دان قوت یہ ایسپ میرے خلاف بوشن کو تا ہے اور لوگوں کو جھ سے متنظر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بتا کہ اس کی کیا سزا جو نی جائے ہیں بادشاہ کی مرضی ہے اس ایالونے جو فیصلہ کھر کر اس بسینا نام کی عورت تک پہنچایا ہوئی جائے ہیں بادشاہ کی مرضی ہے اس ایالونے جو فیصلہ کھر کر اس بسینا نام کی عورت تک پہنچایا تھا اس نے غارکے اندر سے وہ فیصلہ پڑھ کر اپنی پرکشش آواز میں ساتے ہوئے کیا۔

یہ ایسپ واجب الفتل ہے البتہ اس کا خون بہا اس کے دار توں کو دیا جائے ہاکہ ان کی بسر
او قات کا سامان ہو سکے ڈلفی کے غائب دان کا یہ جواب س کر لوگوں نے اس سزا پر کوئی اعتراض نہ
کیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ البسپ واقعی غلطی پر ہے للذا غائب دان کے مطابق اسے ضرور سزا ملنی
پائے بس ایسا ہونے کے بعد بادشاہ نے البسپ کو صلیب پر چڑھا کر اس کا غائمہ کر دیا۔ صلیب پر
پڑھا نے بس ایسا ہونے کے بعد بادشاہ کے یا بست کو پادشاہ کو ایک بوڑھے
پڑھا کے اس کے بادشاہ کو آئی ہو اتنا ہو ڑھا اور کرور تھا کہ ووڑ نہیں سکی تھا اور اپنے مالک کے لئے
فرکوش تک نہ پکڑسکیا تھا۔ جس کی بنا پر مالک اسے بری طرح مار یا تھا۔ حکایت سناکر ایسپ بادشاہ
کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں لو پچھ بھی نہیں ایک وفادار کی جو تو ت سے محروم ہو جاتا ہے ایسے مالک کی
نظروں سے گرجا تا ہے اس دقعت آمیز قصے کا بھی بادشاہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے البسپ کو
صلیب پر چڑھا کر اسے موت کے حوالے کر دیا۔

کے عرصہ بعد غار میں قیام کرنے والی پستیا غام کی وہ عورت بو ڑھی ہو کر مرحمی اور اپانو غام کا وہ پہاری بھی موت کی نیند سو کیا لیکن ڈلفی مندر کے لوگوں کو یہ کام ایسا پند آیا کہ اب وہ اس کام کو اپنے لئے باعث عزت باعث شرت خیال کرنے گئے میں لنڈا پستیا کے بعد انھوں نے غار کے لئے ایک نئی نؤی مقرر کروی اور اپالوکی عبکہ انھوں نے ڈلئی مندر کے سارے پہاریوں کو اس کام کے لئے لگا دیا اب جب بھی بھی اس غار کے اندر کام کرنے والی لؤی مرتی ہے تو اس کی جگہ ود مری بڑی کو متعین کرویا جا گا ہے اور ڈلفی مندر کے سارے بی پجاری اس شرک میں جتل ہو کر اس عورت کو متعین کرویا جا گا ہے اور ڈلفی مندر کے سارے بی پجاری اس شرک میں جتل ہو کر اس عورت کو متعین کرویا جا گا ہے اور ڈلفی مندر کے سارے بی پجاری اس شرک میں جا کا کام کرنے گئے ہیں اور وہ آپالو نام کا مخص جس کی اعانت سے اس کام کی ابتدا کی گئی تھی اے لوگ اب وہ آ خیال کرنے گئے ہیں اے بھی شرک میں شامل کر کے اس کی اپنا اور پر ستش کرنے گئے ہیں بلکہ اب تو لوگ اس کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کہ پوجا پاٹ اور پر ستش کرنے گئے ہیں بلکہ اب تو لوگ اس کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کو پوجا پاٹ اور پر ستش کرنے گئے ہیں بلکہ اب تو لوگ اس کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کہ پر کام کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کہ پر کام کرنے گئے ہیں کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کو پوجا پاٹ اور پر ستش کرنے گئے ہیں بلکہ اب تو لوگ اس کو ایسا ہی مقدس خیال کرنے گئے ہیں کہ

ما تھ تی میں نے باوشاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جب یہ معاملہ مشہور ہو جائے اور لوگ اپنے مستقبل کے احوال جانے کے لئے ڈلفی مندر کا رخ کریں تو پہلے وہ اس بجاری کے پاس آئیں جس کا ہم استخبار کا بہ خاب پہلے ہے کہ لیس یہ بجاری ان ہے پہلے سارے احوال پوچھ لے کہ وہ کس قتم کے احوال اس غرر کے عائب وان ہے بوچھنا جائے ہیں اور بھی احوال وہ تخفیہ رائے ہے عار میں بیشے والی عورت تک بہنچا وے یس بو بھی سوال کرنے والا آئے اسے عار کے اس وبانے کے پاس کھڑا کرویا جائے اور بھرجو بیغام کھھ کر اس عورت کی طرف بجوایا جائے وہ عار میں بیٹھ کر اس بیغام کو اس طرح عار کے والے دھو تھی کے ساتھ ساتھ جب اس عورت کی بھی اور نہائی وے گی تو توگوں کو بھین ہو جائے گا کہ واقعی اس عار کے اندر کوئی عائب وان قوت رہتی آواز شائی وے گی تو توگوں کو بھین ہو جائے گا کہ واقعی اس عار کے اندر کوئی عائب وان قوت رہتی ہو جائے گا کہ واقعی اس عار کے اندر کوئی عائب وان قوت رہتی عورت کے جو سے بادشاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ایسا سحائلہ ہو بھنے کے بعد اس الیسپ کا فیسلہ بھی اس عورت کی سزا دینے کا تھم جاری کر وے اس طرح عورت کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کو موت کی سزا دینے کا تھم جاری کر وے اس طرح الیسپ سے بھر ردی رکھنے والے لوگ بادشاہ کے طاف آواز نہ اٹھا تھیں گے۔

واے میرے ماہیوولفی کے اس پاوشاہ کو میری یہ جویز بے حدید آئی ہیں اس نے ایک عرب اور ایک میرا اس نے ایک عرب اور ایک مرد استانی عرب اور ایک مرد استانی بینز تھا یہ ولقی کے مندر میں ایک دیو داس بھی استانی خوبصورت ہوئے کے ماتھ ساتھ اس کی آواز ہی استانی پر کشش تھی پس اس پنیا کو قار میں بھادیا گیا اور اس کے آرام اس کے سکون اور ضرورت کی ہر چیز میا کر دی گئی اور جس مرد کا استخاب کیا گیا اور اس کا تام اپالو تھا۔ یہ ولفی کے مندر کا بجاری تھا نوگوں میں یہ مشہور کرویا گیا کہ ولفی کے مندر کی باس کا تام اپالو تھا۔ یہ ولفی کے مندر کا بجاری تھا نوگوں میں یہ مشہور کرویا گیا کہ ولفی کے مندر کی اور اس کے الجاروں نے صرف اپنے ہی ملک میں شیس بلکہ آس پاس کے ملوں یا وشاہ کے قاصدوں اور اس کے الجاروں نے صرف اپنے ہی ملک میں شیس بلکہ آس پاس کے ملوں میں ہی بری تیزی اور سرگری کے ساتھ بھیاائی۔ اب لوگ ولفی مندر کا رخ کرفے گئے اور پاوشاہ میں ہی بری تیزی اور سرگری کے ساتھ بھیاائی۔ اب لوگ ولفی مندر کا رخ کرفے گئے اور پاوشاہ کے جاری کردہ تھم کے میاس ہے اپنی ہو اور اور اس کے اس مخص کے پاس آتے اس سے اپنے احوال کے جاری کردہ تھم کے میاں کو ایونا میرائے والی یہ بینا کے باس کر اور کول کو یہ بینین ہو گیا قار کے پاس کھڑ کیا جا اور جستیہ وہ تی لکھا ہوا فیصلہ بڑھ کرسا دیتی اس طرح لوگوں کو یہ بینین ہو گیا کا رک کے قار کی خانہ دواتھی کوئی قائب دان رہتا ہے۔

کہ ہارہے ایر روائی وی میں بول وہ سہ سہور ہوگیا تا پادشاہ نے البب کے خلاف بھی مقدمہ سنو میرے ماتھیو جب بیہ معالمہ غوب مشہور ہوگیا تا پادشاہ نے البب کے خلاف بھی مقدمہ قائم کرنے کا ارادہ کر لیا البب کو اس نے اپنے دربار بیں طلب کیا اور اس کے خلاف الزام لگایا کہ وہ موگوں کو اس کے خلاف ابجار آئے کے لندا اے اس کی سزا ضرور ملتی جائے ساتھ بی اس نے موگوں کو وہ دو کو کو کا بیش سنا آئے اور لوگوں کو موگوں کو ساتھ ہے اور لوگوں کو حکا بیش سنا آئے اور لوگوں کو سے وجہ لوگوں کو حکا بیش سنا آئے اور لوگوں کو سے میں یہ اعلان کر دیا کہ ایسپ اس کے خلاف بے وجہ لوگوں کو حکا بیش سنا آئے اور لوگوں کو

نام انھوں نے سارڈس رکھا اور اب ہی اس قوم کا مرکزی شریعی ہے ہے باغوں کے ساتھ طویل جا ماتھ طویل جاتھ ہوں ہے ہوں جاتھ ہوں اضافہ کیا اور اپ انھوں نے اپنی سلطنت اور یہ قول جگوں کے بعد ان کے بعد ان کے وسیع میں اس قدروسعت پیدا کرلی ہے کہ انھوں نے صغیوں کے کمزور ہو جانے کے بعد ان کے وسیع میں اس قدروسعت پیدا کرلیا اور اب انھوں نے اپنے عا، قول کو اسی وسعت وی ہے کہ ان کی سلطنت کی علاقوں پر بھی قبضہ کرلیا اور اب انھوں نے اپنے عا، قول کو اسی وسعت وی ہے کہ ان کی سلطنت کی حدیں شائی ایر ان جس حکومت کرنے والی قوم یا، کے ساتھ آ بلی جس انا طولیہ کے مجیب و غریب حدیں شائی جار ان کی سلطنت میں شائل جی اور یہ انہائی جابر اور سخت گرفروں رواہے۔

میدان بھی اب ان کی سلطنت میں شائل جی اور یہ انہائی جابر اور سخت گرفروں رواہے۔

میدان کے موجودہ بارشاہ کا نام کرزوس ہے اور یہ انہائی جابر اور سخت گرفروں رواہے۔

یں۔ ان کے موبود اباب ماہ عما ایروں سے موبود اباب کر دھی ایک بزرگ اور انتائی پر خوص انسان بن کر اس کر دوس کو بیا دکھانے کے لئے میں ایک بزرگ اور انتائی پر خوص انسان بن کر اس کر دوس کے باس گراوس کو بیچاہ کی اور است یہ مشورہ دیا کہ قوم ماد کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد کوروش نے اپنی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کر لیا ہے اور اگر اس موقع پر کر ذوس اس کے خلاف حرکت میں آئے تواہے شکست دے کر اس سے قوم ماد کے علاقے جیمین سکتا ہے اور اگر اس نے ایسانہ کہنا تو آئے والے دنوں میں کی کوروش اس کے علاقے جیمین سکتا ہے اور اگر اس نے ایسانہ کہنا تو آئے والے دنوں میں کی کوروش اس کے لئے ویال جان اور مصیبت بن کر اشھے گا اور جس طرح اس نے مادی قوم کو اپنے سامنے زیر کر دیا ہے اس طرح اس نے مادی قوم کو اپنے سامنے زیر کر دیا ہے اس طرح یہ لیڈیا کی قوم کو بھی شکست دے کر اس کو اپنے علاقوں میں شامل کر لے گا۔ اس میں ساتھیو میری اس تھیو میری اس تھیدہ میری اس شبیعہ کا جانے ہو لیڈیا کے یادشہ کر زوس پر کیا اثر ہوا۔ میرے ساتھیو میری اس تھیدہ میری اس شبیعہ کا جانے ہو لیڈیا کے یادشہ کر زوس پر کیا اثر ہوا۔ میرے ساتھیو میری اس تھیدہ میری اس شبیعہ کا جانے ہو لیڈیا کے یادشہ کر زوس پر کیا اثر ہوا۔ میرے ساتھیو میری اس تھیدہ میری اس تعید میانے تھا تو اس میں تعید کر اس کو ایسانے کو قوم کو تو کیا تا کہ میں اس تعید میں اس تعی

میری باتوں سے ساتر ہو کر کروں نے جھے یہ جواب دیا کہ وہ کوروش پر ضرور حملہ آور ہوگا

الیمن اس سے پہلے وہ ڈلفی مندر کے غائب دان سے مشورہ کرنے گا۔ یس کرزوس کا میہ جواب س کر بین اس سے پہلے وہ ڈلفی مندر میں آیا۔ چند ہی دنوں

بعد کرنوس کے پچھ قاصد بھی ڈلفی مندر میں آئے اور انھوں نے ڈلفی مندر کے بچاریوں کے بعد کرنوس کے بچھ قاصد بھی ڈلفی مندر میں آئے اور انھوں نے ڈلفی مندر کے بچاریوں کے سائے اپنے یاوشاہ کرنوس کا یہ سوال پیش کیا کہ وہ دریائے بیلی سے کوروش پر پڑھائی کردے قو مائے اپنے باوشاہ کرنوس کے اس سوال پر ڈلفی مندر کے وہ بچاری ایک طرح سے دشواری اور مصیبت میں جٹلا ہو گئے تھے کہ وہ کرنوس کے اس سوال کا کیا ہواب دیں آخر میں نے ان پچاریوں کی راہنمائی کی اور انھیں مشورہ دیا کہ کرنوس کو اس کے سوال کا ایسا ہواب دیا جائے ہوگول مول کی راہنمائی کی اور اس کے کئی مطلب اور کئی جتیے نکل سکتے ہوں۔ اس پر وہ بچاری بچھ سے پوچھنے گئے کہ وہ بوار اس کے کئی مطلب اور کئی جتیے نکل سکتے ہوں۔ اس پر وہ بچاری بچھ سے پوچھنے گئے کہ وہ بواب کیا ہو سکتا ہے اس پر شل نے ان کی راہنمائی کی اور ان سے کہا کہ ان قاصدوں سے باتھ بول۔ اس پر میں بھی ہو سکتا ہو سکتا ہو اس بر شل نے ان کی راہنمائی کی اور ان سے کہا کہ ان قاصدوں سے باتھ بول کرنوس کو یہ بیغام لکھ کر بھیج وہ ساگر تو وریائے بیلی سے گزرا تو ایک بوی حکومت کا خاتمہ ہو

اس کے بت بناکر بھی ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے گئے ہیں تو اسے میرے ساتھیوں ہے ہے میرا معرکہ جو میں نے ان برسوں میں انجام دیا ہے اب سے وافعی نام کا مندر دور اور نزدیک اپنی نائب واتی سے لئے مقسور ہو چکا ہے۔ صرف آس باس کے لوگ ہی نہیں بلکہ ہسائے سلطنتیں بھی اسے دشوار گزار کاموں کے لئے وُلغی مندر کے عائب دان سے معمورہ کرتے ہیں۔

سنو میرے ساتھیواس ڈلفی متدر میں شرک کی ابتدا کے علاوہ میں نے شرک کے دو بڑے کام بھی سرانجام دیتے ہیں یہ دونوں کام بوتاف اور بیوسا کے خلاف ہیں اور جھے امید ہے کہ اس طرح میں ان دونوں کو اسپتے سامنے زیر اور مغلوب کرے رکھوں گا اور ان کا میرے سامنے زیر ہوتا ہی میرے گئے باعث اطمیتان ہے۔ عزازیل کے اس اعشاف پر عارب اور مبنیط دونوں کے چرول پر اطمینان بخش چیک سی پیدا ہوئی پھرعارب نے بڑی ولیسی سے عزازیل کو مخاطب کرکے یو چھا اے آقا آپ نے یو ناف اور بیوسا کے خلاف کون سے دو کام سرانجام دیے ہیں اس پر عزازیل کہنے لگا۔ تم دونوں میاں بیوی جانتے ہو کہ بوٹان اور بیوسا ان دنوں پارساگرد کے بادشاہ کوروش کے ساتھ کام کررہے ہیں۔ یہ کوروش بھی بونانی اور بیوساکی طرح انتمائی نیک نفس انسان ہے اور نیکی کے کاموں میں چیش پیش رہنے والا ہے میں اب بوناف اور بیوسا کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کسی قوت کے سامنے زیر اور مغلوب و کھنا جاہتا ہوں۔ آس پاس کے جسائیوں میں اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو اس کوروش پر حملہ آور ہو سکے اور اے شکست دے کر اس کے علاقول پر قبند کر سے اس لئے کہ اس کوروش نے مادی قوم پر بھی فتح حاصل کرے اس کے بادشاہ ازوھاک کو اپنا فلام بناليا ہے قوم ماد کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس کوروش کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ہمسائیہ سلطنتیں بھی اس سے خوفزدہ رہنے گئی ہیں بابل کی سلطنت کسی دور میں طافت ور اور عظیم خیال کی جاتی تھی لیکن اب بہ بھی کوروش سے عکرانے کی ہمت نمیں رکھتی۔ اب

سلسلہ شروع کرکے کوروش کو فلکت دے سئتی ہے۔

اس پر عارب فورا" بولا اور بوچھنے لگا اے میرے آفا یہ لیڈیا کی سلطنت کون کی ہے اس کا نام

تو ہم پہلی یار خنے گئے ہیں اس پر عزاد بل انھیں بڑی شفقت اور ہیار سے سمجھانے لگا لیڈیا کی سلطنت بڑی قدیم اور پرانی سلطنت ہے تم جائے ہو کہ برسول پہلے ایک ٹرائے نام کا ایک شمر تھا جس کا شنزارہ یو بتان کی شنزاوی ہیلن کو اٹھا لایا تھا اور اس ہیلن کے لئے ٹرائے میں کئی برسول تک یو نائی اور شہر کے لوگ آبیں میں جنگ کرتے دہے۔ یہ ٹرائے شمرای لیڈیا قوم می کا تھا کو یو تانیوں نے اس اور شہر کے لوگ آبیں میں جنگ کرتے دہے۔ یہ ٹرائے شمرای لیڈیا قوم می کا تھا کو یو تانیوں نے اس ٹرائے شہر کو نیاہ و برور کروی تھا لیکن اس کی جگہ اس لیڈیا والوں نے اپنا ایک اور شہر آباد کر لیا جس کا

صرف لیڈیا کی سلطنت ایس ہے جو کوروش سے ظرا سکتی ہے اور اس کے ساتھ طویل جنگوں کا

جائے گا" اس جواب سے وہ مطلب نکل سکتے تھے بعنی کر زوس کا بھی ظاتمہ ہو سکتا تھا اور کوروش بھی کیو تک دونوں کے پاس وسیع علاقے میں دونوں بی بردی بردی سلطنوں کے حکمران ہیں جب سے بر جواب کر زوس کے پاس بہنچاہے وہ ہے حد خوش ہے اور بردی تیزی کے ساتھ وہ کوروش کے خلاف اپنی جنگی تیاریاں کر رہاہے۔

عرازیل جب خاموش ہوا تو بنیط ہوئی اورا ہے مخاطب کر کے کہتے گئی۔ اے آقا کیا آپ ہمیں اپنیا تو م کے متعلق تفصیل ہے میں بتائیں ہے اس بر عرازیل بولا اور کہنے لگا اے میرے ساتھ با بیں حقیم الشان سلطنت ہے ان کا مرکزی شمر میں جہیں پہنے ہی بت چکا ہوں کہ لیڈیا اس وقت ایک عظیم الشان سلطنت ہے ان کا مرکزی شمر میں روس ہے جو ایک کو ست فی سلے کے اوپ ہے۔ ان کے علاقے ایڈیا کی کوچک ہے انا طولیہ تک بی بھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے اور ایران کی قدیم مادی سلطنت کے درمیان دریائے بیلی آیک مرحد کا کام دیتا ہے۔ ماضی ہیں اس لیڈیا اور قوم ماد کے درمیان آیک طویل اور خوفتاک بیگ ہوئی تھی اس لیڈیا کام دیتا ہے۔ ماضی ہیں اس لیڈیا اور قوم ماد کے درمیان آیک طویل اور خوفتاک بیگ ہوئی تھی اس دیگ موٹی میں اور ماد کا عظیم یادشاہ از دھاک انہ فکر مند ہو گئے تھے اور دونوں یہ تجویز کرنے گئے تھے کہ یہ بیگ کسی طرح دک از دھاک انہ دونوں بوشاہوں کے درمیان صبح کردا دی اور دریا سے بیل کا بادشاہ بخت تھرچ میں پڑا اس لے ان دونوں بوشاہوں کے درمیان میں کرنا رہا ہے کہ دہ کسی طرح قوم ماد کوا ہے سامنے اس بیگ کردوں کردوس کی درمیان میں جگ تردیا کے مقام بر ہوئی تھی اور اس خور میان میں جگ تردیا کے مقام بر ہوئی تھی اور اس

پہلے کی نسبت اس کر زوں نے اپنی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اس نے ہسائیہ

نا، قول میں بھی اپنا اثر و رسوخ بردھا دیا ہے اپنے مرکزی شہر سارٹی کو اس نے بہت و سبیج اور مضبوط

بزیا ہے یہ شہر تمولس کے مقدس پہاڑ کی وادی میں آیک بہت قدیم جگہ واقع ہے اس شہر میں ذندگ

کے دس کس اس درج پر قراہم ہیں کہ آبل مصرابے ڈیا والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ دریا سے

نیل لیڈیا والوں کی طرح مصری زندگی کو بھی روال دوال رکھے ہوئے ہے۔

یں پہر ہوں میں مرک مرک میں میں انجام دیے جو انھیں تک محدود کے جاسکتے ہیں یا تم پول بھی کہ سکتے ہو کہ لیڈیا والوں نے بہت ہے۔ کاموں کی ابتدا کی تھی شلا "دھات کا تقش دار سکہ " ہورتی مباویے کے لئے میں سے پہلے اس لوگوں نے بتایا تھا۔ مہرے یانے اور گیند کے تھیل انھوں نے بی ایجا، کے باہر کے ملکوں سے باور پی بلوائے۔ یزم سے تو تن کے لئے سیواور قرابے اور سرم میں اور معدنیں سے لئے انواع واقسام کے برایا انھوں نے بنوائے خواجہ سرا بتا کر بردہ فردشی

کا طریقہ بھی لیڈیا والوں نے ایجاد کیا تھا یہ لوگ غیر متمدن نوگوں کو خواجہ سرا بر آمد کرتے ہے اس سے علاوہ اس قوم بیں ایک بجیب و غریب چزہہ ہے کہ لیڈیا کے بہت طبقوں کی لڑکیاں اپنے جیز کا سمان تیار کرنے کے لئے عصمت فرو ٹی کرتی ہیں کہا جا آپ کہ اہل لیڈیا جو اپنے دیو آؤں کے نام بر جو در حقیقت ان کے احداد تل کے تحد بولی عمارت یا بھڑ کا گنبہ بنواتے تھے تو سب سے زبادہ جو در حقیقت ان کے احداد تل کے تجب کوئی عمارت یا بھڑ کا گنبہ بنواتے تھے تو سب سے زبادہ چودہ دہ اپنی ان عصمت فروش عور توں سے ماصل کرتے تھے ان کے برے برے شرسار ہوس کر اور اسامس ہیں ان کی سب سے بزی دیوی کا نام سیمس سے موجودہ بادشاہ کر زوس فروش اور اسامس ہیں ان کی سب سے بزی دیوی کا نام سیمس سے موجودہ بادشاہ کر زوس فروش کا بھو کا ہے لیکن ساتھ تی ناساز گار طالات سے اسے تشویش بھی رہتی ہے اپنی خواہشت کا اسیر ہونے کے باوجود وہ برابر کوشاں رہتا ہے کہ وہ اپنی رہا کو آسودہ طال رکھے اور ان کی ترقی کا اسیر ہونے کے باوجود وہ برابر کوشاں رہتا ہے کہ وہ اپنی رہا کو آسان کو اس کی فوقیت پہندی کی خواہاں رہے ۔ اس کی دائشندی نے اس پر داضح کرو یا تھا کہ دیو آ انسان کو اس کی فوقیت پہندی کی مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن ارش کا سب سے بڑی اظائی کروری ہے کہ مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن اشاق کروری ہے ہو کہ مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن اشاق کروری ہے کہ مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن اظائی کروری ہے کہ مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن اضافی کروری ہے کہ مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن اضافی کی سب سے بڑی اظائی کروری ہے کہ مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بہن اضافی کی سب سے بری اضافی کی دوری کی مزا دیتے ہیں وہ اپنی دیوی تیمس سے بین اضافی کی دیتے ہیں وہ کی مزا دیتے ہیں وہ کی دیا تھا کہ دیو تا اس کی سب سے بری اضافی کی دی اضافی کی دیا تھا کہ دیو تا انسان کو اس کی دیس سے دی اضافی کی دین کی اضافی کی دیا تھا کہ دیا تھا کہ دی کی اضافی کی دین کی دیتے گور

اس میں فیملہ کرنے کی قوت سیں ہے۔

اے میرے ساتھیواب ہیہ کرزوس ڈلفی مندر ہے اپنے سوال کا بنواب پاکر ہن تیزی ہے

اپنے لشکر میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہتھیں رول کے ذخائر بردھانے لگا ہے۔ میراخیال ہے

کہ عنقریب بلکہ بہت جلد یہ کوروش کے طلاف حرکت میں آئے گا۔ اور جھے توقع ہے کہ یہ کوروش کہ عنقریب بلکہ بہت جلد یہ کوروش کے طاف حرکت میں آئے گا۔ اور جھے توقع ہے کہ یہ کوروش کو اپنے ساتھ اس یو ناف بیوسا کی بھی

کو اپنے سامنے زیر کرلے گا۔ اگر ایسا ہو آئے ہو کو روش کے ساتھ ساتھ اس یو ناف بیوسا کی بھی

قلست ہوگی اور اگر ایسا ہو آئے ہو ہی بات ان کے وکھ اور "اکلیف کا باعث بنے گی اور ان کے دکھ فلست ہوگی اور ان کی اذبت ہی میں ہمارا اطمینان ہے۔ یمال سک کہنے کے بعد عزازیل جب فاموش ہوا تو عارب نے اس شاطب کرکے یو چھا۔

اے میرے آتا یہ تو ایک کام ہے جو بالواسط ہو ناف اور پیوسا کے ظاف آب انجام ویں گے۔

ان کے خلاف دوسرا کام آپ کیا کرنے والے ہیں اس پر عزازی بولا اور کہنے گا تہمارا اندازہ ورست ہے عارب پہلا کام جو ہیں تسار۔ ۔ سامنے بیان کر چکا ہوں یہ واقعی بوناف اور پیوسا کے فلاف یالواسط ہے گردو سرا کام جو ہیں تسارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ براہ راست ان دونوں فلاف یالواسط ہے گردو سرا کام جو ہی تسارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ براہ راست ان دونوں کا فلاف یالواسط ہے گردو سرا کام جو ہی تسارے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ براہ راست ان دونوں کا خلاف یالواسط ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہیں سے آئی جنس کی دو انتائی حسین و جمیل لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان جی سے آیا کی آواز بالکل اور ہو ہوا ، یہ جیسی ہے آبکہ دو سری قد کا ٹھ اور است انتخاب کیا ہے۔ ان جی سے آیا ہو تو لاکس جو تک میری جنس سے تعمق رکھتی ہیں جسمانی ساخت جی باد قوتوں تی مالک ہیں جو تک میری جنس سے تعمق رکھتی ہیں انتخاب کی ساخت جی باد قوتوں تی مالک ہیں۔

یہ ہی میری طرح بے پناہ مون ن مانت یں ان دونوں میں سے جس کی تواز الملاکا ہے ملتی شربیر ہوناف پر اس طرح وارو ہو گئ کہ جب ان دونوں میں سے جس کی تواز الملاکا ہے ملتی شربیر ہوناف پر اس طرح وارو ہو گئ کہ جب

-070

دیکھا کرے گی کہ ایلیکا بوتاف ہے جدا اور دور ہے تو میر ایلیکا عن کی طرح ایک جھوٹے باریک سان کی صورت میں بوناف کی گرون پر بر اس ویا کرے گی اور است بہلے سے میرے طرف سے تجویز کروہ صلاح و مشورے دیا کرہے گی اور ان صلاح مشوروں میں سے بوتاف اور بیوسا کا تقصان اور زیاں بسہاں وہ کا دوسری لڑکی ممی مناسب موقع پر اجاتک بوناف اور بیوسا کے سامنے آئے گ ہ اپنی سرعی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے بالکل ہوسا کی صورت میں بوتاف کے سامنے تمودار ہوگی وراے قد کانچر جسمانی سافت شکل و صورت ہر چیزیس بیوسا جیسایا کریوناف دنگ رہ جائے گا۔ یہ لڑی جب یوناف اور بیوسائے سامنے آئے گی تو یوناف کویہ چکردینے کی کوشش کرے گی کہ دا لیذید کی سلطنت کی مشہور و معروف شہریداس کی رہبے والی ہے اور مید کد اپنی شاوی کے سلسلے میں وہ ڈسٹی کے نائب وان کی طرف کئی متنی اور انھوں نے است سے بتایا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ہی فخص ہے جس کے ساتھ شاوی کرنے کے بعد وہ خوش رہ سکتی ہے اور اس کا نام بوتاف ہے وہ او تاف پر سے بھی انکشاف کرے گی کہ واقعی مندر کے غائب والول نے اس بیہ بھی بتایا تھا کہ آگر یو تانب اس سے شادی کرنے پر رضامتد نہ ہو تو وہ اسے کسی دو مرے کے ساتھ شادی کرتے ہے بہتر اطمینان نصیب ہو گا۔ اس طرح کی باتنی کرتے میہ لڑکی یوناف اور بیوسا کے ساتھ وابت رہے کی كوشش كرير كى اس الرك كے كي بلے بى ميذاس شريس ايك قديم كل خريدا جا چكا ب يہ كل ایک قدیم بادشاہ کا ہے جس کا نام مراس تھا اور جس کے نام پر یہ شریقیر کیا گیا ہے۔ یہ لاک بیاف اور بیوسا کو دعوت دے گی کہ وہ دونوں اس کے ساتھ مداس شمر میں قیام کریں۔ جب وہ انہیں ایسا كرنے ير رضامند كرے كى تو وہ تينوں اس محل ميں رہنا شروع كرديں گے۔ اس كے بعد ہم سب مل كراج ناف اور بيوساكى بديختي كاكام شروع كروس مح مناسب موقع جان كر محل كے اندر ميں ان دو و کی قوتوں کو مفتوج کر دول گا اور پھرا جمیں علیجدہ علیجدہ کرے ایس اذبیت ہیں ڈالوں گا جو ان کے سئے نا قابل ہرواشت ہوگی اس بار میں اپنا کوئی انتہائی اہم عمل استعمال کرے ایلیکا کو بھی ہوناف ادر برسا سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب میں ایسا کر چکوں گا تو پھر میں تم دونول کو دعوست دول گاکہ تم اپنی آ تھوں ہے اس ازیت اور لاجارگی کا مظاہرہ کروجس میں میں بوناف اور یوسا کو مبتلا کرے رکھوں گا۔

اور سنو عارب اور بنیط میں نے والی مندر کے عائب دانوں کو بھی یہ آگاہ کر دیا ہے کہ جب یوسا کی شکل اختیار کرنے والی لڑک سے متعلق ہوٹاف یا بیوسا جانتا چاہیں تو وہ بتائیں کہ انھوں نے بیوسا کی شکل اختیار کرنے والی لڑک سے متعلق ہوٹاف یا بیوسا جانتا چاہیں تو وہ بتائیں کہ انھوں نے بی اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی ہیں صرف ہوناف نام کے جوان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے اور ایسا انھوں نے ایسے برائے علوم کو استعمال کرتے ہوئے کما تھا یہاں تک کھنے کے بعد عزادیل

تھوڑی دیرے لئے رکا پھردوبارہ خورے عارب اور بندیطہ کی طرف و <u>کھتے</u> ہوئے بولا اب تم دونول تھوڑی دیرے آرا<sup>ء کی</sup> اور میرے اس کی قدم کا انتظار کرواس پر عارب فورا" اے مخاطب کر کے کہنے میاں بیوی آراء کی اور میرے ا

قوم ماو کے علا آوں پر قیف کرنے کے بعد بوناف ہوما کوروش اور بار ہیں اپنے لیک ۔ کے ماتھ ایران کے مشہور و محروف دشت کوپر کے اندر وہاں کی آباد ہوں اور تعبوں کا نظم و انتی درست کرنے میں معروف ہے کہ انہیں اطلاع فی کہ لیڈو کا برشاہ کرزوس ایک بہت برالشکر تیار کرنے کے بعد ہدان شرکی طرف کوج کرنے والا ہے آگہ کوروش سے پہلے قوم ماد کا ما قہ چھینے کے بعد پارساگر د کا مرخ کرے اور کوروش کو آئ و تخت سے کئیں "سے محروم کرکے رکھ وے سے بری بعد پارساگر د کا مرخ کرکے اور کوروش اور بار نیسک بری برق رفقاری کے ساتھ حرکت میں "سے خریف کے بعد یوناف ہوسا کوروش اور بار نیسک بری برق رفقاری کے ساتھ حرکت میں "سے دشت کوپر سے فکل کر انہوں نے والیس کا رخ کیا اور منزل پر منزل مارتے ہوئے عیدم کے مرکزی شرشوش میں آن دیکے سے مرکزی

 جائے گا آے میر نے وُوسٹو ﷺ آشور کول کے بادشاہ آشور ٹی پائی نے جیامیوں کو تباہ کر دیا تھا لیکن اس گوبارو نے بیزی محنت کی ہے اس نے تنکا تنکا بین کر بھرا پنے آشیانوں کو آباد کیا ہے چو تکہ میں مارا ا سب سے قریبی بسیاریہ ہے لازامیں اس کو اہمیت دیتا جاجتا ہوں

اہے نظرے ساتھ اس طرف آنے کا میرادو سرا مقعد ہے کہ علی گویادو کی بٹی اس کو چا ہوں اور اے اپنی ہوں بنانے کا خواہش مند ہوں ایوناف میرے دوست اس سلطے مل آئے ہار وہ ہوں اور اے اپنی ہوں بنانے کا خواہش مند ہوں ایوناف میرے دوست اس سلطے مل گا۔ اس طرح گویارو ہے ساتھ یہ رشتہ طے کرنے کے بعد ہماری عسکری قوت جس اضافہ ہوگا بگر آئے والے ونوں میں گویارو اس رشتے کی بنا پر ہمیں مقید مشوروں ہے بھی نوازے گا۔ کو تکریو شخص اچھا ضاع ہوئے کے ساتھ ساتھ جنگ کا بمترین تجربہ بھی رکھتا ہے۔ اس لئے کہ میہ بابل کے تخص اچھا میں اور شاہ بخت نفر کے ساتھ کام کرچکا ہے کوروش کتے کتے ضاموش ہوگیا اس لئے کہ میہ بابل کے عظیم بادشاہ کوبارو کوروش کے استقبال کیلئے اپنے شہرے نگلا تھا اس کے ساتھ اس کی بٹی اسس بھی تی بادشاہ گوبارو کوروش کے استقبال کیلئے اپنے شہرے نگلا تھا اس کے ساتھ اس کی بٹی اسس بھی تی بادشاہ گوبارو کوروش کے استقبال کیلئے اپنے شہرے نگلا تھا اس کے ساتھ اس کی بٹی اسس بھی تی اس بھی تی کوروش کے قریب آئے توانہوں نے دیکھا گوبارو اپنی بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں نے دیکھا گوبارو اپنی بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں نے دیکھا گوبارو سے بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں کے قریب آئے توانہوں کے دیکھا گوبارو سے بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں کے قریب آئے توانہوں کے قریب آئے توانہوں کوروش کے قریب آئے توانہوں کی مسکرا ہوروش کے قریب آئے توانہوں کی دونوں باب بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں کی دونوں باب بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں کے دیکھا گوبارو سے بھی بانے دی کھی کوروش کے قریب آئے توانہوں کے توانہوں کے توانہوں کی دونوں باب بھی کوروش کے قریب آئے توانہوں کوروش کے توانہوں کی توانہوں کی مسکرا ہوئی کھی توانہوں کوروش کے توانہوں کوروش کے قریب آئے توانہوں کوروش کے توانہوں کی توانہوں کوروش کے توانہوں کی توانہوں کی توانہوں کی توانہوں کی توانہوں کوروش کوروش کے توانہوں کی توانہوں کوروش کوروش کی توانہوں کوروش کوروش کوروش کے توانہوں کوروش کوروش کے توانہوں کوروش کوروش

اے میرے بررگ یہ تم اپنے ہاتھوں میں مٹی اور پانی کا بھرا ہوا برتن کیوں ہے ہوئے ہو۔
اس پر گوبار و بردے باو قار انداز میں کسنے لگا۔ ان سرزمینوں کے اندر سے رواج ہے کہ جس کے سامنے
ہی سٹی اور پائی اس طرح بیش کیا جائے گویا یہ چیزیں بیش کرنے والا اپنی اطاعت اور قربا برداری کا
اظہر کرتا ہے یہ چیزیں اس سے پہلنے ہم قوم ماد کے بادشاہ از دھاک کو بیش کیا کرتے تھے اب یک
چیزیں میں آپ کے سامنے بیش کر رہا ہوں جو اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ کے قربا بردار اور الموری بن کر رہنا جا ہے ہیں اور آپ سے کسی طرح کی دشنی اور عدادت نہیں رکھتے۔ اس پر کوروش
مریع بن کر رہنا جا ہے ہیں اور آپ سے کسی طرح کی دشنی اور عدادت نہیں رکھتے۔ اس پر کوروش
نے وہ دو نوں چیزیں کو بارو سے لیکر ایک طرف رکھ دیں اور پھر بیزی نری سے گوبارہ کو مخاطب کرکے

تہماری سرزمن کی طرف آئے کے میرے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو میں خود تم سے بیان کروں گا دو سرا میرا دوست میرا بھائی بوناف تم سے کے گا۔

اس طرف آنے کا پہلا مقصد میہ ہے کہ لیڈیا کا بادشاہ کرزوس میرے خلاف حرکت میں آنا علیات ہے میرے مخبروں نے میہ اخلاع دی ہے کہ وہ اپنے لشکر کی تیاری کممل کرچکا ہے چند ایک روز

ی دو ہماری مرزمینوں کی طرف کوئ کرے گا میں وشت کو پر سے اپنے لفتہ کے اس ماتھ سے حالتی اربا ہوں تاکہ اس کرزوں کے معاملہ نیں آپ سے مشورہ کروں کہ بجھے لیڈیا ک اس ماسے خلاف کیا معاملہ کرنا جا ہے اس لئے کہ میں اسے پہلے سے مشورہ کروں کہ بجھے لیڈیا و باروٹ یو سے خلاف کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ چاروں میرے ممانٹھ میرے کرہ خاص ہیں چلیں اور وہاں نافہ آر ماس معاملہ میریات کریں کورش نے فران حامی بحرال اپنے افتر کو انہوں نے بڑاؤ کرنے کے ممانٹھ میں معاملہ میریات کریں کورش نے فران حامی بحرال اپنے افتر کو انہوں نے بڑاؤ کرنے کے ممانٹھ میں مانٹھ کھانا تیار کرنے کا تھم دیا اور بھر ور و باف بیوسا بار بیگ کو لیکر گوبارواورا میس کے ساتھ ہو

توباروانس اپنے ساتھ لیکر کل کے ایک کمرے میں آیا شہر کے اندر ان چاروں کا بہترین استقبال کیا گیا گھران کی خاطرداری کی گئی اس مہمان داری اور تواضع میں گوبارو کی بنی اسس پیش بیش ختی وہ کھانوں کی چیزوں کے علاوہ شکر گئے گئے خرے اور شدلگا کرنفست کے ستھ پکاتی ہوئی روٹیاں لیکر آئی تھی۔ اس ضیافت کے بعد گوباروٹے کوروش سے کمالیڈیا کے بادشاہ کرزوس سے متعلق میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ میں آپ کواپ شہرکے وانشمندوں اور مشیروں کے پس لیکر جا آ ہوں اور کرزوس سے متعلق ان کی رائے لیتے ہیں۔ کوروش اس پر رضامند ہوگیا لیڈا سب اس کمرے سے قل کر گوباروٹے تیجے ہوئے تھے۔

2900

و کھالوں پر لکھی ہوئی تحریر اس کیلئے پڑھ کر سنائی۔ پہلی کھال پر سمیتوں ک زوال اور ان کی تباہی ہے۔ پہلی کھال پر سمیتوں ک زوال اور ان کی تباہی سے متعلق پیش کوئی کی تنمی جبکہ دو سمری کھال پر آشورو ہوں ے عرون و زوال کی داستان رقم تھی کوروش ہوناف بیوسا اور ہار بینگ کو ان کھالوں میں دلچین ظا بر کرتے دیکھ کر گویارو انہیں بکری کی تاکہ کوئی بڑی کھال کی طرف لیے گیا اور ان کھالوں میں دلچین ظا بر کرتے دیکھ کر گویارو انہیں بکری کی تاکہ کوئی بڑی کھال کی طرف لیے گیا اور ان جاروں کو مخاطب کرتے وہ کہنے لگا۔

اسرائیل کے بی ارمیدہ کی ایک پیش گوئی ہے ہے اس کھال پر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس نی سے فرایا گیا تھا۔ کرنے قالم پیشہ ہوگ ہیں گارے کے اس دختر ہیں اور سے دلوں پر غم و اندوھ چھا گیا ہے ہمارے ول عجیب کرب میں جتالا ہیں جیسے بچہ جفنے والی عورت۔ میدان میں نہ نگان اس لئے کہ وشمن کی طاقت اور موت کا ساب ہر طرف پھیلا ہوا ہے "۔ یہ تحریر پر سے کے بعد گوہارو دوہارو بولا اور کہنے لگا یہ تحریر نبی اسرائیل نبی امیاہ کی کمدائی شر بیل سے متعلق تھی جو پوری ہو کر رہی اس کے بعد گوہارو نے ان کھالوں اور تختیوں پر کام کرنے بیل سے متعلق تھی جو پوری ہو کر رہی اس کے بعد گوہارو نے ان کھالوں اور تختیوں پر کام کرنے والے ان دانشمندوں اور ستارہ شناسوں کو مخاطب کر کے کہا میرے رفیقو قوم ماد اور قوم بارس کا ہورٹ ہو سے خطرہ ہے بادشاہ کردوس کی طرف سے خطرہ ہو اس پر حملہ آور ہونے والا ہے اور اس سلطے میں یہ ہم سے مشورہ چاہتا ہے۔ کہو کر دوس کے معاط بے بی ان جملہ آور ہونے والا ہے اور اس سلطے میں یہ ہم سے مشورہ چاہتا ہے۔ کہو کر دوس کے معاط بے بی انہا تا چاہتا ہے۔ کہو کر دوس کے معاط بے بی ان سی کہا تھی ہے۔ کہو کر دوس کے معاط بے بی ان سی کہا تھی ہے۔ کہو کر دوس کے معال بے بی انہا تا چاہئا ہے۔ کہو کر دوس کے معال بے بی انہا تا چاہئا۔

اس پر وہ دانشور اسم اور سربور کر بیٹے اور ملاح مشورہ کرتے رہے بھران بی ہے آیک برزگ بولا اور گوہارد کو مخاطب کر کے کئے نگا اے گوہارو ہاری کے گزشتہ واقعات کا جائزہ لینے کے سربتہ اگر ہم ایڈیا کی قدیم سلطنت کے طور طریقوں کا بھی جائزہ لیں تو ہم اس بیٹیج پر بیٹیچ ہیں کہ کو روش کو لیڈیا کی قدیم سلطنت کے طور طریقوں کا بھی جائزہ لیں تو ہم اس بیٹیج پر بیٹیچ ہیں کہ کو روش کو لیڈیا کر زوس یہ مرف ون بدن اپنی طاقت ہیں ۔ ، اضافہ کر آ چلا جائے گا بلکہ وہ اپنے انگر کو مختل کو موس میں بائٹ کر قوم ماد اور قوم پارس پر حملہ آور ہوئے ہوئے کو روش پر کئی مخاذ کھول مختلف صور میں بائٹ کر قوم ماد اور قوم پارس پر حملہ آور ہوئے ہوئے گا لاڈا اگر کر ذوس کے خلاف دے گا جن سے آسانی کے ساتھ نیٹنا کورہ ش کیلئے مشکل ہو جائے گا لاڈا اگر کر ذوس کے خلاف کوروش نے اور اپنے ہرساتھی کو دھوکہ وی چھی آری بھی باد رکھی جائے کہ لیڈیا کی قوم ماضی میں ہر دوست اور اپنے ہرساتھی کو دھوکہ وی چھی آری بھی آری بھی باد رکھی جائے کہ لیڈیا کی قوم ماضی میں ہر دوست اور اپنے ہرساتھی کو دھوکہ وی چھی آری بھی اربی

۔ لیڈیا کے موجودہ بادشاہ کرزوس کے باپ الیائش نے مجھی ماد کے سابق بادشاہ ازدھاک کے باپ ہو خشرہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا۔ لیکن اندر ہی اندر میر الیائش اپنی افواج کو مضبوط اور

مضبوط کر آرمااور جب اس نے ، یکھا کہ اس کی تیاریاں عمل ہو گئی ہیں تواس نے ہو خشرہ پر حمد کر دیا تو دیا آگر بابل کاعظیم یادشاہ بخت عرد رمیان میں پڑ کر دونوں یادشاہ ولیا کے درمیان سکن نہ کروا دیتا تو دیا آگر بابل کاعظیم یادشاہ الیانش قوم مادکی نباہی اور بربادی کا باعث بین جاتا اس کے علاوہ بھی بہت ست مراقع پر لیڈیا کے عکران اپ عمد سے پھرنے کے ساتھ ماتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بے دفائی مراقع پر لیڈیا کے عکران اپ عمد سے پھرنے کے ساتھ ماتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بے دفائی کی کردوس پر حمدہ آور ہونے میں آخر کرتے رہے ہیں ان حالات میں ہم شمیس میں مشورہ دیں گے کہ کردوس پر حمدہ آور ہونے میں آخر کے کام نہ لیا جائے۔

سنو گوبارو تہماری طرف آنے کا دو سرا مقصد ہیہ کہ کوروش تہماری ہیں اسس کو پہند کر چاہ اوراس سے شادی کرنے کا خواہاں ہے۔ بس تہماری طرف آنے کا ہمارا دو سرا مقصد کی ہے بھے امید ہے کہ تم کوروش کی اس پیشکش کو شمکراؤگ نہیں۔ اگر ہے دشتہ طے ہو جا ہے تو تو م و قوم بارس اور قوم عیام کے در میان اس دشتے کی دجہ ہے ایک اعتاد اور تع دن قائم ہو جا ہے اور اس اتحاد کی دجہ سے ایک اعتاد اور تع دن قائم ہو جا ہے اور اس اتحاد کی دجہ سے ایک اعتاد اور تع دن قائم ہو جا ہے اور اس اتحاد کی دجہ سے ایک اعتاد اور تع دن قائم ہو جا ہے اور اس اتحاد کی دجہ سے باہر کے حکم ان بھی ان ہر حملہ آور ہونے کی جزات نہ کریں گے۔ بونو گوبار دیم س کی دجہ سے باہر کے حکم ان بھی ان ہر حملہ آور ہونے کی جزات نہ کریں گے۔ بونو گوبار دیم س کی دور دیم س کی دور دیم سے بڑھ کرا ہی مسکر ابت خود ار بوئی بھروہ کے دوار بوئی کی دور دیش سے بڑھ کر کوئی اچھ در بھر میں مسکر المدہ اس سکا لذا بیں اس بیشکش کو تول کرتا ہوں۔

تحویارو کا جواب من کر ہوتاف ہے حد خوش ہوا ، وہارہ تحویار و کے کندھے پر ہاتھ رکھ کراس کرے میں داپس لایا اور کوروش کو مخاطب کر کے کہنے نگا۔ جس طرح یہاں آکر بھارا پہلا مقصد حل

یو ہے ہی طرح ہم اپنے دو مرے مقصد کو بھی پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یوناف کا یہ جواب سن کر کوروش کے چنرے نیا آئی بھر تن تھی اس کے بعد دہ سب اس کمرے سے نکل گئے تھوڑی دیر بعد گوبارد نے آئی بٹی اللہ سے کو کوروش کے مما تھ بیاہ دیا تھا۔ اس شادی کے بعد چند دان تک کوروش نے دیر بعد گوبارد نے اپنی بٹی اللہ سے کوروش کے مما تھ بیاہ دیا تھا۔ اس شادی کے بعد چند دان تک کوروش نے اپنے لفکر کے ماتھ شوش شرسے با ہم رہاؤ کیئے رکھا بھروہ 546 قبل مسے اپریل کے مسینے میں اپنے لفکر کے مما تھا ۔ اس کی طرف بڑھا تھا آگہ اس پر تملد آور ہو کراسے اپنا مطبع اور فرابردار بنائے بر مجبور کر سکے۔

سالام کے مرکزی شرشوش ہوتی کرتے وقت کوروش نے دو طرح کے قاصد اپ لکتر اسے روائے کئے بچھ تاصد اس نے ایران کی سرحدوں پر بسنے والے آزاد قبائل کی طرف روائے کے اور انہیں دعوت دی کہ وہ لیڈیو کے ض ف بنگ کرنے کیلئے اس کے ساتھ شامل ہوں اس کے علاوہ چند قاصد کوروش نے لیڈیا کے بوشاہ کر ذوس کی طرف روانہ کے اور اپ ان قاصدوں کواس نے کر زوس کے نام بیغام بھی لکھ کر دیو تھا۔ اس بیغام بیں لکھا تھا آگر لیڈیا کا بادشاہ کر ذوس مادیوں اور پر سیوں کے بادشاہ کوروش کا سپہ سال ر اور محافظ بن جائے تو پھر کوئی تازید نہ ہوگا وہ اپنی رعایا کے سر سیوں کے بادشاہ کوروش کا سپہ سال ر اور محافظ بن جائے تو پھر کوئی تازید نہ ہوگا وہ اپنی رعایا کے سر تیر ساتھ اپ کر رہا ہے اور کوروش کو اپنی مائے مائے موجودہ رشہ بیلی کوئی خات کے بال نیچ اور دیگر رشتہ دار بھی زندہ سان میں میں گے اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کے اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کے اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کے موجودہ رشہ بیلی بھی سی کی اور یہ کہ اس کی دیا جائے گا۔

میہ قاصد روانہ کرتے کے بعد اپنے لکھر کے ساتھ بڑی تیزی ہے کوروش نے کردوس کے ما تھ بڑی تیزی ہے کوروش نے کردوس کے ما تھ بڑی اور اپنی توں کی طرف بیش قدی شروع کی تھی۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے آگے برخا جا رہا تھا۔ ایک بھر دہ اپنے لکھر کے ساتھ بڑاؤ کے بوے تھا اور بوناف بوساہار بیک اور اپنی بوی اسے ایس کے ساتھ بیٹ ہوا تھا اس دقت وہ اپنی بھوری آتھوں کے اور پر چکتا ہوا قدیم وضح کا مار باندھ ہوئے تھا اس دقت اس کی طوطے کی می ناک اور تھنگھریا کے بالوں کی چھوٹی می واڑھی کی ساتھ وہ بہت پر شش شخصیت کا انک لگ رہا تھا۔ اس پڑاؤ کے موقع پر پہلے کروا پی قبا کی سے رگ ساتھ وہ بہت پر شش شخصیت کا انک لگ رہا تھا۔ اس پڑاؤ کے موقع پر پہلے کروا پی قبا کی سے وگ روان کے بیچھے وگ کر زوس کے زوف ملے سے اس کے بعد کردوں کے مختلف قبا کی اپنے سرداروں کے بیچھے دی رک دول کے مقال دار پر جھالہ دار پر جھالہ دار پر جھالہ دان کا خیر مقدم کیا اور ان سے بوت ان کردوں کے شخص کی اور ان کا خیر مقدم کیا اور ان سے بوت انہ کہ دیا کہ انہیں جائدی جائے کوروش بی ایس کے دولوں کے مرابق بادشاہ ازدھاک نے ان کا بی رکھ دیا تھا۔ انہ دانہ کی دیا تھا۔ انہ کا دیا کہ انہیں جائدی جائے کوروش بی بوت کے دولوں کے مرابق بادشاہ ازدھاک نے ان کا بی رکھ دیا تھا۔ انہ دانہ کی دیا کہ دیا کہ انہیں جائدی جائے کوروش بی بائے کوروش ہے کہ دیا کہ انہیں جائدی جائے کوروش

فورا مرکت میں آیا اور جس تدر جاندی کے سکے اس کے پاس تھے وہ اس نے ان میں بانٹ دسیئے فورا سے لکٹر میں شامل میں نے والے ہر کردا تی اور کردا لیے خوش ہوئے کہ انہوں نے برے بدا اس کے لکٹر میں شامل میں نے فلاف جنگ کرنے کا عمد کرلیا تھا۔ جوش و خروش کے ساتھ کر ڈوس کے فلاف جنگ کرنے کا عمد کرلیا تھا۔

یاں نے دیکھا وہ منیوا سے تکلنے کے بعد کوروش نے اپنے نظر کے ساتھ جاہ حال شرخیوا کے پاس جاکر تیا م کیا اس نے دیکھا وہ منیوا شہر جو بھی آباء تھا اور ونیا کے بھڑی آباد شہرون بیس شار کیا جا آتھا وہ کھنڈر کی صورت میں وہاں دکھائی دیتا تھا اور ان کھنڈرات کے اندر چند راہبررہ جے ستھے جو وہاں آنے والے ساجوں کو اس بناہ حال شرکی سیرو ساجت کردا دیا کرتے تھے۔ وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد کوروش بینائی بیوساہار ہیگ اور اپنی بیوی اسس کے ساتھ ان کھنڈرات میں داخل ہوا آکہ نیوا شہری سیر کرے اور اس کیلئے اس نے ایجھ محاوضے پر آیک بوڑھے راہبر کی خدمات بھی حاصل کرلیں تھیں۔ جب وہ راہبران کی راہنمائی کرتا ہوا تباہ حال نیوا شہر میں داخل ہوا تو انہوں نے دیکھا جماں کہی دنیا کا حظیم الشان تاریخی شہر خیوا ہوا کرتا تھا وہاں اب سیزے سے ڈھکے ہوئے تباہ حال کالی اور بری دیوا رس دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ شہر کے بڑے اور چو ڈے دروا زے بڑی بڑی دیوارس دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ شہر کے بڑے اور چو ڈے دروا زے کے باس پھڑکے وہ وبوے بڑے بھی تھے یہ تفظار تھے جن کا دھڑ بیل کا اور سرائمان کا ساتھا ان کے سرول پر باج شے اور پر اس طرح کھلے ہوئے تھے جیے وہ فشا میں پرواز کرتے ہی والے ہوں

ے مرون پر ہان ہے ہور پر ہن مری ہے ہوت ہیں وہ ہے۔ اس کا دفت مشرکے کھنڈرات کے اندر مخیوں کے فرش کبھی حسین پھڑے ہوتے ہوں گے مگراس دفت رہ صرف کھڑنجا ہو رہے تھے اور کہیں کہیں پھڑے کھڑے کھڑے کوئے ہوئے تھے یہ پھڑچو نکہ ہردفت بہاڑی ہواؤں کے تھچیڑوں کی ڈد میں رہنے تھے چنانچہ یہ بھی بڑی تیزی ہے گردوغہار کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے جارہے تھے۔
تبدیل ہوتے جارہے تھے۔

جس راہبری خدمات کوروش نے حاصل کی تھیں وہ کوروش اور اس کے ساتھ ول کو کیکر شمر شن آگے بردھتا رہائی خدمات کوروش نے حاصل کی تھیں وہ کوروش اور اس کے ساتھ ول کو کیکر شمر میں آگے بردھتا رہائی نے انہیں شہر کے ان شاہی ایوانوں کی سیر کروائی جو اب گھنڈ رات بیس تہدیل ہو بھے تھے۔ ان ایوانوں کا فرش اپ بھی خوبصورت تھا جو روغتی ٹا کلوں کا بن ہوا تھ ان ٹا کلوں پر شکار کے مناظر منقوس تھے پورے ایوان کی سیر کروائے کے بعد دہ رہبرانہیں تھجو رول کے ایک باغ میں لئے گیا جو ایوان ہی کی طرح کھنڈ رہو رہ تھا اور ان بیس سے تھجو روں کے اکثر ور فت سوکھ بھی سے اس ویران یاغ کے اندروہ راہبرانہیں بھورے رشک کی بڑی اور جیب و غریب سل سے پاس سے پاس سے کیا اس سل پر ایک تھور کہ تھی۔ راہبر نے اس بردی جٹان نما سل کی طرف اشارہ کرتے ہوگا ورش ہو تاف بیوساا میس اور بار بیگ سے کہا

یہ جو پھرکی بھورے رنگ کی سل پر سب سے نمایاں تصویر بنی ہوئی ہے یہ نمیزا کے حکمران

اور قوم آبنور کے سبت اوہ عظیم بادشاہ آخور نی پال کی تصویر ہے اور سل پر ہے ساری تفہر اس کے بیال کی تصویر کے جد میں کئندہ آ الی تھی ہوناف ہو ساکوروش اسس اور بار بیگ اس تصویر کو بر خورے و کے انہوں نے دیکھا تصویر میں آبنور نی پال نے اپناشای آباج سرے ایار کھنے تھے اس کے گھنوں پر شال پڑی ہوئی تھی اور وہ اسپی منہ سے شراب کا جام لگائے آباد کہ جوڑ ویے تھے اس کے گھنوں پر شال پڑی ہوئی تھی اور وہ اسپی منہ ہی ہی سے شراب کا جام لگائے ایک گدے وار نشست پر تیکیے ہے نمیک لگائے ہم دراز تھا۔ اس کی ملکہ ہی اس کے پہلو میں ایک علیدہ نشست پر جیٹی ہوئی اپنے منہ سے شراب ہمرا ایک جام لگائے اس کی جوئے تھی جبکہ ان وہ نوں کے سامنے عبابی شی غلام مگس رائی کر رہے تھے اور سے بھی اندازہ لگایا کہ میں بانسواں ہجا کر اپنے ہوشاہ اور اس کی ملکہ جن کری نما نشستوں پر جیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ہے ہی اندازہ لگایا کہ آشور نبی پاں اور اس کی ملکہ جن کری نما نشستوں پر جیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ہے جی اندازہ لگایا کہ پر کے ہوئے تھے اور اس راہبر نے بتایا کہ ہے عمل اس لئے کیا جا ناتھا کہ ناکہ بدو حیں ان سے دور رہیں۔ تصویر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عیاجی ہو شاہ کا کتا ہوا سر مجود کے درفت میں النا لانا ہوا کہ تھور یہ شور میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عیاجی ہو تھی عیام کے خلاف فی حاصل کرنے کے تھا گویا یہ تصویر تشور نبی پال کے اس موقع کی تھی جب وہ قوم عیام کے خلاف فی حاصل کرنے کے بور جشن مناورا تھا۔

یہ تصویر صرف تین پشت پہلے کے دور کی تھی جس زمانے میں آشور نبی پال فے عیام کے شم شوش کی اینٹ سے اینٹ ، ہجا دینے کے بعد فنج کی یادگار میں یہ مصور لوح اس باغ میں نصب کردائی تھی اب اس باغ سے کھوروں کے در فت بالکل سوکھ بیکے تھے اور اس تصویر وار لوح کی بھی یہ حالت تھی کہ وہ ریت سے اٹ گئی تھی اور ریت کو بھی یہ کیا احساس اور لحاظ کہ اس پر کسی ذی شن بادش می تصویر کندہ ہے اور جس موقع کی وہ تصویر ہے وہ موقع کتاا ہم ہے۔ بسرحال اس راہبر کی راہنمائی میں کوروش نے نیزوا شمر کے سارے کھنڈ وات کی سیر کی بھروہ دوبارہ شمرے با ہرائے بڑاؤ میں آگر آرام کرنے گئے تھے۔

جونے نے بی حاری کے ایک کوروش کے انگری شامل ہو رہے تھے وہ انگری طالت دیکھتے ہوئے ہے۔

ابیرن نے کہ کوروش نے اپنے انگری میں رہوی یا دیو باکی مورتی یا بت اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا

ان کا عقیدہ تھا کہ ان دیوی یا دیو باؤں کی مورتیاں جہاں ہوتی جی وہاں بلا نمیں نزول نہیں کرغیں ان با نیاوں نے یہ اندازہ نگایا کہ کوروش اپنے ساتھ کوئی مورتی رکھنے کا قائل ہی نہیں تھا اور انہوں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ کوروش اپنے ساتھ کوئی مورتی رکھنے کا قائل ہی نہیں تھا اور انہوں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ کوروش کے قرینیوں کے ان حیوانوں تک کے شکون نہ لیتا تھا جنہیں شکون لینے کیئے ذرح کرنے کا دستور تھا اس طرح تبایکی لوگ صبح جبی برندے آزاد کرتے تھے اوران سے گئون لینے تھے یہ انہوں نے دیکھاکہ کوروش ایسا کرنے کا بھی قائل نہ تھا۔

دو مرے روز کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ خیوا کے گھنڈرات کے پاس سے کوچ کیا اور

اپنے لفکر کے ساتھ وہ مغرب کی طرف بردھا انوار و قبائل کے آنے کی دجہ سے اس کے لفکر بی ب المیوں بی المیار کا ٹیاں اور اونٹ شامل ہو گئے تھے۔ یہ لفکر اور پی اور پی اور پی گھاٹیوں بی المیان کی گھاٹیوں بی سے چاہ ہوا رائے بین برد نے والے وریا وال ندیوں اور راستوں کو عبور کرتا ہوا آ آگے بردھا میاں سے چاہ ہوا رائے میں برد نے والے وریا وال ندیوں اور راستوں کو عبور کرتا ہوا آ آگے بردھا میاں سے کہ مقدس کو ہتان ارادات ان سے دور مشرق بین رہ گیر تھا اور لمحہ بدلی ان کی آئموں سے بین کہ مقدس کو ہتان ارادات ان سے دور مشرق بین رہ گئے جو بھی حتی قوم کی ملکیت تھے اس کے اور جیل ہو آئے ہو بھی حتی قوم کی ملکیت تھے اس کے بعد ان ملا قوں پر آشور ہوں نے قبضہ میں داخل ہو گئے جو بھی اپنے مادیوں کے قبضے میں بعد ان ملا قوں پر آپ کوروش کی حکومت تھی اور یہ علاقے جس میں دہ اب سفر کر رہ تھا اس کے مرحدی علاقے کہلاتے تھے۔

کوروش نے اپ لککر سے ماتھ پڑواؤ کیاتواس کے نظر میں ایک کلدائی داخل ہوا جس کے ماتھ چند جنگی رہے تھے بدب اس مخص ماتھ چند جنگی رہھ تھے اور یہ سارے رہھ تبہتی لیڈیا کی سکوں سے بھرے ہوئے تھے بدب اس مخص کواس کی خواہش کے مطابق کوروش کے سامنے پیش کیا گیا تو کوروش نے اس بونانی کو مخاطب کر کے بہتا ہے اجنبی تم کون ہو تمہارے ساتھ یہ جنگی رہھ کیسے ہیں اور تم کس غرض اور امید کے تحت میں ساتھ ہے جنگی رہھ کیسے ہیں اور تم کس غرض اور امید کے تحت میں ساتھ ہے جنگی رہھ کیسے ہیں اور تم کس غرض اور امید کے تحت میں سے لئکر میں واخل ہوئے ہوکوروش کے اس سوال پر اس بونانی نے پہلے یونانی ہیوسا ہار پیک اور الیس کا جو وہاں جمٹھے ہوئے تھے بغور جائزہ لیا بچروہ کھنے لگا۔

اے قوم باد اور قوم پارس کے عظیم الثان بادشاہ میرا نام اسفیسن ہیں لیڈیا کے بادشاہ کرزوس کا ایک چرد اور تھی ہوں میرے ساتھ جو رتھ ہیں یہ سارے لیڈیا تی سکوں سے ہمرے ہوئے ہیں اور میہ وولت بچھے کرزوس نے ویکر اسپے سرکزی شہر سرد ڈس سے اس لئے روانہ کیا تھا کہ ہیں اور دید وولت کے موض کرائے کے بونانیوں کو ہمرتی کروں اور اس کے انشکر ہیں شامل کروں ناکہ انسی جنگ ہیں وہ تمہارے غلاف جھو نک کرفتے حاصل کر سکے ۔ یہ اس دولت کے ساتھ جھے روانہ کرتے وقت کر ذوس نے اپنی رعایا اسپے امراؤں اسپے مشیروں کو یہ کہ کر مطمئن کیا تھا کہ یہ دولت فرقی مندر کے عائب دانوں کی طرف روانہ کی جا رہی ہے اگر وہ اس دولت کے عوض اس کے حق شیروں کو یہ کہ کر مطمئن کیا تھا کہ یہ دولت میں ہیں ہیں گوئی اور رعا کریں۔ جس کے نیتیج ہیں اس قوم باو اور قوم پارس کے باوشاہ کے خلاف فتح میں ہیں ہیں گوئی اور رعا کریں۔ جس کے نیتیج ہیں اس قوم باو اور قوم پارس کے باوشاہ کے خلاف فتح میں ہوئے دوبارہ کہتے لگا م جاری رکھتے میں اس کو دوبارہ کہتے لگا ۔

اے پارسیوں اور مادیوں کے بادشاہ کرزوس آیک ظالم اور متم گر انسان ہے اور وہ اپنی سلطنت کے اندر کسی بھی مخالف کو ہرواشت شمیس کر آباور اور کوئی بھی آس کی مخالف کو ہرواشت شمیس کر آباور اور کوئی بھی آس کی مخالف کو ہرواشت میں ملطنت سے اندر کسی بھی مخالف کو ہرواشت میں میں کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت میں میں کہ آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت میں میں کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت میں کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت میں کہ میں کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت میں کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت کی میں کا کوئی ہو گراہ کی کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کو ہرواشت میں کر آباور اور کوئی بھی اس کی مخالف کوئی ہو گراہ کی کر آباور کوئی ہو گراہ کی کر آباور کر کر گراہ کی کر آباور کی کر گراہ کر کر آباور کر کر گراہ کر گراہ کر کر گراہ کر کر گراہ کر کر گراہ کر کر گراہ کر گراہ

ہے وداے ایسی را زداری ہے ٹھکانے نگا تا ہے کہ اس کے فائدان تک کا پنة خمیں چلنا کہ وہ کو م عائب ہو گئے ہیں جبکہ تمہارے متعلق مجھے میہ خبریں ملیں تھیں کہ تم رحم دل ہو زم مزاج ہو اور ا رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو لنذا میں اس دولت کے ساتھ جو میرے ساتھ رتھوں پر لدی ہوئی ہے کرائے کے یونانیوں کو بھرتی کرنے کے بجائے تمہاری طرف آگیا ہوں اب میں میر رحمول میں بھری ہوئی وولت تمهارے حوالے کرتا ہوں ناکہ تم لیڈیا کے بادشاہ کرزوس پر غلبہ حاصل کرا اور جس طرح تم اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو ایسے عی تم کلدانی لوگوں ہے رحم دلانہ آ سلوک کرنا کوروش اس کلدانی کی گفتگو من کریے حد خوش ہوا اس نے دولت سے بھرے ہوئے وہ ر تھ قبول کئے اور اس بونانی کو ایک معزز مهمان کی حیثیت ہے اپنے کشکر میں شامل کر لیا تھا۔ دو دانا آ تك وہاں قيام كرنے كے بعد كوروش وہاں سے كوج كر كيا تھا-

تیزی ہے پیش قدمی کرتے ہوئے کوروش اپنے لشکر کے ساتھ اناطولیہ کے وسیع میدانوں میں داخل ہوا اس میدان کے جنوب میں دجلہ اور فرات کی منبع تھا مشرق میں ار مستان کے بہاڑی سلے اور شال میں بحرہ اسود کے ساحل پر بو تانیوں کی تنجارتی بندر گاہیں تھیں اور اس میدان ہے ان ساری ستوں کو بردی بری شاہراہیں جاتی تھیں۔ پہلے پہل جب بوتانی ان میدانوں میں داخل ہو کے انہوں نے خیال کیا کہ مید میدان چھوٹا سا ہے اندا انہوں نے اسے اناطولید کا نام ویا بعد میں ان میدانوں میں وافل ہونے والے قدیم یونانیوں نے جائزہ لیا تو پہ چلا کہ بیہ تو بڑے و کئی میدان ہیں ۔ کر کے رخصت کردیا اوروہ اپنے گھروں کو چلے گئے کرزوس نے پورا جاڑا انہیں اپنے پاس روک کر اور دور دور تک کے علاقوں میں تھلے ہوئے ہیں توانہوں نے ان علاقوں کو ایشیائی کو پیک کمنا شروع كر ديا تھا۔ بسرحال اناطوليد يا ايشيائي كوچك كے ان علاقوں ميں داخل ہونے كے بعد كوروش كواس ے مخروں نے یہ اطلاع دی کہ اسیس میدانوں کے اندر تھوڑا سا آھے الاجانام کے شہر میں لیڈیا کے بادشاہ کرزوس نے ایپ لشکر کے ساتھ تیا م کرر کھا ہے ان مخبروں نے سے بھی اطلاع دی کہ الاجانام کا یہ شہرنسیل بند ہے اور اس کی فصیل کافی مضبوط ہے اور اگر اس کا محاصرہ کیا جائے تو کرزوس کے شكركے وہاں ہوتے ہوئے اس شركو فنق نيس كيا جا سكتا۔ يه صور تحال ديكھتے ہوئے كوروش نے الاجا شرے دور ہی اپنے لشکر کو پڑاد کرنے کا حکم دے دیا اس کا ارادہ تھا کہ وہ وقتے وقفے ہے اس شریہ حملہ آور ہوتا رہے گااور کرزوں کو شک کر آ رہے گا پیاں تک کہ وہ شرہے یا ہرنگل کرجنگ کرنے بر آمادہ ہو جائے گا اور جب وہ ایسا کرے گا تو وہ ان میدانوں میں اسے عبرت خیز شکست دبکر اپنا فرابردار اور اینا مطیع بننے بر مجور کروے گاہ ارادہ کرنے کے بعد کوروش نے اناطولیہ کے میدان میں بڑاؤ کر لیا تھا اور اس بڑاؤ کے چند ہی دن بعد دونوں 'شمر واسا کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے درمیان مِلَئَى چِسَلَى لِرُا نَيوں كا سلسله شروع ہو گيا تھا۔

اس طرح مر میاں چھوٹی موٹی جھڑ ہوں میں گزر سمنی میاں تک کے نزال کا موسم جگیا۔ اناطول کے ان میدانوں کے اندر فرال کے موسم میں آندھیاں جلنے لیس ایڈیو والے وال ا الوجاد الموقانوں سے بچنے کیلئے آلاجاشہر میں بند ہو گئے تھے جبکہ کوروش اور اس کے ساتھیوں آپر ھیوں اور طوقانوں سے بچنے کیلئے آلاجاشہر میں بند ہو گئے تھے جبکہ کوروش اور اس کے ساتھیوں میلے یہ آیر صیاں خطرناک صورت اختیار کرتی جاری تھیں دوسری طرف لیڈیا کے بادشاہ کرزوس كواس كے جرنيلوں نے بنايا كد جلد عى جاڑا شروع ہو جائے گا بجربيہ مهم جارى نہ ركھى جاسكے گ اس لئے کے گھڑ سواروں کے گھوڑے پٹے بستہ سطح مرتفع کی مردی برداشت نہ کر سکیں گے۔ اپنے ان ج نیاوں کی گفتگو کو کرزوس نے بڑے غورے سنا چو نکہ دونوں کشکر گزشتہ چند ماہ ہے ایک دوسرے سے آمنے سامنے نتھے اور اس دوران کوروش لٹکر کے ساتھ کرزوس اور اس کے لشکریوں کو نقصان ند پہنچا کا تھا لندا کرزوس نے اسے بھی اپنے خل ف فنح جانا کہ اسٹے دور دراز کا سفر کرنے کے بعد کوروش سال آیا ہمی پر اس کے غلاف کوئی کامیانی حاصل نہ کرسکاان واقعات کی آڑیں کرزوس نے آلاجا میں فتح کے ستون نصب کئے اور ان پر پھول نچھادر کرتے ہوئے وہ اپنے لشکر کے ساتھ الاجاشرے نکل کراہے مرکزی شہرسارؤس کی طرف چلا کیا تھا۔

وناطولیہ کے شر آفاجا سے اپنے شرسارڈس کے محلول میں آکر کرزوس نے چین کا دم لیا اس نے اپنے لشکر میں جو کرائے کے بیونانیوں اور دیگر قبا کلوں کو بھرتی کیا تھا۔ انہیں ان کے واجبات ادا اور انہیں محخوا ہیں ویکر اپنے افراجات میں اضافہ نہیں کرنا جاہتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ بابل اور مصر کی طرف اس نے اپنے قاصد ہجوائے اور انہیں اپنے حق میں اور کوروش کے خلاف آمادہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں یقین دلایا کہ آج آگر کوروش اس کے نساف برسر اقتدار آیا تو ان کے ظاف بھی حرکت میں آسکتا ہے اندا وہ اس کی پشت سے ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ آلاجاہے وابس کے بعد تبیرا بردا کام کوزوس نے اپنے بیٹے کیلئے کیا اس کاسب سے چھوٹا بیٹر انتهائی خوبصورت اور پر کشش تھا اور وہ اپنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت میں کوئی بونانی دیو تا معلوم ہوتا تھا۔ بدلوکا بدائش کونگا اور بسرہ تھا۔ کرزوس نے اس بچے کی صحب یالی کیلئے محسنوں دعائمیں متکوائمیں کوہ مائی کیل کی نیلٹی میں چیٹے کے قریب جو اپالو دیویا کا مندر تھااس کے پجاریوں کو بڑے بڑے لیمتی تنحا گف بھجوائے اور پیچے کیلئے ان سے دعائمیں منگوا ئیں ۔ سیکن کہیں سے بھی اس کی امید برنہ آتی اور اس کا بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ یا ہرے تینے والے ہوگ سود ار اور سیاح اکثر اے حَالِيْنِ سَايا كرتے تھے۔ كرائميس ديوى نے قلال مرتے موے تخص كو تھيك ، ، ، راپالونے آپ جٹھے کے قریب ایک مردہ بیچے کو زندہ کر دکھایا لیکن اب ّ روس کو یقین ہو آج رہا ھاک ہے دیو آگئی

-2909

جی منی کی بنی ہوتی آنگیٹھی میں جلتی آگ ہے اپنے آپ کو گرم رکھتے کی کو مشش کر رہے تھے۔

جی منی کی بنی ہوتی آنگیٹھی میں جلتی آگ ہے اپنے آپ کو گرم رکھتے کی کو مشش کر دن ہے تھے۔

ایسے میں بوتانب کی گردان پر الملکا نے تیز کمس دیا اس پر بوناف چو تک سا پڑا اوراس نے وو معنی ایس اشارے کو سمجھ گئی تھی کہ الملکا بوتان کی گردان پر کمس ایراز میں بوساکی طرف دیا ہے گئی تھی۔ اپنا رہنٹی کمس دینے کے بعد ویکر چھے کہنا جاہتی ہے المقا وہ بھی بوتان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اپنا رہنٹی کمس دینے کے بعد ویکر چھے کہنا جاہتی ہے الفقا وہ بھی بوتان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اپنا رہنٹی کمس دینے کے بعد الملکانے مضاس بھری آواز میں بوتان ہے کہنا شروع کیا۔

سنو بو ناف میں تنہیں ایک بری خبرے مطلع کرتی ہوں کوروش چو کلہ تم دونوں کے ساتنے انتهائی مخلص اور را زوار ہے لئدا اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے تم جانتے ہو کہ لیڈیا کا باوشاہ کرزوس مردی اور برف باری کے باعث اپنے لکنسر کو لیکر واپس اینے مرکزی شهرستارؤس کی طرف جا چکا ہے کوروش کے لشکر کے اندر بھی چند لوگ ایسے ہیں جو جاہتے ہیں کہ کوروش بھی اپ اشکر کے ساتھ اناطولیہ کے میدانوں ہے نکل کر ہمدان کا رخ کرے تاکہ یہ مشکری سرویاں " یام اور عیش میں اینے گھروں میں گزار سکیں مجھ سردار تو کوروش کے اس جواب پرضرور مطمئن ہیں کہ وہ انہیں والبس جانے بانہ جانے کے فیصلے سے چند ون میں آگاہ کرے گالیکن چند ایک سرواز ایسے بھی ہیں جو کوروش کے اس فیصلے کو ناپند کرتے ہیں اور میہ جائے ہیں کہ نشکر کوئی الفوریسال سے کوچ کرکے ہدان واپس چلا جانا جا ہے۔ لندا ایسے لوگوں نے کوروش کے ظلاف ایک سازش تیار کی ہے ہے سازشی سردار آج آنے والی رات کو کوروش برحملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور اس کا کام تمام کردیں کے کوروش کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ اپنے ہی آیک سردار کو بوشاہ بنانا چاہتے ہیں اور باتی عدول برائي جھوٹے سردارول كو متعين كرنا جائے ہيں۔ ان بغاوت بر آمادہ سردارول اور سالاروں کا تعلق قوم مادے ہے جن کے دلوں میں اب تک سابق بادشاہ ازدھاک کیسے تھوڑی بت بهرردی باتی ہے میں ان کے ارادوں سے آگاہ کر رہی ہوں باکہ ان ن سازشوں سے کوروش کو محقوظ ركما جاسك\_ا بلكاجب فاموش موكى تويوناف است كاطب ك يد

ا بلیکا میری عریزہ کیا ایہا ممکن نہیں کہ تم چھے قوم دوسے "من رکھے واسے ان مرداروں کے نام بتا دوجو اس سازش میں ملوث ہیں اور جو آنے والی دات میں کو دوش پر تملہ آور ہو کراس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں باکہ میں ان کے نام اپنے زہن میں محفوظ کرلوں اور کو روش کو ان کی بدونو کی اور سازش سے آگاہ کر سکون میں پر ایل کا بلکی بلکی مسکر اسٹ میں کہنے لگی بال میں تمہیں ان کے نام بناتی ہوں اور ان لوگوں سے تم کوروش کی ضرور جھاظت کرنا اس کے ساتھ بی ایلی بائی ہوان کو ان سازشی سالاروں کے نام بنانے لگی تھی۔

ا بليَّة جب خاموش بموري تو يوناف كے ببلويس بيشي بموتى بيوسائے بيار ميں يوناف كے

کو پچھے نہیں دیے ۔ اور بچاریوں کی طرف بجوائے تھے ان کے صلے میں اب تک اس کا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہو آ۔ اب ا بیٹے کی خاطر آخری کام اس نے بیہ کرنا چاہا کہ چند تخا گف اس نے ڈلفی مندر کے عائب دانوں کی ا طرف بجوائے اور ان سے گزارش کرے کہ وہ اس کے بیچے کو ٹھیک کرنے کیلئے بچھ کریں۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کرؤوس نے اپنے مرکزی شمر کے صفاعوں کو ٹھوں سونے کی ایک شیڈ تیر کرنے کا عظم دیا جب بیہ تیار ہو پچکی تو اس نے ڈلفی مندر کے بجاریوں کو تھی سے طور پر بھیجی اور ان سے التجاکی کہ وہ اس کے تو تیکے بیمرے جیٹھے کیلئے بچھ کریں بیہ سارے کا میں معامن ہو کر بیٹھے کیلئے بچھ کریں بیہ سارے کا میں اس انتجام دیے جو کریٹھ گیا تھا اسے بھین تھاکی ا

کے طور پر بھیجی اور ان سے التجائی کہ وہ اس کے توسطے ہمرے بیٹھے سے بھیے بچھ کریں ہے سارے کام سرانجام دینے کے بعد کروزی اپنے مرکزی شہرسارڈی میں مطمئن ہو کر بیٹھ کیا تھا اسے بھین تھا کہا سردی کے موسم میں کوروش اس کی طرف رخ نہیں کرے گا اور سردیاں ختم ہوتے ہی وہ کرائے کے ان سارے کشکریوں کو واپس بلا لے گا جنہیں اس نے فارغ کر دیا ہے اور دویارہ وہ کوروش کے خلاف سریر کفن یا ندھ کرنہ ختم ہونے والی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دے گا۔

دوسری طرف انا طولیہ کے میدانوں بھی جب پہلی برف یاری ہوئی تو کوروش کے بہا اراروں نے اے بھی اس طرح کے خطرات سے آگاہ کیا جس طرح کردوس کو اس کے جرنیلول نے آگاہ کیا جس طرح کردوس کو اس کے جرنیلول نے آگاہ کیا کہ سرویاں شروع ہوئے کے بعد ان کے نظر کے پاس سے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتا شروع ہو جائیں گی ادراس کے بعد ان عا، قوں میں فوراک کا بندو بست نہوں گا۔ کوروش پر اس کے سالاروں نے یہ بھی انتشاف کیا کہ اناطولیہ کے میدانوں میں رہنے والے مقامی ہاشندے شاہ بلوط کے نیج اس کے پھل اور سوکھائی ہوئی ختک مجھی کے آئے پر جاڑا کا نے لیتے ہیں لیکن ان کے لئکریوں کو یہ چیزیں بھی اناطولیہ کے میدانوں میں میسرنہ ہوں گی لندا برف باری اور سردی سے بچنے کا بمترین طریقہ بھی ہے کہ ہمدان کوچ کیا جائے سرویاں دہاں کائی جائیں اور جب گرما کی ابتدا ہو تو پوری قوت سے بیش قدی کرتے کہ جمدان کوچ کیا جائے سرویاں دہاں کائی جائیں اور جب گرما کی ابتدا ہو تو پوری قوت سے بیش قدی کرتے کہ وہ کہ اور جرشل کا یہ مشورہ می کرکوروش نے ان سب کو خوار رہنا لیا جائے اپنے سارے سالاروں اور جرشل کا یہ مشورہ می کرکوروش نے ان سب کو خواط کرکے کردوس کو اپنا خوالے کرنے کرانے کیا۔

تہمارے مُدشات اپنی جگہ پر درست ہیں جھے چند دن کی مسلت دو جس کوئی فیصلہ کرنے کے ابعد پچر تہمیں اپنے جواب سے آگاہ کروں گا۔ کوروش کا یہ جواب سن کر اس کے سالار کسی قدم مطمئن ہو گئے تھے اور انہیں امید ہوگئی تھی کہ کوروش چند دن تک واپسی کا تھم دے دے گا۔ مطمئن ہو گئے تھے اور انہیں امید ہوگئی تھی کہ کوروش چند دن تک واپسی کا تھم دے دے گا۔ ایک روز جبکہ اناطولیہ کے میدانوں میں برف یاری ہو رہی تھی۔ یوناف اور بیوسا اپنے تھے

کرے ہے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میری طرف سے ابلیکا سے ہید ہو چھیں کے عارب بنیط اور موائیل کسی حال میں ہیں کیا اب وہ ہمارے خلاف کوئی نئی سازش کرنے کو تیار نہیں۔ یوسا کے اس سو پر یوناف کے بیٹر اجٹ نمودار ہوئی پھروہ ابلیکا کو مخاطب کرکے کہنے لگا کہ المجاب اور بوئی پھروہ ابلیکا کو مخاطب کرکے کہنے لگا کہ المجاب ابلیکا بیوسا کہتی ہے جہ بتاؤ کہ وہ ہم سے دور ایسا کہتی ہے جہ بتاؤ کہ وہ ہم سے دور ایسا کہتی ہے جہ بتاؤ کہ وہ ہم سے دور المجاب کر ہے۔ اس پر ابلیکا نے ایک ہلکا ہما ہما ہو ہم اقتصل کر ہمارے خور فور ایسا کہ کو مخاطب کرکے کہنے گئی۔

میں پیوسا کی اس گفتگو کو من چکی ہوں عزازیل تو اپنے روز مرہ کے کامول میں معروف ہے اور جہاں تک عارب اور بنیط کا تعلق ہے تو وہ ابھی تک سامریہ کی سرائے میں قیام سے ہوئے ہیں بظا ہر بیہ ووٹوں میاں بیوی ایک منجمد اور برکار زندگی گزار رہے ہیں اور جہال تک میں جانتی ہول انہوں نے ابھی تک کوئی ایس سازش تیار نہیں کی جو تمسارے لئے خطرہ ثابت ہو سکے اگر ایسا ہوائی میں بہلے ہی تمہیں مطلع کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی ا بلیکا یوناف کی گردن پر بلکا بلکا لمس وسیم بس بہلے ہی تمہیس مطلع کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی ا بلیکا یوناف کی گردن پر بلکا بلکا لمس وسیم

ا بدیا کو پہنے ہوئے ابھی تھوڑی ہی در ہوئی تھی کہ بوناف اور بیوسا کے خیمے میں کوروش اور اللہ اور بیوسا کے خیمے میں کوروش اور بیار بیگ وافن ہوئے اپنی جگہ ہے اٹھ کر بوناف اور بیوسا دونوں نے ان کا استقبال کیا اور جبود دونوں ان کے قریب آگر آگ کی انگیشی کے پاس بیٹھ گئے تب کوروش نے بوناف کو کا طب کرنے ہوئے کمنا شروع کیا۔

سنو بوباف تم دونوں میاں ہوی نے آیک دنیا آیک جمال آیک دقت دیکھا ہوا ہے۔ جس آیک عام کام کے سلطے میں تم ددنوں میاں ہوی ہے مشورہ کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میرے کی لفکری چاہتے ہیں کہ ہم اناطولیہ کے میدانوں ہے کوچ کر کے دالیں ہمدان جا کمیں اور مردیاں دہان گاکری چاہتے ہیں کہ ہم اناطولیہ کے میدانوں ہے کوچ کر کے دالیں ہمدان جا کمیں اور مردیاں دہان گار اردے کے بعد وابس ان علاقوں کی طرف آئیں اور پوری قوت سے لیڈیا کے بادشاہ کر ذوس کے قال فی جنگ کی ابتدا کریں۔ تم دونوں میاں ہوی کا اس محاطے میں کیاا رادہ ہے کیا ہمیں وابس جا چاہتے یا اناطولیہ کے میدانوں ہی میں قیام کر کے لیڈیا کی سلطنت پر حملہ آور ہوئے کی کوشش کرنی جائے جھے کوئی جواب دیتے سے پہلے تم دونوں میاں ہوی ہیں بات خیال میں رکھنا کہ آب ان جائی میدانوں کے اندر برف باری ہر روز آپ عودج کی طرف آئی دے گی۔ چادول طرف برف قال ہوں میں صرف شاہ بلوط کی برف تین جائے گئے اور ہمیں یماں کھائے کیا تھے ہی ہے تہ سے کا ان علاقوں میں صرف شاہ بلوط کی ہوں بین جائے گئے اور ہمیں یماں کے مقامی لوگوں گا خیرہ دن بدن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہو خور ای ساتھ یماں کے مقامی لوگوں گا حضوریات میسر ہوتی جی جائوں ہی میں جو آجا رہا ہے اور آگر ہولی میں اس میں بین میں بین برن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی میں اس کے معامی لوگوں گا حضور بیات میں برن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی میں برن بین برن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی میں میں کی کھول کے معامی کے کھول کی دونوں بدن کم ہو آجا رہا ہو اور آگر ہولی کیا کہ کو برا سے بری مشکل کے ساتھ یماں کے معامی کے کھول کو دونوں بدن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی کیا کہ کو دونوں بدن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی کیا کہ کو دونوں بدن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی کیا کہ کو دونوں بدن کم ہو آجا رہا ہے اور آگر ہولی کیا کو دونوں بدن کی ہو آجا رہا ہو اور آگر ہولی کیا کی کھولی کے کہ کی کے دونوں میں کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو

ذخرہ فتم ہو گیاتو ان علاقوں میں ہمیں کھانے کو بچھ نہ طے گا اور ہمارے لشکری ہموسے مرنا شروع ہو فخرہ میں اسے لفکریوں کو جا بھی سے بیں اس صور تحال کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جھے کوئی اسیا مشورہ دو کہ میں اسے لفکریوں کو بھی سطمت کر سکوں اور لیڈیا کی سلطنت کے خلاف کامیابیاں بھی حاصل کر سکوں یماں تھ کسنے کے بعد کوروش جب خاموش ہو گیا تو بیغاف تھو ڈی دیر تک گردن جھاکا کر پچھ سوچتا رہا بجراس نے باری باری ہار بیگ اور قول کی طرف و یکھا بجربولا اور کھنے رگا۔ سنو کوروش اس سیلے میں میں باری باری ہار بیگ اور قائل عمل اور آسان ہوگا تہمیں اپنے لفکر کے ماتھ اناطولیہ کے میدان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہو گا تہمیں اپنے لفکر کے ماتھ اناطولیہ کے میدان کی طرف جانے گی ضرورت نہیں ہوئے ہوئے بعد دوبارہ جب ان مرزمیتوں کا ریش کر اور تھا ہوئے گا اور تمہارے اس کے کہ آگر تم ابیا کرتے ہو تو تمہارے کر اور قوبارہ موسم ممریا آجائے گا اور تمہارے لفکری دوبارہ میہ مطابحہ کریں تھی معروف رکھے گا اس طرح دوبارہ موسم ممریا آجائے گا اور تمہارے لفکری دوبارہ میہ مطابعہ کریں تھی کہ دائیں ہمان کی طرف جانا چاہئے اس طرح قابوں ہمان کی طرف جانا چاہئے اس طرح تن کیڈیا کے خلاف کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کرسکو ہے۔

ميرا مشوره يه ب كه اناطوليد ك ميدانول سه نكل كرجدان كي طرف جانے ك بجائے المرق كى طرف وريائ سلس كارخ كيا جائے تم جائے ہوكد دريائے سيلس يمال سے زيادہ دور نیں ہے اس دریا کو عبور کرنے کے بعد ہم تمولس کے کو ستانی سلسلے میں واخل ہو جائیں گے۔ اس کو ستانی سلطے میں ہر فباری نہیں ہوتی اور وہ ان علد توں کی نسبت زیادہ کرم علاقہ ہے تمولس ک داویوں کے اندر بے شار جھوٹے چھوٹے شہروا دیاں اور قعبے ہیں دہاں چند ہفتوں تک قیام کرنے کے بعد ہم اپنے لفکر کیلئے خوراک کا کافی ذخیرہ حاصل کرسکتے ہیں اور جب ہم دلیمیں کہ خوراک کا اتنا برا ذخيره ان واوبوں سے حاصل ہو كيا ہے جو جارے لشكريوں كيسے كئى ماہ تك كام دسے سكتا ہے تو مچران سردبوں کے عروج میں ہی ہمیں دویارہ دریائے بینس کو عبور کرتے کے بعد ان علاقوں کی طرف آنا چاہیئے اور بڑی برق رقآری ہے لیڈیا کے مرکزی شہرسارڈس کا جا محاصرہ کرنا چاہیے۔ آگر مم ایسا کریں تو ہم لیڈیا کے خلاف بمترین کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اس کے کہ لیڈیا کا وادشاہ کرنوس سوچ تک نمیں سکتا کہ جارالشکراس ہر نباری اور سردی میں بھی اس پر حملہ آور سکتا ہے الندااس في المنكريون كواسيخ اسيخ كرون كي طرف روائد كرديج مول محداس طرح ان طالات میں ہم ان پر کاری ضرب نگا کر اور ان کے خلاف کامیابیاں حاصل کرستے ہوئے اسے اپنا تھے اور قرما پر داریتا کتے ہیں۔ یمال تل کھنے کے بعد مے تاف جب خاموش ہوا تو کوروش اپنے چرے یا گھری مسکر ایرث بھیرتے ہوئے ہولا۔

ہے اور آگر ہا منوبوناف تم نے مجھے میہ مثورہ دیکر میرا ول خوش کر دیا ہے۔ تشم اس خداوندگی جو اس Scanned And Uploaded By ساری کا نات کا فداوند ہے جمل اس مشور ہے۔ متعلق سوچ تک نہیں سکنا تھا جو تم نے بھے اسے بھی ہے۔ بھینا جس اس پر عمل کر کے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکنا جوں جس تمہارے مشور ہے ۔ بھینا جس اس پر عمل کروں گا اور کل ہی اناطوایہ کے میدانوں ہے کوچ کروں گا اور دریائے بیلس کو عجر آئے النور عمل کرنے رہے تھا دوراک حاصل کرنے رہے بعد تمونس کی واریوں جس واحل ہو کر اپنے نظار کیلئے زیاوہ ہے زیاوہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیماں تک کہتے کے بعد کوروش جب عاموش ہوا تو بوناف نے پہلے کی فیست زیادہ سجیدگ ہے کوروش کو خاطب کرے کہنا شروع کیا۔

تمهارے افکر میں مجھ ایسے بھی سردار ہیں تو بعدان کی طرف دالیں جاتا جائے ہیں الد تہارے خلاف مری سازش بھی تیار کر بچکے ہیں۔ ان سرداروں کا تعلق مادی قوم سے ہے اوران کے دلوں میں ابھی تک ماد کے سابق بادشاہ از دھاک کیلئے ہمدر دیاں موجود میں اان سرداروں نے ب سازش تیاری ہے کہ آنے والی رات کو ہمارے نیمے پر حملہ آور ہوں اور تمهارا کام تمام کرنے کے بعد اپنے ایک سروار کو قوم پرس اور قوم ماد کا بادشاہ مقرر کرنے کے بعد اپنے لئے اعلیٰ مراریٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں لنذا میں تنہیں تنہیں کرتا ہوں کہ آج کی رات تم اینے لئے بسترین حفظت کا سامان کرنا اگر تم کمونو میں اور بیوسا ودنوں میاں بیوی تنسارے فیے سے باہر کھانا پر بیٹھ کر ہمرہ دیں سے باکہ جب وہ سازشی سروار حملہ آور ہوں تواس سے نیٹا جا سے اپنے اپنے خلاف اس اکش ف پر کوروش اور ہار پیک چوتک سے بڑے اور ان کے رنگ پہلے بڑا گئے منے دونوں نے میں بار برے غورے ایک دو سرے کی طرف دیکھا بحرکوئی فیصلہ کرتے ہوئے کوروش ہوناف سے کئے تہیں اس سازش کی کیسے خبر ہوئی اور قوم مادے تعلق رکھتے والے وہ سردار کون ہیں جو میر ضاف ہبر سازش تیار کررہے ہیں۔ اس پر بوناف کنے لگا یہ مت یوچھو کہ جھے کیسے خبر ہوئی تم جا گا ہو کہ میں پچھ ماقوق الفطرت قوتوں کا بھی مالک ہوں بس انہیں قوتوں ہے <u>جھے</u> یہ اطلاع ملی اس کے بعد بوناک کو روشن اور ہر ہیگ کو ان مرداروں کے نام بنا دیئے جو اس سازش میں ملوث تھے سب تام سنتے کے بعد إربيك كا رتك غصے ميں مرخ ہو گيا تھا۔ اس كے چرے ير كر ختلى الا تأكواري جيما كئي تو چروه غصے بعري آواز مل كيت لگا-

تالواری پھائی تو ہروہ سے ہمری اور دہل سے تصد اگر یہ مارے مردار کوروش کے خلاف مازش تیار کر بھے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں سکیں سمے میں آپ لوگوں کو بھین والآ ہموں کہ آج کی رات ان مرداروں کی آخری رائے : ورد سنو بوتاف میرے بھائی تم دونوں میاں ہوی کو کوروش کے ضبے سے باہر ہمرہ دینے کی ضرور نہیں ہے میں خود کوروش کی حقاظت کا مامان کروں گا جو اس سازش میں ملوث ہیں اور مسج الم مارے مرداروں کے مرکاٹ کر ہیں کوروش کے سامنے جیش کروں گا تاکہ لشکر کے اندر آئندہ

، اور مادی سردار کو ہمارے فلاف سازش تیار کرنے کی جرات اور ہمت ند ہو سکے۔ ہار پیگ جب فاموش ہوا تو کوروش بولا اور کہنے نگا۔

ہار ہیں۔ ٹھیک کتا ہے یو باف اپ تم وونوں میاں یوی کو اس سلسلے میں زحت کرنے کی مرورت خیس ہے ہار بیگ میرے قیمے کی حفاظت کرئے کے ساتھ ساتھ ان سازشی سرداروں سے بھی ویٹ کے گا اور ہال تم دونوں میاں یوی اس خطرے سے میری یوی اشس کو خبرت کرتا ورث وہ خواکواہ میں پریشان ہوتی تجرے گی۔ اب تم دونوں میاں یوی آرام کرو آج رات ان سازشی سرداروں کا قلع قبع کرنے کے بعد کل یمال سے تمولس کی وادیوں کی طرف کوچ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کوروش اور ہار ہیگ یو ناف اور یوسائے قیمے سے تکل گئے تھے۔

اس رات ابلیکا کی دی ہوئی خیرے مطابق واقعی ہی پچھ سردار کوردش کے خیمے پر حملہ ہور میں ہے ہوئے لیکن ہار پیگ نے پہلے ہی اپنے آدمی گھات میں بھی رکھے تھے اور جوشی ہی سروار حملہ آور ہوئے ہار پیگ کے آدمی گھات سے نکل کران سرداروں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گر فقار کر لیا اور ان سرواروں کے سرکاٹ دیئے بھررات ہی کے وقت کوروش کو جگایا گیا اور ان سازشی سرداروں کے سرکوروش کے سامنے پیش کر دیئے۔ لشکر کے اندر رات ہی کے وقت اعلان کر دیا گیا کہ فلال فلال سردار نے کوروش کے خلاف سازش کر سے گئے کئے اور ان کے سرکاٹ دیئے گئے ایس سردار نے کوروش کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تھی لنذا ان کے سرکاٹ دیئے گئے ہیں اس طرح لشکر میں کوروش اور ہار بیگ کا رعب اور دبد ہے گھا گیا تھا بھردو سرے روز انشکر اناطوار ہے میدان سے نکل کر تمولس کے کو ستانی سلیلے کی طرف جلاگیا تھا بھردو سرے روز انشکر اناطوار ہے میدان سے نکل کر تمولس کے کو ستانی سلیلے کی طرف جلاگیا تھا گھردو سرے روز انشکر اناطوار ہے میدان سے نکل کر تمولس کے کو ستانی سلیلے کی طرف جلاگیا تھا گھردو سرے روز انشکر

ای دوران اس نے اپنے افکر کیلئے خوراک کے وسیع زخار ماصل کر لئے ساتھ ہی اس نے ان داری میں قیام کیا داریوں میں اپنے افکر کیلئے خوراک کے وسیع زخار ماصل کر لئے ساتھ ہی اس نے ان داریوں میں اپنے افکریوں کو چند ہفتوں تک سستانے کا موقع بھی فراہم کر دیا گھوڑے بھی ان گرم داریوں میں ہری گھاس چر کر پھی توانا ہو گئے تھے پھرا بیا تک اس نے میں ان دنوں میں لیڈیا کی داریوں میں ہری گھاس چر کر پھی توانا ہو گئے تھے پھرا بیا تک اس نے میں ان دنوں میں لیڈیا کی سلانت کی طرف کوچ کیا جب بر فباری اور سردی اپنے عروج پر آئی تھی۔ دو سری طرف لیڈیا کا بوشاہ کر توس اپنے مرکزی شرسارڈس میں پرسکون دن گزار رہا تھا اسے امید تک شد تھی کہ کوروش اس کوارش کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے لندا جن دنوں دہ آپنے مکل کے اندر آگ اور شراب سے ول بملا رہا تھا اس کے مخبروں میں سے آیک سے اسے بہ خبردی کی مردی اور شراب سے ول بملا رہا تھا اس کے مخبروں میں سے آیک سے اسے بہ خبردی مواروں کو کو ستائی سلیلے سے ان شاہراہوں کی طرف گھوڑے دوڑاتے و کھا ہے جو لیڈیا کے سواروں کو کو ستائی سلیلے سے ان شاہراہوں کی طرف گھوڑے دوڑاتے و کھا ہے جو لیڈیا کے مرازی شہر مارڈس کی طرف آئی ہیں۔ کر ذوس نے ان اطلاعوں پر کوئی بھین نہ کیا اور انسیں صرف مرکزی شہر مارڈس کی طرف آئی ہیں۔ کر ذوس نے ان اطلاعوں پر کوئی بھین نہ کیا اور انسیں صرف مرکزی شہر مارڈس کی طرف آئی ہیں۔ کر ذوس نے ان اطلاعوں پر کوئی بھین نہ کیا اور انسیں صرف

افواه جان كرثال ديا-

کرزوں اپیا کرتے میں من بجانب مجھی تفااس کئے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھلا اس کڑا کے کہ اس کی بیس کوئی لفکنر کوئی فوج کیسے برف ہے وشکے ہوئے کو ہستانوں کو عبور کرک ان شاہراہوں پرا ز علی ہے جو اس کے مرکزی شہر سارؤس کی طرف آتی ہیں اس کے علاوہ کرزوس فاکوروش ہے، پالا بھی نہ پڑا تھا وہ اس کی فطرت اس کے اراووں ہے بھی واقف نہ تھا۔ للذا اس نے اس خبر کوئی رصیان نہ دیا اور برابراہے محل کے اندر مستی اور شراب میں ڈویا رہا۔

اس کے بعد کرزوس کو دو سری خبر لی اور بید اے اپنے ان سرحدول چو کیوں کی طرف ہے لی اس کے بعد کرزوس کو دو سری خبر لی اور بید اے اپنے ان سرحدول چو کیوں ہے اسے بید پیغام ملا تھا کہ پچھ و حشی اس مرحدول چو کیوں ہے اسے بید پیغام ملا تھا کہ پچھ و حشی اس و ان دادیوں جیس داخل ہو تھے ہیں جو کالے کالے انگوروں کی بیلوں 'دو سرے پیملوں اور سبزہ ذاروں اس دادیوں جیس داخل ہو گئے ہیں جو کالے کالے انگوروں کی بیلوں 'دو سرے پیملوں اور سبزہ ذاروں ہو گئی ہیں اہمی بید دو سری اطلاع آنے پر کرؤوس کو محسوس ہوا کہ بید تو اچا تک ججب انہوٹی ہوگئی ہوا ہو گئی ہوا ہوا گئی تھیں اور شالات ہوگئی ہوا ہوا گئی ہے انہوٹی میں بیل ہوگئی ہوا ہوا گئی تھے انہیں اس ہو بی انہوٹی ہیں بیل ہوگئی جاس کے بی انہوٹی اس کے اس نے جو انہیں اس کے کہ وہ حمد نہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس نے جو اپنے قاصد سمرنا اپ رائا مصم جد نہ پہنچ سکیں گئی تھیں اور وائد کئے بیتے وہ بھی ابھی تک اس کیلئے کوئی جواب نہ لیکر آئے تھے حملہ آور ہو متعلق بیہ خبریں اب اس کے مرکزی شمراور اس کے گردو تواح جیں بھی بھیل گئی تھیں اور دات کے متعلق بیہ خبریں اب اس کے مرکزی شمراور اس کے گردو تواح جیں بھی بھیل گئی تھیں اور دات کے متعلق بیہ خبریں اب اس کے مرکزی شمراور اس کے گردو تواح جیں بھی بھیل گئی تھیں اور دات کے متعلق بیہ خبریں اب اس کے مرکزی شمراور اس کے گردو تواح جیں بھی بھیل گئی تھیں اور دات کے متعلق بیہ خبریں اب اس کے مرکزی شمراور اس کے گردو تواح جیں بھی بھیل گئی تھیں اور دات کے میں اس کیا تھا۔

كيلي وروس ي رب إل-

ان حالات کے تحت لیڈیا کے بادشاہ کر ذوس نے اپنے اشکر کو تر تیب دیا اور اس اشکر کو اپنے مرکزی شرے دور ہی چند جرنیاوں میں تعتبیم کرنے کے بعد اس اشکر کو شہرست روانہ کیا باکہ اسپنے مرکزی شہر سے دور ہی کوروش کا مقابلہ کیا جائے شہرست نکل کریے اشکر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بردھا اور مرکزی شہر سارڈس سے چند میل دور جنوب میں وہ ایک کھنے میدان سے اندر خیمہ ذن ہو گیا تھا دو سرے دان کوروش بھی اپنے افکر کے ساتھ اس میدان میں کرڈوس کے انشکر کے سامنے خیمہ ذن ہوا اور دونوں انگر کے سامنے خیمہ ذن ہوا اور دونوں انگر جناریاں کرنے گئے تھے۔

و صرب روز جب وونول لفکر اپنی صفیں ورست کرنے گئے تو است قریب کھڑے کوروش اور ہار بیگ کو مخاص کرے ہوناف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کوروش اس سے پہنے ہی ہول پڑا اور ہار بیگ کو مخاطب کرکے کہنے نگا سنو ہار بیگ میں اس جنگ میں اس شکر کو کلیں "تمہمارے تحت کرتا ہوں میں دیگتا ہوں کہ تم کیسے کرزوس کے اس لفکر کا مقابلہ کرتے ہوے میں صرف اپنے لفکر کا اندر رو کر تمہارے لفکر کا انتظام کرنے کا جائزہ بول گا اس جائزہ لینے میں میری ہیوی اسس میں اس جائزہ لینے میں میری ہیوی اسس کے اس نفلہ کا اس جائزہ لینے میں میری ہیوی اسس کے اس نفلہ کا اس جائزہ لینے میں میری ہیوی اسس کو خاطب کرکے کہا۔

ہار بیگ میں تہمارے سامنے ایک اسی تجویز پیش کرتا ہوں اگر تم اس پر عمل کردکھاؤ و پھر
تم لحوں کے اندر کرزوس کے لشکر کو شکست دیر کامیانی حاصل کرسکتے ہو۔ میری تجویز پر عمل کر کے
تم جمال دشمن کو نا قاتل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو وہاں دو سری طرف اپنے لشکر کو زیادہ نقصان پہنچنے
سے بچا سکتے ہو۔ یو ناف کی بیر تفتیکو من کرہار بیگ کی آنکھوں میں کامیانی اور امید کی چک پیدا ہوئی
پروہ یو ناف کے اور قریب ہوا اور را زواری کے ساتھ ہو چھنے نگا میرے عزیز وہ کوئی تجویز ہے جو تم
بھو سے کمنا چاہجے ہو جس پر میں عمل کر کے دسمن کو نقصان پہنچ سے ہوسے اور اسپنے لشکر کو نقصان
سے بچاتے ہوئے اور کامیانی سے جمکنار کر سکتا ہوں۔ اس پر یو ناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔
سے بچاتے ہوئے آور کامیانی سے جمکنار کر سکتا ہوں۔ اس پر یو ناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

وہ تدہیر جوش تم ہے کمنا چاہٹا ہوں وہ یہ ہے کہ جی دیکھتا ہوں کہ تم نے اپنے گھوڑ سواروں

کو اگلی صفحوں میں رکھا ہوا ہے جبکہ تہماری طرف دیکھتے ہوئے کرڈوس کے جرنیلوں نے بھی اپنے

گھوڑ سواروں کو اگلی صفوں میں رکھا ہوا ہے اس پر کوروش نے فورا " بچ میں بولتے ہوئے کہا کیا تم

گھوٹ سواروں کو اگلی صفوں میں رکھا ہوا ہے اس پر کوروش نے فورا " بچ میں بولتے ہوئے کہا کیا تم

چاہتے ہو کہ ان میں کوئی تبدیلی کر دینی چاہئے اس پر یوناف پھر پولتے ہوئے کہنے لگا۔ جو بات میں کہنا

چاہتا ہوں وہ کھل ہو لیتے ویں اس کے بعد دونوں ملکر جائزہ لیں کہ میری تدبیر درست ہے یا نہیں ہاں

تو میں کہ رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے بعد دونوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں کہ میری تدبیر درست ہے یا نہیں ہاں کھوٹ کے دیں اس کے بعد دونوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے دیں سفوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے دیں کے دیں سفوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے دیں سفوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے دیں سفوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے دیں سفوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کے دیں اس کے دیں سفوں میں گھوٹ سواروں کو رکھا ہوا ہوا ہے اگر تم ان گھوٹ کی کو دین کی کھوٹ کی کھیں کے دین کے دیں اس کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ

مواروں کے سامنے اپنے شر سواروں کو لاؤ تو تہماری فتح بیتی ہے جس دیکھنا ہوں کہ تہمارے لکھر میں اسے نہ یہ شرعرب کے بیار توانا شر ہیں انہیں اپنے تھو ڈ سواروں کے سامنے لا کھڑا کرد اس لئے کہ یہ شرعرب کے رکھتانوں کے علاوہ قوم عیدام اور قوم امران کی سرز مینوں ہیں پائے جاتے ہیں اور ان علاقوں کے گھو ڈے ان اونٹوں سے خوب آشنا ہیں لیکن لیڈیا کی سلطنت میں اونٹ نہیں پائے جاتے لہذا جن گھو ڈوں ان اونٹوں سے خوب آشنا ہیں لیکن لیڈیا کی سلطنت میں اونٹ نہیں پائے جاتے لہذا جن گھو ڈوں پر لیڈیا کے جنابو سوار ہوں وہ اونٹوں سے شاسا نہیں ہے جب دشمن کے گھو ڈ سواروں کو دیکھیں گو تھو ڈوں پر ایڈیا اونٹ ان کیلئے اجنبی اور ان کے گھو ڈے اونٹوں کو دیکھی کر ہدک کھڑے ہوں گے اس لئے کہ یہ اونٹ ان کیلئے اجنبی اور بالکل ایک اجبی جائور ہو گا اسے دیکھ کر ان سے گھو ڈے خو فزدہ ہو کروا ہیں بھاگیں گے اور اپنی بالکل ایک اجبی جائور ہو گا اسے دیکھ کر ان سے گھو ڈے خو فزدہ ہو کروا ہیں بھاگیں گے اور اپنی ایک گھو ڈے واپس بھاگ رہے ہوں گے اس طرح دشمن کو بے پناہ ٹھسان پنچانے کے ساتھ ساتھ ساتھ گھو ڈے واپس بھاگ رہے ہوں گے اس طرح دشمن کو بے پناہ ٹھسان پنچانے کے ساتھ ساتھ ساتھ گھو ڈے واپس بھاگ رہے ہوں گے اس طرح دشمن کو بے پناہ ٹھسان پنچانے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کھو ڈے واپس بھاگ رہے ہوں گو اس طرح دشمن کو بے پناہ ٹھسان پنچانے کے ساتھ ساتھ ساتھ

اپ آپ کو نقصان پنج ہے ہو ہاں تک کہنے کے بعد ہوبان خاموش ہو گیا تھا۔

یو ناف کی اس تفکلو کے جواب میں بار پیگ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کوروش پہلے ہی بول بڑا

اور کہنے لگا میں یوناف کی اس تجویز سے ممل طور پر انقاق کر تا ہوں اس لئے کہ واقعی لیڈیا کی
سلطنت میں اوٹ شہیں پائے جاتے اور لیڈیا کے سورماؤں کے گھوڑے اوشوں کو و کچھ کر ضود ر برگ

جائیں حجے المذا ہمیں فی الفور صفوں کے مانے اپ ان گنت اوشوں کو لاکھڑا کرنا چاہئے کوروش

جائیں حجے المذا ہمیں فی الفور صفوں کے مانے اپ ان گنت اوشوں کو لاکھڑا کرنا چاہئے کوروش

جب خاموش ہوا تو ہار پیک کمنے لگا میں بھی یو تاف کی اس تجویز سے عمل انفاق کرتا ہوں سے اوشوں

کو سامنے لانا ہی ہمارے لئے فائدے اور کامیائی کا باعث بن سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہار بیگ

نے قریب کوڑے ہوئے چند سیاہیوں کو حتم ویا کہ وہ اپ شمر سواروں کو گھوڑ سواروں کے سانے
کا حتم دیں تھوڑی دیر بعد لشکر میں تبدیلی کر دی گئی اور شمر سواروستوں کو گھوڑ سواروں کے سانے

ہونے کا تھم دے ویا تھا اس حفے ہوتے ہی کوروش کے لشکریوں نے کر زوس کے لشکر کے اندر

ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ووسمری طرف کر زوس کے جر نیلوں اور بشکریوں نے جب دیکھا کہ ان

سے تھوڑے او ٹوں سے بدک کر اس طرح والیس آئے ہیں کہ اپنی صفوں کو روندتے جید گئے ہیں تو

کر زوس کے جر نیلوں نے اس موقع پر بروی وانشمندی سے کام لیا کو اس وقت تک بار بیگ حملہ

آور ہو چکا تھا لیکن ابھی تک ان کے نشکر کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا تھا للذا کر زوس کے جر نیلوں نے

فورا "اپ لشکریوں کو تھم دیا کہ وہ ہواگل کر شمر کے اندر محصور ہو جائیں کر زوس کا لشکر کوروش کے

فررا "اپ لشکریوں کو تھم دیا کہ وہ ہواگل کر شمر کے اندر محصور ہو جائیں کر زوس کا لشکر کوروش کے

فررا " اپ لشکریوں کو تھم دیا کہ وہ ہواگل کر شمر کے اندر محصور ہو جائیں کر زوس کا لشکر کوروش کے

وروش نے بردی کو مشش کی کہ شمر کے دورا زے اس قدر مضبوط تھے کہ دہ تو ڈے نہ جاسکے اور

کوروش نو ناف بیوسا اور بار پیگ اپ نشکر کے ساتھ سارڈس شمر سے یا ہرا ایک چھوٹی ہی جمیل

کوروش نو ناف بیوسا اور بار پیگ اپ نشکر کے ساتھ سارڈس شمر سے یا ہرا ایک چھوٹی ہی جمیل

می اس کے کنار سے خیمہ ذن ہو گئے بھے۔

اس عالت میں کوئی ایک ہفتہ گزرگیا کہ ایک روز کرزوس کا ایک مخبراس کے پاس آیا اس عالت میں کوئی ایک ہفتہ گزرگیا کہ ایک روز کرزوس کا اندراس جمیل کی طرف دیکھ وقت کرزوس اینے محل کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں واربول کے اندراس جمیل کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے کنارے کوروش اینے لفکر کے ساتھ خیمہ ذن ہو چکا تھا اپنے کمرے میں اس مخبر کو رہیتے ہوئے کرزوس چو نکا مجرات مخاطب کرتے وہ کہنے لگا۔ کیا تم میرے لئے کوئی اچھی اور نئی خبر ایک آئے ہواس پروہ مخبر کہنے لگا۔ اے باوشاہ آپ نے جھے و خس کے لفکر کا جائزہ لینے کیلئے روانہ کیا تھا اور میں مکمل طور پر ان سے متعلق تفصیل حاصل کرکے ہوتا ہوں۔ اس کی بیہ مختلف من کرزوس خوش ہوا اور بوچھنے نگا بناؤ تم نے و شمن کے لفکر میں کیا دیکھا اس پروہ مخبر پھرپولا اور شہر

اے بادشاہ یہ جملہ آور بھی بجیب لوگ ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا لئنکر تھو ڈول کی چراہ گاہ معلوم ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پڑاؤ کی اطراف ہیں جمال باغ ہی باغ ہیں کسی ایک درخت کو بھی آگ لگا کر قبیں جلایا۔ کسی مکان کے ساستے دردازے پر خون نہیں بمایا ہے اور نہ قیدیوں کی فرلیاں بنا کر آیک دو سرے کو رسیوں میں بائدہ کر جکڑا ہے حالا تکہ اس سے پہلے جب کمیرونیوں سے ان سرزمینوں پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے یہ سب یا جمہ کروکھا تھیں۔

ان سرر بیوں پر سد بیاسا و اسی رہے ہیں کہ انہیں ہے ہی یاد نہیں کہ کوئی لاائی ہوئی ہے اپنے فیموں کی پر انہیں کہ کوئی لاائی ہوئی ہے اپنے فیموں کی پر انہیں کہ کوئی لاائی ہوئی ہے اپنے فیموں کی پر لی طرف وہ گھوڑ ووڑ کے مقابلے کرواتے ہیں ہیاڑوں کی ڈھلانوں پر چڑھ کر جمال پشزی وار تخلتان ہے میں پچھلے موسم کا پھل اکٹھا کرنے میں وہ کا شتکاروں کا ہاتھ بٹارہے ہیں مگر شراب کی دار تخلتان ہے میں بھھے موسم کا کھل اکٹھا کر شعی دیکھتے اور سب سے ہڑھ کر یہ بات کہ میں دکان وانوں

ے منکوں کو بیچنے کیلئے شراب بھرنے میں ان کی مدد ضرور کرتے ہیں اور اپنے منکول میں نمری کا شفاف پانی اس کارگزاری شفاف پانی استعال کرنے کیئے بھرتے ہیں مخلبتانوں کے لوگ اور دکان دار ان کی اس کارگزاری ہے۔ خوش ہورہے ہیں۔

اس کے علاوہ اے بوشاہ ان حملہ آور وضمنوں نے ہماری عدی کے کنارے الی رسم اواکی اسے جو بو نانیوں کو بردی مجیب معلوم ہوئی ہے ان حملہ آوروں نے دو بڑواں جنانوں کو قربان گاہ بنا کران پر آگ جون کی اور پجاری ہو سفید نمدے کی ٹوبیان پتے ہوئے تھے سرو کے پہلے پہلے تنول کے بینے ہوئے ڈھٹوں سے شعطے اللہ کے اور ان پر پانی اور شمد چڑھاتے رہے میں نے ان کے افکارش وافل ہو کر جب یہ ہو چھا کہ یہ کیے اور ان پر پانی اور شمد چڑھاتے رہے میں نے ان کے افکارش وافل ہو کر جب یہ ہو گاہ ہا ہو گاری سابی نے ہوئے ڈھٹوں سے بوجھا کہ یہ کیے اور کس طرح کی رسم اواکی جا رہی ہے تو ایک باری سپائی نے جمھے بتایا کہ ان کی ایک مقدس اور بہت بردی وہوی ہے جس کا نام انا بستا ہے اور اس وہوی کو خوش کرنے کے بینے ندی کے سنارے یہ رسم اواکی جا رہی ہے اے باوشاہ جمال تک میں نے جائزہ لیا ہے یہ حملہ آور اور وں کی لبعت مختلف ویانت وار اور پر خلوص ہیں اور یہ ہمارا شرفتے کے بغیروالیس نمیں جا سے باش سے اس مخبر کی یہ گفتگوس کر کو زوس گئر مند ہو گیا تھا اس نے مخبر کو تو والیں بھیج دیا تاہم وہ بیاس کے اس مخبر کی یہ گفتگوس کر کو زوس گئر مند ہو گیا تھا اس نے مخبر کو تو والیں بھیج دیا تاہم وہ بیائی کے اس مخبر کی یہ گفتگوس کر کو زوس گئر مند ہو گیا تھا اس نے مخبر کو تو والیں بھیج دیا تاہم وہ بیائی کے اس مخبر کی یہ گفتگوس کر کو زوس گئر مند ہو گیا تھا اس نے مخبر کو تو والیں بھیج دیا تاہم وہ بیائی کے اس مخبر کی میں ڈوب گیا تھا۔

سی ایر جیل کے تارے اپٹے تھے میں اوناف اور بیوساور پر کا کھاتا کھانے کے بعد خیے سے ساتھ ایک ورفت کے قریب جیٹھے ہوئے تھے کہ ابدیکا نے بوتاف کی گردان پر لس دیا ہو ما میں سے ساتھ تھتا کہ کرتے کرتے ہوناف جب اچا تک خاموش ہو گیا تو بیوس بھی سجھ گئی کہ ابدیا کی سے ساتھ تھتا کہ کرتے کرتے ہوناف جب اچا تک خاموش ہو گیا تو بیوس بھی سجھ گئی کہ ابدیا کی سوفور پر شاید گفتگو کرنے گئی ہے ہوناف کی گردان پر لمس دینے کے بعد ابلیکا نے بوی خوشگوار میں اور خوشگوار میں اور ایس اور کی اور شکوار موفور پر شاید گفتگو کرنے گئی ہے ہوناف کی گردان پر لمس دینے کے بعد ابلیکا نے بوی خوشگوار آواز بیں ہوناف کی گردان پر لمس دینے کے بعد ابلیکا نے بوی خوشگوار

ایڈیا کا پاوشاہ کرنوس اپنے لیک کے ساتھ اپنے شہرسارڈس میں محصور ہو چکا ہے آدر وہ سے خیال کرتا ہے کہ اس کا شہرتا قابل تسخیرہ اس کے اطراف میں کانی مضوط اور بلند فصیل ہے جے عبور کر کے شہر میں واضل ہونا ناممکن شمیں تو جھکل ضرورہ اس کے علہ وہ اس شہرناہ کے وروا زے عبور کر بے میں اور اسخے مضبوط ہیں کہ انہیں مختلف جنگی حربوں سے تو ڑا نہیں جا سکتا ان انتظامات کے بعد کرزوس مطمئن ہے کہ اگر وشمن اس کے اردگر دکے علاقوں میں جابی مجا سکتا ہوں اوہ اس کے مرکزی شہرسارڈس کا بچے نہیں بگاڑ سکتا۔ سنو بوناف میں شہیں ایسا تسمان طریقہ بتاتی ہوں جے استعمال کر کے اس سارڈس شہرکو بردی آسانی اور زیاوہ نقصان کا سامنا کے بغیرہ کی جا سکتا ہے ا بلیکا کے اس انتظال کر کے اس سارڈس شہرکو بردی آسانی اور زیاوہ نقصان کا سامنا کے بغیرہ کی جا سکتا ہے ا بلیکا کے اس انتظال کر کے اس سارڈس شہرکو بردی آسانی اور زیاوہ نقصان کا سامنا کے بغیرہ کی جا سکتا ہے ا بلیکا کو خاطب کر کے بوچھٹے لگا۔

اے اپلیکا وہ کونیا ا آسان طریقہ ہے جے استعمال کر کے لیڈیا کے اس مرکزی شہر کو آس نی مارڈس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے ہوناف جب خاصوش ہوا تو اپلیکا پھر کہنے گئی اگر لیڈیا کے مرکزی شہر کے ساتھ فتح کر لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گئی کہ اس شہر کے مغرب ہے بالکل شہر ہے کراکر ایک ندی گزرتی ہے اس ندی ہے یہاں کے لوگ تھیتی یا ڈی کا کام بھی کرتے ہیں اور یہ جھیل جمال ہمارا لشکر فیمہ زن ہوا ہے یہ جھیل مصنوی ہے اور اس ندی ہے پانی لیکر بنائی گئی ہے شہر کے جس جھیل مصنوی ہے اور اس ندی ہے پانی لیکر بنائی گئی ہے شہر کے جس عبوط صحے یہ عدی نکر اکر گزرتی ہے اس طرف فصیل نہیں بنائی گئی بلکہ ندی کے اس جانب مضبوط ہیا ڈی سلسلہ ہے اے بی شہر پناہ کے طور پر استعمال کیا گیا یہ پہاڑی سلسلہ نچلے جھے سے سنگلان ہے جس کے ساتھ ندی کا اگر گزرتی ہے گراوپر سے بالکل ہمر پھرا ہے اور اس کی دو سری خاصیت یہ ہماری سلسلہ ہے اور اس کی دو سری خاصیت یہ بہاڑی کا سلسلہ کسی قدر او نچا ہے لاندا اس ہماری سلسلہ کی وجہ سے مغربی جھے کو محفوظ نیال کرتے ہوئے اس جانب بہتر پناہ تغیر نہیں کی گئی ہی بہاڑی سلسلہ کی وجہ سے مغربی جھے کو محفوظ نیال کرتے ہوئے اس جانب بہتر پناہ تغیر نہیں کی گئی ہی وہ جے استعمال کرتے ہوئے اس جانب بہتر پناہ تغیر نہیں کی گئی ہی وہ جے استعمال کرتے ہوئے اس جانب بہتر پناہ تغیر نہیں کی گئی ہی وہ جے استعمال کرتے ہوئے سارڈس شہر کو آسائی سے فتح کیا جا ساتھ اس کی ہے۔

شرکے ساتھ گرا کر بنے والی ندی کے اندر تھوڑی دور تک آئے جاکراوپر نگاہ دو ڈائیس تو بحر بحرے کو ستانی ملسلے کے اندر چڑھنے امرے کیلئے چھوٹی جھوٹی میرھیاں فصیل کے محافظوں کے 21

ے نضا کوئی اعثی-

کل کی را ہواریوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی پھک پھک اور عورتوں کی چیخوں اور خوفردہ اللہ موں کی بھگد اور عورتوں کی میانید اللہ موں کی بھگد اور عورتوں کے ساتھ کل سے ایک دور افقادہ کونے میں بیٹھا حالات پر مشورہ کررہا تھا اسے اس وقت خبر ہوئی جب سارا معالمہ ہاتھ سے نگل چکا تھا وہ جب اپ درباری امیروں کے ساتھ بھاگنا ہوا انکا تو انہوں نے دیکھا خواجہ سراء اس چٹا کو آگ لگا تھا وہ جب اپ میں کرزوس اپ اہل خانہ کے ساتھ جل مرے کا عمد کرچا تھا ۔ کرزوس نے بھی دیکھا کہ کچھ جملہ آور سپاہی اس چٹا کے پاس بھی بہنچ گئے تھے اور کلیا تھا ۔ کرزوس نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جملہ آور سپاہی اس چٹا کے پاس بھی بہنچ گئے تھے اور کلیا تھا ۔ کرزوس نے یہ بھی دیکھا کہ حرم سمرا کے دروازوں کی طرف بھا گئے گئے تھے ناکہ وہ کرزوس کی بولوں اور بیٹیوں کے اندر کام کرنے والے کی بولوں اور بیٹیوں کی جولوں اور بیٹیوں کی طرف بولے سے نگلے نام کرزوس بیر بھی والے ان خواجہ سے بھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اپنی بیولوں اور بیٹیوں کی طرف بولے کی تھے ناکہ وہ کرزوس بیر بھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اپنی بیولوں اور بیٹیوں کی طرف بولے کی درکھ والے ان خواجہ سراؤں کو روگ بھی نہ سے کھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ اپنی بیولوں اور بیٹیوں کی طرف بولے والے ان خواجہ سراؤں کو روگ بھی نہ سرکا تھا۔

اچانک کرزوس چونک ساپرااس کے کہ اس نے دیکھا کہ اس کی حرم کی طرف بردھتے ہوئے اور سرا بری طمرح بدی ہوئے گھو ڈیوں کی طرح واپس آنے گئے تھے۔ اس لئے کہ حرم سرا پر حمد آلوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور انہوں نے خواجہ سراؤں کو عورتوں اور لڑکیوں کو قتل نہ کرنے دیو تھا۔ اس لئے سارے خواجہ سرا واپس بھاگ رہے تھے بسرحال حملہ آوروں نے اس چنا کو بھی بجھا دیو تھ جس کے اندر کرزوس نے بھی جا جا چاہتا تھا گراسی جس کے اندر کرزوس نے بھی جا تھا جا تھا گراسی دوران چند حملہ آوروں کے ہاتھ پوئی انہوں نے دوران چند حملہ آور اس کے ہاتھ پوئی انہوں نے دوران چند حملہ آوروں کے سامنے ذیو دہ ویم تک دوران چند حملہ آوروں کے سامنے ذیو دہ ویم تک مراحت نے دوران جا تھا گراسی مراحت نے دوران جا تھا ہوگیا تھا۔ اس دوران جا تھا ہوگیا تھا۔ اس مراحت نے دور وہ دیم تھا۔ اس مراحت نے دور تھا۔ اس مراحت نے دوران کے سامنے نیم کردیا تھا۔ اس مراحت نے دوران کے سامنے نیم کردیا تھا۔ اس مراحت نے دوران کے سامنے نیم کردیا تھا۔ اس مراحت نے دوران کے سامنے نیم کردیا تھا۔ اس مراحت نے دوران کے سامنے نیم کردیا تھا۔ اس مراحت کے بعد لیڈیا کو بھی اسٹے نیم کردیا تھا۔

شرکی فتے کے بعد کوروش ہوناف ہیوما اور ہار بیگ شاہی محل کی ظرف آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچھ سپاہیوں نے کرزوس کو گر فقار کر رکھا تھا اسکے ہاتھ پاؤل انہوں نے رسیوں میں جگز رسکھ ہے۔ کوروش کرزوس کے پاس آیا تھو ڈی دیر تک بڑے غور اور اشخاک سے اسے دیکھا رہا بھراس نے قریب کھڑے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ جب ایک سپائی نے آگے بڑو کر کرزوس کے باتھ پاؤل کھول دیے تو کوروش نے کرزوس کو مخاطب کر ایک سپائی ان کے کرزوس کو مخاطب کر ایک ما شروع کیا۔

بنا رکھی ہیں ان میں میڑھیوں کے ذریعے وہ اتر تے بڑھے ہیں اور عمری سے اپنے استعال کیلئے پائی اماس کرتے ہیں۔ ان میڑھیوں کے ذریعے بچھ پائی آگر اوپر چڑھ جائیں اور رسیوں کی میڑھیوں کو نیچ بھینک ویں ہے لفکر کا بہت بڑا دھمہ آسانی سے اوپر جاسکتا ہے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کو نیچ بھینک ویں ہے لفکر کا بہت بڑا دھمہ آسانی جا اوپر جاسکتی ہیں اور اگر اس طرف سے ایک بار کو بستانی سلسلے کے اوپر چڑھنے کیئے مڑید میڑھیاں بنائی جاسکتی ہیں اور اگر اس طرف سے ایک بار لفکر اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تو بھر کر زوس کسی بھی صورت شرکا دفاع نہ کر سکے گا ایو ناف کے پڑے بڑے بر میری کمارا ہوئی اور دہ خوشکن آواز میں کئے لگا سنوا بلیکا ہیں کمال کمال تہمارا جا کہ سرا ہوں جو طربقہ کار تم نے ابھی ابھی بتایا ہے بھیتا "اس سے سارڈس شرکو فتح کیا جا سکتا ہوں جو طربقہ کار تم نے ابھی ابھی بتایا ہے بھیتا "اس سے سارڈس شرکو فتح کیا جا سکتا ہے۔

میں اس سلسلے میں ابھی کوروش سے بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہوناف فیجے ہے اٹھ کے اور اور ہوسا بھی اس کے ساتھ جن دی تھی کوروش کے قیمے میں داخل ہو کر ہوناف نے اس پر ان ساری باتوں کا انکش ف کردیا تھا جو ا بدیائے اس سے کی تھیں کوروش ہو معاملہ سن کرخوش ہوا اس نے فورا "ہار پیگ کو طلب کیا سہ پسر کے قریب وہ سب ندی کے کنارے شہلتے کے بمائے شسر کی طرف صحنے انہوں نے دیکھا کہ شہر کا مغربی حصہ جمال ندی کھرا کر شہرے گزرتی تھی وہاں واقعی کی طرف صحنے انہوں نے دیکھا کہ شہر کا مغربی حصہ جمال ندی کھرا کر شہرے گزرتی تھی وہاں واقعی میں کوئی فسیل نہ تھی صرف کو بستانی سلسلہ تھا جو فصیل ہے بھی اور تک چلا گیا تھا ہے پہاڑی سلسلہ تھا جو فصیل ہے بھی اور تک چلا گیا تھا ہے پہاڑی سلسلہ واقعی بھر بھرا تھا اور اس پر چڑھنا بھی آسان تھا صور تھال کا جائزہ لینے کے بعد کوروش ہوناف اور واقعی ہو بھر کے اور اپنے لئگر کو جملہ آور ہوئے کیلئے تیار کرنے گئے تھے۔

ای روزشام کے قریب جس وقت سورج غروب ہورہا تھا کوروش ہو ناف اورہار بیگ اپنے
الکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور ندی کی طرف سے جو کو ہستانی سلسلہ تھااس کے ذریعے ہے پہلے
انہوں نے اپنے چند سے ایوں کو اوپر چڑھایا اس طرف چو نکہ سارڈس شہر کے محافظ عمومی پہرہ نہیں
ویا کرتے سے لمڈا کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ کوروش کے پچھے محافظ اوپر چڑھ ہے جیں اور انہوں نے
ویا کرتے سے لمڈا کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ کوروش کے پچھے محافظ اوپر چڑھ ہے جیں اور انہوں نے
رسیوں کی سیڑھیاں نیچے پھینک دی جیں اور رسیوں کی ان سیڑھیوں سے کوروش کے انشکری ان
چہنانوں اور کو استانی سلسلے پر بری تیزی سے چڑھنے گئے تھے۔ لیڈیا کے محافظ ہو تک اس کو ہستائی
جہنانوں اور کو استانی سلسلے پر بری تیزی سے چڑھنے گئے تھے۔ لیڈیا کے محافظ ہو تک اس کو ہستائی
کے بعد شاہی محل اور اس کے اطراف کے علاقوں میں گھستا شروع ہو سے جیں قبل اس کے کہ وہ
نوسیل کے محافظ عملی طور پر حرکت میں آئے اور اپنے حکمران کردوس کو اس حادثے کی اطلاع کرتے
نوسیل کے محافظ عملی طور پر حرکت میں آئے اور اپنے حکمران کردوس کو اس حادثے کی اطلاع کرتے
نوسیل کے محافظ عملی طور پر حرکت میں آئے اور اپنے حکمران کردوس کو اس حادثے کی اطلاع کرتے
نوب کو روش کے لفتاریوں نے شابی علی اور شر میں وافل ہو جانے کے بعد محل میں جمال ایمی غروب
نوب کی اجالا پھیل ہوا تھا جی و پکار کے ساتھ شموار ہیں بھی عکرانے گئی تھیں اور ان کی جمنکاروں
نوب نوب کے اجالا پھیل ہوا تھا جی و پکار کے ساتھ شموار ہیں بھی عکرانے گئی تھیں اور ان کی جمنکاروں

2923

سنو کرزوی تم میری سلطنت پر قبضہ کرنے کیلئے والفی مندر کے عائب والوں ، رجوع کرتے رے ہو اور اپنی طاقت اور قوت پر تم نے کوئی ہم اسے شیس کیا جبکہ میں نے ایسا نمیں کیا ہیں نے تم ہے حمد آور ہونے کینے کسی ولفی مندرے صلاح مشورہ نہیں کیا میں نے اپنی قوت اراوی اور ایے ! نیسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وفاوار لشکر کے ساتھ تمہاری طرف پیش قدمی کی اور تم دیکھتے ہو 🖥 کہ آج میں تمہاری سطنت پر قیف کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ دیکھو شرمیں واخل ہونے کے۔ بعد مجھے بیہ خبر ہوئی تھی کہ تم نے اپنے اور اہل خانہ کیلئے ایک چتا تیار کی ہے اور شکست کی صورت میں تم نے جل مرنے کا اران کرلیا ہے میں نے اپنے ساہیوں کو تھکم دیا تھا کہ اس چٹا کو فی الفور بجھا دیا جائے اور سنو تمہاری بیویوں اور تمہاری بچیوں اور تمہارے بیٹوں کو بھی نہیں مرنے دیا گیا وہ زندہ ساہ مت ہیں اور تمہاری حرم سرامیں محفوظ ہیں۔ اس حرم سرائے اروگر دمیں نے اپنے کچھ محافظ لگا دیے ہیں جو ان کی حفاظت کریں ہے اور سنو کر زوس تہماری حرم سراء کی طرح تہماری بھی حفاظت ک جائے گی۔ حمدیں کوئی نقصان نہیں پنچایا جائے گا کو ہم حمہیں مغلوب کر بیکے ہیں تمہاری سلطنت پر قبضہ کر چکے ہیں لیکن تمہاری جان کو کوئی نقصان سیں پنچایا جائے گا اس لئے عیں نے بیا فیسلہ کرنے ہے کہ اب تم لیڈیا کی سلطنت کے حکمران تو نہیں رہو سے سال میں اپنے کئی جرنیل کو تہارے علاقوں کا والی مقرر کروں گا اور تم اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے سارے اہل خاند کے ساتھ میرے شکر میں ہر کرد گے۔ تہاری دیٹیت میرے اشکر میں ایک مشیر ایک مصاحب کی ی ہوگ اور جب ان جنگوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو سمہیں پر سکون ازندگی بسر کرنے کیلئے یا رساگر دیا ہمدان تک آباد كرويا جائے گا-

ا باد کردیا جائے اللہ است کے متعلق میں فیصلہ میں کر کر زوس کسی تقدر مطمئن ہو گیا تھا۔ ووسری بات جو اس کے اطمینان کو تقویت وے رہی تھی وہ یہ کہ اس کے اہل خانہ بھی محفوظ ہے اور وہ آنے والے دنول اطمینان کو تقویت وے رہی تھی اور وہ آنے والے دنول میں خرق تھا کہ کوروش نے اے مخاطب کر میں ایت ون گزارنے کی امید کر رہا تھا۔ وہ ان سوچوں میں خرق تھا کہ کوروش نے اے مخاطب کر کے کما۔ اب تم میرے آئے آئے جلو اور جمجے اپنے ان نزانوں کی طرف لیکر چلو جو تم نے محفوظ کر رکھے ہیں جس کے بل ہوتے پر تم نے میرے ساتھ جنگ کی ابتدا کی ہے اور جن سے تم محض مندو کے بیر جس کے بل ہوتے پر تم نے میرے ساتھ جنگ کی ابتدا کی ہے اور جن سے تم محض مندو کے باب بیر کر زوس نے پچھے بھی نہ کما اور وہ خاموش سے آگی طرف جس دیا ہوتان یوس ہار ہیں اور چند محافظ بھی کر ذوس نے پچھے بچھے ہوئے تھے۔

طرف جس دیا ہوتان یوس ہار ہیگ اور چند محافظ بھی کر ذوس کے پچھے پچھے ہوئے تھے۔

طرف چی دیو ہوناف بیوس ہار بیگ اور چند محافظ بھی کر زوس کے بیچھے بچھے ہوئے تھے۔
"ہستہ اہستہ آئے جلتے ہوئے کر زوس انہیں دیوان عام میں لایا جمال سنگ مرمر کی منظوش اور نادر نادر تعماد میں آئیا جمال سنگ مرمر کی منظوش اور نادر نادر تعماد میں آئیا ہوئی کتب خالے میں اور نادر نادر اس کے ساتھیوں کو اپنے کتب خالے میں اس کے بعد وہ کوروش اور اس کے ساتھیوں کو اپنے کتب خالے میں اس کے سے بھرا پڑا تھا۔ وہاں سے نگل کر اس کے سے کیس سے بھرا پڑا تھا۔ وہاں سے نگل کر اس کے سے کیس سے معماد کی سے معماد کی سے معماد کی سے معماد کی معمد معماد کی سے معامد معماد کی سے معماد کی سے

اہیں کل کا وہ صحن دکھایا جس میں جشن کی تقربیں منعقد ہوتی تھیں۔ اس کے بعد وہ انہیں لیکر اپنے شای فزانے کی طرف بوھا کوروش اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کے ٹزانے کے کوا ڈیر ٹی تنے اور یو ٹی کرزوس نے ان کے اندر چابیاں ڈال کر ٹھما تھی وہ کوا ڈر چینتے ہوئے کھل گئے اندر رافل ہوتے ہوئے کھل گئے اندر رافل ہوتے ہوئے کوروش اور اس کے ساتھی دیگ رہ گئے۔ وہ فزائہ تمہ خانے کی صورت میں میں ہوتے ہوئے تھیں کوروش میں دیگ سونے کی اندر چاندی سونے اور چاندی لیے سونے کی اسٹم میں رکھی ہوئی تھیں کوروش نے اس سارے فزائے پر قبضہ کرلیا شمریر اس نے اپنا ایک حاکم مقرر کردیا پھروہ شمرے یہ ہرائے براؤیں چلاگیا تھا۔

لیڈیا کی سلطت پر عمل بیفتہ کرنے اور مرکزی شرسارؤس کے حافات درست کرنے کے بعد کوروش یونیا اور اسپارٹ کی سلطنت کی طرف متوجہ ہوا بونیا ایک چھوٹی می ریاست بھی جو سارؤس شہرے نزدیک ہی ایٹیائی ساحل پر تھی۔ اس کا سارا دارور اراپی بندرگاہ پر تھی جس کا نام سرٹا تھا اور وہاں ہے بونان اور دیگر ممالک کو تجارتی سامان آیا جاتا تھا۔ سرٹا بونیا دالوں کی بندرگاہ ہونے تھا۔ دیگر جو چھوٹے شہر تھے انہیں تھے کہا جا سکتا تھا اس سے ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی شہر بھی تھا۔ دیگر جو چھوٹے شہر تھے انہیں تھے کہا جا سکتا تھا اس سے کہ ایک سمرنا ہی ان کے پاس بڑا شہر تھا۔ چھوٹی سلطنت ہونے کی وجہ سے وہ ماضی میں نیڈیا کے اتحت اور اس کے حلیف بن کر رہے تھے۔ بونیا میں بونانیوں کی حکومت بھی اور ریاست کی زیر دہ تر آبادی بھی انہیں پر مشتل تھی۔ جمال تکارہارٹاکا تعلق ہے تو وہ سمندریار یونانیوں کی بڑی بونا اور طاقت ور سلطنت تھی۔ بہرحال دونوں سلطنوں کی طرف کوروش نے اپنے قاصد بھوا کے اور اسماج اور فرابردار سلطن کا تھی دیا۔

چند وان بعد جو قاصد اس نے بونیا کی طرف بھجوائے تھے وہ واہس آئے اور انہوں نے کوروش کو بونیا والوں کا بیجواب سایا کہ وہ چند شرائط کے عوض کوروش کے فرما بردار بننے پر تیار ہیں انہوں سنے بید بھی شرط بیش کی کہ کوروش اپنے فشکر کے ساتھ ان کے مرکزی شہر سمرناکی طرف آئے اور دیاں شرائط سطے کرلی جا تھی۔ کوروش نے اس کو تسلیم کرلیا اور اپنے افتکر کے ساتھ وہ بونیا کی اور دیاں شرائط سطے کرلی جا تھی۔ کوروش نے اس کو تسلیم کرلیا اور اپنے افتکر کے ساتھ وہ بونیا کی مران کے مکران اور اراکین سلطنت کو اپنے فشکر بھی طلب کیا۔

یونیا کے حکمران اور اراکین سلطنت کی آند ہے پہنے کوروش نے یو ناف ہوسا اور ابنی ہوی ایس کے علاوہ ہار پیگ کے حکمران اور اراکین سلطنت کی آند ہے پہنے کوروش نے یو ناف ہوسا اور ابنی ہوی ایس کے علاوہ ہار پیگ کے ساتھ سمرنا کی بندرگاہ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس فہنج کے ساحل کنارے وہ بندرگاہ بنی جوئی تھی اس کا پائی ٹھرا ٹھرا اور پر سکون لگنا تھا۔ اس خوشما فہنج کے ساحل کنارے طوئل مہاڑی سلملہ تھا جس کی دو او نجی چوٹیاں جڑواں دکھائی دیتی تھیں بندرگاہ کے کن رے Scanned And Uploa

دور دور تک سفید عمارتیں بھیلی ہوئی تھیں جبکہ بندرگاہ میں بوتانی تشتیاں اور کالے کالے کنعانی مال بردار جهاز کنگرانداز تھے۔

برور بہار کو رہ اس کے بندرگاہ کے قریب ہی دونوں کو ہتائی چوٹیوں کی طرف دیکھا کہ ان کو ہتائی کوروش نے بندرگاہ کے قریب ہی دونوں کو ہتائی چوٹیوں کی طرف بہت ہے لوگ اس ہے بند اس نے چند مقامی لوگوں کو اپنے پاس بالیا اور ان چوٹیوں کی طرف جانے کی دجہ معلوم کی۔ اس پر آیک بونائی نے چو پارسیوں کی بان سمجھتا تھا وہ کوروش سے کہنے لگا بونائیوں کے ہاں اس کو ستائی سلط کی دونوں چوٹیاں مقد کی اور محترم جائی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ آیک چوٹی پسون دیو آگا مندر ہے اور بونائیوں کے عقیدے اور محترم جائی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ آیک چوٹی پسون دیو آگا مندر ہے اور بونائیوں کی بہت بوئی دیو گئے ہیں ہے مطابق اس دیوی کی قربان گاہ تی بوئی ہے جم ایک مقاوت پر حکمنڈ کرنے گئے ہیں ہے دیوی آگا گھنڈ انکا مخور پاش پاش کر ہے تھا اور جو بھی فائی انسان اپنی طاقت پر حکمنڈ کرنے گئے ہیں ہے دیوی آگا گھنڈ انکا مخور پاش پاش کر کے تھا اور جو بھی فائی انسان اپنی طاقت پر حکمنڈ کرنے گئے ہیں ہے دیوی انکا گھنڈ انکا مخور پاش پاش کر کے تھے اور انسی اور تو تو کہ اور شرف کے تھے دریا دیا کہ کوروش میا ہے اور انہیں صلطت کے ساتھ اس کے پڑاؤ ش سی چھا دیا گئی کہ یونیا کا حکم ان اپنی ایک مطابق اس کے پڑاؤ ش سی چھا دیا گئی اس اس اور ہو سے مزید کے جو دیا گئی اور انسین صلطت کے ساتھ اس کے پڑاؤ ش سی چھا دیا گئی دریا تھی ہو ساا میس اور اس میں خوال ہوا۔ اس نے بڑی نری اور شفقت سے یونیا کے ارائین سلطت کے ساتھ اس کے پڑاؤ ش سیکھی جاتھ گئا۔

سنویونیا کے عمران اور اراکین سلطنت میں نے تم لوگوں کو یمال اس لئے طلب کیا ہے کہ تم میرے فرما بروار میرے ماتحت بن کر رہواس لئے کہ تم جانے ہو کہ میں نے تہماری ہسانیہ مملکت یہ نیا کو فلج کر لیا ہے اور اب انکا مرکزی شہر میرے ماتحت ہے۔ اگر تم بھی میرے فرما بروار بننے ہوئی میں تمارے خلاف حرک سے مواقع تہمیں آؤں گا اور جس طرح اب زندگی بسر کر دہے ہو اس طرح میں تمارے خلاف حرک مواقع تہمیں فراہم کروں گا اور اگر تم نے میری بات ندمانی تو بھر میں وہ اللہ بھی کروں گا اور اگر تم نے میری بات ندمانی تو بھر میں وہ اللہ کہ کروں گا جو اس سے پہلے میں لیڈیا والوں کے ساتھ کر چکا ہوں اس پر ہونیا کا حکم ان اٹھا اور کوروش کو مخاطب کر کے وہ کئے لگے۔

ورد ں و ملب رسار اور مطبع بنے سے پہلے ہمیں اس بات کی ضائت وی جائے کہ ہمارے گئے حالات ویسے بنی سازگار رہیں گے جیسے ہمارے لئے ایڈیا کے بادشاہوں کے زمانے میں ہوا کرتے عالات ویسے بنی سازگار رہیں گے جیسے ہمارے لئے ایڈیا کے بادشاہوں کے زمانے میں ہوا کرتے ہتے۔ یونیا کے حکمران کا یہ جواب من کر کوروش تھوڈی دیر تک اسے جہتے ہوئے انداز میں دیکیا رہا۔ پھروہ دویارہ بولا اور کئے نگا۔

اے یونیا کے عمران اس موقع پر میں تم سب کو ایک حکایت سنا یا ہوں اس حکایت اور کہ تی کو غور ہے سننا اور پھر جھے اپنے آخری ٹیسلے ہے آگاہ کرنا اس کے بعد کوروش انسیں وہ کم ٹی سائے ہوئے گئا۔

سنانے ہوئے کہنے لگا۔

سنویونیا والوا یک وفعد کا ذکرہ کہ ایک نے ٹواز تھا۔ اور نے ٹوازی کرنے کے ساتھ ستھ وہ مجھلیاں بچو کر بھی اپنی گزر بسر کر تا تھا ایک روز وہ ساحل پر گھڑے ہو کر غور سے سمندر کو دیکھا رہا پر اس نے مجھلیوں کو تھم دیا کہ خصی پر آگر میری نے کی آواز پر ناچ ۔ آگر مجھلیوں نے کما کہ ہم اس وقت تک تفکی پر آگر تا چنے کیلئے تیار شمیں ہوں کے جب تک خصی پر دہی طالات پیدا نہ کئے جا تیں وقت تک تفکی پر دہی طالات پیدا نہ کئے جا تیں ہوں جو ہمیں پانی کے اندر میسر ہیں ان مجھلیوں کا یہ جو اب سن کروہ نے لواز تھوڑی دیر تک پچھ سوچھا رہا پر ہمیں بانی کے اندر میسر ہیں ان مجھلیوں کا یہ جو اب سن کروہ نے لواز تھوڑی دیر تک پچھ سوچھا رہا پر بھینک دیں جو پھراس نے اپنا جال سنبھالا اور پانی میں پھینک اور ڈھیر ساری مجھلیاں اس نے سمل پر پچینک دیں جو زمین پر گر کر ترجیح کی تھیں۔ پھروہ مجھیرا اپنی نے بجے نے گا اور ایسا دکھائی دینے لگا تھا کہ اسکی نے بودہ تربی ہوئی مجھلیاں رقعی کرنے گئی ہوں۔

یاں تک کینے کے بعد کوروش تھوڑی در کیلئے ظاموش ہوا بھر وہ ودبارہ ان بونانیوں کو خاطب کر کے کہنے لگا۔ سنو بونیا کے بوتانیو یہ جو کہائی اور داستان ہیں نے تنہیں سنائی ہے یہ بزی عبرت فیز ہے بشرطیکہ تم اس پر غور کرو ۔ بونیا کا تحکمران اور اس کے اراکین سلطنت سمجھ کئے بھے کہ کوروش جمیں کیا دھمکی دے رہا ہے بینی اگر وہ سیدھی طرح فرما بردار نہ ہوئے تو وہ ان کی سلطنت ہے این دے این یہ جا کر انہیں تربی ہوئی چھلیوں کی طرح چھوڑ دے گا۔ اندا انہوں نے آپی سلطنت سے این یہ بوت ہوئی میں صلاح مشوں کرنے کے بعد مید فیصلہ کیا کہ وہ بغیر کسی شرط اور بیشگی عنمانت کے کوروش کے فرمان کی البقاء ہو

کوروش ہوناف بیوسا اسس بار بیگ چند روز تک ہو یا بی میں تیم کے رہے ہے علاقہ کوروش کو اس قدر بیند آیا کہ اس نے اپ لفکر کو بھی وہیں بانا لیا ای ددران وہ قاصد بھی ہون آئے جو اس نے سمندر پار اسیار فاوالوں کی طرف بھیوائے تھے یہ قاصد اپ ساتھ ہونا نیوں کا ایک سفیر بھی لے کر آئے تھے جو اپنی حکومت کی طرف سے کوروش کے نام آیک پیغام لے کر آیا تھا۔ یہ بیغام اسیار فاکے سفیر نے کوروش کی خدمت میں چش کر دیا۔ کوروش نے مقالی ہونا نیوں کو دہ بینم بیغام اسیار فاکے سفیر نے کوروش کے کہ اس کی زبان میں سنانے کو کھا جس پر ان ہونا نیوں نے لفظ یہ لفظ اس پیغام کی تراب کوروش کو دہ بینم کوروش کو دوش کوروش کو دہ بینم کوروش کو سنادیا اس پیغام میں لکھا تھا۔

یارساگرد کے بادشاہ کوروش کو ساجل اناطولیہ کے بع نانی شہرول کو کوئی گرند پہنچائے سے گریز

الراج سے در ووا سار تاوالوں کے غیض و غضب سے مدیج مکے گا۔

جب یہ پیغام کوروش کو سنایا گیا تو اے قدر آگیا اے وہ یونانی یاد آگئے تھے جو کو کچی ساحل پر اسپر ٹاکے آجروں کو سونا خرید نے بیس جنگ جمک کرتے دیکھ چکا تھا اے یونانی آجروں کی ساری باتیں یاد آگئے ہاں نے یونانی سفیر کو مخاطب کرکے کہا۔ جس ایسے لوگوں کی دھونس جس کیا باتیں یاد آگئی چڑوں کی دھونس جس کیا بات کا جو صرف کسی منڈی جس کجا بول وہ بھی اس لئے کہ کھانے پینے کی چڑوں پر جھگڑیں اور ایک اور سرت کو بجد دیکر روپ اینتینے کی کوشش کریں پھراس نے اس سفیر کو شنید کرتے ہوئے ایک اور سنید کرتے ہوئے کہ ایک اور سرق صحت زیادہ عرصہ اچھی دہی تو اسپارٹا والوں کو اناطولیہ کے ساحلوں پر بسنے والے این اور کے مفادات کے بچائے اپنے مصائب کا دکھڑا روپے پر مجبود کرون گا۔

یا یون سرکے قیام کے دوران کوروش ہے حد خوش تھا۔ اس نے جائزہ لیا کہ اس شہر شل

میرین اشیائے نورونی پائی جاتی ہیں اس کے تشکری جو اپنے وطن میں صرف دودھ پینے ہر گزارا کرتے تے اب اس کی جگہ پنبر کھانے گئے تھے۔ پہلے وہ اپنے گھروں میں تکوں کا تیل استعال کرتے تھے باس کی بجائے دہ روغن زیون اپنے استعال میں لانے گئے تے اور چو ذول کی جگہ یو نیا شہر میں باس کی بجائے دہ روغن زیون اپنے استعال میں لانے گئے تے اور چو ذول کی جگہ یو نیا شہر میں وہ بیت بھر کر بیئر کھاتے تھے لیڈیا کے سابق پادشاہ کر ذوس کو اپنے باور چوں ہر برا ناز تھا وہ خاص تم کا مزید ارسالن بناتے تھے جس کا شوریہ میشاہ ہو تا تھا اور سالن پر پائی کے بجائے شراب پی جاتی تھی۔ کوروش کو کر ذوس کے باور چوں کا اپکا ہوا سالن بے حد پند تھا۔ کوروش کے ساتھی جو مشرق لوگ کوروش کو کر ذوس کے باور چیوں کا اپکا ہوا سالن بے حد پند تھا۔ کوروش کے ساتھی جو مشرق لوگ نے وہ بریا پر گاتے تھے وہ یونیا کے وحشی یو ناتیوں کی بانسری یا شہنائی کو تھارت کی نظرے دیجھے ایک روز بجا ہو بان بیک کر ذوس کوروش اور امیس کے خیمے میں جیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع بر کر ذوس نے بواب تک کوروش ہے کائی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا کوروش کو مخاطب کر کے کہنا ہو ہیا ہو ہوں کہ بیا ہو ہیں ہو چکا تھا کوروش کو مخاطب کر کے کہنا ہو ہوں کا تھا کوروش کو مخاطب کر کے کہنا ہو ہوں کا تھا کوروش کو مخاطب کر کے کہنا ہو ہوں کا تھا کوروش کو مخاطب کر کے کہنا

سرو کریا۔
سنو کوروش میں حمیس ایک ایسے شہر کی نشاندی کرتا ہوں جس کا کوئی حاکم کوئی مشافع خمیں
اور شہر کے موگ خور ہی اس شہر کا نظم و نسق جلاتے ہیں۔ اس شہر کا نام ملطبہ ہے اور وہ اس بونیا شہر
سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے کرزوس کے اس انکشاف پر کوروش بوناف بیوسا 'یار بینگ اور اسیس
د نگ ہے روشی نے اس موقعہ پر بوناف نے کرزوس کو مخاطب کر کے بوجھا۔

دنگ سے روسے سے اس موقد پر یوناک سے حرووں و ماہ میں ہے اور شرکے لظم و نسق کو کیسے
اس شہر میں کون لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی حاکم شیں ہے اور شرکے لظم و نسق کو کیسے
چلے میں کامیاب ہوجاتے ہیں اس پر کرزوس بولا اور کسنے لگا اس شہر میں سب عالم اور قلسفی رہتے
ہیں اور وہ مل جل کر اس شہر کا انتظام چلاتے ہیں اس پر بوناف نے کوروش کی طرف ویکھتے ہوئے کہا
اس جمر و شرور ویکھنا چاہئے جو اب میں کوروش کے زگا تمہارا اندازہ ورست ہے جم ضرور جا تیں گ

میں نے پہلے بھی اس شہر کے متعلق نہیں سنا جس کا کوئی حاکم کوئی وائی کوئی نیٹھم نہ ہو سہر مہل جم میں نے پہلے بھی اس شہر کے متعلق نہیں سنا جس کا کور اے کر زوس اس کوج سے پہلے میں تم ہے کل بی یہاں سے ملطبہ کی طرف کوچ کریں گے اور اے کر زوس اس کوج سے پہلے میں تم سے ضروری اطلاعات حاصل کرنا جاہتا ہوں اس پر کر زوس چو ڈکا اور اوچھا کیسی اطلاعات جواب میں مروری اطلاعات حاصل کرنا جاہتا ہوں اس پر کر زوس چو ڈکا اور اوچھا کیسی اطلاعات جواب میں کوروش سے لگا۔

وردی سنو کر ذوس تمهاری مملکت بیس ٹرائے نام کا ایک شهر ہوا کر آتی جس پر کہی ہو باتی اور مقد می ایک اور اواس بیل کینے کا دہ شہر جس کا تم شہر کیا ہے آیا ہے یا کھنڈر ہو چکا ہے اس پر کر زوس افسردگی اور اواس بیل کینے گا دہ شہر جس کا تم شہر کیا ہے اب بالکل کھنڈر ہو چکا ہے بھی ایسا دور تھا کہ شہر آباد تھا اور یونانیوں کے ساتھ بیشن کی دوجہ ہے بنگ ہے بھی ہوئے ہوئے اور شہر شہر کیا جا آتھا اور تو انہوں کے ساتھ بیشن کی دوجہ بنگ ہے بھی ہوئے ہوئے ہوئے میں شار کیا جا آتھا اور تو رہ کا بہت برا مرکز تھا لیکن تیمان کی دوجہ ہوگا ہے اب دباں پر صرف چندا فراد پر مشتل ایک بخری ناکہ بندی ہے بھی ہوئی ہوئے اس کے خوا دو اب اس ٹرائے کی کوئی اہمیت نہیں رہی ۔ ٹرائے جمان اس کے علاوہ اب اس ٹرائے کی کوئی اہمیت نہیں رہی ۔ ٹرائے شہر شرے متعلق یہ سن کر کوروش بھی تھو ڈی دیر کیلئے اداس اور افسردہ ہوگی تھا۔ تی دیر تک اس کے کافی سب کیلئے کھنا ہے ۔ تک دیر کیا تھا۔

اس کے وہاں چینچے کے بعد جو لوگ اس کے پاس تحاکف چیش کرنے اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے اس کے پاس تحاکف چیش کرنے اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے اس کے پاس آئے تھے ان سے کوروش کو پینہ چلا کہ اس شهر میں رہنے والے سب مالم فلن کی سائنس دان اور ستارہ شتاس چیں۔ انہوں نے بلا حیل و جحت کوروش کو اپنا یوشاہ مان لید اور فلن مائنس دان اور ستارہ شتاس چیں۔ انہوں نے بلا حیل و جحت کوروش کو اپنا یوشاہ مان لید اور قرابروار رہنے کا عمد کیا۔ یمان قیام کے دوران اس نے دیکھاک واقعی

2720

اس شرکا کوئی حکمران نہ تھا بلکہ شمر کے لوگ مل جل کر سارا انظام چلاتے ہے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملفیہ کے بوگوں کی تاریخی روایات اس کے علاقہ کچھ نہ تھی کہ وہ آزادی کی زندگی بر کرتے آئے تھے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے آباؤ اجداد مغرب کی طرف کے جزیرے کرنے تھے۔ وہ لوگ جو اس سے ملئے کریے نقل و حرکت کرکے اور جمازوں کے ذریعے سے یمال پہنچے تھے۔ وہ لوگ جو اس سے ملئے اور شخا کف پیش کرنے آئے تھے۔ انہوں نے تخریہ کما کہ ہم ماضی کی یا دول میں کھوئے وہا اپند مسلم کرتے بلکہ ہماری تظریں تو مستقبل بی بیں اور یہ مستقبل ان کارناموں سے سے گاجو ہم انجام مسلم کی سے میں کرتے بلکہ ہماری تظریں تو مستقبل بی بیں اور یہ مستقبل ان کارناموں سے سے گاجو ہم انجام میں کرتے بلکہ ہماری تظریں تو مستقبل بی بیں اور یہ مستقبل ان کارناموں سے سے گاجو ہم انجام میں کرتے بلکہ ہماری تظریں تو مستقبل بی بیں اور یہ مستقبل ان کارناموں سے سے گاجو ہم انجام میں گے۔

کوروش ان کی ہاتیں سن کرتو ہے حد خوش ہوا لیکن ؤکی حالت اور اکلی موجودہ حالت اسے گھوڑے ویسے ہی پراٹی گیا خالت اور اکلی موجودہ حالت اسے ہالکل پیند نہ آئی اس نے دیکھا ان کے ہازاروں میں ٹھلے چلے بتے ان کے گھوڑے ویسے ہی پراٹی وضع کے بتے جیسے فیر ترقی یافتہ لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ابھی تک آرامی ذبان بولئے والے قبائیلوں کی طرح بھیڑ کریوں کی کھالوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ لیڈیا کی سلطنت کے مرکزی شرساروس کی دہرے پھل کی کلما ژبوں سے کام لیٹے تھے۔ شاید ان کے پاس اس قتم کے اوزار مشرق کے باشندوں کے دہرے پھل کی کلما ژبوں سے کام لیٹے تھے۔ شاید ان کے پاس اس قتم کے اوزار مشرق کے باشندوں کے دھوسیا سے آئے تھے کوروش نے ان کی حالت و کھے کریہ بھی اندازہ لگایا کہ ان کے بال مقرول کی دھوسیا گھڑیں بھی استعمال ہوتی تھیں ان میں لوہے کی چھڑیاں گئی ہوتی تھیں۔ جن کے سائے کی حرکت سے وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کوروش نے یہ بھی دیکھا کہ ملفیہ کے ما تنس دائوں نے اپنے علم کے مطابق دنیا کا آیک نقشہ بھی تیار کر دیکھا تھا۔

اسے تازک آلات ہی تنے جن ہے وہ ساروں کی جال کا مثابرہ کیا کرتے تھے انہیں وہ آسان اور اسے تازک آلات ہی تنے جن ہے وہ ساروں کی جال کا مثابرہ کیا کرتے تھے انہیں وہ آسان اور ستاروں ہے جن نے یہ سائنس وان کوروش کو ایک آلس نام کے سائنس وان کے مقرب سر کا مقبرہ سٹک مرم کا بنایا گیا تھا انہوں نے بنایا کہ مقبرہ سٹک مرم کا بنایا گیا تھا انہوں نے بنایا کہ اس سر نہنس وان نے بچ مج حساب مگا کر اس سوری کر بن کی چیش گوئی کی تھی جس نے بعد جس لیڈیا انہوں اور توم ہاو کے درمیان جنگوں کے مسائل کھڑے کر دیے تھ یہ جالیس برس پہلے کی یات تھی انہوں نے یہ بھی بنایا کہ اس نالس نے بحد انی مجموعوں کی تحقیق پر بھی کام کیا تھا جس کی دوسے کم وہیش خیسیں ہزار پہلے کی یات تھی انہوں کے دورکا تھین کیا گیا تھا۔

کوروش کو اہل ملئے کے سائنس دانوں کا بیہ نظریہ ولچسپ معلوم ہوا کے زمین ایک الگ ، جسم ہے جس کے ارد گرد طرح طرح کی ایمی آگ جل رہی ہے جو بھی ند بچھے گی اس میں ہے۔ ریمیس نو بھی بیرونی آگ دکھائی دے جاتی ہے ان کا دعوی تھا کہ اس سے کرال بیرونی خلامیں

سمجی اور اجهام بھی فلا میں گردت کردہے ہیں ہے اجهام نظر شمیں آئے اور ان میں خبر نہیں کئنے سال
سمجی اور اجهام بھی فلا میں گردت کردہے ہیں ہے گرزیگ کے بارے میں ملقیہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ
سمزد جانے سے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی زندگ کے بارے میں ملقیہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ
اس کا آغاذیائی سے جوابیہ سب باتیں میں کر کوروش نے ان لوگوں سے متاثر ہو کر انہیں دعوت دی
اس کا آغاذیائی سے جوابیہ سب باتیں میں کر کوروش نے ان لوگوں سے متاثر ہو کر انہیں دعوت دی
کہ وہ لوگ اس کے ساتھ بارساگرد چلیں اس پروہ جو سائنس دان عالم اور فلسفی اس کی خدمت میں
ماضر ہوئے تھے وہ کمرے تظرات میں ڈوپ گئے۔

ماملیہ کے سائٹس دان اور قلقی کوروش کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے لین وہ صاف انکار سے کوروش کا ول بھی نہیں تو ڈنا چاہتے تھے لہٰذا ان کے نم کندے نے نم انداز میں عذر پیش کرتے ہوئے کورش سے کہا کہ ہمارے نامور سائٹس وان آبلس کی موت کے بعد اس کا ہونمار شاگر دہاری امیدول کا مرکز تھا اور ہمیں امید تھی کہ آبلس کا یہ شاگر داپی تحقیق اور اپنے قلیفے سے ان سرزمینوں میں آیک افقلاب برپا کر دے گالیکن اس نے ہمیں بایوس کیا اے کوروش آبلس کے ان شاگر دکا نام فیشا فورث ہم جو یہال رہتے ہوئے ہروفت تصورات میں کھویا رہتا تھا۔ اب یہ فیشا نمورث ملفیہ سے ترک وطن کرکے ساموس جزیرے میں جا بیشا ہو وہ آگر یہاں ہو آ تو ہم سطمئن ہوتے کہ وہ آگر بردھا آ رہے گالیکن اس کے جانے کے بعد آمیس یہاں مطمئن ہوتے کہ وہ آلس کے کام کو آگے بردھا آ رہے گالیکن اس کے جانے کے بعد آمیس یہاں بہت پچھر کرنا ہے ہمیں اپنے اور بسی کوروش نا ڈکیا کہ وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور بستی خرم الفاظ میں عذر چیش کرکے اسے ٹالنا چاہتے ہیں تاہم اس نے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور انسی اپنے ماٹھ لے جائے پر ذور نہیں دوا۔

اس کے بعد کوروش اپنے نظر کے ساتھ کے بعد وگیرے آیک شہرسے دو سمرے شہر میں پڑاؤ
کر آ رہا اور ساحل کے ساتھ ساتھ جس قدر ہونائی شہر نئے اس نے ان سب پر اجانک تنل وغارت کے بغد کوروش کئے بغیران کو اپنا مطبع اور فرمایروار بنا لیا اس خرح ان سارے علاقوں کو ذیر کرنے کے بعد کوروش نے دہاں اپنا جا کم مقرر کیا اس حاکم کا صدر مقام اس نے لیڈن کا مرکزی شہرسارڈس رکھا اور پھروہ این نظر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔

ایے لئکر کے ساتھ کوروش ہوان آیا اس نے بیان ایڈوا کے بادشاہ کرزوس اور اسکے اہل خانہ کی رہائش کا انتظام کیا اور ان کی تحرافی اور حفاظت پر اپنے لئکر کا ایک دستہ مقرر کر دید۔ اس کے بعد دوبارہ دہ اپنے لئکر لیکر نکلا اور ہمدان ہے کوچ کیا اس یار اس نے بلخ کارخ کیا تھا شرید وہ دور تک پھیلی مشرقی اور شالی سلطنوں کو زیر کرنا نجا ہتا تھا۔

بل من میں میں ہوئے ہا۔ لگا آر کئی روز تک مشرقی ملاقوں کی منطح سر تفع کے ان راستوں ب<sub>یک</sub> روش اپنے لشکر ک ما تیر

سفرکر ، رہاجو تجارتی قافلوں کی گزر گاہیں تھیں یماں تک کہ وہ ایک روز نیلے پانی کی ایک جمیل کن رے جانمودار ہوئے۔ اس کے لفتکر کے گھوڑے اور لفتکر کے بھے جھاگ کر اس جھیل کی طرف لیکے اتنے میں وہاں ایک لفتکر تمودار ہوا اس لفتکر کے سامنے اس کا سید سالار بھی تھا اور اس سالدرنے گرھتے ہوئے انداز میں کوروش اور اس کے لفتکریوں کو مخاطب کرکے کیا۔

سنو خونخوارد! اور پانی کو آلوں کرنے والو اپنے ان کول اور گھو ڈول کو رد کو جہاں ہو وہر ا رک جاؤیں حمیس تقلم دیتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیراس جھیل کی طرف بردھنے کی کو شش کرتا کوروش بوسنے کی کو شش کرتا کوروش بوسنا کوروش کی بیوی آئے۔ س اور ہار پیگ اس کے سید سالار تفتگو من کر جمال ا سے رہ گئے تھے وہ ابھی اس کی تفتگو کا جواب وسینے ہی والے تھا کہ کوروش کا سائیس امہا جو کرگانی تھا۔ اور اننی علد قول کا رہنے والا تھ وہ کوروش کے پاس آیا اور بردی را زواری سے کہنے لگا۔

اے قوم ماد اور قوم پرس کے عظیم بادشاہ سے مخص جو لشکر لئے کھڑا ہے یہ بٹخ کا بادشاہ کے دوران سے اندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی گفتگو کے دوران سے اندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی گفتگو کے دوران سے اندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی گفتگو کے دوران سے اندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی گفتگو کے دوران سے اندازہ لگایا ہے کہ تم اس پر ایمان کہ دجید کے فاندان سے جا ملتا ہے۔ امباکے اس انکشاف پر کوروش خوش ہوا اس نے اپنی ان مخص سے متعلق من دکھا ہے پر تمہاری گفتگو سے بنا لینے کا تھم دیا پھر مٹی سے ان ہوگی بھاری گفتگو ہوا ور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو کوروش کے اس موال پر گشتا سب نے اس کی طرف سے بہو گئے۔ میں ہوا ہوگی بھاری گفتگو بیالی داز میں ہوا تھرہ کے دوران سے اندازہ لگایا ہے کہ تم اس کی طرف سے متعلق میں دکھا پھروہ کہنے لگا۔

میرا نام کوروش ہے اور میں پارساگر دے بعد اب قوبہاد اور کارائی سلانت کا تھران ہی ہوں اس پر گشاسب اپ گوڑے کو این لگا کر کوروش کے پاس آیا اپ گوڑے ہے دہ از گرانوا اس پر گشاسب اپ گوڑے ہے از گراتھا گشاسب آگے بڑھ کر کوروش ہے بڑھ کر نظیر بوا او کئے لگا میرے مجربہلے ہی محصے مطلع کر بچے ہیں کہ تم اپ لفتر کے ساتھ ادھر کا رخ کر رہ بوا او کئے لگا میرے مجربہلے ہی مجھے مطلع کر بچے ہیں کہ تم اپ لفتر کے ساتھ ادھر کا رخ کر رہ بوا او کی اور ادامر آیا ہو گاتو میں اس وقت تک اس پر حملہ آور ہو چکا ہو آگو تم کس نیت ہے میرے علاقوں کی محرب مزنا جانبتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں سلے گااس پر کوروش مکراتے ہوئے گئے لگا میں تمہار کے مسابقہ اور ہوئے گئے لگا تیں ایک کی سے گرزتے ہوئے شالی علاقوں کی میں بر باتھ رکھتے ہوئے شالی علاقوں کی مرواں اس پر گشاسب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سردیاں اب مروع ہو بوگ ہیں انہاں حالات میں تمہار اسٹ مروع ہو بوگ ہیں جو اس فرا اس میں تمہار اسٹ موری ہوئے ہوں لذا ان طالات میں تمہار اسٹ موری ہوئے ہیں اندا ان طالات میں تمہار اسٹ موری ہوئے ہی تو تم بلا ہے کوچ کر کے اپنی تی مہم کی طرف کے سری بی تو تم بلا ہے کوچ کر کے اپنی تی مہم کی طرف کے سری کوروش می تو تم بلا ہے کوچ کر کے اپنی تی مہم کی طرف سے سے کوروش کوروش می تو تم بلا ہے کوچ کر کے اپنی تی مہم کی طرف سے ساتھ بی جوروش کی تو تم بلا ہے کوچ کر کے اپنی تی مہم کی طرف سے ساتھ بی جوروش کی تھیں جوروش کی الذا گشاسب اسے لیکر جمیل کے قریب سے دوروش کے کوروش کی تو تم بلا ہے کوچ کر کے اپنی تی مہم کی طرف سے ساتھ کی کوروش کی تو تم کی کوروش کی دوروش کی کوروش کی کاروش کی کوروش کی کوروٹ کی

ا جہری شہر کی طرف روانہ ہو گیا کوروش کے نظر کو پیخ سے باہر خیمہ زن کر دیا گیا جبکہ علی اپنے مرکزی شہر کی طرف روانہ ہو گیا کوروش کے نظر کو پیخ سے باہر خیمہ زن کر دیا گیا جبکہ کوروش اس کی بیوی اسٹ بار بیگ ہوتاف بیوسا کو گشتاسب نے اپنے شای محل میں تھرایا تھا۔

کوروش اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ گشتاسب نے اس کے نظر کی بھی مسانداری کا وروش اور اس کے مسانداری کا وروش مردیاں بھڑی انتظام کر دیا تھا۔

الح کے یادشاہ گتاب کے ہاں قیام کے دوران کورہ ش نے اندازہ لگایا کہ وہ ہروت کی نہ کی بیانے اپنی گفتگو میں ڈر تشت کاذکر ضرور کرتا تھ ایک روز جبکہ برف باری ہو رہی تھی ہرچیزاس برف باری کے باعث سفید ہو چکی تھی ہو ناف بیوسا کو روش اسیس اس سردی سے نیچئے کیلئے آتش وان کے پاس بیٹے ہوئے گئے گئے آتش ان کے وان کے پاس بیٹے ہوئے گئے گئے آتش اور میں اس موقع کو تفیمت جاتا اور ان کے پاس آبیٹ کوروش نے شید اس موقع کو تفیمت جاتا اور ان کے قاطب کر کے کہنے لگا میں نے بیال قیام کے دوران بداندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی گفتگو کے درمیان اکثر و بیشرزر تشت کاذکر کرتے رہتے ہو بیل نے اس سے پہلے بھی بہت سے موگوں سے کے درمیان اکثر و بیشرزر تشت کاذکر کرتے رہتے ہو بیل نے اس سے پہلے بھی بہت سے موگوں سے اس موقع کو مقاب پر تہماری گفتگو سے بیل میں نے بیا اندازہ لگایا ہے کہ تم اس پر ایمان اس موقع کو ایک سے بواور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو کوروش کے اس سوال پر گشتاسب نے اس کی طرف ان کے بواور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو کوروش کے اس سوال پر گشتاسب نے اس کی طرف

تمارا اندازہ درست ہے کوروش میں ذرتشت ہے ایمان لہ چکا ہوں اور اس کی تغییمات پر علیٰ ہوں اس ہے کہا تیا تم جمین درست اور علیٰ بیجا ہوں اس ہے بھا تیا تھے جمین درست اور اس کی تعلیم کے متعلق کچھ بتاؤ سے آکہ جم جان سکیں کہ وہ کیا انسان تھا ،ور وگوں کو کو تعلیم دیا تھا۔ بیٹانے کے هاموش ہونے پر کوروش بول افعالور کنے نگا ہاں ہیں بھی تم ہے یہ کنے والا تھا کہ تم اس کی ذرقی اور تفلیمات پر روشنی ڈالو اس پر گشتا سب نے اپنے بینے دار ہوش کو جو اس کی کود ہیں اس کی ذرقی اور افعال تھا کہ آپ ان اور ڈال دیں افوا افعا کر آیک خالی نشست پر جھا دیا آ آپ دان کے اندر اس نے چند تکریاں اور ڈال دیں اور ایک کاڑی اپنے میں چار کروہ کرے کے فرش پر جستہ آبستہ ار تا رہ پھروہ کئے رگا۔ زرتشت میں بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا نوگوں پر برا اگر تھا۔ انہیں جو دوگروں کی دورتی اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا نوگوں پر برا اگر تھا۔ انہیں جادوگروں کے بودہ توں اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا نوگوں پر برا اگر تھا۔ انہیں جادوگروں کی دورتی اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا نوگوں پر برا اگر تھا۔ انہیں جادوگروں کی دورتی اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا تو توں پر برا اگر تھا۔ انہیں جادوگروں کی دورتی اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا تو توں پر برا اگر تھا۔ انہیں جادوگروں کی دورتی اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا تو توں پر برا اگر تھا۔ انہیں جادوگروں کی دورتی اور بچارہوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا تو توں بی خور بیاں نور برائ کے قوم بھی مہارت حاصل کر ہوں شعب میں میارت حاصل کر ہے۔ نوائوں کے علادہ کا تھی میں دورائع گا یائی اور جرائ کے علوم میں بھی مہارت حاصل کر ہے۔

جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی زر تشت نے اپنے آپ کو عوام الناس کی خدمت کیا کردیا وہ مجوسیوں پروہتوں اور پجاریوں کی قدیم رسم درداج کے خلاف تھاجنہوں نے زنجے دا رسموں میں نوگوں کو خوامخواہ میں جکڑ رکھا تھا۔ مصیبت زدہ اور مقلوک الحال لوگوں کی م زرتشت کا محبوب مشغلہ بن کیوان کے والدین کی میر خواہش تھی کہ ان کا اڑ کا اتبائی پیشران ترے لیکن ان کا دل اس ہر ما کل ہی نہ ہوا تھا۔ ان کے سامنے ایک بلند نصب العین تھا وہ آ بوانی بکہ بچین کے زمانے ہی میں اپنے آبائی دین سے غیر مطمئن تنے اور جان و مال سے حقیقہ طرف راغب تھے۔

ہیں سال کی عمر میں گھریار کو خیریاد کمہ کر کو ہستان سلسلے میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرایا خراد ندے وہ تعلیم اور عرفان حاصل کیا جو ان کی تعلیمات اور ان کی کتاب اگاتھا کی بنیادہ۔ اس کے بعد زرنشت نے اس شریل این تبلیغ کا کام شروع کیا زرنشت نے اور اش عت اور شرك كى مخاهسته مين انتخك كوشش كى دس سال كى لگا بار كوشش كرنے كے بعد مرز ان کا چپا زار بھائی ان کا ہم خیال ہو کر ان پر ایمان لاسکا وجہ سے تھی کہ ان کی تعلیم کا تعلق غیر م توت سے تھ بوگ انے علوم کو بند کرتے نتے جو ودانی آنکھوں سے دیکھ کیں اور اِتھوں سے سکیں۔ زرنشت کی تعلیم کوان ہوگوں نے پیند نہ کیا اور مخالفت کی بیمال تک بڑھی کہ لوگ **ذر** خ ے وریے ہو گئے اور انہیں قبل کرویا جاہا ان حالات میں زرتشت اسے آبائی شرے بھاگ مبرے یاں ملخ چلے آئے میں بھی پہلے ان کی تعلیمات کا قائل نمیں تحاجب انہول نے میر سائے توحیدے حق میں اور شرک کے خلاف باتیں کیں تو میں ان کی حقیقت آمیز باتوں سے تین دن ایکے اور میرے علماء کے درمیان متا ظرہ جو بارہااور اس منا ظرے کے درمیان زرتشتہ رہے میہ صور تھل دیکھتے ہوئے میں نے اپنا پرانا اور آبائی دین ترک کردیا اور زرتشت پر ایمان-

مجھ عرصہ تک انہوں نے میرے بال تیام کئے رکھا مجروہ تبلغ کی خاطریماں سے بطے گئے ا میں مجھے پینز چلا کہ سمنی نے ان پر حمد آور ہو کر انسیں قبل کر دیا اور لوگوں نے انسیں وریا۔ ۔ زرخشان کی طرف کمیں وفن کر دیا ہے جاء یہ سمال پہلے کا ہے اور میں نے ارادہ کر رکھا ہے میں موقعہ نکال کر ضرور وریائے زر جٹال کی طرف جاؤں گا جہاں انہیں وقن کیا گیا ہے۔

یاں تک سمنے کے بعد گشتاہ جب خاموش ہو گیا تو بوناف بھر پولا اور کینے لگا کیا توال کی ن مالات کینے کے بعد انکی تعلیمات پر بھی روشنی ڈالو کے جو تمہارے ہاں تیام کے دوران وروں اور جن سے متاثر ہو کرتم ان پر ایمان لے آئے تھے اس پر گشتاسب خاموش رہ کر را پراس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ لکؤی فرش پر ڈال دی اور باری باری کوروش اور بونان ک طرف دیکتے ہوئے وہ کئے لگا۔

جھے زر تشت کی تعلیمات جس لقدر یا و ہیں وہ میں تم ہے کہنا ہوں اس کے سرتھ ہی گشناسب یے ایٹا گلاصاف کیا اور کہنے نگا۔ زرتشت کی تعلیمات کا انحصار زیادہ ترواصدانیت پر تھا مثلا "وہ کہتا

س فے ستاروں کے ورمیان سورج کیلئے راستہ بنایا جائد کو کون گھٹا آ بردھا آ ہے زمین کیے کڑی ہے آسان پر ستارے کس کے عظم پر ایکے ہوئے ہیں کون ہوا کو اتنی تیزی بخشا ہے کہ وہ اداوں کو بھیٹروں کے گلوں کی طرف اڑاتی جلی جاتی ہیں کس کی کاریگری سے روشنی تاریکی ہے جدا ہوتی ہے اور انسان کو جو پذات خود کچھ نہیں اس کو غور کرنے کی ملاحیت بخش ہے ظاہرہے کہ ہیہ سارے کام اس خداو ند کے ہیں جو اس کا نئات کا خالق اور مالک ہے اور وہی اس تاثل ہے کہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے اور اس ہی کی پرستش ادر عباوت کی جائے۔

اکی روزاین عمادت کے دوران میں نے اسے خداوندے دعا مانگتے دیکھا اور جو دعا اس نے المجی اس کے الفاظ سے مجمی تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کس متم کی تعلیمات دیتے تھے۔ان کی دنا پھھ صد متاثر ہوا میں نے فیصلہ کرلیا کہ میرے جو پرانے وین کے جو علاء میں ان کا زرنشت سے منافا کرداؤں گا اگر دہ جیت گئے تومیں ان پر ایمان لے آؤں گاہی میں نے اس مناظرے کا بندویستا ہے اور نوبی آخر ہے انسان کے ہر خیال قول و فعل کا کھل ہے جس طرح تیرے ابدی قانون میں مرقوم ہے برائی کا انجام برا ہے اور اچھائی کا انجام اچھا ہے تیامت تک تیری مصلحت کے تحت سے میرے علاء کو خاموش ادر ہے بس کر دیا اور ان پر توحید کی خفانیت اور شرک کا ابطال ثابت کرتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان کے انتمال اس کے انکار ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں آگر انسان کے انگار میں یا کیزگی اور صفائی آجائے تو اعمال میں در منتقی خود بخود آجاتی ہے وہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعرجو چیزانهیں سکھانے کیلئے زور دیتے تھے وہ پہلے بچ بولن بھر تیراندازی سکھانا تھا وہ کہتے تھے جھوٹ النابرا كناه ہے جو مقروض موتے سے بھی برا كناه سمجھا جانا جائے زرتشت سفائى اور پر كيزگ كو بھى بڑی ایمیت دیتے تھے۔ انہوں نے انسان کیلئے جسمانی صفائی کے عداوہ افکار افعال اور اعمار کی صفائی کو بھی لازمی قرار دیا زرتشت مالی ایدادیم بھی بڑا زور دیا کرتے تھے۔ انکا تول ہے جو شخص مالدار ہو

اس کو چاہیئے کہ وہ اینے قاضل ال سے دو مرول کی مدد کرے اور اعلی تعلقات کے قیام کیلئے ہو۔ انجام دے۔

وہ آکٹر کما کرتے تھے کہ میرے خداد کہ جھ سے بوں فرمایا ہے کہ اے ذر تشت الیے ہے پر جیرت اور افسوس ہے جو مخص خیرات تو دے لیکن خیرات ویتے وقت اس کا دل خوش نے زر تشت رہاتیت کے سخت مخالف تھے اور شادی کو مغروری قرار دیتے تھے۔ وہ کئے تھے وہ اس کر ہما ہو گا۔ جس کی بیوی ہو اس سے بدر جمال بمترہے جس کی بیوی نہ ہو اور ایسا مخص جو خاندان رکھا ہو گا۔ سے بہترہے جس کا کوئی خاندان نہ ہو ذر تشت محت اور کوشش کو بھی بیوی قدر کی نگاہ سے دیکھے اور نود بھی زراعت کے کام کو آخری وقت تک انجام دیتے رہے۔

یماں تک کنے کے بعد گشاس خاموش ہو گیا بھروہ کوروش اور بوناف کی طرف دیکھا ہو گئا بھروہ کوروش اور بوناف کی طرف دیکھا ہوئے کہ وے کئے نگاسہ ہو بھیے زبانی یا دہیں تم ان کی تعلیمات ہو بھیے زبانی یا دہیں تم ان کی تعلیمات مارے کئے نامہ کا اور کے مامنے سجدہ ریز ہوتے سے منع کرتے نے اور کئے اور کئے نے اور کئے اس کو یہ حق پہنچا ہے کہ بندہ اس کے مامنے سجدہ دیز ہو۔ یماں تک کہتے کئے شتا س خاموا کی اور کئے کئے کئے کئے کئے اور کئے اور کئے کئے کئے کئے کئے کئے کئے کئے کہ اس کے کہنے خدام کھانا لے کہا تھے لندا وہ سب آگش دان کے ہاں شام کے کئے تھے۔

کوروش نے اپ لشکر کے ساتھ ساری سردیاں گشتاس سے مرکزی شہر پنج بین گزار دیں اور بسب سرما اپنے اختیام کو پہنچ تو اس نے اپنے میزیان گشتاس سے اجازت فی اور اس سے رخصت ہوئے رہزاسان کی طرف بردھا اپنے لفکر کے ساتھ کوروش خراسان کی سطح مرتفع پر بردی تیزی سے آگے بردھت چد جا رہا تھا کہ سطح مرتفع کے باشندے اور مولیٹی جو شکار وغیرہ پر گزارا کیا کرتے تھے مسلح ہو کا ایک جگہ جمع ہو گئے انہیں خدشہ تھا کہ بید لوگ ان پر عملہ آور ہو کر ان کی لوث محسوث کریں گا لیڈ انہوں نے بہاڑوں کے اس سلسلے کی اوٹ میں مورسے بنا لئے تاکہ کوروش کے آگے بردھنے بوئے انتہاری راہ روک سکیں۔

کوروش نے ان کی اس تربیر کو انتقانہ قرار دیا کیونکہ بیہ معمولی او نیجائی انہیں اس کے انشریوں کی تیزاندازی اوران کے گھوڑوں کے حملے سے بیچا نہیں سکتی تھی۔اس لئے اس نے اپنے مشروکے ایک جھے کو اپنے مشہور چرنیل فرناک کی قیادت میں دیکر تھم دیا کہ بیہ ان گلہ بانوں کے چاروں طرف بیل کرانہیں ڈرائمیں دھرکا ئیں اور ہوا کے اندر تیراندازی کریں ناکہ میہ جنگ سے خاروں طرف بیل کرانہیں ڈرائمی دھرکا ئیں اور ہوا کے اندر تیراندازی کریں ناکہ میہ جنگ سے خاروں اور انازی وگ

من سے ساتھ تھم دیا کہ نہ ان چروا ہوں اور گلہ بانوں پر تیزاندازی کی جائے اور نہ ہی ان پر تکوار مخن سے ساتھ تھم دیا کہ نہ ان چروا ہوں اور گلہ بانوں پر تیزاندازی کی جائے اور نہ ہمی اس نے واضح کر دیا کہ آگر کسی نے ابیا کرنے کی کوشش کی تواسے سخت سزا جلائی جائے اور بیر بھی اس نے واضح کر دیا کہ آگر کسی نے ابیا کرنے کی کوشش کی تواسے سخت سزا

وی جات کا خراک انگر کے اس صے کو لیکر ان چروا ہوں اور گلہ یانوں کے چاروں طرف تھیل گیے جو پرائی ملے شکر کھات لگائے ہوئے ہیٹھے تھے۔ جب ان چروا ہوں نے دیکھا کہ سلے انگر ان پر پیش قدی کریا ہے قو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اس انشکر کے اندر پہلے شریندوں نے چروا ہوں کے اس بھا گئے کے عمل میں بورا قائدہ انحمایا اور ان کے چیچے اپنے گھوڑوں کو لگا دیا اور ان پر جملہ آور ہو گئے ان کے حملہ آور ہو گئے ان کے حملہ آور ہوئے کے ساتھ ہی فرناک کا پورا مشکر حرکت ہیں آیا اور بھی گئے ہوئے چروا ہوں پر انہوں نے ایسے خوفاک انداز میں حملہ کیا کہ بھاڑوں سے پنچے وادی میں دور دور تک چروا ہوں اور گلہ یانوں کی لاشیں خون سے رتخین ہوکہ بھرگی تھیں۔ کوروش کو جب خرا ہوئی کہ اس کے انگر بوں نے گلہ یانوں اور مولیٹی چرانے والے چروا ہوں کا قتل عام شروع کرویا ہے اور ان کی لاشیں وار دور تک بھری پڑی ہیں تو وہ غضبناک ہوا اس نے فررا "قاصد بھجوا کرا ہے گئر کو والیں بلا نیا اور اس غصے کی صالت میں اس نے اپنے جرنیل فرناک کو تھم دیا کہ وہ اس کے طاخ چیش ہو کرا نیا بیان دے کہ اس نے کیوں گلہ یانوں اور سے ضرر مولیثی چرنے والوں کا قتل عام میں کا گئی عام سے جیش ہو کرا نیا بیان دے کہ اس نے کیوں گلہ یانوں اور سے ضرر مولیثی چرنے والوں کا قتل عام عربے والوں کا قتل عام طرف بیش ہو کرا نیا بیان دے کہ اس نے کیوں گلہ یانوں اور سے ضرر مولیثی چرنے والوں کا قتل عام سے جیش ہو کرا نیا بیان دے کہ اس نے کیوں گلہ یانوں اور سے ضرر مولیثی چرنے والوں کا قتل عام سے جیش ہو کرا نیا بیان دے کہ اس نے کیوں گلہ یانوں اور سے ضرر مولیثی چرنے والوں کا قتل عام

جب فرناک کو روش کے سامنے آیا تو کوروش نے اس سے جنگی نافرانی کی یاز برس کی تواس
دات اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کیلئے کوئی قاضی یا منصف نہ تھ بلکہ کوروش ہی تھا اور اس کے ساتھ
اس کی بیوی ایسس اور یوناف بیوسا اور بار پیگ بیٹے ہوئے تھے جن کو گوں اور جرنیلوں نے اپنے
اس جرنیل فرناک کے طاف شکایت کی وہ بھی وہاں جمع تھے کوروش نے جب فرناک سے باز پرس کی
تو فرناک اپنی صفائی بیس کنے نگا کچھ نامعلوم سواروں نے ان چروا ہوں پر حمد کرویا تھا اور ان کی دیکھا
ویمی سار الشکر حملہ آور ہوگیا اور جس بڑا روں حملہ آور ہوئے لشکر یول کو کیسے روک سکتا تھا۔ اس
کے علوہ اپنی صفائی کیلئے میرے پاس کوئی اور دیس سیس ہے۔ اس کے بعد فرناک نے اپنے بازووں
کو منگا کرکے وہ زخم و کھائے جو کوروش کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے جسم پر آئے تھے جہاں تک
کو علوں اجازت ویتا تھا اس نے اپنی جنگی قد اس کا بھی ذکر کیا جو اس سے بیشتر جنگوں میں وہ کوراش
کے ساتھ وسے چکا تھا ایسا کرنے سے قرناک سے جاہتا تھا کہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ ویش ان خدمات کو بھی ناموش اور سر
جمکائے بیشا پچھ سوچ رہا ہے تو اس نے پیم کوروش سے کمنا شروع کیا۔
'جمکائے بیشا پچھ سوچ رہا ہے تو اس نے بیم کوروش سے کمنا شروع کیا۔

293

اے تحظیم کمبوجیہ کے بیٹے میں نے انیس سال پہلے سزہ زاروں سے لیکریار ساگر دیا تمهارے جمراہ رہ کر تمہاری خدمت کی ہے میں ہی تھا تمہارے ساتھ جو اپنی زرہ مکتر پنے سواردل دروازہ بندان سے آگے بردھا کر سارؤس شہرکے بقریلے علاقوں کی طرف لے گیا تھا۔ ہیں خلاق ضدات کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں جیسے میں نے بچھ مہمی نہ کیا ہواوا میرے حساب میں صرف جرم ہی جرم رہ گئے ہوں انہمی میں یو ڑھا نمیں ہوا جوان ہوں اور آپ کے مشكرين ره كرمزيد غدمات انجام وے سكتا ہوں يهاں تنك كہنے كے بعد فرناك غاموش ہو گيا تھا۔ ﴿ کوروش بھی فرناک کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ وہ جاہتا ہے کہ اے لشکرے علیحدہ نہ کیا جائے اور شکر بی میں رکھ کر خدمات وی جا میں کیو نکہ فرناک جاننا تھا کہ ماضی میں جس کسی بھی جزنیل ے ای غلطی یو کو تاہی ہوئی اور اس نے صحیح طرح سے کوروش کے احکامات پر عمل نہ کیا تو کوروش نے فور آ اس کو جرنیل اور کمان دار ہے ایک معمولی سیابی میں بدل دیا تھا فرناک کے سامنے ایسی کئی مثایس تھیں کہ آکٹر جرنیاوں کو میج کام نہ کرنے کی وجہ سندان کے عہدوں کو فور آتندیل کر دیا گیا تم لیکن فرتاک کا مقام کوروش کے بال دو سرے جرنیلوں کی نسبت مختلف تھا یہ مخص بروی جانبازی اور ولیری کے ساتھ جنگوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ کوروش کا انتہائی فرہ پردار اور تخلص سائتی بھی تھا اس لئے اپنے طور پر کوروش بھی یہ جاہتا تھا کہ اٹھ کر فرناک کے اس جرام کی معافی کا اعلان کر دے نیکن د فعتا" اے اپنے مرکزے چالیس منزل دور ہونے کا خیال ہوا اس پر دلیں جس اکثرے ہی اس کی وفاداری کا دم بھرتے تھے تاہم ان کے اتحادے کوروش برا متاثر تھا اس موقع پروہ سوی رہا تھا کہ اگر وہ آج فرناک کے اس جرم کو نظرانداز کر دے تو کل ایسا ہی کوئی جرم عام ساہی كرا ہے توكيا اس عام سيابى كے جرم كو بھى وہ معاف كريكے گا ان خيالات كے ساتھ كوروش كى "كردن پھرجھك "كئى بتنى اور وہ پچھە سوپچنے لگا تھا۔

آ ثر بہت سوج بچار کے بعد کوروش نے ایک جانبدارانہ سافیصلہ کیا اور فرناک کو مخاطب کر کے سامنہ سے سالہ سے بو خدمات گئر آج کل انجام دے رہا ہے الیکن تہیں ہدان دائیں بھیجا جا آ ہے وہاں تم سارے لگاروں کے سید سالار اعظم کی حیثیت سے لئرگ بسر کرو کے اور ہم تم مارے موجودہ عرد سے سے بھی اعلی اور ارفع ہے اور تم آ تھم ہائی ان عرد سے بھی اعلی اور ارفع ہے اور تم آ تھم ہائی ان عرد سے بھی اعلی اور ارفع ہے اور تم آ تھم ہائی میر کرو گے اور یہ عمدہ تمہارے موجودہ عرد سے سے بھی اعلی اور ارفع ہے اور تم آ تھم ہائی میر سے میں میر کرو گئے ہوئی تر میں رہا جا تھا اس کے کہ وہ لشکر میں رہ کر سے متحل فیصلہ دے چکا تھا الذا او میر کوروش ہوئی اس سے متعلق فیصلہ دے چکا تھا الذا وہ اس سے متعلق فیصلہ دے چکا تھا الذا وہ اس سے متعلق فیصلہ دے چکا تھا الذا وہ اس سے متعلق فیصلہ دے چکا تھا الذا وہ اس سے متعلق فیصلہ دے چکا تھا الذا وہ اس سے متعلق فیصلہ دے چور دیکھ چکا تھا

اس کی مزید دیجوئی کیلئے کوروش اپنی جگہ سے اٹھا پہلے اے گلے لگا کر اظہار محبت کیا پھراس نے اپنے کا مزید دیجوئی کیلئے کوروش اپنی جگہ سے اٹھا پہلے اے گلے لگا کر اظہار محبت کوروش کی طرف سے شاہی محبت اور کرم نی بینے پر لگا دیا ہے تھنے کہا تھا ہوئے کا مزید اس کے بعد وہ شائی تھی کوروش کے ایسا کرتے پر فرناک تعظیم بچالیا اور اپنے مرکو اس نے فم کر دیا اس کے بعد وہ کٹائی تھی کوروش کے ایسا کرتے ہوئے فرامیان کے ان دشوار گزار علاقوں سے بھران کی طرف چلا کوروش کے مات کے میں مقال میں بھران کی طرف چلا میں بھران کی طرف جلا میں بھران کی میں بھران

ا الله المراح ا

یوناف میرے دوست میں تو انٹا بردا دریا اپنی زندگی میں پہلی یار دیکھ رہا ہوں کیا تم نے اس سے

پیلے اس دریا کو دیکھ رکھا ہے جس کا نام جھے آح بتایا گیا ہے اس پر بوناف مسکراتے ہوئے کئے لگا

ہاں جس اس دریا کو اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکا ہوں میں نے اپنی طویل دیمگی میں ایسے کئی بیرے

ہرے دریا دیکھ رکھ ہیں بوناف جب کہتے کہتے خاموش ہوا تو کوروش کے باکیں طرف کھڑے اس

کے ایک لشکری نے دریا کی چوڑائی اس کے تیز بہاؤ کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے بلند آواز میں کما

اگر کی سوگند یہ دریا تو بالکل دریائے نیل کی مانند ہے جس پر مصروالوں کی ذیمگی کا دارومدار ہے

کورش کے انشکر کی دباں آمد پر متامی خوارزمی نوگ جو دریائے آخو کتارے بھوسہ ملی مٹی کے بیٹے

اگر کی سوگند یہ دریا تو بالکل دریائے نیل کی مانند ہے جس پر مصروالوں کی ذیمگی کا دارومدار ہے

کوروش کے انشکر کی دباں آمد پر متامی خوارزمی نوگ جو دریائے آخو کتارے بھوسہ ملی مٹی کے بیٹے

ناظب کرکے کوروش نے ہو چھا۔

اسب رسے وروس کے بہت کیاتم مجھے اس دریائے آجو کی حقیقت بتا کتے ہو یہ کمال سے آگا ہے اور کد حریفا جاتا ہے اس بر ان جمع ہوئے والے فوار ڈمیول میں ہے ایک نے کوروش کو مخاطب کرکے کمنا شروع کیا اسے بادشاہ یہ دریا دور دراز کے ہر فیلے میما ڈول سے نکل کر آگا ہے ادر کسی جھیل کے بجائے ایک مکلی سمندر میں جاگر آھے تھو ڈی دیر تک وہال کھڑا رہتے کے بعد کوروش مجر حرکت میں آیا اور اسپنے

لشکر کے ساتھ وہ دریا کے کنارے کنارے شال کی طرف بیش قدی کرنے لگا تھا۔ یمال کل ایپ لشکر کے ساتھ دریا کی ایس جگہ آن رکا جمال پر دریا ایک کھلی جگہ دہانہ سابنا کر آگے پروہ کوروش نے دیکھا کہ اس جگہ دریا کے کنارے وور دور تک بھوسہ ملی مٹی کے مکان سیٹے پروسی کوروش نے دیکھا کوروش نے دیکھا کہ اس جگہ دریا کے کنارے وور دور تک بھوسہ ملی مٹی کے مکان سیٹے پروسی سیتھے۔ ان مکانوں میں رہنے والے لوگ بھی خوارزی تھے جو تھوڑی بہت کھیتی باڈی کر لئے تھا لوگوں کو ہروفت دریا کی طرف سے سیااب کا خطرہ رہتا تھا اور آکٹر آگی فصلیس تباہ بوجایا کرتی تھا اور آکٹر آگی فصلیس تباہ بوجایا کرتی تھا ان لوگوں کے حالات جانے کے بعد کوروش نے ان سب کو آکٹھا کر کے ان کو مخاطب کر سے گئے۔

تم لوگوں کی حالت و کی کر چھے ہے حد افسوس ہو رہا ہے کہ پانی کا انتا بڑا ذخیرہ تمہار سے ہا اور تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ہو اور یہ تمہاری سرز مینوں سے گزر آ ہے اور تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ہو اور یہ تمہاری سرز مینوں سے گزر آ ہے نکل جا آ ہے ۔ تم آگر جا ہو تو پانی کا رخ سوڑ کر اور پھراس سے نہرس نکال کراپنی اس ذھن کو سرخ رہیت پر مضمل ہے سیراب کر سکتے ہو اور آگر تم ابیا کر لو تو بیس شمہیں بھین دلا تا ہوں کہ ابھوسہ ملی مٹی کے مکانوں کے بجائے پھراور لکڑی کے ابھے ابھے مکانات بھی بنا سکو گے اور تمہارا حالت سنور اور سد هر کر رہ جائے گی اور تم بھتر اور فوضحال ذیدگی ہر کر سکو گے کورش کی سے تھا سن کرائی بوڑھائی کہ کرکر سکو کے کورش کی سے تھا

آئے بادشاہ تہمارا کمنا درست ہے کہ اگر ہم اس دریا پر بندھ باعدھ کرادر اس ہے نہری گا کراپ اس سرخ ریت کے صحرا کو سراب کرلیں تواس صحرا بیں ہم لملماتے کھیت اور ہری بھری ا شاداب فصلیں اگا سکتے ہیں اور اپنی حالت بہترینا سکتے ہیں اور مٹی کے مکانوں کی جگہ ہم اپنے کے پھراور لکڑی کے خوبصورت مکان بنا سکتے ہیں لیکن جب ایسا ہو جائے گاتو سمرفند اور اس کے قرب جوار کے بدے برے شرول اور تعبول کی طرح ہم بھی آفت اور عذاب سے دو چار ہونا شرورا ا جائیں سے اس بو ڑھے کی یہ محفظہ من کر کوروش چونکا اور کہنے لگا تمہمارا اشارہ کس آفت اور عذاب کی طرف ہے اس پر اس بو ڈھے نے کھنکار کر اپنا گلہ صاف کیا اور دوبارہ وہ کئے لگا۔

اے ہاوشاہ شال کی طرف سے ان جانے اور نا آشنا سے سرخ وحشت اور ورندگی کا منام لئیں ہے ہر سال شال کے کو بستائی سلسلوں سے نکل کر آباد زمینوں پر حملہ آدر ہوتے ہیں اکثرا سرفتد اور اور نزدیک کے شہروں کی ایمنٹ سے ایسٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں وہ جس شم بجسی حملہ آور ہوتے ہیں اس کے جوانوں کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے استا ساتھ رکھتے ہیں اور جو لوگ ہی جا تمیں انہیں قبل کر جاتے ہیں جس داستے ہیں ہوگ گزر ساتھ رکھتے ہیں اور جو لوگ ہی جا تمیں انہیں قبل کر جاتے ہیں جس داستے ہیں ہوگ گزر ساتھ سے بھی سے لوگ گزر میں فسلوں کو آگ رائے ہیں جس داستے ہیں جو ایک گزشتہ ہی فسلوں کو آگ رائے ہیں جس استا ہوگ گزرتہ ہیں فسلوں کو آگ رائے ہیں جس داستے ہیں جس داستے ہیں گزشتہ ہی دولو

ان لوگوں نے سمرقد شمر پر شب خون مارا اور جی بھر کے لوٹا ان کے پچھ سائتی اب تک سمراتد ہی معنی میں متبم ہیں اور یاتی جو جیں وہ سمرقد سے یا ہرا پی عور تول بچیوں کے ساتھ بڑے بڑے چھپروں میں بن متبم ہیں اور یاتی جو جیں اس پار ان کے ہاتھ خوب مال لگا ہے ان کے چھڑے اس دولت اور خوراک پراؤ کئے ہوئے جیں جو انہوں نے لوٹا ہے ان سفاک اور خونخواہ لوگوں کو یسال کے مقامی ہوگ وائی گھر کر پکارتے جیں۔

آگر ہم نے اس دریا پر بندیاندھ کر لملماتے کھیت اور شاداب فصیس اگانا شردع کردیں اور

ہم نے اس کو بہتر بنا دیا کچے مکانوں کی جگہ پھراور لکڑی کے مکان بنا لئے تو بید دائی سہجہ جا ہمیں گے کہ

ہم اب غریب نمیں رہے بلکہ سمرفکہ اور اس کے نواجی علاقوں کی طرح امیرا اور خوشحال ہو گئے ہیں

لنذا وہ سمرفکہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کی طرح ہم پر بھی شب خون مار نے لگیں گے اور

ہمیں اپنا نشانہ بنانا شردع کردیں گے جس کی بنا پر ہمارے ہو ڑھے ہے جوان اور عور تیں ان کے قل

وغارت گری سے محفوظ رہ سکیں گے لاندا اے بادشاہ ہم اس دریا کے پانی کو اپنے کام میں نمیں لاتے

وغارت گری سے محفوظ رہ سکیں گر ایسر کر لیتے ہیں اور اس قدر تی کھیٹیاں اور فصلیں اگاتے ہیں جن

بن اپنے مٹی کے مکانوں میں گر ریسر کر لیتے ہیں اور اس قدر تی کھیٹیاں اور فصلیں اگاتے ہیں جن

ے ہماری گڑر یسر ہو سکے اس سے بڑھ کر ہم عدوجہد نمیں کرتے اور آگر ہم ایسا کریں گے تو وائی

وشیوں کی پلخارے کوئی ہمیں بچاتے والا نہ ہوگا۔

اس بو رہے کہ یہ گفتگو من کر کورہ ش گرے تظریب کر رہ گیا تھا تھوڑی دیر تک دہ فاہوش رہ کر یکھ موچنا رہا بھراس بو رہے کو وہ مخاطب کرکے کئے لگا کیا تم جھے بتا سکتے ہو کہ یہ تملہ آور دائی ان وثوں کماں ہیں اس پر وہ بو رہا بھر کئے لگا میرا اندازہ ہے کہ یہ اس وقت سمر قلا کے مثر آن اور جنوب کی کسی ست بڑاؤ کئے ہوئے ہیں چند روز پہلے ہماری بستیوں کے پاس سے ایک مثر آن اور جنوب کی کسی ست بڑاؤ کئے ہوئے ہیں چند روز پہلے ہماری بستیوں کے پاس سے ایک تجارتی کارواں اور قافلے کے پاس فیتی سامان تھا جس میں جوا ہرات نیلی اون ترشا ہوا ہا تھی دانت رہم اور سونا بدا ہوا تھا۔ یہ قالمہ سمر قدی طرف جا رہا تھا اور اس قافلے کے جوان تو انا سے لیکن ان تملہ آور وائیوں نے جنیس ساگت بھی کما جا آب بان کو بھی معاف نہیں کیا ان پر حملہ آور ہوئے ان کا سارا مال لوٹ لیا اور ان کے سلح جوانوں کو انہوں نے ہوئے یہاں سے گزرے انڈا ان کی ساگت ہو تھا کہ یہ مساگت ان ونوں شرقد سے باہم جنوب مشرقی جھے ہیں بڑاؤ کئے ہوئے ان کا سارا میں یہ چھا کہ یہ مساگت ان ونوں شرقد سے باہم جنوب مشرقی جھے ہیں بڑاؤ کئے ہوئے ان کا سارا میں یہ کوروش نے اس بو شھے کو اطمینان ولائے ہوئے کیا۔

اے میرے بزرگ معلمین رہو میں یمال ہے سیدھا ٹمرقند کے جنوب مشرقی جھے کی طرف کوچ کروں گااور ان وحشی مساکنوں کو قتلست دیکر ان کو انہی مار ماروں گاکہ آئندہ وہ ان سرزمینوں ی مند آور ہونے کی کوشش نہ کریں گے اس کے ساتھ می کوروش نے اپنے تشکر کو کوچ کرنے کا بھر منا اور دوہن برق رفقاری سے سمرقند کی طرف پیش قدمی کر رہاتھا

آ فر کار سرقند کے نواح میں کوروش کے لشکر کو ان وحشی مسالتوں سے پالایوا زندگی میں پہلے ور کوروش کے تربیت یافتہ اور عظیم لشکر کا سامنا اس طرح کے صحرا نشینوں سے ہو رہا تھا جولوٹ مار اور قبل وغارت میں اپنا عانی اور منتل نہ رکھتے تھے جس وقت دونوں لشکر آپس میں عمرائے تو كوروش في اندازه لكاياكه وه وحشى مسأكت با قاعده طوري صفيل بانده كرسامن نهيس آتے بلكه ا پے جسموں پر چڑہ لپیٹ کر جنٹوں کی صورت میں اجا تک نمودار ہوتے میں اور بھیڑیوں کی طرح کوروش کے نظار میں شامل مادیوں کیار سیوں اور کلدانیوں کے گرد تھیرا ڈال کر تیراندازی کرتے اور بھر جا کر بپاڑوں میں جا چھپتے ان کے تیر پارسیوں اور تعدانیوں کی زدہ بکتر میں سوراخ کر دیتے تھے۔ كوروش نے يہ بھى ديكھاكہ وہ عجيب وغريب حملہ آور جنہيں مساكت كه كريكارا جاتا تھا ان ميں ے جب کوئی کوروش کے نشکریوں کی تیراندازی سے زخمی ہوجا آبوہ وہ ست نمیں ہار آ تھا یاد جوداس ك كد خون ان ك جسمول سے جارى مو آ وہ حيوانوں كى طرح زخموں كاكوئى اثر نميس ليتے تھے۔ ابے گوروں کی رسیاں آپس میں باندھ لیتے اکد ساتھیوں سے جدانہ ہو جائیں اور گھو زون ک زیوں سے اس طرح چیک جاتے کہ پاری کادانیوں کے ماہر تیراندازوں کیلے اسمی نشافہ بنانا مشکل ہو جاتا تھا وہ پارسیوں اور کدانیوں کی طرح جنگی نعرے بلند شیس کرتے تھے بلکہ اپ چرے سے ایک طرح کا جیب سااظمار کرتے تھے جو انہیں اور ان کے ساتھ یوں سیاکتوں کے ساتھ جنگوں کے ورمیان کوروش نے یکی اندازہ لگایا کہ ان کے سرداروں کی کردنوں اور بازدوں پر سوتا چک رہا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کو لڑاتے لڑاتے اچاتک گر دو غبار میں تم ہو جاتے بچرددیارہ نمودار ہوتے اور صفول میں برے زورے حملہ کروہے اور جب کوروش کے سابی جوابی کارروائی کرنا جاہے تووہ آتا" فانا" وائيس بائيس چكرد يكرايي محكورون كو بحكات اور كوروش كے فشكريوں كى كرهت سے نكل <u>واتے تھے۔</u>

جسے ہے۔ تھوڑی ہی دیر کی اڑائی کے بعد کوردش نے محسوس کیا کہ وحشی تعلمہ آور جنہیں مساگت کہ کر پکارا جاتا ہے آہت آہت نہیں بلکہ بڑی تیزی ہے جنگ پر پھاتے چلے جارے ہیں اور پھر جلد ہی ان حملہ آوردل کے جوش و خروش ہیں اضافہ ہو گیا اور وہ چاروں طرف ہے بھو کے بھیڑاوں کی طرح کوروش کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے اور کوروش کی اگلی صفوں کو انہوں نے در جم برجم کرکے رکھ دیا تھا پھراس نے اندازہ لگایا کہ اگر اسی صور تحال میں مزید جنگ رہی تو اس کے لشکر کو تا قابل سخانی تقصان اٹھانا پڑے گا اور سے وحشی اے شکست دیکر اور ویر اٹوں تک ان کا تعاقب کر کے ان کا

منایا کردیں کے انداس نے فورا "اپنے جھوٹے سالاروں کو تھم دیا کہ لٹکر کو چھے بنا یہ بے نہذا کو دو کے منایا اور اپنے لٹکر کو لیکر وہ کے کوروش کے تھم پر جنگ بند کردی گئی اس نے اپنے لٹکر کو چھے بٹایا اور اپنے لٹکر کو لیکر وہ کے کوروش کے تھا تھا اور ان کی اوٹ میں ہو کر اس وادی شن اس جگہ لے کیا تھا جمال کافی او چی جھا تیال اور در خت تھے اور ان کی اوٹ میں ہو کر اس وادی شن اس جگہ ہے اور ان کوروش بوناف یہ ان کوروش بوناف نے اور سستانے کا موقع دیا تھا۔ اس وقفے کے دوران کوروش بوناف اور جو ساکے پاس آیا بوناف کو خاطب کرکے وہ کھنے لگا

اور بوسات ہو گئے میری امید اور توقع کے بالکل طلاف ہوئی ہے بیں تو ہی اندازہ لگائے ہوئے تھا کہ ہم ہیں جہارہ دی ہے میں اور اور توقع کے بالکل طلاف ہوئی ہے بین النا انہوں نے ہمیں بہا ہوئے ہوئے ہیں النا انہوں نے ہمیں بہا ہوئے ہوئے ہوئے شرمندگی محسوس تنیں کرتی چاہئے کہ ان وحثی تملہ مجور کر دیا ہے اور ہمیں میں تشلیم کرتے ہوئے شرمندگی محسوس تنیں کرتی چاہئے کہ ان وحثی تملہ ہوروں نے اس بنگ میں ہمیں تکست وی ہے ہوئان سے فورا سکوروش کی بات کا نیخ ہوئے کہا ہوروں نے کہا اور اور بی جہا داری تعلی ایسا ہوروں کے اس بنگ میں ہمیں تکست وی ہے ہوئے کہ کریونائے کی طرف کی بات کا نیخ ہوئے کہا ایسا ہوروں کے اور بی جہا داری تعلی کی وجہ ہے ہوا ہے کوروش نے جو تک کریونائے کی طرف کی خواد اور بی جہا داری تعلی کی وجہ ہے ہوا ہے کوروش نے جو تک کریونائے کی طرف کی اور بی جہا داری تعلی

وہ اس طرح کہ ہم نے اپنے لککر کی ترتیب ہی غلط رکھی تھی۔ بین نے مرنے والے چند سائٹوں کا بردے غورے جائزہ لیا ہے وہ اپنے سائے والے صے اور بیٹے پر پیجا بائدھ کر رکھتے ہیں اور اس چڑے کو وہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس چڑے کی گئی تہیں ہوتی ہیں اور شائز وہ زور ہی کوئی تیراس چڑے کو چر کر ان کے جسموں کو نقصان پہنچا تا ہے۔ للذا وہ جب اچا تک شاز وہ اور ہوتے ہیں تو اپنے سائے والے جھے پر جو انہوں نے چڑا بائدھا ہو تا ہے وہ انہیں ہارے لئے لئے اور ہوئے ایدا داری تیرا ندازی سے مخفوظ کو رکھتا ہے لئے لئے کہ اور پائٹ کریوں کی تیرا ندازی سے انہیں محفوظ کو رکھتا ہے اس کو جو انہوں نے پیٹے ہر موٹا چڑا یا ندھا ہو تا ہے وہ ہماری تیرا ندازی سے انہیں محفوظ کو رکھتا ہے اس طرح ان کی نسبت ہمارا زیاوہ نقصان ہوا ہے جو ہماری تیرا ندازی سے انہیں افتیار کمنی پڑی اس طرح ان کی نسبت ہمارا زیاوہ نقصان ہوا ہے جس کے نتیج میں ہمیں سے پیپائی افتیار کمنی پڑی اس طرح ان کی نسبت ہمارا زیاوہ نقصان ہوا ہے جس کے نتیج میں ہمیں سے پیپائی افتیار کمنی پڑی ابندا کر تیو ہمیں سے پیپائی افتیار کمنی پڑی ابندا کر تیو ہمیں سے پیپائی نہ و کھتا پڑتی ہو بات الفاظ پر کوروش خاموش رہ کر پچھ سوچتا رہا ابندا کر تیو ہمیں سے پیپائی نہ و کھتا پڑتی ہو بات کے ان الفاظ پر کوروش خاموش رہ کر پچھ سوچتا رہا گھروہ ہو باف سے پوچھے لگا۔

بروہ پوہا ہے جو بہت ہمیں نمس طرح اپ الشکر کو تر تیب دیکر ان وحثی حملہ آوروں کا مقابلہ تمہارے خیال میں ہمیں نمس طرح اپ الشکر کو تر تیب دیکر ان وحثی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا جائے جواب میں بوناف کہنے لگا ہمیں بوں کرنا جائے کہ اب وقت ضائع نہیں کرنا جائے بنی النور ہمیں ان وحشیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنی جائے اور انہیں ستانے اور قوت سمال النور ہمیں ان وحشیوں کرنا جائے ہے جملہ ہمیں اس طرح کرنا جائے کہ جس جگہ ہم پڑاؤ کے کرنے کا موقعہ فراہم نہیں کرنا جائے ہے کہ جس جگہ ہم پڑاؤ کے ہوئے ہیں یہاں بلند جھاڑیاں اور ورخت ہیں ان کی اوٹ میں رہتے ہوئے اپ لاکٹر کو ہمیں تھین

اس کے بعد کوروش حرکت میں آیا بوناف کی تجویز کے مطابق اس نے اپ انتظر کو تین حصوب بیس تقتیم کرویا ایک حصه اس نے اپنے ماتحت رکھا دو مرابع ناف کی کمان داری میں ادر تبیرا اس نے بار بیب کے ماتحت کرویا تھا۔ بوناف اینے جھے کے افکر کے ساتھ میدان جنگ کے وائیں جانب جابیفا جبکہ میدان جنگ کے بائیں طرف بار پیک اسے الشکرے ساتھ جھے گیا تھا اس کے بعد باتی ماندہ اشکر کے ساتھ کوروش حرکت میں آیا طبل بجا آبوا وہ آھے بڑھا آگہ وشمن کو پا جلے کہ کوروش این نظر کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے وفول اور طبل کی آوازوں پر بدوحشی چونک بڑے اور آئے برا کا کوروش پر حملہ کرویا کوروش پہلے سے متوقع جملے کیلئے تیار تھالندا اینا وفاع کرنے كرسا تفدماته اس في جارحيت بمي العتبار كرت موع مسأكتول ير جان ليوا منا كرنا شروع كروية یتے نین اس موقع سے جبکہ مساکت جاروں طرف سے کوروش کے لشکر پر طوفانوں کی طرح مملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے میدان جنگ کے دائیں بائیں طرف سے بوناف اور بار بیک نے اپنے الشكريون كے ساتھ اليي تيز اور تند تيراندازي كى كە بے شار مسأكت ان كے تيروں سے تھاتى ہو كة ان كى لا شول عند ميدان جنك ايك طرح س اث كيا تفايد صور تخال ويكيت موت مسأكت میدان جنگ سے بھا کے کوروش اور اس کے علاوہ بوناف اور بار بیگ بھی ابنی ابنی گھاتوں سے نکل كران كاتع قب شروع كرديا اين آئے آئے بھائے ہوئے كئى مسأكتوں كو انہوں نے موت كے گھاٹ آبار دیا اس اچانک فکست سے وہ مسأگت ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے بڑاؤ میں بڑے

بوئے چکوے اور عورتوں اور بچیں کو چھوڑ کر راہ فرار افتیار کرئی۔ کوروش نے اپ لشکر کے بیٹھ آئے بڑھ کر ان وحتی مسائنوں کے بڑاؤ پر قیعتہ کر لیا تھا۔ چھڑوں پر ندا ہوا بے شار مال بنوان ساتھ آئے بڑھ کر ان وحتی مسائنوں نے سرفقہ کے نواح سے اوٹ کر جمع کر بیا تھا کوروش کے باتھ نگائی پراؤ کے اندر بھا گئے والوں کی عور تیں اور بچ بھی تھے بو ناف ہے مشورہ کرنے کے بعد کوروش نے یہ فیصلہ کیا کہ چھڑوں کے اندر جس قدر دولت اور اول بھرے ہوئے تھے وہ اس نے اپنے قبضے میں کر لئے ان چھڑوں میں اسپر بونے والی عور تیں اور بچوں کو غیر سنج کرنے کے بعد اشیں اجازت دے دی گئی کہ چھڑوں میں اسپر بونے والی عورتی اور بچوں کو غیر سنج کرنے کے بعد اشیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے اپنے تیں کوروش کے اس نے مسائنوں کی وہ عورتی اور بیکے وہ نی ہوئے اندا وہ فورا اس اپنے چھڑوں کو با نکتے ہوئے دہاں سے بھلے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کوروش اپ فائنے مائنے میں کوروش اپنے فائنے موال کورش اپ فائنے میں کوروش اپ فائنے میں کوروش اپ فائنے میں کوروش کے دہاں سے بھلے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کورش اپ فائنے میں کوروش اپ فائنے موال سے بھلے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کوروش اپ فائنے میں کا کھروش کوروش اپ فائنے کوروش کے کوروش کی کوروش کی کوروش کی کوروش کر کوروش کوروش کی کوروش کے کھروں کوروش کے کہ کوروش کی کوروش کی کوروش کی کوروش کوروش کی کوروش کی کوروش کی کوروش کی کوروش کی کوروش کی کوروش کے کہ کی کی کوروش کے کی کوروش کی کوروش کے کی کوروش کی کوروش کے کی کوروش کے کی کوروش کے کوروش کی کوروش کے کی کوروش کے کوروش کی کور

سر قذک لوگوں کو پہلے ہی خبرہ و پیکی تھی کہ سمر قذک باہر کوروش نے اپنے گشکر کے ساتھ سائتوں کو شکست دینے اور ان کا قبل عام کرنے کے بعد انہیں بھاگ جائے پر مجبو کردوا ہے للڈاسمر قذک لوگ بہت خوش ہوئے کیو کہ وہ آئے دن ان مساکتوں کی لوٹ مار کا شکار ہوئے رہتے تھے۔ کروش جب اپنے تو ممتاز شریوں اور آجروں نے کوروش اور کروش اور استقبال کرتے ہوئے ان کیلئے بہترین جشن کا انتظام کیا اس خوشی بیں باغول کے دروازوں پر پھونوں کے ایوان بنا کر ان بیس خواجورت عالیے بچھائے گئے۔ باغوں کے چاروں طرف دروزوں پر چینی کے فانوسوں سے چراناں کیا گیا۔ کوروش کو ریشم کے عالیے پر چاندی کی بھارا را در ختوں پر چینی کے فانوسوں سے چراناں کیا گیا۔ کوروش کو ریشم کے عالیے پر چاندی کی بھارا گیا۔

اس جش کے موقع پر سم فقد کے لوگوں نے کورش کے ماتھ ماتھ بوناف اور بیوسا اور

ار بیگ کو بھی اپنی رسومات کے مطابق چاندی کی کری پر بھایا شاعروں نے ان کی تعریف میں

قسیدے کے اور کوروش کا شکریہ اوا کیا کہ اس نے دحش سٹاگتوں کو ، ربھا کر اشیں لئیروں سے

مخوظ کیا ہے اس جشن کے بعد سم فقد کے بھتے سم کردہ لوگ کوروش کی فدمت میں حاضر ہوئے اور

کوروش کو اپنا بادشاہ شلیم کرتے ہوئے کھا کہ وہ اس کیلئے سم فقد شرمیں ایک مخل بنانا چاہتے ہیں اور

یہ ادادہ رکھتے ہیں کہ وہ کوروش کے خزانے کو سونے چاندی سے بھر دیں گے اور بری چرہ لڑکیاں

اسکی فدمت کیلئے مقرر کریں کے کوروش نے شمر کے دوگوں کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان

اسکی فدمت کیلئے مقرر کریں کے کوروش نے شمر کے دوگوں کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان

اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھے تھے تھا گف چیش کرئے سے بچائے تم مجھے جتنی بھی زیادہ تعداد میں ممکن ہو دد کوہانوں والے او ثٹ نیل گاڑیاں اور صناع مسیا کروان کی مددے ہیں تمہارے

و فني مسكراتي بوسخ كنتي لگا-ر داستان کو آج دويسر كو بايل سے سامريہ شريس داخل موا ب يد بايل كار بنے والا ب اور د اللی کور بالل کی حکایتی اور داستانیں منارہا ہے اس لئے لوگ اس کی داستان میں دلچیں لے رہے یں کو تکہ بید داستانیں اور حکایتیں باغل سے تعنق رکھتی ہیں اور یمان کے لوگول کیلئے تی ہیں جس کی وجہ سے والیسی کا باعث ہیں اس مختص کی اس گفتگوسے عارب اور بنیطر دونوں مطمئن ہو گئے تے چروہ ان نوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور اس داستان کو کی داستان غورے سننے لگے تھے۔ جب وہ داستان کو اپنی شروع کی ہوئی داستان شم کرچکا اور لوگ وہان سے بننے کی کوشش كرف كك توداستان كو فورا "بولا أوروبال جمع بون والے سارے لوكوں سے كنے لگا ميري واستان نے والو تم جانے ہو کہ میں اس سرائے میں اچنی ہوں میرا تعلق یائل سے ہے میں ہے ہی کمد سکتا ہوں کہ جھے جیسا داستان کو تنہیں کہیں نہیں ملے گا اگر تم میری کچھ مدد کرو تو میں تنہیں بایل کا ایسا جا واقعہ سٹا آ ہوں جو تمہارے لئے انتہائی دلچین کا باعث ہوگا اور تم مشکل بی ہے اس پر لیٹین کر سكومے اس ير جولوگ وإل سے منتے كى كوشش كررہ تھےرك كئے سب نے اپنے كيڑے شول شنل كرسكول كى صورت من يحديد تم يحد إس داستان كوكو ديا- داستان كولية وه سارے سكے سنبدال كريسك اي تخيل من وال يجردونون إلى فضا من بلند كرت بوئ لوكون س كما مير، بعائيونتم سب بیشد جاؤیس تم پر ایک ایما اعشاف کرما بون جو بینینا" تمارے لئے نیا اور انوکھا ہوگا میں متہيں يہ كہتا ہوں كه بابل ميں دو ايے فرشتے ہيں جو لوگوں كو جادو اطلم اور سحر سكھاتے ہيں۔ ان ددنون فرشتوں کے نام باروت اور ماروت میں یہ دونوں فرشتے بالل کے نواح میں ایک کویں میں ہیں المعلى المدكر بكارا جاما يه يوكن بهي اس كويس كياس جامات اوران سي سوال كرماي ك مجمع جادد سكمايا جائة توده سب سے ملے است سنيد كرتے بيل كه أكر توسية جادد سيكه ليا تو تيرے اندرجو ايمان ہے وہ جا گر ہے گا أور اگر جاود سكينے والا بعند ہوك تعيك ہے جھے ايمان كى كوئى براہ نمیں میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں تو وہ اس شخص کو جادو سکھا ویتے ہیں کیا تم لوگ میرے اس ا مکشاف پر انتبار کرتے ہواس پر ایک بو ڑھا اس داستان کو کے قریب آیا اور کئے نگا اے داستان کو ہم قطعا "تمہارے اس انگشاف کو تشلیم نہیں کرتے اس لئے کہ جادو ہارے ہی کی شریعت میں گناہ

لے وہ کام کروں مج اول ہے کہ میں سمر قند اور اس کے گرود نواح کے سارے علاقوں کو ان جرا ا آوروں ہے پاک کرووں گا آکہ آئندہ آنے والے و نوں میں تم آزادی کی زندگی بسر کر سکودہ برانا میں یہ سری جائے بین وریائے آخو پر آئے بند تغییر کر کے اس میں سے ایک نمر نکال کر پاتی بینچ کروں گا آکہ اس سے مریہ تہریں نکال کر کر دولواج کے سارے سمرخ رہت کے صحرا کو لسلماتے کھیتوں او

سرقد کے لوگوں نے کوروش کی اس تجویزے اتفاق کیا ایسے سارے ذرائع انهوں نے میائی کوروش نے وہاں اسٹے نظر کے ساتھ قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے دریائے آھو پر برتد ہائدہا ایک جہیل کی صورت بیں جمع کیا پھر سمرخ ریت کے سارے صحرا کو اس نے آباد کرکے دکھوا تنہ اور دہاں پر بہترین فصلیں اسٹے نگیس تھیں دو سراکام اس نے یہ کیا کہ اس نے دروائے آجوادہ اور ای سوائے سول کے درمیان جس قدر مارقہ تنہ اس اور بیس صفد کمد کر پکارتے ہے دہ اپنے لگر اسٹے دروائے آباد کر اسٹے دہ اسٹے دران پر طوفان کی طرح چھا گیا۔ و شی اور اور شی صفد کمد کر پکارتے ہے دہ اپنے لگر کے ساتھ دیاں پر طوفان کی طرح چھا گیا۔ و شی اور اور شیخوا کر دیا اس طرح اس لے سمرقد اور دیا آباد داری کے سمرقد اور سوائی کا رواں اور اور اور اور اور اور اور اور ایک شیار ایس محفوظ کر دیں اور لوگ پر سکون ہو کم اسٹے اور اور اور اور اور سے اگر دی اور دیا اسٹے سے سرقد شربی اور دیا اور سوائی کا مدر متنام کر اور اور دیا این افتا گاکہ کچھ عرصہ اس کے لئکری سستا اور آرام کر عیں

۔ ایک روز عارب اور بنیط سامرے شرکی سرائے کے اندر سے کھانا کھا کر نظے تو انہوں نے رکھا کہ سرائے کے اصبل نے پاکش سامنے بہت سے لوگ جمع سے دونوں میاں ہوی شقکر ہوئے کہ ویکسیں بہاں نوگ سس فرض اور کس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں جب وہ لوگوں کے اس جملے کے باس آئے تو انہوں نے دیکھا اصطبل کے درمیان ایک واستان گو جیٹنا ہوا تھا جو مزے کے اس آئے تو انہوں نے دیکھا اصطبل کے درمیان ایک واستان گو جیٹنا ہوا تھا جو مزے لے کر انہیں کوئی ہافی افغلرت واستان سا رہا تھا اور اروگرد جمع ہوئے والے لوگ یالکل خاموش بیٹے ہے اور ان کی واستان ہر بوری توجہ اور انہاک کا اظہار کر دہے تھے۔ اس موقع پر بنیط نے اپنے بہلو میں کوئے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے ہو چھا۔ ہم ایک عرصہ سے اس سرائے میں واستان گوئی کرتے نہیں ویکھا۔ میڈ رہے ہیں ہا ہم ایک عرصہ سے اس سرائے میں واستان گوئی کرتے نہیں ویکھا۔ میڈ سیل ہے کہ میں واستان گو اس سرائے میں واستان گوئی کرتے نہیں ویکھا۔ میڈ سیل ہے کہ میں واستان گوئی کرتے نہیں ویکھا۔ میڈ سیل ہے کہ میں واستان گوئی کرتے نہیں ویکھا۔ میڈ سیل ہے کہ میں واستان گوئی کرتے نہیں ویکھا۔ میڈ سیل ہے کہ میں واستان گو اس سموائے میں اجنی ہے اور نقدی حاصل کرنے نظام اس سے اس سرائے میں قیام کرنے کے ساتھ ساتھ سے وصندہ بھی شروع کر دیا ہے بمیطری اس تھتھو پر عارب شوری کر دیا ہے بمیطری اس تھتھو پر عارب سے تھو ڈی میر کیلئے میکھ میکو آئی رہا بھراس نے اپنے بہلو میں گھڑے آئے۔ خص کو مخاطب کر کے تھو ڈی میر کیلئے میکھ میکو آئی رہا بھراس نے اپنے بہلو میں گھڑے آئے۔ خص کو مخاطب کر کے تھو کو تھو کی میکو کیا کہ میکو کو تھو کی میکو کو کا کھور کی میر کیلئے میکھ میکو آئی رہا بھراس نے اپنے بہلو میں گھڑے آئے۔ خص کو مخاطب کر کا تھور کی میر کیلئے میکھ کی میکو آئی رہا بھراس نے اس نے بہلو میں گھڑے آئے۔ خص کو مخاطب کر کے کہ میکو آئی رہا بھراس نے اپنے بہلو میں گھڑے آئے۔ خص کو مخاطب کر کے کیا میکو کیا کوئیل

تمجھا کیا ہے الذا خدا کے فرشتے کوئی برا اور ایسا کام سکماتے میں ملوث نہیں ہوسکتے جس کو سیمنے اور کرنے ہے انسان کو گناہ کمنا ہواس بروہ داستان کو کئے لگا۔

اے میرے یزرگ تمہاری بات اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے لیکن یہ فرشتے جادہ اور سی طلسم سکھ نے کیلئے بیجے گئے ہیں ماکہ لوگوں کو جادہ سکھانے سے پہلے اس کے بدا ٹرات اور اس کے گفتاؤ نے پن سے لوگوں کو آگاء کریں اور جو لوگ بازنہ آئیں انہیں جادہ سکھا دیں۔ اس پر وہ اور اُھا جمہ بورا اور کہنے لگا۔ آخر یہ نوبت ہی کیوں آئی کے خداو تد کے یہ فرختے بائل سے باہر لوگوں کو جادہ سکھانے پر مامور کر دیے گئے ہوں اس بو ڈھے کے اس سوال پر وہ داستان کو تھو ڈی دیر تک خاموش رہ کر پچھے سوچتا رہا چر کہنے لگا

اے میرے بزرگ جادو سکھائے جانے کی یہ توضع اور تشریح کچی ہوں ہے کہ تم جائے ہوئے
کہ پہلے سامریہ پر آشوریہ کا بادشاہ سارگون حملہ آور ہوا تھا اور اس کو نیست و نابود کر دیا تھا اور ان
گنت شربوں کو وہ قیدی بنا کر نینوا کی طرف لے گیا تھا پھر پچھ عرصہ بعد بائل کاعظیم بادشاہ بخت نفر
یہودیوں کی دو سری سلطنت یہودیہ پر حملہ آور ہوا ہے شار لوگوں کو اس نے قتل کیا ہیکل سلیمانی کو
اس نے بیست و تابود کر کے ہوند خاک کر دیا اور ہزاروں اسرائیلوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ بابل
میں یہ زندانی اور قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں یابل کے لواح میں ان کے لئے آیک نیا
شسرآ باد کیا گیا ہے جس کا نام مل ابیب رکھا گیا ہے۔

اسروں پر ان کی اضرائیل کے بیہ سب افراد اس شریس اسری کی ڈندگی ہر کرتے رہے یہاں تک کہ ان اسروں پر ان کی اضرائی اوی انحواط کا وور آیا غلامی جمالت مشکیت و افلاس اور ڈات و بہتی نے ان کے اندر کوئی باند حوصلگی اور کوئی اونوالعزی باتی نہ چھو ڈی اپنی اس حالت ہیں ان کی توجمات جاوہ نولے اور عملیات تحویز گنڈوں کی طرف ہونے گئی وہ اس تدبیرس ڈھونڈ نے سگے جس سے کسی جدو جمد اور مشقت کے بغیر محض بجو کون اور منتروں کے ذور پر سارے کام بن جایا کریں ان کی اس ماات سے شامین اور اس کے شاکرووں اور منتروں نے فائدہ اٹھایا اور انہیں بر کاتا شروع کیا کہ ساتھ سال علیہ اسلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی جیرت انگیز طاقیس سب بچھے ہی تو چند ٹھوش اور منتروں اور ڈوٹوں کو منتروں اور ٹوٹوں کو منتروں کو ٹوٹوں کو منتروں کو ٹوٹوں کو منتروں کو ٹوٹوں کوٹوں کوٹ

طرح ان اسرائیلوں کے پاس بھی وہ دونوں فرشیۃ انتمائی بزرگ و محترم کی شکل میں گئے وہاں ایک طرف ان اس اس کے وہاں ایک طرف ان کے بازار میں اپنی و کان گائی اور دوسری طرف وہ جست کی پہلے کہا کہ سیئے ہرا یک طرف ان کے بازار میں اپنی و کان گائی اور دوسری طرف وہ جست کی پہلے کہا گئے اور ایک عاقبت کو یہ خردار بھی کرتے ہیں کم و یکھو ہم تممارے لئے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں تم اپنی عاقبت نور اس کے باوجود ان کے پیش کردہ عملیات اور طلممات و جادو پر بوگ ٹوٹ پڑتے

اس ير وه محض پريولا اور اس داستان كويت كينے لكا خدادند كو أكر يمي منظور تفاكه بني اسرائیل کو جادو سے منع کیا جائے تو رہ کام کسی پنجبر کے ذریعے اداکر تابیہ ججت کسی اور ذریعے ہے بھی پیش کی جا سکتی تھی ہاروت و ماروت فرشتے بینجنے کی کیا ضرورت تھی اس پر وہ داستان کو پھر پولا ادر كنے نگام كام رسولول اور انبيا أكرام سے اس لئے نہيں ليا كيا كہ جس دور ميں بھى جس قوم كى طرف خداوئد نے اسینے نبی اور رسول جیسجے اس قوم نے اس نبی پیغیبر کو رسول کو سامراور جادوگر ہی کہا گویا اس سحراور جادو کے مقابلے میں پینجبراور رسول خود آیک فرنق ہے جس کے بھیجے جانے کا اسل مقصد و مدعا قونوں کا تطع قمع كرنا ہے اور رسولوں كے إلىموں جو خداوند قدوس في بني نوع افران پر جحت پیش کرنے کیلئے اور ان بر وال کل پیش کرنے کیلئے جو معجزات دکھائے بنی نوع انسان ان معجزات كو بهى جادوى خيال كرنے كك الدا جادد اور معجزات ميں المياز ركھنے كيد جو مكه پنيمبر جادد كرول كے مقابلے ميں ايك فريق كى حيثيت ركھتے بين اندا يد كام انبيا سے ندليا كياكہ بوك كميں ای نظریہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ساحری یعنی جادواور معجزات ایک ہی چیز ہیں جن کا خمہور پیفیبروں ے ہو آ ہے انڈا پنیبروں سے سحراور جادو دور رکھنے کے علاوہ خداوند نے بائل میں اتنیاز دکھانے كيليم براروت و ماروت دوتوں فرشتے تينيج جوكوكي جادوسيكھنے كيليم ان كے ياس جاتا ہے يملے دہ اس تفس پر جاود کے تقصانات اس کے مصرات مادی اور روحانیت کے نقطہ نظراے آگاہ کرتے ہیں اور اگر کوئی اس کے یاوجود بھی بھند ہو تا ہے کہ اسے جادو سکھایا جائے تو پھروہ اسے سکھاتے ہیں گویا سہ الانول فرشت باروت و ماروت لوگول كيليج جادو ك خلاف أيك جنت اور ديل بير. يمال تك كيف سے بعد جب وہ داستان کو خاموش ہوا تو وہ شخص جو داستان گو سے بحث کر رہا تھا تھو ڑی وہر خاموش الاکر کچھ سوچتا رہا بھراس نے غورے اس داستان کو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔اب تم نے مجھے اپنی تختلوے مطمئن كرويا ہے خداوند نے واقعی جت كے لئے دو فرشتے ہاروت و ماروت نازر كئے اسے داستان کو اگر میری زندگی نے ساتھ دیا اور جھے وقت ملا تو میں ضرور بابل جاؤں گا اور کئومیں من قیام کرنے والے ان دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت کی حقیقت کا جائزہ بوں گا۔ اس کے ساتھ الله واستان كو التي عكر سن الله كر مرائة من النية كرائ كل طرف جل كي تق اس كي كروج حمد

مع اس انکشان پر عارب اور سط دونوں جیران دیریشان ہو گئے بھران کے چیروں پر خوشی سی جھاگئی اس انکشان پر عارب اور سط دونوں جیرائی دریان ہوگئے کا اس کمرے میں استقبال کیا بھری رب نے النہوں نے خوش سن الفاظ کا استعمال نبیط کرتے ہوئے کیتم کا اس کمرے میں استقبال کیا بھری رب نے النہوں نے خوش سن کیا ۔

واذی خاطب اس کے اس کے جواب میں مرازیل نے ایک خاص انداز میں اس کا سامنا ہو

الے آقا کیا آپ ہمیں اس کے جواب میں مرازیل نے ایک خاص انداز میں اپنے ہملو میں

بھی ہوئی کیم کی طرف اشارہ کیا وہ فورا "ابنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دو سرے ہی ہے وہ

بھی ہوئی کیم کی طرف اشارہ کیا وہ فورا "ابنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دو سرے ہی ہے وہ

ان کے سامنے اپنے اصل روپ میں تھی عارب اور بنسطہ تھو ٹری در تلک اے قورا "اپن حلیہ جسمانی

رہے ۔ اس کے بعد عزازیل کے اشارے پر کہتم حرکت میں آئی اور اس نے فورا "اپن حلیہ جسمانی

مافت اور قد کا تھ بدل لیا تھا اس پر عارب پھر پولا اور کئے لگا اے آقا آپ کیم کو تو ہم سے

معارف کروا چکے ہیں سوریان کو بھی لے آتے ناکہ ہم اے بھی دیکھ لینے اس پر عزازیل کنے لگا

موزوان کا تعلق تم سے زیادہ نمیں رہے گا۔ اس لئے کہ دہ اینکا کا کروار اوا کرے گی تاہم بھی

موزوان کا تعلق تم سے زیادہ نمیں رہے گا۔ اس لئے کہ دہ اینکا کا کروار اوا کرے گی تاہم بھی

موزوان کا تعلق تم سے زیادہ نمیں رہے گا۔ اس لئے کہ دہ اینکا کا کروار اوا کرے گی تاہم بھی

موزوان کا تعلق تم سے زیادہ نمیں رہے گا۔ اس لئے کہ دہ اینکا کو تو میں تھا۔ کی تاہم بھی

موزوان کا تعلق تم سے نیانا چاہا ہوں کہ کیم میں کو اور اور سے خارف اور یوسا کے خلاف حرکت ہیں آب کی ایندا کر سے اس کی راہنمائی کر سکوں اور اس کے ساتھ بی کمے میں عزازیل اور کیم اپنی سری

موزوں کو حرکت میں لائے اور اس کے ساتھ بی کمے میں عزازیل اور کیم آپی سری

قوتوں کو حرکت میں لائے اور اس کرے سے وہ خائب ہو سے نتھے۔

موزوں کو حرکت میں لائے اور اس کرے سے وہ خائب ہو سے نتھے۔

اپ نظر کے ساتھ چند ماہ تک سم قدیمیں تیام کرنے کے بعد کوروش نے وہاں سے کوچ کیا اب وہ یہ ارادہ رکھنا تھا کہ مشرق کی طرف بزھے گا اور وسیع علد قوں کی لتوحات کر کے اپنی مملکت کو دسیع کرے گا اس مقصد کیلئے وہ اپ نظر کے ساتھ ان قافلوں کے راستوں پر مشرق کی طرف جل رسیع کر این میں ہمشرق کی طرف جل بڑا جو دریائے آخو کے ساتھ ساتھ سمرخ مٹی کے بہاڑوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور تھ و آریک گاٹوں سے گزر کر الیمی بائدیوں کی طرف جاتے تھے جہاں آوم نہ آدم ذاو تھا بلکہ سرخیک کھاٹوں سے گزر کر الیمی بائدیوں کی طرف جاتے تھے جہاں آج میں برحال انہیں داستوں پر سفر کرتے ہوئے وریائے آخو کے کنارے کنارے کوروش رہتی تھیں بسرحال انہیں داستوں پر سفر کرتے ہوئے وریائے آخو کے کنارے کنارے کوروش ایٹ نظر کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھے۔

سے سرے ما ہد سران کا سرے پر است کے سفر جاری رکھا کوروش اور لشکر میں سے کمی کو خبر نہ تھی۔ چچ و خم کھاتی اس شاہراہ پر لشکر نے سفر جاری رکھا کوروش اور لشکر میں سے کمی کو خبر نہ تھی کہ رائے کد حرکی طرف جاتے ہیں دو روز تک نگا مار سفر کرنے کے بعد وہ عمودی چڑھائی چڑھ ہونے والے ہوگ بھی دہاں ہے آتھ گئے تھے۔عارب اور بنبیطہ دونوں وہاں ہے اٹھ کراسیے گئے تھے۔عارب اور بنبیطہ دونوں وہاں ہے اٹھ کراسیے گئے میں بر میشے اسی وقت عزازیل ان کے کمرے بیں داخل ہوا عارب اور بنبیطہ عزازیل کو دیکم میں بر میں داخل ہو گئے ہے جہاد کے ساتھ خوشی بھی نمایاں تھی کیونکہ عزازیل کے بیچے پیچے ہے جہاد میں داخل ہوئی تھی۔ بیوسا بھی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔

یوسا کو عزازیل کے ساتھ اپنے کمرے میں دیکھتے ہی بنیطہ کی خوشیوں اس کے اظمینان اور اس کے اظمینان اور بھاگئی ہوئی مسمئی بنتا اور بھاگئی ہوئی مسمئی بنتا اس کے بیچھے بیوس سے لیٹ گئی تھی لیکن جلد ہی بنیط بیوسا سے علیحدہ ہوگا اس کے بیچھے بیوس سے لیٹ گئی تھی لیکن جلد ہی بنیط بیوسا سے علیحدہ ہوگا ہتی اس لئے کہ جس طرح کی بنین کی طرف سے گرم جوشی اور والسانہ پن تھا ایسے جذبات کا اظرابیوسا کی طرف سے تہ بیا گیا تھا۔ یہ صور تھال دیکھتے ہوئے بنید کے مید کھر رپریشان اور افسردہ حال کی اس گئی تھی۔ اس وقت بنید کی طرف دیکھنے گئی تھی۔ اس وقت کا تعالیم کی طرف دیکھنے گئی تھی۔ اس وقت عارب بھی اپنی جگہ ہے انداز بیس بھی ہوسا اور بھی عزازیل کی طرف دیکھنے گئی تھی۔ اس وقت عارب بھی اپنی جگہ ہے انداز بیس بھی ہوسا اور بھی عزازیل کی طرف دیکھنے گئی تھی۔ اس وقت عارب بھی اپنی جگہ ہے انداز بیس بھی ہوسا کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔

اے بیوسااس وقت اس کمرے میں میں اپنے آقا عزازیل کے ساتھ جہیں خوش آمدید کا اور کو تم نے ہماری طرف بلینے میں بہت دیر کروی بسرحال تمہارا یہ اقدام خوش آئند ہے کہ تم بڑا ہمارے کروہ میں واخل ہو گئی ہو اس لئے کہ اپنے گروہ اور اپنے ربو ڈست بھٹکا ہوا میمند اس وقت ہی محفوظ اور ماموں سمجھا جا " ہے جب وہ دوبارہ اپنے ربو ڈمیس لوث آنا ہے اندا ہم مجمی جمیں واپس آئے یہ خوش آمدید کہتے ہیں۔

سنوعارپ اور بنبیط یہ لڑکی جے تم بیوسا سمجھ رہے ہو ور حقیقت میں بیوسا شمیں ہے یہ وال کیم ہے جس کا بیں نے تم سے ذکر کیا تھا تنہیں یا وہوگا کہ بیں نے تم ہے کہا تھا کہ جس نے ا لڑکیاں تیار کی ہیں آیک کیم اور آیک سوریان یہ کیم ہے جو بیوسا کا کروار اوا کرے گی او یو تاف او یوس کے ساتھ رو کر میرے پھیلائے ہوئے جال میں انہیں پھنسانے کی کوشش کرے گی عزالہ ا

Scanned And Uploaded

By Muhammad Nadeem

- 2951

رہ بتے ان کے سامنے اب دریا کی ایک آبٹار شور کھائی وکی وکھائی دے دی تھی اور اس کی ایک آبٹار شور کھائی ہوئی وکھائی دے دی تھی اور ہوئے کو تیاری آب کر بچھ ایسے سنائی دے دی تھی جیسے غرائے ہوئے در ندے کسی پر خملہ آور ہوئے والی وہ شار رہ ہوں۔ غروب آفاب کے دفت جب ہوا چلتی بند ہوگئی تو مشرق کی طرف جائے والی وہ شار کو ستانی سلطے کے ختم ہوئے پر مشرق کی سمت جائے والی وہ شار راستہ دو حصوں میں بث جانا تھا ایک راستہ اس آبٹار کی طرف نکانا تھا جو ان علاقوں میں شور ہا رہی تھی اور دو سرا وا کیں ج نب کو سرخ جانا تھا کوروش کے لشکر میں جو کلدانی را جنما تھا انہوں رہ کوروش کو مشورہ دیا کہ جسیں اس راستہ پر بردھنا ہوگا جو دا کیں جانب جانا ہے کیونکہ سوری غروب ہو تھی اور دائی وارد ہوئے والی تھی اور ان واویوں کے اندر کوروش نے اپنے لشکر کو خیمہ ان

ہونے کا حکم دے دیا تھا۔

کوروش کے عظم پر آنا "فاتا" لفتکرنے وہاں پڑاؤ کرلیا خیے نصب کر دیے گئے اور افتکر کیلے کھانا تیار کیا جائے لگا۔ اس وقت جب کہ ہوناف اور بیوسا کا خیمہ نصب کرویا گیا عزازیل کیم کے ساتھ ایک بزرگ کی صورت ہے ان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا اور کیم کو تخاطب کرکے کئے اگا وہ سامنے والہ خیمہ ہوناف اور بیوسا کا ہے اب تم بغیر کسی ججب بغیر کسی خوف و ڈرکے آگے بزام اور ان ودنوں کے خیمے میں چلی جاؤ اس موقع پر کیم نے جیب سے انداز ہیں عزازیل کی طرف دیکھا عزازیل نے خراس کی ہمت بردھاتے ہوئے کما حمیس خوفزدہ ہونے کی ضرورت شہیں ہو اور ایوناف اور بیوسا کے خلاف این عمام کی ابتدا کر دو۔ عزازیل کے ان الفاظ پر شاید کیم کا حوصلہ بردھ کیا تھا لندا وہ خیمے کی طرف بردھی۔ اس وقت عزازیل اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہ وہاں سے خائب ہو گیا تھا۔ جبکہ کیم کسی قتم کی پریشانی اور خدھے کا افتان ہوگئی تھی۔ افلار کئے بغیر آگے بردھی اور یوناف اور بیوسا کے خیمے میں واغل ہوگئی تھی۔ انظمار کئے بغیر آگے بردھی اور یوناف اور بیوسا کے خیمے میں واغل ہوگئی تھی۔

حسین کیم جب بیناف اور پیوسا کے خیمے کا پردہ اٹھا کر خیمے میں وافل ہوئی تواس نے دیکا یوناف اور پیوسا دونوں میاں پیوی خیمے کے دساؤ میں جیٹھے تھے۔ ان دونوں کے درمیان مٹی کی نی ہوئی ایک پھوٹی ہی انگیٹھی رکھی تھی جس میں آگ جل رہی تھی اور وہ دونوں اس پر ہاتھ بھیلائے اپنے آپکو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے ہا ہر برت و تھی ہوئی کو بستانی چوٹیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہوائی کو بستانی چوٹیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہوائی ہو بستانی چوٹیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہوائی تھی ہر چیز کو جم کر رکھ رہی تھیں جو ٹی بوناف اور بیوسا کی نگاہ خیمے کے درواڑے کے قریب کھڑی کی ہم پر پڑی وہ دونوں دنگ رہ گئے ہوتاف جیزت اور تعجب میں کھی کیم اور بھی بیوسا کی طرف و بھی تھی ایک وفعہ اس نے ای سرایا کا جائن الم ان بھی ایک وفعہ اس نے ایٹ سرایا کا جائن الم ان بھی کیم کو دیکھی تھی گئی ایک وفعہ اس نے ایٹ سرایا کا جائن ساخت

چرے مرے اور جسم کی جراشیاء میں استے جیسا پاکر بیوسا کے نگہیت لالہ وگل چرے پر قربتوں کے چرے میں ان قربتوں کے سول علی جاتھ اسکی حسین نیلی آئی تھوں کی روشنی میں کیف و مستی کا سول علی جمال رقص کرنے گئے تھے اسکی حسین نیلی آئی تھوں کی روشنی میں کیف و مستی کا دفوہ عود کر آیا تھا۔ اس کے رشمین رس بھرے ہونٹوں پر شیاب اور جمال سے ہریز مسج طرب جیسے مذہبے کروٹیس لیتی تر نگ کی طرح ہو گئے تھے۔

جودی تر تیم کی طرح کھڑی ہو تاف اور بیوسائی طرف دیکھتی رہی دو سری طرف ہو خیال طلسم جاوداں اور

آوارہ تیم کی طرح کھڑی ہو تاف اور بیوسائی طرف دیکھتی رہی دو سری طرف ہو تاف اور بیوسائی بھی

ماات تھی وہ بھی ایسے ہی جذبوں سے لبرز اس کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں میاں

بیوی تہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکی آنے والے دنوں میں ان کے لئے نفرت کا یارود آگ اور خون بھرا

راستہ عذاب الیم مہیت تصویر روح کی تفتی اور سراب مسلسل ہی ٹاہت ہوسکتی ہے تھوڑی دیر تک

ایساہی سال رہا پھریوناف یولا اور کیم کو مخاطب کرتے کہنے لگا۔

اے نامعلوم اور اجبی لڑی میں نہیں جافتا تو کون ہے کمال سے آئی ہے لیکن تیرے آنے ہے ہم دونوں میاں بیوی کی کیفیت بجیب ہو گئے ہے و کھ میرا نام ہو ناف ہے اور میرے سامنے جو لڑکی ہیں میری بیوی ہے اسکا نام بیوسا ہے تم شکل و صورت جسمانی ساخت میں پکھ اس طرح میری بیوی ہے میں ہو کہ آگر دونوں کو آیک جیسے کپڑے پہنا دیئے جا کیں تو بیوسا کے شوہر کی حیثیت بیوی ہے میں تم دونوں میں تمیزنہ کرسکوں بتاؤ تم کون ہو کمال سے آئی ہو اور ان ویران کو استانول میں ادارے پاس آنے سے تمارا کیا مقصد اور دعا ہے اس پر کیم پہلی بار بولی اور کئے گئی۔

آگر تم دونوں میاں ہوی جھے اپنے پاس بیضنے کی اجازت دونؤ میں تم سے پچھ کموں اس پر
یوناف نے سوالیہ سے انداز میں ہوسا کی طرف دیکھا دونوں میاں ہوی نے نگاہوں ہی نگاہوں میں
کوئی ذیھلہ کیا بھر پیوسا کیم کو مخاطب کر کے بولی اور کھنے گئی تم بلا جھبک آگے بردھو اہارے پاس آؤ
اور بچھ کمو تم کون ہو اور ہم سے کیا جاہتی ہو۔ اس پر کیم آگے بردھی اور بیوسا کے پہلو میں آگ
کے پاس بیٹے گئی تھی تھو ڈی دیر تک خیمے میں خاصوشی بھیلی رہی پھر کیم بولی اور ان دونوں کو مخاطب
کرے دہ کمہ رہی تھی۔

تم دو ٹوں میاں ہوی کا پہلا سوال جھے سے میہ ہے کہ جس کون ہوں اور اس سوال کیلئے میرا بواب ہے کہ جس کون ہوں اور اس سوال کیلئے میرا بواب ہے کہ جس ہوسا کی ہمزاد ہوں اس لئے کہ دو شکی بہنیں بھی آگر ہم شکل ہوں گی تو ان جس کوئی نہ کوئی فرق ان جس کوئی نہ کوئی فرق ان جس کوئی نہ کوئی فرق ان جس کوئی نہ کوئی نہ کوئی اختیاز ضرور ہوگا ہے صرف ہمزاد ہی جیس جو ایک دو سرے ہے اس طرح کی مشاہمت رکھتے ہیں لاتھ انتہمارے پہلے سوال کا جواب مجھے ہے کہ جس ہیوسا کی ہمزاد ہوں تم لانوں کا دوسرا سوال میہ ہے کہ جس کہ جس تب

ہے ہوں کہ جب ہے بیوسا خداو نو قدوس کی بیدا کردہ اس کا نتات کے اندر اپنی زعد کی کے دان آ ر بی ہے میں جانتی ہوں کہ تم دونوں انسانول کے جدامید کے دورے ہوادر میں بھی تنب ہوا س کا سُتات میں ون گزارتی جل آرہی ہوں میں کھوئے کھوئے پردلسی پر تعروں کی طرح شور میدہ کا اور ماضي كى يادوں سے ليث كروفت كزارتى رى خزال كے كيت ميرے حسن و شكفت كويكاڑے رہے ویران ویران تنا تناجذہ میرے ممال درختال ہر دل کی دیرانیاں طاری کرتے رہے اور ميري زندگي ان حالات پي ويران خلوتول خون ين تر راه كزر كي صورت كزرتي ري ميرا برسالي كرب آلود اور برنش ايك كراه بن كرره كيا تفايس مرجائ كى حسرت من وشام الني ول عن الله يحص كياكرنا عابي مناه والني العرب الله الداس ك ائی امیدوں کے گئرے متلاشی رہی جھے کسی ایسے مخص کی علاش تھی جس کے ساتھ وہ کر میں اللہ علی اید کھے سے سکون کھال اور ممس ظرح حاصل ہوسکتا ہے۔ اس ستارہ ذندگی امن و سکون محبت عزت عفت عصمت اور عظمت کے ساتھ گزار سکول لیکن افسوس بھے اسے شائ کی مددے میں تے یہ جانا کہ یہ سکون جھے تم دونوں کے پاس مل سکتا ہے۔ اسے ان خیالات کی ميرا معيار اور ميري اميدون كے كو ہر نصيب ہوئے يمال تك كنے كے بعد كيم تھوڑى دير كيلئے مل الله علي على الله الله على متدركے ستابرد شناسول كے ياس بھي كئي انهول نے بھي عيرسے آجوال اور اپنا سلسله کلام جاری رکھتے ہوئے کمدرہی تھی

وونوں کے ناسوت پر لاحوت کا عمل ہے ایسے ہی میرے ناسوت پر مجی لاحوت کا عمل ہے اور یہ اس کے پاس آگئی ہوال-الب بیہ تم مدالوان پر متحصر ہے کہ جاہے تو مجھے دیکے وہے کو است وجہ سے ہے کہ میں اس بیوسا کی ہمزاد ہوں اور جو عمل کسی انسان کے ناسوت پر ہو تا ہے دی عمل النے سے گال باہر کرو جا ہے تو جھے البینے ساتھ رکھتے ہوئے عزت اور عقلت عطا کروو ۔ ممال تک اس کے ہمزاد پر بھی ہو جاتا ہے اندا تم دولوں کی طرف میں بھی شبید اول سے سرگرواں بھی آری استے کے بعد سیسے خاموال اور گئی تھی۔ بیوسائے اس کی ساری مفتلو کو برے غور الور التهاک کے ہوں اور جو مرکی قوتیں اس وقت بیوسا کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں اور انہی قوتوں کو استمال ساتھ سٹا پھرچیب کیسم خاموش بیوبی تنے اس قاطب کرکے کما۔ جیتان میں پیلیون تا قالی تھم كرتے ہوئے ميں انسان كى دست و برد سے محفوظ جلى آرى ہوں۔ جو قو تيں بيوسا كے پاس بيں بيا انتقاق نہ كرد كھن كر كيو تم كيا كہنا جاہتى ہو يين خميارى اس بات كو تسليم كم ليتى ہول كہ تم مين اس كے عزاد كى حيثيت سے ورتے ميں لى تنميں ليكن تم جانے موك عزاد ايك مادرائل مين الاء يو ير تنهار اعلام الله الله الله الله عليه الله الله عليه عليه الله توت ہوتی ہے لیکن جب میں نے ایک مزاد کی حشیت سے میہ محمم ذندگی بسر کرنا شروع کی تو جھے عیمالی ایس مفتلور کی میم کفل کر کھتے لیکی ستوبیوسا میری میں میں جاتی ہواں کہ تمساری طرح میں بوسا کی ساری قوتیں ورثے کی حیثیت میں ل بھی تھی لیکن سے جسم انعیار کرنے کے بعد بیں نے گھانیاف کی ساتھی بن جلول الورجس طرح تم الیک بیوی کی حیثیت سے اس کی خدمت کر رہی ہو ا ہے طور پر بھی کچے علوم سیکھے اور میں تم ہے یہ کمہ سکتی ہوں کہ میں ان قوتوں کے ساتھ ساتھ جو المیسے ٹلرائیجی اس کی نتشدگی بھر کی ساتھی بین کررہ بھوں اس طرح بہم تیوں ال کر خوش کن اور پر سکوان بوسا کے پاس میں ایک بھڑین اور عمرہ ستارہ شناس بھی ہوں یہ اعتشاف میں تم دو توں پر کر رہی ہوں اعتقابیر کر سکتے ہیں۔ ایستاف میں کی ایت انتظاف کی اور کہتے لگا۔ اوراس ستاره شناس کویس تمهاری بهتری کیلئے بھی استعمال کرسکتی بهول-

یان کی سرزمینوں ہے سیکھا تم لوگ ضرور جانتے ہو گئے کے ستارہ شای کی ابتدا خداوند قدد کا ك رسول اوريس س شروع بوا تها اوريس نے اپ ان علوم كى تشيركيلي اپ شاكرووں كو دغاً ك مختلف حصوں كى طرف روانية كيا تھا اپنے آيك شاگر و كو انہوں نے يونان كى سرزمين كى طرف بھا

میں تقالید اس شاکرہ نے لوگوں کو ستارہ شائ کی تعلیم کے ساتھ ستارہ شنای کے سارے المعاليدة القيام يونان كرك مستاني المطل كراته و عاريال كل والوارول يركنده كردية تح الذاجب علقان الله المراج من أي أو مجرعا مدول يركنه المعروة الموال اور اصول السير كوال ال ے اور الن ای ۔ آنے والے لوگوں نے ستاورہ شتای کے علوم سکھے۔ بوان میں نے یہ علوم ایمی مِيان في موقشين سے عظم

\_ علوم سيك يوس يحصر بكيدة قيان عرصه تسعل جواكه تكريم توهل يوشي اسيح سنكون اوركو بر كى الماش بن وقيا كے الدو سر كروال والى الور ميرى تجويل كي شيس آيا تھاكد آخراسية مقصد كو و مجمع المراج المحمد الما المحمد الما المحمد الما المحمد ا ایلی زندگی کے حالات ساتے ہوئے میں تم دونوں پر یہ ہمی انکشاف کرووں کہ جس طرح رہ الق الاقے ہوئے میں تھی ہوتوں کی مطابق میں آگئی اور یمان مشرق کو یہ سالق سلسلوان

یہ برکز تعین موسکا بول مجھو کہ بیا ماکن ہے اس پر کیم بولی اور کئے گئی بید مشکل اور میرے اس علم میری اس ممارت کا ذکر تم کسی اور سے نہ کرتا۔ ستارہ شاس کا یہ علم میں نے اعظی او تعییں ہے اس لئے کہ آیک میروآلیک وفت میں گی جو ایک وکت میں کا جو اس علم جو آپ العديوسا وواليون كويوى كى حيست و وكا كلت ين مشرطيك البيار البائد كرين اس يرايوناف

سنو کیم جھے ہیں ہے کوئی غرض نہیں کہ تم ہوسا کی ہمزاد ہو میں تو صرف سے جانا ہوا ہوس میری ہیوی ہے اس کے بغیر میں اوھورا ہوں اس کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا اس لئے کہ اس کی ضرورت ہے ان الفظ کو تم بول کہ سکتی ہو کہ جھے ہوسا کی اور ہوسا کو میری ضرورت ہے دونوں ایک دو سمرے کیلئے لازم و طروم ہیں آگر اس شراکت داری اس رشتے اس تعلق اور ا رفاقت میں ہم شہیں ہمی شامل کر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے جیسے نہ رہیں گے اور الم زندگی کی ساری خوشی اور خوشگواری جاتی رہے گی اور میں ایسا جرگز پند نہ کوں گا للذا میں تم میں مخلصانہ مشورہ دول گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنی ڈدگی کا ساتھی بنا کر خوشحال زعدگی اسراکہ کو

ہوں۔

ایوناف کا یہ فشک جواب من کر کیم کے چرے پر جہاں تھو ڈی دیر پہلے سرحدی آلواروں آ نفے رقص کر رہے تھے وہاں اب تفتقی کا فریب دکھائی وسینے لگا تھا اس کی آلکھوں کے اندر جہا تھو ڈی دیر قبل امیدوں کے حوج چک رہے تھے وہاں اب سیراب مسلسل دیکھا جا سکتا تھا اس کے چرے پر اس کی کیفیت اس کی آلکھوں کے دکھ ہے اس کے ذہن کی ممرائیوں ہے اٹھتا کرب اور و جس بہا ہو تا گئست و رسیخت کا طویل سلسلہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا تھو ڈی دیر تک الیم بی کیفیت ڈ ڈوبی خاموش رہ کر کیم پچھ سوچتی رہی پھراس نے بھاری پلکوں والی اپنی موٹی موٹی نیلی تھا ہوں کو ا اٹھایا اور باری باری غور سے بوٹاف اور ہوساکی طرف دیکھا پھروہ خون کے بہتے ان گئے تاول سے شور جسی افسردہ آوازیں کہنے تھی۔

سنویوناف اور بیوسا قدرت آگر مجھے تمہارے ہی حوالے کر رہی ہے تو میرے معالمے میں اس طلم اور ستم ظریقی کا مظاہرہ نہ کرد ایر کا جھوٹا سا آیک کلاا ہے کنار صحاکی پیاس بھجا سکتا ہے میں بھی محبت کی تشند اور سکون اور اپنایت کی پیاسی ہوں اور بید امید لے کر تمہمارے پاس آئی ہو کہ تم میری تشنگی کی سیرانی اور میری خواہدوں کی شخیل کا سامان کرد کے جھے تم دونوں سے قطام امید نہ تھی کہ تم مجھے مایوس کر کے اور و میکے و کر اپنے بال سے نکال دو گے کیم کی اس سنگر اور اپنانی کرد گے کیم کی اس سنگر اور کہنے تھی۔ اور و میکے دیکر اپنے بال سے نکال دو گے کیم کی اس سنگر اور کہنے تھی۔

ہوا ہو ہونات دریا ہی جا ہوں جا ہوں ہے ہی ہوں اور سے اس کے سندو کیم میں ہوں حمیس شاید خبر نظر کا اس کے بغیر جائے گا میں بوناف سے بے بناہ محبت کرتی ہوں ان کے بغیر جینے کا تصور بھی میں ذہن میں ناسلی اسکتی ہی ساتھ ہیں ساتھ میں ان کا احرام اور اس قدر عزت کرتی ہوں کہ آگر میہ میرے علاوہ کسی دو سری اللہ ساتھ ہیں ان کا احرام اور اس قدر عزت کرتی ہوں کہ آگر میہ میرے علاوہ کسی دو سری اللہ سے شادی کرتا جا ہیں تو میں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گی اس لئے کہ ان کا سکون اس میں خوشی میری خوشی ہے میں اپنی جان اسے جسم اور اپنی ذات کی ہر شے ان کا سکون اور اپنی ذات کی ہر شے ان کا سکون اور اپنی ذات کی ہر شے ان سکون اور ان کی خوشی میری خوشی ہے میں اپنی جان اسے جسم اور اپنی ذات کی ہر شے ان سکون اور اپنی ذات کی جو شی میری خوشی ہے میں اپنی جان اسے جسم اور اپنی ذات کی ہر شے ان سکون اور اپنی ذات کی ہر شاور اپنی دو اس کی خوشی میں اپنی جو ان اسے جسم اور اپنی ذات کی ہر شان سکون اور اپنی ذات کی ہر شان سکون اور اپنی ذات کی ہر شان سکون اور اپنی دو اس کا میں اپنی جو ان اسے جسم اور اپنی ذات کی ہر شان سکون اور اپنی دو اس کی دو تھوں اور اپنی دو اس کی خوشی میں دو تھوں اس کی جو شور سکون اور اپنی دو اس کی دو تھوں کی دو تھو

وقف اور قربان کر چکی ہوں چو تک یوناف تھمارے ماتھ شادی کرتے ہے انکار کر چکے ہیں للذا بیں
وقف اور قربان کر چکی ہوں چو تک بین کر سکتی ہاں تم چو تک برئ امید میں اور برئ خواہشیں کیکر ہمارے
انہیں اس پر آماد اجمی تمہارے لئے یہ کر سکتی ہوں کہ تم ہمارے ماتھ ہی رہو اور یماں رہتے ہوئے
اپس آئی ہو الذا جس تمہارے لئے یہ کر سکتی ہوں کہ تم ہمارے ماتھ ہی رہو اور یماں رہتے ہوئے
تہیں پوری اجازت ہوگی کہ تم میرے شوہر کو اپنی طرف ماکل کر سکتی ہو۔ چاہے یہ کام تم محبت
جاہے کسی اور طریقے ہے لواگر یمان رہتے ہوئے تم پوناف کو اپنی طرف ماکل کر سکو اور انہیں
جاہے کسی اور طریقے ہے لواگر یمان رہتے ہوئے تم پوناف کو اپنی طرف ماکل کر سکو اور انہیں
جاہے کسی اور طریقے ہیں میں رکاوٹ نہ

ہے ہے۔

ہوسا کی ہے گفتگو سنتے کے بعد کہم کے چرے پر اس گفت ٹوشیاں ادر بے پناہ مسراہ ٹیس بھر

اللہ کرکے کہنے گئی ہیں تمہاری ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم چھے اپنے اور اپنے شوہر کے ساتھ

ہالمب کرکے کہنے گئی ہیں تمہاری ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم چھے اپنے اور اپنے شوہر کے ساتھ

رہنے کی اجازت دے رہی ہو پر اس اجازت کو عملی صورت ہیں تبدیل کرنے ہے پہلے تم یوناف

ہوئی فکر نہ کرو انہیں ہیں سنبھال لوں گی بیوسا کی گفتگو من کر کیم خوش ہوگئی تھی جبکہ یوناف کا

ماچھ آگو وہ بیوسا کی گفتگو سے مطمئن اور منفق تھا اس وادی ہیں کو روش نے اپنے لفکر کے

ماچھ آگے روز تک قیام کیا۔ اس کے لفکریوں نے خوب سستانیا جبکہ لفکر کے گورٹ جھی پھروں

ماچھ آگے ہوئے بنظی پھول اور جڑی ہوٹیاں کھا کراور اپنا بیب بھر کے تازہ دم ہوگئے تھے۔

ماچھ آگے ہوئے بنظی کھول اور جڑی ہوٹیاں کھا کراور اپنا بیب بھر کے تازہ دم ہوگئے تھے۔

ماچھ معلم ذر تشت کی قبر منتی اس قبر کے دو اس دادی ہیں واطل ہوا جس کے کو ہستانی سللے کے ادپر

مناواس بری بہتی کے لوگ اس کی لفکر گاہ کے کر و جمع ہوگئے اور ان کا استقبال کرنے کے ساتھ جس کوروش نے جب وہاں پڑاتے اور اس کیاتو اس بری بہتی بھی تھی کھی کھی کھی کھی کوروش نے جب وہاں پڑاتے اور ان کا استقبال کرنے کے ساتھ جسل کیاتو اس بری بہتی کے لوگ اس کی لفکر گاہ کے کر و جمع ہو گئے اور ان کا استقبال کرنے کے ساتھ کیاتو اس بری بہتی کے لوگ اس کی لفکر گاہ کے کر و جمع ہو گئے اور ان کا استقبال کرنے کے ساتھ کیاتو اس بری بستی کے لوگ اس کی لفکر گاہ کے کر و جمع ہو گئے اور ان کا استقبال کرنے کے ساتھ

ما تھ اپنی اطاعت کا بھی اظہار کرنے گئے تھے۔

یاختر کی ان داریوں میں اپنے لفکر کے ساتھ کوروش جب خیمہ زن ہو چکا تو ذر تشت کی قبر کے قریب توشیر نمایوں بیتی تھی اس کے سرکردہ لوگ اس کی غدمت میں حاضر ہوئے اور کوروش کو انہوں نے اپنی بہتی میں یہ عوکیا کوروش نے ان کی اس وعوت کو قبوں کر لیا اور یو ناف بیوسا کیسم اور اریک کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی بہتی کی طرف گیا راستے میں جمال جب سے وہ گزر آ اور بیگ کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی بہتی کی طرف گیا راستے میں جمال جب سے وہ گزر آ ا

تے کورش کو بتایا گیا کہ وہ کمی دو مری حکومت یا فریس مرکز کو خراج وغیرہ ادا نہیں کرئے اللہ بین دائے ہے اور کی متانی سلطے پر چڑھ رہے تھے اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کو متانی سلطے میں ان میں کرئے اس کو متانی سلطے میں دورہ کے دورہ کی میں دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورش کو بتانی سلطے میں دورہ کے دو کوروش ہیر دیکھ کر ہے جد متاثر ہوا کہ وہ لوگ اپنے تھروں میں سب مونے کے برتن استعلام

جواب من كر كوروش مطمئن جو كيا-

سے سے بدے ستار کے پاس الاستے کوروش انوناف ایو جب اس سنار کے زاتی کمرے میں واخل ہوا تو اس سنار نے کوروش اور اس کے ساتھیوں کو اپ باتھوں سے بتایا ہوا سونے کا آیک محو ڈا دکھایا اس محو ڑے پر بڑی دیرہ کاری کی تھی تھی اور اے مرون کے بالول اور مناسب وم کے ساتھ چیلا تک نگاتے و کھایا کیا تھاسونے کا وہ کھوڑا کوروش کے ول من الرحميا اور اس في اس كى قيمت معلوم كى ليكن اس زركر في اس كمورث كو يجين معتدوری ظاہر کی اور کہنے لگا کہ اس نے اس تھوڑے کو بنانے میں اپنے فن تک کو ختم کرویا ہے او أكروه خودووياره اس مانا جاب توند ماسك انذاده اس يج كالميس-

اس نہتی اور اس کے نواح کا جائزہ لیتے ہوئے کوروش نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ اوٹاندا اور کا سیوں سے بھی زیادہ خوش حال تھے۔ ان کے پاس کرندی کے فرانوں سے بھی زیادہ سو۔ کے اتبار سے وہ زری زمینوں میں بل مجی جائے تھے اور کافی تعداد میں ان کے باس ربور ؟ تنے کوروش جب ان کے پاس رخصت ہو کرائے بڑاؤ کی طرف جانے لگا تو یکھ سر کردہ لوگ الا کے باس آئے اور کئے لگے کہ آنے والی شب کو زر تشت کی بری ہے اندا وہ بھی رات کے وقت بری کے جشن میں شامل ہو کوروش نے رات کو ان کے جش میں شامل ہونے کا وعدہ کیا۔ پھرا اليناية كل طرف جلاكيا تفاراس رات مقاى مردار كوروش كولين آيا باكدوه زرتشت كيري-جشن من شائل ہو۔ بوناف موسا معم بار يبك اور افي يوى كے ساتھ كوروش ان كے مراه دوا

کوروش نے کیتین نہ کرنے کے اعراز میں انہیں مخاطب کرکے پوچھا اگر تم لوگ کسی کو ٹران کی خوب چیک رہی تھیں جبورہ نزدیک گئے تو پریہ چلا کہ وہ چوٹیال دراصل چونے اور قبد کا جہوں میں میں جب بھی سے انگر میں کو ٹران کی کو اوا نمیں کرتے تواس قدر سونا تم اوک کیے کمال سے اور کیوں نکالتے ہو اس بر ایک ہو زمان کی بڑی تھیں جو جائد کی دوشتی کے باعث رات کو خوب چیک ری تھی چٹائیں کاٹ کرینائی ہوئی بڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کو ستانی سلطے کے اوپر کیاتو اس نے دیکھا ساہ رنگ کے بھروں اے یاد شاہ! ہمارے ہاں ایک دریا ہے جس کا نام زرختاں ہے یہ دریائے آدیم کر آت کی قبری ہوئی تھی قریب بی ایک بہت برا کرو تھا اس کے سامنے اس کے مانے اور اپنے ساتھ کو بستانی ساسلوں سے سونالا آ ہے ای دریا ہے ہم سونا حاصل کرتے ہیں ہے وہ اللہ ہے زرنشتہ کی عدم صرائی کررہے تھے کوروش جب اپنے ساتھوں کے ساتھ ان کے زدیک چو تک ترم ہے انڈااس سے کھولی استعال کے برتن عمدہ بنتے میں اس کے علادہ اس موسائے۔ اور کی علیدوں نے اپنی عکد سے اٹھ کران کا استقبال کیا کوروش خاموشی سے الن سفید بندوستان میں واوی سندھ کے لوگوں کے ساتھ تجارتی لین دین مجلی کرتے ہیں وہ ہم سے سونا ماکا میں دستان میں واوی سندھ کے لوگوں کے ساتھ تجارتی لین دین مجلی کرتے ہیں وہ ہم سے سونا ماکا کرتے میں اور بدلے میں ہمیں کیڑے اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے میں اس بوڑھے اس کرنے کی دریے تھے مالی درجے ک رجے سازوں کے ساتھ گاتے رہے اور ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ان گنت لوگ فاموشی سے ولال کے لوگوں کو اسپنے ذرکرون اور سوناروں پر برا تازی تھا چنانچہ کوروش کو وہ اپنی لین کیا ہے رہے بھی بھی کوئی سفید بوش علید افستا اور اس آئے۔ میں جاکر لکڑیاں ڈالی ویتا تھا جو ذرتشت کی برے قریب جل رہی تھیں ہوں بی والت آیستہ آیستہ گررتی وہی سی تک کد ہوستے تھی اور ورج نے بہاڑوں کے بیچے سے آہت آہت آ تھ کھولی چرشعلوں کی طرح تیکنے لگالو هرجات مغرب كى طرف جا يجيها اس موقع برسفيد يوش عليدون في يمي ظاموتى اختيار كرلى جو انهول في كانا بند كر

بہاڑوں کے دامن میں آیاد بستوں اور دیمات پر اب سورے کی روشنی پھیل کئی اوگ جاگ اشے تھے بھیڑ کریوں کے ربو ڈسٹر میاڑیوں پر چرنے لگے تھے جب زر تشت کومائے والے سفید ہوش عابر خاموش ہو سے تب کوروش نے انہیں خاطب کر کے بولاچید سال پہلے ڈر تشت کو پچے غیرة مدوار الكون في كرويا تما القواس كم مائة والے اس كى لاش اس دور دراز درے ميں لے كئے كركمه وہ خود بھى بھاگ كراى طرف آرہا تھاكوروش نے پھراس سے بوجھاكيا تم اے بيفيروائے ہو وہ تھوڑی دیر سوچے کے بعد بولا اور بنواب میں کئے لگا آے پاوشاہ تمہارا کمنا ووست ہے ہم اے ايك معلم النتي بين اس لئ كه ووايك فداكى بتدكى اور عبادت كى وعوت ويتاب اوراس كى تعليم ے روح کو تمکین اور اظمیمان تعیب ہو آ ہے جب وہ جواب دے چکا اور ظاموش ہوا تو کوروش توڑی دیر تک سوچا رہا مجردوبارہ اس نے اے تا طب کرکے پوچھا ابھی ابھی جو تم نے روح کا ڈکر کیا ہے تواس سے تمهاری مراد کیا ہے اس پر دو مع دویارہ بولا اور کنے لگا کہ وہ خد ابرار گ جس نے مورج کو زعر کی حفاظت کیلئے مقرر کیا موح اس خداوتد کا آیک عطیہ ہے روح اس زندگی کی جان ے جو ہر فردیں ہے موت کے بعد روح کوئی زندگی عطا ہوتی ہے اور ود غیرفانی ہو جاتی ہے! اے

سرة سم جعکنااور اپنے نغس کی خواہشات پر اخلاقی پایندیاں برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا كوروش شايداس بو رهے أشير كے جواب سے مطمئن ہو كي تھااس لئے كے اس كے بعدوہ ریخ ساتھیوں سے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور کو ہستاتی سلسلے سے جن راستوں سے ہو تا ہوا وہ اس چوٹی کی مرن آیا تھاان ہی راستوں ہے ہو تا ہوا وہ والیس ایٹے پڑاؤ کی طرف چلا کیا تھا۔ مرن آیا

انے لئکر کے ساتھ چند روز تک کوروش نے باختر کی ان وادیوں کے اندر قیام کے رکھا قیام سے دوران اس نے ان علاقول کی بمتری اور جھلائی کے لئے کام بھی کئے اس نے باخر کی داویوں کو

پارساگر دمیں قیام کے دوران ایک روز بوناف بھاگا بھاگا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں سے پہلے بی بتا چکی ہوں کہ آپ دونوں بی کی طرح میں جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے زندگی کی طویل مدیاں گزارتی رہی ہوں اور آپ دونوں کی طرف آنے سے بچھ عرصہ پسے میں نے اشیائے کو چک کی مرزمین میں دریائے مینڈر کے کنارے اپنی رہائش کیلئے ایک محل خریدا تھا یہ محل ان علاقوں کے قدیم بادشاہ میراس کی رہائش ہوا کرتا تھا میراس نام کے اس باوشاہ نے دریائے مینڈر کے کنارے ایک نیا شہر آباد کیا تھااور اس شہر کا نام میراس ہی کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس میراس شهر سے باہر بادشاہ نے اپنے کئے محل تعمیر کیا جس میں وہ خود اور بعد میں آنے والے چند بادشاہ قیام کرتے رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میراس شمری مرکزیت ختم ہو گئی اور <sup>اس</sup> کی حجکہ

بادن دون بوس بی گزری رہے گی بمال تک کد ایک دن ایسا آئے گا جے ہم صاب و کماب کادان کا كر پكار كت بين اس روز برينكي كرنے والے كونيكى كى جاء اور جريرائى كرنے والے كواس كى يولا کی سزا مطے گی اس روز ہر روح کو بل صراط ہے گزرتا ہو گا اگر اعمال نیک افعال بدیر غالب رہ جا مُ کے تو روح اس مل ہے گزر کرنئ زندگی میں واخل ہو جائے گی اور اگر نیکیوں پر برائیاں غالب رہی گ و سزا کے طور پر آگ اس پر غالب کردی جائے گ-

اس زقع کا بید جواب من کر کوروش بھر تھو ڈی دیر کیلئے خاموش رہا یمال تک کہ مجمروہ بولا اور کنے نگا اپنی تفتیکو میں ابھی تم نے حیات بعد الموت کی بقا کا ذکر کیا ہے کیا تم میرے لئے اس بیا انی سلانت میں شامل کرتے ہوئے اسپنے صوبہ سندھ کا ایک حصہ قرار دے دیا اس کے بعد ہافتر کی کھ روشی ڈال سکتے ہو اس پر وہ زقع بولا اور کنے لگا اس کا صبح جواب تو ہمارا برا معلم آشیری دے! اربوں ہے کوچ کرنے کے بعد داہیں اسپے مرکزی شہرار ساکر دکی طرف چلا کیا تھا۔ سكنا ہے اس ير كوروش فے يو جھاك آشير كون ہے وہ كمان رہنا ہے وہ ذقع چركنے لگا آشيروہ فخص ہ جو برائے راست زرتشت کے ساتھ رہاتھ دوسرے معنوں میں تم یوں کہ سے ہو کہ بیہ آٹیر ہیں جمعی ہوئی تھیں پھرجلدی جلدی یوناف بیوساکو مخاطب کرکے کئے نگاسٹو بیوساکوروش زر تشت کا سائنی فغااہے آبائی شہرے ہماگ کرجس وقت زر تشت اوھر آرہا تھا تو آشیر بھی اس کے آبال پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرچکاہے وہ چاہتاہے بیں تم اور کیم نظکر کی روائلی سے پہلے ہی بامل ساتھ تھا یہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور قبریں پاؤں لاکائے بیٹھا ہے یہ ہماری بیٹت پر جو کمرہ بڑا ہوا ہے اس کی طرف چلے جا کیں اور وہاں رہ کراہے مغید معلومات فراہم کرتے رہیں ٹاکہ ان کی روشنی میں وہ اس میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ ہی زقع نے اپنے قریب بیٹھے چھر ساتھیوں کو اشارہ کیا ا**در**وہ سب انسام کی اس کے ساتھ کی مخربھی بابل شہر میں واخل ہوں سے جن کے ذریعے ہم اٹھ کر اس کرے کی طرف چلے گئے تھے کوروش نے دیکھا جانے والے جوان تھوڑی دیر بعد اس الی خبری کوروش تک پنجاتے رہیں گے سنو بیوساان مخبروں کا کوروش نے میرے ساتھ تھارف کرے سے لکے دہ درختوں کی شاخوں سے ہوئے ایک تخت پر ایک ضیعت العمراور سفید آدی ۔ بھی کرا دیا گیا ہے یہ مخبر بھی بائل شہر میں ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں سے اور انہی کے ذریعے بائل کی کو جیٹا کرلائے تھے لکڑیوں کی شاخوں کا بنا ہوا وہ تخت ان جوانوں نے کوروش کے قریب لکھ دیاوہ انجرین کوروش تک پہنچیں گی اس ساری تفتیکو کے بعد بیوسا کوچ کی تیاریاں کرنے تھی تھی اس موقع ز تع پھر پولا ککڑی کی شاخوں سے ہے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے پوڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہنے اپستہ آہستہ جلتے ہوئی پوناف کے قریب آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے تھی آپ جانتے ہیں گا کی آشیرے اور کی وہ معتبر مخض ہے جو براہ راست زرنشت کے ساتھ رہا ہے کوروش تھوڑی کی بیرساکی شرط کے مطابق میں گزشتہ کئی ماہ ہے آپ دونوں کے ساتھ رہ رہی ہول کو انجی تک میں دیر تک اے دیکتا رہا پھراس نے اے حیات بعد الموت کے فلسفہ کے متعلق سوال کیا کوروش کے آپ کو اپنی طرف ماکل کرنے اور منزل حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہی پھر بھی اس موقع پر اس سوال پر وہ بو ڑھا اشیر تھوڑی دہر کچھ سوچنا رہا پھروہ خورے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے گئے ایمیک سے خواہش ہے کہ آپ دونوں میرے ساتھ بی میرے محل میں چس کر رہیں میں آپ دولوں

> اے بادشاہ حیات بعد الموت پر ایمان اور آخرت کے عقیدے کو مائے کے بعد بی انسان انسان كهلا سكما ہے اس لئے كه جو محص آخرت ير ايمان ركھتا ہے اس كے ذہن ميں كوئى بھى كام كرنے سے پہلے يہ خدشہ ضرور آئے گاكہ دنیا میں جو بھی وہ كام كرتا ہے اسے ایك ند ایك ووز كسی بالا واعلی ہتی کے سامنے جاکر اپنے سارے اعمال کا حساب کماب ویتا ہے اندا وہ اپنے ہر کام میں متاط رہتا ہے بدی کی طرف ماکل نمیں ہو آ اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس کے برخلاف نکار آ خربت انسان کوغیردِنه وار بنده نفس اور فرینته حیات دینا بنا دینا ہے جس کے بعد آدمی کا غدا

عام آتے توں بملوب بملو علے موسے الما ميد مدر كى سير حيال جرعن كے تھ ما كيد مدر كا ے بدایجان فادیو ال عنوں کا استقبال کرتے کیلئے معدد کی سب سے اوپر والی سیزھی ہران کا علا تعاديد وه عنول الور أنه تلو و عربيال ي في مرجه كالران كا استقبال كي بطروه الن متول كو ما تلا مندس لي كيا تحاايس كي يعد تهم لوك يكي مندرين والقل بوك تح الن وكون ع ساتھ ہے تاقب ہے ساالوں کے بھی اسا کیا کے مندستن داخل ہوتے تھے۔

الل كے باوشال توسيد الى كم مع اور بن كا اساكيد معد من داخل موسة كم سات اى جن كى رسوات السية عود الله على تعلى شوك الدو كليا عجيب ى الى جل الوردون كاساسال يدا بيو آليا تقاليال ك لوك السينة الأل و عيال كه سائقه بإندا رون الور سر كون بر نكل آسيّة عنه آزاد الوكول الور غلامون ك علوس محلقه واستول بي جوم كر أف تحد شرك دور الخارد محل كوچ الود س لے کو جدان کابلی کے شیروال سے جستے تعب سے شرکے سب سے وارونق علاقے مین اشتایا ر صوالت، تك الوكول كالكيك ففاحض الرياجوة منور تفاجو يثن مناف كيلي البيد كالدوال سراجر الله آيا تعامام حالات عن جب بادشال كي سوالوي بايل شركي كليول انور سركول ين سه كروالي من او مال شده خلاسون كو مانديك مخيون بين كفراا رسية كاعلم جو ما تقار آزاد لوكون «يساتيون الاركلند بالول انور العربية المري كالام كرتے والول كوشا مرادي شاتى كاه يانون ك يجي كوزا رہے كى احداث موتى تحى اور وَوا الرقي طَيْعَ سَنِهِ الوَّكِ وَهِاتِ كَا كَامُ كُرِتْ وَاسْكُ " نان، بِاتِّى" قَصَائِلَ ابني ابني كليون، يُن كَفريب موت من من ما الله من الله من التفايم التفايم من الوال الله من الوال الله الواليم الواليم الواليم الله التفايم سائے باتوں کے نیجے کارے موت سے مگانوں کے چھوں اور تیفوں پر شرائے اسراف مسم سے اللِّال ذيب تن سخة آرام ہے جيتھ جو عشق لکين آج جيش سے موقع پر کسي کو کوئي پايندي منسن جر كُونَى يَعْيَر كسي الميازك جش من حصد للته موت برجك جاسك تقا الور لوكوب عد الدر تخال مل مكتا تفاقاس مدندسب عن الوك السية مكون عن موسول الوري يولون سي بالريش بوسة ستف-

جس وفت سال تو كاب جش اين عودج برقعه الون بالل كاباد شاه تبونيه اسينه بيني بل شعرابور بني متموره اور بزے بچاری زور کے ساتھ مندر میں بیضا ہوا تھا اس وقت تبوت یہ شمورہ اور بڑے بچاری القوارك سائقه مندر عن بيضا يوالها اس وقت بنوتيه كاجاموس اس كليد مندر عن واحل موا بري ترك سے وہ بنونيد كے ياس آيا اور وائزه الري من كت لكا الے بوشاه من آب سے عليحد كى من كھ كما عاصا بول تونيه في تعز فكابول اس كى طرف وكمية جوت كما مير عياس ميرسد بعث مل معری شمورہ ادر برے پیاری انہیں کے علاق اور کوئی شیں ہے اور ان سے میں کی بھی پی کاکوئی والاشميل و کلتا تم جو پلجه کمنا ہوائے ہو ان کی موجودگی ہی میں کمو اس پر دہ جاسوس کنتے لگا اے ہوشاہ

ساروں كوليديا كى سلطنت مي مركزي شرقراروے ويا كيا ليكن جن، في آن ووقول كى طرف آورك ای کل کے ایور قیام رکھا اور اب میں یہ جاتی مول که آپ دونوں مرے ماتھ مل میں مال رين بالدوبان بم متول ال كرخوشوال اوريه سكون وتعلى يسركوي كيم كي اس كفتكو مصحواب ع اليناف مسترات موت كمة لكا عن تمهاري الله وكان كو قبول كر آبدول الكن الم يلل كي تحقيرك بعد تسارے ساتھ وہاں بل كردين كے كيم يوناف كاب جوال من كرخوش بو كا تھى جوسا طرح دہاں سے کوج کرے کی تا دیاں، کرنے گئی تھی تھوڑی در بعد تیون این سری قولال کو حرکت عن لائے پھروہ تمیدان سے الل کی طرف کوچ کر محت تھے۔

جن والوال الإعاف ميوسا أور كيم باعل شريس والعلل جوسة الن وقول ياعل ين عظمال كم ابتدا كاجش منالا جاريا تقا الل بايل كاب مقيده تفاك برسال ك آخري الناسك سي سعيد ويو ماردوك ارسى موت واقع مو جاتى على اور برسال كى البندائين مردوك ديو ماكوى الوردي الاعلى عطاكي جاتي تهي النزا برسال كي ايندا يوت وقت اليدسي سين وي آمردوك كوتي الملاكم لح كى خوشى شر الل يابل بمربور طريقے سے جشن منايا كوتے تھے اس جشن كے سلسے على الل بائل كرو ور كرود بايل ش مرددك ديويا كرسب سے يوسد معدد اسا كيا بين جمع بوس في ويال وہ مرددك واو آ کے بت کے سامنے سریا جود ہوتے اور سے سال کیلئے اپنی بھڑی اور بھلا تیوان کی دعا تھی الے تح جس وفت بوناف بيوماا ور كيم بالل شري واحل بوسة توانهون ف وكما جانكاشرين بيش ا سان البية عروب بر تقاله

الوك كرده در كروه مردوك ولوياك سائت الى ندرس بين كرت وعائمي التع الدروا الك نوارت كرف كين اساميد ك معدي واخل بوري تع آبت آبت آبت آبت آبات العاق ميوسا اور كيم جب اساكيد ك معيد ك قريب مح لواشوال في ويكما أيك وم معدد ك اطراف ين جم بوت والف لوكون كے اعراك ال بال ي ي كائى تنى اس لئے كديال كاو تا اعراك الديون ك شاہی بھی اسا مید کے مندر کی طرف آنے کی توید بکاری جائے تھی تھی تھی ہونات میوسااور سے مجل الك طرف بث كر كرب مو كته كرويكس باوشاه كريمال آف ساس جشن من كامال العا

تھوڑی وری تک باوشاہ کی بھی اسا کیلا مندر کی بہت برتی اور فقد م مخاوت کی میڑھوں سے ياس آن كردگ

تملمي كے اندر تين افراد سوار من الك بالل كا ياد شاہ تيونيد ود سرااس كا بيا بل شعراور تيسما نونیو کی بنی شمورہ تھی سب سے پہلے نیزیر بھی ہے انزلا پھریاری باری اس کا بیٹا اور بٹی بھی جھی

ی عدود میں داغل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ایک طرح سے عید میول کی سلطنت کو پھراس نے آباد

را اے اس گوبارد کو جواب قوم عیدم کا تقران ہے کوروش نے پھراس طرح اپ ماتھ سایا ہے

رکارد کی بیٹی سے کوروش نے شادی کرلی ہے اب سے عیدی بھی اس سلطے میں کوروش کا ساتھ

دے رہے ہیں اب ان علاقوں میں صرف بائل ہی کی سلطنت الی سے جو کوروش کی مطبع اور

وابردار تیں اور اب کوروش اس پر حملہ آور ہو کر اور اس فتح کر کے اپنہ مطبع بنانا چاہت ہے یہاں

نے کہتے کے بعد وہ جاسوس خاموش ہو گیا تھا یہ غیر معمولی خبر من کر بزے بچاری ذریج اور بوشید کی

بیٹی شورہ کے چروں پر ہوائیاں اڑنے گئی تھیں تاہم بنونیہ کا بیٹائل شعر اپنی جگہ پر مضبوط اراد سے

ساتھ بیٹھا ہوا تھا بنونیہ بھی ہے خبر من کر گھری سوچوں میں ڈوب گیر تھا تاہم اس موقع پر اس کا بیٹا بل شعر چھاتی تاہے ہوں کہ والا اے میرے باب اگر پر رساگر داور ہدان کے بادشاہ کوروش بائل پر حملہ آور ہو کے این تاریخ میں بائل بے

عل شعر چھاتی تاہے ہو تھا اے قو ہمارے لئے یہ نئی چیز خبیں اس سے پہلے اپنی تاریخ میں بائل بے

عل شعر چھاتی تاریخ کی کوشش کی ان میں سے آگڑ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا جن کو عارضی طور پر کامی بی سے نام فروش کا مقابلہ کریں گے اور سائر راجن کو عارضی طور پر کامی بی بھی نئرہ انتخاب کریں گے اور اس بی بیا ہے کوروش کا مقابلہ کریں گے اور اس بی بیا ہور شکے اسے اسے نزیر کامی بی بی کوروش کا مقابلہ کریں گے اور اس بی بیا ہورش کا مقابلہ کریں گے اور اس بی بیا ہورش کی ماری کے محافظ ایکھی ڈیرہ اور بیدار ہیں۔

اپ بیٹی بل شعری سے منتقوں کر ٹیونید نے آپ آپ کا کی حد تک سنیمال ایا اپ چرے

براس نے بلی بلی شعری سے محصرتے ہوئے آپ بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے بیٹے تو تھیک

کتا ہے آگر کوروش ہم پر جملہ آور ہو تا ہے تو ہم شہرے نگل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس

تائیں گے کہ ہم ایسے کمزور شیں کہ وہ جب اور جس وقت بچاہے ہم پر چڑھ ووڑے پر اے میرے

بیٹے یہ خبر کہ کوروش بابل پر حملہ آور ہوئے کا ارازہ کر چکا ہے اب فورا "شرمیں مجیل جائے گی اور

بیٹے یہ خبر کہ کوروش بابل پر حملہ آور ہوئے کا ارازہ کر چکا ہے اب فورا "شرمیں مجیل جائے گی اور

توگوں کے ایم رید جواسی اور افرا تقری کا باعث بنے گی لوگوں کو اس صور تحال سے بچلے نے کی ایک

توگیز ہے دیکھو میرے بیٹے اس ممال نو کے جشن کے دوران ہی بلور کے پھر پر میری طرف سے ایک

ترکیز کھواؤ اور اس تحریر کھی بلور کی لوح کو اسا میلہ کے مندر کے قریب نصب کرا دو آگہ ہمرکوئی

دیکھ اور اسے صورت حال سے آگاہی ہو اور باور کے کئیے کی تحریر پڑھ کروہ افرا تفری کا شکار نہ ہو

بلکہ وہ اپنے حواس کو بحال رکھتے ہوئے عرم و ہمت کا مظا ہرہ کرے اس پر بل شعر نے اپنے بیپ کی

طرف دیکھتے ہوئے ہو تھا اسے میرے باپ بلور کی اس لوح پر کیا تحریر کھوائی جائے اس پر بیل شعر نے اپ بو نیو سے

مورڈی ویر تک خاموش رہا اس کی گرون جھی رہتی پھروء کئے گا کہ بلو کی اس برت پر بہ تحریر کھواؤ کی ویر تک خاموش رہا اس کی گرون جھی رہتی پھروء کئے گا کہ بلو کی اس برت پر بہ تحریر کھواؤ

بیں ہے ہری خبر نے کر سیا ہوں کہ عید میوں کا باوشاہ کو روش بائل پر عملہ آور ہونے کا اور اور کرچکا ہے بیس ہے بات بھی آب کے گوش گزار کردوں کہ اس کو روش کا باپ کم وجیہ ایک معمول قسم کا عمران تقان سی کا بیٹ کو روش ان پڑھ ہے لیکن اس نے ایک جان فشانی ایسی محنت سے کام کیا ہے جمال اس کا بیٹ کو روش ان پڑھ ہے لیکن اس نے تھے وہاں اس کو روش نے اپنی ہمت سے کام لیج ہوئے اپنی سلطنت کو دسمت وی پہلے اس نے قوم ماد باوشاہ کے سیاہ سالار بار بریگ کو آپ ساتھ الما قوم اور باوشاہ کے سیاہ سالار بار بریگ کو آپ ساتھ الما قوم اور کی حش میں اور دھاک کو قیدی بنالیا گیا اور قدم وی حکومت پر اس کو روش نے بیٹ اس کی جنگ ہوئی جس میں اور دھاک کو قیدی بنالیا گیا اور قوم اور پر دھانے کو تیک میں معمود اسے لئے اور اسے منظم کرنے کے بعد اسے بودشاہ سے کوروش بائل کی سم حدول سے گزر آ ہوا اشیائے کو چک میں لیڈیو کی سلطنت کو اپنے سامنے ذرید اشیائے کو چک میں لیڈیو کی سلطنت کو اپنے سامنے ذرید منظوب کیا اور ایشیائے کو چک کے سامل کے سرتھ ساتھ جس قدرآزاد قبائل اور خود محال قبیلے نے منظوب کیا اور ایشیائے کو چک کے سامل کے سرتھ ساتھ جس قدرآزاد قبائل اور خود محال قبیلے تھا سب کو اس نے اپنا مطبح و فرہ بردار کر لیا اس نے بہاں تک انتباہ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ہیں گول کر ہی سب کو اس نے اپنا مطبح و فرہ بردار کر لیا اس نے بہاں تک انتباہ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ہیں گا

اے بادشاہ اس کوروش نے ہی تک انجام نہیں کیا سموا کا بورا موسم اس نے اپ لشکر کے ساتھ گشتاسپ کے مرکزی شریج میں گزارا اس کے بعد دریائے آج کو عبور کرنے سے بعدیہ سرت كى طرف بردها سر قدر يرجو آئے دن وحش قباكل حمله آور ہوتے رہتے تھے ان سب كا اس في خاتمہ کردیا سمرقند کے لوگوں نے کوروش کی اطاعت کرنی اور سمرفند کے گردونواج کو ممل طوریر اپنا فرما بروار بنائے کے بعد اے بادشاہ کوروش مشرق میں یا ختر کی واد یوں میں بڑھا یا ختر کی ان واد یوں میں كوروش دريائ زرفشاں سے بھى آگے ان علاقوں سك كيا جمال بلند كو ستانى سلساول كے ادم زرتشت کو دفن کیا گیر تفااس طرح ہاختریوں کو بھی دد سری سلطنوں کی طرف کوروش نے اپنا زیرو مغلوب بناكر ركه ليا ياخر يس بحد عرصه تيام كرنے كے بعد كوروش اب اين الشكر كے ساتھ بهدان لوث آیا ان وٹوں وہ لشکر کے ساتھ ہدان ہی جن تیا کے بعدے کے لیکن ہدان شراور اس کے الشكريون ك اندر با قاعده طوريرية خري الله ربى بين كدكوروش اب بابل يرحمله آور بوسف كااراده ر کھتا ہے اس سنتے کے باہل کے اطراف میں وہ ساری سلطنوں کو پہلے بن زیر کرچکا ہے میں یمال سے عرض كرنا بهول كيا مول كربابل كى المسايير سلطنت عيام دوباره آباد مونا شروع مو كى ب آشوريول نے گواس سلطنت کو تباہ برباد کر رہا تھا لیکن ایک فخص جو آپ کے باپ بخت نفر کے لشکر میں ایک ضاع ہوا کر یا تھا جس کا نام کوبارد ہے اس نے واپس جا کر عید میوں کے مرکزی شرشوش کو دوبارہ مرار اوروہ عیای ہو آشوریوں کے خوف سے اوسراد سر بھاگ کے تھے وہ مجروالی علام

وہ باہل کے سب سے بڑے مندر اسمائمیلہ میں باتل کے سب سے بڑے وبو تا مردوک کے سامنے بوٹے ا کر مید اعلان کر تا ہے کہ فارس کا بادشاہ کوروش میرے قد مول میں جھکے اس کا ملک میرے قیضے میں آجائے ہے۔ آجائے گااور اس کی املاک میرے لئے مال غیمت بن جائیں گی۔۔

نبونیہ کے یہ الفاظ من کراس کے بیٹے بنی شعری چھاتی تن گئی تھی اور وہ اپ باپ کو حاطب کرکے کہنے گا اے میرے باپ یہ بمترین الفاظ بیں اور اس قائل بیں کہ بلور کی لوح پر کشرہ کرکے اس میں کہ یہ مندر کے سے فصب کر ویا جائے تحریر کو پڑھ کے بھیٹا "بائل کے لوگوں کے حوصل جوان اور ان کی جمتیں اپنے عروج پر آجائے گئی نبونیہ کے ان الفاظ نے بڑے پجاری زریر اور نبونیہ کی بٹی شمورہ کی حالت بھی ورست کردی تھی اور وہ بھی اب مطمئن ہو کر جشن کی رسومات میں حصہ یہنے تکے بنے اس روز نبونیہ کے مندر کے بار کی ایک لوح کا انتظام کیا اس لوح پر نبونیہ کی بنائی ہوئی تحریر کھوا کراسے اس کی کے مندر کے با ہر نصب کردیا گیا تھا۔

بابل شرمیں آنا" فانا" یہ خریں پھیل گئی تغیبی کہ فارس کا بادشاہ کوروش بابل پر حملہ آور
ہونے کا ارادہ رکھتا ہے سب سے پہلے یہ خبراسا گیا۔ کے متدر کے گماشتوں اور بجاریوں میں پھیلی
اس کے بعد بیر آڑھتی آرمینیوں تک جا پہنی جو بندرگاہ میں روپ کالین دین کرتے تھے یہ آرمینیا
سے بہ ہررہتے تھے اور آئندہ کے واقعات کا اندازہ لگانے میں بڑے ہوشیار اور ما ہر تھے یہ آڑھیے
اسام میں مندر کے بجاریوں کے گماشتوں سے کسی قدر کم تر لوگ سمجھے جاتے تھے یہ خبرس کر یہ
آڑھیے اپٹے آڑھت کے کام میں مخاط اور قکر مند ہوگئے تھے۔

کافی دیر تک مردوک کے مندر اسائید بی جشن کی رسوات اوا کی جاتی رہیں اس کے بعد
باتل کا بادشاہ نبونیہ اس کا بیٹا بن شعرادراس کی بیٹی شمور اور بردا بچاری ذریر اسائیلہ کے مندر سے
نکلے بین اس وقت کئی بردی بردی رخیس لا کر اسائیلہ کے مندر کے سامنے کھڑی کردی گئی تھیں اور
بھر اسائیلہ کے مندر سے عملف بٹوں کو نکائی کر ان بردی بردی رخون پر سوار کیا جائے لگا تھا ان
ر تھوں کو بیک وقت کئی گئوڑے کھینج رہے بٹیہ سب سے پہلے مردوک کے دیویئل بت کو لاکر
ایک رہند میں رکھا گیا اس کے بعد رہتے میں ظلم کا دیو آسین رکھا گیا اس دیو آ کو جران شہرسے ببلور
خاص جشن میں حصہ لینے کہیے منگوایا گیا تھا تھیرے رہتھ میں سٹس دیو آ کو سوار کرایا گیا تھا ہے دیو آ

بریوں والے شیر بر سوار تھا اور اس کے مندسے آگ کے شعلے نکلتے ہوئے دکھائے گئے تھے جشن میں
مصر لینے کیلئے اس دیو آ کو ارش شمرے وہاں لایا گیا تھا اس کے بعد ایک اور رہتھ کے اندرا یشتار
دیوں کو سوار کیا گیا تھا ایشتار دیوی بابل کے لوگوں میں خصوصیت کے ساتھ عور توں میں ہے صد
دیر اور عزیز سمجی جاتی تھی اس کے بعد دو سرے مخلف دیو آؤمی کو بمی جگی رتھوں میں سوار کر

رات گئے تک یہ جشن جاری رہا اس رات بائل کی ترین عبادت گاہوں کے دروا زول پر چائے جائے گئے اس کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں جن میں تین سوز منی دیو آئوں کیلئے اور جائی دیو آئوں کیلئے اس کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی عبادت گاہیں جن میں تین سوز منی دیو آئوں کیلئے شہر کی گئی کوچوں میں بنائی گئی تھیں ان میں بھی چراغال کیا گیا تھا اس طرح کانی دیو آئوں کیلئے شہر کی گئی تھیں ان میں بھی جراغال کیا گیا تھا اس طرح کانی دیو تاف بیوسا اور کیم کسی سرائے کی تات میں نظے آگ اس میں آئی کر کئی سرائے کی تلاش میں نظے آگ اس میں آیام کر سکیں لیکن انہیں مایوسی ہوئی اس سے کہ جشن میں باہر کے شہر اور قصبوں سے بھی ہے شار لوگ آئے ہوئے تھے للذا کانی تلاش اور جدوجمد کے باوجود انہیں کسی بھی مرائے میں آیام کرنے کے لئے کرہ نہ ملا۔

اس صورت حال پر پیوسا اور کیم دونوں پریٹان ہو گئیں تھیں چرپیوسا یو تاف کے قریب
آئی اور اب اس کا ہاتھ اپنے نرم گدا زہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے برٹ پیا راور اپنائیت میں یو چھا
اب کیا ہوگا جشن کے ان ونول میں تو ہمیں کسی بھی سرائے میں قیام کرنے کے لئے کرہ نہیں سے گا
ادر یہ بھی ہارے لئے ممکن نہیں کہ ہم قیام تو باغل شرکے کی نواحی قصبے یو چھوٹے شرمیں کریں
اور روزانہ بابل شرمیں رو کر اپنے قراکش انجام ویں اس لئے میرا خیال ہے کہ یوناف نے نورا"
یوساکی بات کا شع ہوئے کما ہوسا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی سرائے میں قیام کی طرف جستے جی اس پر بیوسا خوش ہوگئی تھی اور اپنی حکہ پر انجیلتی ہوئی کسے میں بھی آپ سے یہ کہنے والی تھی لیکن آپ نے میری بات کاٹ دی

تنوں تیزی سے چلتے ہوئے کم کے علاقے میں وافل ہوئے جو یہودی تیدیوں کی رہائی کیا۔
مشہور تھا جب وہ کمرے علاقے میں یہودیوں کے ایک معبد کی طرف جا رہے تھے تو معبد کے سامنے
جاتی ہوئی مشعل کی روشن میں یوناف کی لگاہ اچانک آیک فخص پر پڑی جو معبد کی سیڑھیاں پڑھتا ہوا
اوپر جا رہا تھا اسے دیکھتے ہی یوناف نے بے پڑاہ فوشی کا اظہار کرتے ہوئے یوما سے کما ہوما اوم
یہودیوں کے معبد کی سیڑھیوں کی طرف دیکھو یعقوب اقیلی سیڑھیاں پڑھ کر معبد میں وافل ہونے
کی کوشش کر رہا ہے ہوما نے بھی چو تک کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے گئی آب کا اندا نہ و ورست
ہے یہ یعقوب اقیلہی ہی ہے آئے اس کی طرف چلے ہیں اور اس معبد میں ہی اس سے طلاقات
کرتے ہیں تینوں تیز تیزقدم اٹھائے ہوئے اس معبد کی طرف بڑھے تھے۔

کرتے ہیں تینوں تیز تیزقدم اٹھائے ہوئے اس معبد کی طرف بڑھے تھے۔

بھوب اللہ بھی ان ماتھے والے اور گدا گروں کو پچھ نہ پچھ دیتا ہوا ہیڑھ میاں پڑھ رہا تھ ۔
معید کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر جانے کے بعد بیقوب الکیسی نے انجا تک جب مزکر رکھا تو اس کی نگاہ بوناف بیوسا اور کیتم پر پڑگئی ہو ناف اور بیوسا کو دیکھ کر اس کا چرہ بیمول کی طرح کمل اٹھا تھا اور اس نے اپنے دونوں خادموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اوھر دیکھو میرا بیٹر اور بیٹی آرہے ہیں اب ججھے معید بیس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب جس ان دونوں کا استقبال کروں گا اس کے ساتھ ہی بیتھوب اللہ بیس نے ایک جینئے کے ساتھ اپنی ہی عبا کو اپنی کر سے گرد پینا بھروہ بری چیزی سے سیڑھیاں اتر تا ہوا تقریبا" بھا گئے کے انداز میں بوناف اور بیوسا کی طرف بریعا تھا بیسی چیزی سے سیڑھیاں اتر تا ہوا تقریبا" بھا گئے کے انداز میں بوناف اور بیوسا کی طرف بریعا تھا بیسی پہنی ہوئی ہوا ان دونوں کے پاس آیا باری باری اس نے دونوں کو اپنے ساتھ لیٹا کر ایک بیپ کی شفقت کے ساتھ بیا رکیا پھراس نے فکر مندی سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم رات بیسی کی شفقت کے ساتھ بیا رکیا پھراس نے فکر مندی سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم رات کے دقت بیاں کیو خیا سے اور ان دونوں کی شاہت کا کیا راز ہے اس کی شکل بالکل میری بڑی بیوسا کے دقت بیاں کیو خیا سے اور ان دونوں کی شاہت کا کیا راز ہے اس کی شکل بالکل میری بڑی بیوسا کے دقت بیاں کو خیا ہوں اور ان دونوں کی شاہت کا کیا راز ہے اس پر یوناف پیقوب التب کی مخاطب کرکے کئے لگا۔

اے بررگ بیقوب بات وراصل ہے کہ اس لڑی کا نام کیتم ہے اور ہے بیوساکی رشتہ وار ہے دونوں کی شکل غیر بھینی طوپر آپس میں افتی ہے ہے پہلے دریائے مینڈر کے کنارے میکاس شرمیس فی ہوئے بھی اب ہے جارے ساتھ بی رہ رہی ہے اور ہماری طرح ہی ہے خانہ بدوش زندگی ہر کرنے گئی ہے وراصل ہم آج ہی بائل میں واعل ہوئے شے اور دن بھر تو ہم جشن میں حصہ لیتے رہے سوچا تھا کہ شام کے بعد کسی سرائے میں قیام کریں سے اور کل آپ سے ملاقات کریں سے لیکن ہم نے شہرکی ساری سرائیس چھان ماریں کسی میں بھی قیام کرنے کیا ہمیں کوئی کرہ نہیں ملا لا آ ایوس ہو کر آپ کی طرف آھے ہیں اس پر یعقوب التی خصے اور خفکی کا اظہار کرتے ہوئے کہ انہا ایوس ہو کر آپ کی طرف آھے ہیں اس پر یعقوب التی خصے اور خفکی کا اظہار کرتے ہوئے کہ دیا گئا

میرے ہوتے ہوئے تم دونوں میاں ہوی کو کسی سرائے میں تیام کرنے کی کیا ضرورت تھی حمیس چاہے تھا کہ بائل میں داخل ہونے کے ساتھ ہی میرے پاس آتے آخر میں حمیس اپنا بیٹا اور بوسا کو اپنی بیٹی سجھتا ہوں اس فحاظ ہے تم دونوں کے ساتھ میرا ایک دشتہ قائم ہے اس رشتے اور ناطے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جمیس سیدھا میری طرف آنا چاہئے تھ آکہ سرائے میں قیام کیئے کرہ تااش کرتے پھرتے ایسا کر کے بھیٹا ستم نے میری ہے عربی اور میرے ساتھ دیا دی کہ سنو تااش کرتے پھرتے ایسا کر کے بھیٹا ستم نے میری ہے عربی اور میرے ساتھ دیا دی کی ہے سنو میرے بچو جب کبھی ہمی تم بائل شرمیں داخل ہو یعقوب استی کا مکان اس کی حوالی سب بچھ تمارے کے وقف جی تم دان اور رات کسی بھی وقت دیاں آگر ایک معزز معمان کی میشیت ہے

قیام کر سکتے ہولات آا میزند مناقہ علی معید علی علی آلر عبادت کرلیاں گااس کے ساتھ ا استیس بوناف میوسااور کیتم کو لے کراآیک طرت جل دیا تھا

تقوری در لیقوب البیسی ال کرد البیسی ال تیرا البیسی بواجی البیسی بود بلی سی دواجی البیسی بواجی البیسی البیس

ان کی آستیوں پر کندھے کے قریب بیلیج کا نشان بنا ہوا تھا جو اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ ان کی آستیوں پر کندھے کے قریب بیلیج کا نشان بنا ہوا تھا جو اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ پروی کرنے والے ہیں جب یہ سارے لوگ جمع ہوگئے تو نبونیہ نے انہیں اللہ ہوتی کی عروہ میرے عزیزہ جمارے اور فارس کے بادشاہ کوروش کے در میان اگر جنگ ہوتی خلاب کی بادشاہ کوروش کے در میان اگر جنگ ہوتی ہوتے ہوئے سے جو اب میں اس کے تقویم نگار سمارہ شناس منجم اور پیش محریاں کرنے والے مختلف جو ابات وہتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے جے ۔

اس دقت نون کا ایک مخراسا کیا کے معبد دیں داخل ہوا دہ نون کے پاس آیا اور اسے جائی کرکے کئے لگا اے یاد شاہ میں کورش کے حوالے سے آیک خبر آب سے کمنا جاہتا ہوں نون یہ کوشایہ اس دقت جب کہ وہ تقویم نگاروں اور منجموں کے ساتھ گفتگو میں بری طرح معموف تھا اس مخرکا آنا برا لگا تھا الدا اس نے اس مخاطب کرے کما اگر تم جھے کوروش کے مملہ سے متعلق کوئی خبر دینا جائے ہو تو فورا سمیرے جئے بل شعر کے پاس جاؤ اور اس سے وہ خبر کموجو تم لے کر آئے ہووہ مخبر جاگا ہوا وہاں سے ذکھا اور اس گیا معبد کے باہر آگر گھوڑے پر سوار ہوا چھروہ اپنے کھوڑے کو اسا کیا معبد کے باہر آگر گھوڑے پر سوار ہوا چھروہ اپنے کھوڑے کو اسا کیا معبد کے باہر آگر گھوڑے پر سوار ہوا چھروہ اپنے کھوڑے کو اسا کیا معبد کے باہر آگر گھوڑے پر سوار ہوا چھروہ اپنے کھوڑے کو اسا کیا معبد کے باہر آگر گھوڑے پر سوار ہوا چھروہ اپنے کھوڑے کو اسا کیا معبد کے باہر آگر گھوڑے پر سوار ہوا چھروہ اپنے کو اسا کیا معبد کے باہر آگر گھوڑے کو اسا کیا معبد کے شامی کھی کی طرف سمیٹ دو ڈا رہا تھا۔

جی وقت وہ مخبرائے گھوڑے سے انز کر شاہی محل میں داخل ہوا تھا اس وقت نبونیہ کا بیٹا اللہ معروف تھا اس سے نوشی کے دوران وہ ان لڑکیوں میں سے انوشی میں معروف تھا اسے سے نوشی کے دوران وہ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ جو ہروقت اس کے ساتھ رہتی تھی اٹھا اور محل کی بالکوئی میں کھڑا ہوا جہاں ہوا زیادہ ختک تھی بالکوئی میں کھڑا ہوا جہاں ہوا زیادہ ختک تھی بالکوئی میں کھڑا ہونے دالے جانور بالدھے جاتے تھے اور اس محن کے اندر بھاری بھاری پاٹوں کی پھیاں بھی گئی ہوئی تھیں جہاں پر بالدھے جاتے تھے اور اس محن کے اندر بھاری بھاری پاٹوں کی پھیاں بھی گئی ہوئی تھیں جہاں پر بی امرائیل کی لڑکیاں کام کرتی تھیں اور ان چکیوں پر محنت مزدوری کرکے وہ شاہی محل کے افراد اور ان کے دو مرے درشتے واروں کیلئے اناج نہیں کرکے آتا تیار کرتی تھیں۔

اس بالکوئی میں کھڑے ہو کر وہ چکی کے بھاری بھاری پاٹ چلانے والی عبرانی کنیروں کی آوازیں بوری دوائی میرانی کنیروں کی آوازیں بوری دوائی ساتھی لڑکی کے ساتھ ماتھ وازی در تک دہ اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ دہاں کھڑا ہو کر چکی ہینے والی عبرانی کئیروں کے تبقیمے اور ان کی تفتگو پر غور کر آ رہا پھرجو نمی وہ دہاں سے بٹا اسا کماد کے متدرے شاہی محل کی طرف آنے والا مخبراس کمرے میں واخل ہوا اور بل شعر کو تکا لیے کرے کئے لگا۔

اے بائل کے عظیم ولی عمد میں آیک بری خبرنے کر آیا تھا سب سے پہلے میں آپ کے والد محتم کی طرف اسائیلہ کے متدر میں گیا لیکن انہوں نے جھے آپ کی طرف روانہ کر دیا میں بہ خبر سلے کر آیا ہوں کے فارس کے بادشاہ کو روش نے بائل کی حدود پر حملہ کر دیا ہے وہ آپ لشکر کے سلے کر آیا ہوں کے فارس کے بادشاہ کو روش نے بائل کی حدود پر حملہ کر دیا ہے وہ آپ لشکر کے

کوروش کے ہاتھوں پاہل کے باقاعدہ فشکر کی یہ پہلی فکست متی اور اس پہلی فکست نے ہی اہل کے حکم انوں کی کمر تولا کر رکھ وی حتی ان کے حوصلے بہت ہو کر رہ گئے تھے اور انہیں بقین ہو پالا تھا کہ اب بابل کی سلطنت کو حملہ آور کوروش کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا رات کی آر کی ہیں جب بل شعر اپ فشکر کو لے کر بابل کی طرف بھاگ کیا تو سورج طلوع ہونے کے بعد جنگ میں ارے جانے والے سپاہیوں کو دفن کر کے کوروش اپ نظر کے ساتھ سپر شہر کی طرف بوشا اس ارے جانے والے سپاہیوں کو دفن کر کے کوروش اپ نظر کے ساتھ سپر شہر کی طرف بوشا اس نے درکھا شہر کے اردگر و کہنے ہوئے کھیتوں اور فسلوں میں آگ ہی آگ گئی ہوئی تھی اس نے اپنے سپر شہر کے ساتھ بیر شہر کے ساتھ سپر شہر کے اور فسلوں اور کھیتوں میں جو آگ گئی تھی اس کے گھوڑ سوار سپر شہر کے سپاہیوں کے اور فسلوں اور کھیتوں میں جو آگ گئی تھی اسے بجھا دیا ۔

ابل کے باوشاہ نبوٹیہ کی طرف سے سیر شہر پر جو حاکم مقرر تھا اس کا نام رب ایلی تھا اس رب ایلی تھا اس رب ایلی کو جب یہ خبرہوئی کہ رات کی تاریخی میں ان کے اس لشکر کو بدترین کلست ہوئی ہے جو بل شعر کی سرکردگی میں بابل سے آیا تھ تو اس کے حوصلے بھی بیت ہو گئے تاہم اس نے سپر شہر کے دردازے بند کر دیے شہر کے اندر جو حافظ لشکر تھا اسے اس نے تیار کرانیا اور پہلے تاصد بابل کی طرف روانہ کردیے اور یہ اطلاع دی کہ تملہ آور پارسیوں کے مقابیے میں وہ سپر شہر میں محصور ہو گیا ہے اندا کی مدد کی جائے اور اگر انبیا نہ کیا گیا تو تملہ آور پارسی جلد سپر شہر پر تابش ہو جا کی گیا ہے اندا کی مدد کی جائے اور اگر انبیا نہ کیا گیا تو تملہ آور پارسی جلد سپر شہر پر تابش ہو جا کی گیا ہے اندا کے یہ سارے انتظام کرنے کے بعد رب اپنی نے شہر کے محافظ لشکر کو شہر کی نصیل پر برجوں سے اندر جیشا دیا تھا تاکہ و سٹمن پر تیمراندا ڈی کر کے اے شہر کی فعیل کی قریب نہ آئے دیں۔

بیما ویا ما الدوس کر بیرا مران کر سال کے اور اس کے اطراف میں کئی ہوئی نسلوں کو گئی ہوئی آگ بجھانے کے بعد شہر کے اور اس کے انگری سارا دن کھیلوں میں گئی آگ کھیا ہے ایک بہترین جال جلی اس کے انگری سارا دن کھیلوں میں گئی آگ کو بجھاتے رہے شام سے تھوڑی در پہلے اس آگ پر مکمل قابو پالیا گیا اور ساری نصلوں کو جانے سے پالیا گیا اس کے بعد اس نے بچھ گھوڑ سوار تیار کئے جو اپ ساتھ سفید جھنڈے افتحائے ہوئے تھے بولیا گیا اس کے بعد اس نے بچھ گھوڑ سوار تیار کئے جو اپ ساتھ سفید جھنڈے افتحائے ہوئے تھے یہ لوگ اپ بھٹھ کر بھٹھ کر ایس سوار ہو کر سپر شہر کی طرف بڑھے ان بیں سے بچھ اپنے گھوڑوں پر بھٹھ کر میں لوگ اپ بھٹھ کو ڈول پر بھٹھ کر

ساتھ بائل کی حدود ہیں داخل ہو چاہے کی فسلوں کو اس کے نظر نے کاٹنا شروع کروا ہے۔
جس ست ہے بھی دوا ہنے نظر کے ساتھ گزر آے لوگ بھاگ بھاگ کربڑے ہوے شہول میں النے کینے امنڈ نے بھے آرہے ہیں جب کہ کوروش کے نظری فسلوں پر بھنہ کرتے ہوئے اپنے اپنے کیئے امنڈ نے بھے آرہے ہیں جب کہ کوروش کے نظری فسلوں پر بھنہ کرتے ہوئے اپنے اپنے کی اور خفس کے بدیری خبر من کر ہل شعر کے حواس جاتے دہے تھے اس کے چرے پر غصے اور خفس کی افرار دکھائی دیئے تھے اس نے اپنے واس جاتے دہے تھے اس کے چرے پر غصے اور خفس کی آفار دکھائی دیئے تھے اس نے اپنے واس جاتے دہے تھے اس کے چرے پر غصے اور خفس کی آفار دکھائی دیئے تھے اس نے اپنے واس جاتے ہیں ایک نازک جام پکڑر کھا تھا جو آدھا جہتی شرابی اس نے کر اپنے تھام رکھائی اپنے تھام کر کھائی اس نے کر اپنے تھام کی اپنے اس کرہ خاص سے باہر بھاگ گیا تھا تحل سے نگل کرنی اسے میں کہا تھا تحل سے نگل کرنی اسے میں کہا تھا تحل سے نگل کرنی شعر سید ھائشکر گاہ کی طرف گیا رات ہی رات اس نے اپنے نظر کو تیار کیا بجروہ اپنے باپ کو اطلال شعر سید ھائشکر گاہ کی طرف گیا رات ہی رات اس نے اپنے نظر کو تیار کیا بجروہ اسے باپ کو اطلال کے بعد لشکر کو بیا دور تی کوروش کی را

روک اور اسے فکست دے کروائیں بھاگ جانے پر مجبور کروہ۔

ہری برق رفاری سے سفر کرتے ہوئے بابل کے عاد شاہ بنوٹیہ کا بیٹا بل شعرائے انگر کے

ماجھ اس ست برھا جس طرف کوروش بابل کے عاد قوں پر تملہ آور ہوا تھا کوروش آس وقت تک

آہستہ آہستہ آگے برھتے ہوئے اور اپنے لفکر کلنے اناج جمع کرتے ہوئے بابل کی سلطنت کے مشہور

شہر سپرے چند میل کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا بل شعر نے یہ کماکہ وہ کوروش کے لفکر اور سپر شہرک

درمیان حاکل ہوگی اس کا ارادہ یہ تھا کہ کوروش کو اپنے شہر سپر کی طرف نہیں بڑھنے وے گاشرکا

وہ حفاظت کرے گا اور شرکے با ہربی کوروش کے ساتھ فیصلہ کن جگ کر کے وہ اسے پہیا ہوئے پ

مجبور کر دے گا چونکہ وہ فصل کی کٹائی کا موسم تھا اور ٹوگوں نے اپنی فصلیس کاٹ کر جگہ جگہ ڈھیراگا

رکھے تھے آگہ اس میں سے اناج زکال سکیس بل شعر نے یہ کما کہ ان ساری کئی ہوئی فصلوں کو آگ

رکھے تھے آگہ اس میں سے اناج زکال سکیس بل شعر نے یہ کما کہ ان ساری کئی ہوئی فصلوں کو آگ

رائے کی آرکی بیں اس نے کوروش کے لئکر پر تملہ کردیا تھا۔

روں میں رات کے بعد تک ان دونوں لشکروں میں تھمسان کی جنگ ہوتی رہی کلدانی اپنے والا عبد اور سپہ ممالار بی شعر کی سرکردگی میں اپنی بوری کوشش کر رہے بھے کہ حملہ آور پارسیوں کو اد بھائیں لیکن انہیں کامیر بی نہ ہوئی رات کی تاریخی میں کوروش نے خوفاک طریقے ہے ان پر جملے کئے جنہیں کلدانی زیادہ وقت تحک برداشت نہ کرسکے آخر ان حملوں کے باعث ان صفول میں برنظمی اور افرا تفری کے آفار بیدا ہونے گئے تھے بل شعر نے جب بید اندازہ لگایا کہ پارسیوں کا

جواب بین اس نے کوروش کو مٹی اور پانی کے بھرے ہوئے برتن پیش کے ساتھ ہی رب ایلی پھر بولا جواب بین اس نے کوروش کے مٹی اور پانی پیش کیا جا تا ہے کویا اس کے سامنے اور سند لگا کے پارسیوں کے بادشاہ جس کسی کو بھی مٹی اور پانی پیش کیا جا تا ہے کویا اس کے سامنے اطاعت اور قرما نبرداری کا اظہار اطاعت کا اظہار کر دیا جا تا ہے گئڈ اہم اہل سپر بھی آپ کے سامنے اطاعت اور قرما نبرداری کا اظہار اس مربعے ہیں سپر شمر کے حکم ان کے اس روسیتے ہے کوروش بے حد خوش ہوا چند ہو میں اس کے اس روسیتے ہے کوروش بے حد خوش ہوا چند ہو میں علی اور لوگوں میں علیہ اور اناج گفتیم کرتا رہا۔

عی اس نے اس شرمیں قیام کیا اور لوگوں میں علیہ اور اناج گفتیم کرتا رہا۔

عی اس نے اس شرمیں قیام کیا اور لوگوں میں علیہ اور اناج گفتیم کرتا رہا۔

عی اس نے اس شرمیں قیام کیا دورائی ورش کے لشکر میں خاطر خوا واضافہ ہوگی تھا کہ وہ اس طرح کہ

ی اس نے اس شہر بیں قیام کیا اور لوگوں میں غلہ اور اٹاج تقشیم کرتا رہا۔

ہر شہر کے قیام کے دور ان کوروش کے اشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہوگی تھا کہ دہ اس طرح کہ کوروش کا سسر اور قوم عیلام کا بادشاہ گوبارہ عیلامیوں کا ایک انشکر لے کر اپنے مرکزی شہر شوش سے سپر شہر ہے باہر کوروش کے لشکر میں آشاش ہوا تھا یہ عیلامی لشکری چری ڈھائیں اور ٹیزے تھا ہے ہوئے تھے بھر دجلہ کی لشکر گاہ ہے ارمنی سواروں کا ایک کانی بوا افکر بھی سپر نشہر ہے باہر کوروش سے لفکر میں آرشامل ہوا تھا یہ لوگ پیش کے خول اور فولادی ڈھائیں استعبال کرتے تھے جو دھوپ سے لفکر میں آرشامل ہوا تھا یہ لوگ پیش کے خول اور فولادی ڈھائیں استعبال کرتے تھے جو دھوپ بین خوب چہتی تھیں اس کے علاوہ وہ گرمگانی پر توانی 'سفیدی اور باخری لشکر بھی کوروش سے آسلے بیاں بین خوب چہتی تھیں اس کے علاوہ وہ گرمگانی پر توانی 'سفیدی اور باخری لشکر بھی کوروش سے آسلے تھے اس بین طرف سے بچھ مزید مادی لشکری بھی کوروش سے آسلے تھے اس طرح سپر شہر سے باہر کوروش کے باس آیک یہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا جے کے کہ دو بائل کی طرف

اوھر کوروش اپنے لککر سے ساتھ بابل کی طرف پیش قدی کر رہا تھا اوھر بابل کا بادشاہ نبونسے
بابل کے سب سے برے مندر اسام یہ جس آیا اور سب لوگوں کے سامنے فصل کی کٹائی کا جشن
منائے کا اعلان کیا شاید ابیا کرکے وہ لوگوں جس بہ تاثر دینا جاہتا تھا کہ وہ کوروش کے تملہ آور ہوئے
کے خطرے سے بالکل فکر مند شہیں ہے اور یہ کہ کوروش کو بار بھانا ان کے لئے کوئی ڈیا وہ مشکل کام
نہ ہوگا تاہم بادشاہ کا بیٹا بل شعر ہوری طرح مستعد تھا اور اس نے کوروش کا مقابلہ کرنے کہلئے اپنی
تیاریاں خوب ممل کرر مجمی تھیں بابل شہری فصیل پر بہرہ دینے والے محافظوں کو چو کس کردیا گیا تھا
فصیل کے اور جگہ بگہ برجوں کے پاس پھر برسانے کہلئے منبیقیں نصب کر دی گئی تھیں اور ان
منبیقیں کے پاس پھروں کے ڈھیر کے علاوہ منبیقیں چلانے والے بھی تیار گھڑے نئے قسیل کے
اور بت ہوتے برجوں کے اندر جمل کے بڑے برے کو اوائٹا دیئے گئے تیے اور ان کے بنچ آگ جال
وی گئی تھی باکہ جب و شمن فصیل کے قریب آئے تو یہ کھول ہوا پائی اور ابلنا ہوا تیل بھینکا جائے ان
وی گئی تھی باکہ جب و شمن فصیل کے قریب آئے تو یہ کھول ہوا پائی اور ابلنا ہوا تیل بھینکا جائے ان
وی محمون کے بیچ جو آگ جل دی تھی تھی اس آگ کے جو انگارے بنتے جا رہے تھے ان انگاروں کو
بھی محمون کو اس کیلئے معیب اور
میں کا باعث بنا جائے اس طرح بابل کے بادشاہ کے بنٹے بل شعر نے کوروش ہے مقابلہ کرنے
مقابلہ کرے

بانسریال اور ساز بجائے ہوئے آھے براہ رہے تھے جب کہ ان کے دو سرے ساتھی بلند آوا زوان سے شمر کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کمہ رہے تھے۔ابے سپر شمر کے پرامن لوگو ماہر آگا اپنے اپنے غلوں کو جمع کر لوائی جانوروں کیلئے پانی تھینج لو اور اپنے بیوی بچوں کیلئے کھائے پیٹیا ا تنظام کرد مصیبت ختم ہو چکی ہے پارسیوں کا پادشاہ کوردش تمہارا دستمن نہیں دوست ہے گو بنوزیا بیٹا بل شعر تمہیں معیبت و ابتلا کی حالت میں جھوڑ کر بھاگ گیا ہے لیکن ہم ایبا نہیں کریں ہے ہم تسارے ساتھ بورا تعادن کرنے کے ساتھ ساتھ بوری وکھ بھال بھی کریں مے اور انہو ضروریات کی ہرشے میں کریں مے اس اعلان نے سیر شمرے لوگوں پر خاطرخواہ اڑ کیا شمر کا ماکر رب ایلی بھی اس اعلان سے بڑا متاثر ہوا لہٰڈا اس نے شہرے سارے دروا زے کھول دیئے جو لکڑ اس نے نصیل پر مقرر کیا تھا اسے تھم ویا کہ وہ نصیل سے اتر کراپنے اپنے گھروں کو چلے جا تعیں رپ ا بنی کے اس ردعمل ہے کوروش بھی خوش ہوا لندا اس نے اپنے کار کنوں کو تھم دیا کہ وہ رب ایلی کو اس کے سامنے لے کر ہمیں جب سیر شہر کے حاکم رب ایلی کو کوروش کے سامنے چیش کیا گیا ہ كوروش نے اسے مخاطب كر كے كما سنو رب الى تم نے ميرے فشكريوں كے اعلان كے بعد شرك دوا زے کھول کر انتمائی والشمندی اور دور ایندیشی کا مظاہرہ کیا ہے میں جانتا ہوں کہ ماہل کے بادشاہ کا بیٹا بل شعر شرکے باہر کھیتوں اور کھلیانوں کو آگ نگا گیا ہے جس کے باعث سیر شرکے والوں کے لئے مشکلات اٹھ کھڑی ہیں لیکن میں اس شہر کے لوگوں کو مصائب کا شکار شیں ہونے دول گاتم لوگوں کیلئے میں غلے کی کی کو خود پورا کروں گا یہاں تک کتے کے بعد کوروش جب خاموش ہوا تو رب ایلی بری انکساری اور عاجزی سے کوروش کو خاطب کر کے گئے لگا۔

كيبئة اپنى توريار كمل كربي تنين

ووسری طرف یوناف اور کوروش کے ورمیان نامہ وینام کاسلہ برابر جاری تھا یونائی کے بیسے میں اپنے لئکر سے پہلے روانہ کر ویئے کہ خیس میں اپنے لئکر سے پہلے روانہ کر ویئے وستے سوواگروں کے جیس میں اپنے لئکر سے پہلے روانہ کر ویئے وستے پہلے شر سے باہران بستیوں ہیں واخل ہوئے جہاں پر بیت المقدس سے لائے جانے واپنے پروویل کو آباد کیا گیا تھا یوناف اور وہ بھی دل و جان سے جابتا تھا کہ شریر کوروش کا فیصہ ہوجائے طرح یوناف کا ساتھ دے رہا تھا اور وہ بھی دل و جان سے جابتا تھا کہ شریر کوروش کا فیصہ ہوجائے اس طرح یہودیوں کی اسیری ختم ہو اور وہ واپس بروحتام جانے کے قابل ہو سکیں دن کے وقت ی یوناف یوسا اور سیم کے ساتھ یعقوب التیبی ان دستوں کو لے کر شریل واظل ہو گیا ہو گیا ہو اور سوواگر اور سوواگر کی گیا گیا ہوئے وہ بھی چو نکہ سوواگروں ہی کے پیل کیا ج نا تھا اس کے ساتھ جو کوروش کے ساتھی واغل ہوئے وہ بھی چو نکہ سوواگروں ہی کے بیسے جیس میں شے لہذا موگوں نے بھی سمجھا کہ یہ سب یعقوب کے سوواگر ساتھی ہیں جو فصل کی گائی گیسے جشن میں حصہ لینے کیلئے شریف واغل ہوئے ہیں۔

دن بھر یہ لوگ شرکے اندر جشن منانے والے لوگوں کی ٹولیوں کے اندر گھومتے پھر ہے رہے اللہ بدب شام ہوئی چروں طرف اند جرا پھینے لگا تو ان لوگوں نے اپنارنگ بدلنا شروع کیا پھتوب اللہ انوسے اوشہرے با ہر یہود بور کی بہتی کی طرف چلا گیا جبکہ سوداگروں کے بھیس جی شہر جی شرجی واضل ہوئے والے کو روش کے ساتھی بوناف کی سرکردگی جی کام کر۔ نے گئے تھے جب رات ہوگئی تو انہوں نے اپنے سفید اور ساوہ لباس ان رویئے جن کے بیچے وہ اپنے ہتھیار سجائے ہوئے اور انہوں نے اپنے سفید اور ساوہ لباس ان رویئے جن کے بیچے وہ اپنے ہتھیار سجائے ہوئے اور انس کا برائل کا بادشاہ نبونیے اور اس کا بیٹا بل شعراور بیٹی شمورہ اسا کیا ہے مندر جن مارٹ کے اس وقت بائل کا بادشاہ نبونیے اور اس کا بیٹا بل شعراور بیٹی شمورہ اسا کیا ہے مندر جن فصل کی کٹرئی کے جشن کے سلط میں قیام کے ہوئے تھے۔

یونان کی سربراہی میں شریل داخل ہو جانے دالے مسلح جوان پہلے اسائلیہ مندر کی طرف کے وناف سے اسلی سربراہی مندر پر جملہ آور کئے وناف نے اسس بڑی را ذراری کے ساتھ یہ سمجھا دیا تھا کہ پہلے اسائلیہ کے مندر پر جملہ آور ہوا جائے گا اسائلیہ مندر کے سادے مادے محافظوں کو ختم کرکے مندر پر قیصتہ کرنے کے بعد بادشاہ نبونیہ اس کے بینے بل شعراور اس کی بیٹی کو مندر کے اندر ہی محصور کرلیا جائے گا اس کے بعد اپنے لشکر کو شہریں داخل ہوئے کا موقع قراہم کیا جائے گا۔

میاس طرح که اسامیمید مندو کی پشت پر ایک دروازه تھا جے ایشتار دروازه یا غیر مرتی دروازه کے کہ اسامیمید مندو کی پشت پر ایک دروازه صرف ایست رکھا گیا تھا کہ باہرے کہ کہ کہ بھی پکارا جاتا تھا شہر کی فصیل کے اندر سے دروازہ صرف ایست غرض کیلئے رکھا گیا تھا کہ باہرے

نے جانے والے لوگ جو اسائیلہ مندر کی زیارت کرتا چاہیں وہ ہی وروازے سے آجا عیں پی اپناف کی سرکردگی ہیں اس کام کی سخیل شروع ہوئی سب سے پہلے ہو تاف نے اپنے مسلح ساتھوں کے اپناف کی سرکردگی ہیں اس کام کی سخیل شروع ہوئی سب سے پہلے ہو تاف نے اپنے مسلح ساتھوں کا خاتمہ کرا دیا اور ان کی جگہ اس نے اپنے مسلح ساتھ اسائیلہ کے مندر کے سارے محافظ ہوں کا ایک تیم فضا کے ایمد مارا گیا جو کوروش کے لفکر کیلئے ایک مطلخ ہی ہوناف کے تھم کا دروازہ محول دیا تھا جس کے انگدر مارا گیا جو کوروش اس وقت بائل شمر مطارہ تھا کہ شمر کا دروازہ محول دیا گیا ہے گئڈا وہ شرمیں داخل ہو جائیں کوروش اس وقت بائل شمر سے ساتھ بینے والے دریا کے پار کافی فاصلے پر تھا اس نے یہ جلتے ہوئے تیم کا اشارہ درکھ لیا تھا لہذا وہ سے سرجی داخل ہوا جا تا تھا لہذا وہ اوران کریا تھا وہ اس نے کہ دریا کو گھو ڈول پر بیٹھ کری عبور کرے شرمیں داخل ہوا جا تا تھا لمکہ اس نے اداوہ کریا تھا دریا میں دول وہ بیٹ کی گرائی ذیادہ سے زیادہ پڑتا ہوا تھا دریا کے بی خوالی دیا ہوا تھا دریا کے بی خوالی نوازہ سے نیا دریا کو دول کی گھو ٹول پر بیٹھ کری عبور کرے گا اس لئے کہ ان دلوں دریا اترا ہوا تھا دریا سے نیج جو پھر سے وہ تک دکھائی دیے شے لاؤ ا اکثر حصوں میں پائی کی گرائی ذیادہ سے زیادہ پڑتا کی تھا ہوں کی تھا ہو گا کی اس کی ساتھ دریا عبور کرے تھی دہاں کیس ذیارہ تھی دہاں بیائی کم ساتھ دریا عبور کرے گا ارادہ کرلیا تھا۔

ر سارے کام سرانجام دیتے کے بعد ہو ناف بیوسااور کیم کے ساتھ اساسمیلہ مندر کے اس خصوص مصد میں داخل ہوا جہاں بابل کے بادشاہ نبونیہ کے بینے بل شعر نے لفل کی کٹائی کا جشن من نے کیلئے اپنی بیوبوں اور بے شار عورتوں کے ساتھ تیام کر رکھا تھا یہ لوگ جشن کی خوشی بیس اندھا وصد تائج تشم کی شرابیں بی رہے تھے بے شار ، توجوان توبیسورت دورصین لوائی ل بیمٹی برابط بھا اندھا وصد تائج تشم کی شرابیں بی رہے تھے بے شار ، توجوان توبیسورت دورصین لوائی ل بیمٹی برابط بھا اندھا وصد ترکھا درس سے اور مندر

اور کرد جو بازار تھے ان میں ابھی تک رونق تھی یازار پوری طرح فصل کی کٹائی کے جشن میں کیا ہوئے تھے اور حلوائی متدس کیک برنا برنا کر سنیوں میں جمارے تھے اور لوگ جشن منانے کیلئے دعوا وحوا کے متدس کیک برنا برنا کر سنیوں میں جمارے تھے اور لوگ جشن منانے کیلئے دعوا وحوا کی خرید تے ہوئے اپنی مری قوتوں کو کے جارہے تھے عین اس وقت اپنی مری قوتوں کو تو اس کرو خاص میں داخل ہوا جس میں بل شعر اپنی بیوبوں اور دیگر ساتھی الاکوں کے ساتھ جیشا ہے نوشی میں معروف تھا اور اس نے اپنی سری قوتوں کو ہی حرکت میں لاتے ہوئے اس دیوار پر جویل شعر کی پشت پر بھی ایک تحریر تکھی پھروہ دیاں سے نکل گیا تھا

اویا اربر بردی او بردی جو بول میں سے ایک کی نگاہ اچا تک بل شعر کے پیچھے جونا گلی دیوار بربری اسے اسے اس نے اس تحریر کو بردی جیرت سے ویکھا مجروہ چلائے کے انداز میں بل شعر کو منی طب کر کے کہنے اس نے اس تحریر کو بردی جیرت سے ویکھا مجروہ چلائے کے انداز میں بل شعر کو منی طب کر کے کہنے گلی یہ تممارے پیچھے جو تحریر لکھی ہے تھو ڈی دیر تک پہلے یہ تحریر یہاں نہیں تھی یہ کو نے غیر مملی اتھ ہیں جنہوں نے یہاں یہ تحریر لکھ دی ہے اس انکشاف بریل شعر جو تک کر اٹھ کھڑا ہوا اور بردے اس انکشاف بریل شعر جو تک کر اٹھ کھڑا ہوا اور بردے

Z977

، رات تم دونوں باپ بیٹے کے لئے باتل کی تکمرانی کی آخری رات ہے" ، رات تم دونوں باپ بیٹے کے بعد وہ بھودی نوجوان خاموش ہو گیا تھا اس تحریر کا مطلب جان کریل شعر میہ تحریر پڑھنے کے بعد وہ بھودی نوجوان خاموش ہو گیا تھا اس تحریر کا مطلب جان کریل شعر ی حالت عجیب می ہوگئی تھی اس کے چیرے پر ہوائیاں اڑنے گلی تھیں رنگ اس کا فق ہو گیا تھا شراب کا نشہ ہرن ہو یا دکھائی دیتا تھا اور اس کے چیرے پر سینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے تے وئن دریا تک کوروش نے اپنے لفکر کے ساتھ ایشتار دردازے ہے بابل شریس داخل ہونا شروع کر دیا تھا اس موقع پر چند محافظ ہما گے بھا مے اساسیلہ مندر میں داخل ہوئے اور بل شعر کو خالب كرے كہتے كے كه تامعلوم مسلح سوار ا يشتار دروازے سے بايل شريس داخل موتا شروع مو مجے جن وہ کون لوگ بین اہمی تک پچھ پتا نہیں چلا اور نمس طرح وہ ا پشتار دروا زہ کھول کر شہر میں واخل ہونا شروع ہوئے ہیں اس کی ہمی حقیقت ابھی کسی کو معلوم نہیں ہوسکی۔"

اس انکشاف پریل شعر بھڑک سااٹھا اس نے اپنی تکوار سونٹ لی اور تیام گاہ کے اس حصے میں جواس کے چند محافظ منے انہیں ساتھ کیکروہ اسائیلہ مندر سے یا ہر بھاگا کیکن جونہی اس نے ایسا كيابيان في جويه الياب اين عافظ مغرر كردي تنط وه ان يرحمله آور موك انهول في بل شعر کا ہی کام تمام کر دیا اور اس کے محافظوں کو بھی تفق کرے رکھ دیا ہوں بائل کا ولی عمد بغیر کسی جنگ و جدل کے مارا گیا تھا یہ خبر آن کی آن میں اساسیند مندر میں مجیل گئی جب بیہ خبریابل کے باوشاہ نبونیے کے کانوں میں پڑی تؤوہ بھاگا ہوا مندر کے تہہ خانے کی طرف گیا تہہ خانے کا دروازہ کھوں کر وہ اس تخید رائے میں واخل ہوا جو ایک سرنگ کی صورت میں بابل سے یا ہر لکا تھا چروہ اس رائے ہے بھاگ کرنا جانے کمال روبوش ہو گیا باوشاہ کی بیٹی شمورہ اس وقت مرددک ربو ہا کے مامنے فعل کی کٹائی کے سلطے میں دو زانو جیٹی ہوئی تھی اسے جب خبر ہوئی کہ اس کا باپ خفیہ رائے ہے بھاگ گیا ہے اور اس کے بھائی کو تمل کر دیا ہے تو اس نے سنری دیتے کا وہ تحیخرجو اس کے پاس تھا نکالا اور اسینے بیب میں محدوث کراس نے اپنا خاتمہ کرلیا اس طرح باتل کا باوشاہ نبونید فرار ، و گیااور اس کا بیٹا اور بٹی موت کی گھری نیند سو گئے۔

آن کی آن میں یہ خبر بوناف کے ساتھیوں نے شہر میں چھیلا دی کہ باتل کا بادشاہ نبونیہ شہر بول کوان کے حال پر چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے اور ب کہ بادشاہ کا بیٹا بل شعراور اس کی بیٹی شمورہ مارے جا عے بیں شروں پر بیہ بھی واضح کر روا گیا کہ اگر وہ ہتھیار نہ اٹھ کمیں اور قوم ماد اور قوم پارس کے بادشاه کوروش کی فرما برداری اختیار کرلیں تو ان کی زندگیاں اور ان کی جانیں محفوظ رہیں گی شہریوں نے ان خبروں کو شلیم کر لیا کسی نے بھی ہتھیار اٹھانے کی کوشش نہ کی وہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں معروف رہے اور اس طرح جشن میں حصد لیتے رہے جمیعوں پہلے لے رہے تھے یہ صورت حال

غور سے پھٹی پھٹی آنکھول کے ساتھ اس تحریر کی طرف دیکھتے نگا تھا پھراس نے اپنی بیویوں اور ا جمع ہوئے والی لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہا واقعی جس وقت میں یہاں آیا تھا اس وقت اس دیوار کوئی تحریر نمیں تھی یہ تحریر بعد میں پھر کس نے لکھی اور یہ تحریری بھی ایسی دیان میں ہے الے میں سے کوئی بھی سمجھ نہیں یا آ اس پریل شعر کی ایک دو سری بیوی بولی اور اس نے بل شعر کو موں دیتے ہوئے کہا ہمیں فورا "شمر کے معروف ستارہ شناسوں اور لوح نوبیوں کو بلانا چاہئے ہو سکانے که ده اس تحریر کویژه کراس کا مطلب ہمیں سمجھا سکیس بل شعر کواپی اس بیوی کی بیہ تجویز پیند آلی المذاس نے چند ملازم بجوائے کہ وہ بھاگ کر شہر کے ستارہ شناسوں اور لوح نوبیوں کو بلا کرلائم جب بیہ لوگ وہاں حاضر ہوئے تو تھو ژمی وہرِ تک وہ تحریر کو بڑے غورے ویکھتے رہے چھروہ بل شعر کو خاطب كركے كينے لكے اے بادشاہ كے فرزنداس تحريرے ہم تا آشابيں نہ ہم اسے بڑھ سكتے ہيں نہ اس کے مطلب آپ کو سمجھا سکتے ہیں تاہم جارا اندازہ مد ہے کہ آپ کسی میںودی کو بلا تعیں میہ تحرر جمیں عبرانی زبان سے ملتی جلتی لگتی ہے ہو سکتا ہے کوئی میودی جوان اسے پڑھ کر آپ کواس کا مطلب سمجما سکے بل شعر کو اپنے سارہ شناسوں کی بیر مفتکو پند م تی اس نے انہیں وہاں سے بط جانے کا تھم دیا اور اینے چند مان زموں کو پھرروانہ کیا کہ وہ کسی پڑھے لکھے بمووی کو پکڑ کرلائیں۔ تھوڑی ہی ور بعد اس کے مازم ایک ممودی نوجوان کو پکر کرائے جب اسے بل شعرے سائے پیش کیا گیا تو بل شعرنے اس نوجوان یہودی کو تفاطب کرے کماسنواے نوجوان ہے وا**ر ا**ربیا تحریر نکھی ہے اسے پڑھو اور اس کا مطلب جھے سمجھاؤ تھوڑی دہری تک وہ یہودی جوان اس تحریر آ غورے دیکتا رہا بھروہ بل شعر کو ثناطب کر کے کئے نگا اب بادشاہ کے فرزند میں اس تحریر کو پڑھ چا ہوں اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں پہلے میرے ساتھ بدوعدہ سیجے کہ اس کا مطلب جھ ے جائے کے بعد میری جان محفوظ رہے گی اور آپ میرے قبل کے دریے شیس جول سے اس بل شعرف مسكرات بوئ كما بركز ايها نبيل بوكاتم اس تحرير كا يجمع مطلب معجماد أكرتم اس ا مطلب سمجما سکے تو میں تمهارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ حمہیں کوئی تقصان پنچانے کے بجائے میں عمیس انعامات سے مالہ ال کر دول گابل شعر کا بیر جواب س کروہ یہودی نوجوان خوش ہوا مجروہ ہلما شعر کو مخاطب کرے کہنے لگا اے بادشاہ دنوار ہر لکھی ہوئی ان تحریروں کا مطلب چھے بول بنما ہے۔ "اے بل شعرتم اس کرے میں اپنی بیویوں اور اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ شراب پی پی آ جشن منارب ہو کاش مہیں یہ خبر ہوتی کہ خدائے تمہاری حکومت کے دن کم کرے اے ختم کراہا ہے اے بیل کے ہوشاہ کے عمیاش اور غیر ذمہ دار میٹے کاش تنہیں میہ خبر ہو تی کہ تنہیں ترا زو شما تواا کی ہے اور تم میں برائیاں زیادہ اور اچھائیاں کم پائی گئی ہیں اے باتل کے والی عمد اسی بتا پر تم مام کا کے اور اور افل قارس کے دوالے کی جاری ہے، اے اوٹاہ کے فرزند آج کا Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

27. Q

ریکھتے ہوئے کوروش نے اپنے آوھے تشکر کو پائل شہر میں داخل کیا اور یوناف کو پیغام بھجوایا کہ وہ اہر نشکر کی کمان داری خود کرے دو سمرے آوھے تھے لشکر کے ساتھ وہ شمرے یا ہر دک گیا تھا ہم رات گزر جائے اور مہم ہوتے ہی وہ بھی لوگول کا ردعمل دیکھنے کے بعد شمر میں داخل ہو۔

دو سرے روز کوروش اپنے مشکر کے باتی جھے کے ساتھ شہر میں داخل ہوا جب وہ ایش اور اور ازے سے باتل ہیں ، اخل ہوا تو او کول نے اس کا بسترین استقبال کیا شہر کے ایشتار دروازے سے لے کر اسا ہے کہ مندر تک لوگوں نے تھجور کی شاخیں اس کے رائے ہیں بچھا دی تھیں ان کھجور کی شاخیں اس کے رائے ہیں بچھا دی تھیں ان کھجور کی شاخیں پر چاتا ہوا کوروش اسا کیلہ کے مندر کی طرف بردھا تھجوروں کی شاخیں بچھائے ہوئے ان راستوں کے دولوں طرف موام کا ایک ججوم کھڑا تھا جو رومال اور ہری ہری شاخیں بلا بلاکر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے ساتھ کوروش کا استقبال بھی کر رہے تھے کوروش کے بیچے بیچے باق بڑار شمشیر اور نیزہ بردار سپاہیوں کا نشکہ می سرمی وہل برا تھا بی کر رہے تھے کوروش کے بیچے بیچے باق تھی سرا یہ کوروش کے بیچے بیچے باق تھی سرا ور نیزہ بردار سپاہیوں کا نشکہ می سرمی وہل برا تھا بی کر کے دور کی جمال نگاہ کام کرتی تھی بردار سپاہیوں کا نشکہ بی سرمی وہل برا تھا بی کا کہ بھی دور کی جمال نگاہ کام کرتی تھی بردار سپاہی دے رہے تھے۔

اساسیدے مندرے قریب آگر کوروش رک گیا اور اپنے تھوڑے یر ہی سوار رہا ٹاکہ لوگ ا ہے دیکی علیں اور وہاں جمع ہوئے والے یوگوں کا وہ بھی جائزہ لے سکے بایل شہرکے لوگوں نے دیکھا کہ کوروش ہے شک عبائے شاہی میں ملبوس تھالیکن اس کے ہاتھ میں نہ کوئی شاہی اٹھو تھی تھی اور نہ جو ہرات سے مرسع کوئی عصا جو حکومت کی نشانی سمجے جاتے تھے تاہم بے شار لوگ اسا سا۔ کے مندر کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے اور بڑے غور سے اپنے بادشاہ کوروش کو دیکھے جارہے تھے۔ كوروش نے سب سے پہلے استے اطراف میں جمع ہوئے والے سادے لوگوں كا جائزہ ليا جمر اس نے اپنے وائیں طرف ذہبی پیشواؤں پجارہوں اور منشیون کی طرف خصوصیت کے ساتھ اشارہ كرتے ہوئے كمنا شروع كيا اے اہل بايل ان سرزميتوں كا خدا بزرگ مردوك سيح فتم سے عكمران کی جنتو میں تھاجو دنیا پر حکومت کر سکے سواس برے دیو آئے میرانام لے کر پکارا اور دنیا کی حکومت مجھے سونپ دی اس نے میرا ہو تھ پکڑا اور شہریائل کی طرف جانے کا علم دیا اس نے لوگوں کے ول میری طرف ما کل کر دیئے کیونکہ میں بھی اس کی عبادت کا بردا خیال رکھتا تھا مردوک میرا رہبر بنا اور بغیر کسی جنگ کے بجے بائل میں واخل ہونے کی اجازت وے دی اور اس طریقے ہے اس نے اپ شہر کو ایک بہت بردی مصیبت اور خون ریزی ہے بچالیا یمان کا باوشاہ نبونیہ جو نداس سے ڈر ٹانتھانہ اس کا خیال رکھتا تھا اس نے میرے ماتھوں شکست کھائی اور اپنے لوگوں کو تنہا میرے رحم و کرم پر جِمُو ڈ کر پہال سے بھاگ نکلا۔

سنو بابل کے لوگو میں باتل کے قدیم شرمیں برے پرامن طریقے سے لوگوں کے شوق اور

بنی ہے وارد ہوا ہوں اور میں انہی کے یادشاہوں کے محل میں بیٹھ کر ان پر عکومت کروں گا اب جہارا نیا یادشاہ صرف واحد کلدانیوں کا یادشاہ نہیں ہوگا بلکہ کلدانیوں کے سرتھ ساتھ پارسیوں بہارا نیا یادشاہ صرف واحد کلدانیوں کا یادشاہ نہیں ہوگا بلکہ کلدانیوں کے سرتھ ساتھ پائل اور بہارا نیا گاہوں کے مادید تا اسلام کا اور میروں کا جہاری اور سرقد سے آگے تک رہنے والے سازر سے بائل اور توموں کا عمران ہوگا جس عکاری اور سومیری اقوام کی اس قدیم سرزین کے اندر کسی دشمن کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں دول گا جس بائل کے داخلی معمولات اور اس سکے بہت مندروں کو از سرنو اٹھانے کی اجازت تا ہوں کہ جو کام اور جو احکامات آج جاری کروں گا ان کی سب کی جنیل کی جائے گا۔

اس کے بعد کوروش نے مختلف احکامات جاری کرنے شروع کے سب سے پہلا علم اس نے رہا کہ علی کے مثی سات ہوں ہوں پر کار علی کے مثی سات ہوں اور نوجیں لکھنے والے سارے اہم واقعات کو مٹی کی نوجوں پر کاروش نے ساتھ ساتھ دو سری زبانوں جس بھی ہے اہم واقع تحریر کریں گے دو سرا انہم تھم کوروش نے سے دو سرا انہم تھم ایک بی ایس اور ایجھ در خت کے شہتیر کی ایک بی قیت لگائی جاتی تھی کوروش نے تھم ویا کہ تیل اور غلام کی قیت زیادہ کردی گئی ہے تاکہ ان رفول کی وجہ سے زراعت میں ترقی ہو اس سے پہلے لوہ کے بلول کی اجارہ واری مندروں کے بالول کی وجہ سے زراعت میں ترقی ہو اس سے پہلے لوہ کے بالول کی اجارہ واری مندروں کے بالول کی وروش نے تھم ویا کہ الل بتائے اسے دکھنے اور استعمال کرنے کے سارے ہی کوروش نے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے کام لیں اور پیداوار میں اضافہ کریں تیسرا تھم کوروش نے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے کام لیں اور پیداوار میں اضافہ کریں تیسرا تھم کوروش نے ہو ایا کی موروش کے بائی کی موائی آتا ہی کرنوں کی ، نیز ہے جس طرح سورج کی دونوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوئی جا ہے اور یہ دونوں کرنوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں اور کیا پائی کی روائی آتا ہی کرنوں کی ، نیز ہے جس طرح سورج کی گئیں شیس نگایا جائے گا۔

اے الل بائل میں تمہارا باوشاہ کوروش کتا ہوں کہ تم زبین کو فنا ہونے سے کیسے بچاؤ کے جب تک بائی آزادی سے نہ چلے زبین کی تجدید کس طرح ہو سکتی ہے جب تک اسے واضح مقدار می بائی آزادی سے نہ چلے زبین کی تجدید کس طرح ہو سکتی ہے جب تک اسے واضح مقدار می بائی نہ ملے اور کس طرح بغیریائی کے بیج بودست اور در دست تمر آور ہو سکتے ہیں جب تک حیوانات کیا وافر گھاس نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تنہیں غذا اور دودھ باہم پننی عمل اور یہ سب چزیں اس دشت بی حاصل ہو سکتی ہیں جب کسانوں کو کھلا اور ضرورت کے معابق بی فی ملے امذا آج کے بعد پائی وقت بی حاصل ہو سکتی ہیں جب کسانوں کو کھلا اور خرورت کے معابق بائی فرائم کیا جائے بعد پائی فرائم کیا جائے

اے اہل بابل جمعے خبر ہوئی ہے دو سرے شہروں کے دبو آئن کے علاوہ بہت ہے موگول کو بھی

اے عظیم باوشاہ آپ ضرور جائے ہول کے کہ دو تسل پہلے بابل کا بادشاہ مجت نصر فلسطین بی بی امرائیل کی سلطنت بیودا پر حمله آور بهوا تھا اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی میں تنی اور ہزاروں یمودیوں کو وہ قیدی اور اسپرینا کر اپنے ساتھ لے آیا تقد اور اس نے انہیں پایل شہر ی فعیلوں سے یا ہروریا فرات کے کنارے آباد کر دیا تھ یہ یہودی بچارے انتہائی ذیل اور کم ترکام رحے رہے میں بایل میں مردوری شہروں کی محددائی باغون کی دیکھ بھال اینوں اور اسفالت کی بیٹیوں پر شهر بھرکی گندی تالیوں کی صفائی پر بیہ سارے بہودی مزدد ر معمور ہیں اور یہ سارے کام وہی رتے ہیں بائل کے لوگ انہیں مم تر اور انتمائی نیلے درجے کے بوگ نصور کرتے ہیں ہماری آپ ے التجاہے کہ جس قدر یمودی بمال امیراور قیدی کی حبثیت سے فلسطین سے لاکر آباد کئے گئے ہیں ان سب کووالی جانے کی اجازت دے وی جائے معقوب التی جب خاموش ہوا تو کوروش کنے لگا اں جس قدر بھی میںودی میمان سے واپس فلسطین جانا جاہیں وہ واپس جا سکتے ہیں کوئی ان کیلئے روک الى نسي ب جس قدر سامان اور جس قدر بھى دو دولت يمال سے سے جانا جاہتے ہيں اپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں کوروش کا بیہ جواب من کر بعقوب التیکہی ہے حد خوش ہوا پھروہ ودہارہ بولا اور کہنے

"اے بادشاہ بائل کا حکمران بخت تعرجب بے شار یمودیوں کو فلسطین سے قیدی بتا کراسیے مائھ لایا تواہاری عبادت گاہول ست وہ آتی وقعہ وہ جیتی برش بھی لے کر آیا جو اوری عبادت گاہول می استعال ہوتے تھے جارے مید مقدس برش اب اسام ید کے معید ہیں پیخر لکڑی جاندی اور سونے کے "خداؤں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں آپ جائے ہوں کے کہ یمودی کسی بت کسی دیو آ کو تشکیم نمیں کرتے وہ خدائے واحد کو مانتے ہیں اس کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں للڈا ہمیں ہیے بھی اجازت ول جائے اسا کیاد کے معید میں جس قدر جارے مقدس ظروف بیں وہ بھی یمال سے یمودیوں کو اور انہی کا اتباع کرتے ہوئے ہم روعظم کوجو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے دوبارہ آباد کرتا جا ہے ہیں اور يو حلم شركوروباره آباد كرنے اور خود كووبال بهتر طريقے سے بسانے كے اخراج ت بھى پورے كروں

زبردستی بابل میں روئے رکھا گیا ہے اور میہ لوگ سب یمان قیدی اور اسیر کی زندگی بسر کر رہے میں علم دیتا ہوں کہ دو سرے شہروں کے حب قدر بھی دیو ماؤں کو جش کے سلسلے میں پہال لا کر دکھا ے وہ سب ان شرول کو داہس بھیج دیتے جائیں کے اور یہ کام آج ہی شروع کیا جائے گاجس و وبو آؤں کے ساتھ ساتھ مختلف شرون کے لوگون کو بھی یساں روکا کیا ہے وہ بھی واپس جائیں گ د سبع میدانوں کے آموری مہاڑی علاقوں سے عیامی مغربی ساحل کے ہنر مند محتقانی سمتدر سا نواجی علاقوں کے کشتی بان مختلف شہرا سے استھے کئے گئے لوعزی اور غلام اور ان کے الل وعمال سب آج ہی اینے اپنے شروں کو دالیں جا تھتے ہیں اور انہیں اپنے اپنے شروں کی طر**ف جانے کیل**ے رائے کا نزیج بھی ادا کیا جائے گا کوروش کا یہ تھم س کرلوگ اس کی تعریف اور اس کے حق میں نعرے نگائے <u>گئے تھے</u>۔

مجھے یہاں واخل ہونے کے بعد ہیر ہات بھی بتائی گئی ہے کہ اس شہراور اس کے تواح میں ہوا فردشی کا کام اینے عروج برے اور جھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بردہ فروش غلاموں کو مرم سرخ مہول ے وافے كاكام بھى كرتے إلى الذائي آج سے تھم ويتا ہول كركوئى غلامول كووا في كاكام ن كرے أكر سبح ك بعد كى برده فروش فى فلاموں كوداعا تومزاك طور پروه جتنے غلاموں كووداغ گا تن بار اس طرح اس کے جسم کو بھی داغا جائے گا-

یماں تک کہتے کہتے کوروش خاموش ہو گیااس کئے کہ ایک طرف سے بوناف ہیوسااور میم آ ... ، ع د كى كى د ي عظم ان كى سر ته يهود يون كا سردار ايتوب المليي بهى تها اور ايتوب ا سیج کے بیجے بہت سے میودی امراء اور رئیس بھی کوروش کی طرف آرہے تھے کوروش اپ کو اے سے اتر اللہ کیزی ہے وہ آمے بور کر پہلے بوتاف سے بغل میر ہوا پھراس نے بیوسااور کیم کا حال وچھ اس کے بعد بوناف مے اس کا تعارف بعقوب استیک اور اینے چھے آنے والے سارے یہ دی امراء اور رئیسوں ہے کرایا کوروش بزی فراخت دلی اور خندہ بیشانی کے ساتھ ان وائس فلسلین لے جانے کی اجازت دے دی جائے اے باوشاہ ہم موسی کی شربیعت کے پیرد کار ہیں سے مل پھر یو ناف نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کما میر سب یمودی اکابر اور میرا ب ووست یقوب الیبی جس کے ہاں میں بیوسااور کیتم نے قیام کر رکھاہے ہیدسب آب سے کچھ کمنا چاہے ال کے اندر اسے بیکل کی بھی ددیار ، تغییر کی توان میں اس پر کوروش کنے نگائم خود اپنے ان شیوع کو مں بوناف کی اس بات پر کوروش کے چرے پر بنکی بلکی مسکرامیث ہوئی بھروہ میقوب القلبی اور الماکیلہ کے معبد میں لے جاؤ وہاں جس قدر تمہارے ظروف بیں انہیں لے جاؤ اور جس قدر یمودی اکابر کو مخاصب کرتے ہوئے کہنے مگا کمو تم لوگ کیا کمنا جاہتے ہو تم لوگ میرے دوست میرے ابودی بائل شرے با ہردریا کے کنارے آباد ہیں اورجو واپس جانا چاہتے ہیں انہیں خوشخبری وی کہ بھ کی یو ناف کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہو للڈا جو بچھ بھی تم کو کے بیں اسے مانوں گا تشکیم کرون گا ادان ظروف کو لے کر واپس فلسطین جا سکتے ہیں اور بیں انہیں راہتے کے افرا بات کے علادہ جواب میں یہودی اکابر نے آپس میں صلاح مشورہ کیا انہوں نے بیتقوب اسلیبی کو اینا نمائندہ مقرر کیا تكروه كوروش سے بات كرے لندا العقوب الليسى كوروش كو مخاطب كر كے كئے لگا۔

كوروش كاليه علم من كريعقوب الملبي اور دو سرے يمودي شيوخ خوش مو كئے تعال اساسمیلہ مندر میں داخل ہوئے جس قدر ظروف ان کی عیادت گاہوں سے تعلق رکھتے م سارے انہوں نے لے لئے پھروہ دریا قرات کے کتارے میودیوں کی آبادیوں کی طرف مے النبیں یہ پیغام سایا کہ وہ فلسطین کی طرف جانے کیلئے آزاد ہیں اور میہ کہ بابل کے اندر اب وہ قدم اور اسیر نسیں ہیں بید خوشخیری من کر سارے مودی تیاریاں کرنے تھے تاکہ بائل سے قلسطین ا طرف کوچ کر جائیں اسی روز یمودیوں نے اپنی کوچ کی تیاریاں مکمل کرلیں شام سے تھوڑی دیر ملے یںودی ایپنے سازوسامان کے ساتھ جو سات سو چیبیس کھو ژول چار سو پینتیں اونٹول چھ سو بیالیر خجروں اور چھ ہزار سات سو گدھوں پر بدا ہوا تھا پابل سے کوچ کرتے ہوئے فلسطین کی طرف بدان ! ہو گئے تنے وہ اپنی روائلی کے وقت خداو ند قدوس کی واحد نبیت اس کی صفات اور اس کی کبریائی اور اس کی برتری کے گیت گاتے ہوئے خصت ہو رہے تھے روا تھی سے تبل کوروش نے اسمیس کانی مقدار میں جاندی سونا اور نفتدی بھی مہیا کی تھی آگہ وہ پروحکم کے اندر پھرا پنے آپ کو آسانی سے آبو کر سکیں یعقوب استیبی اور چند ووسمرے معزز یمودی جن کا کاروبار باتل کے اندر فوب جک اٹھا تھا وہ ان بیودیوں کے ساتھ واپس فلسطین نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے بلغل میں ہی رہتا پند کیا

یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو ہوناف تم بیوسا اور کینم کے ساتھ میرے ہمراہ میرے شائل کل میں قیم کرو کے اس پر بوناف نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کما اے کوروش میرے ہمالی میں تماری اس پیش کش کا شکریہ اوا کر ہا ہوں میں وعدہ بھی کر ؟ ہوں کہ میں تمهارے ساتھ الل ے محل ہی میں قیام کروں گالیکن بھے چند روز اینے اس مرمان بعقوب القبی سے مال قیام کرنے میں آج تک اس کے مائ منتقل شیں کرسکااس کئے کہ میرے سے سادے دن بالل اس کے لشکرالدا البہوا ، رہاہوں الذا مجھے چند دن یعقوب الملبی کے ہاں رہنے دو آگہ میں اس سے وہ معلومات اوت گزر آرہااور ہفتے میدوں میں بدلتے گئے۔ ماصل کر سکوں جو میں جانتا جاہتا ہوں کوروش نے بوناف کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی الغا ع تاف وہاں سے بیوسااور کیٹم کو لے کر بیقوب اللبی کے ساتھ چلا گیا تھا

اں رات جب بوناف بیوسا اور کیتم بیقوب القیبی کے ساتھ اس کے دبوان خانے میں المنتق وان سے پاس بیٹھے تھے تو ہو تاف نے ایتقوب القلبی کو مخاطب کرتے ہوئے کمنا شروع کیا سلو ا بنوب تم بائل شرمیں اسپر کئے جانے والے یمودیوں کی کیفیت سے پوری طرح والف ہو مجھے ان ے حال تصبل سے بناؤ کہ یمال اسری کی زندگی انہوں نے کیے اور کی طرح سری تم سے بیر تصل میرے لئے باعث دلچین بھی ہوگی اس پر بیوس بھی لیقوب المبیری کو مخصب کر کے کہنے لگی اں میرے بھائی آگر تم ایسا کرو تو ہے حالات صارے لئے یقیناً " دلچپی کا باعت ہوں گے اس پر یعقوب و علی تھوڑا سا مسکرایا بھروہ کینے نگاسٹو میرے عظیم اور معزز مہمالوں میں شہیں تفصیل سے بنا آ وں کہ بمودیوں تے بائل کے اندر کیے اور کس طرح اور کن طالت ش امیری کے بدون

بخت تعرجب ہزاروں بہودیوں کو گر قنار کرکے یہاں لایا تو اس نے انہیں باہل شہرے یہ ہر رما فرات کے کنارے آباد کیا دریا کے کنارے بہودیوں نے اپنے لئے چھوٹے جھوٹے مکان بنا لے گویا انہوں نے دریا کے کنارے اپناعلیجدہ شہر آباد کر لیا تھا اور اس شہر کا نام مل اہیب رکھا تھا مودوں کو یماں لانے کے چند روز بعد ماہل کے بادشاہ بخت نصرنے اپنے خواجہ سرا کو تھم دیا کہ وہ ن پروالوں میں سے جنہیں بالل سے باہر قیدی بنا کر رکھا گیا ہے جار معزز اور صاحب حیثیت جب یہ سارے انظامات ہو سے اور شام ہوتے گی تو کوروش نے اپنے پہلو میں گھڑے جوانوں کا انتخاب کرے جو یہودیوں کے معاطلت میں اسے تفتگو کے علاوہ ان کے بدلتے حالات س متعلق بھی گئے گاہے میرے ساتھ محفظو کرتے رہیں بنت نصر کا یہ تھم پاکروہ خواجہ سرایموويوں كى البتی تل ابیب میں آیا میاں اس نے اشیں باوشاہ سے مفتلو کرنے اور یہود بوں کے احوال اس کے ماہے بیان کرنے کیلئے چار آومیوں کا احتفاب کیا ان چار میں سے دولو اللہ کے نبی اور تیفیبر تھے ایک وانیال اور دو سرے عزیر دو سرے ووجھی بنی اسرائیل کے انتہائی معزز اور نیک الحجاص ہے ان میں ک اج زت دو اس لئے کے میں اس سے یمال بابل میں زندگی بسر کرنے والے بیودبوں سے متعلق سے ایک صیا اور دو سرا میسائنل تھا ان چاروں کو بابل کے بادشہ بخت اسر کے سامنے پیش کیا گیا سمجے معلومات کرنا چاہتا ہوں گو میں اس کے ہاں گزشتہ کی دنوں سے تھمرا ہوا نیکن اس موضوع ﴾ انجنت لھرنے ان کی حوب آؤ بھگت اور عزت آفزائی کی اور اقبیں میں تھم دید کہ وہ اپنا وقت زیادہ تر کل کے اندر گزاریں اور میںودیوں کی بہتری اور ان کی احوال پرسی کے بارسے میں اس سے محفظو اس کی قوت کا اندازہ نگئے تی میں گزر کئے تھے اور انہیں چیزوں ہے متعلق میں حمہیں پیغام بگل کرتے رہا کریں۔اس طرح یہ جاروں حضرات اپنا زیادہ وقت باوشاہ کی معیت میں گزار نے لکے یوں

پھراییا ہوا کہ بادشاہ بخت نصرنے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیرہ نے کے ہے اس نے اپنے جلوداروں کے امیرار ہوں کو طلب کیا اور اے تھم دیا کہ باتل شہرے سارے بڑے بڑے پجاریوں مجرمیوں فال گیروں ستاہ شناسوں اور جادو گروں کیسوں کو جمع کرد ماکہ وہ میرے خواب کی تعبیر بتا تیس 

اس روزیایل شرکے سارے پہاریوں نجومیوں فال گیروں ستارہ شناسوں جادوگروں اور کیرل کو رہ اس بور باللہ کے تکیم اور میں اور شاہ کے سے بیش کیا لیس یاد شاہ بخت تھران سب کو تخاطب کرکے کتے لگا ستویایل کے تکیم اور ان سوگوں سے بیس اپنے اس خواب کی تعییر چاہتا ہوں اس بو وہ سارے دانا اور تکیم کی زبان ہو کر ہوئے اے یادشاہ جو خواب آپ نے دیکھا ہو وہ ہم سے کمیں آپ سے اس کی تعییر کمیں اس پر دشاہ نے انتائی سنجیدگی بیس کما بین آپ سے اس کی تعییر کمیں اس پر دشاہ نے انتائی سنجیدگی بیس کما بین آپ سے اس کی تعییر کمیں اس پر دشاہ نے انتائی سنجیدگی بیس کما بین تم سے اسپنے خواب کی تفصیل نہیں کموں گائم سب لوگ اپنی ساتھ اس بین علم ابنی آپ اپنی دانائی اور تجرب کو حرکت میں لاؤ اور چھے میرے خواب کی حقیقت کے ساتھ سرچو اس کی تعییر کمی کمو بادشاہ سے اس انتشاف پر ان سارے داناؤں نے سرچوڑ کر آپس میں ستورہ کیا گیا۔

اے بادشہ سے انتیائی مشکل بلکہ بیں کتا ہوں کہ نامکن ہے کہ کوئی محف اپنے خواب کی تغییر بتادی جائے ان تجومیوں قال میرول تغمیل بتائے بغیر سے امید رکھے کہ اس کے خواب کی تغییر بتادی جائے ان تجومیوں قال میرول پہار یوں متارہ شناسوں جادد کروں اور کبیوں کا بجوا ہی کر بخت نفر انتیائی خضب ناک ہوا ای حالت میں اس نے اپنے جلوداروں کے امیراریوک کو طلب کیا جب سے اریوک اس کے سامنے آیا آ بخت نفر نے اس کے سامنے آیا آ بخت نفر نے اس کے سامنے آیا آ بخت نفر نے اس کے مان میں متابی بالی اور یبودیوں کے حکیم اور دانا بیں ان سب کو لی کر دیا جائے ایما کرتے کیلئے اریوک جب اپنے خاص دستوں کے ماتھ محل سے انگان کیا کہ اس انفیق سے اس کی مدا قات محل سے باہر دانیال سے ہوئی اریوک نے دانیال پر انکشاف کیا کہ اس انفیق سے اس کی مدا قات محل سے باہر دانیال سے ہوئی اریوک نے دانیال پر انکشاف کیا کہ جب بھی جاتا ہے چو نکہ مارے ہی متاب ہوا کی اور وہ اپنے خواب کے ماتھ ماتھ اس کی تعیر بھی جاتا ہی انگر اس کے مارے دانیال پر انکشاف کیا کہ بیا اور یہ وہ بی الذا بخت نفر نے مارے دانیوں کی گروئی کا شد بھی بیا کہ اس پر دانیال نے اریوک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جمیعے تم تھو ڈی ویر کی مملت وہ دیا کس بی بخت نفر سے مل کراس معالم پر انتگو کروں جمید امید ہے کہ بیس اس کا کوئی نہ کوئی حل کوئی میں گاکہ بیں بخت نفر سے مل کراس معالم پر انتگو کروں جمیدے امید ہے کہ بیس اس کا کوئی نہ کوئی حل میں اس کا کوئی نہ کوئی حل سے انتہ کر سے ہیں بخت نفر سے مل کراس معالم پر انتگو کروں جمیدے امید ہے کہ بیس اس کا کوئی نہ کوئی حل سے انتہ کر سے میں کر سے میں کراس معالم بے پر انتگو کروں جمیدے امید ہے کہ بیس اس کا کوئی نہ کوئی حل سے انتہ کر سے میں کر سے میں کراس معالم بے پر انتگو کروں جمید کر سے کہ بیس اس کا کوئی نہ کوئی حل کوئی میں گائی کہ کرتے ہوئے کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل سے انتہ کر سے میں کراس معالم کے پر انتگو کروں جمید کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل کوئی تہ کوئی حل کوئی تہ کوئی حل کوئی تہ کوئی حل کوئی تہ کرتے ہوئی گا

اریوک اس بات پر آفادہ ہوا پس دانیال بائل کے بادشاہ بخت نفری خدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گئے اے بادشاہ جھے اگر صرف ایک رات کی معلت دی جائے تو میں آپ ہے وعدہ کرآ ہوں کہ میں آپ کو آپ کے خواب اور تعبیر دونوں ہی تفصیل کے ساتھ کمہ دوں گا اور آگر میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو بھر آپ کو اختیار ہوگا آپ بائل اور میمودیوں کے سارے وانشوروں اور

علیوں کو قتل کرا دمیں بخت تصرفے دانیال کی تیجویز ہے اتفاق کیا اور انہیں اٹکے دن کی مہلت دے مراپ پاسے رخصت کردیا تھا۔

بین العرکے پاس سے نگل کروانیال اپنے رفقا عزیر حیاہ اور عیمایل کے پاس محتے اور انہیں سارے واقع کی اطلاع کی اور ان سے التجا کی کہ وہ بھی خداوند قدوس سے رات بھردعا کریں کہ وہ مارے لئے اس مشکل معاملے کو حل کروے اس رات وانیال نے بیزی عاجزی اور بیزی انکساری مارے لئے اس مشکل معاملے کو حل کروے اس رات وانیال نے بیزی عاجزی اور بیزی انکساری سازند قدوس کے ہاں سجدہ دیر جوتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا اور اس سے فریادگی۔

"الله وال دوال ہے تو ہی وقت کو اور زمانوں کو تبدیل کرتاہے تو ہی باوشاہ توں اور سلطنوں کو معزول اور روان دوال ہے تو ہی وقت کو اور زمانوں کو تبدیل کرتاہے تو ہی باوشاہ توں اور سلطنوں کو معزول اور قائم کرنے والا ہے تو ہی میرے الله علیموں کو حکمت اور والشمندوں کو وانشمندی عنایت کرنے والا ہے تو ہی وہ ذات ہے جو گری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے جو پچھ اند بیرے اور تاریکی ہیں ہے تو اس کا بھی جانے والا ہے اس لئے تیری ذات نور ہے میں تیرا ہی شکر اواکرتا ہوں تیری ہی تعریف اور ستائش کرتا ہوں تیری ہی تعریف اور ستائش کرتا ہوں اے میرے اور میرے باپ واوا کے خداوند تو نے ہی میرے آباؤ اجداد کو اور ستان کو تا ہوئی سامنے اپنے ہوئٹ اپنی زبان التجا اور دعا میں سامنے اپنے ہوئٹ اپنی زبان التجا اور دعا میرے کہ میں تیرے سامنے اپنے ہوئٹ اپنی زبان التجا اور دعا میں میرے گول سکوں۔"

این رات کے وقت قداوند قدوس کے ماضے مجدہ ریز ہونے اور اس کے سامنے عابزی اور اکساری کے سامنے عابزی اور اکساری کے ساتھ التجا کرنے کے بعد دانیال پر قداوندے قدوس کی طرف بابل کے باوشاہ بخت نفر کے خواب اور اس کی تعبیرے وابستہ سارے راز وانیال پر انکشاف کردیئے گئے دو سمرے روز وانیال پاوشاہ کے حاجب ایوب کے پاس گئے اور کہنے نگے و کھ تو بادشاہ سے صنے کا میرا اہتمام کر اس لئے کہ میں بادشاہ کو اس سے کئے وعدے کے معاد بات آج اس کے خواب اور اس کی تعبیرے آگاہ کروں گا بس وائیال کے بید کلمات جب اربوک نے بخت نفر تک بہنچ کے تو بخت نفر نے وائیال اور ان سے اپنے خواب اور ان کی تعبیر طلب کی اس پر دانیال بولے اور بخت فراس کے تعبیر طلب کی اس پر دانیال بولے اور بخت نفر سے کئے گئے۔

اے بادشاہ جو راز جھ پر انکشاف ہوا ہے وہ سے کہ گزشتہ دان سوتے دفت لو نے اپنے خپالات میں میہ سوچا کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا ہی سوچتہ سوچتہ تو اپنے پڑگ پر سوگیا پر آو نے ایک خواب دیکھا اے بادشاہ میہ گمان نہ کرنا کہ میں جس قدر تیری سلطنت میں صاحب عکمت لوگ میں ان سے زیادہ عکیم اور وانشمند ہول بلکہ سب سے زیادہ علیم سب سے زیادہ وانشمند میرا وہ اللہ ہے ورنہ میں پہلے اس وانشمند میرا وہ اللہ ہے ورنہ میں پہلے اس

واب ہے متعلق تمهارے ستارہ گروں نجومیوں اور فال کیروں کی طرح کچھ نہیں جانیا تھا یہ ا مغیوطی ہوگی ادر جو تک پاؤل کی انگلیاں کچھ لوہے کی بچھ مٹی کی تھیں اس لئے سلطنت پچھ قوی اور مغیوطی ہوگی ادر جو تک پاؤل کی انگلیاں کچھ لوہے کی بچھ مٹی کی تھیں اس لئے سلطنت پچھ قوی اور میرے اللہ نے تمہارے خواب کے سلسلے میں میری راہنمائی کی ہے وہ مجھ بول ہے۔

اے باوشاہ تونے اپنے خواب میں ایک بہت بری مورتی دیکھی وہ بری مورتی جس کی روز ہے انتہ تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت دبیت ناک بھی تھی اس بت کاجو ترکے بادشاہ خواب میں دیکھا سرخالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو جاندگی کے اس کا شکم اس کی رانبیں تانبے کی تھی اس کی ٹائلیں لوہے کی اور اس کے پاؤل کچھ لوہے کے اور پچھ مٹی کے تیم و اس بڑی ہیبت تاک سورتی جو سمی بت کی طرح دیومی نما تھی بڑے غور سے دیکھتا رہا یہاں تک کہ سن كا باتھ حركت ميں آئے بغير قريب ہي ہے ايك پھر خود بخود كنا اور اس مور تی كے اوپر آن گرا اور مورتی کو بین اس بقرنے اس بت کو فکڑے فکڑے کردیا تب وہ اوہا مٹی کانیا عاندی اور مونا مکڑے مکڑے ہوئے جن سے وہ بت بنا تھا اور مکڑے ایسے باریک ہوئے کہ جیسے خوب ہیسا ہوا تجس اس کے بعد اے بادشاہ زور کی آندھی چلی اور پسی ہوئی ان ساری وھاتوں کوا ڑا لے حقی یہاں تک کے ان کا پچھے پتانہ جلا اور وہ پتھرجو اس مورتی پر گرا تھا جس نے اس مورتی کو پیس کرر کھ دیا تھا وہ برصتے برصتے ایک پہاڑی صورت اختیار کر گیااور زمین کے بہت برے جھے پر مجیل گیااے بادشاہ یہ ہے وہ خواب جو تونے ویکھا ہے۔

دانیاں کے یہ الفاظ من کر بادشاہ بخت نصرے چرے پر اظمینان اور خوشیاں پھیل گئی تھی اس نے ہے بناہ مسرت کا اظمار کرتے ہوئے بوی شفقت بڑے پار اور بدی مرمانی ہے ابنا ہے وانیال کے کندھے ہر کھتے ہوئے کما اے وانا اور عکیم انسان تونے واقعی میرے خواب کی سیج نشاند ہی کی ہے میں نے واقعی خواب میں ایر ہی ہت ویکھا جس کی تولے تفسیل بتائی ہے اور اس کا انجام بھی پچھ ابیا ہی ہوا جوتم بتا کیے ہو میرے خواب کی اصلیت بنانے کے بعد اب تم یہ کہو کے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگ اس پر دانیال نے غورے بخت نصر کی طرف دیکھا پھروہ کہنے گئے۔

اے یادشاہ تیرے خواب کی تعبیریہ ہے کہ تو شمنشاہ ہے جس کو آسان کے خدا نے یادشاہی توانائی قدرت اور شوکت بنش رکھی ہے اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوائے ہرندے تیرے حوالے کرکے بچھ کوان سب کا حاکم بنایا ہے وہ سوئے کا سر ا ۔۔ یاد شاہ تو ہی ہے اس کے بعد ایک اور سلطنت بریا ہو گئی جو تھے سے چھوٹی ہے اور جاندی کی ہوگ س کے بعد ایک اور مسطنت تاہیے کی پھرایک جھوٹی سلطنت اوے کی مائند مضبوط ہوگی اور جس طرح وہ سب چیزوں کو کاف ڈالا ہے اس طرح یہ سلطنت بھی سب بر غالب آئے گی اور جس طرح و سنے دیکھا کہ اس بت کے یاؤل اور انگلیاں کھے کمار کی مٹی کی اور کھے لوہے کی تھیں او سواس

الدين بن الزيو أو كا كرجيها كه توني ويكها كه اس مين لويامشي سے ملا ہوا تھا اس ميں لوہے كى مبون اور يو تكد لويا مني عين مكمل طور ميل نهين كها ما للذا آبسته آبسته اس سلطنت بين -- جي ضعف دو كي اور يو تكد لويا مني عين مكمل طور ميل نهين كها ما للذا آبسته آبسته اس سلطنت بين مزوریاں پیدا ہوتی جلی جا کیں گی-

یماں تک کہ آسان کا غدا اس سرزمیتوں کے اندر ایک اور سلطنت برپا کرے گا جو تالبد نبت نہ ہوگی اور اس کی حکمت کسی دو سری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی اور بیر جو توتے پھردیکھا جومورتی بر کر ااور مورتی کے مونے جاندی تانے لوے اور مٹی کواس نے بور ابنا کے رکھ دیا سے بھر ای ابد تک قائم رہے والی سلطنت کی طرف اشارہ ہے اے بادشاہ مجھے وہ پھے دکھایا جو مستقبل میں مونے والا ہے اور تہمارا میہ خواب اور اس کی تعبیر بیتن ہے۔

وانیال کی زبان سے اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بخت تعرونگ رہ کیا تھا چو تک وانیال نے اں کے خواب کی صحیح تفصیل بتائی تھی لندا اے نقین تھا کہ اس خواب کی تعبیر بھی بالکل صحیح ہے ہذا اس نے دانیال کی دربار میں بوی عزت افزائی کی اور اشیں انعام و اکرام سے نواز کراہے ہال ے رفصات کیا بادشاہ کے پاس سے رفصت ہوتے وقت دانیال نے پھر تھیجت کرنے کے انداز میں بخت نفر کو مخاطب کر کے کما اے بادشاہ یہ خواب اور اس کی تعبیر تمہارے لئے ایک اشارہ ہے کہ بوں کا پرسٹش اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ترک کر دیا جائے میں تمہارے یاس سے جاتے وتت میں تنہیں یہ وصیت کر آ ہوں کہ بنوں کی بندگی اور عبادت ترک کر دی جائے اور صرف اس ایک فدا کے سامنے اینے سرکو سجدے کیلئے خم کر دیا جائے جو ساری زمینوں اور آسانوں کا الک و فالق ہے یماں تک کئے کے بعد دانیال بخت تصریح وربارے لکل گئے تھے۔

اں نے ان چاروں کو طلب کیا جب دانیال غزیر حیاہ اور میسایل چاروں بادشاہ کے سامنے پیش میں اس نے ان چاروں کو طلب کیا جب دانیال غزیر حیاہ اور میسایل چاروں بادشاہ کے سامنے پیش الماري الماري الماري الماري الماري كرك كرا-الماريخ الوائلة في المبين مخاطب كرك كرا-

تم جاروں جائے ہو کہ میں نے سونے کا ایک بت بتاکر بابل کے نواح میں اے تصب کرایا اور گریں نے اپنے سارے منصب واروں کو علم دیا تھا اور اس کے علاوہ ویگر عمدے داروں کے ذریع یہ بیغام سب لوگول تک مینجایا تھا کہ دفت مقررہ پر سب لوگ بت کے سامنے ماضر ہول اور جب قرنا بجے تو سارے اس بت کے سامنے اس کی تقدیس کیلئے سجدہ ریز ہو جائیں جھے اطلاع دی گئ ے کہ تم چاروں نے اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا ہے کہواس الزام کے جواب میں تم کیا کہتے ہو میں تم جاروں پر سختی شیں کرتا جا بتا تنهاری مبلی غلطی کو معاف کرتا ہوں حمیں اس کے لئے ایک اور موقع فراہم کیا جاتا ہے میں اس بت کے نقدس کیلئے ایک اور دن مقرر كريًا ہوں اس دن سب لوگوں كے ساتھ تم اس بت كے سامنے جانا اور جنب قرنا بہج تو اس كے مامنے سجدہ ریز ہو جانا آگر تم اس کو سجدہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور آگر تم نے سجدہ کرنے سے الكاركيا توسن ركھواسي وقت حميس بيزهكتي موكى أگ ميس پھينک ويا جائے گا بخت لصركى بير تفتيكوس كراندك تى عزر بولے اور مادشاہ كو مخاطب كرے كہتے لگے۔

اے بادشاہ کسی وہم و گمان کسی خلط فنمی میں جتلانہ رہتا ہم چاروں آیک اللہ کو ماننے والے ہیں وہ واحد اور بیل ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت اور قرمابرواری کی جائے اس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے ہم اس کے پرستار اس کے مفی اور قرما بروار میں اور اس واحد رب كى بئدگى اور عبادت كرتے بين اور اى رب كے ساتھ جارا تعلق مرف عبادت تك بى محدود شيس بلکہ استطانت کا تعلق بھی ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ ساری کا تنات کا رب ہے ساری طاقیں اس کے باتھ میں میں ساری نعمتوں کا وہ اکیلا ہی مالک ہے اس لئے ہم اپنی ہر حاجت کی طلب میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اس بے آئے اسپنے اٹھ کھیلاتے ہیں اس کی مدورِ اعتماد كرتے ہيں وى رب ذير كى كے ہرشعبے ميں امارے ہر خيال اور بر آاؤكى رہمائى كر آ ہے آگر ہماے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کریں یا عدد کیلئے کسی اور کو پکاریں تواے یاد شاہ اس میں ہمیں غلط بنتی غلط کاری اور پداغای کا خطرہ ہے لنڈا اے بادشاہ ہم جو صرف آیک اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں کسی بھی صورت تمہارے اپنے بتائے ہوئے سونے کے بت کے سامنے سجدہ نسیں کریں گے چاہے تو طارے اس انگار کے جواب میں جمیں پر حکتی ہوئی آگ میں ہی کیوں شہ پھینگ دے ہم اس بت کو سجدہ کرنا قبول نہیں کریں سے اپنے آپ کو ہڑھکتی ہوئی آک میں جلا دینا اپنی اپنی ذات کیلئے قابل الخرتصور كريس سے اس لئے كه أكر تو جميں آك ميں سينكنے كا انظام كر آ ب تووہ اللہ جو اعارا

دانیال کے اس قدر حالات بتالے کے بعد بعقوب استیاری عاموش ہو گیا تھا اور اینے مایز آ تش دان میں جلتی ہوئی آگ کو کرید نے نگا تھ اس کے سامنے بیٹے یوناف پیوسااور بہتم ان طلایہ ے مسرور اور متاثر ہو رہے تھے بعقوب میرے رفتی تم خاموش کیوں ہو گئے ہو اپنا سلملہ کلاہ جاری رکھواور بناؤ اس کے بعد اس خواب کا بخت نصریر کیا اثر ہوا اور ان مرز مینوں میں دانیال کے مزید حالات کیسے اور کس طرح کے ہیں اس پر ایتقوب اسلیبی نے آتش وان میں آگ کو کرید تا بند کر ديا ووياره وه يولا أور كمدريا تقا-

سنو یوناف بیوسا اور کیمتم بیه خواب دیکھنے کے بعد جاہئے تو یہ تفاکہ پابل کا بادشاہ بخت لعربت پرسی سے تائب ہوجا تا اور صرف ایک اللہ اور خدادند کی عبادت کر تاکیکن وہ اس کی طرف راف نہ ہوا بلکہ بت پرستی کی طرف اور زیادہ بردھکا گیا اور اس طرح کہ باتل کے بادشاہ نے اس خواب کے ردعمل کے طور برسونے کا ایک بست بڑا بت بتایا جس کی نسبائی ساٹھ ہاتھ اور چو ڈائی چھ ہاتھ تھی اور اے صوبہ بابل کے میدانوں میں نصب کرایا پھر بخت نفرنے این تا مموں عاکول سرداروں قاضیال خزا بچیوں مشیرول مقیول اورصوب کے دیگر منصب وارول کو جع کرنے کے بعد انہیں تھم دیا کہ ایک مقررہ وقت پر سب لوگ اس بت کے پاس جمع ہو جائیں اور جب اس بت کے پاس قرنا بجنے کی صدائیں بلند ہوں تو سارے ہوگ اس بت کی تقذیب میں اس کے سامنے سجدہ رہز ہو عائمیں اس مقصد کیدئے بخت نصرنے ایک ون مقرر کر دیا کہ فلان دن سب لوگ اس بت کے سامنے عاضر ہوں اور پھرجب قرنا پھو تکنے کی آوا ز سنائی دی تو سارے لوگ اس بت کے سامنے سجیدہ ریز ہو كئے سكن جارا شخاص نے اس بت كے ساہتے سجدہ ريز ہونے ہے انكار كرديا تھا۔

اس بت کے سائے سحیدہ نہ کرنے والے ان جار ایخاص میں ہے ۔ ووا للہ کے نبی یعنی دانیاں اور عزیر سے جبکہ وو سرے وو ان کے ساتھی حیاہ اور میسایل تھے جسب لوگوں نے ویکھا کہ ب عارون اس بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوسے تو باوشاہ کے منصب وارون نے اس کے پاس جاکر شكايت كى كه قرنا بجنے كے ساتھ بى سارے وگ اس بت كى تقديس كے طور ير اس كے سامنے سجدہ ریز ہو گئے لیکن وہ جار اشخاص بخت تصرفے میود بول میں سے دانا اور حکیم جنہیں مقرر کر رکھا ہے وہ بت کے سامنے سجدو ریز نہیں ہوئے اس انکشاف پر بخت نصر بڑا سخ یا ہوا اور غضب ناکی کی حالت

المورس المحمول کے ساتھ بخت تعرکی مملکت میں پیش آئے اس کے بعد عزیر اور دانیال بری توج
دونوں ساتھ یوں کے ساتھ بایل کی سرز میں اور خصوصیت سے بی اسرائیل کے اندر بویسال قید و
دومان اور اشھاک کے ساتھ بایل کی سرز میں اور خصوصیت سے بی اسرائیل کے اندر بویسال قید و
دومان باتی سوس شرکے لوگ وائیال پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کو اس قدر ببند کرتے تھے اور اتن
والمان باتی سوس شرکے لوگ وائیال پر ایمان رکھتے تھے اور آپ کو اس قدر ببند کرتے تھے اور اتن
میت آپ سے کرتے تھے کہ آپ کی لاش کو وہ سوس شریع لے گئے اور وہاں ایک قد کے اندر
انہیں وقن کر ویا اے میرے رفیقو رہے اللہ کے ووسرے نبی عزیر تو وہ ابھی شک زندہ ہیں اور بی
اسرائیل کے وہ لوگ جو بابل سے فلسطین کی طرف بجرت کر گئے ہیں ان کے ساتھ عزم بھی بجرت
اسرائیل کے وہ لوگ جو بابل سے فلسطین کی طرف بجرت کر گئے ہیں ان کے ساتھ عزم بھی بجرت
سے فلسطین کی طرف جا چکے ہیں میرے ساتھ وہ عالات جس سے متعلق تم نے بچھ سے
استفدار کیا تھا یسال شک کھنے کے بعد یعقوب استیسی تھ وہ الات جس سے متعلق تم نے بچھ سے
استفدار کیا تھا یسال شک کھنے کے بعد یعقوب استیسی تھروہ اس کمرے میں آرام کرنے گئے سے
اس یوناف ہوسا اور کیم نے چند روز شک یعقوب استیسی کی ہاں مزید قیام کیا اس کے بعد وہ
ایس یوناف ہوسا اور کیم نے چند روز شک یعقوب استیسی کے ہاں مزید قیام کیا اس کے بعد وہ
ایس یوناف ہوسا اور کیم نے چند روز شک یعقوب استیسی کے ہاں مزید قیام کیا اس کے بعد وہ
ایس یوناف ہوسا اور کیم نظل ہو گئے ہے۔

بال کی فق کے چند مینتوں بعد تک کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ بائل میں تیام کئے رکھا

ہال کے اقطاعات ورست کئے اپنی طرف سے اس نے وہاں ایک حاکم مقرر کیا بھروہ واپس پارساگر د

کی طرف کوچ کر گیا تھا کوروش کی غیر موجودگی میں اس کا بیٹا کبوجیہ پارساگر د میں رہ کر اس کی
سلطنت کے کاروبار چلا تا رہا تھا کوروش جب پارساگر د میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شاہی محل
کے ستونوں کے آگے جماں پہلے بھی پراگندہ قتم کے باغ شے اب وہاں گلاب کے بھولوں ک
کیاریاں تھیں اور ان کے چاروں طرف ہرے بھرے ہمرے مرو کھڑے ستے ادر ہا نے کے ان سرودوں
کیاریاں تھیں اور ان کے چاروں طرف ہرے بھرے سرو کھڑے سے ادر ہا نے کے ان سرودوں
میں خوروں سے پختہ کی ہوئی شریر تھیں جن میں پانی بھہ دہا تھا لیکن اب ان خاموش باغوں میں
دوہای جمع ہوتے تھے جن میں سے ہرایک کو اپنے متعب کے مطابق نشان لگائے جاتے تھے کوروش
جب اپنے محل میں داخل ہونے کے لئے اس کے ارد گر د جمع ہو گئے تھے ان لوگوں سے ملا تات کرنے کے
جب اپنے محل میں داخل ہونے کے لئے اس کے ارد گر د جمع ہو گئے تھے ان لوگوں سے ملا تات کرنے کے
بود کوروش نے پارساگرد کے شمر کے اندر آیک چکر نگایا آلہ وہ د کھے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس

، کے بیٹے کمبوجیہ نے شرکے اندر کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ شرکے اس چکر کے دوران کوروش نے دیکھا کہ شہر میں اور بہت سے ایسے ہوگ آگر آباد ہو گئے تھے جو زر تشت پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے ماشے والے تھے زر تشت پر ایمان رکھنے والے Scanned Artd Uploade رب ہے جس کی عبادت ہم خلوص نیت ہے کرتے ہیں وہ جس تمماری بردھکائی ہوئی آگر انجات والے نے بہت والے بریمی قادر ہے بہاں تک کئے کے بعد اللہ کے بی عزیر خاموش ہو گئے تھے۔

یہ اس تک کئے کے بعد یعقوب القبی پھر کا اور تھوڑی دیر کے لئے دم لیا پھروہ کے اللہ اور کھوڑی دیر کے لئے دم لیا پھروہ کے اللہ بین اور کا اور کھوڑی دیر کے بعد بخت تھر پھر والا اور کھوڑی ہوئی ہوئی اور کھوڑی کی برائے معاف رکھتا ہوں اس شخص لے بھے میرے بنو ابول کی تعییر کی سے دانیال کو آگ کی برائے معاف رکھتا ہوں اس شخص لے بھے میرے ابول کی تعییر کی سے دانیال کو آگ کی برائے ہوئی کہ بین کو اللہ کر رہوں گا پی اس نے اللہ اور اس نے اللہ کا رہوں گا پی اس نے اللہ کو اللہ کو اللہ کو جس ایسا ہوا تو اس نے اللہ اللہ کو دور دور کو اللہ کا رہوں گا پی اللہ کے دونوں ساتھیوں کو آگ میں پھینک دیا اللہ کے بی عزیر اپنے دونوں ساتھیوں کو آگ میں پھینک دیا اللہ کے بی عزیر اپنے دونوں ساتھیوں کو آگ میں رہے ان کے از در شیخ سامت او حراد حرکھ می اسس دیکھتے رہے کہ دور دور دور کو اس کی تھی تھی ہوئی گئی تو بادشاہ کے اندر شیخ سامت او حراد حرکھ می کو باکر ا جائے اور انہیں کما جائے کہ آگر دو د تھ میں تو آگ سے باہر آجا تیں جب انہیں دکا والی کو ایک کو بارا جائے اور انہیں کما جائے کہ آگر دو د تھ میں تو آگ سے باہر آجا تیں جب انہیں دکا رہ کے ساتھ باہر آگے منصب داروں نے شیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر آگے منصب داروں نے شیوں کو پکر کر بخت تھر کے باتے دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر آگے منصب داروں نے شیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر آگے منصب داروں نے شیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر آگے منصب داروں نے شیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ باہر آگے منصب داروں نے شیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کو بات کے دونوں ساتھیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کو دونوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کو پکر کر بخت تھر کے بات کے دونوں ساتھیوں کو بات کے دونوں کے بات کے دونوں کی کے دونوں کے بات کے دونوں کے دونوں کی کر کر بی ک

بخت قرنے ریکھا کہ آگ نے ان بینوں کے بدنوں پر پھے اثر نہ کیا قا ان کے بور کے بالوں بہت کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا اور ان کے وہ کرے جو وہ پہنے ہوئے تھے ان بیل آگ بیل آگ بیل آگ ہیں ان بین آگ ہیں آگ ہیں آگ ہیں ان بین آگ کے بالد اس اللہ نے اس خداوند نے جس پر تم یقین رکھتے ہو تمہاری مددی اس خداوند نے جس پر تم یقین رکھتے ہو تمہاری مددی اور تمہیں آگ کے بینے اللؤ کے اندر بھی محفوظ رکھا تمہارے اس پختہ ایمان اور ایقان نے جسے نے اور تمہیں آگ کے بینے اللؤ کے اندر بھی محفوظ رکھا تمہارے اس پختہ ایمان اور ایقان نے جسے نے صد متاثر کیا ہے ہیں اس چیز ہے تھی خوش ہوں کہ تم خدا واحد کے علاوہ کی کی بھی اور عباوت نہیں کرتے تمہارے اس پختہ ایمان کو دیکھتے ہوئے آئ جس یہ اعلان کر تا ہوں کہ جمری مملکت کے اندر جو کوئی بھی رہتا ہے ان کی بھی رہتا ہے کی دیگا اور جس کی خوالف جس پر تم یقین رکھتے ہو کوئی بات کی قواس کا سر کریا جائے گا۔

یمان تک کیتے کے بعد بیقوب التی خاموش ہو گیا تھا تھو ڈی دیر تک وہ بوناف بیوسا اور کسم کے چروں کا جائزہ لیتا رہا پھر کینے لگا میر بین وہ حالات جو اللہ کے نبی دانیال اور عزیر اور ان کے اللہ اللہ میں معاملات کے ایک معاملات کے ایک معاملات کے اللہ اللہ میں معاملات کے اللہ معاملات کے اللہ میں معاملات کے اللہ معاملات کے اللہ معاملات کے اللہ میں معاملات کے اللہ میں معاملات کے اللہ میں معاملات کے اللہ مع

ن لوگوں نے پارساگر دمیں جگہ جگہ ا<u>پنے فلعے تقیمر کر لئے تھے</u> اور وہ یمود یوں کی طرح ایک فدائ س منے دعا خانی کرنے کے علدوہ اس ایک خدا ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہے کوروش مید دیکی ک خوش ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کی غیر موجود گی میں نہ صرف میہ کہ زرنشت پر ایمان لانے والوں کا پارساگرد میں آباد ہونے کی اجازت دی ہے اور اس شرعیں اچھی اور صاف ستمری مبادرتا گابیں نتمیر کرنے ئیں مدودی ہے کوروش چونکہ ایک عرصے بعد پار ساگر دمیں داخل ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں پارساگرومیں بے شار تبدیلیاں کردی گئی تھیں لنذا اب وہ شہرے اجنبی اجنبی اور سلے کی نبست زیادہ خوبصورت نگا تھا آ ہم اب چو نکہ اس کے پاس دولت کے اتبار تھ الذاوہ اسے بیٹے کمبوجیہ کے ساتھ مل کر شہر کو مزید خوبصورت اور پر کشش بنانے لگا تھا۔

چند ہفتے پارساگرویں قیام کرنے کے بعد سمرفتدے ایک قاصد کوروش کی طرف آیا اور سمر تكديس جو حاكم كوروش نے مقرد كرركما تقا اس كى طرف سے ميہ پيغام كوروش كو ملاكمہ مسأكت اور سرمتی قبائل کے جنگجو لوگ اپنی کو ستانی کھاتوں سے نکل کر سمرفند کے آس پاس کے شہوں اور تعبور پر حملہ آور ہوئے گئے ہیں اس پیغام کے ساتھ یہ ہمی اطلاع دی گی تھی کہ یہ خون خوار تبائل بو رہمے بچوں اور نادار لوگوں کا بردی بے وردی سے قبل عام کرتے ہیں الملاک کو اوٹ کر جوانوں کو رسیوں میں باندھ کراہے ساتھ لے جاتے ہیں اس بیقام میں کوروش ہے یہ التحا کی گئی تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان سرزمینوں کی طرف آئے اور ان دونوں وحتی قبائل سے اپنی رعاید کی حفاظت کاسامان کرے۔

سمرفتد کے حاکم کی طرف سے یہ اطلاع ملنے کے بعد کوروش کھھ فکر مند ہو گیا تھا اس سلیلے میں اس نے صلاح مشورے کیلئے یوناف بیوسا اور کیٹم کو بلایا اور جس وقت کوروش اس کی دونوں يويال اور يوناف بيوسا اور كينم أكتف ييشي بوئ اس موضوع ير صلاح ومشوره كررب خفا ق كوروش كے محل كے پرے داروں نے زرتشت كے مانے دالے أيك م كواس كے سائے پیش كيا جب بدع كوروش ك سائة آيا توكوروش اور يوناف دونون است بيان مكة كيونكه اس شخص كوده پہیے زرتشت کے مزار کے پاس و کھ چکے تھے اس ع نے بھی دہی فریاد کی جو اس سے پہلے سرق کا حاکم کوروش کو خبردے چکا تھا لہٰذا کوروش نے اس مج کو لیقین دلایا کہ وہ عنقریب اپنے لشکر کے ساتھ شال کی طرف کوچ کرے گا اور مساکت اور سرمتی قبائل کی ایس سرکونی کرے گاکہ وہ آئندہ کیلئے اس کے علاقوں پر بلغار اور ترکتاز کرنے کی جرات اور صت نمیں کریں کے چھر ہوم تک کوروش نے اس مج کو اپنے ہاں مہمان رکھا اس دوران اس نے اپنے لشکر کی تیاری مکمل کر کی پھروہ اس مج کو ا ہے ساتھ لے کر نشکر کے ہمراہ شال کی طرف کوچ کر گیا تھا یوناف بیوسا اور کیتم بھی اس مہم میں اس کے شکر میں شامل تھے۔

ا فتكر كے ساتھ وسط كرما ميں كو ستانوں ميدانوں اور داديوں كو عبور كرتا ہوا كوروش بن تنزی ے آگے بردھا جس رائے سے مجھی وہ گزر آ اور لوگوں کو اطلاع ہوتی کہ ان کا بادشاہ ۔ اور ش دینے افکر کے ساتھ شال کے وحشی قبائل کے سرکونی کیلئے نگلا ہے تو عور تیں اپنی ستیوں ے نکل کر اٹاروں ہندوانوں اورسیبیوں کی ٹوکریوں ہے کو روش اور اس کے لشکر کی تواضع کرتیں اں خاطریدارے ہے کوروش نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی رعایا اس کے ساتھ مخلص ہے اور ہیہ کہ اں سال پیداوار خوب ہوئی ہے جو لوگ اس طرح اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں جو کوئی مرد عورت بھی اس خاطریدارت کیلئے اس طرح کھل لے کر آنا کورش انعام میں ان میں ہے ہرایک کو ولے کا ایک سکہ دیتا اس طرح لوگ کوروش کے اس رویے سے بے صد خوش اور مطمئن ہوئے

ا بنے لشکر کے ساتھ کوروش جول جول آئے بردھتا جا رہا تھا دو سرے لوگوں کے مسلح جوان بھی اس کے نشکر میں شامل ہوئے اس کے نشکر کی تعداد میں اضافہ کرتے جارہے متھے درہ مور گان کے اس جب کوروش پہنچاتو وہاں پر می کے عاکم گشتاسب کا بیٹا داریوش بھی آیک بہت بڑے لشکر کے ما الله كوروش سے آملا كشامب بھى اب اپنے آب كو كوروش كا ماتحت حكمران سجينے لگا تھا كوروش نے دیکھا کہ اس کا بیٹا دار بوش بڑا خاموش طبع سمجھد ار اور انتنائی سوجھ بوجھ کا مالک لگتا تھا اس کے كور كان الشكر كے ساتھ آنے كى بناير كوروش كے كشكرين خاطر خود اضاف مواتفا-

جب کورش لینے مشکر کے ساتھ دریائے آجو کے پاس پہنچا تو وہاں پر اس کی رعابا میں سے کچھ لوگوں نے خبردی کہ چند پہلے ماساگت اور سرمتی قبائل کے وحشی ان علاقوں پر حملہ أور ہوئے میں خصوصیت کے ساتھ وہ کورا نام کے شریر اس خول خواری سے حملہ آور ہوستے کہ شہر کو انہوں في جلا كرخاكستر كرديا اور وبال كى يورى كولوث كر صرف ايك دن يهلے وبال سے كسي سمت كوج کیا ہے بیہ خبر سننے کے بعد کوروش بوی برق رفتاری سے اپنے کشکر کے ساتھ کورا شہر کی طرف بوھا

جب اس شہر کے پاس کوروش آیا تو اس نے دیکھا اس شمر کا کانی حصد اور قلعہ جل کر ظاکنتر کیا جاچکا تفااور اس شرکے اطراف میں سارا ساحلی علاقہ آبادی سے خالی ہو چکا تھا واربوں اور بنتیول کے مضافات میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بڑی تھیں اور مردار خور جانور درندے اور پر نئرے لاشوں کے اتدر دیتر تاتے پھر رہے تھے دور دور تک پھیلی ان لاشوں کو دیکھ کر کوروش ہے حد متاثر ہوا المقدا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بردی تیزی ہے وحشی قبائل کا تعاقب کرے گا باکہ اہمیں ان کے ٹھکانوں میں پینچتے ہی جالے اور ان کا خاتمہ کرکے ان علاقوں کے لوگوں کو ان کی ترکتا زاور ہوٹ

اس مقد کے لئے کوروش نے اپنے کشکر کے ساتھ بیزی سے ان وحشیوں کا تعاقب کو اس کے کشکر نے خاک و جہاں درختوں کی سو تھی شاخیں بھوتوں کی طرح ناچتی دکھائی دہتی تیم اس کے کشکر نے خشک صحرا کو جہاں درختوں کی سو تھی شاخیں بھوتوں کی طرح ناچتی دکھائی دہتی تیم کا میں اس کے کشکر کے اندر اپنے ٹھکاٹون کو بھول نے دیکھا کہ صحرا کے اندر اپنے ٹھکاٹون کو بھول نے دیکھا کہ صحرا کے اندر اپنے ٹھکاری رقار اور جاتے ہوئے و مشی حملہ آوروں کی ٹولیاں انہیں دکھائی دیے گئیں کوروش نے اپنے کشکر کی رقار اور تیم میں کھائی دیے گئیں کوروش نے اپنے کشکر کی رقار اور تیم میں تیم کرنہ جانے پائیں۔

صحرا کے اس جھے کو عبور کرنے کے بعد وہ وحشیوں کے تعاقب میں کو ہستاتی سلسلے میں داخل ہو۔ ہو سے اور جب وہ ایک کائی وسیع درے کو عبور کررہے تھے تو دائیں یائیں اور سامنے کی طرف سے اچانک ماساگت اور مرسمتی قبا کل کے وحثی نمودار ہوئے اور بھو کے گدھوں کی ظرح وہ کوروش کے لائیل پائٹ ماساگت اور مرسمتی قبا کل کے وحثی نمودار ہوئے اور بھوکے گدھوں کی ظرح وہ کوروش کے لائیل والد کے لائٹر پر ٹوٹ پڑے تھے ان کے بیہ حملے ایسے اچانک اور خون خوار نے کہ انہوں نے آیک والد کی کوروش کے لائٹریوں کا قبل عام کوروش کے لائٹریوں کا قبل عام کررتے ہوئے ان کی اشیں ہی فاشیں ڈھیرکرکے رکھ دی تھیں۔

یہ صورت حال دیکھتے ہوئے ہوناف اپنا گھوڈا دوڈاتے ہوئے کوروش کے پاس آیا اوراس

سے کہنے لگا سنو کوروش اگر یہ جنگ اس طرح جاری رہی تو یہ وحثی ماسا گت اور سرمتی ہمارے لکھر

کو نا قابل تلائی نقصان پہنچا کیں گے اس سے کہ دہ پخروں کی گھات میں جیٹے ہوئے ہیں ان کے

ساتھ ہمارے شکر پر تیراندازی کرتے ہیں اور پچھ گھاس سے لکل کر اچانک ہملہ آور ہو کر ہمارے

لشکریوں کو نا قابل تلائی نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے تیراندازی برای کامیاب نہیں ہیں کہ وحثی

قبائل پخروں کی اوٹ میں ہو کرنے رہے ہیں ان وحشیوں پر قابو پانے کیلئے میرے پاس آیک تیجویز ہے

قبائل پخروں کی اوٹ میں ہو کرنے رہے ہیں ان وحشیوں پر قابو پانے کیلئے میرے پاس آیک تیجویز ہے

اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم ان وحشیوں کو عمل طور پر فناکر بھے دکھ دیں گئے اس پر کورش فورا "بولا

اور کہنے لگا اے میری بھائی تمہ رے پ س آگر کوئی ایسی تیجویز ہے تو بولو اس میں نا خیر کیا ہے کہ اس پر

بہائی ان پر جملہ آور ہوکر ان کا این قتل عام کریں گے کہ چاروں طرف انہیں گھر کرنہ بھا گئے ویں عرور نہ ہی زندہ رہنے کا کوئی موقع انہیں فراہم کریں گے کوروش نے اس تجویز کو بے حدید کیا پراس نے اپنے عقب کے لشکر کو تھم دیا کہ کو ستانی وادیوں کے اندر براا کہ گا، جائے اور فورا سکووش کے عقب میں رہنے والے فشکری خیصے نصب کرے اپن براا کہ لگانے گئے تھے کوروش نے ہیں دہنے والے فشکری خیصے نصب کرے اپن براا کہ لگانے گئے تھے کوروش نے ہیں دہنے والے فشکری خیصے نصب کرے اپن براا کہ لگانے گئے تھے کوروش نے ہیں دیا کہ بات تارہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے مخبر بھیج کرجنگ میں مصروف اپنے فشکریوں کو آہستہ بہا ہوئے کا تھم دے ویا تھا ہے تھم سنتے ہی کوروش کے سابی وحشی قبائل کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑے مشتم طریقے سے پہا ہونا شروع ہوگئے تھے۔

یوناف کی تدبیر تھیک اور ورست ٹابت ہوئی اس لئے کہ کوروش کے علم پر اس کا افکار بہا ہونا شروع ہوا تو وحثی ماساگوں اور سربتوں نے کوروش کا بڑی سرگری اور جوش و خروش سے تعاقب کرنا شروع کردیا تھالیکن بہا ہوتے ہوئے اپنے افکر کے ساتھ کوروش اور یوناف اپنے پڑاؤ سے بھی پیچے ہٹ گئے تو انہا تک ایک افعالب اور ایک تبدیلی رو نما ہوگئی اور وہ یہ کہ ان وحشی تیان نے کوروش کے لفکر کا تعاقب انہا تک ختم کرویا اور دہ ان کے پڑاؤ پر ٹوٹ پڑے اور ہر طرف انون نے لوٹ مار مجان شروع کردی تھی شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ وحش کو کھی طور پر بہا کرنے میں کامیاب ہو تھے ہیں لانڈا وہ بڑی ول جبی اور آرام سے ان کے پڑاؤ کی لوٹ مار کرسکتے کی اور شرک کو دوشن کو دوارہ حمل طور پر بہا این اور یہ کہ دورش کی جال تھی کرنے میں کامیاب ہو تھے ہیں لانڈا وہ بڑی ول جبی اور آرام سے ان کے پڑاؤ کی لوٹ مار کرسکتے ہیں اور یہ کہ دوشن کو دوبارہ حملہ تو مون کی جرات شمیں ہوگی لیکن یہ تو یوناف اور کوروش کی جال تھی افزاجو نبی ماساگت اور مرمتی ان کے پڑاؤ کو لوٹے میں مشغول ہوئے یوناف اور کوروش کی جال تھی المیان خورا سے ان برحمہ کردیا تھا۔ اپنے لفکر کوروحصوں میں تقسیم کرنے کے بعد دائیس اور بائیس طرف سے ان پرحمہ کردیا تھا۔ اپنے لفکر کوروحصوں میں تقسیم کرنے کے بعد دائیس اور بائیس طرف سے ان پرحمہ کردیا تھا۔

یوناف اور کوروش کی طرف سے ماساگتوں اور سرسٹوں پر یہ جسے پکھ ایسے ہی ابت ہوئے
جسے ان میرانوں کے اندر یوناف اور کوروش کی صورت جس صحراؤں کی وحشت یا نفتی آندسیاں
اور شخ طوفان ان پر جملہ آور ہو گئے ہوں ماساگت اور سرمتی بری طرح پڑاؤ کو لوشتے جس مشغول ہو
گئے تے یوناف اور کوروش نے خوف ناک انداز جس ان پر جملہ آور ہوستے ہوئے ان کی ساری خوش
گلنیاں سارا نشہ اور ان کے معیارے شرف کو گراتے ہوئے ان کی ساری جرات مندی کو ریزہ دیرہ
گانیاں سارا نشہ اور ان کے معیارے شرف کو گراتے ہوئے ان کی ساری جرات مندی کو ریزہ دیرہ
آئیوں ان کی ساری خواہشوں کو پارہ پارہ عکس جس شدیل کرنا شروع کر دیا تھا جلد ہی وحشی ماساگت
اور سرمتی اپنی صالت اس محض جیسی محسوس کرنے گئے تھے جو بچارہ وقت گزیدہ ہو کر رہ گیہ ہو
دور سرمتی اپنی صالت اس محض جیسی محسوس کرنے گئے تھے جو بچارہ وقت گزیدہ ہو کر رہ گیہ ہو
دیران جنگ جس چاروں طرف موت کی آہٹ اور عکس کرنے گئے تھے وحشی اساگت اور سرمتی بنو
تھوڈی ویر قبل تک طوفاتوں کے انداز جس کوردش کے انگر پر جملہ آور ہو رہ ویر ہو ایسے
میران جانے اور ایران کی ماروں کرنے تھا ہوں کی میں بہہ جانے والے اور ریت سے کٹ

ایرر جاروں طرف کوروش کے مرتے کی جرس جیل سیں-ونوں میں سمر قند سے باختر تک میہ خبر پھیلی پھر ہزاروں میل دور ملفیہ اور بونان کے جزیروں ہے جا چنجیں ان تمام علاقوں میں لوگول نے اس شخص کا سوگ من یا جس نے بیس سال تک ان پر بھات کی تھی باخری بلندیوں پر ذرتشت کے مقبرے کے پاس جنے والی آگ کوروش کے سوگ میں ا ما موش کردی گئی تھی امران میں بسنے والے قلد بم آتش پر ستوں نے اپنے آتش کدوں کو اس سوگ فاموش کردی گئی تھی امران میں جسنے والے قلد بم میں ٹھنڈ اکر دیا تھا دو سری طرف میہ خبر جب کوروش کے بیٹے کمیو چیہ اور اس کی بیوی کامن دان تک مینی تودونوں ماں میٹے نے کوروش کا سوگ کیا اور دریا کے کنارے اش کی آمدے پہلے ہی انسوں نے کوروش کو وقن کرنے کیلئے مقبرہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔

جب لشکر اور اس کے ساتھ کوروش کی لاش پارساگر و پیٹی تو سارے شہرنے اسپتے یادشاہ کے مرنے كاسوك منايا كھريار سأكروكے بزے بنے رؤسا أور لظكر كے سالار كوروش كے بينے كبوجيہ ے اس جمع ہوئے اب كميوجيد الى كوروش كى جكد ان كا بوشاء اور حكمران تقا ان سرداروں نے كمبوجيد كويد تجويز چش كى كه مصرك قرعونوں كى طرح كوروش كى لاش كو بھى سونے كے تابوت ميں ر کو کر دفن کیا جائے کمبوجیہ نے اپنے ان مرداروں اور فوجی سالاروں کی تجویزے اتفاق کمیا چنانجیہ کورٹ کی لاش کو تاج و جوا ہرات کے ساتھ ذر دوز نباس میں سونے کے تابوت میں رکھ کر إرس روك بهلو ميں بنے والے دریا سے كتارے دفن كر دیا گيا تھا مقبرہ چو تك سیاہ رنگ كالقبير كيا كيا تی منذا دفن کرتے وقت اندر خاصا اند عیرا اور آمار کی تھی لندا جس قدر سردار اس تدفین میں حصہ لینے کے لئے مقبرے کے اندر مجتے تھے وہ سارے اپنے ہاتھوں میں مشعیس اٹھ نے ہوئے تھے آبوت کے ساتھ کوروش کی اس مگوار کو بھی سونے کی ایک سختی پر رکھ کروفن کر دیا گیا تھا جسے وہ اپی کرے ساتھ باندھا کر آ تھا اس سے علاوہ کوروش کا کتانی جنگی سیناپوش ارغوانی رگ کا جنگی باجامہ جوا ہرات سے مرصح کمر بند اور چڑے کے موزوں کو بھی سونے کی تختیوں بر رکھ کر آبوت کے ساتھ اس مقبرے کے اندر دفن کیا گیا ہوں اس بادشاہ کا خاتمہ ہو گیا جو لگا گار کئی سانوں تک مشرق سے مغرب اور جنوب سے شال تک قابل فخر فتوعات عاصل کرتا رہا۔

یابل فتح کرتے کے بعد کوروش نے جب وہاں یہ اسیری کی ڈندگی بسر کرتے والے یمودیوں کو والبی فلسطین جاکر آباد ہوئے اور اینے شہروں کو از مر نو نعمیر کر کے ان کی آباد کاری کی اجازت دے دی توبیہ میںودی اسپریابل سے نکل کر فلسطین کی طرف رواند ہوستے ان کا اراوہ تھا کہ وہ سرو مظلم اور ائے دیگر شہوں کو آباد کر کے پہلے کی طرح بارونق بنا دیں سے جس وقت بابل کے بادشاہ بخت تھر نے فلسطین پر حملہ آور ہو کر ان لوگوں کے آباؤ اجداد کو اسپریتایا تھا اس وقت بخت تھرنے نہ صرف

مسافر جیسے ہو کر رہ گئے تھے جس پر اچانک غربت کے کڑے دنوں کی مار نازل ہو گئی ہو۔

مار گت اور سرمتی جو کوروش کے پڑاؤ کو زیادہ سے زیادہ لوٹے میں مشغول تھے جب ان ر جان لیوا جملے ہوئے تو انہوں نے اپنی طرف ہے سنجھلنے کی بہت کوشش کی لیکن اب ایبا کرنا مشکا اور تاممکن تھا کوروش اور بوباف نے ان پر ایسے حملے کئے تھے کہ انہیں دوبارہ منظم ہو کر مقلا كرنے كا موقع ند ملا لاندا وہ فردا" فردا" جس طرف كى كا مند اٹھا بھاگ كھڑا ہوا پڑاؤے ہوج ا نہوں نے موثی تھی وہ بھی انہوں نے وہیں پھینک دی اور اب انہیں اپنی جانیں بچانے کی گلر پر گا تھی اس حالت میں بوناف اور کوروش نے بڑی تندنی سے ان کا تعاقب شروع کیا تھا اور میدانول کے اندر انہیں مارتے بھا گئے کو ہستانی وروں تک وہ ان کا قتل عام کرتے ہے گئے تھے۔

یوناف اور کوروش اینے للنکر کے ساتھ وحشی ماساکت اور سرمتی قبائل کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس کو ہستانی درے کے قریب گئے جہاں ہے انہوں نے پسیائی اختیار کی تھی تواجاتک وحش سرمتیں کا ایک کروہ گھاس سے لکلا پہلے انہوں نے کوروش پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی لیکن جب انہوں نے ویکھا کہ کوروش کے اردگرد کافی محافظ ہیں تو انہوں نے گھاس میں رہ کرائی خوفتاک تیز تیراندازی کی کہ کوروش کو انہوں نے چھلٹی کر کے رکھ دیا اور خود وہ وہاں ہے بھاگ کھڑے ہوئے کوروش اپنے کھوڑے ہے کر بڑا تھا اور اس کے محافظ اسے سنبھالنے مجلے تھے ہو ال بھی یہ ساں و مکیے چکا تھا لیکن اس نے وحش ماساً گت اور سر متنول کا تعاقب جاری رکھ یہاں تک کے درے کو عبور کرنے کے بعد وہ اگلی وادبوں میں واخل ہوا اور مکمل طور یر ان ماساگنوں لاد سرمتوں کا قتل عام کرتے ہوئے اس نے ان کا خاتمہ کردیا تھا۔

یوناف اور بیوسا دونوں میال بیوی جو اس جنگ میں حصد لے رہے بیتے جب ماساکتول ادر سر متیوں کا تکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد اپنے جصے کے نشکر کے ساتھ پلٹے تو انہوں نے ویکھاکہ درے کے قربیب کوروش تیروں سے چھلتی ہو کر محووث ہے گریرا تھا اور اس کے سابی اے سنبعاله دے رے تھے جگہ جمال اس کے زخم آئے تھے وہاں پٹیاں باعدھ رہے تھے اتنی ویر تک کیتم بھی دہن پہنچ چکی تھی ہو تاف فورا" اپنے گھوڑے ہے اترا اور کوروش کو سنبھالا ساتھ ہی اک نے لشکر کو نورا "اہنے براؤ میں منتقل ہو کر اس کی حالت ورست کرنے کا تھم دیا کوروش کو بھی برا میں منقل کر دیا گیا نیکن وہ زخموں کی آب تہ لاسکا اور موت کی محری نیپند سو گیا-

کوروش کی لاش کو گندگی نکال کر محفوظ کر لیا گیا اور پھر کشکریار ساگرد کی طرف کوچ کر گبانا جس جس مت اور جن جن شاہراؤں اور راستوں سے یہ لشکر گزر تا جا رہا تھا کوروش کے مرنے کا خر سیلتی جا رہی تھی چند قاصدوں کو موت کی میہ خروے کر کوروش کے بیٹے کموجیه کی طرف ارساكرد بهى رواند كرويا كي تفايد نظر الم Scanned And Uploaded By Wuhammad Nadeerin

یہ کہ بینقل خلیمان کو فرز اور کیونا فر سم کر دیا تھا بلکہ بینقل سلیمان نے اندر اور فلسطر میں سالیمان مقدمات پزریت جینے نسخے تھے ان مب کو ختم کر دیا تھا اس طرح جس وقت یہ قیدی باتل سے فلسل رخ کر رہے تھے اس وفت دنیا کے اندر کہیں بھی توریت نہ پائی جاتی تھی جس کی روشی آ را ہنمائیوں میں یہ وگ انی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکتے۔

پھیل گئے ٹاکہ انہیں دوبارہ لتمیر کریں اللہ کے ٹبی عزیر بھی اپنے دیگر ساتھیوں اور لواحقین کے ساتھ مرو مثلم كى طرف آئے اور ان سب نے شہر اپنے آئے گھروں كو آباد كرتا شروع كيا-

اس آباد کاری کے دوران ایک روز عزیر اپنے خچرپر سوار بروشلم شہرے نکل کر تواجی علاق کی طرف گئے ان کے پاس اپنی زئیبل علی جس میں روٹی کے علاوہ انگور انجیراور کھانے پینے کی دیگر چیزیں تھی اینے فچری سفر کرتے ہوئے وہ بروعظم کے نواح میں ایک ایسی بہتی کے پاس آن رکے بو برسور پسے بخت تصریح ہاتھوں ہو و برباد ہوئی تھی اور اہمی تک است کسی نے آباد کرنے کاکام شروع نہ کیا تھا اس تباہ ویران سبتی کے اندر ایک عمنے درخت کے نیچے آپ رک گئے اپنے فچرکو انہوں نے ایک طرف باندھ دیا کھانے اور پھلوں کی زنبیل ایک طرف رکھ دی اور پھراس در شت کے تھنے سائے میں بیٹھ کروہ سستانے گئے تھے۔

دہاں بیٹے بیٹے اچاتک ان کی نگاہ اینے اطراف میں بستی کی تاہی و بریادی کے آثار کی طرف تھیل گئی انہوں نے دیکھ اس ستی کے اندر جگہ جگہ مرنے والے لوگوں کے اعضا اور بڑیاں ممری ہوئی تھیں یہ ہڈیاں اس ندر بوسیدہ ہو پکی تھیں کہ جب ہوا چکتی تھی تو ان ہڑیوں کو بھر بھرا کر کے ا ہے ساخھ اڑا لے جارہی تھیں انسانی اعضا کی اس تو ڑپھوڑے عزیر بے عدمتا تر ہوئے پھردہ اپنے ول بی در میں خیال کرنے گئے کہ بیہ بوگ جو اس بہتی میں تباہ و برباد ہوئے جن کے جسم حشرات و ارض کھا گئے جن کی ہڑیاں دور دور تک چھلی ہوئی ہیں اور تیز ہوا کیں ان ہڑیوں کو بھر بھرا کرکے ذرات میں تبدیل کررہی ہیں اور میہ ذرات ان ہی ہواؤں کے دوش ایک جگہ ہے وو سری جگہ جیل رہے ہیں تو یہ لوگ قیامت کے روز کس طرح زندہ کئے جائیں گے اور ان کے دہ اعضاجو ریزہ ریزہ اور خاک و خاکمتر ہو کر تیز ہواؤں بارش کے پانی اور سیلاب کے باعث نہ جانے کماں کماں جانچکے ال كيے ايك جُك بنع كرك ايك كمل انسان كى شكل وصورت دے كر دوياہ اٹھائے جا كيں گے۔ اللد کے نبی عزیر اس بستی کے اندر تھلے ہوئے بڑیوں کے بھر بھرے ڈھانچوں سے متعلق ان ہی سوچوں میں غرق شے کہ اچانک ان کی آئیسیں گرم ہونا شروع ہو گئیں اور ان ہر کچھ ایسا نیند کا غدیہ طاری ہونے نگا جیسے وہ نگا آر کئی ونوں سے سونے نہ پائے ہوں اور پھراس درخت کے لیے بیشے الى بينے وہ ليث كے اور اس قدر مرئ فيند ميں بينج كے كد كوئى ديكھے توبيانى كمدوے وہ بھى ان

المان ای عالم میں عزیر پر سوسال گزر کئے اس دوران وہ نوگ جو باتل کے اندر قیدی اور اسیری کی المان من المركز رہے تھے اور فلسطین من آكر آباد ہو گئے تھے ان میں سے جو بچے تھے دہ ہو زہے ہو ور ان کی عمریں انتظا کو پہنچ چکی تھیں گئی شلیس مٹ چکی تھیں اور گئی محل ویر ان ہو یکے تھے اور ان کی عمل ویر ان ہو یکے سرحال یہ یمودی اسپر فلسطین میں داخل ہوئے اور اپنے اپنے شرول اور بستیول کی طرف ہے جمزیز ای صورت میں ایک بے جان جسم کی ماند اپنی جگہ پڑے ہوئے تھے موت کے بعد اس بنی کے مردول کی طرح ان کی بڈیال بھی پوسیدہ ہوگئی تھیں اور ان کاجو ڈیو ڈیلو دہ ہو چکا تھا۔

یمان تک کے خداد تدے قدوس نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ حقیقت جس کے بارے میں خود ومراوردو مرے لوگ جران میں اسے اس عزیر پر روشن کر دیا جائے کہ کیے اور کس طرح بندوں کا رب الک اور آقاانہیں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ان کی پوسیدہ ہڑ بول کے ذرات کو جع رہے پھرانہیں انسانی شکل و صورت دے کر قیامت کے روز اپنے سامنے لا کھڑا کر۔ نے ک لذرت رکھنا ہے لنذا باتھم رب عزیر کی بڑیاں بھی جمع ہو گئیں ان کے اعضا تر تیب ہے جڑ گئے اور ان کے جسم میں روح بھونک دی عمی میمال تک کہ وہ اجانگ ایک زندہ محض کی مانند اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے ٹچرکو تانش کیالیکن وہ وہاں شیس تھا تاہم ان کے کھانے کی البیل ویں بڑی تھی اس وقت خداوندے قدوس کی طرف سے فرشتہ ان کی طرف آیا اور عزیر کو اللب كي است يوجما-

ا ہے عزیر تم کتنی دیر اس ویران لہتی ہیں اس درخت سے سوتے رہے عزیر نے بڑے غور ے انسانی شکل و صورت میں آنے والے اس فرشتے کی طرف دیکھا پھروہ کہنے گئے میں یہاں اس ورخت تلے اس ویران بستی جس زیادہ سے زیادہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ آرام کرنے پایا ہور گا اں پر فرشتے نے عزیر کو مخاطب کر کے کہا ایسا نہیں ہے بلکہ تم پورے سوسال ان مردہ جسموں کے ورمیان اسمی کی مائند مے جان بڑے مے آندھیوں طوفالوں اور بارشوں نے تہمارے اعضا کو گاا مڑا دیا تھا اور ہوا کے جمعو تکوں نے تہماری بڈیوں کو اوھراوھر بھیردیا تھا اتنی مہت درا ز کے یا وجو د ہو تم پر گزر چکی ہے ابھی تک تہمارا کھانا جس کو تم نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اپنی اصلی ماست میں باتی ہے بالک ترو آزہ ہے اس میں کوئی خزالی اس میں کوئی بسائد نہیں پیدا ہونے پائی اور جو تنساری ز بیل کے اندر تمهارے یانی کی جھاگل ہے اس کے اندریانی بھی دیسا ہے اس کے اندر بھی کسی تشم كاكوني تغيريا كوتي تبديكي يا بونهين بيدا جوتي-

اس فرشتے کی میر مختلکو من کر عزیر چونک ہے پڑے لیک کروہ اپنی زنیبل کی طرف سے اسے کول کردیکھا اس میں ان کے کھانے کی اشیاء بالکل نازہ تھیں انگور انجیراور دیگر پھس جوانہوں نے ا بنی زنبیل میں ڈالے تھے وہ بھی بالکل ترو آن وہ تھے اپنی چھ گل میں پنی دیکھا اس میں بھی کوئی بساندید

تبدیلی یا تغیر نہیں تھا بلکہ آ ذہ اور پینے کے لائق تھا بھروہ واپس مڑے بڑے بجیب اور برے و ہریں۔ ہیں اس فرشتے کو دیکھنے بلکے اور پھرانہوں نے ادھرادھر نگاہ دوڑائی اور سوچے سکے کرانہ کے کھانے اور پھل کی زنبیں اور پانی کی چھاگل تو بھی ہے لیکن ان کا ٹچر کدھر گیا اس پروہ قرشتہا اور کہنے لگا۔

اے عزیر ذرا اینے مچر کوریکھو کہ کس طرح اس کی بٹریاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں اور پھراس کے ساتھ ہی اس فرشتے نے ایک ہڈیوں کے پنجر کی طرف اشارہ کیا جو قریب ہی پڑا تھا اور عزیرے کا یں دہ تهرا نچرہے جس پر تهمارے ساتھ ہی موت طاری کر دی گئی تھی اور تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرح اس فچر کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو کر ریزہ برو بھی ہیں اور ہوائیں انہیں اڑاتی بھرتی ہیں ای خیرکے بھی جو ژاور اعضاء ایک دو سرے سے علیجدہ ہو کر بکھر ہے ہیں بن تم پر موت طاری کر کے ا تنا عرصہ ویر انول کی اس بہتی ہیں رکھنے کا مقصد خداوند قدوس کے ہاں یہ ہے کہ تم نے یمال ہیٹے بیشے جو بیر سوچا تفاکہ بیر مردول کی ہڈیاں اور اسکے اعضا ذرول کی صورت میں ڈھل کر اوھر اوھر جھرے جا رہے ہیں تو ان میں کیے جان بڑے گی اور کیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور کیے انہیں انسانی شکل و صورت میں لیا جائے گائیں خداوندے قدوس نے تمہارے اس گمان کی بنا پر تم ب موت طاری کی اور متہیں دوبارہ زندگی عطاکی تاکہ تم پر سے ثابت ہو کہ خداوندے قدوس ان مردون كوا يك روز ووباره زنده كرنے اور انہيں اپنے سامنے لا كھڑا كرنے پر قادر ہے ليكن تم نے چو تكہ اپن جسانی ساخت این جسم کی بھربھری بڑیوں اپنے بڑیوں کے ذرات کو اڑتے شیں ویکھا اور پھرندی تم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ میہ ذرات کیسے جمع ہوئے کیے تمہارے اعتصاباہم ملے کیسے جو ژے جوڑ شسلک ہوا اور اس کے بعد تمہارے اندر روح پھو تکی گئی اور تم دوبارہ اپنی اصل حالت پر آگئے لیکن اس بات کامشاہرہ کرانے کے لئے خداوندے قدوس تمہارے سامنے ایک اور تمونہ پیش کرتے ہیں اور وہ سے تمہرے دیکھتے ہی دیکھتے اس تحجر کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

عزير بن عجيب س انداز من فرشة كي طرف ويجهنه لك عقد بجراجانك وه جونك س یزے میہ کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ نچرسکے بکھرے ہوئے اعتنا مجمع ہوئے اور پھروہ حرکت میں آئے اور فچریالکل پہلے اور اصلی حالت میں ان کے سامنے کھڑا ہو کراینے جسمانی اعشا کو حرکت دیے لگا اس کی رگوں میں خون جاری ہو گیو میہ منظر دیکھیے کر عزیر سمجھ کئے کہ اس کے دل میں بیہ جو مگمان اٹھا تھا کہ آن مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا میرے اس اطمینان کے لئے خداو ندے قدوس نے محھ یر اور میرے نچریز بید کیفیت طاری کی بیرسب کچھ ویکھنے کے بعد عزیز اپنے نچریز سوار ہو کر اپنے مگرا یا لگانے کے لئے چل بڑے انہوں نے دیکھا کہ گلی کوچوں کی صورت وضع بدل گئی تھی ان کے ذہانا ميل اپني گليون کا نقشه پھررہا تھا جو سوسال ڀيليه تھيں اور اب سوسال بعد ان ميں کافي تنديلي آچکا

ملح چلتے وہ اندازے سے اپنے گھر جا اپنتے ورزازے کے باہرایک بے حد ہو ڈھی عورت بیٹی ہوں ۔ مرشت جکہ جگہ لٹک رہاتھا کمر جھک گئی تھی ہے عورت عزیر کی ہوعڈی تھی نے وہ عین جوانی کے عالم مي جهوڙ کرائے تجربہ بيٹھ کر باہر ن<u>نگ تھ</u>۔

اس ہو ڑھی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے عزیزنے پوچھا یہ عزیر کا گھرہے ہوھیا کے کہا اِل میہ کے توعزیر کا ہے اس کے بعد وہ زاروقطار رونے گئی 'در کنے تکی عزیر کمیں جلا کی تھا اور لوگوں نے اں کو فراموش کر دیا ہے پہلی مرتبہ عرصہ دراز کے بعد سمی نے عزیر کا نام بیا ہے اور اس کے گھر کا پڑ پوچھا ہے عزیر نے اس پردھیا ہے اپناتھارف کرائے ہوئے کما اے خاتون میں بی عزیر ہول خداوند نے مجھے سوسال تک بے جان مردوں میں بنائے رکھا اور اب مجھے دویارہ زندگی کے عالم میں واپس پنچایا ہے پہلے مہل تو اس بڑھیائے تعجب سے انکار کیا اور کما عزم بڑا صالح اور نیک آوی تھا اں کی دعائمیں قبول ہوتی تھیں وہ خدا ہے جو چیز بھی مائلتہ تھا اس کی ضرورت بوری ہو جایا کرتی تھی جس بیار کے بارے میں دعا کر آنما خدا اس کو صحت دیتا تھ اے اجنبی آگر تو وہ عزیر ہے تو خدا ہے دعا کے کیے میری بیاری ہے نجات دے اور میری آگھوں کی بینائی کو نوٹا دے۔

سر فورا" اس بردهیا کے پاس ہیٹھ گئے دونوں ہاتھ انہوں نے بیند کئے اور بردی عاجزی اور . بری انگساری کے ساتھ انسوں نے خداد تد کے ہاں اس کیلئے دعا کی اس دعا کا معجزانہ اڑیہ ہوا کہ اس نورت کی بینائی لوث آئی اور وہ شغایاب ہو همی اپنی اس شفایا بی برمصیا کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی عزیر ہیں اس نے شکریہ اوا کرنے کے لئے آھے بیٹھ کرعزیر کے ہاتھوں کو بوسا دیا بھروہ بنی اسرائیس کے لوگوں کی طرف بھاگی اور جلا چلا کر انہیں اس واقعہ ہے آگاہ کیا اور انہیں بنایا کہ عزیر جو پچھ عرصہ بہلے اچا تک غائب ہو گئے تھے وہ والیس آگئے ہیں اور بوری تنصیل لوگوں کو بتائی کہ نمس طرح وہ سو سال تک ایک بستی میں مردہ پڑے رہے تھے اور بیر کہ خداوند نے انہیں دویارہ زندہ کرکے ہماری رابیری اور راہنمائی کے لئے بھیج دوا ہے۔

یہ خبرین کر سادے نبی اسرائیل کے لوگ عزیر کے پاس آجع ہوئے اور ان میں ایک مختص عزیر کو مخاطب کرے کہنے لگا عزیر تو سوسال پہلے اچا تک ہمارے بزرگوں کے اندر سے غائب ہو گئے تھے ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک انتہائی طاقتور نیک اور اللہ کے نبی تھے تم ہمارے سامنے ایک خوب طاقتور صحت مند جوان کی صورت میں کھڑے ہو اور سو سال مخزر جانے کے باوجو دعز پر کیسے صحت متد جوان اور ترو بازہ رہ کتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی ثبوت دد ورنہ ہم تنہیں عن کشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں عزیر اس شخص کو کوئی جواب ریٹا ہی چاہتے تھے کہ آیک اور شخص قریب آیا اورلوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

3003

الا بو بیلی ہے اور اب تم بھے کسی اور کے حوالے کرنا چاہتی ہو اس پر بیو سا پو بک ہی بائی برت انداز بیں اس نے اپنا ہاتھ ہو باف کے سنہ پر رکھ دیا اور کئے گئی آئندہ بھی بھی ایس بات نہ اس کا بیل و آپ کے بغیر ایک لوحہ بھی بھی س رہ سکتی آپ میری (ندگی اور میری روح اور میری اس کے کہ وہ بھی بھی جو اس کے بغیر ایک بھی جو اس کے کہ وہ بھی بول اور آپ کے بغیر ایک بھی کی زندگ کی بھی بول اور آپ کے بغیر ایک بھی بول اور آپ کے بغیر ایک بھی ہول اور آپ کے مشرہ وہ اس لئے کہ وہ بھی بن خواہ نہیں بول بلکہ بھی او گئی ہول اس کے کہ وہ بھی بن کی حالت دیکھتے ہوئے مشوہ وے رہی ہول اس لئے کہ وہ بھی بن کی حد بھی آپ کو بہاں سے مار ہما تی ماکہ وہ میری خوشیوں میں حصہ وار نہ سبخہ بھی بی اس ایک اور اسکی بھی اور اسکی بھی اور اسکی جسائی ساخت میری اور اسکی طاق سے میں اور اسکی شکل و صورت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے آگر آپ اس سے شادی کرتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ میرے ساتھ آپ برابر بھی فرق نہیں ہوا ہو گئی اور اسکی جسائی ساخت میری اور آپ دونوں عزازیل اور اس کے برابر بھی فرق نہیں ہوا ہو گئی اور اس کے بہت بھی ہما در آپ دونوں عزازیل اور اس کے ساتھوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ میرے ساتھ آپ ساتھوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو میں اس خواب کی مقابلہ کرتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ میرے ساتھ آپ ساتھوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو میں اور آپ دونوں عزازیل اور اس کے ساتھوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو میں کہ آپ میری التجا کو رو نہیں ساتھوں کا مقابلہ کرتے ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں در کے بجائے اب ہم تین حقوم ہو کر ان کا مقابلہ کرسے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں در کے بھی کہ آپ میری کو میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے میں کرنے آئی ہوں کہ میں یوناف کو ہر صورت میں کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کو ہر کرنے گئی کو کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کو ہر صورت میں کرنے گئی کو ہر کرنے گئی کو ہرک کرنے گئی کو ہرک کرنے گئی کرنے

اس پر بوناف نے ہار مانتے ہوئے کہا سنو بیوسا میں نے ہیشہ تمہماری خوشی کو اپنی خوشی تمہارے غم کوا نیا غم جانا ہے آگر تمہماری خوشی ای میں ہے کہ میں کیتم سے ساتھ شادی کرلوں قو پھر Scanned And Uploaded

دیکھوہی سلط میں چھڑا اور بحرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے ہزرگوں ہے۔

میں رکھا ہے کہ عزیر کے آیک کندھے پر ہڑا تل تھا جس کی وجہ سے وہ سب سے الگ بچاہتے ہائے گئے۔

میتے ایڈا ان کا کندھا دیکھو اگر اس پر مل ہے تو پھر پی عزیر ہیں لوگ آگے ہو معے اور ان کے کرنے کے اس بنا کر دیکھا تو وہاں تی موجود پایا اس وور ان ایک انتائی ہو ڑھا فتص وہاں آیا اور لوگوں کا خاطب کرکے کئے مگا وہاں تی موجود پایا اس کے جنت تھرکے بیت المقدس پر صلے کے وقت تو ت بالول گئی تھی اور سوائے چند گئی کے وقت تو ت بالول گئی تھی اور سوائے چند گئی کے آدمیوں کو کسی کو تو رہت یا دنہ تھی انہیں چند آدمیوں میں عزیر ہی تنے جن کو تو رہت یا دنہ تھی انہیں چند آدمیوں میں عزیر ہی تنے جن کو تو رہت یا در ہے آگر ہے جنیں تو رہت سنا تی تو وی ہی تو ہوئے کا دعوی کرتا ہے آگر ہے جنیں تو رہت سنا تی تو وی ہی تو ہوئے کا دعوی کرتا ہے آگر ہے جنیں تو رہت سنا تی تو وی ہی تی تھے عزیر نے بری روا گئی کے ماتھ تو رہت سنا دی۔

اس پر لوگوں نے لٹنیم کرنیا کہ وہ واقعی عزیر ہیں اور اہارے رہبراور راہنما ہیں اس واقع کے بعد عزیر فلسطین کے شہروں کی آباد کاری کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کے فرائفش منھی ہمی اوا کرنے گئے لوگوں کو غداوند واحد اور مکتا کی بندگی اور عباوت کی طرف بلانے گئے اور انہیں شرک سے وُرانے گئے کہ آگر تم دوبارہ شرک میں جتلا ہوئے تو کیس پھر تہماری حالت الیمی نہ ہو جیسی بخت نصرنے تہماری کی تھی یوں اپنی موت تک عزیز ہوی جاں فشانی سے لوگوں کے اعدر تہلی جا کا مرک اعدر تہلی جا کا کہ اس کی رہبری اور راہنمائی کرتے رہے۔

کوروش کی موت کے بعد ہو تاف ہوسا اور کی تھے نے بائل میں ہی تیام کررکھا تھا ایک روز بجکہ

پارساگرد کے شاہی محل میں ہو ناف اپنے کرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ ہوسا اس کرے میں واخل

ہوئی اور بو ناف کے پہو میں بیٹھے ہوئے کئے گئی میں آج ایک انتائی اہم موضوع پر آپ ہے کھٹا و

کرنا جاہتی ہوں اس پر ہو ناف نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پو چھا کس موضوع پر ٹم

میرے ساتھ گفتگو کرنا جاہتی ہواس پر بیوسا کئے گئی میں ابھی ابھی کئی ہے ساتھ تھھیل کے ساتھ

میرے ساتھ گفتگو کرنا جاہتی ہواس پر بیوسا کئے گئی میں ابھی ابھی کئی کے ساتھ تھھیل کے ساتھ

مرف روانہ ہو جا میں اور وہاں دریائے مینڈر کے کنارے اس کا جو ذاتی کئی ہے اس محل میں ہمی

طرف روانہ ہو جا میں اور وہاں دریائے مینڈر کے کنارے اس کا جو ذاتی کئی ہے اس محل میں ہمیں

گند کے ساتھ جا کے رہی جو بات ہیں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ ہی کہ آپ یمال بائل میں نہیں

بلکہ سارد می شرے باہر کیتم کے محل میں جا کر کیتم سے شادی کرلیں بیوسا کے اس انگشاف پر

بوناف نے جو نک کر بیوسا کی طرف دیکھا اور جیرت و سوالیہ سے انداز میں اس سے بوچھا بیو ساتمہا را اس نے خواس میں قو ہو کہ تم بچھے کیتم سے شادی کرنے کا مشورہ دے رہی ہو کیا

دراغ تو تھیک ہے تم اپنے خواس میں قو ہو کہ تم بچھے کیتم سے شادی کرنے کا مشورہ دے رہی ہو کیا

ہمارے اس مخورے سے جی سے بچھ لول کہ ایک بیوی کی دیثیت سے اپ تماری و کہا گیا ہم بھی کے تم سے سے آپ تماری و کہی بچھ میں

ہمارے اس مخورے سے جی سے بچھ لول کہ ایک بیوی کی دیثیت سے اپ تماری و کہی بچھ میں

ہمارے اس مخورے سے جی سے بچھ لول کہ ایک بیوی کی دیثیت سے اپ تماری و کھی بچھ میں

ہمارے اس مخورے سے جی سے بچھ لول کہ ایک بیوی کی دیثیت سے اپ تماری و کھی بچھ میں

2005

وریا ہر نمیں کھڑا رہتا جائے بلکہ لیقوب اسلم کی حولی ہیں واض ہو کراس نے فل کراس موضوع وریا ہر نمیں کھڑا رہتا جائے بیاف نے ہوسائی اس نتجویز نے انفاق کیا اندا وہ وہ نوں لیقوب اسلم کی حولی میں وافل ہوئے کہتم بھی خاموقی کے ساتھ آہستہ آہستہ ان وہ نوں کے ہیچے ہولی تقلی حولی ہیں وافل ہونے کے بعد وہ صحن میں تھوڑی دیر تنگ ہی آگے تھے کہ حولی کے اور بھر ادر نے بعضوب اسلم کے لئے وہ کوش کن انداز میں اس نے اپنے دونوں بازہ بھیل ویے اور بھر ایران کی آئے اور بھر ایران کی آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بازہ آواز میں وہ کتے لگا دیکھو میرا بھائی لو تاف میری بمن ہو ما اور کہتم آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آئے کہ باعث میرے لئے اور کون ساسب سے ہوا خوشی کا دن ہو سکتا ہے پھر لیقوب اسلم کی استقبال کرتے ہوئے انہیں اپنے دیوان خانے میں ان بخصایا اس موقع پر یو ناف نے پیتھوب اسلم کی کو خاطب کرتے ہوئے اپنے دیوان خانے میں اس سے متعلق تم سے تفصیل کے ساتھ سنتا پند کروں گا اس سوال پر ہوئی ہو گئی ہو گئی

سنو یوناف میرے بھائی میرے وہ کارندوں کو میرے دشنوں نے قبل کر دیا ہے میں جانتا ہوں کہ قبل کرنے دالے کون ہیں اور انہوں نے ایسا کس کے ایما پر کیا ہے لیکن وہ سب قاتل جی کی تعداد چار ہے قرار ہو تھے ہیں میرے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی بے انہا کوشش کی لیکن انہیں نہ جانے زمین کی کو کھ نے چھالیا ہے کہ کی دنوں کی نگا تار تلاش کے بعد بھی ان کا کمیں مرائح نہیں مل پایا نا جانے وہ کس گھات اور سرنگ میں جا چھے ہیں کہ کمیں ملتے سی نہیں اس پر مرائح نہیں مل پایا نا جانے وہ کس گھات اور سرنگ میں جا چھے ہیں کہ کمیں ملتے سی نہیں اس پر ایناف نے پوچیا بیقوب اینائی تہمارے رشتے واروں کو ان چاروں نے کس کے ایما پر قبل کیا ہے۔

سے کام ان چاروں قاتلوں نے ایک یہودی سردار پوحنا کے کہنے پر کیا ہے آئے سے پچھ عرصہ
پلے کی بات ہے سے بوحنا انتہائی جاہ و حشمت مال و دولت اور باغات اور دکالوں کا مالک تھا میں سمجھتا
ہوں کے بابل شہر کے اندر ان وتوں جنٹی دولت بوحنا کے پاس تھی کسی اور سے بھی پاس نہ تھی میں
ان دتوں غریب اور غادار تھا اور ان دتوں میں بلکہ اس سے پہلے بھی سے بوحن میرا بوا گہرا دوست تھ ان
دنوں سے اکثر اپنے مال و دولت اپنی جاء و حشمت اپنے باغت اور اپنی سے بناہ چلتی ہوئی دکاتوں کی
میرے سامنے بردی تحریف کیا کر تا تھا اس کے پاس جو تکہ کی باغات تے اور اس کے مقاسع میں
میرے سامنے بردی تحریف کیا کر تا تھا اس کے پاس جو تکہ کی باغات تے اور اس کے مقاسع میں
میرے پاس ایک بنی باغ تھا اندا ہے اکثر طنز کیا کر تا تھا کہ میرے باغوں جیسا بال میں کوئی باغ نہیں
اور سے بھی اکثر کما کر تا تھا کہ تمہمارے پاس ایک چھوٹا ساباغ ہے جس کی اس شہر میں کوئی حیثے سے
اور سے بھی اکثر کما کر تا تھا کہ تمہمارے پاس ایک چھوٹا ساباغ ہے جس کی اس شہر میں کوئی حیثے سے
اندل سے میں بوحنا کی میر باخی سے انہ با تھا اور اس سے اکثر تبلیغ کر نا تھا کہ د کھی شخی اور دف زا

میں انکار کر سے تمہرا وال اور نا انتین عادی سادوس شمر میں وریائے مینڈر کے کنارے کیا گئی ہے۔

میں انکار کر سے تمہرا والی اور اور نا ہوگا یہاں پار ساگر و شہر میں نہیں ہوگی ہوناف کا یہ جواب من کریو ہا خوشی میں کلی کی طرح کس انھی تھی فورا" وہ آئی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہوناف سے کنے ہی جمھے آپ کا یہ فیصلہ منظورے آپ آپ آئھ کرتیاری کریں میں کیتم کواس نیصلے کے آگاہ کی بھی بھر یہ اس سے سادوس شہر کی طرف کوج کرتے ہیں ہو سابھا گی بھاگی ساتھ والے کمرے میں گئی وہاں کی بھی ساتھ والے کمرے میں گئی وہاں کہتم پہلے ہی کمرے کے وسط میں اس کی خشھر کھڑی تھی بھاگ کر میو سانے اسے آپ ساتھ لہنا اللہ اور کہنے گئی گئی کہ میں سنو ہو ناف تہمارے ساتھ شادی پر آمادہ ہو گیا ہے آپ آپ آپ تھی انتیاری کریں اور یساں سے کوچ کریں گاکہ سروس شہر میں تمہارے محل میں پہنچ کر وہاں رہائش انتیار کریے ساتھ میں اور اطمینان بھر گئے سے بھروہ ہوناف کے ساتھ مل کر دونوں اپنی سے چہرے پر بے پنہ خوشیں اور اطمینان بھر گئے سے بھروہ ہوناف کے ساتھ مل کر دونوں اپنی سے کہ چہرے پر بے پنہ خوشیں اور اطمینان بھر گئے سے بھروہ ہوناف کے ساتھ مل کر دونوں اپنی سے کہ چہرے پر بے پنہ خوشیں اور اطمینان بھر گئے سے بھروہ ہوناف کے ساتھ مل کر دونوں اپنی سے تاریاں کرنے گئی تھی تھوڑی ور یہ دورہ مینوں اپنی سمری قونوں کو حرکت میں لائے اور پارساگروں سے سردس شہری طرف کوچ کر گئے تھے۔

بابل سے ساروس شرکی طرف جاتے ہوئے اچاک بابل شریس ایقوب؟ الجابی کی حوالی کے سامنے بوناف نمودار ہوااس کے ابیا کرتے پر پیوسا اور کیتم نے بھی اپنی موی قولوں کو شم کروا اور بوناف کے سامنے نمودار ہو تیں تابل شریس بعقوب اللہ بی کا حوالی کے سامنے نمودار ہو تیں تھیں اس نے کسی قدر جرت و پریشانی کا مکمار ابیا کرتے ہوئے بری محبت اور چاہت بی یوناف سے بوچھا ہم تیوں کی منزل تو ساردس شریف پھر آپ بابل میں کوں آنمودار ہوئے اس پر یوناف سے بوچھا ہم تیوں کی منزل تو ساردس شریف پھر آپ بابل میں کوں آنمودار ہوئے اس پر یوناف سے کہ گاسنو بیوساجس وقت ہم نے بابل شہرے کوچ کیا تھا اس وقت الملئانے میری گرون پر اس دے کر جھے ایک پیغام دیا تھا اور وہ پیغام میہ تھا کہ ایتقوب القبی کے دو کارندول المجھوب القبی پر بابل شریس مصیبت ٹوٹ پڑی ہے الملئانے جھے جایا تھا کہ ایتقوب القبی کی دو کارندول کو جو اس کے رشت دار بھی تھے اس کے دشنوں نے تحل کر دیا ہے لازا دہ ان دنوں انجمائی پریشان اور معموم ہے اور بیوسا تم جائتی ہو یہ بیتقوب القبی ہم سب کا محن اور مملی ہے لاڑا تکلیف اور ضرورت کے دفت اس کی مدوکر تا ہماراؤ فرض بنرآ ہے۔

یماں تک کئے کے بعد جب یوناف خاموش ہوا تو یومائے اسے خوش کن نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کما اگر ایسا ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے یعقوب استیابی پر اگر کوئی مصیبت ٹوٹی ہے تو اس حصیبت کی گھڑی میں ہم اس کی ضرور مدد کریں گے جائے ہمیں پچھ عرصہ بائل میں یعقوب استی ہوں تی ہم اس کی ضرور مدد کریں گے جائے ہمیں پچھ عرصہ بائل میں یعقوب استی ہوں نہ کرتا پڑے اس کے جن دشمنوں نے بھی اس کے رشتے واروں اور کا رہوں کو ختم کیا ہے ہم یعقوب استی کی طرف سے ان سے انتقام ضرور لیس سے اب ہمیں زیادہ کارندوں کو ختم کیا ہے ہم یعقوب استی کی طرف سے ان سے انتقام ضرور لیس سے اب ہمیں زیادہ

By Muhammad Nadeem

نہ کر ہے جو نعیش دنیا میں عطا ہوتی ہیں ہے اللہ ہے جانے دے اور جس سے جانے ہے ساری ال سمیٹ لے لیکن یو حنا اس بات کو تشکیم نمیں کر یا تھا وہ کہتا تھا کہ جھے میں کوئی خولی اور مغت سمیت سے اس بر خداد ند نے مجھے اس قدر نعموں سے نوازا ہوا ہے اور دور یہ بھی کہنا تھا کہ سمجھے ہو گا۔ جس کی بنا پر خداد ند نے مجھے اس قدر نعموں سے نوازا ہوا ہے اور دور یہ بھی کہنا تھا کہ سمجھے ہو گاہتے یقین ہے کہ جس طرح قدانے مجھے اس زمین میں نعتوں سے نوازہ ہوا ہے اس طرح آخرت کے بھی بھے ایسی نعمتوں سے نوازے گامیں اکثراے لاف زنی اور بے ہورہ گفتگو سے منح کرما تا الج

بھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ بوحتا کا کاروبار کساد بازار اور نقصان کا شکار ہونا شروع ہو گیا پہل<sup>ا</sup> تک کے اس کے باغ تباہ و برباد ہو گئے اس کی دکانیں جہاں ہے بھی بھیڑ ہتی تک نہ معنی خال اور وران ہونا شروع ہو گئی اور یہ بع حما ایک چھوٹے ہاغ کے علاوہ ہر چزے محروم ہو گیا اور این ئب كو تلاشول ميں شار كرنے نگا اس كے مقابلے ميں جھ پر خدا كا ايسا كرم ہوا كه ميرا وہ أيك ي چھوٹا سا باغ کچھ اس قدر پھل وینے لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس باغ کی آمدنی سے میں نے کی اور باخ خرید کتے پھر آمنی میں اف قد ہو تا چلا کی میں نے بائل شرکے اندر سونے کی کئی دکانیں کھول لیں اور آہستہ مہستہ بابل شہریس زرگرول کے پورے بازار کا مالک بن بیٹا میری اس ترقی اور اس دولت ے یہ یو حنا جینے نگا لنذا ای جلاپ کو دور کرنے کے لئے یہ حرکت میں آیا اس نے پچھے بد معاشوں کو كرائة بر حاصل كي اور انسيس تفيحت كى كم ميرك دو كاركن جو ميرك باغول ميس كام كتيب ، سیس قبل کردیں ماکہ میرے یاغوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے واللانہ رہے اور جس طرح یو مناکے باغ بھی سر کر برباد ہو گئے تھے ایسے میرے باغات بھی سر کر برباد ہو جا کیں وہ چاروں کرائے کے قاتل حرکت میں آئے میرے دونوں کارکتوں کو جو میرے رشتے واریتے قبل کر، آاور خود قرار ہو گئے اب ایک طرف میں ان چاروں قالموں کو علاش کرنے میں مصردف مول اور دو مری طرف مجھے بوحنا ے مزید خطرہ ہے کہ سے مجھ پر کوئی اور نہ وار کرے اور کرائے کے پچھ اور آوی لیکر میری (ندگی عی ك در ب ند مو جائ الذا ال يوناف ان دنول من وافتى سش د با اور تكليف و غم من جلا

سنویونان میری اور اس یومنا کی صاحت پر ایک قدیم اسرائیلی روایت بردی صبح بیشی ہے آگر تم کمو تو میں وہ حکایت تمہیں تاؤں اس حکایت میں عبرت بھی ہے تقییحت بھی ہے اور وہ حکایت بوری طرق میری اور اس یوحنا کی حالت کی عکای کرتی ہے اس پر یوناف بولا متهیس وہ حکایت سنائے کیلئے مجھ ست پوچھتا کی کیا ضرورت ہے کہو میں وہ حکایت ضرور دلچین سے سنول گا اس پر يقوسيه تين في كا كركانساف كيا مجروه كمدريا تفاء

ين امرائل من دو بعائي تھے جو ايك على مال اور أيك على باپ سے تھے سيكن ا الله المرت مے لحاظ ہے وہ دونوں دو قتم کی اس گھاس کی طرح تھے جو ایک ہی جگہ بہتی ہے اللہ علی جگہ بہتی ہے اللہ ے آیک کا نام بیودا تھا جو صاحب ایمان پر ہیز گار ٹیک دل اور خوش اخد نی تھا اس نے دنیا ہے۔ اس و و کا بازی ہے کنارہ کشی کرلی تھی ونیا کے مال و دولت اور میش و عشرت ہے مند پھیرلیا تھا لیکن ا اسكا بعاتي جس كا نام قطروس تنها كغرو عناد بغض و سنگد لي اور بدا خلاقي ميں بيكما اور بزا مشهور نها-

ان دونوں بھائیوں کا باپ امیر آدمی نفا اس لئے اس نے ان کے لئے بہت دولت جھوڑی منی دونوں بھائیوں نے باپ کے مرنے کے بعد مال و دولت کو آپس میں تنتیم کرلیو اور دونوں نے ائی مرضی کے مطابق ایٹے اینے کام میں دوانت کو صرف کرنا شروع کرویا تھا۔

يهودائے خداوند سے دعاكى اے پروردگار بيل اپني تمام دولت تيرى رضامندى كى راه بيل خرچ کرتا ہوں اسے قبول فرما اس کے بعد اپنے مال کو اس نے غریبوں کے علاج تیدیوں کو رہا کرائے تیبوں اور بیواؤں کی دکمچھ بھال اور ایسے ہی استکشت نیک کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دی تھی جس ہے اس کی دوات مسنی شروع ہوسمی لیکن اس کا دل مطمئن اور روح پر سکون تھی وہ فقیرانہ موری مخترزندگی بنسی خوشی گزار نے نگا تھا۔

المیکن اس کا بھائی قطروس اس سے بے حد مختلف تھا اسے جو باپ کی طرف سے دواست ملی تھی اس فے انتائی کوشش سے دوارت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی مال و اسباب کے گوداموں خزانوں نے وغیرہ اور طرح طرح کی تمام چیزوں کو سنبھال سنبھال کراور بند کر کے رکھا اگر کوئی سائل آجا ؟ تو اس کو محروم ہی لوٹا دیتا وہ پرایٹان حال لوگون مصیبت اٹھانے والوں اور مفلس و نادار انسانوں کی طرف دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا غربیوں کی مجھی پرواہ نہ کر ، اس طرح اس نے اپنی جوانی کا زمانہ دو بہت بڑے اور شفاف باغوں کو بتائے سنوارنے میں گزار دیا اس نے انگور کے بڑے بڑے باغ لکوائے اور ان میں جگہ جگہ بیابین چڑھانے کیلئے عرشے تقبیر کر دیئے تھے۔

ان عرشوں میں سے سورج کی شعامیں چھن چھن کر آتی ہوئی ایس معلوم رہی تھی جیسے سونے کے ذرات پرس رہے ہوں الگوروں کے رس بھرے خوشے ان شعاعوں کے گزرنے سے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے نئی ولس نے زمرو کے گلو برز بسن رکھے ہول ان دو تول باغوں کے درمیون کیاریال اور روشیں تر تیب ویں شری نکل اور باغول کے جارون طرف تھجوروں کے ورخت اگا ہے ' اس نے اس طرح ان یاغوں کے آرائش و زیبائش میں کو ششیں کیس کہ وہ جنسے کا نمونہ معلوم ہونے گئے تھے جد هر بھی نظر جاتی تھی اس طرف پھلوں سے لدیتھے پہندے سرسبز ور دنت ایک، جیب د لکشی کا منظر پیش کر رہے تھے اور ہر طرف سے بلیلوں اور پر ندوں کے نخمہ '' نیوں جودو ، مج آپ

ے جال سے بسرہ ہے تو نے حق بات کے سننے سے اپنے کان برز کرر کھے ہیں۔ سے جال سے بسرہ ہے تو نے حق بات کے سننے سے اپنے کان برز کرر کھے ہیں۔ س میرے بھائی تو مجھے فکر و فاقہ و مستی کا طعنہ دے رہا ہے میری سٹندستی پر ۱۰ سے کر رہا ہے اور مال و دولت کی بنا پر تو میرے سامنے لخرے سراونچا کر رہا ہے حالا تک میں اس مفلسی اور تلدین کے باوجود تیرا مختاج نہیں ہول کیونکہ ہے نیازی مال و دواست سے دائیت نہیں ہے بلکہ حقیق طور پر زندگی تو روح کا استغنا اور طبیعت کی حرص و حواسے بے نیازی ہے یہ تمام ہمرے جوابرات موناجاتدی باغ سبرہ زار اور میہ طرح طرح کی طاہری تعتیں جن کی بتایر تو میرے سامنے تاز کر را ہے میری نظر میں ایک مٹھی بھر خاک سے بردھ کر نہیں ہیں تیرے یہ جو اہرات اور سونے کے زرات مٹی کے جیکتے ہوئے ذرول ہے زیادہ قیمت نہیں رکھتے۔

يهودا مزيد الين بهائي قطروس سے محمنے رگا ديجھ ميرے بھائي توان بے حقيقت باغوں كا بالك بن كرائي جامع ميں نميں ساء رہا اور خوشى سے اپنے آپ پر قابو نميں يا رہا ميرے نزديك نيرے ميہ باغ د بوستان اور میہ مخلستان اور میہ ہرے بھرے در خت اور مبزا زار اس طرح ہیں جیسے جنگلوں کے سبڑا زار ہوتے ہیں ہر پہاڑ پر میدان میں درخت ہوتے ہیں اور ٹرزاں کی نظر ہو جاتے ہیں اس سے ر حکر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہیہ خوشاہ کی لوگوں کا جوم جو ہروفت نزدیک رہتا ہے جن کی صابیت اور پہنت پنائی پر تودوسا کے جیفا ہے ہی نہ فطرت اور ماں و دولت کے بھوکے جو صرف تیری دولت کے ساتھی ہیں تجھے گمرای کی ترغیب ویتے ہیں اور ظلم وفساد پر آ ، تے ہیں توان کی دوستی پر

میں تو خدا کی دوستی کا خواہش مند ہوں اس کی دوستی پر بھردسہ کر تا ہوں وہی میرا بهترین دوست اور ہر مشکل میں میرا مدو گارہے میری نظر میں بمترین زندگی ہے کہ آزادی اور شکر گزاری کے ساتھ دو وقت روٹی آسانی سے حاصل ہو جائے تندرست رہنے اور امن کی زندگی ہی کافی ہے میں ایک روز فاقے سے گزار تا ہوں اور ایک روز شکم سیر ہو کر کھا تا ہوں تاکہ اس کی شکر گزاری کر سکوں میری میر حالت اس سے بمتر ہے کہ غرور اور سرکشی بیدا کرنے والا مال مجھے سے اور مجھے ضدا سے دور کر دے میں خدا کی ذات ہے امید کرتا ہول کہ وہ میرے عبرد بخل کا بہتر پھی دے گا اور اپنی جنت میں تیرے باغ ہے بہتر اور عمدہ باغ وے گاجس کیئے جھے کوئی ورو سری شیس کرنے بڑے

من میرے بھائی تیرے باغات سیلاب و طوفان اور آسانی آفاقول سے محفوظ نہیں ہیں ہر لھ مجھے کی خوف رہتا ہے کہ کہیں ور نتول کے ہے نہ مرجھا جائیں کہیں خوشے نہ گر جائیں کہیں باغ ا پڑتے نہ پائیں اور بیہ آب رواں ہیہ خوشگوار اور شیریں چہتے جو در ختوں کے در مین خام جاندی کی

اس طرح تطروس کی دولت مروت روز بروز برهتی جا ربی تھی اور اس کی اولادام فائدہ اٹھا رہی تھی الیں صورت میں اس کے لئے زیبا تھا کہ ایسی نعمتوں کے پانے پر دہ القر کا تکر 🚅 ں تا اور پیشانی کو شکر کے سجدے سے تواز ٹالیکن اکثر آدمی تغینوں کی زیادتی کی وجہ ہے مغروراً! سرئش ہو جاتے ہیں اور دولت ان کی عقبوں پر جمالت کے پردے ڈال دیتی ہے اور سرکٹی اور فوز بندے اور خدا کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ قطروس بھی اس قشم کے لوگوں میں سے قلالی کئے نعمتوں کی قرادانی کے ساتھ ساتھ اس کے تکبر غرور اور کفریس روز بروز ترتی ہوتی جاتی تھی۔ ایک دن قطروس کا بھائی بہودا پھٹے پرانے کپڑے پہنے اس کے پاس سے گزرا اس نے اس کو

بڑی حقارت اور ذست کی نظرے ویکھا اور اسکو لعنت و طامت کرنے نگا کہ تو نے اپنی اتنی دولت کیا کی انتا سوتا چاندی تونے کمال غرق کرویا و مکھ تیری اور میری حالت میں کس قدر فرق پیدا ہو گیا تو میخ پانے کپڑے پینے ہوئے ہے اور بے یا روندوگار مفلس بتا پھررہا ہے لیکن جملے و کچھ کہ میں دولت و ع ت کے ساتھ ساتھ اہل و عیال نوکر جاکر غرض ہر چیز جھے میسر ہے۔

یہ مرمبز شاداب پھلوں سے لدے پھندے باغ یہ فھنڈے فھنڈے مائے یہ عرفے یہ شری کیا تو شیس دیکھ رہ میں شیس بلکہ روز بروز ان سے میری دولت و حشمت میں بھی اضاف ہو آجا رہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ مید نعتیں بھی کم ہول گی اور بیرپائے وار سعادت بھی زوال پذیر ہوگ اے میرے بھائی تو موگوں کے سامنے اور میرے سامنے جس قیاست سے لوگوں کو ڈرا تا رہاہے جس کی یاد میں ہرونت تو سرنگوں رہتا ہے اور ہرونت اس کا ذکر کر ہا رہتا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ بؤ ید کیا کرتا ہے تیرا فلفہ و اپنی سمجھ سے بالا تر ہے اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ قیامت ہوگی او اللہ تعانی وہاں بھی بچھے اس ہے بھتریاغ اور آرام اور آسائش بخشے گاجس طرح اس نے بہاں ہے التا نعتول سے نواز رکھاہے۔

یمودائے اپنے بھائی قطروس کو تفاظب کر کے کمنا شروع کیا دیکھ میرے بھائی تو خدا اور تیامت کے بارے بیل مرکش ہو گیاہے متم خداوند کی تو گفراختیار کر رہاہے اس خدانان کو خالص مٹی سے پیداکیا حقیر ہو ندول کی صورت میں مال کے رخم میں داخل کیااس نے ہوند کو پھرخون کے یو تھڑے کی شکل دی اس کے بعد اس کی ہڈیاں بتائیں ہڈیوں کو گوشت پوست کے اندر چھپالیا پهرانسان کو عجیب و غریب خوبصورت بهتی میں خاہر کیا تو سمجھتا ہے کہ ایسا خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد انسان کو تیرہے دوبارہ زندہ کرکے اٹھائے یہ مانتایڑے گاکہ مرتے کے بعد زندہ کرنا پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ پیدا کرنے سے قبل تو کس بھی انسان کا وجو دہی نہیں اور اب تو اس کا ایک وجود بھی ہو گالیکن تیرا ول معرفت کی روشنی ہے محروم ہے اور حقیقت

طرح بن فی جین نے سے میہ یوستان ساری مرسزی و شادائی حاصل کرتے ہیں کیس مثل میں مثل با اور میہ آب دیا ہے۔ ان یاغول کے لئے آب مرگ نہ بن جائے اور ان کی جڑول کو حتل کر ان اور جائے وار ان کی جڑول کو حتل کر ان اور جائے جائے آخری گفتگو کے لئے مڑا اور جائے جائے آخری گفتگو کے طور ان اور جائے جائے آخری گفتگو کے طور ان اور جائے جائے آخری گفتگو کے طور ان اور جم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تممارا دولول کا حامی ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم کی تا بھی کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ اب کہ خدا محرا اور تم دیکھتے ہیں کہ خدا محرا کرتا ہے۔

چراں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک جیج قطروس حسب معمول اپنی عادت کے مطابق اسپیٹی ہاتات بیسے ہاتات کی خوشیور آر ہواؤں سے لطف اندوز ہوئے کے ارادے سے اسپیٹی گرے اور باغات کی خوشیور آر ہواؤں سے لطف اندوز ہوئے کے ارادے سے اسپیٹی گر سے نگلہ بیس عرح کرنے اور باغات کی خوشیوں البتہ پھو سے نگلہ بیس باغوں کی جگہ پہنچا تو وہاں سوائے وو ریت کے ٹیلوں کے علاوہ بچھ نہ پایا البتہ پھو سو تھے ور خت اور ختک ہے اوھر اوھر بچھرے پڑے ہوئے تھے اس منظر کو دیکھ کر قطروس کے دوئی باب وہ سوائی ور ساریں امیدیں تباہ ہو تھی اب وہ سوائی بانتہ ہو گئے اس کی تمام خوشیوں فاک بیس مل گئیں اور ساریں امیدیں تباہ ہو تھی اب وہ سرکش کے بعد عمرونیاز اور رونے گڑ تر کرانے کیلئے وقف ہو گیااس کے غرور کا محل خاک ہو تی ہو جانے سے وہ کف افسوس ملنے نگا اور کمنے دگا کاش جس کی چی سر طویل عمر کی منت اس طرح بربود ہو جانے سے وہ کف افسوس ملنے نگا اور کمنے دگا کاش جس کی چی سارے نو اور آران کر دیئے گئے تھے۔
اور کی خفس کو خدا کا شریک نہ بنا یا گئین اب ایسا کرنے سے کیا فائدہ اس لئے کہ اس ہے نو سارے دی باغات نو سے والور آران کر دیئے گئے تھے۔

قطروس نے جب بیہ سال دیکھا ہڑا پریشان اور افسردہ ہوا اور دل میں اقسوس کرنے لگا کہ ای 
نول خدا وند قدوس کے خلاف ہاتیں کیس کیوں وہ شرک میں مبتلا ہوا کیوں اس نے ایکھ لوگوں کی طرح اپنے خدا واحد کی بندگی اور عبادت نہ کی لیکن اب پچھتائے سے کیا عاصل ہو سکتا تھا اس کے طرح اپنے خدا واحد کی بندگی اور عبادت نہ کی لیکن اب پچھتائے سے کیا عاصل ہو سکتا تھا اس سے اعامت بناہ و بریاد کر دیئے گئے تھے دکانیں اور بازار لگا تار کھائے میں جارے بھے اور برروز اس کا کاروبار بلندی سے پستی کی طرف رواں ہو گیا تھا۔

یماں تک کئے کے بعد لیقوب افیلی فاموش ہو گیا تھو ڈی دیر تک کھ سوچا رہا بھراس نے چرہ اٹھ یا در لوتاف کی طرف ویکھتے ہوئے کئے نگا اے یوناف یہ ہو دکایت جو ہیں نے تم ہے کہ دی بات کئے اور نوان کی طرف ویکھتے ہوئے گئے نگا اے یوناف یہ ہوت خیزی کا ایک ساء یا تدھ کر رکھ دیا گیا دی بات کئے نگا اس حکایت ہیں واقعی درس آمیزی اور عبرت خیزی کا ایک ساء یا تدھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ تمہاری اور یوحن کی صالت واقعی ہی اس حکایت پر پوری اثر تی ہے یوحنا اپنے مال واس اب باغات ور دو اس نے پس پشت ڈال کر رکھا تھا اور دو اس نے پس پشت ڈال کر رکھا تھا سفہ خدائی ہے تو از لا تھی حرکت ہیں آئی اور اس کی ساری دوئت اس سے چھن گئی اور زمانے بھر سفہ افراک کی ساری دوئت اس سے چھن گئی اور زمانے بھر کی معین ہیں آبرای تھیں ہو حتا کو جائے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تصاب کی جمون ہیں آبرای تھیں ہو حتا کو جائے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تصاب کی جمون ہیں آبرای تھیں ہو حتا کو جائے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تصاب کی جمون ہیں آبرای تھیں ہو حتا کو جائے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تصاب کی جمون ہیں آبرای تھیں ہو حتا کو جائے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تھا کہ تیرے آدمیوں کا قتل کر کے بھے تھی دیا ہے تھی کی کوششیں کرے اور اپنی قصاب کی بیائے کے بھی نے زیادہ دیا دورادہ اپنی ڈمیٹوں پر قصل اگانے کی کوششیں کرے اور اپنی قصاب کی بیائے کے بھی نے زیادہ دی خورادہ اپنی ڈمیٹوں پر قصل اگانے کی کوششیں کرے اور اپنی

نسلوں کو اس عالت میں لائے جیسے کہ میچھ عرصہ پہلنے وہ پر سکون اور صاحب سروت کی حیثیت ہے زیری بسر کر رہاتھا-

ریاں کے کہ کر یو تاف رک کر تھوڑی در خاموش رہا پھر بھونا اور کہتے لگا دیکھو یہ تھو بہتوں ہے ہمائی کیا تو جھے بتائے گا کہ وہ چاروں کون ہیں جہنوں نے تیرے دونوں کار ندوں کا خاتمہ کردیا ہم میرے بھائی کیا تو جھے بتائے گا کہ وہ چاروں کون ہیں اپنی کڑی سزا دول گا کہ انہیں ایسا کرنے کا تھم دینے والے بوحنا کی آئکھیں بھی کھول کے رکھ دول گا! سے یعقوب بتاؤوہ چاروں کون ہیں ان کے کیا ہم ہم باکہ میں ان کی تلاش کا کام کروں بھے امید ہے کہ میں جلد ہی انہیں ان کی کھوہ سے باہر نام ہم باکہ میں ان کی تلاش کا کام کروں بھے امید ہے کہ میں جلد ہی انہیں ان کی کھوہ سے باہر نام ہوں گا اور ان سے تیرے دونوں کارندوں کے قتل کا انتقام ضرور لے کر پھو ژوں گا اس پر بوناف ہیرے بیٹھو با قالی کونے وار ہیں جننوں نے میرے دونوں کارندوں کا قبل کردیا ہے ان چاروں کے نام سہام' ذوبا' ملکا' ارانافس ہیں اس پر بوناف بول دیکھو یعقوب میں بیوسا اور کیتم کے ساتھ شائی سرزمینوں کے شہرسردس کی طرف جا رہا تھا پر جھے دیونی کہ تیرے کارندوں کو پچھے لوگوں نے قتل کر دیا ہے جو تیرے دشمن ہیں الندا میں یمال تیری طرف جا رہا تھا ہر جھے دیونی کہ تیرے کارندوں کو پچھے لوگوں نے قتل کر دیا ہے جو تیرے دشمن ہیں الندا میں یمال تیری طرف میاں آبال

یمان تک کنے ہو اور ان جا ہوں ہوناف جب خاموش ہوا تو یعقوب اینی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان مین مرف دیکھتے ہوئے کہا تم تینوں یمان بیٹھویں تمہرے لئے کھانے کا انتظام کرتا ہوں اس کے باتھ ہی یعقوب اینی اپنے اس دیوان خانے سے اٹھ کریا ہر نکل گیا تھا اس کے جاتے ہی یوناف نے ایمانو بیلیا کو پکارا جواب میں ایلیکا نے جب یوناف کی گرون پر مس دیا تو یوناف نے اسے خاطب کر کے کما سنو ایلیکا ان چاروں تا کموں کو تلاش کر کے چھے خبردو کہ وہ کو کو جائے گاتو جنموں نے یعقوب کے دو گار خدول کو قال کردیا ہے اور جب جھے ان کے ٹیوک نے کا ہم ہو جائے گاتو میں ان کے خلاف حرکت میں آؤل گا اور یعقوب کا ان سے انتظام ہوں گا یمان تک کے بعد یوناف خاموش ہو گیا اور ایمان کی گرون پر آخری میں دی نہ کی عیدہ ہوگئی تھی تھو ۔ زی اس یوناف خاموش ہو گیا اور ایمان بی گرون پر آخری میں دی نہ کی عیدہ ہوگئی تھی تھو ۔ زی اس کی گرون پر آخری میں دی نہ کی عیدہ ہوگئی تھی تھو ۔ زی اس کی گرون پر آخری میں دی نہ کی عیدہ ہوگئی تھی تھو ۔ زی اس کے کہانا نے تیا بھرون وہاں بیٹھ کر آئیل میں یا تیم کر کے دہ بھریفتوب ایکن اپنے خدام کے معاقد اس کے لئے کہانا نے آبا بھروہ خاموشی سے وہاں بیٹھ کر کھا یا کھانے گئے دیں۔

 $\bigcirc$ 

ہے ۔ بھاکہ ہے ڈیوناسیوس ان کے حقوق کی پامالی کرنے نگا ہے تو انہوں نے ڈیوناسیوس کے خدف ان الحي قبائل كے خلاف جنگوں میں الجھ كيا تھا۔

اں صورت حال ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماکونے فیصلہ کیا کہ وہ ڈیونا سیوس پر حملہ روک ے اور اپنی قوم کے لئے مسلی میں فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے لیکن مآکو کی بدنسمتی ہے کہ الک تواس کے پاس بہت مخضراور چھوٹا سالشکر تھا جب کہ اس کے مقابلے میں بونانی تھمران الاناسيوس کے پاس اس ہے کئی محمانا ور زیادہ مسلح الشکر تھا دو سری بد قسمتی ہے کہ جب مآکو ڈیو تاسیوس م حملہ آور ہونے کے لئے پیش قدی کرچکا تھائی وقت تک ڈیوٹا سیوس نے دونوں باغی قبائل یعنی مل اور سکانی کو شکست وے کر بھا ویا تھا اے جب خبر ہوئی کہ ماگواس پر حملہ آور ہونے کے لئے بڑھ رہا ہے تواس نے خود ماکو کی طرف پیش قدمی کی اور اس پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ ماکو کو پسپا ہو كرائي الشكر كے ساتھ كو ستاني سلسلے ميں بناه ليرا بڑى ، كونے اپني پسپائی سے يہ نتيجہ اخذ كياكہ ويونا میوں کے مغالبے میں چونکہ اس کے نشکر کی تعداد کم ہے للذا اسے فکست ہوئی ہے اس بنا پر اس نے کچھ قاصد اپنے مرکزی شہر قرطاجند کی طرف بجوائے اور کمک طسب کرلی۔

ا جلد ہی قرطاجتہ سے ماکو کو جنگی جمازوں اور مسلح جوانوں کی صورت میں کمک مل می اب معلی میل اگوتے اپنی بوزیش کو خوب معظم اور مضبوط کرنا شروع کردیا نھا۔

جلدى قرطاجنهت ماكو كوجنكي جهازون اورمسلح جوانون كي صورت بين بجه مك مل عن اب سلی میں آگونے اپنی یو زیش کوخوب مظلم اور مضبوط کرنا شردع کردیا تھا۔

چند ہفتوں تک تیاری کرنے کے بعد ماکونے جب بہ جائزہ لیا کہ اب وہ ڈیونا سیوس سے مقابلہ کرنے کے لئے پہلے کی نسبت زیاوہ بھتر حالات میں ہے تو آیک بار بھروہ کو ستانی سلسلے سے ا بنے لٹکر کے ساتھ نگلا اور ڈیونا سیوس پر حملہ آور ہونے کے لئے اس کے مرکزی شہر سیرا کیوز کا اس نے رخ کیا دو سری طرف ڈیونا سوس کو بھی خبر ہو گئی کہ ماکو اس پر حملہ اور ہونے کے لئے پیش قدی کر رہا ہے اندا وہ بھی اینے مرکزی شہر سیراکیوز سے نکلا اور ماکو کی طرف بردھا کھلے میدانوں کے اندر ماکو اور ڈیوٹا سیوس کے ورمیان ایک ہول تاک جنگ ہوئی جس میں ماکو لے ڈیوٹا سیوس کو برترین فئلست دی اور بوبانی حکمران به فئلست اٹھانے کے بعد اپنے بچے کیجے مشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ جانے دیا اور ماعنی میں ڈبونا سیوس نے پے در پے حملہ آور ہو کرجو مسلی میں کنعانیوں کے جن علاقوں پر قبعنہ کر لیا تھا وہ سارے مغبوضہ شہراور قصبے اور سارے سرمبز علاقہ جات ماکونے والیں لے لئے اور مسلی ہیں اس نے اپنی یو زیشن ایک طرح سے برسوں پہلے کی

بھوٹ نکلتی ہے اور ان کے شکر کی آکٹریت موت کالقمہ بن جاتی ہے جس کے باعث تملکواور آ ا ہے بیجے کچھے لشکر کو لے کر اقریقہ میں اپنے مرکزی شمر قرطابنہ کی طرف اوٹ آتے ہیں موئی ملا ے اٹھول کتعانیوں کے نظر کی تابی ان کے جرنیل مملکو کیلئے ناقابل برداشت موتی ہے اللہ قرط جمنہ آگروہ اپنے آپ کو اپنے گھرکے ایک تمرے میں بند کر لیتا ہے اور سسک مسک کر جان دے دیتا ہے سے صورت حل دیکھتے ہوئے قرطاجنہ کے حکمران فکر مند ہوتے ہیں کہ کمیں پونانی ان ک عسكرى قوت كو كمزور ديكھتے ہوئے ان كے مركزی مرطاجتہ ير حملہ آورنہ ہو جاكيں لاذا انہوں لے تیونس میں بزی تیزی سے مزید ، گری بیزے تھیر کرنے کے ساتھ ساتھ سے جوانوں کو اپنے لشکر میں بحرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا اب اس سے آگے کی تاریخ کے حالات ا مطالعہ کرتے ہیں۔

قرطاجہ نہ کے کشکر کی تباہی و بربادی اور ان کے جرنیل تملکو کی خود کشی کے باعث مسلی میں یونانی سلطنت کے حکمران ڈیونا سیوس کے حوصلے اور بریھ مسلے اس نے یہ یہ سسلی کے اندر لشکر کشی کی اور کنعانیوں کے بہت سے علہ قوں پر قبضہ کرکے اس نے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تعااب مسلی ش کنعانیوں کی قوت ہے حد کمزور پر حنی تھی اب ان کے پاس مسلی کے چھو نے ہے مغرنی جھے اور چند جزیروں کے علاوہ باتی سارا علاقہ چھن چکا تھا اور سیراکیوز کے حکمران نے اس سارے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا

جلد بی کنعانیوں نے اسپنے مرنے والے جرنیل مملکو کے چھوٹے بھائی باکو کو ایک مخترے بحرى بيرك اور چھوے ، ع أيك شكرك ساتھ سسلى كى طرف رواند كيا آكد وہ سسلى من كعانول ے سیجے بائیے اور اور قصبوں اور جزیروں کی حفاظت کرسکے ماکو نے سمندر کے اندر بوی تیزی ے سلی کی طرف غرتیا اور سلی کی مغربی جھے جس کو ہتان سلسلوں کے اندر ایک محفوظ جگہ 10 ا ہے شکر کے ساتھ میزاؤ کر کے حالات کا جائزہ لینے لگا تھا۔

جلد ان حامات کتعانیوں کے جرنیل ماکو کے حق میں پلٹا کھائے گئے اور وہ کچھ اس طرح کر سسلی میں دو بڑے بڑے وحثی قیا کل ہتھ آبک کا نام سکل اور وو سرے کا نام سکاٹی تھا ان دولول تبائل کا بونانیوں کے حکمران و بوتاسیوس کے ساتھ عابدہ تفاکہ رہ ضرورت کے وفت وسمن کے خل قسد جنگوں میں اس کا ساتھ روا کریں گے سملی میں کتعانیوں کے بہت سے معبوضہ جات ہر قبضہ کر نے کے بعد ڈیوناسیوس آب ان دونوں وحشی قبائل کی طرف سے بے قکر ہو گیا اس کئے کہ وہ ہ خیال کرنے لگا تف سسلی میں ان کنعاثیوں کے ستایلے میں کوئی قوت نہیں رہی لاڑا اے اب ال دونول وحشی قبر کل کی بھی چنداں ضرورت نمیں سے مکل اور سکانی دونوں وحشی قبائل نے جب

متحكم صورت حال برقائم كردى تقى-

کتو نیوں کے ہاتھوں اس فٹلست کو بیونانی حکمران ڈیو نامیدوس نے اپنی توہین اور بے موتی مجھ اپنے مرکزی شہر سرا بیکوز پہنچ کر اس نے بڑی تیزی ہے ایک بہت بڑا لنگر تیار کرنا شروع کیا آگہ دہ اس فٹلست کا انتقام لے سکے جلد ہی ڈیو نامیدوس ایک بہت بڑے لئگر کو جمع کرنے اور اس کی تربیت کا کام عمل کرنے میں کامیوب ہو گیو پھر اس فشکر کے ساتھ وہ اپنچ مرکزی شہر سرا کیوز ہے نگا۔ اس نے مصم ارادہ کر لیا تھا اس بار وہ کتھ تیون کو ہر صورت میں سلی کی سرز مین سے ڈکال کر اس نے مصل کی سرز مین سے ڈکال کر اس نے مصل کی اسلاع مل گئی تھی لنڈا وہ بھی برئی رہے گا دو سری طرف ، گو کو بھی ڈیو نامیدوس کی اس بیش قدمی کی اطلاع مل گئی تھی لنڈا وہ بھی برئی تیزی سے ڈیو نامیدوس کی طرف بردھان سے ماکو مسلک تیر تگئے کے باعث برائی مو گیا اس کی ہلا کت نے کتعانی لئکر کے اندر آیک طرح کی بردلی اور مایوس کی جسل میں جھی کو مستانی سلیلے بردلی اور مایوس کی جسل میں جھی کر گھات میں بیٹر گئے تھی گھرائی والے اپنے چند قاصد ڈیو نامیدوس کی طرف روانہ کے اور بیس جھی کر گھات میں بیٹر گئے کی جو شرف روانہ کے اور بیس جھی کر گھات میں بیٹر گئے کے باتھوں نے اپنے چند قاصد ڈیو نامیدوس کی طرف روانہ کے اور بیس جھی کر دواست کی۔

اس صلح کی پیش کش کے جواب میں ڈیو بتا سیوس نے کتانی قاصدوں کے ہاتھوں کہا جیما کہ وہ صلح کی ہے درخواست صرف اس صورت میں قبول کرنے کیلئے تیار ہے کہ کتانی سلم کے اقدر ایپ سارے شہوں اور قصبوں ہے وست بروار ہو کر اپنی عسکری قوت کو سمیٹے ہوئے افریقہ بن اپنی مرکزی شہر قرطاجشہ کی طرف جے جائمی اور دوئم ہی کہ اس بنگ میں یونانیوں کے جس قدر انتراجات ہوئے ہیں دہ بھی کتعانی برواشت کریں گے یہ پیغام سننے کے بعد ماگو کے افکر میں بہت والے کت فی جرنیلوں نے سرجو اگر آئیس میں صلاح مشورہ کیا اور انہوں نے افکر میں شامل ماگو کے سبنے کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا اس دوران ڈیونا سیوس کو پیغام بجھوایا کہ سلم میں سارے کتھانی شہروں اور قصبوں کو فالی کرنا ڈیونا سیوس کو جمیس کچھ صلمت، دینی چاہتے ماگذی ہم اپنے قاصد شہروں اور قصبوں کو فالی کرنا ڈیونا سیوس کو جمیس کچھ صلمت، دینی چاہتے ماگذی ہم اپنے قاصد اس وقت لشکر میں شراس میں لذا ڈیونا سیوس کو جمیس کچھ صلمت، دینی چاہتے ماگذی ہم اپنے قاصد اس وقت لشکر میں شراس میں لذا ڈیونا سیوس کو جمیس کچھ صلمت، دینی چاہتے ماگذی ہم اپنے قاصد آب می برد قسمتی کہ اس نے کتعانیوں کو ایسا کرنے کی اجازت دے وی کتعانیوں نے اپنا کوئی قاصد قرطاجہ شرنہ بھوایا بلکہ دہ اندر ہی اندر ڈیونا سیوس سے مقابلہ کرنے کے لئے جنگی تیاریاں کرنے نگ گئی تیاریاں کرنے نگ گئے تھے۔

آئی جنگی تیاریاں کمل کرنے کے بعد کتعانی لشکراینے مرحوم برنیل ماکو کے بینے کی سرکردگی میں اپنی کو ستانی گھات سے نکلا اور یونانی حکمران ڈیوناسیوس کی طرف اپنے قاصد بھوائے اور

الت بنگ کی دعوت دی ڈیونا میوس نے جنگ کی اس دعوت کو کنتانیوں کی مماقت اور بے و تو نی است اور بے و تو نی است برے الکیوز اللہ اور ان میدانوں کی حماقت کی سزا دینے کے لئے ایک بہت برے الشکر سے ساتھ وہ سیرا کیوز سے اکلا اور ان میدانوں کی طرف بردھا جن میدانوں کی طرف کنعانی پیش قدمی کرتے ہے آ رہے نئے کرونیم کے مقام پر دو توں الشکروں کا آمنا سامناہوا دشمن کے خلاف بنگ کی ابتداء کرنے سے پہلے ڈیونا سیوس نے اپنے لشکر کو دو حصول میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے پس رکھا جبکہ دو سراحصہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی لیٹائن کی سرکردگی میں دے دیا تھا۔

جب جنگ کی ابتدائی ہوئی تو جنگ کے شروع میں ای کنعانی اپنے مرفے والے جر نیل اگو کے بیٹے کی سرکردگی میں پھر اس قدر جاناری سرفردشی کے ساتھ جملہ آور ہوئے کہ بی تانی فشکر کاس جھے کو انہوں نے تئس نہس کر کے رکھ دوا جس کی کمان واری ڈیونا سیوس کا چھوٹا بھائی پیٹر تُن کر رہ تھا اور اس خوفناک جملے میں کنعانیوں نے اس فشکر کو تباہ و بریاد کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیونا سیوس کے چھوٹے بھائی لپٹائن کو بھی موت کے گھاٹ آنار دوا تھا ایک جھے کا خاتمہ کرنے کے بعد کنعانی فشکر متی ہوئے بھائی لپٹائن کو بھی موت کے گھاٹ آنار دوا تھا ایک جھے کا خاتمہ کرنے کے بعد کنعانی فشکر سے اس دو سرے جھے کی طرف جملہ آور ہوا جس کی کمانداری خود ڈیونا سیوس کمی زیادہ دیر تک کنعانیوں کے ان ہولئاک اور جان لیوا حملوں کا مقابمہ نہ کرسکا میڈا دو شکست اٹھا کر میدان جنگ سے بھاگ لکلا کنعانیوں نے تھو ڈی دور تک اس کا تعاقب کر کے مرچیز ہون کی اور سلی می دائیر انہوں نے اپنے حشیت مضبوط کرنا شروع کر دی تھی جبکہ ڈیونا سیوس نے کھیے شکر کے اندر انہوں نے اپنے حشیت مضبوط کرنا شروع کر دی تھی جبکہ ڈیونا سیوس نے کھیے شکر کے مائید میرا کیوز کی طرف بھاگ گیا ہوئی میں جبکہ ڈیونا سیوس نے کھیے شکر کے مائید میرا کیوز کی طرف بھاگ گیا تھا۔

سیراکیوزواپس پیٹی کر بونائی حکمران ڈیوناسیوس نے اپنے قاصد کتھانیوں کی طرف روانہ کئے اور ان سے صلح کی درخواست کی کتھانیوں نے اس صبح کو قبول کرتے ہوئے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ڈیونا سیوس انہیں جنگی آوان اوا کرے ڈیونا سیوس اس کے لئے آدہ ہو گیا آیک بھاری رقم اس نے کتھانیوں کو آوان جی اوا کی اور جس قدر علاقے انہوں نے فتح کتے تھے ان پر قبضہ کر لیواس طرح مسلی جی اس محاج ہے تحت کتھانیوں اور یونانیوں کے درمیون امن قائم ہو گیا تھا سیکن ڈیونا سیوس جے کتھانیوں کے تحت کتھانیوں اور یونانیوں کے درمیون امن قائم ہو گیا تھا سیکن ڈیونا سیوس جے کتھانیوں کے بڑوین کلست کے جند ہی روز بعد دی روز بعد وفور غم سے موت کی نیزر سوگیا۔

بظاہر اس معاہدے کے تحت کتعانیوں اور بونائیوں کے ورمیان ایک پرامن نف چھ کی تھی لیکن سیرا کیوز والے شاید امن پند اور صلح اور آشتی کے عادی ضیں تھے لندا انہوں نے امن کا معاہدہ ہونے اور ڈیوناسیوس کی موت کے بعد وہ ذرائع تلاش کرنا شردع کر دیئے جنہیں استعمال

Scanned And Uploaded

کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر کنعانیوں کو اپنے سامنے زیرِ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

ذیونا سیوس کی موت کے بعد انہوں نے سیرا کیوز کی سلطنت کے اندریمت تلاش اور جیمی کا کہ کسی ایسے مناسب دلیراور جزات مندانسان کو تلاش کر سکیں جسے وہ اپنا حکمران اور اپنا یوٹرا شیم کر کے اپنی مسکری توت میں اضافہ کریں اور پھراس شکست کا بدلہ کھانیوں ہے لیں ان اسلی چھوڑ کر واپس یونان آنے پر مجبور کر دمیں کے لازا تمولین کا فرض بنمآ ہے کہ وہ سیراکیوز کی یوری مسطنت کے اندر اشمیل کوئی بھی ایسا محض دکھائی نہ دیا جو کتعانیوں کے قلاف ان كى را بنمائى كر سك سراكوز كے مجھ بزرگوں نے أپنے حكمران طبقے كوب مشورہ ديا كه يونان سے كى منسب جنگجو کو بلا کر سیراکیوز کا حکمران بتایا جائے باکہ وہ کنعانیوں سے سیرا کیوز کا انتقام لے ان بزرگوں نے ایسا مشورہ دیتے ہوئے میہ دلیں بیش کی کہ ڈیوناسیوس جس نے اپنی زندگی میں کتعالیوں کے خدن کافی کامیابیں حاصل کی تھی وہ بھی نوبتان کے علاقے کور نتھ کابی رہنے والا تھا الندا انہوں نے مثورہ دیا کہ پھر کورنتھ کی طرف رجوع کیا جائے اور اس علاقے سے کسی ولیراور جنگجو سورماکو سیرا کیوز کا حکمران مقرر کیا جائے۔

> نے سل کے اندر سرا کیوز نام کی سلطنت قائم کرلی تھی اندا اسے بزر موں کابیہ مشورہ انہیں بہند آیا انہوں نے اپنی آیائی سلطنت بوتان سے رجوع کیا اور انہیں پتہ چلا کہ کورنتھ میں تمولین نام کالیک ایہا جنگجو ہے جوان کے معیار پر پورا اتر سکتا ہے للذا سیرا کیوز کے حکمران طبقے نے یونان کے طاقے كورنق ك رہے والے تمولين سے رابطہ قائم كرنے كا فيصلہ كرايا تھا۔

> تمولین ان دنوں اینے گھر ہیں گوشہ کیری کی زندگی بسر کر رہا تھا اس لئے کہ اسکا ایک چھوٹا بھائی تھا جس نے ہے راہ روی اختیار کر بی تھی وہ کور نتھ کے علاقے میں لوٹ مار اور تمل و را بزنی کرنے نگا تھا تمولین چو نکہ کور نتھ کے علا قورا کے برے مرداروں میں شامل تھا لنڈا لوگوں نے اے طعنہ دیا کہ تمہارا خاندان جو قوم پرست بونانی ہونے کا دعوی کرتا ہے اس کے ایک فردنے کور ثقہ کے علاقے میں تباہی و بربادی محیا رکھی ہے تمویین اینے چھوٹے بھائی کو بد لوث مار بتاہ و بربادی اور قتل و غارت کا سسلہ فورا" بند کرنے کو کہا جب اس کے بھائی نے اس کی بات نہ مائی تو تمولین نے یے بھائی کو قبل کر دیا تمویین اب اپنے بھائی کے قبل کے بعد بڑا شرمندہ اور عمکین ہوا قبلہ اس نے برچیز میں دلچیس بنی ترک کر دی اور اپنے گھریس گوشہ کیری کی زندگی بسر کرنے لگا تھا۔

> میرا کیوز کا وفد کور نقه آیا اور تمولین ہے ملائے اونچ ہے سمجھائی کہ اس کا خاندان شروع دن ت بونان سے محبت کرنے والا ہے اور جب مجھی بونان پر مصیبت اور تنکیف کے لمحات آئے اس کے خانداں نے ہیشہ یونانیوں کی مدد کی ہے اس طرح کی تفتگو کر کے سیرا کیوز کے وفد نے تمولین کو

۔ اسلی میں سراکوزنام کی جو بونانیوں کی سلطنت ہے اس ڈاپوناسیوس کے مرینے کے بعد المان المان کی محرانی تول کرے اور کنعانیوں کے مقالعے میں دہاں کے لشکر کو ترتیب

چدون کی میج بچار کے بعد حمولین نے سیراکیوز کے وفد کی اس پیشکش کو قبول کرامیا اور ان ے ماتھ جا کرسیرا کیوڑ کی حکمرانی اور دیاں سے فشکر کو از مرنو ترتب کرنے کی پیشکش کو تبول کرلیا ہے ا فہ تمولین کو سیرا کیوز لایا اور اسے سیرا کیوز کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا تمولین بنیا دی طور پر ایک النالي جگہر سور ما اور وليرانسان تھا سيرا كيوز كا تحمران في اس في بعرتى كاكام شروع كيا وان بدان النے لکار کووہ تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد بھی بڑھانے لگا تھا اس طرح چند ہی سال کی سرا کوزے یونانی بنیادی طور پر یونان بی سے تعلق رکھتے تنے اور وہیں سے نکل کر انہوں الانک محنت و مشقت کے بعد اس نے سیرا کیوز بیں ایک بست برا اور خوب انجھی طرح مسلح اور بستر زیت یا ننه تشکر تیار کرایا تھا پھراس فشکر کو نے کروہ ٹکلہ آکہ کتعانیوں پر حملہ آور ہواور انہیں جزیرہ سلی عد فل جائے ہے مجود کردے۔

مركروان رسيج تنے اور مال كالين دين كركے خوب دواست كماتے بتے اس دور بيل سب سے زيارہ اور برے تجارتی بیڑے کوانی ہی کے پاس تھے۔ سسلی میں بھی کھانیوں کا دارور ار زیادہ تر تجارت رِی مخصر تھا وہ کچھ مال اپنے مرکزی شہر قرطاج نہ ہے منگواتے اور اس کے جواب میں اٹلی سہار ڈین<u>ا</u> كارسيكا اور ويكر قري يزائر سے مال كے بدلے مال كى تنجارت كرتے ہوئے خوب بيب كماتے تھے اور انافع کی بھاری رقوم اپنی مرکزی شهر قرطاجینه کو رواند کمیا کرتے تھے سیرا کیوڈ کے ساتھ ہیں سال کا امن معلم و ہو جانے کے بعد وہ یوے انساک بڑی توجہ کے ساتھ اپنی تنجارتی لین دین بی لگ سے تے ڈیو ناسیوس کی موت کے بعد ان کو پچھ حوصلہ ہوا تھا کہ اب سرا کیوز کے ساتھ ان کی جنگیں ختم اوجائم کی اس کئے کہ مامنی میں ویوناسیوس ہی ان پر جنگیں مسلط کر تا رہا تھا لہذا وہ اپ تجارت کے شعبے میں بوری طرح منهک نصے لیکن جب انہیں خبر ہوئی کہ سیرا کیوز ونیا حکمران تمولین ایک بمت بوے افتار کے ساتھ مغرب کی طرف بوھ رہاہے ماکہ کتعانیوں کو سلی مے الکال یا ہر کرے تو کعانی میہ خبرس کر فورا مستبعلے جلدی میں انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور اس ست چیش قدمی کی جم سمت ہے تمولین اپنے لشکر کے ساتھ ہڑھ رہاتھا کتعانیوں کا یہ اُرادہ تھا کہ تمولین کو اس کے لشکر

کے ساتھ آپ علاقوں ہے یا ہری روک کر جنگ کی ابتدا کریں تاکہ ان کے اپنے علاقوں کا مسل نہ ہو بسرحال دونوں لفکر بڑی برتی رقناری ہے ایک دو مرے کی طرف بڑھنے گئے تھے۔

تمولین کی خوش قسمتی کہ جب دو اپنے افتکر کے ساتھ تیزی سے مغرب کی ست چیش تن كرت ہوئے دريائے كرا فمس كے قريب آيا تواس نے ديكھا دريا كے دوسرے كنارے كتانيوں افکر بھی نمودار ہوا تھا اس نظر کے آھے کھاٹیوں کے بمترین دی بزار مسلح سوار تھے جو بدی ترتیہ ے ساتھ آئے برمنے جلے آرہے تھے اس وقت آسان پر گرے بادل جھائے ہوئے تھے فعداؤں میں بکی بکی دھند پھیلی ہوئی تھی پھرجس وقت کنعانیوں کا لفکر دریائے کرا مس سے کنارے آیا (مرم دھار بارش شروع ہوسمی اور سائند ہی بوے بوے اولے بھی پڑنے کے کھاندل نے میہ فیعلد کیار فورا" دریا کو عبور کرے دو سرے کتارے پر کمی کو ستانی سلیلے کی پناہ گاہ میں اسپیم انگر کو محفوظ کیا عاہے کتعانیوں کو یہ خبرنہ محمی کہ دریا سے دو سرے کنارے کو ہستانی سلسلے کی ایک ممات می تمولی ا ہے اشکر کے ساتھ ان بی کی ماک بیں جیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر تک اولوں کا سلسلہ تو بتر ہو گیا آام بارش ای طرح تیز رفقاری ہے جاری رہی کنعانیوں نے پچھ اطمیتان محسو کیا کہ ڈالہ باری بند ہوگئا ہے اندا بارش کو نظرانداز کرتے ہوئے انہوں نے دریا یار کر کے کمیں پناہ لینے سے بجائے دشمن کا طرف ہیں قدمی کرنے کا فیصلہ کیا اندا سب سے پہلے ان کے دس ہزار مسلح سوار دریا ہیں ازے۔ مرشتہ کئی اوے ان علاقوں میں چو نکہ بارش نہ ہوئی تھی جندا دریا کا پانی خوب اترا ہوا تھا میں زیادہ سے زمادہ پانی محمو ڈول کے محمدوں تک تھا اندا کتعانی بری سے تکری سے ورما عبور کرنے کے وس ہزار سواروں کے بیچھے بیچھے ان کے پیدل دستے بھی دریا میں داخل ہو سے یہ صورت دیمے ہوئے دوسری تمولین نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصد اس نے اپنے پاس را ود سراحمہ ایک دو سرے جرنیل کی کمانداری میں دیتے ہوئے اے تھم دیا کہ وہ اس وقت کھانیالا یر زور دار حملہ کروے جب ان کے اسکے وس برار سوار دریا ہے نکل کر کنارے پر چڑھے ا کوششیں کر رہے ہوں اپس تمولین کے اس سردار نے ایسائل کیا جب دس بزار کتعافی وریا ہے فکل كر ساحل بر آنے ملك تو تمولين كے جرنيل نے بن پر جان ليوا حمله كروما بارش اى طرح جارى كا اور کتعانیوں کی بدنشمتی کہ اس بارش کا فائدہ ہمی سیرا کیوز کے لکٹکر کو ہو رہا تھا وہ اس طرح کہ بارٹن کارخ مشرق کی ظرف سے تھا تیز بارش کی تیز بھو إر كنعانيوں کی آنکھوں میں اور سيرا كيوزوالول ا پنے پر بڑتی تھیں لنذا اس طرح ہے یہ یارش بھی کتعانیوں ہی کیلئے تقصان دہ تھی تمولین کے جرنگا نے اپنی طرف ہے خوفتاک حملہ کھانیوں پر کیا تھا لیکن کھانیوں کے ان دس ہزار سواروں نے جوال حملہ کرتے ہوئے تمولین کے اس جرنتل کو اپنے لککر سمیت بری طرح پہیا ہوئے پر مجبور کردا آف

الم المن خدب و یکھا کے اس کا جرنیل کھاتھوں کے مقابلے بیس بری طرح بہا ہوا تو وہ اپنے جھے

والی کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ بھی کھاتھوں پر ٹوٹ پڑا اس طرح سراکیو ذکا پورے کا پورافکر

ورا پار کرنے والے کھانیوں کے وس بڑار سواروں پر حملہ آور ہو گیاتھا اب صورت سال بہ تھی کہ

ورا پار کرنے والے کھانیوں کے وس بڑار تو تشکی پر اور پانچ بڑار پانی کے اندر وحمن کے ساتھ جنگ کر

ور بڑار سواروں جس پانچ بڑار تو تشکی پر اور پانچ بڑار پانی کے اندر وحمن کے ساتھ جنگ کر

ور بی بڑار سواروں جس پانچ بڑار تو تشکی پر اور پانچ بڑار پانی کے اندر وحمن کے ساتھ جنگ کر

ور بی بڑار سواروں جس پانچ بڑار تو تشکی پر اور پانچ بڑار پانی کے اندر وحمن کے ساتھ جنگ کر

ور بی بڑار سواروں جس پر بی جنگ کے بعد کھانیوں کے ہاتھوں یہ ترین اور ذات آمیز فکست اٹھانا پڑتی کی مقانویں کی دو سری پر نسمتی ہے کہ موسلا دھار اور تیز پار شوں کے باعث قربی کو مستانی سلسلوں کے بری تیز رقاری کے ساتھ پانی کے رہلے دریا کرا نمس میں آنا شروع ہو گئے اور آنا " فانا" دریا کی خوانیوں کو وہ موقع نہ فراہم کر دہا تھا کہ وہ کہ تولین نے اپنے حملوں جس تیزی پیدا کرلی تھی اور کھانیوں کو وہ موقع نہ فراہم کر دہا تھا کہ وہ بورے تولین نے اپنے حملوں جس تیزی پیدا کرلی تھی اور کھانیوں کو وہ موقع نہ فراہم کر دہا تھا کہ وہ بورے تولین نے اپنے حملوں جس تیزی پیدا کرلی تھی اور کھانیوں کو وہ موقع نہ فراہم کر دہا تھا کہ وہ بورے تولین نے اپنے جملوں جس تیزی پیدا کرلی تھی اور کھانیوں کو وہ موقع نہ فراہم کر دہا تھا کہ وہ

ماعلی پر بڑھ آئیں۔

ہائی کے جیز ریلے جو خوفاک سلاب کی صورت افتیار کر گئے ہے اس نے تعانیوں کو نا قائل ان شھان پہنچایا کتا نیوں کے لئکر کا آکٹر حصد دریا کے سلاب میں بہہ کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹ بہت کم سوار دریا کی سرکش لہوں کو پار کرتے ہوئے دو سرے کنارے پر جانے میں کامیاب ہوگیا تھا کہ کتا نیوں کو اپنے سامنے زیر کرنا اور اپنا جریہ ہوئے ہے نالانا اتنا آسان شمیں بھتاؤی نے خیال کر لیا تھا۔ گذا اس نے اپنے ول بیس ہے عمد کیا کہ آئیدہ اپنے آپکو کو کتا نیوں کے ساتھ مجی جنگوں میں نہ البھائے گائیں نے بیہ بھی فیصلہ کیا کہ ان کتا نیوں کے ساتھ ایسا جو گئا تا ہے جو کم از کم سیزاکیوز دالوں کہتے بھی فیصلہ کیا کہ ان دریا کی سیالی اور طوفان کیفیت جب ختم ہوئی تو اس نے کتا نیوں سے رابطہ تا تم کیا تمولین کو سی بھی فیصلہ کیا ہوئی تو اس نے کتا نیوں سے رابطہ تا تم کیا تمولین کو سی بھی فیصلہ کیا ہوئی تو اس نے کتا نیوں کی تیاری کریں فیلے بھی ایسا کیا ہوئی کہ ترین فلست کا باعث بن گیا وراس کے مقابلے جس آئی ایسا لیکٹر نے کر آئیں سے جو تمولین کی جرین فلست کا باعث بن کا اور اس کے مقابلے جس آئی ایسا لیکٹر نے کر آئیں سے جو تمولین کی جرین فلست کا باعث بن جائے گائیڈ اتمولین نے جرصورت میں کتانیوں کے ساتھ صلح کا ساتھ مراج کا از اور کر لیا تھا۔

جائے کا فہذا تموین نے ہر صورت بیل مخابوں ہے من طاش کا تم کیا اور یہ محابدہ طے پایا کہ مسلی بیں اس نیت کے لئے تمولین نے کتھانیوں ہے رابطہ قائم کیا اور یہ محابدہ طے پایا کہ مسلی بیل اور جو اس وقت جو علاقے کتھانیوں کے قبضے میں جی اور اپنے آپ کو ان بی تک محدود رکھیں سے اور جو علاقے سراکیوز کے پاس میں سراکیوز اپنے آپ کو ان بی علاقے تک محدود رکھے گا اور دونوں میں سے کوئی بھی آنے والے دور میں ایک دو سرے کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کی کوششیں نہ کرے

کا کتعانیوں نے اس معاہدے کو تبول کر لیا اور وقیق طور پر پھروونوں اقوام کے ورمیان مسلم کی فلا قائم ہوگئی تھی۔

اس کے بعد تمولین نے سراکیوز کے حکران کی حیثیت سے کھانیوں کے خلاف کمی جنگ کی ابتداء نہ کی وہ جات تھا کہ الی کوئی وہ سمری جنگ کعانیوں کے ساتھ ہوئی تو اس کی اپنی حکرائی کے ساتھ ساتھ سراکیوز بھی جاہد ہراو ہو کر رہ جائے گاندا اس نے جی سال حک پرامن انداز می سراکیوز میں حکرائی کی اس دوران کھانیوں کی طرف سے بھی صلح کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی سراکیوز میں تھرائی کی اس دوران کھانیوں کی طرف سے بھی صلح کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہ کی گئی تھی لیکن بیس سال کے اس عرصے کے بعد سراکیوز میں پھرائیک طوفان اٹھ کھڑا ہواں اسطرے کہ تمولین اپنی طبعی موت مرگیا اور اس کی جگہ ایک انتہائی جابر اور خلام فخص کے نام جس کا اسطرے کہ تمولین اپنی طبعی موت مرگیا اور اس کی جگہ ایک انتہائی جابر اور خلام فخص کے نام جس کا اگا تھل تھا وہ سراکیوز کا حکمران بنا تخت نظین ہوتے ہی اوگا تھل نے اپنی فوجی تیا ریوں کو عرون پر پہنچا اگا تھل تھا وہ سراکیوز کا حکمران بنا تخت نظین ہوتے ہی اوگا تھل نے اپنی فوجی تیا ریوں کو عرون پر پہنچا دیا جگہ جگہ اس نے انگر تیا رکرنے کے بعد اس نے آہستہ کھانیوں کے سرحدی علاقوں پر بلغار کرنا شروع کی اور ایک بست ہوئے سرحدی علاقوں پر بلغار کرنا شروع کی اور ایک بست ہوئے ۔

دوسری طرف کتانی ہمی ہوناتیوں کی اس بدعمدی کی ہوکوسو گھ سے سے اندا انہوں نے بھی افراقت میں اپ مرکزی شر قرطاجنہ کو اطلاع کر دی کہ سسلی کے اندر ہونائی پھرکوئی طوفان گھڑا کرنا چاہے ہیں اندا ان کی مدد کیلئے قرطاجنہ سے کوئی نشکر ردانہ کیا جائے اس بار افریقہ میں کتافیوں کا بوشاہ مملکو خود حرکت ہیں آیا ایک نظر جلدی میں تیار کرکے اس نے اپنے بحری ہیڑے ہیں سوار کیا اور سسلی کی طرف روانہ ہوا۔ سسلی پہنچ کر حملکونے سسلی میں پہلے سے کتافیوں کا جو نظر موجود تھا اسے اپنے ساتھ طاکر اس نے دونوں نظر کو ایک متحدہ لشکر کی صورت میں ستحد اور منظم کرنا شروع اسے اپنے ساتھ طاکر اس نے دونوں نظر کو ایک متحدہ لشکر کی صورت میں ستحد اور منظم کرنا شروع کی دوسری اما تھا کو جب بیہ خبر آئی کہ کتھا تھوں کا تھران خود ایک فظر کے ساتھ سسلی پہنچ چکا ہے تو دہ اس کے ساتھ سسلی پہنچ چکا ہے تو دہ اس کے ساتھ سسلی ہیں کتھا تیوں کے تا اپنے نظر کے ساتھ سسلی جس کتھا تیوں کے عل قول کی طرف بردھا تھا۔

کنو نیول کی طرف پی اقدی کرنے سے قبل اگا تھل نے اپنے پچھ قاصد ہوتان کی طرف میجوا
دسیئے تھے تاکہ اگر جنگ طویل ہو جائے تو اسے کمک و رسد کا سامان ملتا رہے دو سرا فیصلہ اگا تھل نے
یہ کیا کہ وہ اپنے نظر کے ساتھ دریا جراکی طرف برحا تھا اس کا خیال تھا کہ تمولین نے ہیں سال پہلے
دریا کرا شمس کی سیلانی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کتھا ٹیول کو نقیسان پہنچایا تھا اسی طرح وہ بھی
دریا حمیرا کے کتارے کتھا نیول کو نقیسان پہنچائے میں کامیاب رہے گا اپنے فشکر کے ساتھ تیزی سے
جی تدی کرتا ہوا اگا تھل جب وریا حمیرا کے کتارے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کتھا ٹیول کا

ملون عملون سے پہلے ہی دریا حمیراً کو عبور کرنے کے بعد ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے لفکر کا پڑاؤ معران ملکواس سے پہلے ہی دریا حمیراً کو عبور کرنے کے بعد ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے لفکر کا پڑاؤ

وریائے حمیرا کے کنارے کتعانیوں اور بونانیوں کے درمیان ہولتاک جنگ ہوئی بونانیوں کے عمران اگاتھل کا خبال تھا کہ وہ بہت جلد کتعانیوں کو پہیا کرنے میں کامیاب ہو جائے گالیکن اس بار ملات ملے کی نسبت مختف تھے کتھانیوں کا بادشاہ حملکوخود ان کے اندر موجود تھا اور وہ ایک نمایت وانشمند اور ہرول عزیز مخص تھا پہلے ہی جملے میں وہ مجھ اس خوفتاک طربیقے ہے۔ حملہ آور ہوا کہ اس نے بینان کے قدم اکھا ڈکر رکھ دیے اس حملے کی بختی اور خونخواری ہے بیجے کے لئے بینانی اوھرادھر نے لگے اور ان کی مفول کے اندر اہری تھیلتی چلی من مزید سے کہ وہ کری کے عروج کا موسم تھا اور اس دقت دد پر من اور سوری بوری قوت سے سرر چمک چلا رہا تھا بنگ کی بھٹی جب اسیے عرون پر پنجی اور کتھانیوں نے بوتانیوں کا آئل عام شروع کر دیا تو بوتانی جو شدت کی بیاس محسوس کررہے تھے وہ دائیں یا کمیں طرف ہے ہوئے وریا کی طرف ہمامے لکین دریا کا پانی کھارا تھا جس جس نے مجی وریائے میراکایانی با دہ موت کی نظرہو ممیا اللكر كے باق جعے كى اكثریت كتا نيوں كے بادشاہ ملكونے كان كر ركاه ديا تقااس طرح دريائے حميرا كے كنارے بونانيوں كو بد ترين فكست بوئى اور اپنے بچے مع الشرك ما تد الا تقل بعال كرائي مركزي شهرسراكيودي طرف جلاكم إتعابس موقع بركنعانيون كا عكران تملكواكر جابتاتويوى خون خوارى سے الكائفل كاتعاتب كرتے ہوئے اس كے مركزي شهر سراکیوز تک پنچا اور اگر وہ سیزا کیوز کا محاصرہ کر کے ایک ٹی جنگ کی ابتدا کر ٹاتواس کی راہ میں کوئی الی قوت نہ تھی جواہے سرا کیوزیر قبعنہ کرنے ہے روک سکتی لیکن ہے جملکو نرم دل کا زم محض تھا اس نے اپنے للکر کے ساتھ بھاستے ہوئے اگا تھل کا تعاقب نہیں کیا بلکہ اے اپنے مرکزی شہر سرا کور کی طرف بھاک جانے ویا خود محتانیوں کا باوشاہ علکوں مسلی سے لوگول کی خیرخوالی میں معروف ہو کیا وہ اس طرح کسر جنگ کے دور ان جن کتعانیوں کا نقصان ہوا تھا وہ ان کی حلائی کرے لگا یماں تک کہ اس نے اپنی نرم دلیا کی بنا پر کتعانیوں کے ساتھ ساتھ بست سے بونانیوں کو بھی لوازاجو کنتاتیوں کے مرصدی علاقوں پر آباد تھے اس طرح سسلی میں کنعاتیوں کے علاوہ مملکویو نانیوں میں

ہمی ہردل عزیز ہوئے لگا تھا۔

دو سری طرف ان مختل جب قلست کھائے کے بعد سراکیوز پہنچاتو اسنے دیکھا یونان سے

دو سری طرف ان مختل جب قلست کھائے کے بعد سراکیوز پہنچاتو اسنے کھا نیون سے الجی

اس کیلئے رسد اور کمک بین تیزی ہے پہنچنا شروع ہو منی تھی اب اٹا تھل نے کھانیوں ہے الجی

مکلست کا خوفاک انتقام لینے کا ارادہ کیا ہولوگ اس کی خلطر جنگ میں حصہ لینے کے لئے یو بان سے

مکلست کا خوفاک انتقام لینے کا ارادہ کیا ہولوگ اس کی خلطر جنگ میں حصہ لینے کے لئے یو بان سے

آرہے تھے انہیں اس نے منظم کرنے کے ساتھ سسلی کے یونانیوں کو بھی فوج میں بحرتی کرنا

اراني مامل يرحمله كرديا ہے-اس دوران سسلی میں کنعانیوں سے بادشاہ عملکہ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میرا کیوڑ کا بادشاہ الانفل آیک بہت برے فشکر کے ساتھ افریقہ پر حملہ آور ہو تمیاہے لنذا وہ اپنے فشکر کو حرکت میں ا اور مسلی میں بونانیوں کے مرکزی شمر سرائےوز کی طرف برمعا اسکا خیال تھا کہ سیراکیوز میں اس ون كولَى الكر نهيں ہوگا بلكہ اپنے ساوے الشكر كونے كر الكائفل افريقة كى طرف روانہ ہو چكا تھا کے کے دو افریقہ کی طرف پرمعالو سیرا کیوز میں جو بونانیوں کا لشکر تھا اس نے شہر سے باہر نکل کر تلكو كامقابله كيا-

سرا کیوزے یا ہراکیک خوفناک جنگ ہوئی اس جنگ میں قریب تھا کہ ممکنوے مقالیے میں و نازوں کو بد ترمین فکست کا سامنا کرٹا پڑ آگہ بد قسمتی ہے اس جنگ میں ان کا بادشاہ عملکو تیروں ہے جہلی ہو کراینے محو ڑے سے کر پڑا اور مرکبا جنگ میں تملکو کے کام آستے ہی کنوانیوں کے اندرایک پردل ی مجیل من اور الشکر کے چھوٹے مرداروں نے اپنے لشکر کو پہنے مثالے ہوئے پہا ہونا شروع كروط تما سراكيوزك لشكرية ان كاتعاقب نهي كيا بلكه ووسيراكيوز شهرين واطل موكر محصور موسي منابك كان اسية الشكر كوسمينت موسة اسية علاقون كى طرف جليد محت ينه اور الى صورت حال كو - 4 2 1 1 m

دوسری طرف تملکو کے مارے جانے کی خبرجب افراقت میں کتعانیوں کے مرکزی شهر قرطاجت نبئی نزلوگوں میں غم اور د کھ کے باعث ماتم کی صنیں بچھے تکئیں تھلکو ہوگوں کے اندر بڑا ہردا عزیز تھا اور مری بات یہ کہ اس وقت اگا تھل بدی تیزی سے ایک صرے ور سرے شرکوچھینتا جا ابا تمااس موقع پر تملکو کی موت نے کتعانیوں کو ایک طرح سے غم اور دکھ میں نہیٹ کرر کھ ویا کمیا بظا ہر ابیای دکھائی وسینے لگا تھا کہ اگا تھل افریقہ میں کتعانیوں کی بوری سلطنت کو نباہ و بریار کرنے کے بعد ان کے مرکزی شر قرطابسر قبل کرنے گائی لئے کہ ملک کے مرنے کے بعد کوئی ایسی مخصیتیں نہ تمي جولوگون كي توجه كا مركزين كرسامنے آتى اور ا كا تقل كا مقاليه كرسكتى-

کنعانیوں کی اس بد ترین صورت حال میں ایک مخص کنعانیوں کا نجات رہندہ بن کر آھے برحا اس مخص کا نام پوملکر تھا اور میہ کنعانیوں کا ایک بهترین اور جرت مند اور دلیر بڑنیل تھا اس نے بہب دیکھا کہ سیرا کیوز کا حکمران اگا تھل افریقی ساحل پر حملہ کرنے کے بعد ان کے شہروں اور قصبوں کو بڑی تیزی سے بریاد کرکے اور ان کی لوٹ مار کرکے ان کے مرکزی شہر قرطا بینہ کی طرف پیس قدمی کر رہا ہے تو اس نے بڑی تیزی کے ساتھ قرطا بینہ شہر میں جو کتعانیوں کا لٹنکر تھا اسے مضبوط اور مربوط

شروع کیا نفذی اناح اور دو مری اشیا کی صورت میں اے بو نان سے برابر ایدا، مل رہی تی الزام ی اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ کتعانیوں کے پادشاہ تمالو کو مسلوکی مسلوکی مسلوکی مسلوکی یں رہے دے اور وہ خود اپنے بحری بیزے کو حرکت میں لا کر افریقہ کی طرف جائے اور وہال کھانگاریا ک مرکزی سلطنت پر حملہ آور ہو کر انسین براہر سخسین دے کر ان کے مرکزی شرقرطاجتے پر قبلہ گڑ ے اس مقدر کو حاصل کرے کے لئے اٹا تھل نے اپنی پند کے آدمیوں کی ایک کونسل مقرد کی ناکہ اس کی غیر موجودگی بل وہ سیرا کیوز کی سلطنت کے کام چلاتے رہیں خود اس نے اسپے مینے آر کا تھیوس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہ برق رفاری سے افریق ساحل کی طرف برما تما ای تخل کی خوش تشمق کد افرایقد کی طرف سفر کرستے ہوئے راستے میں سمتد رہیں اسے کی جماز دکھائی دیے یہ جماز کتانوں کے تعے جو اتاج نے کر افراف کی طرف جا رہے تھے الاتھل اینے بحری بیڑے کے ساتھ ان تمازوں پر حملہ آور ہوا اور ان پر قبصتہ کرنے کے بعد پھراس کے تیزی کے ساتھ افریق ساعل کی طرف پیش قدی شروع کروی تھی۔

ا فریقی ساحل پر پہنچ کر اگا تھل نے اپنے مری ویڑے کو ایک محفوظ اور ننگ آبیائے میں نظرہ انداز کردیا چراس نے اپنے افکر کے مائقہ اس آبنائے سے قری بستیوں اور شروں پر تعلم آدر اونا شروع كرويا تحاجلدى اكالتمل نے سب سے پہلے يہ كامياني حاصل كى كد كتعانيوں كے ساحى شہونا اور بستیون کی لوث مار کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ہے محمو ژوں کا بھی انظام کر لیا اس طریق آس کے اینے پیدل لفکر کو مسلح سواروں میں تبدیل کرویا تھا ایہا ہونے کے بعد اس کی چیش قدی اور اس کی آ بیغار میں اور اضافہ ہو کمیا تھا اور وہ بڑی تیزی ہے ایک بستی کے بعد دو مری بہتی اور ایک شمر کے بعد دو سرے شریر حملہ آور ہو کر اور اس پر تھند کرتے ہوئے افریقہ میں اپنی پوزیش کو خوب معلم اور معنيوط كريّا جِلا جا ربا نغا۔

كتعانيول كے بادشاہ مملكوچو تك اس دفت سلى ميں معروف عمل تقااس كے بعد افريقه ميں و حكران طبقه تما است جب خرمولى كه سراكوزك حكران في ايك بهت بوسد الشكر كم ماتف ا فریق ساحل پر حملہ آور ہوئے ہوئے ان کی بستیوں اور شہروں کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے تو دہ برے فکر مند ہوئے اگا تھل کے اس جملے سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ سملی میں ان کے بادشاہ مناد کو بدترین شکست ہوئی ہے جس کی منا پریہ اگا تھن سل سے نکل کراب ان کی مرکزی محومت، پر حملہ آور ہو گیا ہے کوئی قدم اٹھاتے ہے پہلے انہوں نے انتظار کیا کہ دیکمیں سلی سے کیا خرملتی ے اس دوران کھو قاصد سلی ہے آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ تملکواہمی ذیرہ ہے بلکہ اس نے ایک جنگ میں اگا تھل کو بد ترین فکست دی ہے اور فکست کا انتقام لینے کے لئے اگا تھل نے

ئرنا شروع کیاا <sub>ک</sub>راس کام کو جلد ہی اس نے سمیل تک پہنچا دیا۔

دس بيد مرس المستر المرس المستركو ترتيب ويتا ربا اس وقت تك اكافقل افراد ا کعانیوں کے دوسرے برے فشریو تیکا پر حملہ آور ہو کراہے فتح کرچکا تھا ہو تیکا کتھا تیول کا آگ شرتی اور ان کے مرکزی شرقرطاجرز کے بعد سے سب سے زیادہ بڑا اور اہمیت کاشر تھا اس کے ا تاج اور دو سرے سایان کی بست بڑی منڈی کے علاوہ منعت و حرقت کا مرکز بھی تھا کتا تعلیہ ا جب دیکھا کہ ان کا چر ٹیل پوملکر اس '' ڑے وقت میں ان کی مدد کر سکتاہے تو انہوں نے پوملز کول بادشاہ بنا لیا اس سے بوطئر کے حوصلے اور بڑھ کئے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ کتعانعوں کے بادشاہ حبثیت سے نظلا آکہ کیلے میدانوں میں اگا تھل کا مقابلہ کرکے کھانی شہوں کو اس کی جائی ویمالا محقوظ كرد \_\_\_\_

كملے ميدالوں ميں كتعانيوں كانيا باوشاہ بوملكر اور سيرا كيوز كا بادشاہ اگا تھل اسپنے لفتكر كے مان سائے آئے اور جنگ کی ابتدا ہوئی اگا تھن کی نبست کتعانیوں کا یادشاہ بوطکر ایک زیادہ والشمندال دور اندیش جرنیل تفااس نے مجمد ایسے ہی انداز میں اپنے لکٹر کو ترتیب دیتے ہوئے جگ کی ابرا کی کہ اگا تھل ہو کھلا کر رہ کمیا وہ زیادہ وریے تک اس جنگ میں بو ملکر کے حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپر ہوا یہ پہلی بد ترین مخکست تھی جو پوملکر کے ہاتھوں افریقی ساحل پر انکانقل کو ہوئی۔

ای دوران سراکیوزے کچھ قاصد اگا تھل کے پاس آئے اور اے اطلاع وی کد مراکبا ك دال مديد عدر اوت جارب إلى اور أكروه فورام ميراكون مينيالو تعلوم كروبال يربك و اس بناوت كرك است عكم انى سے محروم كرديں مے الكا تقل نے استے بينے آر كا تعيوى سے مثور كرنے كے بعد يه فيعلم كياكم آركاتھيوس اپنے للكر كومعكم كركے افريق ماحل يركتانوں ك بادشاہ بو ملکر کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری رکھے جبکہ ای تھن کمی کو متائے بغیر میرا کیوز کی طرف رواند ہو جائے گا ماکہ وہاں کے حالات ورست کر سکے اور وہاں بخاوت تد ہونے دے ایا تھل کے بيئة آركاتميوس في الها كي اس تجويزت القاق كيا الذا الكانقل ينكي من كوجائي بليم تبعونی ی ایک تشقی میں سیرا کیوزی طرف رواند ہو کیا جبکہ اسکا بیٹا آر کا تھیوس پو ملکر کا مقابلہ کرنے . كى ليك بجرائى توت كو بجنع كرف لكا تعا-

ا بے تشکر کو چند دن سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد کھانیوں کا باد ثاا بوملر پر حرکت میں آیا اور "بوی تیزی سے وہ آر کا تھیوس کی طرف برسما ماکہ اس کے ساتھ دوسرا بار معرك آرائي كرے يہ جنگ يو تيكا شهرے با جرجوئي اور جولناک جنگ تقي جو كتعاثيوں اور يو ناتيول کے درمیان بڑی تنی تنمی اس جنگ میں بھی پومکٹر نے اگا تقل کے بیٹے آر کا تغییوس کو ہلا کر دیکہ دا

ملے بی جنے میں اس نے جار بڑار ہو تاتیوں کو موت کے گھاٹ آ مار دیا جو آگلی صفوں میں جنگ کر دے تنے اس کا بچیلی مغوں پر خاطرخواہ اثر ہوا اور بے جینی ی بھینے کلی پوسکرنے اس موقع سے بورا فائده انعایا اور اینے حملول میں تیزی پیدا کر دی اور وشمن کو تا قابل حلائی نقصان پہنچایا آر کا تعیوس نے جب ریکھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اے پو ملکر کے ہاتھوں فکست سے نہیں بچاسکتی تو دہ اس آبتائے ی غرف بھاگا جہاں ان کے بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے اپنے چند اعتبار کے ساتھیوں کو کیکروہ ایک سی میں بیٹا اور سسلی کی طرف بھاگ کیا جب کہ اس کے لفکر پر حملہ آور ہو کریو ملکر سے اسے وری طرح تاہ و بریاد کر کے رکھ دیا تھا یوں بو ملکر کنعانیوں کے لئے ایک نجات دہندہ بن کر اٹھا بونانیوں کو اس نے بدترین محکست وی اور باعزت طور پر وہ کتعانیوں کا عکمران بکر ان بر حکومت كرنے لكا و مرى طرف سراكيوزك مالات خراب بونے كے باعث اكالمقل افريق سے سراكيوز جلا کیا تھا یہ محض انتنائی جالاک اور عمیار تھا اپنی اس جالا کی سے کام لیتے ہوئے جلد تل سیرا کیوزیس عرات ہوئے مالات پر قابو یانیا اور وہاں پر اپنی حکومت ایک یار پر معنی مرنی تاہم اے پر بھی کنانیوں کے ساتھ کرائے یا جنگ کی ابتدا کرنے کی جرات نہ ہوگی۔

مومنوں ہے متعلق ہم نے یمال تک پہلے ہی ترزید لیا تفاکہ ان کے بادشاہ سرویوس کوخود اس ى بنى طوليد اوراس ك والموليوس في ايك ممرى سازش كے تحت مل كرديا تھا سرويوس كے عل کے بعد اس کا داناد لیوس رومنوں کا بادشاہ زبردستی بن کیا تھا ہیہ مخص انتہائی جابرانتہا درجے کا ظالم اور برکے درجے کا بے رحم انسان تھا تھمران طبقے میں ہے جس جس سے متعلق بھی اسے خدشہ ہوا كرتنے والے دور بس بيراس كے لئے تعلمو بن سكتا ہے اے اس نے فتل كرا دما نيلے طبقے كواس نے ہروقت کام میں معروف رکھنے کا فیصلہ کیا آگہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جبکہ او نیج طبقے کے امراء کو اس نے تھم دیا کہ دہ زیادہ سے زیادہ اپنی وولت کا حصہ مکومت کے ہاں جع کرا دیں ماک عکومت ان کی فلاح و بهبود کا کوئی کام شرور نیکریشتر ساجتیری اس سه به بهبی تحکم دیا که جولوگ ایش ودات حکومت کے پاس جمع نہیں کرانا جا ہے وہ روحنون کی مرزین سے نگل کر کہیں اور جا کر آباد ہو عائمیں لیوکس کا یہ تھم پاکر بہت ہے امراء نے فیصلہ کرانیا کہ اپنی بے شار دولت کو بچالے تھے۔ لئے دہ کی اور سرزمین کی طرف علے جاتے ہیں الذا جب وہ اپنی اپنی حویلیوں سے نکلے کہ کمیں اور ملے جائیں تولیو کم نے ان کے چیچے اپنے مسلم آدی لگا دیتے اور جب وہ اپنے اسپی شہوں اور قصبول ے نکل کر جائے گئے تو ان مسلح افراد نے ان پر حملہ کر کے ان کا قمل عام کر دیا اور ان کی ساری دولت لوث كر ليوكس كے سائے بيش كر دى اسى طرح ليوكس في نه صرف ذا تى خزانے ميں بلكه حکومت کے خزائے میں بھی ہے بناہ اساف کر دیا تھا لوگوں کے غضب سے بہتے اور ان کی جدروی

رہے اور تنہیں بتائے کہ تمہارے گئے کیا کیا خطرات اٹھ سکتے ہیں سیل کی ہے گفتگو من کر ان ان کے اور تنہیں بتائے میں لیوکس کو دلچھی پیدا ہوئی انڈا اس نے سیس کی مانگی ہوئی رقم دے کروہ تینوں سمایوں کے ملیلے میں لیوکس کو دلچھی پیدا ہوئی انڈا اس نے سیس کی مانگی ہوئی رقم دے کروہ تینوں سمایی ٹریدلی تھیں۔

ایس کا ایک مشیر تھا نام جس کا اوگواس تھا یہ بہترین متارہ شناس سجھا جا آ تھا ایو کس نے طلب کیا اور وہ کتابیں اس کے حوالے کیں کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے اور ان کے اندر سیل نے بواس کی حکومت سے متعلق پیش گوئیاں کی بیں ان کا جائزہ لینے کے بعد اگر ان بیں اس کے لئے کوئی خطرات بیں تو ان سے بیخے کے لئے کوئی خریر کرے اور اوگورس نے ان کتابوں کا بغور مسالدہ کیا اور پھر اور شاہ کو اپنی سے رپورٹ بیش کی کہ سیس نے ان کتابوں کے اندر تمہارے لئے بہت کی دشواریوں تشیفوں اور خطرات کا ذکر کیا ہے لئذا ان کتابوں کا انجی طرح مطالعہ کرنے سے بعد اب بھی جو دون کی صلت جائے گاکہ بیں چکے سوچوں کہ ان خطرات اور وشواروں سے کیے بچا جا اس کتابوں کا اور شواروں سے کیے بچا جا اندر کی گئی بیش کو کیوں کی دوہ ان کتابوں کے اندر کی مدت جائے گاکہ بین کر خوش ہوا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ ان کتابوں کے اندر کی گئی بیش کو کیوں کی روشنی میں سوچ بچارے کام لے کر کسی طرح آنے والے دور بیل اندر کی گئی بیش کو کیوں کی روشنی میں سوچ بچارے کام لے کر کسی طرح آنے والے دور بیل میشار ہوں سے بچا جا سکتا ہے۔

ابھی یہ سلمہ جاری نہ یادشاہ کے ساتھ آیک اور حادثہ پیش آیا اور وہ یہ کہ لیوس نے اپنے شاہ میں سلمہ جاری نہ یادشاہ کے ساتھ آیک مندر بنا رکھ تھا اس مندر کے اندر اللہ وہ بنای محل کے اندر عباوت کے لئے شاہی خاندان کے افراہ گوشت اور کھانے پیٹے کی دو سری اشیار کھا کرتے تھے آیک روزانیا ہوا کہ آیک از دھانہ ہا نے کمال سے نمودا رہوا اور زیس دیو آگی خوشنودی کے لئے جو گوشت اور کھانے کی ویگر اشیادہ اس می جاتی تھیں وہ سب نگل گیا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے کیوس برا پریٹان اور فکر مند ہوا کہ یہ اڑدھا آ فر کمال سے آیا اور گیا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے کیوس برا پریٹان اور فکر مند ہوا کہ یہ اڑدھا آ فر کمال سے آیا اور یہ زیوس دیو آگے مندر کی ساری اشیا کو نگل گیا ہے قواس کے اس کی اپنی ذات پر کیا اثر ات مرتب ہو گئے ہیں یہ جانے کے اس نے آزدھا فا افد ہیش کر کے ان بو کئے ہیں یہ وائے کہ اس کے لیوس کی طرف تجوایا آ کہ ان کے سانے آزدھا فا واقد ہیش کر کے ان سے معلوم کرے کہ اس کے لیوس کی طرف تجوایا آ کہ ان کے سانے آزدھا فا واقد ہیش کر کے ان نہیں معلوم کرے کہ اس کے لیوس کی طرف تجوایا آ کہ ان کے سانے آزدھا فا واقد ہیش کر کے ان نہیں معلوم کرے کہ اس کے لیوس کی طرف تجوایا آ کہ ان کے سانے آزدھا فا واقد ہیش کر کے ان نہیں میں ہوں کے دیتے ہوئے گئی تھی اور جانا تھا جہاں سے بھاب بھت اشتی تھی اور دہاں وہ عورت نہیں میں اور دہاں وہ عورت کو ایش کی کا دیا ہوں کے دیتے ہوئے گئی ایک میں انہوں نے آپ میں میاں وہ عورت کی بیاریوں کے دیتے ہوئے بیاں وہ کو رہ بیکن اس وہ تھی مدر میں جو کہاں بیاں میارہ شاس انہوں نے آپ میں میارہ شاس سے بھاب ہوں ان انہوں نے آپ میں انہوں نے آپ میں میں میں کہاریوں نے دو بھی ستارہ شتاس سے بھاب ہوں ان انہوں نے اپنے میں میں میں انہوں نے اپنے میں میں میں انہوں نے اپنے میں میں میں میں دیا ہو میں میں انہوں کو بھی کو کہاں سا دیا کرتی تھی گئین اس وہ عورت میں کے بیاریوں نے ذور بھی ستارہ شتاس سے بھالے تھی انہوں کو بھی کو کھی کی انہوں کو بھی کی کو کہاں سا دیا کرتی تھی گئین اس وہ کو رہ

ماص کرتے کیا ہے اسے قائی و بہود کے کہ کام بھی کرنے شروع کے اس نے کو ستانی کیٹھال اور زیوس دیو آگا ایک بہت بڑا مندر تغییر کیا اس کی آرائش اور اس کی تزئین علی بڑی پولی رقوم فریق کیس اور انسان نے اس لئے کیا کہ لوگ اس کے کاموں سے متاثر ہو کر اس سے فرت کرنا ترک کردیں۔

جع کر لئے تھے جس کی بنا پر اب مندر میں ایک پوری کونسل جمع ہوگئی تننی اور جب بھی النظامی سامنے کوئی مسئنہ پوری کونسل ستاروں کا حساب کتاب کرنے کے بعد لوگوں کو ان کی مشئلات کا جواب دیا کرتی تھی۔ مشئلات کا جواب دیا کرتی تھی۔

رومنول کا بادشاہ لیوئم کے وونوں بیٹے اور اس کا بھیجا پروٹس جب لیوئم کا پیغام لے ک وُنْفِي مندر مِين سِنْجِ اور ان سنة الرُّوها كا واقعه بيأن كيالو وْلْفِي مندر كي كونسل كا اجلاس طلب كيال جس بیں زبوس دیر تک مندر میں بیش آنے والا ا ژوھا کا معالمہ سایا گیا کونسل کے سارے ممران نے واقعہ غور سے سنا اور پھر دو تھن روز تک باہم مسلح و مشورہ کرنے کے بعد ڈکھی متدر کے ان پہاریوں کی کونسل نے لیوکس کے دولوں بیٹے اور سیتے بروئس کو یہ جواب دیا کہ یہ جو اور مال زیوس دیو آے مندرے ہرچیز کو چٹ کر کیا ہے سے حادث اس بات کی طرف نشاندی کر آ ہے ک عنقربیب کوئی مخص جو کہ لیونمس سے مخالفین میں ہے ہوگا وہ لیونمس کی حکومت کا خاتمہ کردے گا۔ الیوس کے دونول بیٹول نے یو چھا کیا ہمیں بنایا جا سکتا ہے کہ وہ مخص کون ہوگا کہ جو عادمہ یاپ کی حکومت کا تخت الت دے گا اس پر وافعی مندر کے پہاری اور ستارہ شاس کتے گا کہ متار شتاس کی مروے اسکا نام تو نہیں بتایا جا سکتا گاہم بید نشاندہی منرور کی جاسکتی ہے کہ وہ محض جو لیو کی کی حکومت کا تختہ النے گا وہ اس کا کوئی قریبی اور عزیز رشتہ دار ہی ہوگا اور اس کی نشانی پیاہو گی کہ سب سے پہلنے وہ لیونس کی مان کے یاؤن کو پوسا دے گا ڈنقی مندر کے پچار یوں کا میہ جواب س ا لیوکس کے دونوں بیٹے اور ہمتیجا براکس نے آپس میں ملکے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ڈاٹن مندر کے پہاریوں نے اس حادثے کا جو جواب دیا ہے اس کی اطلاع نیونس کو نسیس کرتی جاہے آگہ وہ فکر مندی میں نہ بڑ جائے تینوں نے ملکریہ فیصلہ کیا کہ واپس جاکریہ جواب دیں ہے **کہ ڈلٹی** مند کے پچاریوں نے اس حادثے کا یہ جواب ریا ہے کہ رومنوں کے حکمران پر عارضی طور پر چھوٹی مبلاً كوئى مصيبت آئے كى اس كے بعد حالات اس كے حق بيس درست موجائيں مے بيس متيول نے والیس روم جا کرلیوکس کو بھی جواب ویا کہ ڈلفی مندر کے پجاری کہتے ہیں کہ یہ جو اور دھا کا واللہ زیوس و آئے مندر میں بیش آیاہے اس کے باعث جموثی موٹی کوئی تکلیف واروہوگی اس کے بعد حالت درست ہو جائیں ہے یہ جواب من کرلیو کس اپنی جگہ مطمئن ہو گیا تھا لیکن اسکا بعتیجا پروٹل جو اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ڈلفی مندر کی طرف کیا تھا اس کے ول میں لیوکس کو تخت ہے محروم کرنے اور خود عکمران بنتے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی اس میں لیو کس کو تخت ہے محروم کرنے اور خود تحكمران بننے كى خواہش بيدا ہو كئى تھى اس لئے كه ليوكس جو بروئس كا يكا تھا اس ا یدوئس کے باب اور کھے دو سرے عزیزوں کہ اس بتام موت کے گھاٹ آثار دیا تھا کہ آئے والے الا

المان المسلم ال

یہ حودم کرنے کی ابتدا کردی تھی۔

ایوس کے لئے پر بختی کا تیمرا واقعہ یہ شروع ہوا کہ اس کے بھتیج بروٹس کا ایک عزیز تھا تام

بر کا کلا کینوس تھا اس کلا ئینوس کی بیوی لکر بھٹیا انتہائی تشم کی خوبصورت حسین اور پر کھٹ شمی

اور لیوس کا جیٹا سکوس اسے بری طرح پند کر آتھا ایک وفعہ جبکہ کلا ئینوس اپنے سسر کے ساتھ

اور لیوس کا جیٹا سکوس اسے بری طرح پند کر آتھا ایک وفعہ جبکہ کلا ئینوس اپنے سسر کے ساتھ

ار بید دنوں کی معم پر گھرسے یا ہر تھا تو سکھ سے اس کی غیر حاضری سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اس کی

ایوں کر رسا کو ب آبرہ کر دیا لکر بھٹیا نے اس حاوثے کی اطلاع فورا "اپنے شوہراور اپنے یاپ کو

وی نہرس کر اسکا شوہراور باپ ہے حد شفیناک ہوئے اور انہوں نے روم واپس آکر اس معاطے

وی نہرس کے صلاح مشورہ کیا اس لئے کہ بروٹس ان کا قربی رشتہ دار تھا یہ خبرس کر بروٹس نے

اس دوز اپنے سارے عزیزہ اقارب کے سامنے حمد کیا کہ وہ اس ہے آبروئی کا انتقام ضرور لے گا

اور لیوس اور اس کے بیوں کو ضرور آبی و تخت سے محروم کرکے دیے گا۔

اور لیوس اور اس کے بیوں کو ضرور آبی و تخت سے محروم کرکے دیے گا۔

روش نے اندر بی اندر اپنے جھااورردمبوں کے بادت و نیوکس کے خلاف ایک تحریک ہے ترک کے خلاف ایک تحریک ہے ترک کے خلاف اٹھ کھڑا ہوئے ۔ وہ جگہ جگہ کھر کھر بستی نہتی اس کے مظالم اور اس نے جیوں کی بدکاریوں کا ذکر کرتا اس طرح اس نے کیلئے تیار کر لیا تھا یہاں تک

(0)

ایک وقت ایدا آیا کہ لوگ روم شمراور دو سرے بڑے بڑے قصبوں کے اندرلیوس کے طلاف اٹھ کھڑے ہوئے جس کے بیسے لیوس اور اس کی بیوی طولیہ روم سے بھاگ کھڑے ہوئے لیوس نے اپنی بیوی طولیہ روم سے بھاگ کھڑے ہوئے لیوس نے اپنی بیوی طولیہ روم سے بھاگ کھڑے ہوئے اپنی شریس جا کر بناہ سے اپنی بیروں کے بنا تھ سنر کرتے ہوئے اپنے آبائی شریس جا کر بناہ سے لیالیوس کا بیٹا سیکوس جو حرام کاری بیس مبتلا ہوا تھا اس نے بھی روم سے بھاگ کر کہیں بناہ سے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں پچھ لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے قل کر دیا اس انقلاب کے بعد بروٹس کو رومنوں نے اپنا بادشاہ اور حکمران تشلیم کر لیا تھا۔

انقلاب کے بعد بروٹس کو رومنوں نے اپنا بادشاہ اور حکمران تشلیم کر لیا تھا۔

لیوکس چو نکہ کانی مال و دولت سمیٹ کر اسپنے آبائی شہر کی طرف کمیا تھا اندا اس نے اس

وت كو كالم يحين لا تسته عبولائك وَبَالْ بِرَصْحَ بَرْكِ لو يُون كو اپنے ساتھ ما ليا تھا اس ملرح اس لے اللّ نبائی شمر کے عدوہ دو سرے قریبی شہروں میں بھی اپنا ایک مخصوص حلقہ بڑی تیزی ہے تیار کی شردع کر دیا تھا دو سری طرف بروٹس چو تک ابھی تیا نیا حکمران بنا تھا لئذا وہ فی الفور لیونس کے کمائی شرمیں اس کی حرکت میں نہ سسکا اس ود وان لیو کس نے مزید جالا کی اور عماری ہے کام لیااس نے ے پچھ آدی روم شر بھوائے انہول نے اندر ہی اندر پھے سرداروں اور المکاروں سے مل کراور انہیں بے شار مال و روات و ہے ہوئے بروٹس کے خلاف انتلاب برپا کرنے کی کوشش کی اس سازش میں خود بروش کے دو بیٹے بھی شامل تھے لیکن خوش شمتی ہے بروش کو اپنے ظاف اس سازش کا قبل از وقت بی بعد پیل گیا لفذا اس نے سارے سارٹی سرداروں اور اپنے دونوں بیوں کو بھی جو اس سازش میں شامل تھے موت کے کھان اٹار دیا۔

اس دوران لیونس ہے کار نہیں ہیٹھا بلکہ اس نے اپنے حامیوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اپنے بیتیم بروٹس ہے انقام لینے کے لئے اس کشکر کے ساتھ اس نے روم کی طرف چیش قدی کی روم سے باہر کو استانی مسلوں کے اندر ایک خوفتاک بخنگ ہوئی قریب تھاکہ بروٹس کو ایک شاندار فخ نصیب ہوتی پر عین اس موقع پر بروٹس جنگ میں کام جاگیا لاڑا اس کے عامیوں کی شندار فنخ قریب آئے آتے دور ہو گئی اور جنگ کا سلسلہ کچھ اس طرح عاری رہا کہ نہ لیو کس چیچے ہننے کو تیا رتھا۔ اور نہ ہی بروٹس کے حامی پسیا ہونے کو تیار نئے گئی روز تک مید جنگ اولی ر ہی اور بروٹس کے بعد لوگوں نے اپنے چھوٹے کمانداروں کے تحت لیوٹس کے خلاف جنگ جاری مر کھی اسی دوران مبلکیوس نام کا ایک انتہائی ولیراور بماور جوان جٹک کے دوران بروٹس کی طرف ے جنگ جاری رکھنے والے جرنیلوں کے پاس آیا اور انہیں کتے لگا جب تک روم کا سابق بادشاہ لیو کس زندہ ہے اس وانت تک بیر جنگ بند نہیں او سکتی اور وہ یہ بھی کہنے لگا کہ اس نے لیو کس کو جان ہے مار دینے کا عزم کر رکھا ہے اس مقعمد کے لئے وہ دشمن کے نظر میں جائے گا اور اجانگ یوکس پر تملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دے گا بروٹس کے جزئیلوں نے سیکیوں کی اس تجویزے انفاق کیا لنداسکہوس رات کی تاریجی میں وسٹمن کے براؤ میں واخل ہو کیا تھا۔

یہ مبلکیوس بقیناً" لیونمس کو ختم کر رہتا لیکن عین وار دات کے موقع پر یہ پکڑا گیا لیونمس کو جب خبرہوئی کہ ریہ جوان اے ممل کرنے کیلئے بروٹس کے حامیوں کی طرف ہے آیا ہے تواس نے ازبیس دے دے کر اس نوجوان کو قبل کر دیا بروٹس کی موت کے بعد ایک پر ٹیل پر تیوس کو بونائیوں نے اپنا کماندار مقرر کرنیا تھا اور اس کے تحت رہ کر وہ لیوکس کا مقابلہ کرنے گئے تھے لیوکس نے جب دیکھا کہ وہ بروٹس کے حامیوں کا مقایا کر سکتا ہے تو اس نے جنگ میں تیزی پیدا کردی ایکن اس یار یعی

ے ابوی ہوئی اور بروٹس کے عامیوں کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس ے آہت آہت درمیان روی سے جنگ جاری رکمی اور ساتھ می ساتھ وہ اپنے حامی شروں سے یں تزی کے ساتھ رسد اور کیک عامل کرنے لگاجب اس نے خیال کیا کہ اے مناسب رسد اور یں میں ہے اور اب ئے اور آزہ دم اللكر بے ساتھ حملہ آور ہو كرود بروٹس كے حاميوں كوپسيا ہونے پر مجبور نہ کر سکا بلکہ دن بدن اپنے لفکر کی حالت اہتر ہوتی چلی گئی اس لئے کہ اس نے کرائے م لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا جن کے مطالبات دن بدن زیاوہ سخت اور نا قابل برداشت ہوتے یلے جا رہے سے یمال تک کہ لیوس نے میدان جگ چھوڑتا جایا بروٹس کے عامیوں کو بھی اس کی نبرہو گئی تنمی لنڈ انہوں نے زور دار حملہ کیا جس کے باعث لیو کس اپنے لئکر کے ساتھ پھاگ گیا تھا ان جنگ میں دہ بری طرح زخی مجی مواقعا لندا ان زخموں کی تاب ندلا کروہ چند تی وان بعد موت کی سمری نیند سوگیا اس کی موت کے بعد روم میں ایک طرح کا امن سکون ہو تمیا تھا رومنوں نے اسپنے ایک سابق بادشاہ کے بیٹے مرتوس کے سریر آج رکھ کرا ہے! پنا بادشاہ بنا لیا تھا اس جنگ کے دور ان کالاؤہویں نام کا ایک مخص بوی جیزی سے ابھر کر سامنے آیا کیونکہ اس نے ان طویل جنگوں کے ورمیان برونس کے عامیوں کی ہے پناہ مدو کی تھی ہے مخص انتہائی امیراور صاحب ٹروت تھا اس نے الی بوری دونت کو ہموٹس کے عامیوں پر خرج کر دیا تھا ردمنوں کو کلاڈیوس کی اس جاناری اور ظوم کو ایبا پند کیا کہ اس نے اس کلاڑیوں کے خاندان کو وہ عظمت اور وہ عزت دی کہ اس جنگ کے بعد تقریبا" پانچ سوہرس تک کلاؤیوس خاندان کو رومنوں کے اندر پیشد محرّم اور بائزت سمجما

بیناف بیوسا اور سیم نے چیز روز تک بایل میں یعقوب اللبی بی کے یمان قیام کئے رکھا اس دوران بوناف نے ایلیا کی مدد سے ان جاروں کا تکول کا سراغ لگالیا تھا جنوں نے بعقوب ا قلبی کے دو قریبی رہتے وار اور اس کے کارندوں کو قبل کردیا تھا ان جاروں کو ٹھکانے لگانے کے بعد كيتم كي خوابش بريوناف بيوسا اور كيتم كوفي كرايشياء كوچك بيل ساروس شهري بابر كيتم ك کل کی طرف رواند ہو کیا تھا۔

سد پرے قریب ہوناف اور بیوسا کیتم کے ساتھ دریائے مینڈر کے کنارے اس سے محل کے باہر نمودار ہوئے اس موقع پر کیتم نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یو ناف اور بیوسا کو خاطب کرتے ہوئے کما آج میری خوشیوں اور میرے اطمینان کی کوئی عد اور کوئی انتہا نہیں ہے کہ تم دونوں میرے کئے پر میرے ساتھ میرے اس محل میں رہنے پر آبادہ ہو گئے ہو اب تم دونوں خیرے ساتھ آؤیس تہیں اس محل کے سارے کمرے وکھائی ہوں مجھے امید ہے کہ یمال تم دونوں

جا باريا-

میرے ساتھ رہتے ہوئے ؛ طمیمتان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو سے اس کے ساتھ بھی کیتم یونانہ اور بوس کو لے کر تحل میں داخل ہوئی ہوتاف اور بیوسائے دیکھا کہ دریائے مینٹر یالکل اس محل کی بیرونی قلعہ نمادیواروں سے ظراکر گزر آفا کل کے مختلف کروں نے گزار نے کے بعد کیتم اقیم ایے کرے بیں لائی جس کی کئر کیال دریائے مینڈو کی طرف کھلتی تھیں پھر کئم نے خصوصیت کے ماتھ او باف کی طرف ویکھتے ہوئے کما کل کے اندویہ کمرہ جس میں ہم اس وقت کمرے ہوئے ہیں ہم مینوں کے لئے ممان خانے کا کام دے گاجو بھی کوئی ہم سے ملنے آیا کرے گائی کرے کو ہم دیوان خانے کے طور پر استعمال کریں سے اب آؤیس تم دونوں کو وہ کمرے و کھاتی ہول جو تمماری خواب گاہ کے طور پر استعال ہوں گے۔ کڑی ہے دریا میں کود کیا آگر میں اور تم تھوڑی دیر مزید اس کرے میں تھرجاتے تو ہم دونوں کا

یوناف نے کیم کی اس مفتلو کا کوئی جواب نہ دیا تھا اس کے کہ اس کرے میں آنے کے بعد بيوسائن ويکھااس كے چرے پر الرو مائيت و بے يقني كے وحند كے بدكراں آر ذو كا سرسام اور لمحوں، کی آوارگ کے ساتھ ساتھ ہے انت راؤں کے عذاب ہوش مار نے تھے بیوسائے یہ بھی دیکھا کہ ا یو ناف کی سکتی نظروں کی آج میں الم افروز بیداریاں قطرت پوراسرار قوتیں اور موت کے سے تاریک بیوے رقص کر رہے تھے کیتم نے بھی یوناف کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کرایا تھا یونان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ہوس کے نضور و سخیل میں سالوں کی کمک اس کے بھین اور تمناؤں میں مینوں کی تؤپ اس کی امیدوں اس کی خواہدوں میں گرم جوالا کے سے انداز برپاہو کھے منے اس صورت حال کو محسوس کرتے ہوئے بوسانو باف سے پچھ کھنے بی والی متی کہ اچا تک بوناف يست بارود اور جوش مارت بوے الاؤكى طرح تركت على آيا أملى برده كراس فوراس بوساكو اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا چرائی سری قونوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دہ تیزی سے بھاگا اور كرك كاده كمزى جو دريائ ميندرى طرف كلتى تحى ال من من عدوه يوسا كول كردريائ ميندر میں کود کیا تھا۔

اس مورت حال سے مشترے لئے بوسا بھی اپنی قوتوں کو حرکت میں الے آئی تھی اس ا بعی جان لیا تفاکہ یہ جو یوناف اجا تک اس طرح حرکت میں آیا ہے تو اس کا کوئی ضرور وجہ اور بتیاد ہوگی اندا یو باف اور بیوسا دونوں میال میوی اپنی مری قونوں کو حرکت میں لائے کے بعد دریائے مینڈر کے دو مرے کنارے جاتمودار ہوسئے تھے۔

كيتم ك محل كى يالكل سيده عن دريائ مينزر ك دومرك كنارك برجائ ك بعد ا ج تک بیوسائے بوے تعجب اور حمران سے بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ اچانک آپ کو کیا ہوا ہے کے محل کے اس کرے میں اچانک آپ کی حالت بدل کی میں تو پریشان عی ہو گئی تھی پھر

ن آپ نے مجھے اچک لیا اور اس کمرے کی کھڑی سے دریائے مینڈر کے اندر چھلا تک لگا دی ہے۔ ای آپ نے اس کل کے اندر کوئی غیر معمولی انقلاب دیکھ لیا تھا جس پر آپ نے ہیں قدم اٹھایا اور ا آپ نے بیرسب کچھ بغیر کمی وجہ کے کیا ہے تو کیتم جس کے ساتھ ہمارے اتنے ایکھے اور مشکم النات ہو گئے تھے وہ ہم دونوں کے متعلق کیا سوچتی ہوگی اس پر بوناف بردی تواضع اور جاہت اور نا و مرافقت میں بیوسا کو مخاطب کر کے کہنے لگاسٹو بیوسا میں نے واقعی کیتم کے اس محل کے اندر سر اک غیر معمولی انتظاب بریا ہوتے و کھا تھا جس کی بنا پر میں حمہیں اٹھا کر محل کے اس کمرے کی ا بنودی اس تحل کے اندر خطرے اور اندیشوں میں ڈوب کر رہ جاتا۔

یوناف تھوڑی دیر کے لئے رکا پھراٹی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا سنوبیوسا اس الل كے أيك كمرے ميں واخل موتے وقت اجاتك! بليكا ميري كرون سے في الفور عليحدہ موكئ تفي مام طور پر جب وہ میری گرون سے علیحدہ ہوتی ہے تو بڑی نرمی اور بڑی آہستگی سے اس دیتی ہوئی وہ بلجدہ ہوتی ہے لیکن اس محل میں داخل ہونے کے بعد وہ اس قدر جلدی اور تیزی ہے میری گردن ے ملیحدہ ہوگئی تھی جیسے وہ غیرمعمولی صورت حال کاشکار ہوگئی ہو ایسا ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد المرابط المائة ميري كردن يركمس ويا اوربيه كمس مجھے كھ غيرمعروف لكا اس لئے كد عام طور يرجو الله میری گردن پر جولمس دیا کرتی ہے یہ نیالمس اس سے طویل اور پچھ نا آشنا سا تھا اور پھرمیری كردن يركمس ديے كے بعد الملكائے جھے سے كماكہ وہ بغير كمي خطرے اور وركے كيتم كے ساتھ ال محل میں داخل ہو جائے اور بیر کہ سیتم ان کے لئے مخلص اور غم مسار ہے اس بات نے بھی مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا اور میں اس شے کا شکار ہو گیا تھا کہ یہ نمس ایلیکا کا نہیں اور بیر جو جھے سے محقتگو کی گئی ہے ہیں بھی الملیا کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور اس پر مزید ہید کہ جس وقت کیتے ہمیں کے کر دریا کے کنارے والے تمرے میں واخل ہوئی تھی جس کی کھڑی ہے لے کر میں حمہیں کووا تحاتواس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے جس کمرے سے ہم گزرتے تھے اس کمرے کی راہ داری کے جھوٹے سے ایک جھے پر میں نے عزازیل کا ایک عکس دیکھا تھا اور بس اس عکس نے میرے الرے شبول کی جمیل کر کے رکھ دی تھی لنڈا اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایک مت برا فیصله کیا اور حمیس ایک کریس اس کھڑ کی سے دریا ہیں کووگیا تھ۔۔

يمال تك كنت كت يوناف خاموش موكيا تفااس لئه كدا بلكان اس كي كرون يرمس ويا تفاجس كامطلب تفاكدا بليكا ان ہے كچھ كمنا جاہتى تھى بيوسا بھى بڑے غور اور توجہ ہے نوباف كي طرف دیکھتے گئی تھی اور وہ اس جیتو میں مبتلا ہو گئی تھی کہ دیکھیں کہ اس معاملہ میں ابلیکا کیا

كے اندر ایك رياست ہے نام جس كا مقدونيہ ہے اس رياست مقدونيد كا حكمران سكندر طافت كا ایک بھنور اور توت کا ایک شعلہ بن کر نمودار ہو رہا ہے اور عنقریب کمی سمت کا رخ کرکے یہ اپنی نه ختم ہونے والی فتوحات کا سسلمہ شروع کر دے می جمال تک سکندرے متعلق تفصیل سے کچھ کننے کا تعلق ہے تو میں تم دونوں میال ہوی ہے یہ کمہ سکتی ہوں کہ سکندر سے پہلے مقدونید کی ریاست کا حکمران اس کاباپ، نیمتوس تھا ہے۔ فیلقوس جب اول اول مقدونیہ کی ریاست کا حکمران ہوا تو پہلی بار سے مقدس جزیرے سیمو تھریس میں دیوی دیو تا کے تہوار میں شامل ہونے کے لئے ایک نہوار کے موقع پر جب شعلوں کی ہراتی روشتی میں دیو کیسی دیو تا کے مندر کی پجار نیس رقع**ں کر دہی**ں تھیں تو ان بچارتول کے اندر سے اس نے اپنے لئے ایک پجارن کو پند کیا یہ بجاران انتائی خوبصورت بمترین جسم نی ساخت کی ولک اور مشیع کی حد تک دلکش اور خوبصورت محمی اس پجاران كا نام اوبيياس تفايس اس نيلقوس في اوليمياس نام كى اس پجاران سے شادى كرلى جس كے بلن ے اسکا بیٹا سکندر بیدا ہوا۔

یہ نیمتوس شروع شروع میں اپنی بوی اولیدیاس اور بیٹے سکندر کے ساتھ ایت آبائی شرائی گائی میں رہتا تھا پھرجب اس کی ریاست کی حدود بردھنے کلی اس کے اشکروں میں اضافہ ہوا اسکی طانت اور قوت بڑھی تواس نے اپنی ریاست کے لئے خلیج تفسل کے کنارے ایک نیا مرکزی شرفتیر كياجس كا نام اس نے پيدا ركھا بيلا شركى تقيرے موقع ير فيلقوس نے اپ لوگوں كو مخاطب كرتے ہوئے کما تھا کہ آگر سمندر کے اندر دور در از سفر کرنے کے لئے ہمارے پاس جماز نہیں تو کیا ہوا میں اسے مرکزی شرکو کو ست فی سلطے اٹھ کر خلیج تحسل کے کنارے لے آیا ہوں الکہ ہم سمندرے

پیلا شر تعمیر کرتے وقت فیقوس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس شرکے ارد کرو کوئی فعیل نہ ہوگی میہ چھوٹا سا ایک شرقعا تمام مکان اب بھی سٹک خارا کے بینے ہوئے میں اور ان مکانوں کی وضع تطع سیا ہیوں کی یار کوں جیسی ہے شہرکے اندر یاغات بھی ہیں وسیع بازاروں کی جگہ اس میں چکر کالمتی بری بری کلیاں ہیں جس میں جابجا زینے سبنے ہوئے ہیں ماکہ لوگ اوپر پنیچے جا سکیں اس شمر کو چو تک بہاڑ کے دامن میں تقبیر کیا گیا تھا لاندا شہر کے اندر قدم تدم پر نشیب و فراز تھے لیکن فیلقوس کے بیٹے سكندر كوبيه شهر همركز پسندنه تعاوه سمجصنا تهاكه اس شهر بين بار بار بهمي نشيب اور بهي او نيجائي كي طرف جانا پرتا ہے لہذا اس شہر کو اپنے نشیب و فراز کی وجہ سے سکندر اے اپنے لئے ایک قیدخانہ اور زندان سمجها كرياتها

نيسوس كے زمانے تك الل مقدوني كى الزائيال كچھ يول تھى كدوه صرف دريائے و يعبوب

سے جنگلی باشندوں کے تیمانوں یا ویسے ہی وحشی سواروں کی بورشوں کو روکنے تک محدود تھے شروع ریاں شروع میں فیاتنوس کی ریاست کے ذرائع آمرنی ہے حد محدود تھے اور وہ بوی مشکل سے اپنی ریاست ر حملہ آور ہونے والے وحثی باشندوں ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکتا تھا پھراس کے بعد ایسا ہوا ر فیاتوں کو کوہ پیگایوس کے اروگرو سونے اور جاندی کی کائیں ملیں جن کی وجہ سے اس کی ریاست خوب بالا مال ہو گئی حالا تکہ اس سے پہلے مقدونوی حکمران اپنے سکے تک جاری نہ کر سکتا تھا وہ اس وقت ا کیمسز کے نمایت تغیس اور روپہلی سکے ہی ہے کام لیٹا تھا اب بی ریاست بیس سونے اور جاتدی کی کائیں ملتے کی وجہ ہے وہ خوشخال ہو گیا تھا جس کے باعث اس کی رعایا بھی خوشحال ہو اراس ہے محبت کرنے تھی تھی۔

اب قبالتوس مرج كا ب أس كى جكه اب اس كابينا سكندر مقدونيه كالحكمران ب اس سكندر نے اپی عسری طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنیا ہے جس قدر تشکر اس کے باب فیقوس کے زمانے تک ہوا کر یا تھا اب سکندر نے اس لشکر میں کئی گناہ اضافہ کرنیا ہے پہلے اس کے پاپ نیاقوس کے پاس کوئی بحری جماز تک نہ تھااب سکندر نے اپنے لئے ایک بہت بڑا بحری بیڑا بھی تیار کرلیا ہے اور ميرا اندازه ہے كه اب وہ عنقريب كسى ملك كى تسنير كيليج فكلے گاللذا ميں متهيس مشورہ وول كى كه تم یاں ہے مقدومیے کی ریاست کا رخ کرووباں اس کے عکران سکندر کے ساتھ رہواس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہارا وقت بھڑین انداز میں گزرے گاہوناف اور بیوسانے ابلیکا کی اس تجویز سے الله فل كيا بجروه دونوں ميال بيوى وريائے مينڈر كے كنارے سے يونان كى رياست مقدوميدكى طرف

بدناف اور بیوسا بالا شرص محور دو رف اس میدان کے قریب تمودار ہوئے جو سکندر کے باپ نیاتوں نے ایک جمل بھی کتا ہے محوروں کی دوڑ کے لئے ایک خاص اہتمام سے بتایا تھا اس میدان کے پاس کھڑے ہو کرووتوں میاں ہوی نے پیلا شهر کا جائز ولیا انہوں نے دیکھا دشمن سے حفاظت کے لئے اس شہر کے گرد کوئی فعیل نہ تھی ہے شہرایک ننگ اولچی وادی پر واقع تھا یہ ایک جعوثا ساشرتھا تمام مکان سک شارہ کے نتھے ان کی وضح تطلع سپاہیوں کی بار کول جیسی تھی شہر کے اندر یاغات بھی نہ شے وسیع بازاروں کی جگہ اس میں چکر کھاتی بوی گلیاں تھیں جن میں جا بجا زسینے بے ہوئے تھے اکد لوگ اور بنجے جا سكيں حقيقت سے كديہ شهرچونكد كو ستاني سلسلے كے وامن میں بنایا گیا تھا لانڈ اس کے اندر کافی بلکہ ندم قدم پر نشیب و فراز تھے گھوڑووڑ کے جس میدان کے قریب بو ناف اور بیوسانمودار ہوئے تھے اس کے قریب ہی ایک قبرستان تھا جس کے اندر آیک بلند ٹیلا تھا دونوں میاں بیوی اس ٹیلے پر چڑھ گئے وہاں کھڑے ہو کروہ پیلاشسر کے قریبی سمندر کی سیاہی

الکی دورہ ایک میں بوچھ سکتا ہوں کہ تم کس سلسلے میں سکندر سے ملنا جاہتے ہو اس پر بوناف نے ارسلوبیا ہی چند میری قوتوں کا اظہار کیا اور اس پر بیہ فاہر کیا کہ وہ بید امید رکھتا ہے کہ عنقریب سکندر ارسلوبی چند میری قوتوں کا اظہار کیا اور اس پر بید فاہر کیا کہ وہ بید امید رکھتا ہے کہ عنقریب سکندر ایک اس بیش بیش ایک ساتھ این ہمایہ سلطنوں پر حملہ آور ہوگا لاز اس کے ساتھ رہ کروہ ان جنگوں میں بیش ایک والے عالم ایس کے بائی میں میں میں میں میں میں ان دوتوں سے کہا تم دوتوں میں میں ان دوتوں سے کہا تم دوتوں میرے ساتھ او میں تم دوتوں کو سکندر سے ملا تا ہوں اس پر بیان اور یوسا خاموش سے ارسلوکے ساتھ ہو گئے۔

ان دونوں کو لے کر ارسطو سیاا شرکے اس بلند نیلے کی طرف آیا جس کے اوپر مقدونیہ کی بیانی سلانت کا محل بنا ہوا تھا ارسطو ہوناف اور بیوسا کو لے کر آیک ایسے کرے بیں وافل ہوا جس بین بہلے ہے مقدونیہ کا محکران سکندر اور اس کی ہاں اولیدیاں بیٹے ہوئے شے ارسطونے سب سے بہلے ہوناف اور بیوسا کا تعارف سکندر اور اس کی ہاں اولیدیاں سے کرایا پھر آگے بڑھ کر اس نے محدد کے کان میں پچھ کما جس کے جواب میں سکندر کے چرے پر گری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی محدد اپنی جگہ ہے المحق ہوئے ہوئے اور بیوسا کو آگے بڑھ کرایک قربی نشست پر بیٹھنے کی اور اس نے اپنی جگہ ہے المحق ہوئے ہوئاف اور بیوسا کو آگے بڑھ کرایک قربی نشست پر بیٹھنے کی دوران ارسطو سکندر کی ماں اولیدیاس کی طرف بڑھا اس کے کان میں بھی اس فی بیان اپنی جگہ سے وہ المحق کی کھی جھی میں کراولیدیاس کے حسین چرے پر گری مسکرا ہے بھی اس اس کے بوٹ کا شانہ محقوت کے بڑھ کر اس نے نشست پر بیٹھی ہوئی بیوسا کو اپنے ساتھ بیٹا لیا اس کے بعد اس نے بوٹ کا شانہ محقوت ہوئے کہا تم دونوں میں بھی ہوئی بیوسا کو اپنے ساتھ بیٹا لیا اس کے بعد اس نے بوئا کہ کان جس بھی بھی میرا بیٹا مقدونیہ سے باہر سی حشیت مقدونیہ جس ایک معزز مہمان کی سی ہوگی اور جب بھی بھی میرا بیٹا مقدونیہ سے باہر سی جگ پر روانہ ہوگاتو تم دونوں میاں بیوی مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہا کرد ھے۔

یماں تک کہنے کے بعد اولیمیاس جب خاموش ہوئی تو سکند رنے یوناف اور بیوسا کو مخاطب

کرتے ہوئے کہا تم دونوں میاں بیوی بہت عمدہ اور مناسب دفت پر میری طرف آئے ہو تھوڑی دیر

تک مقدونیہ کے سارے سیاہ ممالار اور اعیان سلطنت یماں جمع ہوں گے اور ہاہم مخورے کرنے

کے بعد پھرہم سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ مقدونیہ سے یا ہر تملہ آور ہونے کے لئے ہمیں کمال اور

مرک جگہ سے ابتدا کرنی جائے۔

مکندر کئے گئے خاموش ہو گیا تھا اس کے کہ اس بڑے کمرے میں باری باری بست سے
لوگ اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے جوں جول سر لوگ آتے جا رہے تھے بوناف کے قریب بیشا
عواار سطوان آنے دالے لوگوں سے متعلق ہونان کو تقصیل سے بتا آیا جا رہا تھا تھوڑی دیر تک دہ کمرہ
جمال پہلے صرف سکندر اور اس کی مال اولیمیاس جیٹھے ہوئے تھے اپنی بوری کشتول کے ساتھ

ما کل خیج صاف دیکھ سکتے تھے اور اس مناحل بخرکے ساتھ ساتھ سفید خطا کی طرح ایک شاہراہ بھی دکھائی دیتی تھی ہدوہ بن شاہراہ تھی جو بوتان سے ایران کی طرف جاتی تھی اور جے ایران سے باوشلہ ذر کسیز نے ایک صدی بیشتراس وقت بنواید تھا جبوہ ایشیائے کو چک سے چل کر بوتان کو قی کرنے کے لئے آیا خو گو اس مے تملہ آور ہوئے کا سے آیا خو گو سے آیا خو گو کرنے ہوئی تھی باہم اس کے تملہ آور ہوئے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس شاہراہ کی تغییر ہوگئی تھی ہدوہی شاہراہ تھی جس پر مشرق کی طرف سے آیا والے کاروان و عول از نے ہوئے بوتانی شہروں کی طرف سفر کرتے تھے ان لوگوں میں زیادہ ایرانی اور اشیاء کو چک سے تعلق رکھنے والے بوگ سفر کیا کرتے تھے جو اپنے جسموں پر از خوائی چیخ اور اور اشیاء کو چک سے تعلق رکھنے والے بوگ سفر کیا کرتے تھے جو اپنے جسموں پر از خوائی چیخ اور زر الفت نباس پینے ہوئے ہوئے والے بوتاف اور بیوسا قبرستان کے اندر اس ٹیلے پر کھڑ بہو کر شعو ڈی دیر تک قربی سمندر اور اس کے کنارے کنارے ایران کی طرف جانے والی شاہراہ کا جائن لیکے رہ کو گئی تھے۔
لیکے رہے بھردونوں ٹیم سے اترے اور کھوڑ دوڑ کے میدان کے ساتھ ساتھ دہ ایک طرف بوتے ہے۔

تھوڑا آگے جاکر یوناف اور ہوسا دونوں میاں ہوی ایک ایسے جوان کے مامنے رک گئے جو سیزی سے ایک سمت جا رہا تھا یوناف نے فورا "اس جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے میرے عزیز ہم ددنوں میاں ہوی ہیں اور اس شہر ش اجنبی ہیں ہم یونان کی اس ریاست مقدونیہ کیار شاہ سکندر سے سانا چاہج ہیں کیا تم ہمیں ہنا سکتے ہوکہ اس سے ملنے کے لئے ہم کیا طریقہ کار استعال کرسکتے ہیں اس پر اس یونانی نوجوان نے ایک بار سرسے پاؤں تک ان دونوں میاں ہوی کو نور سے کرسکتے ہیں اس پر اس یونانی نوجوان نے ایک بار سرسے پاؤں تک ان دونوں میاں ہوی کو نور سے کرسکتے ہیں اس پر اس یونانی نوجوان نے ایک بار سرسے پاؤں تک ان دونوں میاں ہوی کو نور سے دیکھا گھردہ اچا تک چونک ساپڑا اور اپنے قربی ایک سمت جاتے ہوئے ہوئے واڑھے کی طرف اثارہ کرکے کہنے لگا اگر تم ہمارے بادشاہ سکندر سے ملنا چاہتے ہو تو اس یو ڈھے سے ملودہ سکندر سے ہاتا ہواں کے پاس ملا قات کا اہتمام کروا سکتا ہے یہ یو ڑھا سکندر کا استاد ہے اور اسکا نام ارسطو ہے اس جوان کے پاس سے ہمئے گئے تھے۔

تھوڑا ما آگے جاکر ہوناف اور یوسا دونوں نے ارسطوکو جالیا اور اسے مخاطب کر کے ہوناف کہنے نگا اے میرے بزرگ ہم دولوں میاں ہوی اس شریس اجنبی ہیں دراصل ہم مقدونہ کے بادشاہ سکندر سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں آیک نوجوان نے ہمیں آپ سے ملئے کے لئے کہا ہے لہٰذا ہماری آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمیں مقدونہ کے حکمران سے ملائیں ہوناف کی اس مقتلو پر ارسطورک گیا وہ بڑے گھیا رہا مختصب ہی جھے اسی پر کشش ہے کہ ہر کوئی تم سے ملتا اور پھروہ کے لئے کہا ہورہ کے لئے کہا کہ تا اور کہنا میں کا متحصب ہی جھے اسی پر کشش ہے کہ ہر کوئی تم سے ملتا اور پھروہ کئے لئے لئے اور میں ایون کی اور ہونا پیند کرے گئی سکندر سے تم دونوں کی ملا قات کا اجتمام تو کر ا

اعیان سلطنت سے بھر گیا تھا اور وہاں بیضے والے لوگوں بھی سکندر کے بھرین ترشل ایٹھ اور اللہ پر مینو ، بطلبوس ، ایٹی پیٹر ، کل تی ٹس اور مقدونیہ کا سب سے برا فدیمی کابان ایئر شاہر بھی پیٹر بوعے سے کافی دیر تک یا بم صلاح و مضورہ ہو تا رہا آ ٹر انقاق دائے سے سے پایا کہ سیسے پیلا مقدونیہ کافی دیر تک یا بم صلاح و مضورہ ہو تا رہا آ ٹر انقاق دائے سے سے بایا کہ مقدونیہ کافیکر جنب بھی بھی مقدونیہ میں کوئی بعناوت اور سر کئی مستدر پار کی کئی حکومت پر تملہ اور کواس کی غیرطا شری میں مقدونیہ میں کوئی بعناوت اور سر کئی مستدر پار کی کئی موسکے یہ فیصلہ ہونے کے بعد جس قدر وہاں لوگ جمع تے سب اٹھ کر پیلے کے صرف وہاں پر کست میں مقدونیہ میں کوئی بعناوت اور سر کئی تکدر اس کی ماں اولیدیاس اور ارسطورہ گئی تو سطو پولا اور یو بتاف کو تخاطب کر کے کتے لگا سو کستدر اس کی ماں اولیدیاس اور ارسطورہ کا تھی اسے متعلق کچھ بتا چھے ہو اس کی دو تی میں سیندر کے مشرکی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرتے کے لئے تعمارا اور تعمارے میں سیندر کی دو تھا ہے جیسا کہ تم بچھے اپنے متعلق کچھ بتا چھے ہو اس کی دو تھی میں سیندر کی دو تھا ہے جیسا کہ تم بچھے اپنے متعلق کچھ بتا چھے ہو اس کی دو تھی میں سیندر کی درائے دوالے دول ان تاکہ بیہ جائزہ لے سکوں کہ آ نے والے دول ان تی تجمات کی بت بڑے سے کوں کہ آ نے والے دول ان تی تجمات کی بیا بیا تھا تھی مقدر اور کتنی صلاحیت رکھتے ہو ارسطو کی اس ٹھنگلو پر پوتاف میں تقدر اور کتنی صلاحیت رکھتے ہو ارسطو کی اس ٹھنگلو پر پوتاف میں راسطو پوچھو تم جھے کیا پوچھنا چاہے ہو اس پر ارسطو پھر لولا اور بوچھنے لگا۔

سنو میرے عزیز یونان کا عظیم اور صاحب تحریم فلفی جس گانام افلاطون تھا اور جو ہم ہے پہلے گزر چکا ہے اس کا عقیدہ فغا کہ دنیا میں اب تک جس قدر علوم رائج ہیں ان کا ارتقا اور ان کی برحوتی مغرب ہے مشرق کی طرف ہوئی ہے ارسطو کا خیال تھا کہ سمندر کے اس جھے ہیں جس کانام انشلا فک ہے اس سمندر میں دور جاکر پچھ بر برے علے ہیں جنہیں افسانوی انداز میں مبارک برنے کہ کر پکارا جا تاہے ہمارے بال یونان میں پچھ لوگ ان جزیروں کی سمزدین کو سمندر کے بریرے کہ کمشدہ جزیرے بھی کہ کر پکارا جا تاہے ہمارے بال یونان میں پچھ لوگ ان جزیروں کی سمزدین کو سمندر کے اینداء انہیں مغمل جر پکارتے ہیں پس افلاطون کا خیال بلکہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ علم اور قلیفے کی اینداء انہیں مغمل جزیروں سے ہوئی تھی اور بحریہ آہستہ اپنی ارتقائی منازل سطے کر تا ہوا اینداء انہیں مغرب جنوبی ہمارا اس معاطے میں کیا خیال ہے تمرارا رائج الوقت علوم مغرب سے مشرق کی طرف پھیلی چلا گیا تسارا اس معاطے میں کیا خیال ہے تمرارا رائج الوقت علوم مغرب سے مشرق کی طرف تھی ڈی دیے بیات غورے سننے کے بعد بوناف نے تصوری دی خود کے بعد بوناف نے تھو ڈی دیر تک خاوش رہ کر پچھ جائزہ لیا بجروہ بولا اور کسے لگا۔

سنو بزرگ ار مطوین بونانی فلفی افد طون کے اس عقیدے اور خیالات کے اتفاق نہیں سنو بزرگ اس عقیدے اور خیالات کے اتفاق نہیں کرتا بھکہ بیس تو اس کے اس عقیدے کی نفی کرتا ہوں اس کا نکات کے اندر گھومتے ہوئے جہاں تک میں جات ہوں ان سمند روں کے اندر کوئی ایسے بڑی ہے نہیں جی جہال ہے افسانی علوم میں اور سمجھ چکا ہوں ان سمند روں کے اندر کوئی ایسے بڑی ہے نہیں جی جہال ہے افسانی علوم

ی ابتداء ہوئی ہو بلکہ اس کا نتات میں جس قدر دبنی یا قلسفیات علوم رائج ہیں ان سب کی ابتدا مرق ہوئی ہو بلکہ اس کا نتات میں جس علوم مغرب کی طرف بھیلے اور ترقی کے مناذل طے مرف بھیلے یوناف کا یہ جواب من کر ارسطوب حد خوش ہوا اور اس نے بردے ہید راور شفقت کے ماقہ بوناف کا شانہ مشیقیاتے ہوئے کہا لیکن تم نے وہی جواب دیا ہے جس کی میں تمنا کر رہا تھا میں ماقہ بھی افلاطون کے نظریات کی نفی کرتا ہوں اور میں خود بھی اس نظرید کا قائل ہوں کہ علوم نے مغرب کی طرف اسپنے ارتقا اور اسپنے عروج کی مغرب سے مشرق کی طرف اسپنے ارتقا اور اسپنے عروج کی مغرب میں میں سے کہ جو جو گی ہیں یماں تک کہنے سے بعد ارسطو پھرچند کھوں سے کے خاموش رہا دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی طرف اسپنے ارتقا اور اسپنے عروج کی مغرب کی طرف اسپنے کا مواب دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی طرف اسپنے کا مواب دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی اس کے کے خاموش رہا دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی مارہ کی جی یہ میں اور اور اسطو پھرچند کھوں سے لئے خاموش رہا دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی مارہ کی خاموش رہا دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی میں تک کئے سے دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی مارہ کی جی میں تک کئے سے دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی میں تک کئے دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی میں تک کئے دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی میں تک کئے دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی میں تک کئے دوبارہ و بولا اور سے دوبارہ و بولا اور سے مؤرب کی میں تک کئے دوبارہ و بولا اور سے دوبارہ ور سے دوبارہ و بولا اور سے دوب

سنوبوناف اپنا دو مرا موال کرنے ہیلے میں اس سوال سے متعلق حمیس پہلے پچھ ضروری معلیات فراہم کردوں اور وہ سے نہ میرا اپنا اور ذاتی خیال ہیہ ہے کہ اس وقت جو بونان میں فلسقہ جاری و ساری اس میں انجماد کی کیفیت پیدا ہو چی ہے اس لئے کہ اقدار سے زندگی کی شخین و حال میں بے فلسفہ مقا نق ہے بہت وور نکل جاتا ہے ہم ہے بہت پہلے ستراط نے تھوس سوالات کے والی میں بے فلسفہ مقا نق ہے بہت وور نکل جاتا ہے ہم ہے بہت پہلے ستراط نے تھوس سوالات کے والی بیا اس کے زمانے تک بہت سے بونانی فلسف ماضی کی ورئے اس قلیفے کا رخ عقل مجرو سے مجھرا تھا اس کے زمانے تک بہت سے بونانی فلسف ماضی کی جمال بین میں گے رہے تھے اور وہ اس فکر میں رہے کہ کا نتات کی تخلیق و تقوین کیوں کر ہوئی جمال تولؤں کی فطرت و طبیعت کیا ہے ستراط نے ان فی زندگی کی ابتدا پر غور و بحث سے انکار کرویا اور بتایا کہ سوچنا یہ جائے کہ اس سے کام کیوں کر لیا جائے اس کا عقیدہ سے تھا کہ بقائے عالم کا مقصد کی تلاش و اور بتایا کہ جائے نے کی کیا ضرورت ہے کہ بقاء کا سرچشمہ کیا ہے اس ایک مقصد کی تلاش و جبتی کا تھیدہ بید نکا کہ اے خود کئی کرنی برق میں ایک مقصد کی تلاش و جبتی کہ بین غود کئی کرنی ہے۔ اس ایک مقصد کی تلاش و جبتی کا تھیدہ بید نکا کہ اے خود کئی کرنی برق ہونا جائے ہیں آئی کہ ایک مقصد کی تلاش و جبتی کا تھید ہید نکا کہ اے خود کئی کرنی برق ہونا جائے ہیں آئی کہ ایک خود کئی کرنی کی ایک مقصد کی تلاش و جبتی کا تھید ہید نکا کہ ایک مقصد کی تلاش ہو جبتی کا تھید ہید نکا کہ ایک خود کئی کرنی برق

ستراط کے اس قلفے کو سامنے رکھتے ہوئے میں بذات خود جس نتیج پر پہنچا ہوں وہ ہے کہ روح کا نات کا راز معلوم ہو یا نہ ہو لیکن انسانی ارتفاکی تو پیائش کی جاسکتی ہے اور اس کا رخ جس طرف چاہیں پھیرا جا سکتا ہے جس طرح ہم حیوانوں کا رخ پھیرسکتے ہیں اور حیوانوں کی نسرگشت مرتب کر سکتے ہیں صرف انسان ہی تھیں بلکہ قوین بھی ایک حالت ہے ارتفا پذیر ہوئیں اور وہ مسلسل بدلتی ہوئی کچھ اور بی بن ربی ہیں اس عمل تغیر کو ناپا اور اپنی مرضی کے مطابق چااہ جا سکتا ہے لہذا میرے اپ نظریات ہوئی کہ اس عمل ارتفا پذیر وجود کی خاطر جاری ہے اور اگر میرے اس ظلفے کو درست اور حیح مثلام کرایا جائے تو پھر یہ خیال درست ہے کہ انسانوں کو پہنے سے طے شدہ افری کے خوف سے نجات وال کی جاسکتی ہے بشرطیکہ میرے نظفے کو سمجھ کراس پر عمل کیا جائے۔

ارسطو جب خاموش ہوا تو ہوناف کئے نگا سنو ہزرگ ارسطو تماری اس سرری سینگر ہیں۔ و

ہے نہیں ہے میں اب کوشش کروں گا کہ تم سے بہت کچھ حاصل کر کے اپنے نظریات اور وظافے کو تمہارے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں یمان تک کینے کے بعد ارسطو

اے ہزرگ استاد اب تک یا تیں بہت ہو چکی اب میں آپ سے ہیے کہتا ہوں کہ آپ یونانب اور ہوسا دونوں میاں بیوی کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی رہائش کا بندوبست کریں میں ہوں کہ سندر کے کنارے کو ہتانوں کی باند چوٹی پر محل کا وہ حصہ جس میں میری ماں نے قیام کر کھاہے اس جھے بیں بہت ہے کمرے خالی ہیں انہی کمروں میں سے پچھے کمرے ان دونوں میاں یوی کو دے دو اور مجھے امید ہے کہ میری مال کو میرے اس فیلے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا اس پر ولبياس فورا" بولی اور کينے کلی يوناف اور بيوسا دولوں جاری سرز بين ميں معزز مهمان بيں النزا ان دنوں کو اگر میرا سارا محل بھی دے وہا جائے تب بھی ہیں بخوشی اس نیصلے کو قبول کرلوں کی میں خود انیں ساتھ کے کرجاتی ہوں اور ان کی رہائش اور دو سری ضروریات کا ہندوبست کرتی ہوں اپنی مال البیاں کا یہ فیصلہ س کر سکندر خوش ہوا پھر ہوناف اور بیوسا ہے کہنے لگا اب تم دولوں میاں ہوی برل اں اور میرے استاد ارسطو کے ساتھ جاؤ اپنی رہائش دیکھو دیاں منہیں ضرور بیاست کی ہرہے مباکی جائے گی اور ہاں تم دونوں میاں بیوی میر بات بھی اپنے زئن میں رکھنا کہ وو چارون بعند میں ا الكارك ما خد اپني پهلي مهم بر روانه مونے كے لئے كوچ كروں گا اور تم بھى ميرے ساتھ موسك اں كے ساتھ ہى سكندر بھى اپنى جگہ سے اٹھر كھڑا ہوا اور اپنى ربائش گاہ كى طرف چلا كيا جب كه

فیاتوس کی موت کے بعد سکندر کے لئے مختلف سمتوں سے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے تقدوریہ نام کی اس کی جھوٹی ہی سلطنت سے تنین جانب جو مہاڑی تھیلے رہتے تھے وہ علیحد گی اختریار کر كم القد آزادى ك مالك بن ميك ان قياكل سه آك دريائ في سيرب كم سائف سائف مربر مدت لَا يَ جَو رُكَّاز اور بلغاد كرت بوئ ساحل بحر تك بيني جانا جائب تن برير ملث قبائل ك آپب می خونخوار اوروحشی قبائل آباد تھے یہ بھی سکندر کے طاف بہناوت پر آبادہ تھے اور وور ودر عَالَوْل مَك قِيمَة كرك اني خود مخار رياست قائم كرنے كااران ركھتے تھے

ارسلولور اولیمیاس بوناف اور بیوسا کوسائھ لے کراس مرے سے نکل کئے تھے۔

اں نازک صورت حال میں اپنے الٹکر کی مناس تیاری کرنے کے بعد سکندرنے اسے مرکزی کر پیلاے کوچ کیا پیلا کا انتظام اپنے بعد اس نے اپنے جرنیل اینٹی پیٹر کے حوالے کر دیا تھا اور خود الاختار کے ساتھ باغی قبائل کی سرکونی کے لئے نکل کھڑا ہوا تھا یو ناف اور بیوسا بھی اس سے لشکر میں

سوال الحد الرفتا المستريد في المستول روح معلى اور دو مرا سوال ارتفاع ازمانية متعلق جمال تک روح کا سوال ہے تو یہ مجررب کی طرف سے ہے جو ساری کا نکات کا خالق وہالگا ے اور ای روح بی کی وجہ سے لوگ حرکت میں ہیں اور جب انسان کا خاتمہ ہو باہے تو معران انسان کا خاتمہ ہو تاہے تو معران انسان کا خاتمہ ہو تاہے تو معران کی خاتم ہو تاہے ہوتا ہوتی ہوا تو سکندر نے ارسطو کو مخاطب کرکے کمنا شروع کیا۔ سرحہ سرد انسان کی تابعہ کی تابعہ کی تابعہ کا سرحہ کی سرحہ کی سرحہ کی سرحہ کی معرف کی معرف کی ساتھ کی سرحہ کی س کے جسم سے نکال لی جاتی ہے جو نیک روح ہوتی ہے جس نے دنیا میں نیکی کے کام کئے ہوئے این اللہ نیکی کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور وہ روح ج**مد** نیا میں بدی کے کام کرتی رہیں ہے ہو عذاب دسینے والے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جس کے متعلق اس سے مزید نہ اپ تک کوئی جان سکا ہے اور نہ جان پائے گا اور سنو ارسطو تمهارا ووسرا سوال بلکہ تمهارا عقیدہ پرہے کہ انسانیت ایک حالت ہے دو سری حالت میں اپنی ارتقائی متازل کے کرتی رہی ہے میں تمہارے اس فلفے اور تہمارے اس عقیدے اور خیالات سے انفاق شیس کرنا بلکہ ان کی نفی کرنا ہوں تمہارے اس عقیدے کے جواب میں میں سے کہنا ہوں کہ خداوندے قدوس نے جو خالق ہے اس مادی کا نئات کا اس نے انسان کی ابتارا اند عیرے ہے روشنی میں نہیں کی بلکہ اسے روشنی بی میں پیدا کیا تھا اور جس طرح شروع دن میں اے پیدا کیا تھا اس شکل و صورت اور انہی اعضا و جوارح کے ساتھ میہ آج میہ بھی زندگی گزارنے کی محک و دو میں مصروف ہے ایسا ہر گزنمیں ہے کہ غدادندنے پہلے انسان کو کسی اور شکل میں پیدا کیا ہو پھریہ اپنی ارتقائی منازل کو طے کرتا ہوا موجودہ شکل میں آیا ہو نہیں ہر کر نہیں جس شکل بین اب انسان ہے اس شکل میں خداوندے قدوس نے اس انسان کو پیدا کیا تھا اور پیدائش کے سر تھ ہی اس کے سامنے دو راستوں کا تعین کر دیا تھا اور اے بتا دیا تھا کہ ا یک راسته بدی کا راسته ہے جس کی طرف شیطان حمہیں لائے گا دوسرا راستہ نیکی کا راستہ ہے جس کی طرف منہیں تمہارے تی اور رسول بلائیں کے جو وقائد فوقاء ہم تمہاری بمتری اور بھلائی کے کئے بھیجے رہیں سمے تواے ارسطواہیے اعضا وجوارع اپنی شکل وصورت میں توانسان ویسا کا دبیا ہا ہے جس طرح اسے پیدا کیا گیا تھا اِل اینے خیالات میں اپنی مادہ پرستانہ جدوجہ د میں ہے ضرور ارتقالی من زل ہے کرتا رہاہے۔

> یوناف کی بیہ ساری گفتگو س کر ارسطو تھوڑی دیر تک گردن جھکائے اور خاموش رہ کر کھا سوچتا رہا اس دوران سکندر اور اس کی ماں اولیپیاس بھی بڑے غور اور اشھاک ہے اس کی طرف ريكھتے رہے تھے بھر آہستہ آستہ اس نے اپنا مراوير اٹھايا برے بيارے اس نے يوناف كي طرف و یکھا اور انتہائی نری میں اے مخاطب کر کے کہنے لگا ستو بوناف میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ تنہارا علم َ تهمارا فلسفه سطى مو گاليكن تمهاري تفتكو بتاتي ہے كه تمهارا تجريد خوب اور تمهارا علم قائل دادي میں سے سمجھتا ہوں کہ اپنی اس قدر کمبی عمر میں جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے تمہارے مقالم میں

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

خیالات کی دنیا میں زندگی گزار تا رہا تھا اپنا وقت زیادہ تر وہ مطالعے میں گزار تا اور ساتھ قال کو نیاہ و بریاد کرکے رکھ دیں سے پیہ خبرسن کر تھو ڈی دیر تک سکندر خاموش رہا پھراس ن ارسط کے گفتی قدمہ جان کی مشدہ تھے ہے ہے۔ ان ع بارس کا میرے دوست میرے مشیر نے بادیس کھوڑے پر سوار بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اے میرے دوست میرے مشیر

ا منو سکتدر میں جاتا ہوں کہ س کو ہستاتی سلسلے پر باغیوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہیں تاکہ بباس کو ستانی سلطے سے تمہارا لشکر سررے توتم پروہ اپنی گاڑیاں لڑھکا دیں اس کو ستانی سلطے کو غرض یہ کہ سکندر نے اپنے لککر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفاری سے باغی قائل آلیہ ہی راستہ جاتا ہے جس پر ابھی ہم چی قدی کر رہے ہیں اور بین ان علاقوں سے پہلے سے میں قدی کے سین سائٹ کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفاری سے باغی قائل آلیہ ہی راستہ جاتا ہے جس پر ابھی ہم چی قدری کر رہے ہیں اور بین ان علاقوں سے پہلے کا میں ان طرف پیش قدی کی کو ستان ہائی مس کی چوٹیوں کے پاس جو بلند وادیاں تھیں ان میں سے اپنے کا انتخاب کوئی ہوں جال دشمن نے اپنے کوئی دو سرا التيم كرس بيش قدى كنى جائد اور بر ثولى دوسرى ثولى كے درميان وقف ركے ماكد جب بم عين افی تبائل کی سیدھ میں جائیں اور وہ جم پر اپنی گاڑیاں لڑھکا ویں تواے سکندر ہمارے نظریوں کو ا الم مرتی ہے کام لیتے ہوئے اوھرادھریث جائیں لہاوہ گاڑیاں جو بدندی سے لڑھکائی جائیں گی وہ للف ٹولیوں کے نیچ میں ہے گر کر ڈھلان میں جا کر خود ہی ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور اگر ایسانہ بھی ا اواتو کمی دیتے کے عین سیدھ میں وہ لڑھ کا تی جانے والی گا زیاں آگئیں تو وہ دیتے فورا" اوھرادھر مجے کی کوششیں کریں اگر دہ ایسا بھی ند سر سکیس تو آخری تدبیر کے طور پر دہ جمال ہول وہیں زمین پر لین جائیں او اپنی لبی وْھالیں اپنی پشت ہے۔ رکھ لیں اس طرح باندی سے افرھ کا أن جانے والی گا زیاں ان کی ڈھالوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی تصب کی طرف چلی جائیں گی اور اعارے لئنگر کو کوئی تقصان

یوناف کا بیر جواب س کر سکند مہ ہے حد خوش جوا اس نے فورا " بیرناف کے مشورے پر عمل کتے ہوئے اپنے لشکر کو جھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقہم کردیا اور پہلے کی نسبت زیادہ تیزر فقاری سے لا آگے بوسے نگاتھا آگے بوسے ہوتے جب وہ کو ستانی سلطے کے اس تھے کے پاس سے گزرنے سے جمال بلندی پر دشمن نے گاڑیاں کھٹری کرر کئی تھیں ہے انہیں دیکھتے ہیں ہشمن نے اپنے کشکر کو بھوٹی ٹھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کردیا تھا لائڈ ایہ ٹولیان اوھرادھر بھاگ گئیں اور گاڑیاں ان ٹولیوں کے Scanned And Uploaded B

اس دنت ساند رہ کا مراق بیل اور پہلی بار اس نے اپنی زندگی کے حقیق مرکز اس کے جات کے بالڈ کی جے جس اور جول بی سکند راپنے نظر کے سے جس آور دور اس کے بالڈ کی جے جس اور جول بی سکند راپنے نظر کے سے بہلے جبکہ اسکا باپ زندہ تھا تو تنب وہ شرمیلا تھا اور ہرونت اپنے خیالات می اور جس کے اور سکند روست کے دوست کے دوس ارسطو کے نفتش قدم پر جلنے کی کوشش بھی کر یا تھا لیکن باپ کی موت کے بعد تقریبا "ایک ما دھند سیجے نہ سیجھتا خطرات کے جوم میں بے لگلف تھی جاتا اور پختہ ارادہ کرچکا تھا کہ دہ اپنے اور سکندر کو مخاطب کر کے سینے لگا۔ سے اور نگا کہ فیری کرتا ہے تا ہے تا ہے اور پختہ ارادہ کرچکا تھا کہ دہ اپنے اور اسٹار ے یا ہر نکل کر فوجوں کی تیادت کرتا ہوا ایشیاء اور آس پاس کے دو سرے علاقوں میں دورود کا فمؤ حاست کا سلسلہ جاری کرے گا۔

انسیں میدانی علر قول میں بوٹ مار سے روک دینا جاہتا تھا۔

اس مهم میں سکندر کواپنے فوجی افسروں کے ساتھ ایسے سمجنے جنگلوں میں ہے بھی گزرہا إ جمال کوئی بھی چھپ کر انہیں تیرون کا نشانہ بنا سکتا تھا سکندر پر بیہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اے خطرناک سفر میں کوئی اس وفت پر خبردار بھی نہ کرسکے گا اور پیا کہ گردو پیش کے لوگ وحشی جانوردایا کی طرح بے دردی سے اس پر حملہ آور ہو مسکتے تھے اور پر بھی معلوم ند کیا جا سکتا تھا کہ وہ کس دانت كونسا قدم انها يكت بين ان سارك خطرات كويالاك طاق ركمت بوع سكندر اين الكرك مافي آمے برحتارہا اس کے کہ بوناف اس کے ساتھ تھا اور بوناف نے اس کے ذہن میں بدیات ڈال الل تھی کہ سلم اور قوت ہی کے مل پر ان باغیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا نہ کیا گیا لو آلے واللے دور میں میر باغی قبائل اس کے مربر آ چڑھیں گے اور اسے حکومت اور سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔

ایک کھلی وادی میں بربر سلٹ قبائل کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی یہ وحثی قبائل سکندر کے الشكر ير بھيزيوں كے غول كى طرح بنم بولتے ہوئے تملہ آور ہوئے تھے ليكن سكندر كے الشكريوں كے ایی جانیں خطرے میں ڈال کر انہیں شکست دیتے ہوئے بھاگ جانے ہم مجبور کرویا تھا سکتدر نے جب مزید پیش قدمی کی تو اس کے مخبریہ خبرمائے کہ باغی قبائل کے بچھ لوگ ایک مبلہ گاڑیوں کا

ن میں تقلیم کر دیا تھا للمذاہیہ ٹولیاں اوھرادھر بھاگ گئیں اور گاڑیاں ان ٹولیوں کے جوم میں اور گاڑیاں ان ٹولیوں کے جوم میں موتوں ے ان میں سے گزرتی ہوئی نشیب کی طرف چلی گئی تھیں اپنے لشکر کے یوں نی جائے ہو مکتلانیا سے بن میں سے روں میں یہ جس کرمیہ اداکیا دو سری طرف کو ستان کے اوپر باخی قیائل ساہدیا ریکھا کہ ان کی گاڑیاں اڑھکائے کے عمل سے سکندر کے لشکر کو کوئی نقصان نہیں ہوا تودہ نیم خون زود ہوئے لیڈا وہ دو مری طرف ڈھلان میں اتر کر قریبی جنگوں میں تھس سے تھے انہیں ج ہو گیا تھا کہ سکندر اب اشیں زندہ نہیں چھو ڈے گا۔

وسمن کے بول بھائنے پر سکندر نے بھی اپنے نشکر کوس کو ستانی سلسلے پر چڑھنے کا حکم دائی دو سری طرف کھنے جنگل میں مکس کر ہاغی قبائل کا نعاقب کرنے لگا تھا باغی قبائل کو جب خراول کا سکندر نے اسپنے لشکر کے ساتھ کو ستانی سلسلے کو عبور کر لیا ہے اور ان کے بیچھے بیچھے وہ بھی جنگل ہی واخل ہو کر ان کا تعاقب کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے حد خوف زوہ ہوئے جٹکل کے اندر اپنے محو ڈول) اندها دهند بھگاتے ہوئے وہ دریائے ڈیٹوب کی طرف بڑی تیزی سے بڑھے تھے انہیں خطرہ قاکرا آگر انہوں نے دیر کی لؤ سکندران کے سریر آپنچ گااور ان کا قتل عام شروع کروے گا نڈاوہ جمرا چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کردریائے ڈیٹیوب کوپار کر گئے تھے۔

سكندر بھى اين لشكر كے سابھ بافى تباكل كانتاقب كرتے ہوا دريائے در فير بيات كارا جب پہنچا و اس نے دیکھا کہ دریا میں صرف چند ہاز طینی جہاز نظر آئے سکندر نے انہیں پکڑ میالہ رات کی تاریکی میں ان جر زوں کے ذریعے اس نے اپنے اشکر کو دریائے ڈیٹیوب پار کرایا اور ددیاہ اس نے باغی قبائل کا تعاقب شروع کر دیا۔

رات کی ، رکی میں باغی قبائل کا تعاقب بڑی تیزی سے جاری رہاان کے تعاقب میں سکھا کو اینے لٹکر کے ساتھ باقی تیا کل کا تعاقب بڑی تیزی ہے جاری رہا ان کے تعاقب میں سکھر آگا اسیخ لشکرکے ساتھ گندم کے تھیتوں ہے گزرنا پڑا جہاں کوئی است دیکھ نہ سکتا تھا ستاروں کی رد تخا میں اس نے راستہ وْ حوند اضطراب کی فرادانی زمین کی نمی اور دحند کیے کے باعث ایک ایک ساتا کانپ رہا تھا سورج طلوع ہونے کے قریب وہ ایک ایسے شمر کے قریب پہنچے گئے جس کی دیواریا نکڑی کی سیم اور پورا شہرہے خبرسویا ہوا تھا بیہ شریاغی قبائل ہی کا تھا اور جن باغیوں کا تعاقب کرتے ہوئے سکندر وہاں پہنچا تھا وہ بھی سکندر کے دہاں پہنچ جانے سے بے خبر تھے ان کا خیال تھاکہ سكندر نے زیادہ سے زیادہ دریائے ڈیٹموب تک ان كانتاقب كیا ہوگا اور دریائے ڈیٹیوب كواپ سائے دیکھ کروہ واپس موٹ گیا ہو گالیکن صبح سورے اس شمرکے لوگ اٹھے اور انہوں نے دیکھاکہ سكندرنے اپنے لشكر كے ساتھ ان كے شهر كامحاصر كر ركھاہے وہ يريشان اور ونگ رہ گئے تھے۔

ما تی سات قباکل نے جب دیکھا سکندر اپنے لشکر کے مائم ان کے شہر کا محاصر کر پاکا ہے تو النبي فرائيرداري كے سواكوئي دو سرا راست تظريداً القراعيس ميں صلاح مشوره كرنے كے بعد سے ط ا الم ممي ند ممي طرح سكندر كويمال سطال دينا جائب به مقصد حاصل كرنے كے لئے سك ا کا مردار اپنے شہرے یا ہر لگلاوہ اپنے ساتھ شہر کی حسین و جمیل عور نوب اور لڑکیوں کولے کر كالقااوريد لوكيال البين المحول عن قيمتي جوا برات كے نحا كف الحدث برے تھيں جو سكندر كو پيش سے جانے تھے ان لڑکیوں نے چمڑے کے تک لباس بین رکھے تھے اور ان کے بال خوب آراستہ نے انہیں لے کر سلٹ قبائل کا سروار سکندر کی خدمت میں حاضر ہوا اسے تحا کف بیش کئے جو اں کی ساختی خوبصورت اور کیوں نے اٹھا رکھے تھے پھراس نے سکندر کو مخاطب کر کے کہا یہ شارع مقدونیہ کا خراج ہے جس ہے ہم ڈرتے ہیں جس کے ہم قرمانیردار بن کر رہنا جاہتے ہیں اور جس کا مقالد کرنے کی ہم ہمت نہیں رکھتے سلٹ مردار کی ہے بات س کر سکندر نے مسکراتے ہوئے یوچھا تہیں کس بات کا ڈر ہے اس مروہ سلٹ سروار سکندر کو می طب کرے کہن لگا مجھے اور میرے تباکل كم مرف ايك بات كا در م اور خوف ب اس ير سكندر في جو تك كريو جما وه كيا سك سردار كف لا جس بد درہے کہ کمیں آسان ہم پرنہ آن گرے اس لئے کہ جب کس قوم پر کوئی جملہ آور حملہ ر آ ہے اور اس قوم کی عابی اس پر وارد ہونے والی ہوتی ہے تو گویا آسان ہی گر بڑ آ ہے اے مقدونیا کے بادشاہ اس سے پہلے ہم مد خیال کرتے تھے اگر ہم مقدونیہ کے خداف بغاوت کریں گے آن دور در از علا قول تک آپ همرا تعاقب کرے ہمیں فرمانبردار بننے یر مجبور نہ کر سکیں سے لیکن ہم دیکے رہے ہیں کہ آپ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے شرتک پہنچ کیے ہیں لنذاہم عمد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم مجمی بھی آپ کے خلاف کوئی بعناوت کھڑی نہ کریں گے ہیشہ آپ کے فرمانبردار اور ماتحت بن كر رہيں مے اور جمارے اور سيزوس بيں جو قبائل ہيں دہ بھي اگر مبھي پ كے ضاف بخاوت پر آمادہ ہوں تو ہم ان کی سرکونی میں ہمی مکمل طور پر آیکا ساتھ ویں سے مجھے امید ہے کہ میری اں یقین دہائی پر آپ شهر مسلمہ آور ہو کراس کی تناہی کا باعث نہیں ہیں گے۔

سلت سردار کی مید مختلوس کر سکندر تھوڑی دیر تک کردن جھکائے کچھ سوچنا رہا بھراس نے سلٹ سردار اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکیوں کو ایک طرف بٹھا دیا خود اس نے اپنے سارے ج تیلوں کو جمع کیا اور ان ہے سوال کیا کہ تم سب میری اور سلٹ سردار کی گفتگو من چکے ہوا بہتا ق جمیں ان قبائل کے خلاف کیا فیصلہ کرنا جاہے اس پر سب سے پہلے سکندر کا سردار بار مینو بول اور کنے لگا ہمیں اس سلٹ مردار کی گفتگو ہر اعتاد اور بھرو سہ نہیں کرنا چاہئے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا پاپ فیاتوس بیشہ مصلحتوں اور جالوں سے کام لینے کا عادی تھا اور میں بیر بھی بتا دول کے آپکا ب

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

2010

ا نے ان دونوں جرنیلوں کا مشورہ سننے کے بعد سکندر تھوڑی دیر تک اپنی گردن جھکا کر کچھ اپنے ان دونوں جرنیلوں کا مشورہ سننے کے بعد سکندر تھوڑی دیر تک اپنی گردن جھکا کر کچھ وچنا رہا بھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا سراوپر اٹھایا بڑے غور اور گھری نگاہوں سے اس نے اپنے بہلو اپنی جینے ہوئے یونانس کی طرف و یکھا بھراس سے پو تپھاسنو میرے دوست تمہارا اس معالمے میں کیا خیال ہے اس پر یونانس پولا اور کہنے لگا۔

اے فیلتوس کے بیٹے میں تمہارے وونوں جرنیلوں کی تفتیوسن چکا ہوں لیکن میں ان کے مشورے اور ان کی تدبیرے اتفاق نہیں کرنا آگر ان دونوں کی تحق و عارت پر جنی اس تیجویز پر عمل كا جائ أو وافتى طور يرجم ان قباكل كو زير و مظوب كر يحت بي ليكن جو تختى جو قتل عام بم ان كا ریں مے اس کی بنا پر ان کے دلوں میں ہمارے خلاف آیک کرودھ اور آیک انتقامی جذبہ ضرور پیدا ہ کا جو اندر میں اندر برورش پاتے ہوئے طوقان اور زلزلے کی صورت اختیار کر ؟ چلا جائے گا مجر الك الياونت بهي آئے كايہ لوگ زير زهن اپني تياريال كرتے ہوئے اپنے آپ كواس قابل مناليس مے کہ مقدومیہ والوں سے اپنے قتل عام کا انقام لیں اس روز پھرید الی بعاوت کھڑی کریں ہے جس کے شعلے بچھاتے ہے بھی نہ بچھیں سے جمدا اس موقع پر میں خلصانہ مشورہ دونگا کہ ان تبائل کے شروران کے سارے افراد کو معاف کرتے ہوئے اشیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے آگر اشیں ساف کیا جاتا ہے تواس فراخ دلی کا ان پر خاطرخواہ اڑ ہوگا ان کے دن مقدد نبید والوں کی طرف سے مانت ہوجا کیں مے اور انہیں یہ اپنا ہدرد اور اپنا مریان خیال کرنے لکیں سے اور آنے والے دور یل مجمی ہیں یہ لوگ مقدونید کے خلاف بعاوت یا سر کھی اٹھانے کی کوششیں نہیں کریں سے اس کے علاوہ اے فیلقوس کے بیٹے کسی کو کسی کی غلطی پر معاف کرنا اور کسی کی کو آبای پر در گزر کرنا انبان کی سب سے بڑی اور پہندیدہ صنعت ہے محواطلاق کی میرسب سے بڑی بھاری اور وشوار تزین منعت لوگوں کو گرال گزرتی ہے لیکن یہ علو و در گزر منبط نفس محل اور برداشت کی عادت انسان کو اننان بنائے کے علاوہ خود انسانیت کے اندر محبت اور خلوص کا یاعث بنتی ہے نیتوس کے بیٹے جس الته انسان غصے اور خضبتاکی کی حانست میں ہوتا ہے اس وقت کویا اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور جو فض غصے اور غضبتاکی ہر قابویاتے ہوئے در گزر اور منبط نفس سے کام لیتا ہے وہ کویا شیطان پر قابو النفي كامياب موجاتا ب اوريد انسان كه لئة أيك بهت برا كمال بها عنقوس كريني للقراس بات کا نہیں غصہ آئے ہی نہ بلکہ کمال اس بات کا ہے کہ آئے ہوئے غصے اور تحضینا کی کو نبلا کر کے بھی اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے ڈنڈا اس موقع پر میں آپ کو یمی مشورہ دوں گا کہ ان الله كرائه من المع التقامي كارروائي مع كريز كيا جائ بلكه انهيل معاف كرديد جائ مآك آن

ایک سیاہ سالار بی حقیت سے قاص مقصد کے حصول کے لئے اپنے لئکروں کو مجمولی اطمیمان سے نقل و حرکت میں رکھا تھا وہ زیاوہ سے زیاوہ کو ششیں کرتا تھا کہ اپنے لئکریوں کو محقوظ رکھے اور ان کے لئے زیروہ فوا کہ حاصل کرنے کی کو ششیں کرے اس موقع پر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بمیں بلت سردار کی باتوں پر اعتماد تہیں کرنا چاہئے بلکہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بمیں بلت سردار کی باتوں پر اعتماد تہیں کرنا چاہئے بلکہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے اس معاطے کو نمٹانا چاہئے اور اس شہرسے جمیں کم از کم اپنے لئکر کیلئے بچھ فوا کہ ضرور حاصل کرنے بالیس بار مینو جب خاصوتی ہوا تو سکندر کا یک چیٹم جرنیل اپنی گونس بولا اور سکندر اور اپنے مماتی جرنیل کوئی والا اور سکندر اور اپنے مماتی جرنیلوں کو می حب کرے وہ کئے دگا۔

ہمیں کسی بھی صورت سلٹ مروار کی باتوں پر اظنبار کرتے ہوئے باغیوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ ویٹا چاہئے فیلقوس وشمن کے ساتھ جنگ کے موقع پر ہمیشہ کو ششیں کیا کر تا تھا کہ ہر حرب ہے کام بیتے ہوئے وشمن پر خوف و ہراس طای کر دے وہ اکثر کمی سیت کار کن کو رشوت ویٹا یا چاپوس ہے کام لے کر معاہدہ مسلم کے لئے گفتگو شروع کروا ویٹائی طرح اچانک دشمن کے قتل عام کیلئے وار کرلینا وہ اکثر کما کرتا چند آومیوں کو ایٹ قابو میں لاؤ اور ان کی انتزیں نکال کررکھ دو ہزاروں ہوگ تمہاری وحشت اور خونخواری کو دیکھتے ہوئے موابیتیوں کے گلوں کی طرح تمہارے سامنے بھا گئے گیس جب ہ بھاگنا شروع کریں تو انہیں خوب قتی کرواور اسے شکرے لئے خوب فوا کہ حاصل کرو۔

یماں تک کینے کے بعد یک چھم جرشل ایٹی گوٹس تھوڑی دیر کے لئے رکا اور دوبارہ سکندر
کی طرف دیکھتے ہوئے کئے لگا یہ وہ الفاظ ہیں ہو آپکا باپ فیلقیس اکٹر اپنے جر نیلوں کو مخاطب کرکے
دو ہرایا کر نا تھ ان باغی قبائل اور ان کے شہری سے خمٹنے کے لئے میری ذاتی رائے ہیں ہے کہ ہمیں
کس ہمی صورت معاف نہیں کرنا چاہئے کہ ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا ہو جائے اور ہم اپنے لئکر
کے ساتھ ان کے شہری لکڑی کی فصیلوں کو تو ڈکر کے اندر داخل ہوں اور ان کا خوب قبل عام کریں
اور ان سے گھروں اور ان کے نزانوں کو لوث کر اپنے لئکر اور اپنی قوم کے لئے فوائد حاصل کریں
کے بادشہ ہمیں بری لاپر دائی اور سخی کے ساتھ اس باغی قبائل کے مردار کے ساتھ محقاد کن اپنے تبال کے مردار کے ساتھ محقاد کن اپنے تبال کے مردار کے ساتھ محقاد کن بیا ہی تبال کے مردار کے ماتھ محقاد کن بیا ہی تبال کے مردار کے ماتھ محقاد کن بیا تبال کے مردار کے ماتھ محقاد کن جو بینے کہ اپنی تفاقی کر ان کی شعلہ من صورت اس وقت ہی افقیار کر بیستینک دیں او رجب یہ فون سے بھری محقاد آگ کا آیک شعلہ کن صورت اس وقت ہی افقیار کر بیستیک کئی ہو ہو گئی کرائی ہمیٹ فیصلہ کن صورت اس وقت ہی افقیار کر بینی ہو بیا تھیوں کا قبل عام کر کے ان کا خاتمہ کردا بیا کہ ایس کرنے سے ان پر خوف طاری ہو اور آنے والے دنوں میں وہ اپنے تھرانوں کی ایک ایس کرنے سے ان پر خوف طاری ہو اور آنے والے دنوں میں وہ اپنے تھرانوں کی کہ ایس کرنے سے ان پر خوف طاری ہو اور آنے والے دنوں میں وہ اپنے تھرانوں کیا تھیں کہ ایس کرنے سے ان پر خوف طاری ہو اور آنے والے دنوں میں وہ اپنے تھرانوں کے ایک کرائوں کے ایک کرائی کے ایک کا کرائی کا کرائی کی کرائی کے ایک کا کرائی کے ایک کرائوں کے کرائوں کی کرائوں کی دورائی میں وہ اپنے تھرائوں کی کرائی کے ایک کا کرائوں کی دورائی کرائوں کی کرائی کی کرائی کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کے ایک کرائوں کے ایک کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کے کرائوں کی کرائوں کرائوں کرائوں کی کرائوں کی کرائوں کی کرائوں ک

وائے دنوں میں بیر مقدد نید والول کے لئے ایک معنبوط بازد اور پر قوت پہلو تاہت ہول۔

بوناف کی ساری مختلوس کر سکندر تعوزی دیر تک ملکے ملکے مسکراتا دیا پھراس مے است جرنیلوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور اینا آخری فیصلہ دیتے ہوئے کما سنو میرے ساتھیوجو یا تھی تھ سب نے مجھ سے کیں ہیں وہ میں نے بیاے غور اور انساک کے ساتھ سنیں ہیں لیکن بوناف کے علاوہ کس کی مختلو کسی کی تدبیر کسی کا مشورہ مجھے متاثر نہیں کر سکتا اس کی باتوں میں وزن اور جان ہے اندا میں ان باغی قبائل کو معاف کرنے کا اعلان کر تا ہوں ٹاکہ آئے والے وٹول میں ہے ہوارے معانب کرنے کے اس احسان کو یا در تھیں اور ہمارے خلاف بعناوت کمٹری کرنے سے یاز رہیں پھر سكندراني عكه ب الحد كمزا موا دواس عكه آيا جهاى سلك قبائل كاسرداران لؤكول كم سائف بينا ہوا تھا جنہیں تخا نف کے ساتھ وہ اسپنے جراہ لایا تھا سکندر نے ان کے تحا نف قبول کر لئے اور سلت مردار کو مخاطب کرے اس نے کما تم واپس جاؤ اورائے قبائل میں جاکریہ اعلان کرو کہ ہم ان کی مامنی کی غلطیوں اور کو باہوں کو معاف کرتے ہیں ان کے خلاف ممی حم کی انتقامی کارروائی كرتے ہے باز رہے إلى اس م ساتف عى وہ مارے ساتھ وعده كريں كم الحدوره كمي مارے ظاف مرکشی کرنے کی کوششیں نہیں کریں سے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو مجروہ مارے انتقای جذبہ سے نیج نہ سکیں سے سکندر کی بیر مفتکوس کر سلٹ مردار بے مدخوش ہوا اور ای گردن کو جماتے ہوئے وہ کنے لگا اے مقدورہ کے بادشاہ آپ بے فکر اور مطمئن رہیں جو پکھ ہوا ہے چکا کہ ے بعدید قبائل بیشہ کیلئے آپ کے فرما نبروار اور مطمئن بن کر رہیں سے اور جمال کمیں بھی آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے آپ کی بھٹری اور آپ کی عزت اور آپ کی سرفرازی کے لئے اپنی جائیں تک چھاور کر دیں مے اس کے اور سکتدر اس مردارے ملے لگا کر طابوں وہ سلت مردار ا ہے لئے معانی کا اعلان عاصل کر آ ہوا واپس اینے شمر کی طرف جلا کمیا تھا۔

 $\bigcirc$ 

سکندر کا ارادہ تھا کہ اپنے لئکر کو آیک دن دہاں ستانے کا موقع قراہم کرے گاس کے بعد دہ دائیں اپنے مرکزی شریطا کا رخ کرے گا اندا اس نے اپنے لئکر کو دہاں پڑاؤ کرنے کا تھم دے دیا تھا یہ پڑاؤ کرنے کے تعوری بی دیر بعد مقدونیہ کے مرکزی شریطا سے ایک قاصد اس پڑاؤ ہی داخل یو اور جب اس قاصد کو سکندر کے ماہنے چی کیا گیا تو سکندر اسے دیکھتے ہی کمی قدر فکر مند داخل ہوا اور جب اس قاصد کو سکندر کے ماہنے چی کیا گیا تو سکندر اسے دیکھتے ہی کمی قدر فکر مند ہوا اور جب اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے یو چھا ۔

تم مادے کے مارے مرکزی شرے کی خراے کر آئے مواس پر آنے والاوہ قاصد کی

بنظر انداز من بولا اور كتے لكا اب بادشاه من بيري خرك كر آيا مول كه بعارے مرجدي شر اور فیرین بعاوت مو چک ہے وہاں کے لوگ آپ کے باپ کی موت کے بعد سے ہی بعاوت اور ہے ہوئے کی تیاریاں کرنے گئے تھے لیکن جب آپ ان باغی قیائل کا تعاقب کرتے ہوئے ان وادیوں کی ان وادیوں کی طرف آئے تو تعیر بھی نمیں بلکہ جارے کی دو سرے شرول میں المنظم الوكوں تے مير خبر يعيلا دى كر مكترر أنيوب كى وادبوں كے جنگل ميں مارا كيا ہے اس خبر نے الله الما كا المدا تمير شروالول تي يعادت كردى آب جائة إلى كه آب ك باب قياتوس في المرشرك قلع ميں مقدونيہ کے ساہوں پر مشمل ایک لشکر متعین کیا تھا اہل تنمیز ہے اس افتکر ا المامرو كرد كما إ اوريه جا يت ين كه اس الفكر كو قبل كري تمير شركي آزادي كالعلان كري -میں یماں یہ بھی کتا چاوں کہ تمیز شرکے لوگ عمل طور پر ہارے ظاف حرکت میں آھے ہیں ان کے خطیبوں نے شرکو اپنا مرکز مالیا ہے اور وہ اپنے خطیوں کے ذریعے سے شریوں کو اکسا ہے ہیں اور کمہ رہیں کہ اپی خود محتاری اور آزادی کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور تمیزے افکر میں برتی ہو جاؤات یادشاہ آگر جلد ہی تصبیرے اشنے والی اس بخاوت کو فردع نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کہ ای بنادت اور سرکشی کے شعلے دو سرے شرول میں مجھیل جائیں گی اور مقدونید سے سامول تر بخبل جو بشكر محصور ب اس كالبعي خاتمه موكرره جائے كا ادريه امارے لئے أيك بهت برا اور اقابل براشت تقصان بوكا-

یماں تک کہنے کے بعد قاصد جب فاموش ہو گیا تو سکند ہے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ہوناف

کی طرف تو صفانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کما سنو ہوناف تم نے ججے بھڑی مشورہ وب کر ججے
میں سنوں کے دلدل میں سینے ہے بچالیا ہے آگر میں اپنے جرنیاوں کی تدبیر پر عمل کرنا تو ابھی میں
ان باقی قبائل کے ساتھ الجھ گیا ہونا اور ججے تمیر جبر کی طرف جلد کوچ کرنا نعیب نہ ہونا لیکن
تبدارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک بھڑی قدم اٹھایا ہے ان یافی قبائل کو مخاف
کرنے کے بعد ایک طرح ہے میں انہیں اپنے ساتھ طانے میں کامیاب ہو چکا ہوں اور اب میں
کی بھی وقت تمیر شہر کی طرف کوچ کر کے وہاں کے یا فیوں کی مرکوئی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ
کی بھی وقت تمیر شہر کی طرف کوچ کر کے وہاں کے یا فیوں کی مرکوئی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ
کی بھی دوآ تھا اس طرح سکندر اپنے فیکٹر کے ساتھ ڈیٹیو پ کی وادیوں سے اپنے سرحدی شہر تمین کی
در یا تھا اس طرح سکندر اپنے فیکٹر کے ساتھ ڈیٹیو پ کی وادیوں سے اپنے سرحدی شہر تمین کی
طرف بڑی برق رفتاری سے کوچ کر گیا تھا۔

0

تر د میروی الزن سنز کرسیم و می سکندر نے اپ فکرے ساتھ بیازی راستے اختیار سکے ا اس کی روانتی کسی پر ظاہر نہ ہو سینکٹوں میلوں پر مشتمل میہ سفر چند دلوں میں مطے کرنے سے بعد ہو اب الكرك سائق ايك ون تحيير شهرك سائ نمودار موا اور شرب بابرجو بست بدا قرمتان قا اس کے اندر اس نے اپنے لشکر کو خیمہ ذن ہونے کا تحکم دیا بوتانی روابیت کے مطابق قبرستان میں خیمہ زن ہونے کا بیر مطلب تھا کہ مقدونوی لشکر شہر ہملہ آور شیں ہونا چاہتا بلکہ وہ شہرے ہائیوں کے ساتھ ملح اور روا داری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے قبرستان میں خبمہ ذن ہوئے کے ساتھ ہی سکتور نے استے افتکریوں کو آرام کرنے اور مستانے کا موقع فراہم کیا اور خود اس نے تمیر شرکے سرکود وگوں کی طرف قاصد بیجوائے اور انہیں یہ تجویز پیش کی کہ وہ شمرکے اندر جو مقدونیوں کشکر محصور ہے اے شہرسے یا ہر آنے دیں اور میہ کہ اپنی بعناوت اور سر کشی ترک کر دیں آگر وہ ایسا کریں تو ان یر کوئی ظلم اور کوئی انتقام روانہ رکھا جائے گا شہرکے باغیوں نے سکندر کی ان تجاویز کو ہائے سے انکار كرديا بلكه جواب مين انهون نے يہ پيغام دے جميع كه سكندر أكرابيند دو جرنبل نيني يارميتول ورايني مونس کو ریفال کے طور پر ان کے حوالے کر دے تو پھر صلح ہو سکتی ہے جواب میں سکندر نے بھی ایما کرنے سے انکار کرویا تھاجس کا مطلب یہ تھا کہ سکندر کے انتکر اور پاغیوں کے درمیان جگ کی ابتذا ہونے والی تھی۔

بكندر كاايك جرئيل برؤاكس فصيل تؤرنے اور قلعد بنديوں ميں سوراخ كرنے كا انتهائي امر ادر تجرید کار خیال کیا جا یا تھا سکندر نے اے مخاطب کر کے بوجھا تم دیکھتے ہو کہ تھیزوالوں کے ساتھ جنگ کے سوا اب کوئی راستہ ہمارے سائے نہیں رہائم جھے بیہ بناؤ کہ شرکے ایمر تحصور لشكريوں كو بچانے كے لئے قلع تك كيم پہنچ سكتے ہيں پر داكس نے بے بردا إند جواب دیتے ہوئے کما وقت پر جو تدبیر مناسب نظر آئے گی ہم کرئیں سے دیسے میں آپ سے بیہ گزارش کرتا ہوں کہ آب لشكر كأكم الركم تبيرا حصد ميرے حوالے كردي ماكد ميں مناسب وقت بر مناسب جكدے شر کی فصیل پر حمیه آور ہو کراس قلعہ میں بیٹنچ میں کامیاب ہو جاؤں جس میں ہمارے ساتھی محصور اورجن کا باغیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے مکندر نے اپنے لشکر کا ایک حصہ پرڈائس کے حوالے کر دیا اور اے اجازت دے دی کہ وہ نصیل تو ژنے ادر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے جو بھی تدبیر کرے گا سکندر کو ده متظور بهوگئ-

اس فیلے کے تھوڑی ور بعد ہی سکندر کو اطلاع لی کہ اس کے بڑیل پر ڈاکس بلر اٹیکا کی طرنب سے حملہ آور ہوا اور دیوار کے پکھے جھے کو تو ژ کروہ شرمیں واخل ہو گیا ہے یہ خبرس کر سکندر ب حد خوش اور این تیرانداز اور نیزه بردار لے کرده اس کی مدد کے لئے پہنچا سکندر جب اس جکہ

بنیا جاں ہے اسکا جرنیل دیوار تو ژکر شہر میں داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا وہ فٹکر جو پر ڈاکس کے تن كياكيا تعاشر من دور تك جاچكا تعااور آبسته آبسته قلع كي طرف بيده رما تعا سكندر في ان ك الله الله فورا" دو مرے دہتے میں شریس داخل کر دہے تھے۔

اب تک بازاروں میں خون ریز جنگ ہوئی جبکہ سکندر اہمی تک مسلح بیادہ فوج لے کر حملے سے انظار میں شہرے یا ہری اس جگہ کھڑا تھا جہاں فعیل کا حصہ توڑ ویا ممیا تھا سکندر کے جرفیل ارمينو كى رائے سے تمنى كر سليم تيزوں والے سابى تنگ تكيوں بيں جاكر كوئى مغيد خدمت انجام تبيس دے کتے فاڈ اائس ہی شرے یا ہری رکھا کیا تھا اس اٹنا میں جنگ کرتے ہوئے پر ڈائس بری طرح زخی ہوچکا تھا لندا اے اٹھا کر شہرے یا ہرنے آیا کیا تھا اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے سکندر کے لشكر كاوه حصد جوشهر بس واغل هوا تغااس مي بدولي اورب بيتني كي كيفيت بدا بوهمي تتحي للذا اسيخ جرتل کے زخمی مونے کی وجہ ہے وہ اسے برھنے کے بجائے چیچے سٹنے ملکے تنے شمر کے بالحیوں کے فلكرنے جب ويكھاكد حملہ آوراب پہا ہونے لكے جي توانہوں نے ٹوٹ كران پر حملہ كرديا اسطرح سنندر کے نظار کا وہ حصہ جو شہر میں واعل ہوا تھا وہ ہما کیا ہوا یا ہر آیا اور اس مجکہ سکندر سے آملا

جال سكندرياتي مائده الكرك ساته شركا جائزه في ربا تقا-تميز كالتكرجب مكندر كے بعاضتے ہوئے سامیوں كا تعاقب كرتے ہوئے شرے لكا تو سكندر في الى باده فوج كو حمله آور بوف كا تقم دؤ لي نيزون داف سابيون كالفكراك سل أيك سلاب کی طرح حرکت میں آیا تو اہل تعمیر کی صفیں ٹوٹ میکی اب نیزہ برداروں کی چیش قدمی کا تھم ملا اور جیزی کے ساتھ آئے برجے اور جو پچھ ان کے سامنے آیا اسے سیلاب کی طرح بماتے ہوئے لے مسئے جنے اس طرح وہ بازاروں میں پہنچ مسئے جمان ہر طرف آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے خانہ ہہ خاند جنگ شروع ہوئی اب متبدو تو ہی فوج کی چیش قدمی کو کوئی ردک شیس سکتا تھا تین اس وقت سكندركي فوج كاوه حصد بمي يا ير أكميا جو بملے سے تمين شهر ميں تعااور قلع بيل محصور موچكا تعا-اہل تھسر بھا گئے ان میں سے بست سے لوگ مندروں اور عباوت گاہول میں بناہ لینے

ککے تھے نصیل پر اب کوئی محافظ نہ رہا تھا مقدونیہ کے فوتی دیتے بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہو کر باغیوں پر ٹوٹ پڑے تھے کوئی زیادہ دیر ند کرری متنی کہ تھیں شرکے پازار انسانی لاشوں سے اث کئے اور بہت کم لوگ ایسے بیٹے جو اپنی جان بچا کر بھاگ لگلنے میں کامیاب ہو سکے بیٹے رات کے وقت سکندر کے کچھ سپاہیوں نے شہر کولوٹتے ہوئے اس کے ایک جھے کو آگ بھی لگادی تھی-دوسرے روز تمیزے کھنڈرول کی دیکھ بھال شروع ہوئی لاشوں کیلئے قبریں کھدوائیں کیں متقولین چار ہزارے کم نہ تھے سکندرشہرے یا ہرا یک باغ میں اپنے تشکر کے بچھ تھے کے ساتھ جا

میفا اور وہیں پر اس کے مخراس شمرے متعلق خرین قراہم کرنے کے تھے اس کے ساتھا ہے داخل موكر زروجوا براور مال و دوات لون اور تلاش كرت بن سك موت في جرا مال كرده در كروه قيديون كو پكڙ كراس جكه لارب ينظ جهان سكندر جينا ۾ وا تھا۔

تیدیوں کو بکڑ پکر سکندر کے سامنے اس لئے لایا جا رہا تھا گاکہ ان سے متعلق سکندر کا آخری تھم دے باری باری ان قیدیوں کو سکندر کے سامنے لایا گیا اور سکندر ان کے سائے رہا ہے ا كراً ربا بحرايك مورت كواس كے سامنے بيش كيا حمل في سكندر كے الكرك الك يونينية سالار کو تکل کردیا تھا ہے عورت براا مجمالیاس پہنے ہوئے تھی اور ہے حد خوبسورت اور نقیل وکھا پا دے ری تقی اس کے ساتھ اس کے دویجے بھی تھے۔

سارے قید ہوں میں وہ عورت سب سے زیادہ مطمئن اور بے قرو کھائی دیتی تھی اس بورست كو خاطب كرية موسة سكندر في كما تم يربير الزام ب كه تم في ميرك الكرك أيك الشرك الكرك را ہے سکندر نے جب اس سے یہ سوال کیا آؤس عورت نے مجیب سے انداز میں بے اللف برتم کا ا قبال کرلیا اور ہتایا کہ سکندر کی فوج کا انسراس کے محرین مکس آیا ہیں ہے اس کی ہے ترثیبی کا بار اس علاش میں لگ کیا کہ کمیں اس ہے دوات وجوا جرات تو تہیں جمعیا رکھیں اس عورت نے کہا کے میں نے اس افسر کو بتایا کہ جوا ہرات میری حویل کے یا ہر کے کنویں میں محفوظ ہے وہ جھے اپنے تا ایک کویں کے پاس نے کر پہنچا تو میں سے موقع پار کراہے دھکا دے دیا وہ کتویں میں گرا تو میں اس سایوں کے مینے سے بیٹراس پھراد ارکرہاک کروا۔

سكندراس عورت كي محكوس كرب مدمناتر جوا اوراس سي يوجيع الااس عورت توكون ہے اس پر وہ عورت اپنے دونوں بچوں کو است ماتھ لیٹاتی ہوئی برے ونولے اور بری سے اگی اے بحرك ملى من أيك الي مخص كى يمن مؤل جواس شرين تمهارك فشكرك ساجد جنك كريسية والے سامیوں کا جرتیں تعااور میری بر صمتی ہے کہ دہ اس جنگ من مارا جا چکا ہے برمال تک سے اللہ بعدوه عورت تمورى ويرك سلف ركى مرود باره سكندركو كاطب كرسك كيف كل اب ميرت يال من الله مركم كين ك لئة الفاظ تمين بن المدّا من تهماري طرف السين المن كالحم سنة ع المن الما الله ہوں اس عوزت کی مفتلو سے سکندر ایمامتار ہوا کہ اس نے نہ مرف اس عورت کو معاق کر دیا ا بك باق من قيدى يج تع ان مب كواس في زما كرديا اورجن قيديون سه معلق اس في بعل الفيالة جاری کئے تھے وہ تھنے می اس نے واپس لیتے ہوئے سب لوگوں کو اپنے اپنے گروں کی طرف جانے کی اجازت وے وی می۔

اس كے بعد سكندر كے سامنے يہ سوال وين كيا كيا كہ شركو أس كى حالت ير چھو رويا الدوا

الدن آسندائي زخوں كے الدمال كى تدبير كرسكے ياب كدا سے تحل طور ير تباه و برياد كرويا جائے الله اس مع رہے والے آنے والے دور میں سكندر يا مقدونيد كے ظلاف كوكى بعاوت ند كر سكيں فلی سکندر نے سوچ و بچار کے بعد سے قیملہ دیا کہ جو شمری مخار تیں جاہ ہو چکیں ہیں اشھی ان کے فلی سکتار کے مال پر چھوڑ دیا جائے اور جو ممارتیں کھڑی ہیں انہیں جھیڑا ند جائے بلکہ ان کے اندر وہال کے بالتعدال كوريخ كي اجازت دى جائے اس طرح سكندر في اسے التكر كے ساتھ چند روز تك تميز شرے اہر قیام کیا اس کے بعد وہ اپنے نظر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر پیلا کی طرف کوچ کر کمیا تھا ائے مرکزی شری چند روز اس نے آرام کیا اس دوران اس نے بہت بردا بحری بیزاتیار کیا مجرانیک عظیم التکریا کروہ نکلا اس کا ارادہ تھا کہ وہ الیتیا پر حملہ آور ہو کردور تک فتوحات کا سلسلہ جاری ك كاس مقعد كے لئے وويہ اران كر چكا تھا استے . كرى بيڑے كے ساتھ مقدونيہ سے روانہ ہونے کے بعد قدیم اور پرانے شراؤائے کی طرف جائے گا اور وہاں پر اٹنی بوزیش معظم کرنے کے بدایشا کے اندرونی حسول کی طرف بدھے گائی مقصد لے کر بکندر مقدونیہ سے ایشا کے ساحل ی طرف این لشکرے ساتھ کوچ کر حمیا تھا۔

ایک روز جیکہ در خشاں ایام کی یاووں کی طرح احمری کریں جمیرتی ہوئی می تمووار ہوئی تی عارب اور ہنید عزازیل کے ساتھ تفتیم اور اسائحی شرط اینے کی تھوئی تھوئی البحی البحی ویافیل اسید و آدام سے آگاہ کھنڈرات اور تمام عد جزر سے واقف طلسی سنستایوں میں چپ اور خامرش میں کرے تھے یوں گلنا تھا جیسے وہ تینوں ٹرائے شرکے ان پرائے دیولافوں کے اندر کھڑے ہو کر کی کا برئی ب آبی اور ب چینی سے انظار کر رہے ہوں پھر تھو ڈی ویر بعد کیم وہاں نمودار ہوئی اور برئی اور اسے دیکھر می تھی پھر اس نے کیم کی اور اسے دیکھتے تی عزادیل کے چرب پر پھی رونق اور پکی طمانیت یکھر می تھی پھر اس نے کیم کو خاص کر کے پوچھا اے کیم تم بو بناف اور بیوسا سے متعلق کیا خرال کے تی ہواس موقع پر کیم کو خاص کر کے پوچھا اے کیم تم موازیل کے ویس بات کا دی ہوں جات کی ہو کہ سے اس کے دیکھتے ہوں کا بہت دے رہے تھے کیم عزادیل کے قریب ہوئی اور انتائی دکھیں کئے گئی اس کا قامارے پس سے بھاگئے کے بعد یوناف اور پوسا دونوں میاں بوی پکھ عرصہ کمنائی کی زندگی بسر کرتے رہے پس سے بھاگئے کے بعد یوناف اور پوسا دونوں میاں بوی پکھ عرصہ کمنائی کی زندگی بسر کرتے رہے پس سے بھاگئے کے بعد یوناف اور پوسا دونوں میاں بوی پکھ عرصہ کمنائی کی زندگی بسر کرتے رہے باس دونوں میاں بوی پکھ عرصہ کمنائی کی زندگی بسر کرتے رہے باس دونوں میاں بوی پکھ عرصہ کمنائی کی زندگی بسر کرتے رہے بات دور پوسا دونوں میاں بوی پکھ عرصہ کمنائی کی زندگی بسر کرتے رہے بات کور کران سکندر کے لگھر میں شامل ہو بھی ہیں اور اب سکندر اسے لاکٹر کران سکندر کے لگھر میں شامل ہو بھی ہیں اور اب سکندر اسے لاکٹر کران سکندر کے لگھر میں شامل ہو بھی ہیں اور اب سکندر اسے لاکٹر کران سکندر کے لگھر میں شامل ہو بھی ہیں اور اب سکندر اسے لگھر کے ساتھ

عارب شدید کینے اور تعصب و دختی ہے بھرے ہوئے لیجے میں بولا ور کئے لگا۔

اے آقا ہماری تدبیر اور ہمارے کرو فریب کے جال سے نکل کریہ جو بوناف اور بیو ماہم
سے نی کر بھا گئے بیل کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس سے میرا اندر سنسان اجا ڈہو کر رہ گیا ہے اب وہ پھر انسانی عظمت کے گیت گانے اور جشن کا مرانی منائے کیلئے اپنی اندھی سرگر بیوں کو جاری رکھیں سے انسانی عظمت کے گیت گانے اور جشن کا مرانی منائے کیا تا ہم مان سے انتقام اور سرت بھری تزاؤں کے اندر اپنی عزت برسمانے کا کام جاری رکھیں کے کاش ہم ان سے انتقام اور سرت بھری تزاؤں کے اندر اپنی عزت برسمانی ایسراور قیدی بناکر رکھ سکتے بھاں تک کہنے کے بعد عارب خاموش ہو گیا تھا۔

سمندر میں اسے بحری بیڑے کے ساتھ سنرکر تا ہوا ٹرائے شہر کی طرف آریا ہے اسکاارارہ ہے کہ دہ

ایٹیا کے اعدردور وور تک لوحات حاصل کرے گا مال تک کئے کے بعد میم جب فاموش مولی تو

عارب کی مختلوس کرعزازیل سے چرسے پر عداوت و رکابت رشک و غرور و تخوت اور آت مزاجی و تمرد فسادات قلبی حیوانی جبلت کمینه و ذات اور خونخواری و ور تدگی چماگتی علمی پھروہ بولا اور

سے اگا سنو میرے ساتھیوہ مس خوشی ہویا غم آیک ہیں جی تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ هندی ہو ہے اور ہوسا کے ول کے دروا نول پر ساہ رات کی دستک دول گا اور ان کی ساری خوشیوں کو اور ہوسا کے ول کے دروا نول کر کے رکھودوں گا جی ان دونوں کے لئے آیک بلا تے بر طاب ہوں گا اور ان پر ایسا نزول و درود کرو نگا کہ ان کی ساری یک جتی اور انٹان کا خاتمہ کرتے ہوئے ان دونوں کی حالت حرع کے دوروں کے شکار اعصابی مریض جیسی ہنا کررکھوں گا سنو میرے ساتھیو تم تینوں ان پر اسلام کے کوروں کے شکار اعصابی مریض جیسی ہنا کررکھوں گا سنو میرے ساتھیو تم تینوں ان پر اسلام کے کوروں کے دوروں کا موروں کے دوروں کا اس کے کہ تینوں ان نگاہ رکھوا دورجب تم دیکوں کا دوروں کی میں نہ جو تکنا آتی دیر تک میں شرق کی طرف جاتا ہوں اور سمی ہوی تو ت کو سکندر کے خلاف ترکت میں لا تا ہوں تا کہ وہ طاقت سکندر کو ٹرائے کے اس شہرے بار جمالے تا وراگر کوئی جگ ہوتی ہے اور اس میں سکندر کو ٹکست بھوتی ہوتی ہے اور اس میں میری خوفی کا پہلو نگلے گا اس لئے کہ سکندر کی جگست بھوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کوئی ہیا ہوتی کی دوروں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے دو قائب ہو گیا تھا۔

سندر کے مشرق کی طرف تھا۔ آور ہوئے تک ایران میں ہمی آیک نظاب اور تہدیلی رونما

ہو بھی تھی کوروش جس وقت زندہ تھا اس وقت وہ آیک لجاظ ہے ہورے ایران اور اس کے لوائی
علاقوں کا تحران تھا لیکن اس کی موت کے بعد عملی طور پر ایران وو حصول میں تقتیم ہوا شائی ھے پر
علاقوں کا تحران تھا لیکن اس کی موت کے بعد عملی طور پر ایران وو حصول میں تقتیم ہوا شائی ھے پر
اور علاقوں پر کوروش کا بیٹا کبوجید باوشاہ اور تحران دیا گشتاس ہے پہلے عموا "ترکتان اور
ایران کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں لیکن گشاس ہے پہلے افراسیاب کے وورش ہے جنگیں
ایران کے درمیان جنگیں ہوتی اور ایرانی باہم شیرو شکر ہو کر زندگی بسر کرنے گئے تھے لیکن
اور نزاع کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ترک اور ایرانی باہم شیرو شکر ہو کر زندگی بسر کرنے گئے تھے لیکن
اور نزاع کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ترک اور ایرانی باہم شیرو شکر ہو کر زندگی بسر کرنے گئے تھے لیکن
اس کی تفکیل کے لئے مشاسب نے کام کرنا شروع کیا اور ترکتان کے بادشاہ ارجاسب کو اس نے خط لکھا اور اپنا دین اے قبول کرنے کی دعوت دی ترکتان کے بادشاہ ارجاسب نے نہ مرف ہو کہا گشتاسب کو آبائی دین ترک کروینے پر طامت کی جس کے شخص ہو کیان اور ایران کے باین پھرائی باد جنگ وجدل کے تیاری ہوتے گئی تھی اور تھی تھی وہدل کے لئے تیاری ہوتے گئی تھی اور تھی تھی وہدل کے لئے تیاری ہوتے گئی تھی اور تھی جس ترکتان اور ایران کے باین پھرائی باد جنگ وجدل کے لئے تیاری ہوتے گئی تھی اور

جب میدان کار زار کرم ہوا تو دو تول طرف سے خون کی عمواں بمہ مکیں گشامب کا بھائی آرہے۔

اس کے جار بینے ان جگوں میں اڑتے اوتے موت کے کھاٹ اثر مجھے آخر گشامب کا بیٹا استخرار اس کے جار بینے ان جگوں میں اڑتے اور عمود کے کھاٹ اثر مجھے آخر گشامب کا بیٹا استخرار اس کا میں اس کے جامت ان کے پاوس اگر مجھور اس کا میں اس کے ایس اگر مجھور اس کے باحث ان کے پاوس اگر مجھور ارجامی ارجامی کا میں اس کے اگر استخد یار نے اپنے انگر کے ساتھ وریائے آخر تک اس کے ایر ان کو حملہ آوروں سے پاک اور محلوظ کر دیا تھا۔

کا تعاقب کیا اور ایک طرح سے اس نے ایر ان کو حملہ آوروں سے پاک اور محلوظ کر دیا تھا۔

معتاب اس کردم کے فریب میں البااور جانا کہ اسفتہ یار کو اسپر کر کے اسے زیران شن دار دے اپنے اس نیفلے پر عمل کرنے کے گئی سے اپنے بھائی اسفتہ یار کو بلا کر اس کے ہاس دے اپنے بھائی اسفتہ یار کو بلا کر اس کے ہاس دے جانا سے بھائی اسفتہ یار کو بلا کر اس کے ہاں دے جانا سے بھائی اسفتہ یار کو بلا کر اس کے ہاں دے جانا سے بھی اسفنہ یار کا دل جو تکہ صاف تھا اور دہ کوئی یہ حمدی کا خیال تک بھی نہ رکھ اتفاد سے بھی اس نے وہ سید حانا ہے گئی اس چا کی اسفتہ یا کہا گئی سے بیاس جا کہا گئی سے کہا تھا اس کے وہ سید حانا ہے گئی ہے بیاس جا کہا گئی سے کہا تھا اس کے وہ سید حانا ہے گئی ہے بیاس جا کہا گئی ہے گئی ہے کہا تھا اس کے وہ سید حانا ہے گئی نہ کہا اور اسفنہ یار کو اس سے آیک وورود والا اللہ مقام پر پاس زنجی کرکے قلعہ میں قید کرویا تھا۔

اسفندیار ایران کا وہ واحد جرشل اور سپر سافار تھا جس سے ترکستان کا تھران اوجائیب خاکف تھا جو تی اسفندیار کی اسری کی خرار جاسب نے سنی اس نے بلخی یہ آور ہوئے کی تیابطالا کا شروع کروی تھیں ان ہی وتوں اتفاق سے ایسا ہوا گشتاسب سلطنت کے سمی کام کے سلطے بمالا سیستان کی طرف چلا سی اندا ارجاسب نے اس سمری موقع سے قائدہ اٹھائے کا تبیہ کر ایا اس نے اس سمری موقع سے قائدہ اٹھائے کا تبیہ کر ایا اس نے اس سمری موقع سے قائدہ اٹھائے کا تبیہ کر ایا اس نے اس سمری موقع سے قائدہ اٹھائے کا تبیہ کر ایا اس نے اس سمری موقع سے قائدہ اٹھائے کا تبیہ کر ایا اس نے کہ اس بالا می سرکروگی میں دے کر ایران ان ایک بہت بردا انگر تیار کیا اور اس نظر کو اپنے کرام بای سیاہ سالا دکی سرکروگی میں دے کر ایران ان تھی۔ اور اس فیکر کو اپنے کرام بای سیاہ سالا دکی سرکروگی میں دے کر ایران ان کی مرکزوگی میں دے کر ایران ان کی مرکزوگی میں دے کر ایران کا کھی دے دوا تھا۔

تركوں كاب سارار كرام آندهى وطوقان كى طرح امران كى مرزين على واخل ہوا يون بنتر بكن كا اس كے سامتے آیا اے اس نے ال لگاكر خوب اوٹا اور اسے تباہ و بریاد كيا بمال تك كه دہ مركز كا

المراج المراج المراج المراج الله المراج الله المراج المرا

ان مالات میں گشاسی کو اپنا میں اسفند یا رہاد آیا اور اس کے ماتھ نامناسی سلوک کرنے پر ندامت ہوئی اس نے سرسوج کرکہ اسفند یا رکی قردت ہی اس نازک دور میں ایران کو بچا سکتی ہے ارزا مناسب سمجھا کہ اپنے بینے جا اسب کو اسے آزاد کرنے کے لئے بیسے چنانچہ اس نے اپنے دو مرے بیٹے جا اسب کو روانہ کیا تاکہ وہ قید اور زندان سے لکال کراہے بھائی اسفند یا رکوعزت و اخرام سے ساتھ اس نے کال کراہے بھائی اسفند یا رکوعزت و اخرام سے ساتھ اس نے کال کراہے کا اسفند یا رکوعزت و

ربائی کے بعد اسفند یار نمید سائے بیپ کی خدمت میں طاخر ہوا یا ہے افسوس کا اظہار کیا اور کہا اگر ہو سکے تو اس غم تاک واقع کو بھا دواب میں ایران کا تخت و ، ج تمہارے حوالے کر آ بیوں تم بی آب ایران کو بچائے کے لئے میدان میں اثر سکتے ہو اسفند یار نے باپ کے سامنے سر بیوں تم بی آب ایران کو بچائے کے لئے میدان میں اثر سکتے ہو اسفند یار نے باپ کے سامنے سر اطاعات خم کر دیا اس نے افران کے بوت بوت بوت یا مور جزئیلوں اور سرواروں کو ملک کی عزب اطاعات خم کر دیا اس نے بیا کہ تاریاں ممل کی عزب کیا تا ہوں میں کہا یا اور ایکٹ آزہ دم فلکر سنگم کر سے ارتبان سے بیا کہ کرتے کی تاریاں ممل کر لیں

ے فیے کرئی میں۔

اپنی چو تھی میم میں اسفند یار کا واسط ایک پر قن ساحرہ سے پڑتا ہے اسفند یا راسپے افکر کے ساتھ باد صرصرد کی طرح اپنی منزل کی طرف بدهتا چا جا رہا تھا یہاں تک کہ راستے میں اسے ایک ساتھ باد صرصرد کی طرح اپنی منزل کی طرف بدهتا چا جا رہا تھا یہاں تک کہ راستے میں اسے ایک ذریعہ مراز دکھائی دیا جہاں حد نگاہ تک فرش مخل کی طرح سبزہ بجھا تھا رتک برتک بھول کھلے تھے یاس بی آیک دریا تھا در یا کے کنارے پر خوبصورت در فت اس طرح اسے بھے جسے سبز بریاں سے باس بی آیک دریا تھا در یا کے کنارے پر خوبصورت در فت اس طرح اسے بھے جسے سبز بریاں

دامن سینے کھڑی ہول۔ اسفند یار گھاس پر جینے کیا جو ہوا کے جمو کوں کے چھوٹے سے ٹیل کوں حریر کی ہانڈ ہو کیا تھا کھوڑا اس نے درخت کے نیچے یا تدھ دیا لفکر دریا کے کنارے خیصے لگانے لگا اسفندیا رکے سستانے کے فرش بچھایا گیاجس پر جام وصبوا ور کھائے کا سامان چن دیا گیا تھا۔

کے مطلح حرس بھایا میا میں پر جام دیو ہور سامت اللہ مار ہوا کہ تنبورا ہاتھ ہیں لے کر ملکے ملکے مناز ہوا کہ تنبورا ہاتھ ہیں لے کر ملکے ملکے مناز ہوا کہ تنبورا ہاتھ ہیں لے کر ملکے ملکے آروں کو چیزا اور دھیمی سروں میں گانے لگاجس کا مفہوم کچھ بوں بنتا تھا۔

ادمیں کب تک کوہ بیایان میں سرگرداں پھیروں گا اور کب تک منزل مقصود میں آوارہ دیار ریوں گا کمال تک جنگ و جدل کروں گا اور کب تک رنج دو کھ برداشت کر نا ربوں گا وہ پری جمال دلدار کے چرے کمال ہیں کس کی شش جمعے یمال لے آئی ہے میری آ تکھوں کو وہ دوشیزہ جمال منور کرے کیا ہے ممکن ہے؟"

رے تیاہ سن ہے ،

الم المسار نے بھی اسفندیا رہے اس گیت کو من نیا تھا انذا وہ اسفندیارکو مخاطب کر ہے کہنے نگا ہے

مظر جو جنت نگاہ بتا ہوا ہے سب فریب نظر ہے جہاں اس وقت ہم بیٹے ہیں اور خیمہ زن ہو بچکے ہیں

مظر جو جنت نگاہ بتا ہوا ہے سب فریب نظر ہے جہاں اس وقت ہم بیٹے ہیں اور خیمہ زن ہو بچکے ہیں

یہ ایک ساحرہ کی مملکت ہے جس کا جادہ بورے افکر کو برجود کر سکتا ہے بیاں ہمیں محاہ رہنے ک

مزورت ہے گر گسار نے ابھی اپنا فقرہ مکمل ہی کیا تھا اور اس کے جواب میں اسفندیار پچھ کھے کا

ارادہ رکھتا ہی تھا کہ وہ ساحرہ لجاتی تھر کی اور بل کھاتی ہوئی ہی ساحرہ کو شاید اطمینان تھا کہ اسکا

ترکتان کے بادشاہ ارجاس نے جب اسفتدیاری آزادی کا حال سنا تو سخت معنار میں ازادی کا حال سنا تو سخت معنار میں اور پر بیٹان ہوا اور سے سمجھا کہ دہ اسفندیارے آزادم تشکر کے مقابلے کی تاب نہ لا سمحے گا اندا منار سمجھا کہ اسے اپنے تشکر کو ترکتان سے واپس بلالیما چاہئے اور اپنی فاتحانہ شان کو پر قرار د کھنا چاہئے کی ایکن ایک بدادر ترک کر کسار نے جو بھیٹر یے سے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس لقب سے بعشہور قا اسفندیا رہے تن تناجنگ کرنے کی تابیکش کی جس سے ارجاس کا حوصل راس نے جگول کا سفندیا رہے تن تناجنگ کرنے کی تابیکش کی جس سے ارجاس کا حوصل راس نے جگول کا سفندیا رہے کا تکم دے دیا۔

آخر ارجاسب اور اسفند بیار کے فکروں کا آمنا سامنا ہوا قیامت کا ون اور معرکہ کار زار کرم ہوا دولوں طرف سے ہماور کٹ کٹ کر مرے ترکستان کا پہلوان گر گسار موقع پاکر اسفند یار کرف بینے بیارا تیراسفند بار کی زرہ میں پیوست ہو کر رہ گیا اسفند یار طرف بینے بیارا تیراسفند یار کے دخم کاری لگا ہے گھوڑے سے بیچے انر کیا ہے گر گسار کے سے سمجاک سے بیٹے انر کیا ہے گر گسار اس کا کام تمام کر اس کا تیرکار کر ہوا ہے قبدا وہ اپنا ٹیزا تھام کر لیکا آپکہ اسفند یار پر تعلمہ گورہ واور اس کا کام تمام کا سے رکھ دے دو سری طرف اسفند یار بھی چوکس اور مستحد تھا جو تنی گر گسار اس کے زور کے گیائی سے رکھ دے دو سری طرف اسفند یار بھی چوکس اور مستحد تھا جو تنی گر گسار اس کے زور کے گیائی سے رکھ درے دو سری طرف اسفند یار بھی چوکس اور مستحد تھا جو تنی گر گسار اس کے زور کے گیائی

اس جنگ میں ارجاب نے ہرچند کہ بوئی بعادری سے مقابلہ کیا لیکن اسکا بس نہ جاد کہ اس جاد کہ سر سارے کر قار ہونے پر ترکستانی فیکر میں بھکد ڈی گئی ہوں ارجاب کو اسفند بارے مقابلے میں فکست ہوئی اور ارجاب اپنے بچے بچے فیکر کولے کر ترکستان کی طرف بھاگ گیا ہوں ہیر جر گئی ہوئی اسفند یار فی یاب ہوا ایران کو اس نے ترکستانوں کے چیکل سے چیزا لیا اور فی کے شادیا نے بچوائے اس کے ہزا ایا اور فی کے شادیا نے بچوائے اس کے ہوا ایران کو اس نے ترکستانوں کے چیکل سے چیزا لیا اور فی کے شادیا کی بھر اسفند یار کر سار سے معالی کوئی فیصلہ کرتا کر سار نے بدی عاجزی اور بدی انگلادی اس کے کہ اسفند یار کر سار سے متعلق کوئی فیصلہ کرتا کر سار نے بدی عاجزی اور بدی انگلادی سے اسفند یار کو کاطب کرتے ہوئے کہا آگر میری جان بخشی ہوجائے تو میں تمہاری دونوں بیش بین ہائی اور سے اسفند یار کو کاطب کرتے ہوئے کہا آگر میری جان بخشی ہوجائے تو میں تمہاری دونوں بیش بین ہائی اور سے آئید کو قید کیا تی ہے اور وہ قلمد جو نکر تا قابل تور میری در اور میری راہنمائی کے بغیرتم اس قلع تک چینچے میں کامیاب نہیں ہو بھے رکھا گیا ہوں جو دور افرادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نا قابل عبور حصوں اور یہ قدر ترکشان میں ایک بھگہ واقع ہے جو دور افرادہ ہونے کے ساتھ ساتھ نا قابل عبور حصوں میں بھی واقع ہے۔

اسفند بار نے کر گسار کی اس پیش کش کو قبول کرلیا باکہ وہ اسے اس کی آئدہ مہموں میں کی راہند کی کر گسان کا قلعہ سے راہند کی کر اپند کی کر سکتے آپ اسفند بار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی دو توں بہنوں کو جو تر کستان کا قلعہ

ہفت خوان اسفند یا رکی وامبان اتن تجیب ہے کہ عقل اسے تسلیم اور باور خمیں کر سکتی ایکی اس است بردی شہرت حاصل رہی ہے اور تذکرہ تولیں تواتر سے اسے تعلی کرنے ہے ہے آئے ہیں اور تیر مسم کو کامیاب کرنے کے لئے اسفند یا رئے تھم دیا کہ مجلف علاقوں کے سابی شن کے جاتیں اور تیر ان سب کو اس کی نظر سے گزارا جائے چنانچہ بورے افکر سے اسفند یا رئے بارہ بزار سورہاؤں کا ان سب کو اس کی نظر سے گزارا جائے چنانچہ بورے افکر سے اسفند یا رئے بارہ بزار سورہاؤں کا استخاب کیا اور ذار سفراور اسلیم فراہم کرنے کے بعد آخر کے فکا گر جسار کو راہنمائی کے لئے اسے مہراہ سیا اور قلعہ رو تین دزکی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنی دونوں پمنوں کو قید سے رہائی ولا سکے۔

الرسمارے روائہ ہوتے وہت اسفند یار کو بتایا کہ قلعہ رو کین وز تک پہنچنے کے لئے دور است میں ایک راستہ طویل ہے جو شہرول اور وہاتوں میں سے ہوتا ہوا جاتا ہے اس راستہ میں ایک راستہ سات ون کی جانوروں کا چارہ اور سمان رسد یا آسائی قراہم ہو سکتا ہے وہ سرا راستہ چھوٹا راستہ سات ون کی سمافت پر ہے لیکن سے بست پر خطرے اس راستہ میں سیم خول سماحوں جادو گروں اور ور ندوں کا سمافت پر ہے لیکن سے بست پر خطرے اس راستہ ملے کر نوٹو سات ون میں دنیا کے مضبوط ترین قلعے رو میں وز تک بہنے جا سکتا ہے۔

مرسمار نے بیہ ہمی ہتایا کہ قعد رو ہمین درا میں دس ہزار محافظ ہروت رہے ہیں ہواس قلعے کی حفظت کرے رہیے ہیں اسفندیا رچو نکہ جلد از جلد اس قلعہ تک بہتیا جاہتا تھا اس لئے کر سمار سے صلاح مشول سے صلاح مشورہ کرنے سے بعد مختصر راستہ اختیار کیا جو سابت ون کی مسافت کے بعد اسے مشول مقصود پر بہنچ سکتا تھا اس سفر سے دوران اسفندیا رکوجو اپنی سات مہمیں چیش آتی ہیں ایرانی اوپ بیس ان کا بچھ یوں ذکر کمتا ہے۔

ائی پہلی مہم میں اسفندیار کا مقابلہ قلعہ کی طرف جاتے ہوئے دوالیے بھیڑیوں سے ہواجن کے جسے ہاتھ ول کے سے خصے اور جن کی دھاڑوں سے پورا ویرانہ ال جایا تھا اسفندیار نے ان بھیڑیوں کو متر تیج کی اور اس خوشی میں بہت بڑا جشن ہوا وسیع دستر خوان بچھائے گئے جن پر ایرانی فوج کے تمام سرداروں اور سیاڑیوں نے پر منطق دعوت کھائی۔

می جوده ساحده مزید آھے بڑھی اور اسفند یار کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں جی لے لئے چہر بواس نے مند کھولا ہو جے ہر بواس نے مند کھولا ہو جی ہر بواس نے مند کھولا ہو جس کے مائے کسی در تون سے مند کھولا ہو جس کے منہ ہے ہے ہو گئی ہوئی ہو لیکن اسفند یار نے دیکھا کہ دہ آگ جلد بی فحندی اور جس کے منہ ہے اس کے مناز ہی فحندی اور زوہو گئی شاید ہر سب کچھ اس ذیجیر کی دج سے تھا ہو اسفند یار نے اس کے کلے بی وال دی ہے از اس نے بیت کو ششیں کی کہ اس زنجیر کو اپنے گئے ہے اگار دے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی ایسا گئی تھا کہ اس زنجیر کو اپنے گئے ہے اگار دے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی ایسا گئی تھا کہ اس زنجیر کو اپنے گئے ہے اگار دے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی اور دو گئی مناز کی من کے مناز ہو کی دو اس مارے ساحدہ کی کوئی بھی حرکت کامیاب نہ ہوئی اور وہ اپنے حرک و حرکت کامیاب نہ ہوئی اور وہ اپنے حرک و حرکت کامیاب نہ ہوئی اور وہ اپنے حرک و حرکت بین شائل کو کار دو اس مارے ساحدہ کا میار اجادہ زا اگل کر کے اپنے حرک و حرکت بین شائلی مول اور شت کی وی ہوئی اس زنجیر نے ساحدہ کامیار اجادہ زا اگل کر کے اپنے حرک و حرکت بین شائلی مولا در نشت کی وی ہوئی اس زنجیر نے ساحدہ کامیار اجادہ زا اگل کر کے اس خود کو حرکت بین شائلی مولا در نشت کی وی ہوئی اس زنجیر نے ساحدہ کامیار اجادہ زا اگل کر کے اس خود کو حرکت بین شائلی مولا در نشت کی وی ہوئی اس زنجیر نے ساحدہ کامیار اجادہ زا اگل کر کے اس خود کو حرکت بین شائلی مولا در نشت کی وی ہوئی اس زنجیر نے ساحدہ کامیار اجادہ دا اگل کر کے سے مولوں اسٹی کی کو حرکت بین شائلی مولوں دو اس میں مولوں اس میں میں مولوں دو اس میں میں مولوں دو اس میں میں مولوں دو اس میں مولوں دور اس میں مولوں دو اس میں مولوں دو اس میں مولوں دو اس میں مولوں دور اس میں مولوں دور اس میں مولوں دور اس میں مولوں دور کی مولوں دور کی ہوئی اس دور کو حرکت کامی مولوں دور اس مولوں دور کی ہوئی اس دور کی ہوئی اس دور کو حرکت کامی دور کی ہوئی دور کو حرکت کامی ہوئی دور کی ہوئی دور کو حرکت کامی ہوئی دور کی ہوئی دور کو حرکت کامی ہوئی دور کو حرکت کی دور کو حرکت کامی ہوئی دور کو حرکت کا

اس کے بعد اس ساح کی نیائش کی ساری حمیں آیک آیک کرے فضاض حملیل ہوتی چلی اس کے بعد اس ساح کی نیائش کی ساری حمیں آیک آیک کرے فضاض حملیل ہوتی چلی استخدیار اور کر حمارے ساخ آیک بڑوہ یا آپ استخدیار اور کر حمارے ساخ آیک بڑوہ یا آپ استخدیار اور کر حمال کی بعد صورت حال دیکھتے ہوئے استخدیار فورا مسلح حرکت میں آیا آجی حموار سنجال کر تھیتی اور آیک ایسا وار کیا کہ آیک می جھکے میں اس نے اس ساح و کرت میں آیا آجی حموار سنجال کر تھیتی اور آیک ایسا وار تبدیلی رو تما ہو می آب نہ وہ وریا رہا نہ کی گرون کاٹ کر رکھ وی ایسا ہوا ہی تھا کہ آیک آنھاب اور تبدیلی رو تما ہو می آب نہ وہ وریا رہا نہ میرو زار بلکہ وہاں آپ آیک وسنج و عریض ویرانہ آپ اسلی رحک میں وکھائی وے رہا تھا استخدیا رک سیج تھی میں متی جے اس نے خوش اسلوبی کے ساتھ سرکرنے کے بعد ان ویرائیوں میں آپ لیکٹر کے ساتھ جش متا نے والیتوں میں آپ لیکٹر کے ساتھ سرکرنے کے بعد ان ویرائیوں میں آپ لیکٹر کے ساتھ جش متا نے کا اجتمام کیا۔

اپی پانچیں مہم میں استخد یار نے ایک بیم غ کو جو کہ انتہائی خونخوار اور فطرناک تھا تھائے۔ الکاکر اپنے سفر کا سلسلہ جاری رکھا اس کے بعد استخد پارکی چھٹی مہم شروع ہوئی ہے جس میں وہ لگاکر اپنے سفر کا سلسلہ جاری رکھا اس کے بعد استخد پارکی چھٹی مہم شروع ہوئی ہے جس میں وہ لگور رو کھن وزکی طرف پر صفے ہوئے ایک ایسے مقام پر آیا ہے جہاں کا موسم تمایت سمرد تھا سورج نظروں ہے او جمل ہو چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وحوال وار پادل جھا مجے سمہ و شیخ ہوا جانے کئی گھنگر نے جو

خيے گاڑے تھے اکمڑا کمڑجاتے تھے۔

آخر برف باری شروع ہوئی اور آن کی آن جس ساری نظن برف ہوئی ہو گئی تھی ہمان انہوں نے آگ جرائی تھی ہمان انہوں نے آگ جلائی بڑی عابری کے ساتھ وہ دعا تیں پڑھنے گئے جو زر تشت نے لوگوں کو جائی تھی آخر خدا خدا کرکے برف باری رکی ہوائیں تھمیس سروی کی شدت کم ہوئی آفاب طلوع ہوا لئر نے ایپ کپڑے خک کے اور وہاں ہے وہ آگے بردھ گئے اس طرح اسفند یارکی بید چھٹی مہم ہی بخوش اسلونی ہے انہام ہو گئی تھی۔

اس کے بعد اسفند یار کی آخری اور سازی مم کی ابتدا ہوتی ہے قلعہ رو کمین وڈکی طرف برجے ہوئے اسفند یار سنے جب قلعہ ہے متعلق کر کسار سے استفسار کیا تو کر کسار سنے کہا قلعہ برجے ہوئے اسفند یار سنے جب قلعہ ہے متعلق کر کسار سے استفسار کیا تو کر کسار سنے کہا قلعہ رو کمین وز تک بحضے بیں اب صرف وو فراا تک کا فاصلہ ہے لیکن اس منزل میں پائی کا کمیں فٹان نیس ملے گا اور گری بھی شدت کی بڑے گی۔

مرسمارے یہ سب کھ جائے کے بعد اسفندیا دیے تھم دیا کہ مشکروں میں پائی بحرلیا جائے اور جانوروں کے ساتویں منزل کا سفر شروع ہوا جوں اور جانوروں کے لئے جارہ جمع کرلیا جائے آخر اس اجتمام سے ساتویں منزل کا سفر شروع ہوا جوں جول قدم آگے برجے تھے کری کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا کچھ راستہ طے ہوا تھا کہ اچا کے انہیں ایک کانگ کی آواز سناتی وی۔

کُلُک کی آواز س کر اسفند یو رچونک پڑا اور گر مسارے پوچھاتونے تو کما تھا کہ اس علاقے میں بانی کا نشان تک نبیں آگر یماں پائی نہیں تو یہ کلنگ کی آواز کیسی سنائی دے رہی ہے تونے ہمیں یوں بی براسان کیا گر مسار اسکا کوئی معقوں جواب نہ دے سکا تاہم اسفند یا راس کلنگ کی آوازے راہنمائی عاصل کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف برحتا رہا

یماں تک کہ دو ایک ایسے مقام پر آگئے جہاں آیک محمری ندی بہتی تھی یماں اسفندیارکے عظم پالی کے مشکیرے خالی کردیئے گئے اور ان جس ہوا بحر کر ان کے دریعے سے ندی کو عیور کیا کیا اور منزل مقصود کی طرف چیش قدمی کی گئی اچا تک ان کی تظرایئے سائے آیک قلعے کی چوٹی پر بردی جو آر منزل مقعود کی طرف چیک رہی تھی ایسے دیکھتے ہی خوش سے گرگسار بول انھا اور اسفندیا رہے گئے نگا ہی قعد دو تھی دز ہے۔

اسے دیکھ کراسفند یاری خوشی کی کوئی انتہائہ رہی اس نے اپنے فشکر کو قلعہ رو تمین دڑھے دو رہی دڑھے دو رہی کا رادہ دور ہی خور آئی مرف جانے کا ارادہ دور ہی جھوڑا اور خود اس نے اکسے آیک سوداگر کی حبثیت سے قلعہ اور شمرکی طرف جانے کا ارادہ کیا ساتھ ہی اس نے کر مسار اور اپنے وہ مرسے اشکریوں کو سے بتا دیا تھا کہ جب وہ قلعہ رہ کھی وزاور اس سے ملحقہ شمر کے اندر دھواں اٹھتے دیکھیں تو دہ شمر پر خملہ آور ہو جا کمیں اسفند یار نے بچھ

ہوناں کو اپنے ساتھ لیا اور اس پر مضبوط بھے باتھ ہے گئے اور ان بھوں کے اندر اس نے اپنے جیرہ پیدا سورائ کو بند کرلیا تھا تاکہ وقت ضرورت وہ شریس اس سے کام آسکیں پیر اسفند یا رفح بلومات فا خرہ اور دو سری گران بھا آسیاء او شوں پر لاد کرایک تاجر کی حیثیت سے آگے بردھنا شروع کیا بیان تک کہ وہ رو تین ، تر شریس وافل ہوا اسفند یا رکی خوش فتمتی کہ ان دنوں ترکسان کا بوشاہ ارجاسی بھی شمررو کھی وزیس قیام سے ہوئے تھا جب اسفند یا ربھیں بدل کر شریس وافل ہوا او اور کے تھا جب اسفند یا ربھیں بدل کر شریس وافل ہوا او اور کیا تاجر خصوصی کی حیثیت سے اس کا تعارف ترکستان کے یادشاہ ارجاسب سے کر دیا گیا اس نے ہوا اور ایک تاجر خصوصی کی حیثیت سے اس کا تعارف ترکستان کے بادشاہ ارجاسب سے کر دیا گیا اس نے ہوئے اور تھا تق قبول کر لئے اور ایک ممان کی حیثیت سے ارجاسب نے اسفند یا رکو قلعہ میں بیٹے اور آنے جانے کی اجازت دے وی تھی ارجاسب کی طرف سے یہ اجازت ملنے کے بعد اسفند یا رکو قلعہ میں برجا در آنے جانے کی اجازت دے وی تھی ارجاسب کی طرف سے یہ اجازت ملنے کے بعد اسفند یا رکو قلعہ میں باردہ صندوق بھی اپنی رہائش گاہ پر مشکوا لئے تھے جس میں اس کے جنگرہ جینے ہوئے تھے۔

رو تمین در شرمی رہتے ہوئے اسفند یار نے اس کے قلعہ کا جائزہ لیا وہ واقعی آیک مضبوط ترین اور آیک طرح سے نا قابل تسخیر قلعہ تھا قلعہ میں رہتے ہوئے آیک روز اسے اپنی ہمنیں ہوی اور آیک طرح سے نا قابل تسخیر قلعہ تھا قلعہ میں رہتے ہوئے آیک روز اسے اپنی ہمنیں ہوی اور بہتی دکھائی دیں جو ندی سے پائی بھر کرلا رہی تھیں اسفند یار نے انہیں پکچان لیا لیکن وہ در لوں بہنیں اسپنے بھائی کو نہ بچچان شکیل انہیں صرف اسفند یار سے متعمق کی اطلاع ملی تھی کہ در اور ہمن وافر ہوا ہے۔

ایک دور چب اسفند یا راوراس کی دو توں بہنوں کا آمنا سامنا ہوا تو آیک بہن نے سفندیا رکو علی روز چپ ایمان تمہارے متعلق ہم نے سنا ہے کہ تم آیک سوداً کر ہواور ایرانی شہور سے ہوتے ہوئے یہاں آئے کیا تم اسفندیا رسے متعلق بھی پہنے جانتے ہواس پر اسفندیا رشخی سے بولا اور کئے نگا جھے کیا خر اسفندیا رکون ہے جس شہر میں اسفندیا رہے خدا اسے خارت کرے دوؤں بہنوں نے اسفندیا رکو آواز سے بہچان کیا کہ وہ ان کا بھائی اسفندیا رہے ہیہ جان کران کی خوشی گیا نہنا نہ تھی لیکن خوشی کو انہوں تے چھیائے رکھا اور اسفندیا رکی کامیابی کے لئے دعا کمیں کرنے لگد

ترکتان کے بادشاہ ارجاس کو ٹاجر کے بھیس میں اسفند یار پر پھے ایسا محرا اعتاد ہوا کہ اس
نے اسے شہر کے اندر گھومتے اور قلعے میں آنے جانے کی کھلی اجازت دے دی تھی اسفند یا رفے
اس اعتاد اور بھردے سے بورا بورا فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ کرنیا ایک دن اس نے ارجاسب کو
جب کہ وہ عالم مستی میں تھا ایسا ہاتھ مارا کہ اسکا سرتن سے جدا ہو گیا اس موقع پر اس کے ساتھی
صندوقوں سے ہاہر نکل آئے اور گھاس کو جلایا جس کا دھوان دور دور سک بلند ہوا۔

اران کی قسمت کا ستارہ میری ہمت مرداناں نے جیکایا بادشاہوں کے وشمنوں کو میں نے مغلوب کیا اگر ہیں سلطنت کی پشت پنائل نہ کر آ تو ایسے حالات رد نما ہوتے جن کا زبان برلانا گوارہ نہیں میری الرجی سلطنت کی پشت پنائل نہ کر آ تو ایسے حالات رو نما ہوتے جن کا زبان برلانا گوارہ نہیں میری فہریت ہے کہ تم شیطاتی وسوسوں کو سمرے نکال دو تم یاشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہواس میں جہری کامیائی نہیں ہوگی بہتر ہے کہ تم جھے مہریان سمجھ کر میرے پس پچھ دن تبام کردیس شمہیں جہری نہیں ہوگی دن تبام کردیس شمہیں شان طریقے سے رخصت کروں گا اور وفاداری کے اظہار کے طور پر دہ سب خزانے پش کردیل گا دور وفاداری کے اظہار کے طور پر دہ سب خزانے پش کردیل گا دور وفاداری کے اظہار کے طور پر دہ سب خزانے پش کردیل گا دور وفاداری کے اظہار کے طور پر دہ سب خزانے پش

وں مہدیا ربولا میہ سب ہے ہے لیکن تم جانتے ہو کہ جو فخص بادشاہ کے تھم سے روگر دانی کر آ اسفند بار بولا میہ سب ہے ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بریاد کر آیا ہے آگر زمین اور آسان بھی مل م اس توجیں بادشاہ کا تھم بجالانا جاہوں گا تنہیں بیں جنگ کی دعوت دیتا ہول۔

رستم نے اسفند یاری اس جنگ کی دعوت اور مقابلے کو قبول کرنیا اس مقابلے کے لئے دن مربس مقررہ و دقت پر دو نوں میدان میں اترے پہلے دن رستم کابس نہ چلا اور اس نے کاری ضربس کھائیں دو سرے دن پر کار ذار گرم ہوا اپ کی بار رستم نے اسفند یار کو مغلوب کرلیا اور دفعتا "اپنا فیار کر اسکا سینہ چاک کر دیا اور بول رستم کے باتھوں اسفند یا ر مارا گیا اسفند یا ر کے ساتھ جو شکر استم کے گاتھوں کا شفند یا ر مارا گیا اسفند یا ر کے ساتھ جو شکر رستم کے گاتھوں کا شفند یا ر کارا تھا وہ لکتر اسفند یا ر کی طرف

اسفند مار کے قبل کے بعد رستم بھی زیادہ عرصہ نہ جیا اس کے بھائی نے اسے قریب دے کر ایک گڑھے میں گرا دیا جس میں خنجراور مکوارس سید عمی گاڑی گئی تھیں ان کے زخموں سے رستم جان برنہ ہو سکا اور پبلوانوں کا میہ عظیم خاندان صفحہ جستی سے مٹ گیا۔

سنتاب کو اپنے بیٹے اسفندیار کے بوں مارے جانے کا بڑا دکھ اور غم ہوا لہذا اس نے اس
کے بیٹے بہمن دراز دست کو باوشاہ بنا دیا جو آریخ میں اور دشیر دراز دست کے نام سے مشہور ہوا اس
بھن دراز دست نے بیٹائیوں سے باپ کے خون کا انتقام لیا اور دہ تمام خزانے سیٹائن افعا لایا جو
پہلوانوں کے اس عظیم خاندان نے بہت کئے تھے بھن نے انسیائے کو چک کے بچھ حصول کو بھی نئے کیا
اور عظیم عمار تیس بنائیں جن کا ذکر امر انی روایت میں بکھرت مگنا ہے۔

اور تقلیم عمار عیں بنا عیں بن فاذر امرین روز یہ بین برت بنا دور عکومت میں خفیہ کاموں کے لئے فرود سی ایٹ شاہ نامہ میں لکھتا ہے کہ بہمن نے اپنے دور عکومت میں خفیہ کاموں کے کہ جانوں کا وسیع سلسلہ قائم کیا تھا جو اسے جرتنم کی اطلاع مجم پہنچاتے تھے اس کی عکومت کی کامیا بی جانوں کا وسیع سلسلہ قائم کیا تھا جو اسے جرتنم کی اطلاع مجم پہنچاتے تھے اس کی عکومت کی کامیا بی جانوں کا بردا دخل تھا اس مجمعن وراز دست کا بیٹر ساسمان تھا اس کے بعد اسے تخت و تاج کا میں جانوں میں جانوں کا بردا دخل تھا اس مجمعن وراز دست کا بیٹر ساسمان تھا اس کے بعد اسے وہوا گی کی حد

یہ دھواں اسفندیار کے لشکر کے لئے یہ علامت تھی کہ اسفندیاری مہم کامیاب ہوئی ہے دھواں ویکھتے تی لشکر شرکے قریب آپٹیا اس دوران اسفندیار اور اس کے ساتھیوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا یوں اسفندیار کا شکر شہر میں داخل ہوا اور شہر میں جو ارجاسب کا دس بڑار جانیا دول کا مشکر تھااست قابو کرکے یہ تیج کر دیا اور قطع پر اسفندیار نے قبضہ کر لیا وہ تمام فرانے اور دفیج ہو قدم رو کمین دز میں محفوظ جیدے آتے ہے اسفندیار کے تقرف میں گئے مجھڑی ہوئی دونوں بہنیں بھی اسفندیار کے تقرف میں گئے مجھڑی ہوئی دونوں بہنیں بھی اسفندیار کے تقرف میں گئے مجھڑی ہوئی دونوں بہنیں کو اور فود اسفندیار سے مل تکئیں اس کے بعد اسفندیار نے تھراسار کو ترکتان کا حاکم مقرر کر دیا اور فود اسفندیار نے اور اور اور اور اور اور ایل دونوں بہنوں کو لے کر کھی طرف کوچ کر گیا تھا۔

اپی مهم کامیابی سے سرکرنے کے بعد اور آپی ووتوں بہنوں کو لے کرا مفند یا رائے لفکر کے ساتھ جب بیخ میں واغل ہوا تو گفتا سب نے اپنے بیٹے کی اس کامیابی پر کئی روز تک جشن متانے کا اہتمام کی چرا کیک روز اس نے اپنے بیٹے کو ایک خطرناک مهم پر روانہ کیا اس نے اسفند یا رکواپ سامنے بدایا اور اس خاطب کرکے کئے لگا اے میرے بیٹے تم جانتے ہو رستم ہمارا اور ہمارے آباؤ اجداد کا دست پروردہ رہا ہے سیستان کی حکومت اسے ہم بی نے بخشی تھی ہماری وجہ سے ونیاش سرفرازی حاصل ہوئی لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اب وہ بہت خود پہند اور مفرور ہو گیاہے اس نے بھی ہماری طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی اس کی سزایہ ہے کہ اسے پالیتوالان مارے دربار میں حاضر کرو آگر تم کامیاب ہو جاؤ تو میں تاج و تخت سے وست بردار ہو کر تہیں بادش ہ بن کرانی باتی ماندہ زندگی توشہ کیری میں گزار دول گا۔

باپ کے عکم کا اتباع کرتے ہوئے اسفند یار رستم کی طرف روانہ ہوا اور سستان کا رخ کیا رستم کو جب اسفند یار کی آر کی خبر بی تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا گرم جوشی سے اسکا استقبال کیا اور کما میں فداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ججے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کا موقع دیا اسفند یا راپتے باپ کا عکم بجالانے کیئے ہے جین تھا اس نے کما باوشاہ تم پر سخت پرافروخستہ کہ تم لے بھی دربارے شاہی کی طرف رجوع نہیں کیا سیستان کی حکومت تمہیں میرے بزدگول کے بخشی تھی حکومت تمہیں میرے بزدگول نے بخشی تھی حکومت کو باکر تم اس قدر خود مربو گئے ہو کہ اپنے محسنوں کو خاطر میں نہیں لاتے اس لئے بچھے تکم ملا ہے کہ عنہیں یاب ذنجیروربار شاہی میں چیش کروں۔

رستم اچانک یہ کلمات من کرسٹت جبران ہوا اور پولا میں یہ کیا من رہا ہوں جھے اگر شاہ کی حرمت کا پاس نہ ہو گا تو کہنا ہے کسی دیوائے کا کلام ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو میں اس بیغام کو درخور انتی نہیں سمجھتا خداوند نے جو عظمت و رہبہ جھے دیا ہے اس سے میں نیچے نہیں آوں گا اور نہ اپنے خاند ان کے لئے باعث خداوند نے جو عظمت و رہبہ جھے دیا ہے اس سے میں نیچے نہیں آوں گا اور نہ اپنے خاند ان کے لئے باعث خدا بنوں گا کیاتی باوشا ہوا کی فقوحات میرے بازو کی قوت سے حاصل ہو تمیں

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeel

تک محبت کریا تھالندا اپنے بیٹے ماسان کی جگہ اس نے اس ملکہ کو اپنا جائشیں مقرر کر دیا ملمان کو اس فیصلے کا سخت رنج و انسوس ہوا اس رنج میں وہ محلات شاہی کو خبر باد کمہ کر بیا ژول میں روپوش ہو گیا جمن دراز وست پر آگر کیانی خاندان کے حکمران کا خانمہ ہوجا آہے جمن کے بعد اس سکسیٹے سسان نے جو پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا ساسانی خاندان کی ینیاد ڈالی جن کے واقعات آسمہ صفحات میں پیش کئے جا کیں گے۔

ایران میں دوسری طرف کوروش کی موت کے بعد اسکا بیٹا کمبوجیہ تخت نشین ہوا جے کوروش ۔ نے بابل کی حکومت دی تھی جبکہ کوروش نے اپنے دو سرے بیٹے پر دیا کہ مشرقی علاقوں کا حکمران مقرر کیا تھا کمبوجیہ کو چو نکہ بھین ہی سے مرض صرع لاحق تھا اس وجہ بعض ایس حرکات اس ہے مرزد ہوئی جن کی وجہ سے میہ تاریخ میں سُلکہ ل مشہور ہو کیا تھا کمبوجیہ کے تخت تشین ہوتے ہی ملک میں پکھ بغاوتیں رونما ہو تمیں جنہیں اس نے سختی سے کچل دیا ملک میں پکھ امن و سکون ہوا تب كبوجيه كواسين باپ كوروش كے نقشة قدم پر چل كر مملكت ميں مزيد توسيع كرنے كاخيال آيا۔

چنانچہ اس نے مصری تسخیر کا اراوہ کیا لیکن ملک کے داخلی حالات ابھی بوری طرح اطمینان بخش نه تھے خاص طور سے اسے اپنے بھائی بردیا کی وجہ سے بروی تشویش تھی جو پہندیوا تعمال کی جہ ے ہوگوں میں بے حد مقول تھا ہردیا کی حکومت آگرچہ دور در از علا قول میں تھی لیکن کمبوجیہ کواس ے یہ خدشہ تفاکہ آگر اے موقع ملا تو ضرور بغاوت کردے گا اور کمبوجیہ کے خلاف اے عوام کی حمایت حاصل ہو جائے گی اس کئے خفیہ طور پر کبوجیہ نے اپنے بھائی بردیا کو ممل کروا دیا اس طرح اسپنے ایک موٹر حریف کے خدیشے سے آزاد ہو گیا۔

اسے بھائی بردیا کے قل کے بعد کبوجید نے مصریر انتکر کشی کرنے کا معمم ارادہ کرایا معرکا بادشاہ ان دنوں اماریس تھا کوروش کے دوریش کوروش کے برجھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کرانازیس کو تشويش مقى اس نے كوروش كم باتھول ليديؤ كے باوشاہ كرزوس كى حكومت كاخاتمد موتے ويكھا بائل ے عمران نبونید کی عکومت بھی اس کے سامنے ختم ہوئی اس لئے وہ ان ابر انی بادشاہوں کی پیش تدی سے عافل نہ تھا۔

احتیاط کی غرض کے تحت معر کا بادشاہ ایازیس اپنے کشکر کو منظم کر ہا رہا اس نے بونانی بڑائز ك تفكرانوں سے جو ايران كے اثر سے آزاو تھے معابدے كئے ماكد ان سے بحرى بيرے كى امداد ح صل او سکے بوتانی پیشہ ور سپاہیوں کی غدمات بھی حاصل کرنی جاہئیں جو اجرت پر فوجی خدمات انجام دیا کرتے تھے لیکن معاہرے کے مطابق بوتانی بڑائرے اے مدونہ مل سکی نہ یونانی پیشہ ور سابی دفت پر پہنچ سکے آخر جب کمبوجیہ نے مصرر حملہ کیاتو آمادلیں تہا تھا۔ 1ad Nadeem

کے وجید کا انتخار کر استے کی اور سے دشت میں اعلی ہوا کمیوجید کی خوش قسمتی کے اسمی دنوں کے وجید مرہ : ایا بٹاسیا جنگ اسکا جانشین اور مصر کے آج و نخت کا مالک ہوا کیکن اس سیامیک میں اینے باپ ایا بٹاسیا جنگ اسکا جانشین اور مصر کے آج و نخت کا مالک ہوا کیکن اس سیامیک میں اینے باپ ا کازیں کی می فراست دلیری اور شجاعت نه تھی۔ ا

ارانی افتکروشت مینامیں چیں قدی کر نا ہواجب بلوزیم سے مقام پر پہنچا تو سامنے ہے مصری للربھی نمودار ہوا پھردونوں الشكر آيك دوسرے كے آمنے سامنے ہوئے اور جنگ كی ایتداء ہوئی معری ہذی مبادری سے اور سے لیکن امرانی لظاری برتری کی دجہ سے مصربوں نے تشکست کھائی اور راہ فرار انتہار کر کے اپنے مرکزی شہر محفس کی طرف بھاگ گئے۔

كمبوجيد في اپنا أيك البجي مصري مركزي شهر محنس كي طرف رواند كيا اور مصري بادشاه ما یک سیاجک کو پینام مجوایا کہ اطاعت قبول کرنے پرسیابیک نے ایساکرنے سے انکار کر دیا اور كبوجيه كے المجيوں كو اس نے يہ تيج كر دوا كبوجيه كو صور خال سے آگانى ہوئى تو اس نے مصر كے مركزي شهر محفس كارخ كيااور شهرك ارد كرد تكيرا وال لميا-

الل شرمصور ہو گئے آخر معری لاکرنے محاصرے سے تھ آکر ہتھیار ڈال دیے مصر کا عران اسپر ہوا اور کمبوجیہ نے اسے شوش کے زندان میں ڈال دیا تھا جمال اس لے زندگی کے باتی ون كزار ديئة مصرى كلت سے دنیا كى تيسرى بئى حكومت كاخاتمه موسكيا يد حكومت أكرجد فوجى ائتہار ہے کمزور تھی لیکن اس کے تدن کی شہرت دنیا بھر میں تھی اب کمبوجید آیک وسیج سلطنت کا

مالك بن كميا تھا-معرى فتح كے بعد كمبوجيد كے حوصلے! يسے برھے كه اس نے معربى سے اپنے لشكر كومغرب

کی طرف رواند کیا اور اس نشکر کو تھم دیا کہ کنعانیوں سے مرکزی شہر قرطا بہنر کا رخ کرے اور اے فنخ کر کے کتعانیوں کو بھی ایرانیوں کا زیرومغلوب بنائے ہے لشکر خشکی کے رائے کتعانیوں کے مرکزی شہر قرطاجینه کی طرف روانه ہوالیکن کمبوجیہ نے کنعانیوں کی قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا وہ یہ سمجھ بیٹی تھا کہ معربوں کی قوت جے اس نے اپنے سامنے زیر کر لیا ہے کتعانیوں سے بھی زیادہ ہے للذا اسے

اميد سخى كه وه كتعانيول كو بعى اينامطيع اور فرمانبردار بناكر ريح كا-پر جب ایرانیوں کو کتعانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی ساری غلط فنمیاں اور ساری امیدیں غارت ہو کر رہ گئیں کنعانی جو جنگوں کا وسیع تجریہ رکھتے تھے وہ امرانیوں پر بھوکے بحری عقابوں کی طری توٹ پڑے تھے امر انیوں کو انہوں نے بدترین فکست دی اور سارے امر انی لشکر کا خاتمہ کر دیا ایک سابی کو بھی چے کر آما نصیب شدہوا جب مغرب کی طرف سے آنے والے قافلوں کے زریعے

Scanned And Uploade By

ے کبوجیہ کو یہ علم ہوا کہ کتا نیول نے اس کے مارے لشکر کو موت کے گھاٹ اہار دیا ہے توائی فلست اور اپنے لشکر کے قبل عام کا کمیوجیہ کو سخت دکھ ہوا جس سے اسکا داغی توازن بھی بھڑ گیا تھا۔

کموجیہ نے مصریس جو اپنے ساتھ لشکر کا آیک حصہ روک لیا تھا اس کے ما تھ دہ ایران کا طرف روانہ ہوا جب وہ شم کی سرز بین میں پہنچ تواہے خبر ہوئی کہ کسی شخص نے اس کے بھائی بھا ہونے کہ وہ نے کا وہ عویٰ کرکے ایران میں بغاوت کردی ہے بغاوت کرنے والا یہ شخص آیک ہے تھا جس کا نام کا ان اتھا اس کی شخص آیک ہے تھا جس کا نام کا ان اتھا اس کی شخص کم بوجیہ کے بھائی برویا سے ملتی جلتی تھی اور چو نکہ اس کی موت کا علم عوام کونہ تھا کہا تا تھا اس کی شخص اور مال بھی برویا کی موت سے بے خبر تھیں اس لئے لوگ سمجھے کہ یہ بال شک کہ خود اس کی بمینیں اور مال بھی برویا کی موت سے بو خبر تھیں اس لئے لوگ سمجھے کہ برویا ہے کہ بوجیہ بعناوت فروع کرنے کے لئے تیزی سے بردھا لیکن بردیا کے نام پر کمبوجیہ کے لئے تیزی سے بردھا لیکن بردیا کے نام پر کمبوجیہ کے لئے تیزی سے بردھا لیکن بردیا کے نام پر کمبوجیہ کے لئے کہا بال چس بچھی جب بعناوت فروع کرنے کے لئے تیزی سے بردھا لیکن بردیا کے نام پر کمبوجیہ کے لئے تیزی سے بردھا لیکن بردیا کے نام پر کمبوجیہ کو سخت صدمہ ہوا اس صدے میں اس نے آخر کار خود کشی کرکے اپنا خاتمہ کر لیا۔

کبوجید کی خود کشی کے بعد اس کے خاندان کا ایک فرد وار پوش ایران کا پاوشاہ بتا وار پوش کا شمہ رایران کے ان نامور بادشاہوں میں ہوا ہے جنہوں نے اپنی سیاسی فراست انتظامی قابلیت اور دیری کی وجہ سے ایران کو عظیم ایران بتا کر جاودانی شہرت حاصل کی جس وقت وار پوش تخت نشین ہوا اس وقت متعدد عناصراس کی مخالف عدیا ہوا اس وقت متعدد عناصراس کی مخالف عدیا ہوا اس فی متعدد عناصراس کی مختل وہ بھی موگوں میں کانی مقولیت حاصل کر چکا تھا اور جن علاقوں کے بھیس میں بعناوت کھڑی کی مختل وہ بھی موگوں میں کانی مقولیت حاصل کر چکا تھا اور جن علاقوں میں اس نے بھیس میں بعناوت کھڑی کی مختل وہ بھی موگوں میں کانی مقولیت حاصل کر چکا تھا اور جن علاقوں میں اس نے بھیس میں اس نے بھی مواف کر دیئے تھے اب میں اس نے بھی کہ اس نے تین سال کے لئے سادے قبل میں معاف کر دیئے تھے اب دار یوش کا خدشہ تھا کہ وہ قبلی نہ وسیا کی دوران میں کے خوالے خال ہو جائے کا خدشہ تھا۔

امنی ونوں واریوش کے لئے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ کہ گانا کے بیٹے اترین خوز سنان کے علاقوں کا خیال خوز سنان کے علاقوں کے علاقوں کا خیال ہوا کہ فارس کا حال ہوئے منافوت کھڑا کر دیا ہتے دیکھتے ہوئے مختلف علاقوں کے عالموں کا خیال ہوا کہ فارس کا حال بھی میڈیا کا سا ہوگا اس لئے انہوں نے جابجا خود مختار ہونے کے منصوبے بند بعض میڈیا کر دیے تھے چنانچہ داریوش کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سات سال کی لگانا رکا برا سات سال کی لگانا کو بھی کوششوں کے بعد وہ بعناوتوں کو قروع کرنے میں کامیاب ہوگیا اور بعناوتوں کے سرخنہ گلانا کو بھی است موت سے گھان اتا رہا۔

ان بغاد توں کو دار بوش نے فردہ کیا ہی تھا کہ بائل میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی وہ اس طرح کہ بائل کے ایک فحض نے کہ نام جس کا ندی تبریقا بائل کے سابق بادشاہ تبوشیہ کا بیٹا ہوئے کا دعویٰ کیا اور بخت نصر کا لقب اختیار کر کے بائل کی حکومت، واپس لینے کا عزم کر لیا تھا دار یوش ندی تبیر کی اور بخت نصر کا لقب اختیار کر کے بائل کی حکومت، واپس لینے کا عزم کر لیا تھا دار یوش ندی تبیر کی

مرکانی سے لئے روانہ ہوا اور باہل پر انتکر کشی کی افتکر کو اس نے دو حصول میں تقبیم کیا ایک انشر مرکانی سے اپنے روانہ ہوا اور باہل پر وجلہ کو عبور کرنے کے بعد دونوں افتکروں کا آمنا سامنا ہوا ایک انتوں ہوار تھا دو سرا گھو ڈول پر وجلہ کو عبور کرنے کے بعد دونوں افتکروں کا آمنا سامنا ہوا ایک انتوں ہوئی جس میں عملی تم مربر نے فتکست کھائی اور اس جنگ ہوئی جس باغی ہوئی جس میں باغی کا عاصر کر لیا تھا۔ آگر محاصر کن شمرے یا ہر نکلے جنگ کی پھر فتکست کھائی اور اس جنگ میں باغی مردار تدمی تبیر موت کے کھائے انزا کمیا تھا۔

مردار مدن بیر و صحی ایل کی بغاوت سرد کرنے بین مصروف تھا اس دوران اہل ہمدان نے جس وقت دار نوش یابل کی بغاوت سرد کرنے بین مصروف تھا اس دوران اہل ہمدان کو اپنے داریوش کی مشکلات کو دکھ کر آزاد ہوتا جایا اور آیک شخص فرادر تمش نے بہت سے لوگوں کو اپنے ہمنڈ کے سنے جمع کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا یہ شخص اپنے آپ کو کسارہ کے خاندان کا فرد ظا ہر کر آ ہمنڈ کے سنے جمع کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا یہ شخص اپنے آپ کو کسارہ کے خاندان کا فرد ظا ہر کر آ تھا اہل ہمدان نے اے اپنا یادشاہ تشکیم کر لیا داریوش کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو ہوئی ہم ق رفاری سے اس نے بابل سے ہمدان کا رخ کیا فراور تمش سے اس نے جنگ کی اور اسے بھی آیک لیروست معرکے کے بعد موت کے گھاٹ آ اگر دیا تھا۔

ابروست سرے سے بعد وس سے ایک ان بغاوتوں کو فروع کیا ہی تھا کہ لیڈیا کے حکمران او روٹس نے اپنی داریوش نے اپنی داریوش نے اپنی کا علان کر دیا داریوش نے تغییہ تدبیرے کام لیا او روٹس کو ایک ایرانی محافظ کے باتھوں خور مختاری کا اعلان کر دیا داریوش نے تغییہ تدبیرے کام لیا او روٹس کو ایک ایرانی محافظ کے باتھوں اے نغیہ طور پر قتل کروا دیا اور لیڈیا پر آیک نیا حاکم مقرر کیا جو داریوش کا قرمانبردار جکر کام کرنے اے نغیہ طور پر قتل کروا دیا اور لیڈیا پر آیک نیا حاکم مقرر کیا جو داریوش کا قرمانبردار جکر کام کرنے

اب داریوش کو مصر کی طرف رجوع کرنا پڑا جہاں کے حکمران اریاندس نے اس کی اطاعت سے روگر دانی کی تھی اور مصر دھج کر کے داریوش نے اریاندس کو بھی ٹھکانے لگا دیو-

سے رومروں کی کی دور مرس رہے دیا ہے واریوش نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کسی قتم کی آئج آئے مھر کا تھن بہت قدی تھا اس لئے واریوش نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کسی قتم کی آئج آئے چانچ اٹل مھر ہے اس نے مہرو محبت کا سلوک کیا مھر کے کا ہنوں کی تابغہ و قلوب کی معبدوں کا احزام کیا اور مھر کے آئمین کی عزت و تحریم میں قرق نہ آنے دیا یماں تک کہ وریوش نے مصر کی احزام کیا اور میں بھی اکثر و بیشتر شرکت کی مصر میں واریوش نے آب پائی کے نظام کو بهتر بنانے کیلئے کم اور سے بہت خوش ہوستے یماں کاریزیں کھدوا کمیں اور شجارتی شاہراؤں کو محفوظ کیا اہل مصرواریوش سے بہت خوش ہوستے یماں کاریزیں کھدوا کمیں اور شجارتی شاہراؤں کو محفوظ کیا اہل مصرواریوش سے بہت خوش ہوستے یماں تک کہ اے اپنے قراعون بزرگوں میں شار کرنے گئے جے معرکو واریوش نے اپنا صوبہ بنایا اور حاکم معرف فراعون بزرگوں میں شار کرنے گئے جے معرکو واریوش نے اپنا صوبہ بنایا اور حاکم معرف فراعی مرسے قدیمی مخل میں اقامت اختیار کی۔

تھرتے واعمہ تسرے تدبی ک بی میں میں میں اور ان میں اب ہندوستان کی طرف ان ساری بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد واریوش کی نظر بن اب ہندوستان کی طرف اشمیں اور اس نے چند سخت اور زوروار مہموں کے بعد پتجاب اور سندھ انتخ کر کے اپنی مملکت میں اسمیں اور اس نے چند سخت اور زوروار مہموں کے بعد چاب اور سندھ انتخ کر کے اپنی مملکت میں ان کئے چنجاب اور سندھ کی تسخیر کے بعد واریوش نے کھران کے ساحل پر اس نا محصر

Scanned And Uploaded

کر ، نے اور مکران سے ساعل عرب تک آیک نئی شاہراہ بھی دریافت کی بنجاب اور سندھ کی وہ سے ند صرف ہندوستان کے فزانے ایران آئے بلکہ پنجاب اور سندھ کو بھی اس نے ایران کاایک صوبہ قرار دے ویا تھا۔

اس قد . نوحات عاصل کرنے کے بعد داریوش کو وسط ایشیاء کے سکیت قبائل کو مطع اور منظاد بنانے کا خیس ہو اسکا کہ وسط ایشیا کے سکیت قبائل کی طرف اس نے کناف بنانے کا خیس ہو اسکا کہ وسط ایشیا کے سکیت قبائل کی طرف اس نے کہ اس میم کو محن کیوں رجوع کیا اس میم سے متعلق مور خین کی مختلف آرا ہیں کچھ کا خیال ہے کہ اس میم کو محن دیوانہ بن خیال کیا جا سکتھا ہوا متعوب دیوانہ بن خیال کیا جا سکتھا ہوا متعوب تق کیونکہ اسکا خیال نفا کہ جب وہ سے والے وتوں ہیں یونان پر افتکر کشی کرے گا تو سکیوں کو وسل میں اور نقل و حمل ہیں رکاوت پیدا کرنے کا حوصلہ نہ یوائے۔

بعض مورضین بیہ کہتے ہیں کہ اگر داریوش کو سکین کے حملے کا اندیشہ تھا بھی توبیہ محض اس کی خلط فنمی تھی کیونکہ سکینوں کے ملک اور داریوش کی گزرگاہ کا فاصلہ بہت زیادہ تھا سکینوں پر جملہ آور ہونے کی وجہ ایک بیہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سکیت قبائل ایران کی حدود ہیں داخل ہو کر بوٹ ور کرتے رہے تھے بسرحال وجہ بچھ بھی ہو داریوش نے سکیت پر حملہ آور ہونے کا مقم ارادہ کر دیا تھا۔

کیوں پر جملہ آور ہونے کے سے داریوش نے کشتیوں کا پل بتائے کے بعد ہاں فورس کو عبور کیا جب ہے او گوں نے عبور کیا جب ہے او گوں نے عبور کیا جب ہے او گوں نے ماطاعت کا اظہار کیا یماں سے داریوش کا لفکر ڈینیو ب کے ڈ ملٹا میں پہنچا پھر دہاں ہے آیک دو سرے بل پرسے عبور کرنے وہ ردی مرخز اررون یا بااثر دیگر سکیوں کے ملک میں پہنچ گیا تھا۔

در سرے بل پرسے عبور کرنے وہ ردی مرخز اررون یا بااثر دیگر سکیوں کے ملک میں پہنچ گیا تھا۔

مگوشتہ پھرتے رہے تھے داریوش کے دارد ہونے کی اطلاع می تو یہ پہلو بچا کر کسی دو مری طرف میں گفل کے داریوش سے داریوش کے داریوش کی بیش قدمی جاری رہی اس عرصہ میں ایرانی لفکر کو متعدد مشکلات بیش آئمی میلے جو داریوش کی بیش قدمی جاری رہی اس عرصہ میں ایرانی لفکر کو متعدد مشکلات بیش آئمی میلے جو داریوش کی بیش قدمی جاری دری اس عرصہ میں ایرانی لفکر کو متعدد مشکلات بیش آئمی میلے جو داریوش کی بیش قدمی ہوگئی سپاجی بناد ہوئے آئر داریوش کے بیس اس کے سوالور کوئی جاری دیا گر نہ رہا کہ النے پاؤں ڈیٹیو پ کولوٹ جائے۔

داریوش کے بیس اس کے سوالور کوئی جاریوگار کو ستانے اور آرام کرنے کاموقع فراہم کیا آزہ دم ہو کر بھردہ اپنی میم پر نکل اس بڑار فوج کے ساتھ اس نے پہلے تراکیا کو تھی کیا پھریو بیان کی طاقتور ریاست

مقدونيد كو بھى أس نے اپنا زمرومغلوب بناكر ركھ ليا تھا۔

اب دار بوش کی سلطنت کی جدود مشرق میں پنجاب اور سندھ سے لے کر مغرب میں مقد و نہیہ اور پڑاکیا تک اور اوھرا فریقٹہ کے بیچے ہوئے صحراؤل سے لے کر چین کی برف پوش سرعدوں تک بیلی ہوئی ان حدود میں جس قدر ملک شامل تھے وہ سب دار بوش کے مطبع اور فرمانبردار تھے۔

اس وسع اور عظیم مملکت کو داریوش نے مختف صوبوں میں تقلیم کردیا ہے صوبہ ساترائی کہا تھا ہر صوبے میں ایک حاکم مقرر کیا جے ساتراب کتے ہے۔ داریوش کا خیال تھا کہ کس موب کے حکمران کو عمل افتیارت سلنے پائیں اس لئے ہرصوبے میں ایک سیاہ سالار اور ایک دہیر فسوسی بھی مقرر کیا یہ عمدے دار ایٹ ایٹ طقہ میں آزاد ہے اور صوب کے حالات سے براہ فسوسی بھی مقرر کیا یہ عمدے دار ایٹ ایٹ طقہ میں آزاد ہے اور صوب کے حالات سے براہ رائے سے مرکز کو مطلع کرتے کھے جو اسلئے بعاوت نہ ہو پاتی تھی ان حکام کے کام کا جائزہ لینے کے لئے اعلی افتیارات کے حکم ان گاہ بگاہ ہم ایک صوب میں جاتے تھے جن کے ساتھ فوری دستے بھی ہوا ہے۔ میں جاتے تھے جن کے ساتھ فوری دستے بھی ہوا

یہ گران تحقیقات کرنے اور مزاویے میں باانتیار تھے صوبے کے عاکموں یا دوسرے افران کے متعلق کوئی قابل اعتراض بات دیکھتے تو مرکز کو مطلع کرتے بیز خفیہ کام کرنے والے معموری بھی ہوتے تھے صوبوں کی تعداد ہیں ہے اٹھا کیس تک تھی صوبوں کی عدود میں تغیر ہونے معموری بیات کی تعداد تھی بیاستی تھی۔

مسویوں کے حاکم عموماً شاہی خاندان سے تعبق رکھتے تھے اگر شاہی خاندان کا کوئی فرد اس عمدے کے لئے موزوں نہ ہو آتو کسی دو سرے شخص کو حاکم مقرر کرکے شاہی خاندان کی کسی لڑکی ہے اسکی شادی کروی جاتی تھی ٹاکہ اس رشتے کی بدونمت وفا شعاری میں کوئی فرق نہ آئے۔

 $\bigcirc$ 

 آئے۔ بھی محکونمٹ ایران کے خلاف جدوجہد کرنے میں اس سے بدولی جاسکہ حکومت ایران کے نما کندے کو مت ایران کے نما کندے کو ہتا نے اس منصوب کا حال معلوم ہو گیا آخر داریوش نے اسے وریار میں پلایا ان اسے نظر ہند کر دیا۔

اس ہستیاز کا ایک واماد تھا جس کا نام ارستاغورت تھا جو آئیو بینیا کا حکمران تھا جس کا پاپائی میں میں ہم است تھا جس کا پاپائی ارستاغورت تھا جو آئیو بینیا کا حکمران تھا جس کا پاپائی ارستاغورت نے لئے ملکی تحریک چلائی ارستاغورت نے سے اس کی مدری سپر رٹا جا کر کمک حاصل کرنے کی کوششیں کی اینھنٹروالوں نے بھی ہیں جہازوں سے اس کی مدری اس طرح اسے اربیٹریا کی طرف ہے بھی یا پیٹے جہازوں کا دستہ کمک کے طور پر مل گیا تھا۔

ایرانی حکومت کے باغیوں نے اپنی قوت کو جمع کرنے کے بعد ساردس شہر پر زور دار تملہ کیا اور شہر فنج کر کے ایس ساردس شہر پر قبضہ نہ کر کے اور شہر فنج کر کے ایسے آگ لگا دی لیکن اس کے باوجود ہیہ لوگ شہر کے مشہور قلعہ پر قبضہ نہ کر کئے اس لئے مجبورا " وہاں سے بہیا ہوئے راستے میں ان کی ٹر بھیٹرا پر انی فوج سے ہوئی جس میں انہیں بری طرح فلست ہوئی ایشنٹروانوں نے فلست کا حال ستا تو اس تحریک سے وست بردار ہو گئے۔

یونانیوں نے جب ساردس کو فتح کیا تھا تو یونان کے شہوں ہیں آزادی کی لردو و می تھی اومر داریوش یونانیوں کی اس حرکت سے سخت برہم ہوا تھا ہونانیوں کی بید بغاوت کچھ ہے محل تھی چونکہ ایرانی فوج اپنے مقبوضات میں موجود تھی اور جس شہر پر چاہتی حملہ کر سکتی تھی یا بسرحال یافیوں نے معمول سے کامی بیاں حاصل کیں۔

ان بغاوتوں کی وجہ ہے ایر انیوں اور یو تانیوں کے مابین فیصلہ کن جنگ ساحل بخریہ لادی کے خلاف سفام پر ہوئی اس میں یو نانی فوج تین سو تربین بحری جہازوں کے ساتھ شامل ہوئی ان کے خلاف ایرانی سیاہ سالار چیسو بحری جہازوں کے ساتھ یو تانیوں کے مقابلے میں آئے اس جنگ میں حصہ لینے کے لئے یو تانیوں نے جو اپنے انتحادیوں کو ساتھ ملایا تھا تو وہ جنگ کے موقع پر یو تانیوں کو چھوڈ کر بھاگ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کولاوی کے مقام پر ایرانیوں کے ہاتھوں تباہ کن تلکست ہوئی۔

آئیو بینیا کا پابیہ تخت ملیس تو بونان کا ممتاز ترین شهر تھا جو ایشیائے کو بیک میں شورش سرکٹی اور بغاوت کا اصل سرچشمہ تھا اس پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اس موقع پر متعدد یافی پڑتی ہوئے جو ایبر ہوئے انہیں دجلا کے دہانے کی طرف قید کر دیا گیا تھا۔

تراکیا اور مقدویت کی خود مختاری میں اسپتمن اور اربیٹریا والوں نے بھی ان کا مائنہ دیا ہے مورت حال دیکھتے ہوئے داریوش نے ایک بہت بوالٹکر تیار کیا اور بونانیوں کو مزا دیئے کے لئے ہے ہت ہت رفتاری کے مائنہ بونان کی طرف روانہ کیا جب ہے ایرانی لشکر یونان کے شہرارا تھان پہنچا فریاں ایرانی اور بونانیوں میں خوفتاک جنگ ہوئی ہے جنگ چو تک وارناکی واوی میں ہوئی تھی لندا اے جنگ وارناکی واوی میں ہوئی تھی لندا اے جنگ وارناکی وارناکی خوان کے اس جنگ میں ایر نیوں کو بد ترین فلست ہوئی فرانی کی اور ساحل بحر تک انہیں مارتے کا نے ہوئے ان کی فران کی اور ساحل بحر تک انہیں مارتے کا نے ہوئے ان کی فران کی ہے سب سے پہلی اور بہت بری فرج تھی میں ایر نیوں کو مضوط اور مربوط بناتے ہیں کے خواف ایری نیوں کی ہے سب سے پہلی اور بہت بری فرج تھی ہیں کے خواف اور بہت بری فرج تھی کے موام بناتے ہیں کو مضوط اور مربوط بناتے ہیں کے مطابق ایپ تا بہت کیا کہ یونائی آہستہ آب ایری کے خواف ایپ تا ب کو مضوط اور مربوط بناتے

ملے جارہے ہیں۔

وارناکی داریوں میں بونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کی بدترین کلست نے مصرکے اندر بھی ایک بل چل برپاکروی تھی اس گلست سے مصریوں کے حوصلے بوسے اورانسوں نے ایرانی حکومت کا برناتا ار پھینکنا چاہا داریوش کے حدے حکومت میں جرچند کہ مصر نے بہت ترفی کی تھی اور ایران کے ساتھ ردابط ہونے کی وجہ سے اس کو تنجارت میں بھی بہت اضافہ ہوا تھا لیکن بدشمتی ہی کہ ایران کی طرف سے ان پر بھاری تیکس عائد کر دیئے سنے جو اہل مصرکو تاکوار گزرتے سنے اور ایران کی طرف سے ان پر بھاری تیکس عائد کر دیئے سنے جو اہل مصرکو تاکوار گزرتے سنے اور میں اس وقت جب مارفقان کے قریب بونانیوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو کلست ہوئی مصرفے ایران کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنے خود مختاری کا اعلان کر دیا ماراتھان کے مقام پر بونانیوں کے انہوں ایرانیوں کی خلاف بود واریوش برداشت نہ کر انہوں ایرانیوں کی خلست اور مصرکا ہاتھ سے نکل جانا ایسا نم اور دکھ تھا جو داریوش برداشت نہ کر سکا اور اس غم میں وہ موت کا شکار ہو کر رہ گیا۔

دار ہوش جب مراقواس کے دو بیٹیٹے تھے اسکا بردا بیٹا آر قوبیزن تھا جو ایک ہردل عزیزاریانی مردار کہرلیں کی بیٹی آلوسا کے بطن مردار کہرلیں کی بیٹی آلوسا کے بطن سے تھا آر تو بیزن چو نکہ دار ہوش کے تخت نشین ہونے سے پہیدا ہوا تھا اس سے اس کے بجائے شیارشا کو امریان کا بادشاہ بتایا گیا کیو نکہ ایر انی آئیس کے مطابق بودشاہ کا واق بیٹی تخت آلی کا دار ث بوسکتا تھا جو اس کی تخت نشین کے بعد پیدا ہوا ہوا ہوا س آئیس کے تحت نشیارشا کو ایران کا بادش ہ بنا یہ کیا اس کی مال کو دوش کی بیٹی تھی للذا ایران کا بادش ہ بنا یہ گیا اس کی مال کو دوش کی بیٹی تھی للذا ایران کا بادش مینا یہ تخت و تاج اس کی مال کو دوش کی بیٹی تھی للذا ایران کا تخت و تاج اس کی مال کو دوش کی بیٹی تھی للذا ایران کا تخت و تاج اس کی مال کو دوش کی بیٹی تھی للذا ایران کا تخت و تاج اس کی مال کو دوش کی بیٹی تھی للذا ایران کا تخت و تاج اس کی حوالے کیا گیا۔

خشیار شاجس وقت بادشاہ بتا اس کی عمر پینٹنیں برس کی تھی وہ بہت خوش و تعنع اور بڑے لّدو قامت کا بادشاہ تھا اٹل ایران کے ٹڑا کے اسے بہت مقبولیت حاصل تھی لیکن سے بچھ عالیت پند

Scanned And Uploaded

بھی جھ کم نہ تھے۔

داریوش اپنی زندگی میں بونانیوں ہے مارا تھان کی شکست کا انتقام لیتا جاہتا تھا لیکن دواہیا و كر . كا اس كے علاوہ واربوش مصرك فرعون نبشاہ بھى انتقام لينا جاہتا تھا جس نے داربوش ك وت سے پہلے خود مخاری کا اعلان کرتے ہوئے بغاوت اور سرکشی اختیار کرنی تھی لیکن دار پوش کو اس ہے بھی انتقام لیما تعیب نہ ہوا۔

ان باتول کو شروع شروع میں خشیار شانے مجھ زیادہ اہمیت نہ دی لیکن جب امران کے عظیم سردار کبریاس کے بینے مردونیانے اس پر بیہ حقیقت واضح کی کہ اگر بوینان کو اطاعت پر مجبور نہ کیا گیا اور مصریر فوج کشی نہ ہوئی تو امران کا و قار خاک میں مل جائے گا مردونیا کی اس تنبیہ ہے بعد آخر نشیر شاان مهمون کو سر کرنے بر آمادہ ہو گیا تھا۔

خشیرشا چار سوچورای تیل مسیح اپنالشکر لے کرعازم معرہوا معربوں کے ساتھ اس کی الون ریز بنگ ہوئی اور مصرکے فرعون خبستانے اس بنگ میں فکست اٹھانے کے بعد راج فرار ا ختیار کرل بھی مصری شورش فرو کرنے کے بعد خشیار شائے مصریر اینے آیک رشتہ دار کو حکمان فقرر كرديا تفااس دوران بالل ك ايك مم نام فخص شاشيرب في العائك اليي شهرت ادر توت حاصل کی کہ اس نے یادشہت کا دعوی کرتے ہوئے پابل کا تاج و تخت سنیمال لیا اور جو ایر آنی طکر وہاں حفاظت کے طور پر متعین نھا اس کا اس نے خاتمہ کرکے رکھ دیا شاشیرب کی سرکونی کے لئے مصرے خشیرشانے بائل کا رخ کیا اور اس نے شرکا محاصر کر لیاب محاصرہ چند ماہ تک جاری رہا آخر اہل بائل نے ہتھیار ڈال دیئے شاشیرب شکست اٹھانے کے بعد کمیں روبوش ہو ممیااور اس کی جگہ نشیر شانے ایک مخص زو پیر کو دیاں کا حاکم مقرر کر دیا لیکن جلدی اہل باہل نے زو پیر کو مثل کردیا اور ایک بار پھراران کے غلاف بغاوت کھڑی کردی۔

ز دبیر کے قبل سے خشیار شامخت برہم ہوا اور ذو پیر کے بیٹے میکابیز کو یابل کی حکومت سپرد کی بالل كى اس بعنادت كالنشير شائع سخت انتقام ليا اس في مد صرف بدكه ياغيون كا قلع قع كرف ي لئے بال میں قبل وغارت کی ملد اس کے عظم پر بابل کے متدرول اور عبادت گاہول کو بری طمع لوٹا کیا اور بابل کے سب سے بڑے دیو یا مردوک کو بھی اٹھا کر ایر ان لے جایا گیا۔

معراور بابل کی ممول کو سر کرنے کے بعد اب خشیار شاکے سامنے بونان کی مہم تھی ہے دار ہوش ادھورا چھوڑ کر ونیا ہے کوچ کر کیا تھا اس مهم کو سرکرنے کے لئے خشیار شائے متواتر تین ا یاری کی ہونان پر سے کے لئے منظی پر الاتے والی فوج کی بھی ضرور متی اور بحری بیزے کی بھی

وووں میں کا بھابیت تصنیم تھی لیکن اس کی ذمہ داریاں عظیم تر تھیں اے جن خطرات کا مانا تا اور میں تھی دونوں قتم کی قوج اس نے منظم کی چار سواکاسی قبل مسیح بیں خشار شیانے بونان مجمع کے کھی تھے۔ ر <sub>خلا</sub>ف اپنی جنگی تیار میال کممل کرلیں اس کے بعد اس نے اپنے لئکر کے سرتھ یونان کی طرف

ونان كى طرف جائے كے لئے ايران سے نكل كر ختيارشانے ايديا كى سابق سلطنت كے رین شہر ساروس کا رخ کیا اپنے لشکر کے ساتھ چند بوم تک اس نے ساروس شریس تیوم کیا اس وران البتخن کے بونانی حکمرانوں نے ارانی تاربوں کا حل معلوم کرئے کے لئے اسینے جاسوس باردی شمر کی طرف روانه کئے پر بوتاتیوں کی بدلتھتی کہ ان جاسوسوں کا منصوبہ ط ہرہو گیا اور انہیں ار فار كراميا كيا فوج كے سياه سالار مردونيائے انہيں قتل كروسينے كا تھم دے ديا۔

خٹیارشا کو جب خبر ملی تو اس نے جاسوسوں کو طلب کیا اس کے تھم پر جب جاسوسوں کو اس ے سامنے پیش کیا تو انہوں نے صاف صاف بیتا دیا کہ وہ ایران کی جنگی تیا ربیوں کا حال معلوم کرنے آئے تھے اسے خشیار شانے ساہ سالار کو تھم دیا کہ انہیں قبل کرنے کے بجائے انہیں ایران کی بادااور سوار فوج و کھائی جائے آکہ بونانیوں کو جماری قوت کا اندازہ ہو جائے ہوں مختیار شاکے عظم بران جاسوسوں کو پیدل اور سوار فوج ویکھا کر آزاد کر دیا گیا ٹاکہ واپس یونان جاکروہ اپنے حکمرانوں ے ایران کے عظیم کشکر کا ذکر کریں۔

اروس میں چند ہوم کک قیام کرنے کے بعد خشیارش نے اپنے لشکر کے ساتھ ورہ وانیال کو نیر کرتے ہوئے یونان کا رخ کیااس دوران اہل اعیمن نے کوششیں کی کہ اس قوی ابتا کے موقع برینانیوں کے اختلافات محتم کر کے الہیں ایک مرکزیر الایا جائے لیکن وہ ساری یو تانی ریاستوں کو اپنے حق میں متحد کرنے میں تاکام رہے اس کے بعد المبتض والول نے سسی میں یو تانی حکومت یراکیلوز کی طرف قاصد روانہ کئے اور ان سے ایرانیوں کے خداف مدوطلب کی لیکن اس مہم میں می المیتنین واسلے ناکام رہے اس لیے کہ سیرائیلوز والوں نے کما کہ ماسٹی میں وہ قرطاجنہ کے کنو نیوں کے خلاف چو تک ہے یا رویددگار رہے ہیں اور اہل ہوتان نے ان کی کوئی مدونسیں کی لنڈا اس موقع پر لا بھی بونانیوں کے خلاف ان کی کوئی مدو تہیں کریں سے جارول طرف سے مابوس ہو کر ابنتھن اور بارناوالوں نے غود ہی امر انی کشکر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان کی تھی-

اب المبتحن اور سيار ٹا والوں كوبير فيعلم كرنا تفاكم وہ بوتان كے كون سند عصر كا رفاع بيك ایں اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے یونان کے بڑے بڑے مربروں نے یہ فیصد کیا کہ پہلے اس کت کی حفاظت کی جائے جس طرف سے ایرانی لشکر حملہ آور ہو رہاہے جس طرف سے ای<sub>ر</sub>انی کشکر ایان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اس رائے میں درہ تھرہا یوں پڑتا تھا لنڈا مشہور یو تانی جرنیل پوئی

## Scanned And Uploaded

دس کی سرکردگی میں سات ہزار مُنخب یونانی سورماؤں کو اس درمے پر بٹھا دیا گیا تھا ماکہ وہ آمرانیوں کی بیش قدمی کو روک دیں۔

جس رائے پر امری فیکر بیلغار کر نا آرہا تھا اس رائے پر درہ تھربالی سب سے نماوہ مغیوا اور محفوظ مقام تھا ہے راستہ بہت نگف ٹھا اس کے آیک طرف بہا ڈاور دو سمزی طرف سمندر تھا لیزا اس و رہے میں گھات نگا کر یونانی لشکر بیٹھ کی تھا اور درے کے قریب ہی سمندر میں یونانیوں کے تین سمندر میں انگر انداز تھا تاکہ امر انی بحری بیڑے کو آگے بردھنے نہ دیا جائے۔

خشیر شاکو جب خبر بموئی کہ اس کا راستہ روکئے کے لئے بوتاتیوں بنے درہ تھموا پولی کا انتخاب کی ہے ہوتاتیوں بنے درہ تھموا پولی کا انتخاب کی ہے ہوتاتی تھا کہ آگر اس نے تھموا پولی سے اسپے لٹکر ۔
کو گزار نے کی کوشش کی تو بوتائی اس کے بورے لٹکر کو خاک وخون کر کے رکھ دیں گے اور کسی بھی ایرانی کو بچ کروا پس اپنے گھر جاتا نصیب نہ ہوگا لہٰڈ ایپہ خبر سفنے کے بعد جس جگہ وہ پیش تدی کر رہا تھا اس جگہ بس نے اپنے لٹکر کو روک کر بڑا و کرنے کا تھم دے دیا تھا۔

چار روز تک لگا گار وہاں ہڑاؤ کرنے کے بعد آخر حشیادشائے اپنے جرنیلوں سے مشوں کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے نشکر آگے بینچ جائیں جو ان ہوتانیوں پر تملہ آدر ہوں جو درہ تھرا بول میں گھات لگائے بینچے ہوئے ہیں اس مقصد کیلئے پہلے روز دس ہزار اس انیوں ہو آگے بردھایا گیا تاکہ وہ درہ تھرا بولی کے محافظ بوتانیوں پر جملہ آور ہوں لیکن ان دس بزار اس الیوں کو ہری طرح بسیائی کا منہ دیکھنا بڑا اور بوتانیوں نے ان پر ہولناک جملے کرتے ہوئے انہیں در سے کہ بری طرح بسیائی کا منہ دیکھنا بڑا اور بوتانیوں نے ان پر ہولناک جملے کرتے ہوئے انہیں در سے بھاگ جانے پر مجبور کرویا تھا۔

دو سرے دن پھر لنظر کے آیک جھے کو درے کی طرف روانہ کیا گیا لیکن اب کے بھی ایرانیوں کو آگے برصنے میں کامیابی نہ ہو سکی ہیہ صورت حال دیکھتے ہوئے خشیار شاکھی ناامید ہو گیا تھا آخر اس مشکل کو آگے برصنے میں کامیابی نہ ہو سکی ہے حل کر دیا وہ اس طرح کہ آیک یونانی ایرانیوں کے ہاتھ چڑھ گیا جے انہوں نے کانی بھاری رقم کالا کی دے کر آگے برصنے کے لئے آیک ووسرا اور خفیہ راستہ معلوم کرلیا ہے رستہ بہاڑے اوپر سے جا آتھا اس راستے کی حفاظت پر فوسیا شہرکے چند دستے معمور تھے جو جنگ کے بہتر ساں ن سے لیس بھی نہ تھے۔

اران کا بادشاہ اس وہ مرے راستے کو اپنے گشکر کو لے کر آگے بردھا فوسیا کے فوٹی وستے
ار انیوں کی اس بیغار کو نہ رذک شکے اس لئے کہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی للڈاوہ ار انیول
کا مقابلہ کئے بغیر بسپا ہو گئے فوسیا کی اس فوج کی بد عهدی کا چرچا ہوا تو یونانیوں کے فوجی دستے آیک
کہ کر کے دائیں ہو گئے سیار ٹاوالے البشیا مردی سے مقابلہ کرتے رہے لیکن میہ تعداد ہیں ہمت کم

نے آخر سب کے سب امرانیوں سے ہاتھوں کٹ کٹ کٹ کر مرگئے ان کی قرباتی بونانیوں سے مزدیک بے الوطنی کی جاودانی مثال تھی-

اس دوران ایرانی بحری بیرا بھی آئے بڑھا رہا دو سمری طرف بونانی بحری بیڑے کوجب فبرہوئی کہدرہ تھرا بولی میں جو ان کے محافظ تھے ان میں ہے پہلے بھاگ کئے ہیں اور باتی کٹ مرے ہیں تو وہ بھی اپنے بحری بیڑے کو لے کر پہا ہو گئے تھے اب صورت حال ہے بھی کہ خطکی پر خشیار شااپنے لگا کے ساتھ اور سمندر میں اسکا بحری بیڑا بوئی تیزی ہے آئے بردھ رہے تھے تھرا بول کے دشوار مرزار کو ستانی سلطے کو عبور کرنے کے بعد اب ان کے سامنے کوئی رکاوٹ باتی نہ رہی تھی سامنے وسط بونان کا حصہ تھا جے بچانے کے لئے کوئی حفاظتی تدبیرنہ کی گئی تھی۔

وسط بونان ہ مصد ہا ہے ہوں ہے۔ اس کے بیدہ اور اسے نتاہ و بریاد کر دیا اس کے بعد اس کشکر نے
میٹر کا رخ کیا اہل استخن نے اپنے بیوی بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچادیا اور ایرانیوں کے ساتھ
ا بیمن کا رخ کیا اہل استخن نے اپنے بیوی بچوں کو محفوظ مقام پر پہنچادیا اور ایرانیوں کے ساتھ
بنگ کرتے کے لئے نکلے لیکن ان کے مقابلے میں ایرانیوں کی تعداد چو نکہ بہت زیادہ مخی لاندا انہیں
بنگ کرتے کے لئے نکلے لیکن ان کے مقابلے میں ایرانیوں کی تعداد چو نکہ بہت زیادہ مخی لاندا انہیں
فکست فاش ہوئی خیبار شاکے لفکر نے ایمنی شہر فیج کر لیا بھر کھر کو لوٹ کر انہوں نے آگ لگا دی

ا یکتین شرکے معبرون اور حباوت گاہوں کو بھی لوٹ کر انہوں نے نظر آتش کر دیا تھا۔

ا یکتین کی عظیم و شان فتح کے بعد خشیار شائے آپ بحری بیڑے کو بوٹائی شہر سلامس کی طرف روانہ کیا سلامس شہرا کیک جزیرہ ٹما تھا جس کے باشندے عمد قدیم سے اثرینی کملاتے تھے اس شہریہ قبضہ کرنے کے لئے شام کے قریب ایرانی بحری بیڑا ایک تنگ آب تائے میں واغل ہوا دومری طرف بوٹائیوں کے بحری بیڑے کو بھی ایر انیوں کی آمد کی خبرہو چکی تھی بوٹائی بحری بیڑے کے اندر ایر انیوں کے ساتھ جنگ نہ کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں ایمی تنگ کہیں بھی سمندر کے اندر ایر انیوں کے ساتھ جنگ نہ کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں کے ایر انیوں کے ساتھ جنگ نہ کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں کے ایر انیوں کے ساتھ جنگ نہ کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں کے ایر ایر انیوں کے ساتھ جنگ نہ کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں کے ایر انیوں کے ساتھ جنگ نہ کی تھی لیکن اب آب نائے کو انہوں کے ایر انیوں کے ساتھ کی عمد کر لیا تھا۔

جوں بی سورج غروب ہوا تو اس نگ آب نائے میں آرکی پھیل گئی اچا کے بیتانی لشکر افرار ہوا اور اس انی بیڑے پر اس نے عملہ کر دیا امر انی بیڑا ہونائی بیڑے ہے گئی گناہ زیادہ تھا پر ہونائیوں نے ایسے ہملہ کر دیا امر انی بیڑا ہونائی بیڑے ہے گئی گناہ زیادہ تھا پر ہونائیوں نے ایسے ہملہ کیا کہ اس سنگ آب نائے میں انہوں نے ایر انہوں کے سارے جہاز نے ایر انہوں کو کمل طور پر گھیر لیا اور ان کا قمل عام شروع کیا انہوں نے ایر انہوں کے سارے جہاز تاہوں ہوں کر دیتے اور بحری بیڑے کے ایک آیک جوان کو انہوں نے جن جن کر موت کے گھاٹ آ رو انہوں ہونائی بیرے کی اس فتح پر بوتائی ہے صوس کرنے گئے کہ ایست سے مقام پر انہوں لے اپنی شکست والحری بیڑے کی اس فتح پر بوتائی ہے صوس کرنے گئے کہ ایستھن کے مقام پر انہوں لے اپنی شکست کا انتقام لے لیا ہے۔

ہے ہیں ہے۔ بحری بیڑے کے خاتمے اور اس کے ملاحوں کے مارے جاتے اور اس شکست کا خشیار شائے 2001

اردشیر بھائی کے خون سے ہاتھ رتگین کر کے تخت نشین ہوا اسکا ایک ہاتھ چو تک دوسرے
ہاتھ ہے نسبتا "لمبا تھا لڈر ا اسے اردشیر دراز دست کے لقب سے یاد کیا گیا اردوان نے اب اردشیر کو
ہیں رائے سے بٹانا چاہا اردشیر نے اسکا ارادہ بھانپ لیا اور بیشتر اس کے کہ اردوان کی سازش
کامیاب ہواردشیر نے کر فار کر کے اردوان کو موت کے کھاٹ انار دیا اردشیر کا ایک اور برا بھائی
دشتاشپ تھا جو بلخ کا حکران تھا تخت و تاج کا اصل حق دار میں تھا اپنا حق صاصل کرنے کے لئے اس
ذشاشپ تھا جو بلخ کا حکران تھا تخت و تاج کا اصل حق دار میں تھا اپنا حق صاصل کرنے کے لئے اس
ذاردشیر کے خلاف علم بعناوت باند کیا اردشیر نے بعناوت قروع کرنے کے لئے لشکر میمالیکن پہلی
مرجہ کامیابی نہ ہو سکی آخر اروشیر خود فشکر لے کر آیا اور وشتاشپ کو شکست دی اس نے شکست
گرید دشتاشپ کا دعویٰ ختم ہوگیا کیونکہ پھراس کی آواز سنائی نہ دی۔

اران اور بونان کی جنگ کے خاتے کے بعد اینتھن سنبھل کیا تھا ایرانیوں کے خلاف ایرانیوں کے دفاع کو اینتوں کے حقران کو جو لا تعداد مال خلیمت ملا تھا وہ اس نے ملک کے دفاع کو منبوط کرنے میں صرف کر دیا ایک بہت برسی اور مضبوط فصیل اس نے اینتھن کے ارد کرو تقمیر کرائی اس کے بعد بندرگاہوں کی طرف توجہ وی اور بحری طاقت میں اضافہ کیا...

وہ چاہتا تھا کہ ایبتمن کو اتنا منتھکم اور مضبوط بنائے کہ حکومت ایران کو پھر بہمی اس پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ ہو یونانیوں میں قومیت کی روح ابھارتے کے لئے اس نے ان بونانیوں کی یا دہیں ایک ستون تغییر کرایا جنہوں نے لڑائی میں اپنی جاتیں قرمان کر دیس تغییں اس سنون پر ان لوگوں میں سے بعض کے نام بھی کنٹرہ کر ویئے منتے ہے جو بوتان کا دفاع کرتے ہوئے ایرانیوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ انریکے نتے۔

دو مری طرف اہل مصرکے ساتھ اگرچہ داریوش نے نمایت رواداری برتی تھی ان کے معبود کا احترام کیا ان کے معبود کشیارشا معبود کا احترام کیا ان کے روحانی پیشواؤں کی عزت میں فرق نید آنے دیا اور اس کے بعد خشیارشا نے بھی یاپ کے فقش قدم پر جلتے ہوئے روحانی پیشواؤں کی آزادی کو برقرار رکھا۔

لیکن اہل معرغیر مکلی تسلط کو گوارہ نہ کرسکتے ہتے وہ اپنے تدیم ترین تدن کی وجہ سے اپنے کہ کو ایر انیوں سے بر ترخیال کرتے ہتے اب چونکہ ایر ان کے تحت پر ایک کم س شخص بیٹا تھا تو اللہ کو ایر انیوں سے بر ترخیال کرتے ہتے اب چونکہ ایر ان کے تحت پر ایک کم س شخص بیٹا تھا تو اللہ معرفے موقع کو غیمت سمجھا عین اس موقع پر لیڈیا میں ایک فخص اتاروس نے خود محتاری کا اللان کرتے ہوئے ایر انیوں کے خلاف بعناوت کھڑی کردی۔

لوگوں نے بھی اناروس کا ہور چڑھ کا ساتھ دیا جس کے تقیبہ میں بست جلد اناروس ایک بہت الشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا دریائے نیل کے ڈیکٹا کے لوگوں نے اناروس کی حمایت کی لیکن لادنوں چونکہ مصرکے اندر امر انی حکومت کا ایک تمائندہ موجودہ تھا جو مصربر حکومت کررہا تھا اور بہر ایدا اثر قبول کیا اور وہ ایسا بدول : و سر مارے لفکر کی کمانداری اپ سیاہ مالار مردونیا کے دور ایس ایران چلا گیا دو مری طرف خیبار شاکے جانے کے بعد بوتانی باہر بنگی تیار بوں میں معروف رہے آٹر انہوں نے خیبار شاکے جر نیل مردونیا کو جگ کی دعوت دی بنگی تیار بوں میں معروف رہے آٹر انہوں نے خیبار شاکے جر نیل مردونیا کو جگ کی دعوت دی بدر سے مقام پر آرخ کی بدترین جنگ لڑی گئی اس جنگ میں ایرانیوں کو بخکست فاش ہوئی ان کا جر نیس مردونیا بھی اس جنگ میں بارا گیا اور اس کے لفکر کو یونانیوں نے یمی طرح جی کر دکھوا بر نیس مردونیا بھی اس جنگ میں بارا گیا اور اس کے لفکر کو یونانیوں نے یمی طرح جی کر دانیوں کے ہاتوں بر نیوں کی بدترین خلست تھی اس فتح کے بعد بونانی پوری طرح آزاد ہو سے اور اپنی اپنی ریاستوں میں مطحکم حکومتیں انہوں نے قائم کر لیس تھیں۔

یونانیوں کے ہاتھوں امران کی ان ہرترین شکست کے بعد خشیارشائے ایک شکست خوردا زہنیت کے ساتھ حکومت کی اور عیش و عشرت میں وقت گزار نے نگاعام لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بوہان کے جزیروں میں امران کے وقار کو جو صدمہ بہنچا ہے اس کی وجہ صرف خشیارشا کی بزدلی اور کالی

نیز جس طور سے وہ زندگی گزار رہا تھا اس سے بھی اہل ایران پر فرد ختہ اور اے نفرت کی فرات کی اہل ایران پر فرد ختہ اور اے نفرت کی فاہ سے دیکھنے گئے ختے اس انٹا میں بادشاہ کے محافظ دستے کے افسراعلی اردوان نے ختیماہ شاکو قل کرنے کا منصوبہ بنایا اس اردوان نے بادشاہ کے محل کے خواجہ سرا میروز کو اپنا جمنو ابنا لیا آخراس خواجہ سرا کی مدد سے ردوان نے خشیارشاکی خواب گاہ میں داخل ہو کر اسے موت کے گھاٹ اگر

ىي-

نشیار شاکو اس زمانے کی عظیم ترین سلطنت ملی تھی لیکن نداس میں فراست تھی نہ ہمت و حصلہ جب تک یونان میں کوئی فنطرہ پیرا نہ ہوا تھا یہ پیش قدی کرتا را ہوئی ملاس کے مقام کو ارانیوں کو یونانیوں کے ماتھوں شکست فاش ہوئی وہ بجائے اس کے کہ یہ فشیار شا فکست کے داغ کو دور کرنے کے لئے دوبارہ جگگتا وہ ڈر کروابس آگیا اور بقیہ زندگی عیش و عشرت میں ہر کروی سسرحال فشیار شاکے کیند قتل کے بعد قتل کے بعد قتل کرانے والے المسرارودان نے چاہا کہ فشیار شاکے کی من شنزادے اروشیر کو تخت نشین کرا دے اور عنان عکومت فووائے اچھ میں لے لے لیکن اور شیر کو تخت نشین کرا دے اور عنان عکومت فووائے اچھ میں لے لے لیکن اور شیر کے بوتے ہوئے سے صورت ممکن شد تھی اے دائے سیانے کیلئے اردوان نے اردشیر کو تقین والایا کہ فشی رشا کو دراصل دار بوش می نے قتل کروایا ہے اردشیر یہ کا کہ دوان نے اردشیر کو تقین والایا کہ فشی درائوش کو اس نے قتل کرنے کا تھم وے ویا اردوان نے فران اس تھم کی نمیل کی اور داول شریع کو اس نے قتل کرنے کا تھم وے ویا اردوان نے ویا اردوان نے ویا اردوان نے موت کے گھاٹ اتارویا

Scanned And Upload By Muhammad Nadeer

قلت کو دیکھتے ہوئے نرم پڑھتے اور انہوں نے چند شرائط کے عوض المینتین اور پویان کی دیگر ریاست کی خود مخاری کو تنکیم کرلیا تھا۔

رہ ہے۔ اور شیر کی حکومت کا آخری دور امن والمان سے گزرا بونا نیوں کی طرف سے حکومت ایران اب اور شیر کی حکومت ایران اب مزید مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی اس لئے کہ اجتمعن اور سیار ٹانے ایک دو مرے کو ڈیر کرنے اب مزید مطمئن اور پرسکون کا علمالہ کھول دیا تھا یوں کچھ عرصہ آرام سے گزار نے کے بعد اردشیر اپنی میں گئی جنگوں کا سلسلہ کھول دیا تھا یوں کچھ عرصہ آرام سے گزار نے کے بعد اردشیر اپنی

طبعی موت مر آمیا -

اردشیر کی دفات پر اسکا بٹا خشیارشا چار سو پچتیں قبل کئے میں تخنت نشین ہوا وہ صرف پیٹالیس دن ہی حکومت کرپایا تھا کہ اس کے بھائی مغدیا نونے جو ایک لونڈی کے بطن سے تھا اسے شراب کے نشتے میں سرمست پاکرہلاک کرویا۔

بھائی کے خون سے ہاتھ رنگلین کر کے وہ تخت تشین تو ہو گیا لیکن ابل قارس سغدیا نو کی اس بردار کشی سے سخت ناراض سے فوج بھی بدول تھی انعام و آکرام سے سغدیا نونے لوگوں کی آلیف و قلوب کرنا جائی لیکن ان کے دلول سے کینہ دور نہ ہوسکا۔

ان حالات میں مفدیا تو کو اپنے گئے سب سے زیادہ خطرہ اور خوف بلخ کے تھمران او کس سے ہوا ہوں خطرہ اور خوف بلخ کے تھمران او کس سے ہوا مغدیا تو ہے اسے بھی جو کیا لیکن جب ہو گیا لیکن جب او کس اس پر آمادہ بھی ہو گیا لیکن جب اے صفدیا تو کے ارادے کا پید چلا تو اس نے ارادہ بدل دیا۔

سفدیائو نے اوکس کے ظاف لوائی کی اوکس نے مقابلے کی آب نہ پاکر سرعطا ہم کیا اب ہے

فیصلہ ہوا کہ دنوں مل کر حکومت کریں لیکن ہے بھی آیک چال تھی اس غرض کے لئے جب اوکس کو

دربار جس جلایا گیا تو اسے اسر کر لیا سفدیا نو کی عدت حکومت ساڑھے جھے او تھی سفدیا نو کی موت کے

بعد اوکس خوددار پوش دوئم کے لقب سے تخت نشین ہوا اور ایران کا بادشاہ بن کر حکومت کرنے لگا

داریوش دوئم سفہوط قوت ارادی سے محروم تھا اس لئے حکومت اس کی بوی پری سی اور تین خواجہ

داریوش دوئم سفہوط قوت ارادی سے محروم تھا اس لئے حکومت اس کی بوی پری سی اور تین خواجہ

سراؤں کے باتھ جس جلی گئی تھی۔

روں سے مطاب میں ہوتان اور دو مرے علاقوں میں بید در بے کی بعناو تیں رو نما ہو کیں لیکن داریوش کے دور میں بوتان اور دو مرے علاقوں میں بید در بے کی بعناو تیں رو نما ہو کیں لیکن ان سب پر داریوش نے اپنے جرنیل تسافرن کی مدد سے قابو پالیا تھا۔

 اس کے پاس اس قدرار انی کشکر بھی تھا کہ وہ ہرا تھنے والی بغاوت کو فروع کر سکتا تھا۔ مید صورت حال دیکھتے ہوئے مصراور لیڈیا کے باغی مرزدار اناموس نے ایستمن میں اپناسفیر

یہ صورت طال دیکھتے ہوئے معرادر نیڈیا کے باقی مردار انامدی نے ایستمن میں اپناسفیر

بیجا اور معری خود مختاری کو قائم رکھنے کے لئے ایستمن ہے قوی ادارا گئی اہل ایستمن خود ہاج سے کہ ایران کے مقاسلے میں ایک مضبوط متحدہ کاذ قائم کیا جائے اس لئے انامدی کو فوج مددویے

بر آمادہ ہو کئے اور اس غرض کے لئے دوسو بحری جماز بیسیح مصرکے اندر یو ایرائی حکمران تعاوم تماید
پر آمادہ ہو کئے اور اس غرض کے لئے دوسو بحری جماز بیسیح مصرکے اندر کا حال من کروہ خاموش ہوگیا
لیڈوا کے اندر المحنے والی بغاوت کو فرو کر درتا لیکن اہل استمن کی دو کا حال من کروہ خاموش ہوگیا
آخر جب حالات حدسے گزرنے لگے تو مصرکے ایرائی حکمران نے باغیوں کے خلاف لیے لئکرکو
تیار کیا بیبر میں کے مقام پر باغیوں اور ایران کی وفادار فوج کے در میان جنگ ہوئی جنگ میں معرکا
ایرائی حکمران مارا گیا ایرائی فشکر کو بدترین حکست ہوئی اور مصروں اور یونانیوں کے اختار کا خوب پول
بالا ہوا۔

اردشیر کو جب مصرکے ایرانی تھمران کی موت اور ایرانی نشکر کی ناکامی کی خبر ملی تو اس نے کچھ سفیروں کو بخفے تھا گف دے کر یونان کی طرف روانہ کیا اور یونان کی ریاستوں کے نشک تھمرانوں کو تھا گف ہے۔ اس خوابش کا اظہار کیا کہ وہ سب ل کرا پیتھن پر نوج کئی کے تھمرانوں کو تھا گف بیتھن پر نوج کئی کر ایستھن پر نوج کئی کے ایس ناکہ ایستھن کے بحری دستے مصریوں کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن یوبان کی ان دوسمری ریاستوں نے ایس ناکہ ایستھن کے بحری دستے مصریوں کا ساتھ چھوڑ دیں لیکن یوبان کی ان دوسمری ریاستوں نے اردشیر کی خوابش کو درخوراختان نہ سمجھا اور سفیر کو کورا جواب دے کر لوٹا دیا۔

اب اردشیرنے نین لاکھ کا ایک بہت برا لشکر تیار کیا اس لشکری کمانداری اس نے اپنے ایک جرنیل میگاینز کو سونیتے ہوئے اے بیان کی طرف کوج کرنے کا تھکم دیا قلعہ سفید کے پاس بینان ہی طرف کوج کرنے کا تھکم دیا قلعہ سفید کے پاس بینان ہی کی سرزمین میں ایر انی اور بینانیوں کے درمیان ایک ہولناک معرکہ ہوا اس میں بینانی جرنیل ہی طرح زخی ہو کر گرفار ہو گیا اور بینانی فوج بسیا ہو کرمیدان جنگ سے بھاگ گئی۔

By Muhammad Nadeem

یونانی ریاستیں اپنے اختلافات کو بھول کر مشترکہ دستمن کا مقابلہ کرتیں لیکن سپارٹا والوں نے اس روایت کو توڑا اور اپنے ہی بھائی بندول کو نیچا د کھانے کے لئے اہل امر ان سے معاہدہ کر لیا۔

سیارتاکی پردی کرتے ہوئے بعض دیگر یونانی ریاستوں نے بھی ایر اندوں سے معاہدے کر استوں نے بھی ایر اندوں سے معاہدے کر سے آلے تسافرات کی فرصت اتنی طاقتور نہ ہو جائے کہ اپنے کی حریف کو فیصلہ کن شکست دینے کے قاتل ہو سکے اور طافت کا توازن کمی ایک کے حصہ میں ہو جائے تا افران چاہتا تھا کہ سیا کی چاہیں چل کر یونانیوں کو ایک ود سرے کے قال بس انہوں مورک کے حصہ میں اور دی اور دیم کے اور دیم کے اور دیم کے اور دیم کے دیم کا مالک ارشک کو قرار دیم اور دیم کے اللہ اور اور ش کے دو میم کے دیم کے دیم کوردش اور دیم کے افتار سے تخت نشین ہوا

اس اروشیردو تم کی آج ہوتی کی رسم باز ار گد شرین اواکی گئی اروشیردو تم کے بھائی کوروش کو ہر گزگوارہ نہ تھا کہ اروشیر تخت و آج گا وارث ہو اس لئے رسم و آج ہوتی ہی ہیں کوروش نے اس پر حمد کر کے اس شحصانے لگانے کی کوششیں کی نیکن سپاہ سالار تسافرن نے اس کے فاسر ارادے سے اروشیر کو ہا خبر کر دیا اس پر کوروش کو گرفتار کر لیا گیا اور اروشیر نے اس کے قال کا تم ارادے میا لیکن ملکہ پری ہستی آڑے آئی اس نے نہ صرف کوروش کی جان بخش کروا دی بلکہ اے ایشیائے کو بیک کا حکم ان بنا کر بھیج دیا گیا۔

ایشیائے کو چک پہنچ کر بھی ہے کوروش خاموش نہ بیضا اور اپنے تجریہ کار بوبانی جرٹیل گلارجی کو جانبازوں کا افکر تیار کرنے پر معمور کیا سیارٹا والوں ہے بھی اس نے اپنے لیکر بیجنے کو کما اس طمرح ایک بہت بروا لینکر تیار ہو گیا اس فکر میں ایک لاکھ ایشیائی اور تیرہ ہزار بوبانی کرائے کے سیائی شامل شے کوروش ایمی پی فی میں معموف تھا اور اس نے اسپے بھائی اروشیر دوئم کے خال معملی طور پر کوئی فلکر کئی نہ کی تھی کہ اس دوران اروشیر دوئم کے سید مالار تسافرن کو کوروش کا ارادہ بھائی گروش کے وروش کا ارادہ بھائی گروش کی کوروش کی بھی یا نہ بھی یا نہ بھی یا اور اس سے اس سلط میں یا نہ برس کی کوروش کی فوری تیار یوں سے کوروش کا ارادہ بھائی کی دو، بافی تب تن سلط کی بناور اس سے اس سلط کی بناور تب کی بناور اس کے اور اس کی بناور تھی کی خوروت ہیں گئی در کھا اور شروع میں یہ ظاہر کیا کہ دو اس کی بناور اس کے اور اس کے ایک کی مناور شروع میں میں نے کہا کہ تسافرن سے اس سے مناور شروع میں کہا کہ تسافرن سے در کہا کہ کہا ہے جو کھر کہتا ہے تھی دھی کی بناور گرا ہم کہا تھی کوروش نے ایس سے منامین نہ ہوئے کہا کہ تسافرن نے خوشہ طاہر کیا تھا دینی کوروش نے ایس سے منامین نہ ہوئے کہا کہ تسافرن نے خوشہ طاہر کیا تھا دینی کوروش نے ایس سے منامین نہ ہوئے کہا کہ دوئی کی دوئی کوروش نے ایس سے منامین نہ ہوئے کہا کہ ترون کی مناور سے کئی دوئی کوروش نے ایس سے منامین نہ ہوئے کہا کہ ترون کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی اور اس مقصد کے دوئی کوروش نے ایس کی ایس کی دوئی کوروش کی ایس کی دوئی کوروش کی دوئی کوروش کی ایس کی کوروش کی دوئی کوروش کی دوئی کوروش کی دوئی کی دوئی کوروش کی دوئی کوروش کی دوئی کوروش کی کی کوروش کی کوروش

لتے اس نے کو ہستانی راستہ اختیار کیا اس کا افتکر بغیر کسی تصادم کے سلیٹیا کے شہرطار س پہنچا یمال کروش نے ساشیا کے حکمران کو تھے تھا گف دیتے اور پچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آگے بر صناحا لكن فوج نے آئے برصنے سے انكار كيا اور جب يوناني فوج كے جرنيل كلارچس نے انھي كوچ كا تھم دیا نوانهوں نے اس پر پھر <del>سے ک</del>ے۔

کوروش نے صورت حال مکڑتی ہوئی دیکھی تو سپاہیوں کی سخواہیں پڑھانے کا دعدہ کیا جس پروہ آ کے برصنے پر آمادہ ہوئے یمان کوروش نے اپ لشکریوں پر مید ظاہر کیا کہ وہ شام کے عکم انوں پر حملہ آور ہونا جاہتا ہے جو دریائے فرات سے گزرنے على مزاحمت كرنے پر آبادہ ہیں ليكن سے سب فریب اور دهو کا تھا جو اپنے لشکریوں کو وہ دے رہا تھا چنانچہ جب وہ شام کے سبزہ زاروں سے گزر چکا تو افکرنے پیر مخالف کی آواز بلند کرنا شروع کروی آخر اس کشکش میں کوروش اپنے لشکر کے ساتھ

وریائے فرات کے کنارے جا پہنچا۔

یماں جب کوروش کے نشکر کو معلوم ہوا کہ کوروش کا ارادہ اپنے بھائی اردشیردونم سے کڑنے كا ہے تو للنكر ميں ايك بار پير نفرت و بدولي سيل سنى اور للنكر كوروش كى اس دھوك، وہى ست سخت بر فروختہ ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ پیش قدمی کرتے ہوئے انہیں دھوکے میں رکھا گیا ہے یہاں بھی زرومال کی ترغیب کام آئی اور فوج آ کے بوھنے پر آبادہ ہوگئی کوروش کی رفناراب پہلے کی نسبت تیز ر ہوگئی تھی اور وہ ایک جواری کی طرح اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا جا ہتا تھا۔

ا پنے نشکر کے ساتھ کوروش بلغار کر آ ہوا بائل کی صدود میں داخل ہوا اور اہل سے تقریبا" کیارہ فرنخ دور کوناکسا شہرکے قریب جب وہ پہنچا توارد شیر کالشکر بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے کوناکساکے میدانوں میں پہنچ کیا تھا کوناکساکے میدانوں میں دونوں فشکروں میں مقابلہ ہوا تھسان کی جنگ ہوئی لیکن اس جنگ میں تخت کے آر زو مند کوروش کی بدیختی ہے کہ لڑتے لڑتے نیزے کا آیک کاری دار اس پر ایبا پڑا کہ وہ اس جنگ کے دوران بی ہلاک ہو گیا کوروش کے حریفے کی خبرعام ہو کی نو اسکا لشکر ہے صد مایوسی اور نامرادی کی حالت میں سراہِ قرار انتقیار کر کمیا ہیا رٹا اور یونان کی دیگر ریاستوں کے جو سیابی اس کے لشکر میں شامل تھے دہ بھی فرار ہو کراہے اپنے علاقوں میں جلے مسلے

اس جنگ میں اہل سپارٹانے معاہدہ صلح کو ہلائے طاق رکھ کر کوروش کاساتھ دیا تھا اس لئے اب معاہدہ ٹوٹ گیا ایران نے سیارٹا کی دوئی ہے ہاتھ تھینچ لیا اب سیارٹا کے حریف ایمنتمہی نے ار ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بوھایا اور اپنا بحری بیڑا ایران کے بحری بیڑے میں شامل کر دیا ادھر ار ان نے ایستھن کو مالی ایراد دی جس ہے شکتہ نصیلیں پھرے تغییر ہوئیں اور پھرجب بیار ٹا اور

Scanned And Uploaded By Muhammad

ا میعتمن کے مابین آنے والے وٹوں میں جنگیں شروع ہو تیں تواہل ایران نے اپنے حلیف کی یوری یوری ایداد کی جس سے نہ صرف میر کہ جگہ جگہ سپارٹا والوں کو اسیقمن والوں کے ہاتھوں <sup>ملک</sup>ے ہ ہوئیں بلکہ سپارٹا کا بحری بیزا بھی بری طرح تباہ و بریاد ہو گیا تھا ال سپارٹا کو اب اس کے سوا اور کو آ جارہ کار نظریہ آیا کہ ایران سے محرصلے کیلئے گفت وشنید کریں۔

تمین سوستاسی تمبل مسیح میں سیارٹا کا ایک سفیرجس نام اسلمی دس تھا مسلم کا پیغام لے کر اردشیر کے دربار میں آیا اور یادشاہ نیا صلح کا معاہدہ کرنے کی تجویز پیش کی چند سال تک صلح کار معاہرہ کھٹائی میں بڑا رہا جس ہے یو تانی سفیر کو ایران میں قیام کرتا پڑا آخر ایران اور یونان کے مامیر صلح ہو گئی جو مسلح ائلسی دس کے نام ہے موسوم ہے اس مسلح کی شرائط میہ تھیں ایشیائے کو چک جزیر قبرص اور دو سرے بونانی مقبوضات جوالیٹیا میں تھے دہ سب ایران کے تسلط میں رہیں گے۔

یونان کی ریاستیں آزاد اور خود مختار ہول کی ان کے اندرونی معاملات میں وخل خمیں و جائے گا بونانی ریاستوں کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو گا امر ان ٹالٹ کے فرائض انجام دے گا اس مسلح نامے کی روے ایٹیائے کوچک کے بعد ایرانی علاقے جو اب یونان کے قبضے میں تضے ایران کا معربہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا-واپس مل محنظ اس طرح امران کا کھویا ہوا و قار پھر بحال ہو تمیا تھا اس مسلحے سے سیار ٹانھی فائدے میر

رہا چونکہ اس کے سب علاقے اس کے پاس رہے اور بوتان میں اس کی برتری قائم ہوگئی گئے۔ میں خوب اضافہ کیا اس کی مدت حکومت صرف جیے سال تھی لیکن اس نے مصرکے دفاع کو اس قد الوقے ہوئے مصر میں داخل ہوں کے اور دور ردر تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلاتے چلیں جائیں اہمیت دی کہ اسکانام فراعنہ مصرض شامل ہونے نگا۔

اميرياكي وفات كے بعد ليفوروو مصركے تخت پر ببيٹنا اور مصركے وفاع كومضبوط كرتے ہو۔

اس غرض ہے اس قبرس کاریا اور سیارٹا کے بیرونی علاقوں ہے معاہرے کے اور جنگی تاریوں کے لئے بونائی کرائے کے ساہیوں کی بھی خدمات اس نے حاصل کیں۔

حکومت ایران کے خلاف سراٹھایا قبرص نے بھی آداگورس کی مرکردگی میں ایراز کی اطاعت ہے منه موڑنیا جکہ بونانیوں اور مصریوں کی پشت پن ہی ہے کوناکسالرانیوں لے مخالفت آب

وی ان اعدونی شورشول اور بعاوتول سے قارغ ہونے کے بعد واربوش فے مصری طرف وهمان دیا اس دوران معرکا بادشاه فیغورود چل بسااور اس کی جگد اکارس مصرکا بادشاه بنا اس اکارس سے زانے میں ابر انھوں نے مصربہ حملے کرنے شروع کے لیکن اس اکارس نے اس جان فشانی ولیری اور بمادری کے ساتھ ان جگول میں اینا کردار اوا کیا کہ اس نے تین سونوے سے تین سوچھیای تبل مسے میں کئی ارائی حملول کو نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ اسکت مقامات پر اس نے ار انہوں کو يدترين علين وي اور انهيل معرى مرحدون عديهاك جائي بجور كرديا تها.

ارانوں کو بہا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اکارس نے مزید کام یہ کیا کہ قبرص اور استحق والوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملالیا اس مقعد کے لئے اس نے قبرص کو اتاج اور زر کثیر کی مدودی ا میتمن والے مجی بران کے خوف سے مصربوں کے ساتھ لگ کئے تھے ابر ان کچھ عرصہ تک خاموش ر کرائی عمری قوت میں اضافہ کرتا رہا یمان تک کہ جب اس نے دیکھاکہ جگ میں فتح حاصل كرنے مے لئے اس كے پاس اس كى خواہش كے مطابق تربيت يافتہ لفكر نيار ہو كيا ہے تو اس نے

ای دودان اکارس معرب مختمری حکمرانی کے بعد اپنی طبعی موت مرکیا اور اس کے بعد ا نكارب معركا بادشاه بنا اى نكارب كے دور مل اروشير دوئم في ايك بهت برا الفكر مصرير حمله آور واربوش ووئم کے زمانے میں مصریس حکومت ایران کے خلاف بغاوت ہوئی تھی ایم اس سے مدانہ کیا اس الشکرے ووجر تیاوں میں سے آیک کا تام ایک اور ووسرے کا تام داریوش دوئم این زندگی میں فرونه کرسکا تھا اب مصر کا بادشاہ امیر تا تھا اس نے امرانی تساط ہے آزا فرغباز تھا میر مطل امران کے جرار نشکر کوئے کر مصر کی طرف برجے ان دونوں جرنیلوں کے رہے اور اپنی خود مختاری کو قائم رکھنے کی جدوجہد کی اس نے امپینے نشکروں ہیں اور اپنی عسکری قوت ساتھ جو تک بست برا ایر انی بحری بیڑا بھی تھا قبذا ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ دریائے نیل کے ڈیلٹا ہے

ان دنول وريائ نيل كا دُيلنا سات حصول من تقيم تقا برحصد دين كريكارا أجالًا ثقا ار ان کے خالفین جمال بنے ان سے ساز باز کی باکد معرکو ایران کے چکل سے محفوظ رکھا تلکوپ نے ساتوں دہانے معظم کرنے باکد ایرانی بحری بیرہ دریائے نیل میں داخل نہ ہو سکے ان انتول من سب سے زیادہ مضبوط بلوزیم کاوہد تھا۔

امرانی جمشل قرنایاز اموا یکرات نے بید خیال کیا کہ پلوزیم چو نکہ بہت متحکم ہے اور اس کی افعت بھی بوری میں گئے ہے اندا آگر اس دہنہ سے انہوں نے کزر کر دریائے نیل میں وافل مصری خوش ضمتی کے کوناکسائی جنگ کے بعد ایشیائے کو چک کے جنگجو قبائل نے بھراسنے کی کوششیں کی تومھری انہیں مار مار کر بھاگ جلنے پر مجبور کر دیں سے اور اس دہنہ ہے گزر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نمیں ہو عمیں گے دو مرا ایک وہنہ مفدسیا تھا یہ قدرے کمزور تھا اُنڈا انیں امر اللی جر تیلوں نے اس دہنہ سے اپنے ، بحری بیڑے کے ساتھ مصر میں وافل ہونے کا فیصلہ کر

ایک مختصر مصری لشکر اس دہند کی حفاظت پر امور تھا امرانی لشکر جب اس دہند پر تملد آور ہوا تی ایندا کرتے ہوئے امرانی لشکر کو با قابل تلانی نقصان پہنچانا شروع کیا جس کے نتیجے میں مصریوں نے اپنی قسعہ بندی سے باہر نکل کر امر انی نشکر کا مقابلہ کیا لیکن امر انیوں کے مقابلے میں ان انٹیل کا مقابلہ کیا لیکن امر انیوں کے مقابلے میں ان الر انی نظر کو یہ بغاوت فردع کئے بغیری واپس چلے جانا پڑا اس طرح اردشیر دوئم کے زمانے میں کی حداد چونکہ نہ ہونے کے برابر تھی لنذا وہ بسیا ہو کرمیدان جنگ ہے ہماگ گئے ایرانیوں نے اعموں کے باتھوں شکست اور مصریوں کی اس پسپائی کو اپنی فتح تسلیم کر لیا اور میہ خیال نہ کیا کہ چھوٹے ہے مصری دہتے کو فتکست انوکٹ کو بہت بردا و جھالگا تھا۔ دينے كے بعد معركي فتح كے وروازے ان ير نہيں كمل سمتے بلكہ أن ير مشكلات أوسنے كى أيمى صرف

جشن منالے کے تنے دوسری طرف مصر کا باوشاہ نکارب اپنے کام میں معروف رہاس نے مخلف ایرانیوں کے اندر بہت بزی تبدیلی اور بہت براسانحہ نمودار ہوا۔ جُنوں سے اپنے جموثے چھوٹے لشکروں کو سمیٹ کر مندسیا کے قلعد کی طرف پیش قدی شروع کی تقی ایرانی چو تک فتح کے نشے میں پڑے ہوئے تھے لندا انہوں نے نکارب کی چیش قدمی کو اہمیت نہ اور لونڈیول جس سے ایک سوچدرہ شنزادیا ل شقیں ان میں سے بیشتر دی تھی اور انہوں نے اس بالے بھی کوئی اہمیت نہ دی کہ نکآرب اینے چھوٹے چھوٹے گئروں کو جمع كرنے كے بعد ان كى طرف بردھ رہا ہے-

جب مصر کا بادشاہ نکتارب این فشکر کے ساتھ مندسیا کے قلعہ کے قریب آیا تو ار اندل نے کلے میدان میں مندسا کے قلعے سے یا ہراس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا بسرحال مندسا کے نواح میں مصریوں اور امرانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی ہے تاریخ کی پر ترین جنگ خیال کی اے اپنی مملکت کا جانشین بنائے گالٹین اے یہ معلوم نہ تھا کہ ابھی اس کے راستے میں اس کے جاتیہے اس جنگ میں مصربوں نے ایرانیوں کی استکت سیاہ کو موت کے گھاٹ اٹار دیا اس پر الاسرے بھائی بھی ہیں جو سلطنت کے دلی عمد مقرد کئے جاسکتے ہیں ان بھائیوں میں اریاسی نہایت ار اندوں کی مزید بدقتمتی ہے کہ ان بی ولول دریائے نیل میں طوفان اکمیاجس کی بنا پر ان کا بحری بیرا وریائے ٹیل کی امروں کا شکار ہو کر سمندر کی طرف چلا گیا ان کے آکٹر جماز ڈوب کئے اور باتی کا پہتہ نہ چلا کہ کمال گئے ہیں اور بہت کم جماز ایران کی طرف جاسکے ای طرح ایرانی لشکر کی بھی مجمع الی بی حالت ہوئی تھی مندسا کے یا ہر کھلے مید انول میں مصر ملکے بادشاہ تکناوب نے ایرانیول کو بدترین شکست دی اس نے امر انیوں کے لشکر کے اکثر جھے کو موت کے گھاٹ ا مار دیا اور بہت کم امر انی اپنی اسے دو سرے بھائی اریاسپ کو بھی قتل کروا دیا۔ جانیں بچاکرار ان کی طرف بھا گتے میں کامیاب ہو سکے تھے۔

ار ان کی مزید بد قتمتی کہ ان ہی دنوں کے صوبہ کیلان میں قادوی قبیلے نے بعناوت کر دی اس قادوی قبیلے کا علاقہ کھتے جنگلات اور عرمی نالوں کی دجہ سے وشوار گزار خیال کیا جا یا تھا بسرحال ار وشیر دوئم نے قادوس قبائل کی بعادت کو فروع کرنے کے لئے ایک بہت بردالشکر روانہ کیا قادوی

قائل کچھ عرصہ تک امرانی لشکر کے ساتھ تہجی کھلے میدانوں اور تبھی ندی ناموں کے کنارے جنگ آ ثر کار دونوں جرنیل مندسیا کے دوندے آئے بڑھے یہ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس میں گرتے ہوئے ان کے لفکر کی تعداد کم کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے ایر انیوں کے ساتھ کور ملا

ان محکسوں اور یغاد توں سے دو سری ریاستوں پر امرانی کشکر کی کمزوری واضع ہو گئی تھی لندا ہے۔ جگہ بیناو تیں اٹھ کھڑی ہو تیں جنہیں لشکر کے ذریعے سرکونی کرنے کے بیجائے زرومال دے کر دریائے ٹیل کے ڈیلٹا میں مندیسیا ایک قلعہ پر قبصنہ کرنے کے بعد امرانی خوشیاں اور دی کا کوششیں کی گئی قبل اس کے اردشیر دوئم ان بعناتوں کا مستقل اور مضبوط سدیاب کر آ

وہ اس طرح کہ اردشیر کے حرم میں اس کی نین سوساٹھ بیٹمات اور لونڈیاں تھیں ان سب در دواردشردوم کی زندگی ہی میں فوت ہو چکی تھی تاریخ میں اس کے صرف جار بیوں کے نام ملتے یں جن کے نام داریوش اریاسی او کس اور ارسام تھے۔

آرد شیر دوئم نے اپنے بڑے بیٹے کو ولی عمد مقرر کیا تھا لیکن او کس نے باپ کی زندگی ہی میں ہے بڑے جمائی کو ممل کرا دیا اینے بڑے بھائی کے خاتمے کے بعد او کس کو پھین تھا کہ اسکا باپ اب خوش خلق اور نیک اطوار شنرادہ تھا ار انی عوام اے بہت پہند کرتے تھے لنذا ہدا فواہیں اڑنے لکیس که اروشیردونم اینے بیٹے اریاسپ کواپنا دلی عهد مقرر کرے گا-

اوس کوجب میہ خبر ملی کہ اس کا باپ اب اس کے بھائی اریاسی کو جاتشین مفرد کرنا جاہتا ہے تو اس نے اریاسپ کو بھی راستے ہے ہٹانے کا مقم ارادہ کرلیا اور بھرائیک مناسب موقع پر

اب قبل اس کے کہ اروشیر فیصلہ کرے کہ اپنے دویاتی بچنے والے بیٹوں ٹس سے سے اپناول ارد اور جائشین مقرر کرے کہ اس دوران اوکس کو میہ خدشہ ہو گیا کہ میرسے بچاہئے باپ اس کے لا مرے بھائی ارسام کو ولی عهد مقرر کروے گا انڈا جائشینی کا فیعلہ ہونے سے قبل ہی او کس نے اپنے تمیرے اور آخری بھائی کو بھی موت کے گھاٹ اٹار دیا اردئیر کر جب سے در ہے بیٹول کے

مرنے کے صدمات پنچے تو دہ ان صدمات کو برد اشت نہ کر سکا اور اپنے بیٹوں کی موت کی وجہ سے اوا بھی ایک روز اس جمان فانی ہے رخصت ہو گیا۔

س تھ میہ تخت نشین ہوا رسم تاج پوشی ہے پہلے اس نے خاندان شاہ کے تمام افراد قبل کرا دستی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کسی و نت بھی تاج و تخت کے وعوے دار ہو سکتے تھے اسنے اپنے چپا کے ایک سوبیوں اور بوتوں بھی اس کے ہاتھ رنگین ہوئے اور ایک خونی اعمال نامہ تیار کرنے کے بعد اس نے اپنی رسم آلا يوڅې اوا کې تقي۔

جس حکومت کی بنید و خون کی امرول پر کھڑی کی جائے وہ کتنے دن محفوظ رہ سکتی ہے اس ارد ٹی گیا، ان کے قادوس قبیلے کی طرف رجوع کیا جس نے اور شیرود تم کے زمانے میں بعاوت کی تھی اوا خاطر خواہ طریقے سے اس بعادت کی سرکولی نہ ہوسکی تھی اس مہم کو اردشیر نے سر کر لیا اور قادد؟ فیلے نے اس کے سامنے سراطاعت ٹم کرلیا قادوی قبائل کو اپنے سامنے ذیر کرنے کے بعد اردی آسین کی باکراس نے اردشیر سوٹم کے کھانے میں زہر ملا دیا جس سے وہ تین نوھتیں قبل مسیح سوئم نے دوسرے ممالک کی طرف رجوع کرتا جا اِجہاں حکومت ایران کے خلاف بخاد تیں ہو رہر کس راہی ملک بقا ہوا۔

ا روشیر سوئم کے باپ کو مصر کے مہم میں بھی ٹاکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا اب مصر میں ایر ان کی حکومت کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی تھی چنانچہ آس پاس ایر انی علاقوں میں جہاں کہیں بغاوت القب اعتبار کرکے تین سوچھتیں قبل مسیح میں ایران کے تخت پر بیٹے۔ کے آٹار رونما ہوئے مصر کا بادشہ اشیں ہوا دیتا اور ہر طرح کی مدوکے لئے آمادہ ہو جا یا آکہ امر افر تسلط کمزور ہو ما چلا جائے۔ اروشیر کو بقین تفاکہ دو سرے ممالک کی شورشیں اس وقت تک ختم نہ ہا فقد یار کی اولاد بیں سے کہتے ہیں اور پچھ اسے وارپوش کی اولاد بتاتے ہیں بسرحال اروشیر سوئم کے سكيں گى جب تك مصركو نيچا نهيں دكھايا جاتا أخر اس نے مصرير چڑھائى كاارادہ كرايا ايك بهت بطالت على سيكسان نام كا مخص اردشير كے بال اعلى عمدے پر فائز تھا اسكا منصب مختلف علاقوں اشكراس كے تيركيا اور مصرى طرف اس نے پش قدى كى دريائے نيل كے كتارے ايرانى اور كھرانوں كوشائى كتوب بينجانا تھا پھرجب اروشير سوئم نے كيلان ميں قادوسيوں سے مصروں کے درمین ہولناک جنگ ہوئی جس میں معربوں کو شکست ہوتی اور ایک بار پرمعرب امران كاقبضه بموكم تفا

سر کونی میں کامیاب ہو گیا ایش نے کو چک میں فریکسیائے حکمران نے ایمنھن کی حمایت اور مصر کی <sup>این کرو</sup>یا تھا-

ے <u>عد ملنے کے بعد بغاوت کر دی ارد شیر</u> سوئم نے اس بغادت کو ختم کرنے کیسئے اپنالشکر بھیجا لكن اس لشكر كويد نزين فكست بهوني-

اس قلت کے باد جود اردشیر کے حوصلے بست نہ ہوئے اور آزہ مهم کے لئے از سرنو فوج ا ہے بھائیوں اور اپنے باپ اردشیر دوئم کی موت کے بعد اوکس نین سو اٹھاون قبل ممانک بت برا اشکر اس نے فراہم کیا اور خود وہ فریکسیا کے عکمران کے خلاف حرکت میں آیا ،یک میں اردشیر سوئم کالقب اختیار کرنے کے بعد ایران کے تخت و تاج کا مالک بنا بڑی شان و شوکت کا ہولیاک جنگ ہوئی جس میں فریکسیا کو فٹکست ہوئی اس طرح اردشیر سوئم اس بغادت کو بھی سر

معركو كلست موجائے كے بعد اب بناد تيل كھ دب ميں اور ائل يونان كروه ور كروه بھی ایک احاطے میں محبوس کرکے تیروں سے چھلتی کروا دیا بیگیات شاہی اور شنزادوں کے خون کے ارد شیر سے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے آگر ارد شیر سوئم کی زندگی معلت دے دہی تو شایدوہ ایران کی مملکت کو اور منتکلم کر تا اور اس کے لفتکر کو تا قابل تسخیرینانے کی طرف متوجہ ہو تا لیکن اس کے معتدخواجہ سرا ہا کو اس نے اس کی تمام قوتوں کو بیشہ کیئے ختم کر دیا۔

بالواس نے ہرچند کہ حکومت کو معظم کرنے میں قابل قدر خدمات انجام دی تھیں اور سوئم کے عمد میں متعدد دانھی اور خارجی شورشیں برپا ہوئیں سب سے پہلے اروشیر سوئم نے منی روشیر سوئم کے جرمنصوبے میں شریک رہا تھا اور بادشاہ کی نظروں میں اس کی بڑی اہمیت تھی نیکن منت کی تمام سازشوں کا محور اور مرکز بھی میں فواجہ سراہی تھا اس لے اس پر اکتفانہ کی کہ ت دریار مل اہم اور باعزت مقام حاصل ہے بلکہ اب یہ خواجہ سرا حکومت کے خواب ویکھنے رگا

اروشیر سوئم کا خاتمہ کرنے کے بعد خواجہ سمرا پاکواس نے ایک محض کے نام جس کا کدمان الماہ ایران کا بادشاہ بنایا اور تخت و آج اس کے حوالے کر دیا ہے کد مان بنام کا فخص جوار یوش موتم

· داریوش سوئم کے حسب و نصب نے متعلق مور نمین کا اختلاف ہے بچھ مور نمین اسے ا کسکی تو ان کے بمادر مرداروں کو اس کدمان نے دست بدست لڑائی کر کے ہلاک کیا تھا اروشیر نے اس کدمان کی ممادری ہے متاثر ہو کر اے نہ صرف انعام و اکرام ہے نوازا بلکہ اسے آرمیتا کا اردشیر نے اب قبرص کی طرف رجوع کیا اور اس کا بونانی جرنیل قبرص کے پاغیوں کی اگران بتا دیا تھا اردشیر سوئم کی ہلاکت کے بعد خواجہ سمرا باگواس نے اے آر میتیا ہے بلوا کر تخت

ا ردشیر سوئم کوہلاک کرنے کے بعد خواجہ سمرا باگواس کو بقین تھا کہ وار ہوش موثم اور معکت

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ضرور اس کے سپرد کر دے کا لنذا وہ امران نے اندر اپنی مرضی کے مطابق جو جاہے کر آ چرے لكن عنان حكومت سنيد لتے ہى داريوش سوئم نے باكواس كو عملا" بے وخل كر دوا اس بر باكوار الم معدار جول معم-دار ہوش سوئم کی طرف ہے سخت غضب ناک اور سے پا ہوا اور اس نے دار پوش سوئم کو قتل کرنے ا

ہے تب ت بات مل منی باگواس نے اروشیر سوئم کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا للذا تاریخ نے اپنے آپ

دہرایا اور باگواس کی ہلاکت بھی زہری سے ہوگئی تھی۔

کامیابی سے حکومت کر سکتا تھا لیکن اسی واربوش سوئم کے دور میں مقدومیہ کے باوشاہ سکندر ایشیا کی سرزمین پر حملہ کر دیا تھا لاڑا حالات میسر بی دار پوش سوئم کے ارادوں اور اس کی خواہش کے خواف ہو گئے تھے۔

عارب بنید اور کیتم ابھی تک ساحل سمندر کے قریب ٹرائے شمر کے کھنڈوات او ویولا حوں ہی میں کورے تھے کہ ایک ہار چرعزازیل ان کے پاس نمودار ہوااسے دیجے کرعارب بنیال مشت دریا ہے شریمون شال میں پیشونیا مغرب میں اسلیریا اور ابیرواقع ہیں۔ اور کیتم بے حد خوش ہوئے اور فورا" اس کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے ویکھا عزازیل چرے پر فوش کن مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں ایک پر کشش اور پہندیدہ قسم کی چک تھی جا تھا کی سلطنت سے جدا کریا تھا اور شال میں پیدونیا جو مقدونیہ اور میکسیا کے مابین حد تبل اس کے کہ ان نتیوں سے کوئی عزاز بل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتاعز از بل خود ہی بول پڑا اور اس کے کہ ان نتیوں سے کوئی عزاز بل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتاعز از بل خود ہی بول پڑا اور محل ما ملک اللہ اس کے کہ ان نتیوں سے کوئی عزاز بل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتاعز از بل خود ہی بول پڑا اور محل ما ملک ہے ان کے تقے جنوب کی طرف ما حل بحراور جزیرہ نما کا سدیک یونان سے الگ

سنو میرے ساتھیوں میں جس کام کیسے ٹرائے شہرکے ان کھزڑ رات سے تم تینوں سے جدا کر ایران کی مملکت کی طرف گیاتھا اس میں خاطرخواہ کامیابی حاصل کرکے لوٹا ہوں دیکھو میں ایرا کے بادشاہ واربوش سوئم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا است مقدوتیہ کے بادشاہ سکتدر کے اپنے لگا ضایہ تھا کہ یمال ایک حکومت قائم ہو چتا نچہ ایسا ہی اڑول میں بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں اور بیڑے کے ساتھ ایٹیا کے ساحل کی طرف کوچ کرنے کی خبرستائی اور اسے متنبہ کیا کہ اگر الا اللہ سے کھتی باڑی اور تجارت فوب ہوتی ہے یہ کانوں کی دولت سے بھی مالا مال ہے کانوں نے سکندر کے سدباب کے لئے بچھ نہ کیا تو دہ ایران کی سلطنت کو تناہ و برپاد کر کے رکھ دے گا جات جاتے ہیں۔ ہے یہ بہ تیں سننے میکے بعد داریوش برا خوش ہوا اس نے میراشکریہ اوا کیا میں نے اے قبل ازون اس خطرے سے آگاہ کر دیا ہے اب وہ میرے کئے پر سکندر سے مقابلہ کرنے کا معمم اراوہ کرچکا۔ اس مقصد کے لئے اس نے اپنے لٹکروں کو بھی جمع کرنا شروع کردیا ہے اور جھے امید ہے کہ ام اجائے والے لوگ یونانی جب شرک اس مرزمین کی طرف آئے تو انہوں نے بحرہ الجزائر کے مقدونیہ کے سکندر کی راہ روکنے کے لئے اس ڑائے شہر کے گھنڈرات کے قریب الماطول اور خلیج مالونیکا کے کنارول پر بسرا کیا آخر دونوں فتم کے نوگ جب خلط موے و

یماں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہوا تو عارب نے اسے مخاطب کر کے یو جیما سازش کی جس کی اطلاع واریوش کو ہو گئی اس نے باکواس کو اپنے وریار میں طلب کیا اور ایکا اے آقا آپ جانے جیں ماضی میں قوابران کی مملکت بیشہ ہی یو نانیوں پر عادی اور مسلط رہی ہے بھر ا نتمائی خطرناک زہر کا پیالہ اسے پیش کیا جو صرف اس کے لئے تیار کیا گیا تھا اور زہر کا پیالہ داریا گئی۔ مقدوں یہ کی سلطنت کیسے ترقی کر گئی اور کس طرح دسمائل جمع کر کے اس کا موجودہ حکمران سکندر سوئم نے پاکواس کو پینے کا تھم دیا مجبورا" پاکواس زہر کا بیالہ نی گیااور اہل وربار کواس کی سارٹر ایٹیا کی دستاج سرزمینوں پر حملہ آور ہونے کے لئے ٹرائے شمر کی طرف بڑھ رہا ہے اے میرے آقا كيا آپ جميں مقدونيد اور اس كى ماريخ سے متعلق كچير تفصيل سے خميں بتائيں كے عارب كے نس سوال پر عزا ذیل کے چرے پر بلکی بلکی مسکرایث نمودا ہوئی پھروہ ان متیوں طرف باری باری واربوش اپنے پیش رؤں سے زیادہ کشاوہ دل اور کم ہوس کا تھا آگر حالات معقول ہوتے ہا دیجھنے کے بعد کہنے لگا سنو میرے نتینوں ساتھیو بیس مقدونیہ کے متعلق کچھ ہاتیں تفصیل سے ا تنامًا ہوں اور جھے امید ہے کہ میری میہ باتیں ضرور تنهمارے علم میں اضافہ کریں گی اس پر عارب ا بنیدادر کیتم عزازیل کی طرف ہمہ تن گوش ہو گئے تنے اس کے بعد عزازیل بولا اور کہتے نگا۔ سنو ميرے عزيز اور قديم ساتھيوں يہ مقدونيه جزيره تما بلقان من واقع ہے اس كى صدود ترشته زانول مل بدلتی رہی ہیں سکندر کے باپ فیلقوس دوئم کے زمانے میں مقدومیہ کی عدود کچھ وں میں جنوب کی طرف المیس اور کامیون کے بہاڑتھے جواسے تفسی ریاست سے جدا کرتے

نیلقوی دوئم کے زمانے میں اس کی حدود میں نوسیج ہوئی مشرق کی طرف بحرہ نہس تھیں جو وكرمقدونيه بين هم ہوئے مغرب بين الباريامچي مقدونيه كاحصه بن كيا-

مقدونيه مي وسيع ميدان اور بلند بها زيس يمال كي پوري سطح ايك وحدت ہے برعكس يونان ا كا جمل كے علاقول كو قدرت نے خليجوں كے ذريعے منتشر كر ركھا ہے مقدونيہ كى مطح كى وحدت كا

قديم دور بي مقدونيه كى سرزين بين دونتم ك وك است سے اول يورب ك مختلف لوگوں ﴾ باشتدے جو مختلف زبانیں پولتے تھے اور دو تم پوتان سے اجرت کرکے اس سرز مین میں آگر آباد اس نے متعدد ادباء اور شعراء بوتاتی اپنے دربارے وابستہ کئے اور ان کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی

اس کے بعد اس کا بیٹا آرخی لاؤس جو ایک کنیز کے بطن سے ٹھاتخت تشین ہوا اس نے شاہی غاندان کے ان تمام لوگوں کو قبل کرا دیا جو تخت و تاج کے وعوے دار ہو سکتے تھے تاکہ کوئی حریف س کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے اس کے بعد آرخی لاؤس نے وسائل آمد و رفت بہتر کئے نئے شر سے است کے بعد عزازیل تھوڑی دیرے لئے رکا پھروہ اپنا سلمہ کلام جاری رکھا ہے لئکر منظم کیا توجو انوں کی ورزش کیلئے مقابلوں کی رسم شروع کی شعرا ادیا اور مصوروں کو سیاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیرے لئے رکا پھروہ اپنا سلمہ کلام جاری رکھا ہے ۔

آرخی لاؤس فوت مواتومقدونیه میں داخلی انتشار پیدا مو گیااس کاسبب مقدد نبیه کاوه فرقه یا جو بوناتیوں ہے مخالفت اور دشمنی ر کھتا تھا خانہ جنگیوں میں دس سال کا عرصہ لگ گیا سکندر اول کا یا امین آس سوم تخت و آج حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اس نے می گفین کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے وافعلی انتشار کو ایک حد تک دور کر دیا اس زمانے میں ایر انی سیاست کی بدولت اہل لينتمن كمزور يزيميج ادر ابل محسلي اندروني اختلافات كاشكار موصحية اس سكتح حالات زمانه مقدونيه

امن آس موم کے بعد سکندر دوئم اس کا جانشین بنا اس زمانے میں مقدونیہ میں داخلی اڑ و قتی طور پر ہیے جھڑا یوں طے ہوا کہ دونوں ل کر حکومت کرنے تھے کیکن حکومت میں دد عملی دہ دیر تک نہیں چکتی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سکندر دوم محل ہوا اور انظیلموس نے تخت و تاج

لیکن اس بطلیموس کی حکومت بھی زیاوہ در تک قائم نہ رہ سکی کیونکہ اجن آس کے بیٹے نفتی ہے فائدہ اٹھا کر پردیکاس کا ساتھ دیا ارد مقدونیہ کے ساحل پر پہنچ گئے پردیکاس کو تراکیا نفتی ہے فائدہ اٹھا کر پردیکاس کا ساتھ دیا ارد مقدونیہ کے ساحل پر پہنچ گئے پردیکاس کو تراکیا طرف سے بھی مدد ہی جس سے وہ مقدونیہ کا باج دیخت حاصل کرنے بیں کامیاب ہو کیا اس کم انی جو امین تاس سوم کاسب سے چھوٹا بیٹا تھا قلب دوم کے نام سے تین سوالسٹھ تی میں تخت

فلب دوم يا فيلقوس دوم في عنان حكومت إته من ليتي بى مكى استحكام كى طرف توجه دى فوج مر نو متقلم کیا بحری بیزا تیار کیا اور مقدونیه کی کانوں سے سونا جاندی نگلوایا جس سے کثیر مقدار غلوص بر مبنی تھی داخی سیاست البتہ بوی فعال تھی جیسے بھی بن بڑا مقدونیہ کے تکرانوں نے اس اولت ہاتھ تھی اب وہ فدی ضروریات سے بے نیاز ہو گیا چند سارون کی جدوجہد میں اس نے نیہ کو بونان کی ایم ترین کو مقدونیہ بین ترقی دی وہ علم و اوب کی طرف بھی ماکل تھا چنان کی اہم ترین ریاست بنا دیا اٹل ایمتھن اور اٹل تھسلی اس نئی ابھرتی ہوئی حکومت پردیکاس نے بونانی تدن کومقدونیہ بین ترقی دی وہ علم و اوب کی طرف بھی ماکل تھا چنا ہے۔ یہ سی سی سی سی سی سی سی س مقدونيها تناطا قتوريمو كما تفاكه بهردونون حكومتين مل كربهي سكامقابله نه كرسكتي

يوناني نرهب اور تدن مروج موا-

اس کے باو جود قدیم بونانی اہل مقدونیہ کواپنے میں سے نہیں سمجھتے تنے بلکہ انہیں بربر خیاا ک کرتے ہتے ان لوگوں کے عارات و اطوار میں بڑی ورشتگی تھی کوئی مخص جب تک کسی نہ کی قل نه كرايتا بھلے مرمول يس بيضے ك لاكن موسكا تفاند جوان مردى كملا سكا تفا زياده يوياً کرنے کارواج عام تھا۔

ہوئے دوبارہ کمہ رہا تھا سنو میرے ساتھیوں بورپ میں داربوش اعظم کی نظر سٹی سے پہلے مقدود دربارے شاہی میں جگہ دئی۔ کی تاریخ کا بہت کم پنتہ چلتا ہے البتہ واربوش اعظم کے زمانے میں مقدو نید کے روابط بونان ا ساتھ قائم تھے واربوش جب سکائیوں پر جملہ کرنے کے ارادے سے باسفورس میں سے گزوا والهى بر مجمد لشكر بورب ميں متعين كر حمياتها ماكه وہ تراكبياء مقدونيد اور جزيرہ بلقان كے دوسر جزیروں کوائے زیرے تمیں کرکے رکھے۔

چنانچہ لشکر کواپنے منصوبے میں نمایاں کامیابی ہوئی اسی تشکرنے امین ماس کو مقدونیے حكومت سونى چر خشيرشاكا زماند آيا يونانيون كے ساتھ بنگ مولى تواس وقت مقدونوى فوجور سردار امین تاس کا بیٹا سکندر اول تھا جو باطن میں یونانیوں کا طرف دار تھا آخر جب پلاسا کی لڑا ہوئی اور مقدونیہ ایران سے الگ ہو گئے سکندر خواہ دل ہے بونانیوں بی کا طرف دار اے اٹھ کھڑے ہوئے امین ماس کے داماد مسلموس نے سکندر دوم کے خلاف علم بغادت بہند کیا لیکن جب ایران کا مشترکه خطره نل کی تو باهمی رقابتیں شروع ہو گئیں سکندر اول اور اس عانشینوں کوا بہتمن کے مقبوضات کی دجہ سے جو بحرالجزائر کے شال میں بتھے خطرہ لاحق ہو گیا اس بعدایا ہواکہ سکندراول کی موت کے بعداس کے دولوں بیوں فیلقوس بعن فیلپ اور پردیکاس ماین مقدونید کے تاج و تخت کے لئے کشت و خون ہوئی تو اہل ایسمن فے ان دونوں جمائیوں ا کندراوں کے بعد اسکا بیٹا پر دنیکاس مقدومیہ کی اس ریاست کا حکمران بنا۔

ابل مقدونيه كاشروع بى سے بير عقيدہ تفاكه جس طرح بھى ممكن ہو مقدونيه كوطا قتور ملك ، یا جائے اپنے اس مقصد میں انہیں خاصی کامیائی بھی ہوئی اس لئے ان کی خارجہ سیاست کی خا بنياد بهت متشحكم بناوي

تین سوا ژئیس ق م میں اہل المبتھن اور اہل محسیس نے مل کر مقدومیہ کے خلاف مر كارزار كرم كيا كروشاك مقام يران كى فىليقوس دوم سے جنگ ہوئى جس ميں شديد مقاليا ك نيتوس كوفتح موئى اتحاد يول كوسخت نقصان المانا برا تسيس كواي خود مخارى سے باتھ دھونا بو ا در وہاں تیلقوس سے مقدونیوی فوج متعین کردی استحن کے اسپرول کو البتہ رہا کرویا گیا اور ایکٹم کے عکمرانوں کے ساتھ صلح وامن کامعابدہ بھی ہو گیا-

نب یا نیاتوس کا ارادہ اب سارے بوتان کو زیر تھیں کرنے کا تھا اس نے اسلیط تبائل كى سركوبي كے لئے ياد وريے حملے كئے اور افتح پاكران كا قبل عام كياس مم كے بعد اس ا منفی پائس پر چڑھائی کی اور اسے مسخر کیا مجر فولسیا کی طرف پیش قدمی کی اسے بھی ہے کر لیا او تراکیا کی باری آئی اور چند دنون کی جدوجمد کے بعد اس نے تراکیا پر بھی غلبہ حاصل کر لیا اللہ پیرا کس کو مسخر کرنے میں نیلقوس ناکام رہاوہ اصل میں درہ دانیال کوائے تسلط میں لانا چاہتا تھا کیا جب اس نے دیکھا کہ بیرخواہش بوری نہیں ہو سکتی تواس نے بونان کو متحد کرنے کا فیصلہ کرنیا۔ اور کرایا۔

یماں تک کئے سے بعد عزازیل دم لینے کو رو کا تھوڑی دیر تک دائیں طرف سمندر کی طراف ر جملہ کریں جو عرصہ ورازے ہوتانیوں کی آزادی کویا مال کر رہا ہے-

اس ونت اگرچہ بونانی ریاستوں کو ایران سے کوئی دشمنی نہ تھی لیکن مصلحت وقت کے ایس کر کر مرکبا تھا۔ نظر ان سب نے الفاق کر لیا اور فیلقوس کو اپنا جرنیل منتخب کر لیا ان کا پیچھ میہ خیال بھی تھا نیلقیس کی توجہ ایشیا ہی کی طرف مبذول رہے تو بھترہ فیلقیس ایج مقصد میں کامیاب ہو تعلق اس تشم کا خیال اینے زئین میں بھی نہیں لاسکیا تھا جس کی زندگی کامقصد یو بان کو سرباند کرنا تھا وابس ہوا اور مملکت ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔

سكندرك مان ب قلب كى عيش و مشرت سے سخت كبيره خاطر موئى اس كى وج سے فياقوس اور ا کے بیٹے سکندر کے مابین بھی ناراضی اور شک رنجی ہوگئ جس سے ماں بیٹا فلپ سے الگ تصلّاً تند خاص تھا نامناسب سلوک کیا جس سے قبلتوس کو سخت رنج ہوا لیکن انانوس لشکر لے کرایشیاء ر بنے لگے پھرفلپ یعن نیاترس نے ایک نوجوان لڑی قلوپطرہ سے شادی رجالی شادی کی ضیافارانہ ہونے والا تھا اور وہ بادشاہ کا خسر بھی تھا اس کے کسی قشم کی بازیرس نہ ہوئی ابستہ قلوبطرہ کے پچا انانوس نے حامت سرمتی میں مہمانوں کو خطاب کر کے کما اٹل مقدونیہ اسلتوس نے پوزانیا کا منصب بردھاکراہے مطمئن کرتا جاپائیں سے پوزانیا کا غصہ فردہ نہ ہوا اور اس

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

د اور آوں کے حضور دعا کرو کہ فیلقوس کو قلوب ہو ہے تاج و تخت ملے جو طلال زادہ ہو۔ میں میں میں میں موجود تھا اس نے انانوس کی بات سنی تو برہم ہو کربولا کیا تم سمجھتے مونی طال زادہ نہیں ہوں اور اینا گاس اس کے مندیر دے مارا فیلقوس ای جگہ سے اٹھا اور مشيرنيام ، نكال كرسكندر كي طرف بيعاليكن اس موقع ير فياتوس في اس قدر شراب بي بوئي تھے کہ وہ چند قدم آگے بردھنے کے بعد کر پڑا اور شمشیراس کے ہاتھ ہے چھوٹ گئی اس موقع پر اس میافت میں جمع ہونے والے سارے لوگول کو مخاطب کرتے ہوئے اور اسے نیلقوس کی طرف اشارہ

كرتے ہوئے سكندر كينے لگا۔ اے اہل مقدودیہ یہ ہے وہ محتص جو مورب سے چل کر ایشیاء کا رخ کرنا جا بتا ہے حالا تک اس بیں اتنی سکت نہیں کہ ایک میزے اٹھ کر دو سری میز تک پہنچ سکے یہ کہ کر سکندر اٹھا اور اپنی اں کونے کر مجلس ضیافت سے نکل کیا بعد میں اس نے اپنی ماں کو المیلیریں پہنچایا اور ڈووا سلیریا کارخ

فیلقوں نے اپنی فنوحات کی خوشی میں جشن تعظیم برپاکیا ایک وسیع میدان میں قومی تعلیوں کا ر کھتا رہا پھرسلسلہ کدم جاری رکھتے ہوئے کمہ رہا تھاسنو میرے رنیقو کرونیا کی لئے کے ایک سال استارہ دیکھنے کے لئے اہل مقدونیہ جوق درجوق بھے ہوئے اپ بادشاہ مقدونیہ بینی لیلقوس کا انظار ہونائی ریاستوں کے نمائندوں کا اجتماع کور نتھا کے مقام پر ہواجس میں سپارٹا کے تمائندوں کے علم ان افروز ہو کر کھیلوں کی رسم افتتاح اوا کرے آخر یادشاہ فیقوس سفید لباس میں ملبوس اورسب موجود منے اللقوس نے اس اجھاع میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ایک بوٹائی لیگ منظم کی جائے ان کا میں وارد ہوا محافظوں کو اس منے دور ہٹا دیا تاکہ بوٹائیوں کو معلوم ہو کہ بادشاہ کو ان کی ترم بوتانی ریاستوں کو خود مختاری ولائے اور تمام بوتانی ریاستیں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کرائی مجبت اور خلوص پر بورا بحروسہ ہے استے میں اس وقت ایک مخص کہ نام جس کا بوزانیا تھا وہ اچانک ایک طرف سے نمودار ہو کر آگے برمعا اور فیلقوس کے سینے میں تنجر کھونے ویا جس سے فیلقوس

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فلپ کے مثل میں سکندر کا ہاتھ تھا لیکن سکندر اپنے باب کے در اپنے واحد حریف ایران کو نیچا و کھانا تھا بعض کی رائے یہ ہے کہ سکندر کی ماں اور پیلقوس کی فلب اپن موت سے پہلے میں و عشرت اور معاشقوں میں مصروف ہو گیا تھا ملکہ اولیدیاں وی اولیدیاں نے اپنے بے وفاشو ہرسے انقام لینے کے لئے اس متم کی سازش ہے اتفاق کیا تھا۔ مچھ لوگ کتے ہیں کہ قلوبطرہ کے میا انانوس نے نیلقوس کے قاتل بو زانیا سے جو فیلقوس کا لا انانوس اور فیلقوس دو تول ہی ہے انتقام کینے کا نہیہ کر لیا تھا آخر اس نے فیلقوس کو ٹھانے لگا

وطن کی حفاظت کے نام پر اہل یونان کو ایک مرکز پر جمع کیا اب جبکہ فیلتوس مرجکا ہے اور اس کے تم سکندر کے ساتھ اس کے مشیر کی حشیت سے کام کر رہے ہو یمال تک کینے کے بعد الملیا سر میں میں میں میں میں میں میں اس مرجکا ہے اور اس کے کہ تم سکندر کے ساتھ اس کے مشیر کی حشیت سے کام کر رہے ہو یمال تک کینے کے بعد الملیا ستندر مقود نمید کا بادشاہ بن چکا ہے تو یہ بل سکندر اب اپنے ایک بہت بڑے لشکر اور بحری بیڑے جب خاموش ہوئی تو یو باف نے اسے مخاطب کر کے بوجیعا۔ ایس میں میں میں میں میں میں سکندر اب اپنے ایک بہت بڑے لشکر اور بحری بیڑے۔ سائقہ ایشیاء پر حمد آور ہونے کینے بری برق رفاری سے ٹرائے شمرکے ساحل کی طرف برد

> یماں تک کنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہو گیا تو قریب کھڑے عادب نے اسے خاط كركے كمااے آ قاكيا ايبا ممكن نہيں كہ آپ فيلقوس كے بعد ہميں اس كے بيٹے سكندر كے طالا بھی تفصیل کے ساتھ سنائیں جواب میں عزازیل کچھ کمنا بی چاہتا تھاکہ انہیں سمندر کے ان عارب بنید اور کیتم کو مخاطب کرمے کماسنو میرے ساتھیو آلگاہے جیسے سکندر کا کھکراور جمری ا رائے شرکے قریب آلگا ہے یہ جماز جو سمندر میں تم دیکھتے ہو میرا خیال ہے یہ سکندر ہی گا جمری كوندُرون من نكل كر آبسته آبسته ساحل سمندر كي طرف برده في منه منه-

تھوٹی در بعد سکندر کا بحری بیزا ٹرائے کے قدیم شمرے ساحل پر آن کرنگا تھا اور سکنا كے تھم پر بحرى جمازوں كوساحل پر كھونٹوں كے ساتھ بائدھ دوا كياتھا پھراس كے تشكرى بزى ترتباكے كہ سكندر اپنے چند جرنياوں كے ساتھ آہست جاتا ہوا يوباف اور بيوسائى كى طرف آرہا اور تنظیم کے ساتھ اپنے اپنے جرزول سے اترنے کے تھے جس جماز میں خود سکندر سوار تھا النا۔ میں بوناف اور بیوسانھی سفر کرتے ہوئے ٹرائے کے شہرساعل تک آئے تھے جس وقت سکندر کا ناطب کر کے کہتے گئی۔

سنوبوناف ٹرائے کے اس قدیم شرکے ساحل پر اس وقت عزاز مل عارب میلد اور بھی موجود میں اور میں تنہیں بہاں تک بھی بڑا دوں کہ بیہ عزازیل امران کے بادشاہ داریوس سوا

نیلقوس مقدونیہ کاعظیم باوشاہ تھا اس نے سالوں کی جدوجہدے ملک کاو قار پوھایا اور ایسے سفتار کے آیا ہے اور اسے سکندر کے ظاف اس نے خوب بوھایا ہے اب داریوش سوم یونان کی اہم ترین ریاست بنا دیا ہونان کی معمول سے فارغ ہو کراب وہ ایشیاء کو فتح کرنا چاہمائی آیک بہت ہوئے گئا کے ساتھ سکندر کا راستہ روکنا چاہمائی کا خیال ہے کہ اگر داریوش مرح سال میں میں سے بنا دیا ہونان کی معمول سے فارغ ہو کر اب وہ ایشیاء کو فتح کرنا چاہمائی آیک بہت ہوئے گئا ہے۔ زندگی نے اسے مہلت نہ دی بحرحال اس نے بوتانیوں کو محب وطن بتایا قومیت کی روح کی اسوئم ساتھ رک قلبت سے ساتھ ساتھ مہاری فلبت بھی ہوگی اس

سنوا بليكاكياتم مجصے يتاسكتي بوكه عزازيل عارب بنيعراور سيتم اس دفت كهال بين اس پر ا بلكا بحريولي اور كينے لكي جهال اس وقت يوناني بحري بيزا كفكر انداز مو رہاہے اس كے داكيس طرف خاصا جنوب یکی طرف مجمد چاتوں کی اوٹ میں رہ کر عزازیل 'عارب ' بنید اور کیتم یونانی بحری بیڑے کے نظر انداز ہونے کا منظر و کھے رہے ہیں اس پر بوناف نے پچھ سوچا پھروہ ودیارہ ا بلیکا کو

سنوا بلیکاکیا ایسا مکن نبیل که می اور پوسایمال سے رواند ہوکر کیم پر حملہ آور ہول اور زدیک ہی بت برے برے اور بے شار جماز دکھائی دیتے اس پر عزازیل نے چلانے کے اندازی اسے اپنا انقام لے لیں اس پر ابلیکائے بدی ہدردی برے پیار اور بردی شفقت میں یونان کو الخالب أرك كها تهين ايها نهين كرناجائه اس وقت عزازيل عارب بنيط اور كيتم السحت بين اور مسر ك شرورت ہے كه دونول ميال بوى ان جارون كے مقابلے پر جاؤ ميرا مشورہ بي ہے كه ہے آؤ ساحل کی طرف جاکران کا جائزہ کیتے ہیں پھر کسی متاسب موقع پر میں تم نینول کو سکتھ دیا ہے از بل ان سے علیدہ ہو جائے اور بیہ نینوں کسی ایسی مناسب جگہ پر قبام کریں جمال حالات بناؤں کا عارب بنید اور کیتم نے عزازیل کی اس تجویزے اتفاق کیا مجروہ ٹرائے شرکیم آسانی ہے کیتم کو اپنا نشانہ بنا سکیں تو پھراس موقع پر جمیں کیتم سے ضرور انتقام لیتا جاہئے تم الگر نه کرو یو ناف میں اس سب پر نگاہ رکھوں کی اور جب بھی اس انتقام لینے کاموقع آیا ہیں۔ حمہیں ضرور آگا، کروں گی بیان تک کتے کتے ابلیکا تیزی سے نس دیتی ہوئی یونان سے علیحدہ ہو گئی تھی اس

قریب آکر سکندر بوناف کے سامنے کھڑا ہوا اور پھر بردی نرمی سے اسے مخاطب کرے وہ کہنے جہ ز ساحل پر آکر نظر انداز ہوا اس وقت ا بلیائے بڑا تیز اس بوناف کی کرون پر ویا جس پر یونافیا سنو میرے بھائی میرے دوست تم دیکھتے ہو کہ سارے نشکری اپنے اپنے جہازوں سے اتر کر چونک کر متوجہ سا ہو گیا تھا قریب بیٹی ہوئی بیوسانے بھی بوناف کی اس کیفیت کو دیکھ لیا تھا لہذا آل احل پر جمع ہونے گئے ہیں اور لشکر کے ایک جصے نے خیے بھی نصب کرنے شروع کر دیے ہیں تاکہ سمجھ گئی تھی کہ ابلیا ہوناف سے تفتگو کرنا چاہتی ہے اس وینے کے بعد ابلیا یولی اور پوناف کا حل پریزاؤ کیا جاسے کیا تم دونوں میاں بیوی جمازے نہیں اترو کے اس پر بیوناف اپنی جگہ پر کھڑا و گیا ہوسا بھی کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ ہی وہ دو توں میاں ہوی سکندر اور اس کے جرنیلوں کے مائھ جمازے اتر کر ساحل ہر آگئے تھے۔

ساحل ہر اب سکندر کے لشکر کے لئے خیر نصب کئے جا چکے تھے اس کے ساتھ ہی ان کے

دائیں بائیں سکندر کے جرنیلوں اور مشیروں کے خیبے بھی نصب ہو بھے تھے اب ساحل کے ما اللہ دور دور دائیں بائیں اور سامنے کی طرف خیموں کا آیک شرکھڑا کیا جا زہا تھا ایسے میں بھٹا نے ہوتان کے باس آیا اور بڑی بعد روی اور بیار میں اسے مخاطب کرکے کہنے لگا تم دونوں میاں پیکا کے بیار آیا اور بڑی بعد روی اور بیار میں اسے مخاطب کرکے کہنے لگا تم دونوں میاں پیکا کا آپر کا خیمہ نصب ہو چکا ہے تم دونوں آرام کروش لھنگر گاہ فا آید بھرائے جرنیلوں کے ساتھ لگا آپر اور بھرواپس آکر تم دونوں کے ساتھ لگا آپر اور بھرواپس آکر تم دونوں کے ساتھ کھانا کھا آپروں اس کے ساتھ بی سکندر اپنے ساتھیوں کو لیا گیا تھا۔

اور بھرواپس آکر تم دونوں کے ساتھ کھانا کھا آپروں اس کے ساتھ بی سکندر اپنے ساتھیوں کو لیا گیا تھا۔

یوناف اور یوسا دونوں میاں ہوی اپ خیے میں داخل ہوئ انہوں نے دیکھا کہ آیک اور گا ہان دونوں کے خیے کی اندرونی سجاد طی اور صفائی میں معروف تھا جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکا ہے اور سانے یو ناف کو تخاطب کرتے ہوئے کہا یہ یونانی ہمارے خیے کی صفائی سے فارغ تو ہو چکا ہے ایم اس سے سکندر کے بچپن کے حالات معلوم نہ کریں آب جانتے ہیں کہ ہم دونوں میاں ہوا سکندر کے بچپن سے متعلق کوئی آگاہی نہیں اور سکندر کے لفکر میں تو شامل ہو بچھے ہیں لیمن ہمیں سکندر کے بچپن سے متعلق کوئی آگاہی نہیں اور سکندر کے لفکر میں تو شامل ہو بچھے ہیں لیمن ہمیں سکندر کے بچپن سے متعلق کوئی آگاہی نہیں اور سکنے ہم ایک یونانی سے سکندر سے متعلق کوئی تفصیل حاصل کریں ہوسا کی اس تجویز پر یونا میکن نہیں کہ اس یونانی سے سکندر سے متعلق کوئی تفصیل حاصل کریں ہوسا کی اس تجویز پر یونا میک میکن نہیں کہ اس یونانی کو براتا ہوں پھراس سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کے بچپن کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب سکندر کی بین کے حالات سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونانی نے اس یونانی کو آداز دی جب

ریب بیروی کے پاس بیٹموادر جم کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم تعوزی در کے لئے ہم دونوں میاں ہوی کے پاس بیٹموادر جم سکندر سے بچین کے حالات سناؤ اس پر وہ بونائی ان دونوں کے سامنے بیٹھ کیا اور مسکراتے ہو۔ سکنے لگا میں ضرور تم دونوں کو سکندر ہے متعنق تفصیل ہے بتا آ ہوں پھراس بونائی نے اپنا گلاصا سکنے اور بوناف اور بیوسا کووہ مخاطب کرکے کمد رہا تھا۔

بجارت کے۔ سکندر کا باب لیقوس بہت عاقل اور بیش بین شخص تفاوہ مقدونیہ کو دنیا کی عظیم سلطنت: چاہتا تھا اے امید منتی کہ آگر دہ اپنی زندگی میں یہ کام نہ کر سکا تو اسکا بیٹا سکندر اس آرزو کی مجمع

رے گااں لئے اس نے ساندر کی تربیت پر شامی توجہ وی آیک واٹش مندلیوتی وس کواس کا نگران خاص مقرر کیا گیا کہ اس کی پرورش و تربیت کا خاطر خواہ انظام کرے سکندر کچھ بڑا ہوا تو فیلقوس خاص مقرر کیا گیا کہ اس کی پرورش و تربیت کا خاطر خواہ انظام کرے سکندر کچھ بڑا ہوا تو فیلقوس نے حکیم ارسطو کو خط لکھا اس خط کا مضمون کچھ بول بڑایا جا تا ہے۔

ے صبیم درسفو وسط سے ایک فرزند عطا کیا ہے میں جاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تربیت کریں تو وہ وہ جھے دیو آئوں نے ایک فرزند عطا کیا ہے میں جاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تربیت کریں تو وہ باخانہ نہ بنے اور میرے بعد میرے عظیم کام کا بوجھ اٹھائے "-

بافاقف ند ہے اور سال میں اور اور سال کے اور سال کریں تربیت اے سونپ دی گئی ارسطونے نجوم اب اور قل میں اور اس کے اور اسٹے شاگر دکی تخت نشینی تک وہ دربار ہی سے دالبت رہا۔

طب اور قل فد کے علوم اسے سکھائے اور اسٹے شاگر دکی تخت نشینی تک وہ دربار ہی سے دالبت رہا۔

اوگر کہتے ہیں کہ سکندر کی ہوش مندی کا ستارہ بھی ہیں اس کی پیشائی ہیں چکتا تھا اس سے او کہن کے بعض واقعات لوگ بری دلچھی لے لے کر ایک دو سرے کو سناتے ہیں دو ایک واقعات کا ذکر میں بہاں تم دو توں میاں یوی سے بھی کر رہا ہوں اس بونائی کی سے تفظوس کر بوناف اور بیوما دو توں میاں بوی بہلے ہے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہتے وہ بونائی تھوڈی دیر ور بیوما دو توں میاں بوی بہلے ہے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہتے وہ بونائی تھوڈی دیر

رک کرچر کمہ رہا تھا۔

تسلی کا ایک باشدہ تھا نام جس کا فیلونی تھا ایک باریہ فیلونی ایک گھوڑا جس کا نام لیوسی فارس کے مقد وقیہ کے یاوشاہ فیلقوس کے لئے لے کر آیا اور فیلقوس سے اس گھوڑ ہے کی قیمت اس نے وہ تیوں شاہ کی طلب کی محرجب اس گھوڑ ہے کا احتمان کرنے کیلئے میدان میں لایا کی تو اس نے وہ شرار تیمی کیس کر کسی کے قبضے ہی میں نہ آنا تھا کوئی ذرا بھی چڑھنے کا ارادہ کرتا تو وہ الف ہو جاتا وراتیاں نیمینگر آاور فیلقوس کے آدمیوں کوپاس شہر آنے دھا۔

آ تر سب نے تھک ہار کراہے چھوڑ دیا کہ کمی کام کا نہیں سکندر بھی ہے سارا تماشہ دیکھ رہا تھا آ ٹروہ قریب آیا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا افسوس ہے اپنی کم ہمتی اور ناوانی سے ایسا اچھا گھوڑا ہم سب لوگ کھو رہے ہیں پہلی داحہ تو نیلقوس نے اپنے بہنے کی اس بات ہر کوئی توجہ نہ دی لیکن جب اس نے بار بار کی الفاظ وہرائے تو فیلقوس اس کی طرف منوجہ ہوا اور کہنے دگا۔

کیا تم ان سے بہتر سواری جانتے ہوجس گھوڑے کو وہ قابو میں نہ لاسکے تم لے آؤ سے بلاشبہ میں اس گھوڑے کو ٹھی ان سے بہتر سواری جانتے ہوجس گھوڑے کو وہ قابو میں نہ لاسکے تم لے آؤ سے بلاشبہ میں اس گھوڑے کو ٹھیک کر سکتا ہوں سکندر بڑے اضمینان سے بولہ نمبینقوس نے کہا اگر تم نہ کر سکتا تو اس گئانی کا کیا جرمانہ ہوگا سکندر نے ہواب دیا میں گھوڑے کی قیمت اداکر دوں گا فیلقوس اسپنے بیا ہے کا بد جواب من کر مسکر ایا بھراسے گھوڑے کو مطبع کرسے تی انجازت دے دی۔

آخر سکندرنے آگے بردھ کر تھو ڈے کی زین تھام کر تھو ڈے کامنہ سورج کی طرف کردیا ایسا لگا تھا جیسے سکندر سمجھ کیا تھا کہ اصل میں تھوڑا اپنی پرچھا ئیں اور سایہ دیکھ دیکھ کر بھٹر کیا ہے بھر

Scanned And Uploaded

By Muhammad Nadeem

3102

تھوڑی دور تک بال پکڑے کیڑے اس کے ساتھ گیااور ایک ہی وفعہ انجمل کراس گھوڑے کی تھے اندام کیا جاسے لیکن اس وقت تک سکندر کے ساتھی بکار تانے انانوس کو قتل ماری دور تک بال پکڑے کیڑے اس کے ساتھ گیااور ایک ہی وفعہ انجمل کراس گھوڑے کی تھے ہواندام کیا جاسکے لیکن اس وقت تک سکندر کے ساتھی بکار تانے انانوس کو قتل

سے اس تک کینے کے بعد وہ بینالی تھو ڈی دیر کے لئے رکا بڑے غور سے ایک بار اس نے میاں تک کینے کا براس نے ا بوناف اور بیوسا دونوں میال بیوی کی طرف دیکھا پھروہ دوبارہ کمہ رہائھا آس پاس کے علاقوں میں اسکی زندگی کا دوسرا واقعہ کچھ بوں ہے کہ ایک مرتبہ فیلقوس کی عدم موجودگی میں ایک بھی ایکھن سے حکمران نے سکندر کے ظاف رائے عامہ کو ابھارا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فیلقوس نے ایک لئکر لے کر تعمیں والوں کی سرکولی کلئے تکلا اس نے نہ بیاکہ تقبیل کو برترین فکست خاص کر جو سوالات اس نے ان سفیروں سے پوستھے نمایت معقول تھے مثلة" اس ای بلکہ انہیں اپنا مطبع اور فرمانبردار بننے پر مجبور کر دیا تھا اس کے بعد سکندر نے تھرما بول کا رخ کیا

اس نصلے کے بعد سکندر نے ان رواستوں کی طرف ایش قدمی کرتی جاہیں جو سکندر کے سکندر ہیں مال کی عمر میں تخت نشین ہوا جہاں اس نے باپ کی مملکت حاصل کی وہا اعداد میں ایستمن چیش چیش ٹھا ان کو جب سکندر کی مقولیت کی اطلاع پیچی تو وہ سخت فکر المند ہوستے؛ میمن کے حکمران نے سکندر کے خلاف جو لندم اٹھائے تنے واپس بلا لئے بلکہ اپنا وہ سفیر اران پر حملہ کرنے سے پہلے وہ اپنے باپ کی طرح تمام یونانی ریاستوں کی قیادت عاص و اس نے اثانوس سے ملنے کیلئے ایشنیا کوچک کی طرف روانہ کیا تھا اس کو بھی واپس بلا لیا یوں كندر يونان كى سارى رياستول كواينا جم نوا اور اينا سائقى بنانے ميں كامياب ہو كيا تھا اور اب تم دونوں میاں ہوی دیکھتے ہو کہ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایشیاء کے ساحل پر اثر چکا ہے اور آھے کیا

بوناف اور بیوسائے سکندر کے بچین کے حالات سنانے پر اس بونانی کا شکریہ اوا کیا جس پروہ كو مقدونىدكى سلطنت كا بإدشاه ويكھنے كا خواہش مند تھا اس كے وہ ایشیائے كوچك رواند ہوا بال سے اٹھ كرچلا كيا تھا يوناف اور بيوسا وونوں ميان بيوى تھوڑى دير تك اپنے خيے ميں بيٹھ كر كشے بیٹھ كر كھانا كھانے لگے تھے۔

سکندر کے مقابلے میں امران کا پادشاہ دار ہوش سوئم بھی ایک آزمود کار بادشاہ تھا جس نے ار ان کے داخلی حالات کو مجڑنے نہ دیا ایشیائے کو چک کے امر انی معبوضا جات کے حکمران اس کے ادار تھے **بونانی پیشہ در سپاہیوں کی کثیر تعداد اس** کی حامی تھی ان ہی پیشہ ور بونانی سپاہیوں پر ہی میں کے بعد استیمن کے حکمران کو بھی اس سکندر کی ابھرتی ہوئی سلطنت کا وجو اتوف نہیں ایشیائے کو چک کی تمام آبادی داریوش کی اطاعت گزار تھی جبکہ سکندر بھی اپنے کشکر عاد الراق اس نے اپناا پنی ایٹیائے کوچک میں آنوں کے پاس بھیجا ماکہ اس سے مل کر سکتار ساتھ اشیائے کوچک کے ساحل پر بی کنگر انداز ہوا تھا کلذا وار یوش سوم اس سے متعلق کچھ

یر بیٹھ گیا تھوڑی می دہر میں اس کی احمیل کود موقوف ہو گئی سکندر جب تھوڑے سے اتر آبازی سر<sub>دها ہو</sub>ا تھا-نے اس کی بیٹانی کو بوسا دیا اور فرط مسرت سے کھا اے میرے بیٹے مقدونیہ تیرے گئے بمت پڑ ے بچھے اور کوئی سلطنت جائے جو تیری بلند ہمتی کیلئے مودون ہو-

ار ان کے بادشاہ کے سفیروں کی معمانداری کرنے کا اتفاق ہوا تو اپنی پاتوں سے اور خاطر تواضع تا جو فوجی دستہ شمبیں میں مقرر کیا تھا اسے اہل تعبیس نے تھیر کر قتل کرنا جا پالیکن سکندر فورا" اپنا اس نے امران کے بادشاہ کے سغیروں کو اپنا کر دیدا بینالیا تھا۔

سفیروں سے اندرون ایشیا کے وسائل اندورفت اور بعد و مسافت کے متعلق بہت سی یاتی وہاں استمن کو چھوڑ کرسارے بوٹانی ریاستوں کے نمائندوں کا اجلاس طلب کیا اس میں سپارٹا کے وریافت کیں وہاں حکمرانوں کے حالات سے آگاہی حاصل کی ان کی فوجی طافت اور ان کے دوستر علاوہ تمام یو نائی ریاستوں کے نمائندے شامل ہوئے جن کو سکندر نے اپنا ہم نوا بیتا لیا اجلاس میں میر اور و قیمنوں کے معاملات سے واقفیت حاصل کرنا جاہی غرضیکہ اس کے موالات نے ایرانی سفیر النبیار ہوا کہ سکندر کو بونان کی متحدہ فوج کی تیاوت سپرو کر دی جائے۔ میں ت کو دنگ اور جیرت زدہ کرکے رکھ دیا تھا۔

ار ان کے بونانی مقوضات اور امران پر حمد کرنے کے ارادے بھی اس واقعے میں ملے تھے۔ كرنا چاہتا تھا اس كے على وہ لبعض اور بھى واخى امور تھے جنہوں نے سكندر كو يجھے عرصہ الجمائے ر ان امور میں اسکا ایک گھریلو معاملہ بھی بہت اہم اور خطرناک تھا۔

اور وہ بیر کہ سکندر کی ایک سوتیلی مال تھی جس کا نام قلوبطرہ تھا جس کے بطن ہے ایک لا اس کے ساتھ ہی وہ بیزنانی ظاموش ہو گیا۔ بھا قدوپطرہ کا چھا آنانوس سازشوں کا جال بچھا دیتا جاہتا تھا اور سکندر کی جگہ اپنی بھیجی قلوپطرہ کے بی دہاں سے مدد حاصل کرے اور سکندر کی جگہ اپنی بھتجی قلونیطرہ کے میٹے کو تخت نشین کرائے سکتار اسٹے ساتھ وال کے ساتھ واپس اکیا اس سے بعد وہ سب بھی آنانوس کے ارادوں ہے ہے خبرنہ تھا اس نے اپنے ایک جانٹار کو کہ نام جس کا بکا یا تھا آما نو آ کے بیجیے بیچیے ایشیائے کوچک کی طرف جمجوایا اور اسے عظم دیا کہ وہ انانوس کو پکڑ کروایس لائے او اگروه واپس نه آنا چاہے تواے وہیں پر قبل کر محاریًا خاتمہ کروے۔

اس بکار آنے سکندر کے عظم ہر عمل کیاادر آبانوس کواس نے ایشیائے کو چک میں تحلّ کر۔

2104

زیادہ فکر مندنہ تھا اس کے علاوہ وہ ایر ان کا یحری بیزا بھی بہت متحکم تھا۔
داریوش سوم نے سکندر کی آمد ہے پہلے ہی اپنی جنگی تیا مطاب شروع کر رکھی تھے۔
سکندر کے باپ فیاقوس کے قبل کی خبرواریوش سوم تک پینچی اور یہ معلوم ہوا کہ اسکا جائے۔
نو عمر خفص ہے تو وہ پچھ مطمئن ہو گیا کہ بونا نیوں سے مزید اب انہیں جنگیں نہیں کرنا پریس کی سکندر کی فتوحات کی صدا ئیں بہت جلد ایر ان کے کہا دول میں کو شیخے قلیس اور جب واریا اطلاع می کہ اہل یونان نے ایر ان کے کہا دول میں کو شیخے قلیس اور جب واریا اطلاع می کہ اہل یونان نے ایر ان کے خلاف فشکر سمی کرنے کیلئے سکندر کو سید سالار تسلیم کرنا اس نے بھی جنگی تیا ریاں شروع کردی اور نونان کے ان سپاہیوں کو جو اس کے فشکر میں تھے تا در ان کے مسابقہ ساتھ ایر انی تر بیت یا فتہ فشکروں میں بھی خوب اضافہ کرنے لگا تھا۔
دستے کے ساتھ ساتھ ایر انی تر بیت یا فتہ فشکروں میں بھی خوب اضافہ کرنے لگا تھا۔

سندری آرہ ہے پہلے ہی واریوش سوم نے ہیں کے انتکر میں جس قدریو نانی سپاہی شاہ ا ان کا سپاہ سالار اس نے ایک بوتانی ممنون کو مقرد کیا جس کے بزرگ مصرکے خلاف ایرانی ج میں نمایاں خدمات انجام دے بچکے تھے واریوش سوم نے اس ممنون کو یونانی انتکر کے ساتھ میں مشہور شہر سیزیک کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ایشیائے کو چک کے اس دور دراز تھرکو چھے کرکے ساتھ ساتھ اپنے دو سرے جرنیلوں کے ساتھ مل کر سکندر کو ایشیائے کو چکسا مل پر اتر نے ا

منون اپنے الشرکے ساتھ ،ینس بانڈ کے سامل کے بلند ترین بہاڑ ایڈا سے گزر کر میزیک پر جملہ آور ہوا اور اسے فنج کرکے خوب مال نغیمت حاصل کیا ای اٹنا میں ایران کے ا وار ہوش کی طرف سے ممنون کو مید پیغام مل کہ وہ علاقے کے حکمرانوں اور وہ سرے جزنیلوں کے ا مل کر اشیائے کو چک کے اس ساحل کا رخ کرے جمال سکندر اپنے افٹکر اور بحری بیڑے کے ا نظر انداز ہونا چاہتا ہے لیکن ہے سب جزنیل مل کر بروفت اس ساحل پر نہ بہتج سکے المقدا سکندہ ا مشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ اشیائے کو چک کے ساحل پر نظر انداز ہو گیا تھا۔

جب سکندر داریوش سوم کی تجویز اور ارادے کے خلاف ایشیائے کو چک کے ساحل پا انداز ہو گیا تو اسکا داریوش سوم کو برا دکھ اور قلق ہوا حالا نکہ اس نے لیڈیا 'فریکیا اور دو ہ علاقوں کے حاکموں کو پیغام بھیج تھا کہ سکندر کو ہرگز ساحل ایشیا پر تشکراندازنہ ہونے ویں لیکن ایسا ہوچکا تو بھرداریوش سوم نے کوئی مزید کارروائی کرنے کا ارادہ کیا۔

اس ملسلے میں سب سے پہلے داریوش کے جرشل ممنون نے بیہ تیجویز پیش کی کہ جس ساما سکندر اپنے لشکر کے ساتھ کنگر انداز ہوا ہے وہاں سے آگے شہر اور دیسات جلا دیئے جا کیل رائے میں سکندر کو جو رسد مل سکتی ہے اسے ضائع کر دیا جائے۔۔

رومری طرف بورپ بین مجی آیک محافہ جنگ کھوا جائے اور ایران کی بچھ بری اور بحری طرف بورپ بین بھی آیک محافہ جنگ کھوا جائے اور ایران کی بچھ بری اور بحری فرجیس مقدونیہ پنچا دی جائیں باکہ سکندر کا ذبمن دو حصول بین بٹ جائے اول یہ کہ وہ ایٹا بین ریاست ایران کی قوت کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار رہے دوئم یہ کہ اس کی توجہ اور اس کا و هیان اپنی ریاست مقدونیہ کی طرف بھی ہو جائے اس طرح وہ کئی کام کو احسن طریقے سے کھنل نہ کرسکے گا۔

ایکن سارے مشیروں نوز اور اول نے اپنے جرشل ممنون کی اس تجویز سے انفاق نہ کیا کانی دیر سے سارفاق نہ کیا کانی دیر سے مشیروں و ذراء اور جرنیلوں کے مشورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سکندر اعظم کے مشیروں و ذراء اور جرنیلوں کے مشورے کرنے ہوائی کی سب سے مشہور اور گرا کی تعداد وریا ہے گرا تیک بہت برالفکر تیا رکیا گیا جس کی تعداد وریا ہے گرا تیک بہت برالفکر تیا رکیا گیا جس کی تعداد کی تعداد اعظم کے نظر سے کئی گنا ذیاں بھی مجریہ لشکر تیزی سے بیش قدمی کرنا ہوا دریا ہے گرا تیک کاندر اعظم کے نظرے کئی گنا ذیاں بھی مجریہ لشکر تیزی سے بیش قدمی کرنا ہوا دریا ہے گرا تیک کے کاندر وی کی ایک بین کی کرنا ہوا دریا سے گرا تیک کاندر وی کی بیندر ساحلی علاقے کو چھوڑ کر کئی نیمان ذرونی ذمیتوں کی طرف بوجھ اور اس کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی جاسے۔

تکندر آیک روز آپ و زیروں مشیروں اور جر نیلوں کے ساتھ سامل سمندر پر بیٹا آنے والے دنوں کی اہمیت پر گفتگو کر رہا تھا کہ اسکا آیک مخبراہنے گھوڑے کو زرا فاصلے پر روکنے کے بعد فی اہمیت پر گفتگو کر رہا تھا کہ اسکا آیک مخبراہنے گھوڑے کو زرا فاصلے پر روکنے کے بعد فی ایران کی سلطنت کی فی ایران کی سلطنت کی طرف ہے آیا اور اے مخاطب کرکے کئے لگا بیں ایران کی سلطنت کی طرف ہے آپ کے لئے آیک اہم خبر لے کر آیا ہوں اس پر سکندر فورا" اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور بری نری بی اس سے بوچھا تم ایرانی مملکت کی طرف سے کیا خبر لے کر آئے ہواس پر وہ مخبر پھر بولا اور کہنے لگا۔

میں آپ کے لئے ہے خبر لے کر آیا ہوں کہ ار انی نظر جس کی تعداد ہمارے نظر سے بہت

زیادہ ہو وہ ایٹیائے کو بیک کے سب سے بڑے اور حمرے دریا کرا نیک کے کنارے خبمہ ذن ہونے
کے بعد ہمارا منظر ہے کہ کب ہم ہے ساحلی ہی چھوڑ کرا ندرون ملک کی طرف بڑھیں اور وہ ہم پر حملہ
اور ہو جا تیں لندا میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مشرق کی طرف بڑھیں تو دریا
کرائیک کا رخ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ ہمارا افٹکر کمی دو سرے بہنو سے گزد جائے اور یہ ایرانی افٹکر کمی دو سرے بہنو سے گزد جائے اور یہ ایرانی افٹکر
افیاک پشت سے حملہ آور ہو کر ہمیں نا قابل حمانی نقصان بہنچائے یہاں تک کنے کے بعد دہ مخبر
فاموش ہو گیا تھا۔

اپنے مخبرے میہ اطلاع پانے کے بعد سکندر نے اسے چلے جانے کا تھم دیا تھوڑی دیر تک دہ خاموش رہ کر بچھ سوچتا رہا مجراہتے پہلو میں جیٹھے ہوئے بوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا میرے دوست میرے بھائی تمہارا اس معالمے میں کیا خیال ہے اس پر یوناف بولا اور کہنے رنگا ہمیں ہم پار کرکے کے بعد یونان سے اشیائے کوچک کے ساحل پر انزے ہیں۔ یہ کئے کے بعد سکندر نے سوالیہ سے انداز میں اپنے پہلو میں کھڑے بیوناف کی طرف دیکھا

وونوں نے تگاہوں بی تگاہوں میں فیصلہ کیا اس کے بعد ان دونوں نے بلا آبال ایے گور دون کو وریائے کرانیک میں اتار دیا تھا ہوناف اور سکندر کے ساتھ اس موقع پر تیرہ سو بسترین سواروں کا ایک وستہ تھاجو ان کے ساتھ بن وریا میں کود پڑے تھے سامنے سے اریانیوں کا انتکر ان پر تیروں ک بوجها وكردما تعاادهم بانى كابهاؤ بهت تيز تفااور برجيف شدويتا تفاتاهم يوناف اور سكندر درياكي سركش الدول کے چ و چ راستہ نکالے ہوئے بوی سخت جدوجمد کر کے دو سرے کنارے کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔

بوبان سكندر اور ان كے جيرہ موسواروں كى ديكھا ديكھى سكندر كا باتى ماندہ الشكر بھى دريا گرائیک میں کود گیا نفا اور ہر کوئی بڑی جانثاری کے ساتھ دریا کی امروں کو کافتا ہوا بڑھنے مگا تھا سکندر جب این تیرہ موسواروں کے ساتھ ود سرے کنارے کے قریب پہنچا جبکہ اسکا دو سرا الشکر دریا کے وسط ای ش تحالت مائے کی طرف سے امرانی ان پر ٹوٹ پڑے سکندر اور بونال کو انہوں نے اتنی ملت تک ندوی کدوہ صف آوائی کر سکتے اور انبول کے تعرول کا شور قیامت بریا کر رہا تھا اور نیزے آنے ہوئے ایک ایک سوار ایک ایک سوار پر آپرا تھا۔

اس موقع پر یوناف نے اپنے سامنے آنے والے کی ایر انیوں کو ڈھیر کرکے رکھتے ہوئے اپنے لئے آگے پرمنے کا راستہ بنالیا تھا جبکہ سکندر کا نیزالاتے لڑتے ٹوٹ گیا تواس نے دو سمرا نیزا نے کر ایران کے بادشاہ واربوش سوم کے داناو مرداویر اس زور کا حملہ کیا کہ وہ زخمی ہو کر اپنے تھوڑے

اس انگامیں ایک ایرانی جرنیل رزانس نے سکندر پر زور دار حملہ کیا اور اس کا نیزا سکندر ك خود كرد كراس كے شائے ميں لكا يہ ہے ليڈيا كے اير انى حاكم بيسزار فرنج يوسكندر پر وار كرنا اس کے علاوہ دوسرے کنارے کی ڈھلان بری ناہموار تھی اور ساری فوج کا اس پر بکتا الیکن کلی نوس مقدونی نے لیک کر تلوار کے وارسے سپروارد کا ہاتھ قطع کر دیا اسٹے ہیں سکندر کی اس کے بعد پیادہ ایر انی فوج آگے برحی لیکن دہ بھی سکندر کے لشکر کے سامنے زیادہ دیرینہ Scanned And Unicaded

فورا" بہاں ہے کوچ کر کے دریائے گرانیک کی طرف پیش قدمی کرنی جاہے اور ہمیں دریا کے کنارے ایرانی نشکر کے سامنے انظار شیں کرنا جائے کہ کون پہلے دریا عیور کرکے حملہ آور ہو ہے بلکہ ہمیں خود دریا عبور کرکے کہل کرتے ہوئے امرانی تشکر پر تملہ آور ہو جانا جاہے اس کے ہمیں دو فوائد ہول گے۔

اول میہ کہ اگر ہم وریا عیور کرنے میں پہل کرتے ہیں توجارے اس حوصلے جاری اس جرار مندی کا ایرانی لشکر پر منفی اثر ہو گا اور وہ بیر حوصلے دیکھتے ہوئے خوف خدشات اور ہماری طرف ہے ڈر محسوس کرنے لگیں سکتے دو سرا فائدہ ہمیں ہیہ ہوگا کہ جارے کشکری ضرورت کے وقت اس ج کے حملوں میں بوری قوت کے ساتھ حصد لینے کے عادی ہو جائیں سے اور دستمن پر ہماری دھاکا بیند جائے گی کہ ہم ایسے انداز میں بھی وحتمن پر حملہ آور ہونے کا قن جائے ہیں-

بوناف جب خاموش مواتو سكندر في مسكرات موسة كهاجس تهماري تجويز المع ممل القاق كرتا موں آج اور ابھي يمال سے كوچ ہوگا اور جم دريائے كرائيك كى طرف براھ كر خود امرانيوں إ حملہ آور ہونے میں پہل کریں ہے اس مے ساتھ ہی سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑ کا در بعد سکندر کالشکر ساحل سمندرے کوچ کرنے کے بعد دریائے کرانیک کی طرف بردھ رہا تھا۔

بری تیزی ہے آمے برھتے ہوئے سکندر اپنے لنگر کے ساتھ دریائے گرانیک کے کنارے آرو کا اب صورت حال بہ تھی کہ دریا کے ایک کتارے پر سکندر اپنے تشکر کے ساتھ تھا ج دو مرے کنارے پر ایرانیوں کا بہت بوالشکر ان کا منتظر تھا ایر انیوں نے دریا کے دو مرے کناریا ہے نے گر ااور دم تو رکیا۔ خیے ڈال رکھے تھے دو طاقتوں کے درمیان اب صرف دریا حائل تھا امرانی منتظر تھے کہ اہل ہو وریا کو عبور کرمیں میہ دریا جو نکہ انتہائی ممرا تھا لئذا اے عبور کرنا آسان نہ تھا۔

پڑھنا آسان نہ تھا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے سکندر کے جزئیل پارمیتو نے مشورہ دیا کہ آج چوا کو خور کرکے آپنجی اپنے سامنے کی طرف سکندر نے جب دیکھا کہ یوناف کچھ ریر ہو پھی ہے لندا کل میں بی تا تدی کی جائے تو مناسب ہوگا اس پر سکندر بولا اور کہنے اول کے ساتھ بردی جان فشانی اور دلیری کے ساتھ راستہ بناتے ہوئے کنارے پر چڑھ گیا ہے تو ہ ہونے کا چونکہ مشورہ دے چکا ہے لمذا دریا کو ہرصورت میں آج ہی یار کر کے حملے کی ابتدا کی جا استے میں سکندر کی باتی ماندہ فوج مجمی دریا کو عبور کرکے آپنجی اور آزہ دم مقدونی ایرانی لشکریہ گی اور میں خیال کرتا ہوں کہ بیناف کا دیا ہوا مشورہ سود مند اور منافع بخش ہی رہے گا اس کے علاق بارے جنگ میں گئی نامور ایر انی کام آئے اور ان کی فوجیس بسیا ہونا شروع ہو گئیں۔ در اس میں خیال کرتا ہوں کہ بیناف کا دیا ہوا مشورہ سود مند اور منافع بخش ہی رہے گا اس کے علاق بین کے علاق کی ت سکندر نے یار مینو کو مزید کہتے ہوئے کما سنویار مینو دریا گرانیک ہے ڈرنا درہ دانیال کی تو بین ہے ج

ٹھیر سکیں گو ار انیوں نے اس جنگ میں بڑی جاں نثاری دکھائی اور جب تک ایک ایک ایک مردار 🗒 جان نہ دے وی مقدونوی نشکر کو فتح حاصل کرنے نہ وی لیکن سکندر کی راہبری میں مقدونول ا صلے ایسے ہولناک اور خوفناک تنے کہ امرائی زیادہ دیر تک مقابلے نہ کر سکے اور وہ میدان جمود ا بھاگ کھڑے ہوئے اس طرح اس پہلی جنگ میں امرانیون کو بدترین مخلست اور مقدونیوں کو ٹمایا فنخ نعیب ہوئی تھی ارانی لفکر کلست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا ہو نانیوں نے سکندر کے تھم پر ان ع پڑاؤ پر قبطہ کرتے ہوئے ان کی ہرجے لوٹ کی اور پھریونانی تشکرنے دریا نے گر انیک کے کنارے يراؤكرت بوع تحيي لعب كروسية تق

ار انیوں کے خلاف سکندر کی اس شاندار فلح کے بعد سکندر کے مجھے جرنیکوں اور سردان نے سکندرے کما کہ ایشیا کے ساحل پر انزنے کے بعد وہ ڑائے ضرکے کھنڈرات کو دیکمنا جاہے لیکن چو فکہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ ان کی توقعات کے خلاف جلدی پیش آئی ہے للذا وہ ٹرائے سا باکہ ٹرائے شہرے ان محتذرات کو دیمے جمال مجی ان کے آباؤ اجداد حملہ آور ہوئے تھے ال اور ہیوسائجی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔

جب سكندراوراس كے يے شار سائقى رائے شرك كھندرات بي داخل موئے توج آج مای کیراس بیاڑی پر رہتے تھے وہ سب جمع ہو گئے ماکہ بونانیوں کو آفار تدیمہ دکھائیں وہاں کے پاس لائے نتھے سکندر نے دونوں چیزوں کا بنور جائزہ لیا مجرڈ معال رکھ دی اور کما کہ میہ فون ساتھ ساتھ جائے گیاس کی جگہ اس نے اپنی ڈھال مندرے حوالے کردی۔

شام کے وقت جشن منایا تمیا فوج کے متناز افسروں میں اکلینزاور اس کے ساتھی جر نیل کالوس کی قبروں پر جاکر شراب کی مید دونوں محتص بہت گرے دوست تھے جب نشہ چڑھ گیا توا نے اپنے بابول میں ہار لٹکائے اور ٹرائے کے کھتڈرات میں مرنے والے اپنے آباؤ کی باومیں ا كرتے رے سكندر بانسرى بجاتے اور رقص كرتے ہوئے تھك كيا تو شعاول كى روشنى ميں ايك یر بینه گیااوراینے ساتھی کو نخاط**ب کرے کئے لگا۔** 

میں سوچ رہا ہوں کہ آگر مشہور ہونانی سورما اکلیزواقعی کوئی نامور جنگجو تھا یا ہو مراسینے زور حنی ہے ایک افسانوی کردار تیار کر لیا ہے فرض کرد جو مرابی شہو سفاق نظم ایدلیدند لکھتا تو کیا ہیں اکلیزے متعلق کچھ معلوم ہو سکتا تھا اس پر سکندر کا ایک ساتھی بولا اور جواب دیتے ہوئے سے لگا آکر سمی جوال مرد کے کارنامول کی طرح ستائش کا گیت گانے کے لئے کوئی باندیایہ شاعر موجود شہو تو ہر کارنامہ وو تین بیتنول میں فراموش ہو جائے گاغرض ہم آج اہل بونان یا اہل ٹرائے ی یاد جس جشن نہیں منا رہے ان کی یاد بیس رقعی نہیں کر رہے بلکہ اس کارناہے کی یا دہیں رہ سچے ہورہاہے جے ہو مرنے شعر کالباس پہنا کر زندہ جادید کیا تھا۔

یماں تک کینے کے بعد سکندر کاوہ ساتھی رکا پھر کہنے لگا ہیٹن کی بازیابی کے سلسلے میں ہمارے آباد اجداد فے جو ثرائے شریر حملہ کیا تو ان کے بید کارناہے آنے والی نسلوں میں صدیوں تک قائم ن پرسہ برسد سے سے سے اللہ ایکر مکن ہو تو ہو اور کو واپس جاکر ٹرائے شہرے کھنڈرات اور کے جب یہ فض خاموش ہوا تو سکندر کا جرنیل بغیلوس بولا اور کہنے لگا تصل زور کے کھنڈرات نہ دیکھ سکے لنذا آگر ممکن ہو تو ہو تو کھوں ہوا اور کہنے لگا تصل زور ے سدر اب سریہ سے ہمد سے ماری اس التجا کو قبول کر ایا بلکہ وہ خود بھی ان سے ساتا ہم کا بات کی ہناء پر کسی واقع کو بقائے دوام کا لباس نہیں پہنایا جا سکتا ہمیان جیسی شاندار عورت ہی کولو کی اجازت دے دی جائے سکندر نے لوگوں کی اس التجا کو قبول کر ایا بلکہ وہ خود بھی ان سے ساتا مجھدر شوں کے اس جمند میں اس کی روح اب بھی جاتی پھرتی معلوم موتی ہے اور اس کے شانوں ر لم لیے بال ارائے دکھائی دیتے ہیں اس پر سکندر مسکراتے ہوئے اپنے جرنیل بطلیموس سے کہنے کا پیلیوس نے تمہارا وہم اور خیال ہے اور پس تم کو معورہ دیتا ہوں کہ اب تم اسینے خیال اور وہم

جس وقت سكندر اور اس كے ساتنى ٹرائے شہركے كمنڈرات ميں پرانى بإ دول سے لطف عدوز او رہے تے اس وقت بوتاف اور پیوسانجی دونوں میاں بیوی ٹرائے شہر کے کھنڈرات میں اں ہر س پر س پر سب سے میں سب سے میں اور ایک ٹوٹا ہوا بربط پڑا تھا مندر کے بچاریوں نے طف اور انتہائی شیرس مندر میں ساہ رنگ کی ایک ڈھال اور ایک ٹوٹا ہوا بربط پڑا تھا مندر کے بچاریوں نے طف اور انتہائی شیرس معدر من ساہ رست ن بیت دسان در بیت وہ اور برجو پر سامدر کے بریاں سے گئی سنویوناف کیم سے انتقام لینے کایے آیک بھترین موقع ہے جمال اس وقت تم بیٹھے بیان کیا کہ بید دونوں چیزیں بوٹان کے قدیم سور ما اکلینز کی جی دوانوں جی کی سنویوناف کیم سے دونوں چیزیں بوٹان کے قدیم سور ما اکلینز کی جین دوانوں جی کی سنویوناف کیم سندے کی سنویوناف کیم سندے کا یہ ایک بھترین موقع ہے جمال اس وقت تم بیٹھے تم سے تھوڑی ہی دور بائیں طرف عارب بنید اور کینم ہیں اس وقت عزازیل ان کے ساتھ ں وہ کمیں جاچکا ہے اور بھرسب سے اچھی بات کہ کیتم عارب اور بنید سے ذرا ہث کر علیدہ اکیلی ایک چھرکے پاس جیٹھی ہوئی ہے اگرتم دونوں میں بیوی اس سے انتقام لیما جاہو تو انتقام الك بمترين موقع ب-

ا بلیکا کی بیر گفتگو من کریوناف فورا" اپنی عبکہ سے اٹھ کھڑا ہوا ابلیکا کی ساری تفتگو ہے اس تے بیوسما کو بھی آگاہ کر دیا مچردونوں میاں بیوی اس ست تیزی ہے چل دیئے جس ست کی ابلیکا النميں راہنمائي كى تھى جب وہ ايك قدرے باند كو ست في چوٹی كے پاس محكے تو انہوں نے ينج لعادائیں طرف ایک چٹان کے پاس عارب اور بنید اکٹے بیٹھے تھے جبکہ کیتم ان سے ذرا ہٹ کر

وائیں جانب اکیبی بیٹھی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اس موقع پر اس کو ستانی چوٹی کے ا یو ناف نے اپنے پہنو میں کھڑی بیوسائے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کماسنو بیوسا میری رفیقہ م نے یہ ارادہ کیا کہ ہے کہ اس چوٹی ہے ایک پھر اٹھا کر میں عین کیتم کے اوپر دے ماروں اس طراق كيتم كوسنبطنے كاموقع بھى نہيں ملے كااور وہ أيك دم موت كاشكار ہو كررہ جائے گی-

بيوتها في يوناف كي اس تجويز سے القال كيا الذا يوناف حركت من آيا قريب على يرا بحواس أكيه بيشاك تسأ بيقرا تفايا أوره

اہمی وہ چاہتا ہی تھا کہ اس پھر کو وہ سیتم پر دے مارے کہ ٹرائے شمر سے ان سنسان اور ویران قرستانوں جیسے معموم سنا توں کے اندر جسموں کی وہلیر پر اٹھنے والے فیش ناکک اور رکول م الصلة لهو جيبياتيش ريز شور اس كو ستاني سليلے ميں اٹھ كھڑا ہوا تھا ايبا لگنا تھا كہ ہرہشے كى طرف ضمير ميں نيكتے ہوئے شعلے رقص كررہ ہوں اچاتك بوناف اور بيوسانے جب مزكر ديكھا تو وہ دعما رہ سے ان کی پشت پر ایک قدرے بند چوٹی سے عزازیل عذابوں کی بولتاک تباہی فسول کارجوال رات ہواؤں کے وحثی بہاڑاور ظلم و جبرتی ہیاس کی طرح ان دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوششی

ر بیٹے ہوئے عارب بنیط بھی متوجہ ہو گئے تھے اور جب ان دونوں میاں بوی نے دیکھا کہ بلنظ اللہ اسے کہ عزازیل عارب اور بنیط جملہ آور ہونے کے لئے ان کے الل قریب آئے تھے۔ احساس دلانے والا نمس دیا اور ساتھ ہی اس کی تسلی اور حوصلوں بھری آواز ایواٹ کی ساعت مالیت مٹی کے دل کر فقار اور آزردہ دیئے کی طرح جغموم بتا کرر کھوں گا۔

تم دونوں کے ساتھ ہوں اور نتیوں مل کرانہیں ایسا مار بھگا کمیں گے جس طرح کوئی راہ گزار ہوں ہی بكاريس بموتك والے كول كو مار بھا آ ہے بمترے تم دونوں ميال بيوى مل ارعا ب اور بنيط كا میں ہے جا دیا ہے جن خود تبقق ہول ا بسکا کی ہے گفتگوس کر بوناف کے چرے پر ملکی بلکی م مسرابت تمودار ہوتی تھی تھراس نے بڑے پرسکون تبہم علی الماسے کما۔

ا بسيكا! تيري بدى مرواني تيرا برا شكريد كه تو اييشه بروفت الم دونون مين بيوى كى بروكو بهنيجي \_

تم ایسا کرد کہ بیوسا کے ساتھ ہولو اور تم دونوں مل کرعارب اور بنیرط کی طرف سے دفاع کرو آج اس عزازیل سے میں خود نمٹول گا اسے بتاؤل گا کہ بیہ کوئی مافوتی لفطریت ہستی نہیں ہے بلکہ میں نہ صرف اس كاسامناكر سكنا مول بلكه ضرورت كے وفت جب جا بول اسے زير كرينے كى طافت اور قوت بھى ر كمتا موں الملكانے يوناف كے اس فيلے سے الفاق كياساتھ بى يوناف في اين پيلويس كمرى بوساكو فاطب كرتي موئ كماسنو بوسا!

میں اس عزازیل کا سامنا کروں گائم میٹیوٹرے ٹمٹٹا اور عارب ہے ؛ بدیکا خود ہی معاملہ تمثالے کی تم فکر مندند ہونا ہے دیجھنا کہ تم عارب اور بنیط کے سامنے اکبلی ہوا بلیکا تمہارے ساتھ ہے اور وہ کم از کم عارب کو تمهارے نزویک تک نہیں آنے دے گی بوٹاف کی بیر تفتیکو من کر بیوسا کے جہرے یوناف اور بیوسائے جب دیکھا کہ عزازیل ان کی پشت کی طرف سے ان دونول پر حملہ آئیا پر جملی مسکراہث نمودار ہوئی تقی اور ایسے میں اس کے غویصورت اور خوشنما دانت آسان سے ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دونوں اپنی بوری بیداری اور بیجہتی کے ساتھ سنیمل کے تھے جا کرتے مینم کی آبدار موتیوں کی طرح چنگ محتے تھے پھراس نے بردی تسلی آمیزانداز میں بوناف کو اس موقع پر یوناٹ نے جواپنے اتھوں میں چٹان نما بہت بوا پھراٹھا رکھا تھا وہ اس نے نے جا اللہ کرتے کہا آپ میری طرف سے بانکل بے فکر رہیں اگر ابدیا میرے ساتھ ہے تو جھے یقین ہوئی کنیم کے اوپر پوری قوت سے پھینک ویا جس کے نتیج میں کینم اس چٹان نما پھر کے لیچے آگر کا ہے کہ وہ عارب کو خوب سنبھالے گی اور میں اس بندیطہ کو آج وہ سبق سکھاؤں گی کہ وہ یا در کھے گی کہ سنی تھی اس موقع پر کہتم نے ایک ہولناک اور وحشت خیز چی بلند کی تھی جس کی وجہ سے ذرافاع پیوساک ساتھ مقابلہ کرنے کا کیا سبق اور کیا عبرت کی تھی یمال تک کہنے ہے اور بیوسا خاموش ہو کے اور سے بیناف نے کیتم پر چٹان کرا دی ہے اور یہ کہ ان ددنول کی پشت کی طرف سے عزاز اللہ اسے کرم جھوکوں اور آگ و مکوارے طوفان کی طرح بیناف کے قریب آیا اور اپنی تجھی ان پر حمد آور ہوئے کے لئے پر نول رہاہے تو وہ دونوا : میال بیوی بھی پوناف اور بیوسائے کی ایش مزاجی اور طلسم کے اشارات کے اعاز میں وہ پوناف کو تخاطب کر کے کئے نگاد کچہ خیر کے لئے اس بلند کو ستانی چوٹی پر چڑھ آئے تھے جس پر بوباف اور بیوسا کھڑے ہوئے تھے۔ اسکے گھا سٹنتے اور نیکی کے تمائندے توقے میری ساتھی کیتم پر چٹان ہیں کہ ایک بھیا تک اور اب صورت حال بہ تھی کہ ایک طرف سے عارب اور ہنید یوناف اور پیوساکی طرف ہا انتمائی بنونی فعل کا ارتکاب کیا ہے اور ان کو ستانی سلسوں میں تنہیں نمہارے اس جنون کی سزا رہے تھے اور درسری ست سے عزازیل اپن بوری ہولتاک اور خوفتاکی کے ساتھ ان دونول مردر ال کر رہے گا۔ دیکھ نیکی کے نمائندے اس کو ست فی سلیلے میں تہیں میں سیاہ جھیڑوں کے طرف بیش قدمی کر رہا تھا ایسے میں ا بلیکائے فورا" نوناف کی گردن پر اپنا حلقہ تما اور شخصے پانا گلول کی طرح ہانکول گا تیرے ساتھ بجنت و انقاق کا کھیل کھیلوں گا اور یہاں ان بندیوں میں تیری

نکر ائی بوناف میرے حبیب! ان تینوں بادلے کتوں کے مقالم بلے میں حراساں اور پربیٹان نہ ہونا 🔭 یوناف بقروں کی طرح محکم اور منتحکم رہ کرعز ازیل کی گفتگو سنتر رہا جب عزازیں خاموش ہوا

Scanned And Uploaded By Muhammad

تب وہ یوں اور اسے مخاطب کرکے کہتے لگا، کمچہ جھوٹے تماموں پر سچائی کے پرچم کھڑے کرتے وا فاسق و فاجر اور اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے خداونا۔ کے احکامات کی پابندی ہے گریز کرنے والے تتم جھے اپنے اس خدادند اپنے اس خالق و مالک ) جوہانی کو ٹی آگ کر چک مواکر اللہ میں مہار کے تم بیمر منرب نگاؤں گاؤ میری دوازوں کی کو بج سے میری للکار کے شور سورج کو گری اور راتوں کو را زوار جاند عطا کرتا ہے ان کو ہستا آ سلسلوں کی چوٹی کے اندر میں تیرے ساتھ بخت واقباق ہی کا کھیل کھیوں گامیرا رب جو خالق نیرونور اور فاعل خیرو شربھی ہوائی فنداوئد فقدس کی تجبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر پکارا تھااس کے ساتھ ہی ہوا کے اندر اس نے تیرے مقابلے میں ضرور میری مدواور میری تصرت کرے گا-

لاش كى طرح بهيانك كردين كاعزم كتے تيرے سامنے آيا ہوں اور ميں اپ رب بى كى تعرب سارے تھے یہ یہ بھی اکمش ف کریا ہوں کہ جب تیرا میرا کراؤ ہو گاتو میں تیری حالت الی کرا گرتے ہوئے اس نے عزازیل سے کمنا شروع کیا۔ کہ تیراچرہ فن ہوجائے گا تیرے بازوشل ہوں کے تیرے انفاظ کاطلم منجد ہوجائے گاورتیا من شروں کو عوال اور سلبوں کوخون آلود کرنے والے ڈلالت کے دیو باکیا میں نے موت کے متعضب وجنوني مين تيرے ساتھ اس معالمے اور اس مقالمے کا کيا انجام كرتا ہوں-

> موا ادر سهلانا موا وه فورا" این جگه بر انه کفزا موا مزازیل این اس کامیاب ضرب بر بولا را الله اسا ا ترائے کے انداز میں یوناف کو مخاطب کرتے کہنے لگا۔

کی طرف و کیما بھر کہنے نگا

انہیں اس عقریب بجاوں گا اور بیہ بھی لکھ رکھو کہ میں اپنی ٹیکی کے خول میں تمہاری زندگی کا ے۔ مٹمی تمہارے خون کا بیاسا اور تمہارے نئس کے لئے ایک ہولناک تباہی ہوں و مکیر عزازیل جب ہے تیرے نئس تیری ذات کی بنیادیں مل کر روجائیں گی اس کے ساتھ ہی یوناف نے زور دار انداز سنوعزازیل اگر توساہ بھیڑوں کے گلوں کی طرح مجھے ہانگنے کا دعویٰ کر ماہے اور میری واز شابین کی طرح جست نگائی تھی پھراس نے ویسے ہی عزازیل کے شانے پر ضرب نگائی مٹی کی دل کرفت اور آزردہ دیئے کی طرح مخبوم کردینے کا وعویٰ کر تاہے تو من رکھ میں بھی آتا ہے ہے تھوڑی دیر پہلے عزاز بل نے اس پر مغرب لگائی تھی یوناف کی یہ ضرب ایسی ہولناک اور پر خداوند کی نفرت اور مدد کے سمارے تیری عالت تفس کی اواس زندان کی سی تاریخی سورج کی گان سے ساتھ جا کارایا تھا انتہائی بے بسی اور لاجارگ کے عالم میں وہ اس چنان سے کرائے کے الله كوا موا يوناف آبسته آبسته اس كے قريب آيا اور اپنے چرے پر كاميابي و كامراني كى سرت

سارے جورو و عقومت کو میں پامال اور بر اشوب راہوں کی کیفیت جیسی بنا کر رکھوں گا ہی شانوں میں تم پر ضرب لگا کر تیمری حالت راہوں کے آشوب اند میروں کے بعنور زہر آبود تندو عزازیل آمے بردھ جھ پر حملہ آور ہو پھرو کھے اے رشتہ اتحاد لوڑنے والے اے ابہام پرست کے جست فکر جسی نہیں کر دی دیکھ بیں نے تیرے بشارت طلب ول بیں شب حبیں کا تم اور ا آرزومند المحلول من وکھ کی اس محردی ہیں اے عزازیل من میرا رب برنصل کے لئے ابر ہر و بوناف کی بیر مفتلوسنے کے بعد عزازیل نے لور بھر کے لئے آسان پر اڑتی ایابیلوں کی طلت کے لئے ہمیالی اور ہرراہ کے لئے کوئی نہ کوئی روشنی ضرور مہیا کر تاہے پھراۃ ایسا زور آور دراز دیکھا بھروہ کرد و غبار کے تیز مرغولوں کی طرح حرکت بیں آیا اور اوناف پر وہ عملہ آور ہوا تھاوہ اس سے کہ اپنی من مانی کر ما بھرے بیں تو تیرے بیچے موت کے کرواب اور شہرشر پکارتی كوندے كى طرح ليجة ہوئے بوناف كے ترب آيا اور اس كے شائے پر اس نے اليي زور دار مات كى طرح لگ جاؤں كا يمان تك كھنے كے بعد يوناف رك كيا اسلنے كه عزاز بل ايل جكہ سے نگائی تھی کہ یونانسیل کھا تا اور پلٹیاں لیتا ہوا دور جا گرا تھا کرتے ہوئے وہ ایک چٹان سے فکرا کی کا تھا تاہم وہ تھوڑی دہرِ تک یونانسے کی ان ہاؤں کا کوئی جواب نہ دے سکا شایر یونانس ادر ابیا لگا تھا کہ اس کی چیئے برطامی ہے ث آئی ہو آئم جس جگہ اسے ضرب آئی تھی اس جگہ اسے بلا کر رکھ دیا تھا ادر وہ کتے ہوئے کوں کی طرح اسے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش

پر جلدی عزازل نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ہیں موقع پر یو ناف نے دیکھا اس کی آگھوں و میں نیک کے نمائندے کو ستانوں کی ان بلندیوں پر میں تم دونوں میاں بیوی کا اتحاد اور ائدر بھیا تک عداوتیں اور چرے کی مکنوں میں انتقام کی اس وقع کر رہی تھیں جس سے تکال کرر کھ دول گا تمہری آوازاوں میں زہر تمہارے جذبوں میں کمراور تمہارے آورش میں اگسنے پیچان لیا کہ وہ ابھی ہار ماننے والا نہیں بلکہ مقابلے کو جاری رکھنا جا بہتا ہے لہذا وقت ضائع اور نامرادی کی حلوت گھول کر رکھ دون گاعزازیل کی اس گفتگو پر بیزناف نے قبر بھرے اتدازیں گئیر پوناف بردی برق رفآری سے آگے پردھالگا آر کئی ضربیں اس نے عزازیل کے دے ماریس الل سنة اس طوفاني ضربول سے اینے آپ کو بیجانے کی کوشش کی لیکن اس موقع ہر کو ستانی رکھ گرای سے گام ملاکر چلنے والے تممارے سینے کے گناہوں میں جو شعلے لیکتے پھرتے ل کے اندر بوناف اس پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گی تھا اور اسے ضرب پر ضرب گانی Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

تروری کردن کی اگریک نکا ماروو مان صر<u>یک ب</u>ومات ہے ایک جبیب نور پوسیوں پر چھا ہی ہے۔ لگائیں ایک بار بھر عزازیل اپنی جگہ ہے اچھلا اور بردی ہے بسی کے عالم میں سامنے والی چٹان

> ہے ناف پھراس سے ذرا قریب ہوا اور اسے مخاطب کرے کئے لگاد کمیدون کے شکاری کے را کے اور ش اٹھ آگر تم میں ہمت ہے تو پھرمیرامقابلہ کرمیں نے عزم کر دکھاہے کہ اس کو ستانی سا کی ایک ایک چنان اور ایک ایک چخریر تیری برونی اور تیری محکست کی داستاتیں لکھوں کا بلا پندا میں تو تیرے شعلہ شیطانی کو بجھاؤں گا تیمرے اٹا کے بت تو ژوں گااور تیری بدی کے شیش کل گر 🖟 رکھ دوں گا وقت کی اڑتی محرویں اے عزازیل تیرے خمیر کوییں بزدلی اور خوف ہے بھروں گا آ تیری ذات پر مهیب سیامیاں پھیلاتے ہوئے تیری حالت اور کیفیت جل بجیے وہیے کی راکھ جیسی بٹا

یمال تک کئے کے بعد بوسا تھوڑی در کے لئے رکی چروہ دوبارہ بڑے غورے نوباف کی طرف اوس واپس جانے لگے بوناف اور بیوسا بھی ان کے ساتھ ہو لئے تھے۔ ر یجتے ہوئے کہ قرطاس وقت پر لکھے تعبیم کے جروف کی طرح شمد جیسے پیٹھے اور کوڑ جیسے لذیذ انداز میں مسکراتے ہوئے بوناف سے کہنے گئی۔

میں فوش قسمت ہول کے اب میری زندل کے ساتھی اور میرے شوہر ہیں اور جس الاکی کو آپ جبها شوہر کے اسے دنیا بھر کی خوشیاں امن و چین تھیب ہو جا آ ہے آپ بقیناً" میرا حوصلہ میرے مل کا مرہم میرا اجالا میرا حوالہ میرا قرار جسم و جال میری قلب کی راحت نظر کی روشن فکر کی رختندگی عزم کی پائندگی اور میرے اجالوں کا مرور میں اور میں اپ اس اجالے اپ سکون کی ہر مورت بين حفاظت كرون كي-

بوسائے یہ الفاظ من کر ہونا ویتے بوے غورے اس کی طرف دیکھا بھردہ مسکراتے ہوئے اے خلطب کرکے کہنے لگا۔

سنوبيوسا آج توتم مجمد خلاف معمول زياده بي ميرب لئة محبت بحرب الفاظ استعال كرفي لكي مديس جانا موں تمهارے ول ميں ميرے لئے كس قدر ممرى اور بے تحاشا محبت ہے اكر تم اين اس مبت اور اہے ان رہمین اور خوش کن الفاظ کے جواب جھ سے سنتا ہی جاہتی ہو تو پھر سنو بیوسا یوناف کی اس تفتگو کاعزازیل نے کوئی جواب نہ روا تھا ایسا لگیا تھا یوناف کی ضربوں اور اس 🖟 تہاری میرے لئے کیا اہمیت ہے تہماری میری نظروں میں کیا وقعت اور عزت ہے ہیے میں ہی جات مار نے اسے بھو کھلا کر رکھ دیا ہو اپنی جگہ سے انھنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہ مابوسی و نا امیدی 🖟 ہوں بسرحال مخضر الفاظ جس تمہارے اطمینان تمہاری خوشی اور تمہاری خوشنو دی کے لئے یہ کمہ صالت میں کھڑا رہائی حالت سے لکا تھا جیسے دواس کو ستانی سلسلے میں یو تاف کا مزید مقابلہ کرتے اللہ ہوں کہ بیوساتم میری ذات کے لئے میرے نفس اور میرے جسم کے لئے نور قمر کی س اطافت کے بچائے فرار کی راہیں تلاش کرنے نگا ہو اور پھرائیا ہی ہوا تھوڑی وریتک عزازیل اپنی جگہ النے سے حرکی ٹری مگل کی غوشبو اور مکمل حسن کا ایک پیکر ہوسنو بیوسا تہمار ہے ہے رہیٹی پاؤں تہمارے کھڑا رہنے کے بعد بجیب سے انداز میں یوناف کی طرف دیجتا رہا پھرشاید وہ اپنی سرسری قوتل اُ فربصورت باند تسماری چیکدار گردن تسمارے نرم و نازک یال تسمارا گلاب چرہ تسماری نیلی جمیل حرکت میں لایا اور دہاں سے غائب ہو کی تھا دو مری طرف ابلیکا اور بیوسائے بھی عارب اور بنیوال آئیس میرے لئے مبح کی کرنوں جیسی راحت و اظمینان اور روح کا سرور قراہم کرتے ہیں میں مار مار کران کی حالت بدترین کردی متنی ان دولوں نے ابلیکا اور بیوسا کے ہاتھوں پینتے بہتے جب اُریزگ میں ہرچر کو بلکہ اپنے نفس اور اپنی جان کو بھی بھول سکتا ہوں پر تنہیں اور تہماری رفافت کو دیکھا کہ ان کا آقاعزازیل بوناف کے سامنے سے بھاگ کیا ہے تو وہ دونوں بھی اپنی مسری قوتول کی فراموش نہیں کر سکتا بوناف کے بید پیار بھرے انفاظ بن کربیوسائے محبت میں بوناف کے بازو اپنی حرکت میں لائے اور اس کو ہستانی سلسلے میں روپوش ہو گئے تھے۔ ۔ ۔ ۔ گردن کے گردلیبٹ لیا تھا پھروہ بڑے پیارے انداز میں یوناف کے ہاتھ چوم کر رومنی تھی اس کی ان دونوں میاں بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بیوسامسکراتی ہوئی اور بدی تیزی ہے جاتی ہولیا اس جاہت ہے بیزے سے چیزے پر بھی ہلکی ہلکی مسکر اہٹ بھوری ہوئی تھی بھراس نے بھی بیوسا کا یوناف کے پاس بنی اور اس کے ہاتھ اپنے ٹرم و گذاز ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کما بنیطر کو مارٹے اور کا اٹھ پکڑتے ہوئے کما آؤ چلیں کمیں انیانہ ہو کہ سکندر اور اس کے ساتھی دالیں جانے دالے مارتے میں آپ کی طرف بھی برے غور اور فکر مندی سے دیکھ رہی تھی کہ آپ اور عززیل کے اول اور جمیں وہ تلاش کرتے پھررہے ہوں۔ بیوسائے یوناف کی ہاں سے ہاں ملائی دوبارہ دونوں در میان کیا نیصلہ ہو تا ہے آج آپ نے میرا دل نوش کردیا ہے آپ نے عزازیل کوالی مار ماری ہا اس جگہ جا کر پیٹے گئے تھے جمال سے اٹھ کروہ عزازیل عارب اور بنبیط سے مقابلہ کرنے کے لئے کہ وہ سمجھ جائے گاکہ یوننی منہ اٹھ کر آپ پر کسی بھی دقت وہ حملہ آور ہونے کی جرات نہیں کرسکا آئے تھے تھو ڈی دیر بعد سکندر کے ساتھی بھی ٹرائے شرکے کھنڈرات میں گھوم پھر کر تھک گئے پھر

مهان مخلف ریاستوں میں بھوایا تین سوزرہ بکترافل ایتھین کے لئے بھیجے اور ہرایک پریہ کنندہ کروایا کہ زرہ بکتر سکندرین فیلقوس اور ہوائیوں نے جن میں برے برے سورہ بھی شامل تھے ایشیا میں بسنے والوں سے لڑائی میں چھینے ہیں۔

کے مرکزی شر ساردی پر قیفتہ کرنے کے بعد سکندر نے اب ایٹیائے کوچک کے دوسرے ایرانی مقوضات کی طرف رجوع کیا وہ عابتا تھا کہ اپنے پاؤں مضبوطی سے جمالے اور پھر دوسرے ایرانی مقوضات کی طرف رجوع کیا وہ عابتا تھا کہ اپنے پاؤں مضبوطی سے جمالے اور پھر اطمینان سے مشرق کی سمت بڑھے اب اس کا ارادہ تھا کہ مشہور شہرافیس کا رخ کرے اور اس شہر سے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کروے افیس کے حاکم کو جب فیر ہوئی کہ سکندر اس کی طرف بیش قدی کرچکا ہے تواس نے سکندر اس کی طرف بیش قدی کرچکا ہے تواس نے سکندر کے آئے سے پہلے ہی سرتسلیم خم کردیا۔

افیس پر قبقہ کرنے کے بعد سکندر نے آیک دوسرے بڑے شہر ملیس کا رخ کیا دریائے انہیں پر قبقہ کرنے ہوگئے تھے کرائیک کے کنارے شکست سفے کے بعد بچے کچے ایرانی سپائ اس شہر میں آکر جمع ہو گئے تھے اور وہ امید رکھتے تھے کہ وہ اس شہر کے اندر رہ کر سکندر کا متاللہ کریں ہے اور اس کے ہاتھوں کا سکندر کا متاللہ کریں ہے اور اس کے ہاتھوں کا سکندر کا متاللہ کریں ہے اور اس کے ہاتھوں کی سکندر کے مندر نے ملیس کی طرف چیش قدی کی اور شہر کا آکر اس نے محاصرہ کر

یاں کے لوگ بہت حوصلہ مند سے کو نکہ ارائی جرشل ممنون کے مزید فوج شہر کی حفاظت کے بھیج دی تقی ملیس کی فوج نے ابتدائی حملوں کا بماوری سے مقابلہ کیا آخر سکندر نے بینے قول سے بھیر برسا کر شہر کی دیواروں میں شکاف کر وسیئے اور مقدونی نظر قلعہ کے اندر داخل ہو گیاشہر میں لوٹ مار ہوئی اور اکثر اہل شہراسیر ہوئے لیکن ان بیل سے جس قدر یونائی سے انہیں آ ذاد کر دیا گیا المیں سکندر نے اپنی فرج میں شامل کر لیا اور یول غیر یونائیوں کو غلام بنا کر شہروں شہر فروخت کر

ملیس کی فتح کے بعد بونانی فوج کا عدف ہالی کا ناسوس تھا بنوار اٹی مقبوضہ قاریا کا مشہور شہرتھا ؟
اس کے قدرتی محل وقوع نے اسے نہایت محفوظ بتا دیا تھا اس کے علاوہ یماں دو نہایت مضبوط قلعے رہمی جیے بیہ شہریونائی جزئیل ممنون کا صدر مقام بھی تھا جو اربوش کی طرف سے ان مقامات کا حاکم تھا ۔
اور ایران کا بحری بیڑا اس کے یا تحت تھا ممنون نے اس شہر کے استحکامات کے لئے غیر معمولی اندابات کر دیکھ بتھے اس لئے اس شہر کو جلد ہی مستحرکرنا کوئی اسان کام نہ تھا ۔

ہائی کارناسوس شمرکے ارد گرد آیک بہت بڑی دنیر ق بھی تھی جس کی چوڑای تمیں ہاتھ اور ممرائی بندرہ ہاتھ بھی مقدوثیوں کے لئے اسے خندق کو عبور کرنا بہت دشوار تھا چنانچہ اسے پر کرنے کا فیصلہ دریائے گرانیک کے کنارے بونانیوں اور ایرانیوں میں ہونے والی جنگ کے دونوں اقوام گھرے اثرات مرتب ہوئے نونائی اپنی اس فتح پرخوش اور مطمئن تھے دو سری طرف اس جنگ فالی ایرائی ایرائی گئی ہے گئی ایرائی کوچک کے ایرائی مقبوضات کے تمام والی کام آگئے تھے اس لئے دریائے گرائیک کو نوریک جس قدر باشندے میے انہوں نے کیے بعد دیگرے سکندر کی طاحت کرلی سکندر کی اس فرویوں مرکزی فیل کے سالار کالاس کو وہاں کا حاکم مشرد کیا اس کے بعد اس نے لید ڈیا کے مشہور و معروف مرکزی فیل ساردس کا رخ کیا جمال کا حاکم شرداد تھا جو وریائے گرائیک کے کنارے ہوئے والی جنگ جن بارائی میں اس شرواد کا قائم مقام مطریم نام کا ایک جرنیل تھا جس نے انہائی بردلی درک اور رؤسائے شرکو ساتھ لے کر سکندر کے استقبال کو آیا اور شرکے شرائے اس کے حوالے کی سادر سے شرکو ساتھ لے کر سکندر کے استقبال کو آیا اور شرکے شرائے اس کے حوالے کی سے ۔

ساردس شرر سکندر کا قبضہ بن ایمیت رکھ تھا اس کئے کہ یماں کا قلعہ بہت متحکم تھا اس کے پھر برسا کر شہر اردگر دیا قابل تنجیر تین فسیلیں تغیب یماں آکر ایرائی فوجیں متحد ہو جانیں تو محاصرہ بہت طول کڑا اوٹ مار ہوئی اور اور سکتا ہے اس محاصرے سے تنگ آکر سکندر اپنے لفکر کے ساتھ چیچے جٹ جانے پر مجبور اللہ المیں سکندر جانی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے چیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے چیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے چیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ واپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کے جیچے پڑ جاتی تو وہ وہ بھاگی ہو کہ اس کی جیچے پڑ جاتی تو وہ وہ اپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کی جیچے پڑ جاتی تو وہ وہ ایس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کی جیچے پڑ جاتی تو وہ وہ اپس مقدونیہ بھاگی ہو کہ اس کی جیچے پڑ جاتی تو وہ وہ بھی ہو کہ اس کی جیچے پر جاتی تو وہ وہ بھی ہو کہ بھی کی جو بھی کی در اس کی جی در ہو جاتی تو وہ بھی کی در ہو جاتی ہو کہ بھی ہو کہ در ہو جاتی ہو کہ بھی کی در ہو جاتی ہو کہ بھی ہو کہ در ہو جاتی ہو کہ بھی کی در ہو جاتی ہو کہ بھی ہو کہ در ہو جاتی ہو کہ بھی ہو کہ

سردی کے حاکم شرداد نے تین اہم اختیارات اپنے ہاتھ میں نے رکھے تھے وہ ان علاقوال کاحاکم بھی تھا وہ فوجوں کاسالار ادر وہ دبیرے اعلیٰ بھی تھا سکندر لے اب بیہ تینوں اہم اختیارات الگا امگ کرکے مختلف افسروں کے سپرد کر دیتے جس سے تھا ہر ہو آخاکہ سکندر نے اپنے تسلط کو مستقل کرنے کاعزم کررکھا تھا۔

دریائے گرانیک کے کنارے اوی جانے والی جنگ میں جو بونانی کام آئے ان کی قربانی کی یادگاہ قائم کرنے کے لئے سکندر نے آپ مرکزی شہر پیلا میں حکمنامہ بچھوایا کہ جنگ میں کام آنے والول کے جسمے مقدو تید کے شہرول میں نصب کئے جائیں آکہ اہل بونان کو معلوم ہو سکے کہ جن لوگوں نے یونان کے سئے جنیں دی جن یونانی انہیں فراموش نہیں کرسکتے اس نے مال غنیمت کا بہت ساسان آ

Scanned And Uploaded B

Muhammad Nadeem

ہوا اور نمایت عرق ریزی سے اسے پر کر دیا گیا چرد ہوا رکو بھٹیقوں کے ذریعے بدے برے پیرا ضرب لگائی گئی جس کے شتیج بیس قلعہ کی دیوار بیس شگاف ڈال دیئے گئے مقدونی لشکر نے قام داخس ہوتا جاہا لیکن امر انی جرشل ممنون کی دیاں موجودگی کی وجہ سے امر انی لشکر حوصلہ مند و تازہ دم فوج کی کمک برابر مل رہی تھی۔

اس کے انہوں نے قدم کی حفاظت کے لئے جائیں لڑا دیں دن بھر نمایت خون ریز جنگ کیا ہے بنانی قلعہ فتح نہ کرسکے رات کے وقت ایرانی جرشل ممنون مقدد تو ی محافظوں کو عاقل گئی ہے تار کر گاند سے باہر آیا اور جس قدر منجیقیں اور محاصرے کے لئے تغیرات بونانیوں نے تیار کر گاند سے باہر آیا اور جس قدر منجیقیں اور محاصرے کے لئے تغیرات بونانیوں نے تیار کر گاند سے بانی نقصان بھی آئے ممنون نے امرائے لگارے مشورہ کرنے کے بعد بھی متاسب سمجھا کہ شرکو آگ لگا دے اور فا فرج سمیت وہ مضبوط قدموں ہیں بناہ گزیر ہوجائے اس لڑائی میں سکندر کے سیاس کثیر قداد میں فرج سمیت وہ مضبوط قدموں ہیں بناہ گزیر ہوجائے اس لڑائی میں سکندر کے سیاس کثیر قداد میں آئے اس لئے اس نے اس نے ان قلموں کو مسخر کرنے کا اداوہ ملتوی کر دیا بائی کارناسوس سے سکندر کے اس نے اس نے اس نے اس نے اس خوال کو مسخر کرنے کا اداوہ ملتوی کر دیا بائی کارناسوس سے سکندر کے بیٹر شادی شدہ سیا ہوں کو رخصت دی اور ان کو کھا کہ موسم بمار میں واپس آجا کیں اور زیاں کی کھا کہ موسم بمار میں واپس آجا کیں اور زیاں کو کھا کہ موسم بمار میں واپس آجا کیں اور زیاں

نے سپاہیوں کو اپنے ہمراہ لے کروہ اپنی مہم کوجاری رکھنے کا عزم کرچکا تھا۔ سکت اللہ الکا کا ال

سکندراب لیے افکرکو لے کرساحل بحرے ساتھ ساتھ آگے بردھااور مخلف شہوں کو شخ کر باکہ ان مقامات سے ایران کو بحری اراونہ مل سکے اس جم سے فارغ ہوکر سکندر پھر شالی جائی لیڈیا کی طرف بردھا جہال آسے بہاڑی قبائل کا سامنا کرنا پڑا ان قبائل کو بہیا کر کے سکندر لے فر یکیا کی طرف بردھا جہال آسے بہاڑی قبائل کا سامنا کرنا پڑا ان قبائل کو بہیا کر ور شکار کے سکندر لے فر یکیا کے وار اسلطنت کور ڈیم فر یکیا کے وار اسلطنت کور ڈیم میں وہ بونانی جو رخصت پر سے ہوئے اپنے بچھ مزید ساتھیوں کو لے کر بونان سے میدان جنگ میں وہ بونانی جو رخصت پر سے ہوئے اپنے بچھ مزید ساتھیوں کو لے کر بونان سے میدان جنگ میں بہتے سے۔

سکندر نے جب ساحل ، کرکے ساتھ ساتھ تمام بنے بردے ایرانی شہوں کو فی کرکے ان بر بھند کرلیا تو ایرانی جرشل ممنون نے ایک بہت برانظر تیار کیا اور اس نے یہ منعوبہ بنیا کہ وہ مقدونی افتر کا دیاؤ کم ہو جائے چتا تی اس فے اور یونان جس محاذ جنگ قائم کرے گا باکہ ایٹیا جس مقدونی افتر کا دیاؤ کم ہو جائے چتا تی اس فے کوس پر تملہ کرکے اس محرکر لیا اس کے بعد ممنون نے جزیرہ لس بس کا رخ کیا اور اس جزیرے کو تمام شرسوا نے ما نیٹی بین کے فیج کر لئے آب وہ ما نیٹی لین کی طرف متوجہ ہوا لیکن ذیری نے ساتھ نہ دیا اور راستے ہی جس بیار ہو کیا اور پھھ عرصہ صاحب فراش دہ کر فوت ہو گیا۔ اس جرشل ساتھ نہ دیا اور راستے ہی جس بیار ہو کیا اور پھھ عرصہ صاحب فراش دہ کر فوت ہو گیا۔ اس جرشل ساتھ نہ دیا اور راستے ہی جس بیار ہو کیا اور پھ عرصہ صاحب فراش دہ کر فوت ہو گیا۔ اس جرشل کی دفات سے ایران کے بادشاہ دار یوش سوم کو تا قائل علاقی نقصان پر بیجا۔

مزید بین قدی ہے قبل سکندر اعظم نے یہ فیصلہ کی کہ جن یونائی جزیروں بیس ممنون اپنے لشکر سے ساتھ تھ ما تھا وہاں جس قدر بھی ایرائی سیابی ہیں انہیں نگال یا ہر کر دیا جائے ٹاکہ آنے والے دور میں کوئی اس کیجاف سمرنہ اٹھائے چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ان جزیروں پر بیغار کی اور جس قدروہاں ایرائی لشکری مقیم تھے اس نے ان کا خاتمہ کرکے رکھ دیا تھا۔

اس قدر کام سرانجام دینے کے بعد سکندر نے اپنے مغیرون اور جرنیلول کے ساتھ مغورہ کرنے کے بعد بید ارادہ کیا تھا کہ اب وہ جنوبی حصول کی طرف مزید پیش قدی کرے گااور سیشیہ شہر کو فتح کرنے کے بعد اسوس کی طرف برجے گا جمال سے اس کے مخبریہ خبریں لا رہے تھے کہ ایک بہت براانی انگر یو تانیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اسوس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔

اس مقصد کے لئے سکندر نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی جب یونانیوں نے جنوبی حصوں کی

زمینیں دیکھیں قو دل پر ایک حد تک ناگوار اثر پڑا آگے پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ

گمانی کا راستہ انتا تک تھا کہ مشکل سے آیک گاڑی اس میں سے گزر سکتی تھی یہ پہاڑ کا آخری گوشتہ

قااس سے آگے دور تک میدائی علاقہ چلا جا رہا تھا جس کی ذہن کا رنگ سرخی ماکل تھا ہم طرف گرو
وغیاد نظر آتے تھا کہیں کرم علاقوں میں بیدا ہونے والے درختوں کے سرسبز جھنڈ نظر آتے تھے
وغیاد نظر آتے تھے
اس وجہ سے پہانیوں کے زہنوں پر اس متم کاعلاقہ دیکھ کرناگوار اثر پڑا تھا۔

مزید آگے برجے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے سامنے ایک طرف سیائی ماکل چٹائیں تھیں جن کی چوٹیاں برف سے ذخکی ہوئی تھیں اور موسم گرما میں بھی ان کے اندر برفائی ہوا چل رہی تھی ماسنے نشیب میں وہ خطہ پھیلا ہوا تھا جے انہوں نے بھی دیکھا تک نہ تھا اس گھائی کا نام لوگوں میں باب سلیٹیا مضور تھا سکندر کو انتہائی خوش نیسی سے اس پر بہند ہیں لینے کا موقع مل گیا اور آئندہ چل کر مزید خوش نیسی کے بہت ہے مواقع بھی اسے میسر آئے اس گھائی کی حفاظت پر اکس فوج موجود تھی سکندر نے آپی بری فوج اور بار برواری کے قافلے کو ایک مناسب مقام پر دوک دوا اور بہاڑی علاقے کے مقدوقیوں کے چند وستے لے کر اور رات کے پچھنے جھے میں اس خیال سے آگے بوسط کہ خوج ہوا چا کہ جا بڑے اور اسے دم لینے کی مسلت نہ وسے یہ تدبیر خیال سے آگے بوسط کہ خوج کو کھی جا بڑے اور اسے دم لینے کی مسلت نہ وسے یہ تدبیر خیال سے آگے بوسط کہ موقع خود کی چنک دیکھائی دی تو دشن کی فوج جگہ چھوڑ کر رفو چکر ہوگئی بیانی جب سکندر آسے بروحا اور فضاؤں میں بیانی بیانی جب سکندر آسے بوسط اور فضاؤں میں بیانی موج جگہ چھوڑ کر رفو چکر ہوگئی

ان علاقول کی سختی اور ویرانی کو دیکھ کر بونانیوں کو ایسا معلوم ہو یا تھا کہ سامنے جو سرخی ، کل

Scanned And Uploaded By

میدان موجود ہیں ہے جہنم کا میسہ خطہ میں گویا وہ جتنا آگے برحیس کے اس میں وصفے چلے جائم یونانی لشکر پہلے ہی ان علاقول سے خوفروہ تھے اور بدول ہو رہے تھے یماں ان کی ملاقات ایک کائن سے ہوئی جس نے انہیں الہی یاتیں بتائیں کہ سکندر کے سارے لشکری مزید خوفروہ ہوا گئے تھے - وہ اس طرح کے ایک بستی کے پاس سکندر جب اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا تھا تو ال کے قریب انہیں ان کے مخبول نے اس بستی میں رہنے والے ایک بہت بوے کائین کے متعلق دی سکندر کائنوں اور دیو آئی کا براول دادہ تھا لہذا اسنے اس کائن کو طلب کیا اور اس سے ا متعلق اور اس علاقے کے متعلق استفسار کیا سکند دیے اس سوال پر کائین نے سکندر کو جواب ہوئے کہا تھا۔

اے ہوشاہ! یہ سمز مین بھی بجینب و غریب سرز مین ہے یہاں کے میدانی علاقوں میں بجی غریب دیو گاؤں کو افتدار حاصل ہے مثلا " داغوں اور لعل جن کے سامنے بچوں کو قربان کیا جا آ اور انتوں کو سمندر کے کنارے ایسا معلوم ہو آ ہے کہ فرشتے ان وسیع علاقوں میں اور تے بھرتے ہو اور یہ سندر کے کنارے ایسا معلوم ہو آ ہے کہ قدیم دیو آ ۔ کرنوس بھی ان وادیوں اور میدانوں اور میدانوں اور یہ میں اور دو دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں موجود رہتا ہے اس دیو آ کی جار آ تکھیں ہیں دو سوجاتی ہیں اور دو دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں پھر ہوئی آ تکھیں موجود رہتا ہے اس دیو آ کی جار آ تکھیں ہیں دو سوجاتی ہیں اور دو دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں ہوئی آ تکھیں ہیں دو سوجاتی ہیں اور دو دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں پھر ہوئی آ تکھیں موجود رہتا ہے اس دیو تا کی جار آ تکھیں ہیں دو سوجاتی ہیں اور دو دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں ہوئی آ تکھیں میں اور دو دیکھ ہیں۔

اس جھے بین سمندر کے سینے پر کتھاٹیوں نے سور نام کا ایسا شریسایا ہو چانوں کے سارے کو اس وہ نوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور آسان سے گرنے والے شہاب فاقب ہو سخت لوب پہروں کی صورت اختیار کرلیتے ہیں ان کی پرسنش کرتے ہیں اے بادشاہ ایسے یہ بہرات کہ ایساؤ ایک پھرریو منتم شہر میں موجود ہے جس کے نیچے ایک شکاف ہے اور لوگ اس چھر کو بردی اہمیت دیگے ایک پھرایو منتم شہر میں موجود ہے جس کے نیچے ایک شکاف ہے اور لوگ اس چھر کو بردی اہمیت دیگے ہیں اور اکثر لوگ اس چھر کی بردی اہمیت مشہورہ فلا ایک پھرایو کی اس پھر کی بوجا باٹ بیس مھروف ہو گئے ہیں لاڈا اے بادشاہ میں تمہیس مشہورہ فلا کا انتم کی اور اکثر لوگ اس مرزمین میں دیکھ بھائی کر کے محزر بنا کمیں ایسا چھو می دیو آ تم پر خفکی کا انتم کی اس مرزمین میں دیکھ بھائی کر کے محزر بنا کمیں ایسا چھو می دیو آ تم پر خفکی کا انتم کی سے بھرے میں جا کی ۔ :

سکندر سنے اس بو ڈھے کائن کی باتوں کو کوئی انہیت نہ دی اور اس نے دیو ہاؤں کی ان واوا اور اس سے بیار ہوں کے ساتھ بیر میروراش اس کے ساتھ بیر میروراش میں آگے بیڑھنے کاعزم کرلیا تھا تاہم اس بو ڑھے کائن کی تفتگوے اس کے ساتھ بیر بیش قدی شروع کی اب تھا سکندر نے اس تاثر کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے نظر کے ساتھ بیر بیش قدی شروع کی اب اس سکندر کے سستھ باب سلیٹیا ہے گزر تا ہوا نیج سمرخ یا کل میدانوں میں پہنچا تو سورج کی شدہ میں نمایا یہ اضافہ ہوگئے اور وہ لوگ نسینے میں شرائور ہو گئے تھے وہاں انہیں ایک چٹان نظر آئی جس فوک دار اور خانہ نما انداز میں کوئی گئیہ کئندہ نھا اور اس کتے پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جے کوئی دار اور خانہ نما انداز میں کوئی گئیہ کئندہ نھا اور اس کتے پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جے کوئی

میں بوباتی بڑھ نہ سکا تھا اس ہروہ تحریر سمی مقامی زبان میں تھی سکندر کے تھم پر آیک مقامی شخص کو بلاگی باور اس سے کما کیا کہ وہ سکندر کے لئے ہیں تحریر کو پڑھے وہ مقامی محض اس کتبے کو تھوڑی بلایا کیا اور اس سے کما کیا کہ وہ سکندر کو تخاطب کرکے کما۔
دریک غورت و بکھا رہا بھراس نے سکندر کو تخاطب کرکے کما۔

در سن المساہ اللہ ساہ رنگ کے اس پھر پرجو تحریر آپ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں سے تحریر ماضی کی عظیم تن سے ہوئی دیکھتے ہیں سے تحریر ماضی کی عظیم تقیم آٹے ہے اور ایوں کے ایک ہادشاہ کی ہے اس تحریر علی اس بادشاہ نے اپنی طرف سے لکھا ہے دہ میں نے ہر طرموں کو صرف ایک دن علی تغییر کردیا لیکن! ے اجبنی تو کھا لی اور عیش عشرت ہیں مشغول رہ اس لئے کہ انسانی ڈندگی کا بمترین مشغلہ یکی ہے "

اس نتامی فض نے سکندر کو جو یہ تحریر پڑھ کرسائی تو سکندر نے ایسے غور سے سااس نے یہ بھی دیکھا کہ پھرکے اس کتبے کی عبارت کے بیچے ایک انسانی شکل بنی ہوئی بھی جس نے شاہی لباس بہن رکھا تھا اور ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے وعا کر رہا ہو بونانی سپاہی اس نضویر کو دیکھ کر ہنے اور اس کا مختصہ اور قداق اڑائے گئے سکندر نے اپنے گئکر کے ساتھ اس کو ہستانی سلسلے بیں تھوڑی دیر قیام کیا پھراس نے دوبارہ ویش قدی کردی تھی۔

سكندرا ہے لشكر كے ساتھ جس جس علاقے ہے بھی گزر تا چلا جا رہا تھا وہاں اور اس كے كروو بی کی چیزاں کے معالمے اور مشاہرے کا بھی خاص استمام کر یا تھا مثلا سرات کے وقت ستاروں مے جمرم پر اس کی نظریں مونی جتنا راستہ طے کرتے اس کی پیائش کرتے جاتے فوج کے ساتھ جو طبیب مجھے وہ ہرعلاقے میں تی تی تاربوں کا حال معلوم کر لیتے سکندر اور اس کے رشتے وار اور جرئيل بطليموس ددنوں روز ان واقعات كو تفصيل سے لكيد ليتے جوجونئ چيزس ملتيں مثلا" يودے، حوظے جانوروں کی کھالیں میڑے مکوڑے یا ہرندے ان کے نمونے جمع کرکے ہے وطن مقدونیہ جموات اک سب چیزی ارسطوی تجن گاه کے بام آسکیں جس متنام سے بھی یہ لوگ کررے متنامی باشدول سے ہر حم کے موالات کرتے جاتے شاہ سے کہ مراکس کیسی میں غذائی اجناس کا کیا حال ہے لوگ مس متم کے بین اس کے ساتھ وہ اپنے لشکر کے آگے دائیں بائیں اور پہلی ست اپنے تجرول اور جاسوسوں کو بھی پھیلا کر رکھتے ہتھ۔ آگے بوستے ہوئے سکندر اپنے لظارے ساتھ طرموں کے قریب ورمائے سدنوس پر پہنچ کیا اور ایرانی کشکر کوجو اس کی طرف ہیں قدی کر رہاتھا طرسوس کی حفاظت اور وہاں قلعہ بندیاں کرنے کا موقع قراہم نہ کیا دریائے سدنوس کے کنارے چے کر سکندر بیار ہو گیا اور ہفتوں سخت بخار میں جنگ رہا۔ بیاری اس کی اپنی ہے احتیاطی کا نتیجہ تھی ودالیک کرم اور ملیراتی وادی میں ہے محمور اور ایا ہوا جا رہا تھا اور خوب بسینا آیا ہوا تھا اچالک لیڑے اتارے اور میاڑی ندی میں کودیڑا جس میں نگلی ہوئی برف کا پینی آرہا تھا اس کا جسم اینٹھ کیا

ور بھر سخت بخار آگیا ساتھیوں کا خیال تھاکہ اے زہروے دیا گیاہے۔

سكندر كے لشكر كے سارے شيبوں نے سكندر كاعلاج كياليكن اے كوئى آفاقداور آرام نہا جب لشکر کے سارے طبیب اس بخار کو زائل کرنے میں ناکام ہو گئے تو سکندر کے کچھ ساتھیوں مشورہ دیا کہ ایران کے ان مغبوضہ علاقوں میں جہاں بونانی آباد ہیں ایک بہت بڑا طبیب تھاجس کا سكندر كے باب كى طرح فيلقو مس تھا اور جو آركينيا الم كے شمر ميں رہتا تھا سكندر كے ساتھيول أ مشوره دیا که بیر فیلتوس تمام بیاریون اور جزی بونیون سے آگاہ ہے لنذا وہ بمتر طریقے سے سکتھا مان كرسكاب سكندر في البيخ ساتھيوں كى اس تجويز سے انقاق كيا لازا تيز رفار قاصد بجمواليا كُ بَكَ آركينيا ك اس طبيب كو وہال لا يا جائے جس كا نام فيلقوس تفاوس ووران سكندر في ال جرئیل پر مینو کو نظر کے ایک صے کے ساتھ آھے روانہ کیا آگہ وہ دشمن کی نفل و حرکت پر آیا رکھے اور ایسانہ ہو کہ سکندر کی بیاری سے فائدہ اٹھا کہ وسٹمن اجاتک ان مرحملہ آور ہو اور انہا نیست و تابود کردے اس کے بعد سکندر فیلقوس تام کے اس طبیب کا انظار کرنے نگا تھا۔

انفاق سے جس روز فیلقوس نام کا وہ طبیب مخدر کے لیکر میں واقل ہوا اور سکندر کا معالم كرنے كے بعد دہ اس كے لئے دوا تيار كرنے لگا عين اس وقت ايك قامد سكندر كے خيے ميں راہ ہوا یہ قاصد سکندر کے نامور جرنیل پارمینو کی طرف سے آیا تھااس قاصد نے ایک خط سکد اعظم کو پیش کیااور میہ خط پارمینو کی طرف سے تھا سکندرنے وہ پائینو کا خط کھولا اور پڑھنے لگا اس ظ میں پر مینونے سکندر کومتنب اور آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔

" آرکینیا کے فیلقوس نام کے جس طبیب کو آپ نے اپنے علاج کے لئے طلب کیا ہے ای سے متعلق مجھے سے معلومات ملی میں کہ بد مخص اران کے بادشاہ دار بوش سوم کا خاص آدی يے داریوش نے ایک بھاری رقم اے رشوت کے طور پر پیش کی ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ سكندر كو زمروے كرموت كى نيند سلادے لنذا ميرا آپ سے مخلصات مشوره ہے كہ آپ بركن نیمقوس نام کے اس طبیب سے اپنا علیج ند کرا کیں۔"

سكندركے بردے غورے اس خط كا أيك ايك لفظ بروحاليكن اس كے متعلق اسٹے اپنے تھے ثما یہ خط پیش کرد اور اس سے مشورہ طلب کرد بلکہ اسے میرے پاس بلا کرلاؤ تاکہ میں اس موضوع کا کاعلاج کرے گا۔ یہ خط پیش کرد اور اس سے مشورہ طلب کرد بلکہ اسے میرے پاس بلا کرلاؤ تاکہ میں اس موضوع کا کاعلاج کرے گا۔ اس سے گفتگو کروں سکندر کے اس مشیر نے وہ خط لے لیا پھروہ اس کے تیمے سے نکل حمیا تھا۔

سكندر اعظم كاود مشير بردى تيزى سے سكندر كے خيمے كے بالكل ساتھ يوناف كے خيمے ميں داخل ہوا ایر ایناف اور بوسادونوں میال بوی بیٹے گفتگو کررہے تھے اس مشیرے آنے پر دونوں میاں یوی خاموش ہو گئے مشیر آئے بردها اور یو ناف کو مخاطب کرے کینے لگا شاید آپ کو معلوم ہو گا کہ یدن بادشاہ نے آرکینیا کے ایک طبیب کو اپنے علاج کے لئے طلب کیا تھا اس طبیب کا نام فیاقوں ہے یہ . طبیب بینج چکاہے اور بادشاہ کا مکمل معائنہ کرنے کے بعدوہ اس کے لئے اس دنت دوا تیار کر رہا ہے اصل میں ایک قاصد یادشاہ کے تیمے میں وافل ہوا ہے وہ اپنے جرٹیل پارمینو کا ایک خط ہے کر سیا ہے اس کے ساتھ بی اس مشیر نے خط ہو ناف کی طرف تھاتے ہوے کہ آپ پہلے یہ خط پڑھیں اور اس سلطے میں بادشاہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتاہے بلکہ بادشاہ نے آپ کو استے فیے میں طلب کیا ہے ٹایدوہ خود آپ ہے اس موضوع پر تخفیکو کرے۔

بوناف نے اس مشیرے خط نے کر پڑھا پھراس نے خور سے اس مشیر کی طرف دیکھتے ہوئے كماتم جاؤيس تهارب يجهي يجهي سكندرك فيع من آمامون أس يروه مشيريا برنكل كي يوناف س خط کے کر بیوسا پڑھنے گلی تھی اس دوران یوناف نے بلکی بلکی آداز میں ابدیا کو پکارا اور جواب میں فرائل بلكات يوناف كى كردن يركمس ديا تفا بجراحتاني نرم أوازيس يوناف في ابديكا كو مخاطب المن ہوئے کما سنوا بلیکا سکندر کے ایک جرنیل پارمینو نے ایک خط لکھا ہے اور یہ محط ہوسما اس ونت پڑھ رہی ہے تم بھی اس خط کو دیکھ لواس کے علاوہ چو نکہ سکند راجا تک نمائے سے بری طرح عار ہو چکا ہے اس نے آرکینیا کے فیلقوس نام کے ایک طبیب کو اپنے علاج کے لئے طلب کیا ہے وہ طبیب سکندری حالت کا جائزہ لینے کے بعد اس کے لئے دوا تجویز کر رہا ہے تم جھے سارے حالات كاجائزه ليف كي بعديد بتاؤكه اس طبيب عسندركواينا علاج كرانا جاسم يا نسي-

بینانس کی بید ساری مفتلوس کرا بلیکااس کی گردن سے علیحدہ ہو تی تھی جبکہ بونانس اور بیوسا وونول میال بیوی پیٹھ کروہاں انتظار کرنے لکے تھے تھوڑی ویر بعد ا بلیکائے بھر یوناف کی گردن پر س دیا اور کتے گئی سنو یو ناف آرکینیا کے اس طعبیب سے سکندر کو کوئی خطرہ نہیں وہ بڑے تفلصانہ سعرت برسے ہوں کے بچھ نہ کما مجرائے اپنے مثیر فاص کو اشارے سے اپنے پاس بلایا پاڑینا الروش سوت کے طور پر ایک بھاری رقم لے چکا ہے جس کے صلے میں وہ سکندر کو ذہر دے کر ہلاک کردے گاہے اطلاع اور خبربے بنیادہے تم بے نگر رہویہ طبیب بهترین انداز میں سکندر

ا بلکا جب ای بات ختر کر کے خاموش ہو گئی تو پوناف ای تیکہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیوسا کی Camped And I bloaded By

طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا آؤ بیوسا سکندر کی طرف جلتے ہیں اور پھرد کھتے ہیں کہ وہ ہمارے اشارے سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے پاس بیٹنے کو کھا جب وہ دونوں میاں بیوی آگے ہے۔ کرنے بی قاصی دیر کلی جو طرسوس سے خلیج اسوس تک پھیا، ہوا تھا۔ سكندر كے قريب بيٹھ گئے تب سكندر بولا أور كہنے لگا۔

> خد شات بے بنیاد ہیں آر کینیا کا فیلقوس تام کا یہ طبیب انتمائی خلوص کے ساتھ آپ کا علاج کر الکا در کے ہوئے تھے۔ اور مجھے لیٹین ہے کہ اس کی تجویز کردہ دوا سے آپ صحت مند ہو جائمیں سے بوناف کے ان ال سكندرك فئ تيارى جانے والى دوا كاأيك بياله بهى اٹھائے ہوئے تھادہ بياله اس طبيب في كا ك طرف برها ويا اوركن لكايس في آب ك لئ اس يمارى س نجات يات ك لئة تدريا سکندر نے پیالہ لے کر دوا پین شروع کی اور ساتھ ہی تکھے کے نیچ سے پارمینو کا خط نکال کرائی طبیب کے ہاتھ میں وے ویا تھا۔

> > ا دِهر أياقوس من خط ختم كيا أور أوهر سكندر دوا في چكا تغباية ناف اوزيوسا كے علاؤہ لوگ في میں موجود تھے انہول نے دیکھا کہ سکندر یا نیلقوس دونوں کے چروں پر تشویش کی کوئی علام بسرحال وہ طبیب سکندر کا علاج کرنے لگا اس جلاب اور دواے سکندر بست کمرور ہو کیا ا تفاقه محسوس كرنے لگاتھا

سکندر کی بیاری نے جب طول تھیٹجا تو ایسامعلوم ہوئے نگا کہ فوج کی خوش کسیسی ہیں خرق

کیا گفتگو کرتا ہے۔ بوناف کے کہنے پر بیوس فورا" اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی دونوں میاں ہے عندر کوپائی میں سوار کرائے ادھرادھر پیش قدی کی جاتی تھی اس دجہ سے لشکر کی رفتار میں کی ا پے خیرے سے نکلے چند قدم چلتے ہوئے وہ سکندر کے خیرے میں واخل ہوئے سکندر نے اور کا مقابلہ کرنے کے لئے سکندر کے نظر کو اس میدان کو عبور

اس کے علاوہ ان علاقول میں ان دنول موسمی بخار کا زور ہو گی تھا تشکر کے اور بہت سے جوان سنو یو ناف میرے عزیز پہلے مجھے تم پارمینو کا خط دو پھریں اس موضوع پر تمہارے ساتھ میں بیار ہو سجتے یہ صورت حال دیکھتے ہوئے ساحل شام کے باشندوں نے یونانی فوج کی بنسی اڑانی کر تا ہوں بو تاف نے پارمینو کا وہ خط سکندر کو تھا دیا اور سکندر نے وہ خط اسے تھے کے نیچے رہا شروع کرادی جو دلدلی علاقے میں یہ مشکل راستہ حلاتش کرتی ہوئی آئے بڑھ رہی تھی دو سری طرف پچروہ بوناف کو خاطب کرکے پوچھنے لگا اب بناؤ اس سلسلے میں تہمارا کیا خیال ہے بوناف فورا کیا سکندر اور اس کے فشکری ایک مجیب جنتو میں پڑے ہوئے تھے اس لئے کہ اہمی تک ایرانی نشکر ان اور کنے گا سنو مقدونیہ کے پاوش ہیں سمجتنا ہوں بلکہ بھے بقین ہے بھروسہ ہے کہ پارمین کے سامنے نمودار نہیں ہوا تھا تاہم فشکر کے خفیہ کارکن اور مخبرانہیں پورے حالات سے ہروقت

سکندر اب کافی عدیک صحت یاب ہو چکا تھا اس کئے اس نے آگے بردھنے کی رفتار تیز کروی سے سکندر کے چرے پر رونق اور اس کے ہونٹوں پر خوش کن مسکراہٹ ٹمووار ہو می تھی خیے آتی اس دوران اس کے پچو مخبریہ اطلاع لائے کہ ایران کا ایک بہت برالشکر ان سے صرف دو دن تھوڑی در خاموشی رہی پھر فیلقوس نام کا وہ طبیب سکندر کے خیے میں داخل ہوا وہ اپنے اتحال مسانت پر رہ کیا ہے ایسی خبریں پونانیوں کے دل میں نکر ندی اور بل چل پیدا کر رہی تنفیس اس الكر مندى كورور كرنے لئے سكندر نے ہفتے میں مجمد دن مقرر كئے اور لشكريوں كاول بهلانے كے لئے ن کے لئے گئے بجائے کا اہتمام کیا اس کے علاوہ اس نے لشکریوں کو اجازت دے دی کہ دن بھر تجویز کیا ہے اور جھے امید ہے کہ میری اس تیار کردہ دوا ہے آپ جلد صحت باب ہو جا کر آپائیبند کی تھیاوں میں مصروف رہیں رات کے وقت مثعلوں کی روشنی میں وہ لئنکر کے اندر گھوڑ دوڑ کا انتظام مہیا کر ناتھا اور اس دوران لشکریوں کے دل بہلانے کے لئے بہترین جشن کا بھی انتظام کیا

لشكركے جوسیای بیار پڑ گئے تنے انہیں سكندر نے اسوس شهر میں تھمرا دیا اور خود اپنے لشكر كو لے کر آگے پڑھا باکہ اسوس شمرے دور ایرانیوں کا مقابلہ کریں اب اس کے دائیں ہاتھ پر سمندر یں مورد سے بیان میں طبیب فیلقوس نے پاومینو کا خط واپس ویے ہوئے کما اگر آپ میری ہوائی است اور ایک دن جاری رہی جب یہ مطلع صاف ہوا تو سکندر کے لفکر میں یہ خبر پہنی ا ایرانی تشکرنے اچاتک اپنا راستہ تبدیل کرلیا ہے اور سامنے کی طرف آنے کے بج نے وہ ہو تانی میں سے سکندر کا علی جاری رکھا باہم طبیب کی اس دعائے سکندر آہستہ ہمتری اور شرکا کمل طور پر محاصرہ کرلیا ہے اور اسوس شریس جن بیار یونانیوں کو ٹھسرایا گیا تھا امر انیوں المان كالجمي قتل عام كرويا ہے-

یہ اطلاع من کر سکندر کچھے اداس ہو گیا تھا اور اس کے نشکرٹ بھی افسردگی کے آثار کھیل گئے ا کا است این چند دستوں کو مقرر کیا کہ واپس اسوس کی طرف جا تیں اور خو و دیکھ کر آئی کہ Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ہے ساتھ پھروایس ان راستول کی طرف بیٹھتا شروع کیاجمال سے وہ گزر کر آیا تھ آدھی رات کے ترب مقدونوی لشکر اسوس کے قریب ایک پیاڑی سلسلے کے قریب پہنچ کیا وہاں ٹھر کر سکندر نے ائے الکربوں کو کھانا کھانے اور سوجائے کی مسلت دی منبح کی روشنی نمودار ہوئی و پھر پیش قدمی شروع ہو گئی آگے پہاڑیاں تقریبا" سمندر ہے دور بٹتی جا رہی تھیں اور میدان کھاتا جا رہا تھا اب سکندر کے لشکر کی پیش قدی اس تنظیم کے ساتھ جاری تھی جو میدان جنگ بیں افتیار کی ہاتی ہے مقدونیوں کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ایرانیوں کی قوت ان سے کم از کم تین یا جارگناہ زیادہ ہے برمال سكندواب فشكر كے ساتھ يدى برق رفقارى سے أير افى لشكرى طرف برمها تھا۔

سکندر اور اس کے باپ نیلقوس نے اب تک جو اپنی ہسایہ اور اردگر دی اقوام کے خلاف کامیابیاں حاصل کی تھیں اس کی کچھے خاص وجوہات تھیں اور وہ بیر کہ مقدونوی لشکر ایک خاص نقشہ كاكاريمد ربتا تما يوناني مدت سے الزائيوں من مشغول على آرب منے الميں جنگوں كا وسيع تجرب عامل بوكيا تفالفكر كا برحصه بم قبيله يا بم مروه جنكودَن ير مشمل مويّا قفاجو مخلف خصوميت مين متاز ملے آتے تھے مثلا "مقدوناول میں ان بیاڑی سلسوں کے رہنے والوں کو جہاں یانی کثرت سے الا جا آخا جمایہ ار جنگ میں کمال مد تک تربیت وی منی مقی اس کے علاوہ افتکر کے ہر جھے کو اپنا ت معلوم تفايد بعى معلوم تفاكه اس كياكام سرانجام ديناب اور مسلسل ووكام انجام دية رب ے انہیں خاصہ تجربہ حاصل ہو چکا تھا اس اعتبارے پوتانی فوج دراصل اس زمانے کے تجربہ کار اور منظم ترین تفکروں میں شار کی جاتی تھی اور بیے خصوصیات ان کے مقابلے میں ایر انیوں میں موجود نہ

اس کے علاوہ حملہ آور ہوتے ہوئے مقدونیہ کے لشکری کچھے خفیہ چالیں بھی استعال کرتے ہتنے سے نبرد ازما ہوتا ردے گا وائیں مائیں سے تمہین کوئی فکرند ہوگی اس لئے کہ جارے بازوؤں پر آگا ادر وہ سے کہ پیادہ فوج عملہ کرتی تو اس کی رفتار زیادہ تیزند ہوتی تھی اور برچھول کے ذریعے سے ا وحمن کو پیچیے و ملیلتی حتی مقابل کی صفوں کو توڑنے کے لئے رسالہ استعال کیاجا یا تھ جو بھاری اس کے علدوہ سکندر نے اپنے ساتھیوں کو سانقد کارنامے یاد والائے اور کھا اہل مقدونیہ اور ا کے ساتھی آزاد ہیں اور اپنی خوشی سے ازرے ہیں جن نوگول سے مقابلہ ور بیش ہے بینی ایرانی نگاہول سے او تجال رہے بجروہ ایوانک کھانے سے نگلتے اور دسمن کی صفول پر عقب سے عمدہ آور ہو

چوے گی اور پھرتمہارے لئے محنت و مشقت کے دور ختم ہوجائے گا پھرایٹیا کی سرزمینوں پر قبضائے آئی طرف سے ان خفیہ مذہبردل میں بید اضافہ کمیا کہ نیزہ یا زول کے جمعے سے پیشترہ شمن کی فوج الک ایک داسته پیدا کرلیتا بهی اسباب تھے جن کی بنا پر پارمیٹو بے لکلف کماکر ، تھاکہ رسمی جنگ میں اس طرح اپنے لئکریوں کا حوصلہ بردھانے کے بعد جب اندھیرا چھاگیا تو سکندر نے اپنے الل مقدونیہ پریازی نہیں لے جاسکتی اس تدہیر پر عمل ہیرائی کا طریقہ یہ تھا کہ مقدونوی

واقعی ایر انی نشکر اسوس چہنچ چکا ہے اور اس نے بیار پونانیوں کو مل کر دیا ہے ہید وستے رات کی بار میں اسوس کی طرف گئے بھروائیں ہیہ خبر لے کر آئے کہ امر انی نشکر واقعی اسوس پینچ چکا ہے اور رہ اسوس شرکے اطراف میں جرن تک نگاہ کام کرتی ہے ایرانی سیاہ پھیلی ہوئی ہے مزید ہیر کہ انرا نے بیار بونانیوں کو بھی موت کے گھاٹ آبار ویا ہے یہ خبرجب الشکر میں مینجی تو الشکریوں کے حوظ ادر زیاده بسته بو گئے تھے اور وہ انتہائی ید دلی کا شکار بو گئے تھے۔

اس صورت حال میں سکندر نے اپنے سارے جر نیلوں اور مشیروں کا ایک اجلاس طلب کیا اس خبرنے اس کے احصاب پر برا اثر والا تفالیکن اس نے اپنے جرنیلوں سے بڑی نرمی اور خوا اسلول سے گفتگو کر کے بیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس خبرے اس پر مجھ اثر نہیں ہوا اوراسیا جرنیلوں کا حوصلہ بردھاتے ہوئے کما کہ عنقریب ہم ارانی فشکر کی طرف بردھیں سے اور ماضی 🖫 طرح كاميالي مأر ش ى قدم جو م كى-

اس کے بعد سکندر نے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بردھانے کے لئے ان کے اندر کھومنے کھرنے لگا ادر بری تیزی سے مسل اور تقریبا مجت ہوے اور ان کے ساتھ مفتلو کرتے ہوے ان کے خدشات اور ان کے برے اٹراٹ کو دور کرنے کی کوشش کررہا تھا اسے لظکر میں تھوم پھر کروہ ہڑ الشكرى سے كتا ديكھو ماضى ميں ام في است جروحتن كو فكست وى سے اب كو امران كا بادشاد بورا نوج مقاہدے کے لئے بھیج رہا ہے اور خود بھی اپنے لشکر میں موجود ہے لیکن جمال امرانیوں کے سانے الاری جنگ ہونے والی ہے وہاں بوی تعداد کوئی کام انجام نہیں دے سکتی تمهاری تعداد تعوری ا سی کیان اس جنگ میں بیہ تعداد سیج طور پر کار کردگی کامظاہرہ کر سکتی ہے تھوڑا ہونے کی دجہ ہے آگا تیں۔

انی قوت سے پورا فائدہ اٹھ سکو سے تہیں صرف سامنے کی طرف سے تنگ کھائیوں کے اندرو کم ' طرف سمندر دوسری طرف بلند کو ستانی سلسله جادے محافظوں کے طور پر کام کریں مے۔ سخواہ دار ہیں ادر پیسے کی جنگ کر رہے میں دستمن کے ساتھ جو ہو تانی ہیں ان کی حالت بھی بیں ۴ کران کی ساری قوت مزاہمت کو در ہم برہم کر کے رکھ دسیتے۔ ا کے شہندہ کے ملازم میں عمیس بقین ولا یا ہوں کہ اس جنگ میں مجمی کامیابی تمہارے فا لينے كا كام ياتى رہ جائے گا-

نوج کی بائیں وزو کی آخری طریر تھوڑی فوج رکھی جاتی اور اس کی بنام وسٹمن کووہ بازو بے مدکن نظر آیا منذا دستمن ان پر حملے کی ابتدا کرنے کی کوشش کر ٹالیکن ان کے پیچھے تمسلی کا رسالہ مور ربتہ تھاجس کے سوار برے کار آزمودہ اور محواث بے حد تیز رفقار تھے جو حملہ آورول کو ہاتک

اس رسالے کو اس طرح چھیا ویا جا آگ و حشن کو نظرنہ آ ناتھا مقدونیوں کی جنگی تدبیر کے مطابق بائیں بازوے کوئی خاص کام لینا معمود نہ ہو تا تھا اے صرف یازد کی حفاظت کا قرض سوزا جاناته البته بيه ضروري تفاكه وو كسي بعي حالت بن يجيد ند بنيس لمي ير يحيول وال ياوا دية مقدولوی فرج بیں روح روال کی حیثیت رکھتے تھے بوتان کے جماری ہتھیاروں واسلے پاہی مسل کے ر سالے ہے قریب تر تھے زیاوہ تر نیزہ ہاڑ جن کش مقدونوی کسان تھے جوجنگ کے ووران قطاروں قط رکھڑے ہو کروشمن کے سامنے چٹان اور با قائل تسخیر دیوار بن جایا کرتے تھے۔

یو نانی افشکری پیچیلی صفول کی برچمهان تقریبات زیاده نبی مواکرتی تقیی ایک اندازے کے مطابق ان بر چھیوں کی لمبائی سولہ نٹ کے قریب ہوا کرتی تھی جبکہ سامنے والے صفوں کی برچمیاں چھوا ہوتنی سامنے والی آٹھ قطار مین این باتھوں میں برجھیاں مکن کر آھے بو میں تو کوئی ان کے مقابع میں نہیں تھر سکتا تھا بنا دہ فوج عموا " مختلف دستوں میں تعمیم ہوتی ہروستے میں جنگبو کا تعداد ایک ہزار پانچ سو چھتیں ہوتی پھر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہوتی سب سے کم ثولی اٹھا آدمیوں پر مشتل ہوا کرٹی تھی۔ , Q

ایناسامان خود ہی اٹھ ما کر آ تھا۔

بہلومیں جو بالد نما خلیج برتی تھی انہوں نے دیکھا اس خلیج کے کنارے کتارے اسوس شہر تکا الا اورائے جنگ کے لئے ترتیب دیتا شروع کی۔

ان دنوں ایرانی ملکت میں آئے تھے۔ کانی بلندی پر کھڑے ہو کر تقریبا" ایک گھنٹے تک سکندر اور اس کے جرنیل ایرانی لشکر کا مشاہدہ سرجے رہے انہوں نے دیکھا کہ جنوب میں سمندر تک اور شال میں اسوس شہر تک دریا کے ساتھ ساتھ ارانی لشکر پھیلا ہوا تھا تاہم ایرانی لشکر کا مرکز اور قلب اِس نتک گھاٹی کے اندر پڑاؤ کئے ہوئے تفایو تقریبا" سب ستول سے مہاڑوں سے گھری ہوئی تھی سکندر نے اس کھائی کے اندر ہراتیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اس نے عزم کرلیا تھا کہ تنگ تھ ٹی تیں چو تکہ برے تے ہوا لشکر تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا اور بیر کہ وہ اپنی تعداد سے بھی خاطرخواہ فہ ئدہ نہیں اٹھ سكا لنزاا ہے چھوٹے لشكر كے ساتھ وہ اس نگ كھاڻى ميں اير انيوں كو فكست وينے ميں كامياب ہو

دومری طرف ایران کا بادشاه واربوش سوئم بھی ہسوس شہری ہر تین پر حفاظت کرتاجا بتاتھا اس لئے کہ دہ اس کے صوبے سلیٹیا کا سب سے اہم ترین شہرتھا دار پوش چاہتا تھا کہ ایرانیوں اور بونانیوں کے درمیان میر آخری جنگ ہو اور اس میں وہ بونانیوں کو شکست دے کر مار بھائے مال مک اس سے پہنے دار ہوش کو مشورہ دیا تھا کہ دہ بہاڑ ہوں اور ننگ میدانوں میں اپنی فوج کونہ لے جائے كريك نوج كى تعداد خواه كتنى بى كيول نه بوايسے مقامات پر قليل تعداد وستمن كو بھى مغلوب كرايا آسان نہیں ہو آ۔ لیکن دار بوش نے اسمین آس کے اس مشورے کو در خود اعتفانہ مسمجھا اور سلیٹ کی طرف کوئ کر کے سکندر کے عقب ہیں لین اسوس آپنیا سکندر کو!طلاع می اواس نے اشکر کے سكندر اپناجو لشكراسوس كے ميدانوں من لايا تھا لشكر ميں برجي والى پيادا فوج جودہ بزارے } سالاردن كو جمع كيا اور آكے برصنے كے بجائے اب دہ واپس مزا اور جس كھاتی ميں داريوش نے اپنے نه تنی اس پر کوئی حمد کارگر نه بو سکتا تفااس لئے که ان کے سینوں پر فولادی آئینے بندھ ہوئیا اللہ کو جنع کر رکھا تفااب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ اس کھائی میں آنمودار ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ تے سریر نولادی خودے تھے اور چھوٹی چوٹی ڈھالیں تھیں نیز ہر آدی ہے ہاں چھوٹی محرماری کول سیاسے بردی خواہش تھی کہ ار ان کے سب سے بردے لشکر سے ساتھ اس کاسامن کسی ہمی تھی ملکہ دست بدست جنگ کی نوبت آجائے تو النہ بھی کام لیا جاستے کوچ کے وقت جر آوا اللہ عمان یا خک میدانوں میں تیش آئے پہاں اسوس شہرے یا ہر آکر اس کی ہے آرزو پوری ہوگئی اس کے باوجود وہ انتہائی فکر مند اور بے چین تھا چو تک صرف ایک راہ باتی تھی اور آفلی صبح بسرهال اپنے مسکر کے ماتھ سکندر برھتے ہوئے اسوس شمر کے قریب پڑنے والی خلیج 🏲 ایر اندول کے عظیم الثان لشکر کے ساتھ جنگ ہوئے والی تفی وہ رات سکندر نے بری فکر مندی اور کناروں تک جا پہنچ اب وہ اپنے سامنے کھلے میدانوں میں امرانی لشکر کو دیکھ سکتے تھے اسوس شہر کی سے اور میں گزار دی دو مرے روزوہ اسپے لشکر کو امر ان کے بادشاہ دار بوش کے لشکر کے سامنے

ار انیوں کا ایک ٹھاٹھیں مار تا ہوا سمندر دکھائی دیتا تھا لشکر کے اندر ہر طرف مختلف دستول 🕴 سکندرنے مرکزی لشکر کو اپنے ساتھ رکھا یوناف اور بیوسا بھی اس سے ہمراہ تھے جبکہ اپنے جینڈے دکھائی دے رہے تھے ایران کی اس فوج میں مخلف قوموں کے افراد شامل تھے مثلاً تخل پارجتا کے زیرے کمان اس نے تھیرلیس کے سواروں اور کریٹ سے بٹیراندا ذوں کو دیا تھا وار یونانی کردستان کے پیادے اس کے علاوہ وور و نزدیک کی سب دیگر اقوام کے لشکر شامل نے اس کے مانی دو سرے جر نیلوں کے حوالے کرتے

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ہوئے جنگ کی تیاری کو ممل کر لیا تھا یہ انظامات کر چکنے کے بعد سکندر نے حیلے کے معمور عمل محمل عمل شروع کیا جس حد تک ممکن تھا وہ رسالے کو بیادا فوج کے پیچھیے دشمن کی آگاہوں سے مجنوع کی بیادہ فوج دریا کے کنارے پہنچ گئی تو رسالے دشمن کی نگاہوں سے محفیٰ ہی تحقیٰ ہی تحقیٰ اونوں کئی دریا ہے کارٹ کیا ہما کے دونوں کشکر پر ضرب لگا کر جنگ کا پارا کے دونوں کشکر پر ضرب لگا کر جنگ کا پارا کے دونوں کی درمیان آگئے باکہ بوقت ضرودت ایرانی کشکر پر ضرب لگا کر جنگ کا پارا کی میں پلیٹ دیا جائے۔

بسرحال من کو وہ جنگ ہوئے والی تھی کہ جس کے تتیج میں سکندر کی قسمت کا فیعلہ ہونا تھا کا ایشیا کا آج پہنے گایا تاکام رہ کر جان وے وے گا جنگ سے پہلے آئی ساری فقوحات آیک ایک کی اس کے سامنے آتی تھیں لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس جنگ میں فتح نصرت کس کی طرف بھی اس کے سامنے آتی تھیں لیکن یہ معلوم ہوئی تو اسوس کے میدانوں میں جن کے شال میں کو ستانی سلطانی معلوب میں خوب میں اور درمیون میں جو میدان پڑتا تھا اس کی وسعت بحشکل دو میل ہوگی آئی میدان کے اندر ایشیا اور یورب کے دو طاقتور لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا اس موقع پر سکندر اللہ میدان کے اندر ایشیا اور یورب کے دو طاقتور لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا اس موقع پر سکندر اللہ میدان کے اندر ایشیا اور یورب کے دو طاقتور لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا اس موقع پر سکندر اللہ میں موقع پر سکندر اللہ کی دوسے اس می کی سفول کی مفول کی مول اسے لشکر کے سامنے آیا اور واسمیں بائم کی میں اس کے اس نے پر سوز اور جذباتی انداز میں کہنا شروع کیا۔

دوسنو میرے ہم وطنوں یورپ میں تم نے جس جس مقام پر قدم رکھا فتح د نفرت نے تہارا ہے مقدم کیااپ تم ایشیا کی سرز مین پر آئے ہو ایشیا اب جہیں کامیابی کا تارج پہنانے کو تیار ہے گھا ہماری یو نائی ریاستوں جیسا نہیں کہ تم اپنی قوتوں کو پہاڑوں میں صرف کرتے رہویہ دنیائے ہم ہماری نے جہال کی ذمین سرسزاور جہال کی دولت فراواں ہے میہ ونیا اب جہیں ورثے میں ملے گی تہم یا دے ورایوش اول اور ایران کے دو سرے بادشاہ نشیار شاہ نے تم ہے خراج وصول کیا ایرانیا لے تہمارے آباؤ اجداد کی دولت اولی تھی تمانی اندر یوں کا فیصلہ اس سے پہلے ایران کے درباروں میں ہوا کرتا تھا لیکن اب ایما نہیں ہو گا ..... نفتہ یرے ہم وطنوں اب ہم اپنی تقدیر اپنی تسمیت کی نگام ان ایرانیوں کے ہاتھوں سے چھین لیس گریے میں دورانی نفتہ یو اپنی تقدیر اور اپنی تقدیر اپنی تسمیت کی نگام ان ایرانیوں کے ہاتھوں سے چھین لیس گریے ساتھ سب سے زیادہ اہم جنگ سمجھ کر پوری جان فشائی اور پورے فلوص کے ماتھ فتح و نصرت کی مرسوب جو تہمارے ماتھ فتح و نصرت کی ہوئے ہوئے ہیں انہیں عور تیس سمجھ کر لا بارشاہ داریوش کے سردار اپنے گلوں میں سونے کے بار پہتے ہوئے ہیں انہیں عور تیس سمجھ کر لا بارشاہ داریوش کے سردار اپنے گلوں میں سونے کے بار پہتے ہوئے ہیں انہیں عور تیس سمجھ کر لا بیان فتح د نصرت کی ضربیں نگاتے ہوئے خوتخوار حملوں سے اپنی کی کردکھ دد"

سے دونوں طرف سے حلے کے مگل بجتے گئے امر انیوں کے فلک شکاف نعروں سے ایما معلوم ہو ہا تھا اس کے بعد دونوں طرف سے حلے کے مگل بجتے گئے امر انیوں کے فلک شکاف نعروں سے ایما معلوم ہو ہا تھا کہ زمین تحراری ہے امر انی فشکر کی تعداد تقریبا "چھولا کھ کے قریب تھی اور میدان جنگ میں استے بورے لفکر کا سانا انتمائی مشکل اور دشوار ہو رہا تھا بسرحال جنگ کی ابتدا ہوئی شروع میں تیروں کی برجی اس طرح شروع ہوئی جیسے فضا میں تمری مل چھاٹے ہوں پھر کموار پر کموار پر سے لکی میدان بیس فردوں کی کرت تھی اس سے کسی کا دار ضائی نہ جا تا تھا ہر فدا کار انتھ کے خیال میں بیرہ برجہ کردار کر دہا تھا۔

واربوش کے بھائی نے عین جنگ کے عروج کے وقت دیکھا کہ سکندر اپنے محافظ وسنوں کے ساتھ اس کے بھائی اور ایران کے شمنشاہ واربوش کی طرف بڑی تیزی سے برمھ رہا تھا اس موقع پر واربوش کے بھائی اور ایران کے شمنشاہ واربوش کی طرف بڑی تیزی سے برمھ رہا تھا اس موقع پر واربوش کے بھائی نے واربوش کی حفاظت کے لئے اپنے لٹنکر کے چند وسنوں کو اپنے ساتھ لیا اور سکندر کے محافظ دسنوں پر حملہ آور ہوا اور کئی بونانیوں کو اس نے بار گرایا۔

ود سری طرف سکندر نے دار یوش کے محافظوں کو تہہ تیج کر دیا اس موقع پر جبکہ ایرانی دیکھ رہے شے کہ بوتانی بادشاہ سکندر ان کے بادشاہ دار یوش کو ختم کرنے کے در پے ہے تو ایرانی اپنے بادشہ کی مفاظمت کرتے ہوئے جان کی بازی لگانے گئے اور دونوں طرف سے لاشوں کے ڈھیرزشن پر گرتے سکے تھے۔

اس موقع پر ایران کے بادشاہ دار ہوش سوئم نے انتہائی بردولی اور ہے ہمتی کا فبرت دیا اس نے جب می کا فبرت دیا اس نے جب دیکھا کہ سکندر اور اس کے محافظ دستے اس کے در پے ہیں تو دہ اپنے جنگی رتھ سے اتر گیا اپنی جمر چیزاس نے جنگی رتھ ہی میں رہنے دی اور قریب ہی آیک خالی گھوڑے کی پہٹے پر سوار ہو کروہ بھاگ گیا۔

ایرانی بادشاہ کے بھائنے کے بعد ایرانی نظر میں بھگد ٹر بنے گئی پھے پیاوا بھاگ دہ مے تھے بھی دمشن کے تیروں کا نشانہ بن دہ بھے جس کا یہ بتیجہ نظا کہ ہم طرف سے بونانی ایرانیوں پر ٹوٹ پرشن کے تیروں کا نشانہ بن دہ بھے جس کا یہ بتیجہ نظا کہ ہم طرف سے بونانی ایرانیوں پر ٹوٹ پرشنے اور بونے تھے مواروں کے وہ دستے جو سکندر نے گھات میں بیشا رکھے تھے وہ بھی ہا ہم نگل آئے اور خونخوار بھیڑیوں کی طرح وہ بھائے ہوئے ایرانیوں پر حملہ آور ہونے گئے تھے ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں تقریبا" ایک فاکھ ایرانی سپاہی مارے گئے تھے بونانیوں نے ایرانیوں کی لشکر گاہ کو غارت کر دیا اور کرو ڈول مال غیمت سکندر کی فوج کے ہاتھ نگا اس مال میں ایران کے بادشاہ وارکو شاہی خیمہ بھی تھا جس میں پر شکوہ ساز و سٹمان کے علاوہ سونے جاندی کی افراط تھی یہ وارکوش کا وہ شاہی خیمہ بھی تھا جس میں پر شکوہ ساز و سٹمان کے علاوہ سونے جاندی کی افراط تھی یہ وارکوش کا وہ شاہی خیمہ بھی تھا جس میں پر شکوہ ساز و سٹمان کے علاوہ سونے جاندی کی افراط تھی یہ وارکوش کا وہ شاہی خیمہ بھی تھا جس میں پر شکوہ ساز و سٹمان کے علاوہ سونے جاندی کی افراط تھی یہ وارکوش کا وہ شاہی خیمہ بھی تھا جس میں پر شکوہ ساز و سٹمان کے علاوہ سونے جاندی کی افراط تھی یہ وارکوش کی وہ میں سینے سکندر کے لئے محفوظ کر لیا گیا تھا۔

ساتھیوں کو خاطب کرتے ہوئے کہنے نگا کہ ہم اپنی فئے کا گروو غیار اس جمام میں وعو کی گے۔ سکندر ساتھیوں کو خاطب کرتے ہوئے کہنے نگا کہ ہم اپنی فئے کا گروو غیار اس جمام میں وعو کی گے۔ سکندر نے امران سے باوشاہ داریوش کے اس جمام کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں چاندی کے آفا ہے ختے نمانے کے لئے جن ڈیوں میں ایشن رکھا ہوا تھا ان پر سنمری گل کاری کا کام تھا گلاب دان شیشے سے ختے سکندر اس حوض میں بیٹھ گیا اس نے محسوس کیا کہ حوض میں تازہ پی ڈالا کیا تھا اور پانی کو

مگاب سے عطرے معطر کیا گیا تھا اس بالی میں اترتے ہوئے سکندر نے اپنے ارد کرد کھڑے اپنے

و الشرون کو مخاطب کر کے کما واہ بیر ہے بادشاہی کی اصل شان۔ سکندر نے اس حمام کا مزید جائزہ لیتے

مدے دیکھا کہ تو لئے ایسے زم تھے جیسے نافع کے بیچے کے روئیں زم ہوتے ہیں ریکین روشنیوں میں

اے اینے رفیقوں کے چرے اس حمام کے قریب بڑے دلکش دکھائی دسیتے تھے نمانے کے بعد وہ

ایک بوے تولئے میں لپٹا ہوا یا ہر نگلا مجراس نے ابنالب س زیب من کیا اور اپنے رفیقوں کو مخاطب

كرتے ہوئے كماك ميرا كھانا واربوش كے خيمے ميں پيش كيا جائے۔ سكندر كے الشكرى اس كا كھانا

واربوش کے شابی فیمے میں لے کر آئے فیمے کے ارد کردیددے بڑے ہوئے شے فیمے کے فیج میں

لکڑی کی میز گلی ہوئی تھی جس پر ہاتھی وانت کی نمایت خوبصورت گل کاری کی گئی تھی اور منہری

برتنوں میں موے مسالے والے گوشت اور جاوں چنے گئے تھے میزوں کے ارو گرو نمایت عمدہ

مِسْائِالِ رعمیں تعین سکندر نے اس روز فتح کی خوشی میں اور لذیڈ ایران کھانے دیکھتے ہوئے

ضور الله سے زیادہ کھانا کھایا اور پھروہ رضائی او ڑھ کرلیٹ کیا تھا۔

دو سری طرف سکندر کے افسر اور رفش شراب پیٹے گندے ڈال کرتے اور چولوں کو سملار ہے

تھے اب ان کے ول میں سکندر کے لئے آیک خاص احرام پیدا ہو گیا تھا کیو نکہ اس نے انہیں آیک مظیم فتح ہے ہم کنار کیا تھا اپنی شکنگو میں یونائی سپای سکندر کو بھی ڈائے کا عظیم فاتح ا سلکیزا قرار ویتے بھی وہ اسے یونان کے ہمرکولیس کے مساوی گروانے گئے تھے اس لئے کہ اس جنگ میں افر ان کے سامنے شمری بر تنوں میں نمایت افریوں سے بھری شون میں نمایت لا بذیکھانے پیش کئے تھے اب یونائی سکندر کو اپنا دیو تا قرار ویٹے لگے تھے اس لئے کہ وہ انہیں بد لا بذیکھانے پیش کئے تھے اب یونائی سکندر کو اپنا دیو تا قرار ویٹے لگے تھے اس لئے کہ وہ انہیں بد سکندر رضائی میں تھس کر سے بدیز حالات میں بھی فتح سے ہمکنار کرنے لگا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سکندر رضائی میں تھس کر آہمیت آہستہ شراب بی رہا تھا اور ساتھ تی اپنے افسروں اور ساتھ یوں سے باتھی بھی میں من رہا تھا ہیں اس موقع پر قریب سے تو ہوں کی سند ہو کمیں سکندر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے آہستہ شراب بی رہا تھا اور ساتھ تی بائند ہو کمیں سکندر نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے اس موقع پر قریب سے خیمے میں شندہ و کمیں سکندر سے ان کی خواتین موجود ہیں انہیں اب معلوم ہوا ہے کہ دوریوش کی دھال اور کمان آئی ہے اور یہ ایران کی خواتین موجود ہیں انہیں اب معلوم ہوا ہے کہ دوریوش کی دھال اور کمان آئی ہے اور یہ ایران کی خواتین موجود ہیں انہیں اب معلوم ہوا ہے کہ دوریوش کی دھال اور کمان آئی ہے اور یہ ایران کی خواتین میں۔

یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک دارا معنی دار ہوش نے بردیل کا ثبوت دیا اس کئے کہ بوناتیوں کے سکن حملوں نے اسے حزاسان اور خوفزوہ کر دیا تھا بسرحال اس انفاق نے جنگ کا پاسا بلیث کر رکھا حا، نکہ داربوش کے پاس بہت بڑا لشکر تھ آگر وہ اپنی زبروست فوج سے علیحد کی اختیار نہ کر آتو ہو شاید اس سے مختلف ہو تا جو اس کے بھا گئے کی وجہ سے تمودار ہو گیا تھا بسرحال اس کے بھا گئے کا وجہ ہے اس کے لشکر میں افرا تفری کا عالم برہا ہو گیا تھا اس کے فشکر کے بعض جھے اپنی ہی صفول ا روند تے اور کانتے ہوئے بھاگنے کی فکر میں تھے ایر انی نشکر کا تقریبا" آدھا حصہ یونانیوں کے زعے میں آچکا تھا اور ایرانوں نے انہیں بری طرح کاٹ کرلاشوں میں تبدیل کرنے کیے تھے۔ یہ جنگ میں ے لے کر دو پسر تک جاری رای تھی اور دو پسر کے قریب دار یوش اینے لشکر کو چھوڑ کر بھا گاتھا پہ و وبسرے لے کر غروب القاب تک ہوتا نیوں نے برے طریقے سے امرانیوں کا تعاقب کیا اور انہیں ا مار مار کران کی لاشوں میں اضافہ کرتے رہے اسوس میں گئست کے بعد ایرانیوں کا تمام سازو سلان یر با د ہو گیا اور نوج اس طرح بمحری کہ اسے دوہارہ جمع نہ کیا جاسکا داریوش کے اپنے اسلحہ خاتے افراد ا خاندان اور خواص و خدام غرض ہر چیز چھن تنی صرف چار ہزار منتھم سیاہیوں کے ساتھ وہ مشرق کی آ جانب بھاگا میہ فرار جاری رہا یہال تک کہ وہ وریائے فراط کو عیور کرکے اپنے مرکزی شہری طرف · بھاگ گیا مفاسفادونیوں نے غروب آفتاب تک بھا گتے ہوئے ار انیوں کا تعاقب کیا بھر سکندر اپنے لئگر کے ساتھ واپس میدان جنگ کی طرف لوث کمیا تھا۔

ایرانیوں کا نعاقب خم کرنے کے بعد اپ نشکر کے ساتھ سکندر جب لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نشکر کے بچھ دستے میدان جنگ کے اندر ایرانی پڑاؤ پر قبضہ کرچے تھے سکندر نے جب ایرانی خیمہ گاہ کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ دہاں بہت بڑے بڑے خیمے نصب کئے گئے تھے جن می کھانا بالکل تیار رکھ کیا تھا شاید داریوش نے اپنے نشکر کو بہتار کھا تھا کہ عنقر بب وہ یونا ثیوں کو فکست ویں سے اور اس کے بعد ان کے لئے کھونا تیار رکھا ہے باکہ وہ فتح کی خوشی میں کھانا کھانے کے بعد جشن فتح منا سکے بابی اے ایک اصاطے میں جسٹن فتح منا سکولی ہریدار موجود نہ تھا دہاں شامینوں کا ایک بھنڈ تھا اور رشکین فانوسوں کے اندر کے جان فی ہریدار موجود نہ تھا دہاں شامینوں کا ایک بھنڈ تھا اور رشکین فانوسوں کے اندر چراغ جمل رہے تھے مکندر کے ان افسوں نے جنسیں چراغ جمل رہے تھے مکندر کے ان افسوں نے جنسیں چراغ جمل رہے تھے مکندر کے ان افسوں نے جنسیں اپنی فشکر گاہ پر قبضہ کرنے کے لئے بیچے چھوڑا گیا تھا سکندر کو متک سلیمائی کا ایک بھوٹا ساحوض ایرانی فشکر گاہ پر قبضہ کرنے کے لئے بیچے چھوڑا گیا تھا سکندر کو متک سلیمائی کا ایک بھوٹا ساحوض دکھایا جس کے بانی سے جس پر مکندر ہے فورا آئی تھا سکندر کو بتایا گیا کہ یہ ایران کے شمنشاہ داریوش کا جمام ہے جس پر سکندر نے فورا آئی آ مشیس پڑھالیں ماکہ منہ ہاتھ دھوے نمائے اور پھرائی

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

سکندر نے اپ اس افسر کو مخاطب کر کے پوچھا عور توں کے اس شابی خیمے ہیں دار ہوش رہے ہوں ہے اس شابی خیمے ہیں دار ہوش رہے ہونے اللہ عور توں کے اس شابی خانوا اور کئے لگا۔ عور توں کے اس شابی خانوا ہیں ایک دارا کی والدہ ہے اس کے علاوہ اس خیمے ہیں دارا کی ملکہ ہے جو حسن ہیں اپنا جواب نہر ایک دارا کی والدہ ہے اس کے علاوہ دارا کی دو تو جو ان بیٹیان بھی ہیں اور ایک شیر خوار بیٹا بھی ہے اس جو اب یہ محتی اس خیمے میں اس نے علاوہ دارا کی دو تو جو ان بیٹیان بھی ہیں اور ایک شیر خوار بیٹا بھی ہے اس جو اب یہ سوچتا رہا اس دوران اس نے شراب بیٹا بند کردیا ہی جو اب یہ خاموش رہ کر پچھ سوچتا رہا اس دوران اس نے شراب بیٹا بند کردیا ہے۔ بھی بھراس نے افسروں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔

جاؤ ان عورتوں کو بتا دو کہ میرسے پاس دارائی صرف ڈھال اور کمان ہے اور یہ کہ تم سپ کو روسنے کی ضرورت نہیں دارا زندہ ہے اور دہ میدان جنگ سے بھاگ کرا پٹے مرکزی شمر کی طرف چا گیا ہے ان عورتوں کو بقین دلاؤ کہ جس شان سے وہ پہلے رہتی تھیں ای شان سے وہ اب بھی رہیں گیا ہے ان عورتوں کو بقین دلاؤ کہ جس شان سے وہ پہلے رہتی تھیں ای شان سے وہ اب بھی رہیں گا گران کے ساتھ رہیں گے اس پر ایک افر پولا اور کہنے نگا ان شاہی عورتوں کے ساتھ خواجہ سمرا بھی ہیں سکندر نے جواب دیا جاننے لوگ بھی ان کے اور کن سب کو جس قدر پہلے افراجات کے لئے ساتھ ہیں وہ پہلے کی طرح ان سے ساتھ رہیں گے اور ان سب کو جس قدر پہلے افراجات کے لئے ساتھ ہیں وہ پہلے کی طرح ان سے ساتھ رہیں گے اور ان سب کو جس قدر پہلے افراجات کے لئے مرقم التی تھی اتی ہی رقم اب بھی ان موگوں کو مہیا کی جاتی رہے گی۔

سکندر کے اس نیملے سے پہ چتا تھا کہ وہ فاصی لمبی مرت تک شابی فواقین کو ملغارے طور ا اپنے پاس رکھے گا اور اس کا فیصلہ یہ بھی بنا یا تھا کہ کوئی مقدونوی افسران کی قیام گاہ کی طرف بھٹ نہ سکے گا اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ جنہ مرتفیت ایشیائی نوگ بنی خواتین کو بوتانیوں سے بھی زیاق پردے میں رکھتے تھے سکندر کے اس نیصلے سے فلا جر ہو گیا تھا کہ سکندر کی جسمانی آسودگی کا خواہ نہ تھا جدت میں رکھتے تھے سکندر کے اس نیصلے سے فلا جر ہو گیا تھا کہ سکندر کی جسمانی آسودگی کا خواہ نہ تھا جدت خدا نے وسٹمن کی یوی اور بیٹیوں کو قبضے بیں دے دواتھا اس موقع پر ایک سیابی نے سکندر کو

ان کی خوبصور تی میری آنکھول سے لئے اذبت کا عث ہے بسرطال سکندر نے جواب دیتے ہوئے کما کہ ان کی خوبصور تے ہوئے کما کہ ان کی خوبصور تی میری آنکھول سے این انتخاب کا عث ہے بسرطال سکندر نے ان مور توں سے ایجا سلوک کرسنے کا تھم دے دیا تھا۔

سکندر کا بمترین جرنس پارمینو قریب ہی کھڑائی ساری گفتگو کوس رہا تھا جب سکندر خاموش ہوا تو سکندر کا بمترین جرنس کا خوات ساری گفتگو کوس رہا تھا جب کہ کہ جورت کا جواتو سکندر کو مخاطب کر کے کئے میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو اپنے گئے کمی نہ کمی عورت کا اختاب کرلینا چاہئے آپ نے ابھی تک کمی مقدو توی لڑک سے بھی شادی شمیں کی اب بمترین مواقع آپ کے سامنے نمودار ہوئے ہیں میرا خیال ہیہ ہے کہ آپ کسی ایرانی شاہی خاندان کی لڑکی یا عورت سے شادی کرلیں اس کا فائدہ ہوئے آپ کے بال اولاد ہوئے سے آپ کے بعد جانشینی کا عورت سے شادی کرلیں اس کا فائدہ ہیں جو گا آپ کے بال اولاد ہوئے سے آپ کے بعد جانشینی کا

استانہ نہیں اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ جائے ہیں کہ جائشنی کا مسئلہ اتا عام ہو ناہے کہ حکومتوں اور
مسئلہ نہیں اٹھ کھڑا ہوگا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سکندرپار مینوکی گفتگو ہوئے خورے
ملاتوں کے درمیان جگوں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سکندرپار مینوکی گفتگو ہوئے خورے
مستنام استام استدر عورتوں ہے عموا اگریزاں رہتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں اولہیاس ہروقت
اس پر مسلط رہتی تھی اور جب وہ ایشیا کی طرف حملہ آور ہوا تو ہزے عرصے کے بعد اس ابنی ماں کا تحفظ نظر آنا
کے ناخ شکوار موقف ہے آزادی حاصل ہوئی تھی لاذا ہر عورت ہیں اس اپنی ماں کا تحفظ نظر آنا
تھا وہ ہوا حساس تھا اس کے علاوہ باپ کی عمیاشی نے بھی اس پر ہوا ہرا اگر ڈاللا تھا لائد وہ سے پہند نہیں
تھا وہ ہوا حساس تھا اس کے علاوہ باپ کی عمیاشی نے بھی اس پر ہوا ہرا اگر ڈاللا تھا لائد وہ سے پہند نہیں
کریا تھا کہ رکھ لینا قابل اعتراض نہیں سمجھتا تھا جب پار مینونے اسے شاوی کر لینے کا مشورہ دیا تو وہ
کرون جھا کہ ہوئی سمجھی گے ہوئی جو کرکرنے لگا تھا۔

مرون جھا کہ ہوئی سمجھی گے ہوئی جو کرکرنے لگا تھا۔

کانی دیرے خورو خوش کے بعد آخر سکندر نے سراٹھا کرپارمینو کی طرف دیکھا اور سے کئے لگا

پارمینو میں جانا ہوں تو میرے لئے انتہائی مخلص اور غم گسار ہے میں تیرے مخورے پر عمل کرنے

کار اور کہ ہوں اب تم کمو مجھے کس سے شادی کرنی چاہتے اور یہ ضرور خیال رکھنا کہ جو لڑکی بھی تم

میری شادی کے لئے چنو ان میں ایر ان کے بادشاہ دارا کی ہوہ اور اس کی لڑکیاں شیں ہوئی چاہئیں

میری شادی کے لئے جنو ان میں ایر ان کے بادشاہ دارا کی ہوہ اور اس کی لڑکیاں شیں ہوئی چاہئیں

میری شادی کے لئے جنو ان میں کہ ان خورتوں کی بے بی سے فائدہ اٹھا کر میں نے ان سے شادی

مرئی ہے یہ مینو سکندر کا یہ فیصلہ من کر بہت خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا شاہی خاندان کی عورتوں

کے علادہ آگے الیمی عورت بھی اس جنگ میں اسپر ہوئی ہے جو حسن اور خوبصور تی میں اپنا جواب

نیس رکھتی ہے ایران کے عمنون نام کے جرشل کی ہوہ ہے جو یو نائی تھا اور ایرا فی لفکر میں کام کر آ دہا

ہوں سے مورت کا نام پر سین ہے یہ عورت نمایت خاموش اور جلیم الطبع ہے ہیں اسے و کچھ چکا ہوں

اور اس سے گفتگو بھی کر چکا ہوں نیلی اعتبار سے اس کا تعلق ایران کے آئی امیر گھرانے ہے ہو دیاں اور اس کے آئی امیر گھرانے ہے ہو دیاں اور اس کے آئی امیر گھرانے ہے ہو دیاں اور اس دو تعمری آب سے بچھ دیادہ

مین اس نے یونائی درس گاہ میں تعلیم پائی ہے اور میرا اندزہ ہے کہ وہ عمریں آب سے بچھ دیادہ

مین اس نے یونائی درس گاہ میں تعلیم پائی ہے اور میرا اندزہ ہے کہ وہ عمریں آب سے بچھ دیادہ

مین کی نہ ہوگی سکندر نے پار مینو کے اس فیصلے سے اتھ تی کیا اور اس روز سکندر کی شادی ایرائی جرنیں

مین کی نہ ہوگی سکندر نے پار مینو کے اس فیصلے سے اتھ تی کیا اور اس روز سکندر کی شادی ایرائی جرنیں

مینون کی یوہ براس سے کردی گئی تھی۔

0

ای دوران سکندر کو اپنے خخبر کے ذریعے سے یہ اطلاع ملی کہ اسوس کے میدانوں کی طرف آنے سے پہلے امران کا شہنشاہ واربوس ومشق کی طرف گیا تھا اور اسوس کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے اپنے کافی نزانے اور قیمتی سامان ومشق میں رکھا تھا لڈؤا اسوس میں واربوش کی شکست

کے بعد سکندر میہ سمجھتا تھا کہ دمشق میں جو کچھ نزائے داریوش کے ہیں وہ ان کا حقیقی حق دار بنیا انندا اس نے اپنے جزئیل پارمینو کو ایک نشکر دے کر دمشق کی طرف روانہ کیا آگہ ایران کے ما ے جو خزانے وہاں ہیں انہیں حاصل کرے پارمینو کے ساتھ جو لشکر بھیجا گیاوہ زیادہ سلی کے جوا پر مشمن تھا بیہ وگ خوش نتھے کہ انہیں ومشق میں جا کر لوٹ مار کرنے کا موقع مل جائے گاسیار م جب ومشق پہنچ ومشق وا ول نے اس ہے جنگ کرنے کے بجائے فرمانبرداری کا اظمار کرویا رمع میں اسے چند یونانی سفیرہائھ کیے جو ہونان کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر کے خذف ابران کے باوشہ سے گفت و شنید کرنے کے لئے وہ لوگ بونان سے آئے تھے ومشق میں واخل ہونے کے بعد پر مینونے وہاں ہے بیش برا مال و دوائت کے علاوہ داریوش کا فزانہ ہمی حاصل کیا اور وہ بونانی سفیروں کو بھی اینے ساتھ ئے آیا اور سب مال ومتاع کے ساتھ اس نے ان سفیروا کو بھی سکندر کے سامنے پیش کیا۔

گوان سفیروں نے سکندر کیا۔ اُپ کام کیا تھا اور وہ یونان سے ایشیا کی مرز بین پر اس غرض ہے ؟ آئے تھے کہ وہ سکندر کے خلاف ایران کے بدشاہ کے ساتھ بات کریں لیکن سکندر نے فراخ ولاً سے کام لیتے ہوئے ان کا جرم نظرانداز کر دیا جبکہ پارمینونے ان پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے ا نہیں تحق کرنے کی سفارش کی تھی۔ سکندرنے انہیں معاف کرنے کے لئے یوی ولچسپ تدیری بیش کی تھیں اس نے کما کہ دو سفیر میں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس لئے مجرم نہیں کماجا سم کہ اہل مقدد نبیہ نے تحبیس کو حملہ کرکے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا لینی یہ سفیرحب دطن کے جوش میں شنشہ ایران سے مرولینے آئے تھے دوسرے سفیرون کو سکندر نے اس بنا پر معاف کردا شار مال و دولت بائته محلّی تقی-

سكندرك نئ نويلى بيوى برسين اس كے معاملات بيس بھى وخل نه ديا كرتى تھى وہ اپنى خيمه كا میں بیٹھی رہتی اور مل زموں کے ذریعے سے ضروری کاروبار انجام دیتی رہتی تھی آس باس جو گفتگو ہے۔ ہوتی است من لیتی سکن سکندر سے مجھ نہ کہتی وہ اپنی خلوت پیندی پر قانع تھی سکندر کی بیوی اور ر فیقا بن جانے کو نہ اس نے اپنے لئے باعث عزت سمجھانہ موجب سزا وو سرے لوگ اس کے طریقہ زندگی کو دیکھتے ہوئے اے ایک پردہ دار سامیہ کننے گئے تھے جو ہیشہ اپنے شامیانے کے اندر اسٹونانہ یہ زیور پس لیتی اگرچہ وہ جوا ہرات میں سے کوئی اور چیز اسٹومال کرنے کی عادی نہ تھی۔ ربتہ تھا جبکہ سکندر کو اس کی محبت میں خاص آرام حاصل ہو گیا تھا۔ غالبا "سکندر برسین کے مزاج کو بھی نیہ سمجھ سکا سکندر کے پاس پہنچنے سے میشتردہ ایرانی جرنیل ممنون کی بیوی تھی جو ہڑا ہمادراور دورہ ، ندیش ماناجا ، تھا وہ اس انی سعنت کا ایک رکن تھا آگر چہ اس نے شمنشاہ اس ان کی وفاداری قبول کر الط مکندر نے سخنہ دینے والوں کو مخاطب کر کے بوچھا بتاؤ اس قبتی صند و تجے میں کون سی قبتی چیز

لی تقی تاہم اہل مقدونیہ ممنون کا بڑا احرّام کرتے تھے وہاں دارا کے لئے ان کے دل میں کوئی احرّام ن من المراخي فوج اپني عور نول اور اپنج ہتھياروں کو جھوڑا اور بھاگ ڪوا ہوا۔ رسین کو سکندر کے خیالات کا کوئی علم نہ تھا اے سکندر کے کسی کام ہے سرد کار نہ تھا وہ صبح ے وقت اشتا تو شامیانوں سے باہر جاکر ان جرانوں میں قربانی کر تا جو سمندر پر واقع تھی جب خیمے میں واپس آکر روٹی اور انگور کھا آ او فوتی افسرار دم رہیٹے ہوئے ان سے بات چیت کر ہا رہتا جب وہ بھے سر اپنی فوج خاص کے پاس وحوب میں کھڑا ہو آ تو سپاہیوں کے جھنڈ یا دیماتی لوگ اپنی ور خواتیں لے کر آجائے سکندر کی عادت تھی کہ جس علاقے میں داخل ہو آیا اس میں فوتی اور دیوائی مقدمات کو لازم سنتا اس کا خیال تھا کہ افراد کے حالات من کر پیجیے ملک کی ضرورت معلوم کرنے کا موقع 🞝 ہے ایسے موقعوں پر کوئی ترجمان ساتھ نہ ہو تا تھا ہوگ تو خود اپنے حالات بیان کرتے اکثر یونانی زبان بولتے یا وہ ملی جلی زبان جے یا آسانی سمجھا جا سکتا تھا ہاں جو ہوگ آرامی سامی بولیوں کے سوا کھے نہ جائے تھے وہ اپنے ترجمان ضرور ساتھ لے کر آتے تھے۔۔

برسین کو مبھی مجھی سکندر کے پاگل اور فاطرائعقل ہونے کا شبہ ہونے لگتا تھا وہ یوں کہ ایک روزاس نے آیک معمولی زبور پہن لیا دراصل وہ تانبے کا سانب تھا جے خاص انداز میں موڑا گیاتھا یے زیورا کی نلام نے اے دیا تھا سکندر نے اسے دیکھتے ہی اس زور سے اتارا کہ برسین کے بازو کو صدمہ پہنچا بھر سکندر نے اسے دور سمندر میں بھینک ریا اور اپنے اس فعل کے لیے کوئی عذر بھی ﴿ بْنُ نِهِ كِيا- بِعِد ا زال بِرسين كو ہروقت ہيہ تشويش رہتی كمه تهيں سكندر اس كاوہ را ( نه معلوم كرلے جو اس سے وہ چھپاتی چلی آرہی تھی ہیر را ز ہاتھی وانت کے جھوٹے سے ایک ڈیے میں تھا جس میں کہ وہ او انہائی کھیلوں میں امتیز اور اعزاز عاصل کر پچکے تھے بسرحال دمثق ہے بھی سکندر کو ہے اور اس کے بیانی کھیلوں میں امتیز اور اعزاز عاصل کر پچکے تھے بسرحال دمثق ہے بھی سکندر کو ہے جاتے تھے اس ڈیے میں تفل نہ تھا بلکہ اس کی بندش کے لئے خاص خفیہ کرفت کا انظام تعااس ڈے کو برسین بیشہ اپنی خاص چیزوں میں رکھتی اور جب تک بالکل اکیلی نہ ہوتی مہمی نه کھولتی عموما" جائدنی راتوں میں اے دیکھتی جب کسی دو مرے کو معموم نہ ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا

مائب والا زبور برسين كے ہاتھ سه الدكر پھيتك وسينے كے بعد سكندر برسين كے سنة أيك المرك لنكن لايا جس ير سفيد رنگ كے جوا ہرات جڑے ہوئے تھے برسين سكندر كو خوش كرنے كے المک روز یونانی سیانی سکندر کے پاس ایک قیمتی صند وقیر لائے اور تھے کے طور پر اے میش کیا اک پرین خوبصورت تصویریں منقش تھیں اور انہوں نے اے بادشاہ کے شایائے شان تخفہ قرار

ستدریے اس ڈے میں سے ایک چوڑی اٹھائی جو چاندی کی بنی ہوئی تھی جو بردی سفید تھی چند کوئی چیز قیمتی نہیں جے اس صندوق میں رکھ جائے۔ بسرطال ہو سرکی نظموں کا وہ مجموعہ سکتار اللح وہ اس چوڑی کو بغور دیکھا رہا بھربدستور ڈیچ میں رکھ دیا اور ڈ صکن بند کر کے ڈبہ برسین کے اس بکس میں رکھ دیا ہے دیکھتے ہوئے برسین کو اس پر بردی تشویش ہوئی کہ خود اس کی طرح سکتر ہی اے کر دیا ساتھ بی اس فری سے برسین کو اے مخاطب کرکے کما اس ڈیے کو دیکھتے کے بعد میں کوئی چکتی چیزا ہے باس سیں رکھتا تھا جوا ہرات یا سنری مورتیاں جو پچھ بھی اس کے پاس اللہ سنورہ دول گاکہ تنہیں سکندر مقدونوی کی دی ہوئی چو ڈیال نہیننی جائیں برسین نے عموما" ودسروں میں بانٹ ریتا وار نوش بینی وارا کے سنمری شامیانے یا سونے کی بلیوں ہے جمل استاد کے ان الفاظ کو کوئی ایمیت نہ دی اور وہ برابر پنے طرز پر سکندر کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی۔ سكندر نے جنگ كے بعد كتى ہفتوں تك اسوس كے ميدانوں ميں اپنے لشكر كے ساتھ قيام كے میرے ول میں اسوس کی فتح کو تازہ کر تا رہے گا۔ ہو مرکی تھموں کا مجموعہ جاندی کے اس صندون کا اسے مقتولین کے کفن کا اس نے انتظام کیا جو افسر مارے جا بچکے تھے ان کی جگہ نے افسر مقرر ر کھنے کے بعد جب سکندر نے وہ صندوتی اپنے پنگ کے پاس رکھ دیا تو برسین نے اپنے جواہرا کے مال و دولت اس قدر ہاتھ آیا تھا کہ اس نے اپنے کشکریوں کو جشن متانے کی اجازت دے دی کے ڈیے کو اس کی نظروں سے بچانے کی کو بخش کی جو غلطی ہے اس کے سامنے بڑا رہ گیا تھا اور اس کے علاوہ اسوس کے قریب قیام کے دوران سکندر کے لشکر کو مزید تقویت ملی وہ اس طرح کہ ڈبہ برسین کے لئے بے حد بیش بما اور فیمتی متاع نے اس موقع پر اس ڈیے ان سے کچھ ملک اس کے پاس بینے محق اس کے علاوہ جزیرہ قبرس کے پکھے جنگہو ہوگ جار بوے چھپانے کی کوشش کی بچھ معلوم نہیں کہ آیا سکندر نے اسے ڈیے کو چھپاتے و کھے لیا تھایا نہیں جا جا جس بیٹے کراس کے پاس پہنچ گئے اور اس کے لفکر میں شامل ہو گئے مزید ہد کہ نظیم سورہا اور جنگیج جو جزیرہ روڈس کے قدیم مندروں کی حفاظت کیا کرتے تھے وہ مھی روڈس نکل کر اسوس شمر کے باہر سکندو کی خدمت جیں حاضر ہوئے اور اس کے لشکر میں شامل ہو گئے

اس کے علددہ مکندر نے ایران کے بادشاہ دارا کے پڑاؤے ماصل ہونے والی دولت اور رہے ہوت ور ہوں ہرت سے چیزیں اپنے گرد جمع کرماجا ہی تھی اس سے اس کے دل میں ماضی کا است سے دور ہوں ہرت سے دیرے ہے۔ اس سے اس کے دل میں ماضی کا است ہوتان بجوا دیا اور اپنی معمات اور آئندہ کی جنگول کی مصارف کے لئے اور ایک كا خرجه السيخ باس ركد ليا عين اس زمانے ميں جبكه سكندر اسيخ لشكر كے ساتھ اسوس شهر ہے لام کئے ہوئے تھا ایر ان کے بادشاہ دار ہوش کے مجھ سفیر سکندر کی خدمت میں حاضرہوئے اور إوثناه كا أيك عط انهول من سكندر كو چيش كيا- داريوش منه اسپيغ قط مين بردي لجاجت كا اظهار ہوئے کما تھا کہ ارانیوں اور بونانیوں کو آپس میں صلح کرلتی جاہے جو قاصد داربوش لے یں۔ بیری کے جورتا ساسر کا ماج کانوں کی بالیاں ہرشے پر باریک حدف میں پیمبارت کتندہ تھی ورممنوا کو مخاطب کرتے ہوئے کما کہ تم لوگ واپس اپنے شمنشاہ کے پاس جلے جاؤ عنقریب میرے ری ان بازں کا جواب مار ہو تی کے سکندر کا یہ جواب من کر Scanned And line

ر کھی جا سکتی ہے ان میں ہے کوئی پکھے نٹا آ اور کوئی پکھ آہم سکندر نے اپنے خیمے میں یوسی ہو گ ک نظم اینیڈ کا ایک عمدہ نسخہ اٹھایا جو اس کے پانگ کے پاس پڑا تھا اور کما میرے پاس اس ہے نے کوئی ف ئدہ نہ اٹھایا البتہ دارا کے سنگ سلیمانی کے حوض کو اسپنے پاس رکھاوہ کمتا تھا یہ وہا اس داقعہ کے چند روز بعد جب ایک روز برسین باہرے تھیے میں واخل ہوئی تو اس نے ویکھ اگر کی طواب گاہ کے پی سی کچھ تلاش کر رہا تھا اس وقت اس کے ہاتھ میں جاتی ہوئی ایک عجمہ بھی تھی۔ وہ اس جگہ کچھ تلاش کرنے کی کوسٹش کر رہا تھا جمال برسین کے کپڑوں کا صندوق ولیا آ میکنے' جوتے دھرے رہتے تھے اس را زوالے ڈیے کے علاوہ برسین کے پاس کوئی خاص چیزند

سكندر في " نز كار تلاش كرت موسئ بانفي دانت كاده وبدوه وبرنكالااور است اتها لاياك اس نے ہاتھی دانت کے ڈے کا بروہ ا آمارا اے غور ہے دیکھنے نگا کھو لئے کے لئے اے جگہ جگہ ا دیانا شروع کیا پر اے مایوی موئی ڈب منر کھلا اس پر برسین اس کے قریب آئی اور اسے مخاطباً تھوڑی در کے لئے غور سے دیکھنا رہا اس کی نگاہیں صاف طور پر برسین کو بتا رہی تھیں کہ وہ یہ بالی انہول نے خود بھی سکندر کو مخاطب کرکے کہا ایٹیائی ممالک کو نقصان نہ پہنچاہیے مصالحت جاب تھا کہ اس ڈے کے اندر کیا ہے برسین کو بھی اس کا احساس ہو گیا لنڈوہ آگے برحی ڈے اور شاہی خاندان کی عور تول کو دالیں بھیج دینے۔ داریوش کا خطر بڑھئے اور داریوش ہے۔ ست وہ بی اور وہ کھل گیا اندر چند چین درخشاں تھیں جو بوی تر تیب سے رکھی ہوئی تھیں اللہ کی گفتگو سٹنے کے بعد سکتدر کانی دہرِ تک غور و فکر میں ڈویا رہا پھراس نے دار ہوش کے کی طرف ہے تحفہ محبت" وارا کے سفیرواپس جلے بھتے بھرچند ہی روز بعد سکندر کے سفیروارا کی خدمت میں پڑتا ان قاصدوں اور سفیروں کے جواب میں صیدا شہرتے تو سکندر کی فرمانہروارن کا اعذان کردیا اور اس اور سکندر کا خط اے پیش کیا اس خط میں لکھا تھا

میں تمام بونانیوں کا سیاہ سال رہوں مجھے اس لئے بہال آنا ہڑا کہ تیرے کارندوں نے فراتیرداری کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ہا ہے قبل کی سازش کی تھی اور میرے دوستوں کو رشوت دے کراہے ساتھ ملانا جایا قا

اے ابران کے بادشاہ! تم میرے پاس آؤ اپنی ہاں 'اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جھے ۔ اُگ مکندر نے اپنے پہلوش بیٹھے ہوئے یو ناف کو مخاطب کر کے کہا۔ ما تنظے تو میں بلا تکلف انہیں تنہارے حوالے کر دوں گا اور تیری حقاظت کا ذمہ اٹھا آ ہوں ابر اس لئے کہ آئندہ جنگ سے فرار ہوئے کے بعد توجمال کہیں بھی جائے گا میں سائے کی طم

نعاقب كرول گا-

سكندر كے سفيرجب بيد خط لے كردارا كے سامنے پیش ہوئے تو دارائے برى بے آلاآ چینی سے سکندر کا بیہ خط مرحما کیو تکہ اس خد کے الفاظ دارا کے لئے تا قابل برداشت سے لنڈالم سکندر کے اس پھلا کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کے سفیروں کو اس نے لوٹا دیا جس کا مطلب وہ سکندر کے ساتھ مصالح دیکرنے کے بجائے اس کے ساتھ فیسلہ کن جنگ کرنے کے لئے ا ہمرعال سکندر کے سفیرناکام نوٹ گئے تھے۔

ا ران کے بادشاہ دارا کو ٹنگست دینے کے بعد کچھ عرصہ تک سکندر نے اپنے لشکر ک اموس کے نواح میں یر او کئے رکھا ہمال ہے اس نے اپنے سفیرساحل بحرکے شرصیدالودا اموس نے بواج میں بڑاوے رس بین سے بینام پہنچایا کہ وہ سکندر کی اطاعت گزار اور فرمانبرداری افغان اور انتقال میں جسیل یونان ہو۔ ی معد مربع دے میں مور سید، مربور ور مررد اسے طرف رواند کئے اور انہیں سے بینام پہنچایا کہ وہ سکندر کی اطاعت گزار اور فرمانبرداری افغان کے ساحل پر جتنے بھی شربزتے ہیں سے سارے ایک متحدہ کڑی فی سلطنت کے اتحت

ان مسال میں اس کا ساتھ دینے کا بھی عمد کیا جبکہ صور شہرنے سکندر کا ماتحت بننے اور اس کی آئیکرہ جنگوں میں اس کا ساتھ دینے کا بھی عمد کیا جبکہ صور شہرنے سکندر کا ماتحت بننے اور اس کی

مورشری اس فرمانیردا ری سے انکار پر سکندر نے اپنے سارے جز نیلوں اور مشیروں کا اجلاس ہ ہے۔ سیار تا کو روپ دے کرمیرے خلاف عداوت کی آگ بحر کائی اور یونان کی متحدہ جعیت میں ان اللہ کیا یوناف اور بیوسا کو بھی اس اجلاس میں طلب کر لیا گیاتھا جب سب لوگ سکندر کے خیمے کرنے کی کوششیں کی تھیں جس کار کیس اور سردار میں خود ہوں۔ اے ایران کے بادشاہ والکی جمع ہو گئے تو سکندرنے انہیں کاطب ہو کر کماشاید تم توگوں کو خرہو چکی ہو گی جو اپنے قاصد میں کہ اڑائی کا نیصلہ خداکی مرضی کے مطابق ہو تا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ میں خداکی مرضی کے اور صور شمر کی طرف بچھوائے تھے وہ لوث آئے ہیں صید! شمر نے تو ہماری اطاعت کرنے پر تیرے علاقوں پر قابض ہونے کے لئے آگی ہوں میں تیرے ان آدمیوں کی حفاظت کر رہا اللہ کا اظہار کیا ہے اور ہماری آئندہ جنگوں میں ہمارا ساتھ بھی دے گالیکن صور شرقے ہماری این مرضی سے میرے پاس جے آئے ہیں میرا باپ مارا کیا اب اس کے بعد میں ہی یونانیوں گاگیت کو تتلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ایسا لگتاہے کہ وہ شہرہمارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو تا دکھائی ین کر اٹھا ہوں اور توجانا ہے کہ ایشیائے کوچک مین جس قدر یونانی آباد ہیں تو ایک غام الے ساتدر کی اس گفتگو کے جواب میں اس کے جرنیل اور مشیر طرح کے مشورے حیثیت سے ان پر چھایا ہوا ہے اور تیرایہ نعل ار ان اور قوم معاد کے تمام ضوابط کے خلاف اللہ ان کی ترب جنہیں سکندر بڑے آرام و سکون سے سنتا رہا جب وہ خاموش ہوئے

منو وفاف! میرے دوست میرے عزیز تم دونوں میاں یوی نے دنیا کی سیرو سیاحت میں ایک الآر مجھ سے اپنی ماں اور بیوی بچوں کی رہائی کے لئے سوال ضرور کرتا جا ہے اس لئے کہ المان دیکھا ہے گیا تا مجھے صور شہرسے متعلق ہچھے تفصیل سے بتاؤ کے کہ یہ شہراور اس کے حکمران صرف تیرا ہم عصر نہیں بلکہ اسوس کی فکست کے بعد اب میں تیرا آقابن عمیا ہوں آگر نو میران کے رہے والے کیوں ہمارے غلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہیں کیا ہد اس کے شمنشاہ رے پر اس کر مار ہوائی کرنے لیکن میدان جھوڑ کر ہوا گئے کی کوشش ہرا اللہ مسکری اور فوجی قوت رکھتے ہیں اور میہ جانتے ہوئے بھی کہ اسوس شرسے یا ہرہم فرادا کو فلست دی ہے یہ صور شروالے ہاری فرمانبرداری افتیار نہیں کر رہے کیا انہیں اپنی ل قوت پر بھروسہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں مکلست وے دیں گے یا اپنے شہر کی حفاظت کے انہوں نے کوئی بہت برا الشکر تیار کر رکھا ہے جس کے بل بوتے پر دہ بھرے سامنے اپنے شہر فاع كرليل مح أخركيا معامله ہے جس كى بتا پر صور شرمنے هارى فرمانبردارى افتيار نہيں كى اور ں محمنڈ اور بل بوتے ہر ہمارے خلاف جنگ ہرِ آمادہ دکھائی دیتے ہیں کیا تم ان سب عوامل کے الدیجھے اختصار کے ساتھ اس شہر کی قدیم اور پرانی تاریخ اور اس کے احوال سے بھی آگاہ نہ کرو ' مکندر کے اس امتینسار پر تھو ڈی دیر کے لئے بوناف اسے غور سے دیکھا پھروہ سکندر کو مخاطب

منوباد شاہ یہ صور و صیدا' ٹائر اور افریقہ کامپ سے براشر قرطاجنہ سب کت ٹی قوم کے شربیں

## Scanned And Uploaded Bit

ہے اور یہ سلھنٹ انتنائی مضبوط اور طاقتور تھی لیکن بعد میں جب کنعانیوں نے اپنی طاقتہ ا فرایقد میں جمع کرنی شروع کی اور انہوں نے وہاں اپنی سلطنت قائم کرکے قرطاجہ مرشر آباد کر کنعانیوں کی قوت اس ساحل بحرے افریقہ کی طرف منتقل ہو گئی جس کے بیتیجے میں ایٹیائی آ جوان کی قدیم اور مضبوط سلطنت تھی دہ منتشر ہوگئی اور اب سلطنت کے سارے شسرخود تک ا بنی این حکومت اور سلطنت قائم کرنیکے ہیں انہیں شہروں میں صور بھی ایک شہرہے۔ اے بادشاہ! میں یمال ہے بھی بتا آیا چلوں کہ صور کے باشندے مشرقی بحرہ روم کی دنیا میں اور تذہر کے نقطہ نگاہ سے سب سے قائق ہیں وہ ایک ہزار سال سے خطرات کا موازنہ کریا فا کدے اللہ تے مجے آرہے ہیں اس طرح انہوں نے سمندر اور حظی میں اتبال مندی ا حاصل کرلیا ہے اور طاقتورین گئے ہیں لوگ ان کے شہر کو ملکہ بحریا باب بحر کہ کر دیکارتے ہیں دو سرے ملکول اور شہرول کے لوگول نے ان کنعانیوں سے متعلق عجب و غربیب روایا ﷺ ر کھی ہیں مشلا ہسامیہ موگوں کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم ہیں ان کنعا نیوں نے سرخ زمین کی جا شا ہرا ہوں کا کنٹرول سنبوں رکھا نتما سرخ زمین سے مراد عرب کا وہ محرائے عظیم ہے جو بحوالیا سامنے ہے اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ بیرکنعانی ساحل بحرکے پاس پہنچے پھر جہاز سازی اور تھا کے ذریعے سے تجارت شردع کردی آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑے جماز بنانے لگے اور سمندر کونیا موے پہلے قبرس چرشالی افرایقہ بہنچ گئے۔

موسم سرمائے طوفانوں سے آپنے جمازوں کو بچانے کے لئے الکیفانیوں نے مختلف ساملی مختلف ساملی مختلف ساملی مختلف سرزمینوں میں اپنی بندرگا ہیں تنجارتی چو کیاں مال و اسباب کے گروام اور ان کی حفاظاء تقلیم کر لیس بیہ نو کہا کہ مختلف سے امراک شہراں کے اصل شہروں پر بھی فوقیت لے گئیں ان ہی تنجارتی نو آبادیوں میں افریقہ کا شمراً حالی ہے۔

تنوارتی افاظ سے صور شرکو ہوی او تیت ہے اس کے کہ یہ پہلا شرب او باب البحر کھا ا جہال دمشق کی طرف سے آئے والے تنوارتی رائے جب جبل شیخ کے پاس سے گزرتے ا ساحل پر ختم ہوتے ہیں پہلے جہاں بہمی صیدا اور صور راور ٹائز شراکی ہی سلطنت کے تحت فا کر اپنی تجارت بڑھانے کا کام کرتے تنے وہاں اب صیدا صور اور ٹائز شروں کے ورمیان انتہا ا کی رقابت اور دشنی پھلی ہوئی ہے میرے خیال میں صور شروالوں نے اس لئے بھی تما فرد نبرداری نہیں کی کہ ان سے پہلے ان کے حریف شرصیدا نے تمہاری فرمانیداری افتیاد کرا

یں اس لئے کہ صوروالے بیٹ صیدا شمر سے عزائم اور ارادوں کا الٹ کرتے ہیں۔

منو بادشاہ! صور کے برکتھائی اور فو لیتی باشندے اب تک ہے انتما دولت جمع کر چکے ہیں

ہجارت جی انہوں نے اپنے سادے حریفوں کو بچھاڑ کر دکھ دوا ہے اب یہ لوگ دو سرٹی اقوام کو

ارخوائی دیگ جے وہ سمندر کی ایک خاص مچھلی سے حاصل کرتے ہیں شیشے کے آلات فوشبو کی

دوا ہرات اور بہت بری تعداد جی غلام وہ سمرے ملکوں کو پر آند کرتے ہیں اور اس تجارت میں ان

کھانیوں کو ایک طرح کی اجارہ واری حاصل ہے جمال تک ان کھانیوں کے ذہب کا تعلق ہے و سطح

دمین پرید ایل نام کے ویو آگو اپناسب سے برا ویو با تسلیم کرتے سے اور سیجھتے تھے کہ یہ ایل زهن پر

دامد خالاتی حیات ہے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ذہب کے اندر تبدیلی کی ایل کو انہوں نے

واحد خالاتی حیات ہے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے این ذور اور دیو یا چنی لیسل اور وافون کی

پرسٹن کرئی شروع کردی اب یہ دونوں دیو با ان کے اندر ایسی مقبولیت اختیار کر چک ہے کہ دیو آؤں

کے دیو پیکل مجتے انہوں نے اپنے شہوں میں بنا رکھے ہیں جن کے سامنے یہ و لیے ہی سوختنی

قرانیاں کرتے ہیں جس طرح کہ آدم علیہ اسلام کے بیٹے پائیل اور قائیل خداوند کے سامنے سوختنی

قرانیاں کرتے ہیں جس طرح کہ آدم علیہ اسلام کے بیٹے پائیل اور قائیل خداوند کے سامنے سوختنی

اس کے ملاوہ صور شہر کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ یہ شہر ساحل سے ذرا ہث کرا یک جھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے۔ جمال بری فوج اس کا محاصرہ نہیں کرسکتی پہلے جس قدر حملہ آوروں نے اس شہر کا محاصرہ نہیں کرسکتی پہلے جس قدر حملہ آوروں نے اس شہر کا محاصرہ کے بادشاہ بخت تصرفے بھی اپنا ایک فشکر ایک طویل عرصے تک اس شہر کا محاصرہ کے دیا آخر ناکام ہو کروایس بایل لوٹ گیا۔

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

تېرم اور معرکو کوئی نقصان نه پېنچ

اس کے علاوہ میراب بھی خیال ہے کہ اہل صور کو بوناندل کی اطاعت کرنے میں کسی فائر ی امید و کھائی نہ دی ہوگی اس کے برعکس انہیں صاف تظر آرہا ہو گا کہ مقابلہ ہی کسی فائد ہے۔ موجب ہے خطکی اور نزی کے درمیان انہیں اہم حیثیت حاصل ہے دہ موج رہے ہول کے کہ اُل مقابله کیا تو بونانیوں کی عارضی کامیابی کی بجائے اندر ونی البشیابی مستقل فاتح قوت میں امران کاشن ان کے لئے نفع بخش ثابت ہو گااس گئے کہ اس دفت ایران کا بحری بیزاسمندر میں موجود ہے اور ا بنی حد ظنت کے سرتھ ساتھ اہل صور کی مدد کو بھی آسکتا ہے اس کے علاوہ اہل صور نے یہ جمی بہما ہو گاکہ مقدومیہ کے بوٹانی عارضی طور پر ایشیا میں آئے ہیں اندا ان کی تارا فتکی ان کے لئے نقعال کا باعث شیں بن سکتی بیونانیوں کے بہائے آگر وہ امر ان کے بادشاہ کو خوش رکھیں تو ان کے لئے زیاد سود مند ہے لندا میرے خیال میں انہوں نے ابران کے یادشاہ وارا ہی کو خوش کرنے کے ال تمهاری قرما فیرداری اختیار کرنے سے انکار کر دیا ہے اس طرح وہ دارا کی نگاہوں میں صیدا کے مقالم میں دارا کی طرف ہے بھترانعامات اور سمولتوں کی توقع رکھتے ہوں ہے۔

یماں تک کئے کے بعد بوناف جب خاموش ہوا تو اس کی ساری تفتیکو کے جواب میں سئر تھو ڈی در یہ تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا مجردہ ہو نان کی طرف دیکھتے ہوئے گئے لگا۔ تمہاری ہائر نے میرے دہن میں کی نے خیالات اجا کر کردیے ہیں مثلاب کہ آگر ہم صور پر حملہ آور وہ ا اور ہون سے پہلے ہم مصریا قبرص کا رخ کریں اور انہیں بے در بے علمتیں دینے کے بعد ا اطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور کرائے کے بعد پھرہم صور پر حملہ آور ہوں اس پر بوناف فورا ﴿ إِ اور کہنے نگا سنو سکندر میں تمہاری اس تجویز کی خالفت کر تا ہوں اس کئے کہ صور ہے پہلے معراقا تبرس کی طرف بیش قدمی بقیبتا" تمهارے اور تهارے تشکرے کئے نقصان وہ ثابت ہوگی-ال ے کہ مصری جانب بیش قدی اس وقت تک سال متی کے منافی ہے جب تک ار انبول کو سمندا ا تقدار حاصل ہے اندرون ملک کی طرف برحمنا بھی ان حالات میں خطرے سے خالی نہ ہو گا اس کے ملادہ اس وقت ہو تان میں بھی صور شخال غیر بھنی ہے تم جانتے ہو کہ اٹل سارٹا مقدونیہ کے خلاق انتھنے کے لئے تیار کھڑے ہیں وہ سری طرف ڈٹل ایسٹمن صرف خوف کے یاعث رکے ہوئے آیا ورنہ ابھی تک وہ بھی مقدونیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے اور ہراس قوت کا ساتھ ویتے جو مقداۃ كى خلاف اطان چىكى كرے-

دوسری طرف مصراور قبرس کی طرف حملہ آور ہونے سے پہلے اگر تم اپنے لشکر کے ساتھ صور ہے تعنہ کرتے ہوتو فو لیتی بحری بیڑے پر تم لوگوں کا پوراانتذار قائم ہوجائے گا کیونک صور کی فتح سے بعد فو لیتی بعنی کتعانی بیڑے کے لئے کوئی بندرگاہ باتی نہیں رہے گی اور اگر ہم صور سے پہلے قبرم یا معرکا رخ کرتے ہیں تو صور اپنی شمراہیے بحری بیڑے کو حرکت میں لائے گا اور ہارے خلاف معرادر قبرص کی ایسی مدو کرے گاکہ ہم دہاں کوئی کامیابی اور فتح حاصل نہ کر شکیں سے --اکر ہم قبرص اور مصر کا رخ کرنے ہے مسلے صور شرکو فتح کر لیتے ہیں توہیں حمہیں بقین ولا تا ہوں کہ اس کا خاص کر قبرص کے اوپر بہت اچھا اثر ہو گا اور قبرص خود اپنا بیڑا ہو تا نیون کے استعمال کے لئے دے دے گا تاکہ بونانی بے فکلف مصر پہنچ کر اس پر حملہ آور ہو عبیں صور اور قبرص کے بعد آگر بہتا تیوں کا مصریر قبضہ ہو جا آ ہے تو بورا سمندر ان کے زیرِ افتدار آجا گا ہے اس کے علاوہ مندر بربرتی حاصل ہونے کے بعد بونان سے متعلق بھی سمی سم کی تشویش کی کوئی منجائش باتی نہ تو قبرص اور مصروالے بھی ان کی در کو آسکتے ہیں کیا تمہارے خیال میں یہ بھترنہ ہو گا کہ صور ہو اللہ سے اس لئے سار ٹا اور استنص والے یہ جان کر کہ سکندر کو ختکی کے علاوہ سمندر ہر بھی برتری عاصل ہو ان ہے ضرور مقدونید کے ساتھ این تعلقات بمتر بنانے کی کوششیں کریں مے۔ ایما کرنے کے بعد سنو سکندر تم اینے لشکر کے ساتھ زیارہ الممینان اور دلجہی کے ساتھ نئی اور مزید فوات كاسلىد جارى كرسكو مع اور مصريد نكل كريا أساني تم بالل كي طرف ويش قدى كريك اسے فتح كرسكو كے اس لئے كه تمام بحرى مقامات اور وريائے فرات تك كاعلاقہ او تانيوں كے قابو میں آجائے گااور ان کا اقتدار ایبا بردھے گا کہ ہمسایہ سلطنت خود بخود تمہاری اطاعت کرنے بر مجبور ہوتی چلی جائیں گی۔

یوناف کی میہ سماری مخفتگو نے کے بعد سکندر کے چیرے پر اطمیمتان بخش مسکراہٹ مجیل حمق تھی مجرا پنا ہاتھ اٹھا کر اس نے بریسے پیار اور شفقت سے بوناف کا کندھا تھیتیا تے ہوئے کماسنو بوناف میرے دوست تم نے صور شہرے متعلق جو تفصیل بتائی ہے وہ بھی انتہائی اہم اور سود مند مفید ہے ک کے علاوہ مصراور قبرس سے پہلے جو تم نے صور شہر حملہ آور ہونے کی تجویز بیش کی ہے تو میں مماری اس تیجیز اور اس تیجیز کے لئے جو تم نے دلیلیں پیش کی ہیں ان سب کو قدر کی نگاہ ہے دیکمتا

ا ہران میں بین بسری جہازوں کے ذریعے قرطا جشہے صور پہنچا دیئے گئے تھے۔ ماہران میں ہا ہے۔ اہل صور سے پر تکس بونانیوں کے پاس کوئی بجری بیڑا نہ تھا لندا باہم ملاح مشورہ سے مطے پایا ر شرر بند كرنے كے لئے مرف نين عل طريع استعال كتے جا سكتے بيں اول يد كد كمى شريس منے کر شریناہ کا دروازہ کھول دیا جائے دوئم فعیل کے کمی صے کو او از کر شریس وافل ہونے کی كوشش كى جائے سوئم بير كہ صور كے كسى ايسے شهرى كو اسپنے ساتھ طايا جائے جو اپنى بى قوم سے غداری کرتے پر آمادہ ہوجائے اور اس کے ذریعے سے شمریر بعنہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ابتداء میں سکندر اور اس کے افکریوں نے قریب کاری سے کام لیتے ہوئے مور شرمی ایسے می داخل مونے کی کوشش کی جیے بت عرصہ پہلے ان کے آباؤ اجداد فریب کاری سے کام لیتے موسے لکڑی ے محورے کے ذریعے ٹرائے شہر میں واخل ہوئے تھے سکندر اور اس کے للنکر بوں نے اہل صور کو بنین ولایا کہ وہ صرف اس غرض سے صور شری داخل ہونا جاہیے ہیں کہ صور شریس ہرکولیس کے اس معدد کی زیارت کرلیں جو شرکے اندر واقع ہے اس کا جواب اہل صورتے یہ دیا کہ انہوں نے عندر اور اس کے لککریوں کو رائے دی کہ شمر کے اندر کا مندر دیکھنے کے بجائے تم لوگ فکلی کے اس مددے بھی قدیم تر ہے ہرکولیس نے صور شرکے اندر تغیرکیا تھا ساتھ ہی صور شرکے حران نے ہے ہمی کملا بھیجا کہ ہم غیرجانب دار حتم کے نوگ ہیں ہم نہ ایرانی کارندوں کو اندر آنے کیا اور بڑی ٹیزی سے پیش قدی کرتے ہوئے وہ صور شرکے قریب جاکر نمودار ہوا اور شرک اور شدی بونانی ساہیوں کو اہل صور کا یہ جواب سکندر کو بے حد برا لگا الذا اس نے المرصورت من شركا محاصره كرك اے فتح كر لينے كاعرم كرنيا تھا۔

شروع میں سکندر نے شہر رسملہ آور ہونے کاب طریقہ وضع کیا کہ اس نے سمجیقیں بنا ویں جن کے ذریعے سے انہوں نے شہر کی نصیل پر پھر سپینکنے کی کوشش کی اس کے علاوہ شہر پر آتش بازی بھی کی گئی لیکن ان چیزوں کا شمر کی فصیل ہر کوئی اثر نہ ہوا اس لئے کہ بچ میں سمند رکا ایک چھوٹا سا مکلاا ماکل تھاجس کی وجہ سے پھراور آتش بازی نصیل یا شرر اثر انداز نہیں مورب منھ۔ یہ مور تخال دیکھتے ہوئے سکندر اور اس کے ماہرین نے ایک بار پھرشر کا جائزہ لیا انہوں نے دیکھا کہ مورشربلند اور مضبوط چٹانوں پر آباد کیا گیا تھا اور اس کی حیثیت ایک ہز ہرے کی ی تھی شمر کی . بنیادیں چٹانوں ہی میں سے پھرکی ضیلیں بنا کر اٹھائی گئی تھیں میہ معتکم بڑیرہ تماشر کنارے سے کوئی تعب میل کے فاصلے پر بڑ کا تھا ور میانی فاصلے کے برے جے میں پانی کی ممرائی بہت کم تھی جے مچھوں اور مٹی ہے بھرا جا سکتا تھا لیکن شرکے قربیب جا کرپانی کی ممرائی کم از سم اٹھارہ فٹ ہو جایا کرتی تھی ہیہ صورت حال دیکھتے ہوئے سکندر نے تھم دیا کہ سمندر کے اس جھے کو بھر کر ایک راستہ ینایا جائے اور اس راہتے کو شمر کی فعیل کے قریب تک لے جایا جائے باکہ اس راہتے کے ذریعے

وں لندا تہاری ہی تجویز کو اہمیت دیتے ہوئے میں یہ فیعلہ کر ما ہوں کہ میں اپنے لککر کے ساتھ ں یمال ہے کوچ کروں کا پہلے میں صیدا شہر کا رخ کروں گاچند روز تک صیدا میں قیام کروں کا کے بعد صور شہر کی طرف بڑھوں گا اور اس کا محاصرہ کرنے کے بعد اے بھے کرنے کی کوشش کے در اس کی فتح کے بعد میں قبرم اور مصر کو اپنا زیر تکنیں لانے کی جدوجہد اور کوشش کروں کا کے بعد سارے جرنیلوں اور مشیروں کا اجلاس فتم کر دیا گیا اور اسی روز سکندر ایے لشکر کے گ اسوس کے گر دو نواح ہے صیدا شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔

صیدا شرید چونکہ پہلے ہی سکندر کی اطاحت اور فرائبرداری افتیار کرلی تھی شذا جب ائے الکرے ساتھ صیدا شرے یا ہر پہنچاتو میدا شہرے عکران اور سرکروہ لوگوں نے شرے نکل کر بمترین انداز میں سکندر اور اس کے نظر کا استقبال کیا سکندر نے چند روز تک اپنے فکل ساتھ میدا شرے باہر براؤ کئے رکھا اور بہال کے لوگوں نے چونکہ اپنی مرضی سے اس فرما نبرداری اعتبار کی منتی نمذا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے صید اشہری قری پہاڑیا یر ایک بہت بڑا یونانی طرز کا اسٹیڈیم تیا رکیا جس میں لوگ جنگی تربیت کے علاوہ مختلف ورزش کر کے لئے بھی جمع ہو سکیں صیدا میں چندون قیام کرنے سکے بعد سکندر سنے پھراپ تشکرے مانہ ا ہٹ کراس نے اپنے لفکر کے ساتھ پڑاؤ کرلیا تھا۔

صور چنچنے کے بعد سکندر نے جب اس شرکا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا صور کی دو بندر اور تغیس اور دونوں بی بڑی مضبوط اور منتکم تغیس ایک بندرگاہ جنوبی سمت میں تغی جے مصری بندیا کا نام دیا کمیا تھا رہائی کی ایک نگ س کھاٹی میں تھی جو ختنی کے اندر چلی آئی تھی اس میں دائی ہونے کا راستہ بھی بہت تنگ تھا اور سکندر اور اس کے لئکر کی آمیر اہل شمرنے بندر گاہ کے اہر تنك راست كوشهتيرون سے بند كرويا تفا- ووسرى بندر كادشال كى طرف تھى اسے صيدائى بندر کما جا آئا تھا ہیہ تسبتا" وسیع تھی لیکن میہ بھی کماڑی کی شکل میں اندر کی طرف اتر تی تھی اس کیا وهانے پر اہل صور نے تین جنگی کشتیاں ایک دوسرے کے متوازی تھرا دی تھیں برر کا کوایا طرح محفوظ كركينے كے بعد صور كا جنكى بيرا بے عد معنبوط كام انجام وے سكا تھا۔

مقدونیہ وابول نے بیہ بھی دیکھ کہ صور شرکے جو جنگی جراز تنے ان پر پیٹل کی نوک وارچ کیا کئی ہوئی تھیں نیز پھر پھیننے کے سے ان کشتیوں اور جنگی جمازوں میں سمجیقیں بھی نصب سكندر اور اس كے نشكر كى تدہے ہے يرداو صور كا بحرى بيزااہے معمول كے كاروبار ميں لگا اللہ اور وہ باہرے ہر فتم کی مطلوبہ چیزیں اینے شربوں کو پہنچا رہا تھا یماں تک کہ محاصرے کے

Scanned And Uploaded B

مقددوی کاری کروں نے جب بیہ صور تحال دیکمی تو انہوں نے رائے کے آخری سرے بر وفاق بل تجبر کر لئے ہو استے ہو استے بھے جتنی فصیل اوٹی تھی ان کا مقصد بیہ تھا کہ جب شہر رائق بازی کویں اور ان کے بھراس طرح وہ شرکی طرف سے آتش بازی اور پھر برسانے کی آش بازی کر ان کے بھر اس طرح وہ شرکی طرف سے آتش بازی کو ان پھر برسانے کی سورت حال و کھی کرصور کے جنگی جماز راستے کے وہ نول جانب نمودار برائے انہوں نے تیروں نیزوں اور منجستوں سے سنگ باری کے ذریعے سے برجوں اور کتارے بوے انہوں نے تیروں نیزوں اور منجستوں سے سنگ باری کے ذریعے سے برجوں اور کتارے کے درمیان نقل و حرکت جرورجہ خطرناک بنا وی بونانی کاری گردل نے دفاع کی غرض سے راستے کے درمیان نقل و حرکت جرورجہ خطرناک بنا وی بونانی کاری گردل نے دفاع کی غرض سے راستے کے درمیان اور استے کے درمیان اور استے آپ کو صور کے جنگی جمالوں سے کونظ کر لیاس دوران اہل صور نے جب ان برجوں پر خیز آتش بازی کرنے کی کوشش کی آو بونانیوں نے جو راستے کے آخری جھے پر جو برج بنا تروں پر خیز آتش بازی کرنے کی کوشش کی آو بونانیوں نے جو راستے کے آخری جھے پر جو برج بنا تھی ان پر انہوں نے تی القور پیڑا چڑھا دیا آگر ہو وہ بنے صور شرکے لئکروں کے آگری جنا دیا آگری سے معود کر میں مور نے بھر ان کری جھے پر جو برج بنا تری سے محفوظ رہ سے تیں القور پھڑا چڑھا دیا آگری وہ بنے صور میں مور شرکے لئکروں کے آگری ہو برج صور شرکے لئکروں کے آگری ہو بہتے میں ان پر انہوں نے تی القور پھڑا چڑھا دیا آگر ہو بہتے میں اور ان میں مور شرکے لئکروں کے آگری ہو بہتے میں اور ان میں مور شرکے لئکروں کو برج برائے آگری ہو بہتے میں اور ان کی القور پھڑا چڑھا دیا گاروں کے آگری ہو برج صور شرکے لئکروں کے آگری ہو برج میں برائے کے آگری ہو برج میں برائے کری دور برج صور شرکے لئل کو برک برائی کی کروں کے آگری ہو برک برائے گئے تھوں کری ہو برک میں ہور شرک کی کو میں برک برائی کو برک میں ہور شرک کے گئی ہور کی برائے گئی ہور کی برائے کی کور کری کور کروں کور کری ہور کی ہور کی ہور کری ہور

رائے کے آخری سروں پر بنائے ہوئے برجوں پر اب بو تائی بوے اطمینان اور ول جمی کے ساتھ شریر آگ اور پھر برسائے گئے تھے اور انہیں امید ہو چلی تھی کہ ان برجوں سے کام لیتے ہوئے دہ شرور صور شرکو فتح کرتے جس کامیاب ہو جائیں گے لیکن جلد بی اہل صور نے رائے کے ان برجوں کو بناہ کرتے ایک جیب تدبیر تیار کرئی ایک روز اچا تک بندر گاہ میں بہت بوئی کھی ان برجوں کو بناہ کرتے ہے اور انہوں کو انہوں تھی اس کے مقبی جے جس بہت بوا ہو جو رکھا ہوا تھا نہر کی وجہ سے اس کشتی کا انگلہ حصہ کائی اور کو انہو کہا تھا اسکے جسے جس معرب کے ظالم فالتو بھی کرنے ہے جس کا انگلہ حصہ کائی اور کو انہو گیا تھا اسکے جسے جس مغرب کے ظالم فالتو مسئول بھی کو جہ سے اس کشتی کا انگلہ حصہ کائی اور کو انہو گیا تھا اسکے جسے جس مغرب کے ظالم فالتو مسئول بھی کوڑے جسے جس کو ساتھ بوری بوری و بھی لئک رہی تھیں اور ان دیکوں کے اندر مسئول بھی کوڑے جسے جس بھرا ہوا تھا۔

ان مسئولوں کے بیچے لکڑی اور خس و خاشاک کے گئے بندھے ہوئے تھے جن پر خوب ہار کول بھرویا گیا تھا آتش گیر مادوں سے لدی ہوئی اِس بمشتی کے ملاح موانق ہوا سے فائد و اٹھاتے ہوئے کشتی کو برجوں کے سامنے لے آئے انہوں نے آگے جھے ہیں اچائل جلتی ہوئی مشعلیں چیکئی پھروہ اپنی اس کشتی کو برخوں کے سامنے لگا دی خود سندر میں کو د پڑے اور شرتے ہوئے محفوظ مقام پر بھی گئی گئے۔ ان جلتی ہوئی مشعلوں کے بھیتے جانے کی وجہ سے بھتی کے اندر قورا "آگ بھڑک اٹھی کئی جس کی جہ سے کشتی کے اندر قورا "آگ بھڑک اٹھی کئی جس کے باعث یو نانیوں کے تعمیر کئے ہوئے برجوں میں بھی آگ لگ گئی تھی اور آگ کے شعلے اس طرح بھڑک کے باقت یو نانیوں کے تعمیر کئے ہوئے برجوں میں بھی آگ لگ گئی تھی اور آگ کے شعلے اس طرح بھڑک کے باعث یو نانیوں کے مستول کر برجوں سے کھڑک کو بھی آگ لگ گئی سامنے کے مستول کر برجوں سے کھڑک کو بھی آگ لگ گئی سامنے کے مستول کر برجوں سے کھڑک کو اور ان مستونوں کے ساتھ جو گندھک آرکول اور شل سے بھری ہوئی

ے مور شہر بھلہ آور ہو کر اس پر قعنہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بوناتی سابی مور و کا مرے میں اللہ کا مرے میں اللہ کا مرے میں اللہ کا مرے میں اللہ متعلق انہیں شبہ تعاوہ جائے تھے کہ فیلتوس مجھی لیے معاصرے کے چکر میں نہیں روز اللہ کے متعلق انہیں شبہ تعاوہ جائے تھے کہ فیلتوس مجھی لیے معصور و معروف کا بین نے سکندر کو جانا آیا کہ مشہور و معروف کا بین نے سکندر کو جانا آیا ہا کہ مشہور و معروف کا بین کی چیش کونا آیا ہما کہ مسلور کے لئے خطرناک ہو گا لہذا ہو باللہ سابی ید دل تھے کہ کمیں ہوناتی کا بین کی چیش کونا آیا مطابق سمندر کی ہے جنگ سکندر اور خود ان سکے لئے جان لیوا خابت تہ ہو آی محاصرے کے ورز ایک روز سکندر کے ہے سروارول جر نیلوں اور افکر ہوں کو مخاطب کر کے کما اس نے ایک خوال در کھا ہے کہ ہر کوئیس میرے سامنے نمووار ہوا اور میرا باتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ ساحل بحر کے گیا۔

بیر کمنا مشکل ہے کہ سکندر کے واقعی ہی ہے خواب و یکھا تھا یا اسپنے سپاہیوں پر بوتان کے ا کاہن کا پیش کوئی کا اڑ خاہر کرنے کے لئے اس نے خود ہی ایسا خواب کمٹرلیا تھابسرحال اس نے اپنے نظر کے کابن ایسڈاندر کو طلب کیا اور اس کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا یہ خواب س کرالا کے کابن نے تھور کادر فور کیا بھردہ سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا یو بائی فوج اس خواب کے سا صور کے محامرے میں کامیاب ہوگی نیکن محاصرے میں بڑی محنت مشقت اٹھانی بڑے گی اس کے کہ ہر کوئیس نے جو معجزا نما کار نامے انجام دیئے تتبے دہ بڑی محنت اور مشکنت ہی کا نتیجہ تھے۔ ا ہے اس خواب کی وجہ سے سکندر اپنے افتکر ہوں کے ذہنوں سے شہمات کسی قدر رہنج کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لنڈا اس کی تجویز کے مطابق سمندر کے اس جھے میں چٹا نیں اور مٹی پھینگ آ صور شر تک بڑی تیزی سے راستہ بنانے کی جدوجمد شروع کر دی مئی تھی۔ صور شرے قریب کھ یرائے کھنڈرات ننے انی پرانے کھنڈرات کو کھود کر ان کے مصالے سے صور شہر تک رائے فا تغییر کا کام شروع کیا گیا اور رائے کے ارد گرو بڑے بڑے شہتیر گاڑ دیئے مجئے باکہ وہ دونوں جانپ ہے رائے کی حفاظت کا کام انجام دیں اور ان شہتیروں کے اندر پھر بحر کر معتیکم بنیاد اٹھائی گئا ہے راستہ کوئی دو سونٹ جو ڑا ہو گا جیسے جیسے یہ راستہ صور شمر کی طرف برمعتا کیا خشکی کی ایک شک را صور شرکی طرف برستی چلی تنی بھی بیاں تک کہ صور شرکی بلند دیوار تقربیا "ایک سو کڑ کے فاصلے ا رہ گئی تھی پر دہاں جا کراس راہتے کی نتمیرردک دی گئی تھی اس لئے کہ فصیل کے اوپرے ایک آ شدید ستش بازی ہونے کلی تھی اور راستہ بنانے والوں کے لئے ہر تشم کی حفاظتی تدبیر کرنے کے یاد جود کام جاری رکھنا ممکن نظرنہ آیا تھا اس کے علادہ اب شمرکے قریب جا کریانی کی گرائی اٹھاماً فٹ کے قریب ہو منی تھی ہے بھر کر شمر تک بہنچنا کوئی آسان کام دکھائی نمیں دے رہا تھا۔ 313

ہر کریا شروع کر دیے تے جس کا حقید سے نظا کہ موسم کرا کا جب آغاز ہوا تو ہو انہوں نے اپنا ہمی ایک بہت بروا بحری بیزا تیار کر لیا اب صورت حال ہد تھی کہ صور کے مقابلے بیں ہونانیوں کے پاس کانی بود بحری بیزا تیار ہو کیا تھا جس میں محاصرے کا سامان دسد رسانی کا انتظام اور سنجسیتیں غرض کہ بین بود و تقی ہد ایک جیب بحری قوت تھی جس نے کناروں کے آس پاس اور ایو نانیوں کے بیلے ہوئے دائے کے اطراف میں کوئی جگہ خائی شہوڑی تھی ہر جگہ او نانیوں کے بحری جمازی میں منظرد کھے کرائل صور دم بخود رہ گئے تھے۔

مورت حال دیکھتے ہوئے اہل صور نے اپنے جمّل جماز اور کشیر ل کو حرکت میں لائے ہوئے سکندو کے جمک بین البائے ہوئے کرنے شروع کروسیئے تنے انہوں نے کو اپنے محدہ جمّل جمازوں کو حرکت میں لائے ہوئے حمدہ جمّل جمازوں کو حرکت میں لائے ہوئے حملوں کا بھڑین سلسلہ شروع کیا تھا انہوں نے یو باغوں کے کہتے جماز دیا تھا کہ اہل صور دیا تھا کہ اہل صور یو باغوں کے جمری بیڑا ابنا مطبوط ہو چکا تھا کہ اہل صور یو باغوں کے جمری بیڑا ابنا مطبوط ہو چکا تھا کہ اہل صور یو باغوں کے جمری بیڑا ابنا مطبوط ہو چکا تھا کہ اہل صور یو باغوں کے جمری بیڑے کو کوئی بیٹا تھمان چہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اندا جمک کو طول دے کر یو باغوں کو تعامرہ ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لئے اہل صور وقلہ وقلہ سے شہرے نکل کر چھا ہے اس کارتے ہو بھاگ کرائی بناہ گاہوں میں بہنچ جاتے۔۔

ای کے عفاوہ اہل صورتے پائی جگی تیاریوں کو چہاتے اور افسی خیب رکھنے کے لئے وہ اول برزرگاہوں جی واقل ہونے کے جو داستے تھے وہاں پر بینے بڑے بادیانوں والے جماز کھڑے کرنے ایک طرح کا پروہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ اس پروے کی اوٹ وہ اپنے جگی مقاصد کی بخیل کر سکیں لیکن سکندران کی ہر چال کو بڑے فورے دکھے رہا تھا اس نے اپنے جمازوں کو ان برکر گاہوں کے اندرونی علی وہ سے جی واقل ہو کے کا تھم دیا اندا ہو بائی جماز جن کے اندر بڑی بڑی مجمیتیں نصب تھیں وہ بنررگاہوں جی واقل ہو کر آگے بید منا شروع ہو گئے بنررگاہوں جن واقل ہو نے والے ووٹوں راستوں کے ذریعے واقل ہو کر آگے بید منا شروع ہو گئے مندرگاہوں جن واقعی ہوئے والے ووٹوں راستوں کے ذریعے واقعی ہو کر آگے بید منا شروع ہو گئے در بیا اور یہ اراوہ کیا کہ منجستوں کے اس جھے پر سنگ باری کر کے اسے گرا دیں اس مقصد کے لئے وہ اپنے ان در بیا جستوں کو جسم کا کہ وہ اپنی فصیل کے اس جھے پر سنگ باری کر کے اسے گرا دیں اس مقصد کے لئے وہ اپنے ان مور نے بھی اندازہ لگا لیا کہ بو بائی فصیل کے ترب لے جی جملہ آور ہونا چاہے جی انداز اس جھے کو انہوں نے خوب معظم اور مضبوط کر لیا تھا جس کی بتا پر بو بائیوں نے اس طرف سے جملہ آور ہونا ترک کرے دو سری معظم اور مضبوط کر لیا تھا جس کی بتا پر بو بائیوں نے اس خوب خیستوں والے جماز کھڑے کر کہ ان محت حملہ آور ہونا کھڑے جی تھے۔ منہ تھوں والے جماز کھڑے کر کہ ان محت حملہ آور ہونا واروں کیا اور وہی انہوں نے تھے۔ منہ تعدی والی ہونا کیا ور وہی انہوں نے تھے۔ منہ تعدی والے جماز کھڑے کر کہ ان

اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے صور شمرکے غوط خور ترکت میں آئے اور انہوں نے رات

رائے کے آخری مرول پر بہنے ہوئے اُپنے ان برجول کی جای و برپادی کے بعد یو تانیول آ سوما کہ رائے کو اور چوڑا کیا جائے ماکہ بہت ایک دو مرے سے جامعے فاصلے پر رہیں اور م تجستیں لگائی جا سیس الذا بدی تدی اور بدی تری سے راستے کو چو ڈا کرنے کا کام شروع کیا کیکن ود سری طرف صور شهرواسلے بھی حرکت میں آئے ان کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ا جاتک نمود ہو تیں اور ان بو نانیوں پر تیمراندازی کرتیں جو رائے کوچو ڈاکرنے کا کام پر لگے ہوئے تھے اور ای تیماندازی سے بو تانیوں کا کانی نقصان ہونے لگا جس کی بناپر رائے کو چو زا قرنے کا کام بند کر دیا گیا۔ ان ساری ناکامیوں کے بعد سکندر اور اس کے مشیروں اور جرتیلوں نے مید نیملہ کیا کہ قس بعند كرتے كے لئے تيرتے ہوئے پليث فارم تيار كئے جائيں اس منعد كو عاصل كرنے كے ليا انہوں نے ان ملاحوں اور کشتی بانوں کے لئے عام معانی کا اعلان کر دیا جنہیں انہوں نے مور شمرک یاس آتے ہی اپنا قیدی اور اسپرہنا لیا تھا اس عام معانی کا خاطر خواہ اڑ ہوا اور وہ کشتیون کے طاح بری طرح بوناغوں سے تعاون کرنے ملے اس ودران بجیب القائی ہوا وہ برکہ جب صور کا کامر طول پکڑنے لگا تہ قبرص کریٹ اور دو سرے جزائر والوں کو بنتین ہو کیا کہ سکندر صور شرکو منتح سے بلیدہ نیں چوڑے گالندا انہوں نے یہ نیعلہ کرلیا کہ تیل اس کے کہ صور شرکو چھ کرنے کے بعد سکندر ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی تباہی و برمادی کا ماعث ہے وہ اس سے پہلے می سکندر کی طرف اپنے تعاون ادر این فرمانیرداری کا بائد برسمائی الک آنے والے دنوں میں سکندر اضمی تاہ و برماد کرنے ے بازرہے۔اس نیلے کے تحت جلد بی جزیرہ کریٹ کا ایک فخص جس کا نام نیار کس تھاوہ کریٹ كے بحرى ويزے كے ساتھ صور بين سكندر كے لفكريش أشاق بواب بنيار كس محاصرہ تو أست كابحت برا ماہر خیال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بزیرہ روڈی اور قبرص سے جماز سازی کے ماہر بھی سکندر کی مدد کے ساتنے صور پینج مجئے اور میہ اپنے ساتھ کانی جماز اور کشتیاں بھی لے کر آئے تھے اس کے غلاوہ تبرص كا أيك بهت برا جملى بيزا بهى سكندر كم سابق لما اور اس جملى بيزے من تعربا "أيك سويس جها ذشامل عظم جن کے اندر بن کی مضبوط اور پخت مجسیس مجمی نصب تخیل۔

مختلف جزیروں سے اس قدر برد سینجے کے بعد سکندر کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہر صورت میں صور شہر کو وہ محر اس باس جزیرہ روڈی مورث میں صور شہر کو وہ محر کے ماہر اس باس جزیرہ روڈی مورث میں کریٹ اور جو محری جماز میں اور جو محری جماز میں اور جبر میں سے آئے تھے ان کی مدد سے اس نے کنارے پربڑی تیزی سے آئے جمی جماز

کی تاریکی میں بونانی جمازوں کے نظروں کے دے کاٹ دیے تھے بونانیوں نے جب دیکھا کر اس کے خوطہ خوروں نے دے کاٹ کران کے جمازوں کے نظروں کو نظروں کو وناکارہ کردیا ہے تو انہول رسیوں کر جگہ نوب کی زنجیر نظروں کے ساتھ استعال کرنی شروع کر دی تھیں اہل صور نے اس سے بھی برا قدم اخوایا انہوں نے شمر کی نصیلوں کے اور نصب اپنی منجیتوں کے درایے مستدر کے اندر جگہ جگہ براے براے شہتیر پھینک دیئے خصوصیت کے ساتھ اس جگہ جمال یا جمازوں نے نظر انداز ہو تا تعاجی کرنا جمازوں کو وہال نظر گزراز ہونے میں دشواریاں بھی جمازوں نے میں برائیل نے اس کا بید حل سلاش کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کھوٹی کشتیاں حرکت میں استا اور اس کے فور بھی تھیں بونا نیوں کو بٹا دیا تھا اس کے بعد بوت ان کشتیوں کو بٹا دیا تھا اس کے بعد بوت ان کشتیوں کو بٹا دیا تھا اس کے بعد بوت ان کشتیوں کو بٹا دیا تھا اس کے بعد بوت ان برے برت جمازوں کو شرکی فعیل سے قریب لے می برحیا تھا ان کے ساتھ فعیل کی جازوں اور کشتیوں کی مدسے شری سک باری کی جاتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدرسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدرسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدرسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل جمازوں اور کشتیوں کی مدرسے تیار کر دیے تاکہ بونانی جمازوں سے انز کر آسانی کے ساتھ فعیل کے جمازوں ہو کا کھیں۔

ایک روز جبکہ سمندر ساکن تھا ہونا نیوں نے ہر طرف سے صور شریر جملہ کرویا تصوصیت کے ساتھ انہوں نے اپنا زور اس فعیل پر ڈالا جہاں انہوں نے سنگ یاری کرکے دو جگہ سے فعیل کو توڑوی تھا اور پھر ہونا نیوں کے آپ تہ آپستہ آپستہ آپ جہاز اور کشتیاں فعیل کے ڈیٹے ہوئے دو پھر ہونا در پھر ہونا در پھر ہونا کے اور پھر ہاں سے انز کردہ ان راستوں سے شہر ہیں واغل ہوئے ہوئے تھے ہوں ہونان مور شری داخل ہوئے کی کے جو ل کے اندر دست یوست جگ ہوئے ہوئے گئے۔

شرے اندر تھوڑی دیر کی دست بدست بنگ سے بطلا ہوتائی نالب رہے اور ان کے مقابلے میں اہل صور گلست کھا سے سکندر نے اپنے فقکر کو اہل صور کا قمل عام کرنے کا تھم دے دیا تھا ہو نالی مور کا قمل عام کرے کا تھم دے دیا تھا ہو نالی مور کا قمل عام کرے کا تھم دے دیا تھا ہو نالی مور کا قمل عام شروع در ندول کی طرح دید نالے ہوئے شریل واشل ہوئے اور شرکے لوگوں کا انہوں نے قمل عام شروع مرد اور نیرو برار کو غلام بنا کر دیا ہوں تک کہ صور شریل تقریبا '' آٹھ بڑار شریول کو تھ دینے کر دیا اور تیرو بڑار کو غلام بنا کر بردا فردشت کردیا گیا۔

کمل فتح حاصل کرنے کے بعد سکندر کے تھم پر بو تا تھوں نے اسپنہ بتائے ہوئے واستوں کو بیدھا

ر جزیرے کی پٹان کے ساتھ طا دیا اور وہ بڑی بڑی ہجستوں کو تھینچ کر ہرکولیس سکے مندر بی لے

ع اکد اس کی تقدیس کی رسم بوری ہو بڑے بڑے جنگی جماز مندر کے چوک بی بطور یاوگار رکھ
دیے گئے پھرانہوں نے ہرکولیس کے مندر بی قریائی کی رسم اوا کی اور فتح کا بحث سنایا یہ مندر افکات
دیو آگا تھا جے سکندر اور اس کے ساتھ بو نائی اپنے بزرگوں بی شار کیا کرتے ہے اور ان کا عقیدہ
قاکہ ملکات دیو آگے لئے یہ مندر ہرکولیس نے تقیر کیا تھا اس طرح صور شرکو فتح کرنے کے بعد
سکندر نے اپنے افکر کے ساتھ چند دلوں تک وہاں قیام کیا اس نے ایک نے مندر کی بنیاد بھی وہاں
وہاں کمیاوں کا میدان بھی اس نے صور شریس فیرکیا اس کے علاوہ وہاں اس نے اکھاڑہ بنایا اور ایک
کتب خانہ بھی قائم کیا اس کتب خانے کو کتابوں سے لیرز کیا گیا بعد بیں ایسا بی ایک کتب خانہ اس

سندر نے ابھی صور شہر میں بی قیام کر رکھا تھا کہ یمال بھی ایران کے بادشاہ واراکی طرف سے ایک سفیراس کے باس آیا اس دفعہ دار ہوش نے سکندرے براستدعاکی کہ اس کی ایک شنرادی سے ایک سفیراس کے باس آیا اس دفعہ دار ہوش نے سکندر شادی کر اے اور خاندان کے دو سرے افراد کو دالیس کر دے نیزدارا نے بر بھی کہ طابعیجا کہ دیا ہے فرات کے اوحر کا علاقہ سکندر کا حل شلیم کر لیا جائے گا اور دو سری سمت کا علاقہ دار اللہ شامی دینے دیا جائے۔

دارا کی اس بیشکش کا ذکر سکندر نے اپ مشیروں سے کیا اس موقع پر سکندر کے جر ٹیل پارمینو
سے بہ رائے طاہر کی کہ آگر میں سکندر ہو آتو ان شرائط کو قبول کرلیتا اور خطرات کا خاتمہ کر کے
امن و امان قائم کرنے کی طرف توجہ و تا جواب میں سکندر بولا آگر میں پارمینو ہو تا میں ہمی ہے رائے
لیا لیکن میں سکندر ہوں اس لئے میراجواب مختلف ہے غرض سکندر نے دارا کو یہ جواب بھیج دیا آگر
دوا ہے آپ کو اس کے حوالے کروے تو اس کے ساتھ ہر قتم کی مروت کی جاسے گی اور آگر ہے نہیں
ان سکندر اس کا آخری دم تک ساتے کی طرح تعاقب کرے گا۔

اس زائے ہیں یو فشنتی سے دارا کی دہ ملک ہے سکتدر نے قیدی اور ایسر بنایا تھ اور اس دارا

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

27.4

رہے اور انہوں نے فسیل پر ضربی لگا کراسے ڈیٹ ہوس کردیا جو طرب اس شہری حفاظت پر معمور سے ان بیس سے ہرایک مردانہ وار اور آجوا بار آگیا ہوں سکندر نے صور شہر کے باہر غزہ کو بھی فتح کر لیا شہروں کا خوب قبل عام کیا گیا مور تول اور بچوں کو غلام بنا کر فرو فت کر دیا گیا غزہ کے حکمران باطیس کو اس کی سرکٹی کی دجہ سے ذیمہ کر آثار کر لیا گیا سکندر نے اسے ایک گھوڑا گاڑی سے باندھ کر فسیل کے اردگرواس قدر کھیٹا کہ اس نے جان دے دی غزہ کو فلح کرنے کے بعد سکندر کو صور کے بعد ایک دو سرا بحری مرکز ہاتھ لگ گیا تھا۔

آلین غراہ شمری فیج سکندر کو بہت مبتلی پڑی اس لئے کہ افل غراہ نے سکندر سے اپنی اس فکست کا حرجانہ خوب وصول کیا وہ اس طرح کہ جنگ سک دوران آیک پافر سکندر کی دھال پر آگر گرا دُھال کو پافر نے دو لخت کرتے ہوئے سکندر سے کندھے کی بڈی تو ڈوالی پس غراہ میں قیام کے دوران سکندر اس بڈی ٹوٹے کی دجہ سے چیز روز تک انہائی ازیت اور انگلیف میں رہا یماں قیام کرکے وہ علاج کرا آ رہا جب وہ صحت مند اور تکورست ہو گیا تو غزہ کا نظم و نسق صور کی طرح درست کر لے علاج کرا آ رہا جب وہ صحت مند اور تکورست ہو گیا تو غزہ کا نظم و نسق صور کی طرف درست کر لے محرک میں منا کہ اس نے بوئی تیزی سے عبور کیا اب اس کا رخ مصر کی طرف بردھا صحواتے سینا کو اس نے بوئی تیزی سے عبور کیا اب اس کا رخ مصر کی طرف تھا مصران دنوں چو تکہ ایران کی عمل دارا کو بے دست دیا کر دینا چاہتا تھا اس اوراد سے تحت منہ دارا کو سے دست دیا کر دینا چاہتا تھا اس اوراد سے تحت منزوں سے دیکی شرف بردھا تھا۔

معرورے کاپورا ان دنوں مملکت ایران میں شامل تھا اہل معرج نکہ ایرانیوں سے خوش تنے المذا سکتہ دکی آمد سے انہیں امید ہوئی کہ دہ آیران کے چنالی سے رہائی پالیں سے چنانی انہوں نے المذا سکتہ دکی آمد سے انہیں امید ہوئی کہ دہ آیران کے چنال سے رہائی پالیں سے چنانی انہوں نے اللہ دوراز کے سکندر کے لئے کھول دیئے پر جب کندر معرض داخل ہوا تو پورے معرف سکندر کی اطاعت اختیار کرل سکندر نے معرک سکندر معرض داخل ہوا تو پورے معرف سکندر کی اطاعت اختیار کرل سکندر نے معرک معروف کا پوراپورا احرام کیا ایک معرف شخیروں کا پوراپورا احرام کیا ایک معرف شخیر اور فرار رکھی اور اپنی آرادی پر قرار رکھی اور اپنی آرکی یا دھی آباد کیا جس کا نام سکندر کیا دھی اس نے سمندر کے کنارے ایک بہت خوبصورت بندرگاہ والا شہر آباد کیا جس کا نام سکندر سے محمد کیا۔

تعرکے قیام کے دوران آیک روز بوناف اور یوسائے جے میں جیٹے، ہوئے تھے کہ ابلا نے بوناف کی کردن پر اپنا لطیف اور خوش کن کمس دیا چروہ بوناف کو مخاصب کر کے کہنے گلی سنو بوناف کو مخاصب کر کے کہنے کہنے کے اس سے اپنا ایک آدمی مخصص بالے کے بھیجا ہے تھو ڈی دیر تک وہ آدمی تمہارے تھے جس حمیس بلانے آری مخصوب کرنے کے لئے تم تیار ہوجاؤ کا بدیا نے ابھی بیس تک کہا تھ کہ بلانے آری گا اس موضوع پر مختصو کرنے کے لئے تم تیار ہوجاؤ کا بدیا نے ابھی بیس تک کہا تھ کے بات کے گا اس موضوع پر مختصو کرنے کے لئے تم تیار ہوجاؤ کا بدیا نے ابھی بیس تک کہا تھ کے ا

ک بال اور دارا کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہوا تھا دارا کی وہ ملکہ اچانک فوت ہو گئی ٹا اپنے شو ہرستہ جدائی اور امیری کی زندگی کو برداشت نہ کر سکی تھی سکندر کو اس کے مردے کا دکھا افسوس ہوا اور پوری شائی تمذیب تقریب کے ساتھ دار یوش کی پوی کی اس تے جمیزد تھیمن کرا تھی۔۔

سکندر اپنے لئکر کے ماتھ تاہ ملل صور شرے لگل کر جنوبی مت پیھالور جہاں جہاں ہے۔ گزرالوگوں نے اس کے ماشنے سراطاعت قم کر دیا یہائی تک کہ وہ غزہ شریخ میاغزہ عورت ایک سو بچاس ممل کے فاصلے پرے اس کا شار ان دلوں فلسطین کے بدے برے شریعی ہو ہاتھا اور یا طبس نام کا ایک محض غزہ کا ان دلوں تھران تھا۔

مو فلطین سے معری طرف جانے والی شاہراہ پر غزہ سب سے زیادہ معبوط اور معلم شرقا کین غزہ سے تعلق مقدونیہ پر بری کرج خصورا ایکن غزہ کے تحکوان کے سلے یہ مناسب نہ تھا کہ آپ دردازے اہل مقدونیہ پر بری کرج خصورا اس معدون شائی مراسر خلاف تھی کم از کا معدون شائی مراسر خلاف تھی کم از کا اس دفت کے حالات پر نظر الی جائے تو غزہ کے تحکران نے جو مزاجمت کا ارادہ کیا تو عالباس اس دفت کے حالات پر نظر الی جائے تو غزہ کے تحکران نے جو مزاجمت کا ارادہ کیا تو عالباس اس دفت سے حالات پر نظر الی جائے تو غزہ کے تحکمان نے جو مزاجمت کا ارادہ کیا تو عالباس اس میں بر برائی قوت اس سے قریب تر ب یہ بھی خیال کر رہا ہو گا ہو سکتا جب سکندر غزہ کا محاصرہ کرے تو امریان کا پادشاہ داراس کی مدار کے تا ہو سکتا جب سکندر غزہ کا محاصرہ کرے تو امریان کا پادشاہ داراس کی مدار کی خوالات کی مدار کیا ہو سکتا جب سکندر غزہ کا محاصرہ کرے تو امریان کا پادشاہ داراس کی مدار کیا ہو سکتا جب سکندر غزہ کا محاصرہ کرے تو امریان کا پادشاہ داراس کی مدار کیا ہو سکتا جب سکندر غزہ کا محاصرہ کرے تو امریان کا پادشاہ داراس کی مدار کیا ہو سکتا جب سکندر غزہ کا محاصرہ کرے تو امریان کا پادشاہ داراس کی مدار کیا ہو سکتا ہو کا محاصرہ کرے تو امریان کا پیوشاہ دارا ہو گا ہو سکتا ہو س

غزہ پہنچ کرا ہے افکر کے ساتھ سکندر نے شہر کا جائزہ لیا اس نے دیکھا شہروا تھی کافی مضیوط اور استحکم تھا اس کی فصیل ہمی خوب مضیوط اور استجمی حالت میں تھی اندا اس شہر کو ہم کرنے کے لیے سکندر اور اس کے دفقاء نے ایک نیا طریقہ استثمال کیا انہوں نے باہر کے میدان سے فصیل کے بالائی جعے تک ایک سنگ بسند راستہ بتایا جو سطح میدان سے ڈھائی سوفٹ بلند فر اس مظیم الثان دُھالان نما راستے کو زمین سے اٹھا کر آگے برسماتے ہوئے فصیل کی بلندی تک نے جایا گیا گاکہ اس کے ذریعے سے فیمل کی بلندی تک نے جایا گیا گاکہ اس

یہ ہو راستہ زمین سے اٹھا کر آہستہ آہستہ باند کرتے اور آگے برمعاتے ہوئے فسیل تک لے جایا کیا تھا اس کے بنج بونانی سامیوں کے آھے برحنے کے لئے سر تکس کھود دی گئی تھیں ہاکہ آھے برحتے ہوئے ہوئے وہانیوں کے آھے برحتے ہوئے انگارے یا کھولیا ہوا برحتے ہوئے انگارے یا کھولیا ہوا برحتے ہوئے انگارے یا کھولیا ہوا بانی پھینکیس تو وہ اور جو راستہ تھیر کیا گیا تھا اس کی وجہ سے شہر حملہ آور ہوئے والے بونانی محفوظ بانی پھینکیس تو وہ اور جو راستہ تھیر کیا گیا تھا اس کی وجہ سے شہر حملہ آور ہوئے والے بونانی محفوظ بانی بھینکیس تو وہ اور جو راستہ تھیر کیا گیا تھا اس کی وجہ سے شہر حملہ آور ہوئے والے بونانی محفوظ بیا تھا اس کی وجہ سے شہر حملہ آور ہوئے والے بونانی محفوظ بیا تھا اس کی وجہ سے شہر حملہ آور ہوئے والے بونانی محفوظ بر حملہ آور ہوئے والے بونانی میں محملہ آور ہوئے والے بونانی محملہ بر حملہ آور ہوئے والے بونانی محملہ بر حملہ آور ہوئے والے بونانی محملہ بر حملہ بر حملہ

نعيل كى بلندى تك بنائ جانے والے اس راستے كے بيچے بى نيچے رو كر يوناني آم برجے

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

سكندر كاايك آوى بوناف اور بيوساكے فيم جن داخل ہوا اور دونوں كوبيراطلاع كى كدانهيں سكت نے طلب کیا ہے الدا دونوں میاں بوی اپنے خصے سے نظے اور قریب بی پڑنے والے سکترر کے خرا میں داخل ہو مے سکندر نے اپنی جکہ ہے اٹھ کران دونوں کا استقبال کیا آئیس اپنے پاس بیٹنے کو کا جب ود دولول میال بیوی بیشد محت تب سکندر نے بوتان کو مخاطب کرے کما۔

منو میرے دوست میرے بمائی تم جائے ہو کہ معرفے آپ سے آپ میری اطاعت ال قرمانبرداری تبول کرلی ہے اس کئے نہ تو مجھے اس ملک میں تھوم پھرکڑتک و دو اور جدوجہد کرنے کی زحت انعامًا بری ہے اور نہ ہی میں اس ملک میں محوم کراس کا جائزہ نے سکا ہوں لندا اسے علوم میں اضافہ کرنے کے لئے میں تم ہے بوجمتنا ہوں کہ تم مجھے معرکے تقدیم علوم و فنون اس کے ڈوپ ا فنافت اور تهذیب بر یکی روشنی ڈالوسکندرے اس استغسار پر بوتاف نے مرکو جھکا کر یکی سوچا اوروہا

منو سکندر معری تندیب برانی اور قدیم ہے یہاں کے سب سے بوے وبو کا کا تام دع بیا یماں کے لوگوں کا خیال ہے کہ میں رم لوگوں کی تخلیق کا یاعث ہے۔ رم سے متعلق آسان الفاظ ميں يہ سمجھ سكتے ہو جو حيثيت يونانيول ميں زيوس ديو آكو ہے دہى معربول ميں رخ ديو آكو حاسل ي رع دبویا کے علاوہ اپنے جموٹے دبو ماؤں کے لئے مصربوں نے مقلیم الثان اور پر جیب وار الامنام وریائے نیل کے کنارے کنارے با رکھے ہیں ان وارالاصنام میں جو رح وہو آگی تصوریس یا تا ا جنے منائے سے میں ان کو پھے اس طرح ہے دکھایا گیا۔ ہیں جیسے وہ ہوا میں پرواز کر تا ہوا آسان و بلنديون كى لمرف جارما مو-

سنو سکندر! معر تجارت واول اور دیکر فلے کی کاشت اور جماز سازی میں ہے حد ترقی کرچا ہے لیکن شاہی روایت میں وہ قدیم زمانے ہی کے آواب و رسومات پر قائم ہے معربوں کے ول مما ا ہے مطبق العتان فرمال رواؤں اور شای کھرانے کا بڑای احراز کہے خاص کر ان حکرانوں کے لئے جن کے عدد میں مصرفے غیر معمول تیزی سے ترقی کی تھی جن کے دور میں نیل کے پانیوں کو مھنا یا وی کے لئے استعمال کرنے کی تدہیری عمل میں ان کی تھیں جن کے دور میں عالی شان عمار جملا قائم ہوئیں مندر اور مقبرے شاہی محلات سے کمیں زیادہ پر شکوہ بنائے سمئے کو مصر کی یہ ممارتما قديم دوركي بن مولى بين ليكن حمد حاضرك لوكون كے لئے بھى يہ باعث الخرجين اور حيات بعد مون اوليمياس كويونان بھيج ديا تفا-کی ایک واضح شمادت پیش کرتی ہیں۔

جس کے معنی ہیں۔ مرع دیو یا کا او آر اس لئے کہ مصرکے لوگ رع دیو یا کوچو تک سب سے برط دیوا

شلم کرتے ہیں انڈا اپنے بادشاہ کو وہ اپنے رع دیو آگا او آرسمجھ کری تبول کرتے ہیں اس لئے وہ ا من المراد الله المورد الكارق إلى معربول كاخيال الم كه فرعون كوغيرفاني ديو آؤل من ممرا تعلق ہوا کر نا تھا اور وہ رع دیو آ کے اتار کی حیثیت سے غیر معمولی کام بھی انجام دے سکتا تھا۔اس وفعہ عندر نے درمیان میں بولتے ہوسے ہو جھا تمہاری زبان سے رع دیو تا کے متعلق من کر میری ولی میں اضافد ہو گیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ مصریس قیام کے دوران میں رع دیو تا کے سب ہے وے مندر کو دیکھ سکول جس مندر کی دیکھا ویکھی معرض رع دیو یا کے اور مندر لقمیر کئے سکتے ہول مے میرا خیال ہے کہ رم ویو آگاسب سے بوا مندر بی کمیں نیل ہی کے کنارے ہو گا اس پر یوناف بولا اور کئے لگا تمهارا اندازہ ورست خمیں ہے رع دیو آگا مقدس مندر نیل کے کنارے پر نہیں بلک دور مغلی صحرا میں واقع ہے اور جس جگہ رع دیو آا کا پرا مندر ہے وہ علاقہ تخلیتانوں پر مشمل ہے اور سیوا کے تخلستانوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہیں مصرکے سب سے بڑے اور راست یاز کاہن رہتے ہیں سے سفتے ہی سکندر کی دلچیں میں پچھ ایسا اضافہ ہوا کہ اس نے اس روز سیوا کے گفتانوں كى طرف جا كر رع ديو يا كامتدر ديكينے كاعزم كرليا۔

ای روز دوپسرکے قریب سکندر ہوناف بیوسا اپنے چند دو سرے ساتھیوں اور محافظ دستوں کے ما تورع دیو آ کا مندر دیکھنے کے لئے سیوا کے مخلستانوں کی طرف روانہ ہوا مصرکے قدیم رہبر بھی اں کے ساتھ تھے جو اسے ایک سوای میل مغرب کی طرف لے گئے پھر انہوں نے بخر صحواتی فاتے یں ے جنوب کا رخ افتیار کیا کویا جائے کہ پہلے وہ بندرگاہ مطروح کے پاس سے اندرون مك كى طرف بزھے پھرانسوں نے مسجے ست الفتيار كى چونكه سردى كاسوسم تق اس لئے پانى كى قلت انبیں محسوس نہ ہوئی تھی۔ رائے میں جگہ جگہ جوہڑ ملتے سے جن میں پائی بھرا ہوا تھا لیکن آندھیوں نے انہیں بہت پریشان کیا ایک مقام پر راستہ کم ہو گیا پھر کوؤں کو اڑتے ہوئے ویکھ کر انہیں جنوبی مت کا سراغ ملا غرض وہ سیوا کے ان گلتانوں میں پہنچ کتے جہاں مصرکے سب ہے بڑے رع دیویا كاسب ست لذيم مندر تقاانهون نے ديجها وبال زينون اور يا ژيک در شت تھے چشموں كا پائى بمت لمعنوا تقااور جیرت انگیزیات میر تھی کہ اشیس وہاں تمک کی شفاف چٹانیس نظر "کمیں وہاں بہنچ کر رع مے چھوٹے سے سی مندر کی تاریجی میں سکندر کو جو پڑھ چیش آیا وہ سب کچھ اس نے لکھ کراپنی ماں

مندر کا جائزہ لیتے ہوئے سکندر نے دیکھا کہ مندر کے پروہوں نے چنے پہن رکھے تھے نوجوان بعد ہوں موسطین مران ہوتا ہے اس کا فرعون کملانالازم ہوتا ہے فرعون رماعے متفق ؟ مصریر جو مخص بھی حکمران ہوتا ہے اس کا فرعون کملانالازم ہوتا ہے فرعون رماعے متفق ؟ اللبائے وہو آگا بیٹا قرار دیا تھوڑی دیر تک سکندر نے رع دیو آئے اس مندر میں قیام کیا مجروہ

## Scanned And Uploaded By

واہی کے لئے دو سرا راستہ اختیار کرتا ہوا محنس شرکی طرف بردھا بحرہ فلزم کے پاس سے کزر ہا وہ بن تیزی سے مجرای محافظ وستوں بوناف بیوسا اور اپنے مشیروں اور جرنیکوں کو لے کر محفظ

و و سری طرف ایران کے بادشاہ وارائے جب ویکھا کہ سکتدر کی طرف ہے مصالحت کا ا یر معانے کا کوئی متیجہ نہیں نکلاتو وہ سمجھ کیا کہ جنگ کے سوا کوئی جارہ کار نہیں ہے اس کئے کہ ا نے جنگی تیاریوں کا علم دے دیا تھا خود اس نے بائل میں قیام کیا اینے سارے سرداروں اور جرنیاو كو بھى اسے اسے الشكروں كے ساتھ اس نے بابل بلاليا باختر كے حكمرانوں كو بھى اس نے حكم را لفکر لے کر باہل پہنچ جائیں۔ اے خیال تھا کہ سکندر کوبمتر اسلحہ کی وجہ ہے بھتح ہوئی تھی اس کے اسلحہ کی تیاری پر اس نے خاص توجہ ری تیراور نیزے گئی کوچوں میں بننے تھے دو سو جنگی رتھ اس نے تیار کئے اور بوری مملکت کے وسائل جنگی تیاریوں کے لئے اس نے وقف کرویئے تھے امرال كى عرات بچانے كے الى تعداد كلرجم موسة يد كلكر قديم شا مراموں ير موتے ہوئے قوم اشور ي پرانے اور عظیم شرنیوا کے باہرار تیل کے مقام پر جمع ہونے کیے تھے۔

سكندر كو جب داراكى ان جنكى تياريوں كاعلم مواتواس تے بھى مصرير اپنى طرف ہے ايك مقای مخص کو حاکم مقرر کیا پھراپ نظر کے ساتھ وہ مصرے نظا پہلے وہ صید اشہر آیا یماں بھی دنول است کی فرف منجنا جاہتا تھا۔ اس نے قیم کیا مجروہ صیداشرے اپنے نظر کے ساتھ ارتبل کے ان میدانوں کی طرف کوچ کرایا تھا جہ ں امر ان کے بادشاہ دارا کے لشکر اس ہے جنگ کرنے کے لئے جمع ہو رہے تھے۔

> ارتیل کے میدانوں کی طرف جانے کے لئے مکندر نے رائے میں پڑنے والے وریائے فران کو اس جگہ سے عبور کیا جہ ں پی کی ممرائی کم تھی اور رفنار بھی معمونی تھی ہے جگہ جمع کے قریب ا متی اب دہ اپنے لفکر کے ساتھ اس شاہراہ پر پہنچ کیا تھا جوسید می بایل کو جاتی تھی اس شاہراہ پر کیا جزیروں سے مکک آنے کی دجہ ہے بہت بڑھ چکی ہے اس کے فککر میں بار پرداری کی گاڑیاں کا سنے کی سبت بہت زیادہ تھیں بوتان کریٹ اور قبرص کے علاوہ اب اس لفکر میں مصرے ما وان اور صیدااور صور کے کھانی کار تیراور مناع بھی شامل ہو بچکے تھے

وریائے فرات کے کنارے کے ساتھ ساتھ سنرکرتے ہوئے انسیں چند ایر انی سوار د کھائی دیا دریا ہے ہوئے اور ہے۔ اور ہی اور ان فوج اسے المحے دریا کے پاس کی منا اللہ من منا کا رہے اس کے اے ملکہ وحوش بھی کمہ کر پکارا جا سکتا ہے اول آسان کی دنیا مع ہو رہی سے قیدیوں نے جو معلومات سکندر کو فراہم کیں ان سے یہ اندازہ لگایا کمیا کہ ایرانا و شار و المرفع و تعتبر المراس لخ جمع كروبات أن يوس

ے مدانوں میں لے کر آیا تھا اس انگشاف نے ہوناتیوں کے اندر آیک طرح کی تثویش اور قار مندى پداكروى متى تاہم وہ سكندر كے ساتھ ول جسى كا اظمار كرتے ہوئے آ كے برجے رہے۔ ورائے فرات کو عبور کرنے اور تھوڑی وہر تک دو سرے کنارے کے ساتھ ساتھ ساتھ میلنے کے بعد تحدر کا رخ ٹھیک مشرق کی جانب تھا پھر سکندر فوج کو شائی مشرق کی جانب لے کیا جراں زین کا رجی سرخ ہو کیا تھا اس سے بیشترجن دیمات ہے ہو تانی کزرے تھے ان کے مکانوں کی جہتمیں ہموار تغیں لیکن اب پھرا ہے مکان تظر آئے گئے جو اگرچہ مٹی کے بینے ہوئے تنے لیکن ان کی تھتیں شد مع چنوں کی طرح مخروتی تھیں اس طرح فرج آبک بار محرمیدانوں سے نکل کر کو ستانی سلوں

اب سكندر أبي فظرك سأتح أبي يها لدال ير أكر پيش قدى كر ربا تفاجن ك وامن جمل رادوار کے در خت کفرے تھے جکہ جگہ چٹالون میں ندی تالے بہہ رہے تھے بیمال ہوا کانی معیندی ہو کی تھی یانی بلند یوں سے نشیب کی طرف بدی جنزی کے ساتھ کر تا تھا اور یو نانی ساہوں کو لیتین ہو کیا تھا کہ ان کا سیاہ سالار سکندر انہیں محفوظ راستوں سے ہو تا میدان جنگ کی طرف لے جا رہا قابِ بانی مجمد کئے تھے کہ سکندر نے اس کئے میدانی داستہ اعتبار نہیں کیا کہ کمیں وحمن رات کی اركى يرجب كران يرحمله أورند بوجائ الذاوهم نام اوركو ستانى سلسله التيار كرك ميدان

ين داخل مولي محى-

بالدال كے في في سزكرتے موع وہ أيك الى جك كافي كے جمال ان كے سامنے أيك ميزرد وریا بہتا تھا جس کا یانی کدلا تھا لکنکر جس شامل کتھانیوں نے سکندر کے ساتھیوں کو جایا کہ یہ وریائے رجلہ ہے اور اس وقت وہ اس مقام پر جیں جمال سے دجلہ کا عمیع نزدیک عی واقعہ ہے بسرحال افتکر نے دریا دجلہ کو عبور کیا ہے دو آبہ عراق کا دو مرا دریا تھا دریا کو عبور کرتے ہے بعد بھی سکندر کو دارا کی فی کمیں نظر شر آئی عین دریا کے عبور کے دفت انہوں نے دیکھا کہ چاند کو گربن لگ کیا تھا اور جاند بالكل سيائل مائل موكيا تغابيه صورت حال ديميت موسئ سكندرك التكرك يوناني اور دومري اقوام کرتے ہوئے سندر نے اندازہ مکایا کہ اس کے فشکر کی تعداد ہونان ، قبر من کریٹ اور دو سرے کو گئر مند ہو مجھے تھے اور انسین یہ خیال گزرنے لگا تھا کہ وہ بہت نازک صورت حال سے گزرنے والے بیں۔

مكندرك الشكريس بوكنتاني تع انهول في نانيول كويتاياكه ان ك نزديك جاندك سياه بو جائے کا مطلب میہ تھا کہ عالم اسٹل کی ملکہ نمودار ہوئے والی ہے جس کا نام مسٹری ہے اور رع کے دو <sup>ا ریواؤل لی</sup>عنی دجلہ اور فرات کی درمیانی پر اے بڑا افتدار حاصل ہے اور تین دنیاؤں کے وحوش اس

ووئم زمین کی ونیا سوئم عالم اسفل کی کتعانیول کی مید دیوبالد کی مختلومن کرمیونانیول نے ان کا زال اور

ان کی کسی بھی بات ہر انتہار نہ کرتے ہوئے وہ سکندر کے ساتھ آگے بوصتے ہے گئے تھے۔ سكندر اينے لشكر كے ساتھ وريائے وجلہ كو يا حفاظت عبور كرتے كے بعد تھوڑى دير وريا كي سائقہ سائتھ جنوب کی سمت بردهتا رہا بھر دریا کا کنارہ چھوڑ کر تھلی وادی میں پیش قدی کرنے گئے جمال یادلوں اور کمرنے ارد کرو کی باندیوں کو چھیا رکھا تھا وہاں انہوں نے ویرانوں کے اندر سیابی اکا سنے وکھے جنہیں بے ضرر اور قوی ہونے کے لحاظ سے بیلوں کے ساتھ مشاہت دی جا سکتی تم ان بیلوں اور بھینسوں کو دیکھ کر دہم برست کتعانی ہیہ کہتے ساتھ کہ ان کی ملکہ وحوش لے بھینسوں کا شکل میں نمودار ہو کرانی موجودگی کا اظهار دینا شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں وہ بوتانیعاں کو بھیر طرح کی کمانی اور قصے بھی سانے لکے تھے تیزی سے آمے برامتا ہوا اسینے انتکار کے ساتھ سکندرا کو ہتانی سلیلے کے اندر بن اندر ان میدانوں کے قریب آیا جمال ایران کا بادشاہ دارا اسے لکٹکروں کو جمع کر رہا تھا۔اب سکندر کو داراکی ایک بہت بوی قوف سے تھلے میدان بیں مقابلہ در ویش تھاں تین روز تک بہاڑوں کے آخری جھے میں نھسرا رہا مقصد میہ تفاکہ فوج کو سستانے کا موقع مل جائے ہو ملکا ہے اے یہ بھی امید ہوکہ جوشی وہ پاڑوں سے نکل کرمیدالوں میں داخل ہواران كا باراء وارا فورا" ان يرحمله آور موجائے للذا جنگ سے پہلے بودا سے فقر کو آرام کرتے اور ستانے! موقع فراہم كرنا چاہتا تھا اينے لشكر كو تين دن كو ستاني سليلے ميں آرام وسكون كاموقع فراہم كريا کے بعد ایک روز وہ ظلوع آفاب کے وقت کو ستانوں سے نکل کراس میدان میں غور کر آ ہوا جان وارا بہلے سے جنگ کی تیاریاں کمل کر چکا تھا سکندر بھی اپنے تشکر کے ساتھ ان سیدانوں میں فیر

زن ہوا اور اس کے نشکریوں نے اپنے چیجے اپنے بڑاؤ کو خوب معلم کرلیا تھا۔ ائے فشکر کے ساتھ میدان جنگ میں خیمہ زن ہونے کے بعد بوتانی جرنیل پارمینونے سکندر کو معوره دياكمه آنے والى رات كو نوج كو حركمت كا تحكم دوا جائے اور رات كى مار كى ميس دشمن ير حمله كا جائے اس کی دلیل میر تھی کہ سواروں کے مقالیا جس پیادا فوج رات کی تاریجی جس بے تکلف جمل کر دے گی ممکن ہے کہ اس ترکیب ہے ہمیں کامیابی کے موقعے قراہم ہوجائیں اور اس ان گٹ اور بے پناہ ہجوم سے ہمیں نجات مل جائے جو ہماری تبائل کے لئے دارائے ان میدانوں میں جع کر ر کھا ہے۔ لیکن سکندر نے شب خون کا تھم دینے ہے انکار کر دیا اس نے کما رات کی نقل و حرکت یر اعتماد نمیں کیا جا سکنا دستمن کے بڑاؤ میں مشعلیں جل رہی ہیں ان کی روشنی ہمارے آدمیوں <sup>کے</sup> آ تکھوں کے سامنے ہو گئی ہوں سکندر پر بون واضح ہو کمیا کہ ایرانی فوج جنگی تر تبیب میں کھڑی ہے الا

ے فائدہ اٹھالو اور ساتھ عی اس نے اپنے نشکر کومیہ بھی بتا دیا کہ اسکے روز جو جنگ ہوگی وہ فیصلہ کن یک ہوگی اور پہ تعفیہ ہو جائے گاکہ ایشیا علی نوبانی حکمران موں کے یا اربانی ساتھ می سکندر نے ا افسروں کو پیر بھی ٹاکید کر دی کہ جر تھم کی تعمیل فورا "کردیے کا خاص خیال رکھا جائے ذراسی آخر بھی ان سے لئے ان میدانوں کے اندر خطرات کا یاعث بن سکتی ہے۔

دد سرے روز میج بی میچ ددنول کشکر آیک دو سرے کے آئے سامتے صف آرا ہوئے سکندر اور اں سے جرنیل اپ فشکر کی بڑی تیزی سے معنیل درست کررہ سے تھے او حرار انی انتکر نے معنیں بایر میں دارائے قلب لککر میں جگہ لی اس کے آس پاس شاہی خاندان کے افراد تنے یونانی پیشہ ور سای جو تخواہ دار سابی کی حیثیت سے دارا کے افتکر میں شامل منے ان کی معاری تعداد دارا کے وائيں بائيں موجود تھی سانے پاسبان محمو زول اور باتھيوں پر سوار تھے دخون کی جبک آئيموں میں جا جوند پردائے رس متنی دائمیں اور ہائمیں بازوجی مختلف علاقوں کے سیادی بھی متعین متنے اسرائی مختکر کی تعداد کا اندازہ ارتبل کے میدانوں میں مور فین ایک لا کو بتاتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں سکندر كافعداد تقرياً سيناليس بزار تقي-

وولون فنكر ايك وومرے ير حملہ كرتے كے لئے آمے برجے نقار جيون نے نقارے بجائے نوں سے نشا کونج اسمی ایرانیوں نے جنگ کا آغاز رتھوں کے ذریعے سے کیا جن میں مسلح نیزہ بردار ہوار تھے بڑے بڑے دندہائے رتھوں کے ساتھ نصب تنے رتھوں کے ذریعے ایر انیوں نے دعمن پر شدید تمل کیا۔ بعض ریحے سوار سابی مقد دنوی فشکر کی صفول تک بھی پہنچ مسے اور ان کے سرکان كك كركران تك نيزے برى طرح ايك دومرے كى دُھالوں كمكرات بوئے ميب آوازيں پدا کرنے کے شعب تیزوں اور و حالوں اور مکواروں کے اکرائے کی آوازیں کھے اس طرح میدان بنگ جن بلند ہوئیں تھیں کہ رتھوں کے محموڑے یدک بدک جاتے اور ایرانی افتکر بین انتشار پیدا كن كاسب بن سك يه رفة رفة دونون طرف س الكر تلد كرت اود بزي موسة ايك لا مرے کے قریب ہوتے ہلے گئے آخر وست برست اڑائی شردع ہوئی مقدونوی لظکر کا دایاں یا زو یرانی تشکر کے پائیں بازو پر ٹوٹ پڑا جس میں اب دارا بھی موجود تھا۔ اس وقت دارا کے ارد کر و الیک ہزاز ممتاز سوار تھے جن میں بیشتراس کے خاندان ہے تعلق رکھتے تھے ہوی حمسان کی جنگ ہوئی آخر مقدونوی لئکرنے دیاؤ ڈال کر ایر انی مفول میں شکاف ڈال دیئے استے میں تیروں کی بوجیاڑ دارا کے رتبہ کے مکمو ژوں پر ہوئی ان نیزوں نے مکمو ژوں کی ٹانگوں کو چھلتی کر دیا للذا دارا کے رتبہ ك محوات جيماتي موكر زمن يركر كئ جبكه وتقد جلائے واللا بھي ايك نيزے كي مغرب ہے كر كروم معلی بل رہی میں تو انہوں نے السروں کو علم دیا کہ آرام واسراحت کا جتناموقع ہا اور کیا تھا۔ اس صورت میں دارا اینے آپ کو بے بس محسوس کرنے نگا تھا اندا اس نے ہمروی غلطی

Scanned And Uploaded By Muhammad

ک جواس نے اسوس کے میدانوں میں کی تھی ایک بار پھراس نے اپی جان بچانے کے لئے ا ا اختیار کرنی کر دو غمار اس قدر از رہا تھا کہ دشمن کی تکامیں بھائتے ہوئے دارا کو نہ دیکھ سکیں دارا فرار ہونے کی خبرابرانی تشکر میں پھیلی توان کی اسیدوں پریانی مجرکیا ایرانی منفیں بھرنے لکیں میں الشكرنے بے بدیے حملے كرتے وارا كے فككر كے مركزي حملے كامغايا كر دیا ليكن مقدونيوں كے ا ا بھی خطرہ باتی تھا اس لئے کہ جب امرانیوں کی پیدل منقیں یو نانیوں کے دباؤے پیچیے ہٹیں توازا سواروں نے تیزی ہے برمد کران کی خالی جگہ لے لی تھی اور مقدونوی فکر کے بائیس یا زویر 🕽 صلے کرے ان کا مغایا کرے رکھ دیا تھا اس مصے کا بونانی جرنیل ایرانیوں کا مقابلہ نہ کر سکا تواں آ

مك حامل كرنے كے لئے سكندر كى طرف اپنے سابى رواند كرديئے تھے۔

سكندر نے اپنے محفوظ دستوں كو تعم ديا كہ وہ اپنے الشكر كے بائميں بازو كى حفاظت كے لئے أنا برهیں اس طرح بائیں بازونے محفوظ وسٹوں کے ساتھ مل کر ایرانی تشکر پر شدید حملہ کیا اس با ا یرانیوں کے یاؤں اکٹر منے سکندر نے بھامنے والوں کا تعاقب کرنا متاسب ند سمجما اور سوار فوج ا كراس طرف برما جهال ير ابعي تك امراني يونانيون كے ساتھ برسر پيار تنے اس جھے ميں بني سكندر كو بنة چلاكه دارا چه بزار سوارون اور تين بزار پادا فوج كولے كر ارتبل كے ميدانوں ــ بت ملے بھاگ چکا ہے اور اب وہ کانی فاصلہ لیے کرے اس کی دسترس سے یا ہر نکل چکا ہے۔ آ ارانیوں کو ارسل کے میدان میں بدترین فلست ہوئی لیکن برسب مجمد اران کے بادشاہ وار باخر مغد اور دیگر علاقوں کے ایسے ایسے جنگجو اور سورہا شامل نتے کہ اگر وارا میدان جنگ ے ہوا گیا تو یقعینا" اس کا نشکر سکندر کو ارتیل کے میدانوں میں ایسی بولناک فلست رہا کہ سکندر کوانا کے دوسرے علاقوں کی طرف بوھتا لعیب نہ بھٹا اور آج ان علاقوں کی باریخ مختلف ہوتی جن کا سکندر نے رسائی عاصل کرلی تھی۔ اس طرح اریل کی اس جنگ میں کم تعداد والی فوج نے زا تعداد والى فوج كواسية سائن زير كرليا اور فتح يائى اس لجاظ سے ارتال كى ازائى كو مثالى حيثيت مام ہے مورضن کا خیال ہے کہ ارتبل کے میدانوں میں سکندر کی فتح مقدونوی فوج کی اعلی منظیم ا سكندرك فقيد الثال قيادت كاكرشمه تقى اس جنك من فتح عاصل كرف ك بعد يومانعال كما نهایت بجیب اور حدورجه فیمتی مال ماتھ آیا جس میں تمریند ماتھی بھی تھے سینکڑوں جنگی رتھ مجمانا کے بلوں کے ساتھ تیز کلواروں کے پہل گئے ہوئے تنے وہ پر چمیاں بھی تھیں جن پر سونے کا بھراہوا تھا بہت ہے فوجی ہاتھ آئے ان میں بیاڑی لوگ بھی تنے جو ججیب و غریب زبان بولنے<sup>.</sup> اور وہ اعلیٰ در ہے کے سوار بھی ہونا تدل کے اتھ لگے جنہوں نے ڈھیلے یاجاہے اور طرے دار پھنا

بانده رسمی همیں اور جو کرد کملاتے تھے۔

ر مورت طال ديكين موسة سكندر من البين ان سوارون كوجمع كيا جنيس جنك من زيان معت نه المانايزي متى اوران سوارول كوسل كروه امران كے بادشاه وارا كے تن قب من لكل كمزا وا۔ تعاقب میں نکلتے سے پہلے اس نے پارمیتو کو حکم ریا کہ وہ دخمن کے پڑاؤ کو اپنے تبنے میں لینے سے بدر اور اپنے زخموں کی ویکھ جمال کرے اس کے چیچے ویکھیے وارائے تعاقب میں نکل کمڑا ہو تعدر کی رواع کی کے بعد پارمیتو نے زیادہ دیر ارتبل کے میدانوں میں قیام نسیس کیا اور اس نے جاری جلدی ذخیوں کی دیکھ بھال کی مخیتی مال حتاع بینی اسلحہ اور سونا جمع کرے اس نے اپنے لشکر کا آک حصہ وہاں مقرر کیا اور وہ بھی سکندر کے بیچیے بیچیے لشکر کے ہاتی جسے کو لے کر تعاقب میں نکل كارُ ابوا تقا- لكا يَا رَكُنْ مِنْ مَك سكندر اور يار مينو ووثون في وارا كانعاقب كياليكن انهيس كهيس وارا اینے بھامتے ہوئے لشکر کے ساتھ د کھائی نہ ریا ہاں مجمی مجمی انسیں جنگ ہے بھامے ہوئے ایرانی دے اوھرا دھر بھائے و کھائی دے رہے تھے جو اپنی جائیں بچانے کی خاطر محفوظ مقامات کا رخ کر رے تھے کچے دیر تک اور تعاقب جاری رہا آخر جب کندر اور بارمیتو نے دیکھا کہ وہ اس تعاقب کے ذریعے سے وارا کو نہیں پکڑ سکتے تو دہ اپنے اپنے لکٹر کولے کروایس جنگ کے میدان کی طرف ارے کے تھے۔ اس ناکام تعاقب کے بعد جب سکندر واپس ارتیل کے میدانوں میں پہنچا تو وہاں لا شون كى بديواس قدر سيل چكى نفى كى سكندر اوراس كے لفكرى وبال قيام ند كر سكتے تھے واپس برولی کی وجہ سے تعاورنہ دارا کے نظر میں ایرانی پادوں اور سواروں کے علاوہ کروستان آر بنیا کے میدانوں میں چنج کرائے ان فظکریوں سے جو اس میدان میں جمع سکتے جانے والے مال و لالت كى حفاظت ير مقر كئے محتے تھے انہوں نے سكندر كو بتايا كم ميدان جنگ سے انہيں داراكا منهن وتھ اور منهري تر کش بھي ملا ہے بسرهال اس جنگ ميں جو پچھ بھي سکندر کو ہاتھ لگا تھاوہ اس نے ممینا اور اپنے لفکر کے ساتھ اس نے باتل کا رخ کیا اس کا خیال تھا چو تکہ اس وقت وارا فکست الفانے کے بعد بدحواس کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگا ہے اس کے وہ بائل کی طرف بوسعے تو است امید محمی که بانل والے لڑے بغیراس کی اطاعت اور قربائبرداری قبول کرلیں سے لازا ان ہی خالات کے تحت سکندر تیزی ہے اسے فکر کے ساتھ بالی کی طرف برسما تھا۔

بالل کے حکمران مازہ کو جب خبر ہوئی کہ سکندر اپنے لشکر کے ساتھ بابل کا رخ کر رہاہے تو اس نے سکندر کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی اطاعت قبول کرلی لنذا وہ اپنے سرواروں اور زمہی بروجتول كا أيك بهت برا كروه لے كر شهر ما بر نگلا باكبه شهرك ورداند سكندر كے لئے كھو لئے كے علادهاس کا بهترین انداز میں استقبال بھی کر عیس...

بالل کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر نے تمام حفاظتی تداہیرافقیار کر رکمی تمیں باہل کی طرف

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

اس سفر کے ،وران بابل اور اس نے ؛ طراف کو دیکھتے ہوئے سکندر اور اس سے ساتھی ہوناتی ہے ، خوش اور ممار ہوئے اس لئے کہ باغل کی طرف برصفے ہوئے وہ ملنے زرخی خطول سے گزر جنس ایک وسیع نسرسراب کرری تھی رائے میں مجوروں کے جینڈ نیز نیمول اور منگرول کے شر در خت انہوں نے دیکھیے جو سڑک کے ارد آر و کھڑے تھے میہ سارا سماں دیکھتے ہوئے یونانی بالی کا خوبصورتی اور اس کی زرخیزی اور شادانی سے بیرے متاثر ہوئے تھے۔ جب وہ بائل کے نزدیک کھا انہوں نے دیکھا بالل کا حکمران مازہ اسپنے مرد ہتوں اور سرکاری افسروں کے ایک جلوی کے ساتھ ان کے استقبال کے لئے کھڑا تھا وہ اپنے ساتھ جوا ہرات سوٹا اور کام داریار ہے لائے تھے سکندر نے ال كا خير مقدم قبول كيا اور دريائ فرات كے ساتھ ساتھ ووان كے ساتھ آگے بدھا بالل كے پاس آل انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ بہت او کی دیواریں کھڑی تھیں جو منزل بر منزل او نچائی کی ملرف لے جائی گئی تھیں اور جن نی متحکم چھتوں پر ورجہ یہ ورجہ باغ نگائے گئے تھے یہ بی بائل کے معلق بانات ہے۔ بسرحال سکندر جلوس کی شکل میں تبیرا بول کے طویل حلقول میں ے گزر آ موا باب اشتر بہنج کیا جس کے برج اتنے محظیم الثان تنے کہ مصر کے شرعمس کے مندر بھی اس کے سامنے بے حقیقت معلوم ہوستے تھے بائل کے اس وروازے سے زر کر سکندر بال کے کل تک کمیا تھا اسے ہر طرف اونجی عمار تیں تظر آئیں نیچے ور فتوں کے بھنڈ سے اور سور نا ک روشنی مندروں کے برجوں پر بڑتی تو ان کے سنمرے ساہ اور فیرو نہ کولی رتموں میں چک پیدا کرون تھی مکندراس مقام پر اپنے جنگی رتھ ہے اتراجہاں پسرے دار کھڑے ہوئے تھے۔

بایل کی خوبصورتی اور شادایی نے مقدونیوں پر حدورجہ ممرا اثر زالا اس شریس داخل ہونے کے بعد انسیں اس شرمیں بوتانیت کی کوئی جھلک دکھائی نہ دی وہ سیہ سوچ رہے تھے کہ شاید مصر کے مرکزی شہر ممنس کی طرح بھی یماں بڑے بڑے بت دکھائی دیں کے جن کی باہل کے لوگ ہوجا کرتے ہوں کے کمیکن باہل میں بتوں کی جگہ انسیں ہر جگہ خوبصورت یا تھیں لگی و کھائی دیں اور عجیب و غربیب جانوروں کے جلوسوں کی تصویریں نظر آئمیں سمیں یو ناتی ہے و مکھ ''بھی حیرت زوہ ہوئے تنے کہ بالل کی عظیم الشان دیواریں اور ان کی اونجی عمارتیں مٹی ہے بہائی گئی سمیں انہوں نے جائزہ لیا کہ بابل شرمیں غلاموں نے اینوں کے سانچے تیار کئے ہوئے تھے پھریا تا سانچوں سے بنائی جانے والي اينيول كويكاليا جايًا تمايا وهوب من خنك كرليا جايًا تمالو. اس كه بعد انهي ممارتون مين استعلا کیا جا آ تھا آرائٹی ٹا تلیں بھی مٹی ہی ہے بتائی گئی تھیں اور ان ٹا کلوں میں سیزر بھے استعمال کرے ان میں ایک طرح کی جلنا پیدا کر دی می تھی بائل میں داخل ہوئے کے بعد سکندر نے صوبہ پائل کا عکومت کا انظام انتمائی حیزی ہے کر دیا اس نے اپنے وعدے کے مطابق کیل اور مردوک دیو آؤلا

سے مندر از سراہ تعمیر کے جنہیں کرشتہ دور میں بائل کے بادشاہ خشار شائے اپنے دور مکومت میں جاد وبریاد کرویا ہوا تھا بائل میں قیام کے دوران سکندر رائت کو عموا "اس نمریر جمل قدی کر یا جو بالل فیرے نظیمیں سے مخزاری بھی تھی اور پھرا ہے آگے لیے جا کر دریائے وجلہ سے ملا دیا کیا تھا وہ فیرے نظیمیں سے مخزاری بھی تھی اور پھرا ہے آگے لیے جا کر دریائے وجلہ سے ملا دیا کیا تھا وہ ہروں رات کو اس شرکے کنارے بیٹر کر کشتیاں جلنے کا معائنہ کیا کر آتھا۔

یل میں جو شای خزانہ تھا اے بھی سکندر نے اپنے تبنے میں لے لیا ہائل کے حاکم کو اس نے اں کی حاکمیت یہ عال رکھا اور اس کی مدے نئے بائل میں اس نے ایک مقدولوی افسر کی کمانداری میں چھوٹا سا ایک فشکر بھی متعمن کر دیا تھا باتل میں جو دوس گاہیں جو مندر ہتے یا خبرات کے نظام جو پہلے سے چلے آئے تھے وہ برستور اس نے قائم رکھے ازئیل کے میدان جگ جس جو اے مال نتیمت ما تھا اور بو تانی نظر میں جو عور تیں شامل ہو سئیں تھیں ان سب کو بھی اس نے بابل بی میں رکنے کا اہتمام اور انتظام کرلیا تھا۔

بالل كے فزائے سے سكندر كواس قدر سونا باتھ لگا جس قدر مقدونيد كى كانوں سے باہاس سال میں ہمی سونانہ نکالا جا سکتا تھا بابل میں قیام کے دوران سکندر کے باتھ بونان کے وہ بت ہمی تھے جو ایان کا بادشاہ در کسربعی ختیار شاہونان پر حملوں کے دوران ہونان سے اٹھا کریائل لے آیا تھا ان برن كانام بارمود بوس اور ارسلو بشل تھے۔

ہے تالی کو ان بتوں کا ملنا بہت نیک مشکون معلوم ہوا ان بتوں کو دیکھ کروہ ہے حد خوش ہو کے سكندرفي المين التكريوں كو علم ديا كه يمال جشن مناؤ كميلوں سے دل بهلاؤ مشعل كى روشن ميں محمور ورڑ کا انتظام کرویوں ارتیل کے میدانوں میں دارا اور اس کے افتکریوں کو فکست دینے کے بعد سكتدرات فشكريون كمانته بالل شرص في كاجش متاف لكاتما-

مقدونيد سے سكندر كى غيرها ضرى كى دجد سے بوئان بى بھى بھى تديلياں رونما موكى تحيل كو بنان کی شمری ریاستوں نے سکندر کو اپنا سیاہ سالار تنکیم کرلیا تعاادر اس کی ان فتوحات سے بونان ی کا نام بلند ہوا تھا لیکن سکندر کا ہمہ محیر تسلط ہو نان کی ویجر ریاستوں کو پسند شد تھا وہ نہیں چاہیے ہے۔ كد الراكي مهول من مكتدر كولكا بار فتوحات مون اور واراكو فلست التي دي مكتدر سه ان كى تفرت اور امران کی طرف داری کی خواہش اکٹریونانیوں کے کردارے وامنع ہو۔ لے کلی تھی سکندر اس صورت حال ہے ہے خبرنہ تھا اے یہ بھی یقین تھا کہ یونان مرف اس وقت تک خاموش ہے جب تک اے ایران کے مقالم میں فتح حاصل ہو رہی ہے اور جو نئی کسی میدان میں اے پسیا ہونا پڑا ہوتان کی سب ریاستیں اس کے خلاف علم بعناوت کھڑا کرویں گی۔

و مری ات کے بوتائی ایر ان کے بمدائے تھے صدوق ہے ایران سے ماتھ ان کے روابیہ Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

اوراے امید تھی کہ دارا کوئی فریس فراہم کر لینے کا موقع دیے بغیراس پر جاپویس کے شوش شر عرارہ کردجو بھی بہائیاں تھی ان سے گزر کر سکندر اپنے نشکر کو لے کر کو ستانی سلط کے ساتھ ساتھ ایک لیمی دادی میں داخل ہوا یہ چڑھائی کا سفر تھا اور نشکر کا رخ جنوبی اور مشرق کی جانب تھا۔ ای اٹیاء میں ایک دلیسپ واقع بیش آیا وہ اس طرح کہ بہاڑی علاقوں کے بچھ خود می راور آزاد تھیلے جن کی گزریسر بھیز بجریوں اور مورشیوں کی پرورش پر ہوا کرتی تھی وہ ان تمام نوگوں اور کاروانوں عن کی گزریسر بھیز بجریوں اور مورشیوں کی پرورش پر ہوا کرتی تھی وہ ان تمام نوگوں اور کاروانوں عدر ادادی وصول کرتے تھے جنس ان کے علاقے سے گزرے کی ضرورت بیش آتی تھی ایسے قبلوں میں سے ایک قبلے کا بام بڑا تھا یہ لوگ دو مرب قباکل کے باشندوں کی طرح بھوئی دنیا کے مالات اور سیا کی تغیرات سے آگاہ نہ تھے اور انہیں سے جرنہ تھی کہ بوبان کا باوشاہ سکندر ان کی ممایہ مرزمیوں پر تملہ آور ہو کر انہیں ہے اور انہیں سے جرنہ تھی کہ بوبان کا باوشاہ سکندر ان کی

سکندرجباس تعیلے کی صدود کے قریب آیا قرانیوں نے اپنی تدیم رسم درواج کی پایدی میں اکوئی ظل موارد نہ کرتے ہوئے سکندر اور اس کے فکریوں کو پیغام بجوالا کہ المیں اس وقت ان علاقوں سے گزرنے کی اجالت نہ دی جائے گا جب تک انسیں راہ داری کی رقم اوا نہ کی جائے انوں سے گزرنے کی اجالت نہ دی جائے انوں سے محدر کو یہ بھی کملا بھیجا کہ شہنشاد امران خودیا قاعدہ یہ رقم انہیں اوا کرنے کے بور ان کے طاقوں سے گزر آ رہا ہے سکندر نے اس بیتام کے جواب میں کمانا بھیجا کہ تم لوگ بلندیوں سے از کروادی میں آجاؤ اور این رقم اگر لے جاؤ۔

وہ لوگ بڑے اہمینان سے سرک پر جمع ہو گئے ان کے خواب و خیال جی ہے ہاں کہ خواب و خیال جی ہے ہات نہ تھی کہ مقد لوی فوج گلت جی کیا ہے کہ کر سکتی ہے ایکے روز می کے وقت ان کی آتھیں کھلی تو کیا دیکھتے ان کہ مقد توی فوج کے دعت ان کی آتھیں کھلی تو کیا دیکھتے ان کہ مقد توی فوج کے دعت ان کے ماتھ ساتھ جگہ جگہ کرنے ہیں اور مزک کے آس پاس فر روائتے ہیں ان سب پر مقد دنوی قابق ہو بی جی گویا دانوں رات سکند در کے افکار نے اسمی اسمان ہواکہ انہوں نے سکند در کے کہنے پر انسی اسمان ہواکہ انہوں نے سکند در کے کہنے پر انسی اسمان خواکہ انہوں نے سکند در کے کہنے پر انسی اسمان خواکہ انہوں نے سکند در کے کہنے پر انسی اسمان خواکہ ان کی غیر انسی کا میں سکند در کے کہنے کہا ہمیں کا براہ پر دو آکر انہوں کے تھے ان کی میں ہو گئے کہنے کہا تھا بلکہ جس شا براہ پر دو آکر ان تو دی تھے اس شا براہ کو بھی جاروں طرف سے گھر کر اس آذاد قبلے کو بے اس اور بجور کر دیا تا اس شا براہ کو بھی جاروں طرف سے گھر کر اس آذاد قبلے کو بے اس اور بجور کر دیا

وارا کی ماں ابھی بھک سکندر بی کی قید میں تھی سکندر اس کی بیری عزت بدا احرام کر آ تھا اور بدل کی بیری عزت بدا احرام کر آ تھا اور بدل کی دیثیت سے اور دارا کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھا الفال دیں اکثر مواقع پر دارا کی مال سے مشورہ بھی کرنے لگا تھا اس آزاد قبیلے کے امران سب جس الد بجری کرنے لگا تھا اس آزاد قبیلے کے امران سب جس الد بجری کرنے لگا تھا اس آزاد قبیلے کے امران سب جس الد بھی کرنے لگا تھا اس آزاد قبیلے کے امران سب جس الد بھی کرنے لگا تھا اس آزاد قبیلے کے امران سب جس الد بھی کرنے دارا کی مال سے مشورہ کیا ۔ مارا کی بیری سائند رہے کہ بعد الن سے مشورہ کیا ۔ مارا کی بیری سائند رہے کہ بعد الن سے متعلق سکندر نے دارا کی مال سے مشورہ کیا ۔ مارا کی بیری سائند رہے سائند رہے کہ بعد الن سے متعلق سکند رہے دارا کی مال سے مشورہ کیا ۔ مارا کی بیری سائند کی سائند کے سائند کی سائند کے سائند کی سائند کے سائند کی سائند کے سائند کی سائند کی سائند کی سائند کے سائند کی سائند کی سائند کی سائند کے سائند کی سائند کے سائند کی سائند کے سائند کی سائند کرنے کا سائند کی سائند کرنے کی سائند کے سائند کی سائن

قائم تنے ہو بادول کے واقعی معاملات میں امر ائی بادشاہوں کا عمل وطل معی رہاتھا ہے ہونانیوں مجمعی ناکوار نہ مسمجما تھا کیونکہ شمنشاہ کی طرف ہے ان کے خزانوں میں پراپر دولت پہنچتی رہتی تھا دوسری لمرف یو تان کی دیگرر ماستون کویه خیال مجمی نفاکه اگر سکندر کا تسله مستقل مو کیاته ان کی فیا ا الماري قائم نه ره من كى بين ونول مكتدر في الله الله المن البين التكريم سات قيام كر ركما تعالن وفوا یوغر کے ریاست زام ایس سندر کے خلاف بعادت اور شورش کے آغار بیدا ہوئے اور ایک مر بنے تشکرنے سکندر کے خلاف سرکشی کردی مقدونیہ جن اس وقت سکندر کا جرنیل اینٹی پیٹر سکندر ك نائب كى حيثيت سے مكرانى كررہا تعااسے جب شورش اور بناوت كى خربونى قواس فے تراكيا کی طرف ویش قدی کی ماکه اس بعناوت کو فرده کرے حالات کو پھر معمول مر لے آئے۔ وہ سمال طرف ہو بان کی ریاست سیار تا والے جنہوں نے مامنی میں مجمی سکندر سے تعاون نمیں کیا تھاوہ بھی موقع کی علاش میں تھے کہ کب ایسے حالات میدا ہوں اور سکندر کے خلاف بقاوت کرویں القراجب انہوں نے دیکھاکہ بوتان کی ریاست تراکیائے سکندر کے خلاف مرکشی کردی ہے تو انہول کے بھی مقدونیہ کے خلاف علم بعاوت بلند کر دیا اس طرح سیار ٹا اور تراکیا نے مل کر محمیا سکندر کی مراست مقدونے کے خلاف اعلان جگ کرویا تھا لیکن سکندر کا نائب امین پیٹرایک بھترین جرنل اور وانشور تھا اور اس نے فوراس سكندركى فيرموجودكى من يونان كى چند ويكر رياستول كو اين سات المانے کے بعد تراکیا اور سیار ٹا کے خلاف پیش قدی کی اور ایک بولتاک جنگ میں اس نے تراکیا الد سارتا کو ہے ور ہے مشتل وسینے کے بعد اس بناوت اور مرکش کومروکر کے دکھ زیا تھا۔ بول ایک بارمرافظ بيرك مت سے يونان من طالت مكندر كے حق من مو كئے

بائل پر بیخہ کرنے اور چند روز شری قیام کرنے کے بعد سکندر نے پھراپنے لگر کے ماتھ پیش قدی شروع کی اس دور میں ایران کی وسیع و عریض سلفت کے اندر جار ایسے بڑے شہر تھے جمان ایران کی عوصت کے تزائے رہیج تھے اور یہ جارون شردراصل زمانہ مامنی میں جار مختلف قوموں کے مرکزی شریعی وہ بھران کی حکومت کے تزائے رہیج تھے ان میں سے پہلا شہرشوش تھا جو ابک قدیم ترین شرقها اور یہ قوموں کے مرکزی شہردہ چکا تھا دو مراشرا کہتا تر تھا جس کا موجودہ نام بھران ہے یہ شہر قوم علوکا تو بھرکزی شہردہ چکا تھا دو مراشرا کہتا تر تھا جس کا موجودہ نام بھران ہے یہ شہر قوم علوکا مرکزی شہر تھا تیمرا بڑا اور قدیم ترین شروائل تھا جو اکاربوں کا مرکزی شہردہ چکا تھا اور چو تھا شہر خود شہرشاہ ایران نے اپنی سلفت کی سطح مرتفع پر تھیر کیا تھا اور اس شہرکا نام پر سی بولس تھا بائل کو تھے شہنشاہ ایران نے اپنی سلفت کی سطح مرتفع پر تھیر کیا تھا اور اس پر قبضہ کرنے کا تھا

یال سے نظنے کے بعد مقدونوی فوج اب انتہائی تیزی ۔ قلب ران کی طرف بند اس من

y Muhammad Nadeem

دلا پڑا کماندار اپی خوش گفتاری نے فوجیوں کو خوش رکھا اور جمال جاہتا ہے جا آاگر چہ وہ کماندار فا مراہی احتوں سے بات چیت اس طرح کر آگویا تھم نمیں دے رہا بلکہ مشورہ و سے رہا ہے وہ فیا مراہی مانتی کی این دلا آ رہتا کہ ہم جنگ ہی سب سے بیسے کر عزمت و آرام حاصل کریں اپنے تمام فلکریوں کو بین دلا آ رہتا کہ ہم جنگ ہی سب سے بیسے کر عزمت و آرام حاصل کریں

ستدر نے اپنے متحقب وستوں کے ساتھ راتوں رات یارہ کیل کا فاصلہ طے کر کے اور لکھرکے

ہاتی سے کو کریوس کے پاس چھوڑ کر آگے بردھا تھا اے بیتین تھا کہ مزاحت کرنے والے ایرانی

فکل کی کریٹرس کے کجب پر حملہ آور ہوئے کی کوشش نمیں کریں گے بہاڈوں کی ہلندی پر پہنچ کر

سندر آیک جگہ پر فھر گیاوہ چاہتا تھا کہ راستے کا باتی حصہ بھی رات کی نارکی ہی جس طے کرے ون

سے وقت چلا تواند بیشہ تھا کہ ایرانی اے دکھ لیس سے اندا اس کے فلاف وہ کوئی نیا محاذ کھول لیس

سے اس بتا پر اس نے دن کا حصہ اس بلند کو ستانی سلسلے پر اپنے لئکریوں کو ستائے کا موقع فراہم کیا

اس دوران اپنے لفکر جس سے بچو وہتے اس نے سامنے وادی کی طرف دوانہ کئے ناکہ وہ دریا پر بل

انہ رکن اور جب سکندر مزاحمت کرنے والے ایرانیوں کو فلست وے کر راستہ صاف کر دے تو

کو ستانوں کی بلند چوٹی پر پہنچ کر سکندراپ فیکریوں کے ساتھ اس گھ ٹی کے دولوں کنارون کو سات دیجے سکتا تھا جس میں اس نے امرانیوں کے ساتھ مزاحت کی تھی اب اس گھاٹی کے ایک طرف اے اپنا جرشل کریٹرس فیکر کے دو سرے جے کے ساتھ دکھائی دیتا تھا جبکہ گھاٹی کہ دد سرے سرے پر وہ امرانیوں کو دیکھ سکتا تھا جو گھاٹ میں جیٹے ہوئے تھے باکہ شکندر اور اس کے فیکریوں کو وہاں ہے کو رنے نہ دیس سکندر نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو ستانی سلط کی چوٹیوں پر ابھی تک برف جی ہوئی تھی سکندر کے سابھوں نے ان کو ستانی چوٹیوں میں سے ایک کا نام او کمپس رکھا اور جس درے ہے اسے ابواب ابیان کا نام دیمتو ایرانی تیدی سکندر کی رہنمائی کر رہے ہے ان میں ہے ایک کا نام ایرانی زبان میں بھیلوا تھا لنذا سکندر اور اس کے لئے رہوں نے اس کی رہنمائی کر رہے ہے ان میں ہے ایک کا نام ایرانی زبان میں بھیلوا تھا لنذا سکندر اور اس کے لئے رہنے اس کے نام ہے یہ فیکون دیا کہ بھیٹریا انہیں فتح ہے اسکنار کرے گا۔

یب رات ہوئی تاریکی پھیل گئی تو شکندر پھر آگے ہوھا اور اچانک رات کے وقت اس نے ان ایرانیوں پر شب خون مارا جنوں نے گھات میں بیٹے کرورے کو بند کر رکھ تھا سکندر کا اچانک شب خون ایسا ہولناک تھا کہ جس قدر ایرانی وہاں ور سے کی تھاظت میں گھات میں جیٹے ہوئے تھے ان سب کو اس نے نہ و تیج کر دیا پھر اس نے اپنے چند آدمی کریٹری کی طرف بیجوائے کہ وہ لشکر کے دو مرے جھے کو لے کر اس سے آلے یہ بیٹام بیٹنچے ہی ورے کی دو مری حانب کریٹری ہو جا او کے لئے کو مشورہ دیے ہوئے کما کہ ان بیچارے آزاد قبائل کے نوگوں کا کوئی قعود تمیں ہے اس الے کی مشورہ دیے ہوئے کما کہ ان بیچارے آزاد قبائل کے نوگوں کا کوئی قعود تمیں ہے اس الے کی گزر بسری راہ داری کی رقم پر ہوا کرتی رہی ہو اس کے حکران انہم الی سے ، او داری اوا کرتے رہے ہیں باکہ یہ لوگ اپنی گزر بسر کر سکیں ورند ایران کے حکران مللہ آور او کر ان سے راہ داری کے بیہ حقوق چین مجی سکتے تھے لیکن انہیں راہ داری کی را الے اور اوا کی جات کہ کو ستانی سلسلوں میں دہنے والے ان آزاد قبائل کی چھو نہ میکھ مدور اور دوان سنگلاخ علاقوں کے اندر زندگی بسرکر سکیں۔

سکندر نے اسپے افتر کے ساتھ جب ان قبائل اولوں کو تھیرلیا تو ان کے اندر ایک افرائل ان سالت پدا ہوئی کو جگے ساتھ جب ان قبائل اولی کے تعلق البتہ بھاک دو زیمت ہوئی قبید اوک مرتے پڑتے ہائد چوٹیوں پر بہتی گئے اور بہتے کیجے دیو ڈبھی ساتھ لے گئے واراکی ہاں کے طود سینے پر سکندر نے اس قبیلے کے لوگوں کو معاف کر دیا تاہم اس نے اس قبیلے پر یہ شرط لگائی کہ دو سینے پر سکندر نے اس قبیلے کے لوگوں کو معاف کر دیا تاہم اس نے اس قبیلے پر یہ شرط لگائی کہ دو اس کے بعد سکندر کو اوا کرتے دیر اس کے بعد سکندراس قبیلے کی حدود میں سے گزر تا ہوا آگے بڑھ کیا تھا۔

اب سكندر نے اپنے فحكر كا آدھا حمد پارمينو كے حوالے كرويا اور اسے تھم رياكہ وہ اپنے اللہ كا كھر كے فكر كا آدھا حمد پارمينو كے حوالے كرويا اور است تا تو سكندر فشر كے فكر كے ساتھ اور سامان كى حفاظت كرتا ہوا شاہراہ پر آہستہ آہستہ آستہ تو سكندر فشر كے فلاسے كے ساتھ ايك قدرے بلندرائے ہے يرى يولس كى جانب برما تھا۔

کین رائے میں پر مزاحت کی صورت پیش آئی یہ مزاحت اس وقت پیش آئی جب مکا اپنے افتکر کے ساتھ ایک تک کھائی پر آیا جس ہے کزر کروہ ایک ورج میں پنچنا جا ہتا تھا اس کو ایر انی افتکر ہے ساتھ ایک تک معانی پر آیا جس ہے کزر کروہ ایک ورج میں پنچنا جا ہتا تھا اس کو ایر انی افتکر ہوں نے مسدود کر رکھا تھا اور مقابلے کے لئے انہوں نے اس کھائی کے اطراف ا اینے افتکری بیٹھا دیے تنے سکندر نے فودا سمجم دیا کہ اس کھائی پر حملہ آور ہو کر راہے کو صاف دیا جا سے اس کھائی پر حملہ آور ہو او انہیں بدترین فکست کا سامنا کہا اور وہ انی جانی مقدونوی افتکر جب اس کھائی پر حملہ آور ہوا تو انہیں بدترین فکست کا سامنا کہا اور وہ انی جانیں بحائے کے لئے اس کھائی ہے بیجے بہت کے بتھے۔

میہ صورت حال دیکھتے ہوئے سکند دیے ان چند قیدیوں کو اپنے سامنے لانے کے لئے کہا جوا جھڑپ میں ان سکے افقہ سکتے تنے ان قیدیوں سے سکند د کو معلم ہوا کہ پہاڑوا کے بائیں بازد-ایک راستہ کزر آپ جو ور سے کے اس بار وریا پر پہنچ دیتا ہے سکند ریے ختب مقد و تو ی وستول ساتھ لے کروئی راستہ افقیار کیا اور قیدیوں کو رہبر کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھ لیا اس وادی ا جو اس نے اپنے نشکر کا بر اور آبا تھا اسے وہیں شور رہتے دیا اور اپنے آپ جرشل ہیرئرس کو ان

كرندار مقرركياب تياسااارت - من Scanned And Uploaded By Wuhaminad Wadeem

میں پولس شری داخل ہوتے وقت سکندر اور اس کے الکربول کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی نوناتی شمری داهل موے اشرفیوں سونے کے ورقوں ارفوانی ریک کی خوشبوؤں اور دوسری مین جنول پر جند کرتے ہوئے شرکے اعد اندوان نے ایک افرا تغری کا ساعالم بریا کردیا تھا۔

شرکے اندر من و عادت کے ساتھ ساتھ آیک طوفان بدتمیزی بریا ہو کیا تھا ہو تانی شر کو لو<u>نے</u> ہوئے مرت کے عالم میں قبقیے مارتے جارہے تھے ان کی حالت ان شکاری کوں جسی ہو رہی تھی جواجاتک فرگوشوں کے جنگل بھی تھی گئے ہونی انہوں نے ایران کے شہنشاہ دارا کے کلات اور اس کے جرم کا کونا کونالور کوشہ کوشہ چمان مارا اور جو چیز بھی انسیں کی اے لوٹ لیا شریس آتی و عادت اور لوث مار کا بازار حرم کرتے کے بعد سکندر کی سرکردگی میں یونانیوں نے شرکے اندر شراب نوشی کا دور شروع کر دیا تھا شراب کے اس دور میں وہ طوا نفیں اور داشتا کیں بھی شامل تھیں جوابي سے الر الكريس شامل مو يكل مخيس ان طوا كفون اور واشتاؤل من تعالس تام كى ايك ا ورت بدى بامور اور سركرو مخى يد انتهائي حمين وجيل موت كرساته ساته اس الى جسمالي ساخت پر مجمی پراناز تھا اور پھرید سکندر کے ہردل عزیز چرنیل بطلیموس کی محبوبہ تھی بھی بعلیموس ابران کے پاوشاہ دارائے شوش شرکی حفاظ کا کوئی بندوبست نہ کر رکھا تھا اندا سکندر یعنے کی بادشاہ بھی بنا تھا۔ جس دقت شراب نوشی کا یہ دور چل رہا تھا اور سکندر کے قریب ہی اللهمور اوراس كى محبوبه نفائس اور ديكر حورتنس بهى جينى بوئى تنيس جبكه أيك طرف بوناف اور الماسي فاموشي عداس طوفان بدتميزي كود كمعة جارب تهاس موقع يرسكندر الداي بهلويس اوے ان اف کو مخاطب کر کے بوجمالے عزیز دوست ( کی اس فوشی میں بیہ جو بیشن منایا جارہا ب كياتم اس ميں شاق مو مے كيا تم جاري ان خوشيوں ميں شركت كا اظهار نسيس كرد مے اس پر وناف نے غورے سکندر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ستو مقدونید کے یاد شاہ جیجے تمماری اس ننج کی الکافی فوٹی ہے جیسے کہ تمہیں ہے لیکن اس خوٹی کا اظہاریوں تو نہیں کیا جا سکنا کہ انسان بے نوٹی رے اور اپنی صدود سے برمد کر نتا قل اور محمز فی کا اظهار کرے۔ سنو با، شاہ میں شراب نوشی شہ سق ہوسے بھی پرایر کا تہاری خوشیول میں شریک ہوں ہوناف کے اس دواب یا یا سکندر کسی معلمیٰ ہو گیا تھا وہ شاید اس موقع پر بوناف سے مزید کھے کہا پر اتن در تک بطلیموس کی محبوبہ مكندد كے فكر من شامل سارى طوا كغول اور داشتاؤل كى سركردہ تعائس بولى اور سكندر كو لب كرك وه كينے كلي-

منوسكندر! جارے فكريول نے اور خود اپنے فكر كے ساتھ جم نے جو ايشيا آنے كى ساتھ ل ایں ان کا پھے بدلہ ہمیں آج مل کیا ہے اور دور کہ میں امرانی یادشاہوں کے محل میں دیشی میں فیاری ہوں لیکن میرا ول است پر ہی مطمئن نیس کہ ہم یس ایرانیوں کے اس مخل میا بہز

ہوے تی دہ پڑاؤ اس نے فورا " فتم کردیا اور لککر کے دو مرے سطنے کو لے کردہ سکتدر کے ما ته مع طلوع مونے سے تھو ڑی در پہلے انہول نے دیکھا کہ درسے سے درا ہث کرایک ایرانی ا خیمہ زن تھا سکندر نے بول کیا کہ کو ستانی سلسلے کے اندری اندر موتے ہوئے وہ اس ایرانی فکل پشت پر نمودار ہوا اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایرانی وات بھری نیند کے مزے اڑا کے بعد اٹھ رہے تنے سکندر نے اچانک ان کی پشت پر حملہ کردیا ان میں سے اکثر کو اس لے حمد اللہ كر ديا اور ان كے پڑاؤ پر اس مے تعنه كرايا تنا بڑاؤ كى ہر چر سمينے اور اس بر تبنيه كرنے كے بو سكندرائي الشكرك ساتھ ہر آمے بدها اتى دريتك اس كے مخصوص دينے درما پر بل حمير كريكے نے لذا اس بل برے گزرتے ہوئے سكندر اسپنے الكركے ساتھ بدى تيرى سے ارائی شرومي بوس کی طرف برحا جواب وہاں سے صرف میٹالیس مل کے فاصلے یر رہ کیا تھا۔

اس مجکہ سکندر کا جرنیل بارمینو مجی اپنے سے کے فکر اور سامان سے لدے ہوئے چکڑول ے ساتھ سکندرے الما تھا یمال سے اچا تک باندر فے اپنا دخ بدلہ اور عوش شری طرف دورو مزاحت ك اس شري داخل مواشركي ساري دولت ادر خزائے اس لے لوث لئے اور يوناغلانا نے اپنی مرمنی کے مطابق شرکے اندر لوٹ مار اور قتل وعارت کری کا یازار کرم رکھا اس کے بھ سكندرائي للكرك ما تد شوش شرك فكا اور دوباره بدى تيزى سے دو ير آي بولس كى طرف بدما

ارانی سلطنت کے جار مرکزی شرجمال شاہی خزانہ رہتا تھا یری بولس ان شہوں میں سب ے زیاوہ دولت مند سمجما جا آتھا ہی شمنشاہ اران کامحفوظ ترین مقام تھا شوش پر قبضہ کرنے اور اس میں اوٹ ارکرنے کے جو سکندر اپنے فکرے ساتھ بلندیوں سے او کر اس انداز میں پری ہوئی ک طرف بردهاجس طرح کوئی بھو کا بوست اہتمام سے تر تیب دی ہوئی میانت کی طرف بوحتا ہے۔ ۔ ک پال شریس داخل ہوتے کے لئے سکندر اور اس کے فکریوں کو جا بچا یاتی کی چھوٹی تاہونی نامیاں عبور کرنا ہویں جن سے پرسی بولس کے نواح میں میلای کے باغ میراب ہوا کرتے تھے آ تر ان باليول كو ميور كرنے كے بعد دوان راستول ير بي محت جس من جواري پير بي موت سے " واليانيون كر محقى بالاحصار كايك داسته قدا " فر سكندر النيخ وتدنات موسة الشرك ساته يري پولس شرمین اخل ہوا ارانی فشکر جو شرکی حفاظت کے لئے معمور تھااے جب خیرہوئی کہ سکندر بری تیزی سے پرسی پولس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ شرچھوڑ کر جماگ کیا اس طرح ایراندل نے

Scanned And Uploaded By Mu

كر شراب بي ليس اور مطمئن موجائي كه بهم في ايرانيون سه النهامني كا انتهام الياس ہو کہ ایران کا شمنشاہ زر کسی جب بونان پر حملہ آور موا تھا اور جاروں طرف اس نے فتوم ر جي اس ايراني ايوان كو الك الكاوول كيا جي جان مكتي جول كه سكندر كااس معاطع جي كيان شاي سير سائد سائد برسي پولس جيسے شهركا ايك عظيم حصر بھي جل كر فاكستر بوكي تما-

نصلے ہوا کرتے تھے میرا ذاتی خیال اور مشورہ میہ ہے کہ بیس تک اکتفا کرتا جائے بکستو کھی انسی بیٹانی فیملوں میں دخل اندازی کاموقع فراہم کیا جاتا ہے۔ تک تم لوگ عاصل کر بھے ہواس پر حمہیں اپنے اس مالک کا شکرادا کرتا جائے جو تھمارے نا استو الطلیموس تم نے بیر بھی دیکھا ہو گا جس وقت میں نے ایوان کو آگ لگانے کا مطالبہ کیا کا نکات کی ہر چیز کا پیدا کرنے والہ ہے۔

میں ہم جمع کرتے ہیں سب کچھ بیس چھوڑ جانا ہے جب موت انسان پر غلیہ **کرتی ہے تو پھرتم دیکنا** کیائے۔اور بیوسا کو سکندر کی رفاقت سے چلناکرنے کی کوشش کروں تو تم برا تو نہیں ، نو مجے۔ مظ برون مرب

﴾ كمد أون وت بيوكر تفائس اور اس كے جاميوں كا حوصلہ اور برمعالنذا حسين وجميل الله مسكل مشورة دول گاكد اپنے ہر طريقے بيس محاط اور احتياط سے كام بدا۔ Scanned And Uploaded By Muharlahad-Nadeem بنه بوان الشح اور انهول المعالمة المعالمة

دی ہے صورت عال دیکھتے ہوئے سارے ہو تاتی آیک طوفان بد تمیزی کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور منطس اشاكروہ ابوان كى ہر چيز كو آگ لگائے سے تھے۔ بول ابران كے اس شاق ابوان من تی جاہت ہے کہ میں ایران کے مامنی کے شہنشاہ زر کسرے اس ایوان کو آگ لگا دول تم لوگ باتھا علی اسلام میں معادت حال دیکھتے ہوئے سکندر یو ناف اور بیوسا کے ساتھ ہوان ہے یا ہر نکل کیا تھا دوسرے بوتانی طوا نئیں اور داشتا کمیں بھی بھگ لگانے کے بعد ایوان سے ما صلى تعييل مواس نے بھى اينتھن كو آگ لگادى تھى لندا ميرى سب سے بيزى ولى خواہش الله الله تھے تھے ايوان ميں آگ تھے کے باعث شتر کے اس جعے نے بھى آگ پکڑى اور يوں ايوان

جس وقت سکندر اور اس کے بونانی سمی ایک کھلے میدان میں کمڑے ہو کر ایران کے شای اس پر سکندر تھائس کو مخاطب کر سے کہنے لگا۔ سنوتھائس! تھوڑی دیر ہے لئے رکو پکر میں اپنے اپنا ہوا دیکھ رہے تنے اس وقت بونان کی حبین وجیل طوا کف داشتا تھائس اپنے محبوب ے اپنے خیالات کا اظمار کرتا ہوں اس کے بعد ستدر پر بعاف کی طرف مزا اور کنے لائل بلیموس کے قریب آئی اور اس کے بازوش اپنے بازوڈالتے ہوئے وہ بڑے تازوانداز میں کہنے گئی میرے مزیز سائتی اگر ہم امرانیوں کے اس محل کو اور انوان کی ساری معارت کو آگ لگادیں آوال جس وقت انوان کے اندر بیں ایرانیوں کے اس شائی محل کو آگ لگانے کا مشورہ دے رہی تھی تم ملیلے میں تنہارا کیا خیال ہے اس بر بوناف فورا " بولا اور سکندر کو گامپ کر سے کئے لگا کیا تم لوگا نے دیکھا میرے اس مطالبے کے جواب میں کل کو آگ نگانے متعلق سکندرنے یوناف اور اس کے لئے اتنا کانی نمیں ہے کہ تم نے ایران کے شہنٹا، وارا کیواف ایس شاعدار فتومات حامل کے پہلویں جیٹی ہوئی اس کی بیوی بیوسا سے مشورہ کیا تھا اور بیل نے سندر کی اس حرکت کو بالکل میں کہ آج تم نوگ رسی پونس میں دارا کے اس انوان میں بیٹھے ہوئے ہوجمال مجم موبان کے فاقا البند کیا ہے آخر یو ناف نام کے اس شخص اور اس کی بیوی کو اس قدر کیوں اہمیت دی جاتی ہے کہ

الله اور سندر في اس سلط من يوناف سے مشورہ كيا تھا تو تم في ديكم يوناف في ميرے من لي کے خلاف مشورہ دیا تھا اسنے سکندر سے میہ کما تھا کہ جمیں ایوان کو آگ نہیں لگائی جاہے بلکہ ایوان تھوڑی در رک کریوناف مزید کئے گاا یان کے شمنشاہوں کے اس ایوان کو اگ نگائے گا ہرچز کو اپنے استعال میں لاتے ہوئے اس سے مستفید ہونا جاہئے۔ ہی نے بوناف کے اس بہترے کہ ایوان کی ہرچے سے مستفید ہوا جائے جو بھی آرائش کاسلان اس ایوان جس ہاوراً مثورے کو بھی تاپند کیا تھا کیا ایسا مکن نہیں کہ اس بوناف اور بیوسا سے سکندر سے جان چھڑائی تمارے ساتھی ہوتانیوں نے لوٹ لیا ب اس سے عبرت مکڑتی جائے سنو سکندر جو مجے می النا جائے آخر ان دونوں میاں ہوی کو کیوں ایمیت دی جاتی ہے آگر میں کوئی حرب استعال کرتے ہو سے

کہ ان خالی ہاتھ یہاں ہے کوچ کر باہ بچرکیوں ان سب چیزوں کو اگل جائے بکدان اس بھیموں تھائس کی مختلوس کر تھوڑی ویر مسکرا آ رہ بھروہ کہنے گا سو تھائس تم جائتی ہو کہ مستفید ۱۰ جائے ان ساری چیزوں کو اپنے استعمال بی زایا جائے اور اگ لگا کرماضی کے اٹھا شماری جرز اور محبوب رکھتا ہوں تسارا مرفید عیرے لئے قابل قبوں ہو یا ہے لیکن اس بوناف اور بیوسا ہر ہاتھ ڈانسے ہوئے تم ذرا متاط رہنا میں خود نمیں جوہتا کہ بیہ دونوں ے حد من تر بہ اتحد اس دوران آئے جسن اور این خوبصورتی پر اترائے والی تھائس پیراس الا نیون برا بھروسہ اور اعماد کریا ہے اور وہ دونوں ایک ہی طرح سے ان دونول کو عزت اور تکریم حوان کو علی رکانے کا مطاب کرنے تھی تھی مجنس میں سے ہرایک نے تھائس کے اس خیال کا آیا ہے این اندان دونوں کو سکندر کی نظروں سے کرائے کے لئے تم کوئی بھی طریقہ استعمال کرو میں

بطلیموس کی یہ مختلو من کر تھائی ہوئی ہوشی ہوئی اور مسلم استے ہوئے کہنے گلی تم دیگا اور نوں میاں یوی کو کیے سکندر کی نظروں سے گراتی ہوں اور کس طرح میں انہیں بھالی سے ہا جانے پر مجبور کرتی ہوں اس پر بطلیموس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہیں جان سکوں گاکہ کرنے کے لئے کون سر طریقہ استعمال کردگی اس پر تھائی نے اپنی کر کو آیک جیب سے انواز پر دیتے ہوئے کہا میں ان کے خلاف ترکت میں آنے کے لئے وہ طریقے استعمال کروں گی پہلے اپنی دیتے ہوئے کہ استعمال کروں گی پہلے اپنی خواجی طرف اکل کرنے کی کو مشش کرا اپنی خواجی طرف اکل کرنے کی کو مشش کرا سے خان اپنی خواجی وہور تی اور اس کی ہوئی ہوسا کے درمی نظرت اور علیمہ کی پر اکرنے کی کو مشش کروں گی بلکہ اپنی خواجیور تی اور اس کی ہوئی ہوسا کے درمی نظرت اور علیمہ کی ہوئی ہوئی گی اس بو بات گی اور وہ آیک وہ مرب نے سال خرب ہو مجاؤگر ہیں اس جربے ہیں کام باب ہو گی ہوئی ہوں ہو ہی بو ناف ہوسا کے درمیان نظرت پر ا ہو جائے گی اور وہ آیک وہ مرب خواجی بوناف سے نظرت کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواس سے نہ مرف یہ کہ کہ سکندر خواجی بوناف سے نظرت کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواجی کی نظرت کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواجی کی نظرت کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواجی کی کی میں کی کو میں بوناف سے نظرت کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواجی کی کو میں بوناف سے نظرت کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواجی کی کیا گیں کی کی کرنے کی گوری کی کو کرنے گی گا اور اسے اپنے آپ خواجی کی کو کرنے گی گا در اسے اپنے آپ خواجی کی کو کرنے گی گا در اسے اپنے آپ کرنے کی کرنے گی گا در اسے اپنے آپ کے کی کرنے گی گا در اسے اپنے آپ کی کھری کو کو گھری کی کو کرنے گی گی گور ہو ہونے گا۔

سنو بھیبہوں! اگریس ایبا کرتے ہیں ناکام رہی تو پھریں دو سرا طریقہ استعال کروں گا اور ا یہ کہ یس ہو ناف اور یوساک ناک میں رہوں گی ان دو ٹوں کے لئے اپنے پچھ سلح جوان تیا رہ عول کی اور جب بچھ مناسب موقع مناش اپنے ان مسلح جوائوں کے ساتھ ان دو ٹوں پر حملہ آور ہوں کی اور دو ٹوں ہی کا کام تمام کر کے رکھ دوں گی اس طرح نہ رہے گا بالس اور نہ بچے گی باتسری ۔ نہ با دو ٹوں میاں ہوی سکندر پر مسلط رہیں گے اور نہ می آئندہ کوئی ہماری خواہش اور ہمارے فیصلے نما کوئی آڑے آئے گا تھا کس کا بہ جواب من کر بعظیموں کے چرے پر مسکواہٹ اور ممری ہوگی تی کوئی آڑے آئے گا تھا کس کا بید جواب من کر بعظیموں کے چرے پر مسکواہٹ اور ممری ہوگی تی اور تماری خواہش اور ہمارے خیالات پر اس نے بڑے پیا رہے انداز ہیں تھا کس کا شانہ ہمیت ہے ہوئے کماسٹو تھا کس جمادے خیالات اور تماری خواہش اور ایمان تھی ایک با مزید تم سے کہتا ہوں یہ یونانہ اور ایس گئی وائنڈ اور اور ایمن قبل اس کے حسیس اپنے مسلم من یہ مسکل ہے کہتا ہوں کے ماشد ماتھ اختائی دیا نہ اس لئے حسیس اپنے مسلم کے مسلم کے متاثر نہ کرسکے اس لئے حسیس اپنے مسلم کے مسلم کے مسلم کریں ہوئے کے ماشی ماتھ اختائی دیا نہ اس لئے حسیس اپنے دور سرے حربے سے کام لیما پڑے اور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اے متاثر نہ کرسکے اس لئے حسیس اپنے دور سرے حربے سے کام لیما پڑے اور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اے متاثر نہ کرسکے اس لئے حسیس اپنے دور سرے حربے سے کام لیما پڑے اور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اے متاثر نہ کرسکے اس لئے حسیس اپنے دور سرے حربے سے کام لیما پڑے اور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اسے متاثر نہ کرسکے اس لئے حسیس اپنے دور سے میں میں کہ کے دور کی کام کیمانہ کو اور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اور وہ کی کے دور کیمانہ کو اس کی کوئیس کی کیمانہ کی کرسکو اس کے دور سے کام لیما پڑے کا دور ایسا کرسٹے وقت تم صورتی اس کے دور سے کام لیما پڑے کے دور ایسا کر سے وقت تم صورتی اور ایسا کر سے وقت تم صورتی اور ایسا کر سے دور سے کام لیما پڑے کی کیمان کیمانے کی کیمانہ کوئیس کی کوئیس کی کیمانہ کوئیس کی کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانے کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانے کیمانہ کیمانہ کیمانے کیمانہ کیمانہ کیمانے کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانے کیمانے کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانہ کیمانے کیمانے کیمانہ کیمانے کیمانہ

اس پر تھاکس بولی اور کینے گئی سٹو بطلیمیس ایسا ممکن ہی شمیں ہے کہ بیں کسی کو اپنے حمل اپنی خوبصور تی کا پر ستار بتانا چاہوں اور وہ میری طرف ما کل نہ ہو کسی کو بیس جسماتی سافت کا اسپر کو چاہوں اور وہ میرز اسپرنہ ہو ایسا قطعا '' اور پالکل نا ممکن ہے تم دیکھو کے کہ عقریب وہ وقت آئے

کہ سی او باف بیوسا کو فراموش کر کے شکاری کئے کی طرح میرے بیچیے بیچے ہو گااور پھریش اس ہے ابی مرمنی سے مطابق ہر کام لول کی اور اگر سے مخص میرے حسن جال کا امیرنہ ہوا اور اپی وانتداری اور شرافت کے اڑی قائم رہاتہ کھردیکمنایہ میرے غضب میرے غصے کا ایبا شکار ہوگاک التي ما تقد اللي يبوي كو مجمى موت كے كھات الآرنے كا ياعث بن جائے گا تي الس خاموس ہوئى تو بعليموں نے پراہے مخاطب كر كے يوچھا توات بيد دوبول حرب كب اور كمال يوناف كے خواف استعال کرو سکی اس پر تھائس پھر ہولی اور کہنے لکی سکندر جھے بتا چکا ہے کہ وہ کم از کم ایک ماہ اس رس ہوکس خبر میں قیام کرے گا اور اس شرکے قیام کے دوران میں یوناف اور بیوسا دولوں میاں یوی پر وارد ہوسنے کی کوشش کردل کی اپنا پہلا حربہ استعال کرتے ہوئے میں بو تاف کو اپنی غوبصور تی اور ابی جسمانی مشش کا اسربنانے کی کوشش کروں کی اگر میں اس میں کامیاب ری تو میرا کام اسان ادر مختصر ہو جائے گا اور بیل دونوں میاں بیوی کی جھٹی کرا ووں کی ورشہ اس شهر بیل ان دونوں میاں بیوی کو تحل کرا کران کی لاشیں آگ بیس جلا کردونوں کا تھمل طور پر خاتمہ کردوں گی-تمائس کتے کتے خاموش ہو من اس کئے کہ اس دفت اس کھلے میدان میں جس قدر لوگ سیوے تھے ان سب کو مخاطب کرتے سکندر نے تھم دیا کہ اب جب کہ برس پولس کا ابوان جس کر خاکشرور کیا اس کے ساتھ ساتھ شہر کا ایک حصہ بھی جل کر راکھ کا ڈھیرین کیا ہے تو ہمیں آگ کو آ کے بیشنے سے روک لیما چاہئے اور شمر کے اندر قیام کر کے سکون حاصل کرنا چاہئے سکندر کے اس تھم پر اس کے فشکری حرکت میں آئے اللہ بجما کراہے مزید آئے بوھے سے روک ریا کیا بھر بونانیوں نے شہرکے اندرائی اپنی پیند کے محل اور عمارت اور حویلی پر قبعنہ کرلیا اور اس میں قیام کر لیا سکندر نے بھی اپنی بیوی واراکی ال اور اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ پرس پولس کی آیک قدیم اور پرشکوہ عمارت میں قیام کیاتھا اس عمارت کے قریب ہی آیک تحل نما حویلی کے اندر بوتاف اور یوسانے بھی قیام کرایا تھا ہوں رسی بولس پر قبعنہ کرنے کے بعد بونانی تشکر دہاں آرام کرنے اور

0

ایک روزشام سے تعوری دیر بعد جبکہ او باف اور ساتھ بی اس کا میں استھے جیتے ہاہم تعظیم کر رہے ہے ا بلکانے بوناف کی کرون پر انس رہا اور ساتھ بی اس کی رس کھولتی ہوئی آوازبائد اولی بوئی بوئی آوازبائد اولی بوئی بوئی اوازبائد کو کی بوسائے بی ایرازہ کر لیا تھا کہ ایلا بی باف سے تعظو کرنے والی ہے اندا دہ اپنا چرہ بونال کے چرے کے قریب لے آئی تھی اور ا بلکا کی تعظو سنے کی کوشش کرنے گئی تھی دو سری طرف ا بلکا چرہ کی بی بوسائے بی میں مناز جاہی تھی کہ وہ اپنی تھی گئی ہو ساتھ ہوساکو بھی سنانا جاہتی تھی ایدا ہوں کہ بھی سنانا جاہتی تھی ایدا ہوئی سنو میرے دونوں اید موں تم جانے ہو گے کہ سکندر کے فلکر میں تھائی تام

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

ستانے لگاتھا۔

کی ایک یوبانی خاتون ہے ہے اپنے حسن اپنی خوبھورتی اپنے جمالی اور اپنی جسمانی ماخت اور کو ہے ۔

بر برا تا زیرا محمنہ اور برا نخرہ یہ ہوبانی خاتون تم دونوں ہے حسد اور رفٹ کرتے گئی ہے۔

اس کا یہ حسد اس بنا پر ہے کہ جس وقت اسٹے ایران کے شابی ایوان میں بیٹے بیٹے سکندر کی محمدہ محورہ ویز تھا کہ ایران کو آگ گا دبی ہا ہے اس مرقی یہ محورہ ویز تھا کہ ایران کو آگ گا دبی ہا ہے اس مرقی پر سکندر نے تم ہے مشورہ کی تھا اور تم جانے ہو کے کہ بیناف کہ تم ہے ایوان کو آگ تر نگا ہے ۔

یر سکندر نے تم ہے مشورہ اس تھا کس کے خیااور نفسی ناک بینے کا پاعث من گیا اسے یہ وکو اور محمدہ دیا تھا تمہ را یہ مشورہ اس تھا کس کے خیااور نفسی ناک بینے کا پاعث من گیا اسے یہ وکو اور محمدہ دیا تھا تھی جاند تم ہے مشورہ کیوں کیا بینی جب وہ خود ایران کو آگ لگا ویئے کا موں دے بھی تھی تواس کے خیال میں سکندر کو تم ہے مشورہ طلب نمیں کرنا چاہئے تھا اس اس منا پروہ تم در کہا ہے دہ تم دو تو تھا اس کی جادورہ کے دو تم دو تول کے در سیاستال کرے گا۔

طاف اپنے دو ترسیاستال کرے گا۔

سنویوناف تفائس نام کی اس یونائی حدید کا پہلا حمید یہ ہوگا کہ وہ تم پر اپنے حسن اپنے جمال اور
اپنی جسمانی کشش سے وار کرے گی۔ حمیس اپنی طرف یا کل اپنی طرف میڈول کرنے کی کوشش
کرے گی اور ایسا کرے وہ تمہارے اور یوسا کے ور میان تغرقہ والے کی کوشش کرے گی اس کے
بعد وہ تمہارے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق سلوک کرے گی اگر اس کایہ پہلا حمیہ تاکام ہو گیااں
کے بعد وہ دو مرا حربہ پکھ اس طرح استعمال کرے گی کہ اپنے چھ سلے جوانوں کونے کرتم وولوں پر
وارد ہوگی تم دونوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گی باکہ آئندہ سکندر تم دولوں میاں یوی کوائی

صندلی مشعل کی روشنی بیں اس ہے وہ پہنے اس طرح دکھائی وے رہی تھی جیسے لب کل پر عقبنم کا قطرہ یا صبح کی آنکھوں میں تعبیم کی ہے یا کی اس سے اس کی آنکھوں بیں موج ہے بدن میں نشوں کی امرابوں پر آر زومندی اورا واس چشمول کی سی رفتار میں کرنوں کا بچوم واضح طور پر دیکھا جا سکتا

رات کے وقت شب خوانی کے لہاں میں مشعل کی ہلکی ہلکی روشنی ہیں وہ چاندات کی طرح تھیلکتے جام کو قوس و قزاح کے رنگوں آروں سے گیتوں کے جیسی دکھائی دے ربی تھی وہ پچھ اس طرح بوناف اور بیوسا کی خواب گاہ کے سامنے آن رکی تھی جیسے کوئی جام بھت اور صرائی بخل وہ شیزہ موجہ کا تھت بن کراچا تک کسی سے سامنے آن رکی تھی جیسے کوئی جام بھت اور صرائی بخل وہ شیزہ موجہ کا تھت بن کراچا تک کسی سے سامنے آنمووار ہوئی ہو مجموعی طور پر اس وقت تھائس کا حسن و حسل اور اس کی کشش دیکھنے والوں کی فکا ہوں جس چنگا دیاں سینے میں انگار سے دل میں تڑپ اور رنگوں میں بخلیاں ہریا کردیے والی صورت اختیار کے ہوئے تھی۔

تعوری دیر تک دہ دردازے پر کھڑی ہو کر بڑے جیب سے انداز میں بوناف اور بیو ماکی طرف
دیکھتی رہی گھرتیز دہ کسی موج کسی امرکی طرح آھے بڑھی اس سے اس کے چرب پر صحرا کی ہیں ساور
عناہوں کا عکس تھا یوناف اور بیو ما کے قریب آگر اس نے بڑے ناز بڑے انداز کا مظاہرہ کرتے
ہوئے کما مجھے تم دونوں کی حالت دکھ کر بڑا دکھ اور بڑا تعجب ہوا ہے جس بڑی چاہتوں اور بڑے
اریانوں کے ساتھ تم دونوں سے ملنے کے لئے آئی تھی لیکن کافی دیر تک تہماری خواب گاہ کے
درواز میں کھڑے کو بھے اپنوں میں سے کسی کویہ تو ایش تک نہ ہوئی کہ جھے اپنے ساتھ
درواز میں جھنے کو کہتے۔

یوناف نے فورا "بات بتاتے ہوئے اور تھائس کو کاطب کرتے ہوئے کما دراصل اے داشرہ من تہماری خوبصورتی تہمارے بھال کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں کی کیفیت کھ اس طرح ہوگئی کہ ہم کچھ در کے لئے بول تک بی نہ سکے آہم ہم اپ رویے پر معذرت فواہ ہیں تم "و ہمارے قریب بیمو ہمارے لئے بیہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ تم جیسی یو تانی فاتون ہم سے ملنے کی آرزو مند ہے بیمو ہمارے کی بیٹ کو ہمارے دور یو ساک سائٹ ایک فالی بیمان کی بیر محققہ من کر تھائس فوش ہوئی پھروہ آسے بردھ کر بے ناف اور بیوسا کے سائٹ ایک فالی نشست پر بینے می من مخی۔

0

تفانس کے اپنی کے باکانہ محفتگو اپنی خود معافظ حرکات سے بوناف کو اپنی طرف ہا کل کرنے کی مجربور کوشش کی تھے لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ بوناف اس کے سرمنے سکتی ریت کے صحراک محراک سے تقارہ نقیب کی طرح صدافت کی طرح خاموش بیشا تھا اس سے اس کی آئھوں میں قوت ملک یہ بیشا تھا اس سے اس کی آئھوں میں قوت ملک میں بیشا تھا کہ وہ قانوان قطرت کا کوئی خادم اور ساحلوں کی پاسیانی اور آفاق آشنا

رفعت کے سوااس کے پاس کچھ نہ ہو آئم تھائی بید اندازہ لگانے بیں کچھ کامیاب رہی تھی کو متاثر نہ کو اس کے جسم بیں بلقان کے وادیوں کی جو کشش اور جو جزیہ ہے وہ کچھ اس طرح بیناف کو متاثر نہ کو کئی جس طرح کی تقائن امید لگائے بینی تھی اس کے علاوہ تھائی کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ بیناف میں جس طرح کی تقائن امید لگائے بینی تھی اس کے علاوہ تھائی کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ بیناف کے اس کی داست کی مدمی تھیا والی سے مکال کراہے خود شنای اور خود آگائی جس ڈول وہ بھی اے بیناف کی طرب سے ایسے مرد رد عمل کے اظہار کو چھیائے ہے ایس کی ناف کی طرب سے ایسے مرد رد عمل کے اظہار کو چھیائے کے لئے تھائی سے نورا "پہلو بدلہ اور یو ناف کی طرب سے ایسے مرد رد عمل کے اظہار کو چھیائے کے لئے تھائی سے نورا "پہلو بدلہ اور یو ناف کی طرب سے ایسے مرد رد عمل کے اظہار کو چھیائے

سنویوناف و میراسوال بواغیر کل اورغیر متعلق ماہ پر بھی میں تم ہے پو پھوں گی کہ تم اپنی اور غیر متعلق ماہ پھر بھی میں تم ہے بیوسا کے ماتھ لا یوں نیوسا اور میرے درمیان کیا فرق محسوس کرتے ہو اگر تسادے مامنے مجھے بیوسا کے ماتھ لا عزا کہ جانے تو ہم دداوں کا جائزہ سے ہوئے تمہارے کیا آثر ات ہوں مے۔ تھائس کے اس سوال پر بیوس اپنی جگہ پر چو تک سی پردی تھی و آئی طور پر اس کے چرے پر ناپندیدگی کے آثار بھی تمودار ہوئے تھے پر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنجال لیا بھروہ سوالیہ ہے انداز میں یوناف کی طرف دیکھنے تھی تھی تھی تھی تھی ہوئے دیے اس سوال پر بوناف کے خود ہو تک سوچ و بچارے کام لیا بھروہ بولا در کھنے تھی تھی تھی تھی اس سوال پر بوناف نے تھی ڈی دیر تک سوچ و بچارے کام لیا بھروہ بولا

سنو بوینان کی حسین و جمیل دو شیزه اگر میرے سامنے میری ہوی ہوسا اور تم دونوں کو اکٹھا کر دیا

الے اور بھر تمردونوں کے در سیان فرق بیان کرنے کے لئے جھے ہے کما جائے تو جس سے کموں گا کہ

بوسا سے سامنے شینے ہوئے تم جھے بوں لگوگی جیسے گاہ ہے کہ سامنے اند دائن کا پھول میسے چنیل

سامنے گل بخشہ جیسے ہواؤں کی ٹھنڈی سائس کے سامنے کھٹی مجموری جیسے جھلنل کرتی

سامنے گل بخشہ جیسے ہواؤں کی ٹھنڈی سائس کے سامنے کھٹی مجموری جیسے جھلنل کرتی

ناموجی کے سامنے اوارد با تی جیسے یا قوت کے دورو سنگ دین سے جیسے دو پہلے سپنو کے مقابل فہم

خوار تی جیسے قطرہ شہنم کے مقابل درت صحوا جیسے جان لیوا خوش کے سامنے بھوکی تنگی تذریب سنو

خوار تی جیسے قطرہ شہنم کے مقابل درت صحوا جیسے جان لیوا خوش کے سامنے بھوکی تنگی تذریب سنو

خوار تی جیسے قطرہ شہنم کے مقابل درو جس نے تسمارے سامنے اسپنے دلی جذبات کا اظمار کر دیا ہے اور

جھے اسید ہے کہ تم میراجواب پاکر مطمئن ہوگئی ہوگی۔

و باف کے بدالفاظ من کر تھائس کے چرے پر انتمائی تابندیدگی اور خفکی کے آثار تمووار بوت سے الفاظ من کر تھائس کے چرے پر انتمائی پر پڑنے والے بل بتاتے تھے کہ بوناف کے ان الفاظ کو اس نے انتمائی طور پر نا پند کیا ہے تاہم اپنے آٹرات اسپنا احساسات اور اپنے باز ان الفاظ کو اس نے انتمائی طور پر نا پند کیا ہے تاہم اپنے آٹرات اسپنا احساسات اور اپنے بذبات کو چھیانے کی خاطر تھائس نے اپنے آپ کو سنبھال پھروہ اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یوناف کو بالب کر کے کہنے گئی۔ میں اب جاتی ہوں جو سوال میں نے تم سے کیا تھا اس کا چھے تو نے خوب نواب رہا ہے تم سے کیا تھا اس کا چھے تو نے خوب نواب رہا ہی تھی اور بیوسا کے مرے سے نکل دات ور بیوسا کے مرے سے نکل

شب فوائی کے ای لیاس میں تفانس اپنے محبوب بطیلیموس کے کمرے میں داخل ہوئی اپنے کرے میں تفائس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے تخالب کر کے کئے لگا۔ تمہارے نباس تمہارے اندازوں اور تمہاری کیفیت سے بچھے یہ احساس ہو آئے کہ تم یوناف اور ہوساکی طرف کئی تفیس اور ابھی وہیں ہے لوٹ کر آ ردست رہی ہواس پر تھائس آگے برجی اور بطلیموس کے سامنے بیٹھتی ہوئی ہوئی تمہارا اندازو ورست ہے۔ بطلیموس میں یوناف اور ہوسائی کی طرف کی تھی نکین اپنے پہلے مقصد اپنے پہلے حرب میں میں یوناف اور ہوسائی کی طرف کی تھی نکین اپنے پہلے مقصد اپنے پہلے حرب میں اندازولگانے میں وقتی طور پر خالمی ہوئی ہوئی ہوئی کا مرابا تھا۔

جمال تک میں یو ناف کو سمجھ سکتی ہوں وہ مختص کدھ کی خونی چونچ جیسا ہو سناک اور کالی گاڑھی حب ولدل جیسا بھیا تک انسان ہے میں نے یقیغی اے سمجھنے میں خلطی کی ہے میرا اندازہ تھا کہ جب میں رات کی تاریکی میں خوشبو میں بس کرشب خوالی کے لباس میں اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ مجھ پر قریفتہ ہو جائے گا۔ بیوسا کو فراموش کر کے میری طرف ماکل ہو گا اور مجھے تنمائی بخشے گا لیکن

بطبیمی جانتے ہو کیا ہوا اس نے نظر بحر کر میری طرف دیکھا بھی نہیں اس نے بچھے کوئی اپر نہیں دی بیوسا کے مقابلے میں اس نے بچھے گارب کے سامنے اندرائیس کا پھول اور چینیلی سامنے گلی بنقشہ کمہ کر پکاراسنو بطلیموس اس بو تاف نے اپنی گفتگو سے میری سوچوں میں ذہر میر سامنے گلی بنقشہ کمہ کر پکاراسنو بطلیموس اس بو تاف نے اپنی گفتگو سے میری سوچوں میں ذہر میر دں میں کد ورث میرے ضمیریں کر ذہتے شعلے اور شرارے اور میرے ذہن میں مایوس کا وجوال ہو

سے نو بطنیموں براپہا حربہ ناکام ہو چکا ہے تو عی اس بوناف کے خلاف کی اور حربے ہم آ استعال کر سکتی ہوں آگر میراکوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو عیں آخری حربہ استعال کروں گی اور ان دونوں میں بیوی کا خاتمہ کرا کے رکھوں گی۔ عیں نے عزم کر لیا ہے کہ عی اس بوناف کو اپنے سائنے ضردر جھکا کر رکھوں گی آگر یہ بوناف اپنی ذات میں تعلمتوں کابسیط طوفان اور گراسمندر ہے ق میں اے ماتم سرائے اور وحول بنا کر رکھوں گی آگر یہ محض بھیا تک جنگل ہے تو عیں اس پر رسوائی مین کر باذل ہوں گی آگر یہ مخص کڑا وقت ہے تو عیں وقت کے بورے جبرکے ساتھ اس کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے اس پر اعضا ہی طاری کر کے رہوں گی۔ سنو بطلیموں میں نے پہنت ارادہ کر رکھا ہے کہ عیں اس مخص کی شور یوہ مزاجی اس کی جرات و جبوت اس کے جوروستم اس کے مندن و شکوک کو سکس طور پر تشد د تباہ کاری ذات و غیبت اور ابتدا و مصائب میں ڈیو کر رکھ دون

تفائس کی اس منتگو پر بطیعموس نے مسکراتے ہوئے کما تمہاری مختگو تمہارے الفاظ ہے میں اندازہ نگا سکت ہوں کہ یو ناف نے تمہری نوب و کتکنی کی ہے۔ میں نے تمہیں ہلے بی ہتالوا تفاکہ سید ہوناف کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سید بلا کا دانشمند انتہائی ہوشیار اور عیار اور انتہائی سیانااور انتہائی سیانااور انتہائی سیانااور انتہائی دانشمند انسان ہو اسے اسپے فریب اسنے جال اور اسپے مطلب میں پھنسانا کوئی آسمان اور معمولی کام نہیں ہے۔ سرحال تمہاری مانت سے بیر اندازہ لگا چکا ہوں کہ اس نے تمہاری ہمت زیادہ دل تھنی کی ہے۔

خلاف ہوتی ہے میں اس پر اپنا حرسیہ ہیے حربہ آناؤں گی اور اگر میرا ہر حربہ ناکام رہا تو پھراس کے خلاف میں آخری حربے کے طور پر اسپنے چند مسلح جوانوں کو حرکت میں لاؤں گی اور وونوں میاں چدی کا خاتمہ کرائے و کھ دول گی-

بطلیموس نے تھائی سے ہدردی کا مظاہرہ کرتے ہوستہ کما سنو تھائی۔ تہماری حالت تہماری کیفیت تہمارے الفاظ بناتے ہیں کہ تم چو نکہ آیک حماس خاتون ہو لازا تم نے یو ناف کی باتوں سے بے حد مرااثر لیا ہے لافری جہیں معمودہ دیا ہوں کہ اس وقت تم اپنے کرے میں چاکر ہرام کرو باکہ تہمارے ذبحن کا یو جو بلکا ہو اور تم سکون محموس کر سکو تھائی سنے بطیموس کی اس سجویزے اتفاق کیا بجروہ بطیموس کے کرے سے نگل کرانی خواب گاہ کی طرف چلی تنی سے

پس پوئس میں قیام کے دوران سکندر اس کے مرداردن اور جرنیلوں نے وہاں کی هہاوت

اللہ ایران میں مندر نہیں جی جائزہ لیا۔ انہوں نے اندازہ نگایا کہ ایران میں مندر نہیں جی البتہ او شجے مقامات پر

الاب انہوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے اندازہ نگایا کہ ایران میں مندر نہیں جی جائزہ لیا کہ کچے ستون

الاب انہوں نے بوئے جی جن پر آگ جلتی رہتی ہے انہوں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ پکچے ستون

الم جادت کا جول کے اندر ایک دیو آگا بت رکھا جا آتھا ہے راہوار کر کر بکارا جا آتھا اور اس دیو آ

معراورج کا قرص اور مقاب کے پر بھی رکھے جاتے ہے ۔ یہ صورت حال دیکھتے ہوئے سکندر
کے حالاتے معراور باتل کی طرف منتقل ہو گئے۔

معریل بھی ایسے بی پر دیکھے مسئے تھے جنہیں سورج دادیا زیورس کا نشان سمجھا جا ٹاتھا۔ باہل میں بھی ہے پر بھیانک دادی آ مرددک کے کندھوں پر رسکھے ہوئے سکندر نے دیکھے تھے اور ایسے بی پر اب اس نے نیران کے دیوات راہوا دیے سمرے بھی وابستہ دیکھے تھے راہوار کو ایرانی دائش اور معل مندی کا دیو آیائے تھے اور سورج کی قوت بھی اس میں شریک سیجھتے تھے۔

آیک روز سکندر بوناف بیوسا اور استے چند دو سرے سرواروں اور بر تیاوں کے ساتھ الی ہی ایک ستونوں وائی عبادت گاہ بی کیا جہاں پر آب جل رہی اور بہت سے ذرتشتی پیجاری وہاں ہیئے ہوئے ستونوں وائی عبادت گاہ بین کیا جہاں پر آب جل رہی گاری کے پاس بیٹھ گیا اور است تخاطب ر بوٹ سے ایک بیٹ کے اس بیٹھ گیا اور است تخاطب ر کے اس نے تم نوگوں کے قدیم دیو تا را ہورا کو دیکھا ہے یہ جو ا سے ایک سے اس کے اس موری قرص اور عقاب کے پر دیکھ جاتے ہیں گیا تم جھے اس کی وجہ بناؤ سے اس پر وہ اس ماری بیاری وہ اس پر وہ اس ماری بناؤ سے اس پر وہ اس میں بناؤ سے اس پر وہ اس میں بناؤ سے اس پر وہ اس ماری بناؤ سے اس پر وہ ا

است بادشاہ و عقاب بہت برا جانور ہے جو سورج سے قریب رہتا ہے وہی انسانوں اُرر آسان و میان الب کی آئی ہے اس کے علاوہ بہال کے لوگوں کا بیر عقیدہ بھی ہے کہ مرغ عقاب ک روح ہے جو انسان کی فلاح کے لئے بہا ڈون کی چینوں سے اترتی ہے یہاں تک کئے کے بوائد ہوئے کھا اسلام کلام جاری دیجے ہوئے کئے اللہ بورخ کا گروہ دویارہ اپنا سلمہ کلام جاری دیجے ہوئے کئے اللہ اسلام کلام جاری دیجے ہوئے کئے اللہ اسلام کلام جاری دیجے ہوئے کئے اللہ اسلام کلام جاری ترقیق کی ہے انسان کر آ اور اس کا راز آروں کی گروش سیر معلوم کیا جا سالما جیکہ تم یو ناغوں کا کی خیال تم آلوگوں کی طرح اللہ اللہ فائد کی ہے ہیں معلوم کیا جا سالما ذیک سے وابست ہے گئی ہی افسان دوح کو دوام حاصل ہے یہ اند جرسے اور شن اس کو جنام نہیں کرتے ور تحق کے جی جب وہ پشر تعرف میں آجاتی ہے قوابی قور روشن کی طرف آنے کے جدوجہ کرتی رہتی ہے جب وہ پشر تعرف میں آجاتی ہے قوابی قور کو جنام کی وقت کو وکر آتی ہے سامیوں کے قدم رہا کہ جنام اور بائل کے قدیم دیو آ ، میں کے ظاف ذر شنوں کے دیو آ را ہو را کو جنگ ہے کہ کی تعلق نم اس سے یہ درمورا مرف شرکے طلاف جدوجہ میں اونچا رہتا ہے اس اعتبار سے را ہو را یو ناغوں کے سب سے بوے دیو آ دیوں سے مناف نور سے مناف نور اس سے بوے دیو آ دیوں سے مناف نور اس سے بوے دیوں آ دیوں سے مناف ہوں سے مناف اس سے سے دیوں اور اس می اونچا رہتا ہے اس اعتبار سے را ہو را یو ناغوں کے سب سے بوے دیو آ دیوں سے مناف ہوں سے مناف ہوں ہوں میا رہتا ہے اس اعتبار سے را ہو را یو ناغوں کے سب سے بوے دیوں آ دیوں سے مناف سے سے میان دیوں آ دیوں سے مناف میان ہوں اس سے بوے دیوں آ دیوں سے مناف سے سے دیوں آ دیوں سے مناف سے سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف میان سے مناف سے سے میان دیوں آ دیوں سے مناف سے سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف دیوں سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف دیوں آ دیوں سے مناف دیوں س

اے ہاوٹی اوٹی اور درتشوں میں ایک افسانہ چلا آ کے جور وہ ہے کہ آسان سے ایک دین پراتری تھی جس کا نام متھرا تھا اور یہ دیوی آیک رات ایک عاریس پروا ہوئی تھی جو برز تور اور جوزا کے درمیان واقع تھی ہے اس زمانے کی بات ہے جب رات کے وقت آسان پر برز سبملہ کا طلوع ہو رہا تھا بس تم یول سمجھو کہ متھرا نام کی اس دیوی کی پردائش یو نان کے دیر آبیز سبملہ کا طلوع ہو رہا تھا بس تم یول سمجھو کہ متھرا نام کی اس دیوی کی پردائش یو نان کے دیر آبیز سوس سے بانکل ملتی جات ہے اس لئے کہ یو نانی بھی ایٹ دیو تی دیو تی دیو تی سوس کی پردائش سے ایسانی ایک واقع دابسة کرتے ہیں۔

زمانے قدیم میں چونکہ بونائیوں اور ایر انیوں کے در میان ایک رشتہ رہا ہے لاڈا ان کے دوی ویا آئی ہم ذر شوں کو جوی اور جادو مرکہ کر دیو گاؤں کے حالات بھی آئیں میں ملتے جنتے ہیں کو بونائی ہم ذر شوں کو جوی ویو آؤں ہے کردار اور پارستے ہیں اور میں یمال ہے بتا آ چلوں کہ بونائیوں کے دیو تا ہارے دیوی ویو آؤں ہے کردار اور کاموں کے کافل سے کہا خاص کے کاموں سے کاموں سے کاموں سے کا خاص سے بھی عامل کے ہیں یمال سے کہنے ہیں اور بونائیوں سے بمت سے اقوان ہاری تدیم کاب نید ہے بھی عامل کے ہیں یمال سک کونا ہوں کو جو جو رہا ذر تشقی بجاری خاموش ہوا تو اس کے سامنے بیشا ہوا کہا ہور تا دیا ہور اس بڑے بہاری خاموش دو کا طب کر بے سکندر تھوڑی دیر خاموش دو کر بچے سوچتا رہا ہجروہ دویارہ بولا اور اس بڑے بہاری کو مخاطب کر بے کہنے لگا۔

کیائم جمھے بتا سکہ کے کہ یہ ایرانی دیاری یا میہ زرتشتی اپنی ان موجودہ مرزمینوں سے پہلے کہاں رہتے تھے اور کہاں سے نکل کریہ ان مرزمینوں میں آباد ہوئے سکندر کے اس سوال پروہ ڈرٹشنی بیاری تھوڈی ویر تک کردن جمکا کر سوچتا رہا پھراس نے نگاہ اٹھا کر سکندر کی طرف ویکھا اور سکتے

اے بادشاہ ذرتسین اورار ایون کا اصل دمن شال کے برفائی کو ستائی سلوں میں ہے جھے

دوہ قرود س ہم شدہ کد کریکارتے ہیں پہلے وہ اس برفائی علاقوں میں رہے سے اور اس کے کردار نے

اہنیں الوی طاقت سے قریب تر کردیا تھا وہاں سے نظے تو گھوڑے پانے گئے اور گھو ژوں پری سوار ہو

ار او حراد حرجا تے سے یہ گھوڑے انہوں نے جنگلوں سے پکڑ لرپ سے شروٹ کئے سے گھو ڈوں کی

اس قدیم نسل کا نام انہوں نے نسائی دکھا تھا۔ آہت آہت ہو ایرائی وعاقوں سے کام لینے گئے جب

یہ تدیم ایرانی قبائل اپنی گشدہ فرود س سے نظے توسفدو باخر اور پارتھیا کے علاقوں میں سے ہوتے

ہوتے اور وہاں کی پیداوار سے فا کروا ٹھاتے ہوئے آگے برختے چلے گئے بمال تک کہ یہ لوگ ایران

کی سرز مین میں آگر کھیل اور آباد ہوگے ان میں سے ایک قبلے کا نام پارسا تھاجی شروہ آباد

ہوتے اس کا نام پارس پڑ گیا دہاں سطح سر تفع بردی انجی گھاس پیدا ہوتی تھی للذا وہاں وہ اپنے گھو ڈے

پانے گئے اس پارس قبلے کی قیادت کا منصب پنجامشی قبلے کو حاصل ہوا اور اس ہنجامشی قبلے سے

پارس کا مظیم ترین شہنشاہ کو روش بھی تھی تھی تھی تائی سائرس کہ کرلگارتے ہو۔

ای کو روش نے مہاڑی علاقوں کے مادیوں پر ظلبہ پایا اور اپنے سواروں کے ساتھ فتے کے پہرے اڑا یا مواروں کے ساتھ فتے کے پہرے اڑا یا موامغربی سست میں بحروروم تک چلا کیا اس نے اپنے اتحت تمام اقوام کو متحد کرلیا تھا بھرے اپنے ماحل پرلیڈیا کے یادشاہ کرزوس نے جو سوٹا جمع کر رکھا تھا کوروش نے اس کی پروانہ کی اور اپنے سواروں کے ساتھ لیڈیا کو پایال کرتے ہواس کی ہر چنے پر تبعد کر لیا۔

اے مقدونیہ کے بادشاہ اکوروش اکٹریو تائی شریوں کے طور طریقوں کی ہی اڑا یا کر ہا تھا اور وہ کہا کر تا تھا کہ یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جس کا نام انہوں نے منڈی رکھ چھوڑا ہے وہاں سے خوراک لیتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ محسنت کریں اور جو کھ تے ہیں ان کی قیست دیں۔ یاوشاہ اب یہ کوروش اس دنیا ہے کوج کرچکا ہے اور اس کا مقبرہ پھاڑیوں کے اندر در نتوں کے بیچ یاوشاہ اب ہور فی کرچکا ہے اور اس کا مقبرہ پھاڑیوں کے اندر در نتوں کے بیچ اور کے جموؤن کی ندرت ہیں جستے رہنے اور کہ مسلم کی ندرت ہیں جستے رہنے اور کہنے مال ہوجائے ہے اس کی رشمت پہلے کی نسبت اب تبدیل ہو چھی ہے

یوڑھے ذرتشتی پجاری کی ہاتمی من کر سکندر کے ول بیں کو روش کے احرام پیدا ہو گیا تھا ۔
پہانچہ وہ کو روش کی قبرد کھینے کے لئے گیا یہ قبرائیک چپو زے پر واقع تھی سکندر اس چپو ترے پر چڑھ کر سب سے اوشچے درجے پر بیٹھ گیا اب آبوت والا کمرہ بالکل اس سے اس تھا اس کی چھت مخروطی تھی اوبال بیٹھ کروہ قبر کے اطراف بیں بنی ہوئی ڈھلان و کھنے لگا قبر کے اردگر داور اطراف بیں اس سے بڑے بڑے کر داور اطراف بیں اس سے بڑے بڑے دیوں والی چند بتاہ حال محادثیں بھی دیکھیں جب اس نے برے ناہ حال کھنڈرات کے متعلق سوال کیا تو چند مقامی لوگوں نے اے بتایا کہ بھاں کہی ایک بہت بڑا شہر آباد ہوا کر تا تھا جس کا متعلق سوال کیا تو چند مقامی لوگوں نے اے بتایا کہ بھاں کہی ایک بہت بڑا شہر آباد ہوا کر تا تھا جس کا

رم الله محرد تعالب بيد شرم في بستى سے نيست و نابود مو چکا ہے۔

سکندر نے بناہ صل پار ساگر د کے اندر گھوم گھر کر دیکھا اس نے جائزہ ایا کہ وہاں اب کوئی تخر موجوہ نہ تھا جس جگہ کبھی کوروش کا ایوان ہوا کر آتھا وہ جگہ تو کومہائی سلسلوں کے پہلو جس تھی لیکن اب بموار کر دی گئی تھی ہاں وہال کھینوں کا منظر بڑا ٹو بھیورت تھا اور سکندر کو وہ جگہ گھوڑوں ک پر ورش کے لئے ہے حد پند آئی چند ذر تشتیوں کے خلاوہ جو کوروش کی قبر کے پاس مجاوروں کے طور پر بیٹھے رہے تھے وہاں سکندر کو کوئی اور محض و کھائی نہ دیا اسنے یہ بھی دیکھا کہ وہاں چرواہ مرور آتے تھے اور ان کے ربو ڈل اور گلول کے بچ جس کوروش کا سفید رنگ کا مقبرہ پڑا ٹو بھوورت و کھائی دیا تھا سکندر نے وہاں قیام کرنے والے ذر تشتیوں کو تھم دیا کہ وہ کوروش کے مقبرے کی حفاظت کریں آگہ کوئی اس کی ہے حرمتی نہ کرے اس کے بعد سکندر پھرپارسا گرد کے کھنڈر فہا شہر سے برسی پولس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔۔

یرسی پولس واپس جاتے ہوئے جمال سڑک ایک موڑ کھاتی تھی وہاں سکندر نے دو سرے الرانی شہنشاہوں کے مقبروں میں زیادہ اہم الرانی شہنشاہوں کے مقبرے بھی دیکھے جو جٹانیں کاٹ کربتائے سکتے تھے ان مقبروں میں زیادہ اہم وارا اول اور خشارشا کے مقبرے تھے۔ جسے بوزانی ذر کسیز کمہ کربکارتے تھے ان سب مقبروں کے وردا زرا در اور اور قرص خورشید کی تضویریں بنی ہنوئی تغییں کیلن ان مقبروں کے پاس وردا زری تھی۔ کوئی شہر آیادنہ تھا تا ہم ان کے پاس اور جن دی تھی۔

بطیعموس کی محبوبہ اور یونان کی حسین و جمیل دوشیزہ تھائی ہوناف اور بیوسا ہے انتہام ضرور
لینا جا ہتی تھی سیکن بد صمتی سے پرسی پولس کے قیام کے دوران اے ایساموقع نہ طاکہ وہ بوناف اور
بیوسا سے انتہام سلے سکے آئم اس نے اپنے ول میں تہیہ کر رکھا تھا کہ طربا بریروہ یا تو کسی حیلے بمالے
سے بوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی میں تفرقہ ڈال کر رہے گی یا پھر آخری حرب کے طور پر ان اوران کا خاتمہ کرکے رہے گی۔

تین سو تبی قبل مسیح کاموسم مبار شردع ہو گی تھا پہاڑوں پر برف تجھانا شردع ہو گئی تھی اس۔
دوران سکندر کو اپنے مخبروں کے ذریعے سے یہ خبریں ملیں کہ ایران کا بادشاہ دارا ہمدان شریس جے
یونانی اسبتانا کمہ کر پکارتے تھے جنگی تیاری میں معردف ہے وہ ایک فکر جمع کر رہا ہے آگہ یونانیوں
کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی جا سکے یہ خبر ملتے ہی سکندر آپنے فشکر کے ساتھ پرسی پولس سے انکلا اور
داراک تعاقب میں اس نے کوج کیا۔

ا پے لشکر کے ساتھ سکندر پہنے ان چڑانوں کے پاس سے گزراجن میں اس نے پار ساگرد ہے۔ واپسی پر امران کے بادشاہوں کے مقبرے دیکھے تھے مجردہ اپنے لشکر کے ساتھ شال مغمل سمت میں

و نجے بہاڑوں پر چ سے نگا اور اتن بلندی پر پہنچ کیا جنٹنی بلندی پر بادل چلے جاتے ہیں وہاں اس نے بہا کھوڑوں کے چرنے کے لئے مازہ کھاس تنمی بسرطال واستے میں سستاتے اور آرام کرتے ہوئے محتور ایسے افتار کے ساتھ وارا سے نمٹنے کے لئے بھران کی طرف پڑھتا رہا تھا۔

سیندر جب بدان شرکے قریب پہنیا تو اے خبر ملی وارا است محافظ دستوں کے ساتھ اسمبانا سے شال کو ستانی سلسلوں کی طرف ہماگ کیا ہے اس کا نتیجہ بید نکلا کہ کسی نے بھی سکندر کی ہوا۔ راحت نہ کی اور وہ بدان شریس اسٹے لفکر کے ساتھ واطل ہوا۔

بدان شرکو دیجے ہوئے سکندر طبق علی اور اوی کافذے بدان شہرے ہے وہ متاثر ہوا اسے خوا متاثر ہوا اسے دیکھا شہرے اردگروسات فسیلی تھیں جو شاہراہ سے شروع ہو کراندر نک باتی تھیں اور مائوں فعیلوں کے رنگ الگ الگ تنے بالا حصار پر سنری رنگ پھرا ہوا تھا اور وہ خوب چکا تھا۔
اس شرکا طرز تغیر بھی اندا نہ لگا کہ اس شرکی ہوا ولسی ہے جیسی کہ اس کے اپنے مرکزی شہر پیلاکی تنی اس شرکا طرز تغیر بھی ہوتان کی چھوٹی چھوٹی بیا ایس سکندر کو ہاند پیاڑوں کے سلسلے بھی دکھائی دیے جن کے ساسلے بھی دکھائی دیے جن کے ساسلے بھی دکھائی دیے جن کے ساسنے یونان کی چھوٹی جھوٹی بیاڑیاں بے حقیقت تھیں۔

استناکے شال میں کو ستان اوارات دور نیلے نیزوں کی صورت میں و کھائی دیتا تھاجی کی چڑاں پر نسب ہور ارمتی اس وقت سکندر کے کی چڑاں پر نسب ہوئی اس وقت سکندر کے فظر میں آکر شامل ہوئے جب اس نے ہدان میں قیام کر رکھا تھا ان ارمنیوں نے سکندر کا ساتھ دینے اور اس کے بختر میں ویکٹر میں دوئے دور اس کی خدمت کرنے کی ویکٹش کی میکندر نے ان کی ویکٹش کو تبل کیا اور انہیں اسے فشکر میں شامل کرایا تھا۔ .

بسرطال سكندر بهدان شهر طی واطل بواجے ہونائی احم بستانا کمہ کر پکانے تھے یہ شہنشائے اہران کا کرمائی صدر مقام تھا یہ بہت قدی شہر تھا اور کوہ الوند کے مشرقی سبت ڈیزے میل کے فاصلے پر تھا۔ بدان شکے قریب ایک بہاڑی سلسلہ ہے جو صلہ کے نام ہے سوسوم ہے اب بھی اس بہاڑی شک ملسلے کے اور اور اس کے ساستے بعد ان شمر کے قدیمی کونڈ رات اور آثار دیکھے جا سکتے ہیں بعد ان مسلم کے اور اور اس کے ساستے بعد ان شمر کے قدیمی کونڈ رات اور آثار دیکھے جا سکتے ہیں بعد ان مسلم کے اور اور اس کے نواح میں آب پاشی کا مکیا جاتا تھا۔

مخلف شمول سے بھامتے دہنے کے بعد دارائے اپنا ٹراند اس بدان شریص رکھا تھا لیکن ایکان مشروں سے بھامتے دہنے کے بعد دارائے اپنا ٹراند اس بدان شریص کے دارا ایک جب اس کے طرف آرہا ہے تو وہ اس قدر جبزی الدر جواس میں بھاگا کہ اپنا ٹراند بھی ساتھ ند لے جا سا الذا سکندر نے بغیر کسی مزاحمت کے دارا الدر خواس میں بھاگا کہ اپنا ٹراند بھی ساتھ ند لے جا سا الذا سکندر نے بغیر کسی مزاحمت کے دارا سے اس ٹرائے کی جانس شرک میں ایک بالل سے آئی

سمی دوسری قدیم قوم علام سے مرکزی شرشوش سے اور تیسری آشور بول کے عظیم الثان فر سے آئی متی- ہمدان میں قیام کے دوران سکندر کو بید خبر لی کد دارا ہدان سے بھا گئے کے بعد دعنر کے ساحلی علاقوں کی طرف چلا کیا ہے۔

ہدان میں سکندر نے مسل اور نوتان کی دو سری ریاستوں کے بچھ لشکریوں کو ملازمت سبکہ دخی کر دیا اور انہیں مال متاع انبار دیدیے خصت کیا۔ ان کے بھائے لگا تھا اس نے بیٹر اور انہیں مال متاع انبار دیدیے خصت کیا۔ ان کے بھائے لگا تھا اس نے بیٹر اور انہیں مال کئے بعد ان کا بہت بڑا فرانہ جو سکندر کے ہاتھ لگا تھا اس نے بھر ان کے محلات میں دیسے قادیب رہنے دیا آپ لیکٹر کا ایک حصہ اس نے بعد ان اور اس کے خواتوں ہم معدر کیا اس کے بعد باتی فشکر کے ساتھ وہ بعد ان سے نکل کر بچو تمذیکے ساملی علاقوں کی طرف معمور کیا اس کے بعد باتی فشکر کے ساتھ وہ بعد ان سے نکل کر بچو تمذیکے ساملی علاقوں کی طرف انہ ہوا تاکہ دارا کا تعاقب کر ہیں۔

سکندر نے ہدان شرکے چند ذرتشین کو اپنی رہنمائی کے لئے ساتھ لیا اور دارا کے تعاقب فیل اور دارا کے تعاقب میں نکلا اب وہ اپنے فکر کے ساتھ اس شاہراہ پر شال کی طرف سنر کر رہا تھا جس شاہراہ پر قدام ایرانی سندیوں پہلے شال کے ہم مثنا علاقوں سے نکل کرابران میں آگر آیا، ہو محت متعے سنزی کے شال کی طرف جی تقدیم کو سنان ارزق میں واضل ہواار مثال کی طرف جی تدی کرتے ہوئے سکندر اپنے فکر کے ساتھ کو سنان ارزق میں واضل ہواار مان کی طرف جی بی ایک چھوٹے ہے شہر میں اس نے قیام کیا تھا۔

یمال قیام کے دران سکندر کو خرفی کہ داراکی روز بیشتردباں نیام کرنے کے بعد آئے بڑھ ہا ہے ہوں آئے بڑھ ہا ہے بڑھ در دال تی مردع کی بعد الن سے بھی کے بعد سکندر نے بھر پیش قدی شروع کی بعد الن سے بھر کے بعد سکندر نے اپنے دریف کے تعاقب میں گیارہ دن کی مسافت طے کرتے ہوئے اسے شریخ کی بعد سکندر سے اپنے اس شرکے کھنڈراٹ تران کے جوب میں پھر فاصلے پر اب بھی دیکھے جانے ا

پارہویں دن سکندر کا گزر بحرہ خطرے اور دراز عداقی ہوا ہے جوا اب سکندر کوجو خبری ملیں ان کے مطابق اس دارا کے ہاتھ آنے کی کوئی امید نہ تھی لذا ایک طرح سند ناکائی کامند دیکھتے ہوئے سکندر بحرہ خضرکے عد قول سے بھر رسے شرش دالیں آیا اور دہاں اس ۔ قیام کر لیا تھا۔
مسکندر بحرہ خضرکے عد قول سے بھر رسے شرش دالیں آیا اور دہاں اس ۔ قیام کر لیا تھا۔
مسکندر بحرہ خشری ہائے دن تیام کرنے کے بعد میر کوئے گئے بیچے کیا اور تعران سے مشمد جانے وال مزک پر رواند ہوا۔ در ران سفراے معلوم ہو کرنے کے معکمران بہوی سیستان کے حکمران برازت مادر اور ایر ان سفراے معلوم ہو کر گئے وال کے میران بروی سیستان کے حکمران برازت اور ایر ان سفرا کو امیر کر لیا ہے۔
اور ایر ان سوار نون کے سیاہ سالہ ربر ذن شنوں نے مل کر ایر ان کے شمنشاہ دارا کو امیر کر لیا ہے۔
اور ایر ان سال سوار نون کے میاہ سالہ ربر ذن شنوں دات بھر سفر کر آرہا اور اس کے جرابوں کا تعاقب کے بعد وہ کرنے کا ارادہ کر دیا تھا اسے نظر کے ساتھ سکندر دات بھر سفر کر آرہا اور ظاوع آفا ہے بعد وہ

باب قری کی سیاه دیواروں سے گزر کر آھے بڑھ کیا تھا۔ دو پسرے دفت اس نے ایک دی رفام کیا ہم اسے الکریوں کو اور محوروں کو ستانے کا موتع ریا۔ سکندر نے آرام کرنے کا ، وقع اس لئے فراہم کیا کہ وہ اور اس کے لکٹکری رات جمر جلتے رہے تھے خود وہ اور اس کے ساتھی تھک چکے تھے اور کئی محورے تعکان کے باعث فر کر سر بھے تنے انہوں نے عدی کے کن رہے رس مقام پر قیام کیا۔ جال مرف ڈیڑھ وان بیٹترار ائی شہنشاہ نے آیام کرتے ہوئے دہاں سے کوج کیا تھا۔ اس عری کے منارے تھوڑی دیر ستانے کے بعد سکندر پر بھل کی می رفتار سے دارا کے تعاقب میں لکل کمزا ہوا اور دو اس جگہ پنچا جمال دارا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرف بیس کھنٹے تمل روانہ ہوا تھا سکندر اب تک اپنے لککرے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کر تا رہا تھا جس پر سے تنہارتی کارواں گزرتے تھے اس مجك سكندر كورائة كوكول سے بد چلاكه أكروه اى راه ير دارا كانتا قب كريا رمانو دامن كوه ك ساته ساته ال كاسفريت نسبا اور طويل موجائ كا اور اس طرح وه دارا كو بكرن بي كامياب نہ ہو سکے گا اے یہ بتایا گیا کہ وائی طرف سے جو معرا تجارتی شاہراہ کے ساتھ ساتھ آگے برمتا ہ اس محوا کے ج و ج بھی ایک رامد جاتا ہے اگر اس رائے پر سنرکیا جا اعاق محروارا کو آسانی ے پڑا جاسکتا ہے لیکن محرا کے اس راہتے پر سفر کرتے ہوئے مشکلات اور دشواریاں یہ تھیں اک راستے بی کمیں پاتی ملتے کا المکان نہ تھا آئیم وار اکو پکڑنے کی خاطر سکندر نے معوایس سے گزرنے كاخلود مول ليا پس وه برى تيزى سے شاہراء كے وائنس طرف برنے والے صحرا ميں سے مو ما موا -10 BZZZZ

محرا میں سے گروئے والا راستہ انہیں پھرائی تن ہراہ پر سالہ آتھا اس شاہراہ کو پھوڑ کرانہیں محرائی راستہ اختیار کیا تھا اب انہیں اپنے ما ہے گردو نبرے یادل انہتے ہوئے دکھائی دے دہے تھے جس سے سکندر اور اس کے ساتھیوں نے نیے انزازہ لگایا کہ یہ گردو غبار ان کے سمے آتے ہوئے جس سے سکندر اور اس کے سماتھیوں نے گھرٹرول دکی دجہ سے ابتدوا دا کو پر بہلنے کی خاطر سکندر سفائی رفتار اور اس کے ممانتھیوں کے گھرٹرول دکی دجہ سے ابتدوا دا کو پر بہلنے کی خاطر سکندر سفائی رفتار اور تیزکردی تھی۔

تیزی ہے آئے بڑھے ہو ملے مکارر نے آپ آئے اور اور اس کے ساتھ ہوستے اور اور اس کے ساتھ ہوستے اور اور اس کے ساتھ اس بیخ کے حاکم اور اور اس کے ساتھ اس بیخ کے حاکم اس سے بیت چلا کہ یہ بھا گئے والے واقعی ہی وار اور اس کے ساتھ این بیخ کے حاکم اس سے اس بیت خرہوئی کہ سکندر بڑی تیزی سے نعہ قب کر آ ہوا ان کے سروال بر آپنچا ہے تو ان دونوں نے مل کر دارا کو قتل کر کے اس کی داش اس کے رہن میں ان کے سروال بر آپنچا ہے تو ان دونوں نے مل کر دارا کو قتل کر کے اس کی داش اس کے رہن میں اللہ دی لور خود دہ باکمیں طرف شفیہ راستوں سے بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو سے نے ہیں۔ آفر سکندر اسے لگر کے ساتھ اس مقام پر پہنچا جہاں دارا کا بنگی رہنے گئے تیں اس نے رحمی آفر سکندر اسے لگر کے ساتھ اس مقام پر پہنچا جہاں دارا کا بنگی رہنے گئے ان اس نے رحمی

اس رختہ کے اندر دارا کی خون آلود لاش پڑی ہوئی نتنی رختہ چلانے والا بھی اپنے یادشاہ کو چھوڑ کر بھاک چکا تھا دارا کی لاش ہے گور و کفن پڑی و بجھی تو سکندر کو رنج ہوا ادر اپنا سرخ لبادا ا آر کر شہنشائے ایران کی لاش پر ڈال دیا تھا۔

داراکی موت پر آنجا منتی عمد کا چراغ کل ہو گیا بیٹنی طور پریہ تعیں کما جا سکنا کہ داریوش کو کسی مقام پر قتل کیا گیا لیکن مغلی مور خین کے حوالے سے بنایا جاتا ہے کہ دارا کو سمنان اور شہور نام کے قصبوں کی درمیانی وادی میں تین سو تین قبل مسی میں آتی کردیا گیا جیسا کہ ایرانی محققین کمتے ہیں کہ داریوش کو وامغان کے قریب قتل کیا گیا ہرحال سکندر کے تھم سے واراکی لاش کو پرے بڑک و اہشام کے ساتھ برسی بونس لے جایا گیاجمال شابانہ آواب و دسوات کے ساتھ واراکی لاش کر داراکی لاش کے ساتھ واراکی لاش کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا جایا گیاجمال شابانہ آواب و دسوات کے ساتھ واراکی لاش کروگی گئی۔

سندر نے اہل خراسان میں سے ایک مقدر ہیں کو خراسان اور گورگان کا حکمران مقرد کیا ۔ اور ایک مقدولی جرنیل کو اس کا نائب مقرر کرکے خودوہ اپنے نشکر کے ساتھ کی سے ساتم بسوس کی ۔ مناش میں لگلا جس نے دارا کو قتل کر دیا تھا۔

جس جگہ سکندر کو دارا کی لاش ملی تھی وہاں اس نے اپنے فشکر کو خیمہ ذان ہونے کا بھم دیا تا اس جگہ ارا تا اس جگہ ار اندوں کردوں کو دو سیوں کے بہت سے گروہ سکندر کی خدمت جی حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت و فرانبرداری کا اظمار کیا وہاں کے مقامی نوگ سکندر کو خوش کرنے کے لئے ایک اور اپنی اطاعت و فرانبرداری کا اظمار کیا وہاں کے مقامی نوگ سکندر کو خوش کرنے کے لئے ایک جیس و غریب جگہ لے گئے جمال ہروفت ہی جائے در تی تھی۔

سندر اور اس کے ماتھیوں نے اس جگہ کو خور سے دیکھا۔ انہوں نے چائزہ لیا کہ اس دیمی ا کے شکافوں سے ساہ رنگ کا ایک سیال رنگ کا مادہ ایل رہا تھا اور پائی کی طرح بھہ کرایک جشے جی جا اس کا تھا۔ یہاں مسلس آگ شعلہ ذن رہتی تھی مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ چائوں کے ورمیان آگر راہی آگ و کھائی رہی ہے اس مصور ای لگا رہتا ہے سکندر کے فظر جی بوضاع اور کاری گر تھے۔ انہوں نے سکندر کو بتایا کہ یہ آیک نیا عظرور یا نس ہوا ہے اور ان عناصر سے مشاہدہ جن سے ہا انہوں نے سکندر کو بتایا کہ یہ آیک نیا عظرور یا نس ہوا ہے اور ان عناصر سے مشاہدہ جن سے ان پہلے ہی وا تعذیت رکھتے تھے اور جنس وہ نفت اور رال کر کر پکارتے ہیں۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے یہ بھی دیکھا کہ آگر جلتی ہوئی مضول سنے والے اس لاوے کے قریب لائی جاتی آوان میں فورا ہی اشتمال پیرا ہو جاتا۔ بھاپ اور سیال کے اس آتش گیر مرکب سے اہل مقدونیہ نے فیا تجربات کے وہ ہڑول کے امتحان کا دنیا جس سب سے پہلا ایک ریکارڈ تھا۔

وہاں کے مقانی لوگوں نے سکندر اور اس کے ساتھیوں کو اس ادے کی قوت کا تماشہ و کھائے۔ کے لئے اے یہ ترکیب کی کہ سکندر کی قیام گاہ کے آیک طرف کھلے میدان میں انہوں نے یہ سال

مادہ چیزک دیا جب رات ہوئی تو جمال اسول نے مادہ چیز کا تھا اس جگہ انہوں نے ایک جلتی ہو کی مشعل پیسنگ دی اس مشعل کا پینے کا جاتا تھا کہ اس مید ان میں چاردن طرف اس مادے کی وجہ ہے مشعل پیسنگ دی اس مادے کی وجہ ہے مائی بھڑک اٹھی اور ایسا لگنا تھا جیسے وہ پوری دادی آتش زار بن مجئی ہو۔

بب رات ہوئی تو بہت ہے مقامی لوگ سکندر کے پڑاؤ کے پاس آگر بیٹھ مکئے سکندر اور اس کے ساتھی بھی ان کے درمیان مل جل کر بیٹھ گئے پھر مقامی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے سکندر نے کما کہ اس سے بیشتر ایران کے بادشاہ تم پر کیسے اور کمی طرح حکرانی کی کرتے تھے جواب میں مقامی لوگوں میں نے ایک جو عمرین کافی بردا تھاوہ سکندر کو مخاطب کرکے کہنے دگا۔

اے بینان کے عظیم بادشاہ ایرنی عمرانوں کا طرز حکومت دوسری اقوام سے کافی مختلف تن مثل بالموں نے ایک شہری ریاست قائم کی یہ بہت عظیم انشان علی لیکن دراصل ایک شہری مشاری بر می شروں پر حکومت کرتا تھا اس طرح آشوریوں نے مختلف قوموں کو فتح کر لیا اور سب کو آشوری مطون کی رعایا بتا لیا لیکن ان سب کے برعش ایرانی شہنشاہوں نے دوسری قوموں پر حکرانی کا مطلب کی رعایا بتا لیا لیکن ان سب کے برعش ایرانی شہنشاہوں نے دوسری قوموں پر حکرانی کا انظام ضرور کیا تاہم ان قوموں کی اپنی حیثیت سے محفوظ رکھا کویا انہوں نے اجزاء کو محفوظ رکھا کویا انہوں نے اجزاء کو محفوظ رکھے ہوئے کی بل تیار کیا تھا۔

C

ایران کے ہر جھے کا ایک محور زمقرر ہو تا تھا۔ نہروں کے ذریعے دریاؤں کو سمند رکے ساتھ الیا کیا شہردل کو سمند رول سے طار س الیا کیا شہر کیس ان ہی میڑکوں پر سے طار س الیا کیا شہردل کو سمند رول سے قریب تر لانے کے سئے سز کیس تقیر کیس ان ہی استعمال کی جائے ان ہی گانوں سے جاندی لائی جاتی تھی تاکہ پر سی بولس کے محلات کی چھتوں بھی استعمال کی جائے ان ہی سزگوں کے ذریعے سے عرب سے خوشبو تی تی تھیں تا ہی ہرسی بولس کے ایوانوں اور محمروں کو ان خوشبووں سے مطراکیا جا سکے۔

اے ہادشاہ! ایران کے پہلے اور بعد کے حکمرانوں کے طرز حکومت میں کانی فرق آئی تھا شروع کے حکمران جن جی کوروش خوا بھی شائل ہے حکمرانی کے فراکش انجام دیئے گئے ضرورت کے مطابق شمریہ شہرجاتے تھے۔ جسب حکومت کا وائرہ بہت پھیل کی نو جگہ مجلہ دورے کا طریقہ چھوڑ دیا ان کے پاس بہت دولت جع ہوگئی تھی اور وہ اپنی حفاظت کے لئے اس محافظ فوج پر انحصار کرنے ان کے پاس بہت دولت جع ہوگئی تھی اور وہ اپنی حفاظت کے لئے اس محافظ فوج پر انحصار کرنے اس کا نام انہوں نے غیرفانی رکھا ہوا تھا ضرورت پڑتی توامراء سے روپ و صول کر لیتے اس کا بھے جس کا نام انہوں نے غیرفانی رکھا ہوا تھا ضرورت پڑتی توامراء سے روپ و صول کر لیتے اس کا بھیجہ یہ فکلا کہ ابتدائی شمنشاہ تو اپنی کار کردگی کی وجہ سے کامیاب ہے لیکن جور ان کی حیثیت کئی بتلیوں کی می ہو پہلے دالا تہ رہا چیک مختلف تو جس ان کی حمایت کرتی تھی برکن خور ان کی حیثیت کئی بتلیوں کی می ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کرو و چیش میں ممازشوں کا سنسنہ جاری رہت تھا جس کا حقیجہ یہ نکلا کہ بہت گئی تھی جس کی وجہ سے کرو و چیش میں ممازشوں کا سنسنہ جاری رہت تھا جس کا حقیجہ یہ نکلا کہ بہت شمنشاہ قبل ہوئے اور خود خواجہ مراؤں کے ہاتھوں مارے سے تھے اس طرح پہلے بادشاہوں کے سے شمنشاہ قبل ہوئے اور خود خواجہ مراؤں کے ہاتھوں مارے سے تھے اس طرح پہلے بادشاہوں کے سے شمنشاہ قبل ہوئے اور خود خواجہ مراؤں کے ہاتھوں مارے سے تھے اس طرح پہلے بادشاہوں کے سے شمنشاہ قبل ہوئے اور خود خواجہ مراؤں کے ہاتھوں مارے سے تھے اس طرح پہلے بادشاہوں کے

طرز پر حکومت نہ کرنے کی وجہ ہے بعد کے شمنشاہ سازشوں کا شکار ہوئے اور آہستہ آہستہ المست اور قوت میں کمزوری اور ضعف پیدا ہو آجانا کیا تھا۔

سکندر شاید اس بو زمعے محبوس ہے کو اور بھی بوجھتا کہ اس دوران سکندر کے لشکری معمر کائن جس کا نام امر شاعذ تھا وہ سکندر کے قریب آگر بیٹھ کیا اس کے اندازے لگنا تھا کہ جیسے وہ سکندر ہے کچھ کمنا چاہتا تھ تمل اس کے امر شاعذ کچھ بو تما سکندر نے اے تخاطب کرکے بوچھا۔ اے میرے بزرگ کیا تم جھ ہے کچھ کمنا چاہتے ہواس پر امر شاعذ بولا اور کہنے لگا۔

تہمارے ان سارے سوانوں اور تہماری اس ساری مفتکو کا جواب میرا دوست میرا عریز اللہ اللہ دے گا اس موقع پر سکندر کا جرئیل اور اس کا دزیر بعلیموس اور اس کی محبوب تھائس بھی وہاں آکر بیٹھ کئے بتھے۔ سکندر نے جب بوڑھ کے کابن ایر شانڈ کو کما کہ اس کی مفتکو کا جواب بوناف اے گا تو سکندر کے یہ الفاظ سن کر حسین تھائس کے پر کشش چرے پر نابندیدگی کی شکنیں اور نفرت کے تاہم اس موقع پر دہ بچھ نہ کمہ سکی تھی میں اس وقت بوناف بولا اور سے بیدا ہو گئے تھے تاہم اس موقع پر دہ بچھ نہ کمہ سکی تھی میں اس وقت بوناف بولا اور بوڑھ کا بین ایر سانڈ کو مخاطب کرتے وہ کہتے تھا۔

بالل اور ممرے ہوگوں کے خیافات کا اثر مد سکندر پر پڑ سکتاہے اور مد مقدونیوں کا اثر بالمجول اور ممرے ہوگوں کا اثر بالمجول اور ممرے سے آرہے ہیں وہ زمانہ اور ممری بر پڑ سکتا ہے اور ہمرے ہیں وہ زمانہ اور ممری بر پڑ سکتا ہے اس کئے کہ بوتائی جن دیو آگا ہی بوجا پاٹ کرتے ہے آرہے ہیں وہ بھی برسول قدیم ہے ان کے زیر پر ممش ہیں اس طرح جو ابو تا معرا، ریائل ہیں قاتل احرام ہیں او بھی برسول ندیم سے ان مرزمینوں میں جلتے آرہے ہیں لندا اس قدر جلدی معری اور بالمی ہے نہیں بلکہ صدیوں ہے ان مرزمینوں میں جلتے آرہے ہیں لندا اس قدر جلدی معری اور بالمی ہے

ا پے تقدیم اور اساطیری بنوں کی پوجایات رک کرکے یو تائی دیو آؤں کو اپنا سکتے ہیں۔ برویب میں امریشاعڈ بیزی خطی کا اظمار کرتے ہوئے کئے لگالوگ جو خیالات قائم کر لیتے ہیں اس کی خامی اہمیت ہوتی ہے افغا شروع میں بی آگر معرون اور بابلوں میں ہمارے رہو آؤں کو ان کے دو آؤں پر فوقیت دی می ہوتی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرایا وقت بھی آ آ کہ یمال کے وح اسے دیو آؤل کو بوتانیوں کے دیو آؤل پر فوقیت اور ترج نہ دسیتے اس پر بوتاف فورام بولا اور سے لگا ہے ایک فطری عمل ہے جر کوئی اپنے کردو اپنے میلے اور اپنی قوم کو دو سرے بر زج رہا ہے اور اس فطری عمل کو عتم نہیں کیا جا سکتا ہو باندن کے لئے سے کاتی نہیں کہ مصری اور باملی ان کا شرب ادا کر سیکے میں ان کے مطبع اور قرمانبردار بن سیکے ہیں اور ان کی تعریف کرتے رہے ہیں ارسانیهٔ جل کر بولا بال محرالفاظ کی حد تک جو خیالات عملی جامع بین کر سامنے نہیں آتے ان کا کوئی فائدہ نہیں لنذا میں تسارے جواب سے قطعی مطبئن نہیں ہوں۔ ایر شاعد کی بیر محفظو من کر سکندر کے چرے یر غصے اور غضب ناک کے آثار نمودار ہوئے تھے مجراس نے تمنی قدر خلکی اور بختی میں ارساند کو خاطب کرتے ہوئے کما سنو بوڑھے کائن! میرے ووست بوناف لے تمہارے سوالوں کے معتول جواب دیئے ہیں میرے خیال **میں اب ح**مہیں مطمئن ہو جانا جاہتے اب تم جاؤ اور جا کر آرام كرد مكندو كے أن الفاظ ير بو رحما اير سائير اپني جك سے اٹھ كر چلا كيا تھا حسين تمائس في سكناد كان ألفاظ كومجى تايتديدكى كى نكاه سے ديكھا تما-

بوڑھا کاہن ارسانڈ اٹھ کر گیا ہی تھا کہ سکندر کے لفکر کا سب سے بردا صفاع کس پس سکندہ
کے پاس آکر بیٹھ گیا شاید وہ بھی پچھ کہنا چاہتا تھا اس صفاع کو سکندر نے پہلے سے نئے شکے وُھا لئے '
م موا تھا اور اسے بید بھی کما تھا کہ نئے سکوں پر سکندر کے اوپر کے وحرم کی تھور کی جائے جب
کس بی سکندر کے پاس آگر بیٹھا تو سکندر نے بکلی بکی مسکر اہٹ ہیں اپنے اس صفاع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھی بوت کہا گیا تھی ہوئے ہوئی پر دہ صفاع ہی مسکر ایا اور کئے کہا گیا تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے مبلکے مسکر ایا اور کئے لگا آب جائے ہیں کہ آپ نے بھی سے نئے سکے وُھا نئے کا تھی دیا تھا اور بید کما تھا کہ ان سکوں اور کئے لگا آب جائے ہیں کہ آپ نے بھی سے نئے سکے وُھا نئے کا تھی دیا تھا اور بید کما تھا کہ ان سکوں اور کے وعزی تصویر ہوئی چاہئے لیکن ان سرزمینوں میں بھی بہت دفت اور مشکلات پر آب سے اوپر کے وعزی تصویر ہوئی چاہئے لیکن ان سرزمینوں میں بھی بہت دفت اور مشکلات کی تھور بیتا نے کی صلاحیت مفتود ہے۔
کی آرتی ہیں دہ سے کہ ان مشرقی سرزمینوں میں بت سازی کا قن کمی کو نہیں آ آبار انہوں میں انسان کی تھور بیتا نے کی صلاحیت مفتود ہے۔

وہ چٹانوں یا پھر کی تختیوں پر آرائش یا افسانوی منظر کو کنندہ کر کھنے ہیں لیکن اٹسانی نفسور نہیں المانی نفسور نہیں المنظم اور ترکین اللہ مشکل کے نمونے بار یار دہرائے رہے ہیں مشکل سے نمونے بار یار دہرائے رہے ہیں مشکل کے نمونے ہوئے ہوئی تفسور مائے ہوئے ہوئی تظاریں نے سکے ڈھالئے اور ان پر آپ کی تفسور

بنانے کے لئے مجھے دفت پیش آری ہے - سکندر نے اپنے اس صفاع کی محفظو بڑے خورے می ا مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا-

سنونس ہیں بہاں کے اہل فن دراسل صنعت کر ہیں وہ ممارتوں کی ویوا موں پر تؤ تمن کے اس غرض ہے نقش و نگار بتاتے ہیں کہ انسانی آئیسیں انسیں دکھے کر خوش ہوں وہ مہاڑیوں کے دامن ہیں ایسی موزوں عمارتوں کے نقشے تیار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی بقین ہو جائے کہ اس موروں ترکوئی نقشہ نہیں ہو سکتا وہ ایسے سائے بان بتاتے ہیں جن بی لوگ جمع ہوں اور گرمیل ہے محفوظ رہیں لنذا اگر تہیں سے تاکے وصالے ہیں یسال دفت ہیں آری ہے تواس کام کوئی الحال منسوخ کر دو اور ان سرزمینوں ہیں پہلے ہے جو ساری ہیں انسیں ہی جاتا رہے دو- سکندر کا جواب من کرنس ہیں تام کا دو صناع مطمئن ہو کروہاں سے چلا کیا تھا۔

اس جگہ قیام کے دورن ایک لاغراور ہو ڑھا سا ذرتشتی پجاری سکندر کی فدمت جی حاضرہ ا اور اے ایک کرب اس نے انتہائی عزت و احرام کے ساتھ تحفہ جی پیش کی۔ سکندر لے ال کراب کو اسٹ پنٹ کر دیکھا پھراس ہو ڈھے ذرتشتی پچاری کو مخاطب کرکے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تم بھے اس ے متعلق پچھ تنصیل ہے نہ کمو گے۔ اس پر وہ ذرتشتی پچاری سکندر کو مخافب کرکے کنے لگا یہ اوست ذرتشت کی مقدس کراب ہے جس جی زندگی ہر کرنے کے طریقے ہتائے گئے ہا اور اگر کوئی مخص ان طریقوں کو اپنائے تو اپنی زندگی کو خو فشکوار بنا سکتا ہے سکندر نے اس پجاول الا ہوں میں دلیہی کی اور اسے مخاطب کر کے ہوچھا تم نے ذرتشت کی ہے کہا ہو جس کا نام تم نے اور ہوں ہتا یہ ہے کہاں سے ماصل کی اس کراپ کی صالت بتاتی ہے کہ یہ بہت قدیم اور پر ائی ہے تاہم فوہ سنجال کر رکھی جن ہے۔

اس پر وہ بجاری بولا اور کمنے نگا ہے باوشاہ! ایران کے حکم انوں بھی گشاسپ سب بہا بوشاہ تفاہو زر تشت پر ایران لایا تھا اس گشاسب نے زر تشت کے بیغام کو اکھا کیا ہے اوستا کانا ا گیر اوست کے دولنے گشاسب نے بیلوں کی بارہ سو کھالوں پر سنہری حدف بیں لکھوائے تھے۔ ا بارشاہ ایک لسند کنے شائے گان میں رکھا گیا اور دو سرا نسخہ پر س پولس کے شابی کل میں رکھا گیا لیکن بیر نسخہ میں وقت تباہ و برباو ہو گیا جب آپ نے پرسی پولس کو فتح کرنے کے بعد شابی ایوان اگر ذکا وی جو نسخہ میں نے آپ کو چیش کیا ہے وہ کی نسخہ ہے جو بری احتیاط اور ہوے احزام ا ساتھ سن شارے گاں میں رکھا کیا تھا۔ سکندر اس پجاری کی تفکو سے متاثر ہوا اور پوچھا۔ کیا آئے بنا سکتے ہو کہ اس کتاب میں کس می موضوع پر بحث کی گئی ہے وہ پجاری پجربولا اور کئے لگا ای بنا سکتے ہو کہ اس کتاب میں کس کس موضوع پر بحث کی گئی ہے وہ پجاری پجربولا اور کئے لگا ای

جاتے ہیں غربا ہی اس تقریب کو اپنی حیثیت کے مطابق شمان و شوکت سے مناتے ہیں ایرانیوں کے

ہاں جم حتم کے کھانے کیتے ہیں یہ شراب کے بہت متوالے ہیں اکثر شراب پی کرشور کرتے ہیں یہ

لوگ ذیمن کو پاک سیجھتے ہیں اس لئے تھوک ذیمن پر نہیں پھیکتے اپنے مراتب کا انہیں بہت پاس ہے

طختے ہیں تو ایک دو سرے کو چوشتے ہیں جنہیں بزرگ سیجھتے ہیں ان کے پاؤں بھی چوشتے ہیں ہسائے

سے بہت اچھاسلوک کرتے ہیں یہ لوگ دو سمروں کی عادتوں کو بہت جار انتظیار کر لیتے ہیں۔

اے بادشاہ! ایرانیوں کے نزدیک بمترین صفت یہ ہے کہ اولاد زیادہ پیدا کی جائے ہو مخف سب

عزیادہ اولاد پیدا کر تا ہے باوشاہ اسے انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے بچوں کو پانچ سال سے ہیں

سال تک صرف تین کام سکھائے جاتے ہیں ایک تیراندازی دو سراسواری اور تیراراست بازی شام

کے دفت نوجوانوں کا مشخلہ در خت نگانا گھائی کی جڑیں کا نُٹا اور اسلحہ و غیرہ صاف کرتا ہو تا ہے جوان

باقاعدہ و ذر ش کرتے ہیں ٹل ٹل کردوڑ نگاتے جو سب سے آگے نکل جاتا ہے اسے حکومت کی طرف

سے انعام و کرام سے بھی ٹوازا جاتا تھا۔

ارائیوں کے زوریک جس بات کا کرنا ممنوع تھا اس کو زبان پر بھی لانا عیب تھا جھوٹ کو یہ ترین علیب سمجھا جا آئے قرض لیما ایر انیوں کے زویک شرم ناک تھل ہے چو تک اس کی وجہ سے بھی بھی بھی بھوٹ بھی اولتا پڑتا ہے۔ اگر کسی ایر انی کو جڑام کا مرض لاحق ہو جا تا ہے تو وہ کسی کے ساتھ ممیل جول نہیں دکھ سکتا کو تکہ مقامی نوگوں کا خیال ہے کہ بیہ مرض ان گناہوں کی مزاہے جو کوئی آفتا ب کی شان میں کرتا ہے کوئی غیر ملکی اس مرض میں جتا ہو جا تا تو اے شرید دکروہا جا تا تھا اس کے علاوہ کی شان میں کرتا ہے کوئی غیر ملکی اس مرض میں جتا ہو جا تا تو اے شرید دکروہا جا تا تھا اس کے علاوہ اس بادشاہ! ایر ان کی مرزمیتوں میں سفید کو تروں کو عموا " نسیں رہنے وہا جا تا اس لئے کہ لوگوں کے خیال ہیں جاتا ہو تا ہو تا پئی ایر اندوں کے نزدیک مرچشمہ حیات سے خوال ہی سفید کو ترون سے پیدا ہو تا پئی ایر اندوں کے نزدیک مرچشمہ حیات سے اس لئے اے مقدمی جھاجا تا ہے اس لئے ندی کے حیات سے اس لئے اس کے ندی کے دی کا دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس لئے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس کے ندی کے دی گاہ ہے دیکھاجا تا ہے اس کے ندی کے دیل

ای جگہ پڑاؤ کے کے سکندر نے مقدونہ بی اپنے استاد ارسلو کو کا لکھا اور اس سے التماس

اللہ ہے اور وہ تھی کے چند ہی ہشتوں بعد بوٹان سے ایک قاصد سکندر کے پاس آیا وہ سکندر کے ہم اللہ اللہ اللہ تعامد سکندر کے پاس آیا وہ سکندر کے ہم اللہ کا خط کے کہتے کہ اس نے کا مسلم سکندر کے ہاں آیا وہ سکندر کے ہم اللہ کا خط کے کہتے کہ کہتے کہ کوروانہ کر دیا ہوں جو میری طرح ایک بھترین منظر کیا ہی اور وہ تمہاری کا مرکزاری کا بخور مشاہرہ کرنے کے بعد بھترین الفاظ میں جھے تماری اللہ کا مرکزاری سے ہی کہتے کہ اس کے اور وہ تمہاری کا مرکزاری کا بخور مشاہرہ کرنے کے بعد بھترین الفاظ میں جھے تماری ساری کا مرکزاری سے آگاہ کر سکے گا ارسطو کا خط سکندر بیزی ہے جستی سے ارسطو کے ساری کا مرکزاری سے جستی سے ارسطو کے سے بعد سکندر بیزی ہے جستی سے ارسطو کے سے بعد سکندر بیزی ہے جستی سے ارسطو کے سے بھتے کی بھتے کیا دو کا تھا ہے کی بھتے کیا ہو کی بھتے ک

آخرا کے ہوئے تھا۔ سکندر نے پر تیاک اندازیں ارسلوک بھینے کلیٹھیز کا استقبال کیا کلیٹھیز کے بہتوں سے پراؤ کئے ہوئے تھا۔ سکندر نے پر تیاک اندازیں ارسلوک بھینے کلیٹھیز کا استقبال کیا کلیٹھیز کے بود اسے پند چانکہ وہ مقدونیہ کی بھڑن درسگاہوں کا فارخ البال تھا اس کی طبیعت سے لئے کے بعد اسے پند چانکہ وہ رنگ رلیوں سے کوئی دلیسی نمیں رکھتا تھا البتہ لطیفہ بازبوں سے مندر نے یہ بھی اندازدگایا کہ وہ رنگ رلیوں سے کوئی دلیسی نمیں رکھتا تھا البتہ لطیفہ بازبوں سے خوب لطف اندوزہو تا تھا کم کوہ تھا اوروہ اپنے ساتھ ایٹ بھی ارسلوکی آزہ تصانیف کے نسخ لایا سے خوب لطف اندوزہو تا تھا کم کوہ تھا اس کے ساتھ ایک غیر پیشر ضامن بھی ہونان سے اس کے ساتھ ایک غیر پیشر ضامن بھی ہونان سے اس کے ماتھ ایک غیر پیشر ضامن بھی ہونان سے اس کے ماتھ ایک غیر پیشر ضامن بھی ہونان سے اس کے ماتھ ایک غیر پیشر ضامن بھی ہونان سے اس کے ماتھ آیا تھا۔

سکندر نے چیز روز تک ارسلو کی ٹئی تعنیف کا مطالعہ کیا مجراس کے بیٹیج کلیٹمز کی تفکو سے
لفف اندوز ہونے کے لئے ایک روز وہ اپنے سرداردن اور مشیردن کے ساتھ کلیٹمیز کے نہیے میں
داخل ہوا اور اس سے کہا کہ وہ بونان سے ایشیا تک اپنے سنر کی روداد سنائے۔

کلیتمیرزش ہوا کہ سکندر خود اپٹے مرداروں کے ساتھ اس سے ملنے کے لئے اس کے خیمے میں آیا ہے لنذا اس نے خوات سے جمل آیا ہے لنذا اس نے خوشی کے اظہار میں بولتے ہوئے کہا اے بادشاہ اجتماری ان فتوحات سے جمل الشیا کے اندر ایک انتقاب آیا ہے دہاں بو بمان میں بھی ان فتوحات کے باعث ایک انتقاب برپا اور وہ اس طرح کہ بو بمان کے فتکار سک تراش جو ہری گلدان ساز موسیق اور زبلائے مطلح اور ان کے علاوہ دیگر مناع کثیر تعداد میں جمازوں پر بیشہ کر ایشیا کا رخ کر رہے ہیں اور وہ ایشیا میں آر مختلف مقالمت پر اپنی پند کے مطابق آباد ہو نا شروع ہو گئے ہیں وہ بو بمانی جمازوں میں پر انی شرایس کے کر رہے ہیں اور وہ خوب دولت کا رہے ہیں ان فتوحات کی وجہ سے بو بمان اور اس کے آس باس کے جریوں میں غلاموں کی تجارت و گئی ہو گئی ہے کچھ بو بمانی آجر وجلہ و اور اس کے آس باس کے جریوں میں غلاموں کی تجارت و گئی ہو گئی ہے کچھ بو بمانی آجر وجلہ و فرات کے دو آب میں بامل کے باس سے فرات کے دو آب میں آگر آباد ہوئ ہیں انسوں نے وہاں اپنے بختہ کھر بنا لئے ہیں بامل کے باس سے فرات کے دو آب میں آگر آباد ہوئے ہیں انسوں نے وہاں اپنے بختہ کھر بنا لئے ہیں بامل کے باس سے فرات کے دو آب میں آگر آباد ہوئے ہیں انسوں نے وہاں اپنے بختہ کھر بنا لئے ہیں بامل کے باس سے فرات کے دو آب میں آگر آباد ہوئے ہیں انسوں نے وہاں اپنے بختہ کھر بنا گئے ہیں بامل کے باس سے فرات کے دو آب میں آگر آباد ہوئے ہیں انسوں نے وہاں اپنے بختہ کھر بنا گئے ہیں بامل کے باس سے فرات کے دو آب میں آگر آباد ہوئے ہیں انسوں نے وہاں اپنے بختہ کھر بنا گئے ہیں بامل کے باس سے دو آب ان بیانہ کو دو خوات کو میں انسوں نے وہاں اپنے بیانہ کھر بنا گئے ہیں بامل کے باس سے دو آب ان خوات کی دو آب ان کے ہیں انسوں نے وہاں اپنے بین ہو گئی ہو گئی ہو گئے ہوں ان ان خوات کو دو خوات کی دو آب کو دو خوات کی ہو گئی ہو گئی

اندر پیشاب پا خانہ نمیں کر ایا جا آ۔ وہ پجاری یمان تک کینے کے بعد جب بغاموش ہوا تو سکندر سال کو مخاطب کر کے کہا۔ تم نے جھے ار انبول کی عادات و رسومات اور اخلاق سے متعلق تو بحت کہ بنا دیا ہے۔ کیا تم بجھے ان کے غرب کے متعلق بھی روشنی ڈالو کے۔ اس پر پجاری پھر پولا اور کئے لگا اے بادشاہ! ایرانی واحدانیت پر اعتاد رکھتے ہیں آ ہو فردا ان کے نزویک خالق کا نتات ہے ایران کے محکران اپنے اقتدار اور حکومت کو آ ہو مزدا کی عتایت سجھتے سے دارا اول نے اپنی فتوحات یا کی محکران اپنے اقتدار اور حکومت کو آ ہو مزدا کی عتایت سجھتے سے دارا اول نے اپنی فتوحات یا کی کارنامے کی سرکزشت بر قرار رکھنے کے لئے جو گئے کندہ کرائے ان جی بات باب قرورا کا احمال مانا کیا ہے دا ہوارا مردا کا تصور انسانی فیم سے بالاتر ہے اس لئے وہ آپ کو مقرے خداوتدی سمجھے ہیں جی بی اور اس کی پرستش کرتے ہیں اس غرض کے لئے ایم مقالمت پر آ تش کدے بنائے گئے ہیں جی سے ساتھ سارے افراجات پورے کرنے کے لئے جاگریں بھی مختص کی گئی تھیں۔

اگرچہ قدیم ایرانی باشدے آفاب کے بھی معقد سے لین آفاب کی پرسٹن لوگوں نے بور بیل شردع کی بید لوگ آفاب کی قشم کھاتے اور جنگ کے موقع پر آفاب بی سے مدوا تکتے سے اس فرانے جس آگ اور آفاب کے علاوہ پانی ہو اور روشنی کو مقدس سمجھا جانے نگا تھا یہاں تک کر انہیں بھی الوہیت کا ورجہ ویا گیا اور ان سب کے نام پر جانوروں کی قربانیاں وی جانے لگیں اور یہ سب قربانیاں کی موجودگی بی بغیراوا نہیں ہو سکتیں تھیں یہ مغ آئش پرستوں کے روحانی پیٹوا ہوئے سے اور ان کی موجودگی بی جس قربانی دی جانم کی موجودگی بی جس قربانی دی جانمی اور کی تفایل موجودگی بی جس قربانی دی جانمی ہوا کی جاتی کی موجودگی بی جس قربانی دی جانمی ہوا کی جاتم کی موابی کے ایم ان اور کی جانمی بی ہوا پاک ماف ہو قربانیاں دی جانمی اور اسے آلودا کر با منع ہے اس لئے ایر انی اپنے مروں کو موم نظن ایر انبول کے نزدیک مقدس ہے اور اسے آلودا کر با منع ہے اس لئے ایر انی اپنے مروں کو موم میں نور اسے آلودا کر با منع ہے اس لئے ایر انی اپنے مروں کو موم میں نور میں ہو میں ہو مور میں دور میان جاتم کی در میان جا

شروع میں ایران میں کی جدد ہتی کا مجسمہ بنانا ممنوع تھا اس کے بعد جب مجسموں کی طرف لوگوں نے دھیان دیا تو سب سے پہل مجسمہ دیوی انامید کا بنایا گیا تھا سکندر نے جس یو لتے ہوئے اس یو ڈھے پہاری سے پہ چھا یہ تم نے ہو معنے کا ذکر کیا ہے تو کیا تم جھے بناؤ سے کہ یہ منع کیا چیز ہوئے ہوئے ہوئے ہیں وہ بجاری مسکراتے ہوئے یواد اور کنے لگا توم یاد کا ایک خاص قبیلہ تھا جس سے یہ مع کست ہو معنی تعلق رکھتے ہے جن کے سرد فرق اور روحانی تعلق رکھتے ہے جن کے سرد فرق اور روحانی بیشوا سمجھے جاتے ہیں مع کے بغیر کوئی فرجی رسم اوا نہیں کی جاسمتی کوئی دو سرا محفی مغیوں کا پیشہ اختیار نہیں کی جاسمتی کوئی دو سرا محفی مغیوں کا پیشہ اختیار نہیا جا ہیں تو اس کے لئے انہیں پوری آزاوی ہے اختیار نہیں کر سکی البت مع کوئی اور پیشہ اختیار کرنا چاہیں تو اس کے لئے انہیں پوری آزاوی ہے اس بجاری کی یہ گفتگو می کرنے در کے عد متاثر ہوا اس کا شکریہ اوا کیا اور اسے بچھ انعام دے کر اس بجاری کی یہ گفتگو من کر سکندر ہے حد متاثر ہوا اس کا شکریہ اوا کیا اور اسے بچھ انعام دے کر انداز کردا۔

م کزرتے ہوئے میں نے بائل کے باب اشترے تھو ڈے فاصلے پر ایک بونانی حمیر بھی خیر ہو رکیجا اور اسے دیکھ کر جمعے بے حد خوشی ہوئی۔ کلیتھی نور سے خاص شریع میں اتریک ہے ہوئی اس کونے بھی دیشاں میں میں دیشاں میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

کلیتم بہب خاموش ہوا تو سکندر پھر ہولا اور کئے لگا کیا تممارے خیال میں بوتان کی نہمت الا یمال سردی زیادہ ہے۔ کلیتم مسراتے ہوئے کئے لگا ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے الگا ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے اللہ مقدونیہ بیں ایک سوتی لباوہ کائی سمجھا جاتا ہے جبکہ یمال تین تین قیمتی وستیوں کی مرورت ہیں آتی ہے کلیتم کا یہ ہوا ہ س کر سکندر تھو ڈی دیر تک خاموش رہا پھر دوبارہ بولا اور پوچھنے لگا ہمال ایشیا بیس تی ایشی کام ایا ہوگا اس پر کلیتم رتھو ڈی اللہ ایشی کی طرف صرف جلا وطنوں کو واپس نے جانا چاہا ور یہ سے اولین کام ایا ہوگا اور پوچھا جانا چاہا ہوں کے جانا چاہا ہوں کہ سوچتا رہا پھر بولا میں بوتان ہے ایشیا کی طرف صرف جلا وطنوں کو واپس نے جانا چاہا ہوں کہ سازی کی مسئور کی میں گوتا ہوئی کے جانا چاہا ہوں کہ سرف ہوا ہوئی اور پوچھا جلاوطن ہوگا تمام لوگوں کو گھر جانے کی اجازے دے دی ہے یماں تک کہ المجمون کے بیس پھراب ایشیاء بھی کون جلا وطن یاتی رہ گیا ہوں کہ ایس پر کلیتی زبری ڈھٹا کی انہیں والی ہوگا ہوں کہ ایس پر کلیتی زبری ڈھٹا کی اور بھی چاہتا ہوں کہ انہیں والی بولی ہوئی وطائل کے ایس پر کلیتی بھراب ایشیاء بھی کون جلا وطن یاتی رہ می جاہتا ہوں کہ انہیں والی بوئان کے لیم کانان کے ایسی بھراب ایشیاء میں جانا وطن کی اجازے دے دی ہوئی ہوں کہ انہیں وہ ٹال

سکندر نے ارسطو کے بیٹنے کیتھیں کی اس تفتگو کو انتائی درجہ باپند کمیا اس کے چرے بر غیر اور غفیا اور غفیا کی کے آثار اور محرے ہو گئے تھوڑی دریا تک دہ خاموش رہ کراپنے غیمے کو بریتا اور قالوبا ،

زیا اس بہ کلینٹھیز کی مزید بد قسمتی ہے کہ اس نے سکندر کو خوش کرنے کے لئے ایک نیا موضوع چیزا اور ایٹھنٹر نام کی اس عورت کی تعریف کرنے رکا جو ایک مماور یو تانی خاتون تھی جس نے استھن کی اور ایٹھنٹر نام کی اس عورت کی تعریف کرنے رکا جو ایک مماور یو تانی خاتون تھی جس نے استھن کی آزادی کے لئے کام کیا تھا۔

 $\bigcirc$ 

نائی اللی مهول کو سرکرتے کے بعی سکندر نے اپنی تکرے ساتھ کوچ کر لیا تھا۔

اپنی اس بڑاؤے کوچ کرنے کے بعی سکندر نے اپنی تام کے وداور شمر آباد کر لئے ایک اس کے جہاں آج کل کابل شرب پھراس نے شال کا بھر جہاں آج کل کابل شرب پھراس نے شال کا بھر جہاں آج کل کابل شرب پھراس نے شال کا مدخ کر لیا وہ کوروش کی طرح شالی علاقوں کو ڈیر کر کے اپنی فتوحات کا سلسلہ کوروش کے وور شالی علاقوں تک پھیلا دیتا چاہتا تھا دریا ہے آموے کانارے پہنچ کر مقدوقوں کے سامنے ایک جمیب منظر آبان ہوئی اور سرخ تھوں کے دستے نمودار ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں شاخیں تھیں اور سرخ تیوں کے ہار انہوں نے آپنے گلوں میں پسن درکھ تھے وہ ٹوٹی پھوٹی ہونائی میں شاخی ہول رہے تھے انہوں نے سکندر اور اس کے فکریوں کو بتایا کہ وہ جلا وطن جیں وہ یالکل وحقی نظر آ رہے تھے انہوں نے سکندر اور اس کے فکریوں کو بتایا کہ وہ جلا وطن جیں وہ یالکل وحقی نظر آ رہے تھے انہوں نے سکندر اور اس کے فکریوں کو بتایا کہ وہ جلا وطن جیں وہ یالکل دیا انہوں کی طرح وہ انہوں کو کررہے تھے جب ان سے استضار کیا گیا تھے جو کہ کہ یہ یو بانی ہیں جو بست معلوں میں دو تھی ہو گئے تھے اور گزشتہ جنگوں میں وہ معدونیوں کے تھے اور گزشتہ جنگوں میں وہ معدونیوں کے خلاف شمنشاہ ایران کے فکر میں رہ کر جنگیں کرتے رہے ہیں سکندر کو جب یہ معلوم معدونیوں سے خلاف شمنداں کو قتل کرنے کا تھم وے دیا تھا آخر سکندر کے تھم پر اور اس نے انکار سکندر کے تھم پر اور اس نے ان سب یونانیوں کو قتل کرنے کا تھم وے دیا تھا آخر سکندر کے تھم پر معلوم ہواتو اس نے ان سب یونانیوں کو قتل کرنے کا تھم وے دیا تھا آخر سکندر کے تھم پر

اس ما شکر غیبین و خضب بیسان برقونا اور ان سب کا فتل عا کردیا اس کے بور سنندر دریائے آمو کے حاتم آباتھ مزیر آگے برحل،

اب سکندر اپنے نظر کے ساتھ وریائے آمو کے کنارے اس جگہ پڑتے گیا جمال اب اس کے سات بائٹر اور سود کے رہنے والے پار تھی محوار سمودار ہوتا شردع ہوگئے تھے یہ پار تھی سوار برے قادر اندازی سے تیم چلانے میں ماہر تھے اور انہوں نے سکندر کے لئکر کی بیش قدی روک دی برب سکندر اپنے لئکر کی بیش قدی روک دی جب سکندر اپنے لئکر کے ساتھ آھے بوجے کی کوشش کر آ وہ تیز تیم اندازی کرتے اور سکندر سکے لئکر کی بیش آدر سکندر سکندر اپنے لئکر کے ساتھ آھے بوجے کی کوشش کر آ وہ تیز تیم اندازی کرتے اور سکندر سکے لئکر کی بیش قدی کوروک کر رکھ و بینے۔

نے نے جنگی مریقے استعال کرنے میں انتائی والش مندی جرات اور دانائی ہے کام لینے کافی خوب جان تھا

دریائے آمو کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو پارتھیوں کے شریقے ان شہول پر سکندرنے کی اسلام سے اور جو کر ان شہول پر بیفنہ کیا لیکن اس کی جرت کی اشانہ رینی جب بھی وہ کسی شہر میں واحل ہو آتو شرکوخالی پا آلیکن جو تنی وہ اس شہرے لگا پارتھی پھراس شرمی واحل ہو کر اپنی واحل ہو کر اپنی پوزیش محکم کرتا شروع کر دیتے تھے۔ سٹانا کے ساتھ وریائے آمو کے کنارے سکندر ہو یا آیک او تک جنگوں بھی معموف رہا لیکن سٹانا کو قابونہ کر سکا بلکہ سٹانا ہے اسے طرح طرح کی تعدی ساتھا کر کے دیا تھا۔

سكندر نے جب و يكھاكہ سٹلاكى طرح اس كے قابو جى نہيں آیا اور نہ ہى وہ اس فكست دينے جس كامياب ہو یا ہے تواس نے اپنی سیاہ كوچند دان سستانے كاموقع دینے كے ساتھ ساتھ جنگى تدبير س اپنانے كے لئے مخلف انداز جس سوج بچار كرنا شردع كى اس دوران سپنانجى بے كار نہيں بہينا اس نے خود كو پار تعبوں كو بھى بہنا اس نے خود كو پار تعبوں كے ساتھ بار تعبوں سے بھى زیادہ خون خوار قوم سيميوں كو بھى بہنا اس نے خود كو پار تعبوں كے ساتھ بار تعبوں سے بھى زیادہ خون خوار قوم سيميوں كو بھى اللہ ساتھ بار تعبوں سے بھى زیادہ خون خوار قوم سيميوں كو بھى سكندر اور اس كے فكر يوں سے خملے منے خوب تيا رياں كرنے لگا تھا۔

سندر دم لینے اور اپنے فکر کو ستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد جب سنظ مرے سے
سیالا کے خلاف حرکت میں آیا تو پہلے چند روزی جنگوں کے در میان سکندر سیالا کی فتل و حرکت
اور اس پر حملہ آور ہونے کے اندازے ویک رہ گیا تھا اس نے دیکھا سیالا جنگ میں وہ تدبیری اور
وی جالیں استعمال کر رہا تھا جو بو نائی جنگوں میں استعمال کرئے امر انہوں پر فتح عاصل کرتے رہے تھے
سکندر جنگوں کی اس طوالت سے ننگ آیا جا رہا تھا اس لئے کہ وہ جو بھی جنگی تدبیر افتیار کر آپایا اس کا موثر تو ٹر کر لینا اس دوران ایک جنگ کے دوران جبکہ سکندر اپنے فشکر کے ساتھ سیالا کی
سرکردگی میں کام کرنے والے پار تھیوں اور سیمیوں سے ساتھ جنگ کر رہا تھا تہو ایک بھاری تی توری سکندر کے سربر آپائی خود پہنے ہوئے تھا لیک بھاری تی توری کا کہ
سکندر کے سربر آکرلگا کو دہ اپنے سربر آپئی خود پہنے ہوئے کھا لیکن پھر بھی پھر ایسے تدورے نگا کہ
ساک سربر ذخم آیرا اور د تی طور پر اس کی بیمنائی بھی بجھے کمزور پر می تی تھی۔

سکندر کے زخمی ہونے کی وجہ سے لڑائی کھے دنوں کے لئے ٹل گئی تھی تاہم سکندر نے اپنے لئکریوں کو اندری اندری اندر بڑی جنگ کے تیاری کرنے کا تھا کہ الشکریوں کو اندری اندر بڑی جنگ کے تیاری کرنے کا تھا کہ اس کے سربر آنے والا زخم ٹھیک ہوجائے اور اس کی وجہ سے جو اس کی بیجائی کمزور ہوگئی ہوجائے اور اس کی وجہ سے جو اس کی بیجائی کمزور ہوگئی ہوجائے معلوب بحل ہوجائے آگہ وو میس انکے خلاف بوری قوت سے حرکت میں آگر اے اپنے ملائے معلوب

ر نی کوشش کرے۔ زخم ٹھی ہو جائے اور آئھوں کی بینائی بھال ہوجائے کے بعد سکندر نے

ہر خیاا کے ساتھ جگوں کے فشکر کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اس نقصان کو دیکھتے ہوئے سکندر نے

ہر خیاا کے ساتھ جگوں کے فشکر کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اس نقصان کو دیکھتے ہوئے سکندر نے

ایک میں بام راستہ افقیار کرتے ہوئے پار تھیوں اور سینے وال کے علاقوں میں بیش قدی کرنے کا ارادہ

میاجانچہ سکندر اپنے فشکر کے ساتھ ایک کاواکانا ہوا صحواجی ہوتی ہواں مٹی زردی ماکس اور بھی بھی جہا ہواں

میں سرخ ریت کے قود کے بچھ اس طرح کورے تھے جیے ان تودوں کو انسانوں نے آکر ہنایا ہوان اور بھی تھی اوروں پر روسیدگی کا قتان تک نہ تھا ہوا کا سعمولی جھو تک بھی آپائو گرد د غبار کا طوفان اٹھ کھڑا ہو آپ منا نے میں سکندر سورج غروب ہوئے کہ وقت پہنچ تھا ادر جب سورج غروب کے وقت اس نے ملائے میں سکندر سورج غروب ہوئے کہ وقت پہنچ تھا ادر جب سورج غروب کے وقت اس نے دروں کہ وقت اس نے کی الفور اس قطے سے فل جانے کی کوشش شروع کردی تھی۔

میری ہے آگے بوضے ہوئے سکندر نے فوفاک دریائے آمو کو عبور کیا اور شرقہ ضرکے قرب وہ نمووار ہوا اس شہر نے اس کی اطاعت قبول کرئی الڈا شرقد کے فطے میں سکندر نے اپنے فلکر کا ایک حصہ شہر کی حفاظت کے لئے جموڑا اور باتی لشکر کو لئے کردہ پھر سیمٹیوں کے تعاقب میں آگے بردھا سیمٹیوں کا تعاقب کرتے ہوئے باتیا سکندر کے دل میں بیات بھی واضح ہوگی کہ اس سے پہلے کوروش بھی انہی علاقوں میں سیمٹیوں کے تعاقب میں سیمٹیوں کے تعاقب میں سیمٹیوں کے تعاقب میں بیرمال سکندر بردی تیزی سے آگے بردھتا رہا یماں تک کہ وہ دریائے ریک کا ریک کا ریک کا تعالب وہ بات کی کا ریک کا دریا اور یرف سے ڈھے ہوئے کہا ڈوں کے انتقال باند صے سے قدرے شائی جانب تعالب وہ باند ترین اور یرف سے ڈھے ہوئے کہا ڈوں کے درمیان سٹر کرتے جا رہے تھے۔

وریائے دیک کے کنارے سندر نے ایک اور سندریہ نام کا شمر آباد کیا اور ای شمر شی اس نے اپنے لئکر کو پڑاؤ کرنے کا تھم دے دیا تھا یہاں تی م کے دوران دریا کے دو مری طرف ہونا نیوں کو دہشت اٹکیز سینتی کی چوکنیوں صاف د کھائی دے رہی تھی انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ سینتی سواروں کی مکوارس بہت لمی اور کمانیں جب طریقے پر خیدہ تھیں دہ دریا کے پارائے مگو ڈے پڑائے اور ساتھ می بائد آواز میں ہونانیوں کی لمی بھی اڈائے تھے۔ سکندراور اس کے ساتھ یول نے دیکھا آہستہ آہستہ دریا کے اس پار سینتیوں کی تعدد برحتی جلی جا رہی تھی اس وقت جبکہ دریا کے اس پار سینتیوں کی تعدد برحتی جلی جا رہی تھی اس وقت جبکہ دریا کے اس پار سینتیوں کی تعدد برحتی جلی جا رہی تھی اس وقت جبکہ دریا کے اس پار سینتیوں کی تعدد برحتی جلی جا رہی تھی میں سکندر ہے لئکر کے سینتین مف آرا ہو رہے تھے اور دریا پار اپنے نے آباد کروہ شریس سکندر سے لئکر کے ساتھ پڑاؤ کے ہوئے تھا اور وہ یہ سوچ رہ تھا دریا نے ریک کو کس طرح عبور کر کے سینتین کی تملہ آور ہو کہ اسی دوران سکندر کو ایک انتہائی بری خبرلی۔

ان اور وہ ملے وہ الے نباسوں میں دھی اوم ہوتے ہیں بسرطال طالات کو ہمی ہوں ہمیں ان الوں اور وہ ملے وہ اس مورت طال میں ہمیں کیا در اور حملوں سے بچ کر ان کا خاتمہ ضرور کرتا ہے اب تم کمو کہ اس مورت حال میں ہمیں کیا در مرفقانا جائے۔

قدم انتخانا جائے۔

قدم انتخانا جائے۔

قدم انتخانا جائے۔

کانی دیر تک صلاح مثورہ ہو تا رہا۔ سکندر نے اپنے ایک ایک جرنیل کی تجویز کو تمورے سنا۔ آخر میں اُس نے کافی دیر تک پوناف ہے بھی صلاح مشورہ کیا اس کے بعد ساری تجویزوں پر خور کرنے کے بعد یہ فیعلہ کیا گیا کہ تمرفقد کی طرف قاصد بھجوائے جائیں اور وہاں جو ان کا لفکر سٹیاما سے مقابلے میں محصور آن ہے کما جائے کہ وہ محصور رہ کر سٹیا اکا مقابلہ کرتے رہیں اگروہ چند دان تک سٹیلیا کو روکے رکھیں تو سکندر حالات درست کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس دوران دوسرا فعلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے دریا عبور کرکے سیمیوں پر حملہ کیا جائے اور انہیں اینے سامنے مغلوب کرنے کے بعد پھربر قرفآری سے تمرفند کا رخ کیا جائے اور وہاں سٹیاما کے لفکر سے نمنا جائے جس نے بیناتیوں کے لشکر کے ایک جھے کو محصور کر رکھا تھا یہ فیصلہ ہونے سکے بعدہ سکندر اور اس بے فکری تیاریاں کرنے ملے تنے آکہ الحلے روزوریا کو عبور کرنے کے بعدوحتی سیمیوں پر تملہ آور ہوا جائے۔ جب بید فیصلہ ہو چکا تو مکندر اپنے جرنبل ادر اپنے سب مشیروں کو ساتھ لے کر ریائے ریک کے کنارے آیا اس وقت تشکر کا بو ژھا کائن اسپرسٹانڈر بھی اس کے ساتھ تھا اس موقع بر سكندر في كابن ابر شائد ركو خاطب كرت كماكه دريا كوعبور كرنے ك سلسلے ميں شكون ويم کہ جارا دریا عبور کرنے کا اقدام درست رہے گایا ہے جارے کئے نقصان وہ ہو گاس پر امرِ سناعڈر حرکت میں آیا اور اس نے ایک بھیرذیج کی اور اس کا جگر دیکھ کر کما کہ فوج آگر طویل رکاوٹ میں ے گزری تواہے نعصان بہنچے گا۔

ارسنانڈر کا بیرجواب س کر سکندر نے سخت نظمی کا اظهار کیا لیکن وہ تعوزی دیر تک خاموش دہ کر کھے سوچنا رہا بجر شکون دیکھو ایرسنانڈر کر کھے سوچنا رہا بجر شکون دیکھو ایرسنانڈر سے کھی انداز بن کہا ایک بار بجر شکون دیکھو ایرسنانڈر سے کھی انداز بن کہا ایک بار بجر شکون دیکھوں سے کھی انداز بن سکندر نے بجر پہلے ہے انداز بن کہا کہ نہیں تم میرے کئے مردوبارہ شکون دیکھو۔

چتانچہ پھرار سائڈر نے ایک بھیڑنے کی اور اس کے جگر کا کانی دیر تک سعائنہ کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ فوج دریا کو عبور کر جائے گی لیکن سکندر کو گزند پنچ گا۔ سکندر نے فیعلہ کن انداز بھی کما بیں ہر مصیبت برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن میہ برداشت نہیں کر سکنا کہ یمال بیغر بوا دشق سینمیوں کے حملوں اور ان کی تیم اندازی اور ان کی ضند نئی کا حدف بنا رہوں بسرحال کھوان کچھ بھی ہو کل اس دریا کو عبور کرنے کے بعد سیتھیوں پر حملہ آور ہواج سے گا۔ سکندر کا یہ

ا ہی کے مخبروں نے جو اسے ہولناک خبر دی وہ سے متمی کہ امران کے سابق شمنتاہ وارا جر نیل سیاست دویار تعیول اور مستول کی رابیری اور دہنمائی کر دماتھا اس نے تمرفذ شرکا ما كرايا تها مخرول نے يہ بھي اطلاع دي كه تمرقند كے قلعه بين سكندر في اپنا فشكر و كما تما اس الكر مجی سیا نے مح صرو کر رکھا ہے اور محصور او نانی بڑی لیری سے سیانا کے مقالمے میں اینا دفاع کے رَبِ بِينِ البِ بَكندر اليك بجيب و غريب حشق و بي عن پر كيا تمااس ليزك آكر وه جنوب كي طرف برسماے کہ مہاما کا مقابلہ کرے تو دریا کے پار جمع ہونے والے سیمن دریا عبور کرے اس کی پہنتا کی طرف ہے اس پر ایسے حملہ آور ہوئے اے اور اس کے فکٹر کو مکمل طور پر ادھیز کر رکھ دیے ا در اگر سکندر در بیا کون رکر کے سیمیوں کی طرف بڑھتا تو یقینا " اتنی دیر تک سپلااس قلعے کو چھر ليناجس بين بويالي محكر محصور تفااور أكر سيايا ال قلع كوفتح كرلينا تؤوه محصور يونانيول كالحل عام كر ریتا اس حاں میں سکندر ایک عجیب معنے میں کر فار ہو گیا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سب سمتول ہے ! وسمن کے درمیان پیش کیا ہے اے ایسا محسوس ہونے نگا تھا جیے دو ایک دھاگا پکڑ کر عجیب اور خو فٹاک بھول معلیوں میں واخل ہو کمیا ہو اور اگر وہ دھاگا ٹوٹ کمیا تو پھراس کا حشرامران کے عظیم قرما. روا کو روش سے مخلف نے ہو گا اس صورت حال میں سکندر نے اپنے سارے جرنیلوں اور مثیروں کا اجلاس طلب کیا تاکہ اس صورت حال ہے شننے کے لئے کوئی آخری فیملہ کیا جا سکے جب سارے جرنیل اور مشیر نے آباد کردہ شرے باہر سکندر کے خیمے میں جمع ہو مکئے تو سکندر نے انہا مخاطب كرك كمنا شروع كيا-

فیملہ سننے کے بعد اس کے سارے جرنیل اور مشیر اس کے روز دریا حبور کرکے میٹھیوں پر حملہ اور ہونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔

حسین بونانی ووٹیزو تھائس سورج غروب ہوتے وقت جبکہ سکندر کے افکر کے محیموں میں مشعلیں روش ہو چکی تھیں بللیموس کے خیمے میں واخل ہوئی۔ خیمے میں جلتی مندئی مشعل کی کھی بکی روشنی میں بطلیمیں نے دیکھا اس موقع پر تفائس نے اپنے آپ کوخوب سجا رکھا تھا اور اس نے اپنی زیبائش اور اپنی آرائش بھی خوب کر رکھی تھی اس موقع پر حسین تعانس لیلیموں کو واستان در واستان انسانه در انسانه طلسم بحرب الفاظ كي طرح وكمائي دي على اس كا شوخ حسن اي موقع رکھ ایسا تھا جیسے مجیم بیں انگارے جیسے رکوں میں بجلیاں بعروی می ہوں وہ بعلیموس کے تھے میں اس طرح داخل موئی علی بیسے بگولول کا خردش یا مرمر کاجوش شام زندان میں داخل ہو آ ہے بسرطال حسین تھائس اپنے حسن اپنے جمال اپنے جذب اپنی کشش سے ہربلندی پستی کو زیر کرتی ہوئی بطلیموس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ بطلیموس تعائس کواس آب و باب میں دیکہ کر وتك ساره كيا تفااس نے اللہ ك اشارے سے تفائس كواسية سامنے بیٹنے كو كمااور جب تمائس اينے خوبصورت زرق برق لباس كوسمينتي موئى الغليموس ك سائن بيشر مى تب بطليموس في ال خاطب كرك بوچما أج شام ك اس وفت تم كس ير بجليال كرانے نكل مواس ير تعالس نے مسكرات ہوئے كما تهاراكيا خيال ہے يس كس غرض سے لكلى ہون بطليموس تے اپنى بے بى ا اظمار كرتے ہوئے كما عن كيا كمد سكما ہول تمارے كيا ارادے تمادے كيا مرائم إلى اس ي تفائس مسكرات بوے يول اور كينے كلى تو پرسنوين يوناف اور يوساكے فيم بر باول كى تم جائے ہو کہ میں اپنے پہلے حربے میں یوناف کو زیر اور مفلوب کرنے میں ناکام ہو گئی تھی لیکن تم بائے ہو میں بار مائے والی نہیں ہوں میں مجراس کی طرف جا رہی ہوں آگر میں اپنے حسن وجمال اپنی جسمانی مشش ساخت سے بوناف کو اپنی طرف ماکل کرنے من کامیاب ہوئی توہی سمجموں کی کہ میں نے ا پنا مقدد بالیا ہے اور اگر میں اس میں ناکام رہی تو آج وہ میرسد انقام سے چی شین سکے گا اس پر بطلیموس تعوای ویر تک بوے توریت تھائس کو ریکتا رہا پھردہ سیجیدگی میں اے مخاطب کر کے

سنو تفائس! اپنی ناکای کی صورت میں تم یو ناف کیون ف جو بھی قدم اٹھاؤ دیکھ بھال کے اٹھانا اس کے کہ وہ عام ہوانوں جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور شہ بی اس کی بیوی عام او کوں جیسی ہے وہ دونوں بی آبنی عزم اور استقلال سے بحربورعلامتیں ہیں ان کی طبیعت کے عملی میلو کے سامتے ہ کوئی زیر اور مغلوب موج آئے۔ ہیں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی اس مند اپنی اس بیٹ وحری کو چھو ڈوہ آگے۔

سکندراس پر بھروسہ کرتا ہے اور باتی سب کے مقابلے عن اس کے مشورے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس عن ہمارا کیا تقصان ہے آخر سکندر نے اس مخص عن اپنی ذات کے لئے کوئی فاکندے دیکھے ہی ہوں سے تب ہی وہ اُس کو دو سمول پر ترجیح وہا ہے اور عیں نے یہ بھی اکثر جائزہ لیا ہے کہ اس کا مشورہ بھیٹ سود مند اور کا سیاب بن رہا ہے تھا کس فور اس علی ہوئی کہنے گئی۔ عمل بیر پند نہیں مشورہ بھیٹ سود مند اور کا سیاب بن رہا ہے تھا کس فور اس علی ہوئی کہنے گئی۔ عمل بیر پند نہیں کرتی کہ تم اس کی طرف داری عمل بولوی جو عزم واردہ کرتی ہوں اسے پورا کر کے رہتی ہوں میں اس کی طرف واری عمل بولوی جو عزم واردہ کرتی ہوں اسے پورا کر کے رہتی ہوں میں اس کی طرف واری عمل بولوی جو عزم واردہ کرتی ہوں اسے پورا کر کے رہتی ہوں میں کے رکھ دی ہوں۔

بنظیموس نے بڑی وہ پہلے سے تفائس کی طرف دیکھتے ہوئے کما کہ اگر تم اپنے اس حرب ہیں پھر
پی ناکام رہتی ہو تو کیا ہیں جان سکتا ہوں کہ تم ان دونوں میاں ہوی کے خلاف کیسے حرکت ہیں آؤ
گی اس پر تھائس بطلیموس کے اور قریب ہو گئی اور بڑی را ڈواری سے وہ اسے کہنے گئی سنو
ملیموس اول تو جھے امید ہے کہ اس بار ہیں تاکام نہیں رہوں گی اسے میرے حسن میرے جمال
میرے جزب اور میری کشش سے متاثر ہوتا پڑے گا اور اگر میں پھر بھی اپنے اس جمی تاکام رہی
ترب بور میری کشش سے متاثر ہوتا پڑے گا اور اگر میں پھر بھی اپنے اس جمی میں تاکام رہی
تاکم رہی

بطلیموں تم جانے ہو کے کہ جس جگہ ہمارے لشکر کو ایران کے شمنشاہ دارا کی لاش می تھی اوران کے شمنشاہ دارا کی لاش می تھی دال مقائی اوران کے شمنشاہ دارا کی لات تھا اور کھایا تھا جو فورا آگ بکر لیتا تھا منال کو کو ستانی سلطے جس بہنے دالا جمیں آیک ایسا مادہ دکھائی تو جانے ہو کہ سارے مقال کو کو سازے آگ بکڑی تھی اس مادے ہو کہ سارے میدان نے آگ بکڑی تھی اس مادے ہے اس دفت جس نے آیک کام لینے کا ارادہ کر لیا تھا اور جس نے ماد کو ساتھ نے اور یہاں تک کے مادہ کی تھی اور یہاں تک کی اور یہاں تک کی کہ کر ان مادہ کے مادہ کے جند مشکر نے بھرا کر ایپ مادھ نے لئے بھی ہوں ان مشکروں میں لاد کر ان مشکروں کو ساتھ لئے بھرتی دی ہوں اور اب جس سمجھتی ہوں ان مشکروں کے استعمال کا وقت آیا ہے۔

بلقیموس نے چونک کر پوچھا سنو تھائس تم اس مادے سے کیے اور کیا کام لوگی اس پر تھائس المادر کئتے گئی۔

کر سے پوچنے لگا آخر تمہمارے اس دو مرے حربے کا کیا انجام ہوا اس پر تھائس بے بناہ غلے قدم اور انسوس کا اظهار کرکے کہنے گئی-

تہارا اندازہ درست ہے بطلیموس وہ محض اپنی ذات میں واقعی منفرہ ہے اس کا گڑیں اس کی نظری اپنی بیوی کے سلیلے میں ایک فولاد آیک پٹمان ہے اس کے ناقابل تسخیر ہونے کے انگٹ ف نے میرے ول کو ایک ووگ میں جالا کر دیا ہے اور ان دونول کے ضاف اب میری نفرت اپنے عربی جوج پر پہنچ ویک ہوں ہوں گی سنو بطیموس عربی پر پہنچ ویک ہوں ہوں گی سنو بطیموس اپ میں جاتی ہوں اپنے قیصے میں جاکر میں اپنے آرمیوں کو بھیجتی ہوں جو یوناف اور بیوسا کے فیصے کے اور گرد آتش گیرمادے کا پھڑکاؤ کرنے بعد سے بعد سے کا دوگرد آتش گیرمادے کا پھڑکاؤ کرنے کے بعد سے باکر دونوں کو راکھ کردیں گے اور بہت جلد کے اور بہت جلد میں میں جاگر اور بیوسا دونوں میاں بیوی جل کر خاکشر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ذھن پر خور دونوں کو راکھ کردیں سے ساتھ ہی ذھن پر خور دور دور ہوں گا کہ بوتاف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جل کر خاکشر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ذھن پر ذور دور دے یاؤں مارتی ہوئی تھائی بطلیموس کے فیصے نکل گئی تھی۔

تھائیں سے اپنے تی جی پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد اس کے کئی کارکن اپنے گلوں جس آتی گیر ادوں سے بھرے موت کے مشکرے ڈالے بڑی دازداری سے بو ناف کے خیصہ کے پاس آئے۔

ادوں سے بھرے موت کے مشکرے ڈالے بڑی دازداری سے بو ناف کے خیصہ کے پاس آئے ۔

اخراف جی کافی فاصلے تک انہوں نے نوب چھڑکاؤ کر دیا بھر جن مشکروں کے اندروہ آتی ہوگی آیک مضعل اس آتھ گیرادہ بھر کرلائے تھے وہ مشقیس بھی انہوں نے دہی بھنک دیں اور جلتی ہوگی آیک مشعل اس بھر جب انہوں نے بھینکی تو یو ناف اور یو ساکے اردگر دبش قد را حاطہ تھا وہ فورا آگ بکڑی جس بھر جب انہوں نے بھینکی تو یو ناف اور یو ساکے اردگر دبش قد را حاطہ تھا وہ فورا آگ بکڑی جس کے نیجے جس جلد تی او ناف اور یو ساکے خیسے کو بھی آگ مگ گئی اور دات کی تاریکی بنس ان کے خیسے کو بھی آگ مگ گئی اور دات کی تاریکی بنس ان کے خیسے کہ مشلے فضاؤی بیس بلند ہو کر سکندر کے لفکر کے پڑاؤ کو دور دور تک روشن کر مجھے تھے۔

یوناف کے خیے کو آگ گئے کی وجہ سے سکندر کے لفکر میں ایک افرا تفری کا عالم برہا ہو گیا تھا

سب لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں جمع ہونے گئے تھے۔ خود سکندر اس کے جرینل اور امراء بھی وہاں

ترج ہو گئے بھے اور دہ برنے فکر مند بھے کہ یو ناف کے خیے کو کیے بھی لگ می سکندر چا چلا کر اپنے

لفکریوں کو تھم دے رہا تھا کہ فور آ اس آگ پر مٹی اور پائی پھنکس اور اسے ٹی الفور بجھانے کی

کوشش کریں ان گنت لفکری وہاں جمع ہو سے تھے اور وہ مٹی پھینک کر اور پکٹے وریا سے پائی لالا کر

اگل جھائے گئے تھے پر جب تک آگ پر قابو پایا جاتا ہو ناف اور بیوسا کا خیمہ جل کر را تھ ہو گی تھا

منگر دے تھم پر ان گئت لفکری مشطیس لے آسے اور ان مشطول کی ردشنی میں وہ ہو ناف اور بیوسا کہ خیمہ جل کر را تھ ہو گی تھا

کو الشوں کو خلاش کرنے گئے انہوں نے دیکھا کہ خیمے کی ہر چیز جل کر دا تھ ہو گئی تھی جبکہ یو ناف اور بیوسا کہ ذھائے کا وہاں کوئی نام و شخان نہیں تھا اس پر سکندر نے اپنے جرینل پار مینو کو مخاطب

گرتے ہوئے کیا

اروگر و چیز کاؤ کرنے کے بعد اسے آگ نگا دیں سے اور بین مشکیروں بیں وہ مادہ بھرا ہوا ہے اور میں مشکیروں بیں وہ مادہ بھرا ہوا ہے اور میں مشکیروں بیں وہیں چینک ویس سے آگر ہوناف ہوسا اور ان کے خیبے کے ساتھ ساتھ وہ مشکیرت بھی جس کر رآھ ہو جا میں اس طرح میرے آور تمہارے علاوہ کمی کو خیر تک شد ہوگی کہ یوناف آبید ہو سا کو کس نے اور کیسے جا کرخاک کردیا ہے۔

تھائس کی ہیں مخفقہ من کر بعلیموس کہنے لگا سنو تھائس تمہاری میہ تجویز ہے تو بہت خور اور چی اور اس کے امیانی کے بھی بہت اسکان ہیں لیکن چربھی میں تمہیس مشورہ دول گاکہ ای وجات میں تم ضرور عتیاد ہے کام لیہا تھائس فور آائی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے کی تم ہے قررہ و بھیسموس میں ہر کام احتیاط سے کران کی اب میں ان دونوں کی طرف جاتی ہوں اس کے س تھ ہی تھائس بھلیموں کے نیمے سے نکل کریوناف اور بیوسا کے تیمے کی طرف چل وی تھی۔ انھائس ہو ناف اور ہوسا کے خیصے میں واخل ہوئی وہ اس دقت چموٹی سی آیک مشعل کی روشنی یں دونوں میاں بیوی اپنے نہیے کے وسط میں ہیٹھے ہوئے تھے ان دو**نوں سے اچازت کئے بغیر تھائ**ں ت من برحمی اور بوناف کے سامنے کھڑے ہوئے ہوئے وہ اپنی بوری اوا اپنی ایوا ی کشش اور اپنا ہرے ہاند بن سے بوناف کو مخاطب کر کے کہنے لکی آج میں تنہیں کیسی لگ رہی ہول اور چھ می اور اپنی بیوی بیوسامیں تم کیا فرق محسوس کرتے ہو تھائس کے اس سوال پر بیوتاف تھوڑی دریا تک جے ملکے مسکرا تا رہا اس دوران تفائس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سیمجی جانا کہ تھائس کے جہم ش آتی حرارت اس کی بانوں میں امرت اس کی سانسوں میں دہکار اس کی آتھوں میں مستی کے شرارے اور اس کی مختور جوانی مجمود کی کرنون تنظیوں مجنو اور رمحوں کے جمال کا ایک طوائدہا و کھائی دے رہی منی اس سے تھائس کے گانون میں ہمال سیٹے ہوئے تھے اس کی آگھوں ہم کر نیں روشن تھیں او ناف نے سے مجمی ویکھا کہ اس کے بے کل لباور ہے چین **نگاہی اے** وہ الم بتوبيد في موسة تسي لخو وي ديم تك يونات الى تظري دوبار بالجروه مجنع لكا-

سنو ایان کی صین بدینیو اتصارے سوال کا آج بھی میرے یاں دین جواب ہے جوجی ہا اسے بکا ہوں تم مبری بوری ہو سائے ایس ہی ہو جیسے نور کی قند مل چرے کے سامنے بکھر سے باور کی مرابی بو باف کی بر انتقال سے انتقال سے انتقال سے مقال سی حالت جیب ہو تکی تھی اس کے خوبھوں بھرے یا ور فوا جرے یہ ناف کی بیٹر کا اس کی تسیین آئیسیں قمر برس رہی تھی اور فوا جرے یہ ناف کی بیٹر اس کی تسیین آئیسیں قمر برس رہی تھی اور فوا انسان بیس برے جیسے انداز بین ایٹ ہونے کاٹ رہی تھی بھر مزید او ناف سے بچھ کہے بھی اور فوا انسان بیس برے جیسے انداز بین ایٹ ہونے کاٹ رہی تھی بھر مزید او ناف سے بچھ کہے بھی اور فوا انسان بیس برے تھے میں داخل انسان بیس برے تھے میں داخل انسان بیس برے تھے میں داخل انسان بیس سے تھے میں داخل انسان بری اور بردے شفقت سے اسے خالم

پار مینو بی جران اور قلر متد ہوں کہ ان دونوں میاں ہوی کے خیے کو کس نے آگ لگا۔

ا ترکس کی ان کے ساتھ الی دشنی تھی جو اس نے ان دونوں کو جلا کر خاک کرنے کی کوشش کی ۔

ہے پار مینو تم نظر کے اندر اپ آدی پھیلا دو اور بہ جانے کی کوشش کرد کہ یہ آگ کس نے لگا کی ۔

ہے جو کوئی بھی اس برے فعل بیل ملوث ہوا بیس تممارے ساتھ وعدہ کر آ ہوں کہ بی اسے زندہ نہیں چھوڑدں گا ادر اس کی گردن تن سے جدا کرکے رہوں گا پر پار مینو یہ بھی تو جرت کی بات ہے آگر یو ناف اور ہوسا اپ فیص بی جرا کر حریکے ہیں تو پھران کے جسوں کے پڑیوں کے والے آگر کے مادے سانان کے فتانات تک کم اذ کم آمیں ضرور ملنے جائے جب خیے جبکہ فیصے کے اندر جلنے والے سارے سامان کے فتانات تک دیکھے جاسکتے ہیں۔

پارمینو ہواب میں پچھ کنے لگا تھا کہ دریا کی سمت پچھ جوان ڈور ڈورے چلانے گئے "یوناف
اور بیوسا دوٹوں میں بیوی ڈئرہ ہیں اور دریا کی طرف سے اوھر ہی آرہے ہیں" دہاں جمع ہونے
والے تو کون نے دیکھا کہ واقعی دوٹوں میاں بیوی دریا کی طرف سے اس جگہ آرہے ہے جمان ان کا
فیمہ تفالو کوں کے دیکھا کہ واقعی دوٹوں میان بیوی دریا کی طرف سے اس جگہ آرہے ہے جمان ان کا
فیمہ تفالو کوں کی طرف آتے ہوئے ہوناف نے بیوسا کو مخاطب کر کے کہا ہے کم بخت تھائی میہ بچھ
رہی ہوگی کہ اس نے ہمارے فیمے کو آئی لگا کر ہمیں فائسٹر کر دیا ہے لیکن اس احمق عورت کو یہ
نمیں پند کہ ا بلیکا نے ہمیں پہنے ہی اس کے اس گھناؤ نے فعل کی اطلاع دے وی تھی اور ہم اپنا

دونوں میاں بیوی تیزی ہے برجتے ہوئے اس جگہ آئے جمال لوگ کھڑے تھے اوھراوھ دیکھتے ہوئے بوناف بیوسا کے ساتھ پہلے اس جگہ آیا جمال تھائس کھڑی تھی وہ اپنا منہ تھائس کے قریب لے گیااور بڑی رازداری ہے اے مخاطب کرکے کہنے لگا۔

سنو تفائس! تم في جارے فيد كو الله لكاكر جم دونوں ميان يوى كا خاتمه كرنے كى بوركا

کوشش کی تھی بھی ان حروں سے تم شرق ہو جہ پر قابویا سی ہو نہ ہی تم ہم پر گرفت کر سکتی ہو اور نہ بھی تم ہمیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہو سنو تھا کس ہم تمہارے اس قتل کو برواشت کر گئے ہیں اگر دویارہ تم نے کوئی الی حرکت ہارے خلاف کرنے کی کوشش کی تو ہو آگ تم ہارے لئے روشن کہ تو ہم دولوں میاں ہوی اس آگ ہی حمیس جلا کر فاکستر کر دیں گے بو تاف کے اس آگشاف پر قائس کا چرہ بیلا پڑ گیا تھا اس کے چرے پر ہوائیاں اور اس کی آئھوں جی خوف رقص کرلے کے بیاف ہو بیان کا چرہ بینا پڑ گیا تھا اس کے چرے پر ہوائیاں اور اس کی آئھوں جی خوف رقص کرلے کی تھے۔ بیناف چرو بیلا پڑ گیا تھا اس کے چرے پر ہوائیاں اور اس کی آئھوں جی خوب آگر تم آئے دول گا اور کئے تھا در سکت ہوتی ہے اگر تم آئے دول گا اور سکت در پر یہ فاہر نہیں کروں گا کہ مرائے دول تھا اس داؤ کو دا ذی دسینے دول گا اس پر تھا کی قوراً بولی اور کئے گئی جس مرائے دول تم ہوں کہ تم دولوں کے خلاف آئے کے بعد بھی کوئی قدم شرافیاں کی مرائے کو داروں کا سا ہو گا گیا گئی ہے جو اب من کرویاف میاں ہو کی خواج واقع کی حراث اور و قاد حمرے بال عزیز دیجے واروں کا سا ہو گا گا گئی ہے جو اب من کرویاف میاں ہو کی اتھ گڑا ہوا تھا۔

اور بوناف اور بوساجب دونوں میاں یوی سکندر کے پاس پنچ قو سکندر تیزی ہے آگے بیدھا
ادر بوناف کو اس نے گلے نگا یا پھراس نے بڑی جرت اور تجب میں بوناف کو اقاطب کر کے پوچھا

فیصر مجھ نہیں آری کہ تہمارے فیے کو آگ کیے لگ گئی اور تہمارے فیے کے ارد کر دکانی علاقے
نے بھی آگ پکڑی ہوئی تھی ہوں لگا ہے جے کی نے کوئی چڑ چھڑک کر اسے آگ لگا دی ہو برحال
میں یہ کام کرنے والوں کو جلاش کر کے انہیں قرار واقعی سزاوینے کی کوشش کروں گا اس پر بوناف
مراتے ہوئے کہنے لگا ہم دونوں میاں یوی دریا کے کنارے چہل قدی کے لئے گئے ہوئے تینے
ماری فیر موجود کی میں کسی نے کام کر گزار ابسرحال آپ کو اس معالمے میں تفیش اور بجش کر نے
کا مرودت نہیں ہے آگر کسی نے یہ کام کی گزار ابسرحال آپ کو اس معالمے میں تفیش اور بجش کر نے
کا اس معالمے کو ایب فراموش کر دیجئے سکندر نے بونے بیارے انداز میں بوناف کے باتھ اپنے
پاک مورے فیص کے دو مری جانب تممارے لئے نیا خیمہ نصب کریں جب تک نیا خیمہ نصب
میں ہوتا تھے میں مورے خیم میں تو میں جب تک نیا خیمہ نصب

سكندرك ساتھ ہوكے تنے جبكہ ووسرے فككرى بعى ابنے اپنے حيمول كى طرف على سكتے تنے ووسرے روز سکندرنے اپنے لککر ہیں شامل منعاؤل کو تھم دیا کہ وہ دریا عبور کرنے کا این كريس اس النّا مين دريائ ريك ك دو مرك كنارك سيمى اوريار تعين يوك جران في مقدوتوی اس دریا کو کیے عبور کرنے کے بعد ہم پر حملہ آور مول مے لیکن سکندر نے دریا کو ا كرنے كے لئے ایك عجیب مع حال جلى اس نے اپنے برداؤ اور دریا كے درمیانی مصری فلارین تحیل تمایشے کرنے کا تھم دیا اور سائند ہی وہ محمو ژور ڈبھی کرنے گئے تنے اس کے علاوہ وہ المرح اللہ کے بونائی تماشے و کھانے گئے تے یہ چزیں ویکھتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارہے جو میمن اللے الکر کووہاں دریا ہے کنارے رک جانے کا تھم دیا تھا۔ بار سمی کو ستانی سلسنوں کی معانوں میں جمعیے ہوئے تنے وہ دریا کے کنارے بر آکر بوتانوں کے محا تناشے دیکھنے لکے نئے۔ سکندر نے اس افکر کو جو محور وو راور دوسرے تناشے د کھانے میں معرفا ساخدی اس نے یہ میں عم دیا کہ وہ ام ایک سائے یار تعیوں اور سیمیوں پر تیراندازی کرویں اور کے لئے ہولناک ٹابت ہوں کے۔

ستمیوں کو اپنی طرف متوجہ کر کا رہا جبکہ دو مراحمہ دریا عبور کرنے لگا ساتھ بی دو اپنی بری با ایک ترف کرنے کا تھم دے ویا تھا۔ کمانوں کو حرکت میں لائے اور انہوں نے پار تعیوں اور سیتمیوں پر بے پناہ تیراندازی کردی تھا اور کا وہ پہلا حصہ جب تعوری در دور تک آھے کیا تو واقعی سیتمین اور پار تمین

> تجربہ حاصل ہوا غرض دریا کے کنارے سے الزائی کی صف بتدی کرکے سکندروحثی آبائل کے خلاف حركت من آياليكن ستمين بعي بدے خون خوار اور عملہ آور موسے من كمال ركتے تے جب ساد

وبانی الکر دریا کے کتارے اکٹھا ہوا تو سیتھین اور پار تعین اپنی آبادیوں کے سامنے کی طرف جملہ ہوں اور ہوئے ان کا حملہ ایسا خوفاک اور مولتاک تھا انہوں نے کئی ہو تانیوں کو موت کے کھائ ا آر دیا اور پھردہ معال کر کو ہستانی سلسلے میں داخل ہو گئے تھے۔ سکندر کو اپنے نشکر کے نقصان کا بڑا دیکہ ہوا اور اس نے اپ فکر کو آہستہ آہستہ آگے بدھنے کا تھم ریا لیکن دو سری طرف سیتمیول اور یار تعیوں نے بھی بڑی چالا کی سے کام لیا وہ کو ستانی سلنے کے اندر ہی اندر کا واکاٹ کر سکندر کے ب لکاری بشت کی طرف نمودار ہوئے اور ودبارہ انسون نے ایسا ہو نناک حملہ کیا کہ کئی ہو نانیوں کو موست ے کمات اتار کروہ پر کو ستانی سلیلے میں تکس مے تتے یہ صور تحال دیکھتے ہوسے سکندرنے اسین

اب سکندر نے ان وحش مستمی اور پار تعیوں سے شننے کے لئے ایک تجویز سوجی اور اس پر عمل كرنے كا اراده كيا اس نے اپنے فشكر كے أيك جعے كو آہستہ آہستہ آگے بوصنے كا تكم ريا اور باقي تھا اپنے کام میں ہی لیکے رہنے کا تھم دیا اور لٹکر کے دوسرے جھے کو دریا عبور کرنے کا تھم دیا اوا لٹکر کو اس نے پیچے ہی روکے رکھا اس کا مقصد یہ تھا کہ لٹکر کا ایک حصہ جب آگے برجے گا تو میتین ادر پارسین ضرور این کو ستانی محمات ہے نکل کراس پر حملہ آدر ہوں کے لہذا ہوتانی لشکر کا کئے کہ وہ کو ستانی سلسلوں سے باہر نکل کر وریا پر کھڑے ہوئے ہیں فہذا ہے تاتیوں کے تیم شرود اپنیں اپنے ساتھ جنگ میں معموف رکھے گااتنی دیر تک دو سرابے تانی حصہ باہر سے یار تھیوں پر تمکیہ تور ہو گا اور پول پار تھیول اور سیتھیوں پر اندر اور یا ہرسے دو طرفہ حملہ کرکے ان کا کام تمام ہیں ایبای کیا کیا لفکر کا ایک حصہ وریا کے کنارے ممیل تماشے و کھاتے ہوئے پار تھیون او کھا کے رکھ رہا جائے گا چی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے سکندرنے اپنے لفکر کے ایک جھے کو آسے

یہ تیرایسے کڑے اور ہولناک تنے کہ وہ سیمیوں اور پارتمیوں کی دُھالوں کو بھی جرتے ہوئے اللہ السلول سے نظے اور چین اور نعرے مارتے ہوئے وہ یونانیوں پر تملہ آور ہو مجے تھے ان چمیدت ملے سے تنے مید صورت عال دیکھتے ہوئے پار تھی اور سیمین بھاگ کر پھر کو ستانی سلیفیا کے حیلے سے موقع پر بونانیوں نے فورا ایک کول وائزہ سابنا لیا تھا اور ان وحشی قبائل کے خلاف وہ واعل موصية تنے اس دوران تک بونال فشکر كا ایک حصد دریا عيور كر كے دو سرے كنارے برجا انا وقاع كرنے لئے تنے اس كے ساتھ عى سكندر كے مخروں نے اطلاع كر دى كد ستمين اور اوراس کے پیچے بیچے باتی نظر بھی دریا عیور کرے دریائے ریک کے دو سرے کنارے چاد کیا تا۔ اور سے دو سرے نظریر حملہ آور ہو بیکے بین انداوہ برق ر تقاری سے آگے بردھا اور بہت کی مقدونوں نے اس سے پہلے یا بعد مجمی ہمی اپنے آپ کو اتنی خطرناک صور تخال جی نے اس ضے ستھیوں اور پار تمیوں پر حملہ کر دیا تھا اب سیتمین اور پار تمین عجیب دشواری تن کندر کو ستمین اور پار تمین جمراندازوں کے خطرتاک حملوں کا تجربہ شیخامینیں ان سے بنتی اور لاکا میں میں میں ہو ایرا لاکا میں میں اور پار تمین جمراندازوں کے خطرتاک حملوں کا تجربہ شیخامینیں ان سے بنتی اور لاکا میں میں میں ہو لا مرا للنكر با ہركى طرف سے ان كا تحلّ عام شروع كر چكا تھا تھوڑى دريا تك دريائے ريك كے کارے سیمین اور پار تمین کا قتل عام ہوتا رہا اور جب انسوں نے دیکھا کہ اگر جنگ ہونئی جاری

Scanned And Uploaded By Muh

ری از ان کا کمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اندا وہ ایک ست سے ہماگ کر کو ستانی سلط میں کم استانی سلط میں کم استانی سلط میں کم سنتے ہوں سکندر سیتمیوں اور بار تعمیوں کے خلاف بھی منتح مندی اور کامیابی حاصل کرنے میں کامران ٹابت ہوا تھا۔

میں اس جگ میں سیمین اور پار تھیوں کے باتھوں ہو تا نیوں کا بہت تقصان ہوا کیکن برحال سکندر وقع نصیب ہوا اب وہ بدی تیزی ہے آگے پڑھا اور آشفتہ پانچ کیا۔ سکندر کے قابقتہ کینچ ہو سیمیوں اور پار تعیوں کو بقین ہو گیا کہ سکندر ہوں بی ان علاقوں کی لوٹ اور کرے والیس نمیں جائے گا بکہ وہ وہاں مستقل شمرنے کا عزم کر چکا ہے چنانچہ انہوں نے اپنا آیک وقد سکندر کی خدمت می بھیجا اور سکندر کی فرمانی اور اس کی اطاحت تجول کرئی سکندر نے جب و کھا کہ وحتی اور بائی سیمین اور پار تھی تا کی اس کے ساتھ ملئے کرنے کے بعد اس کی اطاحت کر بھی ہیں تو اب ہی سیمین اور پار تھی سیمین اور پار تھی کرنے کے اعزم کرئیا تھا۔ وو سری طرف شہائے نے بھی ان گون پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان گون پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار تھیوں اور سیمیوں کو اپنے ساتھ ملا کو سمراند فسری قبضہ کرنے کے بعد سکندر کے خلاف ان پار

پورین سے مرا مراس کو دران سکندر کو چیش ہوگی تقی جس نے اے بے حد کمزور کر دوا تھا چائیا اس جگہ کے جایا گیا جمال ہار تھیں اور کی سے بائی جس ڈال کر دوبارہ دریائے ریک کے کنارے اس جگہ لے جایا گیا جمال ہار تھیں اللہ ستھیوں پر حملہ آور ہوئے سے پہلے اس کے فقر کا پڑاؤ تھا اس اٹنا جی سکندر کو یہ خبر لی کہ اپ فقر کا بڑاؤ تھا اس اٹنا جی سکندر کو یہ خبر لی کہ اپ فقر کا جو حصہ اس نے سٹیا ہے کھئے کے لئے سرقد کی طرف بھیا تھا اس فقر کو شہا ہے کہا ہے کہ طور پر تباہ برباد کر دویا ہے سکندر نے یہ شنے ہی نمایت جز رفحاری سرقد کی طرف کوچ کیا تھا۔ بید چر تھے روز منح کے دفت سکندر اپنے فقر کے ساتھ سرقد کی دادیوں جی از ااور پھر آھے بردہ اس نے معاصرہ کیا اسے پہنے چاکہ سٹیا اسکندر کے آسانی اس نے خاصرہ کیا اس بینہ چاکہ سٹیا اسکندر کے آسانی اس نے خاصرہ کرانے تھا کہ درک ساتھ سرقد کی دو مری ست بھاگ گیا ہے اس دوران مو اس نے معاور کیا تھا اور او نچ بھاڈ اور در سے برف سے ڈھک کربتہ ہونا شروع ہو گئے تئے۔ مرما آئی تھا اور او نچ او نچ بھاڈ اور در سے برف سے ڈھک کربتہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مرما آئی تھا اور او نچ اور نے مارہ تھا کہ ہرصورت جی ایرانی جرشل شیانا کو اپنے سائے مغلوب کے اس کا قول جی آئی دور ہو کرانے مغلوب کے دور تھی ماکن نہ ہواس نے اوھر اوھر شیانا کہا کہ ان علاقوں جی کو مشش کی لیکن شیانا کہا تھی سائے اس کے فکر پر حملہ آور ہو کرانے خوب فضانی کا کہ ان علاقوں جی کو مشش کی لیکن شیانا کہا تھی اس کے فکر پر حملہ آور ہو کرانے خوب فضانی میں تو میں کہ دور کو کرانے خوب فضانیا

پہنیا ہاور کو ہتائی سلسلوں میں اپنے تفکر کے ساتھ عائب ہوجا تا تھا اس طرح سے سیانا نے سکندر سے خلاف ایک طرح کی موصلا بنگ شروع کروی تھی سیانا کی جالوں اور قابو میں نہ آنے والے وحثی سواروں کی مزاحت نے سکندر کو ہوا پریشان کیا وہ ان علاقوں میں پھرنے اور سیانا کا تعاقب کرنے کے طریقے سے تک آگیا تھا ڈڈا اس نے سیانا کو ذیر کرنے کا ایک اور طریقہ نکالا ہے طریقہ استعال کرتے ہوئے وہ سیانا کی رسد اور کمک کی ساری راجی بند کرونیا جاہتا تھا۔

سکندر نے نیا طرفقہ یہ اختیار کیا کہ دیمات کے دیمات اس نے ویران کر ڈالے وہاں کے رہے والے سب لوگوں کو مجبور کیا کہ ان ڈھلانوں کو جھوڈ کر چوٹیوں پر چڑھ جائیں جب لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے جائور جب چرنے کے لئے ڈھلان پر آتے تو مقدونوی انہیں بکڑ کر ذریح کر لیتے اور ایٹ کے خوراک حاصل کر لیتے اس طرح چوٹیوں پر جانے دالے ہوگ بھوکے مرنے کے مقدونوی سابق ریوڈ کے دریوڈ ہانک کر اپنے پڑاؤ میں لے آتے تھے ہیں ان لوگوں کو کھانے پینے کو پکھ نہ ملک مقدونوں میں اس صورت حال سے سپانا کو بھی تکلیف اور معیبت کا سرمنا کرتا پڑا اس لئے کہ اب اسے مید نول میں گلک کے علاوہ کھانے چینے کی چڑیں بھی میسرنہ آنے کی تھیں اس ووران سکندر کی خوش قسمی کے مقدونیہ سے ان گئے ہوئے کی جڑیں بھی میسرنہ آنے کئی تھیں اس ووران سکندر کی خوش قسمی کہ مقدونیہ سے ان گئے ہونائی جو بالکل آزہ دم تھ س کے لفکر میں آکر شامل ہو گئے تھے جن کے باعث سکندر کے لفکر کو بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی۔

سکندر کا خاصہ بید تھا کہ جب حشکلات پیش آئیں تو انہیں ختم کے بغیردم نہ لیتا تھا اسے تاکائی
اور پہائی دونوں سے نفرت تھی الذا جب پکھ عرصہ تک دو شہا کو اپنے سامنے قابو نہ کرسکا تو شہا اس کے انتقام کی ضد بن کررہ کیا تھا دو سال تک وہ اس کو ستانی سلسلے میں سٹیا کے ساتھ بر سرپیار
را اس دوران بہت سے بوئانی مارے مجے پکھ بھار ہو کر اور زخمی ہونے کے باعث پنی جانوں سے
باٹھ دھو بیٹھے نوگوں نے ان دو سالوں میں کو ستانی سسلے کے اندر بردی مصیبیں اور بردی سخیاں
جعلیں لیکن پر بھی دہ یا خوشی سکندر کاساتھ دسیتے پر آماوہ تھے ان دو سالوں کے دوران سٹیا اور اس
کے فکر کی حالت یہ سے برتر ہوتی چلی گئی انہیں متاسب خوراک میسرنہ تھی ان کے فکر کی تعداد
تیزی سے کم ہوتی جاری تھی اور پھر آخری ترب کے طور پر سکدر نے اپنے لشکر کو پانچ حصوں بیس
تقری سے کم ہوتی جاری تھی اور پھر آخری ترب کے طور پر سکدر نے اپنے لشکر کو پانچ حصوں بیس
تقری سے کم ہوتی جاری میں سٹیا این فشکر کے ساتھ تیام کے ہوئے تھا ان پانچ الاکٹریوں کے
ساتھ سکندر نے شہا کو اس کے فشکر سمیت کھیر لیا شیانا نے جب سے صور تھائی دیکھی اور اس
ماتھ سکندر نے سٹیا کو اس کے فشکر سمیت کھیر لیا شیانا نے جب سے صور تھائی دیکھی اور اسے
ماتھ سکندر نے سٹیا کو اس کے فشکر اسے کھیر بیا تیکھی ہوتے کہ میں تو اے اور اس کے ساتھ بی اور اس کے ساتھ بیاں کو ایوی ہوئی والوں کو مانوں کو مانوں کو ایوی ہوئی موئی

اب انہیں اپی جائیں بچانے کی قکر کلی لندا انہوں نے اپنے ہاتھوں ہے اپنے جرنیل شپاما کو قتل کو اور دیا اور اس کا سر کاٹ کر سکندر کے سامنے پیش کیا سکندر کی انہوں نے طاعت اختیار کرئی اور کزارش کی وہ ان کے لئے معافی کا اعلان کر دے سکندر نے ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کو قبول کر لیا اور ان کے لئے عام معافی کا اعلان کر دیا ایوں سکندر اپنے سامنے شپاما کو بھی ذیر کرنے میں کر لیا اور ان کے لئے عام معافی کا اعلان کر دیا ایوں سکندر اپنے سامنے شپاما کو بھی ذیر کرنے میں کامیاب رہا۔

ای دوران سکندر کو خرہوئی کہ شہاہ کے پورے انگرتے نمیں بلکہ آدھے انگرے اس کی اطاعت اور فرمانیرداری اختیار کی ہے اور باتی آدھا انگر آیک مردار کی مرکزدگی میں ایک بلند قلعہ بیں جاکر محصور ہو گیا ہے اس لئے کہ انہیں خدشہ تھا اگر وہ سکندر کے سامنے پیش ہوئے تو سکندر ان کا قتل عام کردے گا سکندر کو یہ بھی پہتہ چلا کہ جس بلند قلعہ بروہ جا کر محصور ہوئے ہیں اس قلع کو فتح کرنا مشکل ہے اس لئے کہ وہ قلعہ بہت بلند کو ہتائی سلنے پر آیک برخ کی طرح کھڑا تھا اور لوگ اور کو فتح کرنا مشکل ہے اس لئے کہ وہ قلعہ بہت بلند کو ہتائی سلنے پر آیک برخ کی طرح کھڑا تھا اور لوگ آئی ہے کو صحوائے تر کہ کر پکارتے تھے سکندر چو نکہ ناکای پہائی فکست اور فرار کو فقرت کی نگاہ ہے دیگیا تھا اور اس نے جا ترہ بیا اس کے تعد وائوں کے پاس سامان رسد وافر جمع تھا اس تلع کے نزویک گیا تو اس نے جا ترہ بیا اس کے تعد وائوں کے پاس سامان رسد وافر جمع تھا اس مقام کے تدرتی استحالیات کے سرسری معاہد ہے اپنی مقدونیہ پر واضح ہو گیا کہ اس قلع پر نہ مقام کے تدرتی استحالیات کے سرسری معاہد ہے اپنی مقدونیہ پر واضح ہو گیا کہ اس قلع پر نہ مقام کے تدرتی استحالی چوٹی پر وہ قلعہ اس لئے کہ جس کو ستانی سلسلہ کی چوٹی پر وہ قلعہ تھا وہ کو ستانی سلسلہ بوری طرح برف سے وعکا ہوا تھا۔

اس قلعہ کے بینے جانے کے بعد سکندر نے قلعہ والوں کے لئے اعلان کردیا کہ آگر وہ قلعہ کو خال کرنے کے بعد بینے آجا کیں اور سکندر سے معانی مانگ کر اطاعت آبول کرلیں تو ان سب کو معانی کردیا جائے گالیکن قلعہ کے اندر محصور باخریوں نے اس پیشکش کا مزاق اڑایا آور چلا چلا کر سکندر اور اس کے نظریوں کو جواب دیا کہ واپس چلے جاؤ آس قلعہ کو فتح نہیں کیا جا سکنا اس قلعہ کو مصنی کا اراوہ صرف ایسانی فظر فتح کر سکنا ہے جس کے پر سکے ہوں لنذا جو کوئی بھی اس قلعہ کی تحصیل کا اراوہ کر سے مان سات تاکامی ہی کا مند ویکھتا پڑے گا۔ سکندر نے بھی آن لوگوں کی اس تعتمو کو س لیا تھا لنڈا آس نے اس قلعہ کو فتح کرنے کا معجو ارادہ کرلیا محصورین کے عزم اور حوصلے نے اسے پرا تعمید ولایا آس نے اس قلعہ کو فتح کرنے کا میجو آرادہ کرلیا محصورین کے عزم اور حوصلے نے اسے پرا تعمید ولایا آس نے اس تاکامی میں میں جیب و غریب تذہیر بھی آئی اس نے اپنے آن سواروں کو جمع کیا جو

کو ستانی سلسلوں اور چٹانوں پر چڑھنے کے بڑے مشاق اور ما ہر تنے اور ان کے مامنے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص بھی اس چوٹی پر چنچے گا جس پر قلعہ ہے اسے بارہ ٹیلنٹ انعام دیا جائے گا اور ساتھ عی اس نے یہ تجویز بھی ٹیش کی کہ شام کے وقت اس قلعہ پر چڑھتا شروع کیا جائے اور مسج کے وقت قلعہ کی چوٹی پر پہنچ جانا چاہئے۔

سندر کی یہ تد پر بے حد مود مند اور متاسب تھی کو نکہ اس نے ہے ان انظریوں کو کو ستانی سلط کے اس طرف سے چرھے کا تھم دیا تھا جس طرف سے کو ستانی سلط ہے اس طرف کو کی سمجھا جا تا تھا کہ اس طرف سے چرھتا ممکن نہیں اس وجہ سے کو ستانی سلط کے اس طرف کو کی حفاظتی تد پر بھی افقیار نہ کی تھی بلکہ پر بے دار تک اس طرف موجود نہ ہوتے تھے اس لئے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ کو ستانی سلوں کے اس طرف سے پڑھتا شکل ہی نہیں تا ممکن ہے۔

اوگوں کا خیال تھا کہ کو ستانی سلوں کے اس طرف سے پڑھتا شکل ہی نہیں تا ممکن ہے۔

برطال سکندر کے تین سو تجربہ کار کوہ نورووں نے رات ہوئے پر رضا کا رانہ طور پر اس کو ستانی سلطے پر چڑھتا شروع کیا چرھے سے پہلے انہوں نے چانوں کے اس مصے کا کہرا معائد کیا تھا اپ ساتھ انہوں نے جانوں کے اس مصے کا کہرا معائد کیا تھا اپ ساتھ انہوں نے نیموں کی آئی مینی اور س کے بکیلے رسے لئے تھے سکندر نے ان جی اپ ساتھ انہوں نے اپنے کر جاندھ سے جرا یک کو ایک ایک پر جم دے دیا تھا اور یہ پر جم بھی انہوں نے اپنی کروں سے لیب کر باندھ سے جرا یک کو ایک ایک پر جم دے دیا تھا اور یہ پر جم بھی انہوں نے اپنی کروں سے لیب کر باندھ

موسم سمراکی خنگ رات وہ نظری اس کو ستنی سلیلے پر چڑھتا شروع ہوئے تھے جمال وہ مناسب سیھتے پیخیں ٹھونک کریا رہے یا ندھ کر سستا لیتے۔ گرد و خہر کے مرغولوں اور بھیا نک واردانوں کی طرح آگے بڑھتی ہوئی رات آگے جائے کوں اور اندھیرے کے بھنوروں کو مطلے لگاتی ہوئی اپنا دائمن دراز کرتی پیل جا رہی تھی ایسے جس پرعزم کی پابندگی اور اجاموں کا سرور لئے اس کو ستانی سلیلے پر چڑھنے گئے تھے دات کی آر کی جس ان کے عزائم جائے تھے کہ وہ زہر آبود تھہ و اور جمال سمیت کا بھین رکھتی ہوئی فکر کی جس ان کے عزائم جائے مدف پر ضرور پہنچ کر رہیں ہے۔ جمال وات کے پہلے بھنوں میں کام کی پیلے کے جمال وات کے پہلے بھنوں میں کام کی پیلے کے جمال وات کی تعزیل کے جمال دات کے پہلے بھنوں میں کام کی پیلے کے بھیل دائے دی تمنی میں اور آرزد کی بھی تھیں برخانی دائے کی تمنی کی اور آرزد کی بھی تھیں بھی تھیں بھرحال دات کی تاریخی میں سکندر کے وہ جوان اس کو ستانی سلنے پر چڑھتے رہے جن او کول نے اس

## Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

\_= 2

کو ستانی سلیلے کے قلعے میں پناہ لے رکھی تھی وہ سکندر کے جوانوں کی جدوجہدے کھل طور پر ب خبر تھے وہ ممری نینڈ سے بعنل میر تھے جبکہ فضاؤں کے اندر بھوری سیابیوں میں موت کے سنائے اور راہوں کا آشوب کھل طور پر مجیل چکا تھا ایسے میں سکندر کے وہ جوان اپنی جانوں کوواؤ پر نگائے اپنی منزل کے قریب تر ہوتے میلے جارہے تھے۔

کو ستانی سلط کی اس چوٹی کو سمر کرنے کے دوران رات کی تاریخی میں سکھ رکے تھی آدی بنج کر کربلاک ہو گئے ہے اشاروں سے اپنی کا سمانی کا اعلان کیا ساتھ ہی دوا پی کروں کے بعد چوٹی پر پہنچ سکے ہے انسوں نے اشاروں سے اپنی کا سمانی کا اعلان کیا ساتھ ہی دوا پی کروں کے ساتھ جو جسنڈے ہی کو ستانی سلط کی چوٹی پر اور قلع کے باہر انہوں نے گاڑھ دیے ہے اور پھراپنے کپڑے اور باتھ بلا بلا کر سکندر اور اپنے ساتھی اشکریوں کو انہوں نے کا ایمانی کی مہار کہاو دیے تھے اور پھراپنے کپڑے اور باتھ بلا بلا کر سکندر اور اپنے ساتھی اشکریوں کو ستانی انہی کا مہانی کی مہار کہاو دیے تھے سورج الحلوم ہونے کے بعد وہ محتی جنہوں نے اس کو ستانی سلط کی چوٹی کے قلع میں بناہ لے رکھی تھی ھاجات ضروریہ کے تحت اپنے قلع سے باہر نظے یوں سلط کی چوٹی کے قلع میں بناہ لے رکھی تھی ھاجات ضروریہ کے تحت اپنے قلع سے باہر نظے یوں سنو باخر سنو بہائری لوگوا وہ دیکھو تم دھوی کرتے ہے کہ تہمارے اس قلع کے قریب صرف پر کے سنو باخر سنو بہائری لوگوا وہ دیکھو تم دھوی کرتے ہے کہ تہمارے اس قلع کے قریب صرف پر کے مشکری ہی بینچ سکتے ہیں ذرا اپنے قلع کے اطراف بھی دیکھو جمیں وہ پردار سپائی بل بچے ہیں جن گاتھ کے دھوی کرتے ہے ہیں۔

یافتریوں نے جب اپنے تلعے کے اروگردمسلے سیابیوں کو پر تیم اراتے ہوئے دیکھا تو سمجھ لیا کہ واقعی پر وارسیابی پہنچ گئے ہیں۔ اس انکشاف سے ان پر ایبا خوف اور ایبا ڈرطاری ہوا کہ انہوں نے سکندر اور اس کے فشکریوں کے مقابلہ کرنے کا اراوہ ترک کر دیا چنانچہ سکندر کی میہ تجویز انتمائی کامیاب ہوئی تھی اور اس تدہیر سے معذ کا وہ نمایت معظم قلعہ بھی باخریوں نے سکندر کے حوالے کے کامیاب ہوئی تھی اور اس تدہیر سے معذ کا وہ نمایت معظم قلعہ بھی باخریوں نے سکندر کے حوالے کے کو ماتھا۔

سوری جب کانی چڑھ آیا تو سکندر ہے چند دستوں کے ساتھ اس کو ستانی سلسلے کے اور آیا ماکہ دہ اس قلعے کا معائد کرے پھرتے پھراتے سکندر قلعہ کے ایک جعے جس پہنچا تو ایک مقام سے المانک نکل آئی قائدے کے مطابق وہ سکندر کے آگے جبکی نہیں تنما اور اطمیتان سے کھڑی رہی آگ سکندر نے جو کرنا ہے وہ کرؤالے وہ لڑی الی خوبصورت اور حسین تنمی کہ سکندر کو کھڑی رہی تاکہ سکندر سے جو کرنا ہے وہ کرؤالے وہ لڑی الی خوبصورت اور حسین تنمی کہ سکندر کو بھول تا جا تک کوئی کرم جوالا تھم سحری ٹری تور قبری لطافت اور پنوں کی لطیف سر سراہت اس

سے سائے ہمودار ہو گئی ہواس لڑی کو دیکھنے کے بعد وہ عموس کر رہا تھا گویا اللمتوں کے بعنور میں کوئی دعیہ جیست اور مردہ زیانوں کے اندرست قرار جسم وجال قلب کی داخت گلر کی درخشندگا اور مرس کا پائندگی اس کے سائے نمودار ہو گئی ہو پکھ دیم تک وہ اس لڑی ہے پکھ بھی نہ کسہ سکا وہ اس کی خصیت ہے ایسا متاثر ہوا تھا کہ اُسے ویکھا وہ کہا تھا گیا اس کا دار اس کا ذہمن اس کی آر ذہ کمی اور اس کی خواہشیں اس سرایا بمار اور متاج سکون فڑکی کے عارضی گلاب سندلی چرے خطوط ہو میں کی مرح کیکیا ہوں رہے یا دو جسمورت ہاتھ چراد ارکرون نرم و ناذک بال گلاب چرے ہو اور نیل جسمورت ہاتھ چراد ارکرون نرم و ناذک بال گلاب چرے اور نیل جسمل جسمی آنکھوں میں کھو گئے ہیں۔

اور کی اس اور کو ایجا کے اپنے مانے دیکتے ہوئے سکندر ایسیا " یہ جموس کر رہا تھا کہ جیرے کی ہورائی اور کسی پر ندر قوت نے اس دیکنے ول بنے چرے اوراس دعاؤں اور اعدمے فواہوں کی کینیت سے تکال کر برعول کی چہماہٹ غربوں کی گنگاہٹ اور مبح کی کرنوں کے جوم میں پرسک میا ہو سکندر نے دیکھا اس اور کی کیسو گندم کی نئی ہالیوں کے انداز میں گندھے ہوئے نظر آرب نے سین اور فوامورت اتن کہ ایک وفعہ نظر اس کے چرے پر برنواتی تو ہٹائی نہ جاسمتی تھی وہ اور کی ایک مرح ہواس کے جرے پر برنواتی تو ہٹائی نہ جاسمتی تھی وہ اور کی سے مرح ہالی چک سے مرح ہالی چک مرک ہالی چک مرح ہالی چک مرح ہالی چک مرک ہوائی تیما کیا نام

سکندر کے اس سوال پر اس لڑی نے شد کی طرح بیٹھے اور کوٹر کے سے لذیذ انداز میں بواب دیے ہوئے کہا میرانام دوشک ہے اور بی اس قلعے کے باخری سردار کی بیٹی ہوں یمال کک کئے کے بعد وہ لڑکی خاموش ہوگئ ۔ سکندر پھراست فور سے دیکھنے لگا باخری سردار کی اس قروالعین لڑکی نے سکندر کے ول بی اس کی شاید پر ائی بارس تا ذہ کر دیں خمیں ہو سکتا ہے اس کے دل بی کئی باخری خاندان میں شادی کر لینے کا خیال پیدا ہو گیا ہو چنانچہ دو شک کو اس سے اسپنے لئے پہند کرایا فورا ایکے بیرے کر دو شک کو اس سے اسپنے لئے پہند

سکندر کی اس جرات پروہ اُڑی چیجے نہ ہٹی اس کئے قواعد جنگ کے مطابق وہ اپنے آپ کو فاقع جنگ کے مطابق وہ اپنے آپ کو فاقع جنگ کے مطابق وہ اپنے کا کی ہے فاقع کی کا مال سجھتی تھی اور تیار ہو گئی گئی کہ اس کے متعلق جو نیعلہ جائے کرے سکندر اپنی کلائی ہے ایک کڑا ا آبارا چیز کسے اسے برے فور ہے ویکھتا رہا بھروہ سنہری کڑا اس نے روشک کے ہازو جس پہنا دیا ساتھ عی اسے مخاطب کر کے کئے نگا اس کڑے کو پہن یو اس کئے کہ جس تم سے شادی کروں

ار اندن نے سکندر کی اس کیفیت کا پر اورا فائدہ اٹھایا دہ برے مسلمت شاس سے دہ اسلام ہے دہ باغی تعکان کے مرحلے علی مرح و ستائش سے سکندر کو کس طرح خوش کیا جا سکتا ہے بیاج یہ ان دنوں تعکان کے علادہ پار میتو اور قلوش کی موت کے باعث سکندر جسب افرود اور تعکا تعکا سار ہے لگا تو ایرانی بروقت اس کی مدح سرائی اور تعریف و ستائش کرتے ہوئے اسے خوش کرنے کی سار ہے لگا تو ایرانی بروقت اس کی مدح سرائی اور تعریف و ستائش کرتے ہوئے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنے گئے ہے جس کا تھے ہر گا اگھ سکندر قلسفیانہ مزاج اور اکم مقد دنوں کے مقالے میں ار اندوں کی مجب کو ترجیح دسیے نگا مقد و ندل پر بھی ہے بات واضح ہوگی تھی کہ ابتدائی دور میں جو ایرانیوں کی محبت کو ترجیح دسیے نگا مقد و ندل پر بھی ہے بات واضح ہوگی تھی کہ ابتدائی دور میں جو ایرانیوں کی کہ ابتدائی دور میں جو ایک سکندر کی سکندر

حقیقت سے تنمی کہ سکندر بدلا نہ تھا بلکہ اس کے مزاج میں تیزی آئی تنمی اے خطرے کا زیادہ احساس ہو چکا تھالیکن دہ دہیں پہنچا جمال تعلمہ زیادہ ہو آ اس کے غصے میں ہلا کت خیزی کا انداز بدا ہوچکا تمادہ صرف انہی لوگول کو احتاد یں لیتا پہند کر ٹا تھا جو اس کے ساتھ احرّام کاسلوک کرتے عیب بات سے کہ وہ ان بونائی معواہ داروں اور ایشیاؤں کو بہت بہند کرنے لگا جن کے ساتھ ابترائی سمات میں مجمعی اس نے میل جول تک نہ بردا کیا تھا۔ ایک روز مبع ہی مبع سکندر نے بونان کے دلیا تا زایوس اور اس کے بیٹوں کے لئے قربال کا تھم دیا جن کے متعلق ہونا نیوں کا مقیدہ تھا کہ وہ د شوار یوں اور مصیبتوں کے اندر انسانوں کی عدد کرتے ہیں سکندر کا یہ تھم یا کریے شار لوگ اس جگہ جع ہو سمئے جہاں قربانی دینے کی تیاریاں کی جانے تھی تھیں تیاریوں کے موقع پر سکندرلوگوں کے اس اجاع میں بیٹہ کیا جہاں اوگ طرح طرح کی ہاتیں کر رہے تھے سکندر کے قریب ہی بیٹے ہوئے ایک جوان نے بلند آوز ہیں کما کہ جارا سکندر بھی تو زیوس کے جوان بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے سکندر اس بات پر اپنے کسی روعمل کا اظهمار کرنائی جاہتا تھ کہ وہاں جمع ہونے والے لوگوں ہیں ہے ایک جوان جو شراب کے نشخے میں و مست تھا بلند آوز میں بولا مغرب براستے اور مشرق بهترین ہے اس دوران وہ لِمِنَانَى جو نتے ہے اوِ نان ہے آگر سکندر کے لفکر میں شامل ہو ہے بننے ان میں ہے ایک بولا پرائے مقدونوی کمان واروں نے مغرب میں ہوے اعلیٰ کارناہے انجام دیئے تھے لیکن یہاں باختر کی داوی من آگروہ پیارے بری طرح بٹ کر رو گئے ہیں سکندر دہاں جیٹھا شراب پیتا جا رہا تھا اور اینے سایوں کی باتیں من کر آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا اس موقع پر اس نے اپنے قریب ہی کھڑے اپنے کافٹر سیائی کو مخاطب کرکے ہو چھا۔

ما عین اس وقت ایک بو ژها گھرے تمودار ہوا اور رو شک کے پہلو میں آن کھڑا ہوا شار ا بھی روشک کے ساتھ سکندر کی تعتقوس کی تقی اندا وہ فورا بولا اور سکندر کو مخاطب کرے ا ا کر جس سے کموں کہ تم یوناندوں کے باوشاہ سکندر ہو تو جس غلطی پر نہ ہوں گانس پر سکندو ہے ہوں كا باخد جموز ريا اور كينے لكا بال من عن سكندر يوناني بول اس پر وه يو رسما كيتے نكا من اس الله باخرى مردار مول-ين الرى جس كانام روشك- ميرى بني بي ميراسك مات تماري ما منتکوس چکا ہوں اس پر سکندر چو تک کر پولا اور اپنی پوزیشن کو واضح کرتے ہوئے کئے لگا یہ لاگا تهاري بين ہے جس نے مجھے اپنا نام رو شک بتایا ہے اچاتک میرے سامنے نمودار ہو کی اور می آ اسے پند کرایا ہے اے یاخریوں کے سردار اگر تم برانہ مانو تو میں تنماری بیٹی روشک سے با کرنے کا اران کر چکا ہوں مکندر کی ہے مختلو من کر بو ڑھے باخری سردار کے چرے پر بکی بکی اور خوش کن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی آھے بیرے کراس نے بوے پیار اور شفقت سے اپنا ہاتھ سکتا کے کندھے پر رکھا پھردہ بینے را زوار انداز میں سکندر سے کہنے نگا میں تمہاری اس پیش کش کو قبل كرتا مول بير ميرے لئے بڑي سعادت اور خوشي كى يات موكى كد ميرى يني سكتدركى بيوى بيغ سكندر اس باختری مردار کے جواب سے بے مدخوش ہوا لندا روشک اور اس کے تمام اہل طانہ ک کو ستانی سلط کے بیچ افکر کے اندر لے جایا میا اور وہیں روشک اور سکندر کی شادی کردی ا تحی رو شک سکندر کی ده بیوی محی شے وہ بے مدیار کرنے کے ساتھ ساتھ التاورجہ اس کے اطوار اور اخلاق کی دجہ سے پند کیا کر آ تھا۔ ان بی دنون سکندر کو آبک دکو اور معدمہ بھی برداشت كرنا يا اوروه يدك أيك مم ك دوران أس ك جرد تعزيز جرنيل يارمينو اور ظوش دونون بالك ہو میں تھے۔ روشک سے شادی کرنے کے بعد سکندو کو کسی قدر سکون اور راحت محموس موئی تمی نيكن اس ك ساتھ ساتھ مسلسل مشتق اٹھاتے رہينے اور پارمينو اور فلوش كى موت لے سى تمکان اور افسردگی بھی طاری کر دی تھی اس کا پہلا نشان سے کہ است نیند نہ آتی تھی وہ رات کا پرا عد سے نظام حکومت کے متعلق مسلسل رور نیس سنتے ہی گزار دیتا اور رپورٹیس ختم ہو تیں تودہ میدے اور شراب لے کرمیزر لیٹ جا آرد شک کے علاوہ خاص رین اس کے پاس ہوتے مجمی ان کی بات سنتا اور مجمی خود کوئی بات ستانے لگ جاتا شراب کے نشے میں وہ چور رہتا ای طرح من موجاتی زیادہ شراب سے کے باعث اس پر عموقی کی ایک عجیب کیفیت طاری موجاتی تھی اس حالت من أس ك كافظ سابى أور طبيب اس كياس بين ريخ تف- رہا یہ سیاہ قام کا کنس ایک رجنت کا کمان دار تھا وہ لینس نامی ایک مورت کا بھائی تھا جو سکتھ ایک بیالدانھایا اور ضعے بیس زیمن پر دے مارا ساتھ ہی چاا کر وہ کہنے لگا جن سیر مقد میں رہا رہ چی تھی مویا کا کش سے سکندر کو ایک مونہ دورہ اللی کی نسبت تھی کو تکہ لینس نائی آئی ہوں نے ان میاڑیوں میں جائیں قربان کر دیں وہ ان سے بھتر تھے جو یہاں ان کی ہسی اڑا رہے مورت کے اپنے بینے بینان کی ابتدائی مہمات میں مارے جانچکے تقے اندا کلائٹس کے سوالین ال کوئی سارانہ تھا پر کی کا کش می تھاجس نے ایک باروریائے کریلی کی جگ میں سکتدری با

> که سکندراس کے سواکیا ہے کہ نیلتوں شاو مقدونیا کابیٹا ہے۔ الع س كے بيوں كے لئے قربان كرنے كى تيارياں كر دبا تھا سكندر في كافاد كو كاملي كرك ك تم فوراً جاؤ اور وہ جمال کمیں بھی ہواے بلا کر میرے پال تربیکندر کا تھم پاکروہ محافظ فوراً افغالور کلائش کو ہلانے چلا کیا۔

> تموڑی دیر کے بعدوہ محافظ کلائٹس کو اپنے ساتھ لے کر آیا اس کے پیچیے بھیڑے ہ بيج بحى بنتے جنہيں وہ زيوس كے بيوں كے لئے قربان كرنے كاعرم كے ہوئے تھا بھيڑ كے ان دونول بجول پر کلائٹس نے قرمانی کا تنل ملا ہوا تھا اور وہ مدہوش چلا آرہا تھا لگنا تھا کہ اس نے خوب بی رکی منیید کرنے کے انداز میں کا کش سے کماکہ جمیس اس موقع یر جبکہ سکندر نے حمیس طلب ا ہے تریانی کے لئے تیار کے جانے والے ان جمیزے بج ن کوسائند نمیں لانا جاہتے تھا۔

> قریب آیا اس کی حالت و کھ کر سکندر کے چرے پر خلکی کے آثار نمودار ہوئے تاہم اس لے کل نکش کو جیسنے کا اشارہ کیا اس موقع پر وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں سے کسی نے صدا نگالی مغرب برائب اور مشرق بمترين ہے كلائش في محلى يد بات سى انذا وو فور أبولا بين ايل بالول ا مطلب خوب سمحمتا ہوں میرا خیال ہے باختریوں کے روبرو فرار انتیار کر لینے کے باعث مقدونیولا

یہ آج کا تش کمان ہے اس قدر جع ہونے والے لوگوں میں وہ مجھے کمیں دکھائی ٹیم اوراتی جاری ہے ساتھ ہی اس نے سکندر کے سامنے میزیر پڑے ہوئے شراب کے بمرے

اں موقع پر ایک مخص نے بلند آواز میں کما کلا ئٹس ہوش کی بات کرو جانتے ہو کن کی یچائی تھی وہ زیارہ تیز قم نہ تھا بہم علم اور ایماندار تھا اور امرانعل کے لباس اور طور طریق ایمت کررہے ہواس پر کلا کٹس نے سکندر کی موجودگی کی پرواہ کئے بغیر میز پر پڑے ہوئے شراب ے اسے سخت نظرت تنی وہ سکندر کے اس قدر قریب تر تھا کہ ایک موقع پر اس نے یہ تک کروں کے پالوں میں سے ایک اور بیالہ اٹھایا اس میں سے تھوڑی کی شراب پی اور اس بیالے کو بھی نائن ير نورے ارتے ہوئے كى قدر بربراتے ہوئے كنے لگا حقيقت يہ ہے كہ يس بسترين أو ميون مناسب جواب نہ دے سکا تاہم اس کے قریب بی بیٹھا ہوا ایک سیاس سکندر کو مخاطب کرے کئے الی پرانی فوج کا ذکر کر رہا ہوں پال جس کائی رویا اور تیسیس کی فتوحات کا ذکر کر رہا ہوں پھراس نے میں نے تعوزی در پہلے کا کش کو دیکھا تھا وہ اپنے ساتھ بھیڑ کے وہ سے لئے ہوئے تھا جندیں اللہ الدكرد نظر ڈالتے ہوئے سكندر سے توجھا بناؤ كيا تم بھی ان كو برول كمه رہے ہواس پر سكندر جي كر ا الازبان بذكرد كلائش مكندرك اس جلانے كے ساتھ بى اس جمعے برسكوت جما كيا تھا بال مرف الله ينس عيهم عدهم آواز من بولا اور كيت لگانهم جو آزاد پيدا موسئة اين دل كي بات بهي بيان نهيس ار النظام الله المعالم المنظام لیم کی بیٹے ہوئے تنے وہ کلائٹس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کو پکڑ کر بنایا اور اس بیس ہے ایک كائش كو كاطب كرك كين لكاكش بوش بن أو جائة بوتم كس سه كيا النظو كررب بو اں پر کلائٹس تن کر کھڑا ہو کمیا اور اپنا ایک ہازو اس نے نسباکیا جس پر زخموں کے نشان ننھے پر اس ہو جب وہ مدہوش کے عالم میں سکندر کے قریب آیا تو سکندر کے قریب بیٹے ہوئے ایک مخص کے اس کے گرد جمع ہو سکتے تھے چلا کر کما دیجھے ہٹ جاؤ اس کے بعد اس نے سکندر کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بازو پر جو زخم تھے ان کی طرف اشارہ کرنے ہونے وہ شے میں پھک ۔ الجولاين كرسكندرے كيتے لكا يكى با زوہ برس نے دريائے كرين ى يس فيد قوس كے بينے كى جان کا کٹس نے اس مخص کی بات کا کوئی جواب نہ دوا اور وہ کر تایز تا تھے میں و مت سکتدر ہے اور اب کا کٹس اس سے بات بھی نہیں کر سکتا جس کی اس نے جان بچائی تھی سکندر نے کیے آپ کوئس قدر سنبھالا اور پہلے کی نسبت ذرا نرم آوازیس کہنے نگاتم جو پچھے کمنا جا ہے ہو کہو اس کوئی سزانه وی جائے گی کلائٹس نے اپنے سر کو جنبش دی اور دو سرے افسروں کو پیچیے ہٹا دیا لا کما کہ جم مقدونوی لوگ ایرانی افسروں ہے اجازت کئے بغیر زبان بھی نہیں ہادیے ہم تسارے اللط مغید کمریز کے سامنے بھکے بغیر کھ کہ بھی نہیں سکتے ہی ہمارے لئے سب سے بردی سزا ہے

اور دہ سمنے تھے کہ اس کام کے لئے ایک غیر ہونانی جوان ہوناف کو کیوں استعمال کیا جائے اس کے ار المان کے سے سے بوے کائن ایر شائدر کی قدمات حاصل کی جائیں بسرحال اب لوگ اں پر متنق ہو سمجے کہ بونانیوں کا بوڑھا کا بن امر سٹائٹرر سکندر کے جیسے میں جائے اور سکندر کو کھانا كانے اور اپنى حالت سنوارنے كامشور ووے --

م و بوناتی امراء کے سمتے پر بوڑھا کائن ایر سائڈر سکندر کے آیک چینے اور ہر دلعزیز بونائی وے بارا تھا اس موقع پر دہاں جمع ہونے والے کچھ نوگ حرکت میں آئے اور کلا کٹس کو پڑا کیا رس کے ساتھ سکندر کے تیے میں داخل ہوا آئے آگے ایر شاعد رتیے ہیں داخل ہوا شامیانے سے باہر کے مجے تے جس کے اندر ستندر بیٹا ہوا تھا۔ لیکن سکندر زور زور سے پارٹی ماتواں سے بیچیے افتادار کس کھانے سے برتن اٹھائے ہوئے تھا دونوں نے مل کر سکندر کو اٹھایا اور کا کش کا کش ادھر میرے پاس آؤیہ اواز سنتے ہی کا کش ان آپ آپ کو چیزا آ ہوا ایک وہاں سے کھانا چی کیا سکندر اس وقت وی لباس بنے ہوئے تھا جو لباس اس نے گزشتہ ون خیر گاہ کا پردہ اٹھا یا ہوا دہ اندر آیا اگرچہ وہ شراب کے نشے میں مہوش تھا لیکن اس نے سکونیا کا منس کی موت کے وقت پہنا تھا اس کی آئیس سوجھی ہوئی تھی صاف معلوم ہو یا تھا کہ وہ رات تواز س لی تنی اور قریب آگروہ سکندرے کئے نگا میں تمباری پکار پر جیمیاموں کموتم کیا کمنا چاہررد آرہا تھا امریشانڈر اور انگزار کسے کے بار بار کئے کے باوجود سکندر نے کھانے اور پانی کو ہاتھ ہو سکندر ایمی تک کل کنش کی مختلو کے باعث غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا اس ضعے اور خلباک نہیں اگایا اس پر سکندر کی توجہ بانٹنے کے لئے یو ژھا کا ہن امر سٹایڈر اس کو مخاطب کر کے کہنے

ا الناتري كے يلئے جو يكھ موتا ہے انساني ارادوں كے مطابق نہيں ديو آؤل كى مرضى كے کا کش کے بوں برجھی تکنے پر اور وم قو ڈھٹے پر سکندر وم بخود رو کیا تھا اپنی جگہ سے نا اور اس کی موت بھی دیو آؤن کی مرضی سے ہوئی ہے اندا کلا کش کی موت بر

اس واقعہ کے بعد کسی کو سکندر کے خیمے میں جانے کی جرات نہیں ہو رہی تھی سکندر کا کٹس کی موت کے بعد سکندر نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبعالنے کی کوشش کی تھی پر عات تھی کہ اپنے نیمے کے اندر بند تھا اور اس نے کس سے کھانا تک طلب نہ کیا تھا سکندر کا التواور وقت کی بد قسمتی کہ کلا کنٹس کی موت کے چند دن بعد سکندر کے لئکر میں ایک اور حادثہ عالت و سيست ہوئ ايك بوناني سالار نے مشورہ دیا كہ اس موقع پر جميس سكندر کے وست داستارا اور وہ اس طرح كه ايك شام ايك تقريب ميں مقدونوي اور اراني سب بي يكوا تھے بونان ہے کام لینا جائے وہی سکندر کو سنبھال سکنا ہے اس کے کہنے پر سکندر کھانا کھانے کے الائل سکندر سے ملتے تو معمول کے مطابق بغلگیر ہوتے جبکہ ایرانی کورنش بجالاتے اس روز جب

اس سے بڑھ کر ہم مقدونیوں کو سکندر کی ملرف سے اور کیامزا مل سکتی ہے۔ كلائش كى بيه بات من كر سكندر الله بكولا سا موسميا تفاوه الي مجه س اجهلا او سنبی لنے کے لئے باتھ بدھایا اس موقع پر مطیلموس حرکت میں آیا اور وہ سکندر کے محمصیری با ہر لے می سکندر نے مقدد لوی زبان میں تری بجانے والے کو پکار اتری بجائے والا بے وكت كوزا تها سكندر ن اس كروعمل كويستدنه كيالندا زورداد ايك تعيراس ن اس ك

کے تحت اس نے قریب کوڑے ایک سابی سے برجھی چینی اور زور سے کلا کنٹن سے مارد کا کیا۔ برچھی کلا کش کے جسم کے آرپار ہو گئی تھی کلا کٹس فرش پر کرا اور دم توژیمیا تھا۔

کر کلا کٹس کے پاس بیٹے کیااور اس کی برجیمی کا دستہ پکڑ لیا ٹاکہ اس کے جسم ہے برجیمی نگالے انگیش نم زدہ اور پشیان ہونے کی ضرورت نہیں جو ہونا تھا ہو چکا اب اس ہونی کو کوئی ان ہوتی ہیں تو رِ سکندر کے سارے سالار اس کے گروجمع ہو سکے اور انہوں نے اس خدشے کے تحت برجمی کارمان کر سکی امریشاعڈر کی اس تفتگو پر پریشان حال سکندر نے نگاہیں اٹھا کر امریشاعڈر کی طرف م سیور ایک کمیں دی برچی سکندر نکال کرائے جسم میں محونپ کراپنا خاتمہ نہ کرلے۔ بسرطال کمااور انتہائی مردہ می آواز میں کہنے نگا میری انالینس کا کوئی بیٹا باتی نہ رہا تھا اور آج اس کا واحد سالاروں نے کا کنش کی لاش سے برچھی نکال دی تھی۔ پند کھوں سک وہاں بیٹھ کر سکندو بھائی بھی میرے ہی ہاتھوں موت کی آغوش میں پہنچ کیا کاش میں ایسانہ کر آگاش میں اپنی یریٹانی غم اور اندوہ میں کا، کنس کی لاش کو دیکھا رہا اور پھرشامیائے کا پردہ اٹھا کروہ یا ہرنگل کما ایس کے عزیز بھائی کلا کنس ہے محروم ننہ کرتا ہے جھے ہے ایسا جرم اور ایسا گناہ سرزو المبين الماني من الماني من الماني من المريد كرسكول كا-سيدهاات فيم من جاكرات بستريم كويا ووكريزا تعا-

ا بنی اس حالت سے سنبھل بسی سکتا ہے لیکن کچھ متعضب ہوتانیوں نے ایسا کرتے ہے افکار کھالیہ پاجاری تھی اور ہر مخص شراب پنے سے پہلے باد شاہ کو سلام کر نامشرقیوں کی پیروی کرتے

ہوئے مقدونوی ذرا جھکتے اور جپ چاپ آگے ہیں کر سکندر کے رخسار پر ہوسادیے اس مرز محفل اپنے عروج پر منتی سکندر کے استاوار سطو کا ہمتیجا کیتمزاس محفل میں داخل ہوا اور ا کے آگے جھکنے اور اس کا ہوسا لئے بغیروہ آگے نکل مجیااس پر سکندر کے ایک سائتی نے مکترا کو کر ہماتے ہوئے کہ دیکھئے آپ کے آگے آگر کلیتمنز نے جھکنا تک موارد نہ کیا سکندر سے ا نظر ڈائی اور کلیتمنز کا سلام تیول کئے بغیراے واپس جانے کا اشارہ کردیا۔

اس کے دوسرے دن کا ایک خوفاک سازش کا انکشاف ہوا یا افرام تیار ہوا وہ اس فرا سکندر نے ایشیائی اور مقدولوی بچوں کو مشترکہ تعلیم دلوائے کے لئے کوئی پچاس ہزار سیچائے میں شول کر رکھے جنسیں فوتی معلم تعلیم دیتے تھے انسیں بوٹائی زبان سکھائی جاتی تھی ادر پا ہشمیار استعمال کرنے کی تربیت دی جاتی تھی مقدونوی بچوں میں سے زیادہ تر امیروں یا سالاروں بیٹے تھے جو عموا "سکندر کے خیسے پر پہرہ دیتے تھے خصوصا" رات کے وقت نیز شکار کے آلان کے پاس رہے تھے اس کے علاوہ جو بچے تربیت کے لئے آتے جاتے وہ بے مخلف ہتھیاروں زخیرے تک پہنچ کتے تھے ان کی وفاواری پر کسی قسم کاشیہ نہ کیا گیا تھا۔

سب سے پہلے ایک ہونانی چھوٹے سالار نے سازش کا اشارہ کیا اور بطلیوس کو اس کیا اور سالیوں کو اس کیا اور سالی ہوں کو بھی خاص تربیت میں ان کیا شام کر لیا گیا ہے جب ہونانیوں کے مقابلے میں ایرانی مفتوح اور مغلوب ہیں لنڈا ایرانی بچل مقدولوں بچوں کے ساتھ تعلیم نہیں دہی چاہئے بلکہ انہیں علیمہ مرکعتے ہوئے انہیں ہونانیوں عمقدولوں بچوں کے ساتھ تعلیم نہیں دہی چاہئے بلکہ انہیں علیمہ مرکعتے ہوئے انہیں ہونانیوں ہو تربھی لی کہ ان ہو بانی بچوں نے یہ بھی ٹیملہ تربھی لی کہ ان ہو بانی بچوں نے یہ بھی ٹیملہ تر مراعات فراہم کی جانی ہوائیس ۔ مغیلوس کو یہ خبر بھی لی کہ ان ہو بانی بچوں نے یہ بھی ٹیملہ کے کہ جب سکندر اپنے نیسے میں رات کے وقت تنا رہ جائے تو اسے قتل کر ویا جائے۔ آل سازش کرنے والے ان نوجوانوں میں سے ایک کا نام پر موس تھا جو سکندر کے استاو اور سلوکی سے کہ جب نظر کہ اور اکثر تنائی میں آگر اس سے باتھی کیا کرتا تھا مطیموں کو انہ سالاروں کی ایک کونسل کے حوالے اور ان شرح نے اس افواہ کو فوتی سالاروں کی ایک کونسل کے حوالے دیا تھی کیا ہوئی کی سکندر نے اس افواہ کو فوتی سالاروں کی ایک کونسل کے حوالے دیا تھی کی جو ان کیوں کی جو اسکے۔

نظر کے سالاروں کی اس کو تسل نے سب سے پہلے میہ کام کیا کہ جو یچے اس سازش کمافا سرگرم نگتے تے اشیں پکڑا اور اشیں مار پیٹ اور سزا کے عمل سے گزارتے ہوئے ان سے حقا انگلوانے کی کوشش کی مار پیٹ کا بیہ عمل ایسا خوفتاک تھا کہ بچوں نے فور آ اس سازش کا افراد کا

رموں نام کاوہ بوان بو ملیتمزے قلفہ پڑھا کر آتھا اس نے فورا اقراد کرلیا کہ جمیں اپ جرنیل

ارمیو قلوش اور کلا کش کی موت پر سخت رنے ہے نیز جم مشرقی لباس اور کورٹش کو پہند نہیں کرتے

اہم اس پرموں نے یہ اقراد کرنے ہے افکار کر دیا کہ وہ کسی سازش میں ملوث ہوا ہے یا یہ کہ

اہم اس پرموں نے یہ اقراد کرنے ہے افکار کر دیا کہ وہ کسی سازش میں ملوث ہوا ہے یا یہ کہ

اہم اس پرموں نے یہ اقراد کرنے کی سازش میں شامل ہے آہم فوقی سالا دوں کی کونسل کو پکا اور پائے

ہیں تھا کہ یہ سازش تیار کی گئی ہے اور یہ بچ اس میں شامل ہیں لنذا جو بچ اس میں شامل قرار

ہیں تھا کہ یہ سازش تیار کی گئی ہے اور یہ بچ اس میں شامل ہیں لنذا جو بچ اس میں شامل قرار

ہیں تھا کہ یہ سازش تیار کی گئی ہے اور یہ بچ اس میں شامل ہیں لنذا جو بچ اس میں شامل قرار

دیج سے انہیں موت کی سزا وے دی گئی ارسلو کے بہتھ کیستمز کو ہمی کرفنار کر لیا کیا چند روز تک

ان دافقات کے چند روز برید سکندر نے بوناف کو اپنے خیے میں طلب کیا اس وقت تک وہ اپنے حال کو کسی حد تک سنجال چکا تھا ہوناف اور بیوسا دولوں میاں بیوی جب سکندر کے فیمے میں رافل ہوئے تو سکندر نے اٹھ کر ان دونوں میں بیوی کا پر تپاک خیر مقدم کیا ہم انہیں اپنوی کا پر تپاک خیر مقدم کیا ہم انہیں اپنوی کا پر تپاک خیر مقدم کیا ہم انہیں اپنوی بیٹھ سے جب سکندر ہوناف کی طرف و کیمیتے میں کا کہنا گا۔

سنو پوناف میرے بھائی جس جگہ ہور ہے منے ہوئے ہوں جس بیاں ہے کوج کرنا چاہتا

ہوں۔ جس سجھتا ہوں کہ یہ جگہ اور یہ مقام میرے لئے منحوس بی جابت ہوئی ہے اس لئے کہ اس
جگہ ایک تو کلائش میرے ہاتھوں مارا محیا اور دو سرے بکھ بچ نائی ہے جو میرے قتی کی سازش جس
شائل ہے اس جگہ مارے جا بھے جس لنذا جس مشرق کی طرف کوج کرنا چاہتا ہوں مشرق کی طرف کوج
الی میں اس جگہ مارے جا بھے جس لنذا جس مشرق کی طرف کوج کرنا چاہتا ہوں مشرق کی طرف کوج
ماصل کروں کوروش نے شال جس دریائے زرفشاں اور مغرب جس بحر اسود تک خوب فوجات
ماصل کروں کوروش نے شال جس دریائے زرفشاں اور مغرب جس بحر اسود تک خوب فوجات
ماصل کیوں تھیں لیکن اس نے مشرق کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تھا جس بحر اسود سے کر شمرقند
کر تا چاہتا ہوں اور جیسی فوجات جس ماصل کرچکا ہوں الی فوجات آگر جس مشرق جس بھی حاصل
کرتا چاہتا ہوں اور جیسی فوجات جس حاصل کرچکا ہوں الی فوجات آگر جس مشرق جس بھی حاصل
کرتے جس کامیاب ہو گیا تو فوجات جس سلنے جس میرانام کوروش سے انجما اور بسترشار کیا جائے
گھی جات ہوں کہ تم دونوں میاں یہو کی خرنا چاہتے ہیاں تک کنے کے بعد سکندر جب خاموش ہواتو

ا بناف نے تھو ڈی دیر تک اس کی طرف خورے ویکھا اور پھرا ہے خاطب کر کے بولا اور کھنے لگا ۔

سنو سکندر! جس جگہ ہم یہاں شال کو ستانی سلساوں میں پڑاؤ کئے ہوئے ہیں یہاں ہے مشرق کی طرف کوج کرنے کے الحارے سانے دو رائے ہیں اول میہ کہ ہم یہاں ہے جوب کا مرخ کریں اور دریا نے کائل کے کنارے کتارے مشرق کی مرف پڑھیں اور دریا نے کائل کے کنارے کتارے مشرق کی طرف پڑھیں میہ دریا آگے جا کر ان علاقوں کے سب سے بڑے دریا سندھ میں جا کر گر آ ہے اس دریا نے سندھ کو عبور کرنے ہو کہ اور الشرا الشرک ساتھ مشرق پر یافار کر سکتے ہیں اگر تھمارا الشرک دریا ہے سندھ پر بل بنا کر عبور کرنے میں کامیاب ہو کیاتو مشرق کی طرف پڑھتے ہوئے رائے میں وریا آتے ہیں انہیں یار کرنا تھمارے لئے کوئی زیادہ دشوار نہ ہوگا۔

وریا نے سندھ پر بل بنا کر عبور کرنے میں کامیاب ہو کیاتو مشرق کی طرف پڑھتے ہوئے رائے میں ہو

مشرق کی طرف جانے کے لئے وہ مرا راست ہیں ہے کہ جمال اس وقت ہم پڑاؤ کئے ہوئے ہیں ۔

ییس سے دریائے آمو کے کنارے کنارے مشرق کی طرف بڑھتے چلے جائیں کو ہستانی سلسلوں اور ریف پوش چوٹیوں اور سر سبزواد ہوں ہیں ہے گزرتے ہوئے ہم ان سرزمینوں کی طرف نکل جائیں جمال دریائے سندھ کا منبع ہے اور وریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھیں اور اس وریا کو پار کرکے مشرق کی طرف جملہ آور ہوں ہیں سنو سکندر مشرق کی طرف جائے ہمان مرین کی وریا کو بارک کے مشرق کی طرف جائے ہمان سے تم جس کا جاہو استخاب کر نو ہو ناف کی ہے صفالوس کر کے کہنے سکندر کے چرے پر تھو ڈی دیر تک بکی بلکی مشراب میکنی رہی بھروہ یو ناف کی میں مشکر ایک میکن رہی بھروہ یو ناف کو مخاطب کر کے کہنے سکندر کے چرے پر تھو ڈی دیر تک بلکی بلکی مشکر ایک میکن رہی بھروہ یو ناف کو مخاطب کر کے کہنے سکندر کے چرے پر تھو ڈی دیر تک بلکی بلکی مشکر ایک میکن رہی بھروہ یو ناف کو مخاطب کر کے کہنے دیا۔

سنو میرے ہمائی مشرق کی طرف جانے کے لئے میں تممارے ہائے ہوئے دونوں راستوں کا استوں کا اور تاہوں کا اور تاہوں اور دونوں راستوں کے ذریعے میں اپنے فشکر کو لئے کہ مشرق کی طرف پر مون کا مشرق کی طرف ریکھا اور کئے لگا کھل کر کو تم کیا کہنا جائے ہوئے ہو اس پر سندر پر مسکراتے ہوئے ہوئا در کئے لگا میرا مطلب واضح اور حمیاں ہے میں اپنے فاکر کا ایک حصہ جس میں ذیادہ تر بل تھیر کرنے کے صناع ہوں کے دریا نے کائل کی طرف روانہ کوں گا ایک حصہ جس میں ذیادہ تر بل تھیر کرنے کے صناع ہوں کے دریا نے کائل کی طرف روانہ کدن گا ایک حصہ جس میں ذیادہ تر بل تھیر کرنے کے صناع ہوں کے دریا نے کائل کی طرف روانہ کدن گا ایک حصہ جس میں اپنا کوئی ٹائی اور اپنی مثال نہیں رکھتا یہ پر ڈیکاس فشکر کے ایک حصے کو لئے تھیر کرنے کی ممارت میں اپنا کوئی ٹائی اور اپنی مثال نہیں رکھتا یہ پر ڈیکاس فشکر کے ایک حصے کو لئے کا دریا نے کائل کے رائے دادی سندھ کی طرف جائے گا اور دریا نے سندھ پر بل تعمیر کرنے دعن میں بر حملہ آور ہونے کے جو ہور سے پاس سازی سامان ہے وہ سب بچھ بھی ہیہ پر ڈیکاس

اپنے ماتھ نے جائے گا جبکہ لفکر کے دو موے بڑے جھے کو نے کر میں دریائے آمو کے کنارے کنارے سرق کی طرف بڑھوں گا اور آگے چیش قدی کرتے ہوئے میں دریائے مندھ کے منبع سک پہنچ کر اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھوں گا اور بر ڈیکاس کے لفکرے جا ملون گا جھے امریہ جیرے وینچنے تک پر ڈیکاس دریائے سندھ پر بل تعمیر کر چکا ہو گا ہے عبور کرنے کے بعد میں امید ہے میرے وینچنے تک پر ڈیکاس دریائے سندھ پر بل تعمیر کر چکا ہو گا ہے عبور کرنے کے بعد میں ایس کے مطابق فوجات اپنے بورے لفکر کے ساتھ مشرق پر وارد ہوئی گا اور اپنی مرضی اور اپنی شواہش کے مطابق فوجات کا سائلہ بڑھا آ جا وی گا۔

سکندر تحوری دیر تک خاموش دہ کر کھے سوچا رہا پھردوبارہ بولا اور بیناف کو بخاطب کر کے کئے نگا من میرے بھائی تم جانتے ہو کہ جس مشکل اور مصائب پیند انسان ہوں اس کے جس اپنے اگل کے ساتھ دریائے آمو کے کنارے کمنارے مشرق کی طرف دریائے سندھ تک برجے کا اراءہ کی ہے بو بیاف میرے دوست میرے بھائی تم جانتے ہو کہ یہ راستہ انتمائی دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ میں بوان میرے دوست میرے بھائی تم جانتے ہو کہ یہ راستہ انتمائی دشوار گزار ہونے کے ساتھ ساتھ میں بوان میں بوان میں مشکل میں میں میں بوان میں اسلوں کے علاوہ دھول ازاقے صحوا برف سے دعکے ہوئے طویل اور بلند کو ستانی سلط اور ندی تالوں سے اٹی ہوئی نا قابل میں وریائے سندھ تک پنچنا چاہتا ہوں اپنی اس مشکل ترین داہ کے سرکو کمی قدر آسان اور کامیاب بنائے کے لئے تمہاری بدد جمایت اور استعابت کی خروروا دیاں پر بیاف فورا "بولا اور کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بولا اور کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بول بول اور کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بول بول اور کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بول بول اور کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بول بول بول کے کھنے کیا سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بول بول اور کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا حدکر سکتا ہوں بول بول بھر کا کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا مدکر سکتا ہوں بول بول بیس سیلے بیس تمہاری کیا حدکر سکتا ہوں بول بول بول کو کھنے لگا۔ جس اس سیلے بیس تمہاری کیا حدکر سکتا ہوں بول بول بیس سیلے بیس سیلے بیس تمہاری کیا حدکر سکتا ہوں بول بیس سیلے بیس

سم برواب من يوناف كن لك-

کام قو مشکل نہیں ہے لیکن اصل دشواری ہے ہوگی کہ تراثے ہوئے پھرجن کی نشان دی پر اسے میرے پیچے پیچے دریائے آمو کے بعد دریائے شدھ کی طرف برحو کے یہ پھر چھے کماں سے میر محوں کے اس پر سکندر مسکراتے ہوئے کہتے لگا جو دستے تم دونوں میاں یوی کی حفاظت کے لئے می تمارے ماتھ کردن گا ان دستوں میں پھر مشاع اور سنگ تراش نوگ بھی ہوں گے جو تممارے محم سمایاتی پھر تراش تراش کر نصب کرتے ہے جا میں گے جو دستے تممارے مراہ دوانہ ہوں گے مطابق پھروں کا ایک پورا کارواں ہوگا جس پر تم سب کے کھانے پہنے اور دیگر ضروریات کا ان کے ساتھ فیچروں کا ایک پورا کارواں ہوگا جس پر تم سب کے کھانے پہنے اور دیگر ضروریات کا مامان لدا ہوا ہوگا اب بتاؤ تم میری خاطریہ کام کرتے پر آبادگی خاہر کرتے ہو جواب جس پونائی مسکراتے ہو جو تواب جس پونائی مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔

یہ کوئی ایسا مشکل کام نسیں کہ جس پر آمادگی میرے لئے گران اور منکلیف وہ ہو جب بھی تم جامویں اس کام کے لئے مشرق کی طرف کوئی کرنے کے لئے تیار موں یوناف کا جواب من کر سکترر بے حد خوش ہوا اپنے دونوں ہاتھ آمے بدھاتے ہوئے اس نے بے ناف کے شانے تمیتیا سے پراس نے بری شفقت بری اپنائیت میں ہوتاف کو مخاصب کر کے کمنا شروع کیا تھم ہے جھے ہونان کے برے برسے اور مظیم دیو باؤں کی جھے تم سے ایسے تی جواب کی امید تھی میرا ارادہ ہے کہ تم کل ج اپ سنربر کوچ کر جاؤ کل منح عی منح تمهارے لئے ان وستوں کا تعین کر دیا جائے گا جو تمهارے ساتھ مشرق كى طرف روانه مول مع اس كوچ سے پہلے جو ضروريات كى اشياء تم اسے ساتھ لے جانا پيند كرتے ہو وہ بھى بچھے بتا دو بن ان سب كا انتظام كردون كا يوناف فورا" اپني عبك سے اٹھتے ہوئے بولا یس مجھے کسی خاص شے کی ضرورت نہیں ہے کل مبح تک میرے ساتھ روانہ ہونے والے محافظ مسلح دينة رسد اور كمك كاسلان مهياكر دياممياتو بين مبح بي مبح اسية سغرير روانه موجاؤل كاسكندر ئے ہوناف کو ان سارے انتظام کا بھین ولایا جس کے جواب میں بوناف اور بیوسا مطمئن ہوئے ہوئے سکندر کے قیمے سے باہر نکل مے تھے دو سرے روزوہ چند مسلح وستوں کے ساتھ وہاں سے کوئ كرمحة تنصح چند روز كاوقفه ڈال كرسكندر بھي دريائے آموے كنارے كنارے مشرق كي طرف روانہ ہوا تھا اس نے ویکھا کہ اس کے آگے آگے واقعی بوٹاف تراشے ہوئے پھرنب کرتا جا رہا تھا اور اس پھروں کی رہنماؤں میں سکندر اسپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوج کر رہا تھا۔ سکندر چو تک مشكل پند تھا لندا اس نے شرق كى ملرف جائے كے لئے يه راسته اُنقيار كيا ورند ہندوستان برحملہ

ہورہونے کے لئے وہ پرڈیکاس کے ہمراہ ورہ خیبر کو عبور کرنے کے بعد دریائے کائل کے کنارے منارے سندھ کی دادیوں میں داخل ہو سکتا تھا لیکن اپنی مشکل پندی ہی کی دجہ ہے اس نے دریائے آمو کا راستہ افقیار کیا اس ہے پہلے بھی کی مواقع پر وہ اپنی مشکل پندی کا مظاہرہ کر چکا تھا پہلی یاراس وقت جو وہ پہلی یاراس وقت جو وہ کی طرف کوج کیا تھا دو مری یاراس وقت جو وہ بہلی یاراس وقت جو وہ کروش کے کناروں کی طرف پر جب وہ دریائے ریک کے برخواتی اور تیسری یار اس موقع پر جب وہ دریائے ریک کے رکنارے سخیوں کے علاقوں میں محساتھا اور تیسری یار اس موقع پر جب وہ دریائے ریک کے دریائے آمو کے کنارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے آمو کے کنارے کنارے کنارے مشرق کی طرف برحاتھا تھا ہمالیہ کے کو استانی سسلول سے گزرت ہوئے یہ سفریگا خطرفاک تھا ایسا گلتا تھا کہ سکندر اس سلسلے میں اکشافات کا خواہاں ہو یا وہ پرائے ہوئے یہ سفریگا خواہاں ہو یا وہ پرائے وہانیوں کی خواہش تھی کہ سطح مرتفع کے کنارے معلوم ہو جائیں اور خی پرائی وہا ایسا تھا جو بائیل کا خواہاں کی خواہش تھی کہ سطح مرتفع کے کنارے معلوم ہو جائیں اور خی پرائی وہا ایسا تھا جو بو بائیل کا خواہاں کا خواہاں کو وہا تھا تھا جو بو بائیل کی خواہش تھی کہ سطح مرتفع کے کنارے معلوم ہو جائیں اور خین کی وضع اور جیت کے حصلی شرید آخری فیصلہ کرنا چاہتا تھا جو بو نائی معلوم ہو تی تھی۔

بیسے جینے وہ آگے ہوستا جاتا تھا پہاڑ بلند تر ہوتے جاتے سے دریاؤں کا عرض بھی ہورے کیا تھا اب اس کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیاواقعی پرانے یونائی اقوال کی طرح زجین کے آخری حصوں پر سمندر واقع ہے اور طلوع آفاب کے متام پر آسانی قوت کی کوئی شمادت موجود ہے وہ پرانے یونائیوں کے اقوال کی روشتی جی سعادم کرنا چاہتا تھا کہ کیاواقعی دور مشرق جی لافائی حقل و وائش کے آدی رہے ہیں جو گئل ارم کا میوہ کھا بچے تھے اور آب حیات پی بچے تھے سکندر کے لئکر بی شامل کچھ وا نشوروں کا خیال تھا کہ سکندر کو پرانے یونائیوں کے اقوال مشرق کی طرف نسیں لے جی شامل کچھ وا نشوروں کا خیال تھا کہ سکندر کو پرانے یونائیوں کے اقوال مشرق کی طرف نسیں لے جارہ بھی ممکن ہے یہ سنواس نے اسی لئے کیسا ہو کہ آیا تھندر کا وجود ہے بھی یا نسیں لین کیا ذہن پر دیو گؤں کے ہونے کا جبوت ہے بھی کہ مشرک با وجود ہے بھی یا نسیں لین کیا ذہن پر دیو گؤں کے ہونے کا جبوت ہے بھی کہ مشرک یا یہ کہ افسان اپنے سے بلند تر ادادوں کے طابح تھا اور کیا غیر متحرک محرک جو دور افقارہ اور تا کہ دور افقارہ اور تا کہ کیا عالم انسانیت اپنی کوشش سے علم تمذیب کی دوشت ہے جمیت کی آرکی کی طرف جاتا ہے۔

انہیں کو ستانی سلسلوں میں مغر کرتے ہوئے موسم بمار اپنی عروج پر آگی تفااس سفرادر موسم بمار میں ایک خوش تھیسی نے سکندر اور اس کے لفکریوں کا ساتھ دیا انہیں ان کو ست نی

سسوں کے اندر ایسا واقع پیش آیا جے انہوں نے اسینے لئے نیک محکون سمجھا اور مشن کی طرف آ آگے بوصتے ہوئے ان کے حوصلے مزید بوط محتے تھے موسم بمار میں ان وادبوں کے اعدر انہوں نے عفق حقق حتی موسم بمار میں ان وادبوں کے اعدر انہوں نے عفق حقق حتی حتی حتی والے ایک ایسا پووا ہے جس کے متعلق بونا تیوں کا خیال ہے کہ سے مرف بونان کے بودے دیکھے تھے عشق جیال آیک ایسا پووا ہے جس کے متعلق بونا تیوں کا خیال ہے کہ سے مرف بونان سے باہر کم بھی مرز مین میں موجود نے تھا ان کی مزید خوشی کا باعث سے چنز بھی تھی کہ جو لوگ ان عشق ویجاں کی ان وادبوں میں آباد تھے ان موجود کے مت سے الفاظ بھی جانچ ان موجود کے مت سے الفاظ بھی جانچ

ان لوگوں ہے دریوفت کرنے پر آہت آہت سکندر اور افکریوں کو پوری کمائی معلوم ہوگئی
دہ لوگ اپنے آپ کو ان ہو بائی بمادروں کے اغلاف میں ہے خیال کرتے تھے ہو قدیم ہو بائی پہ سالار
دیونی سوس کے ذریر علم پھرتے ہوئے یہاں پہنچ کے تھے ہو لوگ بنگ کے قابل نہ رہے تھے آگے

برجے ہوئے دیونی سوس نے انہیں وہاں آباد کرویا تھا وہاں دہنے والے لوگوں نے پہاڑی آیک چوٹی
کی طرف اشارہ کیا جس کا نام کوہ ہیرو تھا اور انہول نے بتایا کہ یہ یونان کے پہاڑیوں کی بدل ہوئی
گی طرف اشارہ کیا جس کا نام کوہ ہیرو تھا اور انہول نے بتایا کہ یہ یونان کے پہاڑیوں کی بدل ہوئی
علی ہو وہاں کے دہنے والے لوگوں کے اس انگش ف پر سکندر اور اس کے لفکری اس پہاڑیو
شکل ہے وہاں کے دہنے والے لوگوں کے اس انگش ف پر سکندر اور اس کے لفکری اس پہاڑیو
پرجے جس کے ڈھلائوں پر عشق ویچاں کے ہی پودے نظر آتے تھے وہاں سلیہ وار مقامات پر عیادت
گاہیں بی ہوئی تھیں اور وحثی حیوانات آزاد پھرتے تھے یہ عشق ویچاں کو و کھے کر مقدونوی بے مدوث ہوت انہوں نے اس کے ہار بنا کر پہنے آئی بنا کر سرپر رکھ ناچے گاتے دہے وہاں اس
کو ستنی سلیم پر سکندر نے دیوئی سوس کے نام کی قربانیاں کیں اور اپنے دفیقوں کے ہمراہ جشن مثایا
کو ستنی سلیم پر سکندر نے دیوئی سوس کے نام کی قربانیاں کیں اور اپنے دفیقوں کے ہمراہ جشن مثایا
سے دیونی سوس کو یونانیوں کا آیک سے سالار تھا لیکن بعد میں یونانیوں نے اے اپنے آیک دیو آگی۔
سے دیونی سوس کو یونانیوں کا آیک سے سالار تھا لیکن بعد میں یونانیوں نے اے اپنے آیک دیو آگی

عشق ہیں ہے اس دریادت نے مقد و نون کی ہمت دو چند کر دی تھی اگرچہ اب وہ خیال کرنے سکے مقع کہ خدائی طاقت ہی انسیں مشرق کی طرف بھرگاتی چلی جا رہی ہے لیکن عشق دیجاں کے ملنے پر ان پر سے انکشاف ہوا کہ ان سے پہلے بھی یو ناتی ان سر زمینوں میں آ چکے ہیں عشق بیجاں کی ان داویوں سے نکل کر جب دہ مزید آگے ہو جے تو انسیں آیک دد سری خوشخبری ان سرزمینوں پر می اور دہ سے نکل کر جب دہ مزید آگے ہو جے تو انسیں آیک دد سری خوشخبری ان سرزمینوں پر می اور دہ سے کہ انگی دادیوں میں انہوں نے سدا بھار گلاب کے بوے دیجے اس سدا بھار گلاب کے متعمق بھی یو نانیوں کا ہے دعوی تھا کہ دہ صرف یونان کی زمینوں پر ہو آ تھا لانڈ ان دادیوں میں سدا

ہار گاب دیکے کر انہیں جمال خوشی ہوئی وہاں انہوں نے اپنے آپ کو خوش قسمت بھی خیال کیا کہ وہ اس رائے سے ہوتے ہوئے مشرق کی طرف بڑھے ہیں۔

سدا بہار گلاب کی آن آس پاس کی وادیوں میں نو نانیوں نے در نتول کے جنگل ایکے ہیں انہوں نے لیے سینگوں والے نمایت قوی جبل بھی دیکھے اور ان کا ایک راہو ( بکڑ کر انہوں نے چند مسلح جو اتول کے باتھ مقدونیہ بھیجی دیا تھا ایشیاء کو چک اور سفد کے کو بستانی سلسنوں کی طرح ثمالی بند کے ان بہاڈوں پر بھی انہیں بہت سے وحثی لوگوں سے سابقہ پڑا یہ لوگ لشکر کو دیکھ کر اپنے بہاڈی تقلوں میں چلے جائے جو بلند چوٹیوں پر سبنے ہوئے تنے سکندر نے ان سکے نتی قب میں چوٹیوں پر جن ہوئے تنے سکندر نے ان سکے نتی قب میں چوٹیوں پر چند یا انہیں رام یا جاہ کرنے پر سخت اصراد کیا لیکن بعض او قات ایسا بھی ہوا کہ سقد و نبوں کی کوئی تر بین ایک موقع پر خود سکندر اور اس کا تربیل سلمان دونوں ذخمی ہو گئے تنے آپم یو تائی تشکریوں نے بعض مقامات پر بوئی ہے دردی کا جر تیل سلمان کو دونوں ذخمی ہو گئے تھے آپم یو تائی تشکریوں نے بعض مقامات پر بوئی ہے دردی کا اظہار کیا ایک مقام کے باشندوں کو آیک جگہ انہوں نے جمع کیا اور تیام کے قیام مرد اور عور دوں کو سے کے گھاٹ آنار دیا تھا۔

سندر ادر اس کے فقر چھے چھے بلند ہوں کی طرف برصتے گئے چڑ کے ایسے در دخت لے بود
زیادہ بلند نہ ہے وادیاں تک ہوتی سن ان جی ندیاں شور کرتی ہوئی بہتی تھیں یہاں ہوا بہت ہالی
او تی تھی جس جی سائس لیما ہی مشکل تھا داستے جی برف کے قوے پڑے ہوئے بتے بری مشقت
اٹھا کروہ ان پر سے گزرے ہوا اتن تیز تھی کہ معلوم ہو تا تھا کہ انہیں چر کر رکھ دے گی للذا ایسے
موقع پر وہ ایک دد سمرے کا ہاتھ پاو کر چلے تھے پر فستانوں سے گزرے تو معلوم ہوا کہ وہ اتنی بلندی پر
بینج کئے جی جو باولوں سے بھی او پر ہے وہاں انہیں برف سے وُمنی ہوئی ایک سفید رنگ کی بہت
اوٹی چوٹی نظر آئی جس کے دامن میں چاروں طرف بادل تی بادل کیا ہوئے تھے ہر صال سندر
اپنے فیکر کے ساتھ آگے برسمتا چھا گیا یہاں تک کہ وہ دریا سے سندھ کے کنار سے پہنچ کیا یہاں اس
سنے اپنا رخ بدل کیا بھروہ اپنے فشکر کے ساتھ دریا ہے سندھ کے کنار سے کنار سے بردی تیزی کے
ساتھ دائیت جی ہو ناف کے گاڑے ہوئے پھروں کی رہنمائی جس جنوب کی طرف پرما تھا۔

وریائے سندھ کے کنارے کنارے سنر کرتے ہوئے آیک موقع پر سکندر کے جرنیل مطیلوس نے اپنے خیال کا اظمار کرتے ہوئے سکندر سے کما ہمیں ان مشرقی سرزمینوں کی طرف نہیں آنا چاہئے تھا بلکہ اپنی فتوحات کے ملیلے میں ہمدان اور بابل پر اکتفا کرتے ہوئے ہمیں واپس

بطے جاتا جاہتے تھا اس کے کہ ہماری اصلی جگہ اپنا اور معرکا سمندر ہے ، طیفوں نے یہ بھی بنایا کر اس کی محبوبہ تھا اس کی محبوبہ تھا اُس ستعقل طور پر معریس آباد ہونے کے لئے تڑپ رہی ہے تاہم سکھور نے ، طیفوس کے ان خیالات سے انفاق نہ کیا اور اس نے مشرق کی طرف مزید چیش قدی کرنے کے اپنا اور اس نے مشرق کی طرف مزید چیش قدی کرنے تھا۔ اب اور ای کے اور اور کرنیا تھا۔

وریائے سندھ کے کتارے کتارے مفر کے دوران سکندر اپنے استاد ارسلو کی گئی۔

ابعد اللیدہ استان کا مطالعہ کر آرہائی گئاب میں ارسلون اپنے خیالات کا آگیار کرتے ہوئے لکھا تھا۔

کہ خدا اس زمین پر نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دور افقادہ ستاروں کی دنیا میں رہتا ہے جو قوت اور

وابت کو زمین کے کرد کردش میں رکھتی ہے اور یہ کہ اس سے تمام چڑوں میں حرکت کا وجود ہے

وقت کے تعینات سے باہر بھی کی حرکت زمین کی طرف آتی ہے زندگی پیدا ہوتی ہے اور وقت کے

تعینات میں قائم رہتی ہے اس سے آئے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔

ارسطوى كماب ابعد الليعات كامطالعه كرت بوئ سكندرير واضح بواكه اسكا استاد فطرت الله ير نظري بحثول عن يه دور تك جلا كيا ب سكندد في كتاب كامطالعه كرت بوك سوچا کہ اگریہ درست ہے تو سفریس جھے طبعی اشیاء کے سوا دو پکھے ندیلے گاساتھ ہی اسے میہ محسو<del>ں</del> ہوا کہ استاد اور شاگر دے خیالات بالکل مختلف ہو گئے ہیں استاد پہنے علم سے زیادہ عمل اور استدلال ے زیادہ انکشاف بر زور رہتا تھا لیکن اب وہ نظریات کا شارح بن کیا تھا اس کے برعکس سکندر مشابه اور انكشف ير علا موا تفا اوروه يه جانت كاخوابش مند تفاكه أكروه برابر مشن كي طرف سنر كريا جلا جائے وكيا كيا الكمشافات اس كے مائے أسكتے بيں جبكه اس كے مقاملے ميں مطيلوس كو ایک بی خیال تھا اور وہ سے کہ مصروالی چلا جے اور دہان پر آباد ہو جائے بسرحال ای تک و دوش سفر كرت موعة سكندر الي الكرك ساتھ وريائ سندھ ك كنارے اس جك يہني كيا جمال وریائے کابل دریائے سندھ سے سرماتا ہے وہاں پر سکندر کے جرشل پر ڈیکاس نے پہلے سے پہنچ کر وریا کے اوپر بل بنادیا تھا ہو تاف بیوسا اور ان کے ہمراہ جو محافظ دستے تھے وہ بھی ان کے ہمراہ وہاں پہنچے ﷺ میں سکندر دہاں پہنچ کراپے محوڑے سے اٹرا سب سے پہلے دہ یوناف سے بخلکیر ہو کر ملا پھراس نے پر ڈیکاس کو وہاں چنچے اور دریائے سندھ پر بل تغیر کرنے کی مبار کباد دی اس کے بعد اس نے ابن لشكركووبال مزاؤ كرن كأحكم دے دما تقا-

وریائے شدھ کے کنارے پڑاؤ کرنے ک حدیونا بون لو مریائے شدھ کی اصلیت ہے

اللي بدني جبكه اس سے پہلے عام طور پر ہے نانون اور خصوصیت کے ساتھ ارسطواور اس کے بہتے المتراكاية مقيده تعاكد معرك درمانيل كالإنى سده الاست آناب يونانيول كاليرجمي مقيده تعاكد ہے وہ دریائے سندھ کے کتارے جائیں سے تو دہال کمیں انسیں دریائے نیل کا منبع بھی مل جاے گا نک<sub>ان دویا</sub>ئے سندھ پر آگر انسیں اپنے عقیدے کے برخلاف سخت ابوی کا سامنا کرنا پڑا تھا ہو بانیوں كاي جي خيال تعاكد بل كي طرح سنده بي جي حمى واضح سند كي بغير طغياني آجاتي موكى يوناني ع تك معركو نبل كاعطيه قرار دسيته يتح لنذا ان كاخيال تفاكه جس للمرح نبل مالانه لمغيانيول ميس فمير معلوم علول سنة جو ذرات لا يا تعاوه كنارول كم سائقه جمو (ما جلا جا يا تفاا دراس طرح زمن بنتي جلي ہاتی تھی ان کا خیال تھا کہ دریائے سندھ کی بھی یک صور تحال ہوگی اور ہندوستان کی سرزین بھی معرى طرح أيك تك اور لبوترى زين كي شكل بي سمندر تك جلي في موكى ليكن وريائ سنده کے کنارے پر انہیں بیر جان کر ابوی ہوئی کہ نیل کا شدھ نمیں ہے اور بیا کہ سندھ میں جو طغیا نیال آئیں ہیں ان کا سب سے کہ مہا روں پر برف مملق ہے دو مرا سب سے کہ بلندہوں بر کشرت ے ارش ہوتی ہے الذا بو نائول نے اپنے خیالات میں تبدیلی کرتے ہوئے یہ سوچنا شروع کر ویا کہ رائے مندھ میں یونمی ہے سب طغیانیاں نہیں آئی ملکہ اس کے منع سے آس ہاس بازوں بر بارش ہو آل ہے اس کی وجہ سے مغیانی اور سیاب نمودار ہو جاتے ہیں دریا سے سندھ کے کنارے آریوناندں کو یہ بھی بتا چلا کہ سندھ کا بماؤ مشرق سے مغرب کی طرف نہ تھا بلکہ یہ : وہی ست میں بہتا ہوا سمندر میں کر ؟ تھا جبکہ اس کے برطاف نیل جنوب سے شال کی طرف بہتا تھا۔

سكندر نے اپ فشكر كے ساتھ چند ہفتوں تك وریائے سندھ كے كنار بے بڑاؤ كے ركھا اس دوران پل تو تیار ہو بیكا تھا لیكن اس كی گزر گاہ پر ابھی تنے نگانا باتی رہ گئے تنے موسم بہار ابھی تک اور ان اپ قردن پر تھا لاذا بل پر ہے گزر نے كے لئے جنگل ہے لكڑیاں كان كر شختے تیار كے گئے اور ان شختوں سے بل كی تختہ بندى كاكام شروع كیا گیا تھا بسرحال چند ہفتوں شك دریا ہے سندھ كے كناد ہے بڑاؤ كرنے ہے بعد سكندر اسپے افتكر كے ساتھ مزید مشرقى كی طرف بردھا تھا۔

سکندر نے دریائے سندھ کویار کیائی تھا کہ بین اس موقع پر شال ہند کے راچہ کی طرف سے بے شار تھے آئے چاندی کے انبار گاڑیوں میں لدے ہوئے تھے ہزاروں نیل اور بھیڑیں غذا اور تریانی کے انبار گاڑیوں میں لدے ہوئے تھے ہزاروں نیل اور جھولوں والے تمیں قریانی کے لئے بھیجی گئیں تھیں سانو لے رتک کے ہندوستانی سواروں کا اشکر اور جھولوں والے تمیں باتندہ کی تاب تھی شمانی ہند کے راجہ کے ان تھا کف کو باتندہ کی تاب تھا کف کو باتندہ کی تاب تھا کف کو باتندہ کے داجہ کے راجہ کے ان تھا کف کو

سکندر نے قبول کیا ان دور دراز کی سرزمینوں میں اپنی مسکری قوت کو برسمانے کے لئے سکندر نے اور ماتھ بنا میں سکتار میں اپنی مسکری قوت کو برسمانے کے سکندر نے اور ماتھ بنا ہا کر ناتھوں کے ساتھ بنا کر قص

سكندر نے جو ہاتميوں كى قوت اور افاديت كو ديكھا تواس نے فيصل كيا كد ان كا ربو زيال ليما مائے اکد وہ لگار میں بار برواری اور دوسرے کاموں کے استعمال میں لایا جاسکے رہو ڑیا لئے کے لئے اس نے چند ہندوستانیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے یو جھا کہ کیا وہ ہاتھیوں کے ربع ژ یل کتے ہیں اور اگر وہ ایبا کر سکتے ہیں تو کتی مدت میں وہ ہاتھیوں کے بچوں کو بال کر اپنے لئے مدها بوار بو زیار کر مختی س سکندر کے اس سوال یر ایک بو زها بندوستانی اے کامل کرے سمنے لگا اے سکندر آیک ہشمنی سولہ مینے کے بعد بچہ دیتی ہے اور کھو ڈول کی طریح اس کا صرف ایک ی بچہ ہوتا ہے اور جمعنی کا بچہ تقریبا" آٹھ ماہ تک مال کا دودھ پہتا رہتا ہے اب آپ سوچ لیس کہ باتنیوں کا ایک ربو ڑپالنے کے لئے آپ کو کتنا وفت در کار ہو گااس بو ڈھے ہندوستانی کی گفتگوس کر مخدرتے ہتمیوں کاربوڑیا لئے کا ارادہ تزک کر دیا تھا۔

شن کی طرف آگے ہوئے سکندرنے ایک جکہ اپنے لٹکرے ساتھ ہڑاؤ کر رکھا تھا ك بمارك بعد ساون كاموسم شروع موكيا اور ايك روز اجانك موسلا دهار بارش شردع موسى آمان گرم زمین پر چھوٹ بڑا جہاں کیمپ نگا ہوا تھا وہ زمین راتوں رات یانی سے جل تھل ہو گئی تھی بونانیوں نے ٹرائے کے بعد اس هم کے طوفانی انداز میں بارش کے برسنے کا انداز کمیں نہ ویکھا تھا امنی إرشوں کے دوران متدوستان کے مقامی باشندوں نے سکندر کو بتایا کہ وریائے سندھ سے آگے یوهیں تو یکے بعد دیگرے پانچ بوے بوے وریا رائے میں آتے ہیں اب سکندر کے ول اور ذہن میں یہ جیچو پیدا ہو گئی تھی کہ ان پانچ وریاؤں کو عبور کرے آھے کی سرزمین کیسی اور کس ملرح کی ہو گی اس مقعد کو جائے اور حامل کرنے کے لئے اس نے تیزی سے مشرق کی طرف پیش قدی کرنی شروع کر دی تھی۔ یمال تک کہ وہ راجہ امبی کے علاقے کی سرحد تک پینچ کمیے راجہ امبی کا مرکزی شمران دنوں ٹیکسلا تھا اور اس کا شار ہتدوستان کے بڑے اور طاقت ور را جاؤں ہیں ہو ٹا تھا۔

راجہ امبی کو جب میہ اطلاع ہوئی کہ یونان کا بادشاہ سکندر ایک بہت بڑے نشکر کے ساتھ مفرپ کی ساری زمینوں کو شخ کر آ اور روند آ ہوا اس کے عل قوں کی سرعد تک آن پہنچ ہے تو اس تے سکندر کے ساتھ جنگ کرنا ہے سود جانا لنذا اس نے بے شار کینی اور تایوب تھا کف سکندری خدمت میں پیش کتے اور اس کا مطبع اور فرمانبردارین کر رہنے کا عمد کیا سکندر راجہ ہم کے اس

Scanned And Uploaded By

مقامی او گون کو بھی آئے لککر میں شاق کرنا شروع کر دیا تھا۔

مان کی طرف بدھتے ہوئے سكندر اسنے فكر كے ساتھ اب بيا ثدن سے فكل كر كيل ميدانول ميں داخل ہوا تھا سكندركى بيوى روشك نے اپنے آپ كويكسريدل ليا تھا وہ اب اپنى قبالل رسومات کو ترک کرے شامی دریار کی شان و شوکت سے دہنے ملی تھی اس کے شام انے کے ارد کرد احاطہ قائم کیا جا با تھا جس ہائتی پر وہ سوار ہوتی تھی اس کے ساتھ خواجہ سراؤں کی ایک جماعت حفاظت کے لئے اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ ایسابت و کھائی دینے گلی تھی ہے جوا ہرات یمنا دیئے گئے ہوں اس کے پردہ دار ہودے کو ہاتھی پر باندھ دیا جا یا تھارو شک خود بے پردہ محوزے ر سوار مونے کی عادی تھی لیکن ہندوستان میں چو تک انسی سواری کو خلاف و قار سمجما جا آ تھا قذا محواث كى سوارى زك كرك روشك بالتى يرسوار بون كى تقى-روشك فيري تيرى س اس نئی شان و شوکت ہے مطابقت پیدا کرلی تھی وہ باتھی کے سواکسی چڑے سوار نہ ہوتی تھی آئم اسے نئی سرزمینوں کی تنمائی پہند نہ حتی وہ اپنے وطن کی ننگ سطح مرتفع پر بہت خوش تھی یہاں مهمول کے درمیان خیموں میں رہتی اور اپنے منجانی پاریچ ایک طرف رکھ کر سکندر کے پاس آگ کے پاس بینہ جاتی لیکن ہندوستان کی سرزمین میں کمپ کی حیثیت ایک متحرک شمر کی تھی اے زر ، منت کے لیاس پہننے پڑتے اور موتیوں کے ار محلے میں ہوتے وہ اس بات پر متکار تھی کہ اس کے بال کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اوروہ یہ بھی نہیں جائتی تھی کہ سکندر کے وقتی رجمانات اے کمال ے کمال لے جا کیں ہے۔

دریائے مندہ کو عبور کرنے کے بعد ایک جگ سنندر نے اتھیوں کے جمنڈ کے جمنڈ دیکھے وہاں اس نے اسپے افشکر کو ہڑاؤ کرنے کا تھم ریا اور بید خیال خاہر کیا کہ ہاتھیوں کا شکار کرنا جائے جنانچہ وہ مقدونوی افسروں اور مسلح جوانوں کے دستوں کو لے کر مقای ہندوستانیوں کی رہتمائی میں ہاتھیوں کے شکار کو نگلا اور ایک ملے پر حملہ کیا بہت ہے اِتھیوں کو پکڑ کر انہوں نے رسیوں سے یاندھ لیا مقد دنوی اس قوی ایکل جانور کی سمجہ بوجہ اور قوت سے بے حد متاثر ہوئے جے ایک پچریا بوڑھا مجمی جہاں چاہتا نے جاسکا تھا انہوں نے ہندوستانیوں کے ہاں پالتو ہاتھیوں کور قص کرتے ہوئے بھی دیکھ انہوں نے رقع کرنے والے ہاتھیوں میں ایک ایسا بھی دیکھا جس کی دونوں اگلی ٹاتھوں پر تھنٹر؛ مند ﷺ ہو ہے اور دبی ہاتھی تھنٹروؤں کا اور لچھا موتڈ میں پکڑ کر بجایا اور ساتھ ہی اسے

من الديمارے إلى كوچ سے حمل ش تمهارے وشمنوں كا صفايا كر يا جاؤں اكد مستقبل ميں تم ير سکون ہو کر اچی اس راج دھائی پر راج کرسکو سکندر کی سے مختلوس کر راجہ امبی ہے مدخوش ہوا الدوي دير عك وديكه سويها ربا جرسكندر ست كين لكا-

راچ امی کی طرف سے اطاعت اور فرمانبرداری کے اظمار کے بعد من اور میں جو ایک ہے اسے تم میرا بدترین دشمن قرار دے سکتے ہواگر اس کا بس جے تو سے ان کا کہ ان کا ان کا ان کا میں اور میں جو ایک ہے اسے تم میرا بدترین دشمن قرار دے سکتے ہواگر اس کا بس جے تو سے ان کا کا ان کا میں کا ان کا میں کا میں ان کا کا ان کا میں کا میں کا کا کا ان کا میں کا میں کا کہ ان کا میں کا میں کا کہ ان کا میں کا میں کا میں کا کہ ان کا میں کو کر کا کہ ان کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ ان کی کا کہ کی کے میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا ک قدی کرنے کے لئے سکندر کاکام کانی مدیک آسان ہو گیا تھا اب وہ بری ہے قری سے راج و مانی پر قبضہ کرکے اپنی عملداری میں شامل کرنے راجہ امبی کے اس انگشاف پر مرکزی فرا میں ان مرکزی فرا میں مرکزی مرکزی فرا میں مرکزی مرکزی فرا میں مرکزی کے مرکزی شرفیکسلاکی طرف برمعا تعاب راجہ امیں نے شریعے باہر نکل کر سکندر کا استقبال کیا تھے ہے کہ کر اس کی طرف دیکھا پھر پوچھا ذرا اس راجہ کا نام تو کو جسے تم اپنا وشمن خیال ے اس نے اپنی مو چھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے ڈرا درست کیا پر کئے لگا۔

سنو مکندر! بندوستان کے راجاؤل جی راجہ ہوس ایک ایسا عمران ہے جس سے میری اذی ے وشنی چلی آتی ہے یہ راجہ مجھے برداشت کے کرنے کا روادار سیں ہے آگر میں نے ایل آنی آیت کو سنبهال کرند دیکما ہو تا تو اب تک به راجر پورس جھ پر مخلہ آور ہو کر نیست و تابود کر چکا الرج تاندر فراغ من بولا اور يوجها كه زاجه يوري لهال كا حكم الناسي راجه اميي بحربولا اور كيته لكا ا الله الدين كالتعلق بوروات ہے جس طرئ دریائے سندھ کو عزد رکرنے کے بعد میری عملداری انوع مواتی ہے اس طرح مشرق کی طرف آھے بردھیں توجملم نام کاوریا آیا ہے اس دریائے جملم اوجور كرف ك بعد راجه بورس كى داج وهانى شروع بوجاتى سے اپنى عسكرى قوت كے لحاظ سے اپوس بندوستان کے راجاؤں میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے اس لیے بچھے اس کی طرف ہے ہر ات خفرات کا سانمنا اور خدشہ رہتا ہے راجہ امبی کی گفتگو س کر سکندر نے اے تسلی دینے کے اندازش کما سنوامی اطمینان رکھوچند دن یمال قیام کرسنے کے بعد تم دیکھوکہ میں مشرق کی طرف کئے گوں گا اور پہال ہے کوچ کے بعد میرا سب سے پہلا ہدنے راحہ بورس ہی ہو گا بورس کو میں ر المناع منامنے مغلوب کرنے کے بعد مزید مشرق کی طرف بیش قدی کروں مج سکندر کی مختلو س کر ا الج امری مطمئن ہو گیا تھوڑی اپر مزہ الحال بیٹیوکروہ سکندر یو ناف یو سااور رو شک کے ساتھ التُكُو كُرُمَانِهِ إِنْ أَنْهِ كُو نَيْكِ لِلا شَرِكَى طرف جادًا كيا-

معوستان میں داخل ہوسنے کے بعد اور ٹینسلاکی مؤلیسورتی اور اس کے قدرتی من عمر و اسمیت

رویئے سے ب مد خوش بوا اور اس نے راجہ کے تھا تک کو تیول کیا راجہ امی کے روس عندراس قدر خوش بوا که جس قدر جاندی راجد امی کے سکندر کوچش کی تعیاس سے کا زیاں سکندر نے سونا اس کی طرف بجوایا تاکہ مشرق کی طرف پزینے کے لئے راجہ امبی کے م اس ك تعلقات خوب معظم أورمعنبوط رايل-

اسینے محورت سے از کرراجہ امبی کے ساتھ بخلیر ہوا سکندو نے یہ بھی دیکھا کہ راجہ امبی نے ال کے فترے کے شرے باہر میافت کا بھڑی انظام کر دکھا تھا جس جگہ نیافت کے یہ انظام ان مردر کھتا جاؤں گا۔ داجہ امبی کے چرے پر مسکر ایٹ نمود ار ہوئی دائیں باتھ کی انگل جاری تنے وہیں سکندر نے اپنے فکر کو پڑاؤ کرنے کا علم رہا آنا "فانا" دہاں مخلف رمحول کے تیموں کا شر آباد کردیا می اقدار سے ملے لئکرے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ سکندر نے خود بھی اپنے خیم می ائی یوی روشک بوناف بوما اور راجه امی کے ساتھ کھایا کھایا پر سکندر کے نیمے می نشست ا ہتمام کیا گیا اور اس نشست کے دوران راجہ امین نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے یو جہا۔ میں آپ اور آپ کے فکر کو وعوت دیتا ہوں کہ وہ پکے عرصہ میرے شر نیکسلامی قیام کریں

بس طرح میں نے آج آپ کے انگری خیافت کا اہتمام کیا ہے ایسے عی میں آپ کے انگری ممان وارى كا انظام كريا ريون اوريد كام يتينا ميرك لئ ياعث خوشي اور اطمينان بو كاجواب من سكندر في راجد امبى ك ان خيالات كى آئد كى اور كحد روز فيكسلام قيام كااراده كيااس پر راجد امبی بولا اور سکندر کو مخاطب کرے کئے لگا۔

نیکسلات نکل کر آپ کاکس طرف جانے کا اوادہ ہے۔ واجد امین کے اس سوال پر سکتدو م کھے دیر تک غور اور فکر کر آ رہاں مجروہ کئے نگا سنو اس تسارے ہاں چند روز قیام کرنے کے بعد مزید مشرق کی طرف بیش قدی کروں گامیرا مشرق کی طرف چیش قدی کرنے کا اصل مقصد سے کہ میں اس رائے سکون کی آخری صد دیکھوں کہ خشکی کامیہ قطہ سمند دیکے اندر کمال تک چلا کیا ہے اور بهب بین مید چیز معلوم کریوں گا اس روز میں واپس أینے وطن مقدونیا کی طرف لوث جاؤں گا ور ہاں سنوامی میرے مثرق کی طرف کوچ کرنے سے پہلے تعمارے اڑوی پڑوی کوئی الدا راجہ ہوجس ے تماری وشنی ہواور مستقبل قریب میں اس کی طرف سے تمیس خطرہ ہو تو تم ان کی نشان ۵۰

ہوئے سکندر بے مدخوش ہوا تھا اس نے چند ہوم تک ٹیکسلا بیل قیام کئے رکھا یمال اس اللہ کی تیار ہو کیا ان دنوں بارشوں کاموسم شروع ہو کیا تھا لندا پورس بہت کر کے مقابلے بیل اٹھ کلانتظام کی اسان سے معرف میں میں اٹھی کے رکھا یمال اس مقابلے کی تیار ہو کیا ان دنوں بارشوں کو مقدمت نے دیکھ ا کا انتظام کیا راجہ امبی کے ساتھ دوستی کی خوشی میں سکتدر نے وہاں قربانیاں دیں مقاب کے انتظام کیا راجہ امبی سے سندونیوں کو اب تک ہاتھیں سکتدر نے وہاں قربانیاں دیں مقاب کے انتظام کیا راجہ امبی کے سندونیوں کو اب تک ہاتھیں سکتدر نے وہاں قربانیاں دیں مقاب کے انتظام کیا راجہ امبی کے سندونیوں کو اب تک ہاتھیں کے سندونیوں کو اب تک ہاتھیں کے سندونیوں کو اب تک ہاتھیں کی دوستی کی خوشی میں سکتدر نے وہاں قربانیاں دیں مقاب کے ابور اس سے دوستی کی خوشی میں سکتدر ہے وہاں قربانیاں دیں مقاب کے دوستی کی دوستی کی خوشی میں سکتدر ہے وہاں قربانیاں دیں مقابلہ کا دوستی کی دوستی کی خوشی میں سکتدر ہے وہاں قربانیاں دیں مقابلہ کی دوستی کی دوستی کی خوشی میں سکتدر ہے وہاں قربانیاں دیں مقابلہ کی دوستی ک جازہ لیتے ہوئے سکندر کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے یہ لوگ بھی آرہے نسل سے تعلق رکھے دلیا جا سے کنارے آنے کے بعد وہ بارش اور سلاب کی دجہ سے دریا پر بل بھی نہ ہتا سکے تھے ۔ شال سے کی ان میں تقریب میں میں اور کی بھی آرہے نسل سے تعلق رکھے وریائے جلم سے کنارے آنے کے بعد وہ بارش اور سلا ور الله المراح كے بعد سكندريہ سوچ رہا تھا كہ قوى بيكل ہاسمی اور بے بناہ بارش اس دریا ہے كنارے بڑاؤ كرمے كے بعد سكندريہ سوچ رہا تھا كہ قوى بيكل ہاسمی اور بے بناہ بارش اس ے اصل دشمن میں جبکہ بوردا راجہ بورس کو وہ اٹنا طاقتور نہ سمجھتا تھا ہی سکندر کی سب ہے بری

سكندر نے چند يوم تكب دريائے جملم كے كنارے يرداؤ كئے ركھا اس در ان اريات جملم مرابر طنیانی کی حالت میں رہا بار شول کا سلسلہ مجسی جاری تھا للذا سکندر کے صناع دریائے جسم بریل ایرانیوں کو بھی اسی تعلیم دی تقی ۔ یہ کمشری اور براہمن ہندوستان کی سرز طن کے اصل آنا بہانے ہیں کامیاب نہ ہوسکے تھے بلاشبہ سکندر بارشوں کے تقیمنے اور وریا کے اترینے کا اتھار کر سکتا تمالین وہ انظار کے لئے تیار نہ ہوا مقدونیوں کو اِس مسئلے کی ایمیت کا احساس ہی نہ تھا اب ان کے یاں سوار ضرورت سے زیادہ تھے جس کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ جوشی بارش تھے وہ سواروں کو وریا ہی ڈال دیں اور راجہ پورس پر حملہ آور ہوں لیکن سکندر جب میہ سوچتا کہ اس کے محو ڑسوار جب ور سے کنارے پر جائیں مے اور ان کا باتھیوں کے ساتھ مقابلہ ہو گا تو بقیبتا" باتھی جو دو سرے كنارے ير في رور قطار كھڑے تنے وہ سكندر كے محمور سوارول كو مكمل طور ير تباہ و برباد كرديں مح ن سارے خدشات کا جائزہ لیتے ہوئے سکندر نے اپنے سارے مشیروں اور سالاروں کا اجل س طلب کیا تاکہ دریائے جملم کو عبور کرنے کے مرطے اور دشمن پر حملہ آور ہونے کے لئے آپس میں ملاح ومشوره كمياجا سك-

وریائے جملم کے کنارے سکندر کے شامیانہ نما نھے میں سارے مشیراور سار رجع ہوئے تے جن میں بوناف اور بیوسا بھی شامل تھے دیب سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تب سکند رے ان مب كو خاطب كرتے ہوئے كمنا شروع كيا- ميرے عزيزو ميرے رفيقو! تم جائے ہوك وريائے جملم ال وفت طغیاتی پر ہے اور اس پریل نمیں یا تدھا جا سکتا وہ سری بات جو ہمارے حق میں نمیں جاتی وہ میر کم ویکھتے ہو کہ گزشتہ کئی ونوں ہے ؛ رمش کا سلسلہ رکا آبار جاری ہے، جس کے ہاعث اس وریا کی جنگ میں اتر نے کی کوشش کرے گااور فلا ہر ہے کہ کسی فشکر کے کامیاب ہونے کی امیدنہ تھی اتا میں کارے دو سرے کنارے ک اس میں اتر ہے کہ بی کوئی نے جائزہ لیا ہو گا کہ دو سرے کنارے کی طرف جاتے ہیں تو تم بوگوں نے جائزہ لیا ہو گا کہ دو سرے کنارے ب راج بورس اینے لٹکر کے ساتھ مستعدے اور کتارے کے ساتھ اس نے قطار ور قطار پ آئی

شالی سمت کے میدانوں سے قبلوں کی شکل میں آئے تھے اور ایرانیوں کی طرح وہ بھی من ا تے مرف ایک یوی رکھتے تھے آگ کی پوجا کرتے تھے اور اندر دیو باکے آگے جھکتے تھے۔ ان میں ہے بین لوگوں کا درجہ سب سے او نچا تھا وہ بھی مقدونیوں کی طرح جگو کے اللی تنی جملم کو عبور کرنا سکندر کے لئے آخری بزی جنگ بن کیا تھا۔ کوئیس سرے میں ان کوئی کا درجہ سب سے او نچا تھا وہ بھی مقدونیوں کی طرح جگو کے اللی تنی جملم کو عبور کرنا سکندر کے لئے آخری بزی جنگ بن کیا تھا۔ انسیں کمشتری کمہ کریکارا جاتا تھا پرہمن ان کے پجاری تھے جو تعلیم دہیتے کہ کمیٰ کی جانالاً دد مرون کو دعو کا رہتا یا جائیداد کے لئے او نام کناہ ہے پارس کے قدیم بادشاہ کو روش کے پھار اللہ باشندول ہے ایک تھنگ رہنے تنے سکندر نے اعلیٰ دانوں کے لوگوں کے ساتھ برابر کا بریاؤ کیاراً امی کی راج دهانی ہے اس نے بہت ہے لوگون اور سواروں کو اینے تشکر میں شامل کر لیا تی طرح راجه امنی کی رعایا نے سکندر کو اپنا شمنشاہ تنکیم کر لیا تھاوہ سکندر کو بور بی شنشاہ کہ کریا۔

جبكه يورب من مقدولوي بندوستانيون كو كله بان كمه كريكار في منه من چند روز تک فیکسل میں قیام کرنے کے بعد سکندر نے ددبارہ مشرق کی طرف پیش قدنی اب اس کے گشکر کی تعداد پہلے کی نسبت زیادہ ہو چکی تھی اس لئے کہ راجہ امیں کی عملداری۔ ہمی ان گنت مقامی ہوگ اس کے لشکر میں شریل ہو بچکے تنے اب اس کالشکر مختلف اقوام کے جنم صورت میں مشرق کی طرف بوسائل افرو خیال کے اعتبارے افکر میں شامل لوگوں میں اختلاقانا منردر تھے لیکن سکندر نے اپلی فہم و فراست کی بنام ان سب کو انتحاد کے رہیتے ہیں جکڑ لیا تھا سکندہ تأنيانه بي مقدد نيول ُو آگ برمعا تعااب امبي كي مشرقي سرعدول پر اشيس ايك اور عكمران خاندا کی قوت سے مقابلہ ورپیش تھ میہ بوردا را جائن کا خاندان تھا امبی کے مخالف تنے سکندر نے امہا تول دے دیا تھا کہ میں ہروا خاندان کے راجہ کی قوت کو تو ڈے بخیروم تہ لول گا۔

سکندر کو اسید نہ تھی کہ اس مرحلے پر کوئی فوج یا فشکر مقدونیوں کے مقابلے میں پر میدانا کے کہ اس نے مختف عناصر کو ملا کر جو لشکر کی صورت میں جو قوت پیدا کر لی تھی وہ بردی ذیروست تھی لیکن بوروا خاندان کا راجہ ہوری جس کی حکومت دریائے جملم کے پار تھی سکندر کے ساتھ

سنو ساندرتم جائے ہو کہ بہ پہلا موقع ہے کہ تمارے لاکر کو جنگی ہاتھیوں کا سامنا کرنا ہرا ے اور تمہارے سابی ان ہاتھیوں کے طاف اڑتے میں کوئی تجربہ نہیں رکھتے کنارے کے کسی صے ے میں تم دریا عبور کرنے کی کوشش کرو کے تو دو سری ست تمارے سامنے راجہ بورس کے قطار در قفار بائتمی کمڑے کر دے گا اور جونمی تمهارا لشکر دو سرے کنارے یہ جائے گا وہ باتمیوں کے زریعے ہمارے فکار کو نا قابل جانی تعمان کی چائے گا لندا میرا معورہ یہ ہے کہ ایک جگہ این الكركوجع يدركها جائے اس سے بورس بير اندازه لكائے كاكہ جم يس سے وريا عيور كرنا جاہتے ہيں بلك واجد يورس كوجران كرتے كے لئے برست نقل حركت شروع كردين جاہے ماكدا ، ياعلى نہ ملے ہم کیا کرنا جاہے ہیں اور کس جگہ سے دریا عبور کرنا جاہے ہیں اس بات کو مزید کھل کر ہیں ہل کہ سکتا ہوں کہ اے نظر کو چمونی ٹولیوں میں باند دو اور اسیں دریا کے کنارے مختلف جگہ ير بشاره افكرى بير توليال مختلف علاقول عن سيمن جائي ايك توبيه اندازه لكائي كه وريا كوكس جكه ے عبور کیا جا سکتاہے وہ مرے میر کہ ان کے جگہ جگہ کھیل جانے کے باعث راجہ بورس کے لئے وشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی اس لئے کہ وہ جرجگہ ہاتھیوں کے ساتھ اپنے الشکر کا دفاع نسیس کر سکے گا ازا تک آگر ایک طرف ہو بیٹے گا اور جمیں دریا عبور کرے اس کے سامنے صف آرا ہونے کا اس من میں تھے کہ دریائے جملم کے کن رے کے ساتھ ساتھ ایک بل لکوی کا تقبیر کیا جائے چھل جائے گا مزید ہیا کہ لفتکر کے جو چھوٹے جھے دریا کے ساتھ ساتھ پھیلائے جائیں ان كوير بھى علم ويا جائے كہ وہ دريا كے اس ع كے ماتھ ساتھ جو تعب اور بستياں ہيں ان سے غلم اور اناج مجی ماصل کرنے کی کوشش کریں اس طرح رسد کا سامان ال جائے کے باعث لفکر کی عالت زیادہ معلم رہے گی اور بورس کے خلاف کامیانی کے اسکانات زیادہ روشن ہوجا کیں گے۔

سكندر في يوناف كي اس تدبير كوب حد پند كيا تعالى ن اس ونت بير مجكس نتم كروي اور ا بناف کی تدبیر پر اس نے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تجویز کے مطابق اس نے اپنے لکنکر کی ٹولیاں بنا كرائيس ومواك كنارے كے ساتھ ساتھ نھيا: ويا أس طريق أور تدبيرك معابق برطرف سند لٹر کے لئے تملہ بھی فراہم ہونے مگا ساتدر کے فشکر کے او حراو حرکنارے کے ساتھ ساتھ کیا جلنے کی وجہ سے بورس کو یہ بقین ہو گیا کہ سکندر بارشوں کے تقمنے اور وریا کے اترے کا تظاریہ کرے گا اس لئے وہ روز دیکتا تھا کہ دریا کے مختلف کناروں ہے لٹنگر کی مختلف ٹوسیاں ، ریا کو عبور کرنے کی ناکام کوشش کرتیں تھیں اس سے بورس کو یہ خطرہ لاحق ہو کیا کہ سکندر کا شکر کی وقت

ہائتی کمزے کر رکھے ہیں جونتی ہارے محوز سوار دومرے کتارے پر اتریں کے دوجا ہارے مواروں پر مملہ آور ہوں کے اور ان کا خاتمہ کرکے رکھ دیں سے یوں ہم محو ڈول پر ما کر اور ود سرے کنارے جا کر راجہ بورس کے قلاف کوئی کامیاب حاصل تمیں کر کتے ان ماہا میں تم سب سے مصورہ کرنا ہوں کہ ہمیں کیا تھکت عملی افتیار کرنی جاہے اس کتارے پر رہ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا جاہتا مجھے بہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کدید بارشوں کا ملط ا مبعی ہو سکتا ہے اور جتنے دن ہارشیں ہوتی رہیں گی ہیہ دریا طغیانی پر ہی دے گالن**دا اس پر بل پ**اندہ عبور نسیں کیا جا سکتا ہمیں دریا کو عبور کرنے سے بعد راجہ یورس کے خلاف کامیابی حاصل کرا لکین دریا کی ملغیانی اور ہار شوں کے اس سلسلے ہے بڑھ کرجو سب سے بڑی مشکل ہے وہ راجہ پور کے جنگی ہاتھی ہیں وہ اس لئے کہ دریا کو جس جکہ ہے بھی ہم عبدر کرمیں سے وہاں وہ اپنے جنگی آیا لا کھڑا کرے گا۔ جو ہارے سواروں کا خاتمہ کر دیں گے اس طرح ہاری کوئی تدبیر راجہ بورس کے خلاف سود مندنہ ہوگی ہیں نے اس ملیلے ہیں تم ہے مشورہ کرنے کے لئے یہاں جمع کیا ہے اب س بچارے کام لیتے ہوئے مجھے مشورہ دو کہ ہمیں راجہ ہورس کے ظاف کامیابی حاصل کرنے کے لیا كيا تنكت عملي اختيار كرني چاہئے۔

سکندر کے اس سوال پر اس کے مشیروں اور سالا روں نے مجتفلت مشورے وہیے کہ وگ ایک سرا دریا کے اس کن رے پر باندھ ویا جائے اور دوسرے سرے کو بانی کے بماؤ پر چمور ا ہوئے وو سرے کن رے سے طا کر دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی جائے بچھے دو سرے لوگوں نے مشورہ دیا کہ دریا عبور کرنے کے سیئے کن رے در فتوں کو استعال کرتے ہوئے رسوں کے ڈریع وال عبور کرے راجہ بورس کے تشکر مر حملہ آور ہوا جائے کھے لوگوں نے یہ مشورہ ویا کہ مشکیروں ال ہوا بھر کے ان کے ذریعے دریا کے وسطی جھے کے آگے جاکر دسمن کے ہاتھیوں پر تیراندازی کر ا بوے دو مرے کنارے پر اترنے کی کوشش کی جائے سکندراینے سادے سالاروں اور مشیروں<sup>ک</sup> مشورے نورے سنتارہا آخر میں اس نے اپنے پہلوپر ہمتھے ہوئے بونانس کی طرف دیکھااور ہوجہا میرے بھی تی جو کچھ میرے ان مشیرون اور سالارون نے مشورے ویے ہیں وہ میں نے اور و د نول نے من سے ہیں اب تم خود مجی یوبوان حالات سے کامیابی کے ساتھ گررنے کے لئے ہمبرا کیا طریقه کار اخت ر کرنا چاہیے جواب میں بوناف تعواری دم تک کر دن جھکا کر کھے سوچتا رہا پھولا

52.0

وریا عبور کرکے اس پر تھلہ آور ہو سکتا ہے ہوں راجہ پورس کو آرام اور داحت کاموتی نہا گئے کہ وہ و کیفنا کہ کشتیاں دریا میں پھر رہی ہو تیں تھیں اور مکیزے تیار کرکے وریا ہے آگے کہ وہ و ایک انتظام کے جاتے ہے کو سکندر کی طرف ہے سارے کام پورس کے افکار کو دکھائے کے انتظام کے جاتے ہوئے ہوئے جارہ ہے اور ان کی حرکات کو دیکھتے ہوئے جارہ ہے افکاری دان دات مختاط دہیں اس طرح انہیں آرام کرنے کا موقع نہ لے اور جب سکورا کے افکاری دان رات مختاط دہیں اس طرح انہیں آرام کرنے کا موقع نہ لے اور جب سکورا کے افکاری دان پر عملہ آور ہو تو لگا آر سکندر کے لفکر پر نگاہ رکھنے اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے میں بھر فار کردگی کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔

جنب سكندركوليتين بوكياكه بورس اس كى طرف سے بيد پرداه بوگيا ہے قواس نے دريائے بسم كو عيور كرنے كاليك جيب و غريب مضوبہ تياركياس نے اپنے ايك جرشل كريش كو الشكر كاليك جصے كى كمان ميردكى اور اسے علم دياكہ وہ بالكل راج بورس كے سامتے دريا كے كتارے براؤكر ايك جصے كى كمان ميردكى اور اسے علم دياكہ وہ بالكل راج بورس كے سامتے دريا كے كتارے براؤكر ركھ اس نے كريش كو يہ بھى علم دياكہ جب شك داج حركت ميں نہ آسے وہ بھى حركت ميں نہ آسے اور سے كار داجہ بورس اكا اس نے اور بيد كہ آپ لئكر ميں دائت دان طوب بوے برت اللؤ جلاكر در كھے باكہ راجہ بورس اكا است اور بيد كہ آپ لئكر ميں دائت دان طوب بوے برت اللؤ جلاكر دركھے باكہ داجہ بورس اكا اللہ جگہ براوكر كے دريا كو عبور كرنے بني منى ميں درہ كو بيائى نقل و حركت نميں كر دے بلكہ ايك جگہ براوكر كے دريا كو عبور كرنے بھى جگہ براوكر كے دريا كو عبور كرنے

المانظار کردہ ایں۔ سکت دنے کریٹرس کو یہ بھی ہدایت دی کہ اگر راجہ پورس ہاتھیوں کا صرف ایک حصہ اپنے اساتھ لے جائے قو کریٹرس حرکت میں نہ آئے بلکہ یمیس ٹھمرا رہ لیکن جب وہ دیکھے کہ راجہ اساتھ لے جائے تام ہاتھی نے کر کسی طرف کوچ کرنے لگا ہے تو وہ فورا دویا عبور کر کے اس پر حملہ پورس تمام کے تمام ہاتھی نے کر کسی طرف کوچ کرنے لگا ہے تو وہ فورا دویا عبور کر کے اس پر حملہ بور ہوجائے اس لئے کہ جب دریا پار جارے گھوڑ سواروں کے سامنے ہاتھی نہیں ہوں گے تو

یماں منظی کا ایک صد اندر کی طرف بردها ہوا تھا جہاں سے سکندر نے دریا کو عبور کرنے کا ادافہ کیا تھا اور مزید ہید کہ دریائے جہلم اس جگہ آیک برداخم کھاتے ہوئے آگے بردهنا تھا وہاں ہر دشم کے درخت اور جھاڑیاں آگی ہوئی تھیں جن جس زیادہ تر ترسل ' بہلیے ' سرکنڈے ' کائی اور ڈپ کے جگل دور دور تک چھیلے ہوئے تھے سامنے آیک ہزیرہ بھی تھا اور وہ بھی ہریائی اور روئیدگی سے بھرا ہوا تھا لیکن اس پر آبادی کا کوئی شان نہ تھا اس جزیرے نے سکندر کی حملہ آور فوج کی نقل و حرکت کوچھیائے رکھا۔

دوسمری طرف سکتدر کے جرنیل کریٹری نے عین داجہ پورس کے سائے دریا کے دوسرے کتارے اپنے پڑاؤ میں حسب معمول آگ کے بڑے بڑے آلاؤ روشن رکھے، اس اثنا میں سخت بارش شروع ہوئئی بخل کی کڑک میں سکندر کے حرکت کرتے ہوئے اللکر کے ہتھیاروں کی بارش شروع ہو گئی تھی اور نقل و حرکت یا افسروں کے احکامت کی آواز میں بھی تیز بارش اور کو کھڑا جسٹ کم ہوگئی تھی اور نقل و حرکت یا افسروں کے احکامت کی آواز میں بھی تیز بارش اور کل کارک کی دجہ سے سنائی نہ دیتی تھیں۔

سبندر نے پوری طرح فائدہ اٹھایا اور آھے بیٹھ کر اس نے راجہ بورس کے ان ہر اول دستوں کو جاروں طرف سے محبر كر كھىل طور يران كاخاتمہ كرديا تھا۔

اس چیقاش نے چیش قدمی خاصی دریے تک روے رکھی پچھے معلوم نہ تھا کہ پورس کی فوج کیا کر رہے ہے سکندر نے سواروں کو لے کر جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کروی تھی پیادوں کو اس نے اسے دوڑنے کا تھم دے دیا تھا ایک سینے تک وہ استی دور نکل گیا کہ تگاموں سے او تھل ہو گیا <sub>یاد</sub>ے بیارے کچڑیں دھنتے ہوئے بمشکل جنوب کی طرف بیش قدمی کر رہے تھے۔

جب دشمن کی بوی فوج سے مقابلہ ور پیش آیا تو سکندر کے ساتھ صرف سوار نتے جبکہ یاوہ رمنے آہستہ آہستہ اہمی تک پنچنا شروع ہو محتے تھے سکندر جب اسینے اس سوار لشکر کے ساتھ ورائے جملم کے بائیں کنارے راجہ بورس کے قریب گیا تو اس نے ویکھا کہ راجہ بورس کا لشکر رتلی بلند زبین پر صفیں باندھے کھڑا تھا اور وہ رتیلی زبین ایسے تھی جس پر جم کر اڑنا سل اور آسان عَاجَتِينَد بالتي راج يورس كے للكرك آئے منے ان كى تعداد كمي قبت ير بھى دوسوے كم نہ ہوگ ہرہائتی کے درمیان ایک ایک سوفٹ کا فاصلہ تھا اور ہاتھیوں کے درمیان ہرخلا میں تیرانداز کھڑے تے جن کی کہائیں الی تزروست تھیں کہ تیرچائے وقت ان کے گوشے زمین پر رکھتے پڑتے تھے نیزہ بردار اور شمشیرزن تیراندازول کی مدد کے لئے ان کی پشت پر تیار اور مستعد کھڑے تھے۔

سكندر راجه بورس كى اس صف بندى سے اليا متاثر ہواكہ اس نے فورا راجه كے ساتھ جنگ نہ کرنے کا ارفقاہ کیا وہ جاہتا تھا کہ راجہ پورس کے ساتھ اس وقت جنگ کی ابتداء کرے جب ال کے بیادے دستے بھی اس کی طرف آجا کیں اور دو مری طرف سے دریا عبور کرے اس کا برننل کریٹری بھی وہاں پینچ جائمیں اور وہ اپنے پورے متحدہ لکٹر کے ساتھ راجہ پورس کا مقابلہ كرا لنذا وہ تمهر كر حالات كا اپنى طرف پلٹا كھانے كا انتظار كرنے لگا تھا كريٹرس لے ابھى تك وريا عیور کرے راجہ بورس پر حملہ نہ کیا تھا اور اس کی وجہ میہ تھی کہ راجہ ہاتھیوں کی پچھ تعداد اپنے کیپ میں چھوڑ آیا تھا ناکہ اگر دسمن دریا عبور کرے حملہ آور ہو تو وہ ہاتھی دسمن کو روگ سکیں الكاوجهت كريترس دريا كوعيور نهيس كرربا غفابسرحال اس حكه سكندر كوكتي تصنفه انتظار كرنابرا اس وران اس کاپیدل افتکر بھی اس کے پاس مین گیا جبکہ انتی دیریتک کریٹرس کو بھی ہیہ اطلاع مل حقی تھی ورائے جہلم کے کنارے راجہ بورس اور سکندر ایک دو سرے کے مقالمے میں صف آرا ہو رہے ں پیش گیااس صورت ملک میں القرااس نے بھی ہوئی برقی رقباری سے دریائے جملم کو عبور کیا اور اپنے تھے کے لشکر کے ساتھ Scanned And Holoaded By Muhammad

طلوع آفآب سے بیشترارش بند ہو گئی ہوا بھی تھم گئی تھی جزیرے کے بالقابل کھٹیا میں ڈال دی گئیں گھو ڈول کو ان تختوں پر سوار کیا گیا جن کے نیچے متکیزے بتدھے ہوسائے فوج کشتیوں میں سوار ہو کر بزنرے کا چکر کا ٹتی ہوئی آگے بردھی سکندر نے تعیں چپوول والے میں دریا عبور کیا۔ نلیو کس اور عطیلموس اس کے ساتھ تھے وہ جیپ جاپ دو سرے کتارے برات جوسوار پہلے پہنچ مجئے تھے اشیں تھم ویا گیا کہ اترنے والی پیادہ فوج کی حفاظت کے انظامات کرا یماں تک اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سکندر کو موقع مل کیا تھا یماں سے سکندر اپنے لشکر کوائے بردهائے کے لئے تیار کر رہا تھا کہ پہلی مرتبہ رکاوٹ اور دشواری بیش آئی وہ اس طرح کہ انم معلوم ہوا کہ دریا کے پار شیں ہنچے بلکہ ایک جزیرے ہی پر اتر محتے ہیں یہ جزیرہ بہت بڑا تھااور جا كناري سے ملا ہوا معلوم ہو يا تھا۔

کیکن حقیقت میں میہ جزیرہ اصل کنارے ہے الگ تھا جزیرے اور کنارے کے ج میں آ ا بک جیزاور خوفتاک وهارا روال تھا سکندر اور اس کے انتکری کنارے کے سامنے ایک طرن کیچڑ میں وہنے ہوئے تھے کہ وعمن کے پسرے واروں لے انہیں وکچے لیا اس اثنا میں حملہ آوریا مستنیوں سے اتر کران کے پیچھے جمع ہو رہے تھے تھو ڈی دیر میں سکندر اور اس کے کشکریوں وال گھاٹ ک<sup>ا</sup> پینة مل کیا اور وہ فورا ان میں سے گزرتے ہوئے کنارے کی طرف ہوھنے لگے کنارے طرف جانے کے کئے جب وہ دریا کے پانی کے تیز دھارے میں سے گزرنے لکے تو بال الحكرين بغلوں اور گھو ژوں کی گردنوں تک پہنچ کیا تھا انجام کار سوار کنارے پر پہنچ گئے ذہین کیچڑ کاسمنا معلوم ہوتی تھی بس اس کے بعد وہ منصوبہ بالکل درہم برہم ہو گیا جو سکندر نے راجہ بوری خلاف تياركياتها-

وہ اس طرح کہ سکندر اور اس کے لشکری ابھی کیچڑے یا ہرنہ نکل سکے تھے کہ دشمن کا ا فوج بعنی اس کے ہراول وستوں نے سکندر کے سامنے تمودار ہو کر حملہ کر دیا سامنے آنے والارا بورس کا شکرچھوٹا سا تھا اور ان کی تعداد دو ہڑار ہے زائد نہ معلوم ہوتی تھی ان کامقابلہ کرنے نے سکندر نے اپنے تیراندازوں کو آگے بردھایا اور تیراندازوں کو آگے بھجوانے کے بعد سکندرانیا سوار دستوں کے ساتھ راجہ بورس کے ان ہراول دستوں پر ٹوٹ بڑا تھا راجہ بورس کے ہرالما دستوں کی بد قشمتی کہ وہ اس علاقے میں کیچڑ کی خطرعاک صور تحال کو جان پیچان نہ سکے تھے اور ج جنگ شروع ہوئی تو راجہ پورس کا وہ ہراول وستہ بری طرح کیجومیں پینس کیااس صورت علا

سكندرست أن ملا تھا۔

دیا جب پیروه دستے کھے اپنی قوت کو بھال کرتے میں کامیاب ہوئے تب سکتدرتے صف بنوی میں کی سکندر نے رسالے کا برا حصہ وسمن کے دائیں بازویر پہنچاکر گھات میں بٹھادیا تھا مقدونوں عام جنگی ترکیب تھی جے وہ استعال کیا کرتے تھے اس کے بعد دونوں لشکر ایک دو مرے کے ا آمے برجتے ہوئے خوفتاک جنگ کی ابتداء کر چکے تھے۔

سكندر كے نظر ميں اب پہلے كى نسبت زيادہ سوار اور تيرانداز شامل تھے مزيد بير كه اي نشكر ميں اب خوفناک باختری اور وحش سيتھی بھی شامل تھے جو قوت کا بے پناہ سرچشمہ خيال گا جاتے تھے جنگ کے دوران سکندر نے کامیابی عاصل کرنے کے لئے مختلف تجربے کئے مٹاسیا اس نے اپنی فوج خاص کو لے کر پیچیے کی طرف بٹا دراصل ایک جال منی دشمن کے رسالے یا سكندر كو پیچے ہٹتے ہوئے ويكھا تو بزى سركرى سے اس كا تعاقب كيا فوج كے وو سرے جھے جو سكند نے چھپاکررکے ہوئے تھے انہوں نے لمبا چکر کاٹ کر تعاقب کرنے والے راجہ بورس کے رمانے کے عقب میں پہنے کر حملہ کر دیا تھا خود سکندر بھی جو اپنے وفادار اور ہردلعزیز کھوڑے بیوس فائلا سوار تھا اپنے نشکر کے ساتھ مڑا اور خوفناک طریقے ہے اس نے تعاقب کرنے والے راج پورا کے نظکر پر حملہ کر دیا تھا سکندر اور راجہ ہورس کے لشکروں کے ورمیان دریائے جملم کے کنارے ﴿ انیا محسان کا رن براک زمین سرخ ہونی شروع ہو گئ تھی اور دریا کے کتارے مرفے والوں کا لاشوں کے انہار کلنے لگے بھے اپنے گھوڑے کو ادھر ادھر ود ڑاتے ہوئے سکندر کو اس جنگ میں ان تدريك و دوكرني بري تقى كه أيك جكه أس كأكمو ژابيوس فاس كربرا حالا نكه اسے زخم ندا كا تخابيل لگناتھ جیے اس کا گھوڑا بوڑھا ہو جانے کے باعث تعکان کی وجہ سے کر گیا ہو اور کرنے کے تھوڈی ور بعد مكندر ك اس كورت من في وا بحت عريز اور بيارا ركمتا تما وم توروا تما ايدان تھو ڈے کے مرنے کے بعد سکندر ٹازہ دم تھوڑے پر سوار ہوا اور جنگ کو اس نے پہلے کی طرح جاری رکھا۔

اب صورت حل میر تھی کہ مقدونوی سواروں نے ہندوستانی رسالے کو وونوں جانب نرنے میں لے بیا تھ راجہ پورس کا میہ رسمالہ جے گھیرے اور نرنے میں لے لیا گیا تھاوہ ہے ہی « چکا تھا لیکن وہ بڑی مردا نگی سے لڑا سکندر تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکریوں کو ابھار ابھار کر

سکندر نے کریٹری کے لئکرادر اپنے پیادہ دستوں کو تھوڑی دیر تک سستانے کا مرقع مکندر نے کریٹری کے لئکرادر اپنے پیادہ دستوں کو تھوڑی دیر تک سستانے کا مرقع رہ ہا اس بالکا ہے پرواہ ہو چکا تھا جو ہاتھ ون اور تیرا تدازون کا مقابلہ کر رہے تھے کو سکندر اپنے ہی دول ی طرف سے قرمند ضرور تھا کیو تک انہیں ہاتھیوں کامقابلہ کرنام رہا تھالیکن اس موقع پر اس کی ماری توجہ اپنے سوارول یم تھی جو راجہ بورس کے سوار دستون سے کرا رہے تھے سکندر کا خیال فاكه أكروه راجه پورس كے سوار وستوں كو پہا كرتے يا چيچے و تفکیلنے بیں كامياب ہو گیا تو اس كی فتح بھنی ہوجائے گی اس لئے کہ راجہ پورس کے سوار دستوں کو شکست دسینے کے بعد وہ ان ہاتھیوں کی بٹت ہے حملہ آور ہو گا جو اس کے پیادول سے تکرا رہے تھے اور اس طرح باتھیوں کو اپنے عادول كو نظراع ازكرت موے الى بورى توجه است سوارول ير ميزول كئے موسئے تھا۔

سكندر نے مطیلوس كوائے ساتھ ركھا تھا جبكہ سليكوس اور بر ڈيكاس كواس نے اپنے پيادہ وستوں کی کماعدروں کے لئے مقرر کیا تفاصلیکوں اور بر ڈیکاس نے بدی ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ رتے ہوئے اپنے پیادہ دستوں کے ساتھ راجہ بورس کے ہاتھیوں کو کمل طور پر آھے برصنے سے ردک ریا تھا ان توی بیکل جانوروں نے آگے برھنے کی بہتیری کوشش کی لیکن یونانی اپنے ہتھیاروں اور ائی بواں مردی کے باعث ان کے سامنے تا تائل تنخیری دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے ارانیوں کے لئے امی جنگ کا تجربہ پہلے مجمی نہ ہوا تھا اس لئے کہ وہ پہلی باراس طرح ہاتھیوں کے ماتھ نیرد آزما ہو رہے تھے مبرحال سکندر کے بیادہ نشکریون نے سی شہ سی طرح باتھیوں کو روک وااورجب انموں نے دیکھا کہ ہاتھی آگے بوصفے سے رک کے بیں ان کے حصلے اور بلند ہوئے ادر انموں نے آمے برجتے ہوئے تا صرف مید کہ اِتھیوں پر تیراندازی کی بلکہ اپنی تکواروں سے ان کی سونڈوں پر جملہ آور ہوتے ہوئے ان جی سے کائی اِتھوں کی سونڈیس کاٹ کرر کھ ویں تھیں اِس کے باد جود بھی وہ إلتمی بھے بٹنے پر آمادہ ند ہوئے تھے سكندر كے بيادہ وستوں نے جنب سير صور تحال ویکھی تو انہوں نے ایک اور تدبیر کی اور وہ بدکہ وہ ایک دم ہاتھیوں پر تملد آور ہوئے ان کے اوپر چھ گئے اور ہاتھیوں کے محافظوں کو انہوں نے مار دیا اور اس کے بعد انہوں نے بدی خونخوا ری سے التمیوں پر حملہ کر دیا ہاتھیوں نے جب دیکھا کہ ان کے محافظ بھی کام آھے ہیں تو دہ میدان جنگ سے مرموژ تے ہوئے اپنے ہی الشکر کو تقصال کا نجائے تھے۔

اب بورا مقدونوی لشکر سکندر کے علم کے مطابق نہیں بلکہ اٹفا قات جنگ کے مطابق ایک مگر جمع ہو چکا تھا راجہ پورس کے ہاتھی جب جنگ سے پلٹے تو راجہ کے سواروں سے بحر کئے اور Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھی انتا ہی نقصان پنچایا جنتا کہ سکندر کے لشکریوں نے انہیں پنچانا ہے اور اس کی رعایا کو کامل معافی دے دی تھی یمال قیام کے دوران جملم کی خون آلود ہاتتی اپنے ہی سواروں اور بیادہ دستوں کوردی تے ہوئے بھاگ گھڑے ہوئے تھے یہ ہاتھی نہ مرات کے دوئے شریقیر کئے تھے ایک نام اس نے نکائی رکھا اور دو سرے کا نام اس نے بری طرح زخی سے بلکہ ان کے مہوت مارے جانے کے باعث کوئی ان کی گرانی اور دیم اللہ ایسے محدوث پر بیوس فاس رکھا اس کے بعد سکندر نے مزید مشرق کی طرف پیش قدی شروع کی

دریائے جملم کے کنارے ہاتھیوں کی اس جنگ سے سبسے زیادہ ستاڑ سکندر کا جرنیل منوس ہوا ہاتھیوں کی اس جنگ نے اس کے دل پر ابیا گرا نقش چھوڑا کہ بعد کے دور میں جب راجہ پورس کے ہاتھی پہچے ہٹتے ہوئے جب اپنے نظریوں کو ہی روند سے لگے تو راجہ بورہ الم النا استان کے ساتھ ہاتھی فراہم کئے کے نظر میں ایک افترا تفری اور بلیل می چ کرروگئی تھی بجائے اس کے کہ راجہ پورس کے لکو جس اہتمام سے بطلیموس نے مصر کا بادشاہ بننے کے بعد جوا ہرات اور عور تنس جع کی تغییں۔سلیوس بدی د جمنی کے ساتھ سکندر کے نظر کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی راہ رد کتے وہ اپنے آپ کو ہاتھ بیال کا دورا صوبہ ہاتھ بول کے ایک گھے کی قیمت میں دے دوا تھا بسرحال سکندر وروائے جملم کے کنارے سے مزید مشرق کی طرف بردھا اپنی فتو دات کا دامن پھیلاتے ہوئے اس لے دریائے چناب اور دریائے راوی کو عبور کیا مجر دریائے سلج کے کنارے کے ساتھ فتوحات کو مزید وسیع کرتے ہوئے سندر اپنے لککر کے ساتھ پنجاب کے پانچوس اور آخری وریا بیاس کے کنارے جا رکا تھا۔ ورائے اللہ سے لے کربیاں تک سکندرنے تقریبا" او تمیں شہوں کو فنے کرے ان پر قبضہ الله الله كالشرى بارش من كوج كرت رب مجمى وه تشميرك بها ژول ك ما ته ما ته آم بره تھی پنجاب کے وسیع میدانوں میں انہوں نے بلغار کی انہوں نے سانگلا کے قلعے کو بھی فیج کیا جہاں

برحال ٹالی ہند کی سرزمینوں سے آگے برصتے ہوئے سکندر مزید مشرق کی طرف بردها اس لے داجہ بورس اور راجہ امی کے آومیوں سے وریائے بیاس کے اس بار کی سرزین کے متعلق معلومات حاصل کرنا جا ہیں لیکن وہ است کوئی کام کی معلومات فراہم ند کرسکے صرف اتنابتا سکے کہ ان ارامینوں میں ایک اور برا دریا بہتا ہے جے دریائے گنگا کمد کر پکارا جاتا ہے یونانی نظر ہوں نے المائے بیاس پر پینچ کر اینے جیموں میں مشورے کئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب وہ آئے ب<u>رصنے کے بجائے والیس کارخ کریں گے اور مزید</u> پیش قدمی اور فتوعات کا اراوہ نہ رکھیں گے۔ ایے لشکر کے یہ احساسات سکندر کے افسروں نے سکندر تک پہنچ دیئے اپنے لشکر بول کے ہ خیالات من کر سکندر نے سالاروں کو اکٹھا کیا وہ پہلے بھی کئی بار اس نتم کی نا فرمانیوں کو ختم کر چکا قااور اسے یقین تھا کہ اب میمی لشکریوں کو راضی کرنا مشکل نہ ہو گا اگر کشکریوں کے کمان دار

كرنے والاند تھا اس صورت حال ير سكندر اپنا گھوڑا دو ڑا آ ہوا اپنے بيادہ لشكريوں كے پاس آبا ملى-کی جوان مردی پر ان کو شاماش دیتے ہوئے ان کی ہمت بردھائی ان کی از سر نو صف بندی کا تھم دیا آ ایل ڈھالوں کو پشتوں کے طور پر استعمال کریں۔

ہے بچانے کی کوشش کر رہے تھے سکندر نے اس صورت حال ہے ہوری طرح فائدہ اٹھایا اور ان نے مکہاری اپنے سوارول اور اپنے پیاوہ وستول کو عظم دیا کہ بوری قوت اور سیجتی کے ساتھ راج یورس کے اشکر پر حملہ آور ہو جائیں یہ تھم ملتے ہی سکندر کا بچرا اشکر راجہ بورس کے ان افتکر ہوں ؟ حملہ آور ہو گیا تھا جو اپنے ہی ہاتھیوں کی دجہ سے افرا تغری کا شکار ہو چکے تھے سکندر کی طرف ب اس خوفناک جمنے کا نتیجہ یہ لکلا کہ راجہ پورس کے نشکر کو فنکست ہوئی اور وہ پہیا ہو کرانی جانی بچانے کے لئے بھاگ نظا یہ صور تحال دیکھتے ہوئے راجہ پورس بھی میدان جنگ ے بھاگ نظا نیکن راجہ امی کے وہ لٹکری جو سکندر کے ساتھ جنگ میں کام کر دہے تھے انہوں نے راجہ یورس کو الی خوفناک لڑائی ہوئی کہ سکندر کے بارہ سو آدمی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ پکڑمیا اور سکندرے سامنے پیش کر دیا۔

> راجہ پورس کو جب سکندر کے سامنے چیش کیا گیا تو سکندر نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کو اپنے سامنے بیٹنے کو جگہ دی ادر بڑی زمی سے اس نے راجہ پورس کو تخاطب کرتے ہوئے یوچھا میری طرف سے تم س فتم کے سلوک کے طلب گار ہواس سوال پر راجہ پورس نے تھو ڈی دیر تک بزے غورے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر کھنے نگا میں تمہاری طرف سے ایسے ہی سلوک کا طلب گار ہوں جیسا سلوک بادشاہ بادشاہ وں کے ساتھ کیا کرتے ہیں صاف معلوم ہو تا تھا کہ بورس نے یہ بات بڑے ہے بروانہ انداز میں کمی تھی اس پر سکندر دوبارہ بولا اور کہتے لگا لیکن تم اس کے علاوہ کی چاہئے ہو راجہ بورس بولا اور کئے نگا میرے پہلے جواب میں سب کچھ آگیا ہے سکندر کو بورس کا بیہ جواب اور گفتگو ایسی پند آئی کہ اس نے اس کی سارے مفتوحہ علاقے اس کو ذالی کر

-12

سندر سبحتا تھا کہ اس کا جواب آیک بی طے گا وہ یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہئے اس نے تھوڑی دیر دک کر دوبارہ غصے سے کہا جے یہ یا تی منظور نہیں وہ صاف صاف بتا وے تہیں ابنا ول میرے سامنے کھول دیتا چاہئے سکندر کی ہے گفتگو من کر اس کا سالار کو تنس اٹھا اور کنے لگا۔ اے سکندر جی فوج کے بڑے جصے کا ترجمان ہوں اور آیک سالار کی حیثیت سے آپ کا بھی ترجمان ہوں سکندر نے تھوڑی دیر کے لئے جرت کی نگا ہوں سے کو تنس کی طرف دیکھا لیکن اس نے اس موقع سکندر نے تھوڑی دیر کے لئے جرت کی نگا ہوں سے کو تنس کی طرف دیکھا لیکن اس نے اس موقع پر کو تنس بھر پولا اور کھنے لگا جس آپ کو اور فوجیوں کو خوش کرنے کے لئے پر کو تنس بھر پولا اور کھنے لگا جس آپ کو اور فوجیوں کو خوش کرنے کے لئے کہا تا نہیں چاہتا بلکہ جو بات حقیقت اور سیائی پر جن ہے وہی آپ سے کموں گا اور تی بات یہ ہو جانا کہ لاگریوں کی پختہ دائے کہ ان کی محنت اور مشقت اور خطرات کا کمیں نہ کمیں خاتمہ ہو جانا چاہئے گا کہ جو بچھا نہیں حاصل ہو چکا ہے اسے قبضے جس رکھ سکیں۔

اے سکندر آپ جائے ہیں کہ انتظر بری طرح بناہ ہو چکا ہے آپ خود و کھ سکتے ہیں جو مندونوی اور یونائی مارے ساتھ چیں کہ انتظار بری طرح بناہ ہو چند رہ گئے ہیں یاتی یا تو جنگوں میں مندونوی اور یونائی مارے ساتھ چلے تھے ان میں سے صرف چند رہ گئے ہیں یاتی یا تو جنگوں میں مارے گئے ہیں یا دخی ہو کر کام کاج کے قابل نہیں دہے مزید ہید کہ ان میں سے بچے بیار برا سے یا اس مندوں میں اپنی مرضی کے مطابق فشکر چھو اوکر آباد ہو گئے ہیں۔

اس کے علاوہ بیاریاں بھی اس گئٹر کے بہت بڑے تھے کو تباہ کر پھی ہیں جو یونان سے ہمارے ماتھ چلا تھا آپ اٹھ کر ان لوگوں کا معائد سیجے ہو طویل خدمات انجام دینے کے بعد اب تک زندہ این کی حالت خراب ہے اور اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمت ہار پیچے ہیں آپ نے اس سے پہلے اہل تمسلیٰ کو وطن واپس جانے کی اجازت وے وی بھی ہیں سیجھتا ہوں آپ نے انہیں تھم دے کر بہت ایجا فیصلہ کیا تھا۔

کو کئس کی سے گفتگو س کر سکندر نے چیخ چلانے کے انداز میں باند آواز میں پوچھا غدا کے لئے بچھے بتاؤیم کیا چاہے ہواس کو کئس نے اپنے مربر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہم میں آکٹریت ایسے لگے بچھے بتاؤیم کیا چاہے ہواس کو کئس نے اپنے مربر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہم میں آکٹریت ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے ماں بات کی زیارت کے لئے بے چین ہیں دو سمرے اپنی ہیوی بچوں کو دیکھنے کے فوال کی ہے جو اپنے ماں بات کی ہم اب وہ فوالی ہیں سنو سکندر اب جمیں ہماری رائے کے فلاف آھے نہ لے جاؤاس لئے کہ ہم اب وہ شمیل دہے جو پہلے تھے ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہم نے پونان سے کوچ کرتے وقت قوت اور حوصلہ پایا میں دھی وطن واپس لے چلو مے تو دوبارہ ہم سیتھیوں اور قرطاجنوں کے فلاف تسارے سرتھ

فرمانیرداری پر نتیار ہو جانے تو لشکری بھی ساتھ دینے خواہ انہیں کتنی ہی شکایتیں ہو تیں جب رہا نے اسپنے سارے سالاروں کو جمع کیا تو مچھ کمان داردں نے اسے بتایا کہ لشکریوں کا خیال ہے کہا و پریکار کا انہیں کہیں خاتمہ ہوئے دکھائی قہیں دیتا۔

اس پر سکندر پن ان سالاروں کو مخاطب کر کے کسنے لگا بہاوروں کی محنت اور مشقت کی انسیں ہوتی ہے کیا تم آئے ہوجینے سے اس لیکور انسیس ہوتی ہے کیا تم آئے ہوجینے سے اس لیکور انسیس ہوتی ہے کیا تم آئے ہوجینے سے اس لیکور انسیس ہوگئے تو یہ فرا ہوگئے تو یہ فرا سے کہ جمہ تو موں کو ہم نے مطبع کیا ہے فیر مطبع تو میں انہیں ہمارے مقابلے پر آمادہ کرویں گیا گرا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے مطبع کیا ہے فیر مطبع تو میں انہیں ہمارے مقابلے پر آمادہ کرویں گیا گرا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے مطبع کرنا چاہج ہوتو میں حبیس بید بتا دیتا ہوں کہ آئے تھوڑے قابل کو جنگ کا انجام کرنا ہا ہے مشرقی سمندر ہے وہاں بینج کر ہم جنگ کا انجام کرنا ہا ہے مشرقی سمندر ہے وہاں بینج کر ہم جنگ کا انجام کرنا ہے۔

سکندر نے اپنے خیال کے مطابق اپنے سالاروں کے آھے سٹرتی دنیا کا فقطہ پیش کر وہا تھا!

ہتایا تفاکہ سمندر کے پاس پنج کر ہم ایک بہت بردا ، کری پیڑہ تھیر کریں گے اور ہے وستان کے اوپر علی گزر کر مصر پہنچ جائیں گے بھر بیبیا کے ساتھ ساتھ ہرکولیس کے ستونوں کے پاس سے گزری گراس کے اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے محنت اور مشقت سے کتنی بردی دنیا فئے کرلی ہے مغربی ونیا کا ساحل بھاز اس نے ساوہ ایشیائے کو چک فو لیقیوں کا ساحلی علاقہ "مصر الیبیا" شام کا میدان "دو آب دجلہ فرات اس کے علاوہ ایس تو من اور آب دول کی سرزین اس کے علاوہ باب قروش کے آگے سرزین اس کے علاوہ باب قروش کے آگے سرزین اس سے سرزین وائل ہو کی سیتھیوں کی سطح مرتفع اور اب ہم کمال استقلال کے ساتھ ہندوستان کی سرزین میں داخل ہو کی ستھیوں کی سطح مرتفع اور اب ہم کمال استقلال کے ساتھ ہندوستان کی سرزین میں داخل ہو کی ستھیوں کی سطح مرتفع اور اب ہم کمال استقلال کے ساتھ ہندوستان کی سرزین میں داخل ہو کیا

سکندر نے اپنے سالاروں کا عوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا جس طرح استقلال دکھاتے رہے ہو تھو ڈاسا اور استقلال دکھاؤ تو مڑیر فا کدے عاصل ہوں کے اس نے کہا کہ ہم نے اپ تک مل جل کر مخت کی ہے میں تہمارے ساتھ تکلیفیں اٹھ کا رہا ہوں اور جو کچھ عاصل ہوا اس ہے ہم ایک ساتھ فا کدے اٹھائیں کے ہمت نہ ہارو ہم وائیں جا کر کیا کریں کے مقدو نہ میں بیٹھ کر الیوا اور تھرب کے تعیوں سے اڑیں کے جو جانا جا ہتا ہے وائیں جلا جائے لیکن میں فتم کھا تا ہوں جو میرٹ ماتھ رہیں کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا اب تک جو وعدے میں نے تمریس کے کیا در ساتھ کئے ہیں انہیں میں نے تمریس نے ترش کی ان تا کہ کئے کے بعد سکند ر خاموش ہو گیا

آئے پر تیار ہو جائیں گے حمہیں بہت سے مقدونوی اور بونانی مل جائیں گے بنو انعامات کے اور تیانی مل جائیں گے بنو انعامات کے اور تمارا ساتھ دیں گے جبکہ آیسے لوگوں کے لئے جنگ خوف کا باعث ہوگی اس لئے ان لوگوں کے انتخارات نہیں دیکھے جو ہم دیکھے جی ہیں۔

سکندر کے دیگر سب سمالاروں نے ان الفاظ کی تائید کی سکندر غصے میں بھرا ہوا بجلس سے اسٹھ کیا اور اپنے شامیائے میں جا بیٹھا کسی کو ملا قات تنگ کی اجازت نہ دی صرف ملازم اس کے ہال کھانا لے جاتے تجرب سے وہ جان چکا تھا کہ لوگ آپس میں بات چیت کر کے اراوہ تہدیل کرلیں کے انکین اب سیاتی چیپ چاپ بیٹھے رہے اور اس کے قریب تنگ نہ سمئے اس نے سیاہ کے نام تھم بھیا کہ میں و آگے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ چلنا چاہے چنے اس کا بھی سکندر کو کوئی جواب نہ ملا فی میٹنے کے لئے تیار نہ تھی وہ صرف ایک بی بات کی خواہاں تھی کہ سکندر اب انہیں واپس یونان لے میٹنے کے لئے تیار نہ تھی وہ صرف ایک بی بات کی خواہاں تھی کہ سکندر اب انہیں واپس یونان لے میں ا

تبین دن کفکش کا سلسلہ جاری رہا پھر سکندر نے بوڑھے مقدونوی افسروں کو اپنے خیمے میں اللہ اور خیمہ بہ خیمہ کانہ بھوی ہوئی رہی وہ افسر سکندر لے معلاح مشورے کے لئے بلائے تھے ہو اطن کی بہود کے لئے سب سے بردھ کر ڈواہاں تھے بچھ معلوم نہیں کہ ان کے اور سکندر کے درمیاں کیا بات چیت ہوئی لیکن جب وہ خیمے سے با ہر نکلے تو یہ تھم لے کر آئے دریا ہے ہیاں عبور کرنے کے لئے گئون ذکا لے جا کی اگر مشکون خلاف نیکے تو نوح کو دائیں کا تھم مل جائے ہیا۔

سکندر کے نظری مید فیصلہ س کرب حد خوش ہوئے افسروں نے نظر کے بیرے کائن ارسانڈر کو بلایا وہ اپنی چیش کو کیوں کے درست یا غلط سمجھے جائے کے بارے جی ہے پرواہ ہو چکاتھا اب کئی ہزار آوی اسے اپنی امیدوں کا مرکز ہنائے جیٹھے تھے اس موقع پر مطیلوس نے یا دولایا کہ اب تک جننی چیش کو کیاں ہو چکی ہیں ہے ان سب سے بڑھ کرنامز گار ہونی جائے۔

چنانچہ ایک بھیڑون کی گئی اس کا جگر دیکھا گیا اور اس جگر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ارشانڈر نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے بتایا کہ بیس کو عبور کیا گیا تو بہت بری آفت ہو بانعوں پر تازل ہوگی میں سنتے ہی لوگ چھلا نگلیں مارتے اور خوشیاں متاتے ہوئے رقص اور خوشی کا اظہار کرنے گئے تھے اور دہ اس موقع پر سکندر کے خیصے کے آس ہاں جمع ہو گئے تھے ماکہ سکندر اس چیش کوئی کی روشنی میں کوئی فیصلہ سنا سکے اس موقع پر کوئی آخری فیصلہ کرنے ہے کیا سکندر نے اپنے لفکریوں کو بھیجا کہ دو ہوناف کو پکڑ کر سکندر کے جھا کہ دو ہوناف کو پکڑ کر سکندر کے کے اور بوناف کو پکڑ کر سکندر کے کہ دو بوناف کو پکڑ کر سکندر کے اور بوناف کو پکڑ کر سکندر کے دو بوناف کو پکڑ کر سکندر کیا کر سکندر کے بھوٹ کے دو بوناف کو پکڑ کر سکندر کے بوناف کو پکڑ کر سکندر کر سکندر کے بوناف کو پلاگر کر سکندر کر بوناف کو پکڑ کر سکندر کر سکندر کر سکندر کر بوناف کو پکڑ کر سکندر کر بوناف کو پکڑ کر سکندر کر س

پاس لے آئے پھر انظار کرنے گئے ہے۔

ہو باف اور بیوسا دو ٹول میال بیوی سکندر کے خیمے میں آئے تو سکندر نے انہیں اپنے بہدو میں بیٹے نے کے اپنے اور بیوسا دو ٹول میال بیوی سکندر نے فیمے میں آئے تو سکندر نے انہیں اپنے بہدو میں بیٹے نے کے کہا جب وہ بیٹھ گئے تب سکندر نے یو ناف کو مخاطب کرتے ہوئے یو چھا میرے بھائی جو مطالات ان د ٹول افٹکر میں جل دے بیل تم ان سے پوری طرح آگاہ ہو گے اس کے علاوہ اسٹ نڈر کے بھیڑون کرکے بیٹن گوئی بھی دی ہے اس بیٹن گوئی کے نتیج میں اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر میرے دریائے بیاں کو عبور کیا تو آیک بہت بڑی شعت کا شکار ہو گا میرے دوست میرے مائی اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس موقع پر جھے کیا فیصلہ کرنا جا ہے۔

بیاف نے مسراتے ہوئے بڑی نری اور شفقت سے سکندر کی طرف دیکھا اور پھروہ کھنے لگا
سنو سکندر جس چو تکہ تمہارے لفکری جس رہتا ہوں لنذا جس تمہارے لفکریوں کے خیابات کو تعمل
طور سجمتا اور جانتا ہوں اس وقت جس قدر لفکری تمہارے لفکریوں کے اس فیصلے کو نظرانداز
رکھتے ہیں کہ والیس جایا جائے جس سجمتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے لفکریوں کے اس فیصلے کو نظرانداز
کرتے ہوئے دریائے بیاس کو عبور کرتے ہوئے آگے برھنے کی کوشش کی تو اب تک جس قدر
فزمات کے باعث تم شہرت اور ناموری حاصل کر بھے ہو تمہاری سری شرت اور ناموری جاتی
دریائی سرچرا تمہارے لفکر جس بیناو تیں اٹھ کھٹری ہوں گی اور ہو سکتا ہے تمہارے لفکریوں
توات تم حاصل کر بچکے ہو ان پر پانی پھر کر رہ جائے گا للذا جس شہیں مخلصانہ اور براورانہ مشورہ
فزمات تم حاصل کر بچکے ہو ان پر پانی پھر کر رہ جائے گا للذا جس شہیں مخلصانہ اور براورانہ مشورہ
والی مڑواور اپنے لفکریوں کو بھور کر کے مزید مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے یہاں سے
والی مڑواور اپنے لفکریوں کو لے کریونان کی طرف پیش قدمی کرنے کے بجائے یہاں سے

چنائچہ دریائے بیاس کے کتارے مارہ منون نسب کئے گئے اس کے بعد سکندر اپنے لٹکر کو لیا واپس کوچ کر گیا تھا۔

سکندر نے اپنی مرصنی سے نہیں بلکہ اسپے نشکریوں کے مجبور کرنے ہر والیسی کاسفر شرورا کی ورنہ وہ اپنے ول میں پختہ اور پکا ارادہ کئے ہوئے تھا کہ وہ مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے ونیا کے ان سرے پر پہنچ کر رہے گااس کا خیال تھا کہ زمین کا مشرقی سرااس سے آگے ترب بن تھا محض فتوما اور شان و شوکت کی کشش استه اتنی دور نه لائی تقی وه صرف اس کئے مشرق کی طرف برمعاتما کی زمین کے آخری اسرار معلوم کرے جہاں بونانیوں کے بفول ایسے وجود آباد تھے جو حیوانوں 🚅 بت بالا تنے اور ان میں الوہیت کے اجزاء یائے جاتے تھے وہ بوتان میں برسوں تک کمابوں کے مطالع میں مشرق سے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں پڑھتا رہا تھا اس کا استقلال اور بے نا توت ارادی اس تلاش ہے وابستہ تھی اوروہ آخری راز تک پہنچنے کا غواہاں تھا وہ چاہتا تھا کہ مثر فی دنیا کے آخری حصے تک پہنچے وہ بحرالکامل کو مس کرنے کا متنی تھا جو اس کے تخمینے سے بمت در مشرق میں واقع تھا بسرحال اس کے افتکریوں کے ول چھوڑ دینے کی وجہ ہے وہ اپنی اس تمتالور خوابش کو بورانه کرسکا تاجم به بھی ایک غیرمعمولی واقع تفاکه وه بیاس تک پینچ کیا تھا ھالا تکه اس پا بعد آنے والے دور میں رومن لکتربیاس سے اٹھارہ سومیل پیھیے تک بشکل وافل ہوسکا تھااور مغملی ملاح اس سکندرے دو ہزار سال بعد برے بڑے لشکروں کے ساتھ شالی ہند میں داخل ہونکے

سکندر آٹھ سال تک مشرق کی طرف بڑھتا رہا تھا اب اس پیش قدی سے دستیردار ہوئے قا اس کی طبیعت بدل گئی اس بیں جو دل خوش کن اعتاد قدم قدم پر پایا جا گا تھا وہ تمام ہو گیا اور اس کا جگہ ایک کو جال آزریکی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اوجہ نے لئے گئی ایسا معلوم ہو تا تھا کہ وہ اپنے کم کو منظم کر دیتا جاہتا تھا اس سے والبسی کے سفر ہر اس نے کس سے کوئی زیاوہ گفتگو نہ کی بس وہ اپنی کا مزید کا بس دہ اس نے تعالی بھی خوالوں میں غرق مغرب کی طرف بردھتا رہا بمال تک کہ وہ دریائے جملم کے کنارے پہنچ گئے ہمال سکندر کا جزئیل کو کنس بخار میں جیٹلا ہو کر مرگیا سکندر کو اس کی موت کا بڑا و کھ اور صدم ہوا سکندر نے جو تکہ اپ سپاہ کے مجبور کرتے پر بڑی جلدی اور گلت میں واپسی کا سفر شروع کیا تھا لئذا وریو ہے سندھ کے مشرق میں جس قدر علاقے اس نے فتح کئے تھے وہ اس نے مقامی حکمرافول کے حوالے کر دیے اور جو علاتے وریائے سندھ کے مغرب میں اس نے فتح کئے تھے ان کا انتظام

اس نے مقدد توی افسروں کے ہاتھ بیل وہ دیا تھا بیاروں اور بعض دوسرے آدمیوں کو نے شہوں میں بدا ویا کیا تھا دیسی نوجیں تو ٹردیں اور سب کو افعام وسیئے بیماں اس نے بچہ جس زبھی تیار کئے اس کا ارادہ تھا کہ وہ کی بیری کشتی بیل بیٹھ کر وریائے جملم کے بچوں بچے جنوب کی طرف بردھے گا جبکہ اس کا افکار وہ حصوں بیل بٹ کر وریائے جملم کے وائمیں اور بائمی اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہوگا۔ نیا تیار ہونے والا ایک جماز وریائے جملم میں اٹارا گیا اور سکندر اس بیل سوار ہوا اس جماز نیا تیار ہونے والا ایک جماز وریائے جملم میں اٹارا گیا اور سکندر اس بیل سوار ہوا اس جماز دریائے جملم میں اند بیلنے لگا بھر طریوں کے ذریعے مرائی کا تھم دیا آبستہ آبستہ جماز روانہ ہوئے دریائے جملم میں اند بیلنے لگا بھر طریوں کے ذریعے دوائی کا تھم دیا آبستہ آبستہ جماز روانہ ہوئے دریائے کا بھر خریوں کے دریائے تھا سیابی نعرے نگا رہے جنے مذاح گا رہے جنے دریائے کا دری جمازوں سے نگرا کر گو بھی تھیں۔ جو ہندوستائی سکار کی فرمانبراوری قبول کر بچکے جنے وہ تیران رہ گئے تھے اور گاتے ہوئے کنارے کا رہے جمازوں کے ساتھ جا رہے جنے یہاں دریائے کے ساتھ جا رہے جنے یہاں تک کہ جنوب کی طرف بردھتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جماں دریائے کے ساتھ جا رہے جنے یہاں دریائے کے ساتھ جا رہے جنوں کارائی کر دیائے جمان دریائے کے ساتھ جا رہے جنے یہاں تک کہ جنوب کی طرف بردھتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جماں دریائے کے ساتھ جا درے جنوب کی طرف بردھتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جماں دریائے

انہوں نے دیکھا کہ دریا ہے سندھ کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ قبعے ہے اور نے سے بھا کہ سکندر اپنے لفکر کے ساتھ ان کی طرف بیس خوب آبادیاں تھیں ان آبادیوں کو جب پتا چلا کہ سکندر اور اس کے لفکریوں کو ساتھ ان کی طرف براھ رہا ہے تو انہوں نے سزاحت شروع کردی تھی سکندر اور اس کے لفکریوں کو مقالی لوگوں کی میں مزاحت بالکل پند نہ آئی اور اس سے ان سراندر آیک طرح کی تھی پیدا ہوگی تھی اس سنے کہ وہ تو پہلے ہی جنگ سے حک آئے جے تھے ان بٹی مشکلات نے ان کے ضعے کی آئل بردھکادی کے لئے کہ وہ تو پہلے ہی جنگ سے حک آئے بردھکادی کے کوئل ساتھ کہ وہ تو پہلے ہی وہ بیا تھی جن نوجہ دہ مقابلہ کرنے وابوں کے گاؤل میں کے گاؤل جلانے گئے اور جن لوگوں پر وہ تابویاتے ان کی بستیاں اور ان کے گاؤل اور شہوں کا کمل طور پر قتل عام کرنے گئے تھے وریا نے سندھ کے کنارے آیک قبد ایسا تھی جس کے لوگوں سے مکتدر اور اس کے لئاریوں کے خلاف سخت مزاحت کی تھی اور سکندر کے لفکر کو کانی حد تک سکندر اور اس کے لفاور سکندر اور اس کے لفاف سخت مزاحت کی تھی اور سکندر کے لفکر کو کانی حد تک کمندان بھی پہنچایا تھا اور سکندر اور اس کے لفکریوں نے ہرصورت میں اس قلع کو فتح کرنے کا ارادہ تھا کہ اس قلع پر عبور حاصل کرنے کے بعد قلعے کے سارے مکینوں کو موت کے گلات کا ارادہ تھا کہ اس قلع پر عبور حاصل کرنے کے بعد قلعے کے سارے مکینوں کو موت کے گلات آر دیں گے۔

وہ قلعہ خاصا مضبوط تھا تاہم ہونانی اس قلعے میں داخل ہونے کی انتقاب کو مشش کر رہے تھے

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

جنم وروائ سندهد عالما ب-

لکین وہ اس قبعے پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو رہے تھے سکندر نے ہے صبری کے عالم میں خودورا کے ساتھ ایک سیڑھی مگوائی اور اوپر چڑھ گیا اس کا جرنیل بیوسٹس اس کے بیچھے بیچھے تھا کہا کا خاص پیرے وار جو ٹرائے کی والی ڈھال لئے ساتھ رہتہ تھا وہ بھی اس کے ہمراہ تھا اس کے عالم اس کے اور بہت سوار اور بہادر سکندر کے ساتھ تھے ٹاکہ شہر کی فعیل پر چڑھ کر کمی نہ کمی طرح شمریا وروازہ کھول ویا جائے۔

کوارو کرد کے برجوں ہے آتش بازی ہو دہی تھی نیکن سکندر کی سرکردگی جس بہ یونانی اور تابع فلیے کی فصیل پر پڑا گئے گئے مقامی لوگوں کو جب بتا چلا کہ پچھ بونانی ان کے قلیمے کی فصیل پر پڑا آئے ہیں توان کا ایک ریلا سیڑھی کی طرف بردھا اور اس قدر خوفناک جنگ ہوئی کہ جس سیڑھی اور اس قدر خوفناک جنگ ہوئی کہ جس سیڑھی اور لیے سکندر اب اپٹر ایس توریع سکندر اب اپٹر سے سکندر اب اپٹر سے سکندر کی سکندر اب اپٹر سے سکندر اب اپٹر سکندر اب اپٹر سکندر کی سکندر اب اپٹر سکندر اب اپٹر سکندر کی سکندر اب اپٹر سکندر کی سکندر اب اپٹر سکندر کی سکندر اس اور بیٹھے ہیں تھے آئش بازی کے ہوف بنتا نہ چاہتا تھا الذا جس قد بونانیوں کو لے کروہ فصیل کے اور پر چڑھا تھا ان کے ہمراہ دو قلعے کے اندرونی جھے جس کود گیا۔

اپنے ساتھیوں کے ساتھ سندر دیوارے پشت نگا کر جملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے فہ پناہ کے اس دروازے کی طرف برجے لگا تھا جو ان سے قریب ترین تھا اس کو شش اور جدوجہ منا سکندر کے ساتھ کام کرنے والے کئی یونائی مارے گئے یمان تک کہ ایک تیم آگر سکندر کے بستھڑے میں نگا جس نے اسے بڑھال کرکے رکھ دیا وہ بے بس ہو کر گرنے لگا تھا لیکن اس کے جرنیل پوسٹس اور دو سرے پہرے واروں نے اسے سنجال لیا موقع پر دو سرے یونائی سپاہوں نا برئی جو انمری کا اور ہمت کا ثبوت دیا عین اس وقت جبکہ سکندر زخمی ہو کر بڑھال ہو گیا تھا انہوا نے آئے بڑھ کر شہر پناہ کا دروازہ کھول ویا شہر پناہ کا دروازہ کھنے ہی یونائی لشکر ایک رہے اور سال کی طرح اس قلیم میں واخل ہوا اور اس قدھ کے کمینوں اور محافظوں کا انہوں نے قمل عام کا شر، عرکہ وما تھا۔

اس تلنے کی قوت کا کمل طور پر صفایا کرنے کے بعد سکندر کو ایک چاریائی پر ڈال کر پڑاؤے ائدرلایا گیر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ سکندر ہیشہ کے لئے ان سے جدا ہو کر موت سے بفلگیر ہوگیا ؟ لہذا اس کے لفکری رونے لگے تھے وہ حوصلہ ہار ہیٹھے وہ جیران تھے کہ فوج کی قیادت اب کون کوئے گا اور وہ اپنے وطن داپس کس طرح جا کمیں گے اس کے علاوہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ سکندر کے خون کا اور وہ اپنے وطن داپس کس طرح جا کمیں گے اس کے علاوہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ سکندر کے خون کے اور وہ اپنے وطن داپس کس طرح جا کمیں بخاوت پر آمادہ ہو جا کمیں گی اور ان اجنبی دریاؤں ملا

محری ہوئی مرزمین بیں باخی اقوام ان پر حملہ آور ہو کر ان کی تکمہ بول کر کے رکھ دیں گے یونانیوں کو پہمی وہم اور خیال تھا کہ سکندر کے سوا ان کی وابسی کا تقشہ بھی کوئی تیار نہیں کر سکتا لازا وہ بزے پریٹان اور غم ذوہ ہے ہو کر سکندر کی جدائی بیل روئے گئے ہتھے۔

تھوڑی دیر بعد چند مناووں کے ذریعے فکر ہیں ہے مناوی کرائی گئی کہ سکندر مرا نہیں زندہ ہے اور چند ہوم کے علاج کے بعد کھل طور پر تندوست ہو جائے گا لیکن اکٹر انشکر ہوں کو ہے اعلان من کر سکندر کے زندہ ہونے کا لیقین نہ آیا انہیں اندیشہ تھا کہ فوج کے سالاروں اور جر نیلوں نے اپنی طرف سے سکندر کے زندہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہ فشکر ہوں کے حوصلے بند رہیں اور ان کے اندر آئیک انتخاد اور پنجتی کا رشتہ باتی رہے چند دن اس کشکش اور شک و شے میں گزر گئے اس دوران فکر کے اندر جو بونائی طبیب شے انہوں نے بڑی ممارت اور کمال جرات مندی سے سکندر کا علاج کیا جس کا جہری کا تھا چر کیا جس کا تھے ہے قلا کہ سکندر کے زخم میں کافی آفاقہ ہو گیا اور دہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا پھر ایک دو زدہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے فکر کا چکر لگایا اس پر اس کے لشکر ہوں کو بیٹین ہو گیا گیا کہ سکندر کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر اس کے فشکر میں اطمینان اور خوشی کی لسر کر گئی تھی۔ در گئی تھی۔

یماں تیام کے دوران سکندر نے مزید بھری جہاز اور کشتیاں تیار کر دائیں اور جب اس کی خواہش کے مطابق یہ کشتیاں اور جہاز تیار ہو گئے تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف چڑی قدی شروع کی خود سکندر اور اس کے لشکر کا آدھا حصہ بھری جہازوں اور کشتیوں پر سوار تھا جبکہ لشکر کا آیک حصہ دریائے سندھ کے کنارے جنوب کی طرف بدھا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ سکندر اس طرح کسی دریائی راستے سے سمندر کی طرف سٹر کر رہا تھا یہ سفرجاری رہا جماں پر پڑاؤ کرنا ہو تا اس طرح کسی دریائی راستے سے سمندر کی طرف سٹر کر رہا تھا یہ سفرجاری رہا جماں پر پڑاؤ کرنا ہو تا دہاں سفرے دوران بو نانیوں سنے بھر سیکھا۔۔۔

یونائی بت تراشوں نے ہے وستان کے فن نقیر کا مطاحہ کیا اور اس میں اپنی دستگاری اور فنون کی آمیزش کرتے ہوئے اسے آیک نیا رتک عطا کیا انسانی جسم اور چرے تراشنے کا فن ہندوستان میں آمیزش کرتے ہوئے اسے آیک نیا رتک عطا کیا انسانی جسم اور چرے تراشنے کا فن ہندوستانی فن کاروں میں اپنے عروج پر نہ تھا یونانیوں نے اس فن کو بھی جلا بجشی اور ان کی سے صنائی ہندوستانی فن کاروں میں آمی نسل ور نسل جاری رہی یمال تک کہ بدھوں کے آخری دور میں سے نمونے ایک خاص شکل افتیار کرمجے اور وہی نمونے وسطی ایٹیا سے مشرق کی جانب تک تھیل سمجے شھے سکندر کے لشکر میں

Scanned And Uploaded By Mu

Muhammad Nadeem

و صناع اور محقق نتھے انہوں نے نئی غذائی جنسول مثلاث جیٹی زعفران اور چاول کے متعلق علومات حاصل کیس ستارہ شناسول اور ہیت والوں نے اپنے مشاہدات کا مقابلہ ہندوستانی س نناسوں کے مشاہدِ ات سے کیا اس طرح ان علوم میں بھی ترقی ہوئی اس کے علاوہ ہندوستاتی اور پرا فیلوں نے ایک دوسرے سے بخار طاعون کے علاج کے شئے نئے طریقے بھی سکھے۔

وریا سندھ میں سفر کرتے ہوئے سکندر اپنے نشکر کے ساتھ الی جگہ پہنچ گیا جہال دریائے سندھ کی چوڑائی میلوں تک تھی یہاں انہوں نے مختلف اقوام کے دریاؤں کے دیوٹا شام میم آ رع واجوار اورسورج ديو آك نام پر قرمانيال وي-

سكندر كے مشرق كى طرف اس صلے سے دوسرى اقوام اور ندابب كو بھى بے شار فوائر حاصل ہوئے اپنے سفر کے ذریعے سکندرنے ایک انبی حرکت پیدا کردی جس کا اسے خیال تک د تھائس کی آبدہے پہلے زاہب ایک دو سرے سے لا تعلق تنے۔ زیوس دیو آ کے مندر صرف یونانی آ آبادبوں سے آئے نہ برھے تھے آمن اور رح کے مندر وادی نیل تک محدود تھے راہوا کے آئل كدے صرف كوروش كى مرزمين ميں يا بهاؤى چوثيوں بريائے جاتے تنے مقدونيوں كى أحدالا نداہب کے ورمیان ربط و صبط پیدا کر دیا۔ مندروں اور خانقاہوں کے درمیان جو دیواریں حاکل تھیں وہ ٹوٹ تکئیں جس طرح توموں کی درمیانی حدیں ٹوٹتی تھیں اس طرح نداہب کے درمیان خیالات کی حدیں بھی ٹوٹ ممکیں مو زہبی خیالات ند بدلے تنے لیکن نے تصورات نے ان مما وسعت بيدا كردي تھي-

مغرب کے پرانے تصورات مشرق ہی ہے حاصل کے مجے تھے لیکن ان کے وسائل اور ذرائع فراموش كروسية مح تے اب مغربي تكوب وافكارنے مشرق سے براہ راست رابط بيداكرالا تفااور خيالات كي وسعت أيك عالمكري حيثيت الفتيار كرم تي تقي-

دریائے سندھ میں سفرکے دوران ایک ہندوستانی جوگی بھی اپنی خوشی اور مرمنی سے سکندو کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا ہونانی اے کیلی ناس کھ کر پکارنے کے تھے اس نے اپنی مرضی سے سکندر کے ساتھ جانے کی آبادگی طاہر کی تھی میہ بوڑھا آدی تھا کھانے کے ایک برتن اور چٹائی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا وہ چٹائی ہر بیٹھ جا آیا اور جب کھانے کی ضرورت پیش آتی تو برتن سامنے ر کھ دیتا گاکہ اس میں کھانا ڈال دیا جائے میہ مخص ضرورت سے کم کھا یا تفااور اس کی خواہش کا ہوتی تھی کہ اسے تناجھوڑ دیا جائے۔

البينة سكندر اس كے پاس آيا تو اس سے بات چيت كر ليما ايسے موقعوں بربھى وہ شايد ہى منقدونوں کی تعریف کر ہاتھا ایک مرتبہ اس نے سکندرے کما تم نے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت سمجہ بناہ کیا دیجھوا ہے اعمال سے متعلق ڈرتے رہویا در کھویہ ہتھیار بید دولت بیر قبضے میں لائے جانور اور ال تمارے ساتھ نہیں رہیں مے جرجز کوئم نے بہیں جھوڑ جانا ہے۔

سکندر کو کملی ناس کی باتیں بے حدیبند تھیں لنڈا اس نے کملی ناس کو اپنا مشیر مقرر کر میا تھا دوسری طرف کیلی ناس بوناف اور بیوساکی راست بازی نیکی اور دیاننداری سے بے حد متاثر تھا اور وہ انہیں ہی کی صحبت کو سب پر ترخیح ریتا تھا مقدو نیوں کا احساس سے تھا کہ کمیلی ناس جسے مشیر کی حیثیبت عاصل ہو گئی ہے بدفتگونی کی باتیں کر تا ہے۔ وہ اکٹر بوٹانیوں سے کہنا تھا کہ انسان مرنے کے بعد ددبارہ پیدا ہو گا موت کے بعد زندگی مشکل اور نا ممکن نہیں ہے آگرچہ ان باتوں پر مقدولوی یقین نیں کرتے تھے پر وہ کیل ناس کی ان باتوں سے متاثر ضرور ہوتے تھے۔

ایک بار جب سکندر بوناف بیوسا اور کیلی ناس اکٹھے بیٹھے یاہم گفتگو کر رہے تھے سکندر نے سرتھ دینے کار وہ کیا ہے اس پر کیلی تاس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو کمیں اور جواب ویا بتاؤ تم یمال کیوں آئے تہیں جاہتے تھا اپنی سلطنت میں شھیرے رہنے اور بوث مار کرنے سے لئے اپنی سلطنت کی عدود ہے با ہرنہ نکلتے کیلی ناس کا جواب سن کر سکندر نے ایک بھرپور قبقہہ لگایا پھربڑے پار نری اور شفق ہے کیلی ناس کی پیٹے تقیق آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا سنو کیلی ناس باتوں میں تم سے جیتنا مشکل ہے بسرحال میں تمہاری بوناف اور بیوساکی صحبت کو پند کر تا آیا ہوں اور بیند کر تا ر ہوں گا اس کے بعد سکندر ہوناف ہوسا اور کیلی تاس کو اپنے خیسے میں لے کیا تھا تاکہ وہ تینوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائمیں اس طرح دریائے شدھ کے کنارے کنارے پڑاؤ کرتے ہوئے سکندر ا پنالٹکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑی تیزی سے برھنے لگا تھا۔

عارب اور نید دونوں میاں ہوی نے قوم علام کے قدیم شرشوش میں قیام کر رکھا تھا اسی قیام کے دوران ایک روز عزازیل ان کے پاس آیا عارب اور نید نے بھترین انداز میں عزاز کیل کا استقبال کیا عارب اور نید کے پاس جیٹے تی عزاز کیل بولا اور کئے نگا میرے ساتھیوں میں حمہیں النظ آیا ہوں آؤ اس سرزمین کی طرف چلیں جمال ہند کی سرزمین میں سندھ نام کا دریا سمندر میں Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

گر تاہے مزاز کیل کے اس انکشاف پر عارب نے چونک کر پوچھاا ہے میرے آقا ہم دریائے کے اس ڈیلٹا پر جاکر کیا کریں گے اس پر عزاز ٹیل پھرپولا اور کہنے لگا۔

سنو جیرے رفیقو تم دونوں جانے ہو کہ نوبان اور ہوسائے بوتان کے حکمران سکندر کے اللہ میں شہولیت اختیار کرئی ہے سکندر مشرق میں دور تک اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے ہورا والیس دون رہا ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے سمندر کی طرف رہ ہے اور دہاں ہے وہ مشرق کا رخ کرے گا بجرشوش کے راستے بایل جائے گا میں چند دن اس کے لفکر میں گزار کر ساری معلوبات حاصل کر کے تمداری طرف آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ دریائے سندھ کے ذیلتا کی طرف جلو تاکہ دہاں ہم اسنے دد کام سرانجام دیں اور تیسرے کا انتظار کریں مارٹ بجرچو تک کر بولا اور عزاز کیل سے بوچھنے لگا اے میرے آتا وہ کون سے دو کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور کون سا تیسرا کام ہے جس کا ہمیں انتظار کریائے اس پر عزاز کیل پھر کھنے لگا۔

پہلا کام یہ کہ سکندر کے لشکر میں ایک ہندوستان کا رشی شامل ہوا ہے جے یو تانی کیلی ناس کم كريكارتے تھے۔ يه فخص يوناف اور بيوساكي طرح نيك اور خير كاپيغام ديے والا ہے ايے لوگوں ك بری باتوں ہے منع کر آ ہے اور خدا ہے ڈرتے ہوئے اس کی رضامندی حاصل کرنے کی دعوت ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر جا کر ہم سب پہلے اس کیلی ناس کا خاتمہ کریں گے تاکہ میہ ٹیکی ادر فیر ے فروغ کا کام نہ کر سکے۔ ہارا ووسرا کام بہ ہو گاکہ میں ایک بزرگ کی صورت میں سکندر کے ا سامنے جاؤں گا اور اے کہوں گا کہ تونے مشرق میں دور دور تک فنوحات حاصل کیس لیکن توالک ابیا شرفتی نه کر سکا ہے اگر فتح کر آ تو تیرے ہاتھ بے شار دولت کے علاوہ شہرت بھی نصیب ہوتی۔ میں اے ترخیب دوں گا کہ مکہ ہر حملہ آور ہو کر اور اس گھر کو نیست و نابود کر دے جو ابراہیم نے اسيخ خداوند ك لي تغيركيا أكر سكندر مكه شهر حمله آور بوكرخداك كمركونيت و نابودكرني آماده بو گیا او یا در کھو بوتاف ہر صورت میں اس کی خالفت کرے گا.. الی صورت میں سکندر اور یو ناف کے درمیان اختلہ فات ہوں ملے اور ان کی دوستی وشنی میں بدل جائے گی۔ سکندر اور بو<del>نان</del> کے درمین ووستی کی جگہ دشمنی پیدا کرنا جارا بسترین اور کامیاب معرکہ ہو گاعزاز کیل کی سے تفکھ س کرے رب خوش ہوا اور بھر ہو جھ اے میرے آ مائنیسرا کون ساکام ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا ہوا اس پر عزاز ئیل بولایہ تنیرا کام بوتان ہے تعلق رکھتا ہے سنویس اے اس ہولناک اور اذبیت مگا مبتلا کر دوں گا کہ دونوں میاں بیوی بجھ کر وهواں جھو ڑنے والے دیے کی طرح وہران ہو کر رہ

ا میں ہے۔ اس سے لیے میں بوناف اور بیوسا کے ظاف کیے اور کس طرح ترکت میں آؤل گا یہ جاتمیں ہے۔ اس سے لیے میں بور میں بناؤں گا۔ اب تم انتھیل ابھی تم جھے نہ بوچھٹا اس کے متعلق تفصیل سے میں تہیں بعد میں بناؤں گا۔ اب تم میرے ساتھ میمان سے کوچ کرنے کی تیاری کروعارب اور بید نے عزاز کیل کی اس گفتگو سے میرے ساتھ میمان سے کوچ کرنے کی تیاری کروعارب اور بید نے عزاز کیل کی اس گفتگو سے میرے ساتھ میمان ہو گئے۔ انتاق کیا اور پھر تینوں اپنی مری قوتوں کو حرکت میں لائے اور شوش شمرے غائب ہو گئے۔

 $\bigcirc$ 

جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے سکندرا پنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے ذیاب پنج کی جن جان دریا گئی شاخوں میں بٹ کر سمندر میں وافل ہو آتھا یمال پٹالہ کے مقام پر سکندر نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا اور اس جگہ اس نے ایک مستقل بحری مرکز بھی بہنا شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ اس جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے اور سستانے کا خوب موقع دیا تھا۔ وریائے سندھ کے ڈیلٹا می کے کنارے ایک روز یو ٹاف اور بیوسا اپنے فیے میں ایک دو سرے کے دریائے سندھ کے ڈیلٹا می کے کنارے ایک روز یو ٹاف اور بیوسا اپنے فیے میں ایک دو سرے کے ساتھ چھے تھے کہ ا بلیکانے میان میں کہ ا بلیکانے ساتھ پہلو ساتھ گئی تھی کہ ا بلیکانے میان میں کو باز کی کرون پر اس ویا ہے اور اس سے گھٹگو کرنے والی ہے امذا وہ بھی یوناف کے ساتھ پہلو بہلو کے بلوط کر بیٹھ گئی تھی آگہ جان سکے ا بلیکا یوناف کی گرون اپنا حریری سے کیا کہنے والی ہے بوناف کی گرون اپنا حریری اس دیا تھی بہلو

ا بیدکا کی ہے سماری گفتگو سفنے کے بعد بوناف تھوڑی دیر تک خاموش بیشا رہا اس کا قرار جسم و جان اور قلب کی راحت من است کرواب اور آتش مزاج میں اس کی نظر کی روشتی اور قکر کی درخشندگی زہر آلود تشد داور انتہ میں اس کی نظر کی روشتی اور قکر کی درخشندگی زہر آلود تشد داور انتہ میں بعثور ہیں اور اس کے عزم کی پائندگی اور اجالوں کا سمرور راہوں کے آشوب اور موت کے بیش تبدیل ہو کر رہ گیا ہو تھوڑی ویر تک پوناف اس طرح اپنی جگہ پر بیشا رہا اور یوسا اس کے میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہو تھوڑی ویر تک پوناف اس طرح اپنی جگہ پر بیشا رہا اور یوسا اس کے میں برے غور اور قکر مندی سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی دیر کے توقف کے بعد بوناف پا

سنوا بیکا میں اس کیلی ناس کو عزاز کیل عارب اور نسط کے ہاتھوں مرنے نہ دول کا ا بدیکا تم دیکھو گی ونت کی اڑتی گرو میں سرگوشیاں کرنے والے بیہ عزاز کیل عارب اور نیدا مرضی کے مطابق کی ناس کے خلاف حرکت میں نہیں آسکیں سے میں ان کے سارے اتحاداً عزم کو شعلوں کی لیک ان کی صداؤں اور آوازوں کو آگ کی چک ان کے جذبوں اور احساساتاً ہو سناک انبائی اور ان کے آورش اور مقاصد کوجو رد عقوبت میں تبدیل کرے رکھ دول گان کے چرے کی مشوں کو اور ان کی بھیا تک عداواؤں کے بتوں اور ان کی بدی کے شیش محل کو میں وال ا كراكر ركه دور كاسنوا بليكاتم مطمئن رجوكه كيلي ناس جارا سائقي جارا مقق ب اور بري ن قوتوں کے خاف ہم اس کی بوری بوری حفاظت کریں گے بوناف کا بد جواب من کر جمال بومال چرے پر خوش اور مسرت کے جذب بھر سے تنے وہاں الملائے بھی گنگناتی اور چمکتی ہوئی آدازیم کما یوناف میرے حبیب! فتم خداوند قدوس کی مجھے بقیناً"تم سے ایسے بی جواب کی توقع تھی اب آ دونول میاں بیوی کیلی ناس کی طرف سے محتاط اور متفکر رہنا اس معاملے میں بھی تمہارے مانا ہوں اور میں بھی کیلی ناس پر تگاہ رکھوں کی اس کئے کہ عزاز کیل عارب اور نید سمی بھی وقت ا چانک اس پر حمید آور ہو کراس کی جان کے دریے ہو سکتے ہیں میرے خیال میں آؤ اب اٹھو پیجانا کیلی ناس کی طرف چلتے ہیں یوناف اور بیوسانے ابلیکا کی اس تجویزے انفاق کیا بھروہ وونوں میل یوی اٹھ کرائے خیمے سے نکل گئے تھے۔

عین اس وقت جبکہ بوتات ابلیکا اور پیوسا کے درمیان سے گفتگو ہوئی تھی کیلی تاس اس وقت وریائے سندھ کے ڈمیٹا کے پاس ایک بہت بری جنان کی اوٹ میں ٹیک نگائے جیٹھا تھا وہ گرم تفکرات اور سوچوں میں ڈوبا ہوا تھ اور اس کی بیہ حالت نتی نہ تھی بلکہ وہ آکٹر تھائی بہند اور گوشہ مجم

رہنا تھا عین اس وقت اس چان کے اوپر عزاز کیل عارب اور نید تمودار ہوئے کیلی تاس کو اس رہنا تھا عین اس وقت اس چان کے اوپر عزاز کیل عارب اور بیٹے دیکھ کر عزاز کیل کی آنکھوں اور چان کے پاس ایٹے اطراف اور اردگروے نے فیراور بے گار بیٹے دیکھ کر عزاز کیل کی آنکھوں اور اس کے چرے پر آتش مزاجی اور تمرور شک و حد عداوت اور رقابت غرور اور نخوت تسارت قلبی اس کے چرے پر آئی بوری شدت اور اپنی بوری تختی کے ساتھ نمودار ہو گئیں تھیں پھراس نے اور دیوائی طلب اپنی بوری شدت اور اپنی بوری تختی کے ساتھ نمودار ہو گئیں تھیں پھراس نے اور دیوائی طلب اپنی بوری شدت اور اپنی بوری تحقی کے ساتھ نمودار ہو گئیں تھیں پھراس نے اور دیوائی طلب اپنی بوری شدت کی طرف دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں کیا۔

اپے پہوں کے میں دونوں رفیقو ہم اس نحاظ سے تیوں خوش قست ہیں کہ ہمیں ہے کہلی ناس اکیاا اور
تنامل کیا ہے تم دیکھتے ہو کہ جس چنان پر ہم کھڑے ہیں اس کے پیچے یہ اپنے اردگرو کے ماحول سے
تنامل کیا ہے تعلق اور بے فکر بیشا ہوا ہے آگر اس موقع پر میں ایک بھاری چنان اٹھ کر اس کے اوپ
پائل بے تعلق اور بے فکر بیشا ہوا ہے آگر اس موقع پر میں ایک بھاری چنان اٹھ کر اس کے اوپ
پیجیک دوں تواس کا خاتمہ ہوجائے گا اور ایسا کر کے ہم ہوتا ہے اور بیوسا کو ایک اذبت اور ابتلا میں
جیک دوں تواس کا خاتمہ ہوجائے گا اور ایسا کر کے ہم ہوتاف ور بیوسا کو ایک اذبت اور ابتلا میں
جیک دوں تواس کا خاتمہ ہوجائے گا اور ایسا کر عارب اور نبید دو توں خوش ہوئے پھرعارب بولا اور

ے اقا آپ کا کمناورست ہے اس کمنی ٹاس کو جو پوناف اور بیوسا کا سائٹی ہے ختم کرنے کا اس ہے بیٹر موقع قراہم نہ ہو گالنڈ اہمیں چاہئے کہ اس چنان کے اوپر سے کوئی ہوا پھر پھینک کر اس

عارب کی اس جمایت اور ٹائید سے بعد عزاز کیل شعلہ شیطانی ذلالت کے دیو ٹاسفاک نقدر اور گرم جوالا کی صورت افتیار کر عمیا تھا اس کے چرے کی کنول بیل قبر در بیخت غضب کی خونخواری اور بھیا تک عداوتیں موجیں مارنے لکی تھیں مجردہ مدت کے رسے ہوئے تاریک ہیولوں اور مرک کے خوتی بھنور کی طرح حرکت میں آیا قریب بڑا ہوا ایک بہت برا پھراس نے اٹھایا اور چان کے نیج بے خرمیتے ہوئے کہی تاس براس نے بھینک دیا تھا۔

عواز کتل نے بے پناہ غضب اور انتمائی غصے کے عالم میں جو بہت ہوا پھر پٹانوں کے اوپر سے
پنچ بیٹے ہوئے کیلی ناس پر کر ایا تھا اس پھر نے ابھی اپنا آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس جگہ یوناف
رس برساتے بادلوں رقص کرتے حروف جھکتے قافلوں کے تا خدا اور کرد ٹیس لیتے ہوئے طوفان کی
طرح نمودار ہوا وہ کیلی ناس کے اوپر کے جصے پر جھا ساگیا اور کرتے ہوئے پھرکوا ہے دونوں ہو تھوں
میں تھام کر اس نے ایک طرف بھینک دیا تھا یوناف کے اس طرح حرکت میں آنے پر کیلی ناس اپ
تھرو استغراق سے چونک ساپڑا تھا بدک کر وہ کھڑا ہوا اور ایک طرف ہو کر نمایت پرشنی اور فکر

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

مندی سے یوناف کی طرف دیکھنے مگا تھا جس نے پھراٹھا کر کیلی ناس کو محفوظ کرتے ہوئے ایک واٹھا پھینک دیا تھا اس موقع پر کیلی تاس پیچارہ بڑی ہمدردی اور شکر گزاری کے جذبوں سے بوبانی حرف دیکھنا رہ گیا تھا اس بھاری پھر کو ایک طرف سینے کے بعد یوناف چٹان پر کھڑے ہو عزاز کیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے مگاس دن کے شکاری کے! رات کی اوباش مخلق اورا مجھتا تھے کہ بولوگوں کی ہے فکری کو بے ستی میں تبدیل کروے گاتونے کیا عزم کیا تھا کہ قواس کا ناس پر وار د ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گا اور من رکھ زندگی اور موت میرے خداوند کے ہاتھ میں گ جس سے تو بغاوت کئے ہوئے ہے وہ جے جائے زندگی دے جے جاہے موت دے جے جاہے کان وے اور جے چاہے تیری طرح ذات عطا کر کے رکھ دے بوناف کتے کتے رک گیاوہ اس لئے کہ ا پیانک چٹان کے اوپر اس وقت بیوسا ٹمو دار ہوئی تھی بیوسا کالی آند ھی مرخ شعلوں کے رقص اور ہمہ سوسموم کی طرح اپنے سامنے کھڑی نید کی طرف برحی اس کے قریب آتے ہی مجیب سے مخے اور حشافاتہ انداز میں بیوسانے ایک ہاتھ ایا نید کے ماراکہ نید چٹان کے اوپر او حکن ہوئی ایک طرف بت عنی تھی اس کے بعد بیوسانے آؤ دیکھانہ تاؤ وہ آندھی اور طوفان بن کر آمے بردھی اور نید کو پکڑ کراس نے بری طرح مار نا اور پیٹنا شروع کر دیا تھا۔

قریب کو اعارب شاید یوسا کے خلاف حرکت بیس آنا چاہتا تھا کہ وہ بھی چینے چلاتے ہوئے
زبین پر گرا اور نید کی طرح وہ آور زاری کا ظہار کرنے لگا تھا شاید اس پر المیکا وارد ہوئی تھی اور
اس نے ضریاں لگاتے ہوئے عارب جیسے دیو پیکر کو بے بس اور مجبور کرکے رکھ دیا تھا یہ صور تھال
ویکھتے ہوئے یو ناف کے چرے پر نے فکری اور اطمینان کے جذبے مجیل گئے تھے اس موقع پر وہ
عزاز ئیل کو مخاطب کرکے بچھ کمنا ہی چاہتا تھا کہ عزاز ئیل خود ہی اول پڑا اور یوناف کو مخاطب کر
کے دہ کئے لگا س آئی کی نمائندے یہ خیال نہ کرنا کہ تم نے پھر پکڑ کر ایک طرف پھینک ویا ہے اور
ایوں تم کی ناس کو بچائے کے سمجھ خود اور بیوسا کو لے کرنج نظار کے جس آئے ان چائوں کے اوپ
فول ساور عملاً سخسارے خلاف حرکت میں آئوں گا اور حمیس بتاؤں گا کہ میرے سامنے آگر تم نے
فول ساور عملاً سخسارے خلاف حرکت میں آئوں گا اور حمیس بتاؤں گا کہ میرے سامنے آگر تم نے
اپنی موت اپنی مرگ اور اپنی تفتا کو آواز دی ہے نئی کے نمائندے آگے بڑھ کر میری طرف آپھر
میں سمبرس بتا تا ہوں کہ دن اور راحت میں کیا اختیاز ہے اور زمین اور آسان میں کیا فرق اور کیا دور ی

کے جرکری میں لاتے ہوئے وہ ایک جست کے سے انداز میں اس پٹان کے اوپر آیا مجروہ عزاز کیل کو جے رشتوں کی زنجیر کو کاٹوں گا عزاز کیل بھی وفت ضائع کئے بغیر بولا اور کہنے لگا من نیکی کے نمائدے وَ بَكِمَا ﴾ نوجو بچھ كہتا ہے وہ كرشيں وكھائے گا بلكہ جب تو ميرے ساتھ كرائے گاتو تواني بدائش اور اپنے اس صدیوں تک کے سٹر کو فراموش کرجائے گاعز از کیل کے ان الفاظ کے جواب س بوبان قرامای سے نکلے ہوسے آسیب کی می ویرانہ فوری اور سیلاب کے رہلے کی طرح آگے معا تھا اینے بائیں ہاتھ کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے جایا تھا کہ عزاز کیل پر ایک تا قابل برواشت اور زور دار ضرب لگائے کہ عزاز کیل بھی طوفانوں کے خیابان اور فضا کی تحریروں کی طرح وكت من آيا فضامين الحاجوا يوناف كا باته اس في مضبوطي سے تقام ليا اور اسے دو سرے باتھ ے اس نے بونان کے شانے پر الی زور وار ضرب لگائی تھی کہ اس ضرب کی شدت اور تنظیف ے بینانے کے حاشیہ خیال میں سنستاتے ہوئے تیر چل فیلے تھے عزاز کیل کی بیر زور دار اور آہنی ضرب کھانے کے بعد بوناف ڈکرگا کیا تھا وہ اپنا جسمانی توازن کھو جیٹھا اور چٹان کے اویر کر کمیا تھا زیب ی نید کو ہارتی ہوئی ہو مانے بھی اس موقع بر بوناف کو چٹان پر گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا ا بناف کے بیال کرنے سے وہ بیچاری اندھے ریکتان جیسی اواس موت کی منڈی جیسی وران غاموش صحراکی طرح افسردہ اور رات کے سینے کے دیران کوشوں کی طرح ملول ہو کر رہ گئی تھی اس موقع پر وہ نید کو چھوڑ کر ہوناف کی طرف متوجہ ہونا ہی جاہتی تھی کہ اس نے دیکھا ہوناف ایک ساہیانہ وقار کے ہے انداز میں سرخ تجلیوں کے گہوارے امروں کی تزمیہ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا و الداره و و الرئيل كے سامنے آيا اور اس كو مخاطب كر كے كہنے لگا۔

نے اس موقع پر برق کے کسی کوندے کی طرح حرکت میں آتے ہوئے اپنے واکیں ہاتھ کی ایک ضرب عزاز کیل کی گرون کے قریب لگائی کہ عزاز کیل پر اس ضرب سے آگ و خون کا ایک اور افزادگی اور اعضا تنفی طاری ہو گئی تھی بوناف کی بیہ ضرب لگتے کے بعد عزاز کیل ان چائول اور کئی لڑھکٹیاں کھ تے ہوئے کچھ فاصلے میروور جاگرا تھا۔

یوناف کے ہاتھوں کاری اور آئی ضرب کھانے اور زبین پر گرنے کے بعد عواز کی آئے جرے پر دکھتے ول بنتے چرے اداس دعاؤں اور اندھے خوانوں جیسی کیفیت چھاگئی تھی شاید الجا اس بات کی قطعا " تو تی نہ تھی کہ یوناف بایاں ہاتھ فضا بیں باند کرنے کے بعد اسے چھا وے گالو اللہ کھروا کیں ہاتھ کے اس ترب اس کی گردن پر دے مارے گالو ناف کے اس ترب اس کی گردن پر دے مارے گالو ناف کے اس ترب عرب از نیل کو ہلا کر رکھ دیا تھا دہ ایھی تک زمین پر بی گرا پراا تھا بین اس موقع پر بیعد پر ضربی لگالو یوسانے مو کر عزاز کیل کی طرف و یکھا اسے بو ناف کے ہاتھوں یوں پٹے اور زمین پر گرنے ہائی یوسانے مو کر عزاز کیل کی طرف و یکھا اسے بو ناف کے ہاتھوں یوں پٹے اور زمین پر گرنے ہائی یوسانے مو کر عزاز کیل کی طرف و یکھا اسے بو ناف کے ہی منظر میں امن کی مشعاس میں ڈولی دھی و سام کی مسلم امرانی میں ہو تو اس کے چرے پر میٹھے سمانے تعقوں اور حیات بخش انداز اور قص تھا جبکہ اس کی چھوں بر سماتی شوخ نگا ہوں میں یو ناف کی اس کامیابی پر آبشاروں کا تر نم پھوالو کی مسکم اور اک جمال ہے شبات جوش مارنے گئے تھے یو ناف کی طرف سے یوں مطمئن ہو کر پور بیسے پر ضربیں نگانے تھی تھی دو سری طرف عارب بھی المیانی کی طرف سے یوں مطمئن ہو کر پور بیسے پر ضربیں نگانے تھی تھی دو سری طرف عارب بھی المیانی کی طرف سے یوں مطمئن ہو کر پور بیسے پر ضربیں نگانے تھی تھی دو سری طرف عارب بھی المیانی کی طرف میں بری طرف بیا تھادہ

نظن پر گرنے کے بعد عزاز کیل سنبھل کراٹھ کھڑا ہوا اور بھروہ بارہ قبر بھرے اندازا ہیں او بھانے کے کئے گا اور اس کو مخاطب کر کے کئے گا دیکھ خالق فیروڈ کے باغی ظلم و جبر کے دیو تا اور صحرائی خوک یہ خیال اور گھمٹرڈ نہ کر کہ تو تا قابل تنجر کی خالق فیروڈ کے باغی ظلم و جبر کے دیو تا اور صحرائی خوک یہ خیال اور گھمٹرڈ نہ کر کہ تو تا قابل تنجر کے ان اور وشوار ہے تو تخفے میرے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہوئے ان گنت کھنا ئیوں اور ابتداؤں کا سامنا کرتا پڑے گا دیکھ آگے بیرے ساتھ بھر ایک بار نجر میرے ساتھ نگرا ٹاکہ میں تجھ پر ثابت کروں کہ تیرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تھے کیے ہواؤں کے وحتی بہاؤ موت کا در ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تھے کیے ہواؤں کے وحتی بہاؤ موت کا در ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تھے کیے ہواؤں کے وحتی بہاؤ موت کا در ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تھے کیے ہواؤں کے دوتی بہاؤ مواد و در کہا کہ در ساتھ نگراؤ اور اس کے جال کی قسم ان چڑنوں پر جس تیری بدی کا سارا وحواں دور کرکے میرے ساتھ نگراؤ اور اس کے جال کی قسم ان چڑنوں پر جس تیری بدی کا سارا وحواں دور کرکے دول کا یونان کے اس چیائی عزاز تیل بھرچھاتی تا تا ہوا آگے برحاوہ چاہتا تھا کہ برق کی تیزی

سے ساتھ آئے ہیں کر یوناف پر ضرب نگائے لیکن یوناف اس سے پہلے بی حرکت میں آچکا تھ جونی عوراز تیل اس کے قریب آیا اس نے پاؤل کی ایک ذور دار ضرب اس کی بندل پر ماری جے کھنے سے بعد عزاز تیل از کھڑائے لگا تھا عین اس موقع پر یوناف قضاؤں کے آند در رہزے کسی گیند کی طرح اچھلا اور پھر یوری قوت سے اس نے اپنی دائیں کہنی کی ضرب عزاز کیل کے مر پر گائی تھی عزاز کیل نے ایک آو ایک پیار بلند کی اور پھروہ ذھن پر گرنے کے بعد اٹھ اور مقابلے سے بھاگ کی عزاز کیل کے یوزاز کیل کے بود اٹھ اور مقابلے سے بھاگ کی عزاز کیل کے یون بھڑاتے ہوئے مواز کیل کے یون بھڑاتے ہوئے مواز کیل کے یون بھڑاتے ہوئے مواز کیل کے یون بھڑا کے دوراؤں کھڑے ہوئے تھے۔

عزاز كل عارب اور نيد كه اس طرح بوناف يوسا اور ابليكاك مقاط ي يواك تن جس طرح عقابوں کے نشین سے گدھ جوالا تھی کے دھانے سے ٹڈی دل اور صبح کی روشنی سے وران گوشوں کے اند جیرے بھاگ نظتے ہیں بو ناف ابھی تک سی سنون کی طرح جم کران چٹانوں پر کھڑا کڑا زئیل عارب اور نیبد کو بھامتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس دقت اس کی حالت جوش ماریے ار و اور مینے بارود جیسی ہو رہی تھی اور اس کے چرے پر الم افروز بیداریاں اور سکتی نظروں میں ایک مجیب ی آنج جوش مار ربی تھی اس موقع پر مسکین بیوسا بری تیزی سے بیاف کے قریب آئی آگے بڑھ کر 🚣 اس نے بوناف کی پیشانی پر ایک بھرپور بوسا دیا پھراس کا گرد الود ہاں اچھی طرح جما ڑنے کے بعد اس نے بڑے ہیارے انداز میں بوناف کا ہاتھ اپنے نرم و گدا زہاتھ میں لیتے ہوئے کما آج مزاز کیل کو ان چٹانوں میں مار مار کر آپ نے جو بھاگئے پر مجبور کر دیا ہے تو ایسا کر کے یقیبتا " آپ نے میرا دل خوش کردیا ہے تھم خداوند عظیم کی میں آپ کی طرف سے عزاز کیل کے نئے ایسے ہی سکون اور الی بی شجاعت اور جرات مندی کی اسید رکھتی تھی جواب میں یو ناف نے برے پیر ر سے بوسا کا گال تھیسیا تھے ہوئے کما تم نے بھی کہ بیل عزاز کیل سے مقابلہ کرتے ہوئے تمہاری طرف بھی برسے غورے دیکھ رہا تھا آج نید کو خوب ما بھاہے اس برتن کی طرح جو زنگ آلود ہو گی ہو اور اسے رگڑ رگڑ کر چیکا دیا گیا ہو **بو تاف کے ا**ن الفاظ پر بیوسا تہتہ مار کر ہنسی تھی وہ اس موقع <sub>ک</sub> یوناف سے مزید کچھ کہنا جاہتی تھی کہ کیلی ناس چٹانوں پر چڑھنے کے بعد بوناف کے قریب آیا اور استہ مخاطب کر کے کئے لگا۔

آے میرے دوست میرے ہم توا یہ کون لوگ تھے جو اچانگ تمہمادے اور تمہماری بیوی بیوسا کے ساتھ ہر سرپریکار ہو گئے اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی نے ان متیوں

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

کو کمال جزات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہار مار کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا بتاؤ توسمی 📆 یوگ بنتھے کیوں انہوں نے جمھ پر ان چٹانوں کے اوپر سے پھر بھینکنے کی کوشش کی اور کیوں تمل س تھ آمادہ جنگ ہوئے کیں ناس کی اس تھنگو پر بوناف سنبھل کر کیڑا ہو گیا غور ہے اس کے ا ناس کی طرف دیکھ بھر کے بڑھ کر اس کا شانہ تھتمیایا اور کماکیلی ناس اے بزرگ تممار ہے النَّاجُ نَنَا بَي كَافِي بِ كَهِ مِيهِ الْبِكِ شَيطاني محروه تَعَاجُو تَمَهاري جَانَ كَ وربِ تَعَاجِجِهِ تَمهارك طَلافًا کی سازش کا برونت پتا چل گیا للذا میں تمهاری مدو کو پہنچ گیا اور انہیں مار کر بھیگا دیا اور تم مطمان بچھے امید ہے کہ یہ اب وہ تمہارا رخ نہیں کریں گے کیلی ناس بو ناف کی اس مختلو ہے مطمئن ہوا تھا پھروہ نتنوں اپنے فیموں کی طرف جر ہے تھے۔

سكندر نے دريائے سندھ كے ڈيلٹا پر بچھ يوم تك قيام كيا اس دوران اس نے اپنے ا بیزے کے سئے بچھ مزید جہاز بھی تیار کردائے اس کے بعد اس نے دریائے شدھ کے ڈیٹا ہے کہا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے کر پیڑی کا كمان داري مين ديد اور اسے حكم ديد كه للكركا وہ حصد سمندر كے كنارے كنارے مغرب كى طرف إ پر چڑھاوے چڑھائے سنری برتن پانی میں مھیکے انکہ اس کابیزہ سفر میں کامیاب ہووہ پہلے ہے تیہ آل سے گزونا چاہتا تھا۔ چکا تھ کہ پری پوس والس جتے ہوئے اس سمندر کے غیر معلوم ساحل کی تفتیش کرے گامید اولو ہ لکل طبعی تھا کوچ کرتے دفت اور کوچ سے پہنے کوئی بھی ہندوستانی ملاح اسے میہ نہ بتا سکا تھاکٹا والیافوج کو مزاویتا چاہتا تھا لیکن میہ بھی کمی عد تک درست نمیں ہے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ لشکر مغرب کی جانب کی ہے اسے دریا نے مندھ کے دھانے ہے اے والے لوگوں سے صرف یہ معلوم الا کے اس لئے گزرنا جاہتا تھا آکہ ساحل کی طرف سے اس مقدونوی بیڑے کو مدد متی رہے سکا تھا کہ عرول کے جہاز و آتا" فوق "وریوئے مندھ کے دھانے پر آتے ہیں اور اپنے ساتھ مبالے اور گرب میں مغرب کی طرف بیش قدمی کرے تاہم مکران کے صحرا میں سے گزرتے ہوں ایک ہا ہم دانت اور مولی ماتے ہیں۔

یا ہم سکندر پر واضح تھا کہ مغرب کی جانب وجلہ اور فرات کے پانی بھی کسی جگہ سمندر ٹلا کھی تکلیف کران میں سے گزدنے کامقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ارتے ہوں کے ان سے آگے عرب ہو گا آگے بردھیں کے قومصر کا مرخ ساحل آجائے گا چنانی س نے طے کر یا تھ کہ بیزہ سرحل کے ساتھ ساتھ وجلہ کے وصائے تک جائے گابہت سے لوگولا 

لے کھانے پینے کا سامان رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کے بوجود سکندر نے اپنے بھے کا لشکر کے ساتھ . بحری بیزے کے ذریعے والیسی کا مصمم ارادہ کر لیا۔

اس موقع پر جبکه لشکر کوچ کرستے والا تھا سکندر کا جرنیل نیار کس جس کا تعلق کریٹ ہے تھا و سکندر کے پاس آیا اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں جہ زوں کی کماندری کے لئے کسی کو ضرور نامزد کروینا چاہئے ہمارے لشکر میں ایسے نوگ بھی ہیں جنہیں جمازوں کا علم جھ سے زیادہ ہے اور ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادہ تجربہ کار قائد ہیں لیکن میں سجھتا ہوں جسے بھی سپ اپنے جمازوں کا کماندار ہتائیں گے وہ بہتر طریقے ہے اپنے . گرکتا بیڑے کی رہنمائی کرے گا سکندر جانیا تھا کہ نیار کس بهترين ملاح اور كامياب اميرالبحر ثابت مو سكنة للذا ابنا اراه تهديل كرتے موسئے سكندر نے نيار كس كو، ی این بحری بیڑے کا کماندار منتخب کیا اور اس کے بعد بحری بیڑہ سمندر میں سفر کا تن زکر چکا تھا جبکہ فكر كادد سراحصه ساحل كے ساتھ ماتھ خطى بر ردانه ہوا تھااس كى كماندارى خود سكندر كر دہا تھا۔ جو تشكر سكندر نے ماحل كے مائق مائق جانے كے لئے تجويز كيا تقا اس كى تعداد كى ہزار تک جا پیچی تھی لشکر کا نائب کماندار سکندر نے کریٹری کو مقرر کیا تھا اور اسے مکران کے صحرا میں ے گزرنا تفاجیسا کہ بعض مو۔ خین نے لکھا ہے کہ صحرائے مکران میں سے گزرنے کی سکندر کے براہے گارو سرے جھے کو س نے اپنے ساتھ رکھ اور اپنے جھے کے لئکر کو اس نے بری بیڑے ٹی آپ ایک خاص وجہ تھی اور دہ بیر کہ ایک افسانوی سی ریس کے سوا کس نے آج تک صحرائے سوار کر کے سفر کا آغاز کیا تھا سمندر میں سفر شروع کرنا ہے پہلے سکندر بھی صحرائے عمران میں

دوسرا افسانہ جو مشہور ہے کہ صحرائے مران سے گزر کر سکندر اینے غلاف بعناوت کرنے معود و کا سیائی نے بچ کما تھا کہ سکندر نے ایٹیا میں جتنی بھی تکلیفیں جا بجا اٹھا کیں ہیں ان میں ہے

اس مفرکے دوران مکتدر کے ساتھ راہیر بھی تھے اور اس نے رسد کا بھی خمب انتظام کریا مب سے بڑھ کرید کہ کوچ کیلئے ہوا بھی خوب موافق ہو گئے تھی جس لشکر نے مکندر کے ساتھ Scanned And Uploaded

بیاطیوں اور طالع آزماؤں کے گروہ بھی شاق نے اس موقع پر سکندر نے غیر مضافاتی آبادی کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ جو بھی اس کے گئکر میں شاط ہوا ان سب کے ساتھ وہ کوچ کر گیا بھا۔

اس سفر کے دوران وہ بخت تھائٹ کا شکار رہے ساحل کے پاس بسنے والے وحثی قبائل پر جملہ آور ہوتے رہے جو گاؤں انسیں راستے میں جا بجا ملتے رہے ان میں سے خوراک کا کوئی پر انہیں میسر نہ ہوا سفر کے دوران وہ کناروں پر کنویں کھودتے اور بہت کم کتوؤں میں سے انہی انہیں میسر نہ ہوا سفر کے دوران وہ کناروں پر کنویں کھودتے اور بہت کم کتوؤں میں سے انہی کے لئے میشاپائی نصیب ہوتا تھا تا ہم راستے میں سفا اور سوکھے گوشت کے دو ذخیرے کام دیے جو سکندر نے اپنے ساتھ لے لئے ہے۔

جو سکندر نے اپنے ساتھ لے لئے ہیں۔

سران کے صحرا ہیں انہیں جا بھا ایسے بوہ ہے ملے جو صرف کھانیوں کے ہاں پائے جائے ہا جہ میں ہے انہوں نے اندازہ لگایا کہ کھائی تجارت کی غرض ہے اس طرف آتے ہوں گے اور وہ اللہ بودوں کو وہ اللہ لائے ہوں گے ان بودوں کی جڑیں زبین کے اوپر ہی اوپر دور تک پھیل جاتی تھی اور جب سمی سوار کے گھوڑے کا سم یا سمی پیدل چلنے والے کایاؤں ان جڑوں پر پڑ آتو وہ جڑیر کے حد تک پچلی جاتیں اور ان کے اس طرح کچنے جانے کے عمل سے فضاؤں کے اندو دور دور نو می خوشبو پین جاتی تھی صحرائے کران کے اندو سندر کے حلولوں جے تھی جاتے کے درخت پھی کہ بوئے تھے جو سفید بنتھ کے پھولوں جیسے تھے صحرائے کران میں سکندر کے داروں جیسے تھے صحرائے کران میں سکندر کے داروں جیسے تھے صحرائے کران میں سکندر کی دوروں بھیے تھے صحرائے کران میں سکندر کے داروں بھی جی سے اور تیز کا نئے تھے سواد کا دائی اس کے لئیر ہوں نے آیک الیمی جی اور یکھی جس بیس خت اور تیز کا نئے تھے سواد کا دائی ا

چہ چلے ٹونے گئیں ہیں گاڑیوں میں جو چہیں کھانے کی ہو تیں کھ لیتے تھے اور لکڑی جو گاڑیوں کے فرانوں کے فرانوں کے طور پر استعمال کر لیتے تھے یہ سرے کام کرنے کے فرانوں نے کے دوران کو کھانا شروع کردیا تھا۔

بعد انہوں نے گاڑیاں جھیجتے والے جانوروں کو کھانا شروع کردیا تھا۔

ابیاکر کے وہ اپنے ہی گزر او قات کا سامان برباد کر رہے تھے سکندر کو ابن سب بول کا علم تھا لین اس نے سرکاری طور پر اس کا نوٹس لینا مناسب نہ سمجھا اس صحرائی علاقے بیں ہے عبور فوج اور ہا اوی کا احتمان بن کی تھا سکندر ہرگز دالبی اور مراجعت کے لئے بیار نہ تھا جبکہ اس کے لئکری اسے واپس اور مراجعت پر مجبور کر دینے پر کوئی کسرنہ اٹھا رکھتے نئے سامل کے ساتھ ساتھ رسد کے ذخیرے محفوظ کر دینے بی سکندر ناکام رہا تھا اور نیار کس کے برے مامل کے ساتھ ساتھ وہ بحری پیڑے کے ساتھ سمندر بی کمال اور کس جگہ سنر کر رہا ہے ہر مالی کے ساتھ ساتھ سفر جاری رکھ پھرید قسمتی ہے کہ آگے ہوئے ہوئے سامنے مامل کے ساتھ ساتھ سفر جاری رکھ پھرید قسمتی ہے کہ آگے ہوئے ہوئے سامنے ایک کو سنانی سلسلے آلیا تھا جس کے مستعلق بو نانیوں کو کوئی علم نہ تھا اس کو بست نی سلسلے کو پار کرنے کے ساتھ میں گھتے جے گئے تھے۔

ایک دوز سکندر اپنے لفکریوں کے ساتھ ایک تالے پر ٹھمرا کہ یکا یک ہیں ژوں پر خوفاک بارش شروع ہو گئی وہ نالہ پانی سے بھر گیا اس طغیانی سے لفکر میں شامل بہت ہی عور تیں بچے اور المازم ڈوب گئے سامان بھی کافی بہہ گیا بیشتر سپاہی اسلے کے ساتھ ڈھلوان کن رے پر چڑھ گئے لیکن المطے روز خاصی قعداد میں مرتحے اس لئے کہ کافی دیر تھ ہی سہ رہنے کے بعد دہ گدل پنی کٹرت سے فی گئے تھے جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی موت واقع ہو گئی تھی پچھ ہوگئے تھے جن کے اس میں میا کرتا سکندر کے لئے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔

چنانچہ بہت ہے لوگوں کو رائے میں ہی جا بو چھوڑنا پڑا وہ یا تو اسٹے بیار ہے کہ ساتھ نہ جا کئے تھے یا حد درجہ تھک گئے تھے یا گرمی اور بیاس نے ان پر غلبہ پالیہ تفا ان کی دکھیے بھاں اور تیار دائری کے لئے بھی کسی کو چھوڑا نہ جا سکتا تھا اس لئے کہ فوج ٹھمرنہ سکتی تھی خواہ بیچھے رہنے والوں کا مشرکھ بھی کسی کو چھوڑا نہ جا سکتا تھا اس لئے کہ فوج ٹھمرنہ سکتی تھی خواہ بیچھے رہنے والوں کا مشرکھ بھی ہو جائے کیو نکہ سفر عموما "رات کے وقت ہوتیا تھا اس وجہ سے جو ہوگ نیند سے مجبور ہو کر راستے میں سوجاتے تو وہ صبح سویرے اٹھتے تو ان کی حالت وہی ہوتی جیسے کوئی جہاز سمند رہیں اپنا مرات کھو جھے ہو جاتے تھے۔

سكندر نے جو اپنے ساتھ راہبرر كھے تھے اب انہيں بھى رائے كى پچھ خبرنہ بھى وہ سمند ر

Scanned And Uploaded B

ے كافى دور بهت عِلَى متَّ مندوستان واليس جانے كا خيال بهي اب خارج از بحث تھا مكندر اور ا کے ساتھی رات کے وقت وب اکبر کو دیکھ کر سمت کا تعین کرتے اس طرح سمت تو متعین ہو جاآ سيكن بير معلوم شد ہو آكد انہوں نے جانائمس طرف ہے سكندر نے فيصلہ كيا كہ يائيں جانب رخ رہ ا چاہئے تاکہ وہ بھنگنے نہ پر ئیں اس کئے کہ بائیں طرف سمندر تھا اور اس کے کنارے کنارے ا ہو ھتے ہو ے وہ ضرور کسی شہر تک پہنچنے میں کامیب ہو جائمیں گے اس کے علاوہ سمندر کے ماتھ ﴿ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں جا کراپنے ، گڑی بیڑے سے بھی جاملیں گے۔

اس سفرکے دوران سکندرنے کمال اخوت اور مساوات کا جبوت دیا کران کے صحراؤں ہے محزرتے وقت سکندر دوسرے آدمیول کے ساتھ پیدل چلنااور جتناوہ کھاتے اتنا ہی خود کھا یا پیتاای ا کو ہستانی سیلے کو عبور کرنے کے بعد جسب وہ یا تمیں طرف مڑمیے تو خوش فشمتی ہے وہ جلد ہی سمندر کے کنارے پہنچ گئے انہوں نے کنارے کے قریب کتو تعیں کھودے لیکن سکندر نے اپنا پڑاؤ ان كنوؤل سے دور گايا اور كنوؤل پر بهرے كردي مبادا آدى پاس سے بيتاب ہوكرا تا پانى ز لی جائیں کہ وہ مرجائیں یا چنی کو گدلانہ کر دیں جو چینے کے قابل نہ رہے سمندر پر پہنچ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے وہاں کنوئیس کھدوانے کے بعد سکندرنے اپنے لٹکر کوستانے اور آرام کرنے آ موقع فراہم کیا اس کے بعد پھر سمندر کے کنارے کنارے بیش قدمی شروع ہو گئی تھی یہاں تک م وہ ایران کے جنوب مشرقی شریورہ کے قریب پہنچ گئے وہاں انہیں غلہ بھی ملا گوشت بھی اور تھجودین بھی کھانے کے لئے وا فرمقد ار میں ملیں۔

سکندرنے اپنے نظر کے ساتھ نورہ میں چند یوم تک قیام کیا اس کے بعد اس نے مزید آگے بڑھٹا شروع کر دی<sub>ا</sub> تھا یماں تک کہ وہ ایران کے شہرقلاس کردیں داخل ہوا اس شہر میں داخل ہوئے وفت بو نانیوں کو پرتہ چل گیا تھا کہ وہ سطح زمین میں کس جگہ پہنچ سکتے ہیں کیونکہ بیہ وہی علاقے تھے جن کووہ کئے کرتے ہوئے گزرے تھے قلاس کرد شہر میں داخل ہوتے ہوئے یونانی گاڑیوں میں جیٹے ہی بیٹے گلدست ہنا رہے تھے اور شراب لی رہے تھے دو کتے تھے کہ بیرسب ان کے دیو تا دیونی سیوس کا وجہ ہے ہے جس نے انہیں اس شرمیں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے دیا حقیقت ہے ہے کہ سکندراً لشكر بهت مصبتين الماكرد بال بيني تفالشكركي تعداد بهي كافي مكت التي تقي

شريس جب يونانيول كوشراب ين كوملي توافئكري شراب يي كربدمتيال كريف كالع سكندركا حالت بھی کی ہوئی سکندر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں ٹھسر کر اپنے بحری بیڑے کا انتظار کرنے لگا تھا

اللے اپنے امیرالبحرنیار س اور بحری بیڑے کے متعلق کچھ خبرنہ می دہاں قیام کے دوران وہ دن ین ابوس ہونے لگا تھا اس کا اپنا اشکر ساحل سمندر پر سفر کرتے ہوئے محض ا قات کی بند پر وہاں پہنچ میں۔ خلاب اس کے لشکریوں کو بیٹین تھا کہ نیار نمس کو کھانے پینے کا سامن نہ منا ہو گاتو اس کے ساتھی ذیرہ کیے اور کیو نکر رہے ہول کے پیڑے کے نقصان نے سکندر کو سخت غمزدہ بنا ریا نخالہٰ اوہ قدس س شرچھوڑنے کو تیار نہ ہوا وہ چاہتا تھا کہ اس شہریس تیام کر کے اپنے ، کری بیڑے کے متعلق ہ نری خبری حاصل کرنے کے بعد پھر آگے بوھنا شروع کرے۔

ایک مرتبہ بونانی بیڑے کے دیکھے جانے کی افواجی بھی قلاس کردیش پھیلیں لیکن سکندر کو کوئی ایسا مخض نہ ملاجو بتا سکے کہ اس نے جہازوں کو کمان اور کس جگہ دیکھا ہے پھرا یک روز ایب ہوا کہ قلاس کرو کے بچھ مقامی لوگ جو اپنی فچر گاڑیوں میں سان ایک شہرہے وو سرے شرمیں لے جاتے تھے وہ آئے جھکروں کو لے کر قلاس کردیس واغل ہوئے میہ گاڑی بان اپنے ساتھ کھے یو نانیوں کو بھی لے کر آئے تھے اور ان گاڑی چلانے والوں نے بنایا کہ بید یونانی مڑک پر تھوم بھررہے تھے كوك يديوناني بولتے تھے اور سكندر كا نام لے رہے تھے اس لئے ہم انسيں يهان لے "ے وہ يوناني اليے تزور ہو گئے تھے كہ ہڈيوں كے ڈھائچ رہ گئے تھے ان يونانيوں كو جب سكندر كے سامنے بيش کیا کیا تا گائے۔ شخص جو انتهائی لاغراور مکمل طور پر بٹریوں کا ڈھانچہ تھا سکندر کے سامنے آیا اپنی آواز یں زور پیدا کرتے ہوئے کہنے لگا سکندر مجھے پہنچانو میں تمہارا امیرالبحرنیار کس ہوں اور میں تنہیں اہنے ، کری بیڑے کا حال سٹا یا ہوں۔

نیار کس ایما کمزور اور پڈیوں کا ڈھانچہ ہو گی تھا کہ سکندر اے پہچان تک نہ سکا سکندر کو جب معلوم ہوا کہ وہ نیار کس اور اس کے ساتھی ہیں تو وہ ان سب کو گلے نگا کر ملا انہیں دیکھیے کروہ ہے حد خوش ہوا پہلے اس نے ان سب کے کھانے پینے کا انظام کیا پھران سب کو اس نے اپنے سانے بھایہ اور نیار کس کو مخاطب کرکے وہ کہنے لگا۔

نیار کس! میں بونان کے سارے دیو آؤں کا شکر گزار ہوں کہ تم زندہ رہے اب بڑؤ جہ زوں اور واسمرے اوگوں ہر کیا گزری اس پر نیار کس نے انکشاف کیا میں اینے ، کری بیڑے اور اپنے ملاحوں اور کشکریوں کولے کر بخیریت اس جگہ مینج گیا ہوں جمان دریائے دجیہ سمندر میں گریا ہے یہ جرک کر سکندر ہے حد خوش ہوا اور دوبارہ ٹیار کس کو مخاطب کر کے بیچ چھا اور کہا کہ اب تم مجھے اپنے سفر کی بوری داستان سناؤ باکہ میں جان سکوں کہ تم نے سفر کیسے کیا اور راستے بیں تم نے کیا کیا

## Scanned And Uploaded By Muhammad

تکلیفیں برداشت کیں اس پر نیار نمس تعوزی دیر خاموش رہ کر پچھے سوچا رہا دوبارہ وہ بولا اور پچھے کے گئے۔ گ

نیار کس نے بتایا کہ اس نے ہو فاصلہ طے کیا تھا اس کا پورا ریکارڈ اپ پاس رکھا ہے ہو ستارے رات کو دیکھے ان کے بارے میں سب پچھ لکھ لیا ہے بلکہ روزانہ دو پر کے دفت ملئے کی لمبائی بھی قلمبند کرتا رہت قارائے میں جو را ہیں یا جزیرے یا بند رگاہیں آئیں اس نے بتایا کہ ان کے نام بھی ورج کر لئے گئے جھے اس فتم کی تمام تضیلات سنندر کو بتا دیں یہ سب پچھ جانے کے بو سنندر نے پوچھا کیا جہیں رات میں غذا بھی بلتی رہی تھی نیار کس بلکی مسکر اہٹ میں کے لگے۔ سنندر نے پوچھا کیا جہیں وروائی کے جھے اس فتم کی خاص مقدار مل گئی تھیں اور دو نیاں بھی موجود تھی سنندر نے پوچھا اس سفر کے دوران اپنے لگکر کی کیفیت کیا رہی انہوں نے سمندر کا سیا طویل سفریقیتا "ان کے لئے نیا اور انو کھا تھا نیار کس نے جواب دیا شروا اس میں میرے ساتھی بہت ور گئے تھے اندا ہے اندائیہ ہوا کہ کمیں ہدا ہے جماز چھوڈ کر کھا گئے نیا کو رہے جاندوں سے نکل کر خبی کی جس کی وجہ سے میں جمازوں کو کمنارے سے بہت دور ٹھرا تا تاکہ لوگ جمازوں سے نکل کر خبی کی خبی جس کی وجہ سے میں جمازوں کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس طرف نہ بھا گیں طاح بھوک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس میں ان کی دیار کی مواک کی باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس میں بھا گیں طاح بھوک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس میں در بھا گیں طاح بھوک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس میں دوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس میں در بھا گیں طاح بھوک کی باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ مو کس میں در بھوک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ سوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ سورک کیا گئی تو کس کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں خوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ سورک کیا گئی دوراک کے سواکوئی خیال ہی نہ سورک کیا گئی کیا گئی دوراک کے سورک کیا گئی کی دوراک کے سورک کیا گئی کی دوراک کے سورک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہی کو کس کی دوراک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں کیا گئی کو کر کو کی دوراک کی کی دوراک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں کی دوراک کے بوراک کو کس کی دوراک کے باعث کمزور ہو گئے تو انہیں کی دوراک کی کی کی کی کی کو کس کی دوراک کے بوراک کی کو کر کی کو کس کی کی کی کی د

خوراک کا جو ذخیرہ جمیں مل کیا وہ عظم ہو گیا تو ہم و آنا " فو آنا " کنارے کے قریب آجاتے اور اساس کے قریب دیمانوں اور تصبوں پر عملہ آور ہو کروہاں ہے رونی محجوری اور میوے حاصل کر لیے پہلے ور آگے بوصف کے بعد ماہی گیروں کا ساحل آئی جو ایک ہزار ایک مو چیخر میں لمباقا دہاں ہم نے بوگوں کو فیک مجھلی غذا کے طور پر استعمال کرتے دیکھا لافا ہم نے بھی ان کی نقالی کی اور فیصلیوں کے علاوہ حری چو ہوں ، محری حد فول کیکڑوں اور گو گوں کو کھانے میں کام لاتے رہے۔ موجوں کے علاوہ حری چو ہوں ، محری حد فول کیکڑوں اور گو گوں کو کھانے میں کام لاتے رہے۔ بعب سمندر کے جذر کا وقت آتا تو سمندر کے کنارے جمال جمال پائی کے جو ہڑے وہ خوال ان میں ہے مجھلیاں پکڑ لیے بھر ہم فاخش کی قشم کی ایک چیز کھانے گئے تھے جو تا اُز کے ور خوال کا چواپوں پر دکھائی دیتی تھیں البت پئی ہمیں آکٹونہ ملی تھی آگر کنارے پر کنویں نہ کھودتے تو ملک اندر سے جاتے اور کمیں نہ کھیں ہے تھو ڈا برت بانی حل بی جایا کر آتا تھا۔

اندر سے جائے اور یں یہ میں سے سے مور مسیوں میں جیا ہے۔ یہاں تک کنے کے بعد نیار کس جب خاموش ہوا تو سکندر نے پھر پوچھا کیا تمہیں رائے ٹلا معیبت اور دشوار پوں کے علاوہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑا نیار کس مجر پولا اور کہنے لگا سب V Muhammad Nadeem

ہوں مصیب ہے آئی کہ اتھی لکڑی کے بغیر جمازوں کی مرمت نہ ہو سکتی تھی پھر پڑیرہ زید کے پاس بڑی مصیب ہے ہیں بنایا گیا کہ جو آدمی اس جزیرے میں اثر تا ہے وہاں کی ملکہ اسے اپنے پھندے میں بھاند لیتی منچ جمیں بنایا گیا کہ جو آدمی اس جزیرے میں اثر تا ہے وہاں کی ملکہ اسے اپنے بھندے میں بھاند لیتی ہے اور اس سے خرج حاصل کرنے کے بعد اسے مچھلیوں کی ڈوراک بنانے کے لئے سمندر میں ہے اور اس سے

پید سری میں اسے ہم گزرے تو ہمارا ایک جماز غائب ہو گی ایک طاح کا خیال تھا کہ گشدہ جماز شاید وہاں سے ہم گزرے تو اور اس کے طاح جزیرہ زید کی ملکہ کے شکار ہو گئے ہیں لیکن میں ایک اس جزیرے میں جا پہنچا ہو اور اس کے طاح جزیرہ زید کی ملکہ کے شکار ہو گئے ہیں لیکن میں ایک سمتی لے کر کنارے پر کیا جماز کو بہت ڈھونڈا وہاں جھے جزیرہ زید کا کوئی شخص ند ملا آہم پجھے دیر بعد سمتیرہ جماز ہمیں مل گیا اور دوبارہ ہمارے ہیڑے میں آشائل ہوا۔

نیارس نے بہ بھی بتایا کہ ایک جگہ ہمیں بحری عفر بتوں سے پالا پڑا منع کا وقت تھا میں دیکھا سندر کا پائی کئی مقامت سے اوپر احجیل رہا تھا لیکن بہ پائی وہی عفریت اچھال رہے تھے جو بائی کے اندر اور م بھا کہ ہوئے جو بائی کے اندر اور م بھائے ہوئے جو جنہوں نے سطح بحر کے بنچے بنگامہ برپ کر رکھا تھا ملاح بہ کیفیت دیکھ کر اندر فواقع زود اور براساں ہو گئے کہ انہوں نے جبو ہاتھ سے رکھ دیتے تھے۔

میں خود ان ملاحوں کے پاس پنچا اور انہیں حوصلہ دلایا اور انہیں تھم دیا کہ جماز ایک قطار شیل کھڑا کر دیں بالکل اس طرح جیسے جنگ میں صف بندی کی جاتی ہے بھرہم ان عفر تغول کی طرف برحے ان کے رنگ سیاہ تنے اور قد انتے برے تھے جیسے پانچ چپوؤں والا جماز جب ہم قریب بنچ تو فوب شور مجایا وُحول پیٹے لو حوب شور مجایا وُحول پیٹے لو تریاں بجا کمیں یہ شور من کردہ عفریت نیچ تمد میں چلے سے جب ہم پہلے فوب شور مجانے کے توب عفریت بھروہاں آنمودار ہوئے۔

تیزی سے سفر کرتے ہوئے جب ہم مزید آگے بردھے تو ساحل پر ہمیں ماہی گیروں کی جا بجا
بستیاں دکھائی دیں ہم نے ان کے سامنے اپنے بحری ہیڑے کو لنگر انداز کیا ان سے خوراک اور پائی
ہی ماصل کیا اور ان سے ان کا عفر یتوں کے متعلق سوال بھی کیا جنہیں ہم دوبارہ سمندر میں دیکھ
پی عاصل کیا اور ان سے ان کا عفر یتوں کے متعلق سوال بھی کیا جنہیں ہم دوبارہ سمندر میں دیکھ
پیکے تے ہماری جیرت پر ان ملاحوں نے قبقے لگائے پیرانہوں نے ہم پر انکشاف کیا کہ وہ عفریت
ہمیں تھے بلکہ دہ دہ ہمل مجھلیاں تھیں ہو سمندر کے اندر گھومتی پیرتی تھیں ان ملاحوں نے ہمیں بتایا
کہ دہ ان و جمل مجھلیوں کا شکار بردے شوق اور رغبت سے کرتے ہیں اور ان کی کمرکی ہڈیوں کو دہ
لیخ لئے مکان بناتے میں استعال کرتے ہیں بسرطال ان ملاحوں کی بستیوں سے خوراک حاصل
کرنے کے بعد ہم نے پیر آگے کی سمت پیش قدی کرنی شروع کردئی تھی

J2/7

پیش قدی کرتے ہوئے ہم ایک الیمی جگہ پہنچ گئے جو جنوب مغربی ست میں آیک رواس ہے فظر آتی تھی جو سندر میں خوب آگے ہوھی ہوئی تھی میرے ملاحوں کا خیال تھا کہ وہاں اثر کر خطا ہے سے گزرنا جا ہے لیکن میں نے ان سے کہا کہ میہ صحوائی علاقہ ہے اور اغلب ہے عرب کا کوئی صحوائی علاقہ ہے اور اغلب ہے عرب کا کوئی صحوائی علاقہ ہے وہاں ہے بیر نظل آئے ہیں بھرجب ہم نے اس جگہ اپنے جگہ اپنے جگہ اپنے جگہ اپنے بھر حقا کہ ہم کھلے سمند دسے با ہر نگل آئے ہیں بھرجب ہم نے اس جگہ اپنے جگہ اپنے جگہ اپنے بھر کوئی سے جو کہ اس جگہ کے بارے گا ہیں معلومات حاصل کیس تو ہمیں خبر ہوئی کہ وہ دراصل دریائے وجلہ کا ڈیلٹا تھا جمال پر ہم لفراندانی ہوئے وجلہ کے ڈیلٹا میں کھڑا کرنے کے بعد آپ کی طرف ہوئے وجلہ کا ڈیلٹا میں کھڑا کرنے کے بعد آپ کی طرف ہوئے وجلہ کے ڈیلٹا میں کھڑا کرنے کے بعد آپ کی طرف ہوئے آیا ہوں کیونکہ بچھے بچھ توگوں نے خبروی تھی کہ بوتان کا بادشاہ سکندر ان وٹوں امران کے فراندانی قلاس کرد میں قیام کے ہوئے ہو

نیار کس سے بیہ طالات من کر سکندر ہے حد خوش ہوا سارے یونانیوں کو بھی ہتا چال گیا تھا گیا اس کا بحری بیڑہ ہالکل محفوظ دریائے دجلہ کے ویلیٹا پر کنگر انداز ہوا ہے للذا اس رات سکندر کے کم پر شہر میں جشن منایا گیا تمام یونانیوں نے دیو آؤں کے تام پر قربانیاں کیس افٹکری مشعلیں لے کر نظر نیار کس سب سے آ کے تھا اے ہار پہنا رکھے تھے لڑکیاں پھول لے کر اس کے ارد گردر قص کر رہ تنایس بانسریاں بچ رہی تھیں اور قبقے لگ رہے تھے اس کے بعد سکندر نے اپ لفکرے ساتھ میں بانسریاں بچ رہی تھیں اور قبیتے لگ رہے تھے اس کے بعد سکندر نے اپ لفکرے ساتھ دریائے دجلہ کے ویل اور پھردہ ایک دریائے دجلہ کے ویل اور پھردہ ایک دریائے دریائے دولی کی طرف کوچ کیا وہاں اس نے اپنے بحری بیڑے کو ساتھ لیا اور پھردہ ایک کے مرکزی شہریسی پولس کی طرف ہوچ کیا وہاں اس نے اپنے بحری بیڑے کو ساتھ لیا اور پھردہ ایک کے مرکزی شہریسی پولس کی طرف بردھا تھا۔

ی ہی پولس میں قیام کے دوران جس جس بونائی افر کے متعلق سکندر کو پا چلا کہ انہوں نے دیا ہواں کی جیں اور جرائم جی جنال رہے جیں تو اس نے جرموں کو بوی بخت سزا سے بین بوش فوتی افروں اور سرکاری کارعموں کو اس نے بھانی پر اٹکا دیا سکندر کے برسمی بولس جس چند دن قیام کے اور سرکاری کارعموں کو اس نے بھانی پر اٹکا دیا سکندر کے ایوان کے ستونوں کے بینار ہوا کرتے تھے دیاں اوگوں کا جموم جمع ہونا شروع ہو گیا ہید وہ اوگ تھے جو اپنائی مکرانوں کے جو اور شکایات کو میاس دی اور شکایات کے مان کی دہ ان کی نطاف سے لئے جریں اور شکایات لے کر آئے تھے یہ ساری شکایات عموا " یونائی مکرانوں کے ای خلاف سے بھی کھی لوگ آئے اور انہوں نے اپنے الین اسٹ کی کہ دہ ان کی نصلیں جاہ و برباد کر دیے جی ارادات ٹرائے اور بائل ہے بھی پکھی لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے الین اسٹ کی کہ مصر کی شکایات جی کہ سے اور شکایات کی کہ مصر کے شکایات نہیں دی ہے کہ دہ آئم کے جازرانوں نے انہیں اپنی بندرگاہوں پر غلہ آئار نے کی اجازت نہیں دی ہے کہ دہ آئم سے مصول وصول کرتے ہیں اس کے بر علس معرکے شاچر بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور می میں حضر ہوئے اور میان کی قبت بھال رکھنے کے لئے محصول وصول کرتے ہیں اس کے بر علس معرکے شاچر بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور می مورک اور کا خاصول کونا ضروری ہو گیا تھا۔

ان معری تا جروں نے مزید بتایا کہ پہلے مصر پیرونی دنیا سے منقطع تھا اب سکندر ہیہ کی برندرگاہ بن جائے سے وہاں جمازوں کی آمد و رفت خوب برندہ گئی ہے استھن اور قرطا جنہ کے لوگ ہا جرسے غلہ مسر کی طرف لا رہے ہیں اس طرح ہیہ ساری خبرس سن کر سکندر پر ہیہ واضح ہو گیا کہ اس نے ایشیا پر مملہ آور ہو کرایک طرح سے پر انی مرحدول کے اندر ردو بدل کرکے رکھ دیا تھا۔

معرلیبیا ہروت صیدا اور صور شہوں کی طرف سے آنے والے لوگوں نے اس پر میہ ہمی اکمشاف کیا کہ یورپ اور مغرب کی طرف سے انسانی اروں کا رخ مشرق کی طرف پھڑگیا ہے تا ہروں طالع آزماؤں تجاموں بناہ حال کسانوں اور سابق ہا ہوں کا ایک طوفانی لشکر یورپ اور مغرب کے وامرے ممالک سے نکل کر مشرق کی طرف ان ٹو آبادیوں کی طرف طوفان کی طرح ہراہ رہا ہو جنہیں سکندر نے فتح کیا ہے ان اطلاعات کے علاوہ سکندر کو یہ بھی نہریں ملیں کہ یاختر سفد اور ہمئروستان میں وافلے کے باعث براعظم النیا کے تجارتی راستے ساطی بندرگاہوں سے مل گئے تھے اس دو جنوب کی مرکز میں اس دو سے صیدا کی منٹریاں راحت و عشرت کے سامانوں سے بحر گئی تھیں کاروانوں کے مرکز میں اس دو سے صیدا کی منٹریاں راحت و عشرت کے سامانوں سے بحر گئی تھیں کاروانوں کے مرکز میں سنٹے محصول وصول کے جا رہے تھے پر سی پولس میں قیام کے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قیام کے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قیام وم نے بہت بری ترتی کرئی ہے اور انہوں نے اپنے شہررتیم کو بین الد توای میٹیت سالوں میں قیام کے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قیام نے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قیام نے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قیام کے دوران سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان سالوں میں قیام نے بیت بری ترتی کرئی ہے اور انہوں نے اپنے شہررتیم کو بین الد توای میٹیت

ہوں میں رسے دار ہٹا کر قید کر دیئے گئے جیں اس لئے کہ شمنشہ امران کے مقبرے میں جو قیمتی چیزیں میں وہ اٹھا لی گئیں جیں صرف معمولی چیزیں باتی رہ گئی جیں ان کی بھی زیادہ قیمت نہیں چنانچہ جو آدمی

وہاں تھے اے قید کرنا پڑا۔ بیر سنتے ہی سکندر نے اصطبل سے گھوڑا منگوایا چنانچہ نسائی نسل سے سفید رنگ کا گھوڑا اس کے لئے منگوایا کیا سکندر اس گھوڑے پر سوار ہوا اپنے محافظ دستوں کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور پارساگردگی اس بہاڑی طرف روانہ ہو گیا جس پر کوروشن کا مقبرہ تھا۔

پارسائردی ہماڑی ہر پہنچ کے بعد سکندراس تالے میں پہنچ کی جس کے کنارے کوروش کا مقیرہ بنا ہوا تھا اس نے دیکھا واقعی قبر میں ایک شگاف ہوا ہوا تھا جے ایک خای بیج سے بند کر دیا گیا مقیرہ بنا ہوا تھا اس نے دیکھا واقعی قبر میں ایک شگاف ہوا ہوا تھا جے ایک خای بیج سے بند کر دیا گیا تھا اصل آبوت خاص سونے کا تھا اور اس پر بڑے قیمتی تخفے رکھے ہوئے تھے وہ سب خائب ہو چکے سے ہاں کوروش کی لاش وہاں باقی تھی سکندر نے قبر پر ہاتھ بھیرا تو اے کردوش کے آبوت پر کھے ہوئے الفاظ صاف و کھائی دیئے وہ الفاظ اس نے پڑھنے شروع کئے کروش کے آبوت پر کھا تھا۔ ہوئے الفاظ صاف و کھائی دیئے وہ الفاظ اس نے پڑھنے شروع کئے کروش کی آبوت پر کھا تھا۔ ہوئے الفاظ صاف و کھائی دیئے وہ الفاظ اس نے پڑھنے شروع کئے کروش کی آبوت پر کھا تھا۔ میں کوروش ہوں میں نے امر ائی سلطنت کی بنیاو رکھی اور ایشیاء میں میں دیا ہوئے والے جان لے جس کوروش ہوں میں نے امر ائی سلطنت کی بنیاو رکھی اور ایشیاء میں میں میں دیا ہوئے والے جان لے جس کوروش ہوں میں نے امر ائی سلطنت کی بنیاو رکھی اور ایشیاء میں میں میں دیا ہوئے والے جان لے جس کوروش ہوں میں میں ان انٹا کوار وینہ کرے گا

کوایک مملکت بنایا امید ہے تو میرے اس مقام استراحت میں فس ڈ النا گوارہ نہ کرے گا"

Scanned And Uploaded B

دے دی ہے سندر نہیں جانا تھا کہ یہ نبئی کون ہیں لافرانس نے بتا نے والوں سے ہوچھا کہ یہ نبل کون ہیں اور ان کا یہ مرکز اور شرر قیم کس جگہ ہے اس مختص نے بتایا کہ جماں تک ججھے خرہے یہ نبئی عرب ہی ہیں اور یہ اس وادی ہیں آباد ہیں بھو بحراط اور بحر قائم کی طرف جاتی ہے آبم نبیوں کے ان عود ہے متعلق سندر نے اپنے کسی بائر کا اظمار نہ کیا اس کے بعد رو مظم می بیودیوں کا سب سے بوا پیشوا یہ ور خواست کے کر سکندر کے پاس آیا کہ ہماری مفاظت کا اعلان کیا جائے کہ و مکد اس سے پہلے ایران کے شہنشاہ کوروش نے بھی ہماری مفائمت کا خوب بتدواست کیا تھا سکندر نے اس سے پوچھا کہ میری غیر موجودگی میں تہیں کسی قتم کے خطرے یا تعدیث کا مامنا کرا پڑا اس پر اس نہ ہی چھوا کہ میری غیر موجودگی میں تہیں کسی قتم کے خطرے یا تعدیث کا مامنا کرا پڑا اس پر اس نہ ہی چھوا نے کہا نہیں ہرگز نہیں تب سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا جب حسیل کی خطرے اور مصیبت کا سامن نہیں کرنا پڑا او پھر تم ہی سمجھوکہ تمہاری مفاظت کا سامان ہو چکا ہے اس بر وہ یہ وہ سے امامنا کی ماجھ مطمئن ہو کریرو مظم چلا گیا تھا۔

اس کے بعد آئی بونیا کے بروہ فروش آئے اور شکایت کی کہ نے سنری سکول نے استمن کے روپہلی سکول کی صورت میں اور پہلی سکول کی صورت میں ایسے ہیں جایا کہ ہم غلاموں کی قیمت روپہلی سکول کی صورت میں ہی لیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم مختلف جگہ سے غلام آئٹھے کر کے مختلف بڑے ہیں۔ شہول کی منڈیوں میں بیچے ہیں انہوں نے سکندر پر یہ بھی انکشاف کیا کہ عام لوگ سونے کو جاندی پر ترقی منڈیوں میں بیچے ہیں انہوں نے سکندر پر یہ بھی انکشاف کیا کہ عام لوگ سونے کو جاندی پر ترقی وسیح ہیں میں ہو کر ہار بتا کر وسیح ہیں۔ میں بود کر ہار بتا کر وسیح ہیں گئی طرح دھاگوں میں بود کر ہار بتا کر بہن لیتی ہیں پہلے زمانے کی طرح جاندی کی جھانجریں نہیں پہنتیں اس وجہ سے ان برہ فردشوں نے جو پہلے سے جاندی کی جمع کر رکھی تھی اس کی قیمت کر گئی ہے سکندر نے ان سب کی شکایا ہے کو غور سے شا اور پھراس نے خود ان سب چیوں کی شرح جائل مقرر کردی تھی۔

پری پوس میں قیام کے دوران سکندر کو بداندازہ بھی ہوگیا کہ بونانی زبان صرف سیاسی خطاہ کتابت میں استثمال ہو سکی ہے اور عام موگوں میں بول جال کے ظہور پر استثمال ہونا تسیں شرور میں ہوئی ہے چیانچہ اس کے پاس جو درخواسیس آئیں آرامی عبرانی عملی حتی زبانوں میں لکھی ہوتی تھیں اس ساری صورت حال سے متجب ہوتا تھا کہ آیا مشرق کے بدلوگ صرف تجارت کی غرض سے ملتے جلتے ہیں یا داقعی مشرق اور مغرب کے اقصال سے صحیح قا کدہ اٹھا دے ہیں۔

اس کے لئے سے بات بھی سوچ طلب تھی کہ کیا مشرق کے نوگوں کے خیالات اور عزائم میں بھی اشتراک پیدا ہو رہا ہے وہ چاہتا تھا کہ ایشیاء سے بھی نوگوں کے جموم بحرروم کی طرف جائیں <sup>آگ</sup>

Muhammad Nadeem

رہتی ہے کہتے ہی وہ بوڑھے اپنی جگہ ہے اٹھے مرجھ کا کر سکندر کے سامنے آداب بجالائے اور وہ س سے وہ چلے گئے تھے سکندر ان کے سلوک سے بڑا جران اور متاثر ہوا تھا۔

کوروش کے مقبرے ہے جب سکند و واپس اپنی قیام گاہ پر گیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ہندوستان کا وہ قیک ول جو گئی جو اس کے ساتھ آیا تھا اور جس کا نام کیلی ناس تھا وہ مرچکا ہے ہیں کیلی علی سفر کے دوران ہی بیار ہو چکا تھا اور گزشتہ کئی روز ہے شخت بیار تھا اور اس بیار کی جس ہی وہ چل بیا تھا سکندر کو اس کیلی ناس کے مرتے کا برا دکھ اور صدمہ ہوا وہ اس لئے کہ وہ سکندر کو بسترین مشوروں ہے توازا کر آئے تھا مرتے ہے پہلے کیلی ناس نے وصیت کی تھی کہ جھے جلا دیا جائے سکندر کو بسترین ابتدا جس اس بات کا لیقین نہ آیا لیکن کیلی ناس نے وصیت کی تھی کہ جھے جلا دیا جائے سکندر کو ابتدا جس اس بات کا لیقین نہ آیا لیکن کیلی ناس کی دصیت کے مطابق اس کی چتا ہوائی گئی اور اس چتا کو آگ لگائی گئی سکندر نے تھم دیا کہ ذور ڈور سے باہے بجائے جائیں اور کہلی ناس کی چتا کو آگ لگائی گئی سکندر نے تھم دیا کہ ذور ڈور سے باہے بجائے جائیں اور کہلی ناس کی چتا کو آگ لگائی گئی سکندر نے تھم دیا کہ دور ڈور سے باہے بجائے اس وقت کیلی ناس کی چتا پر جشن کا ساساں ہو گیا تھا بسرطال کیلی ناس کی دصیت کے مطابق رہے مطابق اس کی لاش کو چتا میں رکھ کر جیلا دیا گیا تھا۔

اے انسان کیونکہ تو اب یمال ہے اس کئے ظاہر ہے تو اس کا جاتھیں ہے جو جا چکا ہے جا نشینی کا یہ سلسلہ پرانے بادشاہوں سے چلا آرہا ہے لیکن بعض او قات یہ منصب کمی کو بھی نمیں ملتا ہد بات ظاہر ہے کہ یہ منصب عموا "نالا تقول کو وراشت عیں نمیں ملتا اور جب یہ وراشت کی کا ساتہ بات ظاہر ہے کہ یہ منصب عموا "نالا تقول کو وراشت عیں نمیں ملتا اور جب یہ وراشت کی کا ماتی ہے تو اسے تخفی نمیں رکھا جا اسکتا بہت سے بادشاہوں کی عظمت کا دور گرر چکا ہے ان کے نام بھی فراموش کر دیے گئے ہیں یہ وراشت اب کوروش کے بعد تنہیں نصیب ہوئی ہے للڈا تو ہم سے بدنہ فراموش کر دیے گئے ہیں یہ وراشت کی یہ عظمت کیے اور کمال سے آتی ہے۔

سکندرکواس یو ڈھے کی گفتگو بڑی پہند آئی للذا وہ سنگ مرمر کی میزھیاں اور کران کے پاس
آیا اس نے ان یو ڈیھے آدمیوں کے چرے پر نظریں جمائیں جن پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ
آواب بھالا رہے تھے جب سکندر ان کے پاس آیا تو وہ اس کے پاس ذہین پر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ
پھیلائے ان کے ہاتھوں میں پنوں پر لیٹی ہوئی انجیریں اور جاندی کے پیالوں میں چھاچھ تھی انہوں
نے سکندر کو مخاطب کرکے کما کہ ہم ہیر انجیریں آپ کے ناشیے کے لئے لائیں ہیں۔

سکندران بو ڈھوں کی اس گفتگو ہے برا متاثر ہوا وہ اس کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا ان بو ڈھوں نے خود بھی وہ تاشتہ کیا اور سکندر کو بھی کرایا مجروہ بنچ ندی سے پائی لائے اور سکندر کے ہاتھ دھلائے بانی بروا ٹھنڈا تھا بھرانہوں نے کہا اے بادشاہ تو نے ہارے ہاتھوں کا ناشتہ کر کے نیک بھی کا شوت دیا ہے اس کے لئے انکار کی مخبائش شہیں شوت دیا ہے اس کے لئے انکار کی مخبائش شہیں

Scanned And Uploaded By

-5281

~3289

میں اپنٹی پیٹیر کی جگہ آس کا جرنیل کریٹرس نونان کا والی ہو کر جائے گا کریٹرس اس وقت اس میں شامل تھا اور پچھ نیار تھا لہذا سکندر نے فیصلہ کیا کہ جو نمی کریٹرس اپنی بیاری سے محت اس اور چلنے بچرنے کے قابل ہو چائے تو وہ ہونان کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اینٹی پیٹر کو معمل خود وہاں کا حکم اِن بن جائے گا۔

یری پولس، بیل چند ہوم قیام کرنے کے بعد سکندر نے اپنے نظر کے ساتھ وہاں ہے کہ اب اور سے کہا ہے کہ اب اور سے کہا اب اور شرق کی طرف ہورہا تھا میں کیا گا ہر آگا ہم اور آرام کے لئے تیار ہو گئے ہیں حقیقت میں وہ اپنے آگا کہ سلے کوج کے بعد اب ہم داحت اور آرام کے لئے تیار ہو گئے ہیں حقیقت میں وہ اپنے آگا کہ وہ اپنے آگا کہ اور اس مللے میں اس آتھ شادیاں کرنے پر آماوہ کرنا چاہتا تھا اور اس مللے میں اس آتھ شادیاں کرنے پر آماوہ کرنا چاہتا تھا اور اس مللے میں اس آتھ شوش شہر میں اس جشن کا انتظام کیا تھا۔

سکندر کے نظر میں وہ یونانی جو ار انی زبان سکھے بچے سے انہوں نے مشرقی رسومات اختیار اللہ تھیں سکندر انہیں بہت اچھا سکھنے لگا تھا اب اس نے تمام افسروں کو بلا کر کہا کہ ایشیاتی عوراز سے شادی کر لوچنا نچہ اس سلسلے میں پہل کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے خود واراکی سب پری لڑی سے شادی کر لوچنا نچہ داراکی دو سری بیٹی اس نے اپنے جر ثیل ہفاا نخن سے بیاہ دی تھی۔ سکندر کا جر ثیل کریٹری اس وقت تک اپنی بھاری سے صحت یاب تو ہو چکا تھا لیکن انجی لا یونان کی حکومت سنبھ لئے کے لئے مغرب کی طرف روانہ نہ ہوا تھا اس کی شادی سکندر لے اپنی بیاری سے بوئان کی حکومت سنبھ لئے کے لئے مغرب کی طرف روانہ نہ ہوا تھا اس کی شادی سکندر لے اپنی بیٹن سے بیاہ دیا تھا سکیوں پر ڈبیکاس اور دو سمرے بیٹی سے بیاہ دیا تھا سکیوکس کی شادی سٹیر مدی بیٹی سے کی گئی مطیدی پر ڈبیکاس اور دو سمرے افسروں نے بھی ایر انی امراء کی بیٹیوں سے شادی کرئی تھی غرض سکندر کے اس رفقاء نے اس موثع افسروں نے بھی ایر انی امراء کی بیٹیوں سے شادی کرئی تھی غرض سکندر کے اس رفقاء نے اس موثع

بسرحال مشرق کی مؤکوں سے شادی کرنے کی سکندر کی یہ تجویز ہے مد ہرول عزیز ہوئی اس مو تعتی پر جشن میں شامل لوگوں میں ہے اکثر نے ایر انی اور مادی لیاس پنے ہوئے تھے شادیاں ایٹیائی طریقوں سے ہوئیں پہلے پر تکلف وعوت آراستہ کی گئی بجرد اسیس آئیں اور ہراکی ایے بجوزہ شوہر کے بسومیں بیٹھ گئی ہر شخص نے اپنی دسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اے بوسا دیا سکندر نے یہ کام سب سے پہلے کیا بجر ہراکی اپنی بوی کو لے کر اپنی قیام گاہ کی طرف جلا گیا تھا

يرشاريان كيس\_

ان شاویوں کی مزید حوصلہ افزائی کے لئے سکندر نے بید اعلان کیا کہ مقدونوی رفیقوں کی

طرح ایشیائی مثق بھی میرے عزیز اور رشتے وار سمجھے جائیں گے اس نے تمام ولہنوں کے لئے اپنے

ہرح ایشیائی مثق بھی میرے عزیز اور رشتے وار سمجھے جائیں گے اس نے تمام ولہنوں کے دس ہزار

پاس سے جیزویا اس طرح سکندر کے سالاروں اور کمانداروں کی دیکھا دیکھی سکندر کے دس ہزار

پاس سے جیزویا اس طرح سکندر کے سادیاں کرلی تھیں اور انہیں سکندر کی طرف سے جیز طے نیزان

پاہوں نے بھی مشرقی او کیوں سے شادیاں کرلی تھیں اور انہیں سکندر کی طرف سے جیز طے نیزان

شادیاں کرنے والوں کے نام ایک رجشریں ورج کر لئے تھے۔

مادوں مصادر میں قیام کے دوران ہی سکندر کے جرنیل نے اس کے لئے خطابات کی آیک شوش شرمیں قیام کے دوران ہی سکندر کے جرنیل نے اس کے لئے خطابات کی آیک فہرست تیار کی تھی یہ خطابات عجیب و غربیب الفاظ پر مشمل تھے جو کہ مندرجہ ذیل تھے۔

و سکندر سوئم 'شاہ مقدومیہ 'بیر بانی شہروں کا نیم ملکوتی 'غیر مشروطی آقا' مصر کا فرعون جے خدا کا اور مختار ' او آر سجھنا چاہیے' آبیونیا کی بندر گاہوں کا حلیف اور آقا' فو نیتی شہروں اور بیڑوں کا مالک اور مختار' بیود ہے کے قربی پیٹیواؤں کا محافظ' ایر ائی مجوسیوں کا شہنشاہ بندوستان کے راجاؤں کا دوست اور باتی ہیوستان کے راجاؤں کا دوست اور باتی ہیدوستان کے راجاؤں کا دوست اور باتی ہیدوستان کے لئے ایسا فرما ٹرواجس کے منصب کا تعین ند ہوسکا تھا''

شوش میں قیام کے دوران سکندر نے یہ فیصلہ کیا کہ مشرق ہیں اے اپنی سلطنت کا کوئی مرکزی شر مقرر کرنا چاہئے جمال بیٹے کر ساری سلطنت پر حکومت کر سکے اور ہرشے کو اپنے نظم و نقی میں ایس کئے کچے لوگوں نے مشورہ دیا کہ شوش شہر کو مرکزی قرار دے دیا جائے لیکن سکندر نے یہ کہ کر انکار کر دیا کہ شوش مشرقی پہاڑیوں کے اندر فاصلے پر واقع ہے لنذا اسے وارالحکومت نہیں بنایا جا سکتی اس کی تجویز تھی کہ مرکزی شریایل کو قرار دیا جا سکتی ہو اس لئے کہ باہل سب سے بنایا جا سکتی اس کے کہ باہل سب سے بندی شاہراہ پر واقع ہے اور فرات کے ذریعے سے آنی راستہ بھی سمندر کی ہنچنا ہے امذا باہل کو مرکزی شرقوار دینے کے لئے وہ اپنے لئکر کے ساتھ شوش سے بائل کی طرف دوانہ ہو گیا تھا۔

وجلہ کے کنارے کتارے سفر کرتے ہوئے سکندر کے کان بیں سے آوازیں کہنجی کہ مقدونسے
والے شاکی ہیں اور انہیں سکندر کے ظاف آیک نہیں ہے شار شکا پہتری ہیں چنائجہ اس نے سب
مقدونیوں کو ہلایا اور کماجن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا زخموں کے باعث جنگی خدمات نہیں دے سکتے وہ
واپس چلے جائیں ان کو رخصت کیوقت ایسے انعابات دیئے جائیں گے جن کی وجہ سے وہ انمل
مقدونیہ کے لئے رشک کا باعث بن جائیں گے اس سلسلے میں اے اپنا وہ وعدہ بھی یاو آئیا تھا جو اس
فرج کی بغاوت کے وقت کیا تھا اور کما تھا کہ جن لوگوں نے فوج میں عظیم اسٹان خدمات انجام
وی ہیں ان کے لئے وہ سنمری ہار مہیا کرے گا اور ان کی شخواہ بھی وڈ گئی کرؤے گا۔

یں ہے۔ اپنے اس وعدے کی منجیل سے لئے سکندر نے ان مقدونوی سپاہیوں کی تنخواہیں بھی دو گئی کر

Scanned And Uploaded By Muha

الیکن مقدونیوں کی ہے حقیقی وجہ شکایت نہ سمقی مقدونوی و کھے بچے سے کہ پارسیوں اور ا باختربوں کو خاص محافظ نوج میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کی ایک رجنٹ پر روشک کے بھائی ا کوسردار بنا دیا گیا ہے ان کے دل میں حسد پیدا ہو چکا تھا انہیں روپے کا بھی چنداں لالج نہ تھا ہی پاری اور یا ختربوں کے خلاف حسد اور رشک کی ہی وجہ سے سکندر کے سامنے طرح طرح کی شکایتیں اور شکوے کرنے گئے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب سکندر غیروں کو عزیز قرار دے کر ان سے معا نے کرتا ہے اور ہماری اسے پرواہ نہیں پھرکیوں نہ ہم سب کو الگ کر دے آگم ہم وطن ی واپس سے جاکس۔

بسرحال مقدونوی سکندرکی ان بیشکشوں کے جواب میں کمی قدر مطمئن ہو مجے اور سفریکر بائل کی طرف جاری رم دجلہ کے نچلے جسے میں جہال دمین جگہ جگہ دلدلی تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی دہال مقدونیوں نے بھریہ خیال کیا کہ سالہ سال کی لڑا کیوں کے بعد ہمیں یہاں چھوڈ دیا گیا ہے اور ہم سے بے مقلقی اختیار کرلی گئی ہے اب وہ سکندرست مجمعت کرنے کے بھی تیار شہ تھے اور کوئی الی کو نسل بھی موجود شہ تھی جو ان کی شکایتیں من لیتی ان دلدلی علد قوں میں پہنچ کر مقدونیوں نے پھر میں کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اب وطن واپس ہی جا کیں گئے سکندر ان ایشیا کیوں کو لے کر جنگ کرے یواس کے یاؤں پر گرتے ہیں۔

سکندر نے جب بیہ ساری ہاتیں سنی تو اس نے مقدونیوں کو ایک جگہ جمع کیا پھروہ اپنے سال روں اور محافظ دستوں کو لے کر ان کے پاس پہنچا وہ ایک گاڑی پر چڑھ گیا اور مقددنیوں کو

اشارے سے قریب لایا جب وہ سب اس کے قریب کھڑے ہو گئے تب اس نے سب کو کاطب کر کے کہا جال تک میرا تعلق ہے تم سب جب چاہو والیس نونان جاسکتے ہو سکندر کے یہ اغاظ من کر چھعی والیہ نونان جاسکتے ہو سکندر کے یہ اغاظ من کر چھعی والیہ نونان جاسکتے ہو سکندر کو مخاطب کر کے کہتے گئے جھعی والیہ نوی کما ہم آدی شیس رہ ہمیں حادث بناہ کر بھے ہیں ہم محض رو سین رہ گئے ہیں ہم کمی تقد و ہمین کی تقل سندر سے ہیات کی کی تقل ہو اس کی تار نہیں ہیں یہ تیرہ مقد و نیوں کا ایک کروہ تھا جس نے سکندر سے ہیات کی مخی اور ان کی یہ بات سنتے ہی سکندر گاڑی سے کود کر یہے اثرا اور غصے سے وہ اس وقت وہ مرخ ہوگیا تھا جس تھو آدمیوں نے یہ الفاظ کے بھے انہیں پکڑ کر اس نے اپنی محافظ فوج کی طرف و تھیل واجو قریب ہی کھڑی تھی اور تھی اور تھی وار کہ وہ ان تیرہ آدمیوں کو اس وقت موت کے کھاٹ اٹار دیا جائے آیک بار پھروہ اس گاڑی پر چڑھ گیا اور مقدونیوں کو مخاطب کرکے وہ وہ وہ اور اور کھا۔

وسنو مقدوننو! واپس جانے سے پہلے بھے یہ بناتے جاؤ کہ تم کس متم کے آوی رہ بچے ہو تم پڑا پہنے نتے اور بربری قبیلے جب تم پر حملہ کرتے تنے تو تم بہاڑیوں کی چوٹیوں پر چھپ جایا کرتے تنے وہ بیرا باہ بن ففاجس نے تمہارے لئے لباوے میں کئے حمیس شرکا آباد کاربنایا۔

اس نے مقدد نید کی دولت متحدہ کو یونان دانایا تم جائے ہو کہ جب ہم وطن سے نکلے تھے تو تم اس کے بات ہو کہ جب ہم وطن سے نکلے تھے تو ساتھ تمارے پاس سونے چاندی کے بچھے بیا لے تھے اور ساتھ فیلنٹ کے قریب نقد روبید تھا جبکہ بچھ پر پانچ سو ٹیلنٹ کا قرضہ تھا میں تسارے اس ساز و سامان کے لئے آٹھ سو ٹیلنٹ مزید قرضہ لیا میں نے حمیس درہ وانیال سے باعافیت گزرا آگر چہ اس دفت ایشیائی لوگ سمند رول پر حاوی اور اس کے مالک تھے۔

یں نے جو مرزمینیں فتے کیں وہ تمہارے لئے ہیں اور تہیں وولت مینے کا پورا پورا موقع دولیت مینے کا پورا پورا موقع دولیت ہیں گئی ہیں نے اس میں تہیں جھے دار بنایا ہیں سنے تمہارے ساتھ پیدل چل کر تکلیفیں اٹھا ئیں اب بیرونی سمندر بھی ہمارے قبضے ہیں ہے جو خوداک تم کھاتے تھے وہی میں نے کھائی اور تمہارے ساتھ جی نے کم سے کم نیندگ تم میں سے خوداک تم کھاتے تھے وہی میں نے کھائی اور تمہارے ساتھ جی نے کم سے کم نیندگ تم میں سے کون ہے جس نے دی میں اٹھا ئیں جس کون ہے جس نے تمہارے لئے اٹھا ئیں جی اگرالیا کوئی ہے تو سامنے آئے اور اپنے زخم دکھائے میں بھی اپنے زخم دکھائی ہورے جس کے موجود نہ ہو اگر الیا کوئی ہے تو سامنے آئے اور اپنے زخم دکھائے میں بھی اپنے زخم دکھاؤں گائم جانے ہو کہ کوئی ہم موجود نہ ہو

یماں تک کمنے کے بیر مکنور تھوڑی ورکے لئے خاموش ہوگیا اس نے دیکھا کہ اس کے Scanned And Uploaded By M

Muhammad Nadeem

تھا کہ وہ آبیں اور سسکیال بھرتے گئے ہوں تھوڑی در خاموش رہے کے بعد سکندر مخاطب كرك كينے لگا تھا۔

میں اب بھی تمہارا سردار ہوں اور میری ہی وجہ سے تمہیں فاتھوں کی حیثیت لی ا نے اپنی شادی کے ساتھ تساری شادیوں کا بھی جشن منایا ایشیاء میں تم لوگوں کے جتنے بھی ہوئے ان سب کی دیکھ بھال کا میں نے انتظام کیا میں نے تم سب کے قرضے بھی ہے باق کے اللہ تم سے بیر نہ ہوچھا کہ تم لوگ کیوں مقروض ہو گئے ہو جبکہ میں اوروں کی نسبت تنہیں دوگی مجھ

تم میں سے جنہوں نے جائیں ویں انہیں بمادروں کے اعز از کے ساتھ وفن کیا میری قال میں تمهارا ایک آدمی بھی بھاگتا ہوا نہ مارا گیا اور میہ بھی سوچو اور یاد رکھو میں حمہیں دور درانا مرزمینوں کے دریائے سندھ کے پار لے کیا اور اگر تم لوگ پیٹے نہ موڑتے تو میں تم الی وریائے بیاس سے بھی آگے لے جاتا جمال سمندر تک فشکی ختم ہو جاتی ہے تم نے میرے إلى ے سنمری بار کئے اب ذکر تم واپس جانا جاہتے ہوتو چلے جاؤ سب چلے جاؤ اور وطن جاکر کو یا اہنے باوشاہ سکندر کومفترح اجنبیوں میں جھوڑ کر چلے آئے ہیں جاؤاب یماں سے چلے جاؤ۔

مچروہ جوم میں سے راستہ پیدا کر ہا ہوا اپنے نیمے میں چلا گیا اور اعلان کر دیا کہ میں اب ک سے ملا قات نہ کرول کا مقدونوی لشکری وہیں تھرے رہے وہ آہستہ آہستہ آپس میں بات پیت کے سکندر کے نصلے پر بحث کرنے ملے تھے ہرایک سجمتا تھا کہ سکندر کوجاددگری کی زبان عظام ہے اس سے پہلے بھی وہ الیک باتوں سے سب کے دیول کو مسخر کرچکا تھا انہیں ہے بھی علم تھا کہ سکتا این بات بوری کرے رہے گاوہ ہم سب کو انعام دے کر رخصت کروے گا اور واپس مقددنانا جائے گا اور وہیہ بھی مویتے لیے کہ ہم واپس مقدونیہ جائیں کے تو اہل مقدونیہ ہمارے متعلق ا سوچیں نے کہ ہم اپنے بادشاہ کو اس کی مرضی کے خلاف چھوڑ کر چلے آئے۔

مقدونوی کشکری اور ان کے افسر تنین دن تک اس موضع پر سوچ و بچار کرتے رہے وہ سکتا کے احسانات کا شار کرتے دہاں وہ یہ باتنیں بھی دہرائے کہ ایر انی گشکریوں کو اعلیٰ عمدے دے د-مستنظ میں اور سد کہ ایشیائی رجمتوں کو محافظ فوج بنا دیا گیا ہے انہیں رفیقان خاص کی طرح رو کا Scanned And Uploaded By Muhaminad Nadeem

سامنے جس قدر مقدد نوی کھڑے تھے وہ متوجہ تھے اور کمری سانسیں لے رہے تھے جن سال کے سالاروں اور افسروں کے ہمراہ بچوم کرکے سکندر کے فیمے پر پہنچے ان سب نے سکندر تماں سید میں میں میں میں میں میں میں انسیں لے رہے تھے جن سال کے بعد اپنے سالاروں اور افسروں کے ہمراہ بچوم کرکے سکندر کے فیمے پر پہنچے ان سب نے سکندر و المرابع بتصارر که دیئے اور اندر سکندر کو پیغام مجبوا دیا کہ جب تک ہماری بات نہ سنو سے دن ہویا رات ہم تمہارے خیمے کے سامنے سے نہ بلیں سے اور سر بھی طف اٹھایا کہ جن بوگول ے ہمیں سکندر کے خلاف برا سکیختہ کیا ہے آئندہ ہم مہمی بھی ان کی بات نہ مانیں گے۔

ہ فر سکتدر اپنے قیمے ہے باہر نگلا تو سارے بڑے بڑے مقدونوی سالہ روں نے آگے بڑھ کر اں کے ہاتھ پکڑ لئے اس کا دامن تھام لیا اور بڑے غم اور اکساری کے ساتھ سکندر سے اسے ردیج کی معافی مانتے گئے سکندر زبان سے مجھ بھی نہ کمہ سکا اس کئے کہ اس موقع پر اس کی الكمون بن أنو جنك رب تھ ايك مالارتے أمك براء كركما جمير سب سے زيادہ شكايت اس بت پر ہوئی کہ تم نے ایرانیوں کو عزیز بنالیا اور جمیں یہ عزت مجھی ند دی اپنی بدلتی ہوئی کیفیت پر سكندرنے ثابو پایا اور بھربلند آواز ہیں اس سالار کے سوال كاجواب دیتے ہوئے كہنے لگا۔

یے بچ ہے کہ اوروں کو یس نے عزیز بنایا اس لئے کہ وہ پہلے میرے عزیز نہ تھے تمہیں میں نے اں کے عن نے بنایا کہ تم تو شروع دن سے ہی میرے عزیز تھے سکندر کا یہ جواب س کرسارے مقد دفعل نے اپنے ہتھار اٹھا لئے اور سکندر کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے اس کے آس یاس اچلنے کورنے کے تھے یمال تک کہ انہول نے سکندر کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم سب اکٹھے جش و نائیں کے اندا سکندر نے برانے طریقے کے مطابق ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں اس نے عددنوی افسروں کو اس نے اپنے قربیب بھایا اور اس اندن کو ذرا دور بیٹنے کا تھم دیا جب شراب کا دور شردع ہوا تو سکندر نے اپنے آدمیوں کے ساتھ شراب ہی بونانی کابن اور ایرانی معبد شکرانے کی اں مجلس میں اسم سے تھے سکندر نے شراب نی کروونوں تو موں کی متحدہ دولت کے لئے دعا کی سکندر ادراس کی فوج کے درمیان مت ہے جو تھکش چلی آر ہی تھی دریائے دجلہ کے اس جشن تک حقم ہو گئی تھی سکندر نے حسب معمول اپنی مرضی منوالی اس نے مقد دنیوں کے سامنے وریا کے کنارے جو تقریر کی تھی ہیں نے جراح کے نشتر کی طرح لوگوں کے دلوں پر اٹر کیا تھا اس کئے کہ سکندر اپنے سپاہیوں کی ذہنیت کو خوب سمجھتا تھا اس جش کے بعد جن مقدونوی سپاہیوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے واپس مقدو تبیہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا سکندر نے انہیں بخوشی واپس جانے کی اجازت دے وی والبس جانے والے ان سیامیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی سکندر نے واپسی کی مدت بھی ان کی ملازمت میں شامل کر کے انسیں تنخواہیں دے دمیں ہرانیک شخص کو اس نے ان تنخواہوں کے علاوہ

خوب انعامات سے بھی نوازا جو سپاہی ادائے خدمت میں جنگوں کے دوران جاں بیقی ہو گئے ہے۔ کے کنبول کو نمام فیکسوں سے اس نے آزاد قرار دے دیا تھا اور انہیں ایسے حقوق دسیئے تھے کر ا مزارا بخونی کر سکیں۔

ان واپس جانے والوں کے سامنے سکندر نے صرف آیک شرط پیش کی وہ یہ کہ اس نے اسے کہا کہ واپس جانے والے سپاہیوں کے وہ بیج جو ان کی ایشیائی عور توں کے بطن سے بیرا ہوئی جیں وہ انسیں اسپنے ساتھ بیونان نہیں لے جائیں سے اور اپنی طرف سے اس نے اسپنے سپاہیوں کی بیشن ولایا کہ ان کے سب بچوں کو مغربی بیائے پر تعلیم دی جائے گی اور ان کی بھترین انداز میں تھا ۔ پیشن ولایا کہ ان کے سب بچوں کو مغربی بیائے پر تعلیم دی جائے گی اور ان کی بھترین انداز میں تھا ۔ و تربیت کا بھروست کیا جائے ان واپس جائے والے سپاہیوں کا مردار سکندر لے اپنے جرنی کریٹرس کو بنایا جس لے واپس جاکر مقدونے اور بونان کے نظم و نسق کو اپنے جاتھ میں لے کریائی عناصر کا خالانہ کرتا تھا۔

سکندرکی زندگی کا مجیب و غریب واقع یہ ہے کہ جو فوج اس کے باپ نے تیارکی تھی اور اور است اس نے برباو کر دیا دریائے وجلہ کے کنارے نے رخصت ہونے کے بعد پھر مقدونوی فوج کسی میدان جنگ بیس نہ اتری اکثر برائے مقدونوی والجی مقدونریہ جھے گئے اور جو مقدونوی جنگجو باتی رہ گئے تھے وہ اپنی سائفتہ عظمت کا محض سامیہ و کھائی دب شے سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک بحدان بیس قیام کیا پھروہ بائل کی طرف کوج کر گیا تھ اس لئے کہ اس نے بابل کو اپنی مشرقی سلطنت کا مرکزی شربتانے کا اراوہ کیا تھا بائل پینے کر اس نے نہ صرف رہ کہ اپنے لئکر کی رہائش کا بہترین انتظام کیا بلکہ خود بھی اس نے دریا نے فرات کے شہرت لفرے وریا نے فرات کے کہ اس نے دریا نے فرات کے کہ کا دری شرک کی بین کری تھی۔

ا کے بیں وہ آپ سے ملنے کے لئے بے چین اور بے ناب ہے اس محافظ کی ہے گفتگو س کر اس کے انتقالی کی ہے گفتگو س کر ا مواز تیل کے چرے کر انتهائی کمری اور محروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی پھروہ کچھ سوچیا ہوا سکندر عواز تیل کے چرے کر افغل ہو گیا تھا۔ بے اس ذاتی کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔

عزاز تیل جب مکندر کے سامنے آیا تو مکندرنے اپنی جگہ سے اٹھ کر مشکراتے ہوئے اس كامتعبّال كيا آمج بزه كراس نے نمایت مودیانہ انداز میں تعظیم کے ساتھ مصافحہ كيا اسپنے سائنے اں کو بیٹھتے سے لئے کما جب عزاز کیل بیٹھ گیا تب سکندر بھی اپنی نشست پر جیٹھ اور اس کو مخاطب سرے کہنے لگا میرے محافظ نے مجھے بنایا ہے کہ تم بیک وفت محقق بھی ہو فلفی بھی حکیم بھی ہو کیم یا سر بھی ستارہ شناس بھی ہو اور نجوی بھی جو تش بھی ہو اور ربال بھی زاہر بھی ہو اور شخ بھی اور عالم بھی ہو اور عاقل بھی ایبا مخص میری نگاہ میں انتہائی قیمتی اور قابل و قار خیال کیا جاتا ہے اگر بیہ ماری صفات واقعی تم میں پائی جاتی ہیں تو تم میرے لئے انتنائی اہمیت حاصل کرد گے اور یہ کہ میں جہیں ایٹے ساتھ رکھوں گا اور تم ہے مشاورت کرتا رہوں گا اس لئے کہ ایسے اوصاف بیک وقت کی انسان میں جمع ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے بونان میں میرا استاد ارسطوا لٹمائی عاقس اور دا نشور تفور کیاجا تا ہے لیکن اس میں مجمی بیک وقت سے ساری خوبیاں نہیں پائی جاتیں آگریس تساری ان خیوں کا امتحان لوں تو حمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہو گا عزاز کیل مسکراتے ہوئے بولا نہیں بچھے کیو تکر · اعتراض ہو گاجب میں ان ساری حیثیتوں کا دعوی کر ہا ہوں تو میں ان کا عملی امتحان سے گزرنے ک مت اور جرات مجى ركمتا موں عزاز كيل كابيرجواب من كر سكندر بے حد خوش موا چراس نے چند انتائی اہم موال عزاز کیل ہے کئے جن کا عزاز کیل نے بھترین جواب دیا جس کی وجہ ست سکندر اس کے جوایات س کراس کا معترف ہو کر رہ گیا تھا تھوڑی دیر کے سوچ و بچار کے بعد سکندر اپنا أيمله دية بوئ كن لكا-

اے اجنبی مریان مجھے تمہارا نام عزاز کیل بتایا گیا ہے اب میں تہیں تمہارے اس نام سے خاطب کیا کروں گا تم نے میرے سوالوں کے جو جوایات دیے ہیں ان سے میں ہے حد متا تر ہوا ہوں اور میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم واقعی حکیم اور وانشور ہو اب سب سے پہلے یہ کو کہ تم نے میرے پاس آنے کی زخمت کیے کی اور کیا تمہارے میری طرف آنے کے پیچے کوئی خاص مقصد حاکل ہے عزاز کیل نے اس پر بوی عیاری سے سکندر کی طرف دیکھا چروہ برے عامانہ اور فاضد نہ انداز میں سکندر کی طرف دیکھا چروہ برے عامانہ اور فاضد نہ انداز میں سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

Scanned And Uploaded By

لان ہو کراس کی زیارت کو جائے ہیں اور اپنی آر زو مند آئے کسیں اور اپنا بشارت طلب دل اس گھر کے سامنے پچھاور کر کے رکھتے ہیں آئے بادشاہ میں تنہیں ای گھر اور اس سرزمین کے متعلق ایک مشورہ دیے کے لئے آیا ہوں یمال تک کئے کے بعد عزاز کئل جب خاموش ہو گی تب سکندر بولا اور بیزی جنجو اور بیزی جرت سے وہ عزاز کیل کی طرف دیکھتے ہوئے کئے لگا۔

اے عزاز ئیل جن الفاظ میں تم نے اس مراض اور اس گھرکے متعلق روشن ڈال ہے تہارے ان الفاظ نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے کہو تم اس سرزمین اس شمراو راس گھرکے متعلق کیا مشورہ دیتا چاہجے ہو جے وہاں کے رہنے والے لوگ خدا کا گھر خیال کرتے ہیں یماں تک کئے کے بعد سکندرجب خاموش ہوا تو عزاز کیل مجربولا اور کئے لگا۔

س قلیقوس کے بیٹے! تو نے مغرب سے مشرق تک بہت می سرزمینوں کو فتح کیا ان گت فیروں کو اپنا ما تحت اور فلام کیا لیکن ان سب کار شہوں کو اپنا ما تحت اور فلام کیا لیکن ان سب کار سی کار اپنا ما تحت اور فلام کیا لیکن ان سب کار سی کار اپنا ما تحت اور فلام کیا گاہ فیمیں جب تم عرب کی سمز بین پر جملہ آور نہیں ہوتے لوگ بیر کیا اور مخرب سے مشرق کی طرف بردھ ہیا اور موجے ہیں تو میں سے خوراک سے فور آ ہوا ان جی داخل نہ ہوا آگر تم عرب کی سمز بین پر جملہ آور ہوتے ہیں تو لوگ واقعی تعییں کو ایک وائی وائی آئی حیثیت سے تسلیم کرنے گئیں گے اور پھر عرب کی سمز بین تو جی دافل ہوئے فوا کے گھر وافل ہونے کے لید جب تم خصوصیت کے ساتھ کمہ اور اس شریش بنا سے ہوئے فوا کے گھر کے وائی ہوئے فوا کے گھر کو تک کو تو تک کو لوگوں کو خراور آگائی ہو جائے گ کہ سکندر نے مغرب سے لے کر مشریق اس گھر پر تملہ آور ہوئے ہیں آگر تو اس گھر پر تملہ آور ہونے کی ترخیب ویتا ہوں جے وہاں کے مقامی کوگ فدا کا گھر کتے ہیں آگر تو اس گھر پر تملہ آور ہونے کی ترخیب ویتا ہوں جی وہاں کہ مقامی کوگ فدا کا گھر کتے ہیں آگر تو اس گھر پر تملہ آور ہونے نے بین آگر تو اس گھر پر تملہ آور ہونے سے بین آگر تو اس گھر پر تملہ آور ہونے میں تم پر یہ ایک کر آ ہوں کہ اس گھر پر تملہ آور ہونے سے تبی اگر تو اس تم کمو تم تمری اس تھر بر تملہ آور ہونے سے تبی اگر تو اس تم کمو تم تمری اس تھر بر تملہ آور ہونے نے بین آگر تو اس تم کمو تم تمری اس تھر بر تملہ آور ہونے سے تبی اس تم کمو تم تمری اس تھر بر تھا۔ آئی تو تا ہوں تم تا ہوں کہ اس تھر پر تملہ آور ہونے سے تبی اس تم کم تمریک کی ترخین میں تم کما کھر تے ہو۔

عواذیکل کی میہ تجویز من کر سکند ریکھ دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا بھروہ کنے لگا اے عزاز تیل کی میہ تجویز من کر سکند ریکھے دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا بھروہ کئے لگا اے عزاز تیل میں جانا ہوں کہ تو آیک حکیم اور کیمیا گرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ تین دن بات ضرور مانوں گا تمہارے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ تین دن بائل شہر میں تیاری کرنے کے بعد میں عرب کی مرزمین پر حملہ آور ہوں گا خصوصیت کے ساتھ مکہ

اے مشرق و مغرب کے باوشاہ میں تمہارے پاس تمہیں آیک انتائی غلوص پر جی مورد دینے کے لئے حاضرہوا ہوں اگر تم میرے مشورے پر عمل کرو کے تواس میں تمہاری فلاح تمہاری کام اللہ کامیابی اور تمہاری بی منفعت کاپسو نظے گامیرا سے مشورہ ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے توال پادشہ اپنی شہرت کے لحاظ سے تم دنیا کے اندر ایک وائی حیثیت افقیار کر جاق کے عزاز کیل کی پادشہ اپنی شہرت کے لحاظ سے تم دنیا کے اندر ایک وائی حیثیت افقیار کر جاق کے عزاز کیل کی پادشہ مندعزان کیل وہ کون سامشورہ ہے جو تم مجھے رہا ہے جو تم مجھے رہا ہے اس پر عزاز کیل بھر پولا اور کہنے لگا۔

اے بادشہ ، مراہم کے قریب عرب کے دشت زاروں میں ایک شمرے جس کا نام کمہ اس کمہ شمر میں ایک شمرے جس کا نام کمہ اس کمہ شمر میں ایک گھرے جے لوگ فدا کا گھر کمہ کر پکارتے ہیں وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس گھر میں نور کے دینے بہتے ہیں اور وہاں لوگ اپنی روحوں کے ایوان سجانے حاضر ہوہتے ہیں اس گھر کی زیارت کو رور دور سے لوگوں کے نہ تھمنے والے طوفان اور کھر کی زیارت کو آتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جا آ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو وہ سے ایک کے دو ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا دو زرج کی لیٹوں سے بہتے کے لئے کرتے ہیں۔

ایساکیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا دوزخ کی لیٹوں سے بیخے کے لئے کرتے ہیں۔

اے ہادشاہ ان دشت زاروں کے رہنے والوں اور ان صحراؤں میں بسنے والے قبائل کے۔

خیالات کے مطابق مکہ شہر کا وہ گھرچن دمن اور شمن میں ایک گو ہر جمال امیدوں کا مظر آ کھوں ک

تازہ امید کا سازا خیال کیا جا آ ہے لوگ تغییر دا زول کی خاطراور اپنی ہے ست قطر کو سہت دیے ک
خاطر دہاں حاضری دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس گھر کا ہم پھر بیرا اور وہاں کا ہم قطرہ بح

اے بادشاہ عرب کے رجمتان کے صحرا نزاد لوگ اس گھر کو سنجیدگی تہذیب راست بازی صدافت خدا پرستی اور نیکی کا مظر خیال کرتے ہیں اور وہ اس گھر کے سامنے اپنے آپ کو مدقوق ' مفلون معہٰدور محکوم مجبور اور ما جار بنا کر پیش کرتے ہیں یمان تک کہنے کے بعد عزاز کیل تھوڑی دیر کے سئے رکا پھروہ دوبارہ بوش مارتے ہوئے الاؤ اور پیکستے ہوئے یارود کی طرح بولا۔

اے بادشاہ لیکن حقیقت میں اس گھر میں پچھے نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے متعلق جو ہوگوں کے خیالات ہیں وہ دیوانوں کے ارمان اور پاگلوں کے جنون سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اس کے باوجود اے بادشاہ دور و نزدیک کے لوگ اس گھرسے اپنے جسم و روح کا رشتہ جوڑتے ہیں اس گھر کو پیکر عظمت نشان خیال کرتے ہیں اے اپنا پشت بان سمجھتے ہوئے برگانہ سود و

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

شرادر اس کے اندر سبنے ہوئے اس تھر کو پامال کروں گا جس کے گر دلوگ طواف کرتے ہیں ج احرّام کرتے ہیں اور اس کو تحریم ویتے ہیں سکندر کا بیر جواب من کرعزاز ئیل کے چڑے پالاور اسے بیان کے قریب کیا اور اسے مخاطب کرکے کہنے لگا۔ تک اطمینان اور خوش کی دیں بھر مور تھوں میں سے میں میں میں میں میں میں اور استان کو تہ جھے ایک دانشمند اور صاحب علم صحفی لگتا ہے آگر نہ مراا ک تک اطمینان اور خوشی کی برس مجمر سنی تحص مجرد مکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ دهیں اب ما ہوں میرے ساتھ کچھ دیگر ساتھی بھی ہیں جھے ان کے ساتھ قیام کرتا ہے اب میں و فاق قرار المار پاس آنا رہوں گا اور تھے صلاح و مشورے سے توازی ہوں گا۔ سکندر نے عزاز کیل کی گفتگو کورٹ کیا۔اس کے بعد عزاز کیل اپنے چرے پر قاص طرح کی مسکراہٹ بکھیر آبوا سکندر کے کمرے کیا

> سكندر سے مل كرعواز كيل جب وريائے فرات كے كنارے بخت نفر كے قديم كل سے إلى لکلا تو اس کے دیکھا دریائے فرات کے کنارے عارب اور نید اس کے ملتھر کھڑے تھے جو کا عزاز ئیل ان کے قریب گیاوہ بڑی تیزی ہے آگے بڑھے اور عارب نے عزاز ئیل کو خاطب کرئے پوچھا۔! ے آقا آپ جس مقصد کے تحت مکندر کے پاس مجئے تنے اس کا کیا بناعزاز ٹیل مسکرائے ہوے شفقت اور نری بھرے انداز میں کہنے نگاس میرے دفتی میں جس کام کے لئے کیا تھا اس بر كامياب ربا ہوں تم ويكھو سے كم عنظريب يعني تين ون كے اندر اندر سكندر ميرى تجويزير عمل كركا ویکھا دے گا مزاز کیل کا بیہ جواب س کر عارب اور بینظم خوش ہو گئے پھرعارب نے عزاز کیل کو مخاطب كركے يو چھا اب ہم دونوں مياں بوي سے متعلق آپ كاكيا خيال ہے عزاز كيل مجربولا اور كنے لگائم بائل كى كى مرائے بيں تيم كرلوميں تم دونوں سے بہت كم وقفے كے ماتھ مال ربول؟ اور حالات کو دیکھتے ہوئے ماسب انداز میں تماری راہبری کرتا رہوں گا اس کے ساتھ ی عزاز كنل ائى سرى قوتوں كو حركت ميں لايا اور وہال سے غائب ہو كميا تھا۔

تعوثی در بعد عارب اور نید دونوں میاں بیوی بابل شرکے نواح میں دریائے فرات کے كنارے ايك مرائے ميں واعل ہوئے انہوں نے ديكھا مرائے كے اصطبل كے قريب بهت ے لوگ بھتا متھ اور کسی کو سننے کے لئے ہمد تن کوش متھ عارب اور بنیطر بھی ان کی طرف مجے انہوں نے دیکھا کہ وہاں جمع ہونے والے لوگ سب بونائی تھے اور وہ اپنے ایک بونانی ساتھی کوجو داستان کو تھا بڑے غور سے سن رہے تھے تھوڑی در تک عارب اور بنبیطہ بھی وہاں بیٹھ کر اس واستان کو کو سنتے رہے جب یونانی واسمان کو اپنی واسمان خم کر چکا تو وہاں جمع ہونے والے یونانیوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں سکے دیئے اور وہاں سے چلے گئے وہ داستان کو ایجی زمین پر بیموے ہوئے سکے

ے داستان کو تو مجھے ایک دانشمند اور صاحب علم شخص لگنا ہے اگر تو میرا ایک کام کرے تو اہی ایسی تھے جو سکے ملے بیں میں تنہیں اس سے مجمی زیادہ سکے دے سکتا ہوں اس یو تانی داستان کو نے چوتک کر عارب کی طرف دیکھا اور پوچھا میں تمہارے کس کام آسکیا ہوں عارب بھربولا اور کے نگا دیکھو اگر تم بچھے یونانی دیو آؤں سے متعلق تفسیل کے ساتھ بتاؤ توہیں تنہیں انعام بیں بہت بن رقم دوں گاوہ بوتانی واستان گو اس پر آمادہ ہو گیا اور دونوں میاں بیوی کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔ مجیے اندازے ہے چچے یوں لگتا ہے کہ تم دونوں میاں ہومی ہونیس تم میرے سامنے بیٹھو میں تنہیں بہانی دیو آؤں سے متعلق تفصیل سے بنا آ ہوں اس داستان کو کا بیہ جواب س کرعارب اور سید خوش ہو سے تھے بھروہ دونوں اس داستان کو کے پاس بدیٹھ کئے داستان کو تعو ڈی دریے تک سوچتا رہا بھر وہان دونوں کو خاطب کرکے کہنے لگا۔

سلے تم دونوں جھے یہ جاؤ کہ تم کون ہو تمہارا ایس میں حقیقی رشتہ کیا ہے اور کیوں تم یونانی رہے آؤں کے متعلق تفصیل جانتا جائے ہواس پر عارب چرپولا اور کہنے نگا ہم اس بایل شهر میں وونوں البنی بین ہم دونوں میں رشتہ میاں بیوی کا ہے ہمارہ تعلق مصر کی سرزمین سے ہے اور بوتانی دیو تاؤں ے متعلق تم سے تفصیل جانے کا مقصد صرف ہی ہے کہ ابیا کرے ہم اپنے علم میں اضافہ کرنا ' چاہتے ہیں عارب کا بیہ جواب من کروہ بونانی داستان کو خوش ہوا پھروہ اینے مجلے کو تعو ثری دہرِ تک ماف كريارها اس كے بعد وہ چرپولا اور كنے لگا-

ا یونانی دیو مالا میں زکیس سب سے برا دیو تا تصور کیا جا آ ہے پھر اے رب الا رباب بھی کما جانک اور اسے مشتری کا نام بھی دیا گیا ہے رومنوں میں می دیو تا جو پٹر کے نام سے بوجا جا تا ہے ا بنال زبان میں ایک مطلب روش آسان کے علاوہ بادلول اور بارشوں کا وہو تا بھی کملا آ ہے رات دن اور موسموں کے تغیرات اس کے عظم سے ہوتے ہیں نیکوں کو جزا دینا اور بدول کو مزا دینا بھی اس کا کام ہے کوہ او کمپس پر اس کا دربار اور تحل سب دیوی اور دیو باؤں سے خوبصورت اور مفبوط بنایا گیا ہے اس دربار میں زئیس کا تخت سونے اور ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے جو انتہائی نفیس الاخ بھورت ہے۔

ا سان پر جب مجمع بیلی کر کتی اور بادل گر جیتے ہیں تولوگ یمی سیجھتے ہیں کہ زیمیں دیو تا غصے کا اظمار کرتے ہوئے جلار اے نوبانی لوگ آسان رچھائے ہوئے متحرک بادلول کو زکیس دیو تاکار تھ Scanned And Uploaded By دیادہ مفید ہے اس بنائ ایم منز شردیوی استمنا کے حوالے کردیا تھا۔
دیادہ مفید ہے اس بنائ اس بوسائیلٹن دیو تا نے اپنی ہوئے والی بیوی کی رضا مندی جانے کے لئے شادی ہے چیلے اس بوسائیلٹن دیو تا نے اپنی کو نکہ ڈولفن مچھلی نے میہ بیغیام بزی دیا نتہ اری ڈولفن مچھلی نے میہ بیغیام بزی دیا نتہ اری خوالی توان میں داخل ہے اس کی ہوئے والی بیوی تک پہنچایا تھا اندا ہوسائیلٹن دیو تا نے ڈولفن مچھلی کو ستاروں میں داخل ہے اس کی ہوئے والی بیوی تک پہنچایا تھا اندا ہوسائیلٹن دیو تا نے ڈولفن مچھلی کو ستاروں میں داخل ہے اس کی ہوئے والی بیوی کارتبہ تھیب ہوا۔

روایس است و برائیڈن دیو تا کابت آیک قد آور اور موٹ آن نے آدی کا سابنایا جا آہے جس کے چرسے

منین دفشہ عیاں ہو آئے اس کے بال سیاہ آئیس نیل اور جسم پر آیک ہلکے شلے دنگ کی چاور

ہوتی ہے دہ اپنے رفتہ پر بیٹھا ہو تا ہے اس کے دائیس باتھ جس آیک ترشول اور یا کیں ہاتھ جس اس کی

یوی نظری ہوتی ہے اس کا رفتہ آیک پرااگو نگا ہو آئے جے مچھلیاں یا دریائی گھوڑے کے پہاکرتے ہیں۔

یو بائیوں کا تعبرا برا دیو تا ہیڈ زید زکیس اور یوسا ئینڈن کا سب سے برا بھائی ہے روسمن پلوٹو

کے نام ہے اس دیو تاک پرسٹش کرتے ہیں ہیڈ زیا آل اور مردوں کا باوشاہ خیال کیا جا تا ہے سے حد

برح مظاک اور خوفاک دیو تا سمجھا جا تا ہے لیکن یونانیوں کے خیال کے مطابق الی صفات کا

مرا ہوئے کے یاد جو و شہر قرض شرصف ہے اور نہ عی شیطانی صفات کو پہند کرتا ہے بچھ لوگ ہیہ بھی

خوال کرتے ہیں کہ وہ موت کا نہیں بلکہ مرنے والوں کا دیو تا ہے اسے دولت کا دیو تا بھی کما جا تا ہے

بردولت بھتی دھالوں کی شکل میں نشان کے بطن میں پوشیدہ ہے۔

بردولت بھتی دھالوں کی شکل میں نشان کے بطن میں پوشیدہ ہے۔

بونانیوں کا عقیرہ ہے کہ موت کے بور جب روحیں بیڈز کی ٹیم آریک مملکت ہیں داخل ہوتی ہیں تو بیڈز انہیں مقفل کئے جانے کا حکم دیتا ہے ماکہ دویا آل کی حدود سے یا ہر جاکر پھر سے زندہ نہ ہوجا کی روحوں کو مقید کرنے کے لئے ایک آلا بیشہ اس کے پاس رہتا ہے۔

ہیڈز کے محورے اور رخھ ساہ رنگ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی مملکت ہمی ساہ اول ہے چاروں طرف ساہ آر کی کا دور دورہ ہو تا ہے ہیڈز کے لئے کالے ہی رنگ کی قربانی دی جاتی ہے۔ ہا تا ہے جاتی کے جارے میں عام لوگوں کا عقیدہ سے کہ جس بیل کی قربانی دی جاتی کا خود ہمی بہت مشہور تھا اور ہوگ خیال کرتے میں دو تا کے پاس ہی جاتی ہے ہیڈز دیو تا کا خود ہمی بہت مشہور تھا اور ہوگ خیال کرتے ہیں کہ جو کوئی اے بہن لیتا ہے تطروں سے او جمل ہو جاتا ہے۔

ردا نشن ش پیدا کر دیا اندا دونوں چزول کو دیجے ہے۔ میڈ زویو آائی آریک اور سیاہ مملکت ہے بہت بی کم یاہر لگلا کر آئے زمین یا کوہ او لمبس پر انسان کے خش کا کہ میں اور سیاکی برمزاتی اور سیاکی وجہ سے کوئی بھی دیو آ اسے خوش آ کہ ید کہنے کے Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

سیحصے ہیں اور کہتے ہیں ذر تیمن کی پہند کا پر تدہ عقاب ہے اور شاہ بلوط اس کا پہند بیدہ ورضی ویو تا طبیعت کے لحاظ سے ہرجائی اور مثلوالمزاج ہے بوتان میں ذرکیس دیو تا کا بت بجروائی اور مثلوالمزاج ہے بوتان میں ذرکیس دیو تا کا بت بجروائی ور مثلوالمزاج ہے جاتا ہے اس کی داڑم کی جاتا ہے اس کی داڑم کی جاتا ہے اس کی داڑم کی جوتی ہے اس کا لباس زردوزی کا ہو تا ہے اور بت کے پاس بی ایک عقاب بتایا جاتا ہے اس ہوتی ہے اس کا لباس زردوزی کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیش قیت چر بھی لگایا جاتا ہے ہے ہوتائی دیو مالا کے سب سے بوے دیو تا کی کیفیت۔

ز کیس کے بعد بینانیوں کا دوسرا بردا دیو آ یوسائیڈن ہے ردمنوں میں یوسائلڈن دیو آ ہو اور آ میں اور آ اور آ اور آ کے نام سے پوجا جا آ ہے نہیں کا مطلب ہے وہ جو پہاڑوں سے پینے کو دیتا ہے بیر ذکیس کا بردا بھا اسے اور اسے ذکیس کے بعد سے بونانیوں کا سب ہو اور اسے ذکیس کے بعد سے بونانیوں کا عقیدہ ہے اور تا تصور کیا جا آ ہے یہ تانیوں کا عقیدہ ہے کہ دیو آ تھوں کیا جا آ ہے یہ تانیوں کا عقیدہ ہے کہ سمندر کے پا آل میں اس کا شاندار محل ہے جس کی آرائش موسے اور موتیوں سے کی گئے ہے لیم سمندر کے پا آل میں اس کا شاندار محل ہے جس کی آرائش موسے اور موتیوں سے کی گئے ہے لیم دوا ہے محل کے بجائے اکثر بوتان کے کو استان النہ س پر بی خیال کیا جا آ ہے۔

سمندری مدوجذر' زلزکے اور طوفان پیدا کرناای میپی ن دیویا کا کام ہے یہ خودہی طوفان دور بھی کر دیتا ہے اور بر بہمی کرتا ہے اسے عام طور پر زمین کو لرزہ دینے والا بھی کہتے ہیں دریا ، چنے ا جھیلیں اس کے تحت ہیں جب چاہتا ہے یہ دیویا سمندر میں اپنا ترشول مار کرنے جزیرے پیدا کردا کرتا ہے۔

بوسا بیلن دیو تا جمازوں اور جماز رائی کا بھی قرماں روا ہے جمازوں کو غرق طوفان کرنااکا کا کام ہے اس کی قربائی کی خاطر بتل اور گھوڑے سمتدر میں ڈیو دیے جاتے ہیں اس دیو تا یوسائلڈلا سے پہلے اٹسان کو گھوڑا پخشا اس کی داستان کچھ بول بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ دیو تا بوسائلڈلا اور دیوی استمنا کے مابین اس بات پر جھڑا ہو گیا کہ ایتھنٹر شہر پر کس کا فیصنہ ہونا چاہتے دو سرے اور دیوی استمنا کے مابین اس بات پر جھڑا ہو گیا کہ ایتھنٹر شہر پر کس کا فیصنہ ہونا چاہتے دو سرے سارے دیو ٹاؤل سنے جو کوئی سب سے سارے دیو ٹاؤل سنے بی جو کوئی سب سے نیادہ مفید چیزائسان کے لئے پیدا کرے گا اسے شہر کا فیصنہ دے دیا جائے گا

اس پر بوسائمڈن دیو تانے اپنہ ترشول زمین پر مارا تو فورا ایک گھوڑا زمین سے پیدا ہو گیااں کے بعد استحن نے اپنی قوت سے زینون کا ایک پؤدا زمین میں پیدا کر دیا لندا دونوں چیزوں کو دیکھنے ہوئے دوسمرے دیو تاوُن نے فیصلہ کیا کہ زینون کا در فت بہ تسبت گھوڑے کے انسان کے حق میں

کے تیار نہیں ہو تا چونکہ اس کی مملکت ویران اور تاریک ہوتی ہے اس لئے کسی بھی دیوی کے کی ملکہ بنتا گوارہ نہ کیا ۔

بیڈز دیو تا کے مقدس نشان نرٹمس اور صنوبر ہیں وہ بھشہ منوبر کا تاج بہن کر گذرہ کا تخت پر بیٹھتا۔ سے ہیڈز انتا سخت گیرہے کہ عبادت اور قربانی بھی اسے رام نہیں کرتی ہر معلی اپنی ضعہ اور ہت دھری پر قائم رہتا ہے آگر کسی کواس کی سخت گیر طبیعت پر قابو پائے کا ملکہ والم انتی ضعہ اور ہت دھری پر قائم رہتا ہے آگر کسی کواس کی سخت گیر طبیعت پر قابو پائے کا ملکہ والم انتی ضعہ انتا ہا جا سکتا ہے ہیں اور ہیں رحم پرد آکیا جا سکتا ہے ہیں گا ہوں تھی ہوئے دکھایا جا آئے جسمہ بنایا جا تا ہے تو اس کا ایک کتا اس کے قد موں کے پاس پسرہ دسیتے ہوئے دکھایا جا آئے۔ جبکہ اس کی ملکہ کو ہائیں ہاتھ جیشے ہوئے دکھایا جا تا ہے۔

یونا نیوں کا ایک دیو آ روشتوں ہی ہے ہے سائمڈن سے پہلے ہی روشنوس سمتدروں کارو آبا اور اسے وہی افقیہ رحاصل ہے جو اب یوسا ئیڈن کو حاصل ہیں ہیر روشتوس ز کیس اور یوسائیڈان سوتیلا بھائی ہے یہ ز کیس کے باپ کروٹس کی وہ مری ہیوی کے بطن ہے تھا ز کیس نے اپ اس سوتیلے بھائی کو سمندر کی محکومت سے معذول کرکے اپنے سکے بھائی یوسائیڈن کو سمند ری دیو آ بھاوا شروع میں روشنوس دریاؤں کا باپ خیال کیا جا آتا تھا اور اس کے تین ہزار ہے سمجے جاتے تھے لوگ محری سفر کرنے سے پہلے بری سمجیدگی سے اس کے لئے قربائی دیا کرتے تھے روشنوس کا مجمد ایک بڑے سو آدی جیسا دکھایا جا آ ہے اس کی دا زممی لبی اور ایک ہاتھ میں پر چھی ہوتی ہے علاوہ اذبی ہیڈ اس کے پاس ایک سمندری حیوان بیشا ہوا دکھایا جا تا ہے۔

یماں تک کئے کے بعد وہ داستان کو خاموش ہو گیا تھو ڈی دیر رک کروہ دم لیتا رہا پھردہ
عارب اور نیسد کی طرف دیکھتے ہوئے کئے لگا سنو میرے اجبنی مہمانوں پہلے یہ کہ تم لوگوں نے کمال
قیام کرر کھا ہے اس پر عارب بولا اور کئے لگا ہم تو ابھی اس شہر میں داخل ہوئے ہیں اور ائ
مراستے میں قیام کرنے کا اراد سنہ جس میں اس وقت ہم موجود ہیں اس پر وہ داستان کو اپنی جگہ ہا
اٹھ کھڑا ہوا اور وو توں میاں ہوی سے کئے لگا میں اب تھک چکا ہوں اور بھوک ہمی محسوس کر دیا
ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح آج میں نے حسیس یو تافی دیو گاوں کے حالات جائے
ہیں ایسے ہی کل میں حمیس یو تافی ویویوں سے متفق بھی تھیل سے جناؤں گا اب جھے جائے دو
ہیں ایسے ہی کل میں حمیس یو تافی ویویوں سے متفق بھی تھیل سے جناؤں گا اب جھے جائے دو
ہیں ایسے ہی کل میں حمیس یو تافی ویویوں سے متفق ہی تھیل سے جناؤں گا اب جھے جائے دو
ہیں استو داستان کو خم نے جو حالات ہمیں جائے ہیں ان کے لئے ہم دو توں میاں ہیوی شہارے

الم الرائي الرقم بموک اور تبکاوت محسوس کر دہ ہوتو ہم تہماری تیجرہ ہے اتفاق کرتے ہیں ہم اس سرائے میں کرو لے کر بیس قیام کریں کے کل اس وقت اس جگہ تہمارا انظار کریں کے ہم اس سرائے میں کرو ہوئی ہیں تم سے تفصیل جان سکیں اب تم ادارے ساتھ آؤ اور اداری مہمان توازی قبول کرو ادارے ساتھ اس سرائے میں کھانا کھاؤ اس کے بعد تم اپنی قیام گاہ کی طرف مہمان توازی قبول کرو ادارے ساتھ اس سرائے میں کھانا کھاؤ اس کے بعد تم اپنی قیام گاہ کی طرف سے جانا اس کے ساتھ ہی عارب نے بھے ساس سے ناکا کراس داستان کو کو تھا دیے تھے داستان موجوہ شہری سکے پاکر بہت فوش ہوا چھروہ سرائے میں کھانا کھانے کے لئے عارب اور نبدیلے کے ساتھ ہولیا تھا۔

 $\subset$ 

موناف اور میوسا بالل بین اپنی رہائش گاہ میں دوٹوں میاں ہوی ہیٹے ہوئے تھے کہ ابلیکا سے
موباف کی گردن پر ہوا جیز کمس لیا کمس کی اس جیزی کی وجہ سے بوناف سجھ کی تفاکہ ابلیکا اس سے
کوئی اہم بات کرنا جاہتی ہے قدا وہ چونک کر متوجہ ہو گی تھا ہوسا بھی بوناف کی اس کیفیت کو بھانپ
کی تھی گھذا وہ بھی ہمہ میں گوش ہو کرا بلیکا ہے ہونے وال گفتگو سننے کے لئے تیار ہو گئی تھی ابلیکا
کے تھو ڈی دیر تک تیز کمس وینے کے بعد شاید ہوسا کو بھی سنانے کے لئے کمی قدر بلند آواز بیل
یوناف کو تخاطب کرے کمنا شروع کیا۔

سنو یوناف عزاز کیل سکندر کے حوالے ہے آیک مقصد حاصل کرنے کی کوشش کردہا ہے تم

اُج ہی اس کے خلاف حرکت بیل آخا ہی کاس مقصد اور مدعا کو ناکام بنانے کی کوشش کروسنویہ
عزاز کیل آج آیک عالم و عاقل آیک ستارہ شناس آیک خلیم اور کیمیا گر کی صورت بیل سکندر کے
سامنے گیا سکندر نے اس ہے کچھ سوالات کئے جس کے بوے معقول جواپات اس سے دیئے لاذا
سامنے گیا سکندر نے اس ہے کچھ سوالات کئے جس کے بوے معقول جواپات اس سے دیئے لاذا
مور عزاز کیل کا آیک طرح محرف اور معتقد ہو گیا اس کی آیک کیفیت سے فائدہ افر تے ہوئے
مزاز کیل نے اسے مشورہ دیا کہ تو نے بے شک مغرب سے لے کرمشرق تک بہت کی فتوحات کیں
ایس لیکن تماری یہ فتوحات اس دفت تک بے فائدہ بیں جب تک تم عرب کی سرز بین پر حملہ آور
ایس بھوتے اور آگر تم ایبا نہیں کرتے تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ تمہیں اس سرز بین پر حملہ آور
ایک بھرت نہ ہوئی عزاز ٹیل نے سکندر کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ عرب کے صحراؤل میں آیک شر
مور کی بھت نہ ہوئی عزاز ٹیل نے سکندر کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ عرب کے صحراؤل میں آیک شر
مور کی جمعت نہ ہوئی عزاز ٹیل نے سکندر کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ عرب کے صحراؤل میں آیک شر

Muhammad Nadeem

ی مرزین بیل کم شراور دہاں پر موجود فداوی قدوس کے گر پر حمد آور ہونے کا فیملہ کر پچے ہو پہانی سے یہ الفاظ س کر سکندر کے چرے پر بھی بھی مسکر اہم نہ نمودار ہوئی پھروہ بری نری اور شفقت ہے ہوناف کی طرف دیکھتے ہوئے گئے نگا ہمرے دوست! میرے ہمائی! میرے رفتی ہو بھے تم فقت ہے ہوناف کی طرف دیکھتے ہوئے گئے نگا ہمرے دوست! میرے ہمائی! میرے رفتی ہو بھی آیک ایسے فخص نے دیا ہے وہ مرف ایک محق اور قلی پکہ ایک حکیم و کیمیا کر اور ایک عالم وعاقل انسان ہے الذا میں اس کے مشورے پر عمل کورے کا پہان سلط کورے کا پہان اور کی عالم و مائی انسان ہے الذا میں اس کے مشورہ ورایا اس سلط میں ہو گئے کہ شہراور اس میں موجود فدا کے گر پر عملہ آور ہونے سے بازر کھنے کی کوشش کی توبہ کھو رکھو کہ میں تہماری یہ یات شہری ہوئی گا۔ تم جانے ہو گئی تھی آر کھنے کی کوشش کی توبہ کھو رکھو رہا ہوں گئی اس سلط کے میں تہماری یہ یات شہری ہوئی گار تہمارے مشوروں کے طاف بھی چنا جابتا ہوں اور یہ جانا جابتا ہوں اور یہ جانا جابتا ہوں کہ تہماری ہوت نہ ہوئی ہیں۔ در اور کہ تماری ہات نہ مائے میں کیا واقعی میرے لئے دشواریاں اور اذبیتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ موں کہ تہماری ہات نہ مائے میں کیا واقعی میرے لئے دشواریاں اور اذبیتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ موں کہ تماری ہات نہ مائے میں کیا واقعی میرے لئے دشواریاں اور اذبیتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ موں کہ تماری ہات نہ مائے میں کیا واقعی میرے لئے دشواریاں اور اذبیتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ موں کہ تماری ہات نہ مائے میں کیا واقعی میرے لئے دشواریاں اور اذبیتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میک کئی دیا تھی جانا جابت کیا کہ کیا گار کور کیا خاموش رہا چردوری کیا تھوں کی کئی گار

ادر کرایا ہے اور جس کے لئے تھر کو تین دن کے اندر اندر تیار ہو کر کو چ کرنے کا تھم

ارادہ کرایا ہے اور جس کے لئے تھر کا ہے لفکر کو تین دن کے اندر اندر تیار ہو کر کوچ کرنے کا تھم

ارادہ کرایا ہے اور جس کے لئے تھر قران اندھ بردن میں چکتے جگنو کی طرح ہے نیکی اور ہدایت کے

ارادہ جمال جانے وہ چانوں پر ایک تھس ذریس ہے۔ جیسانوگوں کے جذبے فیروزاں اور دوخشاں ہوتے

این اور جمال جانے والوں کی صدافتوں اور سطونوں میں اضافہ ہو تا ہے۔ اے بادشاہ میں حہیس

این اور جمال جانے والوں کی صدافتوں اور سطونوں میں اضافہ ہو تا ہے۔ اے بادشاہ میں حہیس

المی اگر تو نے اس گر پر تملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ تیری زندگی کی آخری شب ہو

المی کا ماحول تو اندھ ہرے کی بکل کے اندر شعاعوں کا ایک باور اتی سفر ہے۔ اے سکندر! اگر تو نے

المی کا ماحول تو اندھ ہو کہ علی جانہ پہنانے کی کوشش کی تو تو تی مت کی دات کو آواز وے گا۔

المی مادہ کو زیر تاک کر لے گا۔ اپ اور اپ ساتھ ہوں کے جسموں کو ریزہ دیزہ اور جرات مند ہوں

اگر مرد شرد آلود کر ڈالے گا۔ جس شخص نے تہیں ایبا مشورہ دیا ہے میں است بھی جانیا ہوں وہ

اگر اہمام پرست منتقب و جنونی اور پیشر اپنی قوت و جسارت کے لیکتے جذبات کو ہوا دینے کی

اگر اہمام پرست منتقب و جنونی اور پیشر اپنی قوت و جسارت کے لیکتے جذبات کو ہوا دینے کی

اگر اہمام پرست منتقب و جنونی اور پیشر اپنی قوت و جسارت کے لیکتے جذبات کو ہوا دینے کی

اگر اہمام پرست منتقب و جنونی اور پیشر اپنی قوت و جسارت کے لیکتے جذبات کو ہوا دینے کی

اگر اہمام پرست منتقب و جنونی اور پیشر اپنی قوت و جسارت کے لیکتے جذبات کو ہوا دینے کی

ایک اہمام پرست منتقب و جنونی اور پیشر اپنی قوت و جسارت کے لیکتے جذبات کو ہوا دینے کی

عاصل کر بچے ہواں سے زیادہ شمرت تمہیں نصیب ہوگی سکندر عزاز تیل کی ان باتوں میں آچا۔
اس نے اپنے لشکر کو تیاری کا علم بھی دے دیا ہے اور وہ تین دن ابعد مکہ کی طرف روانہ ہوگا کر کر شمر حملہ کر کے خدا کے گھر کو نیست و نابود کر دے لئڈا تم اٹھو سکندر کی طرف جاتو اور اسے اس شمر حملہ کر کے خدا کے گھر کو نیست و نابود کر دے لئڈا تم اٹھو سکندر کی طرف جاتو اور اسے اس کے اس ادادے سے باز رکھنے کی کوشش کرد میں بھی تمہادے ساتھ ہوں اگر اس سلط می سلط می اس مار کر ایساسی میں اور اور کر ایساسی سلط می سلط میں سلط میں ہو جو اور ایساسی سلط کی کوشش کریں گے۔
سکھا کیں گئے کہ بھی ہمارے آڑے آسے کی کوشش نیس کریں گے۔

یونان نے مسکراتے ہوئے کہااے ابلیکا تیرا شکریہ کہ تونے جھے اس مادیے اور اس واقع کی بروقت اطلاع دی نیکی کے نمائندول کی حیثیت ہے ہم تیوں کا پیه فرض بنما ہے کہ جہاں کس مجی عزاز تیل گندگی پھیلائے یا ایسا کرنے کی کوشش کرے ہم وہاں نیکی اور خیر کے جذیات پھیلائے کی کو مشش کریں بیں ابھی اور اس دفت سکندر کی طرف جا تا ہوں اور اس کے ساتھ اس موضع پر بات كريا مون يوناف كى بير محققكوس كرا بليكان إنى فوشى اور اطمينان كالظهار كياتها بجريوناف ف اپنے پہلو میں بیٹی ہوئی بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آؤ بیوسا چلیں بیوسا فورا مسکراتے ہوئے یونان کا ہاتھ تقام کر اٹھ کھڑی ہوئی مجروہ دونوں میان بیوی اپنی رہائش گاہ سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے بخت لفرے اس محل کی طرف چل وسیئے تھے جہاں سکندر نے قیام کر د کھا تھا۔ بوناف جب سكندر كے كرے من داخل بوا تواس نے ديكھاكد سكندرك اردكرداسك بست سے سالار اور جرنیل جع تھے تاہم ہوناف اور بیوسائے آنے یر سکندر فے اپنی جگہ سے اٹھ کر بدے پرجوش اعدازیں وونوں میاں بیوی کا استقبال کیا ہے تاف سکندر کے قریب کیا اور اے خاطب كرك كنے لگا ميں آج انتائي اہم سليلے ميں تم سے انتظار كرنا جابتا ہوں كيا ايما مكن شيس جس موضوع پرتم اپنے جرنیلول سے اس دفت تفتلو کر رہے ہواسے وقتی طور پر التواجی ڈال دیا جائے اور پہلے میری مختلوس کیائے اس لئے کہ جو پہلوش کمٹا چاہٹا ہوں اس میری تہیں بلکہ تمہاری بی بهتری اور تهمارای نفع شامل بو گااس پر سکند نه مسکرا کر کہنے دگا آگر میرا نفع میری بهتری نه بهی بو تب بھی میں تمهاری باتوں کو تمهارے مشور دل کو اوروں پر فوقیت اور ترجے دوں گاس کے ساتھ عی سكندر نے اپنے سارے جرنيلوں اور سالاروں كو تھم دیا كہ وہ پہنچے ہث كر اپنی اپنی تشتوں پر بیٹھ جائيں اور يوناف اور بيوسا كواپ قريب بيضنے كااشار و كياجب سب جرنبل اور سالار چيچے ہث كر بیٹھ گئے تب یوناف بھر بولا اور سکندر کو مخاطب کرکے کئے لگا اے بادشاہ میں نے ستا ہے کہ تم عرب

کو مشش کرنا ہے۔ بیہ مشورہ وینے والا بھینا عزاز نیل بی ہے۔ جسے ہم عرف عام میں اور مشطان کمہ کر لیا دیا ہے۔ شیطان کمہ کرلیکارتے ہیں۔اے بادشاو! بیہ عزاز نیل ہیشہ اپنے شعلہ شیطانی اور بدی کے فیز کا کی فرد شت کے لئے ہی کام کرتاہے۔

یہ عزاز کیل ایک پریشان کن حقیقت تلخ موضوع ہولناک تباہی اور ممرای سے ما ا والا ایک مرددد عضرے میہ جاہتا ہے کہ بردان کی تکوار رکھتے والوں کو اہر من کی ڈھالول سے ال رہے دو سرے الفاظ میں اس عزاز ئیل کی تشریح ایوں بھی کرسکتے ہو کہ وہ غرض حیات کی ایک وہا ہے مناظمود موت حیات ہے اللہ اور اس کے جلال کی قتم اس عزاز کیل کی ہاتیں اس کی تفکیل کے مشورے شد کی طرح شخصے پر ان مشوروں کا انجام اندرائن جیسا کڑوا ہو تا ہے ستوبار تاہی عنہیں خلوص کے ساتھ مشورہ دول گائم جائے ہو میں اب تک عنہیں خلوص ہی کے ساتھ مور ویتا رہا ہوں اور اب بھی میں تم سے میں کموں گااس شریر عملہ آور ہونے سے باز رو بیاں کا كنے كے بعد يوناف تمورى دير كے لئے رك كميا نفا- ايما لكنا تفاوہ اند جرے كى كوكھ كے اندرے ا بیک طوفان بن کر نمودار ہوئے والا ہو۔ تھو ڑی دیر رکنے کے بحد وہ سکندر کو مخاطب کر کے پاون اے یادشاہ تمہارے کئے بمتر اور سود مند میں ہے کہ جو میں کوں اس پر عمل کرد اور عراز نکل کا مشورے سے باز رہو آگر پھرتم میرا کمتانہ مانو سے تو پھر میں حتہیں لیقین دلا تا ہوں کہ تم اپنی جی ا انتظار کرد سے اور اپنے کریمان چاک ہونے کے منتظرر ہو مے اور بیہ عزاز کیل جس کے معودے ا عمل کرنے کا معمم اران کر پہلے ہو تہماری ہستی کھیلتی زندگی کو یقیبتا کفن فردشی اور گور کئی میں تہدایا . كرك ركدوب كااب بإد شاه يس في جو بكير كمنا نفا كمه جاكا ابنا فرض بين اداكر چاكاب تجي القيار ے چاہے میرے مشورے کو قبول کرے جاہے اپنی ہث دھری پر رہے ہوئے اپنی تباہی و بربادی ا آوازدے- يمال تك كئے كے بعد يوناف خاموش موكيا تعا۔

یوناف کی مید ساری گفتگو سننے کے بعد سکندر تھوڈی دیر تک گردن جھکا کر پچھ سوچتا رہا چرا اس سنے اپنے بڑٹیل سیوکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "سٹوسٹیوکس جیسا کہ بیس تم سب کو پلے نک بٹا چکا ہوں کہ بیس عزاز کیل کے مشورے پر عمل کرنے کا مقیم ارادہ کر چکا ہوں جبکہ بو باف چھے میرے اس ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے اور ججھے میرے برے انجام سے ڈرا رہا ہے اندا میرا کھا ہے کہ بوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی کو گرفآر کر لیا جائے انہیں ان کی رہائش گاہ پر تظریمہ درکھا جائے اور ضرورت کی ہرشے انہیں ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق میا کی جائے آگر مکہ شہرہ

جیرے جملہ آور ہونے سے جھے کوئی تقصان پنچے یا اس حملہ آور ہوئے سے پہنے ہی بین کسی ویاء یا
ہیرے حملہ آور ہونے سے جھے کوئی تقصان پنچے یا اس حملہ آور ہوئے سے پہنے ہی بین کسی ویاء یا
ہیاری کا شکار ہو کر اراجاؤں تو ان دو توں میاں بیوی کو باعزت طور پر رہا کر دیا جائے اور آگر مکہ شمر پر
جہلہ آور ہوتے وقت جھ پر کوئی مصیبت نہ آئے اور بیں اس شمر کوفتح کرتے کے ساتھ ساتھ وہاں پر
جو پچھے ہے اس کو بھی نیست و نابود کر دول آؤ ان دو نول میال بیوی کی گر دنیں اڑا وی جا میں۔
جو پچھے ہے اس کو بھی نیست و نابود کر دول آؤ ان دو نول میال بیوی کی گر دنیں اڑا وی جا میں۔
جاری س حرکت میں آیا چھ پرو داروں کو اس نے ساتھ لیا بھر بو ناف اور بیوسا کو ان کی رہائش گاہ پر
سیوس حرکت میں آیا چھ مطابق نظر پند کردیا گیا تھا۔

و سرے روز بائل کے نواح میں دریائے فرات کے کتارے عزاز کیل اس سرائے میں داخل ہواجس میں عارب و بلیغہ نے قیام کر رکھا تھا جب وہ عارب اور بنبطہ کے کرے میں داخل ہوا آت انہوں نے بوی گرم جو تی سے اس کا استقبال کیا عزاز کیل مسکراتے ہوئے آگے بیھا ان دونوں کے سامنے وہ بیڑے گیا اور پھروہ انہیں فاطب کرے کہنے لگا۔

میرے رفیقو! میرے ماتھیو! جی تمارے لئے ایک خوش خبری ہے کہ ایک خوش خبری کے کر آیا ہوں اور میرے خیال میں تم بھی اے اپنے لئے ایک خوش خبری ہی خیال کرد کے تم جائے ہوکہ جی نے اندر جو خدا کا گھر ہے اس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تخی اور کنندر نے میری اس ترغیب جیں آتے ہوئے کہ خبر پر حملہ آور ہونے کی حامی بھی بھرلی تخی میرے جاندر نے میری اس ترغیب بیں آتے ہوئے کہ خبر پر حملہ آور ہونے کی حامی بھی بھرلی تخی میرے جانے کے بعد سکندر نے اپنے کری کی تیا ریاں کی جائیں اس کی جائے ہیں اس کے بعد کہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لئے آپ لئکر کے ساتھ بائل سے کوچ کرے گا میرے خیال میں تنکدر کے اس ارادے اور عرم کی اطلاع اپنائے کو بھی ہوگئی یا ہو سکتا ہے اس کی اطلاع ا بدیکا کے اسے کر دی ہو بسرحال ہوناف کو جب سکندر کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ اور بیوسا دوتوں سکندر کے باس محد۔

ان دونوں نے سکندر کو اس بات پر آبادہ کرنے کی بھرپور کو بشش کی کہ کمہ شہر جمعہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے مکہ شہر شری خدا کے گھر کے تقدّی اور اس کی عظمت کی دلیس سکندر کو دیں اے اس بات سے بھی خاکف کرنے کی کو بشش کی کہ جو کوئی اس شمر پر حملہ آور ہو تا ہے تباہ و برباو ہو جا آ ہے لیکن سکندر نے بوناف کی کسی بھی بات کو تشکیم نہیں کی جگہ الثا اس نے بوناف کے خوال مرکت میں کیا جگہ الثا اس نے بوناف کے خوال حرکت میں آنے کا ارادہ کر لیا ہے۔

اے میرے دوستو! میرے ساتھیو! اب صورت حال مدہے کہ سکندر نے کلیز کیو تاف کی بات

Scanned And Uploaded By

Muhammad Nadeem

مائے ہے انکار کر دیا ہے بوناف نے جب سکندر پر زور دیا کہ وہ کہ شمر جملہ آور نہ ہو ورنہ وہ اور پر بربادی کو آواز دے گاتہ بوناف کی ان باتوں سے بیزار ہو کر سکندر نے بیناف اور پروسادد ٹول کو گر آل کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ اگر سکندر کمہ پر حملہ آور ہو کر کامیابی عاصل کرلیا ہے اور ساتھ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ اگر سکندر کمہ پر حملہ آور ہو ہوئے میں ناکام رہتا ہے یا اسے بناہی و بربادی یا موت کا سامنا کر تا ہو اگر آل سکندر اس شریر حملہ آور ہوئے میں ناکام رہتا ہے یا اسے بناہی و بربادی یا موت کا سامنا کر تا ہو اپ آل سورت میں یو باف اور پر رہا کر دیا جائے گا یہ عمد سکندر سے آلے تمام و اس مورت میں یو باغر نے طور پر رہا کر دیا جائے گا یہ عمد سکندر سے آپ موان این اور جر نیاوں کی موجود گی میں میا ہے اب مکہ کی طرف کوچ کرنے کے لئے سکندر کے پاس دو دن این اور جر نیاوں کی موجود گی میں میا ہے اب مکہ کی طرف کوچ کرنے کے لئے سکندر کہ پر حملہ آور ہو تا ہے کہ بکہ شمر کو تباہ و برباد اور اپنے کر تا ہے اور کب وہ بافل

عزاد نیل جب خاموش ہوا تب عارب بولا اور اس سے کنے لگا اے میرے آتا جمال تک بوتاف اور پوسا کی گرد نیس کا تعلق ہے اس میں قو سکندر کو واضح طور پر ناکای اور نا مرادی کا مامنا کرنا پڑے گا اس لئے کہ گرد نیس کا نے کا موقع آیا بھی قو بو ناف اور پوسا اپنی سری قوقوں کو زکت میں لا کر سکندر کی گرفت سے فیج سے بیں بال میرے آقا آپ اپنے تجربے اور علوم کی بنا پر کیا میں بہ بتا سکتے ہیں کہ سکندر کمہ شریر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگا یا ناکام معارب کے اس میں بہ بتا سکتے ہیں کہ سکندر کمہ شریر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگا یا ناکام معارب کے اس میں بہ بتا سکتے ہیں کہ سکندر کے بوت تبیب وال پر عزاز نیل کی گردن جمک گئی تھی کچھ دیر تک وہ سوچنا رہا اس دوران میں بار خوب تبیب بوت کی اس میں گواب نہیں ہے عزاز نیل کی طرف دیکھتے ہوئے کی گیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اس سلم میں سکندر کو سے آب گرے میں کہ اس سلم میں شکندر کو اپنی کا مند دیکھنا پڑے گا اس پر عزاز کیل نے چونک کراپئی گردن سید حمی کی بھروہ عارب اور مینیم وں کو کا طب کرے کھنا پڑے گا اس پر عزاز کیل نے چونک کراپئی گردن سید حمی کی بھروہ عارب اور مینیم وں کو کا طب کرے کھنا پڑے گا اس پر عزاز کیل نے چونک کراپئی گردن سید حمی کی بھروہ عارب اور مینیم وں کو کا طب کرے کھنا پڑے گا اس پر عزاز کیل نے چونک کراپئی گردن سید حمی کی بھروہ عارب اور مینیم وں کو کا طب کرے کھنا پڑے گا اس پر عزاز کیل نے چونک کراپئی گردن سید حمی کی بھروہ عارب اور مینیم وں کو کا ظب کرے کھنا پڑے گا اس پر عزاز کیل نے چونک کراپئی گردن سید حمی کی بھروہ عارب اور مینیم وں کو کا طب کرنے کی کا کھیا ہوئے گا گا ہے کہ کا کہ کا کھیں کہ کا کہ کا کھیل کرنے کی کا کھیل کرنے کھیں کو کھیل کی کھیل کرنے کی کا کھیل کرنے کی کھیل کرنے کی کا کھیل کی کھیل کرنے کی کھیل کرنے کی کو کو کا کی کھیل کرنے کی کھیل کرنے کی کھیل کرنے کیا گول کو کا کھیل کرنے کی کھیل کرنے کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کا کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ ک

سنور فیقان دیرید! یس این ذاتی تجرب اور اپی اس قدر لمی اور طویل مملت کو بنیادیتاتے

اس گھریت متعلق کوئی واضح اور غیر میہم روشتی نہیں ڈال سکتا ہم اس مرزین کے دینے

وگوں کا خیال ہے کہ مکہ کا یہ گھر سکر دمتی حیوانی طلب اور فکرو رویام میں چا بحق کے خواہوں
مورتی کے دکش معیار اور تہذیب کے حسمن صقم کی س ایک عظامت ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ
جیات کے تاریک توریل حقیقت کا بھال نحوں کی آوادگی میں جمال کی لویے انت رتوں کے
جیات کی توریا ور روگ بحرے سنسار میں علم افرو زبیداریوں کی طرح ہے لوگوں کا کہنا

کہ ہے خداوند کا گھر کہ کر پکارا جاتا ہے کڑے موسموں کی آندھیوں میں جلنے والد ایک چراغ اور عجیب ویران موسم رکھنے والی سرزمینوں میں صدیوں کے تدن کا ایک آئینہ ایام ہے

میاں تک کنے کے بعد عزاز کیل خاموش ہو کیا تھا نید جواب میں شاید عزاز کیل ہے مزید سے یہ چھنا جاہتی تھی کہ عارب نے اپنے کمرے کی کھڑی ہے با ہر دیکھتے ہوئے اور کسی قدر چو تک کر بنسط کو خاطب کرتے ہوئے کما وہ بونانی واستان کو جس نے گزشتہ ون جسیں بونان کے دیو آؤں کے متعلق تنصيل بتاتي تھي وہ يا پر كھڑا مارا مخترے كيا ہم اپني اس مفتكو كو منقطع كرے اس داستان كو ی طرف نہیں جانا جاہے گاکہ بوتان سے متعلق ہم اس سے ہم مزید معلومات حاصل کر سکیس اس بر مراز نیل نے فور آبولتے ہوئے کما کمرے سے نکل کراس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے تم اے آواز وے کر بلاؤ اے میمی بھاؤ اور میمین اس سے قدیم ویو آؤں کے طالات سنتے ہیں اس ہے یہ سارے حالات من کر جھے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں لوگوں کو شرک میں جنلا کرنے میں کماں تک کامیاب و کامران رہا ہوں عارب نے عزاز کیل کی اس تجویز سے انقاق کیا اس نے آواز رے کر واستان کو کو اپنے کمرے میں بلایا وہ واستان کو عارب کے بلانے پر بھاگا بھاگا ان کے کمرے میں آیا عارب نے اسے ایک نشست پر بھایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کما تم نے گزشتہ وان الفتكر كاسلسه جمال خم كيا تفاويس سة ابتداكره آج هارے ساتھ هارے معزز مهمان بھي ہيں جن کا نام عزاز کیل ہے واستان کو عارب بنسط اور عزاز کیل کے سامنے بیٹھ کیا پھروہ ان نتیوں کو مخاطب كرك كهدريا تقا-

سنو مظیم اور صاحب وقار اجنیو! اس سے پہلے میں تم لوگوں کوبونانی دیو ہا زئیں 'بیزز بوسائیڈن اور روشنوس سے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب میں تنہیں دو سرے بونانی دیوی دیو آؤں کے متعلق تفصیل کموں گا۔

ان چار کے بعد بونائی دیو بالا میں اپالو دیو آگا نمبر آباہے اسے سورج دیو آگر کر بھی پکارا جا آ

ہے۔ رومیوں میں بھی اس کی برستش اپالو بی کے جام سے کی جاتی ہے۔ اپالو کا لفظ دو معنی میں استعمال کیا جا آ ہے ایک غارت گر اور دو مراسیب کا آدی سے دیو آ زکیس اور دیوی لیونا کا بیٹا تھا۔

محترین موسیقار اور لاجواب تیرانداز خیال کیا جا آئے۔ سے دیو آوی میں بھترین گویا اور سازندہ مشہور ہے۔ یہ ایٹے شمرے ساز کو چھوڑ کر او لیس اور وہاں کے دیوی دیو آوں کو آرام و سکون اور فرحت بہنچا آئے۔ سنرے ساز کی طرح اس کے پاس خیال کیا جا تا ہے کہ جاندنی کی کمان ہواکر تی ہے۔ ب

Scanned And Uploaded By

یو تانی اور روی دیو مالا کامیہ حسین ترین دیو آجزیرہ ڈائیویوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدا کو کے وقت کما جا آہے کہ پورے جزیرے کوپا آل سے زنجیروں کے ذریعے سے جکڑ دیا گیا تھا۔ اپالوراگ رائنی شعروش عری اور حق و صدافت کا دیو آکملا آہے۔ کہتے ہیں کہ اس دیو آئے

مجھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ بھی بھی وہ کوہ پر تاسس کی چوٹی پر شعراور نغموں کی دیو ہوں کے ساتھ آگر رہتاہے۔ زخمول کو مندمل کرنے کا طریقتہ اسی دیو تانے انسان کو سکھایا ہے۔

اپالوکو نور کاراستہ بھی کما جاتا ہے۔ اور اس نور کے راستے ہیں ظلمت اور تاریخی کاشائیہ تک حسین پایا جاتا۔ اسے سورج ویو تا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور اس حیثیت سے یہ دیو تا فوہیں بھی کمہ کر پکارا جاتا ہے۔ فو بیش کے لغوی معنی ہیں پر جادل یا ور خشاں۔ اپالوانسانوں اور دیو تاوی کے درمیون گفتگو کا داسطہ خیال کیا جاتا ہے۔ ڈلفی کے مقام پر وہ لوگوں کو دیو تاوں کی مرضی سے آجا کہ درمیون گفتگو کا داسطہ خیال کیا جاتا ہے۔ ڈلفی کے مقام پر وہ لوگوں کو دیو تاوں کی مرضی سے آجا کہ درمیون گفتگو کا داسطہ خیال کیا جاتا ہے۔ ڈلفی کے مقام پر وہ لوگوں کو دیو تاوں کی مرضی سے آجا کرتا ہے۔ وہائی امراض کا پیدا کرتا اسی پر جلال دیو تا کا کام ہے۔ اس کے مقدی جانوروں میں ڈولفن چھلی اور کواشا مل ہیں۔

اپائو پیش موئیاں کرنے اور قمرہ بربادی نازل کرنے والا جنگ جو دیو تا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ یو نانی اسے سب دیو تاؤں پر جلال اور افعنل مانتے ہیں۔ یو نانی شاعری اور اس کی مصوری ہیں ہی کے حسن و جمال کی بے حد تعریف کی تنی ہے۔

کتے ہیں کہ دیو آؤں کے دیو آ ریٹیس نے اپنے بیلی کے بان سے اپنے بیٹے ایالو اور اپنے

پوستے لاہیں کو ہلاک کر دیا تھا۔ قوم گلوہیں نے جن کی پیشاتی کے اوپر ایک آ کا یواکر تی تھی زئیس

کے سلیے یہ بان بنائے نتے۔ چو نکہ ایالوئے اس قوم کے تمام لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ زئیس نے

نارائش ہو کر آپ ہو کو دیو تاؤں کے منصف سے محردم کرکے آسان سے جلا وطن کر دیا اور بعد میں

ماک کر دیا۔

سے اپر کو چرواہوں کا دیو آگما جا آ ہے۔ اپالو کے بعد و لکن دیو آگا تام آآ ہے۔ اے آگ کا دیو آ سے اپر کو چرواہوں کا دیو آگما جا آ ہے۔ اپالو کے بعد و لکن دیو آگا تام آآ ہے۔ اے آگ کا دیو آ کمہ کر بھی پکارا جا آ ہے۔ یہ دیو آ زئیم اور دیوی ہیرا سے پیدا ہوا تھا۔ یہ آگ کا دیو آ اور لوہا روں کا مربی خیال کیا جا آ ہے۔ جو لوگ دھاتوں ہے چزین بیٹاتے ہیں یہ دیو آ ان کی مربر متی کر آ ہے۔ کمتے والے کتے ہیں کہ اس دیو آنے آسمان پر پرورش پائی تھی لیکن ایک دن اسے کسی جرم کی بناء پر اس کے باپ زئیس نے کوہ الیس کی چوٹی پر سے شیچے پھینک دیا تھا اور وہ جب جزیرہ لیمناس میں گرا

واں کی ٹانگ ٹوٹ میں اس نے اس جزیرے میں سکونت افغیر رکرکے اپنے لیے محل بنایا اور آئن مری کا آیک کارغانہ بھی اس نے قائم کیا۔

آبک ہے بھی روایت ہے کہ اسی و لکن نے پنڈورا کو تخلیق کیا۔ جسے بونانی مٹی سے بنی ہوئی
میلی مورت خیال کرتے تھے۔ کافی عرصہ کے بعد و لکن نے اپنے باب ذکیس سے مسلح کرلی جس پر
اسی دکیس نے اے کوہ الیس پر اس کی مجلہ بحال کر دیا۔ دو سرے دیو آ اس کے کنگوے بین پر ہشتے
ریج تھے۔ و کئین نے حسن جمال کی دیوی افرود بی سے شادی کی تھی۔

جس طرح ہندووں میں وشوا کرومن کو بمشت کا بنانے والا سمجھا جا گہے۔ ای طرح ہونائی و کئن کو بمشت بنانے والا دبو آ خیال کرتے ہیں۔ بونائی سمجھتے ہیں کہ و لکن کا لوہار خانہ سلی میں آتی فشاں کوہ ایٹنا کے بیچے ہے۔ اس طرح دنیا میں جمال کہیں آتی فشاں بہاڑیا ہے جاتے ہیں۔ یونائی کا خیال ہے کہ ان کے بیچے بھی و لکن کے کارخانے موجود ہیں۔ جب بھی بھی ہی ہی اس کو ایکن اورون ہیں۔ جب بھی بھی ہی ہی اس کے کارخانے موجود ہیں۔ جب بھی بھی ہی ہی اور کئن کے کارخانے موجود ہیں۔ جب بھی بھی ہی ہی اس اللی اورون سے پھٹے ہیں تو بونائی سمجھتے ہیں کہ ان کے دبو آ و لکن کی دھو کمنیاں جل نکلی ہیں۔

سلی کے کو ستانی سلسلے ایڈنا پر ایک مندر اس دیو تاکی یادگار کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ کہتے

ال کا اس مندر کی حفاظت کتے کیا کرتے ہیں۔ ان کول کی قوت شامہ اس قدر تیز ہے وہ زائرین

ال کے ایک اور بدکو تمیز کر لیتے ہیں۔

اللہ اور بدکو تمیز کر لیتے ہیں۔

و کئن کے بعد یاکوس ویو ٹاکانام آٹا ہے۔اے ڈاجوس بھی کمہ کربکارتے ہیں۔ باکوس بونائی بی شور مجائے والے کو کہتے ہیں۔قدیم داستان کو بتاتے ہیں کہ بیہ دیو ٹاجس کا نام یاکوس ہے مقرش بیرا ہوا اور اس نے عرب کی سرزین کے مقام نیسا ہیں تعلیم عاصل کی۔ بیہ شراب کا دیو ٹا مانا جا تا ہے۔قدیم زمان نے بین اس دیو آئا مانا جا تا ہے۔قدیم زمان تھا۔ لیکن اس دیو آئا میں اکثر عورتوں جیسی تھی۔

ڈا پیوسس یا باکوس کی پرورش کوہ نیسا کی پریوں نے کی تھی۔ زکیس نے اس کے صلے میں ان پانچ پریوں کو جنہوں نے باکوس کی پرورش کا سانان کیا تھا۔ آسان پر ستاروں کا جھمکا بنا دیا تھا۔ جب باکوس جوان ہوا تو اس کی سوتلی ماں ہیرائے اس کی طبعیت میں دیوا گئی کا عضر پیدا کردیا۔ اسی دیوا گئی کی حالت میں دہ دنیا کے مختلف حصول میں گشت کرتا رہا۔

سب سے پہلے یاکوس مصر گیا۔ اس کے بعد شام پہنچا اور یمان سے اس نے ایشیا کے تمام طکول کی سیاحت کی۔ وہ جس شہریا ملک میں جا آ وہاں کے زراعت پیشمبر لوگوں کو انگوروں کے باغ

Scanned And Uploaded By

جی پہلے جمواروں بیں باکوس کے ساتھ حسن و آرائنگی کی دیویاں بھی دکھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایسا کے بدر ایسا کے بدر ایسا نیانہ آیا کہ بعض الیک عور تیس تہواروں بیس شائل ہوئے گئی۔ جو شراب کے نشے بیس چور ہو کے میں جور ہو کے بال کھولے مشانہ روش رکھتی تھیں۔ اور ان کے ہاتھوں میں چزیاں ہوتی تھیں۔ جن سے مرول پر انگور کے خوشے بنے ہوئے تھے۔

ایشیائے کو چک کے بادشاہ میڈ اس نے اس دیو آبا کوس کی بچھ عرصے تک خد مت کی تھی اور جب باکوس اس کے جا اس سے روانہ ہونے لگا۔ تو میڈ اس سے اس کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جس چیز کو چھوٹے وہ سوتا بن جائے باکوس نے اس کی اس خواہش کو قبولیت کا درجہ دیا۔ الذا میڈاس جس چیز کو چھوٹے وہ سوتا بن جائے باکوس نے اس کی اس خواہش کو قبولیت کا درجہ دیا۔ الذا میڈاس جس چیز کو بھی باتھ لگا آ۔ وہ سونے کی ہو جاتی لیکن جلد ہی بادشاہ میڈاس کو اپنی غلطی کا مان ہو گیا کیون جلد ہی بادشاہ میڈاس کو اپنی غلطی کا اضاب ہو گیا کیونکہ اس کے کھانے پینے کی چیزس بھی سونا ہو جاتی شیس سے تھے عظیم دیو آبا ہاکوس

یمال بھک کتے کے بعد وہ ہو تاتی واستان کو تھو دی ویر کے لیے رکاچید ساعتیں اس نے دم اللہ میں اس کے دور اللہ کی معدود اور فظیم تر دیو تا کے مطالت سٹا تا ہوں۔ اس کا نام ایروز ہے۔ اہل دوا اس کیویڈ کمہ کر پکارتے ہیں۔ ایروز یا روز کے مطالت سٹا تا ہوں۔ اس کا نام ایروز ہے۔ اہل دوا اس کیویڈ کمہ کر پکارتے ہیں۔ ایروز یا روز کے الفی متن شیش یا عاشقانہ جاہت یا بیار کے ہیں۔ روی زبان میں کویڈ ٹواہش کو کتے ہیں۔ کچھ اہلی متن شیش یا عاشقانہ جاہت یا بیار کے ہیں۔ روی زبان میں کویڈ ٹواہش کو کتے ہیں۔ کچھ اہلی متن عموا میں خیال یہ کیا جاتا ہوا تھی میں اس کے ماں باپ کے متعلق اتفاق رائے نہیں۔ لیکن عموا میں خیال یہ کیا جاتا ہے۔ کہ ایروز یا کی اولاویٹا تا ہے۔ کوئی وینس خواری کا بیٹا کتے ہیں۔ بچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فورای کا بیٹا کتا ہے۔ اور بعض اسے وینس اور زکیس کا بیٹا کتے ہیں۔ بچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فورای کا بیٹا کتا ہے۔ اور بعض اسے وینس اور زکیس کا بیٹا کتے ہیں۔ بچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فورای کا میٹا کتا ہے۔ اور بعض اسے وینس اور زکیس کا بیٹا کتے ہیں۔ بچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فورای سال کی ایک عورت تھی جس نے مغربی ہوا سے مالمہ ہو کر اسے جنا تھا۔

الیک بینانی روایت کے مطابق کا تئات میں جس نے سب سے پہلے آگا کھولی دو ایروز دیو تا کا محل کی باب تھا اور نہ کا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی باب تھا اور نہ اس کا مان کی باب تھا اور نہ اس کی متعلق کہتا ہے۔ اس کی متعلق کہتا ہے۔ اس کی مان ساتی کو ار نو نینس اس ایروز دیو تا کے متعلق کہتا ہے۔ کا کی مان کی اور چھر تاری کے رحم میں روپہلی انڈا دیو۔ اس انڈا دیو۔ اس وز نظا۔

بسرحال کی کئے والے کہتے ہیں کہ امروزئے جتم لیا اور پھرامروزی نے نور کو پیدا کیا۔وہ دو بغنی نقائے ڈکر بھی اور مئونٹ بھی اس کے بازوں سنہرے تھے اور چار سر مبھی وہ نیل یا شیر کی طرح Scanned And Uploaded By

جب باکوس والیس بورپ آیا تو تحریس کے ملک سے اس کا گذر ہوا۔ یماں کے بادشاں اس کے اوشاں اس کے بادشاں اس کے ساتھ برا بر آؤ کیا۔ اس لیے دوائی مال کے وطن تیسیس والیس جا پہنچا اور یماں پہنچ کا اس کے مطن تیسیس والیس جا پہنچا اور یماں پہنچ کا اس کے تمام عورتوں کو تھم دیو کہ وہ نورا" آپ ایٹ گھرول سے نکل کر کھڑون کے بھاڑ پر جمع ہول اور میری پوچا کریں۔

جن ہوگوں نے باکوس کے اس تھم کی مخالفت کی یا اس کی اس بات کو نہ مانا اس کو اس وا آ نے سخت ترین سزائیں دیں۔ اس کے بعد بید دیوی تیس سے نکل کر ارگوس کے علاقہ میں جا بھا یمال کے نوگوں نے اوا کل میں اس دیویا کو دیویا ملئے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب باکوس نے اسے دیویا نہ مانے والوں کی عور تول میں وحشت اور دیوا تھی پیدا کرنی شروع کی توسب نے خوفرہ اور کراست دیویا مانے ہوئے اس کی ہو جا پاٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔

ہاکوس کا آخری سفر شراکاریا سے جزیرہ کھوس تک کا ہے۔ اکاریا سے وہ ایک جماز پر سوار برا تو یہ جماز کلونس جا رہا تھا۔ انقاق سے یہ جماز ، تحری قراقوں کا لکا۔ جب یہ دیو آ اس جماز پر آرام سے

بیٹھ کیا تو ملاحوں نے جو کہ قراق سے کوس جانے کے بجائے ساحل ایشیاء کا رہے گیا۔ اگر وہاں تھا کرباکوس کو غلام بنا کر کسی سوداگر کے ہاتھ بھے ڈالا جائے۔

پاکوس کو مانٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور اپنے آپ کو بھی ایک خونخوار شیر کی شکل میں بنواروں کو مانٹ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور اپنے آپ کو بھی ایک خونخوار شیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور اپنے آپ کو بھی ایک خونخوار شیر کی شکل میں تبدیل کر ایا اس کے ساتھ اس نے جماز کے گردائمرو ور خت اور بیلیں اگا دی۔ اس پر جماز جمال تھا دہیں رک گیا۔ اس کے بعد اس دیو تا کے تھم پر جاروں طرف سے بانسریوں کی آوازیں آئی شروئ موجوہ سے بانسریوں کی آوازیسے تبی اپنے ہوش و جوہ س کو بیٹے اور سب کے سب سمندہ بو ش و جوہ س کو بیٹے اور سب کے سب سمندہ بیل کود کر ڈوب مرے۔ اور کی آیک پانی میں گرتے ہی چھیلوں کا شکار ہوگئے تھے۔

پہر عمد کی بھاگ دوڑ کے بعد باکوس نے دنیا کو چھوڑ اور تحت والٹرای بی جا پہنچا اور دہاں اسے اپنی مال کونے کر کور اولیس بیل جا آباد ہوا۔ شردع زمانہ بیل اس دیو آگی پوجا پونان بیل لازی سے کئی دین جس سے انگور کی کاشت کو بونان بیل ٹرقی ہوئی ہے تو اس دیو آگی پر سنٹن کے ساتھ تہواروں کی رونق بھی بڑھ گئی ہے۔ اب اس کے شواروں بیل بدمستی اور بے ہودگی حد سے بڑھ

Muhammad Nadeem

وھاڑ آاور مجھی وہ سانپ کی طرح بینکاریں مارنے لگا تھا۔ مجھی میں مینڈھے کی طرح ممیا آجی ہیں سے بارہ بڑے دیوی دیو آؤں میں شامل تہیں کیا گیا۔ مچھ یونانی کتے ہیں کہ دیوی شب اروز کے ساتھ ایک عار میں رہتی تھی۔اروزی ا و آسان چاند ستاروں کو بنایا تھا۔ پچھ روی اسے دینس اور و کئن کی اولاد سیجھتے ہیں۔ دولاؤال وہ آ مل سب سے زیادہ خواصورت اور حسین تھا۔

ابتدائی کمانیوں کی روست وہ عام طور پر بھی سنجیدہ اور وجیہہ نوجوان تھا۔ اور لوگوں کیا ا چھے تھے ویا کر آ تھا۔ مشہور ہونائی فلسنی افلاطون نے جو کچے اس کے متعلق کما ہے وہ کھا بارے میں بمترین بونانی تظریہ ہے۔

افلاطون کیویڈ کے متعلق کہتا ہے ایروزنے لوگوں کے دلوں میں گھریتا لیا ہے۔ لیکن عا میں نہیں۔ پھرولوں کے پاس وہ پینکا ہمی نہیں۔ وہ ان سے دور ہماگتا ہے اس کی سب سے پا عظمت بہ ہے کہ وہ نہ کوئی تاروا کام کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ جراس الح چھو کر بھی نمیں گیا۔ سب آزادانہ مرضی ہے اس کی خدمت کرتے ہیں۔اور جو کوئی ان کی مجرز مزا چکے کے وہ مجی بھی اند میرے میں نہیں رہتا۔

محر بعد کے شعراء اور داستان موؤں نے اس کو دینس کا جالاک اور شریر بیٹا بنا را۔ ار کے متعلق بونان کی بعض قدیم روایات به بھی ہیں کہ اس کا دل شیطان کی آباجگاہ محرزبان شرمیا ہے۔اس میں سچائی نام کو بھی نہیں بلکہ وہ دعا یازی کی ایک پوٹ ہے۔اس کا متعل ظلم کی انتابہا پنجا ہو آ ہے۔ اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں مگر تیر موت کی دور تک خبر لاتے ہیں۔ اس کے تیری ا چھوٹے چھوٹے مکراس کا ہر تیر آسان کی بلندی تک جاتا ہے۔اس کے مکارانہ تحفوں کومت پھا وہ آگ میں بچے ہوئے ہیں۔ یہ بیں وہ آٹرات جو کچے بیناتی واستان کو اس کے معتل کہتے ہیں۔ العض بوتانی روایات به بھی کہتی ہیں کہ کیویڈ حقیقت جس وینس کا بیٹا شیں بلکہ گاہے بگا۔ اس کی رفاقت میں رہتا تھا ہر تھم کی شرار تیں کرنے پر قادر تھا۔ اس کا محبوب ترین مشغلہ یہ تھاکہ عشق و محبت کے جذبوں میں ڈو بے ہوئے تیروں سے کسی کو گھا کل کرکے خود ہی اپنے طرز عمل} بغلين بجاتا رہے۔

مال بھی اپنے بیٹے کی بے پتاہ شرارتوں سے نالال اور تک آ چکی تھی۔ وہ ایک وحثی لؤگاٹا اللہ میں کی بسن خیال کرتے ہیں۔ جے کسی بھی بڑے جھوٹے کا لحاظ نہیں تھا۔ اپنے سنرے پر پھیلائے اوھر اوھر پھر آ رہتا تھا۔ اور اندھا دھند تیرچھوڑ تا رہتا تھا۔ اس شریر کوپڈ کی بھی غیر ذمہ داریاں تھیں جن کی دجہ ہے اے جمل

سے ویڈ کے مجتمعے عام طور پر بر والے عرفال ایج کے بنائے جاتے ہیں۔ باتھوں میں کمان اور ا المراسم من المراسم من المراسم الموالي المراسم الموالي المراج المراج المراج المراسم ہے۔ اس کے یوں مسلح ہونے کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ جنگ کا دیو تا امریس بھی اس کے سامنے سر

سجيدُ كي قوت كا اظهار عموما " يول كما جا آ ہے كه است يا توشير ببريا عظيم ڈولفن مجھلي ير سوار ر کانے ہیں۔ یا وہ زکیس کے برقی یانوں کو تو ٹر آ ہوا نظر آ آ ہے۔ اسے آکٹر اندھے کی حیثیت سے ہی چیں کیا جا تا ہے۔ جو اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ كويدُ ك متعلق متعدد كمانيال وبو مالا بي ياكى جاتى إيس-اس ق ايني مال دينس ك ساته مل كرى كمرائ اجا رك اوركى كو ديوانه بهاكر ركه ديا- إس سلسله بين ايك مشهور كهاني وميترى ديوى كا بني رسفيانى كے بارے ميں بھى ہے جس كا ذكر ميں تم لوكوں سے بعد ميں كرون كا بسرحال ميد كيوية

ا الله المنسل حالات بيل جو ميس ثم لوگول كوسنا چكا مول-ر بھے بعد اب میں امریس دیو تا ہے متعلق تفصیل بڑا تا ہوں۔ امریس اور امریس بمن بھائی وزاری کے د نظر کوئی مجی اے بند جمیں کرتا تھا۔ ہو مرکے نزدیک بدایک خون آشام اور بزدل دایا ہے۔جو درد کے ارے دھاڑ ہے اور زخی ہو کر بھاگ لکا ہے۔

ہومر کی اس رائے کے باوجود اریس کی جنگی جالیں مسلمہ ہیں۔ وہ جنگ و جدل میں ایک اللال مقام رکھتا ہے۔ اس سے کروار کے بارے میں بدیاتیں واضح طور پر ملتی ہیں کہ جنگ کے الدان اس کی بمن امریس بیشداس کے مراہ ہوتی ہے۔

۔ اس کے علاوہ جنگ کی دیوی اینسے جسے رومن بیلونا کے نام سے بکارتے ہیں وہ مجمی جنگ کے الان اس کے بیچھے بیچھے اور حکم ان کی حقیت سے کام کرتی ہے۔ اس لینی المبیو کو بھی رومن اس

تديم واستان كو كتے بيں كه ايرس ديو آ كے ساتھ ساتھ زازله جاي ويربادي موتے بيں-جمال کمیں سے میہ دبو تا اور اس کی مبتیں گذر جاتی ہیں۔ اس مقام کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا 3309

ے۔ جہاں کمیں بھی ہے واخل ہوتے ہیں ہر طرف آبوں اور چیوں کی آوازیں سائی دیتی ہیں۔ زمین حون بھانے لگتی ہے۔ رومنوں کے بان اس دیو آکو مارس کے نام سے پکارا جا آ ہے۔ اور جس طرح پونانیوں کا

ہاں اس س کو طاقت اور جنگ کا دیو آ تصور کیا جا آ ہے۔ اس طرح مارس دیو آ رومنوں کے ہاں جگ اور طاقت کا دیو آ خیال کیا جا آ ہے۔ رومنوں کا خیال ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ آ ہے۔ اس علاوہ مارس موت کو حسین اور پروقار سمجھتا ہے۔ اور اس حیثیت ہے اسے پیش بھی کیا جا آ ہے۔ ماراس حیثیت ہے اسے پیش بھی کیا جا آ ہے۔ اس ماریس کے مسلم اس کی بمن بھی تیابی و بربادی پھیلانے والی دیوی تھی۔ اس اور بربرا دیوی کے روبرہ ایک سونے کا سیب رکھ کر ایک طویل تباہی و بربادی کی است رکھ کر ایک طویل تباہی و بربادی کی است نوان کی موقال میں اور بربرا دیوی کے روبرہ ایک سونے کا سیب رکھ کر ایک طویل تباہی و بربادی کی نوفاک 10 سالہ جنگ تجھیڑی۔ جی بیاد رکھ دی تھی۔ اس کے ساتھ حالات میں تھی بربادی کے تفصیل کے ساتھ حالات میں تم سے بعد میں کمون گا۔ بسرحال سے دونوں بمن بھائی تباہی و بربادی

اریس کے بارے بیل اقدیم ہو نا نیوں کا خیال ہے کہ وہ تحریس سے آیا تھا ہو ہو نان قدیم کے جنوب بیس وحثی اور جنگ جو قبائل کا محکانہ تھا۔ ایرس کو جنگی کر جوں کی تعلیم دینے واقا ہم ہو دیو تھا۔ یونان بیس اس خوٹی دیو آئے مندر بہت کم ہیں محررومنوں کے بال اس جنگی دیو آئے مندر بہت کم ہیں محررومنوں کے بال اس جنگی دیو آئے مندر بہت کم ہیں محرومنوں کے بال اس جنگی دیو آئے مندر بھی مکوت پائے جاتے ہیں۔ رومن اس دیو آئی بری عزت کیا کرتے ہیں یمان تک کہ ہمرومن بہت مالار جنگ پر جانے سے بہلے ہتھیار سجا کر اس دیو آئے مندر بیس حاضری دیتا ہے۔ پھراس کی ڈھال اور بر جھی کو چھو کروہ بلند آواز میں کہتا ہے۔ والے مریخ میرا تکہان جنا۔ "

روما شرمیں ایک میدان ہے جس کو کمیس کتے ہیں۔ وہ اس دیو یا کی عمادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اہل روم اسی میدان میں جنگی کر تبول کی مثق کیا کرتے ہیں۔ یہ انے زمانے میں جولوگ قید کر لیے جاتے ہیں وہ اسی دیو تاکی قربان گاہ میں ہلاک کر دیئے جاتے ہیں۔

ایری کے نام پر تین جانور مخصوص کیے جاتے ہیں۔ اس کی خونخواری کے لیے بھیڑھا۔اس کے شکار کا پیچھ کرنے کے لیے کتا۔ اس کی بیداری کے لیے مرغ اور ایک کواجو متقولوں کی لاشیں کھانے کے لیے مقرر ہوتا ہے۔

ایرس دیو یا کابت ایک بوڑھے آدمی کا بنایا جاتا ہے۔جس کے چرے سے خونخواری عیاں ہوتی ہے۔ ایک خود ایک نیزا اور ایک ڈھال اس کا اسلحہ ہوتا ہے۔ اس کی مواری میں ایک رتھ

ہوتا ہے۔ جے دوین رفار محوڑے کھیتے ہیں۔ اس کی بمن بیلونا ہو جنگ کی دیوی کملاتی ہے۔ اس
ہوتا ہے۔ جے دوین رفار محوڑے کھیتے ہیں۔ اس کی بمن بیلونا ہو جنگ کی دیوی کملاتی ہے۔ اس
سے رفتہ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ رفتہ کے آگے آگے ہیرے کی صورت میں نااتفاتی 'جیتھڑے
پٹے ہوئے اور ایک ہاتھ میں مشعل لیے ہوئے دو ژتی دکھائی جاتی ہے۔ شور وغل اور عنین و
خفب اس دیو تا سے رفتہ کے آثر میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بیہ دیو تا کس
خفب اس دیو تا سے رفتہ کے آثر میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بیہ دیو تا کس
خفرت اور اس تم کا ہے۔

ارس کے بعد اب یہ تم آوگوں کو بردی تھیوں دیو باکے حالات سنا گا ہوں۔ قدیم اساطیریس کی اس کے بعد اس کے بعد کر کابی انسانی کا فریضہ دیو باؤں نے بردی کو سونیا تھا۔ بردصی سارے دیو باؤں سے بریسہ کر دایا ور اندیش اور زیرک دیو با تھا لیکن بچو لوگ کستے ہیں کہ بید کام کرنے کے بعد۔ سوپہنے والا اور موبی عشل رکھنے والا دیو با اوروہ جو بچو بھی کر بیٹھتا ہے اسے ترک کرنے کے ارادے بنایا کر باہے۔ مربی عشل رکھنے والا دیو با اوروہ جو بچو بھی کر بیٹھتا ہے اسے ترک کرنے کے ارادے بنایا کر باہے۔ مائت وقت جی آدی بنائے سے قبل پروی نے ساری خوبیاں جانوروں کو بخش دی مقی ۔ یعنی طاقت وقت کی ہوئے ہی کہ انسان کے لیے طاقت وقت کو بھی کہ بھی گئی ہی شے باتی نہ دہنے دی۔ نہ تو بچاؤ کے لیے کوئی کو شش کی نہ اسے کوئی غلاف اور نہ بی ورنہ دی کا مقابلہ کرنے کے لیند ورنہ کا مقابلہ کرنے کے لیند ورنہ کام کرنے کے بعد ورنہ کی جانت اور جمالت کا شدت سے احساس ہوا۔ لیکن اب کیا ہو سکنا تھا۔ دفت گذر چکا تھا۔ کین پر بھی احتی اور جمالت کا شدت سے احساس ہوا۔ لیکن اب کیا ہو سکنا تھا۔ دفت گذر چکا تھا۔ کین پر بھی احتی اور جمالت کا شدت سے احساس ہوا۔ لیکن اب کیا ہو سکنا تھا۔ دفت گذر چکا تھا۔ کین پر بھی احتی اور جمالت کا شدت سے احساس ہوا۔ لیکن اب کیا ہو سکنا تھا۔ دفت گذر چکا تھا۔ کین پر بھی احتی اور جالی پر وی نے اس بی برے بیں پر بھی احتی اور جالی پر وی نے اس بی بارے بیں اب کیا ہو سکنا تھا۔ دفت گذر چکا تھا۔ کین پر بھی احتی اور جالی پر وی نے اس بی برائی سے مدوظلب کی۔

اِنَان کی تخلیق کی ذمہ داری ا "تھنا دیوی کی رضا مندی پردی نے سنبھالی تھی سب سے پہلے پروی نے ان پہلو پر خور کیا جن کے مطابق وہ بنی آدم کو آیک افضل اور بدتر مخلوق بنا سکیا تھا۔ اس فالیک مقام سے مٹی اور پائی لے کر آیک آوی بنایا تھا۔ جو جانوروں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ معزز اور دیو آؤں کی طرح سیدھا تھا۔ پھرا پہنا ویوی نے اس جی زندگی کا سانس پھو تکا روح انسانی ان مقدس کیکن منتشر عنا صربے مرکب کی مجی ۔ جو اولین تخلیق عمل سے بیج رہے ہے۔

علق انسانی ہے فارغ ہو کر پروی آسان پر سورج تک پہنچا اور اس سے ایک مشعل جلا کر زشن پر لے آیا۔ یوں آگ پر پروی کی ہمت استقلال سے ننگ وھڑنگ انسان تک پہنچ گئی۔ اس کے اس نعل پر دیو آئوں کا دیو آناز کیس غضب ٹاک اور سخ پا ہو گیا تھا۔

آگ مل جانے سے سمور اور پرول کی طاقت اور تیز تراری کی کوئی ضرورت انسان کو نہ رہی تھی۔ انسان نے آگ ہے اپنے بچاؤ کے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ انسان چو نکہ کمزور تھا اور اس

Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

-U237635

جراور تقدد کے دیو باؤں نے پروی کو کاکیٹیا میں جلا دھن کر دیا۔ اس کے بعد پروی کو ایک
د چی چٹان پر ایسی ڈنجیروں سے جکڑا کہ جنہیں تو ڑنے کی ہمت کوئی بھی نہ رکھتا تھا۔
د چی چٹان پر ایسی دنجیروں کے بوری طرح بے بس کر چکا تو وہ پروی کو مخاطب کرکے کہنے نگا اسے پروی
جب زئیس پروی کو بوری طرح ہے بس کر چکا تو وہ پروی کو مخاطب کرکے کہنے نگا اسے پروی
حہیں بیدہ کے لیے اس ویران اور سنسان چٹان پر رہتا ہو گا۔ اس چٹان پر نہ ہی تھے آرام ملے گا
اور نہ بی آرام سے سونا نصیب ہوگا۔

، وربیر ب منظم تو بیشہ کراہتا اور آہ و پکا کر تا رہے گا۔ اور یہ سب پھی تھیے انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کے صلے میں ملاہے۔

تو نے قانی مخلوق کو عزت بخشی خود دیوتا ہوئے تم نے ایسا کام کیا ہو حتمیں زیب ہی نہ وقاقا۔ تم نے اب الارباب زیمس کی بھی پروانہ کی اور نہ ہی تم نے اس کا احترام بحال رکھا۔ اب تم بیشہ اس سزا میں جٹلا رہو گے۔ کیونکہ تھے رہا کرنے والا ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نا قائل برواشت اذبحتی بھیٹا تھے کیل کرد کھ دیں گی۔

پردی نے جراور تشدو کی بات من کر کوئی جواب دیا۔ بلکہ نفرت اور حقارت سے اس نے اپنا منہ رہے ہے۔ بلکہ نفرت اور حقارت سے اس نے اپنا تھا۔
منہ ذکیس سے پھیرلیا۔ اس نے ڈکیس کے اس عذاب کو برداشت کرنے کا مقم ارا دہ کر نیا تھا۔
بردی دیو تا کواس عذاب عظیم میں پھنسانے کا مقصد حص اسے انسان دوستی کے جرم کی سزا دیا نہیں تھا بلکہ ایک سریستہ را ذہبی تھا۔ جیسے ذکیس پردی سے انگلوا تا جا بتا تھا۔ ذکیس اس زار کی جا طریخت ہراساں اور خوفزدہ رہتا تھا۔ اس کی تمام خفیہ قوتنی اس زار کی بدونت کردر پڑ بھی میں۔ یہ زاد زکیس کے فید مفید طابت ہو سکتا تھا۔

وہ را زُجو ذکیس جائنا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہم و کمان اور اس کے ذہن و شعور ہیں ہے ات بیٹر می جنی کہ ایک نہ ایک روز اس کا کوئی نہ کوئی بیٹا اسے معزول کرکے دیو آئ اس کے اس ممکن سے اس مار بھگائے گا۔ محروہ خمیں جاننا تھا اس کا ابیا کرنے والا بیٹا اس کی کس بیوی کے بطن سے بیدا ہو گا۔ یہ بات صرف پروی بی جاننا تھا کہ اس ٹڑکے کی ماں کون ہوگی جو ذکیس کو معزول کرکے رکھ وے گا۔

ز کیس نے اس راز کو پانے کی خاطر پر ڈی کو جٹلائے عذاب کر دیا تھا۔ لیکن پروی کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی اس کا دل چٹان کی ہائند مضبوط تھا۔ انجام کار زئیس کو بھی اس بات نے دیو ہاؤل کی نسبت عمر بھی تم پائی تھی۔ لیکن اس نے بھڑ کتی ہوئی آگ ہے گئی ہنراور مغیریا تم سیکھ ہی لیس تھی۔

دیو آؤل کے بچرے منہرے دور میں عودت کا وجود نہیں تھا۔ ہر طرف مردی مردی اور تھے اور بیس تھا۔ ہر طرف مردی مردی اور میں بیس پروی اس مخلوق کی محبت میں ہمی ہوئے اور محبت سے پیش آنا تھا۔ اس مخلوق کی محبت میں ہمی ہوئے آسان کی طرف کیا اور آگ جیسی مقدس شے چرالایا تھا۔

پردی شیں چاہتا تھا کہ کمرور جہم والا انسان موسم کی تری اور گرمی سے ختم ہو کرجائے جائے جائے اللہ اس نے یہ انظام بھی کیا کہ قربانی کے جرجانور کا بھڑن گوشت تو انسان کو کھانے کے لیے لیے گرید ترین گوشت اور اس کے لیے اس نے یہ تجویز گریں۔ اور اس کے لیے اس نے یہ تجویز کی کہ ایک بست ہوا تیل کاٹ کر اس کا اجہا اچھا گوشت کھال جی چھپا دیا اور اس کے اور تاکار گوشت کھال جی چھپا دیا اور اس کے اور تاکار گوشت اور انتزیاں وغیرہ ڈال دی تھیں۔ پاس بی ڈیوں کا ڈھیراکا کر اے اچھی طرح ہے ڈھائپ ویا اور اس کے بعد وہ دیو آئوں کے دیو تا زیمیں سے بولا کہ جن کی دولوں ڈھیروں بیس سے بولا کہ جن کی دولوں ڈھیروں بیس سے کی آئے کا انتخاب کرنے۔ اس پر ذیمیں نے چہنی والی ڈھیری پرندگی تھی۔ دولوں ڈھیروں بیس سے کمی آئے کا انتخاب کرنے۔ اس پر ذیمیں نے چہنی والی ڈھیری پرندگی تھی۔ دولوں ڈھیروں بیس سے کمی آئے کا انتخاب کرنے۔ اس پر ذیمیں نے چہنی والی ڈھیری پرندگی تھی۔

نیکن جب بعد میں ذکیم سے بڑیوں کا ڈھردیکھا تو اس کے غصے اور غطب کی انتا ہے۔ وہ بڈیوں کو بند کیا ۔ وہ بڈیوں کو بند کیا ۔ مراب وہ مجبور تفا۔ اس نے خوداس ڈھر کو بند کیا ۔ مراب وہ مجبور تفا۔ اس نے خوداس ڈھر کو بند کیا ۔ تفا۔ للذا وہ اپنی پہند لینے پر مجبور تفا۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد دیو آئوں کی قربان گاہوں میں مرف بڈیاں اور چربی چڑھائی جائے گئی۔ عمد اگوشہ انسان کے جصے میں آنے نگا تھا۔

ان باتوں سے ذکیس کی سخت توجین ہوئی تھی چھانچہ اس نے پروی سے بدلہ لینے کی تھان ل۔

زکیس نے انسان اور پروی سے بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے عورت کو پردا

کر دیا میہ مردول سے لیے سب سے بری سزا تھی۔ کیو تکہ ذکیس جانیا تھا کہ عورت ذات مرد کو سکھ
اور چین سے زندگی سرکرنے نہ دے گی دہ ہرد قت مرد کو دکھی اور محتی بنائے رکھے گ

یماں تک کئے کے بعد وہ بونانی داستان کو تھو ڈی دیر سمانس لینے کے لیے رک گیا مجردہ بالا اور کئے لگا۔ زکیس دیو آئے جس عورت کوسب پہلے پیدا کیا۔ اس کا نام اس نے پنڈورا رکھا۔ جس کے طالات میں دیویول کی فہرست میں بعد میں سناؤں گا۔ عورت کو پیدا کرنے کے بعد ترکھا۔ جس کے طالات میں دیویول کی فہرست میں بعد میں سناؤں گا۔ عورت کو پیدا کرنے کے بعد ترکیس نے مردول کو تو سزا دے چکا تھا اب وہ بروی ہے انتقام لینے کے لیے اس کی جانب میں جہوا۔ جبراور تخدد چو تک دونوں بی اس کے غلام تھے۔ اس نے ان دونوں ، عظم دیا کہ بروی کو کوی ہے۔

كاعلم بو كمياكه پردى عذاب بيس رو كريمي كوتى بلت شيس بتائير كال

کو دیو آئن کے اپنی ہرمیس لین مرکزی دیو آئو بھیجا۔ کہ دواس پر زئیس کے مستقبل کا راز قائی کے ایس جات پر اپنے چیتے ہیں اور دیو آئن کے اپنی ہرمیس لین مرکزی دیو آئو بھیجا۔ کہ دواس پر زئیس کے مستقبل کا راز قائی کرے۔ کرے۔ لیکن پروی نے مرکزی کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ بی اسے کوئی بات بتائی۔ وہ زئیس کے رعب راب اور تہرکو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پروی کا یہ جواب من کر مرکزی تھا ہوا۔ اور چلا کر پروی تھولیں سے کہنے لگا۔

اے نادان! او میس کے اوٹی بھکاری 'اگر تم نے زیمی کے مستقبل کے بارے میں رازنہ ا بتایا لویا در کھ خون میں سرخ ایک عقاب بن بلائے مہمان کی طرح آکر تیرے جسم کی ضیافت اوالے ! گا۔ سارا سارا دن وہ تیراجسم اور سیاہ کلیجہ اپنے خوتی رکجوں سے توچتا رہے گا۔

روی تھیوں نوب اچی طرح جات تھا کہ اس نے بیشہ ذکیس دیو آئی فدمت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ناتواں انسان کی بھی صح اور جائز تھایت کی ہے۔ وہ سمحنا تھا کہ ایسا کر کے اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اس کے مصائب اور قید وہند کی تمام اذبہتیں مرام رناجائز اور غیر مصفانہ جو پہنانچہ پروی تھولیں کی قیمت پر بھی ظلم اور استیداو کے سائٹ سرجمکانے پر تیار شہ ہوا۔ پروی تھیوسس چو نکہ اپنی اذبت ناک زندگی بیل بھی زئیس کو اس کارا ڈبٹانے کے لیے تیار نہ تھا المذااس نے دیو آئوں کے ایکی ازیت ناک زندگی بیل بھی زئیس کو اس کارا ڈبٹانے کے لیے تیار نہ تھا المذااس نے دیو آئوں کے اپنی مرکم کی کو بلند اور غیصے بھری آواز بیل مخاطب کرے کما کہ اے عظیم الثان دیو آئوں سے بینامبر کہ کوئی طاقت الیم نہیں جو جھے ہوئے پر مجبور کردے سیائی کی دائی سے تھام اور جھی پر آزیا کر دیکھ لے سے میرے ارادوں پر کوئی لفزش نہیں اور میرے عزائم میں کی حتم آئیس وار جھی پر آزیا کر دیکھ لے۔ میرے ارادوں پر کوئی لفزش نہیں اور میرے عزائم میں کی حتم کی دو شکتائی محسوس نہیں کرے گا۔

یماں تک کئے کے بعد پروی تھوڑی دیر کے لئے رکا پجردہ دوبارہ مرکری کو مخاطب کرکے گئے
نگا۔ سنو دیو آئوں کے پیغامبر دیو آئوں کے دیو آئے جاکر کہہ دو کہ دہ سفید پردن وائی برق ہے
زلزلوں اور بجیوں ہے دنیا کو لرزا مگیا ہے لیکن وہ بھی جھے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کر مگیا۔
پردنی کو اس بات پر مرکری پہلے ہے بھی زیادہ زور دار لیج میں اس کو مخاطب کرکے کئے لگا۔ سنو

پردی تعویس تمہاری بیر ساری تفتگو کسی دیوانے کے دعوے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ میں سیمتا ہوں کہ تو اپنی ذات میں آیک بیو توف اور دیوانہ ہے۔ مرکزی بید کر حیلا گیر۔ پرومی پہلے کی طرح عذاب میں تربیا رہا۔ چند ہی ون بعد مرکزی نے جس عذاب کی پیش گوئی پروی کے لیے کی میں۔ اس عذاب کی پیش گوئی پروی کے لیے کی میں۔ اس عذاب کی پروی کے لیے ابتداء کردی می تھی۔

وہ اس طرح کہ ایک عقاب نے مجورو بے بس پروی کو لوچتا شروع کر دیا تھا وہ ہرروز آکر اور یردی کے مربر شمو تکمیں مار مار کراس کے عذاب میں اور اضافہ کرنے نگا تھا۔

یدی اور آندیم روایتوں میں ہیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ کی تسلول کے بعد چرون تامی ایس کا ذکر ملتا ہے کہ کئی تسلول کے بعد چرون تامی آیک تنظور کہ جس کا بدن محو ڑے کا اور کردن کے اوپر کا حصہ انسان ہو آ تھا۔ پر دمی کی جگہ اپنی جان دیتے پر آمادہ ہو گیا۔ چرون لافائی تھا پھر بھی ڈ کیس نے اس کی پیشکش قبول کرلی۔ اس کے بعد بودی کور ہائی تھیب ہوئی۔

روانوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ہرکولیس نے عقاب کو قبل کرتے پروی کی گلو ظاہمی کرائی افعی سے اس بات کا پید نہیں چل رکا سے اور بید کہ زکیس خود بھی اس کی رہائی چاہٹا تھا۔ گر داستانوں سے اس بات کا پید نہیں چل رکا کہ وہ کہ اور ہوئے کے بعد اس کہ وہ کیا ہے کہ آزاد ہوئے کے بعد اس کے فراس کی رہائی کا متمنی تھا۔ نہ اس بات کا سراغ ماتا ہے کہ آزاد ہوئے وانعمان نے زکیس کو اس کا راز دویا تھا یا نہیں۔ پروی تھیوس دیج گؤں اور انسانوں کے درمیان حق وانعمان کی علامت بن چکا تھا۔ برسول سے اس کا نام آیک ایسے حق پرست یا فی کی حیثیت سے زندہ ہے کہ جس نے نائدہ اللہ اللہ اور جورو متم کے خلاف علم بائد کیا تھا۔

یروی کانسل انسانی پر آیک بیر بھی احسان ہے کہ جنب زیبس نے اسے نیچا دیکھانے کے لئے مقام لوگوں کو تباہ کرنے کا کر آیا تو پروی مقام لوگوں کو تباہ کرنے گئے مان لی اور سمندر کے دیو آئی مددسے آیک سیلاب عظیم لے کر آیا تو پروی سے آیک چینی مندوق کے ذریعے آیک فخص جس کا نام دیو کیس تھا جو پروی کا بھتیجا تھا اور عورت مندوق کے ذریعے آیک فخص جس کا نام دیو کیس تھا جو پروی کا بھتیجا تھا اور چورت کی بھتیجی اور پنڈوراکی بیٹی تھی کی مددسے انسان کو بچائے میں کامیاب مدکراتھا۔۔۔

(9) ٹورات ون کے اس طوفان میں ان کا بیہ صندوق کوہ پر تاسس کی چوٹی پر جاکر تھہرا طوفان دک جائے ہے۔ بعد دیو کلس اور پیرا سے بی نسل انسانی چلی ججنی اور فروغ پردی تھیوس کی خصوصیات تھی الل استحمیر نے اکاؤلیم تام کے باغ می پرومی کے نام کی آیک قربان گاہ تیار کی اور اس کی یاد میں ہرسال کھیاں کی ٹمائش کرنے کا سلسلہ بھی جاری کیا۔

میں ہے۔
جمعے امید ہے کہ کل شام تک سکندر مکہ شہر حملہ آور ہونے کے لئے بائل سے اپنے نظر
سے ساتھ ضرور کوچ کرے گا اور ہاں میرے ساتھ وسٹو تم ددلوں میاں ہوی بہیں سرائے ہیں ہی
قیام کرد ہیں خود سکندر کا علاج کر آ ہوں اور پھرد کھنا وہ دنوں میں نسیں بلکہ لمموں میں شدرست
ہوجائے گا اور کل شام تک وہ اپنے نظر کے ساتھ مکہ شریر عملہ آور ہونے کے لئے ضرور کوچ
سے کے جس کے متبعے میں سکندر کو کامیانی ہوگی اور نو ناف اور بو سا دو توں کا منہ کالا ہوگا اس کے
ساتھ ہی عزازیل اپنی عبد سے اٹھا اور سکندر کی طرف جانے کے لئے وہ سرائے کے اس کرے سے
ماتھ ہی عزازیل اپنی عبد سے اٹھا اور سکندر کی طرف جانے کے لئے وہ سرائے کے اس کرے سے
کا سے ایس کا اس کی سکتار

اس داستان کو کے جانے کے بعد عزادیل عارب اور بدیا کو تخاطب کر کے کہ کہ تاہی چاہتا
فقا کہ عارب نے بولنے میں پہل کردی اور عزادیل سے بہ چھا اب میرے آقا جیسا کہ اس داستان کو
نیا ہے کہ سکندر گذشتہ دن سے بخار میں جٹلا ہے اور اگر اس بخار نے اسے آور چھا اور اس
مکہ شہر حملہ آور ہونے کے لئے سکندر اس بخار کی دجہ سے کوئ نہ کر سکا پھر تو میں خیال کر آ ہوں
ہماری ہار اور بو ناف کی جیت ہوگی اور اگر سکندر واقعی اس شہر سے کوئ نہ کر سکا تو وہ ضرور خیال
کرے گا کہ بید سب پھی اس کے مکہ شہر حملہ ہونے کے ارادے کی دجہ سے ہوا ہے۔ الدّا الدے
میرے آقا کیا آپ اس موقع پر بہاری رہنمائی شیس کریں گے کہ جمیں سکندر کو کامیاب کروائے
میرے آقا کیا آپ اس موقع پر بہاری رہنمائی شیس کریں گے کہ جمیں سکندر کو کامیاب کروائے

عارب کی بیم تفتگوس کرعزاز کیل کے چرے پر بھی ہوائیاں اڑنے گئی تھیں آہم اس نے ایس اس کے آپ کو سنجان کھروہ عارب اور بغیر بل کے لئے کئے لگا میرے ساتھیو میرے رفیقو گارمند اور پایشان ہونے کی مفرورت نہیں ہے سکندر کی طبیعت یونمی حسب معمول کچھ خزاب ہوگئی ہوگی اور پریشان ہونے کی مفرورت نہیں ہے سکندر کی طبیعت یونمی حسب معمول پچھ خزاب ہوگئی ہوگ

المفكار موتے كا اراده كرديا بون-

ا عن از تمل جب میں کی اگر اور کیا ہوں آگے۔ جس نے تہمارے کئے پر کمہ شہر پر جملہ آور ہوئے کا ارادہ کیا ہے۔

جب ہی میں کی اگر اگر ہوں آگے۔ عجیب و غریب سے بخار نے مجھے آوبو جا ہے جو نحمہ ہا لہ میری موجودہ کیفیت ہوں ہے کورا تک فکال کر ججھے کھو کھا اور خالی کرتا جا رہا ہے۔ من عزاز کیل میری موجودہ کیفیت فرجی ہا شکوں کا سوز تمقید د نظریات کی اقت و بیار غم کی مسافری اور مند خانوں کی تاریخی طاری کر و جھے پر اشکوں کا سوز تمقید د نظریات کی اقت و بیار غم کی مسافری اور مند خانوں کی تاریخی طاری کر وی ہے۔ جس جب آئے ہیں کھول کر اپنے اروگر و کا جائزہ لینا ہو تو جھے بیاں گلتا ہے جیسے میں ہول وی ہے۔ جس جب بین میں اور اس کے بعد جھے یوں گلتا ہے جیسے میں تیزی اسے میری پڑیوں سے برش تیزی کے ساتھ گوشت نوج جا جا رہا ہوں اور اس کے بعد جھے یوں گلتا ہے جسے میری پڑیوں سے برش تیزی کے ساتھ گوشت نوج جا جا رہا ہوں۔

اے عزاز نیل بچھے ہوں گآتا ہے کہ جیسے میری اس بیاری نے میری آنکیوں میں تاریک اپنی میرے شعور میں سفسان راہوں کی سی کیفیت طاری کرنا شروع کردی ہوجس کے باعث میرا دل سحر کے سورج جیسالہولہو ہو کر مدم وجست کی جنگ اور موجود و غائب کی شہرہ کاری کا حدف اور فائنہ بن گیا ہوا ہے عزاز نیل ان دنوں میں اپنے آپ کو روزن میں تھیری صدا اور ہلا کت خیزی کے دشت سفاک جیسا محسوس کر رہا ہوں میں جول ہی آئک صیس بند کرتا ہوں جھے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جھوی میں کینہ و ذات عداوت و رقابت رقاب و حد غرور و نخوت کے انہار لگا ویے ہوں ہروقت صلیب کے بھنور اور شریدر میتا ہے کہ حقور اور شریدر حقیقیں مجھ سے تاک جھانک کرتی ہیں یالکل اس طرح جس طرح موت کی کو دنوج لینے کے لئے اس سے تاک جھانک کرتی ہے اے عزاز نیل کواس موقع پر جھے کیا کرنا جا ہے۔

عزاز کیل نے سندر کی ڈھارس پڑھاتے ہوئے کہا سنو مقدونیہ کے عظیم بادشاہ جہیں فکر مند اور خوفردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میراستاروں کا علم جھے بنا تا ہے کہ تم مکہ شہریہ جملہ آور ہوئے کی مہم میں ضرور کامیاب و کامران رہو گے ہی طرح حبیس دنیا بیں وہ شہرت اور تاموری ماصل ہوگی جو آج تک کی بھی بادشاہ اور کسی بھی عکران کو میسر نہیں ہوئی جہاں تک تہماری عاصل ہوگی جو آج تک کسی بعد الله انفاقی عادیثہ ہے کہ ان ونوں بی تفار نے تہیں آدیوچہ ہے ہمرعال تم فکر نہ کرو تم جائے ہوکہ میں ایک سید مشل علیم بھی ہوں میں خود تمہارے لئے دوایاں تبویز کرتا ہوں اور جھے امید ہے کہ تم چند بی روز تک اپنی صحت بحال کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تم بخوشی مکہ کی طرف آیا اور ان سے دوایاں ہے کہ وہ طرح کے مرکب بنا کر سکندر کے کئے دوایاں تبویز کرنے نگا تھا اس کے بعد وہ مزید تھوڈی دب کے مرکب بنا کر سکندر کے لئے دوایاں تبویز کرنے نگا تھا اس کے بعد وہ مزید تھوڈی دب کے طرح کے مرکب بنا کر سکندر کے لئے دوایاں تبویز کرنے نگا تھا اس کے بعد وہ مزید تھوڈی دب کے کہ مرکب بنا کر سکندر کے لئے دوایاں تبویز کرنے نگا تھا اس کے بعد وہ مزید تھوڈی دب کے لئے سکندر کے باس بیشا اس کی بھرائی اے تسلی دی بھردہ وہ مزید تھوڈی دب کے کہ سکندر کے باس بیشا اس کی ڈھارس بتر حائی اے تسلی دی بھردہ وہ بال سے جاگر ہونا۔

عزاز کتل دریائے قرات کے کنارے عظیم و قدیم بادشاہ یخت عضر کے کل کے اس کررے ہیں واضل ہوا جس میں ماندر نے قیام کر رکھا تھا۔ اس نے ویکھا کہ کرے ہیں چند طبیب سکترہ کے لئے دوایاں تیار کرنے ہیں معروف تھے۔ وہ داستان گوجو تھو ڈی دیر پہلے یو ناتیوں سکے دینہ باؤں کے متعلق عزاز کیل عارب اور نبید کو تفسیل بتا تا رہا تھا وہ بھی وہیں بیٹھا سکندر کے سامنے داستان گوئی کر رہا تھا۔ عزاز کیل نے ویکھا سکندر اپنی مسمی پر آئیمیں بند کئے لینا ہوا تھا وہ بچھ کردر پڑاگیا گوئی کر رہا تھا۔ عزاز کیل نے ویکھا سکندر اپنی مسمی پر آئیمیں بند کئے لینا ہوا تھا وہ بچھ کردر پڑاگیا تھا اس سے سکندر عزاز کیل کو قید زندان اور زندہ وسموں کے خشک پتوں کی طرح ویران دکھائی دے قطرہ قطرہ دل پر گرتے آئیو جیسا المردہ اور زردہ وسموں کے خشک پتوں کی طرح ویران دکھائی دے درا قطرہ دل پر گرتے آئیو جیسا المردہ اور زردہ وسموں کے خشک پتوں کی طرح ویران دکھائی دے نے ذرا ذور سے کھا نی ہوئی کی اختمار کیا تھا جس کے جواب جس سکندر نے آئیل کو وہ مخاطب کرتے کہنے لگا۔

اے مرمان اجنی میں سبھتا ہوں کہ تو ہروقت دوبارہ میرے پاس آیا ہے تو اس سے پہلے جب میرے پاس آیا تھا تو تو نے جھے مکہ شریص خداوند کے گھر پر حملہ آور ہونے کی ترخیب دی عقی۔ تبہاری ترخیب میں آکر بیس نے ایپ لشکر کو تین دن کی مہلت دی باکہ وہ تیاری کرلیں اس کے بعد بیس نے ادادہ کیا تھا کہ مکہ شہر پر تہمارے مشورے کے مطابق حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا حمر است سے میں نے اس شہر جملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے جب سے میں نے اس شہر جملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے جب میری طبیعت کچھ نملیل اور میری روح ہو جھل کی ہوتی جا رہی ہے۔ بوناف جو اب تک میرا بھی منظم اور میری طبیعت کچھ نماری ترمیل آور ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی جھے مکہ شہر پر حملہ آور ہونے سے باز رکھنے کی مشیر اور میرا تناف ما تھی خارت ہوا ہے اس کے بھی جھے مکہ شہر پر حملہ آور ہو کر اور وہاں خداوند کو سنٹ کی تھی سے میں نے اس کی بیوی سمیت میں نے سے کہ میں مکہ شہر پر ضرور حملہ آور ہو کر اور وہاں خداوند کو کھرکو تاہ دیریاد کرکے رہوں گا۔

عزاز ئیل نے لب خندال پر بے حد تنجم بھیرتے ہوئے کہا آپ نے جوارادہ کیا ہے وہ ضرور اس جنگیل کو پہنچ کر رہے گا۔ اس پر سکندر بولا اور کئے نگا۔ جب میں نے مکہ شمر پر تملہ آور ہوئے کا ارادہ کیا ہے میرا دل ججھے بیر ساصحرا لگتا ہے اور میری کھوئی کھوئی آئھوں میں خوف بھر گیا ہے۔ بول لگتا ہے میرا سابیہ بھی میرا شریک سفر نہ رہا ہو اور میں جھلتے ریگستانوں میں بیکراں ریت کے طوفانوں اللہ عسم میرا سمید کی میرا شریک سفر نہ رہا ہو اور میں جھلتے ریگستانوں میں بیکراں ریت کے طوفانوں

Scanned And Uploaded B

3012

ر حلہ آور ہونے کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ اس گھریر اگر یہ حملہ آور ہوتا ہے تواس کے مقدر میں نہوائے تیابی و بریادی کے بہتے نہیں رہے گائیں اب بھی دعوے اور و نوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سوائے تیابی و بریادی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سیدر کواس گھریر حملہ آور ہو کر کامیابی حاصل کرنا تو بست دورکی بات میرا اپنا یہ اندا زہ اور تجریہ ہے کہ اے اس گھریر حملہ کرنے کی توقیق تک نہ ہوگی للذا میں اپنی اس قیام گاہ میں نظر بند رہ کرسی تی کہ اے کا انتظام کروں گا۔

کے کا ہر ہوئے اور سکتدر کے سیائی کو تسلیم کرنے کے لیے کا انتظام کروں گا۔

جواب میں سلیوک کی جرد الا اور بو ناف کو تخاطب کرے کتے نگا۔ اس نظر مندی کے دوران تم دو توں میاں ہیوی کی چیز کی حرورت محسوس کرتے ہو تو کمو جو باتھ ہی تم چاہو ہے میں حہیں تہاری اس رہائش گاہ پر مہیا کروں گا اس پر بوناف بھر بولا اور کئے گا۔ سکندر نے ہم دو توں میاں ہوی کو نظر پر ضرور کیا ہے لیکن اس کے عظم پر جمیں ضرور بیات ذندگی پہلے کی طرح میسر ہیں۔ میں جاتا ہوں سکندر دول سے بھے تا پند نس کر آبا بلکہ اب تک بھے سے مشورے کرتے ہوئے وہ شے اپنا میں اس خورہ دیا تا دو بھائی کہ کر بیار آ رہا ہے اور شھے امید ہے کہ مکہ شریر حملہ نہ کرنے کا میں سے جو اس مورہ دیا تھا میرا یہ مشورہ دو ہو تا تا میرا یہ مشورہ دو ہو تاف سے کئے لگا کہ میں تو اس کے ساتھ ہی سلیوکس اپنی جگہ ہے انواں میں اور تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں میں اب جا آبا ہوں بسرحال اس نظر بندی کے دوران تم دو توں میاں ہوی کو کسی شے کی ضروریت ہو تو تم میری طرف پیغام مجوا دیا حمیس تمہاری ضروریات کا خیال رکھوں میں اب جا آبا ہوں بسرحال اس نظر بندی کے دوران تم دو توں میاں ہوی کو کسی شے کی ضروریت ہو تو تم میری طرف پیغام مجوا دیا حمیس تمہاری ضرورت کی جرشے میسر ہوگی اس کے ساتھ ہی سلیوکس یو ناف اور بوسا کے کرے سے نکل گیا تھا۔ مروریات کی طرورت کی جرشے میسر ہوگی اس کے ساتھ ہی سلیوکس یو ناف اور بوسا کے کرے سے نکل گیا تھا۔

اس سے ایکھے بیٹے پاتی کر رہے تھے کہ وہی ہو تائی داستان کو کرے سے دروازے پر نمروار ہوا ہو کرنے دو اکشے بیٹے پاتی کر رہے تھے کہ وہی ہو تائی داستان کو کرے سے دروازے پر نمروار ہوا ہو گرنے دو دن سے انہیں ہو تائی دیو آئوں کے متعلق تفصیل بڑا تا رہا تھا دروا ذے پر آگروہ داستان کو اندر داخل ہونے کی اجازت خلاب کرناہی بیا ہتا تھا کہ عزاز کیل نے اسے دکھے لیا پھروہ اسے کہنے لگا تم دروا ذے پر رک کیوں گئے ہو۔ بلا چھک اندر آؤ اور ہو تائی وہوی دیو آئوں کا سلسلہ تم سے جمال ختم کیا تھا وہیں سے پھر شروع کرو اس لئے کہ تم میرے ان دونوں ساتھیوں کو بھترین معلومات فراہم کر رہے ہو عزاز کیل کی یہ گفتگو ہنتے ہوئے واستان کو مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پھروہ ان تینوں کے سامنے بیٹھ گیا اس موقع پر عارب پولا اور داستان کو کو مخاطب کر کے کئے لگا اے محترم واستان کو دویا ملب کر کے کئے لگا اے محترم واستان کو دیا دیوں دیو تھا ہوگی دیو آئوں کی بات پھروہیں ہی سے شروع کرو جمال گزشتہ دن تم نے منقطع کی تھی اس کے دواب میں وہ داستان کو سنجل کر بیٹھا پھروہ ان تیوں کو خاطب کرتے ہوئے کہ رہا تھا۔

میرے ساتھیو! میرے دوستو! اس سے پہلے میں تنہیں ہو تان کے بدے برے دیو آؤل سے

معنظر المنظم البافر بين المنظم البافر المنظم المنظ

ایک روز وہ دونوں میال ہوی بیٹے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ سکندر کا جرنیل سلیوس ان سے ملنے کے سئے آیا سلیو کس ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا اور پھراس نے بردی ہدر دی اور نرمی میں يوناف كو مخاطب كرت بوئ كما سنو ميرے دوست! ميرے رفتى! تم في ايك لمبا عرص بم مقدونیوں کی رفاقت میں گزرا ہے تم نے سکندر کے طلب کرنے پر جو بھی مشورہ دیا تھا اچھا بھڑی اور غلوص بر مبنی مشورہ بی دیا مجھی ہم نے ہمیں یا سکندر کو بھٹکانے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں گی- سکندر نے جو متہیں ایک معمول سے مشورے کی بتایر نظر بند کر دیا ہے تو مجھے اس کاسخت صدمه اور افسوس ہے اسے یقینا" ایسانہیں کرنا چاہئے تھا اگر تم نے مکہ پر حملہ آور ہونے کے برے منائج سے آگاہ کیا تو بیں سجمتا ہوں تم نے اپنا صحیح فرض اوا کیا ہے اور تم نے اسے ای طرح مشودہ دیا جیسائم ماضی میں دیتے ہو سکندر کو اس کا برا نہیں مانتا چاہئے تھاسنو! سکندر بھار پڑچکاہے اور اس كے يهال سے مكه كى طرف كوچ كرف كے لئے صرف أيك دن ياتى ہے ليكن وہ ايسا جث دهرم اور مندی ہے کہ اس بیاری کے باوجود بھی وہ کل شام تک اپنے انتکر کے ساتھ یمال ہے کوچ کرنے کا اراده رکھتا ہے سنویس سکندر کے ساتھ لشکر میں شامل موکر مکہ نہیں جارہا بلکد سکندر نے جھے آج بی سے تھم دیا ہے کہ بیس بائل ہی میں قیام کرون اور اس کی غیرموجودگی بیں سلطنت کے امور کی دیکھ بھال كرول ميں تم دولوں ميال بيوى سے اس لئے ملئے آيا ہوں كد كل جب شام كے وقت مكتدر اسینے النکرے ساتھ یمال سے مکہ کی طرف کوج کر جائے گا تو تم حسب معمول آزاد ہوجاؤ کے تمهاری نظر بندی ختم کر دی جائے گی تم اپنی مرضی اور منتاء کے مطابق بابل شرجیں اوھر اوھر گھوم سكو كے اور جنب سكندر دالي آنے والا ہو كا تو تم پحريد تظريتدي اختيار كرلينا پر أكر حالات و واقعات تسارے محورے کے خلاف رونما ہوئے تو بیں سکندرے تم دونوں کی سفارش کرکے تم دوتول کی معافی کاسان ضرور کرون گا۔

یمال تک کئے کے بعد سلیو کس جب رکافر پوناف بولا اور سلیو کس کو مخاطب کر کے کئے لگا۔ سنوسلیو کس تم نے جو ہم دونوں میاں بیوی سے جد ردی کا اظلمار کیا ہے اس کے لئے میں تمہمارا ہے حد ممنون اور شکر گزار ہوں سکندر کی واپسی تک میں نظرینڈی میں بی رہنا پستد کروں گامیں اس ریہ فاہت کرنا چہتا ہوں کہ جو مشورہ میں نے اس کو دیا 100 جا کیا گھے کا ایک میں اس کے اللہ کا اسلام کی اسلام کی کا بت

Scanned And Uploaded

دینس حسن و عشق کی دیوی کهلاتی ہے شروع شروع میں اہل روما وینس کو کوئی بڑی دیوی نمیں مانے تھے سیکن جب بیونانیوں کی دیوی افزود پڑتا ہے اس کی مطابقت تسلیم کرلی گئی تو اس کی پرستش عام ہو گئی۔۔

سب سے پہلے ہوتان کے جزائر قبر میں اس کی برستش شروع ہوئی اس کے بعد ہوتان اور روما میں بھی اس کی پرستش شروع ہوئی اس کے بعد ہوتان اور روما میں بھی اس کی پرستش عام ہوگئی تھی۔ اپرین کا مہینہ لینٹی فصل بہار کا مہینہ اس کی پرستش کے ساتے مخصوص ہے نیا تات میں سیب کو کنار 'برگ ریجان اور شاخ کل حیوانوں میں قمری بیلخ اور اپائیل اس دیوی کی بدولت متبرک مانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر عدول سے یا تو وہ رچھ کھنچواتی مقی یا ان سے پیام رسانی کا کام لیا کرتی تھی۔

یونانی مصور یا سنگ تراش جب وینس کی تصویر بناتے ہیں یا اس کا مجمد تراشے ہیں توان کے ساتھ اس کے معصوم نے ایروز کو بھی دکھاتے ہیں اس دیوی کی پیدائش کی نبست پرانے شاعوں نے اسلاموں نے کمنعا ہے کہ وہ سمندر کے کف سے پیدا ہوئی تھی وینس کے متعلق یہ بھی کما جاتا ہے کہ اس حسن و عشق کی دیوی کا شوہر آگ کا دیو تا و کئی تھا لیکن یہ اپنے فاوند کی وفاوار بیری ثابت نہ ہوئی جب اس کی شوہرسے پہلی الزائی ہوئی تواس نے ایریسے ملوث ہوئے کے بعد قدائے شراب موئی جب اس کے بعد قدائے شراب کی ساتھ بھی تعلقات استوار کر لئے اس کے بعد زئیس کے بیٹے اور دیو تاؤں کے قاصد مرکزی اور سمندر کے دیو تا ہوسائیڈن پر بھی فریفتہ ہوئی اور ان دونوں پر بھی یہ جان و ول پھاور مرکزی اور سمندر کے دیو تا ہوسائیڈن پر بھی فریفتہ ہوئی اور ان دونوں پر بھی یہ جان و ول پھاور کرنے گئی تھی۔

داو آؤل کے علوہ بیہ ویٹس دہوی پچھ انسانوں سے بھی محبت کرتی تھی ان بیس سرفرست

ا یکسیس اور نو عمرایڈونس ہیں ان دونوں سے اس نے آشائی پیدا کی نوعمرایڈونس پورا ہواں مود

نہیں تھا اس کے افرودیتی کے شوق وصل سے گھرا آتھا ایک دن بیہ شکار کے دوران جنگی مور کے

ہاتھوں ہارا گیا ویٹس کو جنب ایڈونس کی موت کا پتا چلا اسے بے حد صدمہ اور وکھ ہوا کو تکہ ایڈونس

اس کا سب سے زیادہ چیتا محبوب تھا۔ ویٹس کو جنتی محبت ایڈولس سے جھی اتنی اور کسی بھی اپنے

محبوب سے نہ تھی۔

انغرض اس دیوی نے اپنے دامن عصمت پر پار بار داغ نگانے سے قطعا "کوئی پر بیزنہ کیااس نے موت کے بعد بھی ایڈونس کا پیچھانہ چھوڑا حسن و جمال میں کوئی بھی دیوی وینس کامقابلہ نہیں کر سکتی ٹرائے کے شنرادے پیرس نے اس کی خوبھورتی پر اسے انعام بھی دیا تھا یہ عورتوں کو حسین اور uhammad Nadeem

الفریب بنا دینے کی قدرت رکھتی ہے اور جب سمی ہورت کی کمرے ! پنا سحرا تکیز کمر بند کھول کر بائدھ دبی ہے تو مرد اس عورت کے قریفیۃ ہو کر رہ جائے تھے بائدھ دبی ہے تو مرد اس عورت کے قریفیۃ ہو کر رہ جائے تھے

بائدھ دی ہے ہو سروں کے بیٹی تعنیس کی شادی پر بھی دیوی دیو گاؤں کو یہ عو کیا گیا تھا لیکن امر زکو سمندر کے دیو آئی بیٹی تعنیس کی شادی پر بھی دیوی دیو گاؤں کو یہ عو کئی تھی لیکن دہ بن بلائے ویکہ فتنہ فساد کی دیوی اور امریس دیو آئی تھی لیکن دہ بن بلائے اس شادی بیس شریک ہو گئی شادی کے روز اس فتنہ فساد کی دیوی امر ز نے آئیک مجیب ساکام کیا اس اس شادی بیس شریک ہو گئی شادی ہے روز اس فتنہ فساد کی دیوی امر ز نے آئیک مجیب ساکام کیا اس نے ساری روز ایس پر لکھا سب سے زیادہ خوبصورت کے سائے اور پھریہ سیب اس نے ساری دیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو یہ سیب انعام دیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو یہ سیب انعام دیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کو یہ سیب انعام

سے طور پر نے گا۔

اس پر تین دیویاں لین استمنا ہیرا اور ویس کے درمیان جھڑا شروع ہو گیا ہر دیوی اپنے اپ کوسب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوئے اس سیب کا حق دار سیسے گئی تھی دیو آئی کا ویو آئی کا دیو آئی کوسب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوئے اس سیب کا حق دار سیسے گئی تھی دیو آئی کا ویو آئی کے سوال پر زمیس بھی اس موقع پر اس محفل میں موجود تھا اس نے ہوئے اس نے مرکری کو تھم دیا کہ ان تینوں بوتے جھڑتے دیکھا تو مرکری کو تھم دیا کہ ان تینوں دیوبیاں کو ٹرائے کے شزادے پرس کے پاس نے جاؤ دہ مستحق دیوی کی جھولی میں سونے کا سیب ڈال دیوبیاں کو ٹرائے کے شزادے پرس کے پاس نے جاؤ دہ مستحق دیوی کی جھولی میں سونے کا سیب ڈال دیوبیاں کو ٹرائے کا تھم پاکر مرکری لیمنی ہرمیس ان تینوں دیوبیوں کو لے کر ٹرائے شہر میں بھری ہوگی اور کہنے گئی کہ بیر سیب اگر تم نے بھولی اور کہنے گئی کہ بیر سیب اگر تم نے بھولی ہیں ڈال دیا تو میں بیرائی کہ تم نے بید سیب میری جھولی میں ڈال دیا تو میں بیرائی کو تم نے بید سیب میری جھولی میں ڈال دیا تو میں تہیں ایسا سورہا بنا دوں گی کہ ٹرائے میں تیرے برابر کا کوئی بھی طاقت ور ڈور آور آور آور ور آور اور دیا جو نہ دیس بیرس کے سامنے آئی اور کہنے گئی سنو بیرس آگر تم خیرس ایسا سورہا بنا دوں گی کہ ٹرائے میں تیرے برابر کا کوئی بھی طاقت ور ڈور آور آور اور ور تار اور جنگ جو نہ دیس بیرس کے سامنے آئی اور کہنے گئی سنو بیرس آگر آئی میں دیا کی حسین ترین عورت بخش دوں گی جو تہمارے داخت و تو میں تہیس دنیا کی حسین ترین عورت بخش دوں گی جو تہمارے داخت و آئی اور دیسی کی دیر تہمارے داخت و آئی اور دیسی کی کے شرائے گئی اور دیسی کی کے شرائے گئی اور دیسی کی کے شام اور تھماری خوشی اور دیسی کی کا عاصف بنے گی۔

اربم اور سماری مو می دورود پی مینی بیات مان کی اور وہ میں اس کی جھولی ہیں ڈال دیا فرائے کے شزادے پیری نے دینیں کی بات مان کی اور وہ میں اس کی جھولی ہیں ڈال دیا پیری کے اس انعماف پر دو سری دونوں دیویاں مارے حسد کے جل بھی کررہ گئی تھی اور پیری کی دسین و شمن ہو گئی تھی اس کے بعد وینیس نے پیری کے ساتھ اپنا وعدہ خوب نبھایا اور اس وفت کی حسین ترین عورت جیلن کو اس کے حوالے کر دیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوتانی داستان کو تھو اوی دیر کے لئے رکادم لیا بھروہ دوبارہ بولا اور کئے لگا۔

ہے وینس دیوی بالمیوں میں عشار اور ار انیون میں نا دید کے نام سے پکاری اور پرستش کی حاتی ہے بوتان کے قدیم واستان کو کہتے میں کہ وینس یا افرود بی زکیس اور ڈالو کی کی بیٹی ہے بعض Scanned And Uploaded

اسے او شبنس اور سمندری پری تعینس کی بیٹی کہتے ہیں بعض کے خیال میں اس نے ہوا اور آ کے ملاب سے جنم لیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سمندری جھاگوں سے جنم لیا تھا۔

اس کی پیدائش کے بارے بیش سب سے مغیول روابت یہ ہے کہ سمند رہیں اچاتک ہوا برپا ہوا اور وہ ایک صدفی مجھلی پر سوار جھ گون بیس سے نگلی اس کے بے حتل اور بے امر سے والے بطن پر اس وقت کس نہ تھا سری اسے ہوئے ہوئے بھا کر جزیرہ سار تھرا میں لے آئیں ساج اس نے جب قدم و ھرا تو اسے وہ جزیرہ نگ معلوم ہوا چنانچہ وہ جزیرہ سار تھرا سے جزیرہ قبر می گئی یسال زئیس اور تھیمس کی بیٹی نے اس کی بیٹی عدد کی اس نے برمند دیوی کو فورا اس کی بیٹی اور اسے برائیا سنوار ااور پھراسے دیو آؤں کے آسان کو ستان المیس پر پہنچادیا۔

اس کے سب بناہ حسن دیکھ کر سارے دیوی دیو آؤگشت بدنداں رہ گئے تھے۔ ہردیو آائے اللہ بیا ہے پر مل کیا تھا گردیو آؤں کے دیو آز کیس نے یہ حرکت کی کہ حسن کی اس دیوی کو سب بیٹ برٹ یہ شکل اور کر بہر المنظر اور گندے دیو آو فکن کے ساتھ بیاہ دیا تھا وینس بھی بھی اپنے شوہر کی وفادار البت نہ بوئی اس کے تین نیچ نوبس وا نمس اور ہرمونیہ جنگ کے تند خو اور شرائی دیو آئی ایس سے سے ذیر س کے علاوہ ہر میس یعنی مرکزی والیوس و زئیس کی ذوجیت میں بھی ہے دیواں ایس اس دیوی کے باس کتے ہیں کہ ایک ایسا پڑھا تھا کہ جیسے بھی کراس کی طاقت کی گنا بردھ جاتی آئی ایک آئی تھا۔ ایک آئی شراس کے اس لیکے ہیں کہ ایک ایسا پڑھا تھا کہ جیسے بھی کراس کی طاقت کی گنا بردھ جاتی آئی ایک تا شراس کے اس لیکے ہیں کہ ایک ایسا پڑھا تھا کہ جیسے بھی کراس کی طاقت کی گنا بردھ جاتی آئی ایک تا شراس کے اس لیکے ہیں ہی تھی آگر وہ اس فیکے کو بہن لیتی تو جس محفم کی طرف بھی ا

وینس کو انلی بہت پئن تھا۔ پینس کے مقام پر اس کا آیک مندر ہے وہاں اس دیوی کا اصلی
سفید مجہمہ موجود ہے پینس کے قریب اس کی پچارتیں ہر موسم میں ہمار میں سمندر میں نماتی ہیں وہ
بیکارٹیس پانی ہے آیے نکتی ہیں جیسے انہوں نے ٹیا جٹم لیا ہو آٹر ان کی دہنس ویوی بھی توسمندر
اسی طرح نکل تھی وینس کے سب سے عالی شان مندر وینفس 'کیسرا' ریڈ الیا اور کنڈس میں شہوں
میس موجود ہیں اس کا چنا اس قیامت کا تھا کہ جب قدم اٹھاتی تو نور میں لیٹی اور نمائی ہوئی معلوم
ہوتی تھی اس کے ہرقدم پر میز گھس' خوبصورت پھول کھل اٹھٹے تھے۔ سمندر کی موجیس مسکرا
انھٹی تھیں شبخ خرام اور مست ہوائیں اس کے آگے آگے چاتی تھیں باول ساتھ ماتھ رواں رہے
ستے اور گااب آئی لائی کے لئے اس کا شرمندہ احمان ہے۔

گلاب اور دینس کے متعلق ایک حکایت ہے کہتے ہیں کہ دینس اپنے محبوب اور دلدادہ ایڈونس کے پاس اس سے ملنے کے لئے پہنی اس دفت ایڈونس نزع کے عالم میں تھا اس بو کھلا ہے میں دینس کے نازک پاؤن میں کاٹھا چیھ گیا پاؤں سے خون نکل کر گلاب کے پیمول پر جا گرا جس کی وجہ سے گلاب بھیشہ کے لئے مورخ ہو گیا۔

بسرحال جو کوئی بھی اس مسین دیوی کے جال میں پھٹس کر وہ جاتا تھا وہ اس بر دل وہ بس بچھاور کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا کبھی تو یہ لوگول کو دیکھ کرشیریں اندازشیں مسکراتی اور بہتی ان کا بری طرح نہ اق اڑاتی تھی اس کی فقتہ سلمانیاں دیکھ کر داناؤں کی مقل تک جواب دے جاتی تھی۔

مری طرح نہ اق اڑاتی تھی اس کی فقتہ سلمانیاں دیکھ کر داناؤں کی مقل تک جواب دے جاتی تھی۔

سرتے ہیں کہ وینس کا رختہ ہا تھی دانت کا بنا ہوا تھا جے نازک اور پیاری بیاری قمریاں کھینچی تھیں ان فاتناؤں کی ہاگیں انتہائی سبک اور نازک طلائی زنجے دل کی تھی اس کی پوشاک جھلا ہے تھیں ان فاتناؤں کی ہاگیں انتہائی سبک اور نازک طلائی زنجے دل کی تھی اس کی پوشاک جھلا ہے اور تایروں میں جڑی ار غوائی ہوتی تھی میر کے دفت اس کے رختہ کے چاروں طرف پر دے ہوا اور تیروں میں جڑی ار غوائی ہوتی تھی میر کے دفت اس کے رختہ کے چاروں طرف پر دے ہوا سرتے سے جن کے ساتھ ساتھ رہی پر دووائی قمول برواز کرتی تھیں۔

جب بھی بھی و بنس کسی مہم پر یا سرو تفری کے گئے نگلتی تو اس کا بیٹا ایروزیعنی کیویڈ بھیشہ اس
سے ساتھ رہتا تھا وہ رہے میں کمان لئے اور آئکھوں میں پٹی باندھے رہتا تھا جس کا سطلب یہ تھا کہ
عفت اندھا ہو یا ہے اور محبت میں محبوب کے نقائص نظر نہیں آیا کرتے۔ کما جا یا ہے کہ وینس
گلب کا آج بنے سمندری گھونگے پر بھی سواری کیا کرتی تھی اور پرائے واستان کو بتاتے ہیں کہ
ایسے میں سمندری پریاں اور محجملیاں انھیلیاں کرتیں وینس کے ہمراہ ہوتی تھی وینس اور کیویڈ کے
مختل مختل مختل مختل و محبت کے بے شار واقعات اور واستانیں یونانی اوب میں معروف و مشہور ہیں یہاں
سے کے بعد وہ واستان کو خاموش ہو گیا تھا۔

داستان کو تھوڑی دیر کے لئے دم لینے کو رکا رہا پھرسلسلہ کار م جاری رکھتے ہوئے کئے لگا

میرے اجبنی مہمانوں! اب جی شمیس بونان کی دو مری بری دیوی ا تعین کے متعبق سے تنصیل سے

ہتا انہوں رومن اس دیوی کو مزدا دیوی کے نام سے پکارستے اور پر سنش کرتے ہیں! ستمین دیوی کے

متعلق سب سے مشہور روابیت میہ ہے کہ اس کی ماں کوئی نہیں تھی اس کا باپ ز کیس تھا استمینز میں

اس کا مرمری مندر کنواری مندر کے نام سے مشہور ہے معمون مجمد ساز فیدیاس نے اس کا چوہیں

فٹ اونچا بت ہا تھی دائے ایر سونے سے وہاں کر بتایا تھا اس دیوی کی عظیم ترین مقدس عدامتیں

مرغ با لئتیہ اون اور سائپ ہیں زیتون کا در ضت بھی اس دیوی سے نیادہ پیاری اور میوب دیوی سے

ترین پر ندہ ہے اس کی بوجا ہر جگہ ہوتی سے بونانیوں کی میہ سب سے نیادہ پیاری اور میوب دیوی سے

ترین پر ندہ ہے اس کی بوجا ہر جگہ ہوتی سے بونانیوں کی میہ سب سے نیادہ پیاری اور میوب دیوی سے

ترین پر ندہ ہے اس کی بوجا ہر جگہ ہوتی ہے بونانیوں کی میہ سب سے نیادہ پیاری اور میوب دیوی سے

ترین پر ندہ ہے اس کی بوجا ہر جگہ ہوتی ہے جد وفادار اور قائل اختیار مشیر تھی زئیں اس کی ہریا سے

مشہور ہیں اس کے باوجود اپنے باپ کی بے حد وفادار اور قائل اختیار مشیر تھی زئیں اس کی ہریا ہوا

جس کرے میں ذرکیس کے برقی بان ہوتے تھے اس کی جابیاں اس سے پیس ہوتی تھیں جنہیں وہ خود بھی استعمال میں لایا کرتی تھی تمام دیو آ اس خوبصورت اور نازک اندام دیوی کو جانے تھے لیکن اس کے باوجود اس نے کسی بھی دیو تا ہے شادی کی جامی نہ بھری اور سے دیوی ار تھیس اور

ہسٹیا کی طرح تمام ممرکزاری رہی۔ نیکن کوارے بن میں استھینا کا درجہ ان سب میں اونچالو

یہ عقل و دانش ' تہذیب و شاکنتگی کے علاوہ جملہ قنون کی دیوی بھی کہلاتی ہے تمام دستگار اوا کی بھی دیوی سرپرست تھی استھینہ خود بھی کا نئے سیتے پروتے میں اور سوزن کاری میں ماک اور ماہ تھی کہتے ہیں کہ سنمری ڈھول مٹی کے برتن' ٹھل' جیلی' بیلوں کا جواء' گھوڑے کی لگام' ای کی ا جادات ہیں۔ عور تول کو روز مرہ کے طور طریقے بھی اسی دیوی نے سکھائے تھو ڈا بھی اٹسان سک لے کہتے ہیں کہ ای دیوی فے سید سایا تھا۔

ا تنی دُهیر مهاری خوبیوں کے بعد سید جنگ و جدل کی خوفناک اور ہے، رحم دیوی مجمی کملاتی ہے کیکن اسے خون ریزی کاشوق نہیں ہے امن و امان ہر حال میں پر قرار رکھنے کے حق میں ہے وہ بمیثہ ا جھڑوں کا پرامن تصغیر چاہتی ہے اس کی جنگی چالیں جنگ کے دیو تا ایریں قک کو بھی پریشان کردیا كرتى تقى المستمينا بيشه ملك كي اور بقاكي خاطر جنگ كياكرتي تعي-

منصف مزاج ہونے کی بتا پر مزمول کو بدر دیوی آزاد کر دیا کرتی تھی اس کی مال کے بارے میں یہ روایت مشہورے کہ زئیس نے اس کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں بیتس کو نگل لیا تھا اس ا التمناديوى اين باب زئيس كے سرے زره بكترنگائے اور نعرو جنگ بلند كرتى ہوئى نمودار اولى تھی۔وہ دماغ سے نطلتے ہی دبو تاؤں کی مجلس میں شامل کرنی تھی۔

ایک باراس کے باپ زئیس کی جنگ اس کے بدترین دشمنوں سے ہوئی تو دبوی استمیا نے بھی باپ کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنگ میں حصہ لیا اور اس نے دشمنوں کے مردار کو جو انتمائی طاقتور تھا جنگ میں مل کرے صفلیہ کے جزیرے میں دفن کر دیا تھا اس استعینا دیوی نے اپنے باپ د زئیس کے ایک مخالف سردار بلاس کو بھی موت کے کھاٹ اٹار دیا تھاٹرا ۔ ایک جنگ میں استحینا دایوی نے ایو تانیوں کا ساتھ دیا تھا۔

دیوی استھینا کا مجسمہ کچھ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جسم پر جنگ وجدل کے پورے ہتھیار سجائے سربہ تاج رکھے اور ہاتھ میں ایک عصافے کمزی ہے فولادی سرسکے علاوہ سید پر جار آئیوں کے ایک میں کار کن چڑا کا چرو بنا ہوا ہو آ ہے جس کے سربر اٹوں کی جگہ سانپ بھتکاریں مار رہے ہوتے ہیں تھر-سیا کے ایک فال گیرنے جب اے نماتے ہوئے مرہند دیکھا ووہ اندھا ہو گیا دو سری طرف و لکن دیو تانے جب اس کی عصمت دری کرتا جابی تووہ نا مراد بھاگتا ہوا تظر آیا۔

یونان میں استھین کی ہنر بندی کے بارے میں آیک روایت سے بھی مشہور ہے کہ ایک وفعہ ا یک رنگریز کی لڑکی نے جس کا نام اراکٹی تھا اس نے استھینا دیوی سے ہنر مندی میں مقابلہ کرنا جاہا یه اراکن سوزن کاری میں بری ہوشیار تھی اور ماہر تھی جب اس رنگ ریز کی لڑکی اور استھینا میں

مقابلہ موا تو ریک ریز کی اوکی لے اسلفیناویوی کے باتھوں شکست کھائی اور وہ اس شکست سعید الی شرمندہ اور بدول ہوئی کہ اپنے ملے میں پصدا وال کر اس نے خود کشی کرنی

ساں تک کینے کے بعد وہ بونانی واستان کو تھوڑی وریا کے لئے مزیر رکا وم لیا مجروہ ودیارہ بولا اور کئے لگا۔ اب میں تم لوگوں کو بیرا دبوی کے طالات ساتا ہوں اے مررست دوی بھی کمہ کر پکارا جا آ ہے۔ روموں میں اسے جولو کے نام سے پکارا اور اس کی پرسش ی جاتی ہے میرا بوتانی زبان میں مرب خانون کو کہتے میں سے میرا دبوی نہیں کی یمن سی وسی اس کی دوبصورتی سے ایما متاثر مواکہ اس نے اس سے شاوی کی دواہش کا اظہار کیا لیکن ہیرائے زمیں سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ خوب اجھی طرح جائتی تھی کہ رکیس نہ صرف لا ابالی طبیعت کا مالک ہے بلکہ برجائی قدم کا وبو آ میں ہے۔ لین رئیس کے سامنے ہیراکی کوئی چیش ندھی و کیس لے ضد کر کے اس سے شادی کی لیکن زبردستی کی اس شادی سے ہیرا زئیس سے ہیشہ خاتف اور بدظن رہی ہیرا نے اچھویا بدن پایا تھا ابیا خوبصورت اور گداز جسم کسی دیوی کا نہیں تھا جیسا کہ ہیرا کا تھا اس دیوی کے مضہور و معردف مندر زیادہ تر ارغوس اور او کمیس میں ہیں شادی شدہ عورتیں ان معالمات سدهارے کیلئے اس سے اداوی طلب گار ہوا کرتی ہیں۔

آئرس دیوی لینی قوس قزاح کی دیوی اس میرا دیوی کی قاسد تھی اس کی سواری کو مور من سے سواری سنہری رخم یا تخت زریں کملاتی تھی اس کے طلائی آج میں جیشہ سوس اور گلب کے پیول کے رہے تھے مور اور گائے اس کے مقدس جانور ہیں بدولوی شاولوں کی بھی تحران ہے اس کے علاوہ یہ شادی شدہ اور کنواری او کیوں کا خاص کر خیال رکھتی

جیرا کے علاوہ زکیس کی اور بہت سی بیویاں تھیں جن میں دیویاں اور قاتی عورتیں وولوں طرح کی شامل تھی اس کئے ہیرا دیوی رشک کے باعث اکثر زئیس سے جھڑتی رہتی سمی ہیرا نے زئیس کی دوسری اولاد کے ساتھ جو دوسری بیوبوں سے تھی بیشہ برا بر ماؤ کیا۔ خاص کر وہ ذکیس کے بیٹے مرکولیس کے ساتھ انتائی جراور ستم روا رکھتی رہی ہرکولیس کے ساتھ اس کا بر آؤ یہت ہی برا تھا جب کہ دوسری طرف رئیس اینے بیٹے ہرکولیس کو انہتا ورجے کا پتد کرنا تھا اندا ذکیس نے برکولیس کے مطامے بی ہیرا سے ناخش ہو کر اسے ایک سنری زنجرے دریع جکر دیا تھا تاکہ اس مزاسے اے یہ احساس ہو کہ اس کا ردید مرکولیس کے ساتھ درست نمیں ہے لیکن جب و لکن دبو تائے ہیرا کی در کا اراوہ کرتے ہوئے اس کو زنجیروں سے آزادی دیتا جاہی تو زئیس نے اے آسان اولیس سے نیجے گرا کر لتكزاكر دما تھا۔

مونانی شعراء نے جو تعریف ہیرا وہوی کی شان میں کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ،

المجان کے جس سوار ہوتی بھی دکھائی جاتی ہے جسے ہران کھنچتے ہیں۔ فقرتی رقط جس سوار ہوتی بھی دکھائی جاتی ہے جسے ہران کھنچتے ہیں۔ میران تک کہنے سے بعد وہ یونانی واستان کو تھو ڈی ویر کے لئے رک کیا اس نے وم لیا پھر بیان تک کہنے سے بعد وہ یونانی واستان کو تھو ڈی ویر کے لئے رک کیا اس نے وم لیا پھر

دویارہ کنے لگا۔
اب میں تم لوگوں کو کے بعد دیگرے تمین مزید دیوبوں کے حالات سنا آبوں۔ اول بیسٹیہ ،
اب میں تم لوگوں کو کے بعد دیگرے تمین مزید دیوبوں کے حالات سنا آبوں۔ اول بیسٹیہ دیوی دوم بائیا اور سوئم لیونا۔ پہلے بیسٹیا کے حالات۔ ہسٹیا کو بونان میں آتش دان کما جاتا ہے یہ دیوی دوم بائیا اور سوئم لیونا۔ پہلے بسٹیا کے حالات ہسٹیا کو بونان میں آتش دان میں اور استخدا دیوی کی طرح کنواری ہی دی تھی اس دیوی کو آگ ہے الاؤ آتش دان بھی اور استخدا دیوی کی طرح کنواری ہی دی کی دی کافظ سمجھا جاتا ہے۔

کاروباری امور گھروں خاندانوں اور گھروں کے چولموں کی دبوی اور محافظ سمجھا جا آہہ۔

یونانی لوگ عموا سکھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس دبوی سے حضور نذرانے پیش

سرتے ہیں اس کے مندروں اور ذاتی گھروں میں آگ جارئی جاتی ہے لوگ اس آگ آپ ہیے ہیں۔

اگر بچھ جانے کے بعد یہ معنی بھی لئے جاتے ہیں کہ کسی سخت آفت یا مصیبت سے وہ چار ہوتا

یوے گا جو کوئی بھی سیٹیا دبوی کی آگ بجھائے کا ذمہ دار ہوتا ہے اسے کو ڈے نگائے جاتے ہیں

یوے گا جو کوئی بھی سیٹیا دبوی کی آگ بجھائے کا ذمہ دار ہوتا ہے اسے کو ڈے نگائے جاتے ہیں

یونان کے ہر شہر جیں آیک مشتر کہ عوامی آئش دان یا آلاؤ اس دبوی کے لئے مخصوص رہتا ہے اور
ایونان کے ہر شہر جیں آگ بھی سرد نہیں ہوئے دی جاتی۔

ساری الاوی الاوی الی ویوی کی آتش مقدس کی دکھ بھال چھ کنواری پجارئیں کرتی ہیں جنہیں روم میں اس دیوی کی آتش مقدس کی دکھ بھال چھ کنواری پجارئیں کرتی ہیں۔ ان میں سے دیووائی کہ کر دیارا جا آئے ہے یہ داسیاں روم میں ویسٹل کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ ان میں سے جودائی ہو جاتی ہو جاتی ہے اسے ذئرہ ورگور کر دیا جاتا ہے یا فاقوں مار دیا جاتا ہے اس دیوی کو جددوی کی آئی ویوی جیسا رجہ اور مرتبہ دیا جاتا ہے کہ اس دیوی کی پرسٹش کو شروی کی ایک شنرادے ائیس نے رواج دیا تھا۔

رسے ہے۔ رسے کے دوسری دیوی مائیا کا تعلق ہے ہے بھی دیو آئوں کے دیو ٹا زکیس کی محبوباؤں میں ہے ایک ہے اس کے بطن سے ہرمیس لیعنی مرکری دیو ٹا آرکیڈیا کے علاقہ کوہ کلبنی کے عار میں بیدا ہوا قا جب ہرمیس لیعنی مرکزی نے بھی مرکزی دیو ٹا آرکیڈیا کے علاقہ کوہ کلبنی کے عار میں بیدا ہوا تھا جب ہرمیس لیعنی مرکزی نے بھین میں اپالو کے بیل چرا لئے تو اس کی ماں مائیا نے اس بات کو مائے ہے انگار کر دیا تھا اس نے ہرمیس کی ہے گنائی کے ملسلے میں سے دیمل دی جس وقت اپالو کے بیل چوری ہوئے تھے ہرمیس ہنڈ دوے میں پڑا تھا وہ بھلا اس عمر میں بیل کسے چرا سکتا تھا لیکن بعد میں مرکزی کی چوری کو ایالو نے شابت کر دیا تھا۔

مرس ن پوری و چوب میں اور کے حالات سنواس دیوی نے یو انی دیو مالا کے دوعظیم کروارول کو جنم اب تم لوگ دیوی لیونا کے حالات سنواس دیوی نے یو انی دیو مالا کے دوعظیم کروارول کو جنم دوا ان میں ہے ایک تو دیوی ار تمیس ہے اور دو مراا پا پو دیو ناہے ان دو ول کو لیونا نے جنم دیا تھا ان دواول ہی کی وجہ سے لیونا کا نام زندہ د جاوید ہے۔

ں اور جہ سے اور ہو تا والے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گا اس کے حسن و جمال کی ہے صد یہ دنوی دیو تاؤں کے دیو تا زئیس کی محبوبہ تھی تمام دیو تا اس کے حسن و جمال کی ہے صد صورت سے جاہ و جاں شان و شوکت اور خوبصورتی نمایاں تھی ہیراکی ایک بیٹی تھی نام جس کا ہیں۔

ہے یہ شباب اور تذریق کی میوی ہے تین اکثر اپنی ماں ہیراکی خدمت میں رہا کرتی تھی اس کے علاوہ تن زئیس ویو تک مجس میں ساتی کے فرائض بھی سرانجام دیا کرتی تھی لیکن ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے بیا۔ گر گیا جس میں ویو تا شراب طہورا فی رہے تھے جس پر ذکیس نے اس سے ماخوش ہو کر سات ساتی گر کی خدمت سے ہر طرف کر دیا تھا۔ سے ہیرا دیوی کے حالات ہیں اب میں بھی تنصیل سے بتا تا ہوں۔

ار تمیس کے نفوی معنی ہیں پائی کا اوٹھا منبع سے دیوی ڈیمیں اور لیونا کی بٹی اور اپالو دیو تا کی جڑواں بسن ہے سے او تمیس کی تمین کنواریوں میں سے ایک کنواری کملاتی ہے او تمیس ذیکی اور وحشی بانورون کی دیوی اور دیو تا کے شکار کی گران اعلیٰ ہے سے دیوی خود بھی لا جواب شکاری تھی اس کا نشانہ بھی خطا نمیں جا تا تھ۔

ار تمیس عینم آلود کنواریوں کی بھی گران تھی اگر کوئی عورت اچانک اور بغیر آلکیف کے مر جاتی تو عموا " یہ خیال کرتے ہیں کہ اسے او تمیس نے اپنے نقری تیم کا نشانہ بتاتے ہوئے اور ڈالا ہے اس دیوی کے بین روپ ہیں۔ آسمان پر وہ لیونا بینی چاند ' ذہین پر او تمیس اور ذیر دنیا ہے دیوی بہکئی کے نام سے پکاری جاتی ہے ایک بار وہ تمام دیویوں کو سکر ایک اند چرے اور تاریک جنگل میں چلی گئی وہاں اس نے ان تمام دیویوں کو اس جنگل کی سرکرائی جس کے اند دید شکار کیا کرتی تھی اور اس جنگل کی ایر کرائی جس کے اند دید شکار کیا کرتی تھی اور اس جنگل کی ایر دیو باؤں کے دیو تا ذیمی کے برتی تیروں کی جنگل میں جات دور تا دیو تا دیوں کو برتی تیروں کی جنگل کی سرکرائی جس کے اند دید شکار کیا کرتی تھی اور اس جنگل کی ایک خوبی تھی کہ یہ جنگل اور تمیس کے باپ اور دیو باؤں کے دیو تا ذیمیں کے برتی تیروں کی دید سے بیث روش روش روش روش اور ا

چونکہ ار تمیس نے کواری رہے گا ارادہ کررکھا تھا اس لئے وہ تمام عمر کواری ہی رہی اس کی کمان اتنی بڑی تھی کہ اس کی آواز سے پہاڑ تک ٹرزہ طاری ہوجا آتھا شکار سے فارغ ہونے سے بعد وہ ڈلٹی میں اپلوکی قربان گاہ کے اوپر اپنے تیراور ترکش لاکا دیا کرتی تھیں وہ رو پہلی رکھ میں سواری کیا کرتی تھی ہے ہرن تھینچا کرتے تھے اس دیوی کا مندر عجائبات عالم میں شار کیا جا تا ہے شکار سے فارغ ہونے کے بعد ار تمیس اپنی ماں لیوناکی تعریف میں گیت مجیا کرتی تھا رت کو بہند کرتا تھا ایک و بہند کرتا تھا ایک و بہند کرتا تھا ایک و نعد اس لوکی نے ار تمیس کے حسن و جمال کا ذکر بڑی تھارت اور ففرت سے کیا جس پر ار تمیس نے ناخوش ہو کر اس کی زبان کو ایک تیرسے چھید کر بھشہ کے لئے اسے بے کیا جس پر ار تمیس نے کا خوش ہو کر اس کی زبان کو ایک تیرسے چھید کر بھشہ کے لئے اسے بے زبان بناویا تھی۔

اس دیوی کابت اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک دراز قد اور ایک خوبصورت عورت بنائی جاتی ہے گر شکار بول کے لباس میں اس کے ایک باتھ میں کمان اور شانے میں ترکش لٹکا ہوتا ہے اس کے بیروں میں جو تیال ہوتی ہیں اور پیشائی پر ایک روشن نقر کی صلال ہوتا ہے بھی کبھار وہ ایک

پھالی پر سفیونی سے ساتھ دوسری دیویاں بھی مزے سے گھوماکرتی تھیں پر سفیونی اور اس کی سہینیوں سے نزدیک حسن کے سوااس دنیا میں کوئی اور شے نہ تھی و سمیتر کو اپنی اس ماڈلی اور خوبصورت بنی سے عشق کی حد تک محبت بیار اور نگاؤ تھا اور وہ اس کی ہروم خبر گیمری رکھتی تھی۔

سے میں دیوی نے جب اس پر سفیونی کی خوبصورتی اور قارغ البانی دیکھی قو حسد کئے بغیر نہ رہ
سی از اس نے اپ شریر بیٹے کیویڈ کو مشورہ دیا کہ وہ یا مال کے دیو تا ہیڈز کویر سفیونی کی محبت کا تیم
ارے وہ اس کی محبت میں کر فقار ہو جائے گا تو اس پال کی محراتیوں میں لے کر کم کردے گا بجرد نیا
سے مرغز اروں کا حسن پر سفیونی کو شہیں دکھی پائے گا کیویڈ نے اپنی مال سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی بات
سے مرغز اروں کا حسن پر سفیونی کو شہیں دکھی پائے گا کیویڈ نے اپنی مال سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی بات
سے مرغز اروں کا اور ہیڈز کاول پر سفیونی کی محبت کے سلسلے میں ضرور جھید کر رکھ وے گا۔

ی میں وٹوں وینس نے اپنے بیٹے کیویڈ سے بیاب کی ان وٹوں پا ٹال کا دیو ٹا ہیڈر اپنے سیاہ سے میں وٹوں پا ٹال کا دیو ٹا ہیڈر اپنے سیاہ سے کھوڑے کا رہند لئے عفر تنوں کی بعناوت دور کرنے کے لئے پا آل کی گرائیوں سے باہر آیا ہوا تھا وینس کو بھی اس بات کاعلم تھا لندا اس نے اس موقع پر اپنے بیٹے کیویڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

سنو کیو پر میرے میٹے آسانی دیوی دیو آؤں میں کی ایک ایسے بھی ہیں ہو ہماری شان دشوکت اور طاقت نے خاکف ہیں وہ ہم سے سخت صد کرتے ہیں استمنی اور ار تمیس نے لؤ کہی ہمونے سے ہمارا حال نہیں یو چھا اور نہ ہی و معیش نے ہمیں کوئی اہمیت دی ہے اس د معیش کی بیٹی پر سفیونی ہمی اپنی مان کی طرح مغرور اور حاسد ہے اس نے کبھی ہمارا حال تک نہیں بوچھا ان حالات میں ہمیں ہمی ان کی پرواہ نہیں کرتی چاہئے اپنی مان کی بیر مخت غصہ آیا الذا دہ اس ہمیں ہمی ان کی پرواہ نہیں کرتی چاہئے اپنی مان کی بیر مخت غصہ آیا الذا دہ اس وقت پا آل کے دیو آ ہیڈز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہی اس نے اپنی مان وینس کی ہدایت پر اپنا تیرچلا دیا تھا بیہ تیر چلتے ہی پا آل کا دیو آ ہیڈز و معیشر کی بیٹی پر سفیونی کی محبت میں گرفتار ہو مرات اس ان اور اسے دیکھتے ہی اس سے اپنی مان وینس کی محبت ہمیں گرفتار ہو اس ان اس میں اس کے اپنی مان وینس کی محبت ہمیں گرفتار ہو اس ان اس ان اس کے اپنی مان وینس کی محبت ہمیں گرفتار ہو اس میں تھا۔

پال کا دیو تا بیڈز پر سفیونی کو تلاش کرتا ہوا بھولوں کے اس جھنڈ میں جا پہنچ جہاں پر سفی نی موجود تھی اتفاق سے اس روز پر سفیونی اکیلی ہی اپنے باغ کے اندر گھوم بھر رہی تھی پا آبال کے دیو آ بیٹر ذسنے اس موقع کو اپنے لئے نمنیمت جاتا لہذا باغ میں داخل ہو کر اس نے پر سفیونی کو اٹھ یا ادر اپنی سلطنت کی طرف لے جلا

راستے میں پر سفیوٹی نے بہتیرا چیخ چلا کر مدد کے لئے پکارا وہ مختف دیوی دیو آؤں کو '' وازیں دیتی رہی ساتھ اس نے ان بعولوں کو جھی پکارا جن میں گھو، پھرا کرتی تھی گر اس وقت کوئی بھی پر سفیوٹی کی امداد کونہ پہنچاانجام کار ہیڈزاسے نے کرپا آل کی گھرائی میں جا پہنچاتھا

یماں تک کئے کے بعد وہ اوٹانی واستان کو تھوڑی ور کے لئے رکا پھر بڑے فور سے وہ عزاز کیل عارب اور نید کی طرف و کھے کر کئے گا میں بہاں آپ ہوگوں کو یہ بھی بتا آ جلول کہ ایک

تعریف کرتے ہتے جس کی بنا پر ذکیس کی ہردل بیوی ہیرا دایوی نے حسد میں آگراسے زمین پر پہر اورا اور ایک سانب کو لیونا کو بھاک کرتے کے لئے بھیج دیا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے لیونا کو زمین کرتے کے لئے بھیج دیا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے لیونا کو زمین بھی قبول نہ کیا سنر پر مسلم آگیا اس زمانے میں ڈبلوس کا جزیرہ متحرک تھا کہ جس قبول نہ کیا ہے جس نہ بی میں ڈوب جاتا تھا دیو تا پوسائیڈن نے اپنا ترشول ہار اسے بھٹ کے اپنے ساکن کر دیا اور لیونا ویوی کو آیک بٹیری شکل میں اس جزیرے پر چھوڑ دیا آگا اسے بھٹ کے لئے ساکن کر دیا اور لیونا ویوی کو آیک بٹیری شکل میں اس جزیرے پر چھوڑ دیا آگا ہے۔ بیٹ اس کی جان کہا ہوئے تھر ہیرا دیوی نے اسے وہاں بھی چین کے اسے دہاں بھی چین کے اسے دیا تھا مذا وہ مجبور ہو کر اس جزیرے سے نگی اور دنیا میں مختلف مقامات پر ماری ماری پار

آخر میہ نیونا دیوی ایشیائے کو چک کے شہرلیسیا جا پہنی یماں وہ کڑا کے کی دھوپ جی میدانوں اسلان بختی میمان وہ کڑا کے کی دھوپ جیں میدانوں میں بنان بغیر کسی مدعا اور بغیر کسی مقصد کے پھرتی دہی جس سے اس کا سر گھومنے لگا اور وہ بے مالی کمزور ہو گئی تقی تنب اسے ایک چشمہ و کھائی دیا وہ بیاس بجھانے کی خاطر اس جسٹے کی طرف دوڑی کو اور اس کے سٹک ول کسانوں نے اسے پانی نہ پہنے دیا اس طرح یہ دیوی بچاری جگہ و ملکے کھالی ہوئی اپنی زندگی کے دن یورسے کر گئی۔

یمان تک کہنے کے بعد اس یونانی داستان کو نے تھوڑی در رک کر دم لیا پھروہ دوبار اور نہد کی طرف دیکھتے ہوئے کئے لگا سنو میرے مرمانو! اب میں حمیس یونان کی ایک اور طاقتور دیوی اور اس کی بیٹی کے حالات سنا نا ہوں اس دیوی کا نام د معترب اس فضل اور ایک علمہ کی دیوی سمجھا جا تا ہے یہ دیوی پر سفیونی کی ماں تھی جیسے پاتال کا دیو تا لے ا زاتھا اس دیوی کی اس عرب اور یا دیو تا ہے ازاتھا اس دیوی کی اس عرب اور یا دیو تا ہے ازاتھا اس دیوی کی اس عرب منائی جاتی ہیں اور بعض عجیب و غرب اور سمیس بھی اوا کی جاتی ہیں۔

د معیتر کابت دراز رعب دار برنایا جا با ہے اس کے پر سنمری برنائے جاتے ہیں اور ان میں اناج کا ایک ہار سجایا جا تہ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک درائتی اور بائیں ہاتھ میں مشعل دکھائی جاتی ہے اس سس شہرش اس دیوی کے بہت سے مندر تھمیر کئے گئے تھے موسم بہار میں اس دیوی کے حضور قرمانیاں چش کی جاتی ہیں اور اس کے بہت پر شراب اور دودھ چڑھایا جاتا ہے۔

یہ دیوی دہیتر دیو گاؤں کے دیو تا زئیس کی بن تھی لیکن زئیس نے اس سے شادی کرلی کھی جس کے نتیج بیس آپ ہارادو پچے ہوئے تھے ایک لڑکا جس کا نام الیا کس تھا اور ایک لؤک پر سفیونی تھی جو انتہائی خوبصورت اور بے حد حسین تھی ہی پر سفیونی کچے یا ہرے اناخ کی دیوی خیال کی جاتی ہے رومنوں کے ہاں اس دیوی کا نام پر سپائن سمجھا جاتا ہے یہ نازک اندام اور خوبصورت پر سفیونی سارا سارا ون مرغ اروں بیل گھومتی رہتی وہ دکھ کے تاریک اندھے رول سے عافل تھی بھولی پر سفیونی سارا سارا ون مرغ اروں بیل گھومتی رہتی وہ دکھ کے تاریک اندھے رول سے عافل تھی بھولی

سے بہلی بار دیکھا تھا کی ڈائک کے ساتھ اس کی سیلیاں بھی تھیں سب بی دیوی کے حس سے اس قدر متاثر ہو کیں کہ آخر کی ڈائک نے وغیر کو ایک دار کی حیثیت سے اپنے بان بلازم رکھ لیا۔

ان بی دنوں یادشاہ سلیو کس کے ہاں ایک بچہ ہوا وغیر چونکہ بادشاہ کے ہاں ایک دائی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی لنڈ اس نے کانام ڈیمو فون رکھ اور اس کی پرورش شروع کر حیثیت سے کام کر رہی تھی لنڈ اس نے کو آگ میں ڈائل کر دیو آئی قوت دیتا جاتی گر میں دفت بر نے دی تھی آیک روز و کمیتر نے اس نے کو آگ میں ڈائل کر دیو آئی قوت دیتا جاتی گر میں دفت بر نے کی بال بہنچ گئی جس پر دیمیشر نے اس سے شکوہ کیا کہ اس نے بے دفت آکرا ہے نے کو بوتر اور پاک ہوئے سے دوک لیا ہے۔

ہوئے ہے روٹ ہے ہے۔

اس واقعہ کے بعد دیم ترنے ہادشاہ کے سب گھروا ہوں پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی تھی ہادشاہ کے سب گھروا ہوں پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی تھی ہادشاہ کے تین پیٹوں بیس ہے ایک نے جس کا نام لیموس تھا دیم ترکو پر سفیونی کے اغوا کے بارے میں ہوا ہا کر دیا اس جگہ دیم ترکو برایا کہ اس کے بعد اناج کی دیوی بیکٹی نے اس کی بیٹی پر سفیونی کو پا آل کا دیو تا ہیڈ زاغوا کر کے لئے گیا ہے اس کے بعد اناج کی دیوی بیکٹی نے بھی دیم تربریہ انکشاف کر دیا کہ واقعی اس کی بیٹی کے اغواء میں اس کا بھائی ہیڈ ز طوث ہے۔

بھی دیم تربریہ انکشاف کر دیا کہ واقعی اس کی بیٹی کے اغواء میں اس کا بھائی ہیڈ ز طوث ہے۔

ریس کی دیمیتر نمایت قصے اور غضب ناکی کی حالت میں یا دشاہ کے ہال ہے اپنے مردر سپنی

یہ من کردیمیتر نمایت قصے اور غضب ناکی کی حالت میں یادشاہ کے ہاں ہے اپ مندر پہی اور ایکی حرمی قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس نے دنیا میں قبط ڈال دیا سزہ اور ہریالی کا نام و نشان تک مٹ کیا کھیت اواس و دیران ہو گئے پانی کے سوتے سوکھ گئے تھے کیا تھ ایک عذاب عظیم

د میترکے اس قط سے تمام او کمین دیوی دیو آگھرا گئے تھے زکیس شرم کے مارے خود تواس کے مارے خود تواس کے مام نے نہ کیا البتہ اس نے تمام دیوی دیو آئوں کو یاری یاری اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنا غم و خصہ تموک کر دنیا کو پہلے کی ظرح کر دے انجام کار مرکزی دیو آئے د کیستر سے وعدہ کمیا کہ وہ پر سفیونی کو بیٹر نے دیستر نے مرکزی کی اس بات کو کو بیٹر نے مرکزی کی اس بات کو مسلم کرلیا اور اس نے دویارہ اپنی مرک قونوں کو حرکت میں ماتے ہوئے دنیا کو قرو سے نبوت دے

چتانچہ اپنے وعدے کے مطابق پر سفونی کو لانے کے سئے مرکزی ہیڈ ذکے ہاں پہنچا جب پر سفونی کو لانے کے سئے مرکزی ہیڈ ذکے ہاں پہنچا جب پر سفونی کو پہنا چلا کہ مرکزی اے مال کے پاس لے جانے کے لئے آیا ہے تو وہ خوشی ہے چھوں نہ مہائی اس موشی میں اس مے وہ ہیڈ ذک ہال ہے چیمد دائے انار کے کھا لئے اس سے وہ ہیڈ ذک ہال کوئی شے نہ کھائی تھی۔

بسرحال مرکزی نے ہیڈ ذکو سمجھایا اور اسے بتایا کہ دیمیتر کی نارا شکّی کی وجہ سے ہوری دنیا قبط کی لیسٹ میں آگئی ہے اور لوگ انتمائی شک دستی اور تسمیری کی زندگی بسر کر دہے ہیں اس پر ہیڈ: روایت ہے ہی ہے لہ لیوپڈئے تیم جائے نے بہیرڈ ریسفیونی کی محبت پر کر فقار ہو گیا تو اس نے اسپیڈ بمائی زئیس سے اپنے شئے پر سفیونی کا دشتہ مانگا۔ و نیس ہیڈ زکی اس بات پر سش و بچے میں مبتلا ہو کیا اس کی سمجھ میں پچھ نہ آنا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے وہ اپنی بس اور محبوبہ و لمیتر کی طبیعت سے خوب سے جھی آگاہ تھا اور ماں بیٹی کی محبت کو بھی است خوب سے جھی آگاہ تھا اور ماں بیٹی کی محبت کو بھی است خوب سے جھی آگاہ تھا اور اس بات پر بھی بھی راضی نہ ہوگی کہ پر سفیونی کی شمادی ہیڈ زے

زب البھی طرح جانیا تھا کہ و بیمتر اس بات پر بھی بھی راضی نہ ہوگی کہ پر سفیونی کی شادی ہیڈ زے۔

سبکن اس کے باور و در کیس اپنے بھائی ہیڈز کی نارا نسکی بھی مول لینے کے لئے تیار نہ تھااس بن پر اس نے ہیڈز کو درمعنی ساجواب وسد کر ٹرشا دیا تھا۔ ہیڈز کو اپنے بھائی اور دیو باؤں کے دیر تا : کیس کا انتااشارہ ہی کائی تھاوہ اسپنے سب میں سبجھ گیا کہ اگر اس نے پر سفیونی کو اغوا کر لیا تو زکیس اس محالے میں کوئی دھی نہیں وے گا لہٰذا ذکیس ہی کی شہر پر اس نے پر سفیونی کو اس کے باغ اس محالے میں کوئی دھی نہیں وے گا لہٰذا ذکیس ہی کی شہر پر اس نے پر سفیونی کو اس کے باغ سے اٹھیا اور بغیر کمی ڈراور خدشے کے وہ اسے اٹھا کریا تال میں لے گیا تھا۔

جب دیوی ریمتر گواپی بیٹی پر سفیونی کے اغوا کا پہتہ چلا تو وہ انسپٹے آپ بیس مزاب اٹھی وہ دلوانہ وار اپنی بیٹی کی تلاش میں چل نگل اس نے واویوں اور میدانوں کا چید چید چید چیان مارا کو ہتائی سلسلوں اور وشت و دریاؤں میں وہ پر سفیونی پی پیکارتی گھومی گر کسی آیک نے بھی دیمیتر کی حالت دار پر رقم نہ تھایا اور نہ بی اسے کس نے پر سفیونی کا پہتہ بتایا الند دیمیتر چگہ جگہ اپنی بیٹی کو تلاش کرتی گئی ہے۔ بیتایا الند دیمیتر چگہ جگہ اپنی بیٹی کو تلاش کرتی گئی ہے۔ بیتایا الند دیمیتر چگہ جگہ اپنی بیٹی کو تلاش کرتی بیتا ہے۔

ہمرحال جب پر سفیونی کی تلاش میں دیمیتر نے سمندر تک کھٹال مارا تو سمندر کا دیو تا اور اس کا بھائی پوسائیڈن اس کے پیچھے پڑگیا اور اسے اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا گرو نمیتر نہ مائی اس کا بھائی دو اسے اپنی سری قوش کو حرکت میں لاتے ہوئے ایک عورت سے گھوٹری بنا کر اس پر پوسائیڈن نے اسے اپنی سری قوش کو حرکت پر سخت برا فرد فختہ ہوئی دو پوسائیڈن کے ہاں سے اسٹی پر س رکھ آیا ریمیتر اپنے بھائی کی اس حرکت پر سخت برا فرد فختہ ہوئی دو پوسائیڈن کے ہاں سے فرار ہو کراپنے سوتیلے بھائی روشس کے اصطبل کی گھوڑیوں میں جاشامل ہوئی تھی۔

اس کے بعد دیمیتر حرکت میں آئی روشس کے اصطبل سے آیک روڈ نکل کروہ وریائے لیڈون میں جاکر نمائی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور آیک بار پھروہ گھوڑی سے اپنی اتسانی شکل و صورت میں تبدیل ہو گئی اس طرح اس نے پھر بڑی تیزی اور تندی کے ساتھ اپنی بٹی یر سنیونی کو تل ش کرنا شروع کردیا تھ۔

اس آوارگی اور بز حانی میں رئیسرالیوسیس شهرجا پیٹی اس نے دیکھا اس شهر کے اوگ زراعت سے بیگانہ بتھ پھلوں اور شکار پر گزر بسر کرتے تھے جب دواس شهر کے ایک کنواں پر پیٹی تو بہاں کے حاکم شاہ سلوس کی بٹی کی ڈائک اے دیکھ کر جران روگی اس لئے کہ اس نے کسی دیوی کا د اروں میں بیشہ چکلی و عوب چکتی رہتی ہے یادوں میں ایک ایما پھا تک ہو یہ ہے جس کے ذریعے د اروں میں بیشہ چکلی و عوب چکتی رہتی ہے یادوں میں ایک ایما پھا تک ہو یہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کے ساتھ داہر آؤں کے تعلقات اور نامہ و پیام جاری رہتے ہیں اس دروازے پر دیوی دیو ،

پہرہ بھی دیتے ہیں۔

اے میرے ساتھ کو بستان او لمیس کے ساتھ ساتھ اس کے گردونواح کا تذکرہ کرویتا بھی مروری ہے تاکہ پوری تفسیل تمہارے ذہن میں آجائے کو بستان او بہس کے اطراف میں ایس کے علاقے میں اولیمیا نام کا وسیع میدان ہے جہاں او بہس کھیل جاتے ہیں یہ مقام دریا ہے والفیس اور کلاؤیس کے ستم پر داقع ہے اس مقام پر دیو تا زیمیں کا مندر بھی بنا ہوا ہے جے آئمیں کہ سر کر پکارا جاتا ہے۔ اس اولیمیا کے میدان میں جب کھیل شروع ہوتے ہیں تو ایک جشن کی می حیث ہوتے ہیں تو ایک جشن کی می حیث ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا ہے۔ اس اولیمیا کے میدان میں جب کھیل شروع ہوتے ہیں پہلا دان تقریبات کے لئے مشتی ہوتا ہے اس دوز زیمیں کے دو برو قربانی ہیں کی جاتی ہے اور حصہ لینے والے کھلاڑی طف افغان ہیں دو سرے ہتھیارول سے مقابلے اور دو سرے ہتھیارول ہے مقابلے کھلاڑیوں کے مقابلے ہوتے ہیں جن میں سب کھلاڑیوں کو افعالمات نے نوادہ خوفاک اور جانہاؤی کا ہوتا ہے آخری دن اختی کی اور ابودا می تقریب کا ہوتا ہے جس میں جو دنیا کے سے زیادہ خوفاک اور جانہاؤی کا ہوتا ہے آخری دن اختی کی اور ابودا می تقریب کا ہوتا ہے جس میں سب خوالوں کو افعالمات سے نوازہ جاتا ہے اولیمیا میں زیمیں کا چاہیں فٹ لمبا مجمد بھی ہے جو دنیا کے سات کا تاہات میں شار ہوتا ہے۔

یماں تک کئے کے بعد وہ یو نانی واستان گو جب رکا او عزاز کس نے اسے مخاطب کر کے بوچھا
من اے واستان گو کیا یو نائیوں کا جنت اور دو زخ کے متعبق ہی کوئی عقیدہ ہے۔ اس پر وہ داستان گو
کئے لگا ہاں یو نائی دو زخ کو ہاؤی اور جنت کو الیسیم کمہ کر پکارتے ہیں یو نائیوں کا عقیدہ ہے کہ روح
فائی ہے بلکہ جس فتم کے وہ کام کرتی ہے اس فتم کی اس کو سزایا بزا ملتی ہے بعد از موت کے بارے
میں یو نائیوں کا بیہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسانوں کی روحیں وریاستے اسٹا کیس پر جو پوٹو دیو آ کی
عملداری میں ہے پہنچا وی جاتی ہیں پھر پچھ ملاح کشتیوں سکے ذریعے ان روحوں کو اس دریا سکے پار
میشواتے ہیں لیکن یو نائیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف ان روحوں کو اس دریا کے پر پہنچا جا ہے جن
مردوں کو وفن کیا جا تا ہے جو لوگ دریا سمندر میں ڈوب مرتے ہیں یا کس وجہ سے وفن شیل کئے
مردوں کو وفن کیا جا تا ہے جو لوگ دریا سمندر میں ڈوب مرتے ہیں یا کس وجہ سے دفن شیل کئے
ساتے ہیں الیسے لوگوں کی روحی عرصہ وراز تک دریا ہے گنارے کنارے بھگتی رہتی ہیں۔

ب میں میں سامن کی مرد میں مرت رور و سامروں سامروں کے بارے کی ماری کا استان کی میں کا بیاں کے محل میں موسوں والا کرائے کے بعد پاوٹو دیو آ کے محل میں حاضری دی جاتی ہے محل کے دروا ڈون پر تین مرون والا کتا سرپیرس پیرہ درتا رہتا ہے اس کتے کے جسم پر بالوں کی جگہ سانب ہوتے ہیں۔

نے اس وعدے پر پر سفیوٹی کو اپنے ہاں ہے الوداع کیا کہ وہ سال میں جار ماہ یا آئل میں ہیں کے پار سکر رہ کرے گی اور آٹھ ماہ اپنی مال دیمتر کے پاس رہا کرے گی مرکزی نے ہیڈوڈ کی ان شرائطا کو تھا کر لیا اس طرح وہ بر سفیوٹی کو ہیڈوز کے ہال ہے ٹکال کر اس کی مال دیمیتر کے پاس پہنچاتے میں کامیاب ہو گیا تھا۔

\_\_\_\_

میرے مہمان اجنبیو اکو ستان او نمیس وہ مقدس جگدہے جہاں دیوی دیویا رہائش رکھتے ہیں۔ اس جگہ دیوی دیوی دنیا اور دنیا والول کے عروج و زوال کے نیصلے مساور کرتے ہیں۔

یو نان بیں شال مشرق کی سمت میں تعسلی نام کا ایک پہاڑے اس کو ہتائی سلط کی سے اونجی چوٹی شار کی جاتی ہے دیو آؤں اونجی چوٹی شار کی جاتی ہے دیو آؤں کے دیو آؤں کے دیو تاؤں کی سب سے اونجی چوٹی شار کی جاتی ہے دیو تاؤں ماضری جیش کرتے ہیں دہاں وریار جی ای حاضری جیش کرتے ہیں اور کا نکات کے مسائل ذیر خاصری جیش کرتے ہیں اور کا نکات کے مسائل ذیر جنٹ دائے جاتے ہیں۔

کو بستان او میس کی ان مقدس مجالس میں اپالو دیو تا پربط بچا کر اینے اشعار سے دیو باؤں کو محفوظ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لغمول کی دیویاں بھی گیت سنا کر ان مجالس کو چار چاند لگا ویتی ہیں او میس کی چونی چونکہ ہمشہ گھنے بادنوں میں گھری رہتی ہے اس لئے کوئی بھی شخص ان دیوی دیو تاؤں کو دیکھے نہیں سکتا۔

س کو بہتان او نمیس کے اوپر یو تا تیول کے زویک آسمان کے یادلوں سے بھی پرے دیو تاوُں کی رہائش گائیں تھیں۔ ہوا آئد تھی یا طوفان دہاں کے محرب سکوت کو ختم کرنے کی جسارت تہیں رہائتی تھی نہ دہاں ہارش ہوتی اور نہ ہی دہاں تک رسائی تہیں تھی نہ دہاں ہارش ہوتی اور نہ ہی دہاں براسی تھی نہ دہاں ہارش ہوتی اور نہ ہی دہاں براسی تھی اور نہ ہی دہاں ہوا ہو تا ہے اور پر اس کے جاروں طرف صاف شفاف تکی اسمان جھایا ہوا ہوتا ہے اور By Muhammad Nadeem

Scanned And Uploaded

کی آی سمین عارمیں یا تھی اور بھراس یا دگار معرکہ کو باو رکھنے کی فاطر ہو گول نے وہ ل اپلو کا محرکہ کو باو رکھنے کی فاطر ہو گول نے وہ ل اپلو کا محرکہ کو باو رکھنے کی فاطر ہو گول نے وہ ل اپلو کا محربتا دیا مندر کے اندر آیک ججرب میں آیک سورائ تھا جس میں ہے قدرتی ٹھنڈے بخارات نگلتے محد رہتا دیا مندر کے اندر آیک ججرب میں آیک سورائ تھا جس میں ہے قدرتی ٹھنڈے بخارات نگلتے رہیے ہوئے ان کی تا تیم ہے جاندار بے خود اور دیوانہ سابھ جاتا تھا اور اسے کشتے ہی محسوس ہونے کی میں انہاں پر لوگوں کا اعتقاد پختہ ہو گیا کہ بو یکھ ہوتا ہے اپالو دیو تا کرتا ہے اور اس بے خود کی کے بالم میں انہاں جو بھی اول خول مکن ہے اس میں زبان کہتے ہیں اس کو کوہ ندا ربانی یا اپلو کا عمل میں انہاں جو بھی اول خول مکن ہے اس میں اپلو کی زبان کہتے ہیں اس کو کوہ ندا ربانی یا اپلو کا

مكاشف بهى كهد كريكارا جاتا ہے يمال لوگ دور دور سے اپنے سواول كا جواب يانے كى خاطر آت

ہے۔

الستہ اولیہیا ہیں البتہ اولیہیا ہیں افراض لے کر آتے ہیں البتہ اولیہیا ہیں جہاں کسی غیرو بانی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں اس کے ہرخد ف ولئی مندر ہیں یہ یونانی اور غیر و بانی آکر اپنے سوالوں کا جواب پا سکتا ہے کہ جاتا ہے کہ بونان کے سات ہوے ہیں عاقلوں کے اقوال ولئی مندر کے بت خانے کے وروازے نے کشدہ ہیں اور یہ ولئی کی عقلندی اور فراست کے مناز ترمین نشانات سمجھے جاتے ہیں ولئی کے مندر ہیں سوالوں کے جواب پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہمتاز ترمین نشانات سمجھے جاتے ہیں ولئی کے مندر ہیں سوالوں کے جواب پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہمتاز ترمین نشانات سمجھے جاتے ہیں ولئی رکھ کراس پر ایک ہج دن بیتی کا بنہ بٹھا دیتے ہیں ہو اول کے جواب کے باری ایک ہو اس کے جواب موابل کے جواب کے بات ہی سوالوں کے جواب کے بات ہیں سوالوں کے جواب کے بات ہیں موابل کے جواب کو تابات ہیں اور عام طور پر ہر ایک کو مطمئن کر کے لوثایہ جا ہے ورائئل میں اس مکا شفہ کی خدمت اعلیٰ خاندان کی کوئی توجوان کتواری دوشیزہ ہجالاتی تھی گربعہ میں ہو ہواس کے ذات کی ہونے ہیں ممال سے ذائد کی کنواری پر جھیا ہے گام مرانجام دیے گئی۔

یہ مقدس فربیفر انجام ویئے سے پہلے کاہند نما کرپاک کپڑے پہنتی کور سجاتی اور مندر کے مقدس فربیفری ہے تھا ہے مقدس جیٹے کا بازی مقدس جیٹے کا پانی جی اور پھر مخصوص میوے کھانے کے بعد تپ کی پر ببیٹھی ہے ندائے غیب کا بیر مجیب وغربیب عمل آکٹر سال نہیں آیک بارہی ہو تا ہے۔

وُلفَى كا مد بیغام ربانی بهت جلد مقبول ہو جمیا اور یادشاہ 'شنزاوے امراء و عوام اس جگہ اسپنے اس خام اس جگہ اسپنے سوالات کے کر بینچے کئے اہل سپارٹا جب تک ڈیفی کے مندر میں پہنچ کر ہو جھ نہ لیتے اپ کس کام کو مرانجام نہ وسینے ذاتی سوالول کے علاوہ ملکی اور سیاس امور کے بارے میں بھی یہ س سے مشورہ یا استخارہ ضرور کیا جاتا ہے خانہ جنگی کے ووران بھی کوئی فریق اس پاک اور منقدس جگہ کو تقصال نہیں پائے آاور ہرکوئی اس مندر کا احرام کرتا ہے۔

اس مندر کی حفاظت کے لئے ایک کونسل پٹی ہوئی ہے جو ملکی امور کو حل کرنے کے علاوہ الف**عالی انا Priva** کی **کا الفائی کا انتہا کا گائی کا در** کر جنگوں میں اس مندر کی محفوظ رہنے کی ہمی وجہ اس کے بعد مرکزی دایو تا روحوں کو د تھلیل کر تین منصفوں کے معامنے پیش کرتے ہیں۔ منصف وگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزایا جزا دیتے ہیں بد کاروں اور شریروں کودونرخ میں راست کاروں کو بحشت ہیں بھیج ویا جاتا ہے۔۔

یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ دونرخ میں روحین عذاب بھکنتی رہتی ہیں وہاں تاریکی خوف ا دہشت کے ہوا کھے شیں ہو تا کہتے ہیں کہ وہاں مجرم اور گناہ گار لوگ ہی بد ترین اذبیوں میں مبتلا جستے ہیں۔

جہاں تک جنت کا تعلق ہے یو نانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں نہ تو شعریہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی برف یاری کے من ظریاد و یاراں کے طوفان سے بھی اس علاقے کو دو چاہو نہیں کیا جاتا اس خطے میں رہ رہ کر سمندری ہوا ، عیرے دھیرے گنگاتی ہوئی آتی ہے اور انسانوں گا تا ہوں کو فرصت بخشق جلی جاتی ہے یہاں صرف وہی لوگ مرکر آتے ہیں جن کی زندگی گناہوں ہے مہرا ہوتی ہے گئی ہوئی ہی خت و مشقت کی بھی میرا ہوتی ہے اب جت میں برشے ان کی خواہش کے مطابق میسر آتی ہے۔

اس جنت میں یونائیوں کا عقیدہ ہے کہ دیو ہاؤں کی شفقتوں اور رعنائیوں کی وجہ ہے دہائی کے رہنے دالے لوگوں کی زندگی میں آنسو کا قطعی کوئی گزر نہیں ہو ہاوہ بیشہ فوش و خرم رہتے ہیں جنت میں نہ تو پاہل دسینہ والی آر کی ہوتی ہے اور نہ ہی رات جیسی دل ہلا دسینہ والی آر کی ہوتی ہے اس باہر کت خطے کے گرو نرم رو سمندری ہوائیں چلتی ہیں اور درختوں اور پانپوں پر شہرے ہوائیں جو بین اور درختوں اور پانپوں پر شہرے ہول جھومتے مسکراتے ہیں اور اس خطہ میں رہنے والے جنتی لوگ ہر فتم کی اذبیت اور مصیبت ہے سراو ہوتے ہیں۔

جنت دوزخ کا تقشہ کھینے کے بعد وہ یو تانی واستان گوجب خاموش ہوا تو عزاز کیل مجربولا اور اس سے کہنے گاس واستان گو تو نے ہمیں یو نانی دیو تاؤں اور ان کے مقدس کو ہستان او لمیس کے متعلق تفسیل بتائی تو نے یو تانیوں کے عقیدہ کے مطابق جنت وہ زخ پر بی خوب روشنی ڈائی اس کے سنے ہم تینوں تیرے شکر گزار ہیں اب میرے ذہن میں دو یا تی ہی جن کی میں تمہاری طرف سے تفسیل جاہتا ہوں یو تانیوں کے ہما ایک تو ذافی کا مندر اور دو سمرا پدیڈورا نام کی عورت بے حد مشہور ہیں کہ آپ تیں وائی ہو اور دو سمرا پدیڈورا نام کی عورت بے حد مشہور ہیں کہ آپ ایک مندر اور بدیڈورا نام کی عورت بے حد کا سہور ہیں کا مندر اور بدیڈورا نام کی عورت بر دوشنی ہیں ڈالو کے عزاز کیل مشہور ہیں ہوں ہو گئے دگا چہلے میں حمیس کے اس سوار پر استان و کے چرے پر بھی ہئی مشراب نمورا اور موئی مجروہ کہنے ذکا پہلے میں حمیس ڈائی مندر کی حقیقت تفصیل خورت سے متعلق تفصیل دلتی مندر کی حقیقت سے سکاہ کر تا ہوں اس کے بعد حمیس پنڈورا نام کی عورت سے متعلق تفصیل

منو قریان اجنمیوا یونان بیل پارتاسس تامی بہاڑ کے قتیب میں ڈلفی کا شر آباد ہے اس بماڑ Muhammad Nadeem /

تھی کہ یہ مندر آیک ایک کونسل کے تحت تھا جس نے یونان کے لوگوں کو بیشار فوائد پنچاہے ہے۔

اس مجلس کے ہر فرد کو حلف اٹھ تا پڑتا تھا کہ نونی شخص ڈلقی کی ریاست یا ایالو دیو تا کے مندر کو کرا منتم کا نقصان بہنچ نے گا تو اے سزا دلانے ہیں کسی ادر رعایت سے کام نہیں لیا جائے گا مرسا ساتھیویہ ہے ڈلفی مندر کے متعلق تفصیل - اب میں تمہیں پنڈو را نام کی عورت سے متعلق تغمیل اسکے سوتھ بتا تا ہوں۔

میرے مربان اجنبو اجمال تک پنڈورا تامی عورت کا تعلق ہے اسے ہم بوتاتی نہ صرف دنیا گی ۔ پہلی عورت تسلیم کرتے ہیں بلکہ دیو آؤل کے مابین تخاصت اور جنگ و جدل کا سبب بھی اس غورت کو سمجھا جا آ ہے اس پنڈورا نام کی عورت کی بدونت دو عظیم دیو آؤل لیمی زکیس اور پرومی کے ۔ درمیان نفرت و حقارت بھی اور دونوں ایک دو سرے کی تباہی کا سبب بن کر رو گئے تھے اس دیو مالائی کا موجب تھی اور اس نے اس دیو مالی گی ۔ کمانی سے یہ بات بھی ظاہر ہو تی ہے کہ عورت روز ازل سے ہی فتتہ و قساد کا موجب تھی اور اس نے اس جبر جگہ جاکر تباہی و برودی کی بنیادر کھی۔

اس جیب و غریب کمانی کا آغاز کھھ یوں ہو تا ہے کہ زئیس نے مردوں کو دسینے کے لئے ایک شیطانی چیز بتائی دیکھنے میں ہیہ بڑی سمانی اور دلنشین تھی ہیہ ایک انتہائی خوبصورت تازک اندام اور شرمیمی دوشیزہ تھی۔ جس کا نام پنڈورا تجویز کیا گیا پنڈورا کے لغوی معتی ہیں سب کے تھنے۔

دیو آؤں نے پنڈورا نام کی اس عورت کو بیٹار تخفے دیئے جن میں سیمی پوٹاکیں ' زرگار نقاب ' آزہ پھولوں کے روشن ہالے ' سنمری آج اور اس پر مزید بید کہ اس پنڈورا نام کی کنواری اوکی کا شاب ایسا تھا کہ پھٹا جا تا تھا دیو تاؤں کے ایسے ہی عطا کردہ تحفوں کی دجہ سے اس نازک اندام حمید کو پنڈورا کما جانے نگا تھا۔

جب اس حسین و جمیل بل کی پیکیل مکمل ہو گئی تو زکیس نے اس فتنہ سامان کو بردے ہے باہر نکالا دیو آ اور انسان اس خوبصورت بلا کو دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے تھے یو تائی دیو مالائی روسے دنیا کی میر پہلی عورت ہے اس سے عورتوں کی بتی ماندہ نسل جلی۔جو مردوں کے حق میں زہر قاتل اور دنیا کی میر بین اور جن کی تھٹی میں ہی شیطنت بھری پڑی ہے۔

سارے دیو آؤل نے پنڈورا نام کی اس لڑگی کو ایک صندوق نجشااس صندوق فتنہ پروریس ہردیو ، نے کوئی نہ کوئی معزت رساں اور خطرناک شے بند کردی تھی اور پنڈورا ہے یہ کما گیا تھا کہ وہ اس صندوق کو اس شخص کے پس لے جا کر کھولے گی جو اس سے شادی کرے گا پھر زئیس کے عظم پر اس پنڈورا کو دیو تا پرومی تھیوس کے پس لے جایا گیا جو دیو تا زئیس کا بھائی تھا یہ پرومی تھیوس خشم پر اس پنڈورا کو دیو تا پرومی تھیوس نے بالے جاری کی جو اس نے بلا حیل و جمت پنڈورا سے شادی کرنے کا عزم ظا ہر کردیا حالا تکہ دیو تا زئیس کے اس برومی کو متع بھی کیا کہ وہ بنڈورا کو دیکھتے ہی اس پر جی جان سے فدا ہو گیا تھی اور اس نے بلا حیل و جمت پنڈورا سے شادی کرنے کا عزم ظا ہر کردیا حالا تکہ دیو تا زئیس نے اس پر جی جان سے فدا ہو گیا تھی اور اس نے بلا حیل و جمت پنڈورا سے شادی کرنے کا عزم ظا ہر کردیا حالا تکہ دیو تا زئیس نے اسے بیو قوف بھائی ہور می کو متع بھی کیا کہ وہ بنڈورا کا کا عزم ظا ہر کردیا حالا تکہ دیو تا زئیس نے اسے بیو قوف بھائی ہور می کو متع بھی کیا کہ وہ بنڈورا

سے شادی شد کرے ورنہ وہ مصینوں میں بالا ہو جائے گا اس کئے کہ پنڈورا تو زکیس کے نشد پرور

۔ خینے کا وہ مراتام ہے۔ مربروی تعیوں نے بھائی کی تعیوت پر کان نہ دھرا اور بلا کیں و پٹی زکیس کے اس تھے کو تبل کر لیا محراس کی حقیقت کا علم اسے اس دقت ہوا جب پنڈورا اس کی بیوی بن چکی تھی چو تک عورتوں کی طرح پنڈورا میں بھی جنس کا بارہ تھا اس کئے وہ ہر قیمت پر اس بات کا پتہ چلانا چاہتی تھی کہ دیو ٹاؤں کے دہیئے ہوئے صندوق میں کون کی چیز بندہے۔

ردوں ایں اسے اس مندوق پر ایہا ہوا کہ بردی تعیوں کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ایک روز پنڈورا نے اس مندوق کا ڈھکنا اٹھائی رہا۔ ڈھکنا اٹھتے ہی مخلف و متعدد بیاریاں رنج و عالم ' فتنہ و فساو نکل کر دنیا پر ٹوٹ

می سیندورانے جو بیہ معین تیں دیکھیں توسیم کر صندوق کا ڈھکٹا بند کر دیا اس سے ہر بری شے اور عاری تو نکل گئی مخرا کیک شے صندوق میں بند ہو کر رہ گئی اور وہ نتمی امید۔ صرف بھی آ کیک عمدہ شے متمی جو صندوق میں امراض اور دکھوں کے ساتھ رکھی گئی تھی اور سیہ امیدی ہے جو بدیختی میں سمرے انسان کی ڈھارس بندھاکر دکھتی ہے۔

میرے اجنیٰ ساتھیوا بیں حمیس یہ بھی بتا دون کہ پنڈورا کے بارے بین ایک روایت یہ بھی ہے کہ اے زئیس کے بیٹے و کئن نے حمیات کیا تھا اور زئیس نے اے ایک خوبصورت مندوق عطا کیا جو اس کے خاوید کے لیئے بھٹرین محفد تھا۔ پنڈورا اس صندوق کولے کرو کئن کے پاس کی مگر اس نے یہ صندوق لینے ہے افکار کر دیا اس کے بعد پنڈورا نے زئیس کے بھائی پروی تعبوس سے شادی کرلی اور اس کے خاوید نے یہ صندوق کھوالا تھا اس صندوق سے عام امراض نگل کر اس دنیا میں میں بھٹل گئے تھے مگر امید صندوق میں چہلی رومی جس کے سمارے یہ انسان اپنے رنج و عالم و مصائب کو برواشت کر جا آ ہے۔

یمان تک کئے کے بعد جب وہ بونائی واستان کو ظاموش ہوا تو عزاز کل اے مخاطب کر کے کھے کہنائی چاہتا تھا کہ سرائے کے آیک جصے ہے آیک آدمی بھاگا ہوا آیا اور واستان کو کو مخاطب کر کے کئے لگا۔ من اے واستان کو اب تو لوگوں کو واستانیں اور دکائیش سنانا بند کر دے اس لئے کہ بونائی آیک نا قابل برواشت حادثے کا شکار ہو بچے ہیں۔ جو شاید ان کی زندگی کا سب سے بوا حادثہ ہو جس کی وہ تلاق ایک نا قابل برواشت حادثے کا شکار ہو بچے ہیں۔ جو شاید ان کی زندگی کا سب سے بوا حادثہ ہو جس کی وہ تلاق بھی نہ کر سکیں اس محض کی اطلاع پر بونائی واستان کو چو تک کر کھڑا ہو کیا اور اس ب بوجھا تمہارا اشارہ کس سے ہے۔ کھل کر کھو بونائی من نقصان سے وہ چار ہوئے ہیں اس بود محض انتہائی دکھ مربح اور آئی وہ بدترین خبر جو جس تمہیں سنانے آیا ہوں وہ یہ کہ مخض انتہائی دکھ مربح اور آخروگی جس کئے لگا وہ بدترین خبر جو جس تمہیں سنانے آیا ہوں وہ یہ کہ

فیلتوس کا مثااور بونانیوں کا شہنشا، مکندر مرکزا ہے۔ Scanned And Uploade

یہ خبر سنتے ہی وہ بونانی داستان کو و تک رو کی تھا۔ تھو ژی ویر تک غم واندوھ میں اس کی گردن جنگی رہی تجروہ بھا کتا ہوا ہے ہے۔ تکل کیا تھا۔ اس داستان کو کے جانے کے بعد عزاز نیل 'عارب اور نیسد تھو ڈی ویر تک فاموش بیٹھے رہے پھرعارب نے عزاز ئیل کو تخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔۔۔

اے میرے آقابہ نو بڑی بی بد ترین خبرہے۔ ہم نوبہ خیال کر دہے تھے کہ سکندر آج شام یا کل مبح است نظام کے سکندر آج شام یا کل مبح است نظار کے ساتھ عرب کے شر مکہ کی طرف کوچ کرے گااور وہاں حملہ آور ہو کر خدا کے محرکو نسیت و تابود کرے گا لیکن اے تو موت بی نے آونو جا اور اسے مکہ پر تملہ آور ہونے کی تونی بی شدہوئی۔ اے میرے آقاکیا ہے ہماری دو سمری ناکامی شیں ہے۔

اے آقا ہماری پہلی ناکای اس دقت ہوئی جب ہم نے ہند و ہوگی کو جو بھی کا پر چار کرنے والا خان کرنے کی کو شش کی لیکن ہوناف نے اسے ہمارے ہاتھوں سے بچالیا۔ یہ ایک علیمہ و ہا ہے کہ بعد میں وہ جو گی اپنی طبیق موت مرکیا اب ہم نے دو سرا کھیل یہ شروع کیا تھا کہ سکندر کو مکہ میں خدا کے گھر پر حملہ آور ہونے کی ترفیب دی تھی اور اگر سکندر مکہ پر حملہ آور ہو جا تا تو اس بیل ہماری بڑی خوشی اور کامی بی بناں تھی۔ لیکن یہ کیا ہوا میرے آقا کہ آج ہی سکندر نے اپنے الگر سکندر نے اپنے الگر ماتھ کہ کی طرف تملہ آور ہونے کے لئے کرچ کرنا تھا اور آج ہی موت نے اسے آولو چا عارب کی اس تعتقل کے ماتھ کہ کی طرف تملہ آور ہونے کے لئے کرچ کرنا تھا اور آج ہی موت نے اسے آولو چا عارب کی اس تعتقل کے ماتھ کہ کی طرف تملہ کر کے کہنے لگا۔ اس وقت بی حمیر سکندر کی موت سے متعلق کی عارب اور نیم کو تخاطب کر کے معالی خور کروں ہو گا گی کے مقالی خرور کروں میں ہماری بناکا می ہو تھا ہے جو اسے بیس سکندر کی موت سے متعلق کی میں ہماری بین گا گا رو سری ناکا می کا تعلق ہے قالے بیس سکندر کی موت سے متعلق کی گا۔ یہاں تک ہماری ناکا می ہو گئی کے مقالی خواتی بی مواتی بیا کہوں اور عزاز کیل کو خاطب کر میں اس تک کئے کے بعد عزاز کیل جب خاموش ہوا تو عارب پھر پولا اور عزاز کیل کو خاطب کر کے سے لگا۔ یہاں تک کئے کے بعد عزاز کیل جب خاموش ہوا تو عارب پھر پولا اور عزاز کیل کو خاطب کر کے کئے لگا۔

اے آتا! آپ نے ہمیں بنایا تھا کہ ہم تین کام سرانجام دیں گے۔ پہلا کام ہمندو جوگی کا خاتمہ جس میں ہمیں ناکای ہو چکی ہے اور ود سرا کام سکندر کو مکدیر جملہ آور ہونے کی ترخیب تھااس خاتمہ جس میں ہمیں ناکای ہو چکی ہے اور ود سرا کام سکندر کو مکدیر جملہ آور ہونے کی ترخیب تھااس میں بھی ہم تاکام ہو چکے ہیں اور تیسرا کام آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہم یو بتاف اور بیوسا کو ایک نہ ختم ہونے والے کرب میں جتانا کریں گے۔ آب دیکھیں ہم اپنی تیسری مہم میں کمال تک اور کیے کامیاب ہوئے ہیں۔

عارب کی یہ مختلو من کرعزاز کیل کی عالت بخیض و غضب میں بجیب می ہو متی تھی۔وہ کرم بوالا کی طرح دکھائی دینے لگا تھ اور لو۔ بہ لود بردھتے ہوئے غضب کی دجہ سے اس کی سائس سات کی بھنکار کی می صورت اختیار کرنے تھی تھی اس سے عزاز کیل کی آئھوں میں اجاڑر عاروں کی

ورانی از کون کی بھارت موت کی را کھ اور بدشکونی کی خاک اڑنے گئی تھی۔ اس کے چرے پر

ریے کے آخری پسر کے آغار دکھائی دینے گئے تھے اور اس کی حالت قید خانے میں کسی تنماروتے
قیدی اور طاعون سے اجڑی راہوں کی مانشہ ہو کر رہ گئی تھی لگنا تھا سناگ تفقیر نے اس کی رکون کی
طنامیں تھینچ دی ہوں اور دام قطرت نے اس سے اس کا سارا وجدان اور عرفان کا چھین کر اسے
سالوں کی کیک میتوں کی ترقیب منتوں کی افت دنوں کے کرب اور راتوں کی جلن سے دو جار کر

تعو دی در تک عزاز کیل خاموش بیشا کچے سوچا رہا پھر وہ عارب اور نیسد کی طرف دیکھتے

ہوئے کئے لگا بیں اسے تشکیم کرنا ہوں کہ بوناف اور بیوسائے مقابلے میں ہماری دو ممیں کمل طور

پر تاکام ہو چکی ہیں لیکن ان کے خلاف جو میں تیسری ہم کی ابتدا کرنے کا ارادہ کیا ہے میرے ساتھیو!

تم دیکھو کے وہ مهم ایسی ہولتاک 'السی خطرناک ہوگی کہ بیوسا اور بوناف دولوں بی اپنی زندگی کو

پر ترین خیال کرنے لگیس کے اور تیسری ہم ایسی ہولناک ہے کہ بوناف اور بیوسا کسی ہی صورت

بر ترین خیال کرنے لگیس کے اور اپنے آئے والے دلول میں وہ میری طرف سے السی برشکونی اور ایسی

بر بختی میں چانا ہوں مے کہ جس سے چھٹکارا حاصل کرنا میرے خیال میں ان کے بس کا کام نہ رہے

بر بختی میں بین کے خلاف کیے اور کس طرح شروع کروں گا اس کی تفصیل میں تنہیں بعد میں

براوں گا پہلے آؤ دیکھتے ہیں کہ سکندر کیسے اور کن حالات میں موت سے دو چار ہو گیا۔ عارب اور

براوں گا کہلے آؤ دیکھتے ہیں کہ سکندر کیسے اور کن حالات میں موت سے دو چار ہو گیا۔ عارب اور

کی طرف دوانہ ہو مگئے تھے۔

عزاز کل عارب اور نید جب دریائے فرات کے کنارے شمنشاہ بخت العرکے قدیم مخل میں داخل ہوئے تو انہوں ہے ویکھا مخل کے کہلے مین کے اندر سکندر کی لاش رکھی متی اور بونالی سیان اس کی لاش کے کرد کھڑے رو رہے تھے جبکہ سکنور کے جرنیل ملیلوس سلیوس نیار کس نیار کس پر فریکاس اور پلوس نے اپنے سیانیوں کو ڈھارس اور تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے عزاز کیل عارب اور نیملہ کو سلے کہ سیدھا سلیوکس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا۔ میرے عزیز میرے مزیز میرے مران اور تسلی دورہ و گئی۔ اس پر سلیوکس بڑے پریشان میرے مران اور ہوگئی۔ اس پر سلیوکس بڑے پریشان کی کے شرک کے لگا۔

میرے دوست سکندر بھلا پڑگا تھا۔ بن گزشتہ رات سے بخار ہوا جس نے اس کا دم تو ڈکر رکھ دیا۔ ورنہ گزشتہ رات ہے پہلے اس نے معمول کے مطابق قربانی کی اور اس نے امیرالبحر نیار کس کو تھم دیا کہ دوائے جمازوں کو تیار رکھے کیو نکہ اس نے صحرائے عرب کی طرف روانہ ہو کر مکہ شہر پر تملہ آور ہونا تھا لیکن نہ جانے اس شہریں کیا قوت ہے اور اس شہریں جو گھرہے اس جس کہ سکندر کی سلفت کو اس کی اولاد اور اس کے وارٹوں کے لئے محفوظ رکھنا ہائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وارث اس وقت دو بی بچتے ہیں آ یک سکندر کی بیوی روشک کا بیٹا اور ود سرا سکندر کا فیصلہ کیا کہ وارث اس وقت دو بی بچتے ہیں آ یک سکندر کی بیوی روشک کا بیٹا اور ود سرا سکندر کا جہتے وار تھا بلکہ اس کا تعلق شای خاندان سے بھی تھا ابذا جہتے ہیں تھا ابذا سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہرڈیکاس کو تائب سلفنت مقرر کردیا جائے یہ فیصلہ کرنے بعد پھر سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنے اور تھا۔

موقع شاس بطلیوس نے ہے پیند کیا ک اے معرکا گور زینا دیا جائے وہ بیشہ معرکا آو دومند
رہتا تھا۔ لہذا سارے جرنیوں نے آپس عیں مضورہ کرنے کے بعد بطلیوس کو معرکا گور زینا دیا۔

مطیلوس نے اپنی پوزیش اور زیاں مضبوط کرنے کے لئے سکندر کی لاش کو بھی اپنے ساتھ لے جانا
چاپا اس لئے کہ بطلیوس بھی سکندر کا رشتہ دار ہی تھا لہذا اے ایبا کرنے کی اجازت دے دی گئے۔

اس طرح بطلیوس سکندر کا آبادت لے کر معرکی طرف دوانہ ہو گیا معرپنے کر اس نے اپنی محبوبہ تھا تیس نے شادی کرلیاس فرج بھی محبوبہ تھا۔

من مرح بطلیوس سکندر کا آبادت لے کر معرکی طرف دوانہ ہو گیا معرپنے کر اس نے اپنی محبوبہ تھا تھا۔

ایشیا کے سارے مفتوحہ علاقوں کا گور نر سکندر کے جرنیل سلیوس کو مقرد کر دیا گیا تھا۔

سلیوس ان علاقوں کو جو انتہائے مشرق میں واقع تھے بجانہ رکھ سکا جو بونائی بیروئی یافتریا سفیص آباد

ہو گئے تھے سکندر کی موت سن کر انہوں نے بخادت کر دی اور اپنے وطن کا راستہ لیا۔ دوسری

طرف بھروستان کے مفترح علاقے بھی سلیوس کے ہاتھ سے نکل کے وہ اس طرح کہ بندوستان

گورے کر ہندوستان کے مفترح علاقے بھی سلیوس سے رابطہ قائم کیا اس نے ہاتھیوں کا آبیہ فکر سلیوس کے آبیہ دینر پر چندر گیت دن بدن

گورے کر ہندوستان کے سارے مفتوحہ علاقوں پر قیضہ کرلیا اور ان علاقوں پر چندر گیت دن بدن

گورے کر ہندوستان کے سارے مفتوحہ علاقوں پر قیضہ کرلیا اور ان علاقوں پر چندر گیت دن بدن

بطلیوس اور سلیوکس نے ملاح مشورہ کرنے کے بعد سکندر کی ہوئی روشک اور اس کے بیشے کو مقدونیہ روانہ کردیا تھا۔ دو مری طرف سکندر کی موت کے بعد مقدونیہ سے حالات بھی انترابو سکتے تھے ایشیا پر شملہ آور ہوئے سے پہلے سکندر نے بونان بیس اپنے آیک جرنیل ایڈی کوٹس کو اپنا جاتیں مقرد کیا تھا لیکن اس کی غلطیوں اور کو آبیوں کی وجہ سے اپنی موت سے پہلے عرصہ پہلے سکندر سے آپ آیک جرنیل ایڈی پیٹر ایسی خالیے سکندر کے وہ ایڈی پیٹر ایسی مقدونیہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ ایڈی کوٹس کی جگہ وہ ایڈی پیٹر ایسی مقدونیہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ سکندر کی موت واقع ہو گئی اور سکندر کی موت کے بعد پر ڈیکاس کو تائب سلطنت مناکر جموڑے سے مقدونیہ مون واقع ہو گئی اور سکندر کی موت کے مقدونیہ دوانہ کردیا تھا ایشی پیٹر ایسی نوری کی مقدونیہ بہنچا ہی نہیں اور بر ڈیکاس جو رہی مقدونیہ بہنچ ایڈی کوئیس نے ان دونوں کا خاتمہ مقدونیہ مون دوانہ کردیا تھا ایشی پیٹر کا بیٹا کہسنڈر بھی ایڈی کوئس

کیا چیز ہے کہ سکندر کو اس شمر رحملہ آور ہونائل نعیب نہ ہوا اور موت نے پہلے ہی اس کے جم میں اپنے پنج گاڑ کرر کو دیئے ہیں۔

سلبوس بھاتا ہوا محل ہے ایک ایسے کرے کے پاس آیا جہاں دو پہرے دار اپنے ہاتھوں
میں نگی کواریں لئے پہرہ دے دہے ہے ان کے پاس آگر سلیو کس رکا اور انہیں اس کرے کا قفل
کھولنے کا تھم دوا جس پر وہ پہرہ دے رہے تھے جس وقت سلیو کس کے تھم پر آیک پہرے دار نے
اس کرے کا قفل کھول دوا تب سلیو کس نے ہلند آواز بیس کما۔ پویاف میرے بھائی اپنی پیوی پیوساکو
لے کر باہر آجاؤ۔ تم آزاد ہو تم نے سکندر کو جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ اس سے وہ چار ہو چکا
ہو اور موت نے اسے آراہ ہو تم نے سکندر کو جس خطرے سے آگاہ کیا تھا وہ اس سے وہ چار ہو چکا
ہو سا بھا تھے ہوئے اس دروازے تک آئے تھے اتنی دیر تک پھرے دار نے دروازہ کھول دیا تھا الذا
وہ باہر نکلے۔ سلیو کس کو اپنے سامنے دیکھ کر یوناف نے انتمائی جرستانی کی حالت میں اس کو مخاطب
وہ باہر نکلے۔ سلیو کس کو اپنے سامنے دیکھ کر یوناف نے انتمائی جرستانی کی حالت میں اس کو مخاطب
کرتے ہوئے ہو چھا۔ سلیو کس میرے بھائی کیا ہوا سکندر کو اس پر سلیو کس پریشان کن انداز میں گئے

میرے بھائی تو نے سکندر کو مشورہ ریا تھا کہ بھی بھی، کھ کے شریر تھلہ آور نہ ہونا تو لے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ کھ جی ایک گھرے جے فدا کا گھر سمجھا جا آ ہے اور جو بھی اس گھر ہر تھلہ آور ہوگا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ پر صد افسوس کہ سکندر نے تیری بات نہ مائی اور اب موت نے اے آورہ جا ان تیری بات نہ مائی اور اب موت نے اے آورہ جا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہیہ ہے کہ اس نے جو اس شریر تھلہ آور ہونے کا اراوہ کیا تھا تو اس سے شاید اس کا نتاہ کا خالق خیال ہیہ ہم کہ اس نے جو اس شریر تھلہ آور ہونے کا اراوہ کیا تھا تو اس سے شاید اس کا نتاہ کا خالق تارا من ہو گیا۔ جس کی بتا پر اس پر موت طاری کر دی گئی بھر صال تم ود نول شموصیت کے ساتھ میری نگا ہوں بی میال ہیوی میرے ساتھ میری نگا ہوں بی میال ہیوی میرے ساتھ میری نگا ہوں بی نمایت تا تا ہم مشورہ ویا تھا۔ نہ ساتھ اور بیوسا جب ہو اس نے کہ تم دو نول سنے سکندر کو بہت اچھا مشورہ ویا تھا۔ یہ علیمہ ویات ہے کہ اس نے تمہارے مشورہ پ جاپ سلیو کس کے ساتھ ہو لئے تھے۔ یہ علی دیات ہو کہ کے اس نے تمہارے مشورہ چاپ سلیو کس کے ساتھ ہو لئے تھے۔

سکندر کی موت کے وقت اس کے جرنیل بطلیموس سلیوس پرڈیکاس نیار کس اور پروسس اس کے پاس موجود تھے یہ اس کے طاقت ور رفیق تھے۔ جو اگر چاہتے تو اس کی سلطنت کو قائم و دائم رکھ سکتے تھے لیکن میر لوگ ایسانہ کر سکتے آہم انہوں نے آپس میں مشورہ کرتے کے بعد یہ فیصلہ کیا

دو مری طرف سکندر کی بیوی اپ بینے کے ساتھ جب ایٹیا سے مقدونیہ پنجی تو ایٹی کوئی کے علم پر نہ مرف اس دونوں مان بینے کو بلکہ ان کے ساتھ سکندر کی بو ڈمی مان اولیمیاں کو بھی کرفار کرنیا کی تھا اور کچھ سیابیوں کو علم دیا کیا تھا کہ ان تینوں کی گردیس کلٹ کر رکھ دیں۔ لیکن سیابیوں میں سے کوئی بھی اونیمیاس دو شک اور سکندر کے بیٹے پر کھوار اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوا اس لئے کہ وواق سکندر کو دیو آئی حد تک پند کرتے ہے لئڈا وہ اس کے کی دشتہ دار پر کھوار اٹھانے نے اس کے کہ وواق سکندر کی دو ڈمی مان اور اس کی بیوی دو شک اور اس کے کم من بیٹے کے باتھ پاؤں بائد سے اور انہیں پائی میں اور اس کی بیوی دو شک اور اس کے کم من بیٹے کے باتھ پاؤں بائد سے اور انہیں پائی میں اور اس کی بیوی دو شک اور اس کے خاندان کا خاتمہ کردیا گیا تھا۔

مقدونے میں اب دو مخص ایسے نئے گئے تھے جنہیں سکندر کا تہدرواور تناص خیال کیا جا سکتا تھا ان میں سے ایک سکندر کا انتائی ہروالی عزیز لیڈر ڈیما سیتمز تھا اور دو سرا سکندر کا استاد ارسطو تھا۔ اینٹی گونس نے جب بعاوت کرتے ہوئے مقدونیہ میں اپنی بٹود مختاری کا اعلان کر دیا تو اس ڈیما سمیز نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ طاکر اینٹی گونس کا تحتہ الٹنا چاپا لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا اپنی ناکامی کی بتا پر ڈیما سیتمزا پی جان بچا کر ہزیرہ آئی جینا کی طرف بھاگ کیا لیکن اپنی گونس نے اپنے آدمی اس کی تلاش میں لگا دینے ماکہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ہزیرہ آئی جینا میں مینچنے کے بعد ڈیما سیتمز کو جب بہ چلاکہ اس کے وشمن ایٹٹی گونس کے کارکن اس کے پیچھے گئے ہوئے ہیں تو اس ڈیما سیتمز کو جب بہ چلاکہ اس کے وشمن ایٹٹی گونس کے کارکن اس کے پیچھے گئے ہوئے ہیں تو اس نے ہزیرے کے ایک مندر میں بناہ لے لئے۔ وہاں اس نے ایشٹی گونس کے کارکنوں کے ہاتھوں تنقی ہونے نے ورکشی کرنی میں اس طرح ڈیما سیتحز کا خاتمہ ہو گیا تھا۔

اب باتی صرف ارسطو پہتا تھا۔ ارسطو کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح ڈیما سیمنز کا فاتحہ ہو

گیا ہے اس طرح اپنٹی کونس کی نہ کسی بدانے اس کا بھی خاتمہ کرے رہے گا۔ ود سمری طرف اپنٹی

گونس کوئی نہ کوئی ہمانہ تر اش کر کے اس طوس ٹائمہ کرنا چاہتا تھا لنڈا چند ہی دن بعد اس نے ارسطور
لا لذہبی کا الزام عائد کر دوا ارسطو سجو گیا کہ اس الزام سے بمائے اپنٹی کونس اس کا خاتمہ کردانا چاہتا

ہم کیا۔ اس طرح مقدو نہ سے نقل کر چلیس کی طرف بھاگ کیا جمال وہ آئے سال بعد وہ کمائی کی موت

مرکبا۔ اس طرح مقدود کی ساری ہمتو استوں کا خاتمہ بو گیا۔ اپنٹی کونس خود مختار حیثیت اختیار کر
کے حکومت کرنے دگا اور وہ سلطنت جس کی تقمیرو ترقی میں سکترر سے دن وات محنت کی تھی وہ
کردول میں بیٹ تراسینے انجام کی طرف بدھنے گئی تھی۔

تھرے پرانے اور قدیم کل کے ایک کرے میں اکتھے بیٹے باہم تفتلو کر رہے بیٹے کہ بیوسانے بدے بیار 'بدی محبت اور چاہت میں بوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔

آب جبکہ سکندر مردکا ہے اور اعاری تظریندی شم ہو چکی ہے اب جمیں کیا کرنا چاہئے کیا جمیں ہو نمی بال میں بڑا رہتا چاہئے۔ اسکندر نے اپنے آخری دور میں اعارے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا ہم اس کے ساتھ بھتا عرصہ دہے اختائی خلوص کا مظاہرہ کرتے دہے لیکن اس نے یہ جو مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا اور اعاری ہائت نہ مائی اس طرح اس نے نہ صرف اپنی موت کو دعوت دی بلکہ اپنی ذندگی کے بدترین انجام کو پہنچا۔ اب آپ بتائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے کمان قیام کرنا

پوسا کے اس استفسار پر بو ناف نے تعو ڈی دیر یکھ سوچا پھروہ بکی ہمکراہث ہیں ہوسا کی مسکراہٹ ہیں ہوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہ نے لگائم خودی کوئی قیملہ کرو۔ کہ تم کمال قیام کرنا چاہو گی۔ تم جانتی ہو کہ ہیں تمہمارے ساتھ ہوں اور ہیں اس سلسلے ہیں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ اس پر ہونما بھی کمال محبت اور اینائیت ہیں کئے گئی نہیں ہو تا آپ ہی کو فیملہ کرنا ہے جمال آپ چاہیں کے وہیں تیام ہوگا اس اور اینائیت ہیں کئے گئی نہیں ہو تا آپ ہی کو فیملہ کرنا ہے جمال آپ چاہیں کے وہیں تیام ہوگا اس پر بونائی کرون جھاکر تعو ڈی ور تک سوچنا رہا پھراس نے دوبارہ مسکراتے ہوئے ہوسا کی طرف ویکھا اور کئے لگا۔

میرا خیال ہے کہ بائل ہے نکل کر افریقہ میں کناٹیوں کے مرکزی شہر قرطاجہ کا رخ کرتے ایں ایک تو وہ شمر شروع بن ہے جے ہے حد پہند ہے شانی افریقہ کے صحواؤں کے اندر وہ شمرابیا لگنا ہے گویا کئی ہے ابھا کہ وہ اس شمر کے اطراف ہیں بیٹ بیٹ بیٹ کھنٹان کھڑا کر دیا ہو اس شمر کے اطراف میں بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ اور کھورس دکھائی دی ہے وہ اس شمر کی شری بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ اور بیٹر آجکل کتعالی اور سسلی کے بدنائی آیک وو سرے سے خویسورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتی بیٹ اور بیٹر آجکل کتعالی اور سسلی کے بدنائی آیک وو سرے سے بر بمریکا وہیں وہائی وہ کرتی بیٹ اور بیٹر آجکل کتعالی اور سسلی کے بدنائی آیک وو سرے سے بر بمریکا وہیں وہائی وہ کرتی بیٹ اور پیٹر اور کو سرے اپنی اور بیٹ اور پیٹر بیٹ اور پیٹر بیٹا ہوا ہوں کو بیٹر کا بیٹر ایس کے اور پیٹر بیٹر اور کی سامان سمیٹا اس کھڑی ہوئی اور بیٹر بیٹر اور کی سامان سمیٹا اس کریں۔ بیٹر ایس کے بعد دہ آئی سرائے میں تیا مرکزی شمر کرتے ہوئی طرف کری شرائے میں تیا مرکزی شرکھا جو مالی مرکزی شرکھا جو میلان کی کرائی تھوں کے بیٹر ایک سرائے میں تیام کرائی تھا۔

کند، کی موت کے بعد این انسانی تام کے رکھا ایک روزور بیت میں میں انسانی باز سے تولید کوچ کر جانے کے بندیوم بعد عراز کل 'Scanned And Uploaded By Muhammad Nadeem

عارب اور نید بابل کی ایک سرائے میں اسٹھے بیٹھے تھے کہ عزاز کیل نے عارب اور نید کو مخاطب كرك كما ميرب خيال مين اب جمين بالل شرب كوچ كرة ما من متم دونون ميان يوى كواسية ساتھ مین لے کر جا یا ہوں وہاں میں حمیس اٹی کار گزاری بناؤں گا کہ کیے میں نے لوگوں کو واحداتیت کے رائے اور خداوند ندوس کی اصل راہ سے بٹا کر شرک اور محرای میں جا اکیا ہے۔ میری کار مخزاری و کید کرتم وہال میرے اس کام کی ضرور داووو سے کہ جی نے کیسی محنت و مشکست کر کے لوگوں کو غیرانشد کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ ساتھ نوگوں کو بت یہ ستی میں جٹلا کیا ہے۔ خیرے خیال میں اب ہمیں یمال سے یمن کی طرف کوچ کرنا چاہتے۔ یمال تک کتے کے بعد عزاز کیل جب خاموش ہوا تو عارب بولا اور عزاز کیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

اے میرے آقا! یمن کی طرف کوئ کرنے سے پہلے ہم دونوں میاں ہوی کی آپ سے ایک محرارش ہے۔ اس بر عزاز كل نے جيز تكامون سے عارب كى طرف ديكما اور يو چما- تم دونوں میاں بیونی کیا کمنا چاہے ہو۔اس پر عادب چربولا اور کتے لگا اے آتا یمن کی طرف کوج کرنے سے پلے ہم اوناف اور بیوسا کی بے بسی کامظامرہ ویکنا چاہے ہیں۔اے آقا آپ نے کما تھا کہ آپ نے تنن کام کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے مکیب ہندو جوگی کا خاتمہ و صرب سکندر کے ہاتھوں مکہ پر حملہ "آپ جائے ہیں کہ ان دونوں کاموں میں ہم ماکام ہو چکے ہیں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کما تھا کہ آپ ہونان اور بوساكو إيك ناقائل برواشت اذبت على جتلاكرين مح-ائد ميرك آقا بم دونول ميال يوى ك خواہش ہے کہ یمن کی طرف کوچ کرتے سے پہلے ہوناف اور پوسا سے تمث لیما جائے اور جمیں ہے بھی بتیائے کیے آپ ان دونوں کو ان دیکھی ابتلا اور ازب اور تکلیف میں جٹلا کریں مے ایسا کرنے۔ کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں یمن کی طرف کوج کریں مج اور کی امیدہ کہ آپ ہمیں مایوس

يمال تك كيف ك بعد عارب جب خاموش بوالوعواز تيل مكرات بوع كف لكا أكرتم دونول میال بیوی کی کی مرصی ب تو می ایسای کرول گا-سنونو تاف اور بوسایال سند کوچ کر بیکے ہیں اور میرے کچھ کار کول نے جھے خروی ہے کہ وہ یابل سے قرطاجت سے مجھے میں اور وہاں انہوں نے شرے یا ہرایک مرائے می قیام کرلیا ہے ہم ای مرائے سے باہریوناف اور بیومایر وارد ہوں مے اور انہیں الی اذبت میں والیں مے کہ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں الی افتات نہ ویکھی ہو گی میرے کارکنوں نے بچھے خبردی ہے کہ وہ اکثر شام ہے پہلے مرائے سے نکل کر نخلستانوں میں مموضة بين بس ايسے بى كمى موقع ير ميں اپنے ايك انتائى طاققر اور ير قوت ساتھى كے ساتھ ان پر تازل ہوں گا جو ان دونوں کو مار مار کر ان کی پٹریاں چھا کر رکھ دے گا عزاز ٹیل کی یہ گفتگو ہن کر

عارب چونکہ مسرت اور بیزی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزاز تیل ہے ہو چینے لگا۔

ے آتا آپ کے اس ساتھی کا کیا نام ہے شے آپ او ناف پر وارد کرنا واستے میں اور جی سے متعلق آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہوناف کو بار بار کراس کی بڑیاں چکا دے گا۔ اس پر مزاز کیل یدے افز ہوے تکیر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئے لگا۔ میرے اس ساتھی کام ام تبغب ہے یہ الفاظ س كرعارب انور نييد دولول جو تك سے پڑے - بھرعارب بولا اور كينے لگا۔ اے آتا! ماسى ميں بھي ہے کا ایک ساتھی تھا۔جس کا نام تبقب تھا اور اسے بھی آپ نے بوناف پر مسلا کیا تھا لیکن آپ جاتے ہیں کہ بوناف اس پر غالب رہا تھا کسی بدوی جمعب و تہیں اگر بدوی ہے تو محرات بوناف کے ساتھ کرائے کاکیا فائدہ جبکہ بوناف ماضی میں اس پر عمل طور پر عالب آنا رہا ہے۔عارب کی اس منتكور عزاز كل بكي بكي مسكرا بث من كينه لكا-

سنو میرے ساتھو! بیروہ تبقب تہیں ہے۔ان دونول کے نام ضرور کھتے ہیں لیکن ہے تبقب ود مرا ہے۔ مامنی کا تبقب جس کی ہم جنس لڑی اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ اس تبقب ہے طانت وقوت من کافی مدیک کم تھا اس تبقب کی یہ خصوصیت تھی کہ اے آگر جالیں دن تک ہر کام سے دور اور عاری رکھا جائے تو پھروہ اپنی بحربور قوت میں آکر ہوناف کا مقابلہ کر سکتا تھا لیکن یہ الم تبقب جس كى بات اب مين تم سے كر دبا بوں اس كا اصل نام تو تبقب بى بے ليكن بمارى جنس م لوگ است زمادہ تر سطرون کر کر کارتے ہیں الذاجی آئدہ تسارے سامنے اسے تبقب کہنے کے بچائے سلردن علی کہ کر پکاروں گا اس سطرون کی آیک ہم جنس اور انتہائی خوبصورت لڑکی بھی ہے جس کا نام زروعہ ہے ہیہ بھی طافت و قوت میں اپنا جواب شیں رکھتی پر ان ووٹوں کی طافت و قوت میں ایک خامی اور ایک تمی بھی ہے اس موقع پر عارب چونک کربولا اور عراز کیل کووہ مخاطب كركوه بوجعناكا-

اے آتا ان کی طاقت و قوت میں کیا خام ہے۔ اس پر عزاز کیل کئے لگا۔ ویکمو میرے ساتھيوب سلرون اور فروعہ جو بيں ان دونوں كو تم ميال بيوى خيال كريكتے ہويہ دونوں اپني جسماني ما قست میں بھی اور کہ انہیں چالیس سال تک زنجیوں میں رکھنے کے بعد چنڈون پہلے رہا کیا گیا ہے نگ سے مطرون اور ڈروعہ دونوں اپنی طاقت اور قوت کے جوین پر ہیں اور ش اب تم دونوں کو سو قیصد تعین دلا سکتا ہوں کہ اگر اس موقع پر بلکہ آنے والے ان جالیس سالوں کے دوران جب بھی الميس يوناف اور بيوسا يرمسلط كيا جائے كا توب ضرور ان ير غالب رہيں مے اس پر نيد بے پناہ خوتی كا اظمار كرت موت كن كى اے آ قا أكريہ بات ب تو جرور كاب كى آب زروعد اور سطرون و طلب كري چرجم افريقة كارخ كرتے بن-جمال يوسا اور يوناف نے قيام كرر كھا ہے اور سطرون کوبر زروعہ ووتوں میال بیوی کو ان دونوں میر دارد کرئے میں اور پھران دونوں کے مقابلے کا لطف ا کے جس اسے آتا ہے۔ کا استان کی کا استان اور نخلتانوں میں جب یہ مطرون اور زروعہ ہو ناف

اور بیوسا کو مار مار کراپنے سامنے زیرِ اور مغلوب کریں ملے تو وہ منظریوا دلچیپ اور خوشمان ہو گا نیو جب خاموش ہو کی تو عارب بھی بولا اور کئے نگا۔ ہاں آ قا آپ سطرون اور زروعہ کو میمیں طلب کر را اور میمیں سے جم آفرایقہ کی طرف روانہ ہوں گے اور دہاں ہم سطرون اور زروعہ دونوں کو بو ناف اور بیوسا پر وارد کریں گے۔

عراد کیل نے عارب اور بید کی تجویز کو پند کیا بجرائی مری قول کو ترکت می الدی ایو سے اسے باتج متقل ایو سے اس سے شاید اسے ماتھوں ہیں سے کسی کو طلب کیا تھوڑی ہی در بعد اس کے باتج متقل ماتھیوں ٹیل سے قبر اس کے سامنے حاضر ہوا اور بوی انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئے لگا۔ اس آقا آپ نے بھے طلب کیا ہے؟ کس کیا کام ہے؟ اس پر عراز کیل شرکو خاطب کرکے کئے لگا سنو قبر تم ابھی اور اس وقت سطون اور ڈروعہ کی طرف جاؤ تم دیکھتے ہو گزشتہ کی وثوں سے وہ اپنی علیہ سالہ امیری سے تجات پانے کے بعد اپنی تو ہ اور طاقت کے عوج پر ہیں تم ان دولوں کو با گالیس سالہ امیری سے تجات پانے کے بعد اپنی تو ہ اور طاقت کے عوج پر ہیں تم ان دولوں کو با گالیس سالہ امیری سے تجات پاری کرکے آئیں چو تک بی انہیں بو ناف اور یوسا پر وارد کرنا جاتھا ہوں اور این دولوں کو بوناف اور یوسا کے بورے طالات بھی بتا دیا تاکہ انہیں یہا ہو کہ ان جات اور یوسا کے بورے طالات بھی بتا دیا تاکہ انہیں یہا ہو کہ ان جات کہ دولوں کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے اس پر قبر نے اپنے سرکو جمکا تے ہوئے قرائے داری کا قوت دیا گیروہ دائی سے جات کی جانے کے بعد عراز کئی نے داریہ اور دید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شرد عیار کیا۔

سنو غیرے رفیقول یہ میرا ہو ساتھی ابھی ابھی گیا ہے یہ میرے عمدہ ترین اور انتمائی کلفی
ساتھیوں میں سے ہے اور یہ ہو کام کرتا ہے میرے پہندیدہ اور میرے مرفوب ہیں سنو میرے
ساتھیوا جب کھی بھی بھی میں اپنے پائی پر تیرتے ہوئے تخت پر جنے کر اپنے ساتھ وال کی کار گزاری کا
جائزہ لیتا ہول تو میرے مختلف ساتھی اپنے برپا کے ہوئے فتوں کی روداو سناتے کے لئے میرے
سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ان جی سے کوئی کتا ہے کہ جی نے ایداکام کیا میں نے والے کام کیا ان کے
ان چھوٹے موٹے کامول سے مجھے کوئی خاص خوشی اور الحمیتان نہیں ہوتا۔ جمھے سب سے توادہ
ال چھوٹے موٹے کامول سے جھے کوئی خاص خوشی اور الحمیتان نہیں ہوتا۔ جمھے سب سے توادہ
ال چھوٹے موٹے کامول سے جمعہ کوئی خاص خوشی اور الحمیتان نہیں ہوتا۔ جمھے سب سے توادہ
ال چھوٹے موٹے کامول سے جمعہ کوئی عراساتھی افسانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے ان کے اندر آلل و
المحمیتان اس وقت ہوتا ہے جب کوئی میراساتھی افسانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے ان کے اندر آلل و
الکے یہ میرا برا اپند یو ہے بہاں جکہ کئے کے بعد عزاز کیل جب خاصوش موٹ عارب ہے میں کارے کے کے دور عزاز کیل جب خاصوش موٹ عارب ہے میں کارے کیے کار کے کید کوئی کی کے کے دور عزاز کیل جب خاصوش موٹ عارب ہے مقاطب
کرے کیے دیں لگا۔

ا یہ آقا!جب تک یہ بتر سلون اور ذروقی گولے کر نہیں آبائی وقت تک آپ کوئی اپنی زندگی کا ایبا واقعہ بی ستازی جس سے آپ مطمئی ہوستے ہوئی طور حق سے آپ کو سکون اور تسکین حاصل ہو آر ہو۔ اس مر عزاز کیل کنے لگا ہے شار النے واقعات میں جہ مری تشکیر کیا الکلال Multammad Nadeem

یعث ہے۔ اس پر عارب پھر کئے لگا اچھا آپ پھر سطرون اور ڈروعہ کے آنے تک وقت گزار نے

اعث ہے۔ اس پر عارب پھر کئی ایک واقع میں ستا دیں۔ جو جاری دنجیسی کا باعث ہے اس پر عزاز کیل

سے لئے ان جس ہے ہمیں کوئی ایک واقعہ ستا کا جول جو بھیتا "تہماری دنجیسی کا باعث ہوگا۔ یسال تک

بولا اور کئے لگا ہاں جس تہمیس ایک واقعہ ستا کا جول جو بھیتا "تہماری دنجیسی کا باعث ہوگا۔ یسال تک

سمنے کے بھر عزاز کیل تھو ڈی دیر کے لئے رکا اور پھروہ عارب اور نبیط کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

سمنے کے بھر عزاز کیل تھو ڈی دیر کے لئے رکا اور پھروہ عارب اور نبیط کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

سنو میزے قابل اعتبار ساتھیو! بہت دنوں کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اس کے زمانہ میں کوئی ہی ہے بیزگاری میں اس کے مقابلے کا نہ تھا اس عابد کے دقت میں تین بھائی ایسے تیے جن کی ایک بہن تھی جو کنواری اور انتہائی حبین تھی اس کے سوائے وہ کوئی اور بہن نہ رکھتے تیے۔ اتفاقا "ان تیتوں بھا کیوں کو کہیں جنگ و لڑائی پر جانا پڑا اور ان کو کوئی ایسا مخص نظر نہ سیاجس کی تحویل اور حفاظت میں اپنی بہن کو وے عبین اور اپنی بہن کے معاملے میں اس پر بھروسہ کر عبیں۔ تینوں بھائیوں نے اس سلنے میں مشورہ کیا اور وہ اس نتیج میں پہنچ کہ ان کے سامنے وہ عابدی آئی آئی ایسا خوص تھا اس لئے عبد دلک پر جا سکتے تیے اس لئے عبد اس لئے عبد دلک پر جا سکتے تیے اس لئے عبد اس لئے جو اس کے مائی وہ عابدی آئی میں وہ اپنی بمن کو دیتے کے بعد دلک پر جا سکتے تیے اس لئے جو اس لئے کہ ان کے مائی وہ عابدی گرائی میں وہ اپنی بمن کو دیتے کے بعد دلک پر جا سکتے تیے اس لئے جو اس کے دیال کے مطابق وہ عابدی گرائی میں وہ اپنی بمن کو دیتے کے بعد دلک پر جا سکتے تیے اس لئے جو اس کے دیال کے مطابق وہ عابدی گرائی میں دے کروہ جنگ پر جا بیتے ہیں۔

یہ فیصلہ کرتے کے بعد وہ تنہوں بھائی اس عابد کے پس آئے اور اس سے کہنے گئے کہ ہم تنہوں بھائی جگ بر خال ہے کہ جب تنگ ہی جگ کہ ہم وہ منہوں بھائی جگ بر خال ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تنگ ہم جنگ میں رہے۔ اس کے علاوہ ہم کس اور پر ماری بمن آپ کے سابیہ عاطفت اور آپ کی حفاظت اور اپنی بمن کے حوالے سے اعتبار و بحرومہ ضمیں کر کئے۔ پہلے تو اس عابد نے اس اور کی حفاظت اور کفالت سے صاف افکار کر دوا پر ان منہوں بھائیوں نے اس پر زور ڈالا تو وہ عابد کنے لگا میں تساری بمن کو ایٹ معبد کی سامنے کوئی مکان بمن کو ایٹ معبد میں تو نہیں رکھ سکتا تم ایسا کرد کہ تم میری اس عیادت گاہ سے سامنے کوئی مکان خرید لواس میں اپنی بمن کو چھوڑ جاؤ اور تمہاری غیر موجورگ جی اس کی حفاظت اور کفالت کرتا موجود گا وہ تیوں بھائی اس پر رضا مند ہو گئے۔ انہوں نے عین اس عابد سے معبد کے سامنے ایک مکان خرید الی گا وہ تیوں بھائی اس پر رضا مند ہو گئے۔ انہوں نے عین اس عابد سے معبد کے سامنے ایک مکان خرید الی بین کواس میں رکھا اور بھروہ جنگ مر اس کی حفاظت اور کھا وہ تیوں بھائی ہمن کواس میں رکھا اور بھروہ جنگ مر اس عابد سے معبد کے سامنے ایک مکان خرید الی بی بین کواس میں رکھا اور بھروہ جنگ مر اس میں ہوئی۔

اس عابد کو میری بیہ تبویز بڑی پیند آئی اور اسے میری ان پاتوں سے بیر ترخیب ملی کہ اول کے کھانا اپنے معبد کے آگے رکھنے کے بچائے آگر وہ اس کے گھرکے دروازے پر رکھنا ہے توابیا کر آگے ہے اسے نواب نیکی اور کیسا اج عظیم لیے گاغرض وہ عابد اس پر رضامتہ ہو گیا اور اسکلے ہی دن اس نے اس نوگ کا کھنا تایا رکھنا شروع کر در ان کا کھنا تایا رکھنا شروع کر در ان کا کھنا تایا رکھنا شروع کر در ان کا کھنا تا اور خود معبد میں داخل ہو کر در ان کا اس کے بعد وہ افری کا مرک سامند کو تا ہو کہ در ان کا کہ ان ان کی کے کہ بات کہ بات کہ بات کو تا ہو کہ در ان کا کہ بات کہ بات کہ بات کہ بات دو افری کے کہ بات کہ بات کہ بات کو تا ہو کہ در ان کا ک

اس کے بعد میں پھراس عابد کے پاس ایک ٹیک فض کی صورت میں آیا اور اسے فیری بات کتے ہوئے یہ ترفیب دی اور اسے اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اڑی ہے بات چیت کیا کرنے آتا ہے ہے کا کرے آتا ہے کہ کام سے وہ انوں ہوگی کیو نکہ اس گھر میں اکیلے رہتے ہوئے اسے و حشت ہوتی ہے کس ایا شہر کہ وہ اس وحشت سے گھرا کر اس گھرسے باہر نظے اور اگر وہ اس گھرے یا ہر نظے تو کوئی اس پر دارد ہو اور اس بے معمت کر وے اور جب اس کے بھائی آئیں گے تو کیا جواب وے گا الذا آتا ہو اور اس بے معمت کر وے اور جب اس کے بھائی آئیں گے تو کیا جواب وے گا الذا آتا ہو اس لاکی سے کفتگو کیا کر آگر اس کا ول لگا رہے وہ وحشت محسوس نہ کرے اور اس کمی مجمی اس لاکی سے کفتگو کیا کر آگر اس کا ور اس بی بیر نہ نظے ستو میرے ما تھیو اس عابد وحشت سے چنکارا حاص لرنے کے وہ اپنے گھرسے با ہر نہ نظے ستو میرے ما تھیو اس عابد محتفی کو سری یہ تر فیب بھی ہڑی بھی گی وہ یہ سیجھنے نگا میں یہ ماری یا تیں اس کے اجر اور لاکی کی میری سے کفتگو بھی کرتے نگا وہ اس سے گفتگو بھی کرتے نگا تھا۔

بیری کے نے کر آ ہوں بہذا اس نے میرا کہا نا اور اس سے گفتگو بھی کرتے نگا تھا۔

منانے سے نکل کر لاکی کے درو از کے پر آتا کھانا رکھا اور اس سے گفتگو بھی کرتے نگا تھا۔

اکٹران کی گفتگو کامیہ طرفقہ کار ہو یا تھا کہ عابدائے صومعہ کے دردازے پر بیٹے جا آاور اڑکی اپنے گھرکے دردازے پر بیٹے جاتی اور دوٹوں کی دیر آپس بٹن یا تھی کرکے وقت گزار لیتے تھے ہی طرح چند دن بعد میں پھراس عابد کے پاس آیا Wadeam د Madeam و الاسلام کا

پیمانے کی خاطر کمان عابد توجب اس لڑک ہے ہاتیں کرتا ہے تو تو اپنے معبد کے دروازے پر بیٹھنا کے بادر لڑکی اپنے کھرکے دروازے پر بیٹھنا ہے اس طرح جب تم تفتلو کرتے ہو تو گئی جس سے اور لڑکی اپنے کھرے دروان کوئی لڑکی دیجہ نہ لے اور اسے ملامزے لوگ بھی کرتے ہو تو گئی جس کے دوران کوئی لڑکی دیجہ نہ لے اور اسے ملامزے اس لئے کہ تو جانتا ہے کہ دو لڑکی ہے حد خوبصورت اور پر کشش ہے لاذا اس خواب نہ کر ڈالے اس لئے کہ تو جانتا ہے کہ دو لڑکی ہے حد خوبصورت اور پر کشش ہے لاذا اس وکی بھلائی اور بھڑکی کی خاطر جس حمیس سے مشورہ دول گا کہ باہر گل جس یا تنمی کرنے کی بجائے تو اس کے کہ جالا تی اور بھٹی ہوئی د حشت سے بچائے اس کے کہ جالا جا ایک اور اس کا دل بھلانے کی خاطر اور اسے گھرے اسے میں وئی د حشت سے بچائے اس کے کہ جالا ہو ایا کر اور اس کا دل بھلانے کی خاطر اور اسے گھرے اسمانے کی خاطر کیا گر۔

اس عابد نے میری اس نصیت کو قبول کر لیا وہ اس نوک کے گھر چلا جا آ اور اس کے پاس بیٹیر سر صحالے کر آ اس کا طل بعلا آ بوی شفقت بوے بیار اور بوی نری کا بر آؤ وہ اس نوک کے مائی کر آ اور اس طرح مزید چند دن گزر گئے دن کو وہ عابد نوک کے ول بعلانے کی خاطر اس نوک سے گفتگو کر آ اور رات اپنے معبد یس آکر سوجا آ اب جبکہ وہ عابد اس نوک کے گھر آنے نگا تو پھر پس نے اپنی قوقوں کو حرکت بھی لاتے ہوئے اس عابد پر نزول کیا جس نے اسے وسوسات اور اسے آکسایسٹ میں ڈالا نوک کر حسین فقوش اس کی خوب ابحار کر اس کے حسین فقوش اس کی خوب ابحار کر اس کے حوال پر طاری کیا اس کا متیجہ یہ نگانا کہ وہ عابد اس نوک کے ساتھ ملوث ہو گیا اور اسے ہے آبرو کر ویا جس کے حوال پر طاری کیا اور اسے ہے آبرو کر ویا جس کے حقیقہ میں اس نوک کے بان ایک بی نے تم لیا اس طرح دن گزرتے گئے اب وہ عابر اس فرک کے بان ور اسے اس وہ عابر اس فرح دن گزرتے گئے اب وہ عابر اس فرک کے بان والے بی کے نے جم لیا اس طرح دن گزرتے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن در نے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن در نے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن در نے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن در نے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن در نے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن دن کر دیے گئے اب وہ عابر اس فرک کے باس وات دن کر دیے گئے اس وات دن کر دیے گئے اس وات دن کر دیے گئے دو کا کہ کو کر کے باس وات دن کر دیے گئے دی کر دی کر دیا گئے دو کا کر دی کر دی کر دیا گؤر کے کہ کو کر دی گئے دی کر دی گئے دی کر کر دی کر کر دی کر دی کر دی کر دی کر کر کر دی کر دی کر کر دی کر کر کر کر کر کر دی کر کر کر

چدون کاونفد ڈال کر بی اس عابد کے پاس آیا اور اس کا بھر روہن کر کسے نگا دیمو بیں نے قو کھیے اس لؤی کا دل بھلانے اس وحشت سے بچانے اور اس ہے آبرہ ہونے سے بچانے کے لئے اس کے پاس بیٹھنے اور اس سے گفتگو کرنے کی تر غیب دی بھی لیکن تو نے یہ کیا کیا تو نے اپنے آپ کو اس کے پاس بیٹھنے اور اس سے گفتگو کرنے کی تر غیب دی بھی لیکن تو نے یہ کیا کیا تو نے اپنے آپ کو اس سے ملوث کر لیا جس کے بیتیج بیں اس کے بال ایک بیچے نے جہم لیا ہے اب ویکھو وہ تو بتا کہ آگر اس لئے کو انہوں نے دیکھ لیا تو تم کیا کو سے بیل ور آبوں کہ تم ذکیل ہو جاؤ کے یا وہ تمہیں رسوا کریں سے میرا مشورہ مائو تو تم اس بیچ کو زبین بیں گاڑھ دواس نئے کو زبین بیں گاڑھ دواس نئے کو ربین بیں گاڑھ دواس نئے میرا اندازہ ہے کہ دید لڑکی تمہاری شکایت تمیں کرنے کی بلکہ اپنی عزت اور اپنی آبرہ کی خاطراس مطاطے کواسینے بھا کیوں سے ضرور چھیائے گ

سنو میرے ساتھیواس عابد نے ایسا ہی کیا اس نے بیٹے کو مارا اور دفن کر دیا میں پھراس کے
پاس آیا اور اس سے کہنے نگا کیا خہیں بھین ہے کہ بید لڑی تہماری اس ناشائٹ حرکت کو اپنے
پھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی اپنے بھائیوں پر یہ ظاہر نہیں کرے گی کہ تم نے بی اے بے آبرو کیا
اگر تم رسوائی بے عزتی اور لڑی کے بھائیوں کی مارے بچتا جا ہے ہو تو تہمارے گئے بمتری ہے کہ

Scanned And Uploaded

تم اس لزی کا بھی خاتمہ کر کے اس جگہ ذفن کر دوجس جگہ تم نے بیچے کو وقن کیا ہے میری میر ترفیر اس عابد کو بسند آئی اس نے لزکی کو بھی ذرج کیا اور جس گڑھے بیس اس نے بیچے کو وفن کیا تھا اس محرہ ہے بیس لڑکی کو وفن کر کے اس بر آیک بھاری پھرر کھ دیا تھا۔

پھرانیا ہوا کہ میرے ساتھیوا کی مدت گزرنے کے بعد لڑی کے بھائی لڑائی سے لوئے اور عابد سے جا کر اپنی ہمن کا حال ہو چھا عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبردے وی اور افسوس کر کے عابد سے جا کر اپنی بمن کا حال ہو چھا عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبردے وی اور افسوس کر کے مردے لگا ویر کھا اور کھا اور کھا اور کھا کہ وہ خبری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا دیکھور کے اس کی قبریر آئے اس کے لئے دعا خبری وہ خوب روئے اپنی بمن کے مردے کا اس کی قبریر آئے اس کے لئے دعا خبری وہ خوب روئے اپنی بمن کے مردے کا اس کی قبریر گزارے اور پھرانے کھری طرف پیلے گئے۔

رات کو جب وہ تین ہمائی اپ بستوں پر سوئے تو ہیں ان تینوں بھائیوں سے ہیں ہے ایک کو مسافر کی صورت ہیں دکھائی اپ بستے ہیں بڑے بھائی کے خواب میں نمودار ہوا اور اس کی بمن کا حال پوچھا اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبرویٹا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبرد کھانا بچوسے بیان کیا ہیں نے اسے خواب میں تر فیب دیتے ہوئے کہا کہ بیہ سب جھوٹ ہے تم نے عابد کی زبانی اپنی بین کا یہ معاملہ کیسے بچ جان لیو سنو حقیقت سے ہے کہ اس عابد نے تمہاری بمن کو بے آبرو کی جس کے متیج میں ایک ہیے کے جان کیو ساتھ ہوا ہوا اور اس میں دونوں کو دفن کر دیا آفر تم اس معاملے کی حقیقت جانتا ہی چاہیجے ہو تو جس کر میں عابد نے تمہاری بمن اور نے ہو تو جس کر میں عابد نے تمہاری بمن و بات ہی چاہیجے ہو تو جس کر میں عابد نے تمہاری بمن رہتی تھی اس میں داخل ہونے کے بعد وہ گڑھا وائیں جانب پر آ ہے جس میں عابد نے تمہاری بمن رہتی تھی اس میں داخل ہونے کے بعد وہ گڑھا وائیں جانب پر آ ہے جس میں عابد نے تعماری بمن رہتی تھی اس میں داخل ہونے کے بعد وہ گڑھا وائیں جانب پر آ ہے جس میں عابد نے دونوں کو دون کر دیا ہے۔

یے کام کرنے کے بعد میں اٹھلے بھائی کے خواب میں بھی ایک مسافری صورت میں نمودارہوا اور اس کے ساتھ دی انتظامی ہو برے کے ساتھ کی بھی اس کے بعد میں سب جھوٹے بھائی ہو واروہوا اور اس بھی حقیقت حل ہے آگاہ کر دیا دو مرے دن جب جیوں بھائی بیدار ہوئے توایک دو مرے ستہ اپنے اپنی جی حقیقت بیان کرنے گئے جیوں کے خواب آپنی جی سلے تو بڑا تھائی بولا اور اپنے بچھوٹے بھائیوں کو مخاطب کرکے تعجب کرنے گئے یہ فواب تو فقط خیال ہے اور بچھ نہیں چھوڑو اس ذکر کو آؤ اپنے روز مرہ کے کاموں میں کھو کراپی روزی کا سامان کریں چھوٹا کہتے لگا میں تو جب تک اس مقام کو دکھ نہ لوں یاز نہ آؤں گاللہ اللہ معجب کے ساتھ کی تجویزے ہوائی کی کالت اور مقاتلت میں چھوڑ کر گئے تھے وروازہ معجب کے سامنے تھا جس میں وہ اپنی بین کو عابد کی کفالت اور مقاتلت میں چھوڑ کر گئے تھے وروازہ کھول کر وہ اس جگہ کی تال کر وہ اس جگہ کی تال کو انہیں خواب میں بنائی تھی میری خواب میں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے حول کر وہ اس جگہ کی تال مقام کر در اس جگہ کی تال میں جو گئے جمال بر عابد کے حول کر وہ اس جگہ کی تال میں خواب میں بنائی تھی میری خواب میں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے حول کر وہ اس جگہ کی تال میں خواب میں بنائی تھی میری خواب میں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے مطابق وہ تیوں بھائی اس جگہ کو تلاش کرئے میں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے مطابق وہ تیوں بھائی اس جگہ کو تلاش کرئے میں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے مول کروں کئی دوری کئی دوری کی سے مطابق وہ تیوں بھائی اس جگہ کو تلاش کرئے میں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے مول کروں کھول کروں کی کھول کروں کی کھول کروں کی کھول کروں کو کھول کروں کامیاب ہو گئے جمال بر عابد کے مطابق وہ تیوں بھائی اس جگہ کو تلاش کرنے میں کو کھول کروں کو کھول کروں کو کھول کروں کی کھول کروں کی کھول کروں کو کھول کروں کو کھول کروں کو کھول کو کھول کروں کو کھول ک

ان کی بھن اور اس کے پچے کو ہار کر دقن کر دیا اور اس جگہ آیک بھاری پھرر کھ دیا تھا انہوں نے وہ پھروہاں سے ہٹایا کڑھا کھودا تو دیکھا کہ واقعی اس بھی ان کی بھن اور اس کے پنچے کو دفن کیا کہا تھا ہیں ہے مطالہ دیکھنے کے بعد وہ تینوں بھائی علیہ کے پاس سے اور اس سے کل کیفیت دریا فت کی عابد سے اس سے مطالہ دیکھنے کے بعد وہ تینوں بھائی علیہ کے پاس سے اور اس سے کل کیفیت دریا فت کی عابد سے اس سے وہ ہوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس یات کو تسمیم کرے اندا اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا سے ان کی غیر موجودگی میں وہ واقعی ان کی بھن کے ساتھ ملوث ہوا اور یہ کہ بدنای اور رسوائی کے شارے سے اس نے دونوں مال سیٹے کو مار کر اس کڑھے میں دفن کردیا تھا۔

علدی آس حقیقت کو تشلیم کرنے کے بعد وہ تینوں بھائی اپنی شکایت و نالش لے کر حاکم وقت کے پاس مجے اور اس پر قبل کا الزام لگایا معالمہ قامنی تک پہنچا اس عابد کو معبد ہے۔ لگال دیا کہا اور پھر اسے مصلوب کر دینے کا تھم دے دیا کیا سنو میرے ساتھیو جس وقت اس عابد کو صلیب پر چڑھائے کے مصلوب کر دینے کا تھم دے دیا کیا سنو میرے ساتھیو جس وقت اس عابد کو صلیب پر چڑھائے کے لئے لئے لئے لئے جایا جا دہا تھا اور اس کے مسلم میں اس کے جرم کی سختی ڈال دی تھی تھی تو جس اس کے برم کی سختی ڈال دی تھی تو جس اس کے بال ہی تھی تا ہا۔

اس آیا اس کو حالمب کر کے جس نے اس سے بوجھا کیا تم نے جھے پہنچا ا۔

اس يروه عابد المح صليب يرج معان ك من الم جاما جاريا تعااس في غورت ميري طرف دیکھا پھر میں نے ہی اس کو مخاطب کرکے کما کہ میں ہی تمہارا ووساتھی ہوں جس نے تم کو اس لڑکی کے نتنے میں ڈالا تھا جس کے منتیج میں تم اس لڑی کے ساتھ ملوث ہوئے اور تم نے اس لڑی اور اس کے بچے کو ذریح کر ڈالا اب اگر تم میرا کہا مانو اور جس خدائے حتہیں پیدا کیا ہے اس کی تا قرمانی کرو اور وه اس طرح که تم خدا کی جگه دوبار جحه سجده کرونو پس حمهیں یقین دلا تا ہوں که بس حمیس مصلوب ، ہونے سے بچا سکتا ہوں عابد نے شاید میری اس ترغیب کو میرے اس دسوسے کو اپنے حق میں سودمند مجاوہ فوراسمیری خاطرود بدے کرنے ایر تار ہو کیا اے بدے کروائے کے بعد میں اس کوچھوۋ کرچاا کیامیری غیرموجودگی میں ان نوگوں نے اس عابد کو صلیب پر چڑھا کراس کا خاتمہ کردیا . تقاس طمع اے میرے ساتھوا تم نے ویکھا کہ میں نے کیے ایک بھی کرے والے اور لیل کار جار کرنے والے کو بھڑ کایا کس طرح اس لڑکی کے ساتھ طوٹ کرانے جن بھی کامیاب ہوا اس طرح جن کے اس ٹیک ذاہد علید کی دین اور دنیا ووتوں ہی کو تراب اور اکارب بنا کرر کھ ویا سنو میرے دوستو اليهي أنهم بتصهيم مدينة بين اور ايسه كام من يوى ترفيب بدى خوشى اور بدى فهانت كم مائد كرآ ہوا ) نزر میرا جو بھی ساتھی اینے آپ کو اٹسانوں کے خلاف ایسے کاموں میں ملوث کر آ ہے تھوہ میرا پندیده ہوتا ہے کوراے میں انتہا درجہ پند کرتا ہوں عزاز کیل ہے یہ واقعہ اور حادثہ من کرعارب ا اور نید بھی بہت خوش ہوئے تھے پھر عارب عزاز کیل کو مخاطب کر کے کہنے انگا اے آ قا واقعی عی آپ نے اس علیہ کے خلاف بہت بوا معرکہ انجام دیا تھا آپ نے کمال ہوشیاری زبات اور مم و فراست سے کام لیتے ہوئے اپنے وموسوں اور ترغیبات کے بہل اس عابد پر سینکے اسے بحر کاکر رکھ

والعقيم الرافي المن المن المن المن المن المالي الم کر لطف آگیا کیا ایبا ممکن نہیں کہ سطرون اور زردعہ کے آئے تک آپ ہمیں کوئی ایبا ہی اور واقعہ سنا ڈالیں۔ مزاز نیل عارب کی اس مفتلو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کا ساتھی شبراس کے تھم ﴿ لَكُ مَعَالِقَ مَعْرُونَ أُورِ زُرُوعَهُ كُولِ لَهِ مَا إِلَى إِلَى عَرَازَ يُمِنَّى عَارِبِ أُورِ نَبِيدٍ كُو كَالْمُنِ كُرِي مُنْ فَا سنواب حمیں کوئی واقعہ سانے کی منرورت ہی پیش نہیں آئے گی اس لئے کہ تم ویجھتے ہو کہ میرا ما تمنی شیر سعرون اور زروعہ کو لے کر الکیا ہے اب ہم ہوناف کے خلاف افریقہ کے دشت زاروں ا میں اپنی مهم کا آغاز کریں مے سطرون اور زروعہ جب عزاز ٹیل عارب اور نید کے سامنے آگر ﴿ کمڑے ہوئے تو عارب اور نبید بزے غور اور انہاک سے سفرون اور زروعہ کا جائزہ لینے گئے تھے۔ عارب اور نید دولول میال بیوی نے دیکھا کہ سطردن اپنی جسمانی سافت اور بناوٹ میں قر كاسيلاب شكار كاطالب ريخه ظلم كاعساموت كابيوله قبرشد يزاور باطن كي مخني شرارتني وقع كر ربى تحيى جبكه اس كے چرے ير رعد و برق و طوفان جيے سامراند مزائم تنے لكا تفاكد اپني طاقت اپني قوت اور این عزائم من وہ زندگی موت کی اس میلسان جیسا ہوجس کے اندر طوفان اند حیول ہے بغلکیر او رہے موں اس کی آگھول کی چک اس کی حرکات و سکتات اور اس کی مخصیت سے بیا اعدازہ ہو یا تھا بھیے وہ اس دنیا بین صور کی جگہ کانے اس کے در دست کی طرح جماڑیاں بیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دشتوں کی بڑیوں میں بے قراری بحرفے اور انہیں ظلمت اور اندو کے اند معرول من كملا لزنے كے لئے بيد أكيا كيا ہو-

ود سری طرف زرونہ بھی سطرون سے پیچھ کم نہ تھی وہ ول کی لطیف دھ کو کول کار فردوں اس میں میں شوخ نگاہوں اور ہولوں کی حک جیسی شوخ نگاہوں اور ہولوں کی حک جیسی ایک شوخ و طرار لاکی تھی اس کا صندنی خوشہو جیسا جسم کتوار ہے کی ممک اور اس کے گالوں کی خوشوار حرارت شام کی سرخی جیسی ول کئی ہو رہی تھی اس کی سمری سختی پکوں والی پر اسرار آکھوں کا آکھوں بیست کے طوفان تھا تھیں فار رہے تھے جھو کی طور پر زروعہ بھی شباب کی احکوں کا آنکھوں بیست کے طوفان تھا تھیں فار رہے تھے جھو کی طور پر زروعہ بھی شباب کی احکوں کا آبان ہوا چشہ اور اس بیس رہی خوشبوا در جنگلی پھولوں کی میک جیسی دکھائی دے رہی تھی تھو ڈی ویر کار جس سار اور زروعہ کو دیکھتے دہ یہاں تک کہ جب عواز کی ان کا ایس بیس تعارب اور نہید اس انداز میں سطرون اور زروعہ کو دیکھتے دہ یہاں تک کہ جب عواز کی تیا ان کا ایس بیس تعارف کرانے لگا تب وہ ووٹوں میاں بیوی چو تک سے بڑے تھے اور انہوں نے بوے خوش کن انداز میں آگے بوجہ کرنہ صرف یہ کہ ان دوٹوں سے معاقد کیا بلکہ ان کا بہترین استقبال خوش کن انداز میں آگے بوجہ کرنہ صرف یہ کہ ان دوٹوں سے معاقد کیا بلکہ ان کا بہترین استقبال جی کیا۔

اس کے بعد عزاز کیل نے سطرون اور زردعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کماسنو میرے ساتھیو! شاید خبرنے تم دونوں کو بتا دیا ہو گا حبس میں نے کس کام اور کس مقصد کے لئے طلب کیا ہے اس

ر سطون بولا اور بدی اکساری سے وہ عزاز کیل کو مخاطب کرکے وہ کنے لگا اے آقا غرائمیں پوری تصیل کے ساتھ بنا چکا ہے کہ جمیں بو ناف نام کے جوان اور اس کی ساتھی اڑکی ہوسا کے ظاف حرکت میں آتا ہے اس پر عزاز کیل چربولا اور کئے لگا کن سطرون حرکت میں آئے ہے پہلے میں تم پر میں ہوں ہوں کہ وہ عام نہیں آیک غیر معمولی ساائسان ہے تم بول خیال کر بحتے ہوکہ وہ وہ میں ہیں ہد وہ میں ہوا ہے کہ وہ عام نہیں آیک غیر معمولی ساائسان ہے تم بول خیال کر بحتے ہوکہ وہ دستان کے میں جاتا ہے اور جنب کی پر سے جب مقابلہ کرتا ہے تو اس کے سامنے چالوں اور کو ستانوں کی طرح جم جاتا ہے اور جنب کی پر مغرب لگاتا ہے تو اس کے اعتباء جوارح کو باش پاش کر کے دکھ دیتا ہے جنب وہ اپنے وہ شن کے مقابل ہوتا ہے تو وہ سیلالی پانی سکے زور کی طرح طوفانوں کی صورت افقیار کرتا چلا جاتا ہے اپنے ہم وشمن اپنے ہم مقابل کو زیر اور مخلوب کے بغیر نہیں رہتا یہاں تک کئے کے بعد عزاز کیل جب مقاموش ہوا تو سطرون سینہ آن کر کئے لگا۔

اے آقا وہ جو کوئی بھی ہے جھے اسے کوئی فرض نہیں جس نے تو آپ کے تھم کا اتباع کرتے ہوئے اس کے خلاف حرکت جس آنا ہے اور جس آپ کو لیقین ولا آ ہوں کہ بی نام کا یہ فض کیسا بی طاقتور کیسا بی ہولناک اور بھیا تک کیوں نہ ہو جس اس پر سیلالی پئی کے ذور ہیولوں کے غیار اور موت کی اثرائی کی طرح تملہ آور ہوں گا، س کے لئے آفاق تنگ کرووں گا اور اس کے ول غیار اور موت کی اثرائی کی طرح تملہ آور ہوں گا، س کے لئے آفاق تنگ کرووں گا اور اس کے ول کی اور عیرائی طاری کر کے رہوں گا سطون کا بیہ جواب س کر فور پر خوائی و بریادی اور جگئی اور ویرائی طاری کر کے رہوں گا سطون کا بیہ جواب س کر اٹر تیل ہے حد خوش ہوا اور بھی بھی مسکرا ہے جس وہ اپنے سارے ساتھیو افریقہ جس کے فکا اگر ایسا ہے تو ہمیں بیماں رک کروفت ضائع نہیں کرنا جا ہے آؤ میرے ساتھیو افریقہ جس کھا تھا کہ مسکرا ہے اس کے بعد اپنی سری قوتوں کو حرکت جس دے مرکزی شہر قرطا ہند کی طرف کوج کریں جماں یو باف اور اس کی بیوی بیوسائے قیام کر مسلومی ان پر وارو ہوں ان پر ایسا نزول کریں کہ وونوں کو لیو لیو کر کے رکھ دیں عراز کیل کی بید مسلومی ارادے میں کروہ سب ہے حد خوش ہوئے اس کے بعد اپنی سری قوتوں کو حرکت جس دے اور بائل ہے افریقی شہر قرطا ہند کی طرف کوج کر گئے تھے۔

 $\bigcirc$ 

بیناف اور بیوسمائے قرطابۂ شمر کے نواح جن ایک سموائے ہیں تیام کر رکھ تھا ایک روز جب وہ سموائے ہیں تیام کر رکھ تھا ایک روز جبل وہ سموائے ہوئے کم ورون کے جھنڈ اور ریت کے نیلوں کے اندر چبل قدی کر دے جھے کہ اچانک چلتے چلتے ہوئے کہ وہ اس کے پہلو اور ہاتھ جس ہاتھ ڈاتی ہوئی بیوسا مجموع کہ اچانک چلتے جاتے ہوئا نے بیانان کر کر دن پر اپنا حسین اور رہشی کس نیا تھا بھرا بلیکا کی بیان اور قرمندی آوا ( بیناف کی سماعت سے فرائی تھی۔

سنوبوناف ميرے حبيب! ميرے من عزاز كل عارب اور نيد أيك في انداز من تم

الان دون الم المؤال المؤلف ال

یونات و داسب رہے ہے ہے۔

من نیکی کے نمائندے آج میں تیرے مقابلے میں ایک ساتھی لایا ہوں جس کا نام سطرون ہے تیری بہتری اور بھلائی اس میں ہے کہ تو اکیلائی سطرون سے مقابلہ کراور آگر تو لے اس مقابلے میں ایلیا یا بیوسا کو ملانے کی کوشش کی تو پھر سن رکھ سطرون کی ہم جنس ذروعہ کے علاوہ ہم سرچا تہمارے ضاف حرکت میں آئیں سے پھران صحراؤں کے اندر وہ طوقان اشعے گا جس کی بختی تم برواشت نہ کر سکو سے عزاز تیل کی اس تفتگو کے جواب میں یوناف پچھ کہنا ہی جاہتا تھا کہ سطرون سے راشت نہ کر سکو سے عزاز تیل کی اس تفتگو کے جواب میں یوناف پچھ کہنا ہی جاہتا تھا کہ سطرون

بولا اور بوناف کو مخاطب کرکے کئے لگا۔

جود میں خرکے گاشتے میرانام سطرون ہے اس بیابان میں لکھ رکھ کہ میں تیری نوزائیدہ خواہیوں کی چو کھٹ پر ذائیدہ خواہیوں کی چو کھٹ پر ذائر نے کی کڑک اور تیرے جسم کی دہلیز پر کرب کا آخری پسربن کرنازل ہوں گا تیری سانسوں کی تشیح تیری دگون میں اچھلتے لیو کو انجائی منزل کی طرف رواں دوال کروں گا اور تیرے جسم میں بھائے ہوئے خون کو تیری بی موت کی آخری قسط بیش کروں گا من نیکی کے نمائند سے موت اور زیدگی کے اس سفر میں فتا کی بھیلتی الگیوں کی طرح تھے اس محرا میں اپنا شکار بناؤں گا میاں تک کھنے کے بعد سطرون جب خاموش ہوا تو بوناف اسے مخاطب کرتے ہوئے زور وار آواز میں کہنے لگا۔

سن بدلی کے بھیڑریے اور گناہ کے محور کسی پر فنا اور موت طاری کرنا صرف میرے اللہ میرے رب کا کام ہے جو اید کا ناظم اور ازل کا حاکم ہے وہی سحر کو روشنی قلب کی نوک کو کو یا بی عطاکر تا ہے پیول کو بھیٹی باس اس کا عطیہ ہے فکر کی سنجیدگی کو تا پائی اور تابندگی اور تنبیل کے احاط بیان کو جت وہی عطاکر تا ہے لنذا من گندے بھیڑریے تو جھے پر موت اور فنا طاری کرنے پر تاور نہیں ہے اگر تو فلات ثب کا گربان چاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو تو دیکھے گا کہ جس وقت کے ہر ساحل پر کھڑا موٹ اور کیلے گا کہ جس وقت کے ہر ساحل پر کھڑا موٹ تیرے ساختہ مقابلہ کروں گا اور جیسے واغ تو میرے جسم پر لگائے گا ایسے ہی داغوں جس سے بچھے جو کر تیرے اور کرب جس جنااکر کے رکھوں گا۔

ے راہتا ہوال دوہرا ہو گیا تھا بین اس وقت نوبان اپنے دائمیں ہاتھ کو حرکت بیں لایا اور لگا بار دو

الت اور قوت کے ساتھ اس نے سطرون کی پیشائی پر دے ارب تھے جن کے بتیج بیں
سلون کی پیشائی بھی بیت گئی اور جس طرح تعوزی دیر عبل یوبان بل کھا کر ریت کے فیلوں پر کر ا سلون کی پیشائی بھی بیت گئی اور جس طرح تعوزی دیر عبل یوبان بل کھا کہ اوا دیت پر کر کیا تھا ایسے موقع پر یوبان آگ میں سلودن بھی اپنا توازن کو جیٹا اور بل کھا تا ہوا دیت پر کر کیا تھا ایسے موقع پر یوبان آگ پیھا جس طرح سلودن نے تعوذی ویر عبل کرے ہوئے یوبان پر لاتوں کی بارش کی تھی اس طرح پیھا جس طرح سلودن نے تعوذی ویر عبل کرے ہوئے یوبانی پر لاتوں کی بارش کی تھی اس طرح میں سلودن کے پیٹ چھاتی کر دن اور اس کے شانوں پر ویسائی سلودن سے پیٹ چھاتی کر دن اور اس کے شانوں پر

ان مردن کے جواب میں سطون بری طرح کرائے لگا تھا ہوناف اے تخاطب کرے کئے لگا تھوڑی در قبل میں نے تیجے کہا تھا کہ قا اور مرک کو میرے خداوید قدوس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے لیکن تو اپنی ہے اتھا، قوت اور ہے کنار طاقت کا گھرنڈ کرتے ہوئے بیجے بریاد کرنے کے در پہنا ہو ایس الی اپنی اور میرا سامنا کر باکہ میں دیکھوں کہ تو جھ پر کیے موت اور ہلاکت طاری کر سکتا ہے بیاف کی اس تعتکو کے بور سطون کا چروضے میں اگل کی طرح ضنب ناک ہو گیا تھا اور وہ ایک ویم خراجی اس تعتکو کے بور سطون کا چروضے میں اگل کی طرح ضنب ناک ہو گیا تھا اور وہ ایک ویم مرح ہونا کی جو ایس ایک ویم مرح ہونا ہوا اور یوناف پر حملہ آور ہوا۔ وہ توں اب ایک ویم مرح پر قول در خول احق کرنوں کور اس میں جھلتے وقت پھر پھڑاتی خوشیوں اور کرب و بلا کے مدام اور سحوات وحشت میں آشوب ترکی طرح ضرباں لگاتے ہو سے ایک وو شیوں اور کرب و بلا کے تھا موال اور مخلوب کرنے کی کوشش کرتے گئے تھے۔

کانی دیر تک دونوں جم کر اڑتے رہے اور آیک وہ سرے پر ضریبی لگاتے رہے یہاں تک کہ وہ لول می بیرس اور کرونیں کھلے آئیں تھیں وہوں می کرنے گئے تھے دونوں کی کریں اور کرونیں کھلے آئیں تھیں الیسے موقع پر پیناف نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا اور سطرون کو مخاطب کرکے وہ کئے لگا دیکھ سطرون تو اس مواز کیل اور اس کے ساتھ میری سانسوں ہیں الیوں کے مواصل اور معرب اعساب پر حسرتوں کے نوعے طاری کرنے آیا تھا تو چاہتا تھا کہ میری آبوں میں انگارہ بن کر محرب اعساب پر حسرتوں کے اس میں تھے عمل طور پر ناکای ہوئی ہے اور تو ساف اور واضح تھی میری دوراضح کے اس میں تھے عمل طور پر ناکای ہوئی ہے اور تو ساف اور واضح طور پر بھیلے ہوئے سامنے دیر اور سفلوب نمیں کرسکا اب تو شام کی دلجیز پر پھیلے ہوئے سابوں کی طرح کا فود ما تھ ہو چکا ہے اور تیرا کوئی قلم کوئی طاقت کوئی جرکوئی ستم جمعے اپنے سامنے ہمکانے میں کا کھیاب شعی ہوا۔

و کچھ سفرون جم انداز اور جن حالات میں یہ عزاز نیل حمیس میرے مقابلے لایا ہے اس سے میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ آئندہ بھی تیرا اور میرا سامنا ہوتا رہے گا اور میں کچھے بھین ولا تا ہوں کہ تیری میری لڑائی تیزام ایک ان میں جایوں کی تیزہ کاری کی طرح کسی نتیجے پر پہنچے بغیری ختم معالی کے ایس کے ایک میں کا ایک میں کا ایس کی تیزہ کاری کی طرح کسی نتیجے پر پہنچے بغیری ختم ہونے لگا تھا اس موقع پر سطرون نے اپنی ہے مندی کا ایک بحرور قد لگایا بجروہ ویاف کو تکاطی ا کے کہنے لگا من نیکی کے نما کندے میں تو ان صحراؤں کے اندر تیرے لئے مشیت کی سرابین کر نمووار ہوا ہوں اس کے ساتھ ہی سطرون بجر سنسٹاتی ہواؤں کے تیرو نثد ففرت کے بادویاراں کی بیغار کی طرح حرکت میں آیا اور اپنے پاؤں کی کئی ٹموکریں اس نے بوناف کے بیٹ اس کے منہ اس کی گردن اور اس کی چھاتی پر دے ماریں تھیں یہ ضربیں کھاتے ہوئے یوناف بری طرح کراہ اٹھا تی بوناف کی بے حالت یوسا بچاری اپنے ول پر بھر دکھ کر برواشت کر رہی تھی اس کی آ تھوں میں اداسیاں رقص کر رہی تھیں اور اس کا چرو غم اور نظر می سرسوں جیسا بیاا ہو کروہ میا تھا۔

رے ہے ہیں ہڑے ہیں ہڑے ہیں اور الے خداوند کو یاد کرتے ہوئے وکہ اور الا چار کی ہمری اواز بیس کما اے اللہ اے میرے خالق تو ہی جوے نور کو شاوائی اور عودس فطرت کے حس کو آبادگی عطاکر آئے تو ہی اند جرے کی پا آل ارات کے بے تور سائوں کو بستانوں کے دیر ان دامتوں اور اندھی فطاکر آئے تو ہی اند جرے کی پا آل ارات کے میرے اللہ یہ عزاد کیل اور اس کے مما تھی جھے اور اندھی فضاؤں میں فیج کے بادیان کھول ہے اور حسرت ذدہ کرنا چاہتے ہیں میرے تصورات کے کرواب میں مراسمہ اور وحشت ذدہ جذب ہمرنا چاہتے ہیں میرے ابو کی حرمت کو یہ اوگ اپنی خواہتوں کی سراسمہ اور وحشت ذدہ جذب ہمرنا چاہتے ہیں میرے ابو کی حرمت کو یہ اوگ اپنی خواہتوں کی ساخت کی ہیسٹ پڑھانا ہا ہے جیں اے اللہ تو ہی میرا محافظ تو ہی میرا رکھوالا تو ہی میرا پاسپان ہے تو میرے الا سمت جذبوں کو شعور و آگاتی کا کندن بنا میرے ذائدگی کے سمندر میں سے طوفانوں کی شمادت پیدا کر ادر عزاز کیل ادر اس کے ساتھیوں کی اجنبی قبر کی بارش کے اندر اے اللہ مجھے بھی شمادت پیدا کر ادر عزاز کیل ادر اس کے مقالے میں کھڑا کر دے۔

یماں تک کئے کے بعد ہوتاف و حکق آئی۔ عضیلی روح آتش کی ٹیٹوں کے گور کا و دھندے اور دریاؤں کے خروش کی طرح آئے کھڑا ہوا تھا گنا تھا کہ اس کے خون کی شریاقوں جس آیک طوقان اور آیک انتقاب بریا ہو گی ہو اس کی ہیشانی ہے آئی تک خون بعد رہا تھا ہو ناف کو اپنے سامنے کچھ جس اس انداز جس الحجے دیکھ کر سطرون پھر آگے برحا اور اس کو مخاطب کرکے کہنے لگا گنا ہے تھے جس آبھی تک جان ہاتی ہے اور تو اپنی ہار اور اپنی خرست صلیم کرسٹے کے لئے تیار نہیں دیکھ میرا ہام سطرون ہے جب تک جان ہاتی ہے اور تو اپنی ہار اور اپنی شکست صلیم نرسٹے کے لئے تیار نہیں دیکھ میرا ہام سطرون ہے جب تک تو میرے آگے ہار اور اپنی شکست صلیم نہیں کرآاس وقت تک جس تھرے ول کے اپنی پر کراہیں مانسوں میں دکھ کی بکار بھر آر بول گا آور تیرے جسم کی خوشی اور تیری روح کی شادائی پر ضربی لگا آ رہوں گا آن رہوں گا آور تیرے جسم کی خوشی اور تیری روح کی شادائی ہوئے اس نے بھریوناف کی پیشانی پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی لیکن اس بار پر باقف نے اس کا مرب سطرون رفتاری سے اپنی طرف کھنچا اور اس کے ساتھ ہی ہوا جس اچھلنے اس می کھنے کی آگ مرب سطرون کے بیٹ پر نگائی تھی سے ضرب لگتے ہی سطرون ورد کی شدت ہوئے آپنے کو تھون اور کی شدت ہوئے آپنے کو تھنے کی آگ مرب سطرون کے بیٹ پر نگائی تھی سے ضرب لگتے ہی سطرون ورد کی شدت ہوئے آپنے کو تھنے کی آگ مرب سطرون کے بیٹ پر نگائی تھی سے ضرب لگتے ہی سطرون ورد کی شدت ہوئے آپنے کو تھنے کی آگ می سطرون ورد کی شدت ہوئے آپنے کو تھنے کی آگ می سطرون ورد کی شدت

جمے خون نکال کراے سارون تو نے بقیتا " مرا جی خوش کر کے رکھ ویا ہے اس دوران ہوسا بعاك كر آمي برهى يوناف كواس في ائت سائد لبناليا اورات سنجالا دين ملى تقى يه مورت حال دیکھتے ہوئے بوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا جس کے تتیج میں اس کی پیشائی کا زخم اور تعکادث جاتی رہی تھی اوروہ پھر پہلے جیسا تازہ وم دکھائی دینے لگا تھا دو سری طرف مطرون بھی ایسا ہی كريكا تما جريوناف نے عوال كل كو تفاطب كركے كمنا شردع كياس بدى اور كناه كے كماشتے تو بوے اہتمام اور بدی آرزد کے ساتھ سطرون کو جھے سے عکرائے کے لئے لایا تھااس عکراؤ کا جو انجام ہوا وہ جيرے سائے ہے آگر على اے اپنے سائے مغلوب سيس كرسكاتوب بعى محدير غالب سيس آسكاس واطل کے نمائندنے نیکی بدی اور حق باطل کے سامنے مجمی جمجکتا اور خوف زوہ نسیں ہوتا میں تم سب كويقين دلايا موں كه آنے والے دور من مجى من اس سطرون سے كرا كے اس يرا بي صدافت اور شرافت اور ریانت اور امانت کا غلبہ ثابت کریا رمول کا بوناف کی اس مفتلو کے جواب میں عزاز ئیل بدی ڈھٹائی اور تکبرے کینے لگا ہم نے سطرون کو تیرے ساتھ ککرا کر کے ثابت کر دیا ہے ك قوكوني نا قابل تسخير نهيس ب اور تحدير قابو پايا جاسكا ب اور تحجه اين سامنه زير كيا جاسكا ب اور تو دیجیے گاکہ ایما موقع ضرور آئے گاکہ تو ایک دن سطرون کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور یائے گااس کے ساتھ ہی عزاز کیل اسپنے ساتھیوں کو حرکت میں لایا اور دہاں ہے وہ چلا کیا تھا عزاز کیل اور اس کے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد بوتاف اپنی جکہ تھوڑی در پر بیٹان اور همگین کمڑا رہا پھروہ اپنے پہلومیں کمڑی اپنی بیوی بیوساکو مخاطب کرے کہنے لگا۔

سنویوسا میرا خیال ہے کہ میری ای طویل زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ کمی نے ہوں میری پائی اور مرمت کی ہے شیطان ہو اس سطرون نام کے ہم جنس کو میرے مقابلے میں لایا ہے اب سے مقابلہ کرتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ انتائی قوت اور طاقت والا ہے شروع میں جب اس نے مجھے خوب اور میں لگا کی اور میری پیشائی پیاڈ کر مجھے خون آلود کر دیا اور میں انتائی ہے ہی مارا کر شاید کی حالت میں ریت کے فیلے پر کر مجیا تھا اس وقت مجھے لیتین ہو چکا تھا کہ یہ سطرون مجھے ارمار کر شاید میرا کام تمام کروے گا میں نے اس کی طاقت اور قوت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا جیسی ضریس اس نے میرا کام تمام کروے گا میں نے اس کی طاقت اور قوت کا بھی اندازہ لگا لیا تھا جیسی ضریس اس نے بھے لگا میں تھیں اس سے پہلے میں نے آج کئے کی ہے ایسی ضریس نہیں کھی گا ہی مقابلے میں اس سے بھی میں اور سنویوسا پھراہیا ہوا کہ وعا ما تکنے کے بعد میرا دل میرا منر میں اس سے میرا ذہن اسی امری ہے مور کیا اور سنویوسا پھراہیا ہوا کہ وعا ما تکنے کے بعد میرا دل میرا مغربر میرا ذہن اسی امری ہے جو گیا اور مجھے بھین ہو کیا کہ آگر میں اٹھوں اور خداوند قد وس کا نام کے کہ میرا ذہن اسی امری میں انہ ہوں اور خداوند قد وس کا نام کے کہ اس سطرون کے مقابلے میں ڈٹ جاؤی تو آگر میں اس نے بھی پر کار کر ضریل لگا کیں اسی می ضرور کر سکتا ہوں القوا میں اٹھو اور تم نے دیکھا کہ جس طرح اس نے بھی پر کار کر ضریل لگا کیں اسی می ضرور کر سکتا ہوں القوا میں اٹھا اور تم نے دیکھا کہ جس طرح اس نے بھی پر کار کر ضریل لگا کیں اسی می ضرور کو اس لیدا میں اٹھا اور تم نے دیکھا کہ جس طرح اس نے بھی پر کار کر ضریل لگا کیں اسی می ضریل

ہواکرے گا آئندہ بھی تو میرے سامنے آیا تو س ذلافت کے دیو یا اور بدی اور گناہ کی عفریت قودیکے گاکہ میں اس دریا کی طرح تیم اسامنا کروں گا جو اپنے رائے میں آنے والی ہرشے کو بعالے جاتا ہے،
میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے ان موت کے ہیولوں کی طرح تیم المقابلہ کروں گا جنہیں زیر کرنا کی میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے ان موت کے ہیولوں کی طرح تیم مقابلہ کروں گا جنہیں دیر کرنا کی جائے ہی کا روگ نہیں ہو یا دیکھ سطرون اگر میں تعکاوٹ اور پڑمردگی محسوس کر وہا ہوں تو تیمی حالت بھی کسی طور جھوے محل طور پر ٹوٹ بھی کسی طور جھوے محل طور پر ٹوٹ جھی ہمی وہ پہلا سادم قم نہیں ہے تیم ایو کھڑا ہے جم تیمی محکول ہوئی کمراور کردن اس بات کے تحال ہیں کہ تو میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے محل طور پر ٹوٹ چکا ہوئی کمراور کردن اس بات کے تاریخ باعث شرم اور عار نہیں ہے کہ تم اسے چکا ہے کہا ہوئی میں اور عار نہیں ہے کہ تم اسے دیم ایمی مائٹ تم لوگ بچھے اپنے سامنے ذیر اور مغلوب کرنے کے لئے آئے تیے لیکن تم این نہیں کرنے یہاں تک کئے بود یو ناف خاموش ہو گیا تھا۔

سطرون نے فی الفور ہو تاف کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا تھا وہ کافی حد تک اپنے آپ کو سنجانا جا رہا تھا اس نے اپنی گردن اور جھکی ہوئی کمر بھی سید ھی کرئی تھی چروہ تھو ڈا سا پیچیے ہٹا اور عزاز نیل کو تخاطب کرکے کہنے لگا اے میرے آتا آپ نے کس پدیا کے ساتھ چھے کلرا ویا ہے بیس تو یہ گمان اور اراوہ کئے ہوئے تھا کہ میں اے چند ہی ساعتوں اور لحوں بیں اپنے سامنے مغلوب کر کے رکھ دول گا لیکن اس کے ساتھ کراؤنے خود جھے پر تھکاوٹ اور کروری طاری کردی ہے اس کی مزوں نے تو میرے آتا جھے بے حد مزوں نے تو میرے جسم کی ساری آرگی دھو اور ختم کرکے رکھ دی ہے میرے آتا جھے بے حد افسوس اور دکھ ہے کہ افریقہ کے ان صحراؤں کے اندر میں اس مخص کو اپنے سامنے مغلوب نہیں افسوس اور دکھ ہے کہ افریقہ کے ان صحراؤں کے اندر میں اس مخص کو اپنے سامنے مغلوب نہیں اس کر سکا آنا ہم اب اس سے مقابلہ میری صد اور ہٹ دھری بن سمی ہے اور جس ہر صورت ہیں اے کر سکا آنا ہم اب اس سے مقابلہ میری صد اور ہٹ دھری بن سمی ہے اور جس ہر صورت ہیں اور ہم کر سکا رہنے سامنے مغلوب کر کے رہوں گا یسان تک کھنے کے بعد جب سطرون خاموش ہوا تو گھی نہ کہی نہ بھی اپنے سامنے مغلوب کر کے رہوں گا یسان تک کھنے کے بعد جب سطرون خاموش ہوا تو گھا کہا کہ نے کہا سے مقابلہ میری ضد اور ہوئی کہنے کے بعد جب سطرون خاموش ہوا تو گارائی کے دور کی میں کہنے کے بعد جب سطرون خاموش ہوا تو گھا کے گئے لگا۔

سن سطرون تو نے اس طرح یو ناف کے خلاف حرکت میں آکر میرا دل میرا جی خوش کرویا ہے میں تھے یہ یہ اکستاف کروں کہ آج تک میں نے یو ناف کو کئی کے سامنے اس طرح ہے ہیں اور مجبور نہیں دیکھا جس طرح تو نے آج اس اپ سامنے ہے ہیں اور مجبور کیا ہے جس طرح تو نے اس کی پیٹائی بھاڈ کر اس کا خون نکالا ہے آج تک کئی کے بھی مقابلے میں میں نے اسے ایس بے بھی کی مالت میں نہیں دیکھ سکا اور دیکھ آگر تو اس کو اپ سامنے مغلوب نہیں کر سکا آورہ بھی تھے اس کی مالت مغلوب نہیں کر سکا تو وہ بھی تھے اس کی مالت میں نہیں کر سکا آگر تھی پر تھکاوٹ اور ٹوٹ بھوٹ کے آثار نمووار بوئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھے سے بھی ذیاوہ تھکاوٹ اور ماندگی محس کر رہا تھا اب اس کا نیرے ساتھ کارائ دیکھتا ہوں کہ وہ تھے سے بھی ذیاوہ تھکاوٹ اور ماندگی محسوس کر رہا تھا اب اس کا نیرے ساتھ کارائ آئے والے وثوں میں ہوتا ہی درج کا اور اس کے اس مناوٹ اور اس کے مناوٹ اور اس کے دول میں ہوتا ہی درج کے بسرعال اس پر خریاں لگا کر اس پر تھکاوٹ طاری کرکے اور اس کے سامنے مغلوب کرکے دول سے کے سرعال اس پر خریاں لگا کر اس پر تھکاوٹ طاری کرکے اور اس کے سامنے مغلوب کرکے دول کی دول کی درج کے بسرعال اس پر خریاں لگا کر اس پر تھکاوٹ طاری کرکے اور اس کے سامنے مغلوب کرکے دول کی دول کی درج کے بسرعال اس پر خریاں لگا کر اس پر تھکاوٹ طاری کرکے اور اس کے سامنے مغلوب کرکے دول کی دول کی درج کے بسرعال اس پر خریاں لگا کر اس پر تھکاوٹ طاری کرکے اور اس کے سامنے مغلوب کرکے دول کی دیول کی دول کی دو

میں نے بھی اس پر لگائیں جنہوں نے اس سطرون کو چکرا کر دکھ دیا تھا سنو پوسا کویہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا ہے لیکن میں نے اپنی ذریکی میں پہلی بار ایسی ذات اور انت اٹھائی ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ ان صحراؤں میں یہ مقابلہ برابر نہیں دیا بلکہ سطرون جمع پر علوی اور قالب دیاہے اس نے کہ شرور بی میں اس نے جمع پر قلبہ عاصل کرلیا تھا اور جمعے بری طرح ارتے ہوئے دے پر گراپ الله کا دیا تھا آئی میں اس موقع پر پھراپ الله کی متاسب موقع پر پھراپ الله کی دیا تھا آئی متاسب موقع پر پھراپ الله کی دیا تھا گائی متاسب موقع پر پھراپ الله کی حکمیر بلند کرتے ہوئے سطرون کے مقابل آؤں گا اور اسے بناؤں گا کہ میرا نام یو بناف ہے اور میں وہ بول کہ جس نے شیطان اور اس کے بوے بوے مماشنوں کو اپنے سامنے اپ درب کا نام لے کر ذریہ کیا یہاں تک کہنے کے بعد جب بوناف خاموش ہوا تو پوسا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوے کیا یہاں تک کہنے کے بعد جب بوناف خاموش ہوا تو پوسا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بوے کیا دے اس سے کہنے گلے۔

یوناف میرے ساتھی میرے ساتھ یہ مقابلہ برابری کی بنیاد پر فتم ہوا ہے جہیں قار منداور پر بیتان ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر سطرون نے جہیں ضریب لگا تیں ہیں توسطرون نے تم سے ولی می مزیل لگا تیں ہیں توسطرون نے تم سے ولی می مزیل کھا کہ ہیں اس نے اگر تمہاری پیٹائی بھا ڈکر تمہارا فون نکالا ہے تواس کی خود کی بھی پیٹائی بھی کہ اس کے سامنے مغلوب نہیں رہے بیوسا میں کہتے پائی تھی کہ اس کے سامنے مغلوب نہیں رہے بیوسا میں کہتے پائی تھی کہ اس کے سامنے مغلوب نہیں رہے بیوسا میں کہتے پائی تھی کہ اس کے سامنے مغلوب نہیں دے بیوسا میں کہتے پائی تھی کہ اس کے سامنے مغلوب نہیں دو بوبات میں دو بوبان کو مخاطب کر کے کہتے گئی۔

یوناف میرے عزیز حمیس فکر مندہونے کی ضرورت نہیں ذندگی میں پوے مواقع آئی سے کہ ہم اس سطون سے فکراکیں کے اور اس پر طابت کریں گے کہ وہ شیطان کے سارے محاشتوں کو بھی لے کر ہمارے سانے آئے تو ہم اپنے خداوند کی فعرت کے سمارے ضرور اس پر ظالب اور صادی رہیں کے سنو مایوس کی یا تیس مت کرد مایوس گناہ ہے تم نے سطرون کا خوب مقابلہ کیا اور اس پر ضریس نگا کر اسے یو کھلا کر رکھ دیا ایس یا تیس کرکے تم یوساکا ول تو ڑرہے ہو انذا اپنے چرے پر مشریس نگا کر اسے یو کھلا کر رکھ دیا ایس یا تیس کرکے تم یوساکا ول تو ڑرہے ہو انذا اپنے چرے پر مشریس نگا کر اسے یو کھلا کر رکھ دیا ایس یا تیس کر کے تم یوساکا واقع المبادی یہ مفتلوس کر یوناف مسکر اہما تھا ہو وہ اس سرائے کی طرف مشرا دیا تھا بڑے پیار سے اپنے پہلو میں کھڑی یوساکا ہاتھ اس نے تھا بجروہ اس سرائے کی طرف میل دیا تھا جس میں دونوں میاں ہوئی نے قیام کر رکھا تھا۔

یوناف کے ماتھ مقابلہ کرنے کے بعد عزاز کیل اپنے ماتھیوں کے ماتھ ٹالی قلسطین کے کو ستان کرل پر نمودار ہوا اس موقع پر بیزی تیزی سے عارب عزاز کیل کے ماسے آیا اور اسے خاطب کر کے کئے نگا اے آقا آپ نے تو کما تھا کہ یوناف کے ماتھ مقابلہ کرنے کے بعد آپ ہمیں خاطب کر کے کئے نگا اے آقا آپ نے تو کما تھا کہ یوناف کے ماتھ مقابلہ کرنے کے بعد آپ ہمیں دکھا تیں گے کہ آپ نے نوگوں کو محراہ کرنے میں کیا کا رہے نمایاں انجام دیے ہیں لیکن آپ تو یمن کی طرف جانے کے بجائے فلسطین کے کو ستان

ر ل بر زول کر مجے ہیں اس پر عزاز کیل مسکرا کر کئے لگا تہدارا اندازہ دوست ہے عارب میں جہیں ہین می طرف لے جاتا جاتا ہوں جب تم یمن پہنچو کے قوتم وہاں ضرور وہ جو میں نے کا رہا ہے مراجمام دیے ہیں انہیں دیکھ کر میری داودہ کے اور یمن کا رخ کر لے سے پہلے میں فلسطین کے مراجم اس لئے آیا ہوں کہ دیکھوان علاقوں میں جو میں نے شرک کی ابتدا کی میں ماکیا انجام ہوا ہے۔

سنوعارب ان علاقوں میں ممیل دیو آکے حوالے سے میں ہے بیاں شرک کی ابتداء کی متی اور اب بھی میں دیکتا ہوں کہ لوگ بعیل دیو آگی ہوجاپات اور پرسٹش میں طوٹ ہیں آہ یہ سرزمین الی ہے جہاں کی یار مجھے ذک اور فلست اٹھاتا پڑی اس پر عارب نے چو تک کر ہو جھا اے آقا کن کے ہاتھوں بڑیت اور ذک اٹھائی پڑی اس پر عزاز کیل فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئے نگا یہ فلسطین کی سرزمین تی بچھ ایس ہے کہ یمال یار یار مجھے خداوند کے رسولوں کے ہاتھوں ناکای کا مند و کھتا پڑا یہ کو ستان کریل وہ جہاں میں ہے ، بسل دیو آئے حوالے سے شرک کی ابتداء کی تھی وکھتا پڑا یو کہ ستان کریل پر مجھے اللہ کے رسول الیاس کے ہاتھوں ناکای کا مند دیکھتا پڑا اور پھرائی تی ہر بیت کا سامنا بھے اسے اور بعرض ذوالکفل کے سامنے روا پڑا عزاز کیل کی یہ مختلو من کر عارب بر بین کے اور عاد والد اور حاد والد اور حاد والد اور حاد والد کی آئی ہوئے وہا کہ کہ ایس میں یہ دوالکھل کون شے ان کے مقالے میں آپ کو کس طرح میں اور ایس میں میدوٹ کیا گیا عادب کی اس مختلہ پر عزاز کیل نے کہ سوچا پھروہ کوئی اور محل اور علاقے میں انہیں میدوٹ کیا گیا عادب کی اس مختلہ پر عزاز کیل نے کہ سوچا پھروہ کینے لگا۔

سنو میرے ساتھو تم جانے ہو کہ اللہ کے رسول الیاس کے شاکر والسی سے اور اس البیع کے جو اور اس البیع کے شاکر و نواکنفل تنے وہ اس طرح کہ ایک روز السیع نے اپنے سب ساتھیوں اور جو اربوں کو جمع کیا اور ان سے کما کہ میں تم میں سے کمی ایسے مخص کو اپنا خلیفہ بتانا جاہتا ہوں جس کے لئے مغروری سے کہ وہ تین شرائط کا جاسم ہواس کو جس خلیفہ مغروری سے والا ہوجو مخص ان تین شرائط کا جاسم ہواس کو جس خلیفہ بتاؤل گا وہ تین شرخی ہو ہی کہ وہ مخص بیشہ روزہ رکھتا ہو بیشہ رات کو عباوت جس بیدار رہتا ہو اور کمی غصرت کرتا ہو۔

السيح كى بير مختلوس كر مجمع عن سے أيك ايها غير معروف فض الله جس كو لوگ اپنے معاشرے عن كم تر بجھتے تھے اس نوجوان نے كما عن اس كام كے لئے عاضر ہوں السيح نے اس بوان سے ماشرے عن كم تر بجھتے تھے اس نوجوان نے كما عن اس كام كے لئے عاضر ہوں السيح نے اس بوان سے دریافت كيا تم بحث روزہ ركھتے ہو اور بحق شب بيدارى كرتے ہو اور بجھى خصہ نہيں كرتے اس براس جوان نے عرض كيا ہے تنگ عن ان تتيوں خوريوں كا حال ہوں۔۔ كرتے اس براس جوان نے عرض كيا ہے تنگ عن ان تتيوں خوريوں كا حال ہوں۔۔ كرتے اس براس تنگ كے بعد عراز كيل تھو ڈى در كے ليے ركا پھر دوبارہ سلسلہ كلام جارى ركھے

مے وانوں نے مرائن دیے الکار کردیا۔

مے دوہ موں نے جمعے پھر کی جواب دیا کہ اب تم جاؤ جب بیں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آؤ ان کے ساتھ اسی تفتیکو میں اس روز بھی ان کا دوپسر کا تیلولہ بھی جاتا رہا پر میں برا خیران ہوا کہ اس مدر بھی انسوں نے جمعہ پر کوئی غصہ یا کسی فتم کے غضب کا اظہار نہ کیا۔

اس روزوہ پھراپی علی عدل میں آئے میرا ہوا انظار کیا لیکن میں وہاں نہ گیا پھر جب
تمیرے روزوہ پھراپی مجاس عدل میں آئے میرا ہوا انظار کیا لیکن میں وہاں نہ گیا کھر جب
کی حالت تھی تو میں ان کے گھر آیا وہاں ایک فعض کو پایا اس نے چھے وروازے پر وستک دینے ہے
روک روا میں ہوا پریٹان اور فکر متد تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو آ دکھائی نہیں دے رہااس
روز اندر جا آتو بہت دور کی بات تھی اس محض نے جھے دروازے پر دستک دینے ہی روک دیا
پر میں بھی ہار مانے والا نہیں تھا میں نے بھی تہیہ کرلیا تھا کہ انہیں ہر صورت خصد دلا کر ہی رہوں گا
لڈواس روز میں اپنی سری قونوں کو حرکت میں لایا اور ایک روشندان کے رائے میں ذوالکش کے
اس کمرے میں وافل ہو گیا جس میں وہ دو ہر کے وقت آرام کیا کرتے تھے۔

عراد کیل نے کو ستان کرمل اور اس کے تواح میں جو لوگ میں دو ہوتا کے حوالے سے بدی
اور شرک میں مبتلا تھے گھوم پھر کر ان کے حالات کا جائزہ لیا سے بات اس کے لئے قابل اطمینان تھی
کہ فلسطین کے اس شاکی جھے میں لوگ عمل اور دو سمرے دیوی دیو آؤں میں بری طرح شرک میں
مبتلا تھے یہ بات بھیٹا ''اس کے لئے باعث اطمینان تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے ان علا قوں

ہوئے وہ کنے لگا۔ اسم کوشاید اس جوان کے اس قول پر احکادتہ ہوا تھا اس لئے اسے اس دوزر اللہ کیا اور سب حاضرین ساکت رہے ہی فنس ہو اور اور اسپ حاضرین ساکت رہے ہی فنس ہو گئے ہوں کیا۔ اسمین نے اس نوجوان کو اپنا فلیفہ نامزد کر لیا ترکی ہوئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں کہ اپنا فلیفہ نامزد کر لیا ترکی سے ساتھیوں سے کہ جاؤ کی طرح اس فنص پر اپنا اثر ڈانو اور اس کے آڑے آؤکہ یہ کوئی ایسا کام کر بینچے جس سے اس کا منصب جمین لیا جائے۔

میرے ساتھیوں میرے رفیق نے اپنی طرف سے پردا زور لگایا پر یہ دواکنقل ان کے قابر می شہرے سرائے اپنی سازے ساتھیوں اور کماشتوں کو مخاطب کرے کماکہ اب تم اس دواکنقل کو میرے سوالے کر دو اب میں خود اس پر نزول کروں گا اور اسے کھائے میں ڈال کر رہوں گا سو میرے رفیق پر اپنی ہوا کہ میں نواکنقل کے بیٹیے لگ کیا اپنے قول کے مطابق یہ دواکنقل دن بحر روزے رکھتے رات بحر چاکے مرف دو پر کو تیلوفہ کرتے سے پس میں نے اس قبلولہ کے حوالے مائیں ان کے متعب سے کرائے گا میں میں ایک روز دو پر کو ان کے قبلولہ کے والے انہیں ان کے متعب سے کرائے گا تھی میں ایک روز دو پر کو ان کے قبلولہ کے انہیں ان کے متعب سے کرائے گا تھی میں ایک روز دو پر کو ان کے قبلولہ کا انہیں ان کے متعب کرائے گا تھی میں ایک روز دو پر کو ان کے قبلولہ کو انہیں انہیں انہیں کے اپنی میں انہیں کہ دو پر کو سونے گا وقت ختم ہو گیا میں کے اپنی میں نے ایک طویل داستان شرد کا کرائے ہوں دی یمان تک کہ دو پر کو سونے گا وقت ختم ہو گیا میاں تک دو اکفل نے بچھ سے کہا اب تم جاؤش دی یمان تک کہ دو پر کو سونے گا وقت ختم ہو گیا یمان تک ذواکنفل نے بچھ سے کہا اب تم جاؤش دی یمان تو کی یمان کے دور انہ کی انہیں خصہ نہ آیا گا میں چو نکہ ان کا قبلولہ خواب کر چاکھا لڈا میں چلا گیا گیا تا جائے میں تھا کہا کہ انہیں خصہ دہ آیا گا میں جو نکہ ان کا قبلولہ خواب کر وائ کا تاہی خاس کی دور کو کا کر ان کو ان کے متعب سے کرانا جائیا تھا۔

اس دوز ذوالكفل يا برآئے اور اپنی مجلس عوالت میں براا تظار كرتے دے محر جھے وہاں شہ پاكر پطے كے اسكے دوزوہ برعدالت میں مقدمات كے لئے بیٹے تو میراا تظار كرتے دے پر میں نہ گیا اور وروازے كو كونا شروع كیا انہوں نے پر چھا كون ہے تو میں ہے تو میں بحران کے كمر گیا اور وروازے كو كونا شروع كیا انہوں نے پر چھا كون ہے تو میں نے جواب وہا وتن مظلوم بو زھا بوں میں چو نکد ایک انہائی مظلوم بو زھا بوں نے دروازہ كھول دیا اور كما كہ میں بو زھے كی شكل و صورت میں ان كے سائے جاتا تھا لاڑا انہوں نے دروازہ كھول دیا اور كما كہ میں نے تم سے كل كما تھا كہ جب میں اپن مجلس میں جموں تو تم آجاؤ لاڑا تم عوالت كی اس مجلس میں کیوں نہیں آئے ان كہ میں جب میں اپن مجلس میں جمورے تخالفت بہت خبیث لوگ ہیں جب كيوں نہيں آئے ان پر میں نے بمانہ بنایا اور كما حضرت میرے تخالفت بہت خبیث لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا آپ اپنی مجلس میں بیٹے ہیں اور میں حاضر بوں گا اور آپ ان كو میرا حق پر مجبور انہوں نے دیکھا تھا ہوں نے انہوں نے ان وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دستے ہیں پھرجب آپ مجلس سے اٹھا کہ بہت ہوں کو جانہوں نے انہوں نے ان وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دستے ہیں پھرجب آپ مجلس سے اٹھا کہ بیاں سے اٹھا

| *****************                                                                                              | ********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| من کے بغیرآپ کی                                                                                                | E pool of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 200<br>200 |
| البرين المرك                                                                                                   | يى ولوليا كالمرتاريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |            |
| 350/- نى ديا 350/-                                                                                             | اشرشاه موري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | / Loger                       |            |
| 250/- الاقو                                                                                                    | الما وكالوارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ﴿ إِلَّمُ رَانَكُ الْمُ الْمُ |            |
| - 225 الغداوك رات (اول، درم) -/800                                                                             | -350/ سنده کا سور ما<br>-250/ برت کلیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و مرول كيماريان               |            |
| -/175 وهرتي كاسفر (اول، دوم) -/700                                                                             | عرب المراجع ا  | اريك رزم كاه                  |            |
| -150/ مقدس مورتي (اول ووتم) -650/                                                                              | بمرورا فالمنظم الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,05                          |            |
| -/275 جيان لوح دهم -/300                                                                                       | 200/ء<br>200/ء مروشلم کی ساحرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقاب                          | •          |
| -200/- لالدرُحُ 200/-                                                                                          | 200/- اللي كا عامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معرا کی آخب                   |            |
| 250/- ﴿ الما كا الما كا الما كا                                                                                | عادر بدوش<br>200/- خاند بدوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فنبيد بن مسم                  |            |
| -/140 أورجهال -/140                                                                                            | 175/- بازگشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موت کے مسافر<br>س بلد         |            |
| 1991 يغد ادحل أربا -150/                                                                                       | -/150 صليب مي بعنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يترب ١٥٠ / ١٠                 | •          |
| -/160 فأكار با 200/-                                                                                           | -2001 الميان آف برائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |            |
| -/200/ جلتے سفینے   200/                                                                                       | _/325 علاؤ الدين صحبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خ                             |            |
| -210/ تواب بهادر حيدر على حال -250/                                                                            | -/200 إين يديلدرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والمسمركده                    | 6          |
| 140/- سلطان تيوشهيد عام 300/-                                                                                  | -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آتش فشال                      |            |
| 196/ء ملطان نورالدين زكل -/350<br>ماطان نورالدين زكل -/350                                                     | -200/ پياسامحرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آخری حصار                     | 44 /6      |
| -170/ سلطان صلاح الدين اليولي -/500<br>-/175/ متكول 175/                                                       | -275/ الب ارسلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بنتشل                         |            |
| 1-101-                                                                                                         | -/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سأتبير بإ كاطوفان             |            |
| -/196 خالد بين وليد -/300<br>عالد بين وليد 196/-<br>سب سيحسين -/250                                            | -/300 ملكه زنوبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آتش وآبن                      |            |
|                                                                                                                | 250/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | في ظلمات                      |            |
| 7, 0 1 100/-                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مراج منبر (دوملدی             |            |
| -/125 زرقا<br>-/125 میلن (نانی) -/80                                                                           | - اعدارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طارق بن زياد                  |            |
| 200/- حس بن صباح 200/-                                                                                         | -/200 ولي عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مقدس د بودای                  |            |
| عادل المرابع ا | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المليكا (سات جلدين            |            |
| عامل اور گزیب عالمکیر -/90<br>-/400 اور گزیب عالمکیر                                                           | -/300 عادیاش<br>-/300 سلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سرابوں کے صحرا<br>رقص در دیش  |            |
| 150/- ملطان عادل 300/-                                                                                         | -/300 جنگ مقدس<br>نے -/300 جنگ مقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر آن دروندن<br>درشت سے بھیڑے  |            |
| -/175 أمير تيمور كوركال (اول مويم) -/500                                                                       | ع -300/ جن عدرا<br>-300/ أور قان الغازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غرناط کاچویان                 |            |
| وبازارولا بور_فن:7231595                                                                                       | All the second s |                               |            |
|                                                                                                                | ر میل بود ای ماریت ،ارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |            |

کا کمرا جائزہ لیا اس کے بعد وہ اپنے ان ساتھیوں کو بمن میں شرک کی معصیت گناہ بری اور پر ان ا کے بمیلاؤ کے متعلق اپنی کار گزاری د کھانے کے لئے کو ستان کرمل سے بمن کی طرف کورج کیا۔ تار